

#### DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the boo! Notice taking it out. You will be pronsible for damages to the book discovered while returning it.

#### DUE DATE

| C1. No                                   | Ac                          | Acc. No. 12713 |                               |  |  |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--|--|
| Late Fine Ordinary boo                   | oks 25 p. po<br>ight book R | er day, Te     | xt Book<br>ay.                |  |  |
|                                          |                             |                |                               |  |  |
|                                          |                             |                |                               |  |  |
|                                          |                             |                |                               |  |  |
|                                          |                             |                | tager on Banks                |  |  |
|                                          |                             |                | ••                            |  |  |
|                                          |                             |                |                               |  |  |
|                                          |                             | · ·            |                               |  |  |
|                                          |                             |                |                               |  |  |
|                                          |                             |                |                               |  |  |
|                                          |                             | 1              | - "                           |  |  |
|                                          |                             |                | A NOT WAY IN S.               |  |  |
| 2                                        |                             |                | an add and any any and and    |  |  |
|                                          |                             |                | -                             |  |  |
|                                          |                             |                | -                             |  |  |
| TANKS TALL TO NOT AN ADMINISTRAL TO LAND |                             |                | and on Marine or the self-re- |  |  |



\* حُبِّ سُول اور اسس کے لقاضے ایر تظیم اسائی ڈائٹر ایسسال اند کا ایک ایم خطاب



#### HIGHLIGHTS IN PRECASTING

To all the first the second of the first to was readily the state of the second of the

#### HIGHLIGHTS IN CONSTRUCTION

mate State of the State of the



#### ZHAR GROUP OF COMPANIES aders of innovative construction and precasing technology

3 (4 m Hillson ) 다른 gr (mdr) (\*\* ) 경기를 한 기 (100mm - 12 (108 경원(109 경기 748 (556구의 주제로 4 1의 1회 2위기회 기회

Sales Offices Throughout Pakistan

Microtke (Lahore Phone 700510) Karachi Phone 112080 Judharabad Phone 1885,590 Perthawar Phone 18254 Rawalpindi Phone 34073, 71469 Fairalabad Phone 51341-51343

#### ؘڡؙڰڴؙڰڟۺڝڎٵڵڡڟڮڴػڴۏڡڣڞٵڦؿٵڵۑڲۊٵۿػڴۊڽڔٳڎڟؙۺؙۊڝڝۜڣٵۅٙڶڟڡٛٵ٥ٷن. تهر١١٥١؋۩ۑڶؽڞؙؽ٥١٨؈ڰۺٷ۬ڰؠٳۥۯڰۄڰ؈۠ۼ؎ۑڮڋڷ۪ڂٷۯؼ؉ڝ؞؞ۄ؈ٮ؊



مینجنگایڈ میٹر **اِفت اراحمد** اِدَائِرَیْن مرازِن تعادان رائے سردین

> شخ حميل الحرك منح حميل الركن

لا أم يعيد الرجم علو والمحمد عيد الرجم علو

مًا فِظِعًا كِفْسِعِيْدِ

ِ سالانـزرتيعاون ربلئے بير فنی ممالک

سودی عرب تریت دونی دونی هوان هوش و می است ۱۹۵۰ سودی دان یا در داره به باکشانی ایدن ترکی ادوان عراق مطاولت اجرائر مصر ۱۹۰۰ مرحی والریای ۱۰۰ داره به باکستانی پرب افرادی مشکرت مین مماک حالیان در می ۱۹۰۰ ۱۳۰۰ سال مرحی والریار ۱۹۰۰ شانی وجرنی امرحی کمینیدات شربها برزی میند و فیرو - ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰

> قوسىيل ف.ن ؛ ابنا رحيشاق لا بورينا ثينه بنك بيشة اذَّل ثاؤن برا بخ ٢٩ رسك ادَّل \* وَلا بِرِمِدِهِ الْإِلَى الْعِرْدِ مِنْ الْإِلْسَاسَةِ اللَّهِ الْعُرْدِ الْعِرْدِ مِنْ الْمُعْلَى

مركزى انجن حنة ام القرآن لامور

نون: ۸۵۲۹۸۳ منب آن د داود منزل ، نزد آرام باغ ننامره بیافت کرامی المه ۲۱۹۵۸ طابع: چهرری رسنیداحمد مطبع به تنبید درسی شام فالم جنام، لائر

## اقتداراجد حرت ميرب معد ١٤٤٥ 4 · 2 3 2 · 4 طالب المهاشي معاملات دمسائل. چېره کا پر ده قرآن دسنت کې روشني مي الاستادشيرا حدنوراني - رفتار کار -46-• افكاروآرار -

#### <u>بِهُ اللَّهِ إِلَيْنِينَةً</u> عرض احوال

#### نَحْمَدُهُ وَ نُصَـٰ لِيَعَلَىٰ رَمُولِبِ ٱلكَٰفِيمِ

مازا نقط نظر الم نشرح ہے کہ وطن عزیز میں متفرق اصلاحی کوششوں 'اسلامائزیش جس کا ترجمہ ایک صاحب نے "اسلام کاری" کیااور کیا خوب کیا ہے .... کے آ تھوں میں دحول جمو تکنے کے عمل اور ابتخابات کے ذریعے جمہوری اداروں کے نقار خانے میں چند طوطیوں کودا خل کرنے میں کامیاب ہوجانے سے کوئی خربر آمدنہ ہوگا۔ یمال توایک ہمہ کیرانقلابی تحریک ہی کوئی موٹر تبدیلی لا سے کی۔ اس طرح کی کوئی انقلابی تحریک نظریہ یا کتان سے متعادم بھی ہو سکتی ہے جو یہاں کوئی ایسا نقلاب بریا کرنے کی کوشش کرے جس ے تصوری سے رو تی کفرے ہوجاتے ہیں لیکن ہم بار گاہ رب العزت میں نمایت عاجزی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے عطاکر دہ اس خطہ ار منی میں ہماری آگھوں کو ایک اسلامی انقلاب ے نعندک بخشے جو منبع نبوی - علی صاحبها الصلواة والسلام ..... پراستوار بواور ہاری ای اگر نمیں تو ہماری آئندہ نسلوں کی دنیا اور عاقبت کو سنوار دے۔ وجل و فریب کے سرابوں کی مادی انسانیت کوراستی اور حقیقت سے روشناس کرے اور دنیا کوظلم وعدوان کے میب سابوں سے نکال کر عدل وقط کی روشنی میں نسلادے۔ بساط بحراس کے لئے کوشال بھی بیں ' اگرچہ جاری کوششیں آ حال کسی بھی طور اس "من عزم الامور" کام کے ہم پلہ نسی- اہمی توہم طنزواستیز اوی کابدف ہے۔ تاہم معذر تالی اللہ اپنافرض اوا کرنے کی سعی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی تعنق دیے رکھے اور استقامت عطافرمائے۔ اس پن مظریس ہارا مکومت یا عوام سے کسی اکیلی برائی "کسی منفرد خرابی یا کسی مخصوص مكرير الحاايي منزل كوفي كرنے كے متراوف ہے۔ اگرچہ ديندار ملتوں اور وين پند جماعتوں کی طرف سے اس نوع کی جسی کوئی صدابلند ہوتو ہماری نجیف آواز ہم آہنگ ہوگی۔

ہایں ہمہ ایک دوہاتوں کی دہائی دینے پر ہم مجبور ہو سکے ہیں۔ ارباب حکومت سے محرار ش کرتے ہیں کہ اللہ کے فضب سے ڈریں 'وہ بھی بھر للہ مسلمان ہیں 'ولادت کے فیرا بعداؤان اور اقامت ان کے کانوں میں بھی کہی گئے ہے 'موت بر حق ہے کی کو اس سے رستگاری نہیں۔ ذراسو ہیں جب اپنے خالق وہ الک کی عدالت میں کھڑے ہوں کے توان کا کون ساعند قابلِ ساعت ہو گا۔ اور انبیاء کے جانشین علاء سے ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا یا ہوادین جمیت اور غیرت کا طالب ہے۔ وہ محلی آجھوں وکھر ہے ہیں کہ دین کی پاسداری اور رجوع الی اللہ کا کیاذ کر 'یماں تو کھالٹی بہدری ہے۔ اس بات کابالالتزام اجتمام ہے کہ دلوں کے دروازے ہر فیرکے لئے بندی نہ ہوں 'مقفل ہو جائیں۔ قوم کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر روز ہر وز جری کیا جارہا ہے۔ مسلمان بچوں واباحیت کے زہر کی آمیزش کی بحربور اور کا میاب کوشش جاری ہے۔ آپ کب تک مریہ لب واباحیت کے زہر کی آمیزش کی بحربور اور کا میاب کوشش جاری ہے۔ آپ کب تک مریہ لب واباحیت کے زہر کی آمیزش کی بحربور اور کا میاب کوشش جاری ہے۔ آپ کب تک مریہ لب

#### \* \* \* \*

الله کی بخشدہ تمام صلاحیتیں جن سے انسان برے بھلے کام لیتا ہے اور صلاحیتوں کو استعال کر کے اس نے جوعلی ، فنی اور ٹیکنالوجیکل میدان بارے اور جواضافی سولتیں حاصل کر لی ہیں وہ سب ایسے ہتھیاروں کے ذیل میں آتی ہیں جن کو خیراور شر دونوں ہی کے لئے کیسال موثر طور پر استعال کیا جاسکتا ہے۔ ابلاغیات کے ضمن میں جو ترقی ہوئی وہ کسی دوسرے سائنسی ارتقاء سے کمتر نہیں۔ اسے لوگوں کی باخبری میں اضافے ، قلب و ذہن کے رجمانت کے تعین اور سوچ کی سمت وجہت مقرر کرنے میں جو قدرت حاصل ہوئی۔ اس نے نظری ، سمعی اور بھری ذرائع ابلاغ کو طلسماتی استعداد دے دی ہے۔ اور ان میں بھی شلی ویوں نظری ، سمعی اور بھری ذرائع ابلاغ کو طلسماتی استعداد دے دی ہے۔ اور ان میں بھی شلی ویوں کا بھری ذریعہ ابلاغ تو خضب ڈھات ہے۔ ہمارے ملک میں اس کے معدودے چند مغید اور کا بھری ذریعہ ابلاغ تو خضب ڈھات ہے۔ ہمارے ملک میں اس کے معدودے چند مغید اور معلوماتی پروگر اموں نے بردوں اور بچوں کی ذہنی طع ، بلکہ " آئی۔ کیو" کو خاصاتی بلند کیا۔ معلوماتی پردگر اموں نے بردوں اور بچوں کی ذہنی طع ، بلکہ " آئی۔ کیو " کو خاصاتی بلند کیا۔ دوسری طرف حکومت کو اپنے کارناموں کے ڈھول پیٹنے کا اس حد تک موقع ملک کہا تھی ہوئی۔ کا اور کے پردے پھٹنے پہ آگئے ہیں۔ خبرنا ہے کے نام پر جناب مدر اور وزرائے کر ام کی فوج

ظفر موج کی فکر سخی دیکو دیکو کر ناظرین کی آنھیں پھرامی ہیں الیمن یہ سب ہجد کوار،

د نہی " پروگراموں کے حساب ہی جع کرنے کے لئے ہو پچواس چھوٹی سکرین پہیں کیا

ہاتا ہے 'اس پر بھی ہم مبر کرلیں کے لیکن بیجے شواور ڈراموں کی شکل میں قوم کی رگ و پیل

جو زہرا آرا جارہا ہے اس 'موش رہنا اب ممکن نہیں رہا۔ مشرقی تمذیب و تمدن اور اسلامی

طرز معاشرت کی د جمیاں بممیر نے میں جس سفاکی اور جراتِ رندانہ کو کام میں لا یا جارہا ہے اس

برنی کھل کھیلنے کاموقع دیا کیا تو ہمار امعاشرہ جو پہلنے ہی شتر بے ممار ہے 'اس کی ری سی اقدار کا

بری جمنا ہو جائے گا۔

ہارے قارئین کو ٹیلی ویون کے ڈراموں کے بارے میں گفتگو " بیٹاق " میں ذرائی چیز کے گی۔ سوداقعہ یہ ہے کہ اس جریدے کدر مسئول 'برا در محترم ڈاکٹراسرارا حمر صاحب كاكمرايي "جديداعادات" عاب تك فالى ب عانچانسى خرى سي لي- ألى- وى كياتيامت ذهارباب - البتدان سلور كراقم كررك محافت جب ورك بوند صرف بعض ڈراے ذرابا قاعد کی ایتا ہے بلکہ اخبارات میں ان پر ناظرین کے تبعرے بھی نظرے كزرتيي - ان دنون ي - في وى كمام مراكز من نه صرف درامون كى دور كى مولى ب بلکہ مقابلہ اس باب میں بھی ہے کہ کون مسلّمہ مشرقی واسلامی شعائر کازیادہ قرینے سے خاکہ اڑا آ ہے۔ بورے اعتاد اور اوعا کے ساتھ کماجا سکتا کہ بود وباش 'نشست وہر خواست ' جال چلن 'زیب وزینت اور گفت و شنید کے جو طور طریقے ان ڈراموں میں دکھائے جاتے جیں وہ باكتان كفالكوايك كفي قبل يا كريس بحى نيس باع جات لين احضى يقين اور شدت اندیشہ کے ساتھ یہ خطرہ نوشتہ دیوار نظر آ آے کہ الاماشاء اللہ سوفصد کمرانوں کی نو خیزنسل کا دم اسی اطوار کواپنانے کی خواہش یہ لکا جارہا ہے ..... پاکستان ٹیلی دیون کے شاہکار ڈراموں كے بارے من اس سے زياده لكمناان فيتى اوراق كافياع موكا۔ مركزى زير اطلاعات متعلقه وزارت كے صاحب اختيار لوگ اور مارى هئيت مقترره كوجوبزعم خويش في وى كاقبله سدهاکر چی ہے اللہ تعالی اگر نیکی کی تعنی دیں تویہ تھور المعانی بہتے۔ آئم ایک ڈرامے کاؤکر کے بغیرہم آمے نمیں برد کے جس میں معمول کے رطب ویابس پر متزاد اسلام کے عالمی نظام یہ جمارے مرمانون کی چیرہ دستی تعاوز کی سب مدیں پھلانگ گئی۔ کوئے مرکزے ایک

ڈرامہ چھ اقساط میں ٹیلی کاسٹ ہوا ہے جس کی کمانی کا خلاصہ یوں ہے کہ آیک فتص جو اپنی ماڈرن ہوی اور حساس وز بین بیٹے کے ساتھ معمول کی زندگی ہر کر رہاتھا 'ایک لڑکی کی زلف گرہ گیر کا اسر ہو جا آہے۔ کسی آلائش میں طوٹ ہوئے بغیراس سے شادی کا فیصلہ کر آبادرا پی سر چر حمی ہوی کو بھی ہتا وہ ہے۔ بس اس پہ ایک طوفان کھڑا ہو جا آہے۔ زوجہ محترمہ کھر چھوڈ کر میکے جا بیٹھتی ہیں ' بیٹے سے بھی کنارہ کر لیتی ہیں اور پھر شوہر کے آئب ہو جانے اور محترمہ کے رعمل کی شدت سے متاثر ہو کر اس لڑکی کے بھی افکار کر دینے کے باوجود ان کی بر بھی ہو حتی کی میں میرک ' روعمل کی شاق ہے۔ اعتاد کے نازک آبلینے کو شیس جو لگ بھی تقی ہے۔ آخر کار بینے کی کس مہری ' جذباتی ہے جان اور علا اس سے متاثر ہو کر اپنے گھر لوئتی اور شوہر سے آمناسامنا ہونے پر اپنا آخری فیصلہ ہون ناور شوہر سے آمناسامنا ہونے پر اپنا آخری فیصلہ ہوں ساتی ہیں۔

" میں اس گھر میں اپنے بچے کی ماں بن کر تورہ عتی ہوں 'تمہاری بیوی بن کر نسیں '' اور اسی جملے پر ڈرا سے کا نفتام ہو آ ہے۔

نکاح ٹانی ہارے دین میں ایک معیوب حرکت تو نمیں۔ زوجین میں باہمی اعتاد اور ہم اہمی قینا مطلوب شے ہے لیکن اس رشتے کو ایسا چھوئی موئی کا پیز کون سی شریعت میں بنا یا گیا ہے؟ پھر طلاق یا خلع کے بغیر یوی کیے شوہرے فارغ ہو سکتی ہے؟ اور ملیحدگی کا فیصلہ ہو ہی جائے توایک خاتون کو محض بچے کی مال کی حیثیت میں گھ میں کیوں کر ڈالا جائے گا؟ اسلامی جسوریہ پاکستان میں ہمارے وانشور ارباب اقتدار کے تعاون سے جس فقہ کی واغ بیل ڈالنا جا ہے ہیں 'اس کی جھلکیاں آپ نے دکھے لیں۔ شاید کی ہو شریعت اسلامیہ کی تدوین نو! اور اے "سب " کے لئے قابل قبول بنانے کی کوشش کا ایک نمونہ!!۔ فاعد ہروا ما اولی الا بصاد۔

#### \$ 5 to 5

اسلام کانام لینے والوں کو بہ بتانے کی چنداں ضرورت نہیں کہ سود آخرت میں کیسے زیاں کاباعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وسلم کے خلاف کاباعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اے اپنے اور اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جبیر لیا ہے اور پاوشاہ کون و مکان کی عدالت میں جتمیار اٹھانے والے باغیوں سے جوسلوک متوقع ہے اس کے بارے میں کی خوش فنمی کی ہر گر مخجائش نہیں۔ محمد صلی اللہ

علیہ وسلم کی کوٹر و تسنیم ہے و حلی ہوئی زبان مبارک نے سود کے گناہ کو اپنی مال کے ساتھ

ہر کاری سے سرگنازیادہ ہواجرم قرار دیا تو ظاہر ہے کہ ..... فاکم بربن .... ہینہ مبالقہ آمیزی

مین شامری ۔ یہ یاد دہائی ہم صرف اس عمل فنج سے بیزاری کے اظمار کے لئے کر رہے ہیں

ورندا خصتے بیضتے اسلام کانام لینے والی ہماری حکومت بھی تواہے جرام اور " متروک" قرار دے

میں چی ہے۔ سود کے فاتے کی تو یہ بہت دنوں سے سنتے چلے آرہے ہیں لیکن بالفعل دیکھ سے

رہے ہیں کہ معیشت کی اس اُم الحبائث کو صرف میلی آگھوں سے محفوظ ہی تمیں رکھا جارہا اس کی کشید کے نت نے طریقے ایجاد کئے جارہے ہیں۔ سود کو خاص و عام کے لئے ذیادہ سے

زیادہ دکھی 'مفید اور منفعت بخش بتا یا جارہا ہے کہ بنیا مریا اس سور کو کھاؤاور خدمت توم کا

واب مفت میں او۔

سود کی حرمت کے صریح احکام 'اس پر تکسیر کی حکمت اور معاشرے میں اس سے جوفساد پیدا ہوتا ہے اس کی توضیح و تشریح پر بہت کھ تکھا جاچکا ہے۔ اہل علم نے اس پر خاصاوقیع کام کیا ہے۔ ان صفحات میں انہیں وہرانے کا موقع نہیں۔ ہم صرف دو پہلوؤں کی طرف اشارہ كرنے يراكتفاكريں محجن كے اثرات ہے ہم سب عملاد وجاريں۔ ايك وہ جس كى وضاحت محر منیف راے صاحب نے جو اقتصادیات میں تعلیمی استعداد اور چار سال پنجاب کے وزیر خرانہ رہنے کے باعث فیم وادراک بھی رکھتے ہیں 'راقم الحروف سے ایک نجی مفتلو میں کی اور دوسراوه جے ملک کاہر صارف بھٹ رہاہے۔ راے صاحب کے اس دعوے بی صدانت کا وزن محسوس کیاجا سکتاہے کہ سود کی شرح جول جول اونچی ہوتی جاتی ہے توں تول بیاری میں اضافہ ہونا امرلازم ہے۔ جو مخص ائی رقم پر محر بیٹے ہاتھ پیرہلائے بغیراور کسی نقصان کے اندیشے عاف نے کر ہیں ہے تمی فیعد تک "منافع" مامل کر سکتا ہے اے اوکے کتے نے توشیں کاٹا کہ اس سے کاروبار کرے منعت لگائے اور سو کھیمید مول لے۔ اور کاروبار سکڑنے لکے اصنعت وحرفت میں سرمایہ کاری کم ہوجائے تو طاہرے کربیاری برھے گ۔ سود کی بالا سے بالاتر ہوتی ہے منفعت اگر ہمیں آ حال بیکاری کے زیادہ چو نکادیے والے اضافے کا حساس سیں ہونے دی تواس کی ایک وجہ "مخت کی برآم" ہے جس نے ہمارے لا کول بھائوں کو دلیں تکالا دے رکھاہے۔ ایک اور سبب سرکاری شعبہ میں صنعتوں کاقیام

اور "ترقیآتی" منعوبوں میں کارکنوں کی کمپت ہے۔ خودید رونق ان ہیرونی قرضوں کی رہین منت ہے جن کے عوض ہم نے ملک وقوم کو گروی رکھ چھوڑا ہے 'جنہیں ہم ہیار ہے " ہیرونی منت ہے جن کے عوض ہم نے ملک وقوم کو گروی رکھ چھوڑا ہے 'جنہیں ہم ہیار ہے" ہیرونی الدار "کتے اور فخر دانبساط ہے غیر طکوں کی طرف ہے اپنی صلاحیت اور کارگذاری کا اعتراف قرار دیتے ہیں۔ دوسرا پہلواس اعتبار ہے در دناک ہمی ہے کہ استحمال کی مد تک بردھا ہوا منافع جو ہمار امرفعہ الحال کاروباری اور صنعت کار اپنے مال اور مصنوعات پر مصول کر آ ہے اس کا برترین شکار سفید ہو شم متوسط طبقہ اور نان جویں سے محروم لوگوں کا گروہ ہے۔ ظ

ہویہ رہا ہے کہ آجر و کارخانہ دارا پناپیہ (جس کابراحصہ بالعوم "کالے دھن" پر مشمل ہوتا ہے) اوٹی سے اوٹی سود کی شرح پر جیکوں اور حکومت کے حوالے کر کے اپنے کاروبار اور کارخانے چلانے کے بیکوں اور مالیاتی اداروں سے سود پر راس المال اور روزم و فرریات کے لئے بیکوں اور مالیاتی اداروں سے سود پر راس المال اور روزم مروریات کے لئے سرمایہ حاصل کر آبادراس رقم کے سود کو بھی خرج اور لاگت میں محسوب کر آبادر فلاہرہ کہ منافع کی فیصد تواخراجات الاگت اور متورس بالائی مصارف کے مجمومے پری گئے گی۔ یوں اس نے اپنے لئے منافع الگ لیا سرمائے کوالگ دلا یا ورا پی ذاتی رقم پر سود کی آمذی اس پر مشزاد!۔ ار تکاز ذرکی یہ بدترین شکل معاشرے کے افق پہ ذرگری اور زیر سی کی جو تو سی قرح بھیرے ہوئے ہاس کے مشاہدے کے لئے گھرے لگانا بھی ضروری نہیں۔

الل وطن کوایک طرف بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے نجی ادارے نا قابل یقین صد سک افہی شرح کے ماہند "منافع" کی منافت دے کر مفت کی کمائی کے چکر میں ڈال رہے ہیں تو دوسری طرف ہماری حکومت بھی اس دوڑ میں کسی سے چھپے نہیں۔ قوی بچت کی در جنوں سودی سکی ملے علاوہ صوبائی حکومتیں کی عوام سے طویل المیعاد سودی قرضے طلب کرتی رہتی ہیں۔ ایک المیدید ہے کہ دفاع وطن کے مقدس نام پر جو بچت طلب کی جاتی ہے اس پر منافع" کی شرح سب سے زیادہ ۔۔۔ الگ بھگ تینتیں (۳۳) فیصد ۔۔۔۔ رکمی حمی میں کے ملک خداداد کادفاع نہ ہوا سب سے زیادہ فق دینے والا سودا ہوا۔ اس کام میں کمائی کی سبیل سے کوئی ؟۔ ایکم نیکس میں چھوٹ کی اضافی سولت اس کے علاوہ ہے۔ ویسے بھی آ منی کا

سود کو ' منافع " کاب ضرر نام دے کر ڈھنڈورا پی اجا آہے کہ پاکستان کی معیشت کوغیر سودی بنیادوں پراستوار کیاجارہاہے ۔

> بجنوں کا نام خرد رکھ دیا' خرد کا جنوں جو چاہے آپ کا حسنِ کرشمہ ساز کرے

لیکن ملہ ذرا سوچ اس کر شمہ سازی ہے ہم کے دموکہ دے رہے ہیں! کمینی عُونَ اللّٰهُ وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُو اوَمَا نَیْدَعُونَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا یَشْعُرُونَ ۞

مر۔ پرسوور کے۔ سود کی اعتجم پر مسلط تھی ہی۔ واپڑانے رہی سسی کسرپوری کردی۔ اپنی شاہ خرچیاں بھانے کے لئے ووارب روپے کے .... زیادہ آجائیں تواہلاً وسملاً .... پانچ سالہ بانڈ جاری کے گئے ہیں جن پر ساڑھے تیرہ فیصد سے زیادہ منافع دیا جائے گا' ایم ٹیکس بالکل معاف 'کسی شناخت کی ضرورت نہیں۔ بانڈ " بنای " ہیں۔ کالے و هن کی ٹیک

جتنی چاہیں اس دریا میں ڈال دیں۔ کوئی بواہاتھ مارا یا ڈاکہ بھی ڈال لیا ہے تورقم چھپانے کے لئے کونے کھدروں کی حاش نہ سیجئے۔ فور آنز دیک ترین بھک سے خود جاکر ورنہ کسی کو بھٹی کر واپڑا کے بانڈ خرید لیجئے۔ تعداد و مقدار کی بھی قید نہیں .... یہ ترغیبات کائی نہیں تو لیجئے ذکوق کی کوئی بھی معاف جو آپ کی طبع نازک پر بہت کراں گذرتی ہے۔ اور جس سے نہیخ کے لئے آپ جموٹے " طف ناے " داخل کرتے ہیں ع

#### تومثق ناز کر 'خون دوعالم میری گر دن پر

تفن پر طرف! حکومت زکوق کی وصولی کس طریقے اور کون سے حساب سے کرتی ہے؟ اور اس
کی خرج کی مدات کیا ہیں؟

یہ سوالات بھی آگر چہ اہم ہیں آہم فی الحال ان سے صرف نظر کر
لیاجائے تب بھی یہ حق اسے کس نے دیا ہے کہ جسے چاہا پی طرف سے اس کی فرضیت میں
اسٹناء فراہم کر ہے۔ یہ استحقاق تو خلیفہ رسول ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نہ تھا۔ کیا اس
بات کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ ہم یاد دلائیں۔ سانعین زکوق نے کماصرف یہ تھا کہ ہم
اپنی زکوق حکومت کو نہیں دیں گے 'اپنے ستحقین میں تقسیم کر دیں گے اور ان سے جنگ کو
مصلحت وقت کے خلاف سیجھنے والے ساتھیوں سے سیدنا ابو بکر شنے جو بات کمی وہ تاریخ کے
مدف میں گوہر آبدار کی طرح محفوظ ہے۔ مفہوم یہ تھا کہ خدا کی قتم! اگر یہ لوگ وہ اونٹ تو
دے دیں جو بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے اور ان کی ٹائٹیں باند صف والی وہ رسیاں نہ
دیں جو حضور 'کودیا کرتے تھے ' تب بھی میں ان سے قبال کروں گا۔

دوسری طرف شریعت اسلامیہ کے اصولوں کو یوں ذاق کاموضوع بنا یا جاتا ہے کہ ایک مخص جو اپنے تئیں مستحق زکوۃ بی کیوں نہ ہو' اگر بنگ میں کرنٹ حساب کھولنے کی بجائے رمضان المبارک ہے وس دن پہلے ایک ہزار روپ کمیں سے پکڑ کرنام نماد ہی۔ ایل ۔ ایس میں جمع کرادے تو بندرہ دن بعد زکوۃ کے نام پر اس سے پچیس (۲۵) روپ کی کوتی کرلی جائے گی۔ جائے گی۔

ہم نےبات جمال سے شروع کی 'وہیں ختم کرتے ہیں۔ ارباب حل وعقد سے ور د مندانہ گذارش کرتے ہیں کہ اللہ کے اوامرونواہی کی بول نہی نہ اڑا کیں۔ ان بد بختوں میں شامل ہونے سے بھیں جن سے ایک دن .... اور وہ دن آکر رہے گا. ... ہمار ارجیم و کریم اللہ بول خاطب ہو گا

وَقِيْلَ الْيُوْ مَنْسَلِكُمْ ۚ فَإِنْسَيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ لِهَٰدَا وَمَا وَ لَكُمُ النَّارُوَ مَالَكُمْ مِنْ نُصِدِ يُنَ ۞ ذَالكُه بِأَنَّكُهُ أَعِّلْنَا اللهِ مِرُّ وَّاوَّ غَرَّ تَكُمُ الْحَدو والدُّنِياَ قَالَيُو مَلِكُغِرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۞

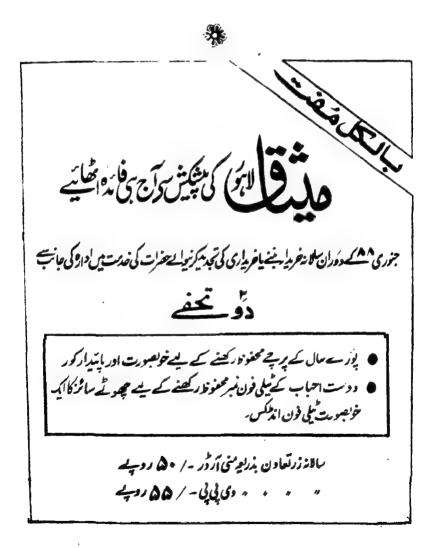

اظهارتشكر

ہم ان تمام حصر است کے انہائی منون ہیں جو ۱۹۸۷ء کے دوران ماہنا رئمی شاق سے انتہارات کی صورت میں تدون فروا تے رہ ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیے ایسے قام حضر است کو دنیا و آخرت کی سواد توں سے جشر عطا فرائے (امین) ہمیں توقع ہے کہ ایسے حضر است ماہ ۱۹۸۸ء کے دوران میں اپناتعاون جاری رکھیں گے۔ اوراس کا رِخیر میں اپنی شرکت کو بر قرار رکھیں گے۔ اہنا مرامیشات کا ہمور



#### پاکستان ی وژن پنشرشه داک واسواداحمد سے دروس قرآن کاسلا

# درس را انشست را مهامی مهاست را مهامی مهاست را مهامی مهاست را مهامی نظام اسلام کامعاشر فی اورسماجی نظام (سورة بن اسرائیل کی آیات ۲۳ آ۲ کی دفتنی می اسرائیل کی آیات ۲۳ آر کی دفتنی می دفتنی در دفتنی می دفتنی می دفتنی می دفتنی در دفتنی می دفتنی در دفتنی

معزز ماضرین و محرّم سامعین۔ گزشتن سسم بم نے سورة نی اسرائیل کے تیرے اور چوشے رکوع کی آیات کا ترجمہ تناسل کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ جس سے ہمارے سامنے ان آیات کا ترجمہ تناسل کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ جس سے ہمان شرچو آیا۔ آج سے ہمان شرچو ایات ہمان کر میں جومضا میں آئے ہیں 'ان کا لیک ایم نکات ہیں ان میں سے ایک ایک کولے کر ان کے بارے میں کسی قدر تفسیل مفکو کریں گے۔ چنا نچہ آج تمن نکات پر مفکو ہوگی۔

سب سے پہلانکہ یہ ہے کہ ان آیات کے آغاز میں ہی شرک کی ذمت اور مانعت ہے اور ان کا افتام ہی ای مغمون پر مور ہاہے۔ گویاوہ تمام اوصاف یاوہ تمام اقدار جوان آیات میں بیان ہوری ہیں ان کے لئے توحید ہاری تعالی ایک حصار کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح ہم نے سورہ مومنون اور سورہ معارج میں دیکھا تھا کہ انظرادی سیرے کی تغیر کے خمن میں آغاز ہی نماز ہواتھا (قَدُ اَفَلَعَ الْمُؤُسِنُونَ ﴿ ) الور کھر افتام ہی نماز کے ذکر پر ہواتھا (وَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلوَ بِنَ مُعَ اللهُ وَ اللّٰهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ الله الله عند ہے اس سے وہ تھے لکا صوب کے کہ اسلام دین توحید ہے اور توحید ہار توحید ہے اور توحید کی ضدے شرک۔ اندا اسلام ہو ہی معاشرہ بنانا جاہتا ہے اس میں توحید کو مرکز کی حیثی ہے۔

مامل ہے۔ اور شرک کا کمل استیمال یعنی جمال بھی شرک کاشائیہ بھی نظر آئے اے محوکر فا کویاس کے بنیادی مقامد میں شامل ہے۔ اس لئے کوئی بھی معاشرہ اپنی بنیادی نظریہ 'اپنی اساسی فکر کے خلاف کسی چیز کو در آنے کا موقع دے گاتو فلام بات ہے کہ اس سے اس معاشرے کے جزیں کھد جائیں گی۔ معاشرے کے جزیں کھد جائیں گی۔

اب یمان دیجے که ابتدامی فرمایا و قضی ربک الاً تعبُدُو الآ إیاه ..... بردافیعله کن ایران یمان دیجے که ابتدامی فرمایا و قضی ربک الاً تعبُدُو الآ إیاه ..... بردافیعله کن ایران یمی توحیدی کامضمون ہے البتدائداز مختلف ہے۔ لا یجنعکل سع الله الحا الحر "الله کے ساتھ کسی اور کو معبود نه نمسرا بیٹھنا" بات ایک ہے لیکن اسلوب جدایہ دونوں ہاتی تو فی الحقیقت شرک فی العبادت کی نفی کر رہی ہیں۔ محر دنیا میں شرک کی ایک اور هم بھی موجود رہی ہے کہ دیا میں شرک کی ایک اور هم بھی موجود رہی ہے کہ دیا میں کے شرک فی الذات کتے ہیں۔ یعنی کسی کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ عیسائیول نے حضرت یودیوں کے ایک کروہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ عیسائیول نے حضرت سے عنبہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ عیسائیول نے حضرت سے عنبہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ عیسائیول نے حضرت سے عنبہ السلام کو خدا کا بیٹا اللام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔

دو سرا نکته هے و مانو الدین احسان میمون جیما که می نے گزشته مرتبه عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی آ چکا ہے وَوَسَّیْنَا الله نُستانَ بِوَ الدَیْدِ اور بیات نوث کر لیج کہ قرآن مجد میں متعدد مقامات اور بھی ہیں کہ

جمال الله تعالی کے حقوق کے فوراً بعدوالدین کے حقیق کاؤکرہ۔ فورطلب بات یہ کہ اس معمون کی خصوصی ایمیت کیا ہے؟ اگر آپ ڈرا فور کریں کے توبہ بات صاف نظر آ کے گی کہ جے معاشرہ یا سان کتے ہیں وہ خاندان کا بھائ ہے بہت سے خاندان مل کر معاشرے کی صورت افتیار کرتے ہیں۔ کو یا معاشرے کی اکائی خاندان ہے۔ ظاہریات ہے کدا کر خاندان معظم ہوگا اس کانظام مضوط ہوگا تو پورا معاشرہ بھی معظم ہوگا اور خاندان کزور پر جائے تو پورے معاشرے ہی ہجی اضحال ل اور فسادرونماہوگا۔ کدا کر اینٹیں چکی ہوں کی توضیل ہمی کھی ہوگا۔ کہ اگر اینٹیں چکی ہوں کی توضیل ہمی کھی ہوگا۔ کہ اگر اینٹیں چکی ہوں کی توضیل ہمی کھی ہوگا۔ دینٹیں کھی ہوگا کے گ

ایک مشہور مقرنے ایک بدی عجب بات کی ہاہ کہ کوئی تہذیب اور ترنوں کامطالعہ کیاہے 'جس اس بھجر پہنچاہوں کہ کوئی تہذیب اور کوئی تہذیب تک اس جن خاندان کا دارہ کرورنہ پر جائے۔ اور کوئی تہذن دوال سے دوچار نہیں ہو آجب سے اس جن خاندان کا دارہ کرورنہ پر جائے۔ یہ کویا تہذیب و تہذن کے اضحال اور زوال کا نقطہ آغاز ہے۔ اب اگر ہم خور کریں تو فائدان کے ادارے کے البعلو طاش ( TAREE DIMENSION ) یعنی تین اہم کوشے ایس ایک کوشہ ہو جوالدین اور اولاد کے بہی ربط و تعلق کادومرا کوشہ ہوالدین اور اولاد کے بہی ربط و تعلق کادومرا کوشہ ہواندین اور اولاد کے بہی ربط و تعلق کادومرا کوشہ ہواندین اور اولاد معلم ہو سکتے۔ خاندان کے ادارے کے یہ تین الباد واطراف یا ہم کوشے ہیں جن کے ایمن اگر می خاندان کا نظام معلم ہو سکتے۔ جمال تک شوہراور ہوی کے باہی تعلق کا معالمہ ہے 'اس موضوع پر ہم سورہ تحریم عیں قرآن مجید کی بنیادی رہنمائی قدر سے تعلیل کے مائند دیکھ ہے ہیں۔

اب يمال يہ محك كداكر كى معاشرے من والدين سے بدخى عام ہوجائ تويہ فائدانى فقام كو ملك كرنے كائيك بہت بداسب ہوگا۔ اگر والدين كويہ احماد نہ ہوكہ بدھائي من جارى اولا دہار اسار ابنے كى توان من بحى خود غرضى پيدا ہو كتى ہے۔ چروہ بحى اپنے آپ كو كلية اولا دہل من معاشرے من ہول كے۔ وہ اپنے معقبل كے كيا تاكہ بحد بچا بچا كر ركيس كے۔ ليكن اگر كى معاشرے من يہ قدر ( مارى مرى طرح كر يہا ہي كان كى اولا د سار ابنى ہے ان كى ذمہ داريوں كو يورى طرح

نائی اور او اکرتی ہے قوالدین بھی اپنی جوانی کے دور کی ساری قاتا کیاں اپنی اولاد پر کھیاتے اور

۱۸۷۲ ۶۲ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں آج بھی الحمد نشد یہ رنگ بزی حد تک موجود

ہے۔ لیکن اس کے بالکل پر عکس صورت حال دیکنا چاہیں تو آپ ہور پ اور امریکہ جاکر وہاں

کے معاشروں کا مشاہرہ کیجئے۔ وہاں موجودہ دور جن بو رحما پاسب سے بڑی لعنت مجی جاتی

ہوری ہے۔ ٹھیک ہے کہ دہاں حکومت کی سطح پر ہوڑھوں کے لئے ادارے قائم ہیں ان کی ویکہ ہمال

ہوری ہے 'لیکن وہ بیاس جو محبت کی بیاس ہوتی ہے 'اس بیاس کی تسکین کاان اواروں جن

ہوری ہے 'لیکن وہ بیاس جو محبت کی بیاس ہوتی ہے 'اس بیاس کی تسکین کاان اواروں جن

کرمس کی اب اہمیت ہے ۔ وہ ترج جہیں اپنی اولاد کو دیکھنے تک کے لئے۔ ان ممالک جن

کرمس کی اب اہمیت ہے رہ گئی ہے کہ بوڑھے والدین ان اواروں جن اپنے دل جن یہ تمنا اور ہم

کرمس کی اب اہمیت ہے رہ گئی ہے کہ بوڑھے والدین ان اواروں جن اپنے حل جن آئیں اور ہم

اٹنی او لاد کی اس موقع پر شکل دیکھ سکیں۔

اس کے برعکس نظام ہے جو اسلام نے دنیا کو دیا ہے اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کواتی اہمیت دی گئے ہے کہ قرآن جید میں جیسیا کہ عرض کیا جا پہا ہے اکر مقامات پر اللہ کے حقیق کے حقیق کے حقیق کے متحق الدین کے حقیق کا ذکر ہوتا ہے۔ سورۂ لقمان میں جب بات گئی تعی قومال والدین میں ہوتی۔ وہال والدین میں سے والدہ کا ذکر بطور خاص تعالمہ میں نے عرض کیا تھا کہ محرار محض کسی شمیل ہوتی۔ وہال والدین میں سے والدہ کا ذکر بطور خاص تعالمہ کیا گیا تھا کہ محرار محض کسی شمیل میں نمین و فیصلہ فی عامین اور یمال اگر نوٹ کریں کے تو یمال حقیق کی وہ عرضاص طور پہیں نظر ہے کہ جس کو قرآن مجید میں ار ذل العرق قرار دیا کیا ہے۔ وہ حصہ جو عمر کا برائی کروری اور ہے چار کی والاحصہ ہے نمی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محرک اس حصے میں کیا ہوتا ہے ایک تو ہو ڑھے معر سے اللہ کی ہاد قالدین کے احساسات زیادہ نازک ہوجاتے ہیں۔ دو سرے اکرو پیشتران کے قدم میں میں کی والدین کے احساسات زیادہ نازک ہوجاتے ہیں۔ دو سرے اکرو پیشتران کے قدم میں میں کی اللہ کی خبی مورہ نیس ورہ ورہ نیس و

نم و فکریس بھی اضحال واقع ہو آہے اور بہت ہے لوگوں کامشاہدہ ہو گاکہ یو حالے بیں انساد مجین کی کے فرمائشیں کرنے گئے ہیں۔ ان حالات

سات ی تملی می دے دی کداگر استنائی حالات می مجی حمیسان کی بات کورد کرتا پر جائے آئیک سعادت مند بیٹے پراس کاجواحیاس طاری ہو گااور جو کوفت اسے ہوگی اس کے ادا لے کیلئے فرما یا کہ محبراؤ نمیں تممار ارب صرف ظاہر کو نمیں جانا بلکہ وہ جانا ہے جو تممارے میں تی ہے رَبُّکہُ اَعُلیْکا فِی نُفْوَسِکُمْ بَم نِ اگر کسی وقت اپنوالدین کی فرمائش کورد کیا ہے تو تمماری کیا مجوری ہے! تممارے کیا حالات بیں 'تممار ارب خوب جانا ہے۔ اگر تم اپنی قبی کیفیت کے اختبار سے درست ہواور نیک نیت ہو تو اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کی مغفرت فرمانے والا ہے۔ اِنْ تَکُو نُو اصليحيْنَ فَانَّهُ کَانَ لِلْاَوَّ اِبِیْنَ غَفُورُ وَ ا

اب تیرے نکے کی طرف آیے۔ ویے یہ مغمون بھی اس سے پہلے آچکا ہے الکن یمال ایک نی شان سے آرہا ہے فروایا۔ وَاتِ ذَالْقُرُ اِلْ حَقَدٌ وَ الْمُسْتِكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ وَيَعِيْنَ مِن اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مقدم ہے ای کومقدم رکھناہو گا۔ پس جو قرابت دار ہیں 'رشتہ دار ہیں 'ان کا حق حسن سلوک میں فائق رہے گا۔ گھراس دائرے میں شامل کرومعاشرے کے محروم افراد کو۔ مسائل کرومعاشرے کے محروم افراد کو۔ مسائین ہیں 'مجور ہیں ' میٹیم ہیں ' مسافر ہیں۔ پس تمسارے حسن سلوک کا دائرہ بڑھتا میلا 'جانا جائے۔

اب دیکھے یہاں آگے ایک جیب بات آئی ہے۔ وہ یہ کہ کئی فض یہ نیر 'یہ نیکی 'یہ ہملائی نمیں کر سکنا گروہ اپنی دولت کونام ونمود 'نمائش اور الآوں تلآوں میں اڑا رہا ہے۔ اندا اس کے ساتھ ہی تہذیر کی ممانعت کی گئی جوادائے حقوق کی ضد ہے۔ گویا ایک ہی آ سے مبار کہ میں معاشرتی وساجی اختبار کے اخراجات کی دوانتاؤں کو جع کر دیا گیا اور بیر ہنمائی دے دی گئی کہ انسان کو چاہئے کہ ابنائے نوع پر اپنی دولت مندی کار عب گانھنے کے لئے نام ونمود اور نمائش کے فضول کاموں پر خرچ کر نے بجائے اے ان کی ضرور یات اور احتیاجات کو رفع کرنے کاؤر بعد بنائے۔ چنا نچہ آیت کے اختیام پر فرمایا و لا تُبَدِّرُ تُبُدِ بُرَ " اپنی دولت کو اللّیوں میں مت اُراؤ۔

یاں نوٹ ہے گا کہ اس سلطے میں سورة الفرقان میں ایک لفظ آیا تھا؟ اسراف اسسال نوٹ ہے گا کہ اس سلطے میں سورة الفرقان میں ایک لفظ آیا ہے۔ اب جمنا ہے کہ اسراف بھی قابل فرمت شے ہے الین ان کے ایمین فرق کیا ہے!۔ اسراف ہے انسان کا پی کمی جائز ضرورت کو پوراکر نے میں ضرورت ہے ذاکہ فرج کرنا۔ خوراک ہماری ضرورت ہے لیکن ضرورت ہے آگے بڑھ کر انواع داقسام کے کھانوں کو دسترخوان کی زمنت کامعمول ہالینا سراف کے ذیل میں آئے گا۔ کپڑے پہنا اور تن ڈھانپاہماری ضرورت ہے وجائز کین ہیں ہیں اور تمیں تمیں جوڑوں سے المماریاں بحری ہوئی ہیں 'یہ اسراف ہے۔ توجائز ضرورت ہے ذاکہ دو تو کی جین 'یہ اسراف ہے۔ توجائز ضرورت کے ذائی جی کاماریاں کم کا آپ ہے۔ اس اسراف کی ضد ہے بخل۔ یعنی اللہ تعالی نے کشادگی دے رکھی ہے 'آسودگی اور خوش حالی ہے لیکن انسان دولت کو بینت کر دکھ رہا ہے۔ دو سروں پر تو کیا فرج کی خود انجی جائز ضرور توں میں بھی بخل سے سینت کر دکھ رہا ہے۔ دو سروں پر تو کیا فرج کی دوانتا کیں جی خود انہا کی دوانتا کیں جی خود انہا کی مثبت طریقے پر بیان کر دیا میا

و الَّذِيْنَ إِذَا الْفَقُو المَ يَسْرِفُو اوَ لَمَ يَفَتُرُو اوَ كَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَوَ امّا ۞ ..... " عبادُ الرحن جب خرج كرتے ہيں توند اسراف كرتے ہيں كہ ضرورت سے زيادہ خرج كريں اور نہ كال سے كام ليتے ہيں كہ حقیق ضرورت كے معالمے بيں بحی خرج كرتے ہوئے وہ دل بي محنن محسوس كريں ' بلكہ ان كامعالمہ اور رويہ اعتدال كار ہتا ہے۔ " اب ذرا فور يجئے كه تهذير كيا ہے ؟ تهذير اس خرج كو كما جاتا ہے جس كی سرے ہے كوئی حقیق ضرورت ہے تن نسيں۔ صرف نمائش كے لئے ' نمود كے لئے ' لوگوں پر اپنی دولت كار عب گانشنے كے لئے اپنی دولت مندى كى دھونس جمائے كے دولت خرج كی جاری ہے۔ جسے ہمارے اہل شروت كے يمال كی دھونس جمائے كے دولت خرج كی جاری ہے۔ جسے ہمارے اہل شروت كے يمال شادى كی تقاریب كے موقع پر ہوتا ہے۔

اس تبزر کی سال جوندمت مول بوی بی شدیدندمت ب فرمایا گیا که به مبدرین به فنول خرجي كرنوا له دراصل شيطانول كجمائي بير- غور يجيمًا يداكول كما كيا! شيطان انسانوں بر جوسب سے بواحربہ آزماتا ہے ' خصوصاً معاشرتی ' عاجی اور تمدنی سطح بر ' وہ انسانوں کے دلوں سے باہم محبت واخوت کے رشتوں اور جذبات کو ٹٹم کر کے ان میں نفرت وعداوت كے بج يو ويتاہے.... چنانچہ شراب اور جوئے كے بارے ميں سورة المائدہ كى آيت اا ميں فرمايا کیا "شیطان توبہ جاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے دل میں عداوت اور بغضاور دشمنی کے بیج ہو دے " ۔ اب آپ غور کریں مے کہ تہذیر ہے بھی ہی نتیجہ پر آمد ہو آ ہے۔ ایک مخص جو بہت براسرایہ دار ہے ' اس کی بٹی کی شادی ہور ہی ہے۔ اس کا عالی شان بگلہ ہو جمک جمک کر رہاہے۔ اس کے چیے چیاور در خوں کے ایک ایک پیت ك ساته روشى ك تق لكادية ك بي - يورى كوشى بقد نورى مولى باس كوشى بساس كاكوئى شوفر بھى ہے 'كوئى خانسان بھى ہے 'اس كے بنگلے میں مختلف كاموں كے لئے بست سے طازین مجی ہوں گے۔ ہوسکتاہے کہ ان طازین میں سے کسی کی بی جوان اس لئے بیٹی ہوئی ہواور اس کے ہاتھ پیلےنہ ہو سکتے ہول کہ بچی کی شادی کے منمن میں جو کم سے کم ضروری ا خراجات ہوں ان کے لئے بھی اس کے پاس پید شیں ہے۔ دولت کااس طرح جواظمار ہو آ ے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیج کداے دی کو کر کیا مجت پیداہوگ! کیا گاگت کا حساس بیداہو گا! سوائے اس کے اور کیا ہو گاکہ نفرت وعداوت کے جے دلوں میں ہوئے جائیں گے۔ جے ہم

'HAVE' اور ' HAVE' NOTS ' کاشعور اور طبقاتی فرق و نقاوت کے احساسات و جنہات کا اور اک کہتے ہیں 'اے اجاگر کرنے اور ولوں میں پانتہ کرنے میں سب نے زیادہ مؤثریات کی ہے کہ دولت مندا بی دولت کا اس طریقے ہے اظہار و نمائش کریں اس طرح ولوں کے اندر نفرت وعداوت کا لاوا کیکار ہتا ہے۔ لندا فرمایا اِنَّ الْدُنَّ رِیْنَ کَانُو اُ اِنْہُو اَنَ الشّیطِینُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰعِلَالِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

رات را -اکلی آیت میں ایک اور بات کی تلقین فرمائی که آگر حمیس مجمی ایخ قرابت واروں سے با ووسرے احتیاج مندوں سے پاسائلین سے کسی وقت معذرت کرنی می پڑے۔ اس لئے کہ تم

دوسرے اختیاج مندول سے یاسا بن سے فارف حدیث عال فی جمہد اور ہوتوبات نرمی کے ساتھ کرو خور مجر افزان میں کے ساتھ کرو

السَّائِلُ فَلَا تَنْهُرُ مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

قَوْلاً مَّيْسُورًا ٥

اصول بیان کردیا کیا کہ کمی کشادگی وہ تھری اور کمی کی تھی اور مفلی کے دمدوار تم نسی ہو اور ندیدواقت اتسارے بس کی بات ہے۔ اس کافیملدا للہ تعالی اسی علم کال اور حکمت بالفہ کی بنایر کرتا ہے اور فراخی و تھی میں ہمی بندے کا حمان مقصود ہوتا ہے۔

یہ ہیں وہ تمن اہم نکات جن پر ہم آج کی مختلو کر سکے ہیں۔ بقید امود پر مختلوانشا واللہ آئدہ ہوگی۔ آج ہو کی موض کیا گیاہے 'اس کے ارسے میں اگر کوئی وضاحت مطلوب ہو تو میں حاضر ہوں۔

#### سوال وجواب

سوال..... ڈاکٹرصاحب! ایسے بوڑھے والدین جن کی دیکھ بھال ان کی اولاد شیس کرتی توان کی د کھ بھال کی ذمہ داری کن پر عاید ہوتی ہے۔ ؟

جواب ..... اس حم کی استفائی صورت حال میں یقینا معاشرہ بجیست جموعی ذمہ دار ہو۔
اسلامی ریاست میں بیت المال کانظام بھی ایسے حضرات کی کفالت کاذمہ دار ہوگا ہے۔ علاوہ
ازیں ایسے تمام اخلاقی ذرائع استعال کے جائیں گے تاکہ اولاد کاطرز عمل درست ہوجائے۔
چنانچہ کتب احادیث میں ایک بوایار اواقعہ لملائے کر ایک ہوڑھے صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کی خدمت میں اپنے جوان بیٹے کی شکامت کی کہ اگرچہ اسے وسعت حاصل ہے لیکن وہ
ماری دیکہ ہمال نسیں کرتا۔ تو حضور "نے اس نوجوان کو طلب فرما یا اور اسے گربان سے پائر کر
وہ کربان اس کے والد کیا تھ میں محماد یا اور فرما یا انت و مالک لا بیک ۔ " تم خود ہمی
اور جو بھی میں ال واسباب تمارے پاس ہے وہ بھی سب کا سب تمہارے والد کی مکیت
اور جو بھی بی مال واسباب تمارے پاس ہے وہ بھی سب کا سب تمہارے والد کی مکیت
سے " ..... البت یہ بات پیش نظرر ہے کہ یہ اخلاقی قصیحت و تحقین ہے۔ قانون یہ ضیں ہے۔
لین اولاد کے رویے کی اصلاح کے لئے جو بھی ممکن ذرائع ہوں گے ان کو استعال کیا جائے

سوال ..... واکر صاحب! کیانام و نمود اور نمائش کے لئے دولت مندی کے اظمار کی شکلوں پر قانونی قد خن نگائی جا سکتی ہیں؟

جواب ..... جي بال - حكومت وقت يقنينا اي اقدات كر على عبد كه محد صدود معين مو

مِأْمِي - مثلاثادى بياه كى تقريبات من اس حدية كي نسي يوهامائ كا- اس طريقے سے اليےرسم درواج اور اليے طور طريقے جن كى معاشرتى طي سرے سے كوئى افاد بت بى سي اوران پر دولت صرف ہور ہی ہوان سب کو بھی حکومت قانو ناروک عمل ہے۔

معزات! آج ہم نے سورونی اسرائیل کے نیسرے رکوع کی ابتدائی آغی آیات اور چوتھ ركوع كى آخرى آيت من جوتين اجم فكات آئے بين ان يركى قدر غور كيا ہے۔ اللہ تعالى میں اسبات کی تعنق دے کہ ہم اپنے معاشرے میں ان اعلیٰ اقدار کوبالفعل رائج کر سکیں اور ان کے برنکس جو منکرات ہیںان کاستیصال کر سکیں۔

واخردعو اناان الحمدلله رب العلمين

وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِ مِنْ إِذَاعَاهَ مُوا ادراوراکرف واسے بعد عبد نعب معدد کرنس البقرہ: عمال



### ANPAC (PAK)

PO BOX 6028

8-A, Commercial Building

Abid Majeed Road, Lahore Cantt. PAKISTAN

CABLES: "VANCARE"

PHONES OFF.: 372532 - 373446 RES.: 372618

# 

الحمد لله وكفي والصافق والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصه على المفضله مروضاتم النبيتين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين - اشابعد فاعوذ بالله من الشيطن الوجيم بسد الله الوّحن الوّجيم المفيد أنسكنا رسكنا رسكنا والمبينات والمؤنث أننا مَعَهُ مُ الْكِتْبَ وَالْهُوَانَ لِيَعْدُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ وَالْوَلْمُنَا الْحَدِيدُ فِيهُ وَالْمُونَ الْمَعَلُمُ الْمُلْمِنُ وَمَنَافِعُ لِلْنَاسِ. وَقَالَ شَامَعُ لِلْمُنْ الْمُحَدِيدُ فِيهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ع

مَكَقَ اللهُ مَوْلِنَا الْعَظِيمُ طه

ان آیات کی الاوت کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ورود ابر اہمیں پڑھا ورارشاد فرایا

مزیر طلب جھے ابھی پہتایا گیاہے کہ اس وقت کی میری گفتگو کاموضوع " حت وسول اور

اس کے تقاضے " رکھا گیاہے۔ اس سے پہلے پی بات میرے علم میں نہیں آئی تھی بلکہ جھے
موی انداز میں پہ کہا گیا تھا کہ جھے سیرت رسول علی صاحب الصلوة والسلام کے موضوع
موی انداز میں پہرکہ کی بسر حال ان دونوں چیزوں کے ابین کوئی زیادہ فرق اور بعد نہیں ہے "ان کو
سانی سے باہم جوڑا جا سکتاہے۔ بید لازم و طروم ہیں۔ لیکن میری آج کی تفکلو زیادہ ترجس
تاظر میں ہوگی وہ سورة الحدیدی وہ آئے مبارکہ ہے جس پر میں ابھی قرآن اکیڈی میں مفسل
درس دے کر آر باہوں۔ میں نے آج کے اس اجماع میں حاضری سے اس بنیاد پر معذرت کی
میں کہ بغتہ کو بعد نماز مغرب قرآن اکیڈی میں میرادر س ہوتاہے۔ ہم وہاں گذشتہ آٹھ ہفتوں
سے سورة الحدید کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں اور آج کی نشست میں اس سورہ مبارکہ کی
سے سورة الحدید کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں اور آج کی نشست میں اس سورہ مبارکہ کی

آب میں ہے بہت ہے حفرات کی نگاہوں ہے شاید آج اخبارات میں وہ اشتمار ہی گزوا
ہوجس میں اس درس ہے متعلق میں نے تین سوالات معین کئے تھے۔ پہلا ہے کہ "اسلام
مرف تبلینی فی ہب ہے یا انقلابی دین؟" ۔ دوسرا ہے کہ "اسلامی انقلاب کا اصل ہوف کیا
ہے؟" ۔ اور تیسرا ہے کہ "کیا سلامی انقلاب کے لئے طاقت کا استعال جائز ہے؟" .....اخی
تین سوالات کے حوالے سے میں اس وقت سیرت النبی علی صاحب الصلو و والسلام کے
ضمن میں کچھ عرض کروں گا۔ باتی جمال تک آپ کے مقرر کردہ موضوع کا تعلق ہے "اس
ہے اس کا بالکل واضح تعلق ہے ہے کہ حبّر سول کا اصل نقاضا ہے اتباع رسول صلی اللہ مطلبہ
وسلم ..... اپنی اس بات کی تاکیو آئید کے لئے میں نے آغاز میں سورة آل عمران کی آبیت
وسلم ..... اپنی اس بات کی تاکیو آئید کے لئے میں نے آغاز میں سورة آل عمران کی آبیت
وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قبل بان شخصیت ہو ہو نمایت
اللّٰہ ۔ "اے نی! (صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل ایمان ہے) کہ دیجے کہ آگر تم اللہ تعلق حبت رکھتے ہو"
فَا تَبْ مُوْ فِئَ مُنْ بِنَا تُحْ مِنْ نَا مِنْ اللّٰہ وَ يَعْفِرُ لَكُمْ مُدْفَو بَکُمُ ۔ وَ اللّٰہ تعلق کے واللّٰہ تعلق و کم و میت کرے اور تممارے
تر ہوئی سے حبت رکھتے ہو"
فَا تَبْ مُوْ فِئَ مُنْ بِنَا مُن وَ اللّٰہ کُو کُھُورُ لَکُمْ مُدُفُو بُرے میں کے واللّٰہ تعلق کے واللّٰہ کے کو و اللّٰہ کے کھور و کہا کہ اللّٰہ کو کیفور کے اللّٰہ کی ایک کہ دیتے کہا کہ و تممارے و اللّٰہ کے کھور اللّٰہ کے کہ و کہا کہ اللّٰہ کو کہ کور کے اور تممارے کے دور تمارے کیا کہ اللّٰہ کو کیا کہ اللّٰہ کور کی دور وجور کروں کے میت کرے اور تممارے

#### كنابون كوبيش دے اور الله بسي يخفيوالا ارحم قرما فيوالا " \_

#### حُبْ رسول كاتفاضا: اتباع رسول

en that the breed is being to be

اس موقع ربیبات اچی طرح مجملتی چاہے کہ دواہم الفاظ ایسے ہیں جواللہ کے لئے بھی استعال ہوتے ہیں اور رسول صلی الله علیہ وسلم کے لئے بھی۔ پسلالفظ ب اطاعت اور دوسرا ع مبت أطِيْعُو اللهُ وَاطِيْعُو الرَّسُولَ-" ....اى طرح مبت كانتا الله كالتوالله كالتوالله كالتوالله مجى آناب اورسول كولئ بحل جي سود البرك آيت نمبر ٢٣ ي فرايا عُل إنْ كَانَ الْهَا وُكُعُرُواَ بِنَا ذُكُمُ وَإِخُوانَكُمُ وَازُوَا بَكُمُ وَعَشِيرُ مُنكُمُ وَامُوَالُوانُمُ فُتُمُوْ هَا وَجَاَّرَتُّضَّشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضُوْ هَا اَحَبَ اِلْيُكُمُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيُلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأَيْ اللَّهُ بِامْرِهُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ النيسيقين " (أعنى ان معيان ايمان عن كدد يجة كداكر حميس اليناب اور اسے بینے اور اپنے بھائی اور اپنی ہویاں اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جوتم نے بڑی محنت سے كمائجين اورجع كعين اوراينوه كاروبارجوتم فيدى مشعت عمائي بين اورجس من حہیں کساد کا ور مندے کاخوف رہتاہے اور ائی وہ بلڈ تلیں جوتم نے بدے ارمانوں کے ساتھ تقیری میں جو حمیس بدی بعلی گئی ہیں۔ اگر یہ چزیں حمیس محبوب ترمیں اللہ سے اور اس کے رسول سے (صلی الله علیه وسلم) اورالله کی راه میں جماد کرنے توجاوا تظار کرویمال تک کہ اللہ اینا فیصلہ سنادے اور اللہ ایسے فاستوں کوہدایت نہیں دیتا"۔ تو یمال اللہ کی مجب کے ساتھ بیرسول کی محبت کاذ کر کیا گیاہے اور ساتھ بی جماد فی سیل اللہ کی محبت کو بھی لے آیا ميا-

اب میری بات کو خور سے ساحت فرائے۔ جب اللہ کی اطاعت اور اللہ کی مجت دونوں کو جمع کریں گے تواس کا جو حاصل جمع ہوگاس کا تام عبادت ہے۔ عبادت مرف اللہ کی ہے رسول کی نہیں ہے۔ اور جب رسول کی اطاعت اور رسول کی محبت کو جمع کریں گے تواس کے حاصل جمع کو حبادت نہیں کماجائے گا کہ "اجاع" کماجائے گا۔

مبادت کااصل مفہوم ہے "ائتائی محبت کے جذبہ سے سرشار ہو کر اللہ کی بندگی اور

رسش کرنا" اوراتباع کامنموم ہے مجت کے جذبہ سے سرشار ہو کری وی کرنا۔ ..... اطاعت اور اتباع میں کیافرق ہے! اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ اطاعت کی جاتی ہے کسی عم کی۔ اور اتباع یہ ہے کہ کسی ستی سے اتن محبت ہوجائے کہ جاہے اس نے عم نہ دیا ہولیکن اس ہتی کے برعمل اور فعل کی پیروی کرنا۔ کو یابقول شاعر۔

جمال تبرانتشِ قدم دیجیتے ہیں خیابال خیابال ارم ویجیتے ہیں۔ تواتباع کادرجداطاعت بست بلنداوراس کے مغموم میں بست بوتت ہے۔ اطاعت میں مرف تھم پیش نظر ہو گاوراتباع میں نی اکرم صلی الله علیدوسلم کے ہر پر کمل اور فعل کو کلکہ جر پر اداکی پیروی کو سعادت مجماجائے گا چاہے آپ نے اس کا تھم ند دیا ہو۔ حاصل مختلوں کہ حب دسول علی صاحبها الصلونة والسلام کا تقاضا ہے اتباع رسول صلی الله علیدوسلم۔

#### اتباع رسول كاايك المم بيلو

اس اتباع رسول کالیک اہم پہلویہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو محوظ رکھیں کہ بخیشت مجموعی دخور صلی الله علیہ دسلم کی حیات طیبہ کارخ کیا تھا! آپ نے کس کام کے لئے محنت کی!
آپ کو کیا فکر دامن گیرتمی! آپ نے اپنی دن رات کی سعی و کوشش اور محنت و مشقت کا بدف کیا فلاد روا ہے!!....اس دنیا ہی ہر محض شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے لئے کوئی نہ کوئی بدف مین کرتا ہے 'کھراس کی ساری محنت اور بھاگ دوڑاسی رخ پر ہوتی ہے۔ کوئی اپنے چھے بدف معین کرتا ہے 'کھراس کی ساری محنت اور بھاگ دوڑاسی رخ پر ہوتی ہے۔ کوئی اپنے چھے دف معین کرتا ہے۔ کوئی اپنے چھے کے دوڑاسی دوڑاسی دوڑا معالی سے اعلی معارت حاصل کرنے کے لئے اور اپنا مقام معالے کے کئے متنا ور سعی وجید کرتا ہے۔

کوئی سیاست دان ہے 'اس کا می ایک ہفت ہے۔ وہ چاہتاہے کہ حکومت کے سی منصب پرفائز ہو 'افقدار اس کے ہاتھ میں یا اس کی پارٹی کے ہاتھ میں آئے۔ کاروباری آدمی ہے تو اس کا بھی ایک بدف ہے 'وہ مخت کر رہا ہے 'مشقت کر رہا ہے 'راتوں کو جاگ رہا ہے 'کماں ممان سے سامان جورت منگا آلہ، مان مان جیجنا ہے اور بی میں وی سوج اس کے بدف کے آئی کے زنوں کے آثار پڑھاؤ' کی بیش کی خبرر کھتا ہے۔ سے ساری سوج اس کے بدف کے آئی

#### بولِ اكرم كى عى وجبد كابدف إ

اب سوال یہ ہے جتاب محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتمائی جاں مسل محنت و الفت کی زندگی بسری تواس کاہرف کیا تھا؟ جو ہمنص سیرت مطبرہ کاسرسری ساہمی مطالعہ کر آ ہوتوا تعد یہ ہے کہ دوہ جران رہ جاتا ہے کہ حضور سے اپنے مشن کے لئے کئی محنت کی ہے اور نی مشقت جمیلی ہے ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کے خواہشند ہیں تو ارے کئے سب ہے اہم بات یہ طبے کرنے کی ہوگی کہ حضور کی زندگی کارخ کیا تھا! آپ کے سامنے کیا مقصد تھا! کس ہوف کے حصول کے لئے آپ نے سعی وجد فرمائی تھی! اس کے کے سامنے کیا مقصد تھا! کس ہوف کے حصول کے لئے آپ نے سعی وجد فرمائی تھی! اس کے کے سامنے کیا مقصد تھا! کس ہوف کے حصول کے لئے آپ کو ایک مقصد معین ہے تواس کے مول کے لئے آپ کو ایک مقصد معین ہے تواس کے مول کے لئے آپ کو کھانے نظر آئیں گے ان میں بظاہر مول کے لئے آپ کو کھانے نظر آئیں گے ان میں بظاہر انداز سب مرابط طور پر سما میں وہ مقد معین مورد وہ تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا۔ ان کا بھی ربط اس وقت تک قائم کر نامشکل ہو گا ہے سب مورد طور پر سما میں وہ دو تھو۔ ان بظاہر مختلف و متعناد افعال میں باہمی ربط و ب تک دامش طور پر "مقعد" سامنے نہ ہو۔ ان بظاہر مختلف و متعناد افعال میں باہمی ربط و فتی تک تائم کر خامشکل ہو گا۔ ب تک دامش طور پر "مقعد" سامنے نہ ہو۔ ان بظاہر مختلف و متعناد افعال میں باہمی ربط و فتی تب می نظر آ سے کا ور در قائم ہو سکے گاجب مقصد معین طور پر سامنے موجود ہو گا۔

#### ب کی تین کی انمیت

اس مسئلہ کی اہمیت بی آپ حضرات کے سامنے واضح کر دول کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسرت مطمرہ بیں ابھی بیان اللہ علیہ وسلم اسرت مطمرہ بیں بین بیٹ بیل منظاد نظر آتے ہیں۔ اور یہ تضاوات اسی صورت بین حل ہو تک بین بین بین بین کا ہون اور شملے ہیں۔ بین ان بین سے چند کا بطور مثال ذکر کر آ کا نان پر احتراضات ہی کے ہیں اور حملے ہی۔ بین ان بین سے چند کا بطور مثال ذکر کر آ لیا۔ حثال یہ کہ کہ بین آکر م صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سے صحابہ کر ام رضی اللہ عنہم سے ترین معیمین جمیل دے ہیں مضور سے ساتھیوں کو دیجتے افکاروں برانا یا جارہا ہے تکہ سے ترین معیمین جمیل دے ہیں مضور سے ساتھیوں کو دیجتے افکاروں برانا یا جارہا ہے تکہ

ی منگلاخ اور پہتی ہوئی زمین پرگردن میں رسی ڈال کر جانورں کی لاش کی طرح کھیٹا جارہا ہے۔ ایک مومند کونمایت بسیاندی شیس بلکدانتمانی کینگی سے فسید کیاجار اے - ایک مومن کے باتھ باؤں چار اونٹل سے باعدہ کر ان اونٹل کو چار سمتوں میں باتک و یا جاتا ہے کہ جسم کے میتورے از جاتے ہیں لیکن جوابی کاروائی کی اجازت نمیں ہے۔ مکہ میں بارہ برس تک حضور<sup>م</sup> كى كى جان نارنے مشركين كمه كے خلاف كوئى انقامى كاروائى نيسى كى - كوئى بدل نسيس ليا-اس لئے کہ حضور کافران تھا کہ اسٹے اتھ باند معے رکھو! ..... کوئی جوانی کاروائی شیس کی جائے می ۔ حالانکہ کمہ میں جو حضرات کر ای دولت ایمان سے مالا مال ہوئے تھے ان میں سے ہرآیک ھجامت و بمادری میں اگر ایک ایک ہزار کے برابر نمیں توایک ایک سو کے برابر ضرور تھا۔ اور ان کی تعداد ایک سو کے لگ بھک تھی۔ لیکن نی اکرم صلی الله علیه وسلم کے تھم "محفوا اَيُدِيكُهُ " كَافْيل مِن كى فائى دانعت مِن بَى الخدنين الحايا- أيك طرف يدانتا ہے وسری طرف منی دور میں حضور ملی الله علیہ وسلم کے باتھ میں تموار ہے ، علم ہے-آپ کے جان فارامحاب رضوان الله علیم اجمعین کے اِتھول میں مواری ہیں ، نیزے ہیں ، تیر کمان ہے۔ جوانی کاروائی ہوری ہے بلکہ جیسا کہ میں "مہ ہ انقلاب نبعی" کے موضوع رائی مسلس تقریروں میں تنعیل سے بیان کرچکاہوں نے کہ صرف جوانی کاروائی بی نسیں بلکہ جرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فے اقدام میں پہل کی ہے۔ لیکن مجیلی چند مدیوں میں جب نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم اسلام کے کثیر رقبہ پر مغربی سامراج کاسیای عسرى استيلاتها اور اكثرمسلم ممالك كسى ندكس مغربي طاقت ك غلام تع عمران اقوام كى طرف سے اسلام پریوے شدیدا عمراضات کے گئے کہ اسلام تو پواخوں خوار خرمب ہے اور مسلمان بری خونین قوم ہے۔ اور اسلام تو کوار کے زور پر پھیلاہے م " بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے انسانوں سے ''۔ اغیار نے ہم پریہ تھت اس شدود سے لگائی کہ علامہ شیلی مرحوم جيعالم دين سرت نكار مورخ فيجى معذرت خواباندا نداز اعتيار كيا ورسرت كي كيلي جلد مل لكه دياكه نى اكرم صلى الله عليه وسلم اورآب كم صحاب كرام في اقدام من من كالور

ك الحديثة اس موضوع ير "منهج انقلب نوى" كنام سے واكثر صاحب موصوف كے دس خطابات كمالي شكل يس موجودين

ن آوارافها کی۔ بلکہ آوارا اولی آوجورا اور ای دافعت کی افعت کی افعالی۔ ملامہ تیلی مرحم آوجر بھی اس معالمے میں قائل حوقرار دیے جائے ہیں کہ ان کا دور وہ تھاجب اگریزی حکومت تھی اس کا ظلبہ تھا۔ لیکن ججے نمایت جرت اور افسوس اس بات یہ ہے اور بیات قائل اختیار زرائع سے میرے علم میں آئی ہے کہ حال ہی میں آیک ویٹی جماعت کے پلیٹ فارم سے آیک نامور عالم دین کی طرف سے پاکتان کی آزاد فضایس بی کما کیا ہے کہ "اسلام میں کوئی جارطنہ جگ نہیں ہے بلکہ صرف دافعائہ جگ سے۔ حضور "اور خلافت داشمہ کے دور میں جنی جنگیں بھی سے بوئی ہیں وہ صرف دفاعی جنگیں تھی "۔ اِنّا لِلّٰہِ وَ اِنّا اِلْہُ وَ اَنْ اَلْہُ وَ اِنّا اِلْہُ وَ اَنْ اِلْہُ وَ اِنّا اِلْہُ وَ اَنْ اِلْہُ وَ اَنْ اِلْہُ وَ اِنّا اِلْہُ وَ اَنْ اِلْہُ وَالْمُ اِلْمُ اِلْہُ وَالْمُ اِلْمُ اِلْہُ وَالْمِ الْمِ الْمُ الْمِ الْمِ الْمُ اللّٰمِ اللّٰہِ وَالْمُ اللّٰمِ وَالْمِ الْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ وَالْمُ اللّٰمِ وَالْمُ وَالْمُ اللّٰمِ وَالْمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ وَالْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ وَالْمُ اللّٰمِ وَالْمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ وَالْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَامِ اللّٰمَامِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَامِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَامِ اللّٰمَامِ اللّٰمَامِ اللّٰمِ اللّٰمَامِ اللّٰمِ اللّٰمَامِ اللّٰمَامِ اللّٰمَامِ اللّٰمَامِ اللّٰمِ اللّٰمَامِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَامِ اللّٰمِ الْمَامِ اللّٰمَامِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَامِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّ

اب اصل محتکوی طرف آئے۔ میں مرض کر رہاتھا کہ بجرت کے بعد کہ والوں کے طاف اقدام میں پل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی ہے۔ بجرت کے بعد پہلے چے مین حضور نے واقعی استحام میں صرف فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے خور ہدر سے جمل آئے مہا و دستے ہیں جن میں سے چار میں آپ خود سید سالار تھے۔ ان مہمول کے دو متصد میں اور میں کہ کے قاطوں کے راستوں کو مفدش بنانا جو قرایش کی معاشی ذعگ کے لئے شہ رگ کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسے موجودہ دور کی اصطلاح میں قرایش کا کے لئے شہ رگ کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسے موجودہ دور کی اصطلاح میں قرایش کا کے لئے شہ رگ کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسے موجودہ دور کی اصطلاح میں قرایش کا کے لئے شہ رگ کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسے موجودہ دور کی اصطلاح میں قرایش کا سیای ناکہ

مریدبر آل بیبات توساری دنیا کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدید تشریف لانے کے بعد متحدد جنگیں لڑی ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں نعشہ کھینچا گیا ہے گیفت گون فی سیبیٹلِ اللّٰهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَ یُسَالُونَ مَنْ اللّٰه کی راہ میں قال کرتے ہیں ، قمل کرتے ہی ہیں قبل موتے ہی ہیں "قری دی دی اور مدنی زندگی کافرق آپ کے سامنے ہے۔ ان میں بھا ہر بہت پر اتفناد موجودے۔

یی دجہ ہے کہ مشہور مئورخ ٹائن بی ( ٢٥٧٨ عدد ) جے اس دور میں فلنفہ آریخ ٹیں اتھار ٹی تسلیم کیا جا آ ہے 'اس نے ایک جملہ میں پورا زہر بھر دیا ہے۔ نعل کفر تخرید باشد۔ وہ کہتا ہے۔

<sup>&</sup>quot;MUHAMMAD FAILED AS A PROPHET BIT SUCCEEDED AS A STATESMAN"

اس کے اس جملہ کی زبرناکی کو آپ نے محسوس کیا! دہ سے کسملہ میں محمد میں محمد (معلی اللہ علیہ وسلم) کی ذعر کی تونیوں کے مشابہ ہے۔ دعوت ہے "جلینے ہے "وعظ ہے "هیمت ہے "تلقین

ے اندارے تبشیر ہے۔ میرہے۔ چراؤ بورہ ہے الین جوانی کارروائی سی بوری۔ عيمائيول كي والميل من معرت على وحفرت عين عليها الصلوة والسلام - ان ك زندگی کانتشہ یی تو تھا ....! حطرت سی نے کوار تو مجی نیس اٹھائی! حطرت میٹے مجمی کسی مكومت كمرراه تونيس بنا - حضرت يحل كباند من بمي كموار تونيس آئى ! - تونائن بي کے نز دیک مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت نظر آتی ہے وہ نبوت کے نقشہ بر پکھے نہ کھ بوری ارتی ہے۔ وہ اگرچہ حضور کی نبوت کی تعدیق نیس کر آلیکن یہ مانا ہے کہ سیرت کا کم من جونقشہ ہوں کی سیرت وزندگی سے مشابہ ہے لیکن اس کے کہنے کے مطابق وہاں حضور صلی الله علیه وسلم ناکام مو محتے۔ نعوذ بالله من ذلک۔ وہاں سے توجان بچاکر لکانا برا۔ البنة اسے مدینہ میں محمر صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک نتی شکل میں نظر آتے ہیں۔ سیہ سالار ہیں ' سنبسوار ہیں 'مدر مملکت ہیں 'مددی شری ریاست کے سربراہ ہیں 'آپ بی چیف جسنس میں مقدمات آرہے ہیں اور آپ فیصلے صاور فرمارہ ہیں۔ معاہدے کر رہے ہیں " مين آتي يهود كے تيوں قبيلوں كومعامده ميں جكرالياہے۔ عرب كے دوسرے قبائل سے معادے ہورے ہیں۔ توں کتاب کریہ صورت توایک سیاست دان ( STRTESMAN) - کی نظر آتی ہے۔ اس میں تغیرانہ شان اے نظر نمیں آتی۔ اس کا کمناہے کہ سیاست دان کی حیثیت سے محر صلی الله علیه وسلم کامیاب ہو سکے۔ ان کی کامیابی بحیثیت پیغبر نىيى تقى-

ای آیک جملہ کی شرح ہے جو آیک برطانوی مورخ مسر خکمری وہائ نے آیک دوسرے انداز سے کی ہے۔ آپ حضرات نے نام من رکھا ہوگا۔ ابھی زندہ ہے 'مرکزی حکومت کے زیر اہتمام اسلام آباد پس برسال جو سیرت کا نفرنس ہوتی ہے توجت سال قبل مسروہائ کو حکومت کی طرف سے دعو کیا گیاتھا کہ وہ آکر جمیں سیرت مطبرہ سمجھائے۔ اس مخص نے سیرت پر دو کتا ہی علیدہ ملبحدہ ملبحد

مریندوالے محد (صلی الله علیه وسلم) اور بیں .... بی نے بید مثال اس لئے وی ہے کہ مجی شد کی درجہ میں اور بظاہر تضاووا تعالق آ آ ہے۔ وشمنوں نے است میں اور بھاہر تضاووا تعالیا۔ لیکن ہمیں مجی بید انتا پڑے گاکہ دور تک جدا ہیں۔ بیل بعد بیں وضاحت کروں گاکہ ان کا آپس میں دہل کیا ہے۔

اب دوسرى نمايال مثال من آب كوتا آبول- آب سب في يرحد كمابو كاورسن ركما ہوگاکہ او میں مدیبیے عقام رحضور صلی الله علیہ وسلم اور قریش مکہ سے ابین مسلح کالیک معاہدہ ہوا تھاجو صلح مدیبیے کے نام سے سیرت کی تمام کابوں میں موجود ہیں۔ اس صلح کی شرائط بری مد تک یک طرف نظر آتی بی اور بظاہرایا محسوس موناے کہ حضور فےوب کر صلح کی ہے۔ یہاں تک کہ محابہ کرام انتہائی معنظرب اور بے چین تھے کہ دب کر کیوں صلح کی جاری ے! ہماتے کرور تونیس ہیں ،ہم حق پر ہیں ،ہم حق کے لئے جانیں ویے کے لئے تار ہیں۔ چورہ سومحابہ کرام موت بربیت کر چکے تھے۔ سب حضور صلی الله علیہ وسلم کے وست مبارک برعمد کر می تھے کہ ہم سب یمال جانیں دے دیں مے پیٹے نہیں موڑیں مے۔ پھر ہم دب كر مسلم كيوں كر رہے ہيں مسلم كى شرائط ميں اليك شرط يہ بھى تھى كدواليس جاؤ "احرام کول دو اس دفعہ عرو ک اجازت نسیں دی جائے گی۔ اول تو ی بات محابہ کرام مے لئے نامكن القبول منى - احرام بانده كرآئ ته - چنانچ محاب كرام مي اضطراب يدا بواكه عمرہ کئے بغیراحرام کیے کھول دیں! پھرایک شرط میہ بھی تھی کہ اگر مکہ کا کوئی فخص اپنے ولی اور سررست کا جازت کے بغیرمدند جائے گا ( یعن اسلام قبل کر ے، جائے گا) ومسلمانوں کو اے واپس كرنابو كاليكن اكر كوئى مخص مديندے اسلام چمور كر (مرتد بوكر ) مكد آجائے كات اسے قریش واپس نیس کریں گے۔ بری غیر منعفان بات تھی۔ اس یر محاب کرام بدے جند ہوے 'ان کے جذبات میں جوش و بیجان پیدا ہوا کہ یہ صلح توساوی شرائط پر شمیں موری۔ چنانچ جب ملحنامه رد مخط ك بعدنى اكرم ملى الله عليه وسلم في صحاب كرام عن فرايا كدا حرام كحول ديئ جأس اور قرماني كيو جانور سائم بين ان كي يس قرماني و دى جائے " اس دنت محاب كرام كو جذبات كاعالم يرتماك كوئي نيس المحا- كيفيت يرتعي كد كويا عصاب

اور اعضاء شل ہو کئے ہیں۔ سب بی ول شکت تھے۔ حضور نے دو مرتبہ پر فرما یا کہ احرام

لین دو سال بعد جب ایک موقع پر قرایش نے معاہدے کی ایک شق کی خلاف ورزی کی اور جب حضور کے اس خلاف ورزی پر ان کی گرفت فرمائی توقریش کمہ نے خود صلح کے خاتیے کا اعلان کردیات ابو سفیان کو جواس وقت پورے قرایش کے قبیلہ کی سرداری کے منصب پر فائز سے بید احساس ہوا کہ جذبات جی آگر ہم ہے بہت بوی غلطی ہو گئی ہے۔ یہ صلح ہمارے شخط یہ احساس ہوا کہ جذبات جی آگر ہم ہے بہت بوی غلطی ہو گئی ہے۔ یہ صلح ہمارے شخط اللہ مسلح کی تجدید ہوئی جائے۔ چنا نچہ ابو سفیان خود چل کر مدینہ پنچے۔ سرقور کو ششیں کیس۔ سفارشیں ڈھو یوریں کہ کسی طرح مضور مسلح کی تجدید کی معودی دے دیں۔ لیکن بار گاہ رسالت سابو سفیان کی صلح کی تجدید کے مشکوری دے دیں۔ لیکن بار گاہ رسالت سابو سفیان کی صلح کی تجدید کے مشکوری دے دیں۔ لیکن بار گاہ رسالت سابو سفیان کی صلح کی تجدید کے لئے کوئی مشہدت جواب نہیں ملا۔ نی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت افتیار فرمایا۔ صلح کی

تجدیدی مای نمیں بحری ۔ فور سیجتی بال بھی بظاہرا کی بداتشاد نظر آباہ ۔ دوسال پہلے بطاہر دب کر صلح کر رہے ہیں۔ دوسال بعد قرایش کے سرداری طرف سے صلحی درخواست ہوری ہے ادراس متعدد کے لئے دہ خود مدینہ آیا ہے لیکن حضور صلح نمیں فرمارے ۔

#### رسولول كوتصيني كامقصد

نشائیل کے ماجر میج اور ان کے ماجد کتاب اور میزان مین شریعت نازل فرائے کا فاعت اور متعدد کو سال میان فرا یا جار ہا ہے کہ لیقوم الناس بالقسط - " آکد لوگ عدل وقسطی کا تم ہوں۔ ظلم کا فاتر ہوجائے 'جر کا فاتر ہوجائے ' استبداد کا فاتر ہوجائے '

کام ہوں۔ میں محامد ہوب ہے بہر ماہ مدہ ہوب کے بسید و کا ایک عدل کانظام وہ ہے جو اور استحصال کا فلع قع ہوجائے۔ لیکن یہ نظام عدل کون ساہو گا! ایک عدل کانظام وہ ہے جو انسان اپنے ذہن سے بناتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کوئی " System of

SOCIAL TUSTICE "وجود من آجائے۔ چنانچہ نظام عدل اجتاعی کاأیک تصوروہ ہےجو کیمونسٹوں کے ہاں ماتا ہے۔ ایک تصور مغربی ممالک کا ہے۔ کوشش سب کی بیہ کہ ہم کسی حقیقی نظام عدل اجماعی تک پہنچ جائم لیکن انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے جتنے تصورات بن ان من كسي نه مى بهلوس كوكى تقص ياخاى ره جاتى ب- حقيق نظام عدل اجماعى صرف وه بجوالله تعالی اینے رسولوں کے ذریعے سے نوع انسانی کوعطافرہ آیا ہے جے ہم دین وشریعت ك نام سے موسوم كرتے ہيں۔ اللہ كے اخرى نى اور رسول محر ملى اللہ عليه وسلم يراس شریعت کی تحیل ہو می ہے۔ یہ نظام جسنے ہرایک کے فرائض اور حقوق کامیم معی تعین کردیا ہ۔ جسنے طے کر دیاہے کہ کس کو کیادیاجائے گااور کس سے کیاوصول کیاجائے گا۔ جس میں معاشرے کے تمام طبقات کے حقوق و فرائعن کانعین نهایت متوازن اور فطری انداز مس کیاہاور جسنے ہر شعبہ زندگی کااحاط کیاہ۔ جس مس معاشرت بھی ہے اور سیاست بھی ' تجارت بھی ہے اور معیشت بھی۔ جان لیجئے کہ اس نظام عدل وقط کو قائم کرناانہیاء کی بعثت كالكابم مقصدر باع- اوريه عوه بات جوسورة الحديدى آيت نبر٢٥ مس بيان موتى ہے۔ اب ذرااس پہلور غور بیجے کہ اس نظام عدل وقسط کے قیام میں رکاوٹ کون ہے گا! ظاہر بات ہے کہ جومظلوم ہیں وہ توجابیں سے کہ ظلم کاخاتمہ ہو ،جومستضعفین ہیں ،جنہیں دیالیا مياہے 'جن كے حقوق غصب كے محة بين وہ تو جابيں كے كه ظالماند نظام ختم ہو جائے اور عادلان ظام قائم ہو۔ لیکن جو طالم ہیں ، جنہوں نے ناجائز طور پر اپنی مکومتوں کے قلاوے لوگوں کی کر دنوں پر رکھے ہوئے ہیں "جنوں نے دولت کی تقسیم کالیک غیر منصفانہ نظام قائم کیا ہوا ہے جس کے باعث ان کے پاس دولت کے انبار جمع ہورہے ہیں جاہے دوسرول کو دو وقت کی رونی بھی نہ مل رہی ہو 'کیاوہ بھی پیند کریں کے کداستحصالی وطالبانہ نظام ختم ہوجائے

اور عدل وقسط كانظام قائم بوا ميزان شريعت خداوندي نصب بوجائ ان كي مظيم اكثريت به تبديلي بالكل پندنسيس كرے كى۔ ليكن ان طبقات على بھى كچرسليم الطبح لوگ موتے ہيں جو بدار ہوجاتے ہیں'ان کواحساس ہوجانا ہے کہ واقعی سے نظام غلط ہے۔ چنانچہ سے ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وعوت و تبلیغ کے متیجہ میں خود آل فرعون میں سے پچھ لوگ ایمان لے آئے تھے۔ ایک مومن آل فرعون کاؤ کر موجود ہے۔ سورة المومن مين ان كى يورى تقرير نقل كى مئى ہے۔ جس كا آغاز ان الفاظ سے موما ہے۔ وَقَالَ رَجُلُ مَنْ وَمِنْ مِنْ آلِ فِرْعُونَ يَكُمُ أَكِيانَهُ يَهِ صاحب و آلِ فرعون كما بم سرداروں میں سے تھے 'فرعون کے دربار میں ان کا ونچامقام تھا 'ایمان لے آئے تھے! بیاس لئے ہوا کہ ان کی انسانیت بیدار تھی۔ معلوم ہوا کہ ظالم اور استحصالی طبقات میں بھی پھی سلیم الفطرت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب حق کی دعوت ان کے سامنے آتی ہے تواسے تبول کر لیتے ہیں۔ لیکن ان کی تعداد بھیشہ آئے میں نمک کے برابر ہوتی ہے اور عظیم اکتریت اسمی لوگوں کی ہوتی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ حالات جول کے تول ( STATUS QUO ) رہیں۔ اکدان کے مفادات اور منفعتوں یر کوئی آٹج ند آئے۔ جا کیرواری نظام ہے تو جا تیردار مجی پند نہیں کرے گا کہ وہ نظام ختم ہوجائے۔ سرمایہ وارانہ نظام ہے توسمرایہ دار سمجی نہیں جاہے گا کہ وہ نظام فتم ہوجائے۔ ہندومعاشرہ میں برہمن سمجی پیند نہیں کرے گا کہ ذات پات کی ادری بی فتم موجائے۔ برہمن کوجواونچامقام ملاموا ہے کیاوہ جاہے گا کہ شودر کو اس كرابريناد ياجائي! - الذاعاب اى ظلم بو على معاشى ظلم بواور جاب ساى ظلم بو فالم طبقات كي عظيم اكثريت اين اس طالمانه نظام كي مدافعت اور محافظت PROTECTION ) كے لئے ميدان من آ جاتى ہے۔ مى وجہ ب كم سورة الحديد كى اس آیت مبارکه کے الکے تکوے میں فرمادیا کیا وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِیْدُ فِیْهِ بَأْسُ شَدِیْدٌ -ا سے اوگوں کی سرکوبی اور علاج کے لئے ہم نے لوہ بھی آ ارا ہے۔ لوہ میں جنگ کی صلاحیت باس سے الحد بنا ہے۔ او کول کے لئے اس او ہم و مرتع نی فائدے محی میں ..... کیکن اس آیت کی روے اوم کااصل مقعدیہ ہے کہ میزان خداوندی کے نصب کرنے کے مشن میں جو لوگ بھی رسولوں کے اعوان وانصار بنیں اور نظام عدل وقسط کے قیام کے لئے تن من

د من الکانے کے لئے تیار ہوجائی وہ حسب ضرورت اور حسب موقع اس اوہ کی طاقت کو استعال کریں اور ان لوگوں کی سرکونی کریں جو اس راہ میں حراحم ہوں۔ چنا نچہ اس آیت مبارکہ کے ایکے حصہ میں اس کو اللہ تعالی ایمان کی کموٹی اور اپنی اور اسپنے رسولوں کی تعمرت قرار رہا ہے۔ ارشاد ہو آہے۔

وَلِيَعَمُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسَلَهُ بِالْغَيْبِ وَ

یعن اللہ دیکنا چاہتا ہے کہ کون ہیں اس کے وفادار بندے فیب ہیں رہے ہوئے اللہ کہ درین کا قامت کے لئے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں .... یہ آیت مبار کہ فتم ہوتی ہے ان الفاظ مباد کر پر اِنَّ اللّٰہ عَوِیْ عَزِیْرُ ُنَ '' بے فک اللہ قوی ہے ' ذور آور ہے ' زیر دست اور غالب ہے '' ۔ یعنی لوہ کی طاقت کو ہاتھ ہیں لے کر اللہ کی راہ ہیں محنت کر نے اور اللہ کی نازل کر دہ میزان شریعت کو نصب کرنے کی تعلیم وہدایت اس لئے شہیں دی جا رہی کہ معاذ اللہ وہ تمہاری مدد کا محتاج ہے 'اس القوی العزز کو تمہاری مدد کی کیا حاجت! البتہ تمہاری وفاداری اور ایمان کا امتحان مقصود ہے۔ سورہ حدید کی ہیہ آیت قرآن مجید کی ہدی انتظانی آیت ہے اور اس میں عمومی اسلوب وانداز ہیں آیک قاعدہ کلیہ کے طور پر رسولوں کی بعثت کا مقصد 'ان' کو کماب و میسنان دینے کی غایت اور لوہ کے نزول کا سبب بیان بعث کا مقصد 'ان' کو کماب و میسنان دینے کی غایت اور لوہ کے نزول کا سبب بیان ہوا ہے۔

### نبى أكرم كامقصدلِعبنت:غلبردين

کی بات اور کی مضمون 'معین طور پر جناب محرر سول الله صلی الله علیه وسلم کی بعثت کے امنیازی مقصد کے ذکر میں قرآن عکیم میں تین جگہ یعنی سور و تقبہ 'سور و الفتح اور سور و الفف میں فرمائی گئی ہے فرمایا! هو الّذِی اَرُسَلَ رَسُولَ لَهُ " وی (الله) ہے جس نے بھیجا ایپ دسول کو " (الله) ہے جس نے بھیجا ایپ دسول کو " (اب یمال واحد کامیغه آیارسول" جبکه سور و حدیدی آیا تھالفَدُ اَرْسَلُنا والله دی پہلی چیزجو حضور و مے کر بھیجا رسکنا وہال دسل جمع کامیغه تھا) کیادے کر بھیجا! باللهدی پہلی چیزجو حضور و مے کر بھیج

نوع انسال رايام آخري حالِ او رحمة لِلعَإِلِين

آپ کو یاد آگیاہو گاکہ ٹیلی ویژن پر جمی میرالیک پروگرام چلاتھا، ہیں نے اس کانام خود

یک " جمریز کیاتھا اور وہ اس آ بت ہے اخوذ تھا.... کین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف

میں دیا گیا بلکہ ایک اور چیز بھی عطاکی گئی و دین الکتی ..... "اور حق کاوین یا سچادین

اگیا" یہ ہے وہ نظام ، جو عدل وقسط پر جن ہے۔ اللہ کی طرف ہے نوع انسانی کے لئے

ہااور کھل شریعت! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا! حضور "کودین حق کس

ہااور کھل شریعت! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا! حضور "کودین حق کس

ہااور کھل شریعت! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا! حضور کے بھی کہ حضور

ہااور کھل شریعت! رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو کیوں بھیجا گیا! حضور کو دین حق کس

ہاللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی دی "بلیخ بھی فرمائی " تربیت بھی دی " ترکیہ بھی کیا۔ یہ سب

ہالہ میں اس تمام جدوجمد ( STRUGGLE )

ہالہ نین کیلہ "کہ اس وی کو میں میں میان کو میں اللہ کو میں سلے دیکھ کو کو میں ہو وہوائی کو میان ہو کو دیوائی کو میان ہو کو دیوائی کو میان ہو کو دیوائی کا کوئی گوشداس کی بوجائے۔ معاشرت ہو "معیشت ہو" سیاست ہو "مکومت ہو" قانون ہو" دیوائی کی بوجائے۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالی نے آخری رسول کو مبعوث فرمایا۔ صلی اللہ کی بوجائے۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالی نے آخری رسول کو مبعوث فرمایا۔ صلی اللہ کے میں جو کو معیشت ہو کو میوث فرمایا۔ صلی اللہ کہ بوجائے۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالی نے آخری رسول کو مبعوث فرمایا۔ صلی اللہ کو جو کے۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالی نے آخری رسول کو مبعوث فرمایا۔ صلی اللہ کو جو کے۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالی نے آخری رسول کو مبعوث فرمایا۔ صلی اللہ کو جو کے۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالی نے آخری رسول کو مبعوث فرمایا۔ صلی اللہ کو جو کے۔

بوسلماب آپ نور یجئے کہ یہ ہے مقصد بعث تمام رسولوں کا کہ نظامِ عدل وقسط قائم ہو ، طلم ،
انصافی ، جبرواستبدا و اور استحصال کا خاتمہ ہو جائے۔ اور اس نظامِ عدل وقسط کے قیام کے
لئے جواللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعہ سے نازل فرما یا 'اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے
الے جواللہ نے سردھڑی بازی لگادیں یکی مقصد بعث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
ہجو قرآن کیم میں تین مقامات پر بیان ہوا ہے۔ اب جبکہ حضور "کی بعث خصوصی کامقصد
عین ہو کیاتواللہ اس کے آخری نی ورسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے عبت کادعویٰ کرنے کے کو ننائج اور تقاضے بیں جوسامنے آتے ہیں۔ میں اب
انسیں تر تیب وار آپ حضرات کے سامنے پیش کر تاہوں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کے اتباع کا پہلا نتیجہ یہ لکانا چاہے کہ ہماری زندگی کامقصد دبی ہوجائے جو آپ کی بعثت کامقصد ہے۔ باقی تمام چیزیں اس کے آلیے ہو

جائی۔ اگر متعدید نیس ہے چرونتشہی جدا ہو گیا۔ ہم نے زندگی کے بعض کوشوں میں حضور کی پیردی کرلی مثلا حضور کے لباس کی وضع قطع کی "آپ" کے روزانہ کے معمولات کی پیروی کر لی تواین جگه برچیز مبارک ہے۔ حضور کے نقرق قدم کی جس طور اور جس انداز ہے بھی پردی کی جائے گیوہ نمایت مبارک بے لیکن بحثیت جموعی حضور مسلی اللہ علیہ وسلم فائی زندگی کی جدوجمد کاجورخ معین فرمایادہ اگر ہم نے افتیار کیانسی توان چموٹی چموٹی چیزوں میں ا تباع نتیجہ خیز نہیں ہوگا۔ جیسے کہ سور ہ بقو کے سترحویں رکوع میں فرما یا کمیا ہے وَ لِنگُلَّ وَ جُهَا اُ هُو اُسُو آناً " برهنم ك ساست كوكى بدف ب كوكى مقعد ب جس كى طرف وه بره ربا STRUGGLE FOR. EXISTANCE ? ے" ۔ آپ معزات نے كامطالعه كيابو كا-آب لوك توميديكل كے طلب بين 'ظاہرات ب كه آپ في ارون كافلفه پر حابو گاور آپاس کے نظریہ SURVIVAL OF THE FITTEST' واتف موں کے۔ اس جمادِ زندگانی میں ہر مخص زور لگارہا ہے ' آ مے بوصنے کی کوشش کر رہا ہاور ہرایک کاکوئیند کوئی بدف ہے۔ توپہلی چزجو حضور کی محبت کے تقاضا کے طور پر سامنے آئے گی وہ سے کہ ہمار اہدف بھی وہی ہوجائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاتھا۔ اس وقت اس بدف کے لفظ سے بے افتیار میراذ ہن علامہ اقبال ؓ کے اس مصرع کی طرف منطل ہوا کہ ع آهده تيرنيم كش جس كاند موكوني بدف ، ... تيرانداز يهلي توانيا ايك نشانه مقرر كر آب كه میں نے تیروارنا کمال ہے! پھراس کی قوت روبعمل آتی ہے۔ وہ جننے زور کے ساتھ کمان کو تھیج سے گاس زور سے وہ تیراینے بدف کی طرف جائے گا۔ علامہ نے اس معرع میں دو چیزیں جمع كر ديں .... كى تير انداز كى جدو جمد كے ضائع ' اور بے جتيجہ ہونے ميں وو عوامل ( FACTORE) شامل موتے بیں۔ پہلایہ کہدف ( GOALS ) معین نہیں۔ ووسرایہ کہ کمان کو نیم ولانہ اور بوری قوت سے کمینجانس کیاہے۔ اس پر بورازور نسیں لگا یا گیاہے۔ تیجه ظاہرے کہ کوئی تیرا و حرکو چلا گیا کوئی او حرکو چلا گیا۔ ضروری ہو گا کہدف بھی معین ہو اور پھر بوری قوت کے ساتھ تیر چلا کر اس ٹار گٹ کو " مالا کرنے کی کوشش کی جائے۔ بید دونوں چیزیں فسیس ہوں کی تو تیرب کار جائے گا۔

میری زندگی کا مقعد ترے دیں کی سرفرازی میں اسی لئے نمازی میں نار بات بات بات نمازی میں اسی لئے مسلماں میں اسی لئے نمازی میں نماز پر حتابوں باکہ اللہ یادرہے۔ روزہ رکھتابوں باکہ نفس کے منہ زور کھوڑے کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت بھے میں بر قرار رہے۔ زکوۃ اداکر تابوں باکہ مال کی عجب دل جی ڈیرالگا کر نہ بیٹھ رہے۔ لیکن ان تمام اعمال کو آیک وحدت میں پرونے والا مقعد کیا ہے! وہ ہاللہ کے دین کی سرفرازی 'اللہ کے دین کی سربلندی۔ جس فخص کی زندگی کا ہوف یہ نمیں ہاس کا منظ بھی اور ہو گیا۔ کامطلب بیہ ہے کہ بیس سے اس کی زندگی کا کانٹا بدل گیا۔ اب اس کا رخ بچھ اور ہو گیا۔ اب بعض اجزاء میں وہ حضور گیا تنظم قدم کی چروی کر بھی رہا ہے تو جب بیٹری بدل عمی اور اب بعض اجزاء میں وہ حضور گی تعمود و مطلوب نہ رہا تواب اس جزدی چروی کی کوئی اجمیت نہیں دے گی۔ البتہ بحثیت بجوی حضور کی ویروی اگر رخ وئی افتیار کر لیاتواب ہر معالمہ میں حضور کی ویروی نور علی اور کے درجہ میں آجائے گی۔ درجہ میں آجائے گی۔

#### انقلاب اسلامی کے لیے صنور کاطراتی کار

ابدوسری بات کولیجے۔ اس منزل کے حصول اور اس منزل تک رسائی کاراستہ کون سا
ہے! یہ ہم کمال سے معلوم کریں گے! اس معالے میں رہنمائی ہمی ہمیں سیرت رسول ہی
سے طے گی۔ یہ بات انھی طرح ہجو لیجئے کہ ہر کام ہر طریقے پر نہیں ہو سکا۔ ہر کام کے لئے
ایک طریقہ معین ہے۔ گندم کاشت کرنی ہے تواس کا ایک خاص موسم ہے 'اسی میں آپ
کاشت کریں گے تو آپ کو فصل طے گی۔ ورنہ نیج بھی ضائع ہوجائے گا خواہ خلوص واخلاص
کشانی ہو۔ پھریہ کہ اس کے لئے ذمین کوتیار کرناہو گا۔ زمین تیار نہیں کی اور آپ گندم کے

چیجیر اے آل المحل فی جائی اصلوم ہوا کہ تحدم کے حصیل کا یک نیج ہے ' منہج ہے ' طریق کار ہے۔ اگر اس کی چروی نہیں کریں سے آلا کدم نہیں اسے گی۔ ای طرح اس نظام عدل وقدا کو قائم کرنے کے لئے بھی 'جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے افتیار فرایا۔ اگر ایک هی کار افتیار کرنا ہو گاجو جناب محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے افتیار فرایا۔ اگر ایک هی غلامتی بیل ایک طریق کار ممل کررہ ہے ' وہ اپنی جگہ تلقی ہوجائے گاتو خلوص کی ہنا می الله تعالی اسلامی افتا ہے کہ اسلامی افتا ہے کہ اسلامی افتا ہے کہ اسلامی افتا ہے کہ اسلامی نظام عدل وقعا قائم ہوجائے گاتو خلوص کی ہنا می الله تعالی شعوری فیصلہ یہ ہونا چاہئے کہ جمیں یہ ویکی اسکام محنت کامیاب نہیں ہوگی۔ الذا ہمارا دوسرا افتا ہی ہونا چاہئے کہ جمیں یہ ویکی اسکام خرایا! کس طریقے سے نظام عدل وقعا تا کم فرایا! کس طریقے سے ظالمانہ ' استبدادی افتا ہی منزل تک رسائی حاصل اور استحصالی نظام کو فتم کر کے '' لِیکھُو کم النّا سُر بِالَقِسْطِ '' کی منزل تک رسائی حاصل فرائی۔

جب بهارایہ شعوری فیصلہ ہوجائے گاتواب ضرورت ہوگی کہ ہم بیرت طیب کا گرامطالعہ کریں اوریہ معلوم کریں کہ اس ہوف کو حاصل کرنے کے خضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریق کار ( METHOD ) اعتیار فرہایاتھا۔ اس لئے کہ کی معاشرے میں انقلاب لانے کے لئے ہر طریقہ کارگر اور مفید نہیں ہوتا بلکہ جس شم کی تبدیلی لانی ہویا جس نوعیت کا انقلاب ہر پاکرنا مقصود ہو 'اس کی مناسبت سے طریق کار وضع کیا جاتا ہے۔ میں ایک مثال عرض کر دول۔ اشتراکی انقلاب کا بیانا ایک طریقہ ہے۔ جب تک اس نظریئے کے شیدائی اور کامریڈز کی معاشرہ میں طبقاتی شعور ( CLASS CONSCIOUSNESS ) ہیں اور وہ محرویان ( - NOTS کامریڈز کی معاشرہ میں طبقاتی شعور کو مقلوم طبقات جیں اور وہ دب ہوئ اور ہے ہوئ اور استحصالی طبقات جیں اور وہ دب ہوئ اور ہے ہوئ اس وقت تک اشتراکی انقلاب کی راہ میں کا گرفتہ کی نہیں اٹر کے کہ بیانی شعور اس وقت تک اشتراکی انقلاب کی راہ میں کا گرفتہ کی نہیں اٹر کے کہ بیانی شعور کو مقلوم طبقاتی شعور کی تھا کی بیانی کی کریا ہو گائی ک

#### مراحل انقلاب

میں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہی انقلاب کو بیجنے کے لئے سیرت مطہرہ کا جب -مطالعہ کیاتو انقلاب کے مختلف مراحل کا ایک واضح خاکہ میرے سامنے آگیا اور اس خاکے کی روشن میں سیرت کے تمام واقعات مجمے انتہائی مربوط و بعنی معلوم ہوئے۔ میرے مطالعے کا حاصل یہ ہے کہ انقلابی جدوجمد کے چھ مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے وعوت و تبلیخ کا۔ یعنی انقلابی نظریے کی نشرواشاعت! اسلام کا انقلابی نظریہ ہے نظریے توحید۔ جان لیجئے کہ یہ نظریہ

大田の東にするというという

سروری زیا فقا اُس ذاتِ بے بہتا کو ہے محراں ہے اک وی باقی تانِ آذری محراں ہے ا

ای طرح معاشیات کے میدان میں توحید کانقاضا کیا ہے! لِلْهِ مَا فِی السَّسَوْتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ط۔ آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ان کا الک صرف اللہ ہے۔ مکیت انسان کے لئے ہے یہ نہیں۔ انسان کے ہاس جو کچھ ہے بطور امانت ہے۔ اصل مالک تو اللہ ہے۔ ا

این امانت چندروزه نزد ماست در حقیقت مالک برشے خدااست

رکو لیج ۔ جب تک اشراکی اپی جانوں کا نذرانہ چی نمیں کرتے ، جب تک وہ جیلوں کو نمیں بھردیے ، جب تک وہ جیلوں کو نمیں بھردیے ، جب تک وہ جانی کے پہندوں کوچوم کر اپنے گلوں بھی نمیں ڈالنے ، کیا کمیونسٹ انقلاب کی لئے ایک جماعت جاہے ، جان انقلاب کی لئے ایک جماعت جاہے ، جان ناروں کی جماعت جو پورے طور پر منظم ہو۔ جس کے لئے تماری دین کی اصطلاح ہے سمع و فاعت ( معاور کر منظم ہو۔ جس کے لئے تماری دین کی اصطلاح ہے سمع و طاعت ( معاور کا ہونا چاہئے جسے آدمی میں ہوتا ہے۔ ڈھیلے ڈھالے نظم کے ساتھ کرو۔ کویاؤ سپن اس نوع کا ہونا چاہئے جسے آدمی میں ہوتا ہے۔ ڈھیلے ڈھالے نظم کے ساتھ انقلاب نمیں لایا جاسکا۔

تيرام حلد كياب! تربيت اور تزكيد يعن جس الله ك لئيدسب كح كررب مواس ك احکام کو پہلے اپنے اوپر نافذ کرو۔ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں انقلاب بریا كرنے چلے ہو ' پہلے اس رسول كى ہرادا كوا بى سيرت ميں جذب كرو۔ جب تك بير نہيں ہو گا کوئی کوشش بار آور نہیں ہوگی۔ فرض کیجئے کہ ایک فخص بہت فعال ہے "تظیمی اور جماعتی کاموں میں لگار بتاہے 'بہت بھاگ دوڑ کر آہے لیکن اس سے دین کے احکام پر عمل میں مسل مندی اسال اور بر بنت کاظمار ہوتا ہے۔ توایے ساہوں سے گاری شیں ملے گی۔ اليے لوگ كى امتحان كے مرحلہ ميں خالى كارتوس ثابت ہوں گے۔ لنذا تيسرا نهايت اہم مرحلہ ہے تربیت اور تزکیہ کامحابہ کرام حضورنی کریم صلی الله علیه وسلم کی تربیت کاشاہکار تے 'ہارے لئے اصل آئیڈیل دہ ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جو تربیت حضور سے فرمائی تھی صحابہ كرام كى اس كى كونى اور نظير تاريخ مين شيس لمتى - بدوه بات ب جس كى كواي وشمنول كى طرف سے ملی حضرت عرفاروق رضی الله عند کے عمد خلافت میں جب سیاو اسلام ایر انھوں کے خلاف مف آراتھیں تورستم سید سالار افواج ایران نے مسلمان فوجوں کے حالات معلوم كرنے كے لئے كچر جاسوى بيم تھے۔ وہ بيس بدل كر مسلمانوں كے كيم من كرو دن تك مالات کامشاہرہ کرتے رہے۔ والی جاکر انہوں نے رستم کوربورٹ ویش کی کہ " مم رُهُبَانَ بِٱلْيَلِ وَفُرُسَانُ بِاللَّهَارِ " يع بيب لوك بن الت كوراب نظر آت بن اور ون من شد سوار بي - " ونياني يدونول چيزي علاصله علاصله توديمي تحس - عيمالي راجب بدی تعدادیں موجود تھے۔ آپ نے بحیرہ راہب کاواقعہ سناہو گاجس نے حضور صلی اللہ علیہ

توجان لیج که کی انقلائی جدوجمد کے یہ بین ابتدائی مراحل ہیں۔ وعوت انتظیم اور تربیت و ترکیدان تیوں کا حاصل یہ ہے کہ ایک انقلائی جماعت وجود میں آئے جو ایک طاقت اور قوت بن جائے۔ اس قوت و طاقت کا کام کیا ہے! جب تک یہ طاقت بردھ رہی ہے ، اس قوت و طاقت کا کام کیا ہے! جب تک یہ طاقت بردھ رہی ہے ، اپنی وعوت کے دوابع و تعلق کو مضبوط بنیا دوں پر استوار کر رہی ہے ، اپنی وعوت کے ذریعہ سے اپنی حلقہ اگر اور BASE اپنی تنظیم کو مضبوط کر رہی ہے ، اپنی وعوت کے ذریعہ سے اپنی طاقہ اگر اور کو وسیع کر رہی ہے۔ لیکن جب تک اتی طاقت نہیں ہوجاتی کہ وہ باطل سے کو اس وقت تک مبر محض پر عال رہتی ہے۔ کُفُو ا اَیْدِیکم " ہاتھ بندھ کر اس وقت تک مبر محض پر عال رہتی ہے۔ کُفُو ا اَیْدِیکم " ہاتھ بندھ کر کھو!" چاہے تمارے کھوے اڑا دیئے جائیں ، تم ہاتھ مت افحاؤ۔ جس اس کا جمالی تذکرہ کمو!" چاہے تمارے کھوے اڑا دیئے جائیں ، تم ہاتھ مت افحاؤ۔ جس اس کا جمالی تذکرہ کی بہت اجمادے اور جائی جدوجمد جس اس مبر محض ( PASSIVE RESISTANCE ) بہت کہ اگر ابتدائی مراحل میں انقلائی تمامت

ا VIOLENT موجائي السمعاشر عي موجود بإطل فلام كو تشدويراتر آئے' اسبات كالظاقي جواز حاصل موجاتا ہے كدوه اس مخصرى انقلابي طاقت كو كل والے اس ير علس اكر ووانقلابي جماعت مبرمض كى پاليسى كوافتيار كرے اور ظالموں كى جانب سے تشدد کوجمیل جائے تواس معاشرے کی رائے عامداس کے جماعت کے حق میں ہموار ہوتی چلی جائے گی۔ قدرتی طور پررائے عامہ کے ذہنوں میں سے سوال پیداہو گا۔ کہ آخران لوگوں کو کیوں ایزائیں دی جارہی ہیں 'ان کاجرم کیاہے! کیاانموں نے چوری کی ہے یاؤاک ڈالاہے!۔ كياكسى كى ناموس و آبروپر باتھ ۋالا ہے! كياكسى غير اخلاقى حركت كاار تكاب كيا ہے!! ان لوگوں كابس ايك جرم ہے كه اللہ كوماتے ہيں اور محد كے دامن سے وابستہ ہيں - كى وجہ ہے كه كمد من تحمي تماكه بالد مع ركمون دافعت من بحي باتد المان كا جازت نبيل تقى-چنانچ کفار کی طرف سے مسلمانوں پر بدترین تشدد ہوا جے مسلمانوں نے کمال مبرسے برواشت کیا۔ لیکن ظاہرے کہ کمہ کے تمام لوگ تو تفکدل نسیں تھے۔ وہال کی خاموش ا کشیت تود کمیر ری تقی که مسلمانوں کو ناحق ستا یا جارہا ہے اور سی مسلمانوں کی اخلاقی فلی تقیی جو بعد میں غروہ بدر میں اس ملرح ظاہر ہوئی کہ تین سوتیرہ بے سرد سامان تشکر کے سامنے آیک ہزار کامسلے انتکر تھرندسکا ورمسلمانوں نے کفار کو گاجر مولی کی طرح کاث کرر کھ دیا۔

تویہ مبرمحض اس انقلابی تحریک کانهایت اہم مرحلہ ہے۔ جب ہم ان مراحل کوتر تیب وار شار کرتے ہیں تومبرمحض چوتھامر حلہ قرار پا آ ہے ورنہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہیں مرحلہ دعوت کے پہلے دن سے شروع ہوجا آ ہے۔ اور ابتدائی تینوں مراحل بینی دعوت متنظیم اور تربیت کے شانہ جاتا ہے۔

واقعہ یہ یہ لعذیب وتشد در مبرواستقامت کامظامرہ کرنااور اپنے موقف پر ڈ فے اور عصر بنیا انہائی سنکل مرحلہ مہتر ہاہے اور سرصبر عض اس وقت بحب مری رہاہے جب اس اس علام کے ساتھ باضابطہ تصادم مول لے سکے۔ اچھی طرح سمجا لیج کہ کاراؤ کے بغیر انقلاب نہیں آیا۔ محتدے محتدے وعظ اور نصیحت سے انقلاب بمجا نہیں آیا۔ محتدہ کارن کے بغیر اور مناسب تیاری کے بغیر کاراؤ ہو کیا تو تمام جدوجہ دا کارن جائے۔ تقریر کے آغاز جس بھی مشرکیا

کی طرف سے کم میں شدید ترین تشدد ( PERSECUTION ) ہورہاہے 'انتمالی ایزا رسانی کاسلسلہ جاری ہے لیکن حضور کی طرف سے جوابی کاروائی کی اجازت نسیں ہے۔ ہرنوع کے جوروستم کو ہر داشت کرو 'اگر اللہ ہمت دے توان کی گالیوں کے جواب میں دعائیں دو۔ اس طرح اہل ایمان کا متحان مجی ہورہاتھا تربیت مجی ہوری تھی۔

لين جبطاقت اتى فراجم بوجائ كدوه انقلابي جماعت يدمحسوس كرے كداب بم برطا اور مملم كالظام باطل كوچمير كي بير اس كامقابله كركت بي توانقلب كا بانجال مرحله شروع ہو جائے گا جس کا منوان ہے اقدام یعنی ' ACTIVE RESISTANCE'۔ \_\_\_\_ یعنی اب اُس نظام کی کسی د کمتی رگ کوچمیزا جائے گا۔ میں اس وقت اس معالمہ کو بست اختمار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں قدرے تغمیل کی مرورت ، جانے کاشوق اگرول میں پیدا ہوجائے تومیری کتاب "منہم انقلاب نبوی" كامطالعة يجيئ جس كامس يسلي بعى ذكر كرچكابول - مار ، دور بي اگر كوكي الي اسلاى انتظائي جماعت وجوديس أجائ تويه فيعلد كرناكداب كافي طانت فراجم موكئ باوراقدام كامرطله آمياباس كانحمار اميركاجتماد اور م ASSESSMENT سيسسب يربو گا۔ نی اکرم صلی الله علیه وسلم کے لئے توبید فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا۔ ہجرت ہورہی ہے " ساتدى آيتنازل موكل أذِنَ لِلَّذِيْنَ يُعْتَلُّونَ بِمَانَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ 🔾 اجازت دي جاري ہان لوگوں کوجن برظم وستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے کہ سكتے ہیں ' ..... یہ فیملہ کس کی طرف ہے آیا! اللہ کی طرف ہے 'وجی کے ذریعہ ہے۔ اب وحى تونيس آئے گى۔ اب يہ فيصله اجتماد سے ہوگا۔ اب فيم وادراك كى يورى توتيس كام ميس لا كرفيمله كرنابوكاكه كيابمار يإس اتى طاقت بكهم باطل نظام كساته كر لي كت بن!اگر معورے کے بعدامیر جاعت کی بدرائے بن می کہ مارے پاس معتدبہ تعداد میں ا پہ کارکن موجود ہیں جو منظم ہیں۔ سمع و طاعت کے خوار ہیں 'ان کا تعلق مع الله مضبوط ہے۔ ان کی اسلامی نیج برٹر بیت ہو چک ہے تزکید نفس کی واوی سے وہ گزر سے بیں۔ اللہ کی راہ میں جان وسینے کووہ اپن زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سجھتے ہیں۔ وہ سینوں پر کولیاں کمانے

کوتیار ہیں 'پیٹے نمیں دکھائیں گے۔ اگر لاٹھیوں کی بارش ہوگی تووہ ہمائیں کے نمیں۔ جیلوں میں بحراجائے گاتووہ جیلوں کو بحر دیں کے کوئی معافی مانک کر نمیں لکلے گا۔ جب اندازہ ہو کہ ہمارے پاس اتن طاقت ہے تو پھر چیلنج کیاجائے گاادر آ کے بوجہ کر اقدام کیاجائے گا۔

سرت النی علی صاحبها الصلوة والسلام میں یہ اقدام ہمیں اس علی میں ملا ہے کہ حضور یہ دینہ تعریف لے جا کر ضعدی چھاؤں میں آرام شیں فرایا۔ مشترقین اور مغربی مؤرخین کی برزہ سرائی دیکھئے کہ وہ ججرت کا ترجمہ ہوگا فرار..... معاذا لله تم معاذا لله و المراب میں معاذا لله تم معاذا لله تم معاذا لله و المراب کی مصیبت نے کے کے بھاک کر کمیں بناہ لینا .... محدر سول الله معاذا لله تا کہ الله تعالی نے اس کا معاذا لله تعالی نے اس کا محدید جا کر معاذا لله بناہ شیں کی تھی۔ جرت در اصل عنوان ہے اس کا کہ الله تعالی نے اپنے رسول اور ان کے اعوان وافعار کے لئے ایک عمد فراہم کر دی کے الله تعالی نے اس کا محدید تشریف الکر موف چومینے دافعی استحکام پر صرف فرائے ہیں۔ اس کی کہ جمال سے اسلامی افقاب کی تحریک کو سراکام مجد نبوی کی تغیر ..... مرکز بن گیا۔ دوسرا کی مماجرین اور افعار کی موافات اور تیمرا کام آپ نے یہ کیا کہ یہود کے تین قبیلوں سے معاد سے کر گئے۔ ان کومعاہوں میں جگزایا۔ طے پاگیا کہ دہ اپنے کہ یہود کے تین قبیلوں سے معاد سے کر گئے۔ ان کومعاہوں میں جگزایا۔ طے پاگیا کہ دہ اپنے کہ یہود کے تین قبیلوں سے معاد سے کر گئے۔ ان کومعاہوں میں جگزایا۔ طے پاگیا کہ دہ اپنے کہ یہ برق تم رہیں گے۔ ان کے تمام شری حقوق محفوظ رہیں کے لین آگر مجمی کی طرف سے مدید پر حملہ ہوا تو وہ اس کے تمام شری حقوق محفوظ رہیں کے لین آگر مجمی کی طرف سے مدید پر حملہ ہوا تو وہ مسلمانوں کا سابھ دیں گیا لکل غیر جانب دار رہیں گے۔

ان ابتدائی ہے مینوں کے بعد راست اقدام کامر طد شروع ہوتا ہے۔ آپ نے مجابہ ار دست بھی ہوتا ہے۔ آپ نے مجابہ ار دست بھی شروع کر دیئے۔ قرایش کی شدرگ ( LIFE LINE ) پر ہاتھ ڈالااور ان کے تجارتی قافلوں کو مخدوش بنادیا۔ ان مہموں کے متعلق اجمالا میں تفکلو کر چکاہوں ..... در حقیقت اس اقدام کا نتیجہ تھا کہ قریش کا ایک ہزار کا لئکر پوری طرح کیل کا نتیجہ تھا کہ قریش کا ایک ہزار کا لئکر پوری طرح کیل کا نتیجہ تھا کہ قریش کا ایک ہزار کا لئکر پوری طرح انقلاب محمدی علی مسلم تو اس طرح انقلاب محمدی علی صاحب الصلو ق والسلام کا چھٹا اور آخری مرحلہ یعنی مسلم تصادم ( CONFLICT کو ارسالور کو ا

#### دورِ حاضر س القلابِ اسلامي كاطراق كار

اسلامی انقلاب کے سہ کے یہ چومراحل ہیں جنہیں میں نے یہاں نمایت مختمرانداز میں بیان کیا ہے۔ اس انقلابی عمل ( PROCESS ) کویس نے بیان کیا ہے۔ اس انقلابی عمل ( PROCESS ) کویس نے حضور کی سیرت مبار کہ سے سمجھا ہے اور اس معاطم میں میرا ماخذ صرف اور صرف سیرت مجمد گا میں سیرت مار کی ابتدائی چار مراحل ہردور میں بعینہ اسی طرح رہیں کے جسے ہمیں سیرت مطرو میں نظر آتے ہیں۔ لینی اسلامی انقلابی جدوجہد کا پہلام رحلہ دعوت تبلیخ کا ہوگا۔ اس میں قرآن کو مرکز و محور کی حیثیت حاصل ہوگی اور انقلابی نظریہ توحید ہی کا ہوگا۔ بعقل اقبال ۔

زندہ قوت محی زمانے میں سے توحید مجمی اور اب کیا ہے؟ فقط اک مسئلہ علم کلام

آج کے دور میں توحید بر طویوں اور اہل صدیوں کے در میان بحث ونزع کا ایک مسلمان کر می ہے۔ اس پر محینی آن ہورہی ہے ور نہ حقیقت میں توحید تو پورے ایک نظام تمدن کی بیار ہے۔ دو سرام طلب ہے تنظیم۔ یمال بھی ہمیں سیرت نظام اجتماعی کی نظام اجتماعی کی نظام اجتماعی کی معاطم میں مطروے عاصل ہونے والے اسوہ کو جوں کا توں افقیار کرتا ہوگا۔ اس تنظیم کے معاطم میں میرے نزدیک حضور نے جو رہنمائی امت کو دی ہو وہ ہے نظام بیعت۔ اجتماعیت کے لئے بیاد بیعت ہوگی۔ میری اس رائے ہے کی کوافتلاف ہوسکتا ہے۔ لین میری دیانت داران میں دیا جہ کہ اسلامی افقال ہے لئے ایک جماعت اور ایک تنظیم کی تاسیس کے لئے سیرت مطمرہ میں بیعت کی سنت کے علاوہ کوئی دوسری صورت موجود نہیں ہے۔ صبح بخاری اور سمح مسلم میں حضرت عبادہ بن الصاحت رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحت میں معرت عبادہ بن الصاحت رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحت میں میں ہوتا۔ اس صدی میں ہیں۔ سند کے انقاد سے دور ایت کا مقام نہیں ہوتا۔ اس صدی کے الفاظ اس کور وابت کا مقام نہیں ہوتا۔ اس صدی کے الفاظ اس کور وابت کا مقام نہیں ہوتا۔ اس صدی کے الفاظ اس کور وابت کروں گوروں توجہ اور نور کے ساتھ ساعت فرما ہے۔ صدی کے اس صدی اور اس کے لؤرا ور تور کوری توجہ اور نور کے ساتھ ساعت فرمائے۔ صدی ہے۔ صدی ہے۔

عن عباده بن الصامب قال با يعما رسول الله صلى الله عليه و سلم على السمع و الطاعه في العسرو اليسرو المنتبط و المكره و على اثرة على السنة و على ان نقول بالحق اينها كنالا غاف في الله لومه لائم -

"حفرت عبادہ بن صامت کے دوایت ہے۔ انہوں کے کہا کہ "ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ جو تھم آپ ہمیں دیں سے ہم سنیں کے اور مانیں گے۔ جائے آسانی ہوجائے بنگی ہو۔ چاہے وہ ہمارے نفس کواچھا گئے چاہے اس کے لئے ہمیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے اور چاہے آپ ہم پر دومرول کورجے دیں اور جس کو بھی آپ امیر مقرر فرمادیں ہے ،ہم اس کا حکم مانیں ہے اور اس سے جھڑیں ہے نہیں۔ بال یہ ضرور ہے کہ جو ہماری رائے ہو گی اور جس بات کو ہم حق ہم جمال کمیں گی اور جس بات کو ہم حق ہم جمال کمیں ہمی ہول۔ اور اللہ کے معاملہ میں حق بات کمنے سے ہم کسی طامت کر کی طامت سے ہم گر نہیں ڈریں ہے "۔

یہ ہے میرے زویک تنظیم کے مرحلے کے لئے نی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی سنت۔ اس میں صرف یہ فرق طوظ رکھناہو گاکہ حضور کی اطاعت مطلق تنی اس لئے کہ حضور کاہر فرمان معروف کے حکم میں تعالیان آپ کے بعد اب کی بھی امیر کی اطاعت آزاد نہیں ہوگی ہلکہ معروف کے حکم میں تعالیان آپ کے بعد اب کی بھی امیر کی اطاعت آزاد نہیں ہوگی ہلکہ معروف کے دائر نے کے اندراندر ہوگی ۔ تربیت کے مرحلے میں بھی ہمیں پورے طور پر نبوی طریق کی پیروی کرنا ہوگی ۔ اس میں اہم ترین چیز ہے عباداتِ مفروضہ کا اہتمام اور ان کی پابندی ' مرید پر آل حلات قرآن اور حتی الامکان قیام الیل کا اہتمام ۔ اس طرح میر محض کی دور میں کے مرحلے کو بھی ہمیں بعیب اس طرح اختیار کرنا ہو گاجس طرح ہمیں سیرت میں کی دور میں نظر آتا ہے۔ یعنی دعوت و تبلیغ کے اس کام میں اور اقامت دین کی اس جدوجہد میں جو مصائب اور شدا کہ آئیں ان پر مبر کرنا ثابت قدم رہنا اور اپنا ہاتھ روک کر رکھنا۔۔۔ یہ وہ چار ابتدائی مراحل ہیں جن میں ہمیں طریق نبوی کو دوں کائوں افتیار کرنا ہے۔

البت اسلامی انقلابی جدوجمد کے پانچویں اور چیٹے مرحلے یعنی اقدام اور مسلح تصادم کے معالمے جی ترمیم کرنی ہوگی۔ اور اجتمادے کام لینا ہوگا۔ اس کی وجہ سمجھ لیجئے۔ پہلی بات سے کہ ترمیم کرنی ہوگی۔ اور اجتمادے کام لینا معالمہ تھا' وہ تمام اعتبارات سے خالص کافرانہ ومشر کانہ معاشرہ تھا۔ آج کسی بھی مسلمانوں معاملہ تھا' وہ تمام اعتبارات سے خالص کافرانہ ومشر کانہ معاشرہ تھا۔ آج کسی بھی مسلمانوں سے پیش آئے گاجا ہے اس ملک بیس حکران اور عامتہ المسلمین کی اکثریت فاسق و فاجر افراد پر مشتمل ہو۔ وہ سیکولر (secura) و بمن رکھنے موں 'لیکن کلمہ کو تو بین 'شار توان کا مسلمانوں بی بیس ہوتا ہے۔ ایک معالمہ تو یہ جس کی وجہ سے صورت حال میں فرق واقع ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس زمانہ میں طاقت کا زیادہ فرق نہیں تھا ، جو گواریں اوحر مشرکین و کفار کے پاس تھیں 'وی مسلمانوں کے پاس تھیں۔

QUANTITY ) كا فرق ضرور تما ليكن نوميت مقدار اور تعداد ( ( QUALITY ) کافرق نہیں تھا۔ وہی نیزہ 'کوار' تیر کمان اُن کے پاس جوس اِن کے پاس ہے۔ وی محور اور اونٹ اُدھر ہیں 'وی ادھر ہیں۔ لیکن آج کل جوا تحصالی نظام بھی قائم ہے 'خواہ وہ سرمایہ دارانہ ہو یاجا گیردارانہ اس کو تحفظ دینے والی حکومت ہوتی ہے جواننی طبقات کے افراد پر مشمل ہوتی ہے اور اس کے مفادات رائج الوقت نظام سے بڑی مضبوطی سے وابستہ ہوتے ہیں۔ لندامقابلہ میں حکومت آتی ہے 'اس کے پاس بے پناہ قوت و طاقت ہے۔ چنانچہ مسلم تصادم والی بات موجورہ دور میں بڑی مشکل ہے۔ اس کا کوئی بدل علاش كرنا يزے كا ..... وہ متباول طريقے تدن كے ارتقاء نے فراہم كئے ہيں۔ يرامن مظاہرے ' كينتك كرنا "كميراوً كرنا " چيلنج كرناكه فلال فلال كام جواسلام كى روے مكر بيل جم يمال ضيس ہونے دیں گے۔ یہ کام اگر ہو گاتوہمار میں شوں برہو گا۔ 'یہ دوراستے ہیں جو تعرن کے ارتقاء كى بدولت جارے لئے كيلے ہيں۔ جب تك يه مرحله نيس آنا مرف زبان وقلم اس كا اظمار کیاجائے گاکہ یہ کام اسلام کے خلاف بیں 'منکر بیں 'حرام بیں۔ ان کوچموڑوو'ان عے باز آ جاؤ۔ ان کی جگه معروفات کورائج کرو۔ لیکن جبوہ وقت آ جائے کہ اسلامی انقلابی جماعت سيمج كه مهارك بإس اتن طاقت ، كم بم مظامرول كے ذريعه سے حكومت كو مجبور كريكة بين توجر چيلنج كياجائ كاكداب يه كام بم نهيں بونے ديں مے- سركوں يركل أتي مے۔ برامن مظاہرے کریں ہے ' وهرنامار کر بیٹھیں ہے ' بیکٹنگ کریں گے۔ اس کے تیچہ میں کیا ہو گا! لانٹی چارج ہو گا۔ گر فاریاں ہوں گیں۔ جیلوں میں بھرے جائیں گے۔ عومتاور آ کے برھے گاتوفائر تک ہوگی شیدنگ ہوگی۔ توجباس جماعت کے وابستگان نے پہلے ہی جان ہتیلی پر رکھی ہوئی ہے 'وہ سرر کفن باندھ کر نکلے ہیں کہ ع " شماوت ہے مطلوب ومقصود مومن " توپیشه د کھانے کا کیاسوال! اب یا تو حکومت محضے فیک دے گی اس لئے کہ آخر فوج بھی ای ملک کی ہے اور عوام بھی اس ملک کے ہیں۔ اپنوں کے خون سے ہاتھ كب تك رنگ عيس كے۔ يا پھر نذرانه جان اپنے رب كے حضور پیش كر كے اس تنظيم كے ار کان سرخروہوجائیں گے۔

اس کی ایک مثال اس دور میں ایر انیوں نے چیش کر کے دکھا دی۔ آگرچہ ایران میں

نقلاب کے پہلے چار مراحل پر مطلوبہ ورجیس کام نہیں ہواتھا۔ اس میں بہت ی فامیاں رہ فی میں ..... اس کے بارے میں اس وقت میں گفتگو کر نائیں چاہتا ..... لیکن ایک چیزائیوں نے کر کے دکھادی۔ انہوں نے شاہ کے خلاف مسلح بغاوت نہیں کی تھی۔ انہوں نے ہتھیار تھ میں نہیں گئے۔ خود جانمیں دینے کے لئے سرکوں پر آگئے۔ ہزاروں مارے گئے 'کوئی بواہ نہیں۔ لیکن ان قربانعوں کا نتیجہ یہ لکلا کہ پولیس عاجز آگئی۔ اور فوج نے مظاہرین پر لوایاں چلانے ہوا کہ ان قربانعوں کا نتیجہ یہ لکلا کہ پولیس عاجز آگئی۔ اور فوج نے مظاہرین پر دو گزرمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں 'وہ شہنشاہ جواس علاقہ میں امریکہ کا سب سے بوا کہ 'دو گزرمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں 'وہ شہنشاہ جواس علاقہ میں امریکہ کا سب سے بوا کی میں میں اس نے میاں نہاں ناہ دیا۔ وہ کوام کا جذبہ اور جان کی جس نے شہنشاہ ایر ان کو حکومت چھوڑ کر بھا گئے پر مجبور کر دیا! وہ عوام کا جذبہ اور جان ران کر نے پر آ مادگی کی طاقت تھی۔ اس کے بغیر نظام مبر محض ہی کی پالیسی پر کار بندر جے ران کام لیتے ہوئے جمیں موجودہ حالات کے پیش نظر مبر محض ہی کی پالیسی پر کار بندر جے سے کام لیتے ہوئے جمیں موجودہ حالات کے پیش نظر مبر محض ہی کی پالیسی پر کار بندر جے دیا قدام کرنامو گا مسلح تصادم کی نوبت نہیں آئے گی۔

ہیں کہ آپ یقین سے نتیجہ کے ہارے میں مجھ نہیں کہ سکتے۔ بسرحال بید معاملہ آگر چہ مشروط ہے لیکن اتن بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ مسلم بغاوت حرام مطلق نہیں ہے۔

لكن ہمارے ملك كے حالات ميں عملاً مسلح بغاوت ممكن نہيں ہے۔ اس كا بدل ہے برامن اور منظم مظاہرے اور وہ تمام اقدا مات جن کامیں ذکر کر چکاہوں ۔ اس طرح ہم اللہ کی راه میں جان تودے سکتے ہیں۔ ہارے یاس دینے کی چیز جان ہی ہے جو ہم دے سکتے ہیں۔ اس ك أوى ضرور ربني جائيد اس معالم مين حضور ملى الله عليه وسلم ي دو حديثين سنا ووں۔ یہ حبرسول ' یا مجترسول یا تاع رسول بی کا تقاضا ہو کا کہ جاری قبلی کیفیات صیف رسول کے مطابق بن جائیں۔ حضور نے فرمایا، وَالَّذَى نفس محمد بیدم لَوَدِدتُ اَن اَعْزُو فِي سبيل اللَّهِ فَأَقْتَل مُّ الْحَيْمُ اَعْزُو فَالْقتل "اس واحل قتم 'جس کے باتھ میں محرکی جان ہے میں بید جاہتا ہوں 'میری بد آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں نکلوں اور قمل کر دیا جاؤں پھر جھے زندہ کیاجائے اور پھر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرو**ں اور** مل كردياجاؤن " .. اس آرزو كابرمسلمان كول من بوتاايمان كى علامت باور حضور" كاتباع كالازمى تقاضا بي اس طريق بي حضور في ارشاد فرما ياكه "جس كسي مسلمان نے اللہ کی راہ میں نہ مجمی جنگ کی اور نہ اس کے ول میں اس کی آر زو تھی تواگر اس حال میں اس كوموت آنى تواس كى موت ايك نوع كے نفاق يرواقع ہوگى " - كويايدايمان كى شرطالازم ہے کہ یہ آرزودل میں موجود ہو کہ اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لئے یہ جان کام آئے ' مردن کئے 'اس جم کے کلزے ہوجائیں۔ اس خواہش کاہونا ضروری ہے خواواس کامر حلہ نہ آئے محابہ کرام میں بھی بہت الیے ہیں کہ جن کا نقال جنگ کاسلم شروع ہونے سے پہلے ہو گیا۔ ہوسکتاہے کی دور میں کسی صحابی کی طبعی موت واقع ہو گئی ہو۔ ان کے لئے میدان جگ می گردن کانے کی نوب آئی نیس ... ای طرح عین ممکن ہے کہ ماری زند کیوں میں الله كى راه مين جانى قربانى دين كامر حله نه آئ ليكن دل مين نيت مو "آرزومو" تمنامو" تو الله تعالى كر حت سے و اتنى اميد بے كدوه اس ربعى اجر د تواب عطافرمائے گا۔ حاصبل كلام

------عزیزطلب! می نے سرت مطمرہ کے ایک جمالی نقشہ کے ذریعے سے آپ معزات کے ما منے حبِ رسول کے تقافے بیان کر دیے ہیں۔ اس انداز میں فور و گرکی ضرورت ہے۔

میں یہ نہیں کتاکہ آپ میری ہرات کو تنایع کر لیں لیکن نیرانقل نظر آپ کے سامنے آیا ہے '
اس پر فسنڈ نے انداز میں سوچ بچار کیجئے۔ اور ضرورت محسوس ہوتو بھے سے تبادلہ خیال کیجئے۔
میری اس وقت کی تفکو کا خلاصہ ذہن لشین کر کے اٹھئے۔ حب رسول کا بنیادی تقاضا ہے اتباع رسول کا بنیادی تقاضا ہے اتباع رسول کا بنیادی تقاضا ہے کہ ہاری ذیدگی کا پورار خوبی ہوجائے جو نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا۔ اور وہ رخ تھا غلبہ دین کی جدوجہد کارخ! نظام عدل وقط کا عملاقیام و علیہ وسلم کی زندگی کا تھا۔ اور وہ رخ تھا غلبہ دین کی جدوجہد کارخ! نظام عدل وقط کا عملاقیام و مشت کی 'اس کے لئے صحابہ کرام نے زندگیاں کھیادیں۔ مصائب جیلیے 'مظالم پر داشت مشت کی 'اس کے لئے صحابہ کرام نے زندگیاں کھیادیں۔ مصائب جیلیے 'مظالم پر داشت کے۔ جانوں کے نزرانے پیش کئے ... حضور اور صحابہ کرام کے فقش قدم پر ہماری دندگی کا رخ معین ہوجائے 'ہماری دلچ ہیں اور ہمارے ذوق و شوق سیرت رسول اور سیرت صحابہ ہے۔
مانچ میں ڈھل جائیں ہی حب رسول کا اصل تقاضا ہے۔ ۔

میری زندگی کا مقصد ترے دیں کی سرفرازی میں اسی لئے مسلماں میں اسی لئے نمازی! واخردعواناان الحمدللّذرب العالمین

ተ



# 



**یُونائینڈڈڈییری فارص**ر اپایُرٹ کھ**ینڈ** (فاشع نشکدہ ۱۸۸۰) لاصور ۲۲- دیاقت علی پارک م بسیڈن دوڈ روصور ایکستان ۰ فون : ۸۶ ۵۲۲۵ ۲۸ ۳۱۲۷۵

SV ADVERTISING

زاب معامثرت شيخ رحيم الدين

## کھانے پینے کے آداب

قارتینے کمے ایک مومدے وامث محصے کمینات میں جا سے ہارمی ہوئے ونظر اِ تھے رہانی کا سامانے فراہم کیا جا آہے وہا ہے روزمره كجص ملمص زندكمص سفتعلق رمنانف كمديك كمجي فيصفحا يخنق تقامى كينتي نظراهم نقرالص سع أداب المعاشرت كمعنوانص سع ا کے سلسامضمونصے شروع کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کا آغاز کھانے بینے کے اداب سے کیا جار اسے ۱۰ مص من میں ہم نے مولانامنظور الوحیدی کی كمّا ب الامحص عقائدوا عمالك كونبيا وبنايا بني - انص مفنامين كوبار م ایک فیتے کارشیخ رحیم الدرنص و فاضلے وارالعلوم کراچی ترتیب دی گے-(اوارہ) اسلام دين فطرت بي مركاكوتى معى معطرت السانى كوال فنهيس ملك اس كابر حكم نوع السانى کے لئے جمت و برکت ہے۔ اس نے اپنے پر دکارول کو تعد سے لیت کس کی زندگی گزار نے کے طورطربية اورآداب كمائي بير اوريه وه آدابِ زندگي بيرجن كواس دنيا كے خال دمالك نے ، (عُركم الني معنوق كے فيروشرس بدرجَرُ أتم واقف ہے) الني أخرى بغير جفرت موسلى الله ديم كے ذراحير بم كسبينيا يني بهادابرايان بي كرانسانيت كي صلاح وفلاح التد تعال كي مان أور محمد من الشمليه وسم ك والقول مي ب - آئي اج مم أب كوكوانا كلف كو اداب سلات مي -النّدتعا في في المول كومال كواف حمال بين احكم ديا اورحرام كعاف سع يرمزيا حكم دیا . الله تعاسم فض جرین ملال كردي وه انسان كى بدنى اور روحانى محت كے سف مفيدين اور جن چنرون كومرام قرار دست ديا اسان كى بدنى اور رومانى محت كمد المنتصال دويى . اگركوني أدى حلال كعامًا بيشكسيت تووه ونيا واخرت بيب بدنى صحبت اورروحاني سكون حاصل كرتاسيد . بلكة خام عبادات كامغيد تشير اورهي المينان اس وقت سى حاصل موتلسيت كما ال كعاكر عباد

جواَدى حرام كهاكر ياحرام في كراني حباني اور دوماني صحت كوتبا وكرتاسي اور دوماني سكول على معروم بوتسب وه خودي است كيار باوكرتاسي - الله تعاليف فرماي :

قَالَتُهُ السَّامَ مُن كُلُونا مِثَافِي الْاَرْضِ السَّالِي الْاَرْضِ السَّالِي الْاَرْضِ السَّالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِي اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ ال

، سل سے کھائے چینے کے آداب اوقات اور انداز بائے بعضوصتی اللہ علیہ وہم اوصحاب کلم نے اس بڑل آبیا ، سب سے خوش نصیب وہ سبے کرجو ساری خلاق میں سب سے مبتر اور سب سے جی سرت کے ، ما یہ بول، مند ستی اللہ علیہ استم اور آب سے صحابہ کرام رہنی المذعنم کی اطا ست کرہے۔ انسان کو جائے اللہ انا کھائے وہ ت ہوئے آنا ، دے تاکہ طبیعت مربوجو مز رہے۔

مغرت انس بن مادر ( بنی الندعنهما ، سے روایت سپی کرمبنا ب رسواً ، الندم مثل الند طعیر و کتم نے زمایا : حب کھانا رکھا دہائے تواسینے مجستے آنا ردو \* برتمبارے قدیمواں سکے سلٹے زیاوہ را مست کی بات سے ۔

جبتمیں سے دلی کی اُلی آف ہے۔ توبیسے بِللٰہ کھے۔ اِس اُرشر دع میں جول ما سے تعار صب باوائد کے اس کے ماس کے اور کے میں اللہ کی اور کے ماس کے اس کے ماس کے ماس کے اس کے ماس کے اس کے ماس کے

جب کھانا کھائے تو درمیان میں سے نز کھائے بلد اطاف میں سے کھائے ،حسزت ابن عباس درض اللّه عنها ، سے روایت ہے کہ حضورنی اکرم ستی اللّه علیہ دسمّ نے فر مایا: کھانے کے درمیان میں برکت نازل موتی ہے ۔ بس اس کے اطراف میں سے کھائی اوراس

ك ورميان ميس عن كواد - (بان الرندن: إبالالعد،

مسلانوں کول می کرکھانے واحکم دیا گیا - اکیب روایت میں سحابر کرام رسی الشرعنبا فظرمن بیا ہم کماتے ہیں مگر سرنبیں ہوتے ، آپ نے فرمایا :

شائدتم جدا حدا کھا ہے ہو؟ انبول نے کہا: الل ! آپ نے فرمایا:
کھانے برتی ہوکر (کھاڈ) اور اس براللہ کا نام او تمبارے سے اس میں بُرنت ہوگی - صرت عرب الحفاب رضی اللہ عنہ ، بتات میں کہ جناب رسول اللہ من اللہ علیہ وسم نے فرایا:
سب ال کر کھا کہ اور ہو احدا نام و کم نیکر برکت جا عت کے ساتھ ہے .
سیدھا بی نیم کر کھائے اور کھی لگا کر کی نا منگرین کا کام ہے ۔

بعن وگ درا درامی بات میکمانے را وزام کرتے میں ۔ یہ ما دت الیمی نہیں جمرت ررة (ص الله عنه ) معد روايت مع كرمضور في اكرم متى الله طليه وللم في معدف من عيب من الله الرفي المعن على المعن المعنى ال اس طرع على وكول كى طرع ميزكرى مجهاكر كاسف سع كما نابعى نابنديده كام سعد -اگرم منبي ہے محرمناسب يدسے كدرمين بريشے اور كيرا بچياكراس بركها نار كھے اور دائيں امت

السان كويليئ كركعانا كعاف سع يهط التودموسة . دائي التحسك ما توكعانا كعائد حِداللهِ النَّحُنْ الزَّحِينِعُ إِ بِسُعِداللَّهِ وَعَلَى مَرَكَتِهِ اللَّهِ يِرْمِ اورمائ سكاماتْ . حفرت ابن عمر درصى التدعنها اسعدوايت سي كرمناب رسول التدمل التدعلي وتم في فرايا الم مي سے كوئى كائے تو است دائي إح كرما توكائ اورمبسية تواين دائي إلة ساتقسية كيونكم شيطان المي المفسك ما تفركم السيادر المي الحدكم ساتوينا بيد جواوك كفانا كحات وقت بسعوالله نهيل برصة دوشيطان كعممشي موت بير تِ ضريح الصّ التّدعنها ، كى روايت ميس كم جناب رسول التّدمتي التّدمليدويتم فرمايا : -

ان اس کھانے کواسینے ملے ) حلال محدایت ہے دیعنی اس میں مرکب ہوجا تا ہے جس پر اللہ م نزل اماستے ۔

أكركها فاشروع كرسق وتت ليسبع الله ميمهنا ياون رسيه تومب ياد آش تب مي دلے عفرت عائشہ صدیقر ورضی المدمنها ) سے روایت ہے کر جناب دسول المند ملی الله ملی سنے فروایا:

كىلىف دغيره مين فنول خري مى ئالبندىده مادت سهد.

يسى پيپ كى مرفوامش بورى كرسنسد كله تويد درم ميزسي موكا . معرت مقدام بن معدكيب ى الله عنه ) سے روایت سے کم میں نے جناب رسول الله متى التّد عليه وتم كوي فرات مناد ن سے پیف سے زیادہ مراکوئی برتن بنیں مرا - ابن ادم کو جند نقے کانی بی سے ابی می نگاد کھے ۔ اگر خروری (زایدہ کھاٹا) موتونمیرا معتد کھانے گئے گئے ، تیسرا معتدیعنے کے لئے بيرا معترسانس سين كالمي الرامع الترندى: إسبالزهد) حفرت ابن عمر ( رضى النَّدُ عنها ) معدد ايت مع كداكي أدَّى مف مفورني اكرم ملَّى النَّد

عليدولم كرسائ وكارايا . آبسف فرايا:

ا نا ڈ کاریم سے روکو ۔ کیونکر تم میں سے نیامت کے دان زیادہ طویل بھوسکے وہ مول کے جو دنیا کے کومس زیادہ میررمیں گے۔

معنالیات وردول ای فار مع اور موسط توانیس می کوان یس شرک کرسے ماے کانے کیا ایسا کرسے -

معزت الودر ( رمنى النُّدعة ) يعددوايت بي كم حضور في اكرم ملكي المدُّ عليدوتم مف فرمايا :

جبتم میں سے کسی کے انقد القرائر جائے تواسے کموٹ اور اس کے مانقر مکنے والی فرانی کو دور کردے اور جب کک الکلیال فرانی کو دور کردے اور جب کک الکلیال جائے مذہب کک الکلیال جائے مذہب کک السام کے ساتھ صاف ذکر سے ۔ کیونکم وہ بنیں جاننا کر کھانے کے کسی صفتے ہیں رکت ہے ۔

رات کو کھاسنے کا نامذ ذکرسے۔ چاسپیھوٹویسی غذا ہی کھاسٹے رحفزت انس بن مالک رمنی النّدعذ ہے روایت سیے کرمبنا ب رسول النّدمسلّ ، لنّدعلیدیکم سنے فرمایا :

رات کاکھانا کھا دُاگرہے چند لفتے ہی ہو ۔۔۔۔ اس سے کرعشا کا کھانا میواردیا ارجعال

لآمامي.

سوسف جاندی کے برتوں میں مزکھائے ہے۔ یہ دنیا دار متکبری کا طریقیہے۔ اگر الفاقاً کھا نا سامنے آجائے ادراس وقت نماز بھی کھڑی ہو جائے تو کھانا کھا ہے بھیر نماز بڑھے ۔ بشہ طِیکر ماز دوقت ہاتی رہے تاکم نماز کی حالت بی کھانے کی ہتیں دسوچا رہے۔

کونا ؛ تیاد کرف و اسے علام یا طازم کو کھاسے میں شرکی کرنا چاہیے بیکن اگر کسی دمب سے شرکی درسے تو کھوڑا سا کھانا ہی اسے دسے دسے دھنرت عبدالمشد (رمنی الشعن سے روایت ہے کہ جناب رسول الشمنلی الشعاليہ وستم نے فرطایا :

مب تم لمیں سے کسی کا خادم کھانا لائے تواسے ساتھ بھائے یااس سے کچھ اسے دے دے دے میں اس سے کھا اسے دے دے دے دیا اس سے اس کی گری اور دھوال سماسید (سنن ابن ماج)

اگرفردت برس توسیس می کهانا که ایک بین - البته مسجدی معانی کا دهیان رکھ اگرفوانا برن بین ره جائے اور وه اس قدرقلیل بوکر اسے کھاسنے میں برج دم بو آواسے
کر برتن میان کر دے - انگلیول برلگا بوا کھانا چاہے ۔ کیا فرکس معتمیں بمکت ہو .
تین انگلیوں کے ساتھ کھانا کھانا زیادہ مناسب ہے ساما با بھراستھال کرنا ہے بودہ مادتی ۔
کھانے کے بعد با تقدمیان کو دے اور دخن یا کھانے کی خوشود ورکر دے بانی جیتے وقت تین وقفے کرے اور ایک دم مارا کواس نہ وجو حالئے جھرت انس (فٹائندعنه)
عددایت ہے کہ جناب رسول النومیتی اللہ طلیہ وستم بیتے وقت تین وقفے کور قراح ور فرات ؛
فرب سراب کرتا ، خوب امراض و تکھیف سے بحایا اور خوب فوض گوار طرافقی ہے مفرت ابن عباس (رض الندعند) سے روایت ہے کوجناب رسول الندمتی الند طلیہ وقت کے خورت ابن عباس (رض الندعند) سے روایت ہے کوجناب رسول الندمتی الند طلیہ وقت کے خورا باز

ادن کے پینے کی طرح ایک دم نہو مکہ وواور تین فغوں کے ساتھ بُوادر بب پوتوالٹر کا نام لو (یعنی بسیدائلہ پڑھو) اورجب تم مِشادُ توحمد بیان کرو (یعنی اَلْحَسَمُ وَ ہو کہو) -

برتن میں سانس ناسلے اور نہ ہی تھیؤنکیں ارسے . مفرت ابن عباس (رضی الدُیونئر) سے وایت سیے کوشند کا کھنے کا دارت میں الدُیونئر کا کے دارت سیے کہ مضور نبی اکرم صلی الدُیونئر کی کھنے ہے۔ دارت سیاسی کھنے فروا یا : (حامیع الدّرہ ندی)

کھلے برتن یا مکاس دیزہ سے پائی بینا جائے ۔ ایسا برنن کرجوبند مجدیا مشکیزہ ہویا ناسکے ماتھ منہ لگاکریانی بینا خطوزاک ہے۔ کیا خرکوئی کیٹرا دغیرہ اندر حبلا حائے ۔

اگررن نه موتوا مقول احتوبتاك بإنى بيئ - يرمتري بقن ب و مغرت ابن عمر و من النظاما سے روایت سے كرسم ايك تالاب كے پاس سے گزرسے يم اس ميں مند كاكر بينے تك و منا ، بول الله صتى التاد عليه وستم نے فرما يا :

مندلگا کرنہ پُوطبہ اینے ایکوں کو دھولوم لاان کے ماتھ) بیو۔ اِتھے زیادہ باکڑھ بن کوئی نہیں ہے۔

کھڑے ہوکرکھا نا پنیاسخت میں وب سیے۔ بلکہ میٹوکرا طمینا ل کے ساتھ کھائے ہیئے ۔ حفرت بوسعیہ خدری (رصٰی النّدعنہ) سے دوایت ہے کرجنا ب دسول النّصلّی النّدعلیہ دستم نے کھڑے ہم

ياتى يىنے سے منع فروايا:

مفرت انس سي من التصليد والمات التعليد والمراس التصليد والمراس التصميع كياك آدمى كود موكرية - يومياكي : معر (كوي موكر) كمانًا (كيا) بعد افرماما إيراس معلى زياده

البتّد زمرم كا ياني كولوب بوكر بينا بهترب كيوكر صفورني أكرم صلّى التّدعليه وللم ف اليه مي كيا اوربتر وى ي حصوصتى السعليدوللمرس -

اً لا آلفاقاً يانى يا دوده دغيره مي مكسى كرجائے تواكر مناحاہے تو كمعى كو د بوكرسے کیو کو ملعی کے ایک ریس ہماری ہوتی ہے اور دوسرے میں ضفا ہوتی ہے ۔ حب فربو مے گا ترباری کے اڑات ختم موجائیں گے ۔ اگر ندمینا جاہے توسینے کی ابندی نہیں ۔

#### کھانے یینے کے بعد کی دعائیں

میب کھانے سے فارغ ہوجائے توالٹد تعالیے کی حمدیان کرسے حضرت ابوسعیہ ندری (رمنی اللّٰدعنی) سے روایت ہے کہ جنا ب رسول اللّٰمِستی اللّٰرعلیدولتم حب کعلے سے فارغ ہوتے تو یہ کتے:

الْحُيْمُةُ بِنَٰهِ الْسِذِي اَطُعَهَنَا وَسَعَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسُلِمِينَ (سيصد الذك الع بيرس في يا اورمين الا يا اورمين النابا) مهنرت سحل بن معاذ بن انس المجنى اسينے والدميرّ م (دخى السُّدعنہ) سعے رواسيت كرت بي كرحفورنى اكرم صلى المتدعليدوسلم ف فروايا: جس في كاناكا يالميرديها:

ٱلْصَمْدُ لِللهِ الَّذِي ٱطَعَمَنِي هٰذَا وَدَرُقَيْنُهُ مِنْ غَ سب مدالند کے لئے ہے جس نے معے دیکھلایا اور روزی دی بغیرمیری قدرت اور طاقت کے تواس كرسالية كناه معاف كرديئ كئے . اسن ابن ماجه)



نام بھی اچھا۔ کام بھی اچھا صُوفی سوب ہے سے اچھا



انجلی اور کم حنب ج وطلائی کے لیے بہتر بن صابن



صُوفی سوب ایندمیکل اندسر رزائویش المیکر آراموقی سوب شیکس: ۳۹ قایمنگ دوژه لابور بیلی فرن نسر: ۲۲۵ ۲۲۷- ۵۲۵۲۳

- poor in the same of the same of the same

نجوم ہراییت <sub>۔</sub> طالب الهاشی

جلاس بن سوید کاشار مدید کے شرفاہ میں ہو آتھا۔ انہوں نے جب سعدین عبیداوی کی پیدہ سے نکاح کیاتوں مرحوم شوہر سے ایک کمس کچہ بھی اپنے ہمراہ لاکیں۔ یہ کچہ 'جس کانام عمیر تھا 'کنے کو توجلاس کاربیب تھالیکن انہوں نے ایک عمیت اور شفقت کے ساتھ اس کی پرورش کی کہ شاید حقیق باپ بھی اس طرح نہ کر سکتا۔ اس معصوم کو بھی جلاس سے بچھ ایسانس اور پارہو گیاتھا کہ ہروقت انگل پاڑے ان کے ساتھ رہتا تھا۔ لوگ بھول گئے تھے کہ عمیر 'جلاس کاربیب ہے۔ وہ اس کو ان کا حقیق بڑائی تعمیر کرتے تھے۔ عمیر کا حمد طفی تھا کہ سرور عالم معلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سے بجرت کر کے مدید متورجی زولِ اجلال فرمایا۔ الل مدید کی آیک بری تعداد اجرت نبوی سے تبل ہی نمیت اسلام سے بسرہ یاب ہو چکی تھی 'اب باتی لوگ بھی میں آبستہ آبستہ اسلام تجول کرنے گئے۔ جلاس بھی ایک دن کمن عمیر کے ہمراہ رحمت عالم'کی بری قدمت میں حاضر ہوئے اور نعت اسلام سے بسرہ یاب ہو گئے۔ ارباب سیر نے جلاس 'اور خرمت میں حاضر ہوئے اور نعت اسلام سے بسرہ یاب ہو گئے۔ ارباب سیر نے جلاس 'اور عمیر کا فرکیوں تھا۔ وہ اوس کے خاندان عمروین عوف سے تھا ور ان کے والد سعد بن عبید عمیر کا فرکیوں تھا۔ وہ اوس کے خاندان عمروین عوف سے تھا ور ان کے والد سعد بن عبید (بی نمیل کیائی بن تیس بن عمروین عوف سے تھا ور ان کے والد سعد بن عبید (بی نمیل کیائی بن قیس بن عمروین عوف سے تھا ور ان کے والد سعد بن عبید (بی نمیل کیائی بن قیس بن عمروین عوف سے تھا ور ان کے والد سعد بن عبید (بی نمیل کیائی بن قیس بن عمروین عوف سے تھا ور ان کے والد سعد بن عبید (بی نمیل کیائی بن قیس بن عمروین عوف ) ان کی صفر من میں وفات یا گئے تھے۔ مو تول اسلام

کشش پردا ہو گئی کہ جب تک روزانہ آپ کودیکے نہیں لیتے تھے 'کل نہیں پڑتی تھی۔ حضور کم بھی ان پر بردی شفقت فرماتے تھے۔ دن گذرتے گئے اور ذات رسالت آب سے عمیر "کی عقیدت 'مبت اور نیاز مندی میں اضافہ ہو آر اللہ

كونت عير بدوشعور كونه بنيج تع ليكن مبداء فياض في انسي نمايت ما لح اور سعيد فطرت

سے نواز اتھا۔ رحمت عالم کی زیارت کے بعدان کے دل میں حضور کے لئے ایسی محبت اور

مسلمانوں کے لئے یہ سخت آ زمائش کاوقت تھا۔ تھجور کی تیار فصل ' ہولناک مرمی ' تیتے ہوئے صحراؤں میں طویل سنری صعوبتیں 'خوراک یانی اور سواریوں کی قلت ہر چیزان کی نظر کے سامنے تھی۔ لیکن وہ تواپی جانیں مال اور اولاد سب کچھ خداکی راہ میں چیج مجھے تھے 'انہوں نے سرور عالم مے ارشاد پر کسی حیل و جت کے بغیرلبیک کمااور ہمہ تن جماد کی تیاری میں مشغول ہو مجئے۔ یہ غروہ تبوک یاجیش العسمة کی تمبید تعید اس موقع پرایار واخلاص کے حیرت انگیز مناظر دیمنے میں آئے۔ حضرت ابو برصدیق نے اپنا سار امال واسباب حضور کے قدموں پرلا کر ڈال دیااور جب حضور نے ہوچھا۔ "ابو بحرتم نے اپنے اہل عمال کے لئے کیا چمورا - " توعرض كيا" " يارسول الله! الله اور الله كارسول " ... .. حضرت عمرفاروق ابنا آ دھامال لے کر حاضر ہوئے۔ حغرت عثمان غن ﴿ نے تین سوادنث کجاوہ سمیت ، سو محور ب اورایک ہزار دینار راہ حق میں پیش کئے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دوسواوقیہ جاندی لے كر آئے۔ حضرت الساحة من عبيد الله مال و دولت كالك انبار لے كر حاضر موئے۔ عاصم بن عدى نے سروس مجوريں چيش كيس۔ خواتمن نے اپنے زيور اثار كر الله كى را و ميس دے دیئے۔ غرض ہرایک نے اپنی استطاعت کے مطابق بلکہ استطاعت سے برم کر قربانی کا مظاہرہ کیا۔ ایک طرف تواہل ایمان اس طرح صفحہ تاریخ پر اسپنے اخلاص اور ایٹار کے عدیم النظير نقوش ثبت كررب تع - اور دوسرى طرف منافقين اين روسياى كاسامان فراجم كر رہے تھے۔ انہوں نے اہل ایمان کو بدول کرنے میں کوئی کسر افعاندر کمی مجمعی ان سے کہتے کہ " مجور کی فصل بالکل تیار ہے "تہماری فیر حاضری ہیں ہیں ہیں ہاوہ ہوجائے گی اور تم کمیں کے نہ
رہو ہے۔ " مجمی کتے۔ "اس ہولئاک کری ہیں تم جعلس کر رہ جاؤ کے اور زندہ واپس نہ آؤ

ہے۔ " مجمی رومیوں کی زیر وست جنگی قوت کا حال بتا کر انہیں مرحوب کرنے کی کوشش
کرتے۔ یہ لوگ اکثر سوطیم نامی کے ایک یہودی کے مکان پر جمع ہوتے اور مسلمانوں کے
خلاف طرح طرح کے منصوب بناتے۔ انہی ایام ہیں ایک دن خدا جانے جلاس بن سوید کو کیا
ہو گیا۔ منافقین کے برکاوے میں آگئے یا مجور کی نمایت عمدہ فصل نے ان کی مت مار دی۔
ایجے بھلے مسلمان۔ کی خووات میں بھی شرکت کا شرف انہیں حاصل تھا۔ لیکن والے بر بختی
کہ ایک مجلس میں ان کی ذبان سے یہ الفاظ فکل گئے۔

"اگر محر (صلی الله علیه وسلم) این دعوے میں سیج بیں توہم گدھوں سے بھی بدتر میں۔ "

اس موقع پر عیر "بن سعد بھی موجود تھے۔ وہ اگرچہ نو عمر تھے لیکن ان کی پیشانی پر میج سعادت کانور چکسد ہاتھا ور دل میں رحمت عالم کی محبت کاسمندر موجرین تھا۔ اپنے آ قاومولا کبارے میں جلاس کی زبان سے یہ الفاظ سنے توان کاخون کھول اٹھا۔ کڑک کر اولے۔ " محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سجے ہیں اور تم یقینا کد حول سے بدتر ہو۔ "

جلاس نے عیر "کی بات سی تو سائے میں آگئے۔ یہ اڑکاجس نے بھی ان کے سامنے آگھ تک نداٹھائی تھی آج ان کے سامنے آگھ تک نداٹھائی تھی آج ان کے مند آرہاتھا۔ بوے جزیز ہوئے اور بولے۔ "کیااسی دن کے لئے میں نے بچنے پال بوس کر براکیاتھا۔ اب میں تیری کفالت سے باز آیا 'کوئی اور جگہ

ڈمونڈو۔ " سوتیلے باپ سے جلی کی سننے کے بعد عمیر" سیدھے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنچ اور سارا واقعہ بلا کم و کاست عرض کر دیا۔ حضور" نے جلاس کی جسارت پر تعجبٰ کااظمار فرما یا اور فور آان کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہوئے تو حضور" نے پوچھا۔

" جلاس كياتم في آج فلال مجل مين يا الفاظ كے تھے۔ "

جلاس کوافرار کرنے کی ہمتند پڑی 'صاف انکار کر گئے۔ اس وقت اسمان رسالت پر میں آ آیت جاری ہوگئی۔ عيلفون بالله ماقالوا. و لقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهمواتبالم ينالوا ومانقمو االاان اغنهم الله و رسوله من فضله فان يتو بو ايك خيرالهم

روہ) اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے تونمیں کماحالانکہ بے شک انہوں نے
کفر کاکلہ کمااور مسلمان ہوئے بیجیے کافرہوئے اور ایسی چیز کاقصد کیا جس کونہ پایا
اور یہ سب کابدلادیا کہ اللہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کودولت مند
کر دیا۔ سووہ اگر توبہ کرلیس توان کے حق میں بہتر ہے۔ (سورہ توبہ آیت ۲۲)
حضور وجی اللی کے الفاظ پڑھتے جاتے تھے اور جلاس کے چرے کارنگ متغیرہ تو آجا آتھا۔
جب آپ خیر المہ پر بہنچ تو جلاس کی چیخ نکل گئی ' بے اختیار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
حقوں پر گر بڑے اور عرض کی۔

" یار سول الله خطا کار ہوں ' در گزر چاہتاہوں۔ مجھے بھول ہوئی 'اب توبہ کر آموں۔ بلله بخش د یجئے۔ "

سرورعالم رؤفور حیم بھی تھ 'آپ کو جلاس پرر حم آگیااور آپ نے انسیں معاف فرما دیا۔ اس کے بعدوہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہو گئے اور پھر اپنے کسی قول یا فعل سے مجمی شکایت کاموقع نہ دیا۔ توبہ تبول ہونے کی خوشی میں انہوں نے عمیر "کو پھر اپنی کفالت میں لے لیا ور جب تک زندہ رہان کو اپنے سے جدانہ کیا۔

جلاس کاعتراف گناہ اور قبول توبہ کے موقع پر حضرت عمیر کوید شرف حاصل ہوا کہ حضور کے شفقت آمیزانداز میں ان کا کان پکڑ کر مسکراتے ہوئے فرمایا

" الرك تيرك كانول في تعيك سناتها .. "

حضرت عمير" بن سعد عمد رسالت ميں آگر چه کم عمر تے ليكن مرود عالم سے بے پناه عقيدت و محبت اور بارگاہ نبوى ميں باقاعدہ حاضريا شي نے انہيں منبع فضل و کمال بناو يا تحااور وہ اسلائی اخلاق کا پيکر جميل بن محکے تھے۔ ان کے جوش ايمان کا ندازہ اس بات سے کيا جاسکی اسلائی اخلاق کا پيکر جميل بن محکے تھے۔ ان کے جوش ايمان شريک ہوئے اور دوران سفر ميں چش ہے کہ نابالغ ہونے کے باوجود جيش العب ترہ ميں والهانہ شريک ہوئے اور دوران سفر ميں چش آنے والی تمام مصیبتیں خدہ چیشانی سے برداشت کیں۔ رسول اکرم صلی الله عليه وسلم نے

رملت فراكى توافسيساس قدر صدمه مواكد كس العجانا جمور ديا ورجروتت عباوت يسمشغول رب کے۔ طبیعت پر خشیتِ الی اور خوف آخرت کا غلبہ تمااس لئے نمایت زام اند زندگی كذارتے تھ ليكن وہ محض ذام مرآض ي نميں تھ بلكدلوكوں كے دكھ سكھ يس بحي يرابر شريك ہوتے تھے۔ الله تعالی نے ذہن رسامطافرا یاتھا۔ دیجیدہ سے جیدہ مسائل کو آن واحد میں سلحادية عهد جماد في مبيل الله كابعي بعد شوق تعار حضرت عمرفاردق أن كوذاتي طورير جانے تھے اور ان کے اوصاف و خصائل کے بے حد مداح تھے۔ اپنے عمدِ خلافت میں وہ بیشہ ایے آدمیوں کی الشمس رہے تھے و مکومت کے اہم مناصب کی ذمدواریاں کتاب وسنت ے مطابق انجام دے سکیں۔ حضرت عمیر ان کے معیار پر مرلحاظ سے بورے اترتے تھے چنانچ انسوں نے عمیر کو بلا بھیجااور مجابدین کے ایک فکر کاافسر بناکر شام بھیج دیا۔ وہاں انہوں نے رومیوں کے خلاف کی معرکوں میں داد شجاعت دی۔ پچے عرصہ بعددالی آئے تو حفرت عمر فانسي فوى خدمت بكدوش كرديااور حمص كامبر مقرر كرديا-امارت مص ےمنعب برفائز ہونے کے بعد حضرت عمیر "فوہاں کا کاروبار حکومت اليي عدى سَانجام دياكه فاروق اعظم كي نظرول مين ان كي عزت دوچند بوعني وه عميه كي قابلیت پر تعب کیا کرتے تھے اور ان کو " سیع وصده" ( یکمآویگانه ) کے لقب سے یاد کیا كرتے فيے۔ فرماتے تھے كه اگر مجھے عمير ﴿ جيسى صلاحيتيں ركھنے والے چند آوى مل جاتے تو

میرابار خلافت بلکاہوجا آ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرما یا کرتے تھے کہ عمیر "بن سعدے زیادہ اچھااور قابل آدمی شام میں کوئی نمیں تھا۔

طبقات ابنِ سعد کی روایت کے مطابق حضرت عمیر سالماسال تک حمص کے امیر رہے۔ جب حضرت عمرفاروق نے شمادت پائی تووہ اس منصب سے دستکش ہو گئا اور میں امیر معاویہ نے عمد عام شہری کی حیثیت سے حمص عمل مستقل قامت افقیار کرلی اور بیس امیر معاویہ نے عمد عکومت میں وفات پائی الکین علامہ ابن افیر اور بعض دو سرے مور خین کابیان ہے کہ انہوں نے حضرت عمرفاروق کی زندگی میں بی حمص کی امارت چھوڑ دی تھی اور مدید منورہ سے چند میل کے فاصلے پر اپنے اہل وعیال سمیت ایک گاؤں میں سکونت افتیار کرلی تھی وہیں انہوں

نے عمد فاروتی میں وفات پائی اور مدینه منورہ کے قبرستان " ابقیع غرقد " میں وفن ہوئے۔ حضرت عمر کوان کے انتقال کی خبرس کر بیحد صدمہ موااور وہ پیادہ پا " بقیع فرقد" کے مورستان می تشریف لے محے اور حضرت عمیر " کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دریے تک ان کی مغفرت کے لئے وعلما تکتے رہے۔

جوسیرت نگار موفر الذكر روایت كے قائل بین ان كابیان ہے كه حضرت عمر فاروق نے حفرت عمير كوز كوة كي وصولي كالفريناكر تمص بيجاتها- جبان كو حمص صلع موت يورا آیک سال گزر گیااوران کی طرف سے نہ زکو ق کی رقم وصول ہوئی اور نہ کوئی اطلاع کی تو معترت عرابدے مضطرب ہوئے۔ وہ اپنامراء اور عمال پر کڑی نظرر کھتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ انسیں باقاعدگی سے خط بھیج رہا کریں۔ حضرت عمیر" کی طویل خاموشی ان کے لئے ناقابل برداشت می - چنانچ انهول نے عیر کوایک سخت خطالکما کداب تک جس قدر رقم وصول ہوئی ہواسے لے کر مدینہ حاضر ہول-

حضرت عمير "كوفاروق اعظم" كاخططا توانهول نے زادراہ كاتمپلا كندھے ير ڈالااور اپنا عصا ماتھ میں لے کرپیل بی عازم میند ہو گئے۔ جب کی دنوں کے پرصعوب سفر کے بعد میند منوره پنچ توبه حال تھا كه بال بوره مك تھ ، چرو سنولا كيا تھا اورجم مرد وغبار سے اظاہوا تھا۔ دربار خلافت مين بنيج توحفرت عران كواس حال مين د كيد كر حيران رو كئه- يوجها-«عير "بيين تهيس كس حال مين د مكور با بون ؟ "

عمير": "امپرالمومنين 'الله كے فضل ہے ميں اچھا بھلا ہوں۔ ہاں ميرے ساتھ دنيا ہے جس كى كرانبارى تلے دباجار باہوں" -

معرت عرط: " أخرتمهار بياس كونسي دنيا بي ؟ "

عمير":"اميرالمومنين به ميراتعيلا بجس ميں اپنازا دراہ ڈال کر چلاتھا۔ بيدايك پالہ = جسيس كمانا كمانا ول \_ ياس من يانى بحركرات كيراء ورسرد موتا مول - بيدميرا معكين ہے جس میں وضواور پینے کا پانی رکھتا ہوں۔ یہ میراعصاہے جس سے حشرات الارض ا دشمن كامقابله كر آبول - أخراسيس چيزون كانام توونيا ب- " -

حفزت عمرٌ بيرس كرالله اكبريكار الشجيه بجربوجها\_

" کیاتم نے ساراسٹرنیا دہ کیاہے؟" عیر": " جی ہاں "

حفرت عر اکیاوال کوئی ایسانہ تھاہو تسارے لئے سواری کا تظام کروتا؟"

عیر": "ندیس نے کی سے مطالبہ کیاورند کی نے سواری کا نظام کیا"۔

حفرت عرف " وه لوگ كتفريس بين جنون في ايناميركي تكلف كاحساس نمين كيا" \_

عير": "اميرالمومنين اليانه كهيم والوك مسلمان بي اور بي في انتين ا كرنماز رديم

حفرت عر «حمیس معلوم ہے میں نے حمیس کماں جمیجا تھااور کون ساکام تمہارے سپرد کیا تھا"۔

عمیر ": "امیرالموسین آپ نے جھے جمال بھیجاتھا ، وہال کے خداتر سادرا مانت دار لوگول کو جمعیر ": "امیرالموسین آپ نے جھے جمال بھیجاتھا ، وہال کے خداتر سادرا مانت اسے ان کی جمع کیا در انسیس محاصل کی وصولی کا ذمہ دار بنایا۔ جو پکے دہ وصول کر کے لائے اسے ان کی ضرور تولی یہ خرج کر دیا۔ اگر پکے بچتا تو دربار خلافت میں بھی ضرور بھیجتا "۔

حضرت عمر الله الله المجانب الله المربت خوش ہوئے اور فرمایا " مجھے تم ہے ہی امید تھی اب تم واپس اپنے عمدہ پر جاؤ " -

عمیر": "امیرالمومنین اب مجھے اس ذمہ داری سے سکدوش کر دیجئے۔ مجھ میں یہ ہو جھ اٹھانے کی ہمت نمیں ہے۔ ہروقت دھڑ کالگار ہتاہے کہ کمی بات پر آخرت میں نہ پاڑا جاؤں۔ ایک دن امارت کی ترتک میں ایک نعرانی کو کمہ میٹا کہ خدا تھے خوار کرے "ای وقت سے ضمیر ملامت کر رہاہے اب میں مجمی امارت کی ذمہ داری قبول نمیں کروں گا"۔

حضرت عمر نے ان پر بہت ذور ڈالا کہ وہ اپنے عمدے پر بدستور کام کرتے ہیں لیکن وہ نہ
مانے اور اپنے اہل و عمال کے ساتھ مینہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک گاؤں میں مقیم ہوگئے۔
چند دن کے بعد حضرت عمر نے ایک فخص کو سون تار دے کر ہدایت کی کہ عمیر نے گاؤں جاؤ 'اگر دیکھو کہ عمیر نا اظمینان وفراغت سے گزر کر رہے ہیں توجیب چاپ واپس چلے آؤاور اگر ان کو تک وست دیکھو تو یہ و تاران کو دے وہا۔ وہ صاحب حضرت عمیر نی تیام گاہ پر پہنچ اور کی حال کہ دیوار سے فیک لگائے اپنے کرتے سے جو کمین صاف کر رہے ہیں ( یا ایک

دوسری روایت کے مطابق موج کی رسی بٹ رہے ہیں) ان صاحب کو دیج کراملاً وسلاً کمااور لوج کا۔ "آپ کمال سے تشریف لائے ہیں"۔ انہوں نے جواب دیا۔ "مریخ سے" بوچھا "امیر المومنین کاکیا حال ہے؟"

کما۔ "اجھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام وقوانین کا جراء ونفاذ کررہے ہیں"۔ یہ سن کر عمیر" نے اپنے ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے اور کما "اللی! عمر کا حامی و ناصر رہنا۔ انہوں نے اپنی جان تیری راہ میں وقف کر رکھی ہے"۔

قاصد نے تین دن تک عمیر کے ہاں قیام کیا۔ اس دوران بی انہوں نے دیکھا کہ سارے دن بیں عمیر کو کھا کہ سارے دن بیں عمیر کو کو کے دیے تھے اور خود فاقہ کرتے ہیں۔ تین دن بعد انہوں نے سورینار عمیر کے سامنے رکھ دیے اور کہا۔ " یہ امیرالمومنین نے آپ کے لئے جمیع ہیں "۔

عمیر " نے دینار اٹھا گئے اور اس کے ساتھ ہی ان کی چیخ نکل حمنی فرمایا۔ " واللہ مجھے ان کی ضرورت نسیں ہے '' ۔

اور پھر کھڑے کھڑے ساری رقم محتاجوں اور تیبیوں میں تقسیم کر دی۔

قاصدنے مدینہ واپس جاکر حضرت عمر الوید واقعہ سنا یا توان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس وقت عمیر کو بلابھیجا۔ جبوہ حاضر ہوئے۔ توان کے سامنے بہت ساغلہ اور کپڑے رکھ دیے اور فرما یا کہ انسیں لے جاؤ۔ عمیر شنے عرض کی۔

"امیرالمومنین غله کی مجھے ضرورت نہیں کیونکہ جس وقت میں گھر سے چلاتو ووصاح بجو میرے گھر سے چلاتو ووصاح بجو میرے گھر جس موجود تھے البتہ کیڑے میں لئے لیتا ہوں کہ میری بیوی ان کی محتاج ہے۔ عرصہ سے تن پوشی کے لئے اسے بور الباس میسر نہیں ہوا" ۔

اس واقعد کے تعور اے بی عرصه بعد عمير "بن سعد نے داعی اجل کولميک کما۔

ان کی اولاد میں دولڑکوں 'عبد الرحمٰن اور محمد کانام کتب سیر میں ملکہ۔ حضرت عمیر ﴿ کَا شار نضلائے محابہ میں ہو آ ہان کا زمروت توئی مثالی حیثیت رکھی تھا اور حضرت عمر فاروق ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ چند حدیثیں بھی ان سے مروی ہیں 'جن کے راویوں میں زمیر بن سالم'' اوس محد خولانی'' اور ابو اور لیں خولانی'' جیے تقد اصحاب شامل ہیں۔ رضی اللہ تعالی عند The second secon

# چرے کاروہ ، قران وسنت کی روشی میں

ایک مسلمان حورت کوایئے سرّاور تجاب کے معالمے جن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تلائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرناچاہئے اور یہ احکام ہمیں قرآن وصدی سے پوری وضاحت کے ساتھ مل جاتے ہیں ...... قرآن وحدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا صل مقام اس کا گھر ہے کی اشد ضرورت کے تحت تووہ گھر سے باہر جاسمتی ہورت اس کو گھر جن بی رہناچاہئے۔ کو تکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافرمان ہے۔ '' ان المراۃ عورت توسادی کی محدید الشیطان '' '' عورت توسادی کی ساری پردہ ہے۔ جب وہ ثابتی ہے تو شیطان اسے آگا ہے '' (سنن الترفی۔ ابواب ساری پردہ ہے۔ جب وہ ثابتی ہے تو شیطان اسے آگا ہے '' (سنن الترفی۔ ابواب الرضاع 'باب کو احدید الدخول علی المغیبات )۔

ایک دوسری جکه آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔

"قدادن ان غرجن في حاجتكن " ثم كواجازت للي به كه ثم ابني ضرورت كى خاطر (كمرسيابر) كل عق مور (مح بخارى - كتاب الوضوء باب خروج التسام)

معلوم ہوا کہ مورت کاامل مقام اس کا گھر ہے۔ باہروہ صرف کی اشد ضرورت کے تحت بی نکل سکتی ہے۔ گھر کے اندر بھی اس کواپنے ستر کوچھپاکر رکھنا چاہئے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافرمان ہے۔

"لا ينظر الرجل الى عورة الرجل و لا المراة الى عورة المراة"
"نه كوئى مردكى مردك سركود كي (مرد كاسرتاف على تك يك ) اورندى مورت
كى مورت ك سركود كي و (مي مسلم كلب الحيض باب تحريم التطرالى العورات) واضح
دب كه مورت كاماراجم سرب سوائع جرب اور بات كار الذاليك مسلمان مورسة

ا پنے کمر میں رہے ہوئے بھی اپنے ستر کا خیال رکھنا جا اور خاص طور پر جب کمر سے اہر لکے تو اے اپنا ہور اجسم ڈھانپ لینا جائے۔

الله تعالى كافرمان ہے۔

لَا يُهُا النِّي قُلُ لِا زُوَاجِكَ وَ بَناتِكَ وَنِسَآءِ الْنُومِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيْبِنَ ذُلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيْبِنَ ذُلِكَ ادْنَى اَنْ يُعَرِفُنَ فَلَا يُتُوذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورً ا رَّحِيمًا ٥

یک آن این بی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عور توں سے کمہ دو کہ اسپے اوپر اپنی میاور دل کے باور الل ایمان کی عور توں سے کمہ دو کہ اسپے اوپر اپنی میاور نہ ستائی جائیں " اللہ تعالی خور ورجیم ہے (الاحزاب آیت نمبر ۵۹)

المان المناظر غور فرائيس قرمعلوم ہو گاكہ يہ تعم صرف "اسهات المنو منين" كے خاص نہ تعالم المناؤ منين" كے خاص نہ تعالم مسلمان عور توں كے لئے قا۔ تمام مسلمان عور توں كو تعم ديا جارہا ہے كہ يہ چادركس قدر الكائى جائے تو شريعت كاخشاء بورا ہو جاتا ہے۔ اس كے لئے بحى ہم الى طرف سے كوئى وضاحت كرنے كى بجائے حدیث باك صلى الله عليہ وسلم سے واضح تعم بيان كرديں گے۔

حضرت اساء بنت الى بحر صديق رضى الله عنما بيان كرتى بيس كه

كنا نغطى وجو هنامن الرجال ..... (متدرك ما كم ج- اص ٣٥٣) " د جماي چرول كومردول عدد ماني ليتي تعيس " -

جس طرح عام عورتیں پردہ کرتی تھیں ای طرح اسھات المنو منین مجمی پردہ کرتی تھیں۔ نیس۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنه ایمان کرتی ہیں کہ جب میں غرور کو الہی سفر ہوتا فلے سے دیسے میں العطل آیا قاس نے چھے رہ گئ اور قافلے والی جگہ بری انظار کرنے گل اور مغوان بن العطل آیا قاس نے جھے بھی ان لیا کو نکہ اس نے جھے تھم تجاب سے پہلے دیکھا تھا لیکن میں نے اسے ویکھتے تی اپنے چرے کوچمپالیا۔

مدیث ش الفاظ بول بی فخمرت وجهی عند عبلبای (مح بخاری- کتاب المغازی باب مدیث الافک-میم ملم کتاب التوبه مدیث نمبر ۱۵۹ب فی مدیث الافک) " يسفاس الني چرك كواني جادر كذر يعدد هاني ليا" \_

چرہ چھپانا فیر محرم مردول سے مطلوب ہے اس کے لئے بدی جادر کااستعال ہوسکاہے اور اس کے لئے بدی جادر کااستعال ہوسکاہے اور اس کا ستعال خود حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔

ایک نقاب پوش عورت کاواقع بھی صدیث کی تابوں میں ان الفاظ سے موجود ہے۔ جاء ت اسراۃ ای النبی صلی الله علیه و سلم یقال لها ام خلاء و هی منتقبة "ایک عورت حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ان کوام خلاء کماجا آتا اور وہ نقاب پہنے ہوئے تھیں "۔ (ابو داؤد "کتاب الجماد باب نمبر ۸ باب فضل قال الروم ..... الح

اس ساری بحث کوغورے پڑھیں تو آپ کومعلوم ہو گاکہ

۱ - ایک مسلمان عورت کوایخ محرکی صدود ش این ستر (چرے اور ہاتھوں کے علاوہ) سارا جم دھانپ کرر کھناچاہے۔

۲ - اگروه گرے باہر نظے تواہے پردے کابھی پوراخیال کرنا چاہے۔

۳ - جس طرح اسهات المئو منين الني چرك كا پرده كرتى تغيس اور ديگر مسلمان عورت كو ورتي بعي جرمسلمان عورت كو چرك يجرب كري جرك كردك كا بهتمام كرنا يائيد -

م - چرے کے پردے کے لئے بڑی جاور اور نقاب والی چیز بھی استعال کی جا سکتی ہے۔



للهُ الْبَحْزَالِجِينِيمِ رَبِّنَالْاَثُؤَاخِذْنَا إِزْ لِيسَيْنَا ٱوْلَخْطَانُنَا اسع بارسدرت، اكرم معول جأس يايوك جائين تو (ان كنابون ير) جارى كرفت فرا-رَبِّنَا وَلاَ عَمْمِلْ عَلَيْ نَا إِصْمَّا كُمَا حَمَلْتَ اورا سے ہارسے رُب م پرولیا بوجوز ڈال جبیاتو نے اُن لوگوں برِڈ الا عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا جم سے پہلے ہوگزرسے ہیں۔ رتتنا وَلاَتُعَمِّلُنَا مَالاَطَافَةَ لَنَابِهِ اوراسے مارسے رت ایسا بوجم سے دامطواجس کے اُسانے کی طاقت م میں نہیں ہے۔ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْكُنَّا وَارْحَمْنَا ادر باری خطاول سے درگذرفرا ادریم کونش دے اوریم بر رحم فرا-ٱنْتَ مَوْلْنَا فَٱلنَّصُمْ فَاعَلَى الْقَوْمِ اِلْكُفِرِ أَنِيَ . توسى مالكارسا ذب بسكا فروس كعمقا بلهي مارى دوفرا-همیں توبیری توفنو عطاکر<u>د</u> ہے هماری خطاؤں کواپنی رخمتوں سے ڈھانپ ہے مطية الشملاجناب فأروق احمد عمان

# علقه وطي نيجاب خزراتها تربيتي كيميول كاانتهاد

چند ماه قبل تنظیم اسلامی کی مجلس مشاورت میں برسطے بایا تھا کہ تنظیمی و دعوتی کام کے بھیلا کہ کے بیا ان کی بیٹر نظیم اسلامی پاکت اس کو متعد دحلقوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ چانی حلقہ وسطی پنجاب جو دوا بہ رجنا درجے میں شامل اضلاع کیڑئی سیے ، کے لئے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کو امیر اورجنا فیمس المی اعوان صاحب کونا سب امیر مقرد کیا گیا ۔ انہوں نے باہم مشوره سے نظیم اسلامی کے دفقا دکی ترمیق اور اسلامی کے دفقا دکی ترمیق اور اسلامی کے قرآئی فکوکی دعوت کوعوام کے بہنچائے ہے کے لئے ایک پردگرام ترتیب دیا۔ ال بردگرام کے تحت ایک ٹیمنٹ فرید کرمنگف مقامات پرترمیتی کیمپ لکلنے کا ابتمام کیا گیا ۔ مام اکتور ۔ نوم راور دیمبر سے کال دور دحسب ذیل سیے :

#### ولمسكه: ٨ أكتوبرنا ١٠ أكتوبر عميلة

سب سے پہلے ڈسکر منلع سیالکوٹ میں ۲ تا ۱۰ اکتوبر کیمیپ لگایا گاگوں سے رابعہ کے اشتہادات ۔ ہینڈ مبر اور ٹی بورڈ ول کا استعال کیا گیا ۔ ۸ اکتوبر بعد نماز مغرب میال جمایتقوب ماحب مجرانوالوی نے درس قرآن مجید دیا ۔ انگے دن حافظ محد فین ماحب نے درس دیا اور ۹ اکتوبر ہی کوجاح اللہ ڈسکے میں استحکام پاکشان کے موضوع پر ڈاکٹر عبد المیمیع ماحب نے خطاب کیا ، حاضری ۱۰ افراد کے لگ بھی سیمی ماحری میں ماحری ہیں ماحری ہیں ہورہ متھا ۔ کیا ، حاضری ۱۰ افراد کو بھی ماحری ہیں گارت ۔ وزیر آباد گھی افراد دروس قرآن بجید میں ماحری تیس جائیس تک دہی ۔ اس کیمیپ میں گوات ۔ وزیر آباد گھی افراد مران افراد میں استفدار کیا اور تنظیم کا تعادف حامیل کیا ۔ مذہب میں آکر تنظیم کا تعادف حامیل کیا ۔ وزیر آباد کی ماحری میں استفدار کیا اور تنظیم کا تعادف حامیل کیا ۔ وزیر آباد کی میں استفدار کیا اور تنظیم کا تعادف حامیل کیا ۔ وزیر آباد کی میں استفدار کیا اور تنظیم کا تعادف حامیل کیا ۔ وزیر آباد کی میں استفدار کیا اور تنظیم کا تعادف حامیل کیا ۔

دیردگرام گورفنٹ ڈگری کالج وزیرآباد کی گراؤنڈس ہوا منی بورڈز اورسینڈ بلزے ذریع رابطہ کیا گیا نے کالج کے طلباد نے کانی فیسپی لی اور تقریباً ۵۸ افراد کیمیپ میں مختلف اوقات ریشانونیا یکیپ زیندارہ کا بجے قریب ایک پلاٹ میں لگا یا گیا ۔اخبارات ۔ مینیڈبل اور بوسٹرول کے ذریعے اطلاع دی گئی ۔ کا فی کے طلبار کت تظیم کامنٹور مبی پہنچا یا گیا ۔ بعد نما زمغرب وروس فرآن مجد کا لیود کر میں ہوئی ۔ ۱۵ افراد نے تنظیم کی دعوت کا تعارف حامس کیا ۔ اس کیمیپ میں لاہور سے میال مخرجیم صاحب 4 رفقا د کے ساتھ تشریف لائے فیمیل آباد سے واکٹر عبدانسی میں ماحب اور حمت النّد میر آبات ۔ سائنس کا لیمیس مکت بھی لگا یا گیا اور قریب محلم فراکٹر عبدانسی ماحب اور حمت النّد میر آباد ہے ۔ ۲۵ رفقار نے کیمیپ میں معتدلیا ، کی مسیدیں دروس قرآن مجید کے بوگرا مھی ہوئے ۔ ۲۵ رفقار نے کیمیپ میں معتدلیا ،

#### سوبرره: سام، اكتوبر تا ۲۵ اكتوبر ۱۹۸۶ ك

ہمار سے فیق جناب عبدالقیوم صاحب کے بیتے کی اجانک علالت اور فوتیدگی کے باعث پروگرام بھر بور مذہب وسکا بھر بھی ڈسکہ ، گجرات ، گوجرانوالہ سے دفقار تشریف لائے اور دروس قرآن مجید میال محمد معاصب نے دیئے ۔

#### كاسب انواله: ٤٠زاكتوبر <u>عمولي</u>

۱۷۵ توبکولک روزه کیمپ نگایاگیا وای مسجدین دیم قرآن مجیدمجوا و حامری تقریباً ۱۷ تقلی و دن ک او آن ت میں ۲۵ افراد نے نداکره میں مدندایا اور یہ پردگرام رات ۲۰۰ ۱۱ سجے کے ساری رالی .

#### جلالپورمبط ال: ٢٨, اكتوبرتا ٢٩, اكتوبر<del>م ١٩</del>٨٠

ال برد کرام کے سائے پہلے سے پوسٹروں اور مبینڈ مبزے ذریعے پیلی کی گئی۔ مغرب کی مانسے تب کی گئی۔ مغرب کی مانسے تب اسے تب اسے تب است کی ان معرب در پر قرآن مجید اسے تب است کی ان معرب در پر قرآن مجید بوا ، حامری تقریباً ، ۵ مقی ۔ بعد کا زعتا دیڈ لوکس سے کے ذریعے امیر محترم اوا کی اسرارا محدسا حب کی انتقرید دکھائی اور منوائی گئی ۔ حامری ۱۰۰ – ۱۲۵ افزاد تھی ۔ رات کو ۱۵ ارتقا د نے کمیسپ

三、 あるまはから、 方面被重

#### ىي قىيام كىيا ج**ىبىج كوئىرودۇلۇكىيىنىڭ بروگرام ب**وا .

#### مترانوالي : ١ نومبرتا ١٠ نومبر ١٩٨٤م

گونمنٹ کا لج مترانوالی کے گراونڈ میں کمیپ نگایا گیا ۔ مسبح کے او قان میں مذاکرات کے دو پردگرام ہوئے اورتقریباً ۸۰ طلباء کے سامے ہماری دعوت وضاحت کے ساتھ آگئی۔

#### رائے ونڈ: ۵، نومبر تا ۸، نومبر کھ اللہ

تبلینی بھائیوں کے سالا داجاع کے موقعہ پرمرکز سے کتب سے کر دو مجبوں پر بک شالے لگائے ۔ ۸ رفقا دفے وی فی دی۔ کچھ افراد نے کھیب میں آکر دعوت بھینے کی کوشش کی ۔ یہ پر دگرام چوکد ایسے علاقوں میں ہوئے جس میں رفقا رکی تعداد تو کافی ہے یکن دو تنظیم میں ابھی نئے بہ شال ہوئے ہیں لہٰذا کوشش کی گئی کر دفقا رمیں درس قرآن جمید کی مسلاحیت پدیا ہو ۔ تہجد کی حادت پر سے مستعدی پیدا ہوا ورآیات قرآن اور ا ما دیث نبوی یا دکر سنے کی رغبت پدیا ہو ۔ گرات میں اللہ کے فعنل دکرم سے دو درس قرآن مجید کے صلفے قائم ہوئے ہیں اور پر ابن سیکھنے کی کاسیس جاری ہیں ۔

#### فيصل آباد: من وتمبرتا ١١١ وتمبر محثولية

 کیپ میں تشریف لاتے سے سی بروگرام مراور اس سے منہوسے کہ ان دنوں امتحالات تھاور فیمل آباد میں کرکٹ میچ ہور ہا تھا۔

رب برس بیس می اور ایس بیس می مادد ناشب امرار اور قیم و لی ما یا شمینیگ میں پھیلے ماہ کی کا رکز دگی کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے لئے کا دیز اور مشوروں برگنگو ہوئی ۔ صفقہ لا ہور جندلی بی بی مندھ اور وکئی بین بی ما حب می وگر سندھ اور وکئی بین بی بی ما حب می وگر کی ساتھ بول کے مراقت لائے ۔ اسلام آباد سے جناب غلام مرتفیٰی صاحب نے ۵ دیمبر ۱۰ ایج بر کی میں شرکت کی ۔

اا دیمرتا ۱۱ دیمرکیپ گید می نزد فام محد آبادی اگایا برسب مول بعد خاد مغرب دروی قرآن مجیر برخت در ب ادر صبح کے ادفات میں جمنے والے حضرات سے طاق ہیں اور خیم کے تو اس اور تاریخ میں جمنے کے موقد برخت مساجد میں برق کام کے تاریخ میں اور تاریخ میں جمنے کے موقد برخت مساجد میں برق کام ادر تاریخ منظر نی نشور تسیم کئے گئے ۔ دروی میں شامل ہونے والے اور نظیم کے بارے میں تعارف حامل کرنے والے افرادی تعداد ۱۰۰ ۔ ۱۱ تک رئی ، بیاں مجمی دوم ساجد میں دری قرآن مجید کے مواقع سے ۔ ان تمام دووں میں رفقار نے مجر بور شرکت کی اور اکثر داتیں کیمیپ میں گزاری ، مواقع سے ۔ ان تمام دووں میں رفقار کی دوران اور مواز کی میں بنج گئی ہے ۔ اس تعداد کے مذافر نعیل آباد میں رفقار کی تعداد اب اس کی ساتھ بھی گئی ہے ۔ اس تعداد کے مذافر نعیل آباد میں رفقار کی تعداد اب اس کی ساتھ بھی اسانی ہواور دوع تی کام کو آسے بھی بی رفقار کو بانچ اسروں میں تعیم کر دیا گئیا ہے ۔ تاکر دائید میں آسانی ہواور دوع تی کام کو آسے بھی بی رفقار کو بانچ اسروں میں تعیم کر دیا گئیا ہے ۔ تاکر دائید میں آسانی ہواور دوح تی کام کو آسے بھی بی رفقار کو بانچ اسروں میں تعیم کر دیا گئیا ہے ۔ تاکر دائید میں آسانی ہواور دوح تی کام کو آسے بھی بی دفقار کو بانچ اسروں میں تعیم کر دیا گئیا ہے ۔ تاکر دائید میں آسانی ہواور دوح تی کام کو آسے بھی بی دفقار کو بانچ اسروں میں تعیم کر دیا گئیا ہے ۔ تاکہ دائید میں آسانی ہواور دوح تی کام کو آسے بھی بی دفتار کو بانچ اسروں میں تعیم کر دیا گئیا ہے ۔

# علقة لا بهور كى دعوتى وظيمى سركرميان

صلقہ لا ہورکی تشکیل بیند اہ قبل عمل میں آتی ہیں۔ اس کے بعدسے وسط نوبر ک لا ہور مرمعول کے دروس اِئے قرآن کے پروگرام ہوتے رہے اور کوئی خصوصی دعوتی پروگرام ترتیب نہیں دیاجا سکا مہم رفومبر کو امیر تنظیم اسلامی نے لا ہور کے تمام رفقار کا ایک اجتماع قرآن کیڈمی میں بلایا اور ایک کرمیٹ دعوتی پروگرام کا نقت رفقا رکے سامنے رکھا سامیر تنظیم نے رفقار کو آگاہ کیا کہ دہ ایک ماہ کے لیے بیرون ملک دعوتی و درسے پرتشر لعین سے جار ہے ہیں ، اور ان کی خراب ہے کر اس دوران بھر لوپر وعوتی کام ہونا چا ہیں۔ اس خصوصی پروگرام کے بیے ۱۲ رفقار نے لینے ، ام بیش کیے۔

البرجرم كى برايت كے مطابق نوراً الحكے مى روز لاہوركے امراد كا جلاس بلايا كيا اوراس مي

مندرب ذین میں کے مجے ۔

(۱) او المرداد دیمرکدا خریک سرجمعرات اجمعه اور مغته لا موداد دیرون لا مود ایک کیمپ کان مراحد دیگئی۔ ان اس میں لا مود کے ایک امیری شمولیت لازی قرار دے دیگئی۔ (۱) دروس قرآن کے طلع علی حالم طلع رہیں گئے۔

(۱۱۱) کا ہورگی بالخ تنظیموں میں سے باتی تنظیمیں اسرو جاتی سطح بر فراکرے سکے پردگرام کریں گی ۔
کیمیپ پردگرامول کے لئے مرکز سے ملقہ لا ہور کے لئے دس بزار دوپ کی گرانگ دی گئی بس سے دو نعیے اور مزدرت کا دوسراسامان فریداگیا .

#### پهلاپردگرام : ۱۹،۲۰،۱۹ نومبر

كيب كابرورام عربي تنظيم كابرك زيرامتهم فيروز والاس منعقد بوا.

۱۹، نوبر ررد و جمعرات بعد نماز عصر تقریباً ۱۵، رنقا دم طرحی شا بوسے فیروز والاروان ہوئے۔ مغرب سے مناوتک کا و تت کیمپ نصب کرنے میں مرف ہوا ۔ جا ۔عشادے کچر پہلے اوربعد کا و تت مشور سے اکھانے اور تبجد کے نعنائل میں مرف ہوا ۔ 9 بجے رفقاد کی فویوٹیاں لگانے کے بعدامتاعی ریگرام ختم کر دیاگیا ۔

٢٠ زوم : بروگرام كم مطابق رفقا دكوم مهج جهاياكيا - ٥ سبح بك كا پروگرام افزادى

نوافل کے لئے دیاگیا۔ 4 بجے کے اجد نماز فجر مک جو شے گروپوں می تعلیمی پردگرام ہوا - نماز فجر کے بعد درس صریث ہوا۔

اگلام با عی بردگرام ناشته کے بعد 9 بج شروع ہوا . 9 تا . ۱۱ -۱۱ بج خاکرہ ہوا ۔ رفقاء کے علادہ تقریباً ، ایک بج بحک فی بورڈ مہم مولی بس کے علادہ تقریباً ، اوگر اصحاب نے شرکت کی ۔ ، ۱۲ - ۱۱ بج تا ایک بج بحک فی بورڈ مہم مولی بس میں ، انقلابی حدوجہد، والا بینڈ ل تقسیم کیا گیا اور مغرب کے بعد کے وقد یوکسٹ سے پردگرام کی دس دی گئی ۔ نماز مجد کے وقت منتقف مساجد میں رفقاء نے بینڈ ل تقسیم کے (اس کے اوب نماز مغرب کے بعد کے پردگرام کا وقت اور مگر کا انداج موجود تھا ،) اور جہال مکن سجاا علال بھی کروایا گیا ، معر تا مغرب کا وقت احتماعی پروگرام کے انتظا مات میں مرف ہوا۔

نمازمغرب کے بعد کیپ کے باہر خالی مجر پرامیر مجرم کا سورہ الحب میں کے درس قرآن کا ویڈ یوکیسٹ دکھایا گیا (آیت مظام) ۔ ویڈ یوکیسٹ سے پردگرام میں ۵۰ رفقار سمیت تقریباً ٤٠ افراد شرک موسکہ۔

نماز عشار سکے بعد کھانے اور اسکے ون کے بردگرام کے بارسے میں مشورسے کے بعثر تخب نصاب والی صریت ِ صغرت معاذ ابن جبل بڑھ کرمنائی گئی۔

الر نومبرا بردگرام مى ، تبريلول كما ده گذشته روزمبيا مى راد.

پردوتبرینیاں ' ایک تونمازعمر کے بعدالغرادی رابطہ کے گروپ بناسے گئے ۔ اورووماً تبدیلی بیٹمی کے مغرب کے بعد ویڑ اوکسیسٹ کی بجائے ' دین کے جامع تصوّر ' پرہا کی عبدالرزا ق م خطاب ہوا ۔ شرکار کی تعداد رفقار سمیت تقریباً ، ے دی ۔

نازعشارك بعدى وكرام اختتام يزير سوا .

#### مذاکرے: دحمعوات 19 نومبر)

اسرہ صدر ہے ہے ہے ہے ہے برات شرکار کی تعداد ہے اسرہ عدد اسرہ علام اتبال ٹا دُن ہے ہ اسرہ علام اتبال ٹا دُن ہے ہے ہے ہے ہاری رہا ہے کہ ہے ہے ہے ہے کہ میں اسرہ کینٹ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے کہ کہ کے تاکم کا فیصلہ کیا گی ہے ہے ہے کہ کو میں مشورہ عاری دکھنے کا فیصلہ کیا گی ہے تاکم کا فیصلہ کیا گی ہے تاکم کا فیصلہ کیا گی ہے تاکم کو تربی تاکم کا فیصلہ کیا گی ہے تاکم کا فیصلہ کیا گی ہے تاکم کا فیصلہ کیا گی ہے تاکہ کا فیصلہ کیا گی ہے تاکہ کا فیصلہ کیا گی ہے تاکہ کی خواد میں کو میں مشورہ عادی کے تاکہ کا فیصلہ کیا گی ہے تاکہ کا فیصلہ کیا گی ہے تاکہ کی تاکم کو تاکم کی تا اس پردگرام میں کل ۲۰ رفقاد نے شرکت کی جی میں سے ۹ مکل پردگرام میں شریک رہے اور اا جُزدتنی سے - یوپردگرام افردول نواری گیدے ایک معجد میں منعقد مہوا - اس پردگرام کے تحت ۸ افراد سے بعیت فارم ترکر کے دسیئے اوران سنے دفقاد سکے ساتھ ۲ پرانے دفقاد شام کرکے ایک نئے اسرے کی تفکیل کی گئی -

اس دوروزه بردگرام می بعد خار فجردس . دعوتی گشت قبل از دوبیر. بعد خار عمر است در دیر به به منازعمر استرکام ۱۰ دی بارسه کی کچه سورتول کا ترجم بمع مختفر شسدی اور بعد خار مغرب خطاب عام موا - شرکام کی کل تعداد معلوم نبیس بوسکی (تقریباً ۳۰ رفقا رسے علاوه)

#### دوسدایردگرام (۲۷،۲۷، ۲۸ نومبر)

کیمپ کا پردگرام شرقی تنظیم کے امیر عبدالرزاق صاحب کے زیرا سمام والٹن میں منعقد اللہ اس پردگرام کے سطے اسرہ والٹن نے کا نی محنت کی اور پردگرام سے جارروز قبل می مولید مل محلاب کرامیٰ مم کا خاذکروما

ت برکمپ بین رود سے بالکل زیب ایک رنبی کے گورکے قریب فای گلرد کایا گیا ۔ کچھ رنقا ذہر کے بعدی پہنچ گئے اور کیمی عصر سے قبل ہی لگا دیا گیا ۔ گرصی شاہو سے تقریباً الا رفقاء مغرب کے وقت ہمیپ کی ظلم بہنچ گئے ، اسرو والش کے تمام رنقاد نے بھی کل وقتی شرکت کی۔ نما زمغرب کے بعد مذاکرہ کا پردگرام ہوا جو نمازعشا دکے لئے وقف کے بعدی جاری واری دیا رات مشور سے ، کھانے اور شماکل تر مذی کے مطالے کے بعد دات کے لئے رفقا د

ك ولوفيال لكانى كيس -

٧٤ نومر : صبح نماز فجرسے قبل حسب بردگرام الفرادى داجمائى بردگرام دنماز فجر بے بعددرس مايت كيمي ميں بوا -

اشتے کے بید ہ بجے دوبارہ خاکرہ ہواج ۱۲ ببے تک جاری رہا۔ دات ادرصیح خاکرے سے پردگرام میں دفقاء کے علادہ تقریباً ۱۵ دیگراحباب نے شکرت کی ۔ خاکرے کے بعثغلیم میں شمولیت ک دحوت دی گئی ۔ ۵ احباب نے اپنے نام کلھائے ۔

نماز جمد رنقانے مختلف مساجد میں اداک اصدات کے پردگرام میں ترکت کے لئے ٹی بوڈوں کے ذریعے دیوت دی مغرب کے بعد مورة الحدید کاکیٹ مکھایا گیا ۔ شرکاء کی کل تعداد تقریباً . مقى ـ نمازعتاد كے بدروال وجواب كى نشست ركو گئى .

المخدر وزميج كے پردگرام میں مذاكرے كى بجائے سورة العصر كوبان كرنے كى رفقا و كو فردًا فردًا مشق كرائي كئى - يريد وكرام من - 11 بج يك جارى را - اس ك بعد كشت كالمحدام موا.

جس میں رات کے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی گئی . عصر کے بعد نماز مغرب کک دوبارہ گشت ہوا یمغرب کے بعد داکٹر عارف ریٹید کا خطاب ہوا اورعشاء کی نماز کے بعد پروگرام اختمام نہر مہوا ۔خطاب میں شرکار کی کل تعداد ۵۰ اور ۱۷ کے درمیان متی ۔

#### نداكرے

شركاء كى كل تعداد مسج کے وقت اسره اسلام لوسه جمعہ ۲۷<u>۱۱</u> شام کے وقت اسره معسطفی آباد معرات 4 ٢٧

#### تیسراریدگرام (۱۳۰۶ ۵ وسمبر)

طقة لا ہور کا يربر در ام تصور ميں منعقد ہوا ۔ اس كے لئے ميج فتح ادر مياں نويد معاجان نے مگر کے تعبین کے لئے ، سر نوم رکوتھ مور کا دورہ کیا۔ اس کیمی کے لئے امارت کی ذمرواری ميج فتح كے برد كوكئى ـ نائب امير كے طور بريولى تغيم كے امير شيخ حفيظ سا تعرقتے -

سو دیمبرروزهبوات گرمی شاموسے ۲۰ رنقار کای فله تقریبًا بینے باینج بیجےرواند ہوا۔ یہ قافلہ ننظيم كالري يميح إصن رُوف صاحب كى يك أب اورشا باحد عبدالتُّد صاحب كى كاريَّتْ مَل مَعًا . ، رفقار لس كے ذريع تصور رواند موكے .

يربورا قا فله تقريبًا بوسف سات بج مقرره حكربر نبي كيا فيح كى تنصيب وغيره ك بعد نمازعا ا دا ك كئى يرت محابك مطالعد ك بعدكمانا اور مونى سے بيلے متن اور دويو ال الكاف كامرحا ہے کیا گیا۔

م رسمبر: مسبسابق بردگرامول کے مطابق فجرسے قبل انفرادی اور احتمامی بروگرام موا - نماز فجر کے بعد درس صدیث ہوا ۔ ناشتہ سے فارغ ہونے کے بعد و بعے تا ، ا بھے مک خاکمت كابروكرام بواجس مي مرف رفقا رتنكيم في شركت كى-آده كمنشك وقف ك بعد دفقا ركو 9 ختف مساحدین شام کے بوگرام کی تشہیر کے ہے سے بھی گیا - برتشہیر بندائی ٹی بورٹو کی گئی جھرتا مغرب نزدی آبادی میں یا و وانی کے ہے گئے شت کیا گیا - رفقاد سننے ایک گروپ نے ال میں بوگام دکھانے کے ہے انتظامات کو آخری کل دی ۔ یہ ال مہیں انجی اصلامی قصور کے تعاول سے حال ہوا ۔ اس پردگرام میں کل ۵۰ احباب نے شرکت کی - یہ پردگرام ویڈیو کیسے نے کوالت کے مہا

۵ , دسمبر: ۵ , دسمبر کے بروگرام میں ۳ تبدیلیاں کگئیں - نماز طبرسے پیلے خاکرسے میں رفقا دسے جامع تعدور بربات کرنے بورڈ مہم میائی گئی ۔ حامع تعدور بربات کرنے بورڈ مہم میائی گئی ۔ نماز عصر کے بعد قریبی علاقول میں یا دوان کے لئے گشت کیا گیا ۔

خطاب ایک ابل حدیث سبی می رکھا گیا تھا لیکن چذم تعقیب اور مقضدد نا دیول کی اف م سے مخالفت کی وجرسے میرپردگرام نر ہوسکا ، اور دفقا دوال سے بغیرسی کشیدگی پدیا کئے واہوں دُوٹ آئے ۔ نما دعثاء کے مبدلا ہور والی ہوگئی ۔ تصورمیں م اجاب تنظیم میں شامل ہوئے ۔

مذاكريس

م دیمبر حمیه اسرو ما و ن شب نماز مغرب سے بیسندس بیج تک شرکادی کا تعداد ۱۷ مرول میں منعقد موا .
اس سک ملاده اسروکی سطح میرد پارلیکیسٹ دکھانے کا بردگرام ۲ ممسرول میں منعقد موا .

کیمیپ پردگر ول میں کھانے اور سفر کے اخراجات رفقا رسنے خود برواشت کئے ۔ اس کے علاوہ اکثر مقا مات پر رفقا دسنے خود کھاٹا تیار کیا ۔ ٹی فرد ٹو دل پراعل نات کے لئے پوسٹر بھی خود نیاد کئے ۔ یغصوصی اہمام بھی کیا گیا کر سفر کے دوران گیب شپ کی بجائے رفقا رسکھنے سکھلنے کاعل جاری کھیں ۔

( رِتْب، ڈاکٹرمبدا لمالن)

قران محیم کی مقدس آیات اوراحاد میث نبوی آپ کی دینی معلوات میں اضافے اور تبلین کے لیے اشاعت کی جاتی ہیں سان کا اخترام آپ پر فرض سبعد المذاجی صفات پریہ آیات ورج ہیں ان کومیح اسلامی طریقے کے مطابق بے محرمتی سے محفوظ رکھیں۔

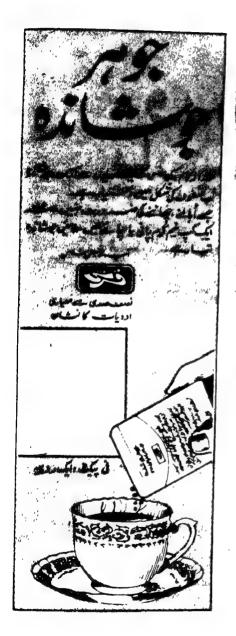



## تعددارداح اورماكيتنان ييورزن

مرى جناب أيه عرصاحب

السلام علیم۔ میں آپ کے مؤقر جریدے کی وساطنے متعلقہ دکام کی توجہ آیک نمایت بی اہم معاشرتی مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔

آج کل ٹیلیویون پر ایک سیریل ڈرامہ" فاصلے " دکھا یاجارہاہے۔ جس کاموضوع دوسری شادی مردول کی طرف سے شادی مردول کی طرف سے عور توں برایک نمایت می فالماند فعل بناکر دکھا یاجائے۔

دوسری شادی اسلامی معاشرے بین نہ صرف یہ کہ شجر ممنوعہ نہیں بلکہ شری طور پر جائز'
ایک ضرورت اور کئی ایک مسائل کا نھوس حل ہے۔ قرآن کریم بین اللہ تعالی نے مسلمان
مردوں کو چار تک شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان شادیوں پراگر کوئی پا بندی ہے تو وہ
یہ کہ تمام بیویوں بین افساف روار کھا جائے۔ ایسانہ ہو کہ ایک بیوی کو تو سرپر افعالیا جائے اور
دوسری کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے اس کے علاوہ اور کسی قسم کی شرط یا پابندی مشلا عمر طلاق
یافتگی 'بیوگی یا معدوری و فیرہ کی قید نہیں 'کین اگر اس اجازت کو اسوہ رسول کے ساتھ طلاکر
دیکھا جائے تو بعد چاہے کہ ازواج مطمرات بین سے صرف حصرت عائشہ رسی اللہ تعالی عبها
بی کواری تھیں۔ باتی تمام ازواج یا تو بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ۔ اس طرح اسوہ رسول کی شکل
میں جمیں محکو ائی ہوئی ' بے بس اور لا چار عور توں کو اپنانے کی ترفیب ملتی ہے۔ اور یہ ایک اہم
معاشرتی مسلے کا حل ہے۔ زمانہ امن جس بھی اور زمانہ جگ جیں جی

ذراسروے کرواکر دیکھئے۔ ہروس ایس (یاشایداس ہے بھی کم) گریس آپ کوایک ایک دکھی عورت ملے گی جو بیو ہوگی المان یافتہ ہوگی معذور ہوگی یا پھربری عمری کواری ہوگی جو جیزنہ ہونے یا کوئی تست لگ جانے کی وجہ سے جیٹی ہوگی۔ اور اکٹراوقات ایس عورتیں السے بی جیٹی ہیٹی جیٹی ہیٹی جذبات کی آگ میں جلتے جان دے دیت ہیں۔ ایس عورتوں کو پہلی بیوی کی حیثیت سے بھی کوئی اینا نے کیلئے تیار نہیں۔ بیر قرمسکے کا کی حیثیت سے نہ سی دوسری بیوی کی حیثیت سے بھی کوئی اینا نے کیلئے تیار نہیں۔ بیر قرمسکے کا

مرف ایک پہلوہ۔ محرز رامعاشرے میں ان بدقست عور توں کا سخصال اور ان سے جنم لینے والے مسائل وجرائم کاجائزہ لیں توسئلہ کئ گنا محمیر ہوجا آہے۔

وسری طرف ایسے مردول کا جائزہ لیں جن کو اللہ تعالی نے نہ صرف الی خوش حالی بخش وسری طرف الی خوش حالی بخش ہے جلکہ برد می ہوئی جسمانی یعنی جنسی قرت بھی دی ہے۔ توان میں سے ایک برد اطائفہ آپ کو ایسا مطبع گا۔ جوان دونوں نعتوں کو گناہ کے راستے پر صرف کر رہا ہے۔ ایسے مرد گھر سے ہاہر کی عور قول سے بیک وقت تعلقات رکھتے ہیں 'اور بعض تو مستقل داشتا کی رکھتے ہیں جن کو معقول ماہانہ معاوضہ اواکر تے ہیں۔ اس طرح وہ نہ صرف بے شار مسائل جرائم (مثلاً افوان عصمت فروشی ' بردہ فروشی ' منشیت وغیرہ وغیرہ ) کو جنم دیتے ہیں۔ بلکہ گھر سے لا پرواہ ہونے کی وجہ سے بیاوقات ان کی اپنی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی۔ اس طرح معاشرہ لا تعداد مسائل کا شکار ہوجا آ ہے۔ تعدد ازواج (یعنی ایک سے زیادہ شادیاں) ایسے قمام مسائل کا شموس طل ہے۔

بھرطیکہ اللہ اوراس کے رسول کی خوشنودی حاصل کر نااس عمل کا اصل محرک ہو۔

اسلام کی نام لیوااس حکومت میں ضرورت تواس امری تھی کہ ذرائع ابلاغ خاص کر ریڈیو،

ٹیلیویون (جو کہ مکمل طور پراسکی دسترس میں ہیں) کواس معالمے میں لوگوں کی نفسیات کوجو کہ

دوسرے غیر خدا ہب خاص کر ہندو معاشرے سے بے حد متأثر ہے کو بدل کر سید معے راستہ پر

ڈالا جا آا الٹاان ذرائع سے اسلامی نظریات کی (نعوذ باللہ) بخ کئی کا کام لیاجارہا ہے اسلامی

نٹعائر کو دہریہ، ترتی پند، اور مغربیت پند "وانش ور" مثانے کے دریے ہیں۔ عوام کو

تفتی میاکرنے کی آڑیں ان کوسوائے محبت کے اور کوئی موضوع نہیں ملاکہ اور اس طرح وہ

اپنے نظریات کا کھے عام پر چار کرتے ہیں۔ اور حکومت نے نہ صرف ایسے "وائشوروں" کو

ملی چھٹی دے رکھی ہے بلکہ ظاہر ہو تا ہے کہ ان کی مؤثر پشت پناہی بھی اپنے ذمہ لے رکھی

ہونے حالا تکہ ان بی ذرائع ابلاغ سے بے شار اسلامی موضوعات کی تبلیغ و تحریک کیلئے ولیسپ

ڈراے کھے جاسکتے ہیں۔ مثلاً ماں کی ممتا؛ والدین کا احرام، بھائی کی قربانی، "اجر کی ایمان

داری 'ہمسایوں کے حقوق' استاد کا احرام ' بیٹیم کی مدوول جوئی ' وغیرہ موضوعات کی نہ محتم ورائی سے جس پر دلج ہیں۔ لیکن ان موضوعات کی نہ محتم ورائی نام موضوعات کی نہ محتم ورائی اسٹ ہے جس پر دلچ ہیں۔ ڈرائے کہ جاسکتے ہیں۔ لیکن ان موضوعات کی نہ محتم ورائی لیسٹ ہے جس پر دلچ ہیں۔ ڈرائے کھے اور فلمائے جاسکتے ہیں۔ لیکن ان موضوعات کی نہ محتم ورائی لیسٹ ہے جس پر دلچ ہیں۔ ڈرائے کھے اور فلمائے جاسکتے ہیں۔ لیکن ان موضوعات پی نہ محتم ورائی کیسٹ کو بیٹی کی مدوول جوئی ہونے والی لیسٹ ہونے والی سے معرف ہونے والی لیسٹ ہونے والی لیسٹ ہونے والی سے معرف ہونے والی لیسٹ ہونے والی

سى " وأشور " كاقلم نسيس افتا-

کیارہات افتدار میں کوئی اللہ کا بندہ ایساہے جواس طرف توجہ دے اور ذرائع ابلاغ پر تابغ نیر نابغ ایس اور ان کے سرپرستوں کولگام دے۔ یقیقاً راقم اس بارے میں مایس نہیں۔

خيرانديش-

كرم اللي انعباري ١٠٠ مدّيق سريك ساميوال

### نفاذِ سنرلعيت كي المرارول كي الم

قوی اسمبلی اور بینٹ میں پیش کیا جانے والا پرائیویٹ شریعت بل سرد خانے میں چلا کمیا بر سراقتدار پارٹی کے ایک وزیر کے بقول انہوں نے شریعت بل کے غبارے سے ہوا تکال دی اس طرح نفاذ شریعت کے لئے اھٹنے والی ایک اور تحریک اپنے انجام کو پہنچ گئی اب خواہ شریعت محاذ والے ہزار دعوے کریں کہ وہ حکومت کو شریعت بل منظور کرنے پر مجبور کر دیں کے یا حکومت یہ دعویٰ کرے کہ وہ شریعت کے نفاذ میں مخلص ہے اصل حیقیت یہ ہے کہ اسلام اور شریعت کو ایک بار پھر رسوا کر دیا گیا ہے اور اس معالمے میں دین کے نام لیوا تمام طبقوں اور بر سرافتدار گروہ کے اخلاص کی حقیقت ایک بار پھر آشکار اہو گئی ہے۔

جب شریعت بل چی کیا گیا اس وقت اگر چه واضح طور رئیس کماجاسکاتھا کہ حکومت اس بل کا کیا حشر کرے گی حمکن ہے کہ شروع شروع جس حکومتی خلتوں اور اسلام ہے بیزار طبقے جس اس بل کی وجہ ہے تصوری بہت کملیلی می ہولیکن پیشتراس کے کہ پر سرافتدار گروہ اور اسلام رشمن توتیں اس کے خلاف میدان عمل جس آئیں شریعت کی ہاتیں کرنے والے نظام مصطفی کے نعرے لگانے والے قرآن و سنت کا نظام بہا کرنے کا و موئی کرنے والے بزب بر سماء اور اہل جب وقبد اس بل کے خلاف سید سپر ہو گئے ایک لیڈر نے کما کہ بید بل برا کا کا کا کا کیا گیا موت آپ مر جما کا کہ کا کہ ان کی داشتہ موار ہو جائے گاکسی نے کما کہ طک جس حقیق جموریت نافذ ہوجائے توخود بخود شریعت کاراست بموار ہو جائے گاکسی نے کما کہ طک جس میں حقیق جموریت نافذ ہوجائے توخود بخود شریعت کاراست بموار ہو

جائے گاکسی نے بل پیش کرنے والوں کو ایک فخص کا ایجنٹ قرار دیا ور کسی نے کما کہ یہ ایک غیر قانونی حکومت کو قانونی شکل دینے کی کوشش ہے پھر مختلف فرقوں نے کمایہ ہمارے مسلک سے تکرانا ہے الحقور شریعت کے علمبردار خود شریعت بل کے فلاف صف آرا ہو گئے ایک صورت میں سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بل بھی پاس نہ ہو سکے گااب حکومت کے لئے مجرانے کی کوئی بات نہ تھی اسلام دشمن قوتوں کو کسی فکر کی ضرورت نہ تھی المحاد پہند سیکولر یا مغرب زدہ طبقے کے لئے پریشانی کی کوئی وجہنہ تھی مغرب پند خواتین کو کوئی تحریک چلانے کی مغرب پند خواتین کو کوئی تحریک چلانے کی ضرورت نہ تھی یہ تمام طبقے الام کے نام لیواؤں کو ایک دوسرے کے خلاف صف آراء و کھے کر بینتے رہے جی کہ شریعت بل کے غبارے سے ہوانکل گئی۔

بت ہے لوگ ہے دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ اس ملک جی اسلام نافذہوی نہیں سکاان لوگوں کے بقول یہاں پر موجود ہے شار فرقے اور مسالک کی ایک شریعت پر متفق ہوتی نہیں کئے جب بھی شریعت کی تشریح اور نفاذ کامئلہ آئے گا مختلف فرقوں کے علاء ایک دو سرے کے خلاف تو پور کے دھانی کو رفاد کامئلہ آئے گا مختلف فرقوں کے دھانیں کھول دیں ہے شریعت بل کے حشر نے آج اس دعویٰ کو ایک اٹل حقیقت کی طرح ثابت کر دیا ہے واقعی اسلام کی راہ جی سب سے پہلی اور سب سے بوئی رکاوٹ مختلف فرقوں اور مسالک سے تعلق رکھنے والے علاء اور دینی جماعتیں ہیں جو اس ملک رکاوٹ مختلف فرقوں اور مسالک سے تعلق رکھنے والے علاء اور دینی جماعتیں ہیں جو اس ملک سے قرابی مختلف ہویا میں کہیونز م بیکولرازم شیاطیٰی نظام یا موجودہ خلاف اسلام نظام کو تجول کرنے کو قوتیار ہیں لیکن وکوں کو چاہئے کہ دہ اسلام نظام اور نفاذ شریعت کی باتیں کرناچھوڑ دیں اور یوں اسلام کو مزید رسوا ہونے سے بیالیں۔ متحدہ شریعت محاذ سے تعلق رکھنے والے ممبران قوی اسمبلی و بین سے اگر شریعت کے نفاذ کے معاطم میں تووہ اس اسمبلی کی سینوں سے استعفی کیوں نسیں دیتے جمال شریعت کی نفاذ کے معاطم میں تووہ اس اسمبلی کی سینوں سے استعفی کیوں نسیں دیتے جمال شریعت کی نفاذ کے معاطم میں تووہ اس اسمبلی کی سینوں سے استعفی کیوں نسیں دیتے جمال شریعت کی نفاذ کے معاطم میں توانی نمیں دیتے جمال شریعت کی نفاذ کے معاطم میں توان نمیں دیتے جمال شریعت کی نفاذ کے معاطم میں توان کو تعلق رکھنے والے میران قوی اسمبلی و کیسیوں سے جمال شریعت کی نفاذ کے معاطم میں توان کیا ہوں کیا کہ میں توان کے استعفی کیوں نسیں دیتے جمال شریعت کی نفاذ کے معاطم میں توان کے معاطم میں توان کے تعلق رکھا کو کو تعلی کی کھوٹ کو کو کھوٹ کی ک

ڈاکٹرفرٹ شنراد اے۔ ۱۸/۹۰ یف بی امریاکر اس سے۔ ۳۸

・・・・・ かっていしが、原の神を大力でののでは

## دین مین طواهر کی ایمنیت

آپ کے عرض احوال میں بات چلی دین میں طواہر پرستی کی ...... کما گیا تھا کہ بعض دینی طنوں میں دینداری کے ظاہری خدو خال کوخواہ مخواہ کی اہمیت دی جاری ہے۔ اگر یہ کماجا آگ کہ دین میں "غلو" نمیں ہوتا چاہئے توبات اور ہوتی۔ لیکن پرتہ نمیں بعض طنع اس حد تک احساس کمتری کے شکار کیوں ہوجاتے ہیں کہ شعائر اسلام کی اہمیت سے غافل ہیں بلکہ ان کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں اور اس مخالفت کو بھی دینی خدمت سیجھتے ہیں "یہ غالبًا دور غلامی کے اثرات برتے حوبا قیات السمیات کے طور پر ہمارے خمیر میں شامل ہو گئے ہیں۔

ذراطاحظہ کیجے ' دور غلامی میں ہمارے اگریز حکرال مذہباً تعیمالی تھے۔ صلیب کا نشان عیمائی تھے۔ صلیب کا نشان عیمائیوں کے یمال مقدس ہمرنے کے بعد بھی قبر پر صلیب بطور عختی گلی ہوتی ہے۔ زندگی میں وہ کے میں ایک ڈوری کا پھندہ باندھ کے رکھتے ہیں کدان کے عقیدے کے مطابق باعث برکت ہے۔ بالکل ای طرح جس طرح ہندوا ہے گلے میں جنیوڈ الیا ہے۔

اب اس پہندے کو خوبصورت بنانے کیلے اس پر " ہو" گائی گی اور بعد کو اس کی شکل بیٹ اب پہندے کو خوبصورت بنانے کیلے اس پر " ہو" ہو آج بھی نہ صرف برصغیر میں بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں بطور آرائش استعال ہور بی ہے۔ بیسائیوں کے بہاں تو "ان کے عقیدے سے متعلق ہے اور متبرک ہے۔ اوروں کے بہاں محض اندھی تعلید۔ یوں کہ انگریز صاحب بمادر اسے ذیب تن کر آئے تو جمیں بھی ایسان کو کرنا چاہئے۔ ایک فنسول کی کیڑے کی کتر کھلے میں افکانے کے ظلاف کسی کا قلم ضیں افستا۔ کسی کی زبان ضیں کھلنی اور شری داڑھی مونچھ رکھنے کو فورا نقید کانش نہنا یا جائے گا کہ یہ کیاد قیانو سیت ہے۔

اگریزی میڈیم سکول ،جنیس پہلے اگریز چلاتے تھے۔ ان میں داخلہ مشکل سے ملاہے۔
پہلے نام درج کروالیج تب مشکل سے سیٹ ملے گی۔ لیکن اس کی بینفارم بھی ضروری ہے اور
س بینفارم کا لازی جزو ، حقیدہ عیسائیت میں حبرک کلے کا پہندہ ، یعنی سیسکٹ ئی
( عنا میں ایک اور اب تواس نیکٹائی کو حبرک سے بھر ذیادہ بی سمجاجانے لگا۔

كونكه جونالي لكائدوه "سارك" ي نسي عاقل وقيم اور كمات يين محراف سعمتعلق سميا جاتا ہے۔ اور بعض اعلى مناصب كے عدد دارول كيلئے كائى باند هنافرض كادر جدر كھتاہے۔ وور غلاى كابير طوق كرون مي يزاقواسلام كاطوق كردن سے اتركر كر كيا۔ بيد بي شدت كمر نفس، کی اور احساس کمتری کی۔ شعارُ اسلام کا زاق بلکہ توہین ' بردہ دار خواتمن کو وقیانوسیت ' جمالت اورغلای ہے اور پیدنسیں کن کن خطابات ہے نوازناعلمی ترقی میں شار ہو آھے۔ جولوگ عقیدة مسلمان بس ۔ ان کے لئے اللہ کااوراس کے رسول کا تھم مانافرض اور نہ مانتا كفريه - رسول اكرم ملى الدعليه وسلم جسبات كاعم دين اسه مانا- (اور بلاجون وج ا مانتای ایمان کی علامت ہے مرف جون وح ابھی ایمان کی سرحدہ باہر کر ویتا ہے ) اور جس بات سے آپ منع فرائس اس سے بازر ہا ' ہارے ایمان کالازی جزوہے۔ شعار اسلام کے بارے میں متعنی علیہ حدیث رسول معبول صلی الله علیہ وسلم سن لیجئے کہ آپ نے کیا تھم ویا ("امرالمعروف") اوركس بات مع فرمايا (ني عن المنكر)

قصو االشو اربواعفو االلحي

"مونچيس كترواو اور دارمى (ند كترواو بلكريوني) ريخ دو- " اوريه علم مارى بجان سے العنی شعارُ اسلام میں سے متعلق ہے جس کاہم آئے دن ذاق اڑاتے رہے ہیں۔ وائے تاکای متاع کارواں جاتا رہا ا کارواں کے دل سے احماس زیاں جاتا رہا اباس نیم مرده سنت کوزنده کرنے کاثواب بھی لیجئے ..... سوشہیدوں کاثواب ہے۔ انشاء اللہ عبدالخالق عبدالتواب 'لامور

《次次次次次》

بى الحَادِثِ الانشَعْرَى، قَالَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ ور.





اورسب بل كالله كى رتى مضبۇط كرار، ورميوست شايو

#### Seiko

BRAKE + CLUTCH LINING

میسی فزگوسن ژیمر کے براڈل پُرزہ جاتی ہول یل ڈیمر عارق اور سارنام آرادکیٹ ادای افور سارنام آرادکیٹ ادای باغ قام درفون: ۲۰۰۹۰۰

# ہرفتم کے بال بیرنگز کے مراکز



سنده بیزگ ایجیسی ۱۵ منظوابکا رُبازه کوار فرز کراجی-نون ۱۳۳۵۸ کور کا بری الم کا کر بازه کا کرد کا بری در کتاب نشتر و و کراچی حالد شرید در در بالمقابل کے- ایم سی ورکتاب نشتر و و کراچی مالد شرید در در ۱۳۵۸/۲۳۵۸ کو ۲۳۰۵۸

حدِيْثِ نبوي

حضرت حبدالله بن هرورضی الد متعلیٰ عندسه
روایت ہے کدرسول الله صلی الد هید وستم نے
فرایا ، روز واور قرآن دونوں بندے کی سفادش کریے
اور رائی اس بندے کی جردن میں روزے لاکھے گا
اور رائ میں الله کے حضور کھڑے ہوائس کا یا کھلم
قرآن مجد پڑھے گا یاسے گا ، روز و عرض کریا : اے میر
پرورد گار امیں نے اس بذے کو کھانے پینے او نسنی
کی خواش پوراکرنے سے روکے رکھا تھا ، آج میرسفاریا
ایکے میں میں قبول فرا ۔ اور قرآن کے گاکہ : میں نے اس
رائے سونے اور آزام کرنے سے روکے رکھا تھا ، فعال فرا اور قرآن ووٹوں کی سفارش قبول فرا ، جانچہ رونا
اور قرآن ووٹوں کی سفارش قبول فرا ، جانچہ رونا
اور قرآن ووٹوں کی سفارش آس بندہ کے می میں قبول
کی جانگی داور اس کیلئے جنت اور خفرے کا فیصلہ فرا دیاجا گیا

وقع ميد الكل مستوردة التعبيات

میں میں کدة بندمی احیائے اسلام کی کوششوں پرایک ہم ماریخی دساویز الوالكلف الماله وبي بنانيه والأعبقري وفت كالكرس كي مذركيون كيا ماری بزلمنی کیول ؟ ا صائبے کم کی نخر کیول سے العرسي النوس النال ب الے کراسس دنیاسے رخصیت ہوئے ؟ حركمة الآرا تحريرول اورخطها شبسكه ملاوه مورمض اس ان شابهان دری مولان انتخارا حدفریدی ا مهاجر کابل رمحد المرام ولانامح وشطورتها ني مولانا اخلاق سين فامى واوى إحولانا نيرمن أينت الأرشأه نجارى اورد بكرنا مورهما بركرم اورا الم ملم مصنوات كي تحديث ويشمل اليخايج حات(نیزری*نگ)⊕قیمت ۱۰ مام دویلے* سیّاف ادر مکرتے قرائن کے مستقل خر مارول کویرکناب ۲۵ فیصدرها بہت پرمیلی ۴۰٫ بیس القرآن لامبور للنسط عادل ناؤن لامبور

#### كَا كُمُكُلُّ الْسَبَعَةُ الْمُعِيدُ وَعَيْدُ وَعَيْدَ اللَّهِي وَالْفَكَكُرِّدِ إِذْ فَكُنْ عَرِيدًا وَأَمْدَ رو، دواچه اوالشكفن كامامي شيئ ثي اوركود الله تم عدايج في الأوكود كاركوم عني اول مست ك



#### سالانزر تعاون بركته بيرق في ممالك

موری حرب، کویت ، دومتی ، دوم ، قطر ، تصر ، حرب المارات - ۲۵ سعوری دیال یا - ۱۵ از پیمیا کمانی ایران ، قرل ، ادمان ، حراق ، خطار درس ، ایراز ، مصر ، ایزیا - ۱۰ - ۱۰ مرکی والریا - ۱۰ در بیسه پاستانی پورپ افرانی اسکنته بسطنی می امک ما پان ویشو - ۱۳۰۵ مرکی والریا - ۱۵۰۰ م ۱۵۰۰ مشاه می استان والریا - ۱۵۰۰ م ۱۵۰۰

توسیل زو: اہنار میشلق قامریزائیڈبک یشداول اون بائے اسی ایس اس کے اول اون ایم در میاد کاستان واجود

#### مكبته مركزى الجمن عثرام القرآن طاهور ۲۶-۲۲ فالانان فهُد-۱۲ خه: ۱۲۰۵۸ ۱۲۲۸۸۰



سبه آهند: ۱۱- داو دمنرل، نزد آرام باخ شاهراه ایامت کرای دن ۱۹۲۵ می بیش در ۱۹۲۵ می بیش در ۱۹۲۵ می بیش در اور در این از ۱۹۲۵ می بیش در اور این از این ما بیش منابع و مردی مطبع ، کتب جدیدر پی شاری اور تا کارش الا برا

# منتمولات

| ۵                                  | عرمنِ احوال                                                         | •      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| اقتداداجيد                         |                                                                     |        |
| 11-                                | تذكره وتبصره                                                        | •      |
| دُاکٹراسسواواحد<br>مرسم            | خطاب مجعر                                                           |        |
| ٣۵                                 | آج بھر درد مرے ول میں سوا ہوتا ہے                                   | •      |
| د اکثواسوا واجد                    |                                                                     | 1/     |
| 44                                 | مولانا حميدالدين فرابئ اورحدِرجم                                    | •      |
| ڈاکٹراسیادا <del>ج</del> ید        | شِيخ الهندُّ أورانتخاب المام الذن                                   | `<br>• |
| سر کا از مولانامجوب الرحمٰن        | شيخ الهند اورانتي بام الهند - "جاعت شيخ الهند اورانتي بياسلام برايت |        |
| تبصده ازمولانا اخلاق حيس قامى وطوى | ر مد مده دو د                                                       |        |
| ر دواد                             | سات مفتے وطن سے باہر<br>ایرتنگیم اسلامی کے حالیہ بیرونِ ملک سفر کی  | •      |
| مرتب ، قمرسعید فردیشی              |                                                                     |        |
| 94                                 | رنست رکار                                                           |        |
| مرتب: مختار مسين فارو في           |                                                                     |        |

انشاءاللدالعزيز و بنضابه تعالى وببونه منظيت واستسلامي منظيت واستسلامي منظم المراحي الم

جمعة المبارك بحم ايريل ٨٨ء ت سوموار ممر ايريل ٨٨٠ حادة المبادك منافقة المبادر صلع بهاول منافكو

ين منقد ہو گا

یمقام پٹتیاں اور بہاولنگر کے درمیان برلمب سٹرک واقع ہے اورسترسٹرسے بہادلنگر والے والی دائج درجی مدرسہ امی رابو سے سٹیش سے متصل ہے!

•••••

مِیْان کے شھاوں کو محفوظ رکھنے کی ایک عمد شکل ا

میناق کے سال بھر کے شارے محفوظ رکھنے کے یہے ادارے نے ایک خولصورت معنبوط اور باشدار گئے کا کور سنوا با ہے جو صرف دور و ہریکے ڈاکٹ کوٹ ارسال کرنے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

معتب مرکزی انجن خوام انقرآن - ۱۳۱ سکے ماٹول ٹماؤن - لاہور

# اظهارِتشكر

گرشتہ شاریے میں م نے قاربین سے میٹاق کے بارے میں اُن کی دلئے
ایک سوالنا در کی صورت میں طلب کی متی ۔ الحد للّہ قاربین نے بھارسے اس اقدام
کولپندکیا اور کیٹر تعداد میں اپنی آرا۔ اور مشور سے جیس ارسال کیے یہم اُن تمام
حضرات کے تہد دل سے شکو گزار ہیں ۔ ان تجاویز اور شوروں کا حات نوہ سیلنے
کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ جو تفصیلی تجزید کے بعدا بنی مفارشات
مرتب کرے گی۔
ادر اگر مناسب بھا گیا تواسے آندہ کسی قریب اشاعت میں شائع بھی کر دیا جائے گا۔
ادر اگر مناسب بھا گیا تواسے آندہ کسی قریب اشاعت میں شائع بھی کر دیا جائے گا۔

•••••

المارميناق كى معموصى دعايتي بديري

٨٨٤ كى مكمل فائل

جوری تا دسمبر ۱۲ شارسے مضبوط و بیرہ زمیب جلد میں

كتے كے مضبوط كور ميں

ایر -/۵۰ روسیلے ایر-/ ۲۰ روسیلے

نوٹ: ندکوره فتیت میں ڈاکٹری شامل نہیں۔ روز کر رکھ

معتبمركزى أغبن فعام القرآك الاجور ٢١١ - سك الول القن ، فون ١٨٥٢١٨٣ معتب مركزي

#### بسالله إلى التحيية

## عرض احوال

ملک خداداد پاکتان جے عمد حاضر کی ایک مثالی اسلامی ریاست کا نموند بناتھا اس بین پالیس سال سے زیادہ طویل عرصہ گزر جانے کے بعداب تک اس ست کیا پیش رفت ہوئی؟ یہ جائزہ حوصلہ افزاء نہیں اہمت کو پست کر دینے والا ہے آہم حقائق کا ساستا کئے تی ہے گی دریہ ہی توہے کہ جن لوگوں میں بھی اللہ تعالی بایوس ہو کر بیٹے رہنے کی بجائے کچھ کر گزرنے کاداعیہ پیدافرہ نے انہیں مستقبل کے لئے رہنمائی ماضی کے تجربات تی سے ملے گی۔

واقعدیہ ہے کہ پاکستان کوایک اسلامی ریاست کے قالب میں ڈھالنے کا جو تھوڑا بہت کام ہوا' وہ اس کے قیام کے بعد اولین پانچ سات سال میں ہو پایا تھا۔ بعد میں مثبت کام کم اور منفی زیادہ ہوا اور قریب کے دس سالوں میں توسارے کئے کر اسے پر پانی چھیرنے کاعمل جاری رہاہے۔ نفاذ اسلام کی آڈھی الی طوان نی بحث و تحرار کاوروازہ کھول دیا گیا جو حقیقی ارادے کی عدم موجودگی کے باعث محض وقت کا ضیاع جابت ہوا اور فضاء میں بے بیتنی اور اختشار قلمی کا دھواں چھوڑ گیا۔

پاکستان کے عالم وجود میں آنے کے فور ابعد واحد قوی جماعت مسلم لیگ تواندرونی فکست و دخیت کافئار ہوگئی۔ ملک گیردین جماعتوں پر بھی سکتہ ساطاری تھا۔ علاء کابر ااور فعال حصہ چونکہ عملاتان کا مخالف رہاتھا چائے انہوں نے انتقاقی کاطرز عمل اعتبار کرلیا۔ ان اکی طائفہ جو تھانوی گروپ پر مشتمل تھا اور جس کی ہور دویاں تحریک پاکستان کے ساتھ وابسہ رہیں 'اپنی افراد طبع کے اعتبار سے ہی سیاست سے دور رہتے ہوئے مند تعلیم وارشاد کی رونز برقرار رکھنے کی روش پر قائم رہا۔ زور شور کی سیاست کی عادی آیک اور وی جماعت اسلام کے مائن کا اللہ میں کمی سے بیجھے نہ رہی تھی 'باقاعدہ اعلان کے سائل سیاست سے وست بروار ہوگئی۔ لے دے کے ایک جماعت اسلامی بی جو اپنی شقیم ا

تربیت کے زور پر کارکنوں کی ایک کھیپ میدان میں لا سکتی تھی۔ اس جماعت نے زندگی کا جوت دیا اور ایک نظریاتی ریاست کے منصہ شہود میں آ جانے پر اپنی ذمدواری کو محسوس کرتے ہوئے بچھ کر گزرنے کی ٹھانی۔ جماعت اسلامی نے عوام کے دیٹی جذیات کو تحریک و سے کر مطالبہ دستور اسلامی کی مہم اس زور سے چلائی کہ ملک کے درود بوار اس کی صدائے بازگشت ہے کو بچائی کہ ملک کے درود بوار اس کی صدائے بازگشت ہے کو بڑا شعے اور مولانا شبیرا تھ مٹائی جی بزرگوں کی آرزو کو بھی زبان مل گئی جو مجلس و ستور ساز کے نقار خانے میں گویا طوطی کی آواز تھے۔ جماعت اسلامی کامید احسان مانتا ملک کے ہردین پہند شہری پر واجب ہے کہ اس کی کوشش سے ہمارے روشن خیال دستور سازوں کو ایک ایسی رجعت پہندانہ " کر کت " کرنی پڑی جس پر بہت سے سرشرم سے جمک کئے تھے۔ ایک ایسی رجعت پہندانہ " کرنی پڑی جس پر بہت سے سرشرم سے جمک گئے تھے۔ یہ حرکت قرار دار د مقاصد کی شکل میں ہماری ریاست کامشرف بہ اسلام ہوناتھی اور پاکستان میں اسلامی ریاست کے قیام کی طرف اولین پیش رفت بھی۔

پردستورسازی کے جال گسل مرحلوں کا آغاز ہوا۔ یہ اونٹ کی کروٹ بیٹ متاتی نہ تھا۔

یاسی مسائل ہی کم محمیر نہ ہے کہ اس پر مستزاد نفاذ اسلام کی کروی گولی کا لگاناجو خواتی نہ خواتی قرار واد مقاصد پاس کرنے کے بعد گویالازم ہو گیاتھا ۔ خوتے بدر ابمانہ بسیار ...... عذر پیش کیا گیا کہ یہاں نافذ کون ساسلام ہو گا؟۔ بهتر (۲۷) فرتوں کو اسلام کی کس تجییر جع کیا جائے ؟؟۔ ملک کے شجیدہ و فہمیدہ طبقات کے ساسنے یہ سوالات واقعی نا قابل عبور کھاٹیوں کی جائے ؟؟۔ ملک کے شجیدہ و فہمیدہ طبقات کے ساسنے یہ سوالات واقعی نا قابل عبور کھاٹیوں کی شکل افتیار کرنے گئے کہ علاء دین نے ایک یاد گار کار نامہ انجام دیا۔ جملہ مکاتب فرک کے مقام اکتیں (۳۱) مسلمہ اور مستدا کا بر علاء بہقام کراچی جع ہوئے۔ ان جس اہل سنت کے تمام معلوم و مشہور مسالک (جنہیں فرتوں کانام دے کرستم ڈھایا جاتا ہے) کی نمائندگی ہی نہ نقی مشید علاء اور جسم بھی بطیب خاطر شامل ہوئے۔ اور بائیس (۲۳) نگات پر مشتل آیک یادواشت مرتب کی جن جس اسلامی دستور کے اساسی اصولوں پر اتفاق کر کے معرضین کامنہ بند کرد یا گیا۔ یہ ملک جس اسلامی دیاست کے قیام کی جانب دو سری مثبت چیش رفت تھی۔

افسوس کہ قابل ذکر مثبت چیش رفت کاباب یہاں آگر ختم ہو جا آہے۔ اور اس کے بعد جو جس جوہ وہ دومثبت باتوں کاذکر کیاتو دوہی منفی عوائل بھی بیان کریں گے۔ یہ دومثبت باتوں کاذکر کیاتو دوہی منفی عوائل بھی بیان کریں گے۔ یہ دوم جی قیامت و حا

انى مى كليب ومبرال أجمن كى آزمائش موجائ كى- بم كمد يك ميل كدادين متيت رنت کاسرا جامت اسلامی کے مرب اب یہ کے بغیر بھی چارہ نسیں کراس پیش رفت لاشب خون بمي اس جماعت في ارا و انقلاب قيادت كانعرون كاكر جوشي جماعت اسلامي الى ميدان ميں اترى ارباب افتدار كے لئے اس كے مطالبہ وستور اسلامى كے معنى بدل . اس معاطے میں جاعت کے خلوص واخلاص یر کسی شبہر کا ظمار شیس کرتے ، ن نیوری دیانت داری سے سیمجماہو کا کدایک اسلامی ریاست کو جلانے کی المیت موجودو رقیادت سے زیادہ وہ خود رکھتی ہے لیکن اس کاعملی بتجدید لکلا کہ ملک کی مسلم لیکی قیادت مين ين برشة اخلاص ركفوال بهي شال تها عماعت كى حريف اور دمقابل بن ل ۔ جماعت اسلامی جس تمن مرج اور توقعات کی بلند پروازی کے ساتھ اس میدان میں زى اس كابحرم توا ١٩٥٥ء ميس پنجاب كے يہلے صوبائى الكيثن (جو ملك كاسى بمى سطى يرسلاعام تفاب تھا) میں بی محل کیالیکن نظریاتی ریاست کے قیام کاخواب ضرور پریشان ہوا۔ اسلام ں م غی دوملاؤں میں حرام ہو کررہ گئی۔ ہم اقدام کی اس مجلت کو نتیجہ کے اعتبار سے جماعت ل ماليائي غلطي مردان يهي و والي حكت عملي كواني اولين مثبت پيش رفت ي كم الع ركم ر عوام وخواص میں دین کی طرف رجوع کی خواہش کو قوی ہے قوی تر کرتی چلی جاتی تواہے ہر طبقے سے حمایت حاصل ہوتی علیف طبع وریف نہیں۔ اسلامی دستور کے اساس اصولوں رعلاء كالقاق بعى ايك بش قيت الهافة تعاجس امت كاس مصين اتحادو يجتى كعمل كوآ ميروها باجاسكاتفاليكن انتقابي سياست في اسعمل كوبعي معكوس ست بين وال ديا- آج میں فرقہ واریت کی جو مغربت اپنے چاروں طرف بھنکارتی نظر آتی ہے اس میں سب سے بدا رض اسلام کوانتخابی سیاست کامحور بنانے کا ہے۔ فاہرے کہ جب ایک سے زیادہ جماعتیں اسلام کے نام پردوٹ ما تکنے تکلیس کی توانسیں بیدواضح کر تاہو گاکدان کے اسلام اور دوسرول کے اسلام میں کیافرق ہے۔

ہارے نزدیک پاکتان میں اسلامی ریاست کے قیام کی جانب پیش رفت کی راہ میں دوسرا برامنفی عال دیبی جماعتوں کا بحالی جمہوریت جیسی تحریکوں میں اتحاد واشتراک بناہے۔ اہل سیاست نے جب یہ محسوس کیا کہ افتدار کی کلیدعوام کے اتحد میں نہیں ' پچھ مخفی طاقتوں کی جیب میں ہے توانسوں نے محض جمہوریت کی بحال کو تمام مسائل کاوا مدمل جانالور ہماری مختر آریخ میں متعدد مواقع پر اس مقصد کے لئے کثیرالجماعتی اتحاد وجود میں آئے امتحدہ محاذ ہے اور بیشہ بی ایماہی ہوا کہ ذہب کے عضر کو بھی امر مجبوری ہی سبی اس میں شال ضرور کیا گیا' وی جماعتوں کو ہاتھوں ہاتھ لینے میں مسلحت متنی کہ لوگ دین کے نام بربی کسی تحریک یے لئے قرمانی پیش کرتے ہیں۔ لیکن نتیجہ ہر مرتبہ بیر رہا کہ اس ساری محنت اور جدوجہ د کاثمر کوئی اور اڑا لے کیا۔ اسلام کے لئے دی می قربانیاں رائیگال کئیں اور اسلام کی ایل پہلے سے کم ہو گئی۔ اضافی طور بر دو نقصانات ان تحریوں میں دی جماعتوں کی شمولیت کے بدیعی ہوے کہ اوان جاري ترجيحات من تقديم و آخير كامعيار متاثر موال اسلام كواجي اولين ترجيح ركه كر دي جماعتیں بحانی جمہوریت اور معاشی انساف جیسی تحریکوں کو صرف آئید دیے کر بھی ان کی تقویت کا سامان کر سکی تھیں آہم ہوں ان کی منزل کھوٹی نہ ہوتی۔ وہ جمہوریت اور معاشی انساف کی بات ہمی صرف اسلام کے حوالے سے کرتمی تو آج نفع نقصان کامیزانیہ مختلف ہوما۔ انایامتذکرہ جزوی اور ہنگائی تحریکوں میں دین داروں کو ان سای عناصرے اتحاد و اشتراک کرنا پراجن کااپنا قبلدراست نه تعار وین سے لا تعلق عناصر بلکه ایسے ایسے سیاست دان علاء کے ہم نشین ہوئے جن کے الحدانہ خیالات کی سے دھکے چھے نہ تھے۔ یوں دینی جاعتوں نے اپی شاخت کوہی مشکوک نہ بنا یا بلکہ اپنی مفول میں سے چنیدہ لوگوں کو اس بات كاجواز بمى فراجم كردياكه وه خاص فريق انهين أكر يندنس توفريق مخالف كى رفاقت افتيار كركيس- اسكى مثالول سے مارى سائى آرى بمرى يرى بىتى بىم مامنى قريب مى جو مواده ايى مثال آپ بی ہے۔ دینی جماعتوں نے ارشل لاء کے خلاف اور بھائی جمہوریت کے حق میں مرنوع کے ساس عناصر کا ساتھ دیا تواننی میں سے قابل لحاظ تعداد میں اکارین و زعماء نے ارشل لاء کی گودیس جابیشنالپند کیاجس میں اختیار واقتدار کاسرچشمه ایک ایسافخص تعاجس کا زبدوتقوى الميس باقى سبباتول ير بعارى لكار اورجم دكم رب بي كمطك كى ديني جماعتيس آج بدرين دا على انتشار كاشكارين- ان ك مع بخرب موسئ - ايك ايك دي جماعت كم ازكم دو مروس میں توبث بی می ب اتقیم در تقیم کاعمل جاری رہے تو کھے عجب نہیں۔ "اک وسرس سے تیری حالی بچاہواتھا" .... جماعت اسلامی بظاہراس تقسیم سے نیم می لیکن چے کے

ے بی گے۔ جاجت کامنبول لقم آڑے آیاورندود داغلی صورت مال ابھی قراموش س کی جاسکی ہوگی جس میں سے اختلاف وافتراق کی خبری جمن مجمن کر باہر آتی رہی ہیں۔ ان حالات میں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ملک کے دبی طلقے گروی تعقبات سے اپنے زئن کو آزاد کر کے معندے دل سے پاکستان میں اسلامی ریاست کے قیام میں اپنے کروار کا جازر ایس ۔ مراشتہ تجربات کی روشن میں اس جانب مثبت چیں رفت کے لئے ایک واضح اور متعین لائحه عمل تفکیل دیں۔ ہارے تجزیئے میں اگر انہیں میدانت اور خلوص کی جملک نظر آتی ہواور اس کے بنیادی نکات میں واقعیت کاوزن نبٹا کم در ہے میں بھی محسوس موتوانسیں بیرگ سے زہی اور دی جاعوں کے ایک ایسے متحدہ محاذی داغ بیل والنے کا بیرا اٹھاتا چاہے جواس ملک خداواو میں ایک مثالی اسلامی ریاست کے قیام کے لئے پتامار کر کام کرنے کانیملہ کرے .... وقتی اور فوری مسائل پر بھی اسلام ہی کے حوالے سے بات کرے 'اپنی مغول من مرف ان لوگول كوجكدد عدودين عنظري اور عملي بم البخلي ركيت بول اور حسول متعد کے لئے روایانارواہر طرح کی تدہریں افتیار کرنے اور حب عاجلہ میں " شارث کث" راستے آزمانے سے بوری طرح بر بیز کرے۔ ہمیں اپنے ہم وطنوں کی دین سے عملی وابنگی کا عال خوب معلوم ب آہم اس بہلوے قدرے ول مرفتی کے باومف ہم امیدر کتے ہیں کہ خواص الله کی رسی کومعنبوطی سے تھام لیں توعوام میں بھی جلدیا بدرید اجتماعی ارادہ پیدا ہو کر رہے گا کہ انہیں مسلمان جینااور مسلمان مرناہے۔ جارا مجوزہ نہ ہی متحدہ محاذ اس ارادے کا پداکر فاورا سے محصمت ش لگانے کا کام جمدردی ور اسوزی سے کرے توا فلد تعالی کی تائید نفرت ساتد وے گی اور جاری آنکھوں کواس منظرے محتذک ال کررہے گی کہ اللہ سجاند تعالی کے عطاء کروواس قطعدارضی میں اس کاکلمہ بلند ہو۔ اورب بات وہرائے کی ضرورت نبیں کہ ہمارے ملک کی بقاء وسلامتی کاراز بھی اس میں مضمرہے۔

4 4 4 4

اس شارے میں مریر جاق اور امیر عظیم اسلام ' جناب ڈاکٹر اسرار احمد کاوہ خطاب جو شامل ہے جس میں انہوں نے تاروے میں علامہ اقبال مرحوم کے بارے میں مید آزاد کھ جناب سردار عبدالقیوم کی تاروا باتوں پر تفصیلی کفتگو کی۔ آہم جو تکہ سردار صاحب کے جذبار

"جاب سے معمود محترم ساتھی ' جناب سے معمود محترم ساتھی ' جناب شخیمیں الرحمٰن ' صاحب فراش ہیں۔ لاہور ہیں اپنی ذمہ داریوں سے انصاف کر تے ہوئے جہم شخیمیں الرحمٰن ' صاحب فراش ہیں۔ لاہور ہیں اپنی ذمہ داریوں سے انصاف کر کے پیچلے ماہ وہ اپنے گھر کرا چی پنچ تو طبیعت ناساز تھی۔ علامات کی شدت اور نوعیت انہیں امراض قلب کے ہیتال لے گئی اور معلوم ہوا کہ " انجانًا" کا شکار ہیں۔ علاج اپنی جگہ ' ان کے لئے سب سے بڑھ کر سوہان روح یہ ہدایت ہے کہ ہمہ دقت بستر پر در از رہیں اور ہر طرح کی جسمانی و ذہنی مشقت سے ممل پر ہیز کریں۔ دواؤں کا استعمال تو جاری ہے لیکن کھنے پڑھنے کے جو کام انہوں نے اپنے ذے لے رکھے ہیں انہیں بھی کسی نہ کسی صحت کو کام انہوں نے اپنے ذے لے رکھے ہیں انہیں بھی کسی نہ کسی صدحت کی کوشش سے باز نہیں آئے۔ بلکہ لاہور آگر حسب سابق کام کسی حدث کی کو مشرب سے بھوا ہی حضور دست بدعا ہیں کہ انہیں صحت و تو کانی اور عمر کی مسلت ملے اور پھر یہ سب پھوا تی کے دین کی سرفرازی کی سعی میں کام آئے۔ قارئین معاحب کو عمر کر راد و کھی جسی خصوصی در خواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں بزر گوار شیخ جمیل الرحمٰن صاحب کو ضرور یا در کھیں۔

....

# منزكره وتبصره

آج بت طویل عرصے کے بعد ' تذکرہ و تبعرہ ' کے عوان کے تحت قار کین ' جٹال ' سے براہ راست می طبت کا شرف حاصل کرنے کے لئے قلم ہاتھ جس لیا ہے ۔۔۔۔۔۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری زبان اور قلم سے حق ہی نکلوائے ' اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حق کے شنے اور تبول کرنے کی توثق بھی عطافرہائے۔ آجن!

' جماعتِ شخ الهند اور تنظیمِ اسلای ' آمال تنظیمِ اسلامی کے سلسلۂ مطبوعات کی مخیم زین کتاب ہے (مشتل بر ۱۵۲ منوات) -

ے کام نہ لیا اور کتاب دو ہزار دو صدی تعداد میں تیار ہو کر اوا خرسمبر عدومی سکتے میں آمنی۔

آج ہے لگ بھک پندرہ روز قبل جب شکا کوے رفتی محترم ڈاکٹر خور شید کمک تشریف لائے
اور انہوں نے اس کتاب کے پچو ننخ بھارت اور پچو امریکہ لے جانے کی خواہش کے تحت
مکتبہ سے رابط کیاتو میرے تعجب کی کوئی انتمانہ ربی جب یہ معلوم ہوا کہ کتاب تقریبائتم ہو
پیل ہے۔ چنانچہ ان الفاظ کی تحریر کے وقت جبکہ کتاب کی اشاعت کو چار ماہ بھی پورے نہیں
ہوئے 'مرکزی مکتبہ میں کتاب کے کل ۱۲۰ لیغ موجود ہیں 'اور زیادہ سے ذیادہ اشنے تی یا
پچو کم ویش تعداد ہیں یہ کتاب مخلف شہوں میں تنظیم کے ذیلی کمتبوں میں موجود ہوگی ..... کویا
ہوارہ ہے کم دت میں اس کتاب کے دو ہزار نیخ قارئین تک پہنچ میے ہیں!

اس سے چونکدراقم الحروف کاحوصلہ بردھاہے .....اوراس کی ہمت افرائی ہوئی ہے اورائے مختلف النوع مایوسیوں کے "ظُلُلُت بَعْضَهَا فَوُقَ بَعْضِ " ایسے ته برته اندھروں میں امید کی ایک روش کرن نظر آئی ہے الذامناسب محسوس ہواکداس کیفیت میں جملدرفقائے تنظیم اور قارئین "میثاق" کو بھی شریک کیاجائے "اس لئے یہ پوری تفسیل کوش گذار کردی می ا

رہایہ امر کداس کتاب کے وہ ہزار ننوں کے دین کادر در کھنے والے لوگوں تک پہنی جانے ہے کئی جانے ہے کئی تھے ہیں ہے آ مہو تاہے یائیس اور "علاءِ رہائییں اور بالخصوص منتسبین حضرت فیخ المند" کے فیلف طقول میں ہے کسی جانب ہے بالفعل دست تعاون دراز ہوتا ہے یائیس ' قواس کا تمام تر تعلق میں شیست ایزدی ہے ہے کہ "اکشی اُر ایک یکن یا الاکر ضِ اَمُ اَرَادَ بِیمُ رَبُّمُ رَکُسدًا" کے مطابق کمت اسلامیہ پاکستان کے بارے میں اللہ کافیعلہ کیا ہے۔ اس معاطے میں ہارے لئے قوم رواستقامت اور تسلیم ور ضا کے سواکوئی اور راونہ ممکن ہے 'نہ درست!

کتاب کے بعض قارئین کامید شکوہ بعض ذرائع سے راقم تک پنچاہے کہ اسے نیوز پرنٹ پر طبع کر کے زیادتی کی گئی ہے۔ اس 'زیادتی' کاپس منظر توسطور بالا بیس سامنے آبی گیاہے' آئندہ کے لئے یہ وعدہ ہے کہ انشاء اللہ اس کادوسراا پریشن سفید کافذر طبع ہوگا۔ اس کتاب میں داقم الحروف نے اس حقیقت کاند صرف اقرار واحتراف کیا ہے بلکہ بہاتک بل اظہار واعلان کیاہے کہ ہ

ا۔ اگرچدراقم کومولا الا العلی مودودی مرحوم کی بہت ی علمی آراء اور جماعتِ اسلامی ک تیام پاکستان کے بعد کی مجموعی محکتِ عملی سے شدیدا ختلاف ہے ..... آہم راقم کی مسامی اُن کی تحکی اسلامی میں کا تسلسل ہیں!

۲۔ مولانامودودی مرحوم پر بھی اس تحریک کے اصول و مبادی نہ وجی آسانی کے طور پر ازل ہوئے تھے 'نہ وہ اصلا و کلیت ' اُن کا ہے ذہن و قلر کی اختراع تھے ۔.... بلک اُن کی اصل بہت ہے ' الملال 'اور ' البلاغ ' والے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم اور اُن کی قائم کر دہ ' حزب اللہ 'کی جانب! ..... تواکر چہراقم کو مولانا آزاد مرحوم کے بھی بہت سے نظریات سے نظریات سے نظریات ہے اُنہم تحریک اسلامی کے اصول و مبادی کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو ۱۹۱۲ء کے کے مولانا آزاد مرحوم سے بھی فسلک جمتا ہے۔

۳- اور چونکه حضرت مح الهند مولانامحود حسن دیوبندی نے ..... جو راقم کے نزدیک در موی صدی ہجری کے مجدد اعظم ہیں ..... ایک جانب، مولانا آزاد کے بارے میں مثبت ورج یہ فرما کر کہ "اس نوجوان نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا ہے " اور اُن کے مترضین کے جواب میں یہ شعر پڑھ کر کہ " کامل اس طبقادُ ہم آدے افعانہ کوئی۔ پھے ہوئ تو میں دندانِ قدح خوار ہوئ! " اُن کے افکار و خیالات اور ان کی مساعی کی تحسین و تصویب فرما کی تحریک ہوئور تا تعین نہیں مولانا آزاد کی امامت ہندگی تجویزی پر ذور تا تعین نہیں ملائاس کی تحریک فرما کر انہیں گویا اپنا " فرقد خلافت ' عطافر ما دیا تھا' للذار اقم اپنے آپ کو مفرت شخ المند ' سے ہمی مسلک جمتا ہے!

کتاب کی اشاعت سے قبل اس کا مقدمہ 'جات' بابت جولائی ۸۵ء میں شائع ہوا تو مدرجہالا نکات اللہ میں تردیدی مضمون مدرجہالا نکات اللہ میں سے آخری نکتے کے حمن میں آیک تقیدی ہی ضمی تردیدی مضمون کے آیک عالم دین مولانا محبوب الرحمٰن صاحب کی جانب سے مضمون کے اصل مضمولات سے قطع نظرائس کا آغاز وانعتام دونوں نمایت تیکھ انداز کے مضمون کے اصل مشمولات سے قطع نظرائس کا آغاز وانعتام دونوں نمایت تیکھ انداز کے

حامل تقرلیکن اس کے ساتھ جو خط آیااس کااٹداز بہت مختلف تھا۔ جو درج ذیل اقتباس سے خلیرے :

" حضرت شیخ المندر حمد الله علیہ کے حوالہ ہے مولانا آزاد کے حق میں امامت کی بیعت کا معاملہ اس سے قبل میثاق کے کئی شاروں میں آگیا ہے۔ آپ کا پختہ موقف ہے کہ حضرت شیخ المند" مولانا آزاد کو امام المند کے منصب کے لئے موزوں سیجے ہوئے المندی منصب کے لئے موزوں سیجے ہوئے المندی موضوع کے حق ۔ آگر چہ اس موضوع کے حق و مخالفت میں دورائے موجود رہی ہیں۔ آہم تحریک خلافت کے معمن میں راقم نے جو واقعات مطالعہ کئے ہیں۔ انہیں ایک مضمون کی شکل میں تحریر کر کے ارسال کر رہا ہوں۔ یہ خوبی صرف آپ میں نظر آئی ہے کہ آپ اپنے مخالف کی رائے کو بھی اپنے مخالف کی رائے کو بھی اپنے مخالف کی رائے کو بھی اپنے مخالف کی مقال میں جا رائے کو بھی اپنے مخالف کی مقال میں مقربت کا مداح ہوں۔ جمعے معزت شیخ المند کی جلالت شان اور مولانا آزاد کی عقربت کا محال ہوں۔ جمعے معزت شیخ المند کی جلالت شان اور مولانا آزاد کی مقربت کا بھی اعتراف ہے۔ اس کے باوجود آریخی واقعات کو مجھیا یا نہیں جا سکا۔ امید ہے یہ مضمون قارئین میٹاق کی نظر سے آئدہ و شرور گذرے گا"۔

اس کے جواب میں راقم نے انہیں تکھوا یا کہ "میری خواہش ہے کہ اس کی اشاعت ۔

قبل آپ سے طاقات کا اہتمام ہوجائے آکہ اسی موضوع پر جو حرید سوالات پیدا ہوتے ہیں ان

کے جواب کو بھی آپ اس مضمون میں شائع کر سکیں " .....راقم کاخیال تھا کہ مولاناموصوف
نے صرف "مقدمہ " پڑھاہے " .... میری رائے جس اساسی مواد پر قائم ہے (جواب کتاب
کیاب دوم میں شامل ہے) وہ اُن کی نظرے نہیں گذرا۔ طاقات میں یہ چڑیں بھی سامنے آ
جائیں گی تووہ اپنی رائے پر ضرور نظر مانی کرلیں گے .... چنا نچہ طاقات کے لئے بھی راقم نے ب
نکھوادیا تھا کہ میں کار اگست کے مواسلام آباد آرہا ہوں "اگر آپ وہاں تشریف لانے کے نے ماری تو بھی لانے کے انہوں تا کہ اور انس تا میں دور ہے۔

اس پر مولانا کاایک معمل کمترب موصول ہوا جس میں سنر سے معذوری کے اظہار کے ساتھ اسپے مضمون کی اشاء تدازیعی موجو ساتھ اسپے مضمون کی اشاء تدازیعی موجو تھا کہ "اس مضمون کے سلسلے میں ممکن ہے کہ محترم القام ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں کہ

الات ابحرے ہوں لیکن اس کا مج طریقہ ہے کہ اس مضمون کو دیات میں شائع کر کے الائر صاحب اپنے سوالات بھی شائع کر دیں 'اس کے بعد تقابل سے سیح بات خود سامنے آ جائے گی۔ "لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مخلصانہ اور ناصحانہ انداز بھی موجود تھا کہ " ڈاکٹر صاحب تحریک سطیم اسلامی کے سلطے میں جو بیعت لے رہے ہیں اس کے حق میں قرآن اور صحب حدالا کل موجود ہیں (البت) اس کے لئے مولانا آزاد کی بیعت بطور امام المند کا جو شخص مدے دولاکل موجود ہیں (البت) اس کے لئے مولانا آزاد کی بیعت بطور امام المند کا جو شخص المند" کے حوالے سے انہوں نے سار الیا ہے میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب ایک خلاف واقعہ بات کا سار الے رہے ہیں ۔... ڈاکٹر صاحب سے دوبار یماں طلاقات ہوئی ہے۔ موصوف کے نظاب بھی سے ہیں اور 'حیات ' کور سے روحانی غذا مل جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جس راہ پر گامن کی مدد جائے ' انہیں اللہ تعالی نے بری صلاحیتوں کا خارن ہیں وہ بردی کشمن راہ ہے ' بس اللہ کی مدد جائے ' انہیں اللہ تعالی نے بری صلاحیتوں سے نواز اہے ' ہماری دعاہے کہ اللہ تعالی اُن کی نصرت فرمائے! " ...... اس خطے ایک مزید معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ اپنی اس تحریر کے لئے انہوں نے تمامتر مواد قاضی عدیل مند بات جو معلوم ہوئی وہ یہ تحریک ظافت ' سے لیا ہے!

اس کے جواب میں راقم نے خواہ ش طاقات کے کرر اظمار کے ساتھ انہیں تحریر کرادیا تھا کہ "آپ کا مضمون ان شاء اللہ العزیز ' جات ' میں شائع ہو گا.... توقع ہے کہ دو تین او تک کہ "آپ کا مضمون ان شاء اللہ العزیز ' جات ' میں شائع ہو گا.... توقع ہے کہ دو تین او تک س کے لئے مخبائش پیدا ہو سکے گی۔ " ساتھ بی انہیں " جیت علاء ہندا در حضرت شیخ المند مولانا محدود میں راقم کی تحریر " مولانا ابو الکلام آزاد ..... جعیت علاء ہندا در حضرت شیخ المند مولانا محدود سن " شائع ہوئی تھی۔

جواباً نموں نے بھی ' تحریکِ خلافت ' کے متعلقہ صفحات کی فوٹوسٹیٹ نقل ارسال کر دئی ور رفتی کرم بھنے جمیل الرحمٰن صاحب کے نام خطیص اپنی اس نفیعت کا اعادہ فرما یا کہ ..... "اصل بات آپ ہے کہنے کے لائق یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے خواہ مولانا آزاد کے عویٰ امام البند کاسمار الباہے۔ اس کو ترک کرنا بھترہے ' بھنے البند کی شخصیت بجائے خود بوی امم ہے۔ ان کے مثن کو اگر جاری رکھا جائے تو قابلِ جسین ہے اس کے لئے مولانا آزاد کو رمیان میں لانے کی ضرور معدر نہیں۔ "

راتم معذرت خواه ہے کہ مولانا کے مضمون کی اشاعت میں کھے زیادہ تا خیر ہو گئی۔ (اُن

ے وعدہ دو تین ماہ کاتھالیکن فی الواقع یا خیر ۲ + ۳ = ۵ ماہ کی ہو عی!) ..... بسر حال اس اشاعت میں راقم اپنے وعدے کے بوجھ سے سبکدوش ہور ہاہے! اور مولانا کی تحریر من وعن شائع کی جارتی ہے۔

اس کے ساتھ ہی اس مضمون پر مولانا اظلاق حسین قاسمی مد کلمہ ' فیح استفسیر جامع اس کے ساتھ ہی اس مضمون پر مولانا اظلاق حسین قاسمی مد کلمہ ' فیح استفسیلا کے رحمیہ ، ، ، ، ، ، ، کا مختصر تبعرہ ہے کہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ وہ الی اس کا وعدہ ہے کہ وہ وہ الی اس کا وعدہ ہے کہ وہ وہ الی والی پر اس موضوع پر ایک مبسوط تحریر مع حوالہ جات عنایت فرائیں گے!

جهاں تكراتم الحروف كاتعلق ب 'اسے جو كچوعرض كرناتھاوہ " جماعت في الند"او، تظیم اسلامی "كى صورت بيس سائے آچكا بالداده اس بحث كوجارى ركھنے كابر كرخوا بش من سیں ہے ای وجہ ہے کہ جب کروڑ یکا (ضلع ملتان) کے مولانا محرایاز ملکانوی صاحب کاف آیا جس میں وہی باتیں وہرائی گئی تھیں جن کی وضاحت کی جا چکی ہے توراقم نے سکوت ؟ مناسب مجمار لیکن مولانا محبوب الرحمان صاحب کی تحریر سے اندازہ ہوا کہ مولانا آزا مرحوم کی ۱۹۱۲ء تا ۱۹۲۰ء کی سرگذشت کے همن میں دوبیعتوں سے ایمن خلطِ محث کی بناء شديد مغالطه پيدا مور با به جو مولانا محبوب الرحمٰن كي طرح موسكتاب كه اور محى بست حعزات کولاحق ہوا ہو ..... بلکہ اب احساس ہو آ ہے کہ خود مولانا ایاز ملکانوی فےراقم 'امام الباكستان ' بننے كى خوابىش كى جو سېستى چست كى تقى أس كى پ**ېت پر بىمى يى غلط قنمى كار ف** تھی اسسسسلداداناسب ہے کہ اس کےبارے میں چھوضاحت کر دی جائے۔ مولانابوالكلام آزاد كى أيك بيعت ووتقى جس كى اساس يرانهول في ١٩١٣ء يس مرز الله الله المحال الصبيت الرت وكاج الكاعب بيعت المت نسي اس لئ كداس وقد المت الند كاكونى تعتور سرے سے موجود عى نميس تعالى بيد بيعت اصلادين كے اجما تقاضوں کی ادائیگی کے لئے منظم جدوجمد کی خاطر ایک تنظیم یا جماعت کی مگسیس کے لئے تم اور راتم الحروف تنظيم اسلامی اور اس می شمولت کی خاطر اس کے امیر سے بیعت مع وطاعہ فى المعردف كارشة أكرجو زناب توده اس بيعت بين كداس دوسرى بيعت بي جس

ربدیں آئے گااس مبیت علم کے لئے علاء کے سی مما تندہ اجماع میں جویزہ ماسیہ اجای نیلے (RESOLUTION) کی کوئی ضرورت ند مجمی پہلے تھی نداب ہے! اس لئے کداس ع كربيت كاصل حقيقت صرف يد ب كدايك فخص كدل مين دين كي خدمت كاداعيه " راس کی دعوت وشادت اور غلبه وا قامت کے لئے تن من دھن وقف کرنے کاجذب پیدا آے ۔۔۔۔ اور دواللہ کی آئیدو توفق کے بعروے پر آولا خود کمر کس کر کھڑا ہوجا آئے اور روكون كوبكار الم كه "مَنُ أَنْصَارِيَ إِلَى الله !" توجولوك اس كى سدار لِنْيك تے ہوئے اس کے اعوان وانصار اور دست وبازو بنتامنظور کر کیتے ہیں وہ اُس کے ساتھ اِس بت کے رہتے میں مسلک ہوجاتے ہیں۔ اور اس طرح ایک جعیت یا جماعت وجود میں آ اتی ہے جس کے امیر کی حیثیت بنیادی نوعیت کے اعتبار سے بالکل وہی ہوتی ہے جو اس مخص کی ے کچر اوگ فرمان نبوی کے مطابق سی سفرے لئے اپنا امیر بنالیں۔ سرحال ایس سی عظیم یا جماعت کے قیام کے بعد اگر اللہ کی آئد و نگرت شاملِ حال رہتی ہے تو تنظیم کو وسعت اور مرک کو قت ہمی حاصل ہوتی ہے اور جس درجہ میں اللہ کو منظور ہوتا ہے کامیابی بھی حاصل ہو باتی ہے اور ندید دعوت اور تحریک آئندہ آنے والول کے لئے چھ نقوش پاچھوز کر ختم ہو جاتی ہے برعظیم پاک و مندمیں تیرهویں صدی ججری میں اس کی نمایت شاندار مثال تح یک ا المدين كي صورت يس سامن آتى بيد و "بيت مخمى اك مسيدد في اساس برير إبول تمي-بود مویں صدی بجری میں کی کام نمایت وسیع پیانے پر "اگر چد حالات کے تقاضوں کے مطابق در پردوانداز میں معنزت میخ الند " کررہے تھے الیکن اُن کی زندگی کے آخری دور میں اس کا پیڑا آزادانه طور پ (MDEPENDENTLY) اور بُرطا انداز مِن انتما یا مولانا ابوالکلام آزاد" نے الملال كى زور دار دعوت اور بيعت مخصى كى اساس ير محزب الله ك قيام ك زریعے .....اور پر جبوہ کے عرصہ بعد مختلف اسباب کی بنا پر بدول ہو کر اس نبج سے دست كش موسي قواس كے تسلسل كو قائم ركھا مولانا مودودى مرحوم اور أن كى قائم كروه ا جماعت اسلام الني الرجه الم من عليي اساس البيت مخفى اكونس بلكه 'بیت دستوری' کوینا یا میاتها ..... اور چونکه راقم الحروف کے نزدیک جماعت اسلامی ، پاکتان مجی کمی سیاست اورا متخابات کی دلدل میں میس کرائس اصولی اسلامی تحریک کےراستے

ہے منحرف ہو گئی 'للذااُس نے اس خلا کو پورا کرنے کے ارادے سے دوبارہ بیعتِ منحفی کر اساس پر ہتنظیم اسلامی 'کی بنیادر کھ دی!

مولانا آزاومرحوم کے حوالے ہے دوسرااور مشہور ترمعالماً س میعت امت کا ہے:

تجویزی کے درجہ میں رہ گئی اور بھی بالفعل منعقد نہیں ہوئی۔ اس ہے ان سطور کے عاجزرا آ
کی تمام تر دلچیں یا تواک تاریخی واقعے کی حقیت ہے ہے 'یا اسس اعتبار سے کہ اُسے ابر
کے قدر کے میں حضرت شیخ المند کی سیرت و مخصیت کی عظمت کی جملک نظر آئی .......... ورن
خوداً س کا 'یاس کی قائم کر دہ تنظیم کا یاس میں شمولیت کے لئے کی جانے والی بیعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے!

یہ بیعت اگر بالفعل منعقد ہو جاتی تواس کے نتیج میں ہندوستان کی بیسویں صدی عیسوی کو سیاست کارخ بالکل تبدیل ہو جاتا اس لئے کہ اس سے جس جمادِ حرّبت کا آغاز فورا ہو جا اس میں مسلمانوں کا پلوا فیصلہ کن حد تک بھاری رہتا اور چونکہ اس کی قیادت اصلاً علاء کے ہاتھوں میں ہوتی للذایہ بھی ہر گر بعیداز قیاس نہیں ہے کہ اس جمادِ حرّبت سے آ مے چل کر غلب اسلام اور اقامتِ دین کی راہ نکل آئی .......یں وجہ ہے کہ حضرت جے المند اپنے مرفر وفات کے آخری کھات تک اس کے لئے انمایت ہے آب اور شدید آر ذو مندر ہے ...... یہ دوسری بات ہے کہ مشیّتِ ایزدی کے آگر بڑے سے بڑے انسان کی تمناو آر ذو بھی شہد "دوسری بات ہے کہ مشیّتِ ایزدی کے آگر بڑے سے بڑے انسان کی تمناو آر ذو بھی شہد "دا ہے بسا آر زو کہ فاک شدہ!" کی مصداتی بن کر رہ جاتی ہے ...... چنا نچہ اس معاط میں بھی ایسانی ہوااور حضرت جی المند کی نیک آر ذو میں ان کے ساتھ می قبر میں دفن ہو تکئیں۔

و آنا و لِنْ و وَانَا اِلْکُهِ رَاجِعُون !

اب یہ ایک ظاہر وہاہر حقیقت ہے کہ 'پہلی بیعت یعنی بیعتِ حزب اللہ کے بر عکس 'الر دوسری بخوزہ بیعت یعنی بیعتِ حزب اللہ کے بر عکس 'الر دوسری بخوزہ بیعت یعنی بیعت امتِ ہندگی بیل کے منڈھے چڑھنے کاسرے سے کوئی امکان بی نمیں تھااگر اسے اتمت کے سربرآور دہ زعماء اور نمائندہ علاء کے معتدبہ حقے کی تائید اور پشت پناہی حاصل نہ ہوتی ہیں۔ بلکہ یہ حقیقت بھی اظہر من الفسس ہے کہ اگر کوئی عظیم فخصیت ابتداء بی سے اس کی پشت پرنہ ہوتی تواس تجویز کے ہا قاعدہ سامنے آئے اور کسی اہم اجتماع میں باضابط محتلے کا موضوع بنے کا بھی کوئی امکان نہ تھا۔ چنانچہ واقعہ یمی ہے کہ یہ تجویز جعیت علماء ہن

ے روسے اجلاس منعقدہ دیلی انومبر ۱۹۲۰ء میں حضرت مخطالت کی خواہ ش اور ایماءی پرزیر بث آئی۔

آہم 'جیسے کہ اس ہے قبل عرض کیاجا چکاہے 'راقم کی اس معالمے ہے تمام تر دلچیہی یاتو ایک آریخی واقعه کی حیثیت ہے ہے یا حضرت فیخ النداکی شخصیت کی عظمت کے اعتبار سے ورند نظیم اسلامی کی بیعت کااس مجوزہ بیعت سے کوئی تعلق نمیں ہے .....اس لئے بھی کہ راقم ن جسسفر کا آغاز کیا ہے اس کے عزم کا اصل مصدر و منبع اُس کا اپناا حساسِ فرض ہے اور اگرچہ وہ جملہ اکابر واصاغراور ہر کہ ومدے تعاون کاخواست گارے اور بالخصوص اکابر علاء ك تعاون كوتوه عرد "كربرجه ساقيم ما ريخت عين الطاف است! " كى ي ولى كيفيت ك ماتھ تبول کرے گاخواہ وہ مرف دعائے خیراور کلم فعیحت بی کی صورت میں ہو "آہم اُس کا عزم سفرنہ کسی معین مخصیت یا طبقے کی تصویب پر مخصرے "نہ بی کسی کے تعاون کیساتوشروط عُـ بَكُهُ وه 'انشاء الله العزيز' .... "يَايَّهُمَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ ر ایک کدیا فہلیتیہ کی می کیفیت کے ساتھ غلبۂ اسلام اور اقامت وین کے لئے تن 'من 'وهن كے ساتھ جدوجمد كرتے ہوئے اين رتب كے حضور ميں حاضر ہوجائے كا' اور الحمدالله كم مي أس كے نزديك اصل اور برى كاميابي ہے! (ذَالِكَ هُوَ الْفَوْرُ العَظِمْ ) ....اوراس لِنَه مِي كه علاء كرام كي مائيد واتفاق ك سايته سه معامله ١٩٢٠م من لے نہ یا سکا جبکہ سوائے ایک خانواد و بریل کے ' بریفظیم مندو پاک کے جملہ دی مکاتب فکر جعیت علاء مند کے پلیٹ فارم پر جمع تھاور حضرت شیخ الند "ایی عظیم ستی اس کی محرک و مجوز تم او آج جبك تشتت وانتشار كاعمل بت آكيده جا جدور اعجاب كلّ ذي رأي برأيد م كامرض كهين زياده شدّت الهتيار كرمياه اس كي تُوقع كي فاتر العقل انسان بي كو

البتہ جمال تک اس واقعے کی واقعیت اور حقانیت کا تعلق ہے 'وہ اس عرصے کے دور ان راقم پر مزید یقین و افرعان کے ساتھ منتشف ہوئی ہے۔ اس لئے کہ اُس نے مولانا محبوب الرحمٰن صاحب کی تحریر کو دیکھنے کے بعد ایک تو قاضی عدیل احمد عباس کی تصنیف ' تحریکِ خلافت' کو حرفاحرفا پر حاجو مولاناموصوف کا واحد مافقہے' اور دوسرے ڈاکٹر ابوسلمان شاجیا نیوری کی آلف ' تحریک نقم جماعت ' کابالاستیعاب مطالعہ کیا 'جس سے اس واقع کے فتلف پہلووں پر حریدروشی حاصل ہوئی۔ اور اگر مناسب فرصت میسر آگی توراتم اپ مطالعہ اور غور و فکر کے نتائج کو تغصیلاً قلم بند کرنے کی کوشش کرے گا۔ آگہ ہمارے ماض گریب کی آریخ کے وفیش اہم پہلو حرید نمایاں ہوجائیں جو مولانا فلاق حسین قاسمی مرفلاً: ک قبل کے مطابق '' اب تک پر دو خفاص تھ!' ..... سردست راقم نے مولانا قاسمی مرفلاً اور ڈاکٹر شاوجمان پوری صاحب ہی ہے درخواست کی ہے کہ اس موضوع پر تغییلاروشی ڈالیس۔ چونکہ شاوجمان پوری صاحب ہی ہے درخواست کی ہے کہ اس موضوع پر تغییلاروشی ڈالیس۔ چونکہ ان دونوں حضرات کا اصل شغل ہی تعلیم و تدریس اور تعنیف و آلیف ہے 'لنداآن کے لئے یہ کام چندال مشکل نہیں ہے! . . . . بسرحال جسے ہی ان حضرات کی جانب ہے اس در خواست کے جواب میں کچھ موصول ہوا ہویہ تاریمین کر دیا جائے گا!

#### \_\_\_\_\_(**Y**)\_\_\_\_\_

ر جماعت شخ النز اور تنظیم اسلای کی مقدے میں اکتاب میں شامل بعض تحریروں اور تقریروں کے پس منظری و صاحت کے ضمن میں ایک نوجوان کا ذکر آیاتھا جس کے بارے میں یہ اندیشہ فاہر کیا گیا تھا کہ وہ اپنی تحریر اور گفتگو کی صلاحیّت کی راہ سے امّت میں ایک نے فقت کا آغاز بن سکتا ہے ۔۔۔ ہمیں افسوس ہے کہ اس عرصے کے دوران وہ فقنہ پوری توّت و شدّت کے ساتھ سامنے آئیا ہے اور آج کل اُس کے ہاتھوں ایک قومی روزنا ہے کے کالموں بیں فقہ اسلای کے جمع علیہ سائل اور جلیل القدر فقماء و تحدیثین کی عزّت و آبروکی د جیاں بمحری فقہ اسلای کے جمع علیہ سائل اور جلیل القدر فقماء و تحدیثین کی عزّت و آبروکی د جیاں بمحری بیں ۔۔۔۔ ہمیں اس پر ہر گز کوئی خوشی شیں ہے کہ اس نوجوان کے بارے میں جورائے ہم نے بین سے بہت پہلے قائم کر لی تھی وہ درست ثابت ہوئی البتۃ اس عرصے کے دوران جن حضرات نے باتھ اسلامی اور حین فمن کی بنیاد پر اُن سے راہ ورسم پیدا کر لی تھی اور اس طرح اُن کو تقویت نے لا علمی اور حین فمن کی بنیاد پر اُن سے راہ ورسم پیدا کر لی تھی اور اس طرح اُن کو تقویت کو نافیاں ہو گیا ہو گااور ہم بید قرقع کر نے بین خوبی بحث بین کہ کم از کم اب وہ حضرات اُن سے براء یہ کا اظمار و اعلان کر دیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہماراروئ بحن بعض دوسرے علماء کے ساتھ ساتھ 'بالخصوص مولانا سیوصی مظمر ندوی (حیدر آباد) کی جانب ہے 'جن سے ہم نے اپنا تفلیمی تعلق اسی لئے منقطع کر لیا تھا میکھر ندوی (حیدر آباد) کی جانب ہے 'جن سے ہم نے اپنا تفلیمی تعلق اسی لئے منقطع کر لیا تھا کہ دہ اس نوجوان کے نیا ذمندوں یا سرستوں کے طقع میں شامل ہو گئے تھے!

اس نوجوان نے روزنا ہے میں اپنے کالم کا آغاز ایک طرف راقم الحروف اور تعلیم اسلامی اور ورزنا ہے میں اپنے کالم کا آغاز ایک طرف راقم الحروف اور تعلیم اسلامی اور ورزنا ہے اسلامی اور میں معتواسلامی میک وقت دونوں کو جف تعلیم اسلامی انقلاب اور اقامت دین کے لئے کی جانے والی مسامی پر مناف الزع پر مبتیاں چست کر کے خود کو مولا تا مین احسن اصلامی اور مولانا حمید الدین فراحی میں میں میں کیا تھا۔

اس پر راقم الحروف اور تظیم اسلای پر کئے جانے والے حملوں کا جواب رفتی محتم مختی جمیل الرحمٰن صاحب کے قلم ہے 'اور مولانا مودودی مرحوم اور جماعتِ اسلامی پر کئے جانے والے حملوں کا جواب مولانا فتح محر امیر جماعتِ اسلامی پنجاب کے قلم ہے 'اُسی روزنا ہے جس شائع ہوگیا تھا۔ البتہ ' دبستانِ شبل '' کے ضمن میں راقم نے اپنی ایک پرانی تحریر کے بارے میں اوار ق ' حکمتِ قرآن 'کوہوایت کر دی تھی کہ اسے دوبارہ شائع کر دیا جائے آگہ '' دبستانِ شبل '' کے جماعت کر دی تھی کہ اسے دوبارہ شائع کر دیا جائے آگہ '' دبستانِ شبل '' کے بارے میں بعض اہم خفائق قار کین کے ذہن میں آزہ ہو جائیں۔ یہ تحریر اب سے لگ بھگ ہیں (۲۰) سال قبل لکھی گئی تھی اور '' جات '' کے نومبر ۱۹۲۸ء کے شارے میں شائع ہوئی تھی اور اس کے ایک ایک حرف کی تصویب و توثیق ( تحسین اور استی اب کے اضاف کے ساتھ ) مولانا عبد الماعد دریا بادی'' نے فرمائی تھی۔

راقم کوائس وقت میہ خیال ندر ہاکہ اس میں مولانامودودی مرحوم پر تنقید کے ضمن میں چندر جملے ہمی شامل ہیں چنا ہے۔ جملے بھی شامل ہیں چنا نچہ جیسے ہی ستمبر ۱۹۸۷ء کے '' حکمت قرآن'' میں یہ تحریر شائع ہوئی او اس پر معروف سندھی محانی اور دانشور حافظ محمد موٹ بھٹو کا خطموصول ہواجس میں اُس تجریر معروف سندھی محانی اور دانشور حافظ محمد موٹ بھٹی گامل نقس مضمون کی تحسین کے ساتھ ہیہ ' تنبیع ہمی شامل تھی کہ ،

".......... علی گڑھ اور دیوبند کے امین چند در میانی راہیں 'پڑھ کر آپ کے علمی مراج اور تجزیاتی صلاحیّت کا ندازہ ہوا اور آپ سے عقیدت میں اضافہ ہوا۔ البقہ مولانامودودی کی شخصیت اور ان کے کام کے بارے میں آپ کی رائے میں کچھ جارحیّت اور حیّت اور حیّت

توراقم کی ہدایت پر محکمتِ قرآن ' کے مرتب نے اگلی اشاعت کے 'حرفِ آول ' میں محتر بمٹوسا حب کا خط بھی من وعن شائع کر ویااور حسب ذیل وضاحت بھی شائع کروی: وقت واکر صاحب کی پرانی تحریوں میں خاص تخی پائی جاتی ہے 'ہم یہ عرض کریں ہے کہ اس میں واکر صاحب کی پرانی تحریوں میں خاصی تخی پائی جاتی ہے 'ہم یہ عرض کریں ہے کہ اس وقت واکر صاحب کے لئے مولانا کی تحریک اسلامی کے غلاست مڑجانے کا صدمہ آزہ تھا' زخم کی دکھن کچہ زیادہ ہی محسوس ہوتی تھی جس کا ظمار ان تحریروں میں ہوا ہے۔ اب اگر واکر صاحب مولانامرحوم کاؤکر تحریرو تقریریں کرتے ہیں آوا نداز تخی اور تندی کی بجائے ماسف اور صرت کا ماہوتا ہے۔ اس معالمے کی وضاحت خود تحرّم واکر صاحب بھی اپنی کتاب "اسلام اور پاکستان 'کے ویباہے میں فرما بھے ہیں جوشا یہ محرّم کھتوب نگار کی نظرے نہیں گزری ''۔

ہمیں افسوس ہے کہ اس کے باوجود جماعت اسلامی کے طلقے کے جراکد نے نمایت تیزو تند روعمل کا ظہار کیا اور ہفت روزہ 'ایٹیا' لاہور (۲۲ نومبر ۱۹۸۵ء) اور روزنامہ 'جسارت' کراچی نے ایک طومل وعریض مضمون شائع کر دیا جوا پنے اندازدہ الوب کے اعتبارے "جاث رہے جات ترے سر پر کھاٹ! " کے جواب میں " تیلی رے تیلی ترے سر پر کو لھو! " کا مصداق کا مل ہونے کے علاوہ خلط مجٹ اور اصل موضوع سے گریز کرتے ہوئے قارئین کو خواہ مخواہ کے ایج بیچ میں الجمادی کی کوشش کا مظہراتم ہمی ہے!

حسنِ الفاق سے ان بی آیام میں دفتر "میثاق" کی جانب سے پر ہے کے مضامین وغیرہ کے بارے میں قارئین کی رائے معلوم کرنے کے لئے جو مراسلہ جاری کیا گیا تھا اُس کے جوابات کے ذریعے بھی بہت سے حضرات کی بیر رائے سامنے آئی کہ مولانامودودی پر تنقید سے احراز کرناچاہے!

لندامناسب معلوم ہوتاہے کہ اس موقع پر بعض اصولی باتیں کوش کزار کر دی جائیں۔

اس اعتراض کالیک نمایت ساده اور عام فهم 'اگرچه الزامی نوعیت کاحامل 'جواب توبیه به که جب که جب مولانامودودی مرحوم نے خود نه صرف به که اپنج جمله معاصر بن پر شدید تقیدیں کیں بلکه ہے "ناوک نے تیرے صیدنہ چھوڑاز مانے جیں!" کے مصداق اسلاف کو بھی نہ چھوڑاا در جملہ مجدّدین و مصلحین است کے علاوہ صحابہ کرام "پر بھی جار صانہ تقیدیں کیں حتی کہ انجیاء کرام "کے بارے جی بجی باکانہ طرز مختلوے احراز نه کیاتو آخر انہیں وہ کون سا تقدیم حاصل ہے جس کا اس درجہ تحقظلان عیے؟

الكن واقديه ب كدير جواب راقم كے حقيق احساسات اور واقعى جذبات كا آئيند وار شيس ے۔ اسمعاطے میں داقم کے حراج کی تھیل جن آراء کی اساس پر ہوئی ہے آن می سے ایک ہے کہ اس دور زوال میں جس فض ہے بھی کسی درج کا کوئی خربن آیا ہواور جو خدمت اب<sub>ی اس</sub>نے دین و ملت کی سرانجام دی ہواس کا بحربور اعتراف ہوتا جاہے لیکن اس کے ساتھ ماتدائس کی خامیوں اور غلطیوں کو بھی واضح کر دیاجانا جائے آگد لوگ مخالطوں میں جتلا ہوئے ے بچ سیں .....اور دوسری میہ کہ جیسے ستت رسول کے معمن میں امت کے تواتر عمل کو ہت امیت ماصل ہے اس طرح ملت کی تجدیدی واحیائی مساعی کانسلس مجی نمایت المیت کا مال ہاور دین وملت کے ہرنے خادم کوند صرف بیر کداسلاف کے ساتھ فرہنا اور قلبارہ سلک رہنا جائے بلکہ اینے بزر کول بی سے جس جس سے بھی اسے کوئی فیض حاصل ہوا ہو اس كابر ملااعتراف واظمار كرنا جائة!...... أكرجه الن كي جن جن بانول سے اختلاف مو البير بمي معين اندازين واضح كردينا جائية! ماكه شخصيت يرسى كى لعنت كاسترباب موسكه! راتم کے نزدیک اپنے ہم عمر بزرگوں سے کب فیض کے برطا اعتراف واعلان کی مرورت واجمیت المت کے توائر وسلسل شرافت و مرقت کے تقاضوں اور فرمان نبوی "مَن لَمْ يَشْكُر النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّه" كَا تَعْيل كَعلاوه اس اعتبار يجي ے کہ اگر کوئی خادم دین وطت ایسانہ کرے تواس کاشدیدا ندیشہ ہے کہ اگر اس کی مساعی اور فدات کے نتیج میں اس کے قدر دانوں اور عقید تمندول کا حلقہ پیدا ہو جائے تواس صلتے میں س كبارے ميں بير آثر قائم موجائے كاكداكروہ خود براہ راست آسان سے نازل نہيں بواتھا ام ان کم اس پر آسان سے براہ راست وجی توضرور بی نازل ہوتی ربی ہے! .....اور کون س جانا کہ امت کی آریخ کے دوران اصلاحی اور اِحیائی تحریکوں کے مستقل فرقوں کی صورت فتیار کر لینے کااصل سبب سی رہاہے!

ان سطور کے عاجز راقم کی اس سوچ اور اس کے مزاج کی اس ساخت کا نتیجہ کے اس نے بات جانب اپنے مطالعہ و فہم قرآن کے پورے حدود اربعہ (یاابعا واربعہ) کو واضح طور پربیان ردیا کہ وہ نیفی یاب ہواہے اوّلاً مولانا مودودی اور مولانا آزاد سے 'ٹانیامولانا اصلاحی اور دلانا فراہی سے 'ٹانیاڈاکٹر فیع الدین اور ڈاکٹر اقبال سے 'اور رابع فی الاسلام مولانا شبیراحمہ

عثانی اور شیخ الهند مولانامحود حسن دیوبندی سے ( یمب مالله!) اور وقیمری جانب ابی تحریک و تنظیم کے بارے میں باتک دال اعلان کیا کہ وہ اسلسل ہے مولانا سید ابوالاعلی مودودی مرحوم کی ' جماعت اسلامی ' اور مولانا ابوالکلام آزا و مرحوم کی ' حزب الله' کا کہ جے سنم تاکیدو توثیق حاصل ہوگئ تھی حضرت شیخ الهند کی جانب سے!

راقم کواچی طرح معلوم ہے کہ جبوہ حضرت فیخ الندائی عظمت بیان کر تاہ تو جماعت اسلامی کے صلعے کے لوگ اے دیوبندی صلعے کی "خوشاد" سے تعبیر کرتے ہیں اور جبوہ مولانامودودی سے اپنی نبعت و تعلق کو نمایاں کر تاہے تووہ علماء دیوبند کو " بحث عثیوں " کی خوشنودی کے حصول کی کوشش نظر آتی ہے جنائچہ تھے۔ دی نگلاہے کہ ط" اپنی نعمی خفاجی سے ہیں بیگانے بھی ناخوش! " اگرچہ اس کاسب بھی بالکل وی ہے کہ ط" میں زہر بھی خوشنودی کے مشکر اداکرت بھی خوشنودی کے مشکر اداکرت بھی کہ دیائی وی ہے کہ عظاف واقعہ ہوئے عرض کر آئے کہ اس کی زبان وقلم سے غلط فنمی کی بناء پر تو یقینا بہت ہی باتیں خلاف واقعہ صادر ہوئی ہوں گی الحمد للذکہ آج سک اس نے نہ جان ابو جھ کر کئی فخص یا صلعے کی خوشنودی کو مسلوم نظر بنایا ہے نہ ہی کی نار انسکی یانا خوشی کالحاظ کیا ہے! بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے مطح مشر نظر بنایا ہے نہ ہی کی نار انسکی یانا خوشی کالحاظ کیا ہے! بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے خوش نہیں رہی کہ کون خوش ہوتا ہے اور کون ناخوش!

ہاں ' لبج اورا ندازِ منظو کامعاملہ جدا ہے۔ نظری اور علمی طور پر راقم بھی خوب جانتا ہے کہ داعیانہ انداز میں تیزی و تندی اور فی الجملہ جار حیت نہیں نصح واخلاص اور دلسوزی و خیر خوابی کو نمایاں ہوناچا ہے ۔ اور وہ اس ضمن میں مقدور بھر کوشش بھی کر آ ہے آہم اس میدان میں اسے اپنے مستقل مجزییان کا بھی پر طلاعتراف ہے .........اور وہ اس امر کا بھی انکار نہیں کر آ کہ وہ وقتی طور پراشتعال میں بھی آ جا آ ہے۔

چنانچہ مولانا مودودی مرحوم کے بارے ہیں اُسے صاف اقرار ہے کہ وہ 1941ء سے ۱۹۷۰ء تک شدید غم وغصے کی طی جذباتی کیفیت میں جتلارہا ہے 'لنذااس کی اُس زمانے ک تحریروں میں اسلوب میان اور انداز کلام کی حد تک ' زیادتی 'کاعضر شامل رہا ہے……… آگرچہ اسے پوراا طمینان ہے کہ بحداللہ اس دور کی تلخ ترین تحریروں میں بھی کوئی بات نہ خلاف ب

والدبيان مولى معندخلاف حقيقت!

انی اس دورکی جملہ تحریروں کے بارے میں "الحمداللہ کہ 'راقم فے ایک جامع دستاویز" آج

ے نفیک پانچ سال قبل قلبند کر دی تھی جو راقم کی تالیف "اسلام اور پاکستان: تاریخی"

میای علمی اور ثقافتی ہی منظر" میں بطور مقدمہ شامل ہے۔ ذیل میں اے من وعن درج کیا

جارہا ہے تاکہ دوراقم کے تمام بمی خوابوں کی نظرے "زرجائے" خصوصاً اس لئے کہ

جے کہ بعد میں ذکر ہوگا راقم کی اس دور ک آیک اور تحریرے دوبارہ شائع کرنے کی ضرورت

بھی کہ بعد میں ذکر ہوگا راقم کی اس دور ک آیک اور تحریرے دوبارہ شائع کرنے کی ضرورت

" پیش ظرمجود میری چند تحریرول پر مشمل ب جو ۷۸- ۱۹۹۵ کے دوران ، بنامد ایکاق کا بور سی " تذکره و بیمره " کے زیر عنوان شائع بوئی تعیس -

ان میں میں نے ایک جانب تحریک پاکتان کے ناریخی پی منظر کاجائزہ لیا ہے اور دوسری جانب موجودہ پاکسودہ ہائے جانب تحریک پاکتان کے ناریخی پی منظر کو دہ خاتے ہیں ان کے پی منظر کو دافت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میرے نزدیک ان کا اہم ترین گوشہ وہ ہے جس سے ان عظیم غلطیوں کا سراغ لما ہے جن کے باعث ہم اس حددر چہ افسوساک صورت حال ہے دوجار ہیں کہ جو طک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس میں فحث صدی ہے ذاکہ عرصہ گزر جانے کے باوجود اسلامی نظام کے قیام کے سلط میں تا حال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ۔

اس من من میں الا محالہ بعض مخصیتوں اور جماعتوں کے کر دار پر تقید بھی آئی ہے جس کی زیادہ شدت کا ظہور فطری طور پر ان ہی کے حق میں ہوا ہے جن سے احیاء اسلام اور اقامت دین کے معمن میں سب سے زیادہ امیدیں وابستہ تھیں ۔ آہم خدا گواہ ہے کہ ان کی توہین و تنقیص نہ اس وقت مقصور تھی جب یہ مضامین لکھے گئے تھے 'نہ آج مطلوب ہے کہ اصل معاملہ تب بھی وہی تھا ور اب بھی وہی ہے جو غالب کے اس شعر میں بیان ہوا کہ محاف رکھیو غالب محجے اس سلخ نوائی یہ معاف

آج کھر ورو مرے ول میں سوا ہوتا ہے پیش نظر محموعے کی اشاعت بے قبل جب میں نے اپنی آج سے پندرہ سولہ سال قبل کی ان پیش نظر محموعے کی اشاعت سے قبل جب میں نے اپنی آج سے پندرہ سولہ سال قبل کی ان تحریروں کاجائزہ تقیدی نگاہ سے آبیاتوالحمد للہ کہ اس امر کاتوپوراالطمینان ہواکہ ان میں موالت کاجو تجزیہ سامنے آبیا ہے وہ معمد فی صد درست ہے البتہ یہ احساس ضرور ہواکہ ان میں بعض مقامات پر طرز تعبیراور انداز تحریر میں سی میں شال ہوگئ ہے۔ جونہ ہوتی تو بہتر تھا۔ محویا

اگریش ان موضوعاًت پُر آج قلم افعادک تو تجربیه توبنیادی طور پر دبی ہو گالیکن ابنداز اُ تا تکخنه ہو گا۔

ليكن اب ان تحريرول عاس الخي كو فكالناند ممكن بند مناسب ممكن اس لئ نميس

کدوہ ان کے چرے آنے بانے میں فی ہوئی ہے 'اور مناسب یاورست اس کے قسیس کرائی تحريون كواكر براني تحريرون عي كي حيثيت عد شائع كباجائ وان من ردو بدل تعنيف آلیف کے اصولوں کے خلاف ہے .... اگر صاحب تحریر کی رائے میں بعد میں **کوئی تبدیلی واقع** موئى بونوا سے اضافى حواشى كى صورت من درج بونا چاہئے يا عليمده وضاحت كى شكل ميں! اس منتمن میں مولاناسیدابوالاعلی مودودی مرحوم ومغفور کامعامله خصوصی اہمیت کاحال ہے۔ اس لئے کہ ان کے ساتھ میرے ذہنی وقلبی تعلق میں آبار چڑھاؤ کی کیفیت شدت کے ساتھ واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کا آغاز شدید ذہنی دفکری مرعوبیت اور گھری قلبی محبت و مقیدت کے ساتھ ہوا۔ جس میں ذاتی احسان مندی کاعضر بھی شدت کے ساتھ موجو د تھا۔ کیکن پھر جب اختلاف پیدا ہوا تو وہ بھی اتناہی شدید تھا اور اس کے نتیج میں طویل عرصے تک مایوی ہی نسيس شديديزاري كى كيفيت قلب وزبن برطارى ربى ليكن آخر كاراس برافسوس محدد دى اور حرت کارنگ غالب آگیااور قلب کی ممرائیوں میں کم از کم احسان مندی کے احسامات به تمام و كمال عود كر آئ .. ميري پيش نظر تحريرين چونكدان تين ادواريس سے در مياني دور ے تعلق رکھتی ہیں انداان میں آفی کارنگ بہت نما یاں ہے جس کے لئے میں مولانامر حوم کے تمام عبين ومعقدين سيمعذرت خواه بول اور محصيقين بكراكر وعوي امريك من مولانا ے میری ملاقات ہو جاتی جس کی ایک شدید خواہش لئے ہوئے میں وہاں میا تعاقر میں ان سے بھی معانی حاصل کر لیتا ۔ اس لئے کہ اس زمانے کے لگ بھگ بھے ایک اطلاع ایسی ملی متی جسسے پوراا ندازہ ہو گیاتھا کہ مولانا کے دل میں میری جانب سے کوئی تکدر یار نج نہیں ہے۔ (بداطلاع جناب عبدالرحيم ، ويي چيف م كينكل انجيئز ، كرا جي پورث ٹرسٹ نے دي متى كه ایک کی طاقات میں جس میں دہ خود موجود تھے مولانا مرحوم نے میرے بارے میں یہ الفاظ فرائے تھے کہ "اس فحص کیارے میں مجھے سے اطمینان ہے کدوہ جمال مجی رہے گادین کا كاُم كر آرب كا! " ) جس كي آئيد مزيد بحصي بغلومي مولاناكي نماز جنازه مين شركت كے موقع پر مل ملی جب مولانا کے خلف اگر شیر ڈاکٹرا حمد فاروق مودودی ہے معلوم ہوا کہ میری مولانا سے طاقات كى خوابمش يكطرف نديقي بلك أن كالفاظ من " اوهرايا جان بعي آپ سے ملاقات كريت خوا بال تصليك ... " ... بسرحال بدمير ااور مولا نامر حوم كاذاتي معامله ب اور مجصے یقین ہے کہ میدان حشر میں جب میں ان سے اپنی تلخ نوائی کی معافی جاہوں گاتووہ مجھے ضرور معاف کر دس کے۔

اس وقت اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی کے طرز عمل کا بھرپور تفتیدی جائزہ لیں اور اس میں نہ کسی کی محبت و عقیدت کو آڑے آنے دیں نہ کسی کے بغض وعداوت کوراو پانے دیں ' بلکہ یہ سے لاگ تجزیہ صرف مستقبل کے لئے سبق حاصل کرنے کے لئے ہو....اور اس اعتبار سے ان شاء اللہ العزیز قارئین کر ام ان تحریر دل کو مفید پائیں گے۔

خاکساراسراراحمه عفی عنه لاہور 'کیم جنوری ۸۳ء " 1940ء کے بعد مولانا مودودی مرحوم اور جماعتِ اسلامی کے بارے میں راقم کے قلبی ساسات وجذبات اور طرز مِنظ كواورانداز بيان من جوفرق واقع مواب اس من اولين وظل تو ں کاتھا کہ ۱۹۷۰ء کے استخابات میں آرزووں اور امنکوں ہی نہیں 'امتیدوں اور توقعات کے ردبالا تفرك ايك دم منهدم موجانے كباعث حددرجه ول فكتكى كيفيت مولانا دم براورب چارگ اور مسكنت كى كيفيت جماعت اسلامي برطاري موحى تني سيدنا نجديد مدراتم نے بار ہابیان کیاہے (اور ممکن ہے کہ کہیں تحریر میں بھی آیاہو) کہ فروری ا ١٩٤١ء ع کے موقع پر جب راقم نے مکہ مرمہ میں براورم زبیر عمر صاحب کے مکان پر مولانا دودی کی اس تقریر کائیپ سناجو انہوں نے انتخابی فکست پر اپنے ہی حلقے کے بعض محافی رات کے ناقدانہ تبمروں کے جواب میں کی تھی تو واقعہ یہ ہے کہ راقم اپنے آنسو بھکل ہی اكرسكاتها! .....اس كے بعد مسلسل خرس ملتى رئيس كه مولانا برعلالت كاغلبه موتا جار ہاہے اس کابھی ایک فطری اثر طبیعت پر ہوا ..... لیکن اس میں کچھ عرصہ کے بعد دوسرافیملہ کن ید شامل ہوا کہ مختلف ذرائع سے معلوم ہوا کہ مولانا کی سوچ تبدیل ہو گئے ہے اور اب وہ تان میں اجتخابات کی راہ سے ' اقامت دین 'کاکوئی امکان نہیں سجھتے بلکہ سابقہ انقلابی طرزِ ای کی جانب رجوع کرناچا ہے ہیں۔ اس ضمن میں کچھان داخلی نفسیاتی حجابات کے باعث یک طویل عرصے کے فصل وبیحدے پیدا ہو گئے تھے اور پچھان ' اطلاعات 'کی بنا برکہ ناپر جماعت کی "میورو کرایی" نے تمدیز تمد پسرے قائم کے ہوئے ہیں ان سے براو ت توثیق توحاصل ند کی جام کی۔ ( بھی وجہ ہے کہ ' ۱۹۷۹ء میں راقم اپنے پہلے سفرا مریکہ پر ا ائش دل میں لئے ہوئے گیا تھا کہ اگر ممکن ہوا تو وہاں مولاناہے ملاقات کروں گاجس کا اوپر کے حوالے میں آچکاہے) البتة اس كا تتجہوہ لكلاجواوپران الفاظ میں سامنے آچكاہے الموغقے کی کیفیت پر " حسرت اور مدردی کارنگ غالب آگیااور قلب کی محرائیوں میں کم احبان مندی کے احساسات بہتمام و کمال عود کر آئے!"

ال كيفيت من مزيدا ضافه مولانا كے انقال كے بعد ني اكرم صلى الله عليه وسلم كان است كم مطابق مواكم "أذ كروا موتا كم بالخير" .....اور "لا تسبو السوات فانهم قد افضوا إلى مأقد موا" يعنى "اپ فوت شدگان كاذكر خير

ہی میں کیا کرو" اور " فوت شدگان کو ہرا بھلامت کمو "اس لئے کہ دہ تواہیے اُن اعمال کے یاس بہنچ ہی چکے میں جوانہوں نے آگے بھیجے تھے! "!!

لندااب اگر بھی میری تحریر یاتقریر میں مولانامودودی کاذکر تنقیدی انداز بیس آ آئ تورو صرف شدید ترین ضرورت کے احساس ہی کے تحت آ آئے اور حتی الامکان محاط ترین الفاظ ہی استعمال ہوتے ہیں۔ رہا گذشتہ تحریروں کامعالمہ تواگر چدان کے انداز اور اسلوب کے بارے میں ایک عموی معذرت میں پانچ سال قبل کر چکاہوں 'آہم ان کے نفسِ مضمون کے بارے میں بحد اللہ مجھے پور ااطمینان ہے کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔

چنانچہ میری جس تحریر پر جماعت اسلامی کا حلقہ صحافت آتش ذیر پاہوا ہے اس کے بھی مضمون (CONTENTS) کی پوری ذمہ داری میں قبول کر تاہوں اور جو پچھ میں نے کما ہے اس کابار ثبوت اپنے سر لیتے ہوئے اس کے دلائل و شوا ہد پیش کرنے کو تیار ہوں ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اُس کا حاصل کیاہوگا؟ ۔ اور اس کافائدہ کس کو پنچےگا؟ ۔ النذا سردست راقم الز نفاصیل بیں جانے جماعت کے احباب کی خدمت میں چندا صولی گذار شات پر اکتفا کر رہا ہے۔

مان اپنے سے ایک نسل پہلے کے بہت ہے اضاص سے تحریر وانشاء کا اسلوب ، فکرونظری بھا ، مقاصد وابداف کا شعور اور سعی وجدد کا نداز اخذ کیاتھا ..... اور ان بیس سے کسی چزیں بھی اُن کی توہیں کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے ..... اس پر اگر راقم نے یہ عرض کر دیا تھا کہ مولا تانے ساخذ و کسب کے همن میں اعتراف واظمار اور تشکر وامتان کے همن میں بخل سے کام لیا ہے ، تواس پراس ورجہ مخبوط الحواس ہونے کی کیاضرورت تھی کہ ،

(۱) راقم کے زمانہ قیام ساہیوال کے دروس قرآن کے ماخذیں 'تغییم القرآن 'کے ساتھ باتھ ' تدرِّقرآن 'کانام بھی ٹاتک دیا گیا حالانکہ ساہیوال میں میرے درس قرآن کی مقبولیت فازمانہ ۵۵ ۔ ۱۹۵۵ء کا ہے 'جب ساہیوال میں تو جماعت اسلامی کے ہفتدوار اجماع کے علاوہ کی میرے متعدد دروس ہوتے تھے 'ایک ایک ماہانہ درس قرآن کا اہتمام جماعت اسلامی حلقہ کاڑہ نے او کاڑہ 'عارف والداور پاکپتن میں بھی کیا تھا ۔... جبکہ ' تدرقرآن 'کی تسوید کا۔ فازمی ہوا۔....

۲) علامہ نیاز فع پوری سے مولانامودودی کے نظریاتی بُعدر صغے کے صغے سیاہ کردیے کے حال کہ اس کا کموضوع سے کوئی تعلق ہی شیں۔ اس لئے کہ بہ تو کسی نے کمائی شیں تھا کہ ولانا کا جناب نیاز سے نظریاتی نیاز مندی کارشتہ ہے۔ بات تو صرف اُن سے انداز تحریر اور ملوب انشاء اخذ کر نے اور اس ملط میں ان کے ذیر تربیت رہنے کی تھی اور اس پر خود مولانا الاعلی مودودی کے جرا در بزرگ سیدا ہوالئے مودودی کی تحریری شاد تیں موجود ہیں۔ الاعلی مودودی کے جرا در بزرگ سیدا ہوالئے مودودی کی تحریری شاد تیں موجود ہیں۔

الاعلی مودودی کے برا دربزرک سیدابوالخیر مودودی کی محریری شهادیس موجود ہیں۔

۳) اس طرح مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کے اس دور کے نظریاتی فصل وبعد کاذکر توکر
اگیا جبکہ وہ نیشنلسٹ سیاست کے مرد میدان بن گئے تھے لیکن ' الهلال' اور ' جزب اللہ' کے دور کاذکر گول کر دیا گیا جو مولانا مودودی کے دین فکری شیس جذب کا بھی عظیم تزین نذومصدر ہے!

۳) اسی طرح علامدا قبال کی هدح وستائش کے ضمن میں تو مولاناکی تحریروں کا انسائیکو پیدید ب کر دیا گیا..... حالانکد ، قطع نظراس کے کہ بید ساری تحریر میں قیام پاکستان کے بعد کی تیں بعض جدید مصلحتیں بھی پیدا ہو چکی تھیں ، ..... اصل سوال ذاتی تشکر واقتان اور حضرتِ مدکے انقال پر تعربی شذرے کاتھا جے غتر بود کر دیا گیا۔

(۵) رہے خبری براوران تو یقیناان کے ضمن میں تواس نا موار بحث سے ایک ' خبر' بر آمد یہ بی کیا کہ کماز کم جماعتِ اسلامی کے طلعے نے پہلی بار مسلمانان برعظیم مندو پاک کے اس مح خاندان كاذكر خيرس ليا! .... نيكن نامعلوم كيو**ن چ**ھوٹے **بم**ائی ڈاکٹر عبدالتتار خيري كاس دفات تودرج کر دیا کیا (۱۹۴۵ء) لیکن بڑے ہمائی یعنی ڈاکٹر عبدالتبار خبری کے بارے میں بیات واضحنه كى كى كدوه ١٩٥٥ء تك بقير حيات تنص شايداس لئے كداصلاً وي تنص جن كا تام كرور جماعت کے دستور سے مولانامودودی نے جماعت اسلامی کے اولین دستور کی تدوین میں ارمنمائی واصل کی تقی .... حتی کدان کے بیتیج جناب حبیب الوہاب خیری کی روایت کے مطابق ہے۔ ۱۹۳۸ء کے زمانے میں کسی وقت اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کی مقی۔ (خیری صاحب کا کمناہے کہ ١٩٥٤ء میں ایک ملاقات کے موقع برانسوں نے مولا نامودودی سے اس بیعت کا تذکرہ کیاتوانموں نے تردید نمیں کی تھی ) واضح رہے کہ خیری صاحب راولپنڈی کے سببلائث ٹاؤن کے بی بلاک میں مقیم ہیں۔ اور و کالت اور سیاست دونوں میدانوں میر سرگرم میں!اورراقم نان سے بھی در خواست کی ہے کہ دوا بے بررگوں کے حالات قدرے تنصیل سے قلمبند فراویں اس لئے کہ بہ بھی مسلم انڈیا کے آئس دور کی قاریخ کاایک اہم موشہ ہے جس الوك جس مدتك بعي آگاه موجائين احجاب !! ..... مزيد بر آن ذا كنرعبد البجار خير؟ کی جماعت کے جس دستور کا ذکر ' ایشیاء ' اور ' جسارت ' کے فاضل مضمون نگار نے نهایت طزیه تحدی کے ساتھ کیاہے 'جمرا للداس کاایک نسخ بھی ڈاکٹر پر معان احمد فاروقی مرطله كياسموجودك!

تہم راقم اس بحث کوہر گزیر ھانائیں چاہتا اور اس کامشورہ احباب جماعت اسلامی کوہم

مرکز اور اخذ و روز اور ترک و قبول کا اصل معیار اشخاص کی بجائے نظریات اور مقاصد کہ بنائیں ۔ اس لئے کہ اگر ذراذاتی مفادات اور گروہی مصالح کے ' بلیک ہول' سے نگل کو دیکھا جائے توصاف نظر آ جائے گا کہ وقت کے عظیم دھارے میں سینکٹروں مقتیں اور اقوا دیکھا جائے توصاف نظر آ جائے گا کہ وقت کے عظیم دھارے میں سینکٹروں مقتیں اور اقوا تکول کے مانند بمی چلی جارہی ہیں 'چرہر ملت وقوم کے بحر محیط میں کتنی ہی نظریاتی تحریکوں کی دوئیں ہیں جائے ہیں رسر کارہیں اور وئیں ہوئی جائے ہیں پر سر کارہیں اور وئیں گئی ہی جائے ہیں پر سر کارہیں اور وئیں گئی ہی جماعتیں اور تعظیمیں پر سر کارہیں ا

پر آخری در ہے جی ہر جماعت اور تنظیم بسر حال چموٹ اور بڑے افرادی کی محنت و مشقت ورا پارو قربانی کی رہین منت ہے' .....اب آگر ایک رخے دیکھاجائے تو یقینا فراد کی بھی بہت ہوا در یہ صدفیصد درست ہے کہ ۔ " افراد کے ہاتھوں ہیں ہے اتوام کی تقدیر ۔ ہر فرد ہمت کے مقدد کا ستارا! " ...... لیکن آگر دوسرے رخ سے غور کیا جائے تو نظریاتی سطح پر مل اہمیت ' تحریک ' کی ہوتی ہے تنظیموں اور جماعتوں ' یا فراد اور شخصیات کی نمیں! ..... بنانچ کی نظریاتی تحریک کے بچر محیط میں شخصیتوں کے بلیلے بھی اضح اور بیٹھتے رہتے ہیں ' اور جماعتی اور تنظیمی ہنتی اور جماعتی میں اور جماعتی من مورت اس امری ہوتی ہے کہ سنتی اور جماعتی من نظریاتی تحریک کے نتیک اور جماعتی اور اصل قوجہ کوا ہداف اور مقاصد پر مرتکز مرتکز کردیا جائے نہ کہ اشخاص یا فراد پر!

چنانچ ۱۶ بی صدی میری کے آغاز میں اسلامیان بند کے بحرِ محیط میں تین تحریکول کی الری میں شروع بوئی تعییں جنہوں نے رفتہ رفتہ تین مستقل روؤں کی شکل افتیار کر لی ایک قوی و میاں تحریک جس کے جلی اور روش عنوان کی حیثیت رفتہ رفتہ مسلم لیگ کو حاصل ہوگئ ، روئئری خالص نہ بی اصلامی تحریک جس کے میدان بی صدی کے وسلا تک پینچے بہنچے اصل یا تعاز تو ہوا تھا ۔ ناتبلیفی جماعت کا بجنے لگا ۔۔۔۔۔۔ اور تیر شکے ، تجدیدی واحیائی تحریک جس کا آغاز تو ہوا تھا ، الملال ، اور ' حزب اللہ ' سے ' لیکن بعد میں اس کے تسلسل کو قائم رکھا ' تر جمان لاڑان ' اور ' حباط اللہ کی فران خداوندی ' آئے گئی گئی گئی میں اس کے تسلسل کو قائم رکھا ' تر جمان کے اسلام ' اور ' جماعت اسلام ' اور ' جماعت اسلام ' اور ' جماعت اللہ کی فران خداوندی ' آئے گئی گئی گئی گئی گئی میں آ یا کہ جماعت کے اسلام کو کا کھی ہوئے کی بجائے اس اصل تحریک کے احباب کسی عظیم شخصیت یا جماعت بیت نے جنہ کو پہنے کی بجائے اس اصل تحریک کے احباب کسی عظیم شخصیت یا جماعت بھی ہوئے کی بجائے اس اصل تحریک کے اعباب کسی عظیم شخصیت یا جماعت بھی ہوئے۔ کو بہنے کی بجائے اس اصل تحریک کے اعباب کسی عظیم شخصیت یا جماعت بھیت کے جنہ کی بجائے اس اصل تحریک کے اعباب کسی عظیم شخصیت یا جماعت بھیت کے جنہ کو پہنے کی بجائے اس اصل تحریک کے اعباب کسی عظیم شخصیت یا جماعت بھی ہوئے۔ کی جائے اس اصل تحریک کے اعباب کسی عظیم شخصیت یا جماعت بھی ہوئے۔ کی جائے اس اصل تحریک کے اعباب کسی عظیم شخصیت یا جماعت بھی ہوئے۔ کی جائے اس اصل تحریک کے اعباب کسی عظیم شخصیت یا جماعت بھی ہوئے ہوئے کی بھی جائے اس اصل تحریک کے اعباب کسی عظیم میں مقام کے اعتباب کسی عظیم کے اعباب کسی عظیم کے اعتباب کے اعباب کسی عظیم کے اعباب کسی عظیم کے اعباب کی کسی کے اعباب کی کو ایک کی کی کے اعباب کی کسی کے اعباب کسی کے اعباب کی کسی کے اعباب کی کسی کے اعباب کی کسی کے اعباب کی کسی کسی کے اعباب کے کہ کا کے اعباب کی کسی کے اعباب کی کسی کی کسی کے اعباب کی کسی کے اعباب کسی کے اعباب کی کسی کے اعباب کی کسی کے اعباب کی کسی کسی کے کسی کسی کے اعباب کی کسی کے اعباب کی کسی کے اعباب کی کسی کے اعباب کسی کے اعباب کے اعباب کی کسی کے اعباب کی کسی کسی کسی کے اعباب

کون سی وادی میں ہے؟ کون سی منزل میں ہے؟ عثیق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں!

پرجال کی مودودی کاتعل ہے کیاب واقعہ نہیں ہے کہ جب انہوں نے شعور کی آگھ کول اور مقلم میدان میں علامہ

اقبال اور مولانا آزاد کاطوطی بول رہاتھا ۔۔۔ تواکر چدان کے دینی قکری تھیل میں ان دونوں کا نمایاں حصہ ہے ، سین خالص احیائی وانقلابی انداز چونکہ صرف مولانا آزاد کاتھالنداوہ سبت زیادہ متاثران ہی ہوئے ۔۔۔۔۔ البتہ مختلف جتوں ہے اُخذو کسب اور اس طرح حاصل شدہ مواوی تالیف و تدوین پراپنے ذاتی غور و قکر کے اضافے کے ذریعے اُن کی جوسوچ مرتب ہوئی اصبے انہوں نے اس عام فیم اور سادہ و سلیس انداز بیان کے ذریعے وسیع بیانے پر عام کیا ہو اسیس اسلاما جناب نیاز فتح پوری کی محبت و قرب سے حاصل ہواتھا ۔۔۔ اور جبوہ ۱۹۳۹ء میں اپنی اس تحریک کے لئے باضابط ہیئت تنظیمی کے مسئلے پر غور کر رہے سے تواس مرصلے پر انہیں خیری برادران کے قرب و تعلق سے فیض حاصل ہوا جوایک طویل عرصے تک جرمنی میں انہیں خیری برادران کے قرب و تعلق سے فیض حاصل ہوا جوایک طویل عرصے تک جرمنی میں باخصوص فاشف تحریک کا گرامطالعہ کیا تھا!

الذاندان كافكروم آسانى كماند برغلطى عبرااور براغتبار عكامل تعادندان كافكروم آسانى كماند برقي مبرااور براغتبار كرده بيئت تنظيى معنوص ياحرف آخر تميد البنداس بين شك نهيس كمانهول في وقافله تفكيل ديا تعاات جه سات سال تك برى بهت اور استقامت كسابته ماسته اصول اسلامي انقلابي نهج برجها يا البنة چونكه وه عام انسان تع جو فرمان نبوي كم مطابق "مركه عن الخطاء و النسيان" بوتا به لاذاان علم غطيال بهي بوئي جن مس عقيم ترين غلطي تويه بهي كه تقييم به مي سي بعض توبهائي بهي تبري بحي تعييس بدن مي سي عظيم ترين غلطي تويه بهي كه تقييم به اسلامي انقلابي تحريك "كي بعائي تحريف توبهائي كو"اصول كم موقع برحالات كي ايك سطي مي تبديلي سي دهوكه كهاكر انهول في بياى مساعى كو"اصول اسلامي انقلابي تحريك "كي بعبائي "اسلام بهند "قوى " بياسي جماعت " كي رخ بر دال ويل الداري مردو سرى بهائيد الي عظيم غلطي ان سي ١٥٠٥ - ١٩٥١ء مي سرزو بهوئي جبان كي بعض قد يم ترين اور مخلص ترين ساتهيول في انهيل اس غلطي كا حماس دلانا جاباتوانهول ف ان بي «ثير شعوري سازش" كا الزام لكاكر ان كي خلاف اعلان جنگ كر و يا ور اليه حالات بيداكر دي كدانهي مجور أليك آيك كر كي جماعت مي عليم و موجانا بردا .....

راتم کویفین ہے کہ مولانامودودی مرحوم ومغفور کوا بی ان دونوں غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا کیکن افسوس کے بیاس وقت ہواجب وہ عمر کی آخری منزل میں تھاور صحت اور قوت

#### رابدے چکی تھی '.....چنانچہ معاملہ وی ہواکہ گ "جب آگھ کعلی کل کی قرموسم تعافراں کا! "

کاش کہ جماعت اسلامی کے احباب ..... اور بالخصوص ان کے اصحابِ فکرونظر اور ارباب مل وعقد مولانامودووی کی مخصی عظمت کے احساس اور اگن سے ذاتی محبت و عقیدت کے دشتے کے ساتھ ان کی خاصوں اور غلطیوں کا اور اک و شعور بھی حاصل کر سکیں ..... اور اس اصل تحریک کے د مامنی ' حال ' اور مستقبل ." پر از سرنو غور کر سکیں جس کے لئے مولانا مردم نے اپنی جملہ تو انکیاں اور صلاحیتیں وقف کر دی تھیں۔

#### ----(**)**-----

مولانا مودودی کی پہلی ہمالیہ الی غلطی کے بارے میں توراقم کی مفصل آلیف " تحریک ہماعت اسلامی : ایک مختیقی مطالعہ " موجود ہے جواس نے ۱۹۵۱ء میں رکن جماعت کی حثیت میں ' جماعت کی پالیسی ہے اپنے اختلاف کی وضاحت کے لئے اس جائزہ کمیٹی کے مشیت میں ' جماعت کی پالیسی ہے اپنے اختلاف کی وضاحت کے لئے اس جائزہ کمیٹی کے ماعت کی مرکزی مجلس شوری نے اس غرض سے ماعنے پیش کرنے کے لئے لکھی تھی جماعت کی مرکزی مجلس شوری نے اس غرض سے نام دکیاتھا ۔ البتد دوسری عظیم غلطی پر آا حال خفاء کا نمایت دبیز پردہ پڑا ہوا ہے۔

فى وه تعنى اور ملامت كامدف بنته على محكة .....!

بت عرصے کے بعد ' مجھلے دنوں جب مشہور صحانی اور دانشور جناب ارشاد احمد حقائی نے ' ہوخود بھی " کی ہیں ..... محترم قاضی حسین احمر صاحب کے

امارت جماعت کے منصب پر فائز ہونے کے موقع پر روزنامہ "جنگ" بیں طویل سلائا مضامین شائع کیاتواس کی کمی ابتدائی قسط میں اس تلخ داستان کاسرسری مماذ کر بھی آیا۔ اس پر روزنامہ "جسارت" کراچی میں کسی غیر معروف فخص نے طنزو تسخراور تفحیک واسسنہاء کاجوانداز اعتیار کیااس نے آیائے جانب تو بہت سے پرانے زخوں کو ہرا کر ویا ۔۔۔۔۔ اور دوشری جانب پوراا خلاتی جواز فراہم کر دیا کہ ماضی کی اس امانت کو حال کے حوالے کر دیا جائے۔

ویے بھی ۵۷۔ ۵۷ء کے واقعات پراب تمیں برسے ذاکد کا عرصہ بیت چکا ہے اور دنیا کا عام دست چکا ہے اور دنیا کا عام دستور بھی ہی ہے کہ اسٹے عرصے کے بعد انتمائی خفیہ دستاویرات بھی شائع کر دی جاتی ہیں۔ (چنا نچہ مولا ناابو الکلام آزاو کی تصنیف کے وہ اور اق بھی امید ہے کہ اسکے بی ماہ منظم عام پر آجا میں کے جنہیں اُن کی وصیت کے مطابق سر بمرکر دیا گیا تھا۔ ) .... لافد اخیال ہور، ہے کہ اس دائتان کو بھی منظرِ عام پر لے بی آیا جائے۔ اگر چہ اس کا کوئی قطعی فیصلہ راتم تا حال نہیں کریا یا ہے!

لین اگریہ فیصلہ ہوہی گیا' توظاہرہے کہ ابتداءان پانچ اقساط کی دوبارہ اشاعت ہی ہے ہو گئے وہ اس دور کی تحریر پر می جو کا ۔ ۱۹۲۹ء میں میثاق' میں شائع ہو گئی تھیں' اور چونکہ دور اقم کے اس دور کی تحریر پر ہیں جن کا تفصیلی ذکر اوپر ہوچکا ہے لائد ااُن میں حقائق وواقعات کے ساتھ ساتھ " تیمرونشر' ہیں جن کے تعمن میں پینچی معذرت کا کام "اسلام اور پاکستان" کہی وافر مقدار میں موجود ہیں جن کے ضمن میں پینچی معذرت کا کام "اسلام اور پاکستان" کوی مقدمہ دے گاجو ۱۹۸۳ء میں صنبط تحریر میں آیا تھا اور اوپر من وعن شائع کیا جاچکا ہے آخر میں دعا ہے۔

اللهم ارناالحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آميني*اربالعالمين!* 

قر اً تحيم كى مقدس ايات اوراهاد ميث نبرى آپ كى دىنى معلومات ميں اضافے اور تبليغ كے ليے اشاعت كى جاتى ہيں ان كااحترام آپ برفرض سبعد المذاجن شفات برير آيات درج ہيں ان كوسيح اسلامى طريقے كے مطابق بدئر متى سے محفوظ ركھيں ۔ رام المراح المر

عالات عاضر منتعلق بعض مائل رامير تنظيم المسلامي كانتطاب مالات عاضر منتعلق بعض مائل رامير تنظيم المسلامي كانتطاب

حفرات! بدغالبًا پہلی مرتبہ ہور ہاہے کہ میں ملکی حالات کے همن میں تین اہم موضوعات پر ں اجتماع جمعہ سے باضابطہ اعلان کے ساتھ خطاب کررہا ہوں میں تقریباً بینتیں (۳۳) دن ملک ے باہر رہا ہوں اور اس دوران میہ تین اہم چیزیں سامنے آئی ہیں بنمبر(۱) بلدیاتی انتخابات بر (۲) ایک بزی تلخ اور تکلیف ده بحث جو سردار عبدالقیوم خان صاحب کی اس تقریر کی بنیاد پر بداہوئی ہے جوانہوں نے ناروے میں کی تھی اور نمبر (۳) ایک خاص بو تڈزجن کا جراء واپٹڑا کی المرف سے ہوا ہے یہ تینوں مسائل ایسے ہیں جن کامیرے نظریات اور میرے فکر سے بھی محمراتعلق ہاوران مینوں ہی کے بعض پہلوا سے بھی ہیں جن کے ساتھ میراجذیاتی وابنگی کامعالمہ بھی ہے ' اس اعتبار سے یقیناً اندیشہ ہے کہ میں توازن قائم نہ رکھ سکوں اور اعتدال کادامن میرے ہاتھ ہے چھوٹ جائے اس لئے میں جو دعائیں عام طور پر ہر خطاب سے قبل عاد تا کیا کر آ ہوں وہ آج خاص طور پر شعوری اور ارادی طور پر کی جیں بیغنی بید که الله تعالی ایک طرف میری زبان کی محره کو کول دے اور مجھے بات کوایسے انداز میں کہنے کی توثق عطافرائے جسے آپ حفزات مجمح طور سے سجه سكيس اور دوسرى طرف پرورد كارجم سب كوبالعموم اور جميع بالخصوص الى حفاظت اور امان ميس ر کھے اور شیطانِ لعین اور نغسِ امّارہ کے شرے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں سے کو بیج ہی کی حیثیت ہے د کھائے اور اس کے اتباع کی توفیق اور اعتراف واعلان کی جرات عطافرہائے اور باطل کو باطل بی د کھائے اور ہمیں توقق وے کہ اس سے اپنے دامن کو بچاسکیں آمین۔

ر سے رو یں سی مسلم جویقینا قوی سطی کافی اہمیت کا حال ہے اور اس کے ہماری ملکی سیاست پر سب سے پہلامسکلہ جویقینا قوی سطی کافی اور اس کے ہماری ملک میں ہونے والے حالیہ بلدیاتی انتخابات کا ہے۔ ایک طرف توبید کہ ان انتخابات کا انتخاد النی جگہ پر ایک خوش آئند معالمہ ہے اور میں بیہ مجمعتا ہوں کہ طرف توبید کہ ان انتخابات کا انتخاد النی جگہ پر ایک خوش آئند معالمہ ہے اور میں بیہ مجمعتا ہوں کہ

مطلق ارش لاء ہے ہم رفتہ رفتہ ہمورہ کی طرف اور ایک نمائندہ محومت کی طرف تدریا پیش قدی کر رہے ہیں اور اس کے همن ہیں ہے بھی ایک اچھاقدم ہے جوافعاہے ..... اور اس همن ہیں ہیں ایک اچھاقدم ہے جوافعاہے ..... اور اس همن ہیں ہیں ہیں گار چہ جھے ان ترامیم ہے شدید اختلاف تھا ہو صدر ضیاء الحق صاحب نے اپنے '' افقیارِ خصوص '' کے حوالے ہے ساے 191ء کے دستور میں کر دی تھیں لیکن اس کے باوجود ہیں نے عرض کیاتھا کہ اس کے تحت بھی اگر انتخابات ہو سات رہوع کے همن ہیں اگر چہ غیر جماعتی ہوئے ہیں تب بھی ہمر حال ہد اس ملک ہیں جمہوریت کی طرف بتدری کر جو عیں اگر چہ غیر جماعتی ہوئے ہیں تب بھی ہمر حال ہد اس ملک ہیں جمہوریت کی طرف بتدری کر جو عی اس کے خص میں ایک اس کے اور اس کے بعد بھی ش کے بال کو بھی خوش رجوع کے همن ہیں اظہار کیا ہے بلکہ آپ کو یا وہو گا کہ میں نے تو نویس ترمیم کے بل کو بھی خوش آپ کے اس کے اور اس کے منظور ذریعے ہیں اٹھ سکتا ہے۔ یہ ہماری بدشمتی ہے کہ وہ کمیں راستے ہی ہیں انگ گیا ہے اور اس کے منظور خوال جو گا ہمائی نظر نہیں آرہا۔ بسر حال میرے نز دیک ہدائی کی انعقاد میں دخش آپند ہات ہوئی آپ کی انعقادہ ہو گا انعقادہ ہو گا انعقاد میں خوش آپند ہات ہوئی آپھی ہیں انگ ہیں کو گی امکان نظر نہیں آرہا۔ بسر حال میرے نز دیک ہدائیک کا انعقاد ایک بست خوش آپند ہات ہے۔

### موجوده سياسي فضاا وراسكاتقاضا

انتخابات کے بعداس وقت ملک میں جو فضایان گئی ہوہ بھی قابل توجہہ۔ مسلم لیگ کے نام
سے جو سرکاری پارٹی قائم کی گئی تھی اس کے بارے میں میں نہیں جاہتا کہ آپ کا وقت ضائع
کروں۔ یہ بات اظہر من الفتس ہے کہ وہ عوام میں سے نہیں ابھری بلکہ برگد کے ورخت کی ہوائی
جڑوں ( کامی کی معرمی الفتس ہے کہ وہ عوام میں سے نہیں ابھری بلکہ برگد کے ورخت کی ہوائی
معاشرے کے جو بھی اجزائے ترکیبی ہیں اور جو بھی میں بیای معاشرے کے جو بھی اجزائے ترکیبی ہیں اور جو بھی میں بیای معاشرے کے جو بھی اجزائے ترکیبی ہیں اور جو بھی اس کے اعتبار سے جو بات ہوئی چاہئے تھی
وی ہوئی ہے کہ لوگ اس کے گر و جمع ہوئے ہیں 'اس وقت اس کے کمپ میں چہل کہل ہے'
دونق ہے۔ یہ بات بھی خوش آئند ہے کہ اس جماعت نے بھی خواہ اپنی ہیئے ترکیبی اور اپنے نقطہ آغاز کے اعتبار سے اس کی حقیق ہو 'یہ محسوس کر لیا ہے کہ جب تک وہ عوامی بہود کے
اُم فاز کے اعتبار سے اس کی حیثیت کے بھی ہو'یہ محسوس کر لیا ہے کہ جب تک وہ عوامی بہود کے
کوئی کام نہیں کرے گی اب اس ملک میں اس کا آگے چانا یا پر قرار رہنا ممکن نہ ہوگا۔ اور ہم واقعنا

بی کرتے ہیں کہ بعض میدانوں بیں ان کی طرف عوامی ببود کے لئے بھاگ دوڑاور محنت
ہوری ہے۔ اس لئے کہ انہیں معلوم ہے کہ بالآ ثر زود یا بدیر انکیش جماعتی بنیاد پر بول
لاور پھر کی عوام کے ووٹ فیصلہ کن ہوجائیں گے۔ اندااس کے لئے اس جماعت کی طرف
ہیں عوام کے دلوں کو جیتنے اور ان کا عماد حاصل کرنے کی بڑی ہی پائنتہ کو ششیں ہوری ہیں۔
ہی عوام کے دلوں کو جیتنے اور ان کا اعماد حاصل کرنے کی بڑی ہی پائنتہ کو ششیں ہوری ہیں۔
رے نزدیک یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے اور اس سے اس ملک کے منتقبل کے بارے بی

اس فضاء ميں يہ بھی سوچا جارہاہے كه عام اجتمابات جلد از جلد كراوية جائيں باكداس وقت جو ا پیراہوئی ہے اس سے سرکاری پارٹی کو اس وقت جو بڑی نمایاں کامیابی بعض علاقوں میں مل بوئی ہے اندرون سندھ میں بھی اور خاص طور سے پنجاب میں تواس سے بحربور فائدہ اشحانے الله انتخابات بھی جلداز جلد کرا دیئے جائیں فلہریات ہے کہ ایم۔ آر۔ ڈی میں جو ماعتیں شامل ہیں ان کاتوشروع سے ہی مطالبہ ہے کہ فوری طور برعام اجتحابات کا جماعتی بنیاد انعقاد ہونا چاہے اب بعض دوسری جماعتوں نے بھی اس کامطالبہ کیا ہے۔ آپ کے علم میں ے کہ اب جماعت اسلامی کاموقف بھی ہی ہے ، چاہے وہ اس کے لئے کوئی تحریک چلانے پر اده نه بوكداب جماعتى بنياد يرثد رم ( مدوعة - ١٥٠٨ ) الكثن بوجان عابيس اوران كي رف سے ١٩٨٨ء كبارے ميں خاص طور يربيات آئى ہے كديد سال انتخابات كاسال موتا ائے۔ میری ذاتی رائے بھی ہی ہے کہ اب اس میں آخر شیں ہونی جائے۔ عام انتخابات جس ر جلد ہو جائیں اتنائی بمترے۔ اس لئے کہ ایک تو تصویر کامثبت رخ ہے جو میں نے آپ کے ماسے رکھا بھی تصور کالیک منفی رخ بھی ہے کہ ان غیر جماعتی انتخابات سے کوئی قوی سوج . کھنے والے عناصر کو تقویت حاصل نہیں ہوئی اس منمن میں کرا جی اور حیدر آباد کی مثال بہت مایال ہے۔ ویسے تو یہ معاملہ کم و بیش ہر جگد موجود ہے کہ نمائندول کا چناؤ قوی سوچ ، کل پاکتان فکراور سوچ کی بنیاد پر شمیں ہوتا ہلکہ اس میں زیادہ تر ذاتی سنفعتیں ' ذاتی مصلحتیں اور اقترار طلبی کوپیش نظرر کھاجا ہاہے ' یا پھر پر اور یوں اور لوکل چود ھراہٹوں کی کھکش ہوا کرتی ہے اور یا چرجیا که سنده اور کراچی میں ہوا ہے یعنی اسانی اور گروہی عصبیت کی بنیاد براوگوں نے بہت الال كامياني حاصل كى سعد يقيناً يه ايك تخريبي عمل مديجو مك كم تقبل كم ليعنوش

ياكستان فكراور سوچ كى بنيادىر نهيں ہو ما بلكه اس ميں زيادہ نر ذاتی منفعتيں ' ذاتی مصلحتیں اور اقتدار طلبی کوپیش نظرر کھاجا آہے ' یا پھر پر ادر یوں اور لوکل چود حرا ہوں کی مشکش ہوا کرتی سے اور یا پھر جیسا کہ سندھ اور کرا جی میں ہواہے بعنی اسانی اور گروہی عصبیت کی بنیاد پر لوگوں نے بہت نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ یقیناً یہ ایک تخریب عمل ہے۔ جو ملک کے متعقبل کے لئے خوش سمند نہیں ہے اور جماعتی بنیاد پر عام انتخابات کے انعقاد میں جتنی دریے لگے کی اتناہی اس ممل کو تقويت حاصل موكى اوراس كى جزيس اور محرى مول كى \_ لنذااس من حتى الامكان ما خير سيس مونى عابة اور جلداز جلد جماعتى بنيادول برعام مكى انتقابات كالنعقاد عمل من آجانا جاسية ان انتخابات کے ضمن میں ایک تیسری بات جو میں عرض کرنا جاہوں گاووب ہے کہ جمال جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں انسیں بحربور موقع ملنا چاہئے کہ وہ کام کریں اور اس میں کسی بھی بالاتر سر کاری مشینری کونه صوبائی حکومت کی سطح پراورنه مرکزی حکومت کی سطح پر کوئی دخل اندازی کرنی جاہے۔ واقعہ بیہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوری روایات کے بروان نہ چڑھنے میں ایک بہت برداعمل و خل ان چزوں کاہے کہ اگر کسی کے نز دیک کوئی غیر پسندیدہ عضر کمیں پر کامیاب ہوجا تا ہے توہر ممکن طور پر کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا راستہ رو کا جائے اور اے کام کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ یہ معاملہ خاص طور پر اگر کر اچی اور حیور آباد میں ہوا تووہ بڑے خوفناک نتائج کا حامل ہو گا۔ جارے سامنے ہندوستان کی ماریخیں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ وہاں بعض او قات ایسا ہوا ے کہ باضابطہ کمیونٹ بارٹیز مارک مسط پارٹیز نے الیکش جیت لئے لیکن ..... مجمی میہ نمیں ہواکدانسی اقدار میں آکر کام کرنے کاموقع دیے میں کوئی بنل سے کام لیا کیاہو۔ " کیرالہ" میں تو کمیونٹ حکومت بن گئ تھی۔ ہو آئی ہے کہ اس فتم کے لوگ نعروں کے بل پر افتدار میں آجاتے ہیں لیکن پرجب کام کرنے کاموقع آ آہے توبات کملتی ہے کہ سمیں کتنی صلاحیت ہے يانبين هي اورمفيريج حالات معرد هني طوررووروين ان مي كتناكام في الواقع كياجا سكتا يه- اورجب كى جكد ربين كربالفعل كام كرف كاموقع آناب تواكثروبيشتري بوماب كدجذباتى بكامد آرائى سے یانعروں کے ذریعے سے آنے والے لوگ خود ناکام ہوجاتے ہیں اور ان کی حقیقت خود ان كابي لوكوں كے سامنے كھل جاتى ہے جنهوں نے اسي دوث دے كر كامياب كيا ہوتاہے اور اگر اس کے برعکس روش اختیار کی جائے بعنی انہیں دبایا جائے یائسی سازشی انداز میں ان کار استہ رو کاجائے توانسیں ہدر دیاں حاصل ہوتی ہیں۔ پھراس صورت حال کے جو دسیع ترسطی پر دوررس

ن كَ نَكِتْ بِين وه ملك وقوم كے لئے يوے خوفاك ہوتے بيں۔ قوجميں اس چيز كوسامنے ركھنا پائے كه وہ لوگ كام كريں ' آئيں محنت كريں اور در پيش مسائل كو حل كرنے كے لئے ايوى پونى كازور لگاديں۔ اگروہ چير كام كريں كے توطابريات ہے كہ اس كافا كده لمك وقوم كو ہوگا۔

كيا متخابات ك ذريع اسلامى نظام كانفاذ ممكن ہے؟

انتخابات کے بارے میں میراموقف بار ہا آپ کے سامنے آیا ہو گاجوعام طور پر لوگول کی سجم مں نہیں آتا الیکن ذراساانسیں محندے دل سے سوچنے کاموقع مل جائے اور بات ان کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکمی جائے تووہ بالکل دواور دوجار کی طرح صاف بھی ہوجاتی ہے۔ وہ سے کہ ایک طرف میراموقف یہ ہے کہ اس ملک میں اسلام الکیٹن کے رائے سے نہیں آسکا۔ اس اعتبارے ہم نے یہ طے کیا ہواہ کہ مجمی الیکن کے میدان کارخ بی شیس کر ناہے۔ ہماری منظیم اسلامی بھی بدراستدا فتیار نہیں کرے گی۔ دوسری طرف میں انتخابات کے انتقاد کابھی انتہائی موید ہوں۔ بہت زور کے ساتھ اس بات کا قائل ہوں اور اس کا علان کر آر ماہوں کہ الیکش ہوتے رہنے چاہئیں۔ جمہوری فضاء برقرار منی چاہئے توبظاہراس میں لوگوں کو تضاد نظر آتا ہے حالانکہ کوئی تعناد نہیں ہے۔ ایک سادہ می مثال سے میں سمجمایا کر تاہوں کد دیکھتے دو چیزیں بالکل مخلف ہیں۔ اور ان کے تقاضے بھی محسر مختلف ہیں۔ ایک مثال سامنے رکھنے کہ ایک ہے کسی فخص کامسلمان بننا 'اس کے تقاضے پکچہ اور ہیں۔ ایک ہےاس کاذیدہ رہنا 'اس کے تقاضے پکچھ اور ہیں۔ زندہ رہے کے لئے ہرانسان کوغذا' یانی اور ہوا جائے۔ ان تینوں میں سے کوئی چیز ختم ہو جائے گی یا منقطع کر دی جائے گی۔ جلدیا بدیراس کی موت واقع ہوجائے گی۔ اس عالم مادی میں زندگی سلسلہ اسباب سے قائم ہے۔ توب تینوں چنریں اس کے لئے نا گزیر ہیں۔ اس میں کسی ملم 'ہندو 'سکھ ' پارس کی کوئی تمیزاور تغریق نہیں ہے۔ لیکن کسی مخص کومسلمان بنے کے لئے ایمان کی ضرورت ہے۔ کوئی رتی ' ماشہ ' توکہ ایمان یماں ہو گا تواس درجے ہے اس کے اندر اسلام پیداہو گاور وہ اسلام پر عمل کر سکے گا۔ توبد دونوں چنریں اور ان کے تقاضے مختلف ہیں اور ان میں گذار شیس کرنا چاہئے۔

المان المد من المراج من المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

رائے کواہمیت حاصل ہے اور ہم پر کوئی اور حکومت نہیں کر رہاہے۔ اگر کمیں کمی صوب پر کی دوسرے موب کی حکومت یا کسی قومیت پر کسی دوسری فقی حکومت یا کسی قومیت پر کسی دوسری قومیت کے دباؤ کااحساس ہو تواس ہے بڑے منعی اور بڑے تخرجی جذبات پیدا ہوتے ہیں جس کے نائج بڑے دخو فناک نگلتے ہیں۔ چنا نچہ یہ احساس ہر قرار رہنا چاہتے کہ ہمار المحاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ تہدیلی حکومت کاعمل ( مصحور کا) ایساہو جس پر اعتاد ہو کہ یہاں تبدیلی دوٹ ہے آتی ہے اور حکومت اور اس کی پالیسیوں کے تبدیل ہونے کا دار و مدار لوگوں کی دائے ہر ہے۔ اس فضا کا ہر قرار رہنا اس ملک کے لئے بہت ضروری ہے جواب ان مکول میں شامل ہے جواس مجھے مختلف ہو چے ہیں جمال باد شاہت یا قبائی نظام چل رہا ہو یا چل سکتا ہو۔ یہاں میں لفظ جہوری جان ہو تھ کر استعمال نہیں کرنا چاہتا اس لئے کہ اس کے پھر بہت ہے مفہوم ہیں نہیں بہمال میں لوٹین بہمال آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ پاکستان عوامی دور میں دا غل ہوچکا ہے۔ اس عمل مفہوم ہیں نہیں بہمال آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ پاکستان عوامی دور میں دا غل ہوچکا ہے۔ اس عمل میں جنتی ہمی رکاوٹیں ڈالی سی ہونا ہے ہو کہم ہیں۔ چنا نچہ یہاں اور اس کے نیجہ میں ملک دولت بھی ہیں۔ چنا نچہ یہاں اور اس کے نیتج میں ملک دولت بھی ہوا ہے۔ اور یہ خطرات آئندہ بھی ہیں۔ چنا نچہ یہاں اور اس کے نیتج میں ملک دولت بھی ہوا ہے۔ اور یہ خطرات آئندہ بھی ہیں۔ چنا نچہ یہاں اس کا کہات ہوتے رہنے چاہئیں۔ اور عوام کو یہ حسوس ہونا چاہئے کہ ہمارا معاملا ہمارے ہوئی ہیں۔

 جال جس کونہ ملی حالات کا کھی ہے ہے اور نہ بی اے کی بھی مسلے کی کئی سجے اور فیم ہے اس کا بھی ایک دوث ہے جات کا بھی بھی اور فیم ہے اس کا بھی بھی دوث ہے ذریعے ہے نہیں ہو سکے گا بلکہ اس کے لئے ہمیں انقلابی طریق افتیار کر تاہو گاجس میں آیک اقلیت اپنے جذب اور نظریاتی و ابتکی کی بنیاد پر مؤر ( عسلے علاج ہے ) اور فیملہ کن ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے ذریعے ہے وہ حق پر ڈٹ جاتی ہے اور پر مانقلاب آیا ہے۔ یہ ایک تفصیلی بحث ہے۔ اس موضوع پر میری پوری کتاب " منج اور پر مران بوری کتاب " منج انتظاب نبوی " کے تام ہے منظر عام پر آ چکی ہے۔

## كراجي اور حيدر آباد كے نئے سياس حالات

اس همن میں کراچی اور حیدر آباد کے تیزی سے بدلتے ہوئے سای حالات سے ہماری انكسي كمل جاني جابئين بيعاقدوي قوتول خاص طور يرجماعت اسلامي كاليك بهت بواسياى ڑھ تھا۔ اور یہ عجیب صورت حال ہے کہ یا توبالكل انتائى جنوب میں ان كى ايك معظم سياسى یثیت تھی یعنی کراچی وغیرہ میں یا پھر بالکل شال میں سوات اور دیر کے علاقہ میں سیاس سطح پر جاعت اسلامی کی مغبوط حیثیت تنی ۔ ان میں سے اب صرف شال میں ان کی حیثیت معملم ے۔ ان انتخابات نے یہ ثابت کیاہے کہ اس ملک میں ان کی جو بھی سیاس بنیاو تھی وہ اب رفتہ رفتہ ندم ہوری ہے۔ اس اعتبار سے کراچی کامسئلہ خاص طور پر ایک لخہ فکریہ ہے۔ قوموں اور مرکیوں کی زندگی میں جواس متم کے مواقع آتے ہیں وہ بہت فیمتی ہوتے ہیں اور موقع فراہم کرتے یں کہ از سرنومعاملات پر خور کیاجائے کہ یہ ہوا کیا ہے؟ ایک انقلابی اور نظریاتی تحریک کے اثرات بمی بھی اتنی تیزی سے ختم نہیں ہوجائے۔ معلوم ہوا کہ مسئلہ کھے اور ہے یہاں انقلابی اور نظریاتی اردر نس بلکه کورفای کامول اور کوسیای نعرول کی بنیاد پرده سارا عدی فراجم کیا گیاتھا جواس نیزی کے ساتھ ' Wash مو گیاہے ورندوہ اگر انقلانی بنیادوں پر ہوتا یانظریاتی بنیادوں پر می ہوآ اواس کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی سیس آ سکی تھی جس تیزی کے ساتھ اور جتنے المال بیان پر تبدیلی وہاں آئی ہے۔ اس پہلوسے میں بیس محتا ہوں کہ اس ملک کے اندروین کے ستتبل کے بارے میں خلوص اور اخلاص کے ساتھ غور و فکر کرنے والے عناصر اور اس کے لئے کام کرنے والی جماعتوں اور تحریکوں کے لئے یہ ایک اہم لخہ کاریہ ہے۔ وہ ذراخود احتسانی Self Assessment ) كاندازين اليخ مالات كامائزه لين- اور سوجين كه كمين بم

## ے کوئی غلطی تونیں ہو ممی ہے ہراں غلطی کے انالے کے لئے انسرِ نو کوشش کریں۔ جماعت اسلامی کے لئے دو متبادل راستے

کوئی بنیادی تبدیلی النے کی ضرورت شیں ہے۔ اندیشہ یی ہے کہ سوچ یی ہوگی۔ لیکن اگر وہ اس مسئلہ پر غور کریں اور پچھ سوچ بچارے کام لیس تو یہ ایک بہت ہی سنری موقع ہے ' جیساسنہری موقع ہے 192 میں آلی اطلاع ہی ہے اور اس کے شوابد موجود جیں کہ کم ہے کم مولانا مودودی مرحوم اس مرحلے پر اس فیصلے تک پہنچ گئے تھے کہ الیکش کے ذریعے سے یہاں اسلام نہیں آسکا۔ لنذا ہمیں کوئی متبادل سوچ اور کوئی متبادل راستہ افتیار کر تاہو گا۔ لیکن چونکہ وہ علیل تھے 'موعانے کی میں مرحد کو پہنچ چکے تھے کہ وہ خود اسپناس فقلہ نظر کو پوری قوت کے ساتھ معیف تھے 'برحانے کی اس سرحد کو پہنچ چکے تھے کہ وہ خود اسپناس فقلہ نظر کو پوری قوت کے ساتھ کے 12 میں کر سکتہ تھے۔ لنذاانہوں نے اس سلطے میں عملاً کوئی اقدام نہیں کیا۔ لیکن ان کی دائے کی ایک موقع ہے کیا۔ لیکن ان کی دائے کی ایک موقع ہے کیا۔ لیکن ان کی دائے دی ایکش کے بعد سے بعد سے کہا تھے۔ کہا تھے کہا تھے کہا تھے۔ کہا تھے کہا

ادر میں پورے خلوص واخلاص کے ساتھ ان سے یہ عرض کروں گا کہ وہ جائزہ لیں اور اپنی حکمتِ
عمل پر نظر دانی کریں۔ ایک بوا کھلارات ہے کہ وہ انتخابی میدان سے قدم پیچے ہٹالیں اور باعزت
پہائی اختیار کرلیں۔ اور ایک پریٹر گروپ کی حیثیت سے صرف اسلام کے لئے اس انداز سے
کام کریں کہ ہمیں سیٹیں نہیں چاہئیں ،ہمیں اسلام چاہئے ،ہمیں کوئی ووٹ نہیں چاہئے ،ہم
عوام کے ووٹوں سے ختخب ہونے والوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یماں پریہ چیزیں اس ملک کے
بیادی نظریہ یعنی اسلام کے منافی ہیں۔ ہم اسلام کے لئے قائم ہونے والے ملک میں یہ سب پچھے
نہیں ہونے ویں گے۔ یہ دباؤ وہ ہو گاکہ جو بہت فیصلہ کن ثابت ہوسکتاہے۔

جب جماعت سیوں کی تھکش اور استخابی تصادم سے بالاتر ہوجائے گی تو مختلف جماعتوں کے اندر جو مخلص عناصر کام کر رہے ہیں انسیں بھی موقع ملے گاکہ وہ سب لوگ سوچیں اور غور کریں۔ اس طرح انہیں بہت ہوی حمایت اس ملک کے اندر حاصل ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ مخلف کیمپول میں اسلام کے حق میں جو منتشر قوت ہے وہ متحد ہوسکے اور اس پلیٹ فارم یر آیک مشتركه جدوجمدى جاسك ظاہر بات ب كدجب الكفن كامعالمه موما ب توايع تمام عناصرايك دوسرے کے مترمقابل ہوجاتے ہیں اور ان کے مابین اختلافات کی خلیجوسیع سے وسیع ترجوتی جاتی ے ۔۔ اور پر جب الیکن اڑناہی ہے توجب الیکن شیں ہورہے ہوتے تب بھی اعصاب کے اوپر وی مسلط ہوتے ہیں۔ ساری یالیسیاں 'ساراغور وفکر 'ساری گفت و شنیداسی رنگ میں ہوتی ہے ادر نگاه کی رہتی ہے کہ اس سال ہو سکتاہے انکش ہوجائیں۔ اس سال نہ ہوں توشایدا محلے سال ہوجائیں۔ ورنہ ۱۹۹۰ء میں تو بسرحال حکومت کہتی ہی ہے کہ ہوں گے۔ اگرچہ پیری**کا ژامیا**حب تو كتے بى رجع بيں كه ٩٦ء ميں يا ٢٠٠٢ء ميں۔ والله اعلم!.... توجب تك ايك شعورى محتى اور واضح فیصله نمیں ہو آاس وقت تک ہمیں کے بنیادی کام بھی کرناچاہے ' ذرایہ بھی کرلیناچاہے۔ کین رہے معاملہ وہیں کاوہیں تواس طرح کی کوئی بھی نیم دلانہ کوشش صورت حال میں کوئی محسوس ادر نتجہ خیز تبریلی سیس لا سکتی۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک دفعہ جی کرا کر سے یہ کروی محولی نگل کی جائے اور اعتراف کر لیاجائے کہ ہم سے خطاء ہوئی ہے ہم نے اس معاشرے سے یہ غلط توقع وابسة كرر كمي تقى كداسلام سےاس كى وابطى بدى فيصله كن بےليكن جميںاس نے ايوس كيا ے۔ بسرحال ہم نے اتناعرصہ اس میں کام کر کے اور حصہ لے کر دکھادیا ہے۔ اب آگر معاملہ اس رخ سے نہیں ہو آ ہے تو ہمیں تواسلام کے لئے جینااور مرناہے اور اس کے لئے جو بھی دوسرا

متبادل راسته سامنے آ ماہاس کے لئے ہمیں محنت کرنی ہے۔

مجمے اندیشہ ہے کہ کچم حضرات کو شاید سہ بات بری لکے گی لیکن میں بورے خلوص واخلام کے ساتھ دعوت ریتا ہوں اور چونکہ ظاہریات ہے کہ میراایک ماضی کا تعلق جماعتِ اسلامی کے ساتھ ہے تواگر چہ میں دین کے مستقبل کے ساتھ ایک گھری قلبی ' جذباتی ' وہنی اور فکری وابشکی ر کھنے والے تمام عناصر سے مخاطب ہول لیکن اس میں میراروئے بخن سب سے بڑھ کر جماعت اسلامی کی طرف ہے کہ اسے اس صورت حال سے سبق حاصل کرنا چاہئے اور اس موقع کوضائع نہیں کرنا جاہے۔ اس وقت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا جاہے اور اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی عاجے۔ الله تعالی مت دے اور تعنق دے توایک بار جرات رنداند سے کام لیت ہوئے واضح اعلان كرنا چاہئے كہ ہم اس ميدان كے كھلاڑى شيں ہيں 'ہم يمال كے مقابل شيں ہيں لاے جے ازناہوبرا دری کی بنیاد یر ' پیے کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر ہم توعام آ دمی ہے جمی کہتے ہیں کہ وہ اسلام پر کاربند مواور جو بھی یمال برسرِ اقتدار آجائے گاس سے بھی مطالبہ ہو گاکہ یمال اسلام کو نافذ کریں' اسلام کو قائم کریں اور اس کے حوالے سے ایک انقلالی جدوجد اتی م Based Based ، موسكتى ہے كہ چروہ فيعلد كن موجائے اور كسى مرطعير جاكر كوئى اقدام كا عمل بھی کیاجا سکے 'محکرات کو چیلنج کیاجا سکے اور پھر کوئی تبدیلی عملاً اعلیٰ ترین سفح پر اس ملک میں ہو جائے۔ لیکن اس کے بغیر جو پچھ ہورہا ہے یا اب تک ہو تارہا ہے اگر اس نبج پر آ گے بڑھنے کی کوشش کی مخی تو کوئی بهتر نتیجہ نگلنے کی امید نہیں ہے۔

## سرداع القيم احسش جاويدا قبال كامناقشه

دوسراستکہ جس کے بارے میں جھے اظہار خیال کرنا ہے وہ سروار عبدالقیوم خان صاحب کی یہ "ناروے" کی تقریر اور اس پر خاص طور سے لاہور میں شدیدرد عمل ہے۔ سروار صاحب کی یہ تقریبات میں شرکت کے لئے سروار تقریبات میں شرکت کے لئے سروار صاحب بھی وہاں گئے ہوئے تھے۔ اور وہاں دوایک تقریبات میں ان کا یکھا خطاب بھی ہوا۔ انہی تقریبات میں سامنے آئی ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ میں ان کا یکھا خطاب بھی ہوا۔ انہی تقریبوں میں جو باتیں سامنے آئی ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہوا۔ وقت ملک میں کافی جذباتی مسئلہ بن کیا ہے اور اس کے حصن میں ہر فعض سوچ رہا

ہے۔ اور جس جب بیرون طک ہے واپس آیاتو آتے ہی ہے مسلہ میرے سامنے آیاتو جس بھی بریان ہوا'اس لئے کہ م۔ ش صاحب کی جو دوسری ڈائری تھی بڑی مختری وہ جس نے پڑھی لین اس ہے کی پی مختری وہ جس نے پڑھی لین اس ہے کی پی مختری وہ بی ہے قبل ان کی آیک تفیلی ڈائری بھی آئی تھی وہ جس نے بعد جس ڈھو تڈکر طاش کی اور اس کو پڑھا۔ پھر یہ بہت اچھا ہواکہ "نوائے وقت " نے ان تقاریر کے متن بھی شائع کر دیئے آکہ پورے کاپور امعالمہ سامنے رہے۔ اگر چہ سردار صاحب کا ہے کہ اس جس کوئی کی بیشی کی گئی ہے۔ اور جو قلم اوارہ نوائے وقت کے زیر اہتمام د کھائی گئی ہے اس جس بھی کوئی تبدیلیاں کی گئی ہیں ہے سردار صاحب کی فرائے وقت کے زیر اہتمام د کھائی گئی ہے اس جس بھی کوئی تبدیلیاں کی گئی ہیں ہے سردار صاحب کی طرف سے بوا تشولین نا کر اوام ( یہو ہو سکتا ہے کہ کیاواقتی ان ویڈ پوز جس کوئی د فل اندازی کی عرائی کارروائی کے نتیج جس می معلوم ہو سکتا ہے کہ کیاواقتی ان ویڈ پوز جس کوئی د فل اندازی کی عزیب نہیں اس کا مکان تو موجود ہے لیکن فی الواقع ایسا ہوا ہے یا نہیں 'اس کافیصلہ نہ بہر کئی ہیں نہیں کر سکتا ہوں۔

#### بذباتیت سے گرز ضروری ہے

وہ تساری ذات کے خلاف جاری ہو 'خواہ تمہارے والدمین کے یااور دومرے رشتہ دارول کے خلاف" .... بيه بهت الهم بات ہے اور سور ة المائد وجواس كاجو ژاہے اس بيل مجربيد مضمون آرما ہے۔ جیساکہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیاہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دوجگہ ضرور ہوں کے اور اس میں ترتیب علی ہوگی اس کی ایک نمایاں مثال سے - چنا نچہ سور ق المائد ہ میں قرايا " يَا اَيُّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا كُونُوا كَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسُطِ" .... یعنی تم اللہ کے لئے کورے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ اور عدل وانعساف کی گوای وين والح بنو. " وَلَا عَبُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعُدِلُو الح " لَعِن اليا نہ ہو کہ کسی قوم کی دعمنی 'اور ذاتی عنادی وجدے تم عدل سے کام ندلو ' جانبداری افتیار کر لواور عدل كوچميالواور حق وانساف كي كوايي كااظهار ندكرو ..... "إعُدلُوً ا قب مُعَوَ اَقُرَتُ " ومثنی اور محبت ہے بالاتر ہو کر عدل وانساف کا قول ہو۔ میں تغویٰ ہے قريب ترب ... " وَاتَّقُوا اللَّهَ ط" اورتقوى كي روش افتيار كے ركھو .... رانَّ الله خبير كما تَعْمَلُون 🔾 اورجو كهم تم كررب بوالسيقيناس سياخرب- كمر يى مضمون سورة الانعام ميس آيا-مصحف ميس به تين سورتيس اسي ترتيب سے آتي ہيں... .. سورة النساء ' سورة المائدة ' سورة الانعام \_ جامع ترين انداز مين قرما يا جس مين سورة النساء اور سورة المائدة دونوں كى آيات كالك ايك حصد جمع موكيا إلى الله وإذًا تُعلُّهُ فَاعْدِلُوا وَلُوْ كَانَ ذَا فُرِينَ " "يعنى اور جب بمي تم كي مسلط مين زبان كولوتوعدل سے كام لو 'انصاف کرو ' خواہ وہ بات تمهارے قرابت داروں کے خلاف جارہی ہو۔ نواس وقت میں ان بدایات کوسامندر کے ہوئے کھ عرض کررہاہوں۔

#### سردارصاحب کی دوبرسی غلطیاں

جس نوری تقاریر حرف به حرف برطی بین جو کھے کہ نوائے وقت میں چھپاہاس کابھی ایک ایک حرف بڑھ ہے اور پھر جو متن سروار صاحب کی طرف سے تقسیم کے گئے تھاس کابھی ایک ایک حرف بڑھات ۔ اب میں ان سب کو لفظاز پر بحث شیں لا ناچاہتا 'نہ ہی اس کا کوئی موقع ہے 'لیکن جو بیرا 'تیجہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرے نزدیک سروار صاحب سے دو بہت بڑی برنی خطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ ایک جے میں غلطی اوّل کہ رہا ہوں اور خاص اس اعتبار ے کدرہا ہوں کہ سردار حبدالقیوم صاحب مجاہداتل ہیں اور ان کی اس حیثیت پر اگر کمی نے طفن کیا ہے تو میرے نزدیک زیادتی کی ہے۔ جادِ کشمیر کے آغاز میں پہلی کولی چلانے کی حقیقت بھے معلوم نہیں۔ لیکن اگر واقعتی سے سعادت ان کے حصی آئی ہے توبہ فضیلت اللہ تعالی نے نہیں عطاکی ہے اور اب اختلاف کے چیش نظر اس پر بھی خواہ وخواہ زبان طعن در از کرنا ' یہ روش برے نزدیک انسان کے عدل وانصاف سے دور ہوجانے کا مظر ہے۔

اس معاملے میں مجاہداول کی میری دانست میں غلطی اول سے ہے کہ انہوں نے خواہ مخواہ مخواہ ، بغیر ی ضرورت کے علامہ اقبال کی ذات اور ان کی شخصیت کواس بحث کے اندر محسیت لیاحالا تک عالمدة جسنس جاويدا قبال صاحب كاتفااور انهول نے كوئى بات علامدا قبال كے كسى حوالے سے یں کی تھی اب محض یہ بات کہ وہ پسرا قبال ہیں اس لئے ان کی بات کو اقبال کی طرف منسوب کر یا جائے یا اس کے حوالے سے بات لازماً علامہ اقبال تک بہنچا دی جائے 'اس کی قطعاً کوئی رورت سیس متی! میں ان کی نیت بر حملہ سیس کر تا 'ان کا حمیت دی اور سنت رسول کی اتباع کا ذبر يقينابت فيتى بي ليكن جيساك ميس في خود دومرتبه آج اين تفتكو ميس كهاب كه جذبات بي راس کاامکان زیاده موجاتا ہے کہ آدمی جذبات کی رومیں بہہ کر کسی غلط رخ پر چل نگلے۔ نانچہ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ انسوں نے خواہ مخواہ جذبات میں آکر ہمالیہ جیسی بری خلطی کا . تكاب كيا ہے۔ اس معاملے ميں وہ جسٹس جاويدا قبال صاحب كے نظريات يرجتني جاہتے وہ ر تنقید کرتے برملااور علی روس الاشهاد کرتے۔ جاویدا قبال صاحب ان کے سامنے موجود تھے راگر بالفرض کسی تقریر میں موجود نہ بھی ہوں توتار وے میں بسرحال موجود تھے 'ان تک بالواسط ت پہنچ سکتی تھی۔ انہوں نے غالبًا قائد اعظم کی ہے ۱۹۴۰ء کی تقریر کاحوالہ تودیابھی تعالیکن علامہ بال كاتوكوني حواله نهيس دياانهول في جو كماوه ان كالينا فكراورا بني سوج ب- اس بيس بسرحال امعین کے درج میں ایک بات ہو سکتی ہے کہ وہ انہیں جسٹس جاوید کی حیثیت سے نہ و مکور ہے ول بلك يسرا قبال كي حيثيت سے ديكورہ موں ليكن اس كى وجدسے يہ ضرورى نهيں تماكم سردار ماحب خواہ کواہ علامہ اقبال کی ذات یاان کی شاعری کووہاں زیر بحث لے آتے اور اس میں **پھر** میاتوان کادامن ان کے اتھ سے چموٹاہے۔ اور میں سے متاہوں کہ مرزامح منور صاب نے جو ناشعار کے بین اس کا کم سے کم پسلام عرعة توصد فعد درست ب

#### اسلان مصانتملات مي اعتياط كمحوط رسم.

علامہ اقبال سے بعض معاملات بیں بھی بھی اختلاف دائے کر ناہوں اور انہی اجتماعات جعث بھی نے بعض پہلوؤں سے اس کا اظہار بھی کیا ہے لیکن اوب واحرام کے ساتھ اور ان سے مقا اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کسی کو صحابہ کرام سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے لیک برمال بیسا کہ آب و معلوم ہے جاراا الی سفت کا مظیدہ یہ ہے کہ ان کی بیتوں میں کوئی کوٹ نیں تھا۔ ان کے معالمے میں '' الصّدَحَابَةُ کُلُهُم عُدُولُ '' کا اصول سامنے رہ گا۔ سابی ہے جی ایستادی غلطی ہو سکی تھی لیکن اسلاف کاذکر جب بھی ہو خیر کے ساتھ ہو کی معالمے میں اختلاف رائے کا اظمار ناگر یہ ہوجائے قواس کا اسلوب نمایت ہی مودب ہونا چا۔ اوران کے مقام دمرتبہ کو طوظ رکھتے ہوئیات ہوئی چاہئے۔ قواس پہلوے سردار صاحب کی تقریر یقینا قابل احتراض ہے۔ اس بیساس طرح کے جلے بھی بیں اقبال کے طلقے سے یااقبال کے رہے پڑھانے والے یا قبال کو اپنا اور منامجھونا بنالینے والے کسی ایک فیص کو بھی میں نئی رہ شیں دیکھا کہ وہ دین کے اور عمل پر اجوادر سے کہ علام اقبال کے کلام سے آخیر سلب کر لی گئی ہے اور یہ کہ اقبال نے اقبال نے کا میں بچھ کہ کہ انہاں انتمائی فیر مناسب ہے۔ آگر کس بچھ کہ کہ بابی ہو تو کم عملی یا کم کوشی بھی کما جا سکتا ہے جیسے اقبال نے لفظ ماس کیا گئی ہے۔ اگر کس بچھ کہ کہ بابی ہو تو کم عملی یا کم کوشی بھی کما جا سکتا ہے جیسے اقبال نے لفظ استعال کیا گئی ۔ ۔

نو مید نه ہو ان سے اے رہبرِ فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بندوت نسیں راہی ذرااوراس سے بھی ذیادہ سخت بے علی کالفظ بھر کے درااوراس سے بھی ذیادہ سخت بے علی کالفظ میرے نزدیک ذیادتی ہے۔

فوم "کواس کامقام ہنانا حکت کے خلاف ہوہ صاحب حیثیت ہیں "آزاد صحیح کے صدر ہیں اور سال بھی ان کی نمایاں سیاسی حیثیت ہوہ کی ہال جس اہتمام کر کے لوگوں کو ہال ہلا کر کملم اور سال بھی اہتمام کر کے لوگوں کو ہال ہلا کر کملم کو لا ہی ہات ان کے سا منے رکھتے اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے۔ جس نے خود جنگ فورم کے اس اجلاس ہیں جو کے جد کے اس اجماع جس اس کے متعلق کھٹکو کرنی ہے گئر جو گئد میں اصلان بھی کر چکاتھا کہ جھے جد کے اس اجماع جس اس کے متعلق کھٹکو کرنی ہے گئر کی وربعے سے اڑتی می ہر بھتک میرے کان میں پڑی کہ جگ والے جھے اپنے بیشل میں رکون کی وربعے جیں اور جھے اپنے بیش میں سابقہ تجربات کی ہناء پر یہ معلوم تھا کہ ایسے مواقع پر آوی اپی ہائے ہیں ویلے جیں اور جھے اپنے بیش میں سابقہ تجربات کی ہناء پر یہ معلوم تھا کہ ایسے مواقع پر آوی اپی ہائے فیصر تھی میں طویل سفر کر کے آیا تھا چنانچہ میں وہاں نہیں گیا۔ اگر چہ یہ بات وہاں غلط بیان کی منابطہ دھوت دی گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں اس کی وضاحت کر دوں۔ اگر جھے اس بیش میں شرکت کی نہیں تھی۔ البتہ میراایا ارادہ تھا کہ میں خود جاکر ساری ہائے سنوں ناکہ اس بیش میں شرکت کی نہیں تھی۔ البتہ میراایا ارادہ تھا کہ میں خود جاکر ساری ہائے سنوں ناکہ میں اس کے متعلق اپنی رائے قائم کر سکوں۔ بہرحال میری دائے میں سردار صاحب کو اظمارائے اسے طور پر کوئی اور ذریعہ افتیار کرنا چاہئے تھا۔

چرب کہ انہوں نے جنگ فورم میں کوئی ڈھائی تین تھنے کی تقریر کی ہے اس کے بعد سوال جواب ہی ہوئے لیکن اس کا بھی ایک لفظ بھی چھپانہیں ہے 'جب چھپے گاتو سامنے آئے گاکہ اسوال جواب ہوئے۔ لیکن یہ سارا کھ کھیٹر مول لینے سے معاملہ سلجھنے کے بجائے حریدالجہ ، ہے۔ اس کے بجائے بہر شکل وہی تھی جو میں نے ایک ذریعے سے ایک درخواست کی شکل میں الا تک بہنچائی بھی تھی کہ آپ ایک مختفر سابیان دے کر اس معاملہ کو ختم بیجے اور بسااو قات ابیا ہو ہا تے ہے کہ عذر گناہ بدتراز گناہ سسکی شکل بنتی چلی جاتی ہے۔ اور معاملات الجھتے چلے جاتے ہو ادراس میں لوگوں کے لئے فیصلہ کرنامشکل ہو جاتا ہے۔ بسرحال انہوں نے جو بھی مناسب سام کی کیا ہے تھر

رموز مملكت خويش خسروان وانمذ

افی پالیسیوں کے بارے میں وہ خود ہی بھتر فیصلہ کر سکتے ہیں الیکن اس همن میں جومیری رائے۔ وہ میں نے مرض کر دی۔ ائی پالیسیوں کے بارے میں وہ خود ہی اس فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن اس حمل ہیں جو میری وائے عدد میں نے عرض کر دی ہے کہ یقینان سے یہ دو فلطیاں سر ذوعوئی ہیں ایک خوطاند اقبال کے بارے میں بلاوجہ اور جلا ضرورت اب کشائی کرنے کی اور دوسری ان کے متعلق تاروا اسلوب احتیار کے کے کہ کرنے کی ۔

کرنے کی ۔

#### اقبال عصروا ضركا ترجمان القرآن

#### ير چارعنا صر مهون تو . . .

اتبال كمقام ب الكنى كرائم بل واحتال أوث كر يعيد الركم منى على والدون

چزیں جمع ہوجائیں تودہ تواس عمد حاضر کا مام بن چاہئے گا۔ اور امام ممدی بی شاہدوہ فخص ہوں جن میں یہ چاروں چزیں جمع ہوں گی۔ اس وقت توان چار میں ہے آیک بھی اگر کمی فخص میں اللہ جن میں یہ چاروں چزیں جمع ہوں گی۔ اس وقت توان چار میں ہے آیک بھی اگر کمی فخص میں اللہ جائے تو وہ ہمارے لئے برا قابل قدر اور لائق محبت ہے۔ لیکن اس کے بارے میں یہ طرز عمل ہی قطعاً درست نہیں کہ بقیہ تین چزوں کو بھی خواہ مخواہ اس کی ذات میں فرض کر لیاجائے۔ محبت و عقیدت کے غلومیں اس محبور کے فقدان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ لیکن اگر ایک چز بھی موجود ہے تو ماننا چاہئے کہ اس فخص کی ایک مظمت اور ایک مقام و جائے۔ لیکن اگر ایک چز بھی موجود ہے تو ماننا چاہئے کہ اس فخص کی ایک مظمت اور ایک مقام و مرتبہ ہے اور اس پہلوے اگر اس نے امت کو کوئی فائدہ پنچا یا ہے تواس کے لئے ذریم پار احسان ہونے کی کیفیت ہونی چاہئے۔

ہوسے یہ چیت ہوں چاہے۔ یہ چار چزیں من لیجے۔ یہ بین فکر 'وَکر عظم اور عمل۔ ذکر وفکر کو توعلامہ اقبال نے بھی جمع کیا اور ان سے پہلے مولاناروم "نے بھی فرمایا ۔

ا تنا کھی ہم نے حمیس سمجھاد مایاتی اب فکر کرو' سوچ دبچارسے کام لواور اگر فکر جامہ وجائے توجاؤ پھر ذکر کرو۔ ۔

ذکر آرو گلر را ور امتِنزز

ذكر را خورشيد اين افسرده ساز

جب فکر جامد ہو جاتی ہے اور اسے آگے راستہ نمیں ملتا توذکر سے ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جیسے کہ سورج طلوع ہو آ ہے تو کر کت ویرکت اور چمل پیل نظر آنے لگتی ہے۔ علامہ اقبال بھی کتے جیں کہذکر و فکر کے اختلاط سے فقر قر آنی وجود میں آ باہے ۔

نجز به قرآن نسیغمی روبایی است نقر قرآن اصل شابنتایی است

~ *1*3

فقر قرآن اختلاطِ ذکر و قکر فکر را کائل نه دیدم جز به ذکر

اوریہ دونوں عاشقِ قرآن بھی ہیں اور تر جمان القرآن بھی۔ مولاناروم کے بارے ہیں بھی کما کیا

#### مست قر آل ور زبان بهلوی

مثنوئ مولوئ معنوى ورا قبال نے توخود بھی کماہے کہ ج سمومردریائے قرآ سفتہ ام

بن مں نے قر آن جید کے دریام ہے موتی جن جن کر پردد سے ہیں۔ اور جن دیے ہیں او گول ے سامنے کدان کے حسن و جمال سے مسرور اور بسروا تعوز ہول ۔ تو مدنوں کا کمال کی ہے۔ سَلَّ كُهُ مِن فِيرْ قُرْآن كُهُ مِنا جُ إِنَّ فِي خُلُقِ السَّمَاؤُتِ وَالْأَرْضِ اِلْمَتِلَابِ الَّيْلُ وَ النَّهَارِ لَأَيْتِ لِلْأُوبِي الْأَلْبَابِ ۞ ٱلَّذِيْنَ يَدُ كُرُوْنَ اللَّهُ قِيَامًا وَّ فَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهم ﴿ وَ يَتَعَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ" ..... يعنى به دونول چزي مَرُوري بين أيك دوامٍ ذكر كه كمرْك مبيثه "ييشم " لَيْعْ" مال میں اللہ کی یاداور دوسرے فکر۔ آسانوں اور زمین کی تخلیق میں غور وفکر۔ ہماری برنسمتی ہے۔ اختلاط ذکر و فکر کمیں بھی نظر نسیں آیا۔ کمیں فکر ہے توذکر کی لذت سے سرے سے آشائی ہی یں ہے اور کمیں ذکر ہور ہاہے توانسوں نے فکر کادائرہ خالی چھوڑ دیا ہے۔ اِلّٰ ماشاء اللہ۔

ای طرح ایک ہے علم اور ایک ہے عمل یعنی علم سے اور پھر عمل سے۔ ہوناتو چاہے کہ یہ چاروں ن علم اور عمل مجی مواور ذکر اور فکر مجی مو- بین محرعرض کر رہاموں کہ جس میں مید چار چیزیں ع ہوجائیں کی وہ امام وقت ہو گا۔ ۔

جو تحجے ماضر و موجود سے بیزار کرے

ن جب تک وہ شکل نہیں ہوری ہے تواکر اللہ نے کسی کو قرمیج یا علم میج ویا ہے تواسے نہمت اب علم اور فکر بیں بھی فرق ہے۔ ہمارے علم مرام علم کے فرائے ہیں۔ بیس یہ کماکر آ س كدود علم ك ديمز ( Dams ) بي - ان كان بواعم ب يعيد ديمز ( Dams ) من بزارون ف رایانی کورار ہتاہ۔ لین اسے ہاری وقعتی کر لیے کسمال سے استفادے کے لئے راستے واسط ( channah ) استوار فيس موسق

راقبال کی ہمر گیرمت

علامداقبال كامعالمديد عيد كرى بست بلتد مطيري - عين ان كوكركا اس كي محت

جامعیت اور بمد گیریت تمام پهلودل سے قدر دان بول اور واقعه بدہے کدیس فے اپناول نکال کر ا پنے چمو نے سے کا بچ "علامداقبال اور ہم" میں رکھ دیاہ لیکن اس کامید مطلب نیں ہے کہ میں انسیں کوئی مفتی اعظم مات ہوں۔ اور الله كاشكرے كدوه الله كابنده خوداس بارے ميں اتا عمالاتماكداس نے بھی كى معالمے ميں فتولى نسيں ديا۔ انسيں انتمائی شدّت كے ساتھ احساس تھا کہ شریعتِ اسلامی کی مددین نوہونی جاہے اور جو چیزیں ان کے ذہن پر آخری وقت تک ملّا ری ہیں ان میں سے ایک چیزید بھی تھی لیکن یہ ایک معلوم ومعروف حقیقت ہے کہ انہوں نے یہ کام خود یکدو تنا کرنے کی ہمت نمیں کی 'اس لئے کداس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ یہ کام تووہ من کر سکتاہے جس کی بوری زندگی صدیت نبوی کے یزھنے پڑھانے " آئمہ دین اور فقہاء کے استدلات برتفكر اور صديث وفقه اور اصول كي عظيم مجلدات كى عرق ريزى كاندر محزرى بو صرف قرآن جيدى مرائي مي غوط زنى وبال كفايت سيس كرے كى- اس كے انهول في مولانا انورشاه تشميري كومتعدد خطوط كي مولانا بعض اسباب كى بنايردار العلوم ديوبند چمور كرجارب تع 'چنا بند علامداقبال نيدموقع فنيمت سجها- شايداس سي بيل بحي تحد عطوط تكفيه بول ليكن اس موقع برتوانسول فے مولانا کی خوشار تک کی۔ اور بیا قبال کی عظمت کی ولیل ہے کہ اسپے اس مقام ومرتبہ کے باوجود جس برانسیں اللہ تعالی نان کی زندگی ہی میں فائز کر و باتھا 'اس وقت مولانات درخواست کی کہ آپ واجیل جانے کے بجائے لاہور آئیے ۔ فقیاسلام اور قانون اسلامی کی مددین نو کے معمن میں میں نے جدید نظریات کامطالعہ کیا ہے میں بارا مشااء ہوں ' فلفد قانون سے واقف ہوں اور آپ نے شریعت کی وادیوں کے اندر پوری عمربسر کی ہے۔ ہم دونول جمع موجائين تويد كام موجائ كالكن جبوه نيس أسك توعلامد فيد كام نس كيا- يد ضروری ہے کہ انسان کوائی صدود عمل (درمن السلط معلم موکد وہ کیا کام کر سکتا ہے "کیا نمیں كرسكا! - وه كيا باور كيانسي بإكى عظيم شخصيت كے لئے ان تمام چزوں كاجان لينا بمت ضروري ہورند اگر كى ايك بهلوے كوئى بحت عظمت عطابو كى بواوروه دو مرے بهلوت بحی سی مجھے کہ میں اس مقام و مرتبہ اور اس و رجے پر پہنچ کیا ہوں تووہ آیک پہلوجس میں اُسے مقام حاصل ہواہاس کی افادیت بھی ختم ہوجائے گی۔

#### اقبال طرا ايدليك سيه...

جمال تک اجاع شریعت کی کی ہے تو آخر کون فخص ہے جواس سے واقف نہیں ہے۔ کوئی فخص ہے جواس سے واقف نہیں ہے۔ کوئی فخص ہے تو تہیں کہ سکتا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن بید عام طور پر معلوم ہے کہ مجد بھی جاکر لوگوں کے ساتھ نماز با جماعت اوا کر ناان کے معمولات بھی ضیب تھا۔ اس طرح انہوں نے آخری وقت تک واڑھی نہیں رکھی۔ اس پر اگر کسی کوافسوس یارنج ہے تو وہ اس کوائی جگہ پر رکھے۔ ان کی اپنی زندگی بھی ہوتی تھیں اور ہم عصر لوگ ان کے مند پر یہ تھیدیں کرتے تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس بھی بھی ان کی عظمت کاپہلوہے کہ اس کا بھی پر انہیں منایا۔ انہوں نے وُدو بھی کہا کہ۔

اقبال ہوا اپریشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا سے عازی تو بنا، کردار کا عازی بن نہ سکا

اب چاہے یہ بات ایک لطیفہ یا مزاحیہ انداز میں کمی گئی ہو لیکن واقعہ یہ کہ 'بانگ درا' کی اس آخری نظم کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اسے ظریفانہ کما جائے۔ اسے نہ معلوم کیوں 'ظریفانہ کلام' میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ توبالکل اکبراللہ آبادی کا ساانداز ہے کہ عارفانہ خیالات وجذبات کو بڑے سہل اور عام فیم انداز میں پیش کر دیتا۔ اس میں جو کمال اکبراللہ آبادی

کو ماصل تھااس کی ایک جھلک آپ کو یہاں لمتی ہے۔ اس لئے کہ جبوہ یہ کہتے ہیں ۔

کیا خوب امیر فیمل کو سنّوی نے پیغام دیا

تُو نام و نب کا تجازی ہے ، پر دل کا تجازی بن نہ سکا

اب یہ کوئی ظریفانہ کلام ہے؟اس میں تووہ ایک عظیم حقیقت کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ اور پران کاوہ شعرب

> رُ آکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذّت اس رونے میں جب خون جگر کی آمیزش سے افک پیازی بن نہ سکا!

حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان کی کاوشوں میں اس کاخونِ جگر شامل نمیں ہو آاوہ متیہ خیز نمیں ہوتیں۔ ان اشعار میں حقائق ومعارف کابدی اعلی وار فع سطیر میان ہے۔

اقبال كابي مملى ياب ملى كاعتراف ك ممن من مولانا من احس اصلاحى صاحب ك روایت ہے کہ مولانا محمد علی جو بڑنے علامہ اقبال سے اُن کے مند پر پچے برای تلخ ساجملہ کما تعادہ جملہ توجس بماں پر میان نہیں کرنا جاہتا' بد بزر گوں کی باتیں ہیں اور علامہ اقبال نے بھی اس کو ایک بررگ کی طرف ہے ایک بات سمجھ کر بہت عی متانت کے ساتھ لیکن برے عی لطیف پرائے میں الله ياكه مولانا كرخود قوال كوي حال آجائ توده قوالى كيے كرے كا؟ بيا عزاف حقيقت اتبال ی مظمت ہے اور اس سے ان کامقام کسی درج میں کم نہیں ہوتا 'اس لئے کہ دورِ حاضری اعلی ترین علمی سطی ایمان کے ابدی حقائق اور اسلامی نظامِ حیات خصوصاً اس کے اجتماعی پہلوؤں کو انہوں نے جس اعماد 'جس محت اور جس وضاحت کے ساتھ پیش کیاہے 'میرے نزدیک اس کی کوئی دوسری نظیر ضیں ہے۔ اگرچہ اس میدان کی بعض دوسری مخصیتیں بھی میں لیکن ان ک حیثیتان کے خوشہ چین کی ہے اگر کوئی فخص اقبال سے اس طور پر استفادہ کرے کہ وہاں سے کوئی تکتہ لے اور پھروضاحت و تفصیل کے ساتھ اور عام فہم انداز میں اسے بیان کرے تو یقینا اس کے افادہ کا حلقہ دسیع ہوجائے گااوریہ خدمت بھی یقینا است کے اوپر ایک احسان کے زمرے میں ا مے گی۔ بعض معزات نے اسلام کے سیاس نظام کے بارے میں وہیں ہے اصول مستعار لے کر کافی بلند فکر پیش کیاہے اور بوے سیج انداز میں بات کی ہے لیکن اسلام کے معاشی نظام کے بارے میں ان کی سوج بہت ہی رجعت پندانہ ہے۔ اس پہلوسے وہ نہ تواسلام کی تعلیم ہی کو سجھ سے بی اورنہ بی انسیں اس دور کے تقاضوں کا کوئی شعور بی ہوسکا ہے۔

#### حبيلس جاويدا قبال صاحب سسے

طامداقبال کبارے میں آپ حضرات کے سامنے اپنا حساسات بیان کرنے کے بعداب میں چندہا تھی جسٹس جاویدا قبال صاحب کبارے میں کمناچاہتاہوں۔ میں یہ بجمتاہوں کہ ان کی دونوں تقریروں میں وہ ان کا پہار کو دان کے اپنے خیالات اور اپنے نظریات جی اور دہ واقعتان کا پہار کرنا چاہج ہیں تواشیں عدالتِ عظمیٰ کے بلند منصب کو خیریاد کہ کر میدان میں آنا چاہئے انہیں چاہئے کدوہ ہمہ تن اس کام میں گئیں اور ان کی اپنی دیا نتا جورائے میدان میں گئیں اور ان کی اپنی دیا نتا جورائے کے اس بھی کریں کی موجودہ حیثیت سے یہ فائدہ ندا شائیں۔ میں آج سوچ رہاتھا کہ ہا سے چیش کریں کی اپنی موجودہ حیثیت سے یہ فائدہ ندا شائیں۔ میں آج سوچ رہاتھا کہ اس بھی دی ترجو کورث آف اکوائری ( پیمنی موجودہ) قائم ہوئی تھی اس

ين جسنس منير صاحب كاكر وار اور رويته بخت كالل اجتراض تعاد وه باست باست يرطاء كي تويين كر رب تفاور علاء سان كابغض وحناوان كالك أيك يعط سه ظاهر بوا تما أس وتت كمك سدرماحب نے جو جماعت اسلامی کے ایک امیراور "تسنیم" کے ایڈیٹر تے اور کورٹ میں جاعت اسلامی کی طرف ہے کیل تھے ایک بات کی تھی۔ انموں نے ایک جملہ دی دلیری کے ماتھ کماتھاکہ آپ جو یہ باتش کمدرہ ہیں اور نظریات پھیلارہ ہیں تواکر آپ واقعی اس کے رِ جار ک بناجا ہے ہیں قرمو چی کیٹ میں آیے اور عوام کے سامنے بات کیجے! آپ کو عدالت کی اں اونجی کری کواس طریقے سے اپنے نظریئے کے برجار کے لئے استعمال نمیں کرنا جاہے۔ تو م جسس صاحب سے بھی یہ کول کا کہ انہیں اپنے نظریات کی تشییر کے لئے اپنی اس حیثیت ے فائدہ شیں افعانا چاہے۔ سرحال ایک تو پر اقبال ہونے کی حیثیت سے ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہوہ تو بسرحال رہے گااور اس کافائدہ بھی انہوں نے خوب اٹھالیا ہے۔ پیاس برس سے ان کی کابوں کی کمائی کھائی جاری ہواور اضیں یہ وختی ضیں ہوئی کہ اقبال کے کلام کو ہوااور یائی ک طرح سے عام کر دیں۔ اس طرح ان کی کوشی کی قیت جو انہیں ملی ہے وہ ظاہروات ہے کہ پسر ا قبال ہونے کی حیثیت سے مل ہے۔ بسر حال یہ توالک علیحدہ پہلوہ کیکن کم سے کم یہ کہ ملک ک اعلیٰ ترین عدلیہ کاجوایک مقام ہے اس سے توانہیں دست بردار ہو کر تھلم کھلاایک دانشور کی حیثیت سے دیاناً جوان کی آراء ہیں وہ انہیں پیش کرنی جائیں اور اس میں جووہ اپنی حیثیت ے فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہیں ٹیلی ورون پر اظمار خیال کاجو موقع مل کیاہے میرے نزویک سے درست شيس ہے۔

#### اصل صرورت توتت ایمانی کی ہے نک قوتت اوی کی

سردار عبدالقيوم فان صاحب كي يوغلطى بودا في جكريب الين يومعاطات جسلس جاويد اقبال صاحب كي بين ان كرور على مير عونوات وكوكم فين بين اوراس همن بين عن على الا نكات كي تحت محتكوكرون كا:

اولایہ کدان کی مختلو کی بعض باتی ایک ہیں جو بھینا علی قلسفیات سطی ہیں اور ان کی ایمی تعبیریں مجی میں ملکن ہیں م ممکن ہیں سکین ان سے علیمہ ہٹ کر انہوں نے آپک تقریر میں بورا دور اس پر صرف کیا ہے کہ مالکن اور انہوں کی اور قرت سے ان کی مراد تھی اور قرت سے ان کی مراد تھی اور قرت سے ان کی مراد تھی اور انہوں انہوں اور انہوں اور انہوں انہوں اور انہوں ان

مینالوجی ۔ میں ان سے بوچھتا ہوں کہ آج کی ونیا میں کون ساابیا اند حاانسان مد حمیا ہے شے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کا حساس نہ ہو؟ کون بعوقف آدمی ہو گاجس کے لئے یہ بلغ كرنے كى ضرورت ہے؟ كيامسلمانوں ميں اس چيزى كى رو كئى ہے؟ كيامسلمانوں كواتا ادراك و شعور نہیں ہے؟ کیایہ امرواقعہ نہیں ہے کہ اس محے گزرے دور میں بھی مسلمانوں نے اپنے لوگوں کو عالمی سطح پر سائنس دانوں کے ہم پلّہ اور برابر لا کھڑا کیا ہے؟ کیا ہمارے ایٹی ماہرین اس وقت بورى دنيا كوسررا أزديني بوزيش من نسيس آھے بيں؟ كيابم بورے عالم اسلام ميس واحدوه مك نيس بي كد جنول في اس معالم من اس مدتك بيش رفت كى م كدونيايد سجورى ب ك بم ايم بم بنار بين ؟ - ايك چيز كدجوعام ب معلى ب واضح ب موجود ب كابروات ب کہ اس کے برجار کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کامیہ نظریہ ہر گزنہیں تھا۔ اگر یہ اسے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں اسلام نے یقییاً سائنس کی حوصلہ افزائی کے ہے۔ ایک باریخی واقعہ کی حیثیت سے قرآن نے نوع انسانی کو ایک تو ہماتی دور سے نَكَالَ رَحْمَانُلُ رِنْوَجِهُ رَبَاسُكُمَا يَاجَ " إِنَّ السَّنَّمُعَ ۚ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُوالَئِكَ كَانَ عُنْدُ مُسُنَّوُ لا ﴿ " يه يقينالك ع دور كا آغاز تعالى في راني مرده سائنس كو زندہ کیاہے 'اس میں اضافے ہوئے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں عالم اسلام کی ضمات ہیں۔ جارے بان جو سائنسدان اور مفكرين بيدا بوئ بين ان كا حسان بورپ آج تك مانتا ہے-وہاں یہ ساری روشن غرناط اور قرطب کی بیندر سٹیو سے مئی تھی۔

یہ حقیقت اپی جکہ ہاور مادی قوت کی اہمیت مسلم ہے لیکن اس وقت مسلمانوں کو جس قوت کی ضرورت ہوں قوت ایمان ویقین کا ہے ۔ کی ضرورت ہوں گائی ہے۔ اصل میں جو فقد ان ہور ہاہوں ایمان ویقین کا ہے ۔

یقیں پیا کر اے نادال یقیں سے ہاتھ آتی ہے! وہ درویکی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فنفوری

ورنہ دوسرے میدانوں میں کوئی ایسا کی کامعاملہ نمیں ہے۔ دو آدیم آج ان سے بھی لے کر آ کے بیں جس طرح سے وہ قرطبہ 'غرناطہ اور اصغمانیہ کی بوغور سٹیوں سے لے کر مجھے تھے لیکن اگر ہمارے نوجوانوں میں بھین ہو آتوہ امریکہ میں جاکر آباد نہ ہوجاتے بلکہ واپس آتے ' چاہے یماں پران کورہ تخواجی نہ ملتیں اور وہ سمولتیں نہ ہوتیں 'لیکن اعلیٰ ترین صلاحیتیں حاصل کرنے کے بعد

وروبال کی آسائٹوں اور شاعدار معتقبل کے پہندے میں کر فقار ہو کروبان نہ بیٹے رہے۔ تواصل فقدان ایمان کاہے اصل کی یعین کی ہے اور دراصل ہم شعور ست ( مستعدہ کر او عدمہ عدمی گوا بیٹے ہیں۔ عدم آ و وہ تیمرینم کش جس کانہ ہو کوئی ہف ' چنا نچہ اصل رونا واقبال نے اس کا رویا ہے اور سردار عبدالغیوم خان صاحب نے اگر وہاں پرمحل یہ شعر پر حالوں محمد کے برحا ہے ایک یہ قوت عشق سے ہم بہت کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے

ک محمہ سے وفا تُونے تو ہم تیرے ہیں اسے جمال چنے ہے کیا لوجو کلم تیرے ہیں

یہ مائن اور نیکنالوی کیا شے ہے؟ ان چیزوں سے کمیں بلند تراور ماوراء شے ہو ہو ہو گلم جس پر بندا مومن کو تسلط اور تقرف عطابو تا ہے۔ بندا مومن کا ہاتھ اللہ کا بندا مومن کا ہاتھ اللہ کا بندا مومن کا ہاتھ ) توبیعات وہ اقبال کے فلفے کے حوالے سے تہ کمیں۔ اور پھریہ کہ ایک بڑی ہی واضح اور معلوم چیز کو اہل مغرب کے سامنے پیش کرنے کا اس کے سوااور کیا ماصل ہے کہ آپ وہال کے کچھ لوگوں کو خوش کرلیں کہ یہ مسلمان ہماری نیکنالوی سے مرحوب ہیں اور ہماری سامنی ترتی کی ہیں ہون کی ہے۔ تو یہ معاملہ سرسیدا جرفان مرحوم ہیں بھی تھا کہ میں انہیں تابل معانی بھتا ہوں چو فلہ وہ اُس دور میں تھے جب یہ چیزیں بی تی آئی تھیں۔ میر اس سال میں اگر ایک فیص جو مسلمانوں کا بہی خواہ اور محلم تھے اور ہم سفر ہی تہذیب کا سورج طلوع ہور ہا تھا اور ہمارا غوب ہو چکا تھا وہ ہمارے فاتح اور حاکم تھے اور ہم سفر ہن ترب معربی فلسفہ یا مغربی ساکہ ہیں اگر ایک خوص جو مسلمانوں کا بہی خواہ اور محلم تھے اور ہم سفری ترب معربی فلسفہ یا مغربی سائنس سے مرحوب ہو گیا تو وہ قابلی معانی ہے۔ لیکن آج کے اس مناز بی بی خواہ اور محلم ہور با تھا مغربی میں اگر ایک خوص جو مورب و گیا تو وہ قابلی معانی ہے۔ لیکن آج کے اس منزیب معربی فلسفہ یا مغربی سائنس سے مرحوب ہو گیا تو وہ قابلی معانی ہے۔ لیکن آج کے اس میں کی نبست قطعادر سے جمع ہور بالکل غیر موزوں اور ہے محل ہور اقبال کی طرف میں نبیت تعلیم اور اقبال کی طرف کی نبست قطعادر سے جسم ہور ہوں ہور کی بالکل غیر موزوں اور ہے محل ہور اقبال کی طرف

#### مافلة مست كا فدى خواب

 کاس سے بداعلمبر وار ہوسکا ہے تو وہ اقبال ہے۔ میں نے اپنے کما کچہ میں ان کے لئے منوان قائم کیا ہے میں ان کے لئے منوان قائم کیا ہے " قافلہ فی کاس سے بداحدی خوال آئے بیدا شعار آپ کمال لے جائمیں گے ۔

ایک ہوں سلم حرم کی پاسپانی کے لئے ۔

ایک ہوں سلم حرم کی پاسپانی کے لئے ۔

ایک ہوں سلم حرم کی پاسپانی کے لئے ۔

ایک کا شغر کے ساحل ہے کے کر آبخاک کا شغر

سیات اپی جگہ جے ہے کہ انسانی اتحاد مقصود و مطلوب ہے لین اس کاذر بعہ ہوگا سلام اور ایمان!

یہ مامکن ہے کہ کروالحاد اور صلالت بھی موجود رہے اور انسانی طحی اتحاد بھی ہوجائے اس کا آپ
صف خواب دیکھ سکتے ہیں۔ ہین الانسانی اتحاد اور انسانی طحی ہجتی صرف اسلام کے اتحاد کی بنیاد پر
اور اسلامی بجتی کے داستے ہیں ہدا ہو سکتی ہے۔ ہیں نے اپنے کتا ہے " قرآن اور امن عالم"
میں واضح کیا ہے کہ اسلام واقعتاً رنگ و نسل کی تقسیموں کو ختم کرنا جاہتا ہے۔
می واضح کیا ہے کہ اسلام واقعتاً رنگ و نسل کی تقسیموں کو ختم کرنا جاہتا ہے۔
ایم مرف کیا ہے کہ اسلام واقعتاً رنگ و نوٹ اُن اَ کُر مَکُم عِنداللّٰهِ اَتُفکہ مُل اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وصوت می کے سب سے بڑے محدی خوال نے اپنے معلی حیات ( وصفاع مل) ہیں ہیات سے موجود نہیں ہے بلکہ حدث کی حقیقت سے موجود نہیں ہے بلکہ جو کہ ہے وہ مسلمان اقوام ہیں۔ اقبال محض شاعر نہیں تھے۔ ان کی سوچ بردی عملی مقیقت بنداند اور عشام موجود ہے کہ جذبے کوابھار نے کے لئے بنداند اور عشام موجود ہے کہ جذبے کوابھار نے کے لئے بنداند افتیار کیا گیا ہو ' لیکن اٹی نثر خاص طور پر ' خطبات ' میں انہوں نے ساری بات بالکید سائل سے متعلق کی ہاور اس میں بیات بھی کی ہے کہ مردست اگر مسلمان اقوام کی دولت مشتر کہ وجود میں آجائے تو یہ بھی بہت بردی کامیابی ہوگی۔ اب بیمان پر کھان ہو وہ انسانی اتحاد عبال اتحاد عبال آخری ہوف ہے۔ وہ وقت آئے گا کہ جس کی خرصنوں سلی اند علی میں انہوں کے میں انہوں کے میں انہوں کے وہ منہوں کی طید مسلم نے دی ہے کہ اس روے ارضی پرنہ تو کوئی ایت گارے کا میابوں کی اور نہ ہی کہ بول

عبابواكونى فيمدوه جائے گاجس س الله كادين واض ند بوجائے ..... " يعزّ عزيْن أو بدل ذلك و الله الله كادين واض ند بوجائے ..... " ياتو عزت والے كى عزت كما ته ياكى دليل كى دليل كادت كما ته ياكى دليل كار دوشكيس كيابس؟ ياتولوگ ايمان لے آئيس كے اور آيك مى ديثيت مى داير كے بوكر دبيل كى .... ايكا المتو منون إلى وقت الناس كوئى اور في في مس .... يا بدل ذليل النام الله كا كارات يہ بوكر دبنا بات سے بوديد ديں كے اور چو في بن كر دبيل و هم أور بالا ترفيام الله كابوگا۔

کور خمنت کی خیر یارو مناؤ کی گلے بیس جو آئیں وہ آئیں اڑاؤ کمال ایس میسر کمال تھیں میسر کمال کا کئی کہ وہ اور چھانی نہ یاؤ کُ

#### باطل رُونی بیندہے سی لاشر کی ہے

تیری بات بھی جوانہوں نے کبی ہے میرے نز دیک بہت خطرناک ہے۔ انہوں نے ایک المنظم المائية الكاكر سيكولرازم كومشرف بداسلام كرف كوشش كى ب- سيكولرازم كى آب ستنی ہی زم ہے زم آویل کرلیں لیکن کوئی ہوے ہے بڑا دانشور جعی اس کااسلام کے ساتھ قطعا كوئى تعلق قائم نىيى كرسكا \_ آپ آئيذيل كىيى يا كچھاور كىيى الكين سيكولرازم سيكولرازم رے ! سكورازم كولاز ببت كمنافلة ب- سكورازم نام بهمد فد ببيت كا ..... يعنى تمام زاب ایک در ہے میں 'ایک سطح پر۔ اب اس کی عمل شکل ایک ہی ہو سکتی ہے کہ انفرادی معاملات میں ہر ایک فرمب کو کلی آزادی ہے۔ جو چاہو مانو 'جو چاہو عقیدہ رکھو 'جے چاہو گوجو 'جیسے چاہو شادی ہیاہ کر لو' جیسے چاہوا ہے مُردے کاحشر کرو۔ اسے دفن کرو' جلاؤ یا یانی جس ممادو۔ لیکن بد آئیڈیل سیکوار ازم ہے ' بالفعل ایسائنیں ہو آماس لئے کہ سر کاری ذرائع ابلاغ اور حکومت کے دوسرے وسائل و ذرائع اکثریت کے تقترف میں ہوتے ہیں جو انہیں اپنے ندہب کے مطابق استعال كرتے بين نتيجةً أكثريت كاندب غالب رہتا ہے۔ يمي صورت حال مندوستان مين اگرچہ وہاں اصولی اعتبارے سیکولرازم ہے۔ اصولی اعتبارے امریکہ میں بھی آئیڈیل سیکولرازم موجود ہے۔ لیکن بالفعل اس میں جو کی رہ جاتی ہے وہ سیے کہ جو بھی **لوگ آ کٹریت میں ب**یں آگر ان کاذہب کے ساتھ لگاؤے توسیکوارازم ان کاراستہ نمیں روک سکتا۔ اس لئے کہ سیکوارازم میں اصول سے کہ اجماعی معاملات میں شریوں کی اکثریت کافیملسنافذ ہوگا۔ اس دلیل سے نیر كەنلال نەبب نافذ ہونا چاہئے 'بلكداس ميں راستديد لكل آياہے كداگر اكثريت كى المپندہ كساته مرى وابطى بإسامول ك تحت بعى وه الين زبب كونافذ كرواسكة بي-میرے نزدیک قائداعظم کی اار اگست۔ ۱۹۴ع کی تقریر کے اس جملے کی ہی توجیعہ ہے: Very soon the Muslims will cease to be "he Muslim and the Hundres until cease to be the Hunder, not in the religious sence, because religion is the swate affair of the individuals, but in the Political sense. "

مبست مبد (اس ملك مير)سياسي اهتبارت ركوني مسلمان مسلمان دسيما اوردكوني با مندور مي المارت الماري الم

اں ایک جملہ میں الکل دو توک انداز میں سیکولرزم کا کلتہ موجود ہے اور اس کی تاویل و توجیہ بت دل بے لین میری تاویل کے مطابق اس کی تعبیریہ ہے کہ تحریک پاکستان کے بینج میں رهيقت ايك ايباملك وجود جن آچكاتها جس مين عظيم اكثريت مسلمانون كي تقي- اس سيكولر اصول کے تحت ان پر کوئی یا بندی نسیس متنی کہوہ اسیے نظریات کے مطابق قانون سازی کریں۔ بكوازم كاصول يى توب كربات زبب كى دليل سے نسيں "اكثريت كى دليل سے موگى - تواكر اس ملک کے رہنے والوں کی اکثریت کا سینے اس زہب کے ساتھ حقیقی 'واقعی ، قلبی ' ذہنی ' اور الری لگاؤ ہے تو وہ اس رائے ہے بھی اور اس چھلتی میں سے بھی چھن کر نظام حکومت کے اندر فور بخور آجائے گا۔ الذابير ماويل سے جو بس نے كى سے ورنہ غلام احمد يرويز جيسے عاشق قائد اعظم كو می یانا برا ہے کہ قائد اعظم کے اعساب اس وقت کچے جواب وے مجے تھے۔ پاکستان کے نام کے فرا بعد حالات کا بیاد باؤاور اتنی مشکلات تھیں کہ ان کے ذریا اثریہ جملے ان کے قلم سے یا ان کی زبان سے نکل گئے۔ میں نے لکھا ہے کہ میرے نزدیک قائداعظم کے بارے میں یہ اُرّان ل توہیں ہے۔ وہ تو فولادی اصماب کے انسان تھے اور بدی سے بدی سخت مشکل کے اندر مجی ان كالمساب مي كمى اس طرح كاتزازل يدانسي مواتعا ميرك نزديك ان كالفاظى بيد اول تطعائلط ب كدانسول في تطريق باكتان كبار عين اس ميل جو يحم كماتماس يرخط ن چردیا۔ بلکہ اصل تاویل ہی ہے کہ انہوں نے حصول مقصد کے لئے ووسرا وراجہ ( Channel ) افتيار كيا- يعني أيك وم اسلام ' اسلام ' اسلام كا وحددورا بيد ديا- جبكدو فالواتع نہ ہو ، جیے کہ اس وقت ہوا ہے اور جو وس سال سے اس ملک میں ہورہا ہے اس کے نائج قائدامظم كے نزويك زياوه خوفاك تھے۔ اس كے بجائے انسوں نے يدراه بھائى كداب آپ کے سامنے میدان کواہے۔ ہعروا کوئےت کی رکاوث دور ہو چکی ہے۔ اب آپ کے داستے یں کون ی چیزمائل ہے؟ آپ موام کوتیار کھئے۔ آپ لوگوں کے ایمر نفوذ کھئے۔ اجماعی طحیر تم کی رائے اسلام کے حق میں استوار کیجئے۔ قوم کے فیصلہ کمن رجمان سے اسلام نافذ ہو جائے ا ادر کوئیاس **کاراستدرو کے والانہ ہوگا۔** 

جش منے معاجب کاؤکر آج پہلے ہی آیا اور جہ بہ جادید اقبال صاحب نے ان کی یاد آزہ روی ہے ..... انہوں نے بھی اس جلے کے اور مورچہ لگایا تھا کہ کا کد اعظم ایک سیکوار ریاست باہے تے اندائی اسلامی ریاست نہیں جا جے تھے۔ اگر چیس یہ موش کر دوں کہ ان دونوں کے

ما بین برا فاصلہ ہے۔ قائد اعظم واقعتہ ملآئیت مابایا شیت ( موصد *الله علی مخالف تع*۔ تعيو كربسي كااتبال بمي خالف تعا- تعيو كريسي كايس بمي شديد مخالف مول ليكن اسلاى دياست کامعالمہ طائیت (Theocracy) اور جمهوریت (Denocracy) کے بین بین ہو آ ہے اور اس یں میں حسین کا کلمہ کمنا جامتا ہوں مولانا مودودی مرحوم کے لئے کہ انہوں نے اسلامی ریاست ک نوعیت کے لئے ان دونوں کے در میان تھیوڈ یمو کرکی (Theo-democracy) کی ایک نی اصطلاح وضعى ين اس برتين جار خطابات جعيف اظهار خيال كرچكابول كيكن ميراا حساس ب كداب إر وقت ہے کہ ان موضوعات مر دوبارہ منتلکو کروں۔ اسلامی ریاست کے بارے میں جو مج اشکالات پیدا کر دیئے گئے ہیں اپنی امکانی حد تک ہم اس جنگل کو صاف کرنے کی کوشش کر ہر ے۔ اسلام بقینانہ ڈیمو کریی ہے 'نہ تھیو کریی 'بلکہ یہ تھیوڈیمو کریکی (Theo-democsage) ب- اسلای ریاست "خلافتِ عامه" ( Popular Vicegorency ) کے اصول پر قائم: گ۔ اعلیٰ ترین جمہوری روایات اور الدار بھی اس کے آندر شامل ہوں گی۔ حریث واخوت مساواًت کاجواسلامی نظریہ ہے وہ وہاں پر نافذ ہو گا۔ میں تین الفاظ مغربی جمہوریت میں ہم استعال ہوتے ہیں اور کمیونٹ ممالک بھی استعال کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے چیش نظران کی تعبرے جواسلام پی کر آہے۔ چنانچ سیکولرازم کے ساتھ آئیڈیل کالفظ لگا کرائے مثرف اسلام نمیں کیاجا سکا۔ اسلام اور سیکولرازم میں تبائین اور تضاد کی نسبت ہے۔ ان کے ابد بعدالشرقين ہے۔ اسلام يقيناند بي سلم پرسب كو كملي آزادى دے گا۔ ليكن اسلامى رياس ك اجماى معاطات سارے ك سارے أسلام ك حوالے سے ملے موں مع - اكر نظ پاکتان کی کوئی اور تعبیر کسی کے ذہن میں ہوتو بسر حال ہم اس سے اعلانِ براٹ ضروری مجھتے ؟ ا ہےدہ اماری کتنی ای محبوب ترین شخصیت کے فرزندی کیوں نہ ہول!

میں ہمتاہوں کہ سردار عبدالقیوم صاحب کارڈِ عمل بھی انٹی عدیدی کی ہتا پر تھااور ؟
لیکن دہ اس میں خواہ مخواہ علامہ اقبال کی ذات کو زیر بحث لے آئے مالا تکہ ان نظریات کی نبر سرے سے علامہ اقبال کی ذات اور ان کی فکر کے ساتھ صبحے نمیں ہے اقبال کے تذکر سے میں انہ سرے سے علامہ اقبال کے تذکر سے میں انہ سے دیوا نداز افقیار کیا اس کے بارے میں میں پھر عرض کروں گا کہ مرزامحہ منور صاحب کاوہ مسلم صدفیعہ درست ہے کہ عجر

" تماناروے میں آپ كاسلوب ناروا"

اراب بی بین ان سے عرض کروں گاکداس معاملے کو آھے۔ بدھائیں۔ ان کالیک مقام ہے ' دنیت ہے 'صدر آزاد جموں و تشمیر ہیں اور آگر مجام اول بھی ہیں توبید ایک د جبہ جواللہ نے انہیں رائے

#### "بدر تبريلند طاجس كومل ميا!"

بر مال ان كبارے ميں معلومات بى جي كه تميع شريعت بيں بيہ سارى چزي قابل قدر بيں۔ وہ بت آسانی كے ساتھ چند جملے كه كر اس معالمے كو فتم كر سكتے بيں كه پر كسى كو پكھ كنے كى فرورت نه رہ ورنه بيد قبل و قال اور قال اور اقول كاسلسلہ چلاار ہا تو بحث الجھے كى اور اس كا مامل كي نيس لكے گا۔

# والله بانتر بودى ايك نئ رغيب

انتائی برستی ہے اس ملک اور اس قوم کی کہ گزشتہ دس سال ہے 'اسلامائزیشن 'کے تام پر اس ہور کہ کیا جارہا ہے۔ اس ضمن میں جسٹس جاوید اقبال صاحب کی بحر پور تائید کر تا بول کہ اسلامائزیشن کاموجودہ عمل یقیناً منافقانہ ہے۔ اس کے اندر اسلام کے ساتھ کوئی وابستگی اور فاداری بمیں نظر نہیں آئی۔ اور اس کی جو حافصت کی ہے سردار عبدالقیوم صاحب نے اس عیم کھلم کھلااعلانِ پر اُت کر تا ہوں۔ وہ چاہے ضیاء الحق صاحب کے تقینی مرشد بن گئے بول اور چاہ انہوں نے انتہائی تواضع سے بید حیثیت بول اور چاہ انہوں نے انتہائی تواضع سے بید حیثیت بران اور چاہ انہوں نے انتہائی تواضع سے بید حیثیت بران اور پاہ انہوں کو گالت کا بھتا بھی کام کر تا چاہیں کریں 'لیکن میں ان کی اس مدافعت سے اور انہوں اور اس سے بھی اعلانِ پر اُت کر تا چاہتا ہوں جو انجھی انجھی می باتیں انہوں نے تو نتیجہ بید نظے گا کہ قرآن انہوں نے اسلام میں کوئی تقص نہیں ہے۔ اسلام اور ہے 'اسلامی نظام اور ہے۔ اس طریقے سے اسلام وی کام کر انہوں کے اندر جتلا ہیں! کہ تا تو بیا ہے کہ اسلامی نظام اور ہے۔ اسلام میں کوئی تقص نہیں ہے ۔۔۔۔۔ اسلام اور ہے 'اسلامی نظام اور ہے۔۔۔۔۔ نہ معلوم وہ کر آن جمید کے اندر جتلا ہیں! کہناؤی ہو آئی جمید کے اسلامی نظام اور ہے۔۔۔۔۔ نہ معلوم وہ میں انہوں نے کام کر تا ہو گار کر آن گور کر آن جمید کے اسلام میں موجود ہے۔ قرآن کہدر ہا ہے کہ تم کافر ہو اگر تم اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے میں مطابق فیملہ نہیں کر تے! کہاں لے جائیں گے قرآن جمید کے اس فتوے کو ؟ ۔۔۔۔۔ " وَ مَنُ لَمُ مُن اللّٰ مِن کی تارہ جائے کہاں لے جائیں گے قرآن جمید کے اس فتے کو؟ ۔۔۔۔ " وَ مَنُ لَمُ مُن لَمُن کُور ہو اگر تم اللہ کی تارہ جائے ہوں گور ہو اگر تم اللہ کی تارہ جائے ہوں گور ہو اگر تم اللہ کی اتارہ جائے ہور ہو کہ کہ تو ہو گور آن جمید کے اس فتوے کو؟ ۔۔۔۔ " وَ مَن کُر وَ مُن کُم کُر اُن جمید کے اس فتوے کو؟ ۔۔۔۔ " وَ مَن کُر وَ مَن کُر وَ مَن کُر وَ مُن کُر وَ مُن کُر وَ مَن کُر وَ مُن کُر وَن کُر وَں کُر وَن کُر وَ

عَيْكُمْ مِهَا أَنْزَلَ اللّهُ فَاوَالَئِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ ٥ ..... فَا وَالَئِكُ مُمُ الْكُفِرُونَ ٥ ..... فَا وَالْئِكُ مُمُ الْفَلِيهُ وَنَ ٥ ..... فَا وَالْئِكُ مُمُ الْفَلِيهُ وَنَ ٥ " آپ اس قلف كولانا جاج بين كداملائ نظام كامطلب اسلام نميں ہے۔ ہم پہلے بحی مسلمان ہے " استدہ بحی دہیں گئی مورس تک بی اسلامی نظام نمیں آ او مسلمان رہیں گے۔ بیبات اس طرح کنے کی نمیں ہے۔ فمیک ہم کی کو کافر نمیں کہتے لیکن بہر حال آیک کی کا حساس قوہو۔ احساس ذیاں قوباتی رہے۔ والے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا

وائے ناکامی متاعِ کارواں جاما رہا کارواں کے دل سے احساسِ زیابِ جاماً رہا

اس ملك مين اسلام كے بارے ميں يقيياً منافقت كامعالمه مواہد۔ أيك طرف تعلم كلار وعوے ہورہے ہیں کہ سود ختم ہو گیاہے اور دوسری طرف سود کی ترویج جتنی اس دور میں ہوگی۔ سم نسی ہوئی پہلے این۔ ڈی۔ ایف۔ سی بانڈز کا جراء ہواجس قدر چاہو کا لاد معن لاؤاور جم طرح جابوسفيد كروالواس يرنه كوئي زكوة بوكى نه انكم فيكس - اب اسي نوعيت كوايدًا باندُز جار ؟ كئے مكتے ميں جوا كم ليكس اور زكوة سے مستنلى ميں۔ معلوم مواكد يمال توسب سے زيادہ تن اسی کود یا جارہا ہے جنہوں نے کالادھن سمیٹ رکھا ہے۔ حالاتکہ واقعہ بیہ ہے کہ اس کے۔ ایک بمترراسته موجود تعار کالاد هن آپاس کو کمتے بین ناکدلوگوں نے جو نیکس ادانسیں کے ا خلاف قانون ذرائع سے دولت اسمى كى ب- اس طرح غلط طريقي رار تكاز دولت موكيا ب اس کے لئے بہترین راستہ یہ تھااور کئی مرتبہ یہاں کے لوگوں نے الیمی تتجاویز بھی پیش کی جیں ک ایک دفعه ایک آریخ مقرر کر دی جائے کہ سب لوگ اس آریخ تک اسپینا س دهن کوظاہر کردی تواس میں سے کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ اگر سہ ہو آلواس کا متیجہ بیہ لکلٹا کہ وہ سارا و هن معمول -کاروباری وسائل ( Nosmal Bussiness Charnels ) میں لگا اور ائی: سرایہ کاری ہوتی تولوگوں کے لئے کام نگلتے اور روز گار کے مواقع میسر آتے۔ اس طرح وہ آ دولت كردش من آسكى تعى جواب تك لوك الني كهانون من فابر نسيس كرسكتے تھے۔ اوراكر كر كرناتهاك كونى فيكس نيس ، كونى شاخت نيس ، كونى يوجه مجونيس كديد كمال سع آيا، توسوا لعنت میں مزیداضافہ کرنے کے بجائے بہتر صورت اختیار کرلی جاتی۔ لیکن اس لعنت میں ہمار قدم بیجے بنے کے بجائے آ گے بی برجے جارے ہیں۔ اور خواہ محق لیبل کے طور پرس وبافئ صلىير

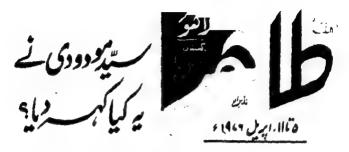

ستدرو و وی نے کیا خرا دیا ہے۔ یہ کیا کہ دیا انہوں نے ہے۔ انتخابات
اسلامی انقلاب کا واحد فرلع نہیں ہیں، اور وصاحت اس کی یوں کی گھبورت
ہیں اور جی بہت سے واقع ہیں جن سے کام دیا والوں کی پرواہ نہ کی جائے ہیں۔
کوم خیال بنا یا جائے اس راستے ہیں آنے والی رکا وٹوں کی پرواہ نہ کی جائے ہیں۔
بند کی صورتیں بھی دریش ہوں توراہ ستقیم نہ جیوڑی جائے۔ آبادی کے بطب
ہوجائے گی، تو محرا اوں پر داؤ والا جائے ۔ جب آبادی کی کیٹر تعداد ہم خیال
ہوجائے گی، تو محرا اوں پر داؤ والا جائے گا اور انہیں جینے پرمجبور کیا جا سطے گا۔
دلیل اس کی لوگ دی کہ ماضی قریب میں مندوستان سے انگریز کومعبا کے لیے
اسے کی انتخاب میں سکست نہیں دی گئی متی، بھر دالواعوام کے ذریعے ہی بھگا گیا تھا۔
دلیل اس کی لوگ دی کہ ماضی قریب میں مندوستان سے انگریز کومعبا کے لیے استے والی گیا تھا۔
استے پر بہنچے بغیر جارہ منہیں رہے گا کہ جناب ستیہ نے ایک بہت بڑی سقیقت
اس نتیج پر بہنچے بغیر جارہ موائد کو بار بار پڑ جھے اور پھرسوچے، کیا کہ دیا انہوں نے
اس نتیج پر بہنچے بغیر جارہ منہیں رہے گا کہ جناب ستیہ نے ایک بہت بڑی سقیقت
کی طرف اشارہ کیا ہے، اسعد والوں کو امیہ سے اگاہ کیا ہے، ووق سفر سے ان

المُرُكِّلُمُ اللَّهُمُ الللِّهُمُ اللَّهُمُ الللّهُمُ الللْمُ الللّهُمُ اللللّهُمُ الللّهُمُ الللّهُمُ الللّهُ الللّهُمُ الللّهُمُ الللّهُمُ اللللّهُمُ الللّهُمُ الللّهُمُ الل

کرسدرصوی صدی هجری کے آغاز پرمکم تابارہ رسع الاول باکستان تیلی ویڈن نے سیرت الذبی سے موضوع ہر

رسُولِ کامل

عنوان سے

محترم ڈاکٹر اسسراراحمرصاحب کی جوبارہ تقارہ

نشر کی تھیں اب ایک باقا عدہ معاہدے کے تحت ٹیلی ویڑن کا ربور سی است کے تحت ٹیلی ویڑن کا ربور اسی کا سے اُن کا م سے اُن کی ریکارڈ بگ حاصل کر کے اُن تمام تقاریر کا ایک

### ويذيوكيسك

تارکیاجار است بویکم ارج ۶۸۸ کا مارکیٹ میں دستیاب بوسکے گا (ان اُ افادُه عام کے پیشِ نظراس کی خصوصی رعایتی قیمت صرف / ۱۵ رقب نا دُاک فری اس کے علاوہ ہرگا

اپنی کابی محفوظ کرانے کے لیے مبلغ ۔/ ۱۲۰ روپے بذر بعیر منی اُرڈر/ بنک ڈرافرط درج ذیل بتے پر روا نہ فرمائیں ۔

مكتب مركزى انجن خرام الفران ، ٣٦ - ك، اول اون - الهور

[ بضون اگرچ اوجنوری کے دوران روزنامر نولتے وقت میں شائع ہو پہا ہے لیکن چ کم و العض جلے ] وذن کرنے گئے تقص کے باعث پوری بات سلمنے نہیں اسکی تعی المذاکم مفرون برنہ قارمین کیا جا ہے ؟

نقریباً سواماه وطن سے باہررہ کر والسی ہوئی تو "نوائے وقت" کے کالمول میں مدرجم کے ارے میں مولانا امین احسن اصلاحی کی منفرد اور شاذرائے کی تائید اور جملہ فقہائے است کے منن عليه موتف ومسلك يرجار حانه تفتيد يرمشمل بحث ديمين من آئي- اس ي قبل مولانا املاحی کی رائے پر بہت سے دینی جرا کد میں مجمی مفصل تقید شائع ہو چکی ہے اور متعدد کتابیں می اس موضوع پر منصر شمود پر آ چکی ہیں .... دوسری طرف مولانا اصلاحی کے دفاع کے فمن میں بھی " نوائے وقت " کے کالم نگار اپنے ذاتی ماہناھے میں حق و کالت اوا کر بچکے ہں۔ راقم کی ذاتی رائے میں یہ بحث ایک قومی روزناہے کے صفحات کے لئے بالکل موزوں اس معاملے میں اور اگرچہ عود رموز مملکت خواش خروال دانند! " کےمصداق اس معاملے میں ک کو کچھ کہنے کاحق حاصل نہیں ہے تاہم فرمان نبوی علیٰ صاحبہ انصلوٰۃ و السلام کے مطابق تِن نصح كى ادائيكى كے طور يراداره " نوائے وقت " سے ادب كے ساتھ درخواست ے کہ اس ضمن میں اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے ' ما کہ امّت کے سوادِ اعظم کے دینی جذبات جرد نه ہوں اور اختلافی علمی مباحث مختیق اداروں کے علمی جرا کدیک محدود رہیں۔ جال تك راقم إلروف كاتعلق بوه بنيادي طورير " فقبيات" كميدان كاآدى الس ہے۔ یمی وجہ ہے کہ اس نے آج تک بھی مولانا موصوف کی رائے سے صرف اظمار المُت ی راکتفای ہے ..... (اوروہ بھی صرف اس کئے کہ اُس کامولانا کے ساتھ ایک طویل عرصے کی نیاز مندی کا تعلق بہت ہوگوں کے علم میں ہے اور وہی مسلسل دس برس تک مولانا کی جملہ تصانیف کی نشرواشاعت کی خدمت سرانجام ویتارہا 'چنانچہ مولانا کی تغیر " تر آن " کا اولین ناشر بھی وہی تھا۔ بنا بریں لوگوں کو وہم ہو سکتا تھا کہ شاید راقم بھی اس مصلے سے متعلق کوئی معاطے میں مولانا کاہم رائے ہے ) .....اور پیش نظر تحریر میں بھی اس مسئلے سے متعلق کوئی علمی بحث مقصود نہیں ہے بلکہ اس ذاتی وضاحت اور اظہار واعلان براُت کے ضمنی مقصد کے ساتھ اس تحریر سے اصلاً مطلوب مولانا اصلاحی کے استاذ مولانا حمیدالدین فرای " کے بارے میں ایک مغالطے کا زالہ ہے۔

اب سے لگ بھگ دواڑھ آئی ہاہ قبل جاویدا حمد صاحب نے اپنے آیک کالم میں یہ آڑدیا تا کہ حقید جم کے بارے میں مولانا فرائی گی رائے بھی بعینہ وہی تھی جو مولانا اصلاحی کی ہے ۔۔۔۔ حالا نکہ اس سے صرف ایک ڈیڑھ ماہ قبل میں نے ایک ملا قات میں اس مسئلے کے بارے میں مولانا اصلاحی سے براہ راست سوال کیا تھاتو جو جواب مولانا نے جمعے دیا تھا اُس کی روسے یہ آز مرکز درست نہیں ہے۔ جمعے امید تھی کہ ذکوزہ تحریر مولانا اصلاحی کی نگاہ سے گزرے گی تو وہ خوداس کی مناسب وضاحت فرمادیں کے لیکن سفرسے واپسی پر معلوم ہوا کہ تا حال مولانا کی جانب سے اس بارے میں کامل سکوت رہا ہے۔ اب یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ تحریر مولانا کی طاب سے گزری ہی نہ ہو۔۔۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ تحریر مولانا کی کیا ہو۔ بسرحال راقم کے نزدیک یہ معالمہ بہت اہم ہے اور اس کی وضاحت نمایت ضروری۔ کیا ہو۔ بسرحال راقم کے نزدیک یہ معالمہ بہت اہم ہے اور اس کی وضاحت نمایت ضروری۔ میں ذیل میں اپناسوال اور مولانا کا جواب حتی الامکان من وعن نقل کر رہا ہوں۔ اس میں کی تھا ۔۔۔۔ کیا ممان تو بسرحال موجود ہے لیکن جمعے پور ایقین ہے کہ مفہوم بالکل کی تھا ۔۔۔۔ یہ اور ایس کی ور ایقین ہے کہ مفہوم بالکل کی تھا ۔۔۔ یہ کی تھا ۔۔۔ یہ کامکان تو بسرحال موجود ہے لیکن جمعے پور ایقین ہے کہ مفہوم بالکل کی تھا ۔۔۔ یہ کی تھا اور سمجھاتھا!

میراپسلاسوال تھا: " مولانا ! کیار جم کےبارے میں مولانافرائی کی رائے مجی وی تھی جو آپ کی ہے؟"

مولانا کاجواب تھا: "بھئ اس کے بارے میں میں اس کے سوااور پھی نہیں جانبا کہ مولانا کے مفخف میں سور ہ نور کے حاشتے میں یہ الفاظ درج تھے۔ "رجم تحت ما کدہ!"

#### روسراسوال: " توکیااس موضوع پر آن سے آپ کی کوئی تفسیل مختلو بھی یں ہوئی؟"

بواب : "نسين! كوئي منعتكونسين بوني!"

الحداث که مولانا اصلاحی بقید حیات ہیں اور وہ اس مختلو کی توشق و تقدیق بھی کر سکتے ہیں اور رہور تنظیط بھی ۔۔۔۔۔ اور مؤ خرالذکر صورت کو جی انشاء اللہ ان کے کذب کی بجائے اپنے لیے ہا است اور تقصور فعم ہی پر جمول کروں گا اور بات ہر گزجواب الجواب بحک نمیں بنچے گی ۔۔۔۔۔ ہم اب چونکہ بات پبلک عیں آئی ہے لنذا اس کے بارے جس سکوت ہر گز مناسب نمیں ہے ۔۔۔ بلکہ اس کی وضاحت اور صراحت لازم ہے ۔۔۔۔ اور اگر مولا نا صلاحی مراحت کے ساتھ شہات ہی کہ مقرد جم کے بارے جس مولانا فرائ کی رائے بھی بعینہ وی تقی جو خود اُن کی ہے ۔۔۔۔ اور ایک مقرد جم کے بارے جس مولانا فرائ کی دو سری بزرگ شخصیت کی جانب ہے اس کے بالقائل رائی کتب فکرے تعلق رکھنے والی کی دو سری بزرگ شخصیت کی جانب ہے اس کے بالقائل وَلَى مراحت موجود نہ ہو تو جمیں اس مسئلے میں نہ صرف اہل سنّت کے جملہ مکاتب فقہ بلکہ اہل مناور اہل تشخیص ہی متنق علیہ دائے کی مخالفت پر جو صدمہ مولانا اصلاحی کے بارے جس نمیان برائے ہوں ہو اور ایک مقتق اس کے خوالی معاطے میں سکوت مصلحت آمیز اُس " کتمانی شادت" کے ذیل میں اُس مور و ایت نمبر و ایس معاطے میں سکوت مصلحت آمیز اُس " کتمانی شادت" کے ذیل میں آئے گاجس پر سور و بعتوک آیت نمبر و سکھی شدید و عیدوار د ہوئی ہے!

اگرچہ یہ شجے ہے کہ مولانا اصلاحی کے ذکورہ بالا الفاظ ہے اس امکان کی قطعی اور حتی نفی نسی ہوتی کہ مولانا فرای گی کر ائے بھی وہی رہی ہوجو مولانا اصلاحی کی ہے 'لیکن اس ہے مثبت طور پریہ نتیجہ بھی ہر گز نہیں نکا لاجا سکتا کہ مولانا فر رہی گی رائے فی الواقع وہی تھی۔ اس کے کہ اس کا مکان ہی نہیں گمانِ غالب ہے کہ مولانا فرائی نے رجم کے همن میں سور ماکدہ کا حوالہ مرف اس لئے دیا ہو کہ رجم الی شدید عبر تناک مزا (جے اغیار واعداء "وحشیانہ "قرار رہے ہیں) کے ممائل اور مشابہ سزا کا ذکر وہاں موجود ہے .... جیسے کہ "رجمۃ الب میں خورام بخاری نے کیا ہے!

اس ضمن میں میہ حقیقت بھی چیش نظرر کھنی ضروری ہے کہ جب تک کوئی واضح شماوت مردد نہ ہومولا نا میں احسن اصلاحی کی کسی علمی رائے کے بارے میں نہ بیہ سمجھ لیما درست ہے

کہ وی آن سے استاذ کا مؤقف بھی رہا ہو گا .....نہ یہ باور کر لیمانی ہے کہ وہ فرای گمتب فاری منفق علیہ رائے ہے! اس لئے کہ اولاً خود مولانا اصلاحی نے اپنی تغییر میں اپنے استاذ کی برت ہراء سے اختلاف کیا ہے ' ٹائیا فرائ گفتب فکر سے متعلق بہت سے المل علم مولانا کی تغییر برشد یہ المان کر دمولانا اخر احن شدید اعتراضات کر رہے ہیں۔ چنا نچہ مولانا فرائ کے سینئر ترین شاگر دمولانا اخر احن اصلاحی مرحوم نے تونہ مرف یہ کہ اصلاحی مرحوم نے تونہ مرف یہ کہ مولانا امرائی مرحوم نے تونہ مرف یہ کہ مولانا امین احسن کی بعض آراء کو 'جمالت' تک سے تعبیر کیا ہے بلکہ ان پر شدید ذاتی اور محضی اعتراضات بھی کئے ہیں۔ اور تغییر " تذرقر آن " پران کی مفضل تقید ماہنامہ ' حیات نوز' بلیریا تیج (بھارت) میں سلسلہ وارشائع ہورہی ہے۔

ینا بریں کمی معاطے میں مولانافرائی کی اپنی تحریر یافرائی کمتب فکر کی متنق علیہ شادت کے بغیر مولانافرائی کی رائے کے بارے میں حتمی فیصلہ ہر گز نہیں کیا جا سکتا۔ اور اتحت کی اجماعی آراء سے اختلاف کے معالمے میں تو قاعدہ کلیہ یکی رہے گا کہ مولانا فر اہی گ کی رائے کو اتحت کے اجماعی موقف کے موافق ہی قرار جیا جائے گا اللّ یہ کہ کوئی صریح شمادت اس کے بر عکس موجود ہو!

بسرحال اس معالم بین مولانا صلاحی کواپنے مرحوم استاذ کاحق اوا کرنے بیں جلدی کرنی چاہئے! اسرار احمد عفی عنہ ۲ر جنوری ۱۹۸۸ء

بتي:خطاب جمعه

بنگاری کو تع نقصان میں شرکت ( PLS) کانام دے دیا گیاہے ' حالانکہ وہ بھی سود کاسود ہی ہے ادر اس کے اندر بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ڈالا گیا۔

وقت چونمز می موتیکا ہے لہٰدامی اس سُلے کی تفصیل میں نہیں جار ہے میرسے لیے ہولت کا ایک پہلوری ہے کہ اِس موضوع پرایک غصل شذرہ مینوری کے مثباق میں شائع ہوگیا ہے جو ای میکی ہے ہایا

اَقُلُ قُلِيَ هٰذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ اللّٰهِ قُلِيَ هٰذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

# شنخ الهنداورا سخاب لم الهند محترم واكترام اراح صعاحب كي البيف "جاعت يشخ الهندا ورنظيم اسلامي كمعتقم مرر

آذادكت أيوسه مولانام حبوب الرحمن كاتنقيدى نوط

مجلّدیثات کا گذشته دوا ژهائی سال سے برابر مطالعہ کر رہاہوں۔ ڈاکٹراسرار احدے قلم سے زور دار ماين أن ك زاويه سے ب مدمور موت بيں۔ واكر صاحب في كذشته كي مضايين بي بعى آزادي كى تحيك كے حوالدے حضرت مخ الندكي ديني وسياسي خدمات پر بہت بچھ لكھاہے۔ خصوصاً جب مخج دے حوالہ سے بیات سب سے پہلے ہمارے مطالعہ میں آئی کہ حفرت شیخ المند مولانا آزاد کے ية المت سے متنق تے اور مولانا آزاد كى امام الندكى حيثيت سے بيعت كے لئے بھى تيار ہو محتے ، ۔ ڈاکٹراسرار احمد کی زبان اور قلم سے جب بیات نکلی توعلاء کی صف میں ایک بلچل پیدا ہو گئی۔ اس ئے کے حق اور مخالفت میں باریخی حوالوں سے دلائل دیئے گئے۔ ڈاکٹراسرار احمد کے حوصلہ کی داو ، عائد كد موصوف المحى تك الى اس رائر قائم بين - ملاحظه مويثاق كاحاليه شاره ماه جولائي و من المعت من المند سے تعظیم اسلامی تک " کے عنوان سے صفحہ نمبر ۱۸ کے آخری پیرا میں يە فرماتے بيں۔

" بجيببات م كدانيخ انقال ك قريب معزت يفخ الندف خرقة خلافت وطافرها ياك فخف كو مرن یہ کہندان کے تلاغہ میں سے تھاند حلقہ دیوبندے تعلق رکھاتھا۔ بلکہ علماء کے ویکر معروف الاادرال ميس عي كي سي مسلك ند تعاد "

"حتى كەعلاء كى سى وضع قطع بھى نەر كىتاتھا- بلكە بقول خود "كليم زېدا در روائ رندى" وونول كو وتت زیب تن کرنے کے جرم کامر تکب تھا۔ اور مجیب اتفاق یہ کہ اس کانام مجی احد تھا اگر چہوہ ورياني كنيت بوايا جهس عين ابوالكلام آزاد"

الأاسرار احد صاحب كمان حضرت فيخ الهندايك آئيديل بين اور بجاطور يرحضرت شخ المنداس

مقام کے متی ہیں۔ یہ موضوع باق کے شارہ فروری ۱۹۸۵ء اور جنوری ۱۹۸۹ میں یوی تفصیل سے آ ميا - مجے يال اس بات ے غرض نيس كه نظرية خلافت والمت عمراد كيا مولانا آزار اس تظریہ کے محرک کول تھے اور اے کول ضروری سمجھتے تھے۔ مولانا ازاد نے تحریک جمرت اور بیت امات میں کیار بط تلاش کر لیاتھا۔ اور اس نظریہ کے پیش نظرنی زمانہ ڈاکٹراسرار احمد انی بیت بحيثيت امير مظيم اسلام ليني ميس كس حد تك حق بجانب بين - ليكن ماريخ كے حواله سے بيات و تمر میں آئی ہے کہ شخ المند مولانا آزاد کی بیعت سے متنق بلکہ مؤید تھے۔ اس بارہ میں معلوم کرناہے کہ یہ بات س مدتک می ب- جس طرح دیگر حضرات فاس باره میں ماریخی حوالوں سے اسے اسے نظام نظر کو پیش کیاہے اس طرح آزادی ہند کے موضوع پر مختلف کتابوں کے مطالعہ کے دوران راقم کو بھی چند حوالے ملے ہیں۔ میں نے مناسب سمجماکہ جٹات ہی کے ذریعہ قارئین کے سامنے پیش کروں۔ تحریک آزادی ہند میں تحریکِ خلافت کواہم حیثیت حاصل ہے۔ اس موقع پر اس تحریک کے مقاصداور خلافت کانفرنس کے قیام وغیرہ سے ہمیں غرض نہیں البتداس قدر معلوم کرناضروری ہے کہ ہندوستان میں خلافت سمیٹی کے قیام کی غرض وغایت جنگ عظیم اول کے اختیام پر مطابق پیان وعمد ظافت مرکزیہ اسلامیہ ترکی کو بحال رکھنا تھا۔ اور اس کے جمراہ اماکن مقدسہ جزیرة العرب ست المقدس ، فلطين ، بغداد ، نجف اشرف كوظيف ك زير تكين ركماجانا تعا- اس موقع يراندن من ج ظیج کانزنس تین ممالک امریکه 'برطانیه 'فرانس پرمشمثل کام کردی تھی۔ اس پرمسلمانان ہندکی طرف ے خلافت تحریک کے ذریعہ دباؤ والناتھا۔ اس خاطر مسلمانوں کاجو وفدلندن حمیااس کا بتیجہ کیالکلاار كى علىمده داستان ب- تاجم مولانا أزاداس وفدسے بالكل بے نيازر ب- چنانچه وه اسى آليف "اند ونزفريدم " من لكميني-

" وفد والسرائ سے طا۔ جس نے عرضداشت پر تو دستخط کر دیے۔ وفد کے ساتھ بی اسسی ۔ کیونکہ میراخیال تھا کیموں طالت عرضداشتوں اور وفدوں کی صدی آھے ہوں گئے ہیں۔ " نیز معرف اللہ میں النامی اسارت کے دن گزار رہے تھے کہ اس دور النامیری مخرف می النامی اسارت کے دن گزار رہے تھے کہ اس دور النامیری نافزنس کے وقد رہے والے میں ناوی بال کلئت میں ہوئی۔ وہاں مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک نمایہ علی جامع خطبہ خلافت کے موضوع پر دیا۔ اس کے ساتھ می کانفرنس کے دوسرے دن مولانا ابوالکلا تراد نے ایک مقرب مولانا حبد الرزاق ملح آبادی ا

#### ب" ذكر آزاد " من يول تحرير فرمات ين -

"موااناکی اسیم کا خلاصہ یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ڈیب کی راہ سے منظم کیا جائے۔
مانوں کا آیک انام ہواور انام کی اطاحت کو وہ انیاد بی فرض سجمیں۔ مسلمانوں میں یہ دعوت متبول ہو
ان ہے اگر قرآن و صدیث سے انسیں تناویا جائے کہ انام کے اخیران کی زندگی غیر اسلامی ہے۔ اور ان
موت جا لجیت پر ہوگی۔ جب مسلمانوں کی آیک بیزی تعداد انام کو بان لے قوا مام ہندوں سے محالم کر
کے اگر بروں پر جماد کا علان کر دے۔ اور ہندو مسلمانوں کی متحد "قوت سے انجریزوں کو فلست دے دی
کے مرانام کون ہو؟

اس منعب کے لئے زیادہ سے زیادہ معتبر آدمی کو مناہوگا۔ ایسے آدمی کوجو کمی قیمت پروشمن کے ہتے ہوتا جائے۔ فلامر ہے کہاتھ بک نہ سکے۔ ساتھ بی امام ہوشمند اور حالاتِ زمانہ سے کماحقہ واقف ہوتا چاہے۔ فلامر ہے والانا بی ذات سے زیادہ کے امامت کاالل سجھ کے تھے۔ "

اس دوران معلوم ہوتا ہے کہ مولانا آزاد نے اپنے آپ کوا ماست کاالی تھے ہوئے اپی طرف سے ولانا عبد الرزاق بلیح آبادی کو ماؤون و مجاز قرار دیتے ہوئے انسیں اس بات کی اجازت وی کہ وہ مولانا کی بات میں اوگوں سے مولانا کے حق میں امام المندکی حیثیت سے بیعت لیس مولانا ابو الکلام نے اس بات یا فاطر مولانا عبد الرزاق بلیح آبادی کو اپنا خلیفہ قرار دیا۔ جس کی عبارت حسب ذیل ہے۔

"اخیم مولوی عبدالرزاق بلیح آبادی نفیر کیا تھ پربیعت کی ہوہ بیعت لینے اور تعلیم وارشاد الوک سنت میں فقیر کی جانف پربیعت کریں گے الموک سنت میں فقیر کی جانب سے المول سنت میں فقیر المول من فقیر سے بیعت کی ۔ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْكُنَّةِ بُنَ فَقِیر المولام عَفرالقدامُ مَعَمرالقدامُ مُعَمرالقدامُ مَعَمرالقدامُ مَعَمرالقدامُ مَعَمرالقدامُ مَعَمرالقدامُ مَعَمرالقدامُ مَعَمرالقدامُ مَعَمرالقدامُ مَعَمرالقدامُ مُعَمّرالقدامُ مُعَمّرالقدامُ مُعَمرالقدامُ مُعَمّرالقدامُ مُعَمّدامُ مُعَمّراً مُعَمّراً مُعَمّرا مُعَمّراً مُعَمّراً مُعَمّراً مُعَمّراً مُعَمّراً مُعَمّراً مُعَمّراً مُعَمّراً مُعَمّراً مُعْمِم مُعَمّراً مُعَمّ

مولاناليخ آبادى للمع بين كمولانا ابوالكلام في الفاظيعت كامسوده بجى لكودياوه حسب ويل بجد است بالله وبجاجاء من عند الله و امنت برسول الله وبجاجاء من عند رسول الله واسلمت واقول إنَّ صَلوُنِي دَ نُسْكِى وَحَيَّاى وَمَمَانِي له وبذالك امرت وانا اول المسلمين في بيت كرتابول عن معرت مجدر سول الله ملى الله عليه وسلم بيا سط خلفاء ونائين كاس بات بيت كرتابول عن معرت مجدر سول الله ملى الله عليه وسلم بواسط خلفاء ونائين كاس بات بيت كرتابول عن معرت مجدر سول الله ملى الله عليه وسلم بواسط خلفاء ونائين كاس بات

۱ . . اپنی زندگی کی آخری کمزیوں تک کلمہ لاإلا الله مخالر سول الله کے اعتقاد و عمل پر قائم رہوں گاگر استطاعت یائی۔

٢ ..... پانچ وقت كى نماز قائم ركھوں گا۔ رمضان كروز بر كھوں گا۔ زكوة اور جج اواكروں گا۔ اگر استطاعت بائى۔

س....... بهیشه زندگی کی برحالت میں نیکی کا حکم دول گا ' برائی کورو کول گا۔ مبرکی و میت کروں گا۔ ۴...... میری دوستی ہوگی تواللہ کی راہ میں اور دشمنی ہوگی تواللہ کی راہ میں۔

۵....اوربیعت کرتاہوں اسبات پر کہ بیشہ ذندگی کی ہر حالت میں اپنی جان سے اسپنمال سے اپناار د عمال سے دنیائی ہر نعمت اور ہر لذت سے ذیادہ اللہ کو اور اس کے رسول کو اس کی شریعت کو اس کی امت کو محبوب رکھوں گا۔ اور اس کی راہ میں جو تھم کتاب اللہ وسنت کے مطابق دیا جائے گا۔ السب و الطاعة کے ساتھ اس کی تقبیل کروں گا۔

مولانا آزاد کی ہوایت پر ان کے خلیفہ و نائب نے ہندوستان بھر کے مختلف صوبوں میں مولانا کی امت کے لئے بچاس روپ ماہوار مقرر امامت کے لئے بچاس روپ ماہوار مقرر کردیا۔ حولانا آزاد کوایک خطیر تم میاکر دی تھی۔ کردیا۔ جبکدایک نیک دل مسلمان نے اس کام کے لئے مولانا آزاد کوایک خطیر تم میاکر دی تھی۔ مولانا لیج آبادی نے اس بات کا عتراف کیاہے کہ انہوں نے اس نسخہ کو آزما یا اور مجترب یا یا۔

بیخ المندمولانامحود حسن فروری ۱۹۲۰ء کے دوران مالٹاسے رہا ہوئے۔ اور ۸ر جون ۱۹۲۰ء کو بمبئ پنچ - اس سارے عرصہ بیں ہندوستان کے طول وعرض بیں مولانا اللیج آبادی کے توسط سے مولانا آزار کی بحیثیت امام المند بیعت ہور ہی تھی - اس موقع پر سے ضروری نہیں سمجھا گیا کہ مولانا آزاد کی امامت کے لئے تمام مسلم حلقوں سے اتفاق حاصل کیاجائے۔ مولانا عبد الرزاق بلیج آبادی لکھتے ہیں کہ۔

حفرت شیخ المند ہندوستان واپسی پر لکھنو کمولانا عبد الباری فرنگی محل کے ہاں تشریف لے مکئے۔ اس لئے کہ مولانا عبد الباری فرنگی محل تحریک خلافت کے روح رواں تھے۔ مولانا عبد الرزاق ملیح آبادی ک ان زمت کو غنیمت سیجے ہوئے تکھنو جا کر ہردوشیوخ پینی حضرت بیخ المنداور مولانا عبدالباری فرقی محل عنوان است کو غنیمت سیجے ہوئے تکھنو جا کر ہردوشیوخ پین حضرت بیخ المند کے لئے راضی کرنا چاہا۔ محر دونوں بات ملاقات کا درانسیں مولانا آزاد کی بیعت بحثیت امام المند کے لئے راضی کرنا چاہا۔ محر دونوں بات بال کے مولانا عبدالباری فرقی محل کی آیک تحریر نقل کی ہے۔ جس کا خلاصہ حسب بالے عبدالباری فرقی محل کی آیک تحریر نقل کی ہے۔ جس کا خلاصہ حسب بالے عبدالباری فرقی محل کی آیک تحریر نقل کی ہے۔

"مولانامحود حسن سے دریافت کیاتو وہ بھی اس بار کے متحمل نظر نہیں آئے۔ مولانا ابو الکلام ماب اسبق و آمادہ ہیں آئ کی امامت سے جھے اختلاف نہیں ہے بسروچھم قبول کرنے کے لئے تیار ہوں برطید تفریق جماعت کا ندیشہ نہ ہو۔ مولانا تواہل ہیں کسی نااہل کو اکثرا الی اسلام قبول کرلیں گے۔ تو برگ سب سے زیادہ اطاعت گزار فرما نبردار مجھے پائیں گے۔ اصل یہ ہے کہ تحریک دیا نشا میں اپنی من سب سے جاری کر نانمیں چاہتانہ کسی کو منتخب کر کے اس کے اعمال کا اپنے اوپر بار لینا چاہتا ہوں۔ ملاؤں کی جماعت کا آبھے ہوں۔ اس سے ذائد مجھے اس تحریک سے تعرض نہیں ہے۔ ملاؤں کی جماعت کا آبھے ہوں۔ اس سے ذائد مجھے اس تحریک سے تعرض نہیں ہے۔

مولانا آزاد نے مولاناعبدالباری کے اس خطریوں رائے دی۔

" یار ما س دار دوآل نیزهم" سردست اس قصد کوته سیجهادر کام کے جائے۔ مخاب سندھ ا بگال میں تنظیم کھل ہے۔ مولانا آزاد اپنے خلیفہ مولانا عبد الرزاق کی کوششوں سے سطمئن نظر آتے ہیں۔ ادر انہیں کام جاری رکھنے کی آکید کرتے ہیں۔

"برحال مما داره عمل ممل موچکا ب بنجاب سنده و بنگال متحد و متنق بین اوراب بوری این سنده و بنگال متحد و متنق بین اوراب بوری این سند کام جاری مو گیا ہے۔ ان لوگوں مولانا عبدالباری مولانا محمود حسن اور مولانا حسرت موہانی کے فیملہ کا تظاریب سود تھا۔ اور بے سود ہے۔ "

مولانا آزاد کی تحریک کا نجام کیا ہوا۔ اس بات کو معلوم کرنے کے لئے علی برا دران اور تحریک طافت ہو زور و شور سے فلانت سے اُن کی وابیکٹی کو چیش نظرر کھنا ضروری ہے۔ اس دور میں تحریکِ فلافت ہو زور و شور سے باری تی۔ اور مولانا محر علی ہو ہرایک وفد کے ہمراہ اندن گئے تھے۔ مولانا محمد علی ہات کے بڑے کی قسے۔ جو بات زبان پر آتی اسے کر گزرنے میں انہیں باک نہ تھا۔ دوسرے کی طرف سے اپنی ذات پر نقد گوارہ نہیں کر تے تھے۔ جس کے بیچھے پڑتے اُس کو جان بچانا مشکل ہو جاتا۔ مولانا فلفر علی خان جو آگیکِ خلافت میں چیش چیش رہے۔ اُن سے اَن بَن ہوئی تو غدار تک کمہ دیا۔ دتی کے سجادہ نشین اردو

اوب کے مشہورا دیب خواجہ حسن نظامی کے پیچے پڑھئے ۔ توزبان وہلم سے افزائی شروع ہوگئی۔ اس افزائی نے مشہورا دیب خواجہ حسن نظامی کو "خرائی نے دیا۔ مولانا محم علی نے خواجہ حسن نظامی کو "خراجی گئی دھم کی دے دی۔ خواجی گئی دھم کی دے دی۔

مولانا مجمع علی کی اس طوفانی طبیعت ہے مولانا آزاد پوری طرح واقف تھے۔ وہ ہر گزمولانا محم علی ہے تصادم مول لینے کے لئے تیار نہ تھے۔ مولانا محم علی کی لندن سے والیسی ۱۹۲۰ء کے آخر میں ہوئی۔ اس سادم مول اینے کے لئے تیار نہ تھے۔ مولانا محم علیہ سے قبل ہی مولانا آزاد نے اپنی امامت کے مسئلہ سے دستبردار ہونے میں عافیت سمجی۔ مولانا عبدالرزاق لمجمع آبادی نے اس حقیقت سے بردہ اٹھا یا ہے ب

" الیکن مولانا محرعلی نمایت مستعدلیڈر سے اور طوفائی طبیعت رکھتے ہے۔ ان کااثر بزی تیزی۔ بردورہاتھا۔ اور مولانا کی امامت بی کے سبب خود مولانا کی ذات سے سخت مخالف ہے۔ دونوں میں عرائر و قابت رہی۔ قدرتی طور پر مولانا نے جواز حد معاملہ فیم اور فصندی طبیعت کے آدمی ہے محسوس کر لاآ علی پر ادران سے تصادم مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دے گا۔ مسلمانوں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ بھی ان برادران کے ساتھ تھا۔ پھر فرگی محل مجمی مخالف تھا۔ کو کہ شخ المندی طرف سے مخالفت نہ تھی گردران کے ساتھ تھا۔ پھر فرگی مولانا کا طرفدار نہ تھا۔ اس صورت میں مسئلہ امامت کا آخر تک پہنچانا دانشن کے خلاف تھا۔ ان حالات میں مولانا آزاد کی امامت کی تحریک سمبر مولانا میں ختم ہوگئی۔

سے مولانا آزاد کے امام البند بنے کی ساری واستان۔ اس ا جمالی تعارف سے واضح ہوگیا ہے ان سا انہوں نے تحریک ظاہفت کے دوران علی برا دران جن سے اُن کی رقابت چلی آری تھی۔ ان سا اُنہ بہر کی راہ سے مسلمانوں کو سیاست جس لانے کے لئے اپنی امامت کا نظریہ پیش کیا۔ اس نظر ہمدوستان کے مختلف صوبوں جس خوب پذیر ائی ہوئی۔ مولانا عبد الرزاق بلح آبادی مولانا آزاد کے او ماذون کی حیثیت سے مسلمانوں سے امام المند کے نام پر بیعت لیتے رہے۔ می المند کی مالٹاکی اساء سے دہائی کے بعد ہندوستان جس آ مر پر تعمنو جس مولانا عبد الرزاق آزاد کی مالا قات کے دوران ہر دو شیوخ نے مولانا آزاد کے اہام المبند نظریہ سے انقاق شیس کیا۔ سے مولانا آزاد کو ایک طرح کا افسوس بھی دہا۔ پھر سمبر ۱۹۲۰ء جس نظری امامت ہنداً ذخود وَم توز " سے مولانا آزاد کو ایک طرح کا افسوس بھی دہا۔ پھر سمبر ۱۹۲۰ء جس نظری امامت ہنداً ذخود وَم توز " قاضی محد عدیل عبای ای کا کا ب تحریک ظلافت جس دقم طراز ہیں بہ

"الممت مندكى تحريك بسودى رى - اور يحرتمام عرمولانا آزاد فياس ابم فريعشذابى أ

زری نیں کیا۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ یہ شرمی مسئلہ دریا ہے محک وجمن کی ارول کی نذر ہو گیا۔ اور مولانا کو دیکر مشاغل نے ادھر توجہ کرنے کی فرصت بی نہ دی کہ وہ تمام مسلمانان ہند کو جالمیت اور سیست کی زندگی کرارنے کے خلاف آبادہ کرنے کی جدوجہ کریں حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ تحکیہ خلاف نے دہ کام براہ راست کر دیا جو تحریک امامت سے بالواسطہ مولانا کرانا جا ہے۔ اور اس لئے مولانا نے خاموشی افتیار کرئی۔ "

میں اس سے غرض نہیں کہ ڈاکڑا سرار احمد اپنی تحریک تنظیم اسلامی جس کی بنیاد اس نظری امامت پر جہ جس کا سراوہ حضرت بیٹ الہند سے جوڑتے ہیں۔ بالآخروہ اپنے عقیدت مندوں کے لفکر سے کس کے خلاف اعلانِ جماد کرنے والے ہیں۔ اوپر کے آریخی حوالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امت ہذا کا نظریہ دراصل مولانا آزاد کا اپناا خراع کروہ تھا۔ وہ اپنے تئیں امام الہند بننے کے خواہشند تھے۔ ناکہ امام کے مرتبہ پر فاکز ہوکر اپنے عقیدت مندول کے لفکر سے ہندودک کو ساتھ طاکر امجر پروں کے خلاف اعلانِ جماد کریں۔ بالآخریہ نظریہ چے سات ماہ زیمہ رہ کر خود بی سمبر ۱۹۲۰ء میں ختم ہو گیا۔ کے خلاف اعلانِ جماد کریں۔ بالآخریہ نظریہ چے سات ماہ زیمہ رہ کر خود بی سمبر ۱۹۲۰ء میں ختم ہو گیا۔ کے خلاف اعلانِ جماد کریں۔ بالآخریہ نظریہ کے سات ماہ زیمہ رہ کر خود بی سمبر ۱۹۲۰ء میں ختم ہو گیا۔

### تبصره ازمولانا اخلاق حبين قامي دماوي مظلا

محرّم ڈاکٹراسراراحرصاحب فے مولانا ابوالکلام آزاد ہےبارے بیں امارت اور امامت کی بحرّم ڈاکٹراس امراراحرصاحب فی میں بیائے بھی اس سلسلہ بحث چیئر کر اس مسئلہ کے ان پہلوؤں کو نما یاں کیا ہے جو اب تک پرد و خفاء میں سفے اس سلسلہ میں یاب پایڈ محقیق کو پہنچ چی ہے کہ حضرت شخ المند ہے ماشنے جب مولانا آزاد کی امارت کا مسئلہ پیش ہواتو آپ نے اس سے اتفاق کیا۔

شیخ البند کے نزدیک مولانا آزاد کی آوازی و صدائے حق تھی جسنے است کو نیند سے
بدار کیا۔ شیخ البند نے الٹاکی اسارت کے زمانہ میں اس است کے زوال کے دوسب دریافت
فرائے الیک است کا باہمی اختلاف اور دوسرا کتاب اللہ سے دوری اور پھر آپ نے یہ دونوں
کام شروع کر دیجے۔

جمال تک وعوت قرآن کا تعلق ہے مولانا آزادید کام شروع کر کھے تھاور الهلال و البلاغ کی دعوت کامقصد مسلمانوں کوبراہ راست قرآن کریم سے وابستہ کر کے ان کے اندر اتباع شریعت کی اسپرٹ پیدا کر ناتھا۔

جمال تک اتحادِ امّت کا معالمہ ہے 'اس کی جائز صدیہ ہے کہ کماب اللہ اور سنتہ رسول اللہ کے دائرہ میں رہتے ہوئے امّت میں فقہی مسائل کے اندر جو اختلاف ہے اس کی شدت خم ہوجائے اور ہر فقہی مسلک کو حق سمجماجائے 'مولانا آزاد نے اس مغروری اتحاد کے سلام میں بھی جدوجمد شروع کر دی تھی 'چنا نچہ مولانا آزاد دین کے اندر بدعات و زوا کہ کو ہر داشت کرنے کے لئے تیار نہ تھے حالانکہ مولانا کے والداسی مسلک کے بڑے تنظیم و سینے و پیر تے لئے تیار نہ تھے حالانکہ مولانا کا مسلک شاہ ولی اللہ ' کے مطابق فقہی توسع پر جی سے تھی۔ و میں مولانا کا مسلک شاہ ولی اللہ ' کے مطابق فقبی توسع پر جی

حضرت بیخ المند کے یہ آثرات ہمی آریخ کانا قابل آویل حصہ بیں کہ حضرت بیخ کواپ مشن کے سلسلہ بیں جدید تعلیم یافتہ طبقہ سے جوامیدیں وابستہ تعیس وہ قدیم طبقہ سے نہیں تعیس اس مشن کے سلسلہ بیں جدید اعلی گڑھ تحریک سے قربی تعلق قائم کیاا ور جامعہ متبیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ ان احساسات کی روشنی میں مولانا آزاد کی امارت کے بارے میں حضرت فیخ کا خیال کی بحث کا تحمل نہیں ہو سکتا۔

یہ بات صرف ایک فرضی تخیل کے سوا پھی نہیں کہ امارت کا شرعی مسئلہ دریائے گئا۔ جمن کی لہرول کی نذر ہو گیااور مولانا آزاد کودیگر مشاغل نے او حرتوجہ کرنے کی فرصت ہی نہ دی کہ وہ تمام مسلمانان ہند کو جابلیت اور معصیت کی زندگی گذارنے کے خلاف آمادہ کرنے ک جدوجمد کریں (تحریک خلافت ص۱۳۰)

مولانا آزاد کے اندر مسلمانوں کی شرعی تنظیم کے لئے ایک امیروامام کے تقرر کاجوش و جذبہ کیوں پیداہوا'؟ ....اس کاتعلق تحریک خلافت کے جوش وجذبہ سے ہے۔

کلکتہ خلافت کانفرنس میں موانا نے جو خطبد دیاس کے مباحث پر غور کرنے سے واضح او

ائر بروں کے خلاف آیک منفی جذبہ اس کا محرک نمیں تھا ' یہ جذبہ حب علی ہر بہنی تھا ' بغض موارد ' پر نہیں تھا ' بغض موارد ' پر نہیں تھا ' بغض موارد ' پر نہیں اس اصول کا تقاضا تھا کہ خلافتِ عثانیہ کی تفاظت کے ساتھ ہندوستان کے سلانوں میں بھی شرعی تنظیم اور اس کے لئے ایک امام وامیر کے نصب کے مسئلہ پر بھی توجہ کی مائے اور یہ سنلہ آیک مرکزی امیر کے ہوتے ہوئے علاقائی امیر کے نصب کا سنلہ تھا۔

مولانای فراست بھانپ رہی تھی کہ عالمی حالات ایسے ہیں کہ فلافتِ عثانیہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ پھراگر فلافت کے سقوط کاحاد شرونماہوجائے توہندوستانی مسلمانوں کی حد تک ہندوستان کے ذہبی رہنماؤں کی ہید ذمہ داری ہے کہ یمال شرعی سنظیم اور امارت قائم ہو اور مسلمان ذہنی اختلاف نے اور مسلمان ذہنی اختلاف نے مولاناک اس تجویز کو چلنے نہیں دیا اور صرف دوسال کے بعد خلافتِ عثانیہ کے سقوط کاحاد شر بھی رونماہوگیا۔

ای کانفرنس میں مسلم ذعماء نے مسلمانان ہند کو تعلیمی اور معاشرتی تعبیر کے کاموں میں لگئے کامٹورہ دیااور اس راہ میں تمام مسلم اور غیر مسلم جماعتوں کے ساتھ اشتراک عمل کی وعوت دی (۱۳۹۷) مولانا آزاواس فیصلہ ہے بہت پہلے اپ آپ کوای داوی وال پیکے تھے جن کا فیصلہ حکیم اجمل خال صاحب کی صدارت میں آخری خلافت کانفرنس نے کیاتھا۔ مولانا آزار آزادی ہندگی تحریک مصائب نے مولانا کو گھر لیالیکن مولانا کو گھر لیالیکن مولانا کو گھر لیالیکن مولانا کو گھر لیالیکن مولانا کے دل میں مسلمانان ہندگی شری تنظیم ہے محروم زندگی کا حساس کا نے کی طرح کھنگارہا۔ جمعیت علاء ہند کے ریکار وقیل میں بات موجود ہے کہ جمعیت علاء کے جلسے میں جب مولانا آزادگی امارت اور بیعت کا مسلمہ زیر بحث آیاتو مولانا معین الدین صاحب اجمیری نے سب پہلے اس مسلمہ میں آیک اصولی بحث چمیڑ دی اور ہنگا می بیعت کی نوعیت پر دوشنی ڈال کر مسلمہ میں ایک اس کی دوسرے اکابر علم کے اندر بھی اختلاف کاجو آپ پیدا ہو گھیا اور فقعی تھا اس کے دوسرے اکابر علم کے اندر بھی اختلاف کاجو آپ پیدا ہو گھیا اور مولانا اجمیری کی آئیدگی گئی 'یہ کس تاریخ کی بات ہے 'اس کا حوالہ یمال میر۔ پاس نہیں ہے 'اس کے بعد مولانا آزاد اپنی امارت کے معاطم جس مختاط ہو سے لین امال پاس نہیں ہے 'اس کے بعد مولانا آزاد اپنی امارت کے معاطم جس مختاط ہو می لین امال مسلمہ کی طرف سے مولانا کا داغ بے فکر نہیں دہا۔

رانچی کے قیام میں علاء بمار کو اس طرف توجہ دلائی اور مولانا کے رفیقِ خاص موا ابوالمحاس سجاد ؓ نے صوبہ بمار میں امارتِ شرعیہ کا نظام قائم کر دیا۔ مولانا انور شاہ صادہ محدث ہند نے بخاب میں مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری کو امیرِ شریعت کا خطاب دے کر اس دنہ کے اہم ترین دینی سئلہ یعنی ختم نبوت کے عقیدہ کی حفاظت کے محاذ کو قوت پہنچائی۔ کے اہم ترین دینی سئلہ یعنی ختم نبوت کے عقیدہ کی حفاظت کے محاذ کو قوت پہنچائی۔ ۱۹۳۵ء میں مولانا آزاد نے تر جمان القرآن تحریر فرمائی اور زکو ۃ کی شری سنظم رکھ ربیت المال) کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے امیروامام کے نصب کی ضرورت کا اظمار کیا سورہ تو ہدکی آیت اللّذ هذب سیدائے "کی تغییر میں یہ مسئلہ دیکھ سورہ تو ہے۔ اس دقت تک بھی مولانا امام کے نصب کی شرعی ایمیت سے عافل نظر شیں آئ

ڈاکٹرصاحب پرناراض ہوں۔ ایک بزرگ نے اپنے مراسلہ میں لکھاہے۔ " ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بی تحریک تنظیم اسلامی جس کی فہ اسی نظریہ امامت پرہے جس کاسراوہ حضرت شیخ المند سے جوڑتے ہیں بالاخروہ اپنے عقبہ،

ڈاکٹراسرار احمر صاحب نے امارت کے مسئلہ ہے دلچیسی لے کر ایسا کوئی گناہ نہیں کیا کہ لوا

مندوں کے لککرسے کس کے خلاف علان جماد کرنے والے بیں "۔

رلی والوں کے محاورہ میں اس انداز تحریر کو پھٹرینا کماجا آہے ، بوے اوب سے ان بزرگوں ی فدمت میں یہ گذارش ہے کہ امارت وامام کامتلہ دین کاایک سجیدہ متلہ ہے۔ اس کا تعلق کی کے خلاف جنگ وجماد بریا کرنے سے نمیں ہے یہ شرعی اور دعوتی تنظیم کامسکلہ ہے " تظم اسلام کے قیام کی غرض وغایت کی تغییلات برجے سے بید معلوم ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کے یاکتانی سیاست میں کود بڑنے سے معاشرہ کی اجماعی تربیت کاجو محاد ختم ہو کمیاتھا وْاكْرْصاحباس فلاء كوير كرنے كى ضرورت مجمعة بين " - اس مقعد كے لئے انہوں نے ايك تنظیم قائم کی وہ اس راہ میں رفاقت کرنے والے حضرات سے وہ رفاقت اور شرعی اطاعت کاعمد و پال لیتے ہیں ممبری کے فارم پر کرنا 'یہ جدید طریقہ ہے بیعت کے ذریعہ عمدو قرار مسنوں طریقہ ہے 'اب وہ اتفاق ند کرنے والے مسلمانوں کے خلاف ند تو جابلیت کی موت مرنے کا نوی لگاتے ہیں اور نہ پاکتانی افتدار پر قبضہ کرنے کی کوئی سازش تیار کرتے ہیں۔ واکٹر صاحب ك خلاف محاذ آرائي ك ليح اللي بدعت كوچموژ ريناچاہے ،جوحفرات عقيده سلف صالحين ے وابسة بن ان كے لئے داكٹر صاحب كى حوصلدافزائى جس مدتك بھى ہوسكے نمايت ضرورى اں اور برستانہ تہذیب سے عروج وشاب کے دور میں نظام حق کے قیام ونفاذی ہرجدوجہد قابلِ قدر ہے ، اسے نقصان پنچانا آخرت کی باز برس کاسوداہے امیروا مام اور بیعت کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کے خیالات سے اختلاف کرنے میں بھی اس کالحاظ رکھناضروری معلوم ہو آ ے کہ ڈاکٹرصاحب کے اصل کام کو نقصان نہ پنچ۔

اخلاق حسين قاسى د بلوى جهتم واستاذ تغيير جامعه رحيميد شاه ولى الله مدويل مقيم المجمره لا مور

۳جنوري ۹۸۸ء



عَي العَادِثِ الاشعرى، قَالَ وَالدَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلَمِهُ اللهُ عَلَيْهِ وسلَمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وسلَمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وسلَمَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالمُعَمَّدُ وَالسَّمَةُ وَالْمَالَةُ وَالسَّمَةُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالسَّمَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعْمَالِمُ وَالْمُعْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعْمَالِمُ وَالْمُعْمَالِمُ وَالْمُعْمَالِمُ وَالْمُعْمَالِمُ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمُعْمَالِمُ وَالْمُعْمَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُعْمِلُمُ وَالْمُعْمِقُولُ وَالْمُعِلَّةُ وَالْمُ والْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعْمِلُمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعْمِلُمُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَلْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُولُولُ

بىيوى صدى بىيوى بىرى مىرى بىيوى مىرى بىيوى مىرى بىرى دىنادىر بىرى دىنادىر بىرى دى دىنادىر بىرى دىنادىرى بىرى دىنادىرى دىن

• الوالحُلُمُ أم الهن كيون مزين سك- إ

و خرب الله اور دارالارشاد قام كون ك مصوب بنف والأعبقري وقت كالكرس ي ندكيون كيا

احیات دین اورا جیات علم ی تخریون سے علماری بدهنی کیون ؟

کیااقامت دین کی مِدوم کی اسے دین در انس میں شامل ہے!

• حنرت سيخ الهنداكياكياحية بسلي كرابسي دنياسي رضعت موسك ؟

مس برام اب مِن متحد، مرمائیں تو اسلامی المت لاب کے منزلے دور نہیں ا

. فرائس دینی کا جامع تفتور به ترسیم به عورت کی دیرست ، آور دیگرمیاتل بر د اک براسد اراحد کی معرکم الارانخد برون اورخطبات کے ملاوہ مورخ اسلام مولانا سعید احداکم آبادی، ڈاکٹر الوسان شاہجیان پوری، مولانا وقتی را حدفریدی ، مهاجر کا بل فاری جمیدالساری، برونسیر کی الم مولانا کو خشطورنعاتی، مولانا اخلاق سین فاسی و بوی، مولانا محد زکریا، مولانا سیدن بیت الوت ام نجاری اورد گیرنا مورطها برکرم اورا بل مع صرات کی تحروق پیش با بی معرفی میں

التعمير ساى والعراص اراحمد كمبوط مقت ك ك ساتف

• ضخاعت ۱۵۴ صفحات (يُوزين ) • تيمت ١٠٠٨م روب

وسیّاف اور حکرتے قرائ کے متعلیٰ ویادوں کویان بدی نیعدرمایت پرمینی برسینی برسینی کے اور حکرت کرائے کا میں ہوگا ۔ بربی رجرٹرڈاک بیش کی جائے گی ۔ ڈاک حمن مدی اوارسے سکے ذرقے ہوگا ۔

کاب کتاب پیپ کرانگئی ہے کراچی کے خریداران بیٹاق و محمت قرآن ایک ایک کا اور کار روان واد دران کرز آرام این تر براہ دیاقت سے مارعات مامو کرکے تین

مُنتنبه مُركزى مجمُن عَدَامُ القرآن لا مبور المسلط ما ول او ن لا مبور

### سات مفت وطن سع با مراداد الميرام الاي كالي وره الوظهي لندن اور مودى عرب كى زداد الميرام الله ي كالي وره الوظهي لندن اور مودى عرب كى زداد

کئی ہا ہے اپڑ طہبی سکے رفقا ر کا شدید تقاصا تھا کہ امیر نظیم اسلامی ، ڈاکٹراسرارا حمد ابرطبی کے وعوتی وورے کا پروگرام بنائیں۔ قاربین کو یاد ہوگا کرقریا ایک سال پہلے امیر محرم کوانِطبسی میں میلی بارا بینی وعوتِ قرآنی ا ورانقُلانی *مکر مینچاسنے کاموقع* طانصا- وہ د*ور*ہ الحديد بربت عبر تورا وركامياب راتها-اوراش كے تيج بي وال فرراً بى تنظيم اسلامى كى اي بالامره شاخ كالنيام هي على من أجكا تفاء الوظهي كروفقاً في فعاليت اوروبال كام كي المازا وراس کی رفتار کو د کیفتے موتے امیر نظیم اسلامی کے لیے رفقار کے مطالبے کو التامکن نتهاءاسى دوران لندن مصططا يبشرز كم جناب افسرصدلقي صاحب كي شدينو اش مي سامنے آئی کرلندن میں ایھی پہسپو بکدا میتنظیم اسلامی کا کوئی باقیاعدہ دعوتی پر وگرام نہیں ہوا ہے لہذا ایر بنظیم کا کوئی بعر دور پروگرام مندن میں کھی رکھا جائے بینا ننچہ ا بوظہبی کے لیے ماما ۲۷ نومبراورلندن کے بیٹے نہم اا وسمبری ارنخوں کا تعیمین کر دیا گیا۔سفری تیاریا بشروع برحي تقيل كراميا بك ١٦ نومبركو البخلبي سعداس اطلاع كى آمدركة يحومت البزلمبرى حانب الزنسيك اكتان سنطريس بروكرام كى اجازت نبس السكى جد، بروكرام محيد كمثاني مي طياً موا دکھائی دیا۔ ١٤ ، نومبر کادن اسی غیر قینی کیفیت میں گزرگیا۔ امیر محترم کی طبیعت مفی سفررِ آبادہ زھتی مینا نجیا انہوں نے اسے الله کی جانب سے آتیدی رکا وط قرار دیا۔ الرّرات و بحالوظهی سے را درمحرمنیم الدین صاحب فعاس توقع کا افہاركرتے هوتے که اجازت مل جائے گی، اصرار کیا کہ امیر تحتر مضرور تشریف لائیں۔ رفیق محترم جاب ترسعية قريشى صاحب حسب سابق اس سفرس امير تنظيم كعساته عقع - أن كى مرتب كرده رايورط ايك خلا صع كي شكل بين بيش فدمت سيم-

١٨- نومبركي ميح قرآن أكيدى سے روائلي جوئى۔ فلائث نصف مختشہ ماخيرسے دويتى كے كے روانہ ہوئی اور ہم مقامی وقت کے مطابق سوا گیارہ بجے صبح بخیروعافیت دوئی بہنچ گئے ہمیں بتایا گیاتھا کہ دیزے کا اہتمام وہیں ایر بورٹ بر کر دیاجائے گاجنانچہ لاؤج میں بی آئی اے کے سٹیٹن ملیجرامیر محرم کے دیرے کے ساتھ موجود تھے۔ محر ساتھ ہی انہوں نے یہ پریشان کن خبر سنادی کدراقم المحروف کاویزا ہا حال نسیں پنچا۔ امیرِمحترم کے لئے چونکہ کوئی رکادٹ نہیں تھی لندا کاغذی کارروائی سے فراغت کے بعدوہ باہر منظ رفقاء کے پاس تشریف کے گئے۔ مقامی رفقاء شیشے کی دیوار کے پارسے اشارول کی زبان میں راکم کا حوصلہ بر هارے تھے لیکن ویزے کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ تقریباً گھنشہ بھر کے بعد برا درم نسیم الدین صاحب نے مقامی حالات کو پیش نظرر کھ کر راقم کے لئے لندن روانگی کا اہتمام شروع کیاہی تھا کہ ایک شرطه (سابي فتم كالمازم) يه نويدلا يأكه راقم كاورا كاغذات ميس عل حميا مان مقامي احباب يجو استقبال کے لئے تشریف لائے تھے ملاقات کے بعد اجازت جابی اور برا درم نسیم الدین صاحب' و عزیران سرفراز چیمه صاحب ٔ خالد صاحب کے ہمراہ بذریعہ کار ابوظہبی روانہ ہوئے وُ**حاتی بج**ابوظہبی تهنيج كر مطعَمُ العرب مين دوپير كا كھانا كھايا۔ اور مركز جمبيت خدام القرآن ابوظهبي آ محكے جہاں مقائی رفقاء سرا یا نظار تھے۔ یا درہے کہ ابوظہبی میں ہمارے رفقاء نے دفتر کے لئے با قاعدہ ایک فلیٹ حاصل کیا ہوا ہے۔ جمال اجمن اور تنظیم کا بنیادی لٹریجراور امیر تنظیم کے دروس و خطبات کے آڈیواور وڈیو کیسٹوں کی ایک بڑی تعدا دیسے علاوہ دینی موضوعات پر عمدہ کتب کی ایک منظم لا تبریری کاا ہتمام بھی کیا میاہے۔ یہ دفتراجمن اور تنظیم کی سرگرمیوں کااہم مرکز ہے۔ نماز عصرادا کرنے کے بعد پروگرام ک ہارے میں جاولہ خیال ہوا۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہال میں پروگرام کی اجازت نا حال ضیب مل سٹی ہے لیکن توقع ہے کہ کُل تک اجازت مل جائے گی۔ رات محترم سراج الحق سید صاحب امیر تنظیم اسلامی سندھ جو كه عمره كے لئے سعودي عرب تشریف لے گئے تھے اور سعودي عرب كے متعدد رفقاء بھي حسب پروگرام

ابوظمبنی پہنچ گئے۔ رات گئے تک مقامی رفقاء اور احباب سے طاقات و گفتگور ہی۔

ابر نومبر۔ راقم حسب عادت علی الصبح سیر کونکل گیا۔ وقت کا سجح اندازہ نہ رہا اور واپسی میں کافی دیر ہوگئی جس کے باعث کافی خجالت کی سی کیفیت کا سامنا کرنا پڑا کہ مقامی رفقاء بہت پریشان سے۔ صبح سے پروگرام کے اجازت نامہ کا انتظار با جماعت جاری تھا کہ دو پسر کے وقت حتی ا نکار کی اطلاع موصول ہوگئی۔ مایو سی اور بددلی کے اثرات رفقاء کے چروں پر نمایاں شے خصوصا مقامی امیر پر اور م نہم الدین صاحب بہت دل شکتہ نظر آ رہے تھے۔ تازہ صورت حال پر غور کے لئے امیر محترم نے مقام مشاورت کا اجلاس بعد نماز عصر طلب فرمالیا۔ مغرب تک رفقاء نے اظہار خیال کیا وہ مایو سی اور بددل جوابھی تک چروں پر تھی اے اب گویازبان مل گئی تھی۔ نماز مغرب کے بعد امیر محترم نے خطاب فرمایا جوابھی تک چروں پر تھی اے اب گویازبان مل گئی تھی۔ نماز مغرب کے بعد امیر محترم نے خطاب فرمایا معرب کے بارے میں غور وفکر کی دعوت دی تو ماحول میں بحری کے آثار بیدا ہوئے۔ چائی محترم کو فقاء کے لئے پورے دن کی در کشاپ کافیصلہ ہوگیا۔ بمتری کے آثار بیدا ہوئے۔ چائی کافیملہ ہوگیا۔

اور افکار وزیعنی ۱۴ تو مبر کو ابوظم بی کے دفقاء کے لئے پورے دن کی در کشاپ کافیصلہ ہوگیا۔ اور ایش انجی سی خور وقتی اور معرب کو اس حاضر ہوا۔ وہ مرد درویش آئی میں میں میں معرب کانو مبر کو ابوظم بی کے دفقاء کے لئے پورے دن کی در کشاپ کافیصلہ ہوگیا۔

• ۲ نوم مرد مسم کی سیرے قبل راقم برا درم شیم الدین صاحب کے بال حاضر ہوا۔ وہ مرد درویش آئی کی سیرے قبل راقم برا درم شیم الدین صاحب کے بال حاضر ہوا۔ وہ مرد درویش آئی کی سیرے قبل راقم برادرم شیم الدین صاحب کے بال حاضر ہوا۔ وہ مرد درویش آئی

المنظ بربینا الاوت کی تیاری میں تھا۔ گذشتہ روز کی ابوی اب ایک سے عزم میں بدل کی تھی۔ راقم المجار راقبایا کہ "۲۲ نومبر یعنی صرف ایک دن کے بروگرام کی اجازت کے لئے درخوابست دے رہا ہوں "اور پھرایک جیب می کیفیت میں یہ الفاظ ان کی ذبان پر آئے کہ " دل نمیں مانیا کہ وہ لوگ جھے ایک دن کے لئے بھی انکار کر دیں گے۔ "صب بروگرام ورکشاپ کا آغاز ہو ایک نے نام کو کیٹون کلیل امیر آئی جورات سوا کیارہ بج تک جاری رہا۔ نماز جمعہ پاکستان مرکز میں اداکی۔ شام کو کیٹون کلیل امیر کرم سے ملاقات کے لئے تشریف لے آئے۔ موصوف پاکستان ایر فورس میں کواڈر ن لیڈر کے مند پر تھے۔ آج کل ابوظمہی ڈیٹس سے خسلک ہیں میثان کے پرانے قاری اور ابو ظمہی میں ہمارے ملئی میں شامل ہیں۔

ا انومر- صبح بی سے براورم سیم الدین صاحب حسب ارادہ اپنے خفیہ پروجیکٹ میں معروف ہو ا نے۔ زبایراز سے کیارہ بیچ موصوف نے یہ خوشخبری سائی کداتوار بینی ۲۲ نومبر کو پروگرام کے لئے مازت مَن من ہے۔ اس موقع پر رفقاء کے جذبات کی جو کیفیت تقی اس کابیان الفاظ میں ممکن م بن رفقاء دو كل تك الوسى كي تصوير بين بوئ تنه آج محسوس مو ما تماكدان كاعصاب من بيلي بمرحمي ے۔ یہاں تک کدراقم جیساغیر کار کن فخص بھی کانی دیر تک اکروں بیٹے کرپوسٹرزوغیرہ کی در تک میں ارا بدالگ بات ب كدفارغ بوكر كرف سيدها بوت سا نكار كرديا - اور ساته بى انگ كاجمولا وادرد بھی عود کر آیا۔ نماز عصر تک عظم موضوع اور پروگرام کے مطابق بوسرتار عصد اخبارات میں شنارات اور مساجد میں اعلانات کے مسوّد ہے بھی تیار ہو چکے تھے۔ رفقاء پیدل موٹر سائیکلوں اور ازیں پر بلٹی کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔ رات نوجع تک بیہ ہنگامی پروجیکٹ کمل ہو چکا تھا۔ ماڑھے نو بچ اجماعی کھانا ہوا۔ جس کے بعد امیر محترم نے رفقاء سے خطاب فرما یا اور نظم کی اہمیت کے ارے میں رفقاء کو توجہ دلائی۔ امیر محترم کے علم میں بیات آئی تھی کہ کچی جو شیکے رفقاء کامقامی امیر کے ماتھ طرزِ عمل تنظیم کے تقاضوں کے مطابق نسی ہے۔ امیر محترم نے غرو واحد کے حوالے سے بتایا کہ كروش وجذبه اوركين كي تعريف فرمائي كه جس انداز ميس ابوظيسي كرفقاء في كام كيابوه بلاشبه ايي ثال آپ ہے۔ یہ مفتکو سوا دس بجے رات سے ساڑھے گیارہ بجے تک جاری ری آج کی بیاہ لعردنيت كالرامير محزم كي طبيعت يرنما يال طور يرمحسوس مور باتها-

النوبر الحددلله كه امير محترم كى طبيعت بسترتنى وصبح كاوقات بين راقم محترم عبدالبارى شابد ماحب كر نتر مندوخ كر كراهم كووقت ويا ماحب كر فتر مين الما قات كے لئے كيا۔ موضوف نه الى معروفيات منسوخ كر كراهم كووقت ويا جم ك لئے ہم ان كے ممنون ہيں۔ رجوع الى القرآن كے پليث فارم پر لوگوں كو اكتماكر نے كم موضوع پر كفت كور اور م شيم الدين صاحب كى زبانى معلوم ميواكم بورس بروكرام في اجازت لل كئى ہے مكر دو بتى اور شارجہ كے پروكرام بمى چونكہ طے ہو تھے ہيں "للذا ابوظمبى مين مربد مرف دون پروكرام ركھاجا سكتا ہے ..... اى شام لندن سے محترم افسر صديق صاحب كافون ہمى آيا۔

لندن میں پروگرام کی تغییلات معلوم ہوئیں۔ رات بعد نماز عشاء یا کتان مرکز میں وہ پروگرام قاجی کے لئے یہ تمام بھاک دوڑی گئی تھی۔ دوسال پہلے کی یادیں آزہ ہو گئیں۔ بورے علاقہ میں بملہ کاما ساں تعا۔ اس کے باوجود کہ دفت کی کی باعث مناسب تشمیر نہیں ہو سکی تھی حاضری لگ بھگر در اس کے باوجود کہ دفت کی کر باعث مناسب تشمیر نہیں ہو سکی تھی حاضری لگ بھگر در ارتمی ۔ دوران پروگرام ہیں سعودی عرب سے ایک دوست محترم قاری عبدالباسط صاحب بھی تشریف لے آئے۔ موصوف صوب سرحد کے دی گھرانے کے چٹم دچراغ ہیں۔ بریدہ میں ریاض یو نیورٹی کی طرف سے بطور استاد متعقبی ہیں۔ نمایت منگور آئی گھرانے کے چٹم دچراغ ہیں۔ بریدہ میں مقیم رفقاء تنظیم سے رابطہ تھا۔ گرچنداشکالات کے باعث تنظیم میں باقامدہ شمول سے سعودی عرب میں مقیم رفقاء تنظیم سے رابطہ تھا۔ گرچنداشکالات کے باعث تنظیم میں باقامدہ شمول سے انہیں ابو کلمبی میں ملاقات کی دعوت دی تھی۔ اسلامی کے لئے ایک اہم ستون ثابت ہوں۔ اللہ تعالی سے دعائے کہ وہ خدمت دین کے کام میں تنظیم رہا۔ بعد میں کیٹن فکیل صاحب کے ہاں پر تکلف دعوت عشائیہ تھی۔ جمال سے رات ساز ھے بار رہا۔ بعد میں کیٹن فکیل صاحب کے ہاں پر تکلف دعوت عشائیہ تھی۔ جمال سے رات ساز ھے بار رہا۔ بعد میں کیٹن فکیل صاحب کے ہاں پر تکلف دعوت عشائیہ تھی۔ جمال سے رات ساز ھے بار رہا۔ بعد میں کیٹن فکیل صاحب کے ہاں پر تکلف دعوت عشائیہ تھی۔ جمال سے رات ساز ھے بار رہا۔

الا الا الوال الحن علی ندوی (علی میال) کے معتمد خاص جناب ڈاکٹراشتیاق حیین قریشی بھی موجود میں بھارت سے محتری خاک رموانا ابوالحن علی ندوی (علی میال) کے معتمد خاص جناب ڈاکٹراشتیاق حیین قریشی بھی موجود سے محتری مولانا علی میال کی خیر خیریت بھی ان کی زبانی معلوم ہوئی۔ بٹیکل براوری بی کے آیک آجر محترم محم محمد جعفری صدیق صاحب جنوں نے دوبئ میں اسلامی طرز کاجدید سکول کھول رکھا ہے بہی موجود سے بعضری صدیق صاحب بھی موجود سے ان ان مول نے دوبی میں ابو نے ہوگر اس کے دوبی کیسٹس کے حوالے سے بتالا یا کہ ان دوبی کیسٹس کے حوالے سے بتالا یا کہ ان دوبی کیسٹس کے حوالے سے بتالا یا کہ دور دراز کے علاقوں میں بہت جول عام حاصل ہوا ہے۔ اور ان کے نمایت خوشکوار اثرات بھارت کے مطابق کے دور دراز کے علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں میں ظاہر ہور ہے ہیں۔ خودان کی شمادت کے مطابق بعض الرا ماڈرن خاندانوں نے کہا گئی کیا کرتی تھیں اب اللہ کے فعل و کر م سے مکمل ستر تجاب کی بیندی کے ساتھ سکول و کا لج جاتی ہیں۔ داقعہ سے کہ یہ مثال ہم پاکستانیوں کے لئے چینج ہے۔ جن پابندی کے مناتھ سکول و کا لج جاتی ہیں۔ داقعہ یہ یہ مثال ہم پاکستانیوں کے لئے چینج ہے۔ جن پابندی کے مناتھ سکول و کا لج جاتی ہیں۔ داقعہ یہ کہ یہ مثال ہم پاکستانیوں کے لئے چینج ہے۔ جن کے خیال میں آج کے دور میں ستو تجاب کی پابندی نمایت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ معلل کے اختمام ب

جے محرّم ڈاکٹراظمرزیدی صاحب اور محرّم تھرت علی صاحب شارجہ کے پروگرام کے سلمہ میں اسکول رکے لئے تشریف لے آئے۔ گیارہ بج محرّم جعفری صدیق صاحب کی دعوت بر آن کا اسکول نے کئے تشریف کے شہر محرّم طلیل بٹکل صاحب بی کی جانب سے تھا۔ موصوف کی خواہش تھی رئی کارد گرام مزید بڑھا و باجائے۔ گر پہلے سے طے شدہ شیفول کی باعث یہ ممکن نہ تھا۔ چنا نچہ یہ ہوا کہ لندن روائی سے قبل دوئی میں رات کا قیام رکھا جائے ۔۔۔۔۔ شام کوشار جہیں پاکتان و بلغیر میں ان انتظاب اسلامی کا عملی طریقہ " کے عنوان سے امیر محرّم نے دو کھنے تک مفصل ان بر محرور افراد نے ڈاکٹر صاحب کے اس بر انتظاب اسلامی کا عملی طریقہ " کے عنوان سے امیر محرّم نے دو کھنے تک مفصل بر ایا۔ چھوٹا سے ایس میں بر محرّم نے دو کھنے تک مفصل بر ایا۔ چھوٹا کی میں بر انتظاب اسلامی کا عملی طریقہ " کے عنوان سے امیر محرّم نے دو کھنے تک مفصل بر ایا۔ چھوٹا سابال کھیا تھے بر ابوا تھا برار کے لگ بھگ موجود افراد نے ڈاکٹر صاحب کے اس بر کوپری جمعی ملاقات ہوئی جو آج کل دوئی میں بر کوپری جمعی ملاقات ہوئی جو آج کل دوئی میں

رائی الخیمہ سے رفقاء کرای محترم طفیل کوندل صاحب اور محترم اقبال ملک صاحب بھی تشریف ہوئے تھے۔ میجر امین منهاس صاحب سے تو قارئین میثاق خوب واقف ہیں ' اسکے بڑے ہزاد سے شاہد منهاس صاحب بھی پروگرام میں شریک رہے۔ عشائیہ کا اہتمام بھی محترم ڈاکٹرا طمر ہمرحرم نفرت علی صاحب اور محترم شاید منهاس صاحب بی کی طرف سے تھا۔ شار جہ میں پروگرام آرگنازر زہمی ہی احباب تھے۔ فارغ ہوتے ہوتے دات کا ایک بج کیا۔

10. نومبر صبح محتلف احباب سے ملاقاتیں رہیں۔ عزیزم شاہد منہاں اور جماعت اسلامی کے ذر دار ہزرگ جناب صافح کندی صاحب بھی تشریف لائے۔ ساڑھے نو بچ ابوظہبی کے لئے ابوظہبی پہنچ کر ہراورم نئیم الدین صاحب نے ابوظہبی میں آئندہ پروگرام کی تفسیلات سے وہ کیا۔ آج شام پاکتان مرکز میں حقیقت ایمان کے موضوع پر خطاب تھا۔ قریباً ۱۵۰ افراد رام میں شریک تھے۔ رائی الحنیم کے دونوں رفقاء اور دویئ سے براورم اقبال چوہدری صاحب آن میں مرکز میں حقائیہ رفیق محرم عمران بٹ صاحب کے ہاں تھی۔

17- نومبر آج بھی مبح کازیادہ وقت امیر محترم اور محترم قاری عبدالباسط صاحب کے درمیان وی میں گزرا۔ عصر کے وقت ویک کمانڈر سلیم بیک صاحب اور جزل اخیاز صاحب طاقات کے اگریف لے آئے۔ ان سے مختلف امور پر مفصل گفتگو ہوئی۔ آج پاکتان مرکز میں خطاب کا مول "ایمان حقیق اور قانونی" تھا حاضری خوب رہی۔ فراغت حسب معمول نصف شب سکج تی مول ایمان حقیق اور تانونی " تھا حاضری خوب رہی۔ فراغت حسب معمول نصف شب سکج تی اور کانونی " ایمان مور ہے۔ لائمانی خوبصورت اور شاندار معجد ہے۔ لائمانی خوبصورت اور شاندار معجد ہے۔ لائمانی سفارت کار محترم انیس پرویز صاحب ہے بھی طاقات ہوئی۔ الوظہمی میں پروگرام کی انتان مول کرنے میں موصوف کی کاوش کو بھی برداد خل حاصل تھا۔ ہم ان کے معنون احسان ہیں اور مارکو ہیں کہ مون احسان ہیں موسوف کی کاوش کو بھی برداد خل حاصل تھا۔ ہم ان کے معنون احسان ہیں درمائو ہیں کہ درب العزت ان کو اجرعظیم عطافرہائیں۔ شام کو ویک کمانڈر سلیم بیک صاحب سے بھر درمائو ہیں کہ درب العزت ان کو اجرعظیم عطافرہائیں۔ شام کو ویک کمانڈر سلیم بیک صاحب سے بھر

مل كفتگورى اى شام محترم مراج الحق سيد صاحب عازم پاكتان بوئ اور محترم قارى عبدالباسط المست معودى عرب كى راه لى عبدالباسط المست معودى عرب كى راه لى رات شرك ايك بوئل من محترم عبدالهادى شايد صاحب ناب المرآن " باب ك تعادن سے تھنكرز فورم ( مستقطع المائل ) كى جانب سے " وعوت رجوع الى القرآن "

کے ضمن میں ایک پروگرام کا اہتمام کر رکھاتھامرف منتخب لوگ بی مدعو تھے۔ امیر محترم نے "امت مسلمہ کے عروج و زوال کا پس منظراور موجودہ دور میں دین کا کام کرنے کا طریقہ " کے موضوع پر بالکل ہی منفر و انداز میں انتہائی بصیرت افروز اور جامع خطاب ارشاد فرما یا۔ راقم کا اپنا خیال ہے ہے کہ ایس بحرور اور متاثر کن تقریر اس سے قبل اس نے بھی نہیں سنی تھی دیگر شرکاء کے باثرات کا اندازہ تو قارئین

مود المسلم المراب المر

پروسرس وی برق می میں ہمارا قیام محترم جعفری صدیق شکل صاحب کے ہاں تھا۔ میج ناھتے کے بعد اعلان کے مطابق وہیں ہمارا قیام محترم جعفری صدیق شکل صاحب کے ہاں تھا۔ میج ناھتے کے بعد اعلان کے مطابق وہیں سوال جواب کی نشست منعقد ہوئی۔ مہارے قافلہ میں شرکت کا ارادہ فاہر کیا۔ مراز ہے جن میں ہے کندن کے لئے ایئر پورٹ روائی ہوئی۔ حسب سابق محترم ظفر صاحب الوداع کئے ساڑھ دس بجاندن کے لئے ایئر پورٹ روائد ہوا۔ مر قاخیر کا اعلان چونکہ جماز میں سوار ہونے کے بعد کیا گیا الذاوہ وقت بھی جماز میں گزرا۔ جماز کے کپتان اعجاز ڈودھی سے تعارف پر معلوم ہوا کہ و بیاق کے مستقل قارئین میں سے ہیں۔ موصوف کے ساتھ خوب مفتلوری۔ زیادہ وقت انمی کیبن میں گزرا۔ نی آئی اے کی طرف۔ فریکلفرٹ شیرٹن میں تیام کیا گیا تھا۔

کی در مبرض نوبج تحرم صدیقی صاحب کے دفترط پلی روائلی ہوئی۔ راستہ ہی میں پروگر کی تفصیلات طے کرلی گئیں۔ رفیق محرم ظہور الحن صاحب نے فون پراطلاع وی کہ وہ تھوڑی دیے ' پہنچ رہے ہیں۔ محرخود گاڑی نہ چلا سکنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ دو مھنے بعد پہنچ پائے۔ مولانا عبد الغفار '

۳- در مبر آج معروفیت کم تقی محرم صدیقی صاحب سے پروگرام کی تفصیلات پر مختلو ہوئی اور فی پاید کہ اسلام اور فی پاید کہ اسلام اور فی پاید کہ اسلام اور کیا کہ اسلام کا نقل موضوعات لیمنی "اسلام اور اسلام اور "اسلام افرد" اسلام افرات کیا۔ کیوں۔ کیسے ؟ " پر مفتلو ہو۔ اور بعد کا یام میں سورة الحدید کا ارتبار میں دے دیا گیا۔ اسلام اور پاکتان "کاشتمار اخبار میں دے دیا گیا۔

ر اس یا بات در است الم ( BALHAM ) کی مجد میں جانا ہوا۔ جمال خطبہ جمد امیر محرم نے الریک میں دیا۔ یہ معجد المیر محرم نے الریک میں دیا۔ یہ معجد الندن میں تبلیغی بھائیوں کا مرکز ہے۔ حاضری خوب محی اور نوجوان تو خصوصاً کی تعداد دو میں کا تعداد میں تعداد دو میں المار محرم نے دخلا دو میں المار کی دلیے کا تعداد میں محرم نے خطاب فریایا۔ اور دینی جماعتوں کا نام لئے بغیران کے کاموں کا ایک الزبار المین کیا۔ جمال المحصر پہلوی تعریف کی وہاں خامی اور کو آنی کی نشاندی بھی کی۔ حاضرین نے ایک تو بہت کیا۔ جمال المحصر بیار کی تعداد کری واپسی کی الموری کی الموری کی تعداد کری واپسی کی الموری کی تعداد کی معدیق صاحب کے وفتر آئے جمال ایک نومسلم سے ملا قات ملے کری واپسی کی محرب کردہ کی وجہت بہتی نے سید معے محرم صدیق صاحب کے وفتر آئے جمال ایک نومسلم سے ملا قات مطے کی محرب کی دورو کی وجہت بہتی نے سید سے کہتے اسلامک کا بھر کردہ کی وجہت کی بہلی نشست کے لئے اسلامک کا بھر کردام کی بہلی نشست کے لئے اسلامک کا بھر کردام کی بہلی نشست کے لئے اسلامک کا بھر کردام کی بہلی نشست کے لئے اسلامک کا بھر کردام کی بہلی نشست کے لئے اسلامک کا بھر کردام کی بیار کی کوروائی ہوئی۔ شریف جام

ہونے کے باعضد استہ ڈیڑھ محند میں طے ہوا اور بمشکل نماز عشاہ کی رکھت اول میں شال ہو پائے نماز عشاء کے بعد پردگرام شروع ہوا۔ امیر محترم کے خطاب کا موضوع تھا '' اسلام اور پاکتار ور کنگ ڈے اور موسم کی بختی کے باعث حاضری بہت زیادہ شیس تھی۔ آہم ڈھائی سو کے لگ بمگ، شرک محفل تھے۔ محترم ڈاکٹر صاحب کا خطاب دو گھنٹوں پر محیط تھا جے حاضرین سنے پوری دلچیں اور سے سنا۔

۵۔ وسمبر آج صبح ہی سے مطلع ابر آلود تھا۔ ناشتے کے بعد آئندہ سنر کی بکنگ کے لئے ڈاؤن ٹاؤن اور ہوا۔ ون بھر پونداباندی جاری رہی۔ اندازہ تھا کہ شام کی نشست کی حاضری پر آج کاموسم اثراندا گا۔ مر خلاف توقع شرکاء کی تعداد کل سے زیادہ تھی۔ کم ویش ۵۰ سافراد ہال میں موجود تھے۔ خط کاموضوع تھا " پاکستان میں اسلامی انتقاب کیا۔ کیوں۔ اور کیے ؟ " حاضرین کی دلچپی کا نداز، کے چروں کے بار آت سے بخوبی لگا یا جاسکاتھا۔ خطاب کے انتقام پر سوال جواب کی نشست کے چروں کے بار آت سے بخوبی لگا یا جاسکاتھا۔ خطاب کے انتقام پر سوال جواب کی نشست کے ترون کا تعین بھی کر دیا گیا۔

۲- وسمبر معجد قریب نه ہونے کے باعث نماز فجر چونکہ گھر پر بی ادائی جاتی تھی لندا کچھ نوجوان مو فنیمت جانے ہوئے نماز فجر جس ہمارے ساتھ شریک ہوجاتے تھے۔ عمو ابعد جس گفتگواور سوال وج کا سلسلہ چل نکلیاتھا۔ آج بھی نماز کے بعد اسلام اور پاکستان کے موضوع پر گفتگور ہی۔ نوجوانول سوالات سے اسلام اور پاکستان کے بارے جس ان کی گھری دلیجے بالمام اور پاکستان کے بارے جس ان کی گھری دلیجے بالمام اور پاکستان کے بارے جس ان کی گھری دلیجے بالمام اور پاکستان کے بارے جس ان کی محری جس کے موضوع پر ظهر با عصرامیر نے مفعل گفتگو فرائی۔ یمان حاضری خوب بحربور تھی۔ معیدی جس محرم ڈاکٹر علی رضاصات ملاقات ہوئی۔ موصوف کا تعلق بمارے ہوان می ( ایس کا تھی کے در در در کھتے جس۔ اور اس جذبہ کے مارے ساتھ کمپنی کرتے رہے۔ سوان می ( ایس کا کہ کے در در کھتے جس اور اس جنور قالے خصوصی قلبی لگاؤ ہے۔ لوگو ظہور الحن صاحب بھی کے در س کا آغاز ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ امیر محرم کوایک خصوصی قلبی لگاؤ ہے۔ لوگو دلیس کا ندازہ اس بات سے لگا یا جاسکتا ہے کہ حاضری مسلسل بڑھ رہی تھی۔ یقینا اللہ کا خصوصی مارے شامل حال تھا۔

2- وسرون کاوقات میں کوئی خاص معروفیت نہ تھی۔ آج شام اسلا کم سنفرروا تی عزیزا اللہ سام کے ہمراہ ہوئی۔ نمایت سرگرم کارکن اور نیک سیرت نوجوان میں اور اب ہمارے نظیمی ہما ہیں۔ آج سورة الحدید کا دوسرا درس تھاجس میں نفاق کی حقیقت کا موضوع تفصیل سے ذیر بحث بیف نفالہ تعالی حاضری کا گراف مسلسل اور کی طرف جار ہاتھا۔

معم می معرف مور کا وقت لے رکھ اللہ میں میں میں ہوتا ہے ۔ کے دا قات کا وقت لے رکھ محترم افار کی المیہ نے دا قات کا وقت لے رکھ محترم افاری صاحب اندن میں رہائش پذیر ہیں اور میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ یماں سے فارغ ہو کر محترم صاحب کے دفتر روانہ ہوئے جمال ملا قاتوں کا وقت طے تھا۔ سے پسر دو بیج گھر واپسی ہوئی۔ اسم ساخر میں آج بعد نماز عشاء حسب پر اگرام سورة الحدید کا تیمرا درس ہوا حسب معمول حاضری پن کا ثر تھا ورنہ ہی ورکئے ڈے کا۔ دلچی بدستور قائم تھی۔ درس کے بعد سوال وجواب کی نشب

لے کوائف فارم تقتیم کے صحیح جن کے ڈریعے سوال کرنے والے احباب کا مختفر تعارف بھی مقعود نا۔ روگرام سے فارغ ہو کر بیگم وڈاکٹر جیل لغاری صاحب کے صراہ واپسی ہوئی عشائیہ بھی انہی کے

ہ ۔ دمبر آج بھی صبح کے اوقات محترم صدیقی صاحب کے دفتر میں ملا قاتوں کے لئے مخصوص تھے۔ ظرانہ را درم تولیلا سلام کے ہاں تھا۔ جس کے بعد تھوڑاونت آرام کے لئے مل گیا۔ اسلامک سنٹر میں میں میں جہ۔ تالی کامطالعہ کمل کر لیا گیا۔ آج کی نشست بہت بحریور تھی۔ واپسی پر محترم خرم بشر

ا الله آج سورة الحديد كامطالعه تمل كرليا كيا- آج كي نفست بهت بحربور تمي- والسي برمحزم خرم بشير ماحب بهي ملاقات موكن- رات انهول في مارك سائق عي قيام كيا- موصوف كالفلق شيرانواله

لكالبور سے ب- امير محرم سے زمان طالب على سے بى متعارف ہيں۔ آج كل بر معمم ميں كي الج

اں روہ ہے۔ ۱۰۔ دسمبر منج بذریعہ انڈر گراؤنڈٹیوب سنر کرتے ہوئے برادرم ظبورالحن صاحب کے گھر پینچے۔ لگائے رفتی محترم سید پیر محمد صاحب کے بڑے بھائی محترم سیدہاشم صاحب بھی وہیں ملاقات کے لئے

ثریف لے آئے۔ یہاں کے مولانا صبیب حسن صاحب کے ال جانے کاروگرام تھا۔ وہاں مولانا اور نظور نعمانی صاحب کے معالی تات ہوگئی جو ایک ارمین سنبھلی ہے بھی ملاقات ہوگئی جو ایک لوائی عرصہ نعمی ساحب کے مفصل ملاقات رہی۔ لول عرصہ نازی میں مقیم ہیں۔ بہیں محترم رشید صدیقی صاحب ہے بھی مفصل ملاقات رہی۔

وں رہے سے سروی میں - این - عین سر ہار ید سروی سب کی اس مان الاس اللہ کا اسلامک اللہ میں اور کا اسلامک کا اسلامک اللہ میں اور کرام کی آخری نشست کے لئے اسلامک المراداتی ہوئی۔ یہ نشست ارسائی مھنے تک المراداتی ہوئی۔ یہ نشست ارسائی مھنے تک اللہ میں تھے۔ تقریباً جالیس " سوالنا ہے" اللہ بحراد رانداز میں جاری رہی۔ تمام سوالات تحریبی شکل میں تھے۔ تقریباً جالیس " سوالنا ہے"

ل کے گئے۔ یہ فاصانازک مرحلہ اللہ کے فضل سے نمایت خوش اسلوبی کے ساتھ بلائمی بد مرکی کے طابعہ بلائمی بد مرکی کے طابعہ کی اندن میں طے شدہ پروگرام اختیام پذیر ہوا۔

اا - دسمبر منج ساڑھ وس بے ساؤھیٹن (Amphan) کے گئے محرم شیرافضل خان صاحب کے اہراہ روائی ہوئی۔ موصوف کا تعلق مگورہ سوات ہے۔ ساؤسمیٹن کی چھوٹی سی مجبر میں خطبہ ادائم بزی زبان میں ہوا۔ یمال امیر محرم نے حکمت واحکام کے موضوع کا تقاب کیا۔ نماز کے بعد المبار دو میں بھی خطاب ہوا۔ ظمرانہ محرم شیرافضل صاحب کے ہاں تھا۔ چار ہے والی لندن المبار دو میں بھی خطاب ہوا۔ ظمرانہ محرم شیرافضل صاحب کے ہاں تھا۔ چار ہے والی لندن المبار دو میں بھی خطاب مواد عشاء کے فوراً بعد محرم صدیقی صاحب کے وفتر کارخ کیا جمال ان المبار المبار قات کی دعوت دی میں بھی جو تنظیم سے والیکٹی کے لئے آمادہ ہو بھی تھے۔ حاضری توخوب اللہ کال کو المبار کالمبار کالمبار کالمبار کالمبار کالمبار کی دعوت دی میں میں جو تنظیم سے والیکٹی کے لئے آمادہ ہو بھی تھے۔ حاضری توخوب

ا گرام محترم نے جب لوگوں کے سامنے یہ بات واضح انداز میں رکھی کہ خوب سوچ سمجے کر فیصلہ کرا۔ جذبات میں کئے گئے فیصلے دیر پانسیں ہوا کرتے تو خاطر خواہ تنجیر پر آمد ہوا۔ تاہم اس سبسیہ کیادجود ۲۰ معزات اور پانچ خواتین بیعت کر کے تنظیم کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ آج کا صفائیہ (الائزائل مناصاحب کے ہاں تھا۔ رات گئے تک معروفیت دی۔

ال- دیمرآج کادن بر منتخم کے لئے مخصوص تھا۔ دو گاڑیوں پر مشتل چھوٹے ہے قافلے میں امیر بادراتم کے علاوہ محتزم سیدہاشم صاحب برا درم تئورالاسلام صاحب محتزم ڈاکٹر علی رضاصاحب ' ملکم ظهورالحن صاحب اور محتزم ڈاکٹر حافظ میاں اعجاز صاحب بھی شامل تھے۔ برا درم تئورالاسلام صاحب نے اپی ڈرائیونگ کے خوب جوہرد کھا گے اور ہم ٹھیک نماز ظمر کے وقت ہر ملکم ہی گئے ناز ۔

بعد ظمرانہ میں شرکت کی جس جس مقامی حضرات کی بھی آیک بڑی تعداد مدحوجی ۔ بر سلم کی خوبھرر محبر کے ساتھ ہی اسلامک سنٹر قائم ہے اور اس کے ڈائر کیٹر محترم ڈاکٹر خالد علوی صاحب ہیں موصوف جامعہ پنجاب جس استاد رہے ہیں اور نوکی بیس کی جامعہ مصر جس جع بھی پڑھا تے رہے ہیں اس سنٹر جس مقامی میڈیکل ڈاکٹرز ایسوی ایشن کے زیر اجتمام پروگر ام ہوا ۔ سنٹر کے پچھلے ہال ہیں اسی سنٹر جس مقامی میڈیکل ڈاکٹرز ایسوی ایشن کے زیر اجتمام پروگر ام ہوا ۔ سنٹر کے پچھلے ہال ہی اسی محترم کے خطاب کا اجتمام کیا گیا تھا۔ سور ڈالج کے آخری رکوع کا در س اڑھائی کھنے تک جاری ہوا اور ہو تھا۔ اندازہ ہے کہ قرباتین سوافراد شریک پروگر ام سے امیر محترم نے آج چونکہ کوئی ہو خطاب فرما یا تھالنڈ ابعد جس کر میں قدرے تھا میں شمولیت کا ارادہ فلام کیا ادرا میر محترم کے ہاتھ پر بیعت کر ل۔ اُ دافظ صاحب با ٹیوکی سطوی میں ٹی ایکٹر ڈی ہیں۔ سعودی عرب میں طویل عرصہ تک متم رہے۔ بوفظ صاحب با ٹیوکی سطوی میں ٹی ایکٹر ڈی ہیں۔ سعودی عرب میں طویل عرصہ تک متم رہے۔ بوفظ صاحب با ٹیوکی سطوی میں ٹی ایکٹر ڈی ہیں۔ سعودی عرب میں طویل عرصہ تک متم رہے۔ بوفظ صاحب با ٹیوکی سطوی میں ٹی ایکٹر ڈی ہیں۔ سعودی عرب میں طویل عرصہ تک متم رہے۔ بوفظ صاحب با ٹیوکی سطوی میں ٹی ایکٹر کی لندن میں تقریباً ہمہ وقت دین کے لئے اپ آب کوئر کوئر ہیں۔ بونور شی ہے بھی فارغ انتحسیل ہیں۔ آج کل لندن میں تقریباً ہمہ وقت دین کے لئے اپ آب کوئر ہیں۔ بونور شی سے بھی فارغ انتحس ہیں۔ آج کل لندن میں تقریباً ہمہ وقت دین کے لئے اپ آب کوئر ہیں۔

سے حریب دیا۔ وصلے۔

۱۹ - دسمبردن کاتمام وقت امیر محترم کاملا قانوں میں گزرا۔ اسی رات امیر محترم عمرے کی فرخ جدہ کے دوانہ ہوگئے۔ جہاں پندرہ دسمبر کی جب پنچتہ ہی فراعم و کے لئے مکہ کرمہ تشریف لے ۲ دسمبر کو مدینہ طیبہ حاضری دی۔ رات کاتیام بھی مدینے ہی میں رہا۔ وہاں رفق محترم شاہد خلیل سے بھی ملا قات رہی ۔ 1 اور ۱۸ دسمبر کے دن جدہ میں رفقاء شقیم سے ملا قات کے لئے خصوص امیر محترم سے ملا قات کے لئے خصوص امیر محترم سے ملا قات کے لئے خورے سعودی عرب سے رفقاء جدہ میں جمع ہو گئے تھے۔ اس مور کے رفقاء کی کوشش تھی کہ اجتماع عام کا اجتمام بھی ہو جائے۔ چنا نچہ آخری وقت میں اجازت اسے مجد تعاون میں کا اور ۱۸ دسمبری شام مسلسل دوشتوں میں خطاب عام کے پروگرام ہوئے۔ جو تشمیرنہ ہوگئے کے اوجود انتہائی بحر پور اور کامیاب اجتماعات رہے۔ روزانہ حاضری کا توازہ آب

19- دسمبر كادن كر تفلي أمور ك لي مخصوص تعا- ايروز كرا جي روالي مولى- جمال ٢٠ ومبركو علم الله يرامي كاجماع من شركت كعلاو بروك من محرم مائي جيل الرحمان ماحب كاعيادت فرمائي موصوف ان ونول صاحب فراش تهد الحمد للداب رومجت بي اس انتائي معروف ار تمادین والے دورے کے بعد امیر محترم الارمبری میج الله کی مائد و توثی سے پیروعافیت لا مور پینی ئے۔ اب ہر مختربیان راقم الحروف کے امریکہ قیام کاہمی ہوجائے کہ یہ بھی ای سنر کا حصہ تھا۔ راقم ا وسرى مارى مى غويارك بني ميا- اير ورث برغويارك سے مارے رفيق محرم الطاف احمد ماب كے علاوہ رفق محترم واكثر خورشيد لمك كے بيتيج عزيرم واكثر المسرملك اپنے دوست عزيرم طارق مادے مراہ موجود تھے۔ اس رات شکا کوروائی ہوئی۔ جمال ۱۹ دیمبر تک قیام رہا۔ یمال راقم کے میزان حب معمول برا درم محترم واکثرخورشید ملک صاحب تھے۔ شکا کومیں قیام کے دوران رفقاء سے انفرادی واجناعی طاقاتیں ہوئیں۔ سنظی امور کے ساتھ 8.5.8 کے معاطلت بھی زیر بحث آئے۔ 19 تا ۲۲ دُبِر تک مَثْنِ مَن کے فَسَرَدْ پیرائٹ میں برا درم رشیدلود می صاحب کے ہاں قیام رہا۔ مخزشتہ سفر ے دوران یمال کی احباب نے منظم میں شمولیت کی غرض سے بیعت کی تھی۔ محران کے ساتھ با قاعدہ تظيى طريكوني تغصيلي مفتكونه بوسكي تغي- حاليه سفرخاص اس غرض سي تقا- أور نوع بمي تقريباتهي رفاء وہاں آ مے تھے۔ چنانچہ ٹورنٹو کے امور بھی تغییل سے ذیر مختکو آئے۔ ۲۲ وتمبر کا دن رفق محرم رضاعل بابر صاحب مع جمراه كزار كرشام كوراقم غويارك روانه بوا- جمال عيراه راست روازے ذریعہ ۲۳ دسمبری شام جدہ پنچا۔ جدہ میں قیام برا درم محترم اصفر حبیب صاحب کے ہاں تھا۔ انگے روز عمرہ کی سعادت عاصل کی ان دنوں ہمارے ایک محترم رفیق جوقر آن اکیڈی باشل کے انچارج میں ایجرمحمود احد صاحب بھی پاکتان سے عمرہ کی غرض سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ ان کی معیت می وہاں حاصل رہی۔ ۲۵ دمبر کوریاض الواسع اور طائف وغیرہ سے رفقاء طاقات کے لئے تشریف لے آئے۔ جدہ کے رفقاء بھی اس موقع پر موجود تھ سعودی عرب کی سطم پر تظیمی امور زیر بحث رہے۔ ٢١ - دسمبر كودوباره عرب ك الحك كارخ كياس مرتبه جارروز حرم كى يش قيام ربا- ٣٠ دممبر كوواليس جده آكر الكلي روز برا درم فيض الله طل صاحب اور محرم فيجر محود احرصاحب كم بمراه مدينه منوره ك كرواكى مولى- شبوبي كزار كر فجرك وقت كم كرمدوايس آئاور نماز فجرحرم شريف مي اواي-اثام تک جدہ والی پہنچ میے۔ کیم اور ووجنوری کے دن تنظیم امور کے لئے مخصوص میے۔ ۲جنوری کی رات کرا جی کے لئے روا تکی ہوئی۔ اور ۳ جنوری کی شام بخیرو عافیت واپس لامور پہنچ کیا۔ اس سفر کے دوران ابوظہبی۔ برطانیہ۔ امریکہ اور سعودی عرب کے رفقاء کرای اور احباب نے جس محبت اور طوس کے اللہ علوم کاظہار فرمایا اور قیام کے دوران بالکل محربی سی سولتیں مسیافرائیں۔ اس سب کے لئے ہم ب ی کے فرد ا فردا محکورومنون بیں بالضوص ابو ملبی کے رفیق محمد حسن الجم صاحب کاذکر نہ کرنا احمان ناشنای موگی جوجاری سولت تی خاطرای مگر کوچموز کرانی المید اور بچول سمیت عارضی طور پر الميت خدام القرآن كو وفترك قريب أيك فليك مين معيم موضي تصر مارا قيام تو وفتر من تعاليكن المراعظام كى تمام ترومه وارى حسن الجم صاحب في المياني مرى تقى- جارى وعام كدرب العرب الساحباب ورفقاء كاظوم أوران كي سعى وجد كو قبل فرالس - ( آين)

## معمولي كوشش بهبت براأمر

### ادارهٔ میناق کے ساتھ کی تعاون کی ایک صورت ا

اگر آپ نیاق 'کتفل خریار ہیں اور اسے اپنے یائے مفید خیال کرتے ہیں تو نظری طور پر آپ کی بینو اس کے بین تاق کر اسے اپنے حلقہ احباب میں متعارف کر آمیں۔ ویسے بھی نئی اگر مسلم اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کر تم میں سے کوئی شخص موکن نہیں ہوسکہ اجب بکر کم میں سے کوئی شخص موکن نہیں ہوسکہ اجب کہ کہ وہ اپنے جا او بینی افرائی وہ کچر لبند ذکر سے جو وہ اپنے لیے لبند کر اسے "یہ ہمارا دینی افرائی فرائی میں حاصل ہور ہی ہے اُسے فرائید بھی بنتا ہے کہ اہمار کر میں اور ہی ہے اُسے عام کرنے کی کوشش کریں ۔

| ایک سال/ووسال کے لیے معینای ماری کرویکے ورقباوا                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ردبے ایک صدر و ب نیر لیومتی ار ڈر / بنک ڈرافٹ ارسال فدمت ہے                                                                                                                                                    |
| نام ـــــــ دان                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                |
| ہ<br>نوٹ، جو حفرات زرتعاون چیک کی صورت میں جمبینا جا ہیں وہ از راو کرم ایک سال کے لیے۔ اربیا                                                                                                                   |
| سال کے لیے۔ ۱۰۱۱رو پنے کائیک سیمیں اس بیلے کہ-۱۰۱رو پید بنگ چار مرکے خور رہن باکر ہے۔                                                                                                                          |
| E CONCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCO                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                |
| میں اپنے عزیز / دوست کے نام ایک سال / دوسال ا<br>اہنار ملیشات، ماری کرانا چا ہتا ہوں ۔ ازراو کرم درج د                                                                                                         |
| ابهار ملیت ف جاری لانا چا بهتا بون دازراو زم درج                                                                                                                                                               |
| ایک سال/دوسال کے لیے ' هیشاق' ماری کر وشیحتے۔ ڈرتھاوں<br>رویز ایک میں میں کی نام مغز کر عزار نیک شافریشان مارسال غدمت سے معرف                                                                                  |
| ردبے ایک مدروبے بزرایم منی ارور / بنک ورافظ ادسال فدست سے                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                |
| the later were at the wind in                                                                                                                                                                                  |
| نون : بو مفرات زرتعاون جیک کی صورت مین بعینا جایی ده از داو کرم ایک سال کے بیت و بیت اسلام میں میں مال کے بیت ا<br>سال کے لیے اس اور پیکا پیک میرمیں اس بیلے کر دارو پے بنگ جارم زکے طور ارز میں اس کے بیت کرد |
|                                                                                                                                                                                                                |
| اب سے مجاوز ہے اس میں صف ہے زیادہ میر رضاء مرت ہوئے ہیں۔<br>میں میں میں میں میں میں اس کے اس میں کا                                      |
| اب میں ہے سجاوز ہے اس میں صف سے دیوادہ میر رضا ہو گا۔ در سے علاوہ اس بردگر ام مو آ ہے جس سے                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و انجمن غدام القرآن    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بادِّل ٹاوَن           |
| النمانب المناب ا | 047.I                  |
| ····                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| جوانی کارد باری نفرس پرست منبه ۱۹س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No.                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والتحانجمن فدام القوآن |
| ښان ــــــنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المحافظ الأثاؤن        |
| - ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۲۲۰۲                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |

· .

# تنظيم اسلامي كقيم لمان كي عوتى سركرميال

\_\_\_\_\_ متّارسين فاروتي

انظیم اسلامی ، جن انقلابی قدرول کی داعی ہے اس منزل اور وادی کی راہیں بدی تحضن اور حصله اسلامی ، جن انقلابی قدرول کی داعی ہے اس منزل اور وادی کی راہیں بدی تحضن اور حصله کل بیر است کا پہلاقدم ہے۔ 'حتی عاجلہ ' اور فردی مناوات ابن آوم کو فکر فردا ہے بنیاز کئر کھتے ہیں۔ ایسے احول میں دفقائے تنقیم کے لئے لازم ہے کہ وہ جسے ہوااور پانی کی ضرورت کا احساس رکھتے ہیں اس طرح دعوت اور تربیت کو روحانی زندگی کے لئے ضروری مجمیں۔ جسے ہوااور پانی کے بغیرادی اور جانی حیات کا تسلسل ناممکن ہے بعیشہ اس طرح دعوت اور تربیت پر توجہ کے بغیر آدمی کا اس غلط ماحول میں اپنے اسلام اور ایمان کو بچالے جانا میں دیات اسلام اور ایمان کو بچالے جانا میں دے۔

طقهٔ متان کی سر کرمیوں میں بحراللہ " وعوت اور تربیت " بی دونمایاں اور اہم کوشے ہیں بلکہ مجم تر

الفاظ مين صرف أنبي دو كامول بربوري توجه مركورب-

اجروت کے ضمن میں کیسٹوں آور کابوں کے شال اور خطابات عام کے علاوہ مرکز ملتان میں ہفتدوار اجماع جدیم ہے۔ رفقاء امیر محرم کے کیسٹ اور کتب کے (نماز جعد کے بعد مساجد کے باہر) شال کا اہمام کرتے ہیں ، جس میں فروخت برائے نام سی ، تنظیم کی بنیادی دعوت کی ایک خاصوش تبلیخ ہور ہیں ؟ پیشام کرتے ہیں ، حضر محر سعیر محبطہ صاحب جعرات کی شب تشریف لے جاتے ہیں ، مغرب تا بھاء مطالعہ قرآن کی نشست ہوتی ہے ، رفقاء اور محت اور تندی سے کوشش کریں تو یہ نشست قرآن جد کے ذریعے فرائعنی و یہ نشست قرآن بی نے تعدور کوا جاگر اور عام کرنے ہیں بہت مفید ہو سکتی ہے۔

بیت روسی را در این می اور کار منظور خسین صاحب تم علقه تشریف لے جاتے بیں طاقاتوں کے علاقہ ان مرب اعشاء متخب نصاب (۱) کاورس مواہے۔

الم مركز ملتان میں جوری شام عصر نارات وس نجا یک اجتماع ہوتا ہے جس میں رفقائے ملتان کے مطاوہ دو سرکز ملتان میں معرب ناصفاء عام درس قرآن ہوتا ہے جس دو سرے معرب ناصفاء عام درس قرآن ہوتا ہے جس کے لئے بنڈیل بھی طبع کرائے گئے ہیں اور ان کو سبع صفتے میں پھیلا یا گیا ہے ' نماز جور کے بعد مخلف مساجد میں تقسیم ہوئے ہیں۔ حاضری الحمد الله اس میں تقسیم ہوئے ہیں۔ حاضری الحمد الله اب سے متجاوز ہے اس میں تصف نے دیا دو غیر رفقاء شرک ہوتے ہیں۔

درس کے علاوہ اس پردگرام میں مطالعہ کتب اور قرائروں کا پردگرام ہوتا ہے جس سے کدرفا

میں تنظیم کی دعوت کو بھنے اور اس کے اظہار پر قدرت حاصل ہو سکے۔ کمانے کی نشست میں رہا ' محروں سے لا یا ہوا کھانا کھاتے ہیں اور یوں یہ وقت خوش اسلوبی سے ( بغیر کسی بوجد اور محرا ہے ) كونا كون سركر ميون من مرف بوائد

الم جمل من بھی منخب نصاب کے درسِ قرآن کی ایک نشست یا قاعد گی سے منعقد ہوری ہے۔ عمل ا صالح کی تفاصیل میں سورؤی اسرائیل کے رکوع سااور سم پڑھ لئے ہیں سردی کے موسم اور ٹیوی وراموں کی وہائے باوصف نمازِ عشاء کے بعد کی یہ نشست حاضری کے اعتبارے بہت کامیاب

۰۷- ۱۳۵ خباب شریک درس ہیں -۱۲ خطابات عام کے پروگرام میں مجلسِ مشاورت منعقدہ ۵ نومبر کے مطابق آخری پروگرام رحیم یار خان كافغاجس مين رأقم حاضر جواله ومبرّر وزجعرات سواباره بعج يسول راناغلام البرصاحب كيساته مغرب تک ملا قانوں کا پروگرام تعانماز مغرب کے بعد جامعہ فاروقیہ کی وسیع مسجد کے ہال میں درس قر آن کار وگرام تعاسورہ ججی آخری دو آیات کے حوالے ہے ہمارے دین فرائف کی وضاحت اور منرنا تنظيم كى وغوت سامنے ركمى - حاضرى بحرالله و ٢٠ سے متجاوز تقى اور احباب فيون محند توجه سے كفتكم

نماز عشاء كي بعدر فقائر حيم يارخان وصادق آباد كالجماع تماس مي مقامي طور بروسيع وعوت اوراس کے رائے میں حائل رکاوٹوں کاجائزہ لیا گیااور رائم نے اپنے ملم وقعم کی حد تک معورے دیئے۔ سمر سمير بروزجعه بعد نماز فجرامانت كالونى رحيم يارخان (جوراناصاحب ك وو كمرول ك ورمیان ہے) سور و جعدی آیات کے حوالے سے قرآن مجید کے مسلمانوں پر حقوق کی وضاحت ک۔ عاليس ك قريب احباب شريك رب مجد كي متوتى ، جو بدري ..... صاحب علالت كباعث تشريف نس لاسکے تھے وہ ساتھ ملحقہ اپنے مکان کے کمرے میں ساعت فرماتے رہے۔ مجد بذا اور اس کے متولی صاحب تنظیم کے رفقاء کے لئے خصوصی دلجیس کاباعث بیں کداس مجد میں خطبہ جعد کے طور پر امير محترم كالأوح مفخ كاكيت ساياجا باب اوراس كاباقاعده متجد كبابرايك مستقل ينرجى لكابواب اس کیسٹ کوسانے سے پہلے چوہوری صاحب خود غورے سنتے ہیں الحمد تلدوہ تنظیم کی دعوت سے دن بدن قریب آرہے ہیں اللہ تعالی وہ ون بھیلائے کدوہ مارے ساتھی بن جائیں۔

جعدی کے روز مبع ۱۰ بیچے ہونا کیٹر ہوٹل میں ایک اعتقبالیہ تر تیب دیا گیا تھا جس میں چالیس کے قريب احباب تشريف لائ منتكو كاموضوع تما اسلام انتلاب كيا؟ كيون ؟ كيد ؟ سوا محنشك ساده زبان من مُعَثَّر كَ بعدسوال وجواب ك نشست بوكى بعدازان جائكى تواضع كي بعديد مجلس برخاست مونی - شرکاء میں معززین شهرشامل تھے جس میں بعض مقای علاء اور سیاسی کارکن نمایاں تھے۔ من اواخر وتمبريس منعقد بوف والى مفت روزه تربيت كاه بى نمايان اجميت كاحال بروكرام تعا- اى اہمیت کے پیش نظر ممر و مبراور ۲۵ ر دمبرے در میان کوئی اضافی پروگرام نمیں ر کھاتھا۔

البير يتظيم اسلامی سنده سيد سراج الحق صاحب كوالله تعاتی نے تعليم دعوت كے همن هي خاص ملاجیتوں کے نوازاہ گذشتہ او نومبر میں ان کے دور اسعودی عرب وعرب امارات کے دوران وال اس کا بی اور تعلیم کی و حوم کی می کی صدائیا دگشت مرکز تعظیم اسلامی لا مور بی بھی بھی۔ اس کا اللہ دورابط خطوط ہے جو دوال کے دفقا مہا قاعد کی ہے مرکز کوار سال کرتے دہے ہیں حرید ہر آل امیر الا اسرار احمد صاحب د طلہ العالی بھی مغربی ممالک کے سفر کے بعد عمرہ کے سعودی عرب می اللہ کے سفر کے بعد عمرہ کے دوران تربیت میں نے وائس میں بھی رفقاء کے ناثرات معلوم ہوئے اس سبب سے سید صاحب کو دوران تربیت میں نے دوران تربیت کے لئے رفقاء جمد کی جوانہوں نے قبول فرمال اور حسب برد کر ام بی شرکت کے لئے رفقاء جمد کی مجوانہوں نے قبول فرمال اور حسب برد کر ام میں شرکت کے لئے رفقاء جمد کی مجوب ہے مرکز ملمان میں آنا شروع ہوگئے بندوار در سی قرآن جو جمد کو مغرب قاعم اور اس میں رفقاء و غیر رفقاء کی بحر پور شرکت نے ہندوار در سی قرآن جو جمد کو مغرب قاعشاء ہو آ ہے اس میں رفقاء و غیر رفقاء کی بحر پور شرکت میں بھر باتھا۔

رس کے بعد کھانا اور اس کے بعد آٹھ روزہ تربیت گاہ کے نظام الاوقات کی تفصیل شرکاء کے رسے بعد کھانا اور اس کے بعد مراج الحق صاحب کی آمد کی اطلاع بھی دی گئی اور اتوار کے نموسی روگرام کا علان بھی کیا گیا۔

الوارك علاوه نظام الاوقات حسب ذبل رہا۔

بدناز فر درس قر أن .... سور و مديد ... فيها والرحل مدلق صاحب عطاء الدصاحب معلاء الدصاحب معلاء الدصاحب مجرازه و سوال جواب مطالعد كتب و آثره و سوال جواب عصر آرات سازه فوج .... تعليم عربي - مطالعد كتب

عربارات مارے توہے..... عیم طربی-ذاکڑصاحب کے ویڈیو کیسٹ کاپروگرام

اس پروگرام میں مندرجہ ذیل کتب کا سبقاً سبقاً مطالعہ کیا گیا اور سوال وجواب کی تشتیں اس

ا- دعوت دين اوراس كاطريق كار (مولانا من احسن اصلاحي صاحب)

٢- رسولِ كاللَّ صلى الله عليه وسلم ( وْاكْثِرُ اسرار احمه صاحب)

پردگرام میں تقریباً ۲۲ رفتاء نے شرکت کی اتوار کے روز ۳۳ رفتاء کی حاضری تھی جس میں سید ارائا کی صاحب الصلوفی و السلام کامطالعداور ارائا کی صاحب الصلوفی و السلام کامطالعداور ارائا کی صاحب الصبوفی میں سید اگرہ کرایا۔ یہ پروگرام میں ساڑھے آٹھ بجے شام ۸ بج تک نمازوں اور کھانے کے وقفے کے بعد تھے۔ ایک رفیق نے لکھا کہ یہ بعد تھے۔ ایک رفیق نے لکھا کہ یہ بدتر بادی رہنا چاہئے تھا۔ تمام رفقاء کامشرک اماس تھا کہ اس پروگرام کے بعدوہ نی کو اللہ علیہ وسلم کے افغالب کے چھ مراحل پہلے سے کہیں بھترانداز میں سمجھ کے ہیں اور سمی مدکھ ہیں۔ اور سمی مدکھ ہیں۔ شان کو بیان بھی کر سمجھ سے ہیں۔

زیت گاہ کے متصل بعد یعنی کیم جنوری ۱۹۸۸ء کو حلقہ کے تمام رفقاء کابیک روزہ اجماع تھاجس میں ایر کتر بھی تشریف لانے والے تھے۔ یہ پروگر ام صبح ۹ بیجے شروع ہوار فقاء کی تعداد ۲۰ کے لگ بھگ تھی۔ پروگرام میں جائزور پورٹ وہاڑی مباولیور 'لیٹہ 'ملتان 'رحیم پارخان 'جنگ کی دعوتی سرم میاں اور آئندہ کے لئے تجاویز شال تھیں۔

جعہ کے وقفہ کے بعد مجلس مشاورت کا اجتماع ہوا جس میں آئندہ تین ماہ جنوری 'فروری 'مارج کے پروگرام کی معرباجتماع میں حاضری • ۹ کے قریب تھی۔ آئندہ کے پروگرام کی تفاصیل پرروشنی ڈائی مجل اسلامی معربا میر محترم ڈاکٹراسرار احمد صاحب کی تقریر کے لئے انظامات کا جائزہ لیا گیا۔

ما ضرباش رہے ہیں۔

اس اجھائ میں امیر محترم نے وشظیم اسلامی کی دعوت کے عنوان سے خطاب فرماناتھا۔ فلائٹ کے موٹونر ہوجانے کی دچہ نے سام میں اس اسلامی کی دعوت کے عنوان سے معرب ناعشاء حاضری ۲۵۰ کے موٹونر سے معرب تا عشاء راقم نے شرکاء کے مخلف قریب تھی مگر شدید انتظار کے باعث کانی لوگ چلے گئے۔ مغرب تا عشاء راقم نے شرکاء کے مخلف سوالات کے جواب دیئے اور تنظیم اسلامی کی دعوت اور انقلاب کے مراصل کو دامنے کیا۔

امیر محترم کا خطاب سوا آٹھ بہج شب شروع ہوااور تقریباً سوا تھنے کے خطاب میں ڈاکٹر صاحب نے سطیم کی دعوت کو حاضرین کی تعداد دو صد کے لگ بھگ محلے میں تعلیم کی دعوت کو حاضرین کی تعداد دو صد کے لگ بھگ محل سے سے ۔ تقریر کے اخترام پر حلقہ ملتان کے پردگر امول کے اعلان اور دس رفقاء کی تنظیم میں شمولت کی بیعت پرید پردگر ام بخیرو خوبی برخاست ہوا۔

اس پردگرام کے دوران آٹھ روز کے لئے مرکز ملتان میں خوب چہل پہل اور رفقاء کی آمدور نت رہی۔ قال اللہ اور افقاء کی آمدور نت رہی۔ قال اللہ اور اقامت دین کی پار دیں۔ قال اللہ اور آقامت دین کی پار دیں۔ قال اللہ اللہ کا رہی اللہ کا در میان تنظیم کی دعوت انتقاب اللہ کا داول کو گرماتی رہی الفعل سلامی انقلاب کا پیش خیمہ جابت ہوں اور کرئل حیدر ترین صاحب کی پدی ہوئی جگہ اور لگایا ہوا یہ پودا ابدالآباد تک نیکوں کے برگ وہادلا آر ہے آکہ کرئل صاحب بھی کمہ سکیں کہ بھے۔ کی بدی کر گ وہادلا آر ہے آکہ کرئل صاحب بھی کمہ سکیں کہ بھے۔

قادئین میتات سے گن ارش ہے کہ خطور کابت کوت خوبد اری نمبر کا جالہ ضور دیں زشری



ئام بھی اچھا۔ کام بھی اچھا صوفی سوب ہے سہے اچھا



انجلی اور کم حسب ج وطلائی کے لیے بہترین صابن



صوفی سوب ایندهمیکل اندسسرنر (رائوی) لمیپلد آر،متری سوب شیکس، ۲۵ فینک دود، الهور بنی فون نبر: ۲۲۵ ۲۲۵ ۲۲۵ ۵۲۵۲۳





اورسب بل كالترى رىم منيوط كرود اور ميوسط قالو

### Seiko

BRAKE + CLUTCH LINING

ملیسی فزنگوسن ژکیر کے برادل ژِزه جانے ہول میل دیر ملیسی فزنگوسن رکیر کے برادل میں انداز میں فوال میں انداز کا میں انداز کا میں انداز کا میں انداز کا میں انداز ک

SEIKO شاکٹ، طارق الوز ۱۱-نعام آ ڈاکریٹ ادامی باغ العمدد فون: ۲۰۰۹۰۰







دُونانَدِدَ دَیری فار صَلْ الْاِیْتُ لَمِیتُدُ (قاشم شکده ۱۸۸۰) لاصور ۲۷- دیافت علی بازی م.بیڈن روڈ۔لاصور، پاکستان ۱۰ دنون : ۲۸ ۱۲۷-۱۳۲۵





## THE ROARING LION OF AGRO-CHEMICAL INDUSTRY

BUBBER SHER UREA

THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS, AND THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS WELL.

AT DAWOOD HERCULES WE DO THINGS WELL! RIGHT FROM OUR INCEPTION 12 YEARS AGO WE'VE BEEN ENGAGED IN A TREMENDOUS OUTPUT, ENSURING SETTER AND HEALTHIER CROPS AND STRENGTHENING THE NATIONAL ECONOMY DURING THIS TIME WE'VE:

- # PRODUCED 4,000,000 TONE OF BURBER SHER UREA.
- D. SAYED MORE THAN US & 750,000,000 IN FOREIGN EXCHANGE FOR PAKISTAN
- c. CONTRIBUTED RS. 2000,000,000 TO THE NATIONAL TREASURY IN THE FORM OF DEVELOPMENT SURCHARGE, DUTIES AND TAXES
- A SAVED CENTILIZER SUBSIDY WORTH RS. 3000,000,000 IN OUR PRODUCTION WHICH WAS USED BY THE GOVERNMENT TO SUBSIDIZE FERTILIZER PRICES, GIVING AN ENORMOUS SENEFIT TO THE FARMER.

BROADLY SPEAKING WE ARE COMMITTED TO A BETTER QUALITY OF LIFE FOR OUR PEOPLE AND WE ARE DEVOTING OUR VAST TECHNOLOGICAL RESOURCES AND AGRO-CHEMICAL KNOW-HOW TO PROVIDING A VITAL INPUT FOR DEVELOPING HEALTHIER CROPS.

WE FEEL PROUD OF THESE ACHIEVEMENTS, AND SHALL CONTINUE TO PLAY OUR KEYROLE IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND ECONOMY OF PAKISTAN



DAWOOD CORPORATION LIMITED DISTRIBUTERS OF BUBBER SHER UREA

AWOOD HERCULES CHEMICALS LIMITED

معدے کی تعید ابنیت ، بدم نمی اور مموک کی کمی کے لیے

اليكوة الله فال

مدے کی تالیف میں آرام کے بیے گیسٹوفنل بیشر قرمیں کیے

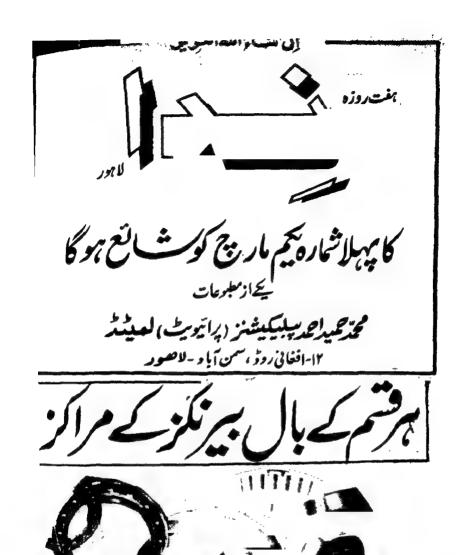

سنده بیزنگ ایجینسی ۱۵ منظواسکا رُبانو کوار فرز کراچی-فن ۱۳۵۸ خدالد طرب در - بالقابل کے-ایم سی ورکث پنشتر وطرکا فرن: ۳۰۵۹۵۲/۲۳۵۸۸ ۴۰۵۹۵۲/۳۵۸۸

#### وَلِأَكُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُوْ وَعِيثَ اقْبِهِ الَّذِي وَالْعَكُوبِ إِذْ قُلْتُ عَسَيَمُنَا وَإِماء رّجر ١١ درائي ادراش كفن كوادر است بسيان كوياد ركور التي تم عدا يكرف فرا والركي كريم من ١١ دراها مت ك



### سالانەزرتعاون برائے بیرفرنی ممالکہ

سودي عرب، كوت ، دوبي، دول ، قطر، متده عرب ادات - ٢٥ سعودي ديال يا- ١٥٧ رفي اكتاني ايان، تركى ، أهان ، عراق ، بنُظر ديش ، الجزارَ ، معر، انشياء ٢٠ - امري والرباي-/٠٠ رونيك إكساني يورب افراية اسكناس ينوين مالك عاليان دعيرو-٩- امري فوالمريا- ١٥٠/ ١٢- امرغي والربا- / ٢٠٠٠ س شالى دخنوني أمركمه كينيشا استرطيا انيوزي لينشوغيرو

ترسيل زو: الهنامر هبات في المهورية المينة بنك المينة والراون رائع ١٧١ - ك اول ماون لاجور - ١١٠ ( إكستان) لاجور

#### مكبته مركزى الجمن عثرام القرآت لأهور ۲۲- کے ما ڈل ٹا وَل لاہُور- ہما ﴿ مَسْلُ: ۲۸۵۲۸۳ ۱۹۲۲۱۳۸



بعنگ اید بسائر انت اراحمد ادادمي نوجماُ احمان ع برل ارتمان مافظ عاكض عثبر

# منتمولات

| <i>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</i> | ● عرضِ احوال                                                                                              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ر اقتداداجه                                 |                                                                                                           |
| IP                                          | • مهاجر قومی تحرکی کالین منظر —<br>ایک فکرانگیز تجزیه                                                     |
| •                                           | الك فكوانيخز تجزير                                                                                        |
| فجاك واسسواد احسد                           |                                                                                                           |
| YP                                          | <ul> <li>جہاد بالقرآن کے بائج محاذ —</li> </ul>                                                           |
| دُ اکسٹواسسراداجسد<br>س                     |                                                                                                           |
| r9                                          | <ul> <li>مسلما نول کی موجودہ کسیتی کا واحد علار ا<br/>بانی تبلیغی جاعت مولانا الیاس کا نقط نظر</li> </ul> |
| •                                           | بانى سليقي جماعت مولانا المياس كالقطر تظر                                                                 |
| مولانا احتشام الحسن كاندهلوى                |                                                                                                           |
| 41                                          | <ul> <li>البسطير (نشست ۱۲۵)</li> <li>املام کامعا شرتی نظام (۳)</li> </ul>                                 |
|                                             | الملام كامعانشري لطام (۱۲)                                                                                |
| المحاكث السواداحد                           | • اسلام اورسسيكولرزم                                                                                      |
| 41-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1    | ישט אוני ביפילני                                                                                          |
| ڈاکسٹرانیمساداجد<br>سد                      | • نقطر نظر                                                                                                |
| الم رواد المعالم والدور كما فرقف            | ٹی دی اورویڈیوکسیٹ کی شرع حقیت کے بارے                                                                    |
| ي والاسوم ويبدو وك<br>مولانا خلفيرالدين     |                                                                                                           |
|                                             |                                                                                                           |

تمعة المباركتم اربل موداري اربي م**9**0 م بقام طارق آباد منلع بهانوسنة رفيق مزم كزائين واكشرحا فطفلا حيفات ب كىزرعى اراضى پرمنعقد مسوكا

یرتام بہاول نگر اور جنیتیاں کے تقریباً درمیان میں بہاوننگرسے بیرہ اور جنیتیاں سے چدہ اس کے فاصلے پرواقع ہے اور اسے مراکھی ملکتی ہے اور رابی ان کھی۔ رطوب خیر کا ام مدرر ہے جو تر رفی سے بہاوننگر اورامروکا جانے والی برائج الآن پر واقع ہے رطرک کے ذریعے اس تقام کا فاصلہ لا ہور سے براستہ ساہیوال عارف لا المان میں بہاوننگر تقریباً ایک سوتیں بہاوننگر تقریباً ایک سوتیں کیا اور بہاولیور سے براستہ ماسل پور، چنستیاں تقریباً سی سے۔

اجتماع کاپروگرام جعریم اپریل کو باره بیخطاب جمعه سی وع برگا اورسوموارم اپریل کوفتل ظهرافتتام بزیر جوگا سسدننصیلی مدایات دشت برملاحظه فرمائیں) بدایات سرائے رفقانظیم اسلامی

سالانہ اجھاعات جماعتی زندگی میں بہت اہمیت کے حافی ہوتے ہیں۔ ان میں دفآر کار کے جائزہ اور اپنے رُم خرج تنقیدی نگاہ ڈالنے کے علاوہ رفقاء کے مابین تعارف اور محبّت ویکا گفت پیدا کرنے کے معترین مواقع ہوتے ہیں۔ تنظیم اسلامی کے مقاصدے محبّت اور حصولِ مقاصد کی ترب کا نقاضایہ ہے کہ تمام رفقائے تنظیم اس اجھاع میں اپنی ہمدوقت شرکت کولازم جمجیں البتہ اگر کوئی رفق کسی شدید مجوری کی بناء پر شرکت ہے معذور ہوتواسے تغصیل معذرت ارسال کرنی چاہئے۔

..... پہلی ہا قاعدہ نشست اگرچہ کیم اپریل جمعتہ المبارک بعد نماز مغرب شروع ہوگی آہم رفقاء کے لئے ضرور کی ہے کہ وہ میں پہنچ جائیں۔ نماز جمعہ حیل جناب امیر تنظیم اسلامی کا خصر صد خال میاں میں اللہ میں اللہ میں بیٹے جائیں۔ نماز جمعہ خال میاں میں بیٹے جائیں۔

خصوصی خطاب عام ہو گا۔

اجماع کے دوران تمام رفتاء اجماع گاہ ہی میں قیام پذیر رہیں گے ہیں کے لئے حتی الوسع ضروری انتظامات کئے جائیں گے آہم موسم کے مطابق بستراور ذاتی استعال کی ضروری انتیاء رفقاء ساتھ لے کر آئیں۔ اجماع کی کامیابی کا نحصار رفقاء کی دسیج الفلبی اور باہم تعاون پرہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ شرکاء کے لئے ذیادہ سے زیادہ سوات فراہم کی جائے ' آہم انہیں ایثار وقربانی کے لئے تیار ہو ہے۔

کر آناچاہئے

اسس سالانداجماع کی آخری نشست ۳ را پریل پروز سوموار قبل از نماز ظهرا نعتام پذیر ہوگ رفقاء واحباب کی رہنمائی اور سمولت کے لئے بماولپور ربلوے اسٹیش پر ۱۳ ر مارچ دو سرے کم اپریل صبح ۸ بیج تک تنظیم کی جانب سے استقبالیہ کیمپ لگا ہو گا۔ اس طرح مدرسہ ربلوے اسٹیش اور طارق آباد کے بالقائل پر لب سڑک کیم اپریل ۱۲ بیج تک رہنمائی کا انتظام ہوگا۔ وفر تنظیم اسلامی صلتہ جنوبی بنجاب ۲۵۰۔ آفیسرز کالونی نمان میں بھی رفقاء کی رہنمائی اور اجتماعی روائی کاپروگرام ہوگا۔ اس طرح مرکزی وفتر تنظیم اسلامی ۷۵۔ اے علامہ اقبال روڈ گڑھی شاہو لاہور سے رفقاء

کی اجتماعی روانگی کا پروگرام اسار مارچ رات کوہو گا۔ کی اجتماعی روانگی کا پروگرام اسار مارچ رات کوہو گا۔

اس قافلہ میں انبی حفزات کی شرکت کا انتظام ہوسکے گاجو ۲۰ مارچ تک اخراجات آ مدور نت ( - /20 ) دفتر میں جمع کرادیں گے اور اسلادیج کو رات نوبیجے سے قبل مرکزی دفتر پہنچ ہائیں گے۔ مثانب

منجانب بین چودهری غلام محمد قیم تنظیم اسلای

معقد المبارك ٢٥ مارج تاسوموار ٢٨ مارج ٨٨ حباح هال منعقد ہوں گھے جن کافجوعی عنو مي حسب سائق روزانه بعد نمازم اللا كانظام حيات نگاجِنانچ ایک ایک مست اسلام مے معاشرتی ، معاستی ، سیاسی اور روحانی نظام كم عناف ببلود لريقالات اورتماري مح المضوم وكل ع صلائے عام ہے یاران بحت دال سے لیے

إس سالها مع القرآن قرآن اكبيري مأول مأون ليروس ماه رمضان المباركيك وران يرما تقد ترجُه قرآن بيان فرمانينگ نمازر اوتع کے ازمشسكاءاللية

دون : جرحزات اس روگرام سے براؤراسفا و سے فرص سے بُراہ وقرآن اکڈی شرم اسے بُراہ وقرآن اکڈی شرم آباد کا جرحی کے ب شرق آبام کردا کا چنے اور وہ اپنے نام اور خفر کو احت ابھی سے قرآن اکڈی شرر ہاتش سے سے ورج کردا کراچنے اور اس کے استحاق کا فیصلہ پہلے آیتے پہلے با بچے مہی کی جیادی ہر گا جو حرا دوان قیام اپنے طوام کے افراجات اوا کرنے کی استفاعت نر کھتے ہوں انہیں پہلے سے اس کی اطلاع و سے رضوی اجازت امر حاصل کرنا ہو گا۔

الرّت إن باده زوانی ، مجدا تا زمیشی ا

الملعلى: قرسعيد قريشيى ، ألم الله مركزي أبن حسنت أم القرآن - الهود

## عرض احوال

پہلے شارے کے صفحہ کہ پر ہ آاار اپریل ۱۹۷۱ء کے ہفت روزہ " طاہر" لاہور کے

یہ کا عکس بلا کی تعارف و تبعرے کے شائع ہوا تھا۔ بعض قار کین شاید اس کے

ہرسان کی وضاحت کی ضرورت محسوس کر رہے ہوں ' چنا نچہ عرض ہے کہ یہ ناثر تو محلہ

ار کے طرز نگارش 'اسلوب شخاطب اور نقسِ مضمون سے اخذ کر بی لیا گیاہو گا کہ کھنے

لے صاحب جماعیت ہے اگر بلاواسلے متعلق نہ تھے تب بھی اس کے بمی خواہوں ' عامیدں '

ووں بلکہ مشیروں ہیں تو ضرور شامل رہے ہوں گے۔ تحریر کے الفاظ کا مضمون اور

السطور مغموم کچھ یوں ہے کہ اس وقت تک مولانا سید ابوالا علی مودودی مرحوم ومغفور

در بے تجمات اور خداواو شعورو بھیرت کی روشی ہیں ان تنائج تک پہنچ چکے تھے کہ

ا- "انتخابات اسلامی انتخاب کا واحد ذریعہ ضیں ہیں " ...... ( رائع صدی کے دور ان

احت نے تخاف سطح کے انتخابات ہیں اپنج جزوا بمان اور عزیزاز جان اصولوں کی قرمانی دے

امراسلام کے حق میں بھی جاسے والی سی اونی تبدیلی کے جتے کہ آثار دکھے لئے وہ کسی سے

المادر ہے تھے )

۱- "جموریت میں اور بھی بہت ہے ذرائع ہیں جن ہے کام لیاجاسکتاہے "اگر زیادہ ازادہ لوگوں کو جم خیال بنایا جائے "اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کی پرواہ نہ کی گئردبندی صعوبتیں بھی درچیں ہوں توراہ متنقیم نہ چھوڑی جائے۔ آبادی کے بوٹ کی زیادہ سے زیادہ لنزیج کھیلا یاجائے۔ جب آبادی کی کیرتعداد ہم خیال ہوجائے گی "تو کی نیرتعداد ہم خیال ہوجائے گی "تو رائوں پر دباؤ ڈالا جاسکے گا اور النہیں جھکتے پر مجبور کیاجا سکے گا" (یکی طریق کار جماعت ملائی نے ابتدا میں اپنایاجو جمہوریت یا آمریت اور آزادی یافلای ہے بھی مشروط نہ تھا) اس تحریر کاربط امیر سطیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احد کے آئی شارے میں شامل مذکرہ و تبعرو

الحمد لله كه تنظیم اسلامی نے منبی انقلاب نبوی سے رہنمائی اخذ كر كے نه صرف اپ نظم و منبط كى بنیاد قانونی اور دستورى جماعتوں كے طریقے پر رکھنے كی بجائے انقلابی تحریکوں كی طرز پر رکھنے كی بجائے انقلابی تحریکوں كی طرز پر رکھنے كی بجائے انقلابی تحریکوں کے طرو پر استوار كر رہم كى كوشش كى ہے۔ ہفت روزہ "طاہر" میں شائع ہونے والے پیرے كو "جے ابتدا میں نقل كياجا چکا ہے "اگر ہم اپنی تنظیم كی اساس فکر كے مطابق معمولی حک واضافے كے ساتھ دوبارہ لكھيں توعبارت يوں ہوگى۔

"جمہوریت میں حصولِ مقصد کے لئے مؤثر انتقابی ذریعہ بیہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم خیال بنا یا جائے "اپنے کار کوں کی اخلاقی اور و بی تربیت اس درجہ پختہ کی جائے کہ وہ اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کی پرواہ نہ کریں ' ورجہ پختہ کی جائے کہ وہ اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کی معنوطی سے تھا ہے قیدو بندادر تشدد کی صعوبتیں بھی در پیش ہول او تقلم کی رہی کو معنوطی سے تھا ہے

رہی اور راہ متنتیم بنہ چنوڑیں۔ آبادی کے بدے جصے بیں وین کی اصل دعوت بینی قرآن مجید کی تعلیم کو عام کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ویلی لڑی پھیلایا جائے۔ جب آبادی کا قابل لحاظ جسہ ہم خیال ہوجائے گاتو دین کے کسی ایک یا چندا سے بنیادی اوامرونوائی کے معالمے میں منظم مزاحمت کر کے حکمرانوں پر دباؤ زالاجاسے گاجن پر علاء کے کسی بھی مسلک میں اختلاف نہ پایاجا آہو' تربیت کی کفالی میں سے کندن بن کر نظے ہوئے کار کنوں کی قربانیاں مسلمانوں کی خاموش اکھیت کو بھی متحرک کر دیں گی اور یوں انہیں تھکنے پر مجبور کیاجا سکے گا"

(حن اتفاق سے ان ہی و توں مولانا سیر محدمیان جو (والدِ اجدمولانا سید حامد میاں مزطلاً) کی مینیف رئی انتخاب کا رئی شخ البند جو الله و ال

\$ \$ \$ \$ \$

تنظیم اسلامی کے تیر مویں سالانہ اجتماع کا انعقاد اس بار بھی اننی دنوں میں ہور ہا ہے جواب کا معمول رہے ، یعنی کیم آچار اپریل۔ آہم اجتماع کے مقام کو ختب کرنے میں روائت سے مائی غیر معمولی انحراف کیا گیا ہے۔ بماولنگر کے قریب ایک چموٹی سی سستی میں جو ہمارے رین گامقام و مسکن ہے اور جمال اللہ تعالی نے انہیں ملکیتی خود کاشت رقبے ۔ بزرگ رفیق کامقام و مسکن ہے اور جمال اللہ تعالی نے انہیں ملکیتی خود کاشت رقبے مالی و سائل کے معالمے میں مناسب فراوانی سے نواز رکھاہے ، وین کے سیابیوں کا گویالیک ساتھلک پڑاؤ ہو گا۔ جس کے شرکاء انتی عددی قوت ، نظم و صنبط ، کھن کرج اور " شوکت ساتھ کے مظاہرے کے لئے بوے شہروں کی رونق کے جویانہیں بلکہ غور دفکر اور دروں کے سام

جاعت اسلامی نے ایک زمانے میں " شوکت اسلام" کے نام سے ایک دن مناکر ملک بھر کے خورس میں برعم خوایش ہر مخلوں جلوس تکا لے تھے۔ جن کے اثرات اور روعمل کاذ کر خاطر باب بنا کوار ہوگا۔

بنی کے لئے سابق ریاست بہاولپور کے صحرامی واقع آیک دور در از نظمتان کی تمائی و فامشی کے متلاشی ہوں گے۔ سال بحر کی محفق کے حاصل کا جائزہ لینے اور آئندہ کے لئے ہدف مقرر کرنے کے لئے یہ فضائ شاء اللہ بہت سازگار شابت ہوگی۔ ہمارے رفقاء تک اجتماع کی اطلاع اور شرکت کی ہدایت اب تک پہنچ بچل ہے اور توقع بھی ہے کہ ہراس بہتی میں جمال نقم قائم ہے 'اس کا نذکرہ ہو گا اور منفر در فقاء اپنی اپنی جگہ تیاری میں گئے ہوں گے ہوں گے 'آئم اس موقع ان صفحات کا اس ہے بہتر کوئی معرف نہیں کہ ساتھیوں کو یا و دلا یا جائے کہ اجتماعیت کی اس موقع انہم ترین علامت میں کیا بچھ مصلحت اور حکمت پوشیعہ ہے۔ مباد آکوئی ساتھی فیر اہم اور وقتی قاضوں کے فریب میں کر فمار ہوکر اس کے فوائد کی نعمت سے محروم رہ جائے۔

ہارے دین کے مزاج میں اجماعیت اس خوبی سے رہی ہی ہوئی ہے جس کی نظیر کہیں = ملنامکن نہیں۔ دن میں یانچ مرتبہ محلے کی معبد میں شیروشکر ہونا' ہر مفتے استی کے مرکز ک مقامات پر جمع ہوجانا 'سال میں دو مرتبہ عیدین کے بزے اجتماعات اور پھرعالمی طحیر اجتماعیت ' ووعظیم مظرجو ہرسال دنیا بحرے دین کے نام لیواوس کوایک میدان میں معلی اتا ہے۔ اورال سب میں بلااشٹناء قدر مشترک ایک ہی بنیادی مقصد اور ایک ہی منمنی فائدہ ہے۔ مقصد ک اجزاء ہیں ذکر اللی 'تعلیم کتاب و حکمت اور تز کیؤنفوس ' تو منمنی فائدہ ہر مطح پر باہم میل جول قربت میں اضافے ' بُعد کی دوری ' اجھامی معاملات کے جائزے ' ملت کو در پیش مسائل ۔ حل کی تلاش اور امت کے فرض منصبی یعنی اعلائے کم تد الحق میں حائل مشکلات کا مدا وْ هو تَدُن مِي مضمر ہے ..... پھر جن لوگوں کوا بنی فلاح ونجاتِ اخروی کی خالص ذاتی غرض -الله تعالی اوراس کے دین کی نفرت میں اپناوقت 'جان اور مال کمیانے کی تعنق میسر آگئے ہے وہ تو کو یا سے رب کے پسندیدہ بندے ہیں۔ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور حق تعالی انہیں ایا محبت کی نعمت سے نواز تے ہیں۔ انہیں توا یسے مواقع کی تھوج میں رہنا جاہیے جن میں ان -لئے اپن انفرادی کوششوں کو اجتماعی جدوجمد کے ساتھ مربوط کر ناممکن ہو۔ ویسے بھی۔ فرد قائم ربط لمّت ہے ہے، تھا کچے نہیں

موج ہے دریا میں' اور ہیرون دریا کچھ نہیں ایک بی مقصد کوحرز جاں بنانے اور ایک بی لگن کو دل میں بسانے والوں کو اپنے ساتھیوں می

الروية فردت بخش احماس موماسم كد

کے ون کہ تما تھا جس آجمن جس یاں اب مرے رازداں اور بھی ہیں

ی تدروتیت پر سوتفریحات قربان اس کی منفعت سے ہزار کاروبار و نبوی بھے اور اس کے منبی کے اس کے منبی کے اس کے منبی کے ساتھی انشاء اللہ اجماعیت کے اس کے ربطیب فاطر لیک کمیں گے۔

اجماع کاہ میں ہم سب بیک وقت میزیان بھی ہوں ہے ، ممان بھی۔ وہاں کی کلفت کو بھی نت محمناور اپنے آرام اپنی سولت پر اپنے ساتھیوں کی آسانی کو ترجی دینے میں وہ حرابو گا مان کو ترجی دینے میں وہ حرابو گا مان مان سے اللہ تعالی ہم سب کو حصہ حطافر ائے۔ اس میں نظم و منبط عظم مراتب بائمک اوقات بھی ہمارے استفادے کو دوچہ کرنے کا باعث ہوں گاور یہ سب بھی کسی ادار تھنع کے تحت نہ ہو ، خالص رضائے الی کے حصول کے لئے ہو۔ اے اللہ ہمیں اللہ تا مان مانے ب و ترضلی ۔۔۔۔ آئیں مطافر ا۔ اللہ ہمیں کی کشن مطافر ا۔ اللہ ہمیں و ترضلی ۔۔۔۔ آئیں مطافر ا۔ اللہ ہمیں و ترضلی ۔۔۔۔۔ آئین مطافر ا۔ اللہ ہمیں و ترضلی ۔۔۔۔۔ آئین

## ام الهندشاه ولى الشدوم وي الما المارية كذر ديك القلاب كاطراعة

اقتباس از وتتحريك شيخ الهند تاليف مولانامت يمحدميال التعاني التعاني المتعرب المعاني المتعرب المعاني المتعرب المعاني المعانية المع

حضرت شاه صاحب عدم آت د داور اسمنسا کے قائل نہیں سقے ۔ وہ فوجی قرت سے
انقلاب کے مامی مقط گروہ فوجی قرت جس کی تربیت جہاد کے اصول پر ہوئی ہوس کی حقیقت دشمن کئی اور غارت گری نہیں بکد اس کی حقیقت ہے ہم عنت، بخاکش مبرو استقلال، ایٹار اور قربانی بعنی اپنی ذات اور ذاتی مفادات کوشم کرکے اعلی مقاصد کی شکیل کو اپنی زندگی کامقصد بنالینا بھر اس مقصد کے لیصابی ہر چیز حتی کر اپنی زندگی کومی دا قرید لگا دینا۔

ایس رسد بجانا سام ایال زین را آید الیاجهاد پشیرورسپا بیول کی فرجول سے نبیں ہوتا بکران رضا کاروں کے ذرایع ہوسکتا ہے جن کی تربیت خاص طور پر کی گئی ہوجونصب العین کو جیس نظرایت کو اپنے جذبات بنالیں اور اصول کے سائج میں ان جذبات کو ڈھال میں بجران کو کامیاب بنا لینے کے لیے اپنے آپ کو تج دینا ، ان کی زندگی کا آخری اورمجوبر تین مقصد موال سر

## مهاجر فوی ظریک کالیس فظر

### ایک فکرانگیز تجذیه

اه بزری بی بریر و قوی دائیس باب بیب الوطن شای صاحب نے کراچی کی صورت بحال بدری بی بدری بی سات بدری آن بات بین از کرواد کے کا بیا با اور قوی سیاست بین ان کے کرواد کے بارسے بین سات موالات برشمل ایک سوان امر ملک کے متعدد اصحاب علم و والی کوارسال کیا تھا ۔۔۔ بخر فواک اسرادا صدما حب نے اس سوالنا سے کے جواب میں جو تحر بریارسال کی تھی وہ و قومی در گرائے سے ، سندھ اور کراچی کی موتوال کہ بارسے میں جو میں گرائے میں مورت کا فواک نظر فواحت کے ساتھ و استعمام باکستان اور مناز سندھ و اور کراچی کی تازہ کی مناز سندھ و اور کراچی کی تازہ کی مورت حال خصوصاً ایم کمروام کے بارسے میں ان کے خیالات کی آئیند داد ہے ، جو کھ ایک انہ کی مورت حال خصوصاً ایم کمروام کے بارسے میں ان کے خیالات کی آئیند داد ہے ، جو کھ ایک انہ کی مورت حال خصوصاً ایم کمروام کے بارسے میں ان کے خیالات کی آئیند داد ہے ، جو کھ ایک انہ کو کری سندے میں ان کے خیالات کی آئیند داد ہے ، جو کھ ایک انہ کو کری سندے سندی سے بارہ اسے بریڈ قا دئین کیا جا رہا ہے۔ دا امارہ )

#### بسمالله الرحن الرحيم

محترم جناب مجیب الرحمٰن شامی صاحب وعلیم السلام ورحمته الله ویر کانه! ا اپ کے سوالات کے جواب علی کھرہ اور ہال بانہ کی صورت میں دینامشکل بھی ہے اور مورت میں غلط فنمیوں کے پیدا ہونے کا امکان بھی ہے الندا اپنے "سوالنامے" کا ہذا مجری جواب قبول فرمائیں:

راجی اور حیدر آبادی سیاسی فضایر مهاجر قوی تحریک کے زیر عوان جو تحریک بالکل غیر اور نالمانی طور پر شروع ہو کر دیکھتے ہی دیکھتے طوفانی انداز میں چھاگئ ہے 'وہ اپنی اصل اسکا اعتبار سے منفی روعمل کے ایک تیج در تیج سلط کی بازہ (اور عالبًا آخری) کری شاگریزی میں میں ایک کاروں کا ہرچگر میں کا ہرچگر میں کا ہرچگر کیا جاتا ہے اور جس کا ہرچگر المرکب کے دجہ جواز فراہم کر آہے۔

منق روعمل كاس چور جي مليك كاولين اوراجم ترين سبيد بك باكتان كى ت جس مواى نعرب يرجلاني محي متى يعنى " ياكتان كامطلب كما؟لا الدالاالله! " - - . قیام یا کتان کے بعدا سے واقعیت کاجامہ سانے کی جانب کوئی محسوس اور قابل لحاظ پیش شیں ہوئی - - - اس سے قری اور جنہاتی سلم پر جو ظلا پیدا ہوا اسے لا مالہ مادی وا اورامنگوں بی سے میر ہوناتھا الندااس کے نتیج میں افراد کازاویا شکاہ اور مطمح نظر تی اور کم ے كركر تدريخاداتى مفادات ومصالح اور مقامى مسائل ومعاطات كى سطى ير مركوز بو اجا اور معامله في الواقع وي بواكه يا تووه عالم تعاكه على " كاه مرى تكاه تيزير كي دل دجود" مصداق بورے برعظیم ہند کے مسلمان جغرافیائی وعلا قائی اور نسلی ولسانی احمیازات ہے اِا كر اورايك خالص زبى قوميت كے مضبوط بند حن ميں بندھ كر بنيان مرصوص بن ك جس كينتج من قيام ياكتان كا «معجره » صادر موا - - - - ما حالت دفته رفته به مو ع " كاوالجه كرومى ميرك " توتمات " من! " كمعداق اسلام كام يرفيا ملک میں مسلمان صوبائی وعلاقائی اور نسلی و ثقافتی قومیتوں میں منطقهم موکر رہ مے! جن کے تافسو كاثراوراس كے همن من تمينج آن اور چيزاجيش ايك طبعي اور فطري امرك! مشرقی پاکستان کی علیحدگی تک مغربی پاکستان میں بدر جمانات کچھ دے دے سے، لین ستوط و ماکد کے فورا بعدیہ سطح پر آ مے اور رفتہ رفتہ ان کی شدت برحق جل من-ايك جانب " فرزندان زمين " ( SONS OF THE SOIL ) كي اصط استعال عام موا 'اور دوسری جانب به بات کثرت سے کمی اور سی جانے گل که پاکتان ؛ قوميس أبادين: بغالي سنتمى بختون اورباري -

اس پی منظر میں یہ واقعہ بالکل فطری اور منطقی نظر آتا ہے کہ مشرقی بنجاب کے مندوستان کے دوسرے علاقوں سے بھرت کرکے پاکستان آنے والے لوگوں میں یہ پردا ہوا کہ جیسے ان کے پاؤل سلے تو زمین ہی موجود شمیں! عدم تحفظ کے اس احساس ابتلاءً تو بالکل سراسیمہ کرکے رکھ دیا تھا'لیکن جیسے جیسے وقت گزراان کے سائے آباد گا تو بالکل سراسیمہ کرکے رکھ دیا تھا'لیکن جیسے جیسے وقت گزراان کے سائے آباد عمل واضح ہوتی چلی گئی اور وہ یہ کہ اگر انہیں " فرزندان زمین " تسلیم نہ کیا جائے " ق " پانچویں قوسیّت " کی صورت تو افقیار کری کے جیں ۔ ۔ ۔ ۔ چنا نچہ کی لادا کہ

ایم کے آتش فشال کی صورت اعتبار کر کیا۔

بر صورت اب معاملہ " یا چنال کُن یا چنیں! " والا بن چکا ہے کہ یا توہ جائی سندهی ان اور بلوچ تومیتوں کی بھی نفی کی جائے ' یا پھر کھلے دل کے ساتھ تسلیم کیا جائے کہ بانج یں قومیت " بھی حرام یانا جائز نہیں ہے!

منی روعمل کے اس بیچ در چی سلسلے کا دوسراسب جس نے اس میں تلخی کا اصل زہر کھولا ، ایرے کہ - - - بعض جغرافیائی عوامل پر مشزاد ایک خاص تاریخی پس مظرکے الله علاقول مي سال مي شامل مونوا العلاقول مي سع بعض زياده خوهال رتى إنة تحاور بعض بهمانده! - - - - چنانچ نج كسي ياكتان كاصوبه بناب بت مجوى اور شال مغربي سرحدى صوب ك وسطى اصلاع مختلف اعتبارات سے زياده فال بمي تصاور پاكستان كي سول اور ملتري بيوروكريي ميس بمي ان كايلزه فيملكُن طور ير معاري - اب اگر ملك مين جمهوريت كوچلن كاموقع وياجا آنونه صرف بدكه عوام كااحما وبرقرار ربتا النف علاقول سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اطمینان حاصل ہونا کہ ہمارے حقوق اور وات کی حفاظت و محمد اشت کے لئے ہمارے نمائندے مرکزی اواروں میں موجود ہیں " وسيازسوج كي حامل قوى جماعتين بروان چراهتين اور مناسب منصوبه بندي كوريع قائی عدم نوازن کو تدریجاً فتم کر دیتی - - - - کیکن افسوس که جوااس کے بالکل المرا - - - يعنى ارشل لاء كيب بي تسلط فلك كي الله اور جنوبي صوبون عدرمیان رفته رفته حاکم و محکوم اور مستکبرین و اورمستضعفین کی سی نبست قائم کر اجس كاردعمل نمايت خوفاك بوااور مشرقي ياكتان كمائندسد وربلوچتان كي نوجوان مايس بحى يه سوچ عام بو من كه

وفا کیبی، کمال کا عشق، جب سر پھوڑنا فمسرا! تو پھر اے عنگدل تیرا ہی سنگ آستال کیوں ہو؟

ن میں سے بلوچتان میں توجونکہ قبائلی اور سرواری نظام رائج تھااور ہل کلاس سرے سے مردی نظام رائج تھااور ہل کلاس سرے سے مردی نظام اس تھی الندا وہاں کوئی عوامی تحریک شروع نہ ہوسکی بلکہ اس احساس محروی نے گاہ اللہ مسلح بناوت کی صورت اعتبار کی جسے قوت کے ساتھ کیلاجاتارہا - - - البنة سندھ کا

معالمہ مختف تھا - - - چنانچہ وہاں اولاً قدیم سندھیوں کی فوجوان نسل میں بالا بھر ریش کے ماندسندھی زبان اور تھافت کی محکم بنیادوں پر قومیت کی طاقتور تحریک کا آغاز ہوا ہم کارخ شروع میں تو پنجابیوں اور مماجروں دونوں کے خلاف تھا، لیکن ۱۹۷۲ء کے بدراس کا قیادت نے ایک سوچ سمجے منصوب کے تحت مخالفانہ جذبات کارخ خالفت بنجابیوں کی طرف قیادت نے ایک سوچ سمجے منصوب کے تحت مخالفانہ جذبات کارخ خالفت بنجابیوں کی طرف موڑ دیا - - - - لیکن چونکہ پنیلز پارٹی کے عہد حکومت میں ملک کی زمام کار ایک سندم کے باتھ میں تھی لنداسندھ کی نوجوان نسل کی مجھے اشک شوئی ہوتی رہی - - - اور اس کے بعد مارشل اء کے دور میں بھی ضیاء الحق صاحب کے سندھی " رفقائے کار " سندم اس کے بعد مارشل اء کے دور میں بھی ضیاء الحق صاحب کے سندھی " رفقائے کار " سندم بنیش نیزی میں بیٹ نیزی سے بڑھ رہی ہے اس کا ندازہ ہراس محض کو ہے جواندرون بی اندر اس کی شدت جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کا ندازہ ہراس محض کو ہے جواندرون سندھ کے حالات سے پچھ بھی واقفیت رکھتا ہے۔

سندھ کاردویو لنےوالے "مهاجرین" میں منفی روعمل کی اساس پر قومیت کی تحریک ا آغاز بہت بعد میں ہوا۔ ان کی جس نسل نے بالفعل ہجرت کی تھی وہ تو "اسلام" ار "پاکستان" دونوں کی دل وجان سے شیداتھی۔ اس لئے کہ اس نے اسلام کے تام پر پاکستان کے قیام کی تحریک میں مورش کر دار اوا کیا تھا لنڈا اس نے جملہ صدمات کو صبر ہے جمیل اور تا - - - پھر جب ان کی پہلی "پاکستانی نسل" جوان ہوئی اور اس نے اپ فقت بین الاقوائی اور ترقی کے دروازے بند پاکر بے چینی محسوس کی تو حسن اتفاق سے اس وقت بین الاقوائی منڈی میں انسانی قوت وصلاحیت کی شدید ماتک پیدا ہوگئی تھی۔ چنا نچہ یہ نسل تقریباً پوری کی پورک اکیسپورٹ ہوگئی اور اندرون ملک کوئی نما یاں ردعمل ظاہر نہیں ہوا - - - البہ جب مہاجرین کی دوسری نسل میدان میں آئی تو باہر کابازار بھی ٹھنڈ اپٹرچکا تھا۔ لنڈامتذکر و بالاعوائی کے فطری نتیج کے طور پر یہ نسل مرنے اور مارنے پر تل گئی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ایم کوائی عاصر نے برقیادت "مماجر قومیت" کا آتش فشاں بھٹ پڑا جس سے مختف النوع تخرجی عناصر نے بھریور فاکدواٹھا یا۔ اب اکران دونوں اسباب کو جزیمیاد سے ختم نمیں کیاجا آ 'اور حالات کے دھارے کارخ اظانی انداز میں نہیں بدلاجا تا - - - - بلکہ صرف وعظو نصیحت پر اکتفاکی جاتی ہے یا صرف جزدی و وقتی اور نیم ولانه تدابیر ا**عتیار کی جاتی ہیں تواس صورت حال کا**لازمی اور منطقی متیجه اکتان کی تقسیم ( BALKANIZA TION ) ہے اور اس صورت میں ایم کو ایم کے مانے آ جانے کے بعدیہ امر بھی بقینی ہو گیاہے کہ یہ تقسیم چار فکڑوں میں نہیں بلکہ یا نج میں ہوگ۔ اور اتناخون بے گا کہ سقوط بغداد 'سقوط غرناطہ اور سقوط دھاکہ کی داستانیں ماند پر جائیں گ (اعاذنا الله من ذالك) اور ظاہرے كه آك اور خون كى يہ ہولى سب سے زيادہ سندھ بى یں کمیلی جائے گی - - - - چنانچہ یمی وہ حقیقت ہے جس نے انتها پند سندهی قوم استوں کو بھی اپنے نقشہ کاریر نظر ان کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس لئے کہ جس طرح ہدوستان کی تقسیم کے منطقی نتیج کے طور پر مسلم لیگ کو پنجاب اور بنگال کی تقسیم قبول کر نا بڑی تی ای طرح سندھ کی پاکستان سے علیحد کی کی صورت میں اس کی تقسیم حتی اور بیٹنی ہے 'اور بیہ منطق کی وہ کا شہ ہے جھے کوئی خواہش یا تمنا نہیں روک سکتی! - - - - بنابریں 'اگر کمی كزديك ايم كوايم كاظهور اور استيلاء "شر" كامظمر ب تبجى است يه مانا جاسينيكان ك بعن سے كم ازكم يەنبرىزور بەكىرىوا سىچ كەاب انتبالىسندىنىدى قوم برست بھى اسپىغ متوق كى جدوجېدكو اں طورے آگے بوجانے کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہول کے کہ پاکستان کی وحدت اور اليت برقرار رے! اس لئے كدوہ سندھ كى تقسيم كوكسى قيمت برجمى بر داشت كرنے كے لئے تارنس ہوں کے اور سندھ کی سالمیت کی ضانت صرف یاکتان کی سالمیت ہی کے ذریع مل

اوراگر طالات کو سد حار نے کی نیم دلانہ نہیں بلکہ صمیم قلب کے ساتھ کوشش کرنی ہے۔۔۔۔ و جیسے لوہ کا چچ کلڑی میں سید حانہیں ٹھو کا جا آبلکہ اے محما تحما کم اگر "کسا" جانا ہے اور اس طرح اس کی بلاگ سید حا نکال بھی نہیں جا سکتا بلکہ النے رخ پر محما کر ہی "کولا" جاتا ہے۔۔۔۔ اس طرح اس سی چکر ( VISCIOUS CIRCLE ) محمل ہو سکتی ہو سکتی

اسے ترک کیا جائے اور "تصوریتِ مطلقہ" ( IDEALISM کے بائر کر نظمی کو تسلیم کرنے والی التحالام کی بلندیوں سے ذرا نیج اتر کر نظمی کو تسلیم کرنے والی "واقعیت پیندی" ( REALISM ) کی بھی کمی قدر عادت والی جائے۔ اور مخلف نطلی 'لسانی اور ثقافی تومیّتوں کے دجود کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے تشخص کے تحفظ کی منانت دی جائے! اس ضمن میں حالات کی تعینی کے پیش نظریہ لازم ہے کہ قوی زبان کے ضمن میں یہ فیصلہ کر لیاجائے کہ پاکستان کی سرکاری زبان عربی ہوگی اور پانچ یں جماعت سے اس کی لازی تعلیم کافری طور پر آغاز کر کے پندرہ میں سال کے اندر اندر اس کی ترویج کے محادثی فار مولے کو اختیار میاسکتا ہے 'خواہ اس کے علاوہ صوبائی سطح پر علا قائی زبانوں کی ترویج کے محادثی فار مولے کو اختیار کیاجا سکتا ہے 'خواہ اس کے لئے صوبوں کی لسانی اور ثقافتی بنیادوں پر تفکیل نوکی جائے خواہ بعض صوبوں کو صوبائی سطح پر بھی دولسانی صوبور اردیا جائے!

ایک یہ کہ قومیتوں کے ذکر پرجس "حساسیت" کامظامرہ کرنے کے ہم عادی ہو گئے ہیں

دوسرے یہ کہ جمہوریت کوبلاروک ٹوک کام کر نےبلکہ پھلنے پھولنے کاپوراموقع دیاجائے
اورایک جانب قومی سطح پر مارشل لاء سے جمہوریت کی جانب مراجعت کاجو عمل فی الوقت ست
ر فقاری سے جاری ہے اسے تیز کیاجائے ۔ ۔ ۔ ۔ اس لئے کہ اس میں جس قدر آخیر ہو
ر بی ہے اتن بی ملک کی جڑیں کھدر بی ہیں؟ اور دوسری جانب کراچی کے مخصوص حالات اور
کوناگوں مسائل کے پیش نظرایم کیوایم کی جو قیادت بلدیاتی سطح پر پر سرافقدار آئی ہے اسے نہ
مرف یہ کہ کام کرنے کا بحر پور موقع دیا جائے بلکہ صوبائی اور مرکزی حکومتیں اور جملہ قوی
جماعتیں اس کے ساتھ پوراتعاون کریں اور پانی 'بجل اور ٹریفک ایسے مسائل کے حل
جماعتیں اس کے ساتھ پوراتعاون کریں اور پانی 'بجل اور ٹریفک ایسے مسجیر مسائل کے حل
کے جواضا فی افتیارات انہیں در کار ہوں انہیں متیا کئے جائیں۔

تیری اور اہم ترین بات یہ کہ قوم کو اسلام کے اس عالمی غلبے کی جدوجد کے لئے آمادہ کی جائے جس کی پیشین کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور اس کے لئے اس کے سامنے فوری طور پر پاکستان میں اسلامی انقلاب کانصب العین رکھاجائے اور اس طرح کو: اپنے قومی نصب العین سے چالیس سالہ غفلت اور لا پروائی کا بحربور کفارہ اواکیاجائے۔ آک میں مسلم ہوئے داری کو پھر سُوئے حرم لے چل! " اور ماری شوئے قطاری کشم ناقہ ب

زمام را" والی کیفیت پیدا ہو سکے۔ اس لئے کہ صرف اس کے ذریعے اتحاد ملی کو بھی فروغ ماصل ہو سکتا ہے اور حساسیت ماصل ہو سکتا ہے اختلافات کے ضمن میں صدّاِ عتدال سے متجاوز حساسیت میں بھی کی آسکتی ہے۔

اگر ایا ہوجائے توانشاء اللہ العزیزوہ صورت پیدا ہوجائے گی جوعلامہ اقبال کے ان اشعار یں بیان ہوئی ہے کہ۔

ا ملیں کے سینہ چاکانِ کہن سے سینہ چاک برم کل کی ہم نفس بادِ مبا ہو جائے گ پیر دلوں کو یاد آ جائے گا پیام ہو جائے گ پیر جبیں فاک حرم سے آثنا ہو جائے گ آئھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکا نہیں کو جرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گ شب اگریزاں ہو گی آخر جلوہ خورشید سے شب اگریزاں ہو گ آخر جلوہ خورشید سے یہ جہاں معمور ہو گا نغمۂ توحید سے!

اوراگرایانه ہوسکاتو ہولناک تباہی اور بربادی ہمار امقدرین کررہے گیاس لئے کہ واقعہ سے

کراس وقت ہم پاکستانی مسلمان ایک عظیم دور اہے پر کھڑے ہیں جمال سے ایک راستہ

لتان میں اسلامی انقلاب کی راہ سے اسلام کے عالمی غلبے کی طرف جاتا ہے اور دو سراسرز مین

مدھ کی راہ سے پورے برعظیم پاک وہند سے اسلام اور مسلمانوں کی ملک بدری کی طرف!

اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی راہ پرقدم بوجانے کی توفق عطافرائے۔ آئین

فتا والسلام خاكسار ڈاكٹراسراراحىنفى عنہ

ران کیم کی مقرس آیات اوراحاد میث نبوی آپ کی دینی معلوات بین اضاف و رتبلیغ کے لیے مانت کی جات اور جات اور جات ان کا احترام آپ بر فرض ہے۔ لہذا جن فات برید آیات ورج ہیں ان اسلامی طریقے کے مطابق بے مرمتی سے محفوظ کھیں۔

مه صفات برشل ایک فقر المان می المان المی فقر المان المی فقی المان ال

\*\*\*

إنُ شَاءِ اللهُ العزينِ

اہنارُ ملتاق ' كاأنده شاره

دمضان المبارك كى مناسبت سے

ايك خصوى نبر رثيل ہوگا

جس میں علاوہ دیگرمضامین کے

ففيلتِ اه رئضان منتعلق محرم داكتراسرار احمد كي چارتقاريشابل اشاعت كي جائيل گئ

ابوالكُلُمُ الم الهند كيون ربن سك- إ بالله اوردارالارضاد قام كرن ك مصوب بنان والأحبقري فت كالكرس في مذركون في اجیائے دین اور حیائے کم کی تخریکوں سے علما کی برطنی کیوں ؟ ے دینی العن میں شامل ہے! ت سے المند کی کیا حسر ہیں لے کراسس دنیا سے رضعت ہوئے ؟ اركام اب من متحد، برمائيس تو لامی انفت لاب کے منزلے وور نہیں ا الله نشابجهان يورى، مولانا افتخارا حدفريدي، مهاجركابل ، مولانا محدث خلور نعاتی مولانا اخلاق سیس خاصی د بلوی ا مولانا محدزكريا والماست يعنايت للّن شاه نجارى اورديكرا موطا درم اورا بل مف صنوات كي تحدوق يشتق ارتي م احی کے خریداران میثاق و مکم الفران لامبور<sup>، يومي</sup> مأوُّل ما وَن لامبور

مقابلهائين كراچى كى اگر كوجركانے ميں كس كل كا \_\_ كتناكتنا جست ب مقوطِ مشرقی باکتان کے بندورس بعد-سندھ کیول مل راہے ہ بنجابی سنده کشمکش \_ مهاجر سیان تصادم کیول بنگی ب كياإسشرمين كجسخيرهي هج بيسى محروميون انتظامى بعتد بيرلوب، حكم انول كيمة مرانه طرز عل، اينول کی ہر بابنوں اور فیروں کی ساز شوں کا -- بے لاگ تجزیہ اصلارح احوال کحریک مشبت تجاویز اميرتنظيم فراكم اسرارا محرسلان النحكم الممثل ومساره کا بی صورت میں دستیاب ہے ہرور ومندباکتانی کے بیے اِس کتاب کا مطالع صروری ہے ۱۲۴ صفات، سنيد آفش كاعن، نيمت صرف ١٥٠ روي

ملنے کا بیت ہ ، ۳۱ - کے ماول ماون لاہور -فون ۱۹۸۸۸

# جهادبالقران كيابيج محاذ

الحسدالله مصنى والعسانة والسلام على عبادة الدين اصطفى عمراً على انصلهم سيد المرسلين خاتم النبتين محمد الامسين وعلى الله وإصحابه اجمعين

#### امالعه

فاعوذ بالله من الشيطن الرّجيم - بسسع الله الرحس الرّحيم و تسارك الرّحيم و تسارك النّدي الرّحيم و الله الله تسارك و تعدال الله تسارك و تعدال

رَقَالَ الْرُسُولُ لِيرَبِ إِنَّ مَوْمِ الْمَنَ فُولِ اللَّهُ الْعُرُالُكُمُ أَنَ مَهُجُورًا ٥ وَقَالَ الله عَوَّ وَعَلاَ

> نَلاَتُطِعِ الْكُنِرِيْنَ وَجَاحِدُهُمُ بِهِ جِهَادًا كَبِينُوا ٥ رقال الله تعالى وسعافه

> > رَاعُتَصِهُ وَا بِحَبْلِ اللهِ جَمِينِعًا قَرِلاً تَغَنَّهُ وَا

صدوت الله العظيم

رَبِّ اشْرَحُ لِيُ مَسَدُّرِي وَلِيَسِّرُ فِي ٱمْرِئ وَالْحُلُّلُ عُفْدَةً مِّنْ لِيَسْرَى وَالْحُلُّلُ عُفُدَةً مِنْ لِيسَانِهُ يَغْفَهُ وَالْحُلُلُ عُفُدَةً مِنْ لِيسَانِهُ يَغْفَهُ وَاقَوْلِي

الله ترب الهمناى شدنا واحدنا من شرور الفسنا سه الله تدار ناالحق حقا واربن قن التب اعد وابه اللب اطل باطلاط في الله الما تحب وترضى أمين ما رب العلمان!

یں نے جال کک غور کیا ہے یں اس نتیج کی پنی ہوں کہ ہماری دین ، مل ، قری ، ما تر اللہ فرندگی میں اس وفت یا بخ محا فرا ہے ہیں جہاد بالقرآن کے ست دید طور پر متعامی ہیں ۔ رہا مسلمانوں سے باہر کا دائرہ ؛ وہ تواہی ہڑی دور کی بات ہے بسلامسکم تو ملاہ ہمان کی ہمانوں کے باہر کا دائرہ ؛ وہ تواہی ہڑی دور کی بات ہے بسلامسکم تو ملاہ ہمان کی ہایت اس من کو بوری نوع السانی کی ہایت میں من کو بوری نوع السانی کی ہایت مربئمائی کے یہ بربا فرایا تھا ۔ گُذُ تُم حُرُرُم مَن اُن فرج بن اس کے بربا فرایا تھا ۔ گُذُ تُم حُرُر مُن آئے ہوں اور مربی قویں اپنے یہ جیتی ہیں کی تہیں ال کے جی اس کو نوع انسانی کے یہ جیتی ہیں کی تہیں ال کے جینا ہے جیتوں علام اقبال ہے۔

نمش<sub>یرا</sub>ں کو ہاتھیں ہے کہ نبردا نیا ا ورصف آل ہوتا ہے اور قر*ان کے ف*ریلے جن کے ہے عدن کی جی*ں نکا کے لی ہے*۔

ماذاول: **جابليت** قديمير

السس مسئديريؤد وككركے نتيج يم السس دننت پانج محا ذم يرب مبا عضكف ہی سے بڑا میا ذما مبہت قدیمہ کا ہے ۔ بڑا اسی اعتبار سے انجہ یہ بھا دسے عوام کی اکتر الم مالد ہے۔ دوام ان اسس کی بڑی علیم اکٹریٹ کے اندرجا بدیت قدیمروی ہی سے - ہیں يامياً بول كر بيلے آپ مبايديت فديري اسس اصطلاح كو اجھى طرخ سجھ ليس - فرانى يد اوراهادیت سر لیند کی روست اسلام سے میلے کے دورکو دورجا بیت مسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس اسطلاح كم معنى يه بي كواسلام كى حفائيت صوافت اور بوابت كروعس جوكيد می سے تھا اور کھ کھواب سے وہ جابلت " ہے ۔۔۔ جابلیت کوجالت کے معنول میں مت بینے کا ۔ برخلومبحت ہوجائے گا۔ ویسے جہالت کے بھی عربی میں ومعنی نہیں میں جو بم أرُدو مِن استعمال كرت مي - اكروومي بم ان پڑھالن ن كوجابل كيتے بي - ليني عَالم كرمة بله برار دوي جابل كالفط مستعل ب- بب كرعرني بي عليم كم مقابل بي ماہل کا نفط بولا جانا ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو برُد ارسے ، صاحب عقل ہے ، فردون کرکرا ہے مف جذبات سے معلوب نہیں ہونا سیکرعقل کی رمہنا کی میں فیصلے کا ہے اولاسی کے مطابق اپنی زندگی کا **وُخ منعیتن کرنا ہے ۔عن**ی دلیل ک بنیا دمیر كى بات كو نبول يامشروكاب - يرج صليم انسان -- ايت عى ده معج منات ے المورّے ، فروزت سے ، فاقال ترب ، شبوات وجذات کی مردیں بہر ما ا ہے اسس کا عقل برتعقبات وخواہشات کے یر دے رہے ہوئے بی اس سكت كرابيات خيس في ايج وى بوا بوسكتاب كربدت تعليم يافترانسان بوالين اسلام کا روسے بہنمص جابل ہے - جابل سے جہالت بے کا دیکن ای تفظ جہل سے بالمير ايك اصطلاح بنى بع مى كامفهوم يرب كراسسلام ك اولا اولاسلام ك سوا بزگچ سے ادرتما وہ جا بلیہے۔

الس مابليكوين السى وقت وعصول يلقيبم كركمة أب حفرات ك ملي الكرا مول - ایک جامیت ندیمرہے - یر دہ جاہیت ہے جوغرب معانشرے میں اس وتن نهايت غالب عنصري حيثيبت سع موج وفقى حس وفت نبى اكرم صلى المراعليه وسلم كالتر مونى تقى ـ أسس جا بليت قديرك يد الرا بالي تغلامتمال ذا باب سك تو ده مد تركم مشركان ادام جوتوحيد كى ضدى ساورتانيا دوسرا بم تفظاسي ساتواً سر كاجرايان النفرة ك منايد ين أنا بعا ومس شفاعت بالملاكم تعقد وعنيده سد يرودين نغیں من سے جابلیّت قدیرِمرکّب تھی۔ البریتِ فدیر میں اللّٰہ کا انکارنہیں تھا۔ اللّٰہِ وه ما نت تع - قرآن مجيد كى قلاوت كرف والتعمل الركاه بكاه مجى ترهمر د كمه لياسه او اس پر بریمتیقت ردشن ہوگی کرکتنی مرتبر قرآن نے بیات کہی ہیے کہ لیے نبی اگر آپ ان سے پیس کر اسانوں اورزمن کوکس نے بیاک یہ تو یہ وگ فورا بھارا تھیں سے براللہ نه يسكي بعد كلكن سَأَ نَسَهُمْ مَنْ حَلَقَ استَعلى سِهُ و الْادْضَ لَيَقُولُكُ الله و لي المراكب ان سے يوعيس كراسمان سے بارش كون برسا ما سے اور مروه زمين نبات كون الكالم فو وراكبين محكم الله -: وَمَثَنْ سَامُنْتُ هُمْ مَنْ اللَّهِ بِنَ السَّمَا اَءِ صَاحٌ فَاحْدَا بِهِ الْأَدْضِ حِنْ اَدْ بِهِ مَنْ سَيْما كَيْتُ وْلُنَّالًا نو دہ اللہ ہے منکر نہیں نقے البتہ انہول نے اللہ کے سب نفر اور معبود و ل کا ایک فوث تعنیف کر در کی عنی کمیں و و الله محسا ته جانت کو ایر جنے متھے۔ کمیں انہوں فرشوں کواللہ کی بٹیاں قرار دے کا ن کے نام ہے داد بال توانش لی تیں اوران کے بیاستھال بنا يه منع - ان يرحير معا وي حير حات تعد ولال جاكرمنتي مانت تع ادر دكائي كي كرت تھے. يرتفان كا شرك - يشرك أج مبى أيشوابين موام ير بيحال و نام مليكاً ایر شوستے کا فرق ہیں ہے ۔ مرف شکلیں بدل گئی ہیں۔ السی شرک نے صرف بینت بدل لی ہے کرآن بتھری بن جوئی مورتیاں سامنے نہیں دکھی ماتی کیں میک ایک ایس کے ساتھ دہی معاملہ ہور لم بیع جوالسس دور میں بتول کے ساتھ ہوتا تھا۔ سرموز<sup>ق</sup> بیں - عرسول کے نام سے یہ جو بڑے بڑے میلے ہوتے بی ذرا ان میں جاکر دیکھیے ہو

ے اِیں مجھنا ہوں کہ اگرا ہے سنے دُدرِ جاہدیت کے عربہ کے میلوں کی دودادیں می ہوں تو دہ شاہدان سے کہیں چھے دہ جائی سے اسس جا ہیت قدیر کم ایک جزوتو

اس جابیت تدیر کا دورا جزوکی ہے ؛ وہ ہے شفاعت باطلم کا عقیدہ د ور\_\_ جبان سے بركما جانا تفاكرتم مانتے بوكم الله بى فائل سے الله بى مالك ہے-ی نے مرحیز کو بدا کھا ہے اُسی نے سولی اورجا ند کومنٹخرکر دکھا ہے تو خسکا تھٹ خُفَكُونَ أَوْدُ فَا نَيْ تُفْتَحِذُونَ عُدِي يرسب كيمان كركبال سا الرسع دے جارہے ہو إكبال سے بعرائے جارہ سر إكبال سے تہيں أچكا عار إسع! ماری مت کبول اری جارہی ہے ! ۔ اسس کے جواب میں قرآن مجیدے ال سے نعد دا ترال نقل كيئه بي - سورة بين بي ان كابي قول نقل موا - كو يَعَدُ فَوْ نَ مُولِكُو نُسفَعَا عِنْ عَيِنْدَ اللَّهِ ﴿ مِمَانَ بَنُولَ كُوخَانَ ا درماك لَّوْبَينِ مَا خَتْحَ - لَكِينَ بَمَانَ كُو رُّرُيه بسنيال ضرود المنع بين جن كخام پرېم نے ير بُت بنايلے ہيں - يہ مقربين الم دبالعزت بين - يه الترك لا وله المين جميت الين ورشي الأركار من ويوال بناياً ع يالله كى سِنْيال بي احدسِنْيال بهرت لا دلى موتى بي- كوئى لا دلى بيلى اگر فرائش يد توكون بابيالس كى فراكش كورة نهي كراً - بهذا بم جوان بتول كوبوجت بين توحرف س بیے کہ میالڈ کے بہال بھارے سفارشی بنیں مجے۔ ہاری شفاعت کری گے ور سٹرے بہاں ہمیں چیٹروائیں گے ۔گویا اللہ کے عدل وانعیاف کے ایکے یہ روک بن جائے عَنْ كَلَامِ سَنْسَعُعَا عُمِنَا عِنْدَاللّٰمِ حَسِدَ اللّٰذِلْعَالَى فِي ان كُلُس بِالمَل عَقِيدٍ -مورهٔ زمری تیسری آیت بی*ں وکرفراکرانسس کی قطعی طور پ*نفی فرا دی - و با*ل ارشا دیونا* ٤- أَنَا مِنْهُ الدِّيْنُ الْخَالِصُ وَالْنَذِينَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْسِنَةٍ أَوْلِيَاءُ مُمَالَعُهُمُ

اَه : وَلَمْنُونَ مَسَالَتَ مِهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَٰ فَ شِهُ الْاُذَخِنَ وَسَنَّحَ الشَّمْسَى وَالْعَمْرَ لَبُعُونُ لُنَّ اللَّهُ ثُمَّا فَيْ كُنْ فَيْ خَسُكُونَ ؟ ٥٠ (السنكبوت : ١١)

الله و الله و الله و المسكر المسكر المسكر المسكر المسكر المسكر الله الله من المسكر الم

الاَّدِينُقَةٌ بُوْناً (كَالله نُكُفِئ حِداثٌ اللهُ يَحْكُمُ بَشِينَهُ مُرِقْ مَاحْسَهُ يَغْتَلِعُنْ نَا إِنَّ اللَّهُ لَا كَيْتُ دِي مُنْ هُوَ كُذِت كُفَّادٍ ٥ - اللهِ " الله ر مو اخبردار میوکدین خالعی الله کاخی ہے ۔ برون کا کی عبا دمت واطاعت کا سزا داران مستوجب دمتی صرف اللہے - دہے دہ لوگ جہول نے السس کے سوا دو سردن کو إینا دل اینالیشت ینام اینا مددگار اینا حای بنار کھاسے اسس لفین کے ساتھ کر بوان كى عادت صرف اس يە كرت يى كدوه الله يك جارى رسانى كرادي - وه الله ك پهال بماد-سدادراسیے درمیان عضو دمغفرت کا واسعدا ور فدلیربن حائی ادائیں اسس كا فرب ولادين - (مَا تَعْبُدُهُمُ الِدَّ لِبُسَعَيِّ بُعُمَّا إِنَّى اللَّهِ ذُلْسَعَى) — لي بن ال منننه كرديجي كوالتدأك درميان ان عام مانول كا أخرت بين فيصله فرط دے كاجن من حر مررے ہیں - اللہ کسی البیے خص کو بلایت ہیں دیبا جوجھوا، منکرحی اور است کا ہوس ا فرد: بس ما سر سے مفوظ رسینے کے بیے برضاان کا شفاعت یاسر کا نفور -یر دوچزس بینی نترک ادر شفاعت باطر کاعفیده اصلًا توایک بی سیے – انہرہ ہو کے دورخ کمریجے میں فینرض تفہیم اس علیدہ علیدہ بیان کیا سے کرما ہرت قدیرانا دواجزار سے مرکب عنی سے اس لئے نتیجہ راللنا سے کہ وہ مزاللہ کے منکر تھے ا در اون کے منکر تھے۔ اللہ کومان کرانس کے ساتھ دیوناؤں اور دیویوں کو مال رہے تھے اور كفرن كومان كمروبال شفاعيت بالمسداد كاعقيده وتفتور ركحته شخط بربي جالبيت تديمه --- اب اگركوئي شخص با سے توا پني انتھيں بند كر اليكن اس طرح حقيقت توبل نہیں جائے گی۔ ادراگرکوئی انکھیں کھول کا پنے معاشرے کا تنقیدی مائزہ ہے تا نغراً جائے گاکہ مارے معاشرے کی علیم اکرٹیت 💎 ان وونول گراہیں بیں مبتلاہے: السن طليم اكرنيك كا وين بع كيا ؟ ا وليار يرسى كا دين بع عمر سول كا وين بع العزير بك کا دین ہے - فرول پرحا فری اور و ہاں حرکہ صاحب منتی واسے اور دعائی مانگے کا دین ہے۔ ناز روزہ تواسس دین میں بہت یکھے روجانا ہے۔ ہوجائے تورال ات ہے اکثریت اسس عوای دین کے ازوم میں داخل نہیں ہیں - یم اکثریت اسس وہم اللہ

ے کرراولیا رکوم من کی قروں یر مم نذر و نیاز چوسا نے بی ۔ آخرت می ہماسے ارس بن ما يُن سكه و ا ور مير بارسه سب سع برست فيع خود رسول الله ما الدعير والم کے من کے ہم ام لیوا ہیں۔ چنانچکسی محاسبہ افردی کے خوف کاسوال ہی پدانہیں ہوتا۔ بذا په نا ما ذ توبر جابليت تدير بيع م كے خلاف بيس توار انجانی ہوگ - ليكن توار بى؛ زان كى نلورسداس مما ذيرا بليس كايس فريب واغواك يد قراك بى تلوار ام دے گا - یں اسس موموں پر سے ۔ درصیفات دواحا دیث کی ترجانی کی گئی ہے۔ رسیفات دراحاتی دل است ام دے گا - یں اسس موضوع برعلامرا قبال کے یہ اشعار بار یا اب کوشنا چکا ہوں من وتررّ المناس من المن المن المن المنت ، ما برت قدیم کا فکر قرآن محیدی نهایت جلی اندازیں سے چوک کمانسس دوری نرک فالب تھاا کامس گرا ہی ہی تھی ابداجن حضارت کو بھی قرآن مجید سے شغف ہے معفرات محك تراديك مي ووره ترجم قرأن مي شركت كررس مي وه اسى با ئے ہوں کے کرفران مجدی و و تبائی معترکی سورتوں بہشتل سے۔ اور کی موران ب سے مِنْ مفہون ہی ہے۔ بار بار مختلف پراؤل بیں ، مُنتفظ سوسے ، مختلف انداز س شرك اور شفا عب بالله كے مفيدے كى ترديد كى كئى ہے - كبي تمثيلات كے رس مجایا جاریا سے کہیں مقلی ولائل کے ذریعے سے مجایاجاریا سے بہیں ان می ۔ خب سے ان پرخجیت قائم کی جارہی ہے ۔ گویا کہ سورہ کہف میں تصریف الکامات کے لَ مِالعَالِ آتِ مِن ، وَكُمَّدَ مُعَرَفْنَ فِي هُلِذًا الْسَفُوانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَشَلِ \* دذاسی رینیب کی تبدیلی کے ساتھ میں بات سورہ الاسلام میں بایں الغاظ اُ آتی ہے ا خَدْمَتُم نُنَا لِلنَّاسِ فِي هِلْدُا الْمُعْرَانِ مِنْ كُلِّ مَشَلِ سِدِ الفا والسِ إِن المادك يدائد بي كم م في ولا وقيقة مني جوالا ، مم ف كو في چيز رييني ا الم الله الماز بان جيوراً أبي بيد كرم سع دريع م فاس ملالت المراي

كى ذكردى ميرا ورائسس كا ابعال مرويا بوسسامس جابيب قدير كم محاؤ كم بيدي

معجمة بول كركسي وقيق يا بعادى بحركم على منصوب من مزورت نبي سبع - الرمرن دورة ترجي فرآن كيم مارس ساشر ين جل مات تو ده اوكون كي معالد كي تليك سے کا نی ہومائے اس کے لیے وقیق وهمیق تفاسیری مغرورت نہیں '۔ خوشش قسمتی سے ہارے یماں ایک کام عفیم ہماینے ہر ہور ہا ہے لیکن کاشس وہ کام ففائل ا ورضعیف وشاؤدوہاے بندتر سواه زرعة قرأن كعدسا تعالسس كانعلق فائم موجات كدم مسجدي فرمن فازول كابد وك جمع مومائي اور قران عليم كمتن كم ساتع كوئى مستند ترم بالوگوں كوسا إ مائي - في ينبن بيدك فران مجيدك من كرساته مح وترج السس ما بديتٍ مَدير كا فلع فيع كرن كريه كافى بدكاء ان شاء الله الغيرز سيد اسس كهيد قران مكيم ك مكمت كا القاه سمندرى فوط زنی کی ضرور ت نہیں ہے۔ اسس کے بیے میں مثال دیاکا ہوں کم اگر سمندرس کہیں نیل گرم نے ، نیل کاکوئی فیبنسکر سمندریں پیدے جائے تونیل سطح سمندر کے ادری ر بنا ہے ۔ مامکل امی دریقے سے قرآن مجدیں جا ہے۔ ت قدیم کا جوابعال ہے اسس کی جرائی۔ جو تردید سے اور نوجیر خالص کی جو دعوت ہے ۔ اسس کے بیے جواستدلال سے وہ بائل سلج برسے ، سامنے موج دست ۔اس کے بیے گرائی یں انرنے کی ضرورت نہیں ہے ۔ البنتريبات جان يسجي كراس محا ذك خلاف جب ك فران مجيد سعيسا تقد جها دنيس مركات یک مشرکاند ا دمام ا ورنشف مت باطله کے عقیدے کی نردید مکن نہیں ہے - بھر ریکہ ہال بهال فرقد واراندا نداز سے ان برح تنفیدی ہوتی بی اوران کی جنفی کی ماتی ہے ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح تو ضد رضعتی ہے ۔ اسس طریقے سے تو مرسطے عصری میں امالہ ہوا ہے۔اس طورسے قرکدورت اورتمنی مزید بخیتہ موتی ہے - اس بے کہ چروال معالمه بعص أبي فرقد والاندمفا واست كاسد والان معامله آجا ما سين فرقد والان عمبيتك لواسس دیک بی اورانس اندازی تر دید کوا اور دید مخصوص چیزوں کونشا نه بناکرانی پر کوا بارى كرت چلىمان الس سع كيم مامل نبي بورا سيد وه توفران ميدني اسس 9. K اس کوقرآن مکیم جس آبل نہم ، بلیغ ونصبی اور بدیہیات معرت سے آروں کہ ہے

اے انداز واسلوب سے بیان کرآسیے 'الرس کے معابل میں کون مسلمان یہ گان کر منے کریں اس سے بہتراور دلنیشن انداز اورا قابل نروید دلائ کے ساتھان کو ان كرسكنا بول ا در الركان كرست نوكي السس كا إيان سلامت ره وائد كم ؟ اذاللہ کیا کو کی مسلمان بقائمی ہوسٹس وحواس یہ دموی کرسکتا ہے کرامسس کابیان د و نلسف السس كے بيش كرد و ولائل قرآن كيم كى محمت اور آيات بينات سے إده علم اور دوستن بب ؛ معاذ الله تم معاذ الله - أيات بلينات توده بي من يمنعن الورة مديدي ارشاد فرايا كما - حُوَالَّذِي مِنْ إِلَّ عَلَى عَبْدِيْ الْسَالِيْزِيمُ بْنَالِغَلْكِ إِلَى السُّوْدِ \* وَإِنَّ اللَّهُ يِكُمُ لَدَدُّونَ دُّحِيْمٌ ولا وه وَاتْ مرف الله تنارك و تعالى كى سے جوابيت بندے ومحدرسول الله صلى الله علىدوسلم ردش اور واضح آیات نازل فوا ر است ناکتمبی تاریجیون سے تکال کر روشن می المائد ادر ضيفت به جها الشرائم برنهابت متعبق ادرمهران مع درسول ك ٹندا در ڈاکن حکیم کا نزول اس کی شان رکافت ا درشان رحانیٹنند ورجیمیٹنٹ سے عَامِراتُم بِن - ٱلْمُثَنُّ عَلَمُ الْتُقُرُّانُ -بس اگر مک محمر بیلنے پر قرآن مجید کے ترجے کی مہم شروع ہوجائے تو مرب دیک بر ہے میلے محا ذکے دوگ کا عاوا۔ بی نے اسس کو بنرایک براس بیدیکا در مددی اعتبار سے باری ملت بماری قوم کی جوعظیم ترین اکثرست سے وہ

کاذ دوم : جا بلیت جدیده

یه جا بلیت مدیده کیا ہے ! یہ ہے

اللہ اس میں اللہ کا انکار ہے ۔ اسس میں بعیث بعدا کموت کا انکار ہے ۔ اس

اللہ اس میں اللہ کا انکار ہے ۔ اسس میں بعیث بعدا کموت کا انکار ہے ۔ اس

اللہ اس میں اللہ کا انکار ہے ۔ اس ما بلیت جدیدہ کے یہ میں ایک نفذا ستمال کرا رہا

در اجتاب ہے ۔ اس جا بلیت جدیدہ کے یہ میں ایک نفذا ستمال کرا رہا

در اجتاب ہے ۔ اس جا بلیت جدیدہ کے یہ میں ایک نفذا ستمال کرا رہا

در اجتاب ہے ۔ اس جا بلیت جدیدہ کے یہ میں ایک نفذا ستمال کرا رہا

در اجتاب ہے ۔ اس جا بلیت جدیدہ کے یہ میں ایک نفذا ستمال کرا رہا

تيقىن اى جا بليت فديركا تسكارس -

اسس جدید دودی عرب قرمیا بین سو برسس . بیدسی کے دومائک زائرا جرمني من د وتركيس بيك وتت شروع بوئ تيس - ايت تركيب إصلاح ندبد، تركيبا ديا رالعلوم ـ بدسمتى سياس وقت يورب ين عيسائيت كے نام سے ورز تفاكس كم نهايت فالان وجابران نفام نفا - بهرتيك نهايت فيرمعقول اوربعيدان افعاف نظام تفااس مين طوكيت ( بو Monasch) اور پايا بيت \_\_\_ ( Theocracy) کا گھ جوڑ تھا ۔اس کی وج سے توگوں میں مربب سے! نفرت يبيل بوكى نفى - ايب ردِّعل كي مورت على - ايب " مصدي Reaction " ف اس بس منظرا و رائس ففها می جب سائنس کی نرقی شروع موئی تو سسائنس كى جدول بين الحاد بيوست بيوكيا - نقط فطريي بن كياكم بوجير " مع الحمد المادي نہیں ہے، جس کی ہم نوٹیق یاند ویدنہیں کر سیکتے ، اس کی طرف کوئی اوم ہیں۔ جا ہیں لا نیعبو با ۔ و میزی اسی ہیں من کی طرف توم کراً ہے سو دسے ہارے پاس کوئی ایس در لیدنہیں ہے کہ ہم یعین کے ساتھ بہ جان سکیں کہ اللہ یانہیں ہے تو چوڑو - ہادے یاس کوئی دربع نہیں کہ ہم کہ کیں کرنے ک زندگی سے یانہیں سے ۔اس کا ہمارے یاسس کوئی سائنسی انبوت نہیں ہے۔ .... کسی نے موت کی سرحد بارکرنے کے بعد مجروالی اگر بیمین خرنہیں لمِذَاانسس كوجهور سيِّ وخواه مخواه كم و في عكوسيد بي ركوني ما نما سي تو مان ي يه قابل توجمسندنهي سيداس طرليق سدكوئي تابت نهي كرست كاكم بهاك جم ين جو جان (عدَرة) بعداسس كهسوا روح نام كى بى كوئي. معد السس كي أن يمكون توثيق (Vesticalion) نهيس موسسكي لهذا اس م كوهيو الروس جرجيزى موجر دبي، عفوسس بين كابل تصديق بي --- جار والسنمسك دائرے من أنى مين ان مى مد اور مركز ركور لمِذْ طبعياة، عقل برسته كا فارمولايه بنائم الله أيك خيالي وتَعَوّداتي چيزيد حب كواكم الرحقيقت سے - روح بھی ایک نفتوراتی چیزے جب کما دوا ورضیم ایک مفوس حقیة مے حیات افردی معیاسی قبیل کی شے سے جب کردیات دنیوی ایک حقیقت سے ادا

رودت سرام اور سر لحفر سالقر ہے۔ لہذا ما درائے واس اور خیالی وتصوراتی باتول براؤا اوت کا زیاں ہے اس کے بجائے ہماری توجہات کا ارتکا زان چیزوں پر ہونا چا ہیے بچر موس بین نگا ہول کے سامنے ہیں واس کی گرفت میں آنے والی ہیں ، قابل توشق اور جن سے ہمیں مروم واسط پر تا ہے۔ یہ ہے اصل ہیں اس دور کی جا بلیت کم اعتریٰ رئی۔ یہ ہے جا بیت جدیدہ ۔

اس موقع برمیں آی سے برعرض كردوں كربر راسمين كاكرير بالكل سى حابرت ہے۔ بے دیدا ندازیں ایک محدود بیانے ہر بہ جاہیست مس دوریں بھی موجد دنھی۔ بہ دّه رسی، برالحادر باس سے بیے نوایت ماسلفظ ہوگا دمریت - بر دسرست بعثت دى على صاحبها الصلوة والسلام كے وتت بھى موج دىمى - بى جيران مون كر قرآن محيدي یر ہی جد یں اس فلیل گردہ کے در بن سے فلسف کواس طریقے سے بیان کردیا گیا ہے ، دور جدیدک مروع کی ما بدیت ا در د سریت کی عرف مجی آس میں وا منح اشارات مودد ب اور وافعہ بر ہے کہ براس امر کی دلیل سے کہ قران کلام انہی سے جس کے متعلق نبی رم مل الشرعليدوسلم كاارثنا وسيد كم اس من يحيد زان كى بعى جري بي اوران والدوان کی بھی فران کا ایک جدو مربن والحادثے قام مکا بند کاری فائندگ كراہے. ، قَالُوْا مَا فِيَ الِهِّ حَيَا تُسَااللُّهُ مَا خَنُوتُ وَنَحْدًا وَ مَا يُحْلِكُنَا ۚ إِلَّا السَّحْدُن - مات نتم اس مكتب فكر كا قول نفل فرا أي الياريد وك كينه بي كد ذ ندكى توبس بهارى يبى ونياك ندگ بے بینی ہمنیں مانے کاس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے ۔ بھر برکم کوئی بالاتر انِّن يامسى نبين بي صب محمد فيصد سے ہمارا بدمرنا اور بمارا ير جينا موروا مو مُنوَّتُ وَيُخارِ مِهِ خود مِي مرت بي ا ورخود بي زنده رست بي سسة قرآن مجد مل سم بالكر بلس عنيقت بيان بوتى مع يحمى وبميت و و الله بي زمده ركفنا سے اور وي موت دیا ہے میں بہاں نسبست بن طرف ہے مؤت کو تھیا ۔ ہم حود می مرت میں اور فورى ييتے بي ر وال نسبت الله كى وف سے د و تبارك و تعالى سے جموت وبتا سے ادرندہ رکھا ہے۔ یہ کارگا و موت وجات اس کی خلیق ہے اللّٰہ ی خلق السّنات

دَا تَعَيْدة مَ اس كُنْ فِكُمُ كَا بِهِ نَفِرِي آكَ بِيان مِوار وَ مَا يُعْلِكُنَا آلِدَّ الدَّهُ لِأَوْرَا وربي بل کرے والی چزیمی سوائے گروش افلاک کے اور کچے نہیں - ایک نفام روال دوار ہیں ۔ ان کے تحت اس کا کنات کا کا رخانہ میل رہاہیے۔ لوگ پیدا ہوتے ہیں 'جیتے ہر مرتے ہیں کسی بالاترہ فت ا ورموت کے بعد د ویارہ وجو داور کسی دوسری زنرگی كوبمنين مانة \_\_ توباب كماس دورى مديد ما بليت س عداك وركور جائے گی ؛ بلکہ ج کے دور سے سائلیفک ذہن سکنے والے لوگ تو بھ جی نخاطا المتعال كرتي دو كيت بن كريم يقين كرس ته كرنبس ملحة كرير التي صنيقت ركمة میں یا بہیں اہم کوئی متی مکمنیوں کا سے کم اللہ اللہ ا افرت ہے یا نہیں ا جا ہی میں افعادی سے موقع پر ایک صاحب سے گفتا کی ہور ہی تھی - بڑے بڑھے ایکھے معلوم ہوئے تھے سرکاری ا فسر ہیں - انہول نے ہیں بحث چھڑی ا در مرشنادس ک والے سے بھٹری جانس و در سے عظیم ترین اور نہا بیٹ مستمر فلسفیوں یں سے ا ا درا لها د؛ د مرت ا درا و تیت کاج فلسفه سے۔ اللّٰر، اخرت، روح ا درا فلان نعی کا جرمعالمہ ہے اس نے بڑے بیانے یم اسس کا پرچار کیا ہے اور جس مقبر عام اوردانین استوب وانداز سے کیا ہے اس کامیح اندازہ یم کونہیں سے ا نے ہاری سی نسل محتصلیم یا فتر فوج الوس میں اکٹرمیت کے افران کومغلوب مسرکرا ہے۔ نوبر سے جابلہت مدیدہ ۔۔۔اس کے جلائی اگرم و یاں بھی موجود مداکم میں نے ابنی سورہ مانٹر کی ایک آت کے ابندائی صفے کے حوالے سے بال ے - ایکن بیچیزواں ولی بوئی تھی - اسس دورس شا ذری تھ لیے العد و علمساعالعالم السيد وانشورجن كي ذبيت مسخ بوجا ب، اُس دورس ایس اوگ آئے من نک تعیرابر نے - وہاں جو غالب جابد ده تلی جس کویں جاہدیت قدیمہ کے خمن یں بیان کرچکا ہوں۔ الٹر کو ماننے کے ساتھ چھوٹے مجبود ول کا اقراد اوران کی **اربابات ادرآفرت کو مانے سے ساتھ** شفاعت

ہ تقورا و دھقیدہ سے بیتی ان کامل گراہی سامس کے اِرے میں میں مرض کریا براکراکس کو تو قرائ نے اتن Discuss کیا ہے اسپر نہایت نایاں اور واضح بذاذیں انٹی بحث کی ہے اوراس کا ابطال کیا ہے کہ اس پر زیادہ محنت کونے کی فردرت نہیں ہے اس کے بیے انشاء اللہ ترجمہ قرآن کا یت کرے گا۔

البنة جابليت مديده كامعامد وبإل ببت كم نخا بدا اس يرقران مجيدين عناس انداز می بسی سے ج جاہیتِ فلیہ کے من بی کی ہے کیل اس ے لئے ہی ۔ یہ رہنا ئی ہے ان بارصلاحیت' یا ہمنت ا ور ذہبین ہوگوں کے ہے جو الساس اور مير قرأن عيم كي أبات بتينات مي خوط زنى كرين ا ورجد يداس اوب وإنداز ا ما تعاس كا ابلاغ وا علام كري اس يدكم زال بدل كيا يع ع على STYLE بدل كيا بد عن اصلاحات بي لوگ يات جھتے بي و واصلاحات بدل كي بي - اگراب برن ا ورمسکت بات کس سے میکن قدیم اصطلاحات میں کمیں سے تو لوگوں کی سمجھ میں یں آئے گی راس سے لیے استندلال آیٹ موجد پراصطلامات میں ڈھال کر بیش کرا ہوگا ۔ بھر ریکواس ما بلیت جدیدہ کے لیےاس دوریس عِنقلی موا وفرایم کما گیاہے ن كما بعال كرا بوكارانس كه به آب وعلى دلائل لان بول محمد أترميران ام کا موں سے بیاصل تلوار قرآن ہی کا استعال ہوگی۔ مین مبسیاکہ میں سے بھی عرض کیا الس میدان میں محنست کی ضرورَت میوگی اس میں قرآن مکیم بیں غوطہ رنی محرف کے ہے ن دُوجِ افِل کواپنی یوری یوری زیرگیاں وقعت کرنی ہوں گا ۔ میعر 💎 سائنس جمید فكراد وفلسفهي شار كوشتول كه اندريميل جكاسه راس د ورين علم الياتيات ١٠ " من عمر الاست كي طرح كي " Social Sciences " يعي من " كيم " Social Sciences " يعي مال اسس محمتعلق مربات جان لیجئے کم فرارون الانسدارية إب مرى حاتيت كميلان بك محدودنهي داسطى

النان كيمعاشرتي اقلار تدنى وتهذيبى مسكرتى كه فلسفاخلا قيات توثلبيث كرسك دكودياسها ودان سب بيثدارون كي فلسفة ارتقار كافليه مور بلسيد .

ان سب بياس كانسلط مع اور وفلسف النان كو محف ايم ترتى إفت جوان کی سطح برلا کھڑا کرا ہے۔الس فلسفرنے حیوانی شہوات و دا عبات کی تنكين كے يے انسان كو حيوا نات كى طرح كھلا لائسنس دے واسے اس زمر کا زمان فرام کرا سوگا . لهذا بهال توصرورت موگ که ما بلیت جدیده کے ابطال سے عا ذکے لیے تو دائمس کے اندر بہت سے محا دیکھوسے مائیں ۔ ماہن نفسیات نے نفسیات در ماہ ای (Bychology) کے میدان میں جوگل مجلاتے ہیں اور گرابرال بعیلائی ہں جن کا سخیل ہے فرائٹ جس نے انسان کے غام محرکا نٹ عمل کومنسی مذہب کے نابع قرار دیا ہے۔ ان سب کا ابطال کونا ہوگا - بھر عرانیات (برولاه Sociology) مح میدان بین جرمهی باطل ا ورگراه می نظر بایت ائے بین ان سسب کا تورکرا ہو گا. ماركىزم ( MARXISM ) اس دوركاسى مقبول مكرسى كا ا ذيان ،ى برنہیں ملکہ دنیا کے قابل ذکر مالک برعمیں اس نظام ف کر کا استقیاء ونسلط سے مَّ مُركسزم كم منعلق بربات ذبن نستين كريسجة كم ما ديث كما نفظ معروج به ماركس اور کمیونزم ہے ۔ مامی سے مامی این انتہاء کو ہیے کر مسلمة المعلم المعلمة الماكي تسكل اختيار كراسي - ما دّبت ابنے لفظ وعروع كو بيني كر جدلی ما دیمت بن مباتی سبے اور مبیع دارون کے نظر شیے سنے اخلاقیات معاشرت الرابا میں نفوذ کررکھاہے ۔۔۔۔۔ اس طرح مادکسترم کے نظریے نے انسان کے تصوراندا کی فذروں توبدل کردکھ دیا ہے انسان کی نہذیب کے تعوّل سے کو بدل کر رکھ ذا ہے مزہب اور دین کے عقا مدکی بنیا دیں اوساکر رکھ دی بی اوراب ان والول كومكمل طوربر وهرب وملحد فاكرركه وماسيع مانسان سمي ما ورائى عقائداد ا خلاقی فذریں اس مکرو نظریہ کے تحت اگر بالکل نیا رہے اختیار کرگی ہیں ۔الغرض ا ننبرے عاذبینی جاہدیت مدیدہ کی کو کہ سے بہت سے فلنے جنم ہے چکے ہیں۔ال سب کے خلاف محاذاً را کی کرنی ہوگ ۔ لِبذان میں سے سرایک کے معا بلے سے لیے ضرورت *ہے کہ جدتا صلاحت نوج*ان اپنی زندگیاں وقف کردیں۔ باصلاجت پھ<sup>ا</sup>

قراته دو بابعث منتی ولام می غرق موجانے والے مول الي نوج انوں كے الى كرم ملى الله عليه وسلم كى بشارت ہے ۔ خيرك فر من تعدّ من معارف ميں سے بہترن النان وہ بیں جو فران سكيميں أو زسكمايں ' قران جيم كے معارف سے خود مجھ بہرہ مند مول اور خاتی مذاكو بھی مستفيد كريں ۔ جا بليت قديم كا ابطال الله بين من من موجائے گا ديكن اس جا بليت جديده كے قران جيم من فور و ند بركز الموال ماس كے معانی ومفاہيم كے جوام كى يا منت كے قران بين فور و ند بركز الموال اس كے معانی ومفاہيم كے جوام كى يا منت كے قران بين فوطر زنى كرنى ہوگا واس كے معانی ومفاہيم كے جوام كى يا منت كے قران بين فوطر زنى كرنى ہوگا واس كے معانی ومفاہيم كے جوام كى يا منت كے قران بين فوطر زنى كرنى ہوگا و

اسی کے بیے ایک طوی حدیث میں جو صرت علیض اللہ تعالیٰ عنهٔ سے مروی سے الفاظ ٤ بن. وَلَا يُشْبِعُ مِنْدُ الْعُلَمَاعُ وَكَلَ يُغْلَقُ عَنْ كُتَّرَةِ السَّدَّةَ وَلَى تَشْقُطِيْ السُّهُ يَ " علام كمي أكس كتاب سے سيرز بوسكيں سكے نر كثرت و تكوار تا و ت ں کے تعلف و ٹانٹریں کو ئی کی آئے گی ۔ ا ور نہ ہی اکسس سمے عجا کیا ت بیٹی نئے نئے دم ومعارف کا خزانہ کھی ختم ہوسے گا " قرآن مجد کی یہ بین شائی بنی اکرم نے م حدیث می بیان فرائی میں ۔ اس میں ہے آخری شان مری اسس مفت سے ست ادومتعلق ہے ۔ ایک ہمیرے کی کان کا تصور کیمنے عب میں کارکن نے ہوئے ہماور بر المدكر رسي عي ميكن ايك وقت آ ب كركان فتم بوجاتى سے اور بميرس تنیاب نہیں ہوتے۔ دیکن فران ایسی معدن ،الیبی کان نہیں سے کرحیں کے متعلق کمی رکہا جاسے کہ محمت کے موتی اب اس میں سے مزیر نہیں نکل سکتے۔ لا شعف المسُّهُ - قرَّان تواسس ا تفاه سمندر کے مانندے کدانسا ن جتن گرائیوں میں جائے ا اسے ہی اعلیٰ دی شہوار نکال کرلائے گاا دریسسلسلہ بہیشہ بہیش ماری ومادی رہے گا۔ اور ہر و ور ہررانے مے باطل نظرایت کے ابعال کے بے قرآن مجیدسے برایت اور را مہنائی ماصل ہوتی دسے کی ۔ لیذا مجسس دوسرے ما ذکے کیے بھی مورم قرآن کی شمشیری ہاتھ میں ہے کر سگا اہے۔ رج ده و در مج تام باطل نفریات اور خدا نامشنا افکار کے ابعال کے یہ قرآن مجید میں نہایت قاطع براہین موج دہیں، لیکن میران جوامرا ور در شہوار
کے ما نند ہیں جوکسی کان یا سمندر میں پاتے جانے ہیں۔ ان کے حصول کے
لئے انسان کو ممنت کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا اس کے لئے پتا مادکرمنت کرنی ہوگی اور قرآن کی
مکمت کے مندر میں نوطرز نی کرنی ہوگی، جس کی گہرائی کونا پنا برکس وناکس کے بس کی ہمائی کونا پنا برکس وناکس کے بس کی محمد معاوف لا تمناہی ہیں اوج ب سے مردور کے نین کے استیصال اور ہر نوع کے باطل فرایت کے ابتال کے لئے محکم دلائل دیرا ہین کے موتی ملے رہیں گے، جیسا کہ نی اکرم میل الڈ ملیکا فرایت کے ابتال کے ایم کی میں اور ہیں۔ بس اس دوسرے محافر پر بعنی جاہمیت جدیدہ سے نبرداز ماہو نے بی جہائی کے سے نبرداز ماہو نے بردا ہوگا ۔ رہا ہی ہے برداز ماہو نے برداز ماہو نے برداز ماہو نے برداز ماہو کا بردا ہوگا ۔ رہا ہی ہے ب





مولانا محدالیاس گانده طوی بانی بینی جماعت کی نفر می مسلما نول کی موجوده بی کا واحب علاج مسلما نول کی موجوده بین کا واحب علاج

مولانا محدالیا سے کا منطوکے رحمۃ اللہ علیہ کے فاصی شغف اور حبّر وجرد کے تیجے بیسے گذشتہ سائم سنتر سالی سے فضوصی المداز میں تبلیغ ویری اورا شاعب اسلام کا منسلہ جار کے سب اس محمنت اور خدوج در از کے تعالی سے حبّر میری کے دی کی فکر کا رفر الب جرم میری در از کے تعالی سے مزد جرد کے تیجے اُلے میری میری کے دی کی فکر کا رفر الب جرم میری در از کے تعالی سے مزد گری اور مجند ہوگئے ہے ۔

کتنی بھیرت افرونہ بیقیقت کہ جیے ایک ماہر حرف اور طبیب کا دوسر معالج سے مرف کی نوعیت کے بارے بی اتفاق کے باوجود طراق علاج سی مجام افتان ہے ہوئے اسے طرح امت سلم کے افتان بہوتا ہے اور بیمارا روزانہ کا تجربہ ہیں اسے طرح امت سلم کے مسال معالی میں معالجین محر اکا برامت وہ کہا اف بھے طراقے علاج اور حبر دجبد کی سمت کا فرق نوٹو کی سے فریاتیا ہے کہ ۔ فرق نوٹو کی سے فریاتیا ہے کہ ۔

آھے ترم کے تنفی عالی فرفی ہے کہ جسے طراقی پر انہوں نے اپنے مجاعب کو اٹھا یا اور جل انہا ہے جا علیہ کا اٹھا یا ا اٹھا یا اور جل یا اسے پرنیٹی ہے کا ملے اور نیرتز لزلے دسوخ کے باوجود ' دوسرے طراقیے علاج نے لئے سینہ کشا دہ دکھتے ہیں تے درسے :

" ہم نے اپنے نارمافہم کے مطابق سلمانوں کے فلاح وہبود کے ناگ نعام کملی تجویز کیا ہے حب کو نے الحقیقت اسلامی زندگی یا اسلاف کی زندگی کانوند کہا جا سکتا ہے جب کا اجابی نقشہ آپ کی خدمت ہیں پنے ہے ؟ ' بیار کی ' کی تنخیص ہیں علاوہ دگر امور کے جس طرح ' نغلی عن المناکو' کو اجاگر کیا گیا ہے ۔ انسوسی کو دہ چیز آج اسی مشن کے علم داروں میں نعابی عن المنکر کے تینی درج ہیں : کا تھے ہی بالک کا دوکت ' نبای سے روکنا اور دلی ہیں بُرا جاننا ( اور خود ڈرکنا ) اور یہ دل ہیں قرا جاننا ایمانے کا کمزور ترینی درجے ۔ اسی کی وضاحت ہیں تحدید قرا جاننا ایمانے کا کمزور ترینی درجے ۔ اسی کی وضاحت ہیں تحدید برا جاننا ایمانے کا کمزور ترینی درجے ۔ اسی کی وضاحت ہیں تحدید برا جاننا ایمانے کا کمزور ترینی درجے ۔ اسی کی وضاحت ہیں تحدید کالے دعوت اور کمالے ایمالے کا ہوا ؟ بعنی برائے کا طاقت کے ذریع روکنا ۔

افادہ عام کے لئے اس تحریر کا عکس اصل کتاب سے حاصل کر کے دوست اس کا کی کیا جارہا ہے ۔ ( ایک الحج کا کا اللہ کا کہ کا جارہا ہے ۔ ( اللہ کا اللہ

SADG

بستبيلله التحلن التعيير

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَّى ۗ وَالسَّلَةُ مُرْعَلَى سَيِّدِ الْأَقَالِينَ وَالْهَجْرِينَ خَاتِسعِ الْكَنْبِيَبَاءِ وَالْمُرُسَدِينَ مُعَمِّدٍ وَالِهِ وَآصْعَابِهِ الطِّيتِبِيْنَ الطَّاحِرِيْنَ طُ آج سے تقریباً ساقع مے تروسوسال قبل حب دنیا کفروضلالت ، جہالت وسفاہت کی يكيل بس كُفِرى بُونَى مَعَى بطي كى سُكُ لاخ بيارليون ست رشد و دايت كا و بتاب نمودار رُوا او ئرق ومغرب شمال وجنوب غرض فرنیا کے مرم گوشہ کو اپنے فرزسے منور کیا اور ۱۲ سال کے یل عرصای بی نوع انسان کواس معراج ترقی پرمپنجایاکه نادیخ اِسلام اس کی نظیریش کرنے سے مرب اوررشدو بدایت صلاح وفلاح کی ووشعل سلمالوں کے باتھ ہیں دی جس کی روشنی م بیشرشام *او ترقی برگامز*ن سبے اورصدلوں اس شان وخرکت سے دنیا برحکومت کی کہ غالب توت كومكراكر مايش إس مونايرا ويرايك حقيقت بيجونا فابل أكارب كيكن بمجرمهي بإرسداسان مصحب كابار مار دمراما فتسلى غن معاورة كارآمدا ورمفيد يحبكم وردما مارات واتعات خود جارى سابقة زندگى اور جانسا اسلاف كے كارنامول ير بدنما داغ لكار بيدي. ملمانوں کی ٹیروسوسالدزندگی کوحبب تاریخ کے اوراق میں دیجیاجا ما ہے تومعلوم ہواہ المعرّت وعظمت، شان وشوكت ، دبرب وحشمت كننها مالك اورابجاره داربي ، ليكن بان اوراق سے نظریط کر موجوده حالات کامشام و کیا جا اسے تر ہم انتہائی ذارفی خواری ال دناداري مي متلا نظرات مين فرند وقرت سي نزر ودولت بي فرشان توكت " نامى أنوّت وألغت . نه ما واست المجتى نه اخلاق البيقے نه اعمال البیھے نركروار البیقے . النيم ميرم دو دا ورم معلائي سع كوسول دُور ، اخيار جاري اس دبول مالى برخوش بي اور

آج جب کرمالت برسے برجی اور آنے والاز مان، ماسبق سے می زیادہ پرخطراور ماریک نظام رہے۔ ہارا خاص شریع مااور علی جدوجید نرکا ایک آ فابلِ الله فی جُرم ہے۔ ماری اس سے پہلے کہ ہم کوئی عملی فدم المحالیس صروری ہے کر ان اسباب برخود کریں جن کے باعدت ہم اس ذِلت وخواری کے عذا ب بیں مبتلا کیے گئے ہیں ہماری اس سی اوران کے ازالہ کی متعدد تما براختیار کی کئیں کین مرد برزاموافق وناکام نابت ہوئی جس کے باعث ہمارے دم برجی یاس ومراس بیں گھرے ہوئے نظر سے تعربی ویں ومراس بیں گھرے ہوئے نظر سے تعربی ۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ اب کس ہمارے مرض کی شخیص ہی پورے طور پر ہندی ہوئی پرم کچے اسباب بیان کیے جاتے ہیں اصل مرض نہیں ، ملکہ اس کے عوارض ہیں یہت اوتنیکہ اصل مرض کی جانب توجہ نہ ہوگی اور ماقدة تعقیقی کی اصلاح نہ ہوگی -

عوارض کی اصلاح ناممکن اور محال ہے۔ بس حبب مک کہم اصل مرض کی محصیک شخیص اور اس کا صحیح علاج معلوم نرکویس - ہمارا اصلاح کے باسے میں لب کتائی کرنا سخت ترین تعلی ہے -

ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری شریعیت ایک میمل قانونِ اللی ہے جو سماری دبنی اور دریوی فلاح وہبود کا نا قیام قیامت ضامن ہے بھیرکوئی وجہنمیں کہ ہم خودہی اپنامض تشخیص کریں اور خودہی اس کاعلاج شروع کردیں ۔ بلکہ ہمارے بیے صروری ہے کہ ہم اللہ نااصل مض معدم كرين اوراسى مركز يشدوم ايت سيطرني علاج معلوم كركاس مرس ببب قران کیم قیامت مک کے بیے ممل دستوراتقل ہے تو کوئی دوہنیں س ازک حالت میں جارئی رمبری سے قامررسے ۔

مالك ارض وسمار جل وعلا كاسبها وعده ب كرر وست زمين كى بادشا مت خلافت التدتعالي ف وعده كيا هيه ان توكول مصحر اللهُ النَّذِينَ الْمَثْقُ المِنْكُمْ وَعَمِلُوا

تم پیں سے ایمان لائے اور انہول نے عمل صالح كيك كران كوضرورروت زمين كاخليفه بناسك كااور يريحبي اطبينان دلاياسي كموم بهيشه

ادراكرتم سعيه كافراط تقرضردر يبيخه يجيركم بعاكت بيرنه يات كوئى بارومدد كاراور مونول

اورحتى يهيم برمداليان والول كي اورتم

بمتت مت فروا در رنج مت كرو - اور غالب نم ہی رہوگے اگر تم بورے مومن رہے اورالله ملى يهيئ سيرع تست أوراس كے رسول

مزكوره بالاارشادات برغور كرف معلوم جزامي كمسلمان كيعرت ، شان وسوكت ا در فراری اور مررتری وخوبی ان کی صفت ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ان کا

اودمسلمانوں کی -

واستراس رالطر تعلق بس كمي اوركمزورى بيدا موكتي هية تو بيرسراس خسران اوروكت و ہے جبیا واضح طور رہلا وباگیا۔ تمہے زمان کی انسان برے حسارے میں حبيم كلوروك ايمان لائے اور انهوں نے اچھے كام كے اوراك دور يكون كاف أنسان

البربيس كے اور كافروں كاكوئى بارو مدد كانه موكا-تَلَكُمُ الَّذِينَ كُنُرُ وُالوَلَّوُ الْاَدْبَارَ يَجِدُونَ وَيِبَّا قُلاَنُصِيرًا ثُمَّ ٢٤

نتِ لَيَتُ تَعْلِفَنَّهُ مُ فِي أَلَارُضِ ا

ت ادر مدد الله تعالى كے ذمر ب اوروى ميشد سر لبند اور سرواز رہيں گے۔ نَ حَقّاً عَلِكُنَا نَصُراكُمُ وُمِنِ يُنَ الْمُ

نُوَاوَلا تَعْدَنُوا وَأَنْتُكُولُكُ عُلُونَ نُتُحُمُّ فُمِنِينَ \* وَلِلْهِ الْعِنْرُةُ م وَلُلِمُوُعِنِيْنِ الْ

ا درسول كي ساخمست كريد رسوايان كامقعوديد ) توسي كيدان كايد اور رِهُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ الْ نَامَنُوا وعَمِلُوا لِصَّلِحِت

رَاهِم بِهِ الْحِقِّ وَتَوَا هَوْا بِالصَّبُوعَ مَهُ اللهِ السَّارِيَةِ وَالْمَالِ الْمَالُونِ وَ اللهِ اله

اب خورطلب امریہ سے اگرواقعی ہم استقیقی اللی سے محروم ہوگئے ہو فیدا اور زول کے میاں مطلوب ہے اور سے استار میاں میں دین و دنیا کی فلاح و بہود و الب تہ ہے توکیا فررسے میں میں سے قوہ کھوئی نعمت واپس آئے ؟ اور قوہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے اس میں سے کال کی کئی اور ہم جد بے جان رہ گئے۔

حبب صحف آسانی کی تلاوت کی جاتی ہے اور اُمتر محدّیہ کی فضیلت اور برّری کی میّن فضیلت اور برّری کی میّن فایت دُصون کر ہے جاتی ہے۔ نایت دُصون کر ہے جاتی ہے۔ نایت دُصون کر ہے جاتی ہے۔ نظامت کی وجہ سے نغیرالام کا کامعزز خطاب اس کوعطا کیا گیا۔

دنیای بدائش کا مقصد اصلی خداو حده الاشرکید از کی دات وصفات کی معرفت به اور باس دقت نگ نامکن سے کر حب نک بنی دی انسان کو گرائیوں اور گذرگوی سے اکر کے کھائیوں اور تو بیوں کے ساتھ آراستر نرکیا جائے ۔ اسی مقصد کے لیے مزاروں رسول اور بی کھیے گئے اور آخر میں اس مقصد کی تھیل کے لیے سیدالا بمیاروا لم سلین کو مبعوث فرایا اور الکیو تھر آ کھی آف می مندی کھی مرحولائی اور گرائی کو کھول کھول کر بیان کرویا گیا۔ اور جو کا بیا تھا۔ ایک مکمل نظام عمل دیا جا جی کا من وہ تعالی اس لیے رسالت و نبرت کے سلسل کوختم کرویا گیا۔ اور جو کام بیا ہوں ایک میکمل نظام عمل دیا جا جی کا من وہ قیامت تک اُم تو تحدیث کے سیروکر ویا گیا۔ اور جو کام کی اور میں گئی ہے۔ ایس کے رسالت و نبرت کے سیروکر ویا گیا۔ اور جو کام کی میں ایک میٹر کے میں اور سول سے لیا جا تھا وہ قیامت تک اُم تو تحدیث کے سیروکر ویا گیا۔

وكول كے نفع كے ليے بيري كيا ہے تم على

تأمرون بالمغروب وتنسكون

باتوں کو لوگوں میں مجسیلاتے ہوا ورٹری بانوں سے
ان کوروکتے ہوا ورالڈ برایان دکھتے ہو۔
اور جا جینے کہ میں ابسی جاعدت موکد لوگوں
کو خیر کی طرف بلائے اور معبلی باتوں کا مکھنے
اور بڑی بڑی باتوں سے منے کرے لور مرف
وہی لوگ فلاح والے میں جواس کام کوکرتے

الْمُنْكِ وَتُومِنُون بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ىلى -

بہلی آیت بین خیرام مونے کی وجریہ تبلائی کرتم معبلائی کو بھیلانے ہوا وربرائی سے فیکے دور ری آبت بیس حصر کے ساتھ فرماویا کہ فلاح وبہبود صرف انہیں لوگوں کے لیے ہے اس کام کو انجام دے رہے ہیں - اسی پرلس نہیں ملکہ دوسری جگرصا صنطور بربیانی دیا کہ سکام کو انجام دویا لعنت اور بھیکار کاموجب ہے -

بنی امرائیل ہیں جولوگ کافر تنصان برلیمنت کی گئی عتی دا قدہ اور عبیلی بن مرتم کی زبان سے پرلعنت اس سبسب سے مجو ٹی کانہوں نے حکم کی محالفت کی اور حدسے نکل گئے جو مراکام انہوں نے کر رکھا تغااس سے

ن الزُينَ حَفَرُ قُامِنُ بُهِ فَي اِسْوَا رَّيْدُ لَكَ مِلَ الْمُعَالَّةِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال

اس افری آیت کی مزیرومناحت احادیث دیل سے بولی ہے -

(۱) حضرت عبدالله بم معود فت روایت به که رسول خداصلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرایا کرتم سے بہلی امتوں میں حب کوئی خطاکت اور کرنے والا اس کو دھم کا آبالور کت کت کہ کا کہ مناز سے ورجیرائگے ہی دن اس کے ساتھ الحشا بیشتا ، کھا بابیتا ۔ گیاکل

) وَفِي السَّنِ وَالْهَسُنَدِ مِنْ حَدِيُنِيْ نُدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُفُّ إِقَالَ قَالَ رَسُّوُلُ وَصَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَنْ نَ قَبُلَكُمُ كُانَ إِذَا عَمِلَ الْعَامِلُ بُهِمُ بِالْخَطِيْقَةِ حَاجَةُ النَّاجِى تَعْزِيْرًا نَالَ يَا هٰذَا إِلَّيْ اللّهُ فَإِذَا كَانَ مِنَ

اس کوگناہ کرنے ہوئے دیکھائی نہیں، حبب سی عزوجل نے ان کایہ زنا و دیکھاڑ بعض کے فلوب کو معض کے ساتھ خلط کرا یا اوران کے نبی داؤد اورعلیٹی بن مربعلیما السلام كى زبانى ان بريعنت كى اوريراس يي كرالنون في خدا كي افراني كي اوروري تجاوز كيا فسمها اس دات باكريس کے قبضہ میں مُحدُّ کی جان ہے تم مزور ایمی باتون كاحكم كروا ورثرى باتول سيمنع كو اور ميا جيد كربيو قوت نادان كا التح مكرو اس كوحق بات برمجبوركر و ورنه حق تعالى تمهارسے قلوب كومجى خلط ملط كرديں ك اورميرتم برمعي لعنست موكى مبسياكهالها پرلعنست ميوني-

روایت به کرسوا فراصلی الندعلید و طرف ارشاد فروایا کراگر کسی جماعت اور قرم میں کوئی شخص گاه از جه اور وه قوم با وجود قدرت کے اس کرنیا روکتی نوان پر برف سے بہلے ہی تی تعالیٰ انا عذاب بھیج دیتے ہیں مینی دنیا ہی ہیں الا کوطری طرح کے مصائب میں مبتلا کردیا باتا (م) سحزت اس سے روایت ہے کرسوا خواصلی النہ علیہ وسلم نے ارشاد فرطیا کہ نہیا کلر لا الله الا تناق الہنے پیلے صفے والے کوئو الغَدِجَائِسَة قَاحَلَة وَشَادَبَة كَا تُنَة لَمُ مَدَيَة عَلَىٰ خَطِئْيَة بِالْاَمْسِ فَلَمَّارَائِي كَوْمَ هُمُ مَضَى بَ بِنَّهُ لُوبِ عَرْوَجَلَّة الإَمْسِ فَلَمَّارَائِي عَرُوجَلَّة الإَمْسِ فَلَمَّارَائِي عَرُوجَلَّة المَعْمِ مُعْطَى لِسَانِ بَعْنِي ثُمَّة لَعَنَّهُ هُمُعَلَى لِسَانِ بَعْنِ مُدَيَعَ لَمُ فَعَلَى لِسَانِ نَعْمَ الْمُعْمَ وَاقَدَى وَالْمَعْمُ وَاقَدَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْل

رم) وَفِي سُنَنِ اَ بِنَ حَافِدَ ابْنِ مَاجِةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ فَال سَمِعُتُ مَنْ حَالِي اللَّهُ فَال سَمِعُتُ مَا مِنْ حَبْدِ اللَّهُ فَال سَمِعُتُ مَا مِنْ حَبْلِ يَكُونُ فِي فَوْمِ يَعُمَدُ لُ مَامِن رَحَبُلٍ يَكُونُ فِي فَوْمِ يَعُمِدُ لِكُم مَن وَلَي مَعْ مَلُ مَامِن رَحَبُلٍ يَكُونُ فِي فَوْمِ يَعُمَدُ لُ مَامِن رَحَبُلِ اَيَكُونُ فَا فَي يَعْدِدُونَ عَلَى اَنُ يَعْمَدُ اللَّهُ بِعِقَابٍ قَبْلُ اَن يَعْفَقُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْم

ڝۘٮڵڔۣؠٙڝٵڝؚؽٳ<mark>ٮڷۼؚڡٚڵۘٲؽؽۘػؙ</mark> ؙڒؽؙؿٮؘؿؖۯ؞ ؙ۫ڗؿؙؙ۫

م عَنْ عَائِشَتْهُ مَمِنِيَ اللَّهُ نَعَالَىٰ نُهَا قَالَتُ دُخُلُ عَسَلُمُّ النَّبِيُّ سُلَى اللَّهُ عَلَيْتُهِ وَحَسَــتُمَ مُسَرِئْتُ فِي كَجَبِهِ إِنْ قَدُ عَلَىدَهُ لِشَيِينٌ فَ تَرَقِّنَا وَحَسَا عُلَمُ احَدا مَسَلَمَتُ لُعُجُرَةِ ٱسْتَبِعُ مسَا نُولُ فَقَعَدَ عَكَى الْبِكُثُبَر مسسدالله واكثنى عكيبه نَالَ كِيا أَيْنُهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهُ ألط يَقْوُلُ لَسَكُمُ مُرُعًا لُهُ مُن كُونِ وَ الْمُنْهَدُّ اعْسَن حُنُكِرِ قَبُسُلُ أَنُ مَتَدُعُمُا نَكَ أَجِيْبَ نَسَكُمُ وَ نَسُأُكُونَ لَلَا أَعُطِينَكُمُ وَتَسُتَكُمُ وَتَسُتَكُمُ فَيْقِ خُلَا ٱلْعُسُسُكُكُمُ مَسْعَانَهُادُ سَيُهِنَّ حَسَنَّىٰ مُسَوَّلَ. انرغيب

هُ عَنُ إِنِي هُسَرَيْرَةً مِعْ صَّالُقَالُ اللهِ عَنُ إِنِي هُسَرَيْرَةً مِعْ صَّالُقَالُ اللهُ عَلِيدُ وَصَلَّمَ الْفَاعُلِيدُ وَصَلَّمَ الْفَاعُدُ وَصَلَّمَ الْفَاعُدُ مَنِياً فَذَعْتُ المُسَكِّدُ فَيَا فَذَعْتُ المُسَكِّدُ فَيَا فَذَعْتُ

دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلادور کر المہ بے حسن کے کہ اس کے حقوق کی ہے بروائی در تی جائے ہے معائم نے عرض کیا اس کے حقوق کی ہے جسنور اقد س معتوق کی ہے جسنور اقد س

سعقوق کی بے بروائی کیا ہے ہصنورا قدس نے ارشا و فرمایا کرخی نعالیٰ کی افرمانی کھلے طور برکی جائے بھرندان کا اسکار کیا جائے اور نہ ان کے بند کرنے کی کوشیش کی جائے -در بعد سے عاتب واقع کا گر ہور کر دسول دفتد ا

رم عضرت عائشة فراتى بين كريسول فحدا معلى الترعليدوسلم مرب باس تشرلف لات توليس في جرة الورير ايس خاص الرديكيكر محسوس كياكرونى اسم بات بيش آئى ہے۔ محسوس كياكرونى اسم بات بيش آئى ہے۔ محسورا قدس فيكسى سے كوئى بات كا كاد دضوفرا كرمسجد لمين تشراعيث سے كئے بيس دفسوفرا كرمسجد لمين تشراعيث سے كئے بيس

مسجد کی دبوارسے لگ گئی ناک کوئی از اور اس کوسنول چصنوراً قدیل منبر برجلوه افروز نورتے اوجد و ننا کے بعد فروای وگوا اللہ تعالیٰ کا پیم کیے کہ کا اور کا حکم کرواور بڑی افول سے منع کرومیا وا وہ ذفت

سُم جائے کہ فرما ہا ٹھ ادبی اس کوفبول نہ
کر وں اور تم مجھے سے سوال کروا وہیں اس
کولیوا نہ کروں اور تم محبہ سے مدوچا ہوا ور
بین متاری مدونہ کروں بیضور اندس نے

مرف برالمات ارتباد فرلم ادر منوب المراث الم

كرسول خداصلی الندطیبروسلم کے ارثا ذوا کرجب میری آمت و نبا کوفا بل و تعت و معلمت سمجھنے لگے کی تواسلام کی وقعت و مہیت انتخ فلوب سے کل جائے گی اورجب امر بالمع دون اور نبی عن المنکر کو مجھوڑ وے گی تو وحی کی برکات سے محرد موجائے گی اورجب آبس میں ایک وس کوسب وسٹم کرنا اختیار کرے گی والد جل کن انک کی نگا ہ سے گرجائے گی۔

اسعت البینی فرمس سے جب کوئی شخص گرائی کو دیکھے توجا ہیں کہ ا بہتے ہا تھ ول سے
کام کے کراس کو دُورکرے اور اگراس کی طاقت نہ پائے توزبان سے اور اگراس کی جملی طاقت نہ پائے تو دل سے ۔ اور بیر آخری صورت ابیان کی ٹری کمزوری کا وجہ ہے پر جس طرت آخری ورجانعوٹ ایمان کا نبوا۔ اسی طرح پر بلاوج کی کمال دعوت اور کمال ایالا میں اسے بھی واضح تر حدیث ابن سائٹ وکی کے ۔ مَا دِسْن مَدَ جَا بَعْدُ اللّٰهُ فَنَا اللّٰ اللّٰهُ فَنَا اللّٰ اللّٰهُ فَنَا اللّٰهُ فَنَا اللّٰهُ فَنَا اللّٰهُ وَلَٰ اللّٰهُ فَنَا اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَنَا اللّٰهُ فَنَا الْهُ فَنَا اللّٰهُ فَلَا اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَلَا اللّٰهُ فَل

لْكَانَ لَهُ فِي أَمُّتِهِ حَمَّا رِبُّونَ وَأَصْحَابَ بَيُّا لِسَابِ هِ نَهُوَ مُؤُمِنٌ وَمَنْ جَاحَسَدَ هُسَمَ بِقَسَلِهِ مَهْوَهُوُمِنٌ وَكُيْسَ وَمَا عَالَمِك مِنَ الدِسُهَانِ حَبِّيةٍ وْخَدُدُ إِل رحسلم العَنَيُ تَعْتِ اللَّي بِرَجِي كُرَبِرُي لِيسَانَجُسُولَ وزربنت يافنه بارون كي ابك جماعت جيوم جا آنسے يجماعت نبي كى سنت كو قائم لنى تبے اور فعیک فعیک اس كى بېروى كرنى كے بعنى ننرىعیت الى كوس حال اوحیں كلى من نبى حيوار كياكي اس كوبعين محفوظ ركيت بي ادراس مين والعي فرق نهيس نے دبتے لیکن اس کے بعد شرونتن کا وور آنا سے اور ایسے لوگ بدا سو صافعیں برط لفیرنبی سے برط جانے میں النافعل ان کے دعوسے کے خلاف مو آ کے اور ن کے کام ایسے م ننے میں جن کے بلے نزییت سے کہیں دیا سوایت ہوگوں سکے الان جنتن صف قبام فن رسمت كى راه بين ابني إلىدات كام ما وهمومن سب اور وابا نكرسكا مكرزبان سي كامليا ومعىمون ب اوجب سے بھى نبوسكا ورول کے اغتفاد اور بیت کے نہائے کو ان کے خلاف کام میں لایا وہ بھی مومن سے ایکن اس آخرى ورجب عبدا ببان كأكونى ورجينها ساس برايان فى مرحدتم موجاتى سبحتى كداب اِنْی کے دانیے کے برار بھی ایمان نہیں ہوسکتا۔

 وبرباد موجائے گی اور اس تباہی اوربربادی کی اس وفٹ نجر ہوگی جب روز محشر کو خدا کے اور اس تباہی اوربربادی کی اس فضر کو خدا کے اور اس تباہی اورباز پرس ہوگی ۔۔

افسوس صدافسوس اجز خطونها و مسامنے آگیا، جرکھنگا تھا آنکھول نے دیکھ کیا یکا ک امسٹرا مللو مشکد کا مکھنٹ کو کا او کیا گا مللو کو اِمت اِلیسے م کا حقت کا ہ

اگرکوئی مردمون اس نباہی اور ربادی کے از الدیس می کرسے اور اس شنت کے احتیابیس کی کرمے اور اس شنت کے احتیابیس کی کرمے اور اس مبارک بوجبہ کو لے کر کھڑ اسوا ور استینیس کے حاکراس شند سے زندہ کرنے کے لیے میدان میں آئے نو بقینیا و انتخص تمام محلوق میں ایک ممتاز اور نمایاں میں کا مالک ہوگا ۔

ا مام عُزالی شنے جن الفاظ میں اس کام کی اہمیّت اور ضرورت کو بیان کیا ہے وہ ہماری نبیہ اور بیداری کے لیے کافی ہیں

ہمارے اس قدراہم ورفیدے غاقل ہونے کی چندوجو معلوم ہوتی ہیں :بہلی دجہ بینے کہم نے اس فرافید کو علمار کے سائند خاص کرلیا ۔ حالانکہ خطابات
قرآنی عاد میں جرامت محتربہ کے سربر فرد کو شامل میں اور صحائیکرام اور خیرالقرون کی زندگی

فرنسی تبلغ اورام بالمعروف ونهی عن المنکر کوعلمار کے ساتھ خاص کرلینا اور عبران کے بھوسر پر اس ایم کا کام دا وقتی تبلا اا و۔
کے بھوسر پر اس ایم کام کوھبور دینا ہماری سخت اوانی ہے علمار کا کام دا وقتی تبلا ا بدوس سیدھا راست ندکھلانا ہے بیراس کے موافق عمل کرانا او خلوق خدا کو اس پر جیلا ا بدوس لوگوں کا کام شیصاس کی جانب اس حدیث نشراعت میں تنبید کی گئی ہے۔

بشك تمسب كاسب بكسياكم اور مبالی عتب کے بارے مِب سوال بنه جا وُگے لیں بادشاہ لوگول بزنگهان نهے وہ اپنی رعتیت کے ارسے میں سوال کیا جا وسے گا اور مرد اینے گھروالول بزنگہبان سے ،اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جادسے کا اور عورت است خادند کے گھراوراولادیز گھبان سے وہ ان کے باليسي سوال كى جاوى كى درغلام ابنے الگ کے ال بزیکہان ہے ، وہ اسسے اسکے اسے میں سوال کیا جاتا بس تمسب نگبان بواور تمسی اپنی عِیت کے ارسے میں سوال کیا جا وبگا۔

الا شخلكم مراع وكلكم

مُستُولُ عَنْ مَعِيَّبُ مُ

خَالُدُمِيْدُ الَّسَانِي عَلَى النَّاسِ

ترأع عَلَيْهِم وَ هُمَ

مُسُسِنُولُ عُنُهُمُ وَالْآجِلُ

مَأْجِعَلُ اَحْسُلِ بَيْسُنِيٍّ ﴿

وَ هُسَوَ مَسُسُنُولًا عَنْهُمُ وَالْمَوَّاةَ

مَاعِيَــةٌ عُلَىٰ جِينُتِ

بعُلِهَا وَوَلَسِدِم وَهِيَ

مَسْتُولَتُ فَيَحْدُهُمْ وَالْعَبْدُ

راع عَلَى مَالِ سَيِّسَدِ هِ

وَهُوَ مُسْتُولِكُ عَسَيْهُ

خسنخلكم دَاجِ وكُلْسكُمُ

مَسُنُّولٌ عَنُ مَرِعِيَّتِهِ

ادراس کوداضع طوریاس طرح بیان فرایا ہے۔

تَالَ السّدِیْنُ النّبِیہُ حَیْنَ صَوراتدی نے فرایا دین سراسر

نَدُنَا بِسِمُنُ مَثَالَ مِنْ فَعَالَ مِنْ مَعَابِہُ نِهِ عَلَىٰ مِعْلَىٰ الْمَدِ وَمِابِہُ نِهِ عَلَىٰ الْمَدِ وَمِابِہُ نِهِ عَلَىٰ اللّهِ وَلِا مُسْمَلًا فِي مَعْلَىٰ اللّهِ وَلِا مُسْمَلًا فِي مَعْلَىٰ اللّهِ اللّهِ وَلِا مُسْمَلًا فِي مَعْلَىٰ اللّهِ اللّهِ وَلَا مُسْمَلًا فِي اللّهِ اللّهِ وَلَا مُسْمَلًا فِي اللّهِ اللّهِ وَلَا مُسْمَلًا وَلَا مُسْمَلًا فِي اللّهِ اللّهِ وَلَا مُسْمَلًا فِي اللّهِ وَلَا مُسْمَلًا وَلَا مَا مَعْلَىٰ اللّهُ وَلَا مُسْمَلًا فَلَا مَا وَلَا مُسْمَلًا فَلَا مَا وَلَا مُسْمَلًا فَلَا مَا وَلَا مُسْمَلًا فَلَا مَا وَلَا مُسْمَلًا فَلَا مُسْمَلًا فَلَا مُسْمَلًا وَلَا مُسْمَلًا فَلَا مُسْمَلًا وَلَا مُسْمَلًا فَلَا مُسْمَلًا وَلَا مُسْمَلًا وَلِي مُعْلِي اللّهِ وَمُنْ وَاللّهُ وَلَا مُسْمِلًا وَلَا مُسْمَلًا وَاللّهُ وَلِمُ لِلْمُ وَلِي مُسْمِلًا وَلَا مُسْمَلًا وَاللّهُ وَلِمُ مُسْمَلًا وَلَا مُسْمَلًا وَلَا مُسْمَلًا وَلَا مُسْمَلًا وَلَا مُسْمَلًا وَلَالِمُ وَلِمُ مُسْمِلًا وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ مُسْمَلًا وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ مُسْمَلًا وَلِمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ

دوسرى وجديدسيت كدم يتمجد رسيد بين كداكر منود اسبند ايان ين نجته بي

تو دورول کی گرامی مهاری ایسے ایسے نقصان دونهیں جیسا کداسس آیت شریند کا مفہوم کہے۔

کین دخِشیت آیت ہے میتعمر دہنیں جزفا ہر سیمجا جا رائے اس لیے ریکرن خرادی اد تعلیات شرع ہے کہ ایکا رضالان بعن پیشلعت اسلامی نے

کمیعن حکمتِ خداوندیداد تعلیماتِ شرعید سے باکل خلامت بیں۔ شرعیت اِسلام نے اِجتماعی زندگی اور اجتماعی اصلاح اور اِجماعی ترقی کواصل تبلایا سبے اور است مسلمدکو

بنزلد ایک جم کے قوارد یا ہے کہ اگر ایک عضومیں وروس حبات تو تمام جم بے جبین

، وب با حسب و بات دراصل بیسنے کرنبی نوع انسان خود مکتنی می ترقی کرجائے اورکال کو منبی جائے اس میں ایسے لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے جوسے پر مصر استے کو جھے ورکرگراہی

میں منبلا ہوں تو آیت میں مومنوں کے یکے تسلی ہے کہ حب تم مرابت اور طرفستیم پڑھائم ہو ترقم کو ان لوگوں سے مضرت کا اندلیٹہ نہیں جنہوں سے بھٹک کر سیدھا داشتہ

ان نیزاصل مرابین بر کیے کدانسان ترابیت مُحدد یکومع تمام احکام کے نبول کرے

ہمارے اس قرل کی مائید حضرت او تجرصداتی سے ارشاد سے ہمرتی ہے .

عَنُ إِنَى مَبِكُرِ الصِّدِينُ قَالَ حضرت الريج مدّلِقَ شَنْ فراي السلامُوا الله المُوا المَّدُونَ المَوْا عَلَيْكُمُ النَّاسُ المَّذُ المَنْ المَوْا عَلَيْكُمُ النَّاسُ الْمَدُونَ المَوْا عَلَيْكُمُ الْمَدُونَ المَوْا عَلَيْكُمُ اللهِ اللهُ الل

مُنْ إِنْ الْاَيْنَةِ لِيَّا يُنْهَا الَّذِينَ الْمُنْسَكُمُ لَا يَغْشِرُكُمْ مَّنَ حَسَلَ إِذَا ا

ا مُنْدًا عَلَيْكُ مَ الْفُسَكُمْ الْمُسَدَّمَ الْمُسَدَّمِينَ مُنْدَا عَلَيْكُمْ الْفُسِلَ الْمُسَدِّمِ الْمُسَدِّمِ الْمُسَدِّمِ الْمُسَدِّمِ الْمُسَالِمُ الْمُسَالِمُ الْمُسَالِمُ الْمُسَالِمُ الْمُسَالِمُ الْمُسَالِمُ الْمُسَالِمُ الْمُسَالِمُ الْمُسَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّه

بۇمىمنا ئىكى دىجىلىكى فىلان ئىرى كىسى چىزكودىجىلى اددامىس بىس تغيردكرى توقرىب ئىكى كىتى تعالى ان لوگول كو ابنى عمومى عداب بىس مىستىلا فرا دىسے -

إِذَا هُسُكَدُيْتُمْ وَخَالِنَ مُعِمْتُ مُسُولُ اللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمُ مَيُقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا مَا قُلاكُ السُمُنُكُومَ مَسَلَّمُ لِيَسَلِّرُوهُ النَّمُنُكُومَ مَسَلَمُ لَيْسَلِّرُوهُ النَّهُ بِعِيقًا مِهِ كَيْسَتَهُمُ مُ اللَّهُ بِعِيقًا مِهِ

" على محقیقن کامیح ندم ب اس آیت کے معنی میں یہ بے کہ جب تم اس جزیرکواواکر دوس کامتیں کا دیاگیا ہے تو تمادے نیجرکی کو آئی تمہیں معترت ند بہنچائے گی مبیباکہ بنی تعالیٰ کا ارشا دہنے وَلاَ تَوْلاُ کانزیرہ فوڈ کہ اُخہ دی اورجب ایسا ہے تو منجلہ الن است یا سے جن کا حکم دیاگیا امر بالمعروف وہی عن المنکے ہے لیس جب کسی شخص نے اس عکم کو بوراکر دیا اور منا طمیب نے اس کی تعیل ندکی تواب ناصع بر کوئی متاب اور سرزنش نبیس ، اس بے کہ جرکیج اس کے ذمتہ واجب بھائی دہ امرونہی ہے اس نے اس کواداکر دیا۔ وُوسرے کا قبول کرنا اس کے دہ امرونہی ہے اس نے اس کواداکر دیا۔ وُوسرے کا قبول کرنا اس کے دی قرین ہے اس میں۔ وا تُعداعلی ۔

نبری وجه به به کوام وخواص، عالم وجابل شخص اصلاح سے ابُرس ہوگیا ادرانبس بقین موگیا کراب سلمانوں کی ترقی اوران کاع دج ناممکن اوروشوار بھےجب کسی خس کے سامنے کوئی اصلای نظام بیش کیا جا آہے توجاب سی ملنا ہے ، کہ مسلمانوں کی ترقی اب کیسے ہوسکتی بھر جبکہ ان کے باس نسلطنت وحکومت سے نمال وزرا ورنہ سامان حرب اور ندم کرنی جینیت، نرقون بازو، اور نہ بامسسی الفاق و انتجا و ۔

الخصوص ديدارطبقدتونرم فودبسط كرحيكاسته كداب بودهوي صدى س

اندرسانت کو بغدم جباراب اسلام اورسلمانوں کا استعاط طرایک لازمی شدے ہے ،
ان اس کے لیے جدوجہد کرنا عبث اور بہار ہے ۔ بیجی ہے کہ جس قدرشکوہ نبوت سے بغد منونا جائی گی سیکن اس کا پیطلب می شعاعیں ما ندر تی جائیں گی سیکن اس کا پیطلب مرکز نہیں کہ بغار شریعی اور حفاظت وین محمدی کے لیے جدوجہداور سی ندی جائے مرکز نہیں کہ داگر الیا ہوتا اور جمالیہ اسلام نسی خبی خداگر الیا ہوتا اور ہما دے اسلاف جمی خدانخواست می مجھ لیتے تو آج ہم کسس وین کے بہنے کی کوئی سبیل نیتی البتہ حب کرزماند امرانی۔ ہم تورفنا برزماند کو سونے ہوئے۔ بیک نواز دوہم تن اور است تعلال کے ساتھ اس کام کولیکر کھڑے ہوئے۔ کی جدورت ہوئے۔

تعنب کے کہ بندہ سرار عمل اور مبدر مبنی تھا۔ آج اس کے بیروعمل سے بیروعمل سے بیروعمل اور جدور مبدی تھا۔ آج اس کے بیروعمل سے بیروغمل اور جد کا بی سے بیروغمل اور جد کا بی مبدور و بی بیروز و بی اسلام دالا ، اللہ اللہ اللہ کرنے والا بیروز اس محص کے برا بر نہ بی سوس کی جدور و بیروں کی اصلاح اور جاریت کی فکر میں بے جبین ہو۔

ور المراد المرا

برار نہیں ومسلمانوں جربلاکسی غدرکے كَابَسُتُوى اُلفَّاعِدُوْنَ مِنَ تحديب بيتي مين وروه توك سوالتدكى راه السكومينية عشير أدلي الضود میں اسنے مال وجان سے جہا دکریں اینر وَٱلْعُكِاهِـ لُوْنَ فِي سَهِيلِ نعالی کے ان *توگول کا درجہ* بہت زیادہ املُّهِ مِا مُوَالِهِمْ وَٱلْفُسِيهِيْمَ ۖ بلندكيا بنصح ابنعال وجان سيحهاد فَضَلَ اللَّهُ الْمُجْعِدِينَ بأموابهم وأنفسيه كرست بين بنسبت گرييف والول ك ا ورسب سنعه الله تعالی نب اجھے گھر کا عَلَى الْنُقْعِبِدِيْنَ وَمَحَبَثُهُ لِ وعده كرركما بصاورالمترنعالي في مجامرين وكلا وعند الله الحسناد وَنَفَسُلُ اللَّهُ الْمُحْبِهِدِيْنَ كومتا بد كومس مبيضة والون سك اجر

عُلَى الصِّعِيدِينَ ٱحْبِواً عَظِيمًا أَهُ دُمُ لَجِتِ مِنْهُ وَ كَيْ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَمُعْفِرُتُ الد فَ فَي تَعْدَمُ قَد و حرمت اوراللديري معفرت اورجمت اگرچه ایت میں حبادے مراد کفارے منعا بله میں سیبند سیر سونا ہے ماکدا سلام كابول بالاسواوركفروشرك مغلوب ومقفور بولسكن أكربق متى سنعة أج سماس سعادت نظے سے محروم میں تواس متعصد کے لیے حس فدر حدوضد ماری طاعست میں سہے ۔اس میں نوم گز کو تاہی نہ کر ٹی جا ہیںے۔ بھر مارى بيي معمد لي حركت عمل ا ورجد وجد يم يس كشال كشال آ مكي شرها شير في كالّذين جُاهُ لُوْا فِينَانَا لَنَهُ وَيَنْهُمُ مُسُبِّلَنَا - بِعِي حِولاً مِارس وين ك يك النشش كرت مي ممان كريد ايندراست كعدل وينديس -اس میں شک شہیں کہ دیں محمد می کی بقااو ترحقط کا حق تعالی نے وعدہ کیا کہے ، بیکن اس کے بلے ہماداعمل اوسعی مطلوب سے صحاب کرام نے اس کے لیے جس فدر انتحاك كرشش كى اسى فد تمرات بھى مشاہد ، كبيے اور بيبى نصرت سے سرفراز سركے منی ان کے نام لیوا ہیں اگراب بھی ممان کے نقش فذم پر جلنے کی کوئٹ ٹن کے یہ اور علار كلمنه السراوراشاعت اسلام ك بيد كرب تدسوجا بس تويفينا مهي نصرست مادندی اور اما دغیبی سے سرفرار سول کے اِن مُنصدو اللّه سُمسدو ر اللَّبَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِعِنى أَكْرَتُم تعداك دين كى مددك يلي كطرت موجا وُكَّم لوفدالمهارى مددكرك كا اورتميين ثابت قدم ركف كا-بوتقى وحديد بنائع كرمم يه محقق مس كرحب مخروان باتول كے يا بند نهيس اور المنسب ك الم نبيس فزوو مرول كوكس مندس نفيحت كريس ليكن ينفس كاحرى امواکہ ہے جب ایک کام کرنے کا کہے اور حق تعالی کی جانب سے ہم اس کے امربين نويجه بمبين اس مين لين و پيش كي گنجائش نهيس بمبين خدا كاحم مجد كركاه زنروع كردنا تا ميع يجرانشا رائد مي حدوجد مارى خيلى، استعمام اورات عامت

کا با حدث ہوگی اوراسی طرح کرتے کرنے ایک ون تقرب خدا و ہدی کی سعا دت نصبيب بروجائے كى يە ناممكن اورمحال كے كتم تى تعالى كے كام ميں حقروج دكريں اور وہ رحمٰن وجیم ہماری طرف نظر کرم نہ فرمائے ۔ میرسے اس قول کی تا نید اسس

حضرت النس سے روابیٹ سیے کہم في عرص كيا ، يا رسول التدر معدار برا كاحكم نذكرين جب ككنو دتمام رعمل: كربي اوربراشون سيمنع نذكرين حب ك خود تمام رائيوس سے زنجين جفر اقدس بنارشا وفرايا بنيس ملكه تم تقلي بانون كاحكركرو أكرجية نمخودان سب کے بانبدنہ موادر رائیوں سے منع کرو اگرچید منخودان سب سے نہ بچے ہے

عَنْ اَلْنِقِ رَحْ قَبَّالِ قُسُلُنَا يَا مَ سُولَ اللَّهِ لَا فَأَ مُسَكَّرَ بالمعروب حتى نعمك مَهُ كُلُّهُ وَلَا نَنْهُلَ عَن السُمُنكُ حَسَنَّىٰ نَجَتَنِبُهُ كُلِّه فَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَسَلْمَ مَلُ أَمْرُوا مِالْمُغُوْنِ وَإِنَ تَهُمْ تُعُسَمُ لُواجِهُ كُلِّهِ وَانْتُوا عن أنمنك وإن لَم يَجْنَلِبُواهُ كُلِّه ١. واه الطيراني في الصغيرا لا وسيط)

بانچویں وجدیہ بے کہ سمجد رہے میں کرجگہ جگہ مدارس دبنید کا فائم سونا،علمار وعظ ولصبحت كرنا ، خانقا بول كا آباد سونا ، نديمي كنابون كاتصنيف مونا - رسالوا جارى مونا ، بدامر بالمعروف ومنى من المنكريك شيعه مين اوران كف ويعباس فرا کی اوائیٹی مورمی ہے اس میں شک نہیں کدان سب اواروں کا قیام اور بقام صروري سبيعه وران كى حانب اعتناء امم امورست سبيماس بليه كروين كى جوجوه بهت جبلک و کھائی وسے رسی سے وہ انہی اداروں کے مبارک آٹارمبن بیکن بھی اگر خورسے دیکھا جائے تو ہماری موجو وہ ضرورت کے بیے بداوارے کافی نہیں اوران براكنفا ركرنا بمارى كملى علطى سبع اسبيع كدان ادارون سعيم اس وقد منتفع موسكته مس حبب ممس دين كاشوق اورظلب مواور زربه كاوتعت عفلت مو اب سيريان سال بيطيم من طلب اورشون موجر وتفااور ايها ا

ملک دکائی دہی تھی۔اس بلے ان اداروں کا قیام ہمارے بلے کافی تھالبکن آج

اقوام کی انتقاف کوٹ شوں نے ہمارے اسلامی جذبات بالک فناکر دبئے اور

اب درغبت کے بجائے آج ہم خرہب سے ننتقراور بنراز نظر آنے ہیں۔ الیبی

الت بیس ہمارے بلے ضروری ہے دہم منتقل کوئی تحریب الیبی شروع کریں جس سے

دامیں دین کے ساتھ تنعلق اور شوق وزعبت بدا ہوا وران کے سوئے ہوئے میں ورناسی

براہوں ، بھر ہم ان اداروں سے ان کی شان کے مطابق منتفع ہو سے نے ہیں ورناسی

راگر دین سے بے زعبتی اور بے اعتبائی برجتی گئی نوان اداروں سے انتفاع تو

دائر دین سے بے زعبتی اور بے اعتبائی برجتی گئی نوان اداروں سے انتفاع تو

مجینی دجہ بہت کرحب ہم اس کام کولے کر دوسروں کے باس جانے ہیں ہو ذہری طرح بیش آنے ہیں اور نختی سے جواب دینے ہیں اور بہاری تو ہیں قد ندلیل رتے ہیں لیکن تمیں معلوم سونا جانہ ہے کہ یکام انبیاء کرام کی نیا بت سے اور ان دائب اور شقتوں ہیں مہت ملاہونا اس کام کا خاصہ سے اور بیسب مصائب و خالیف بلکہ اس سے طبی زائد انبیا برکرام نے اس راہ بیں برداشت کیس بن تعالی

وَلَقَتُ ذُو اَرُ سُلْنَا مِنْ مَنْ الْمَانِ مِنْ الْمَانِ اللَّهِ الْمَانِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الل

نی کرم صلی الله علیه وسلم کا ارتباو ہے وعوت من کی راہ میں حب فدر مجدکوا دتین رعلیمت میں مبتلا کیا گیا ہے ، کسی نبی اور رسُول کونہیں کیا گیا۔

پس حب سردار دو عالم ادرمهاری آقا وموسلف ان مصائب اور شقنوں افران میں اور میارے آقا وموسلے نے ان مصائب اور شقنوں افران کی اور میاری کا کام کا کام کا کارکھڑے ہوں کا بیاری کا کام کا کارکھڑے ہوں کا بیاری کا کا در دائری کا کا در دائری کے ساتندان کورواشت کرنا جا ہیںے ۔

اسبق سے بہ بات بخر بی معلوم ہوگئی کہ ہمارا اصل موں روح اسلامی اور حقیقت ، ایمانی کامنعف، اوراضحلال ہے ہمارسے اسلامی خبربات فنا ہم بینے اور ہماری ایمانی قرت زائل ہو بیکی اور جب اصل شے ہیں انحطاط آگیا تواس کے ساتھ حتنی خربیای اور بھبلا گیاں وابستہ تقیس ان کا انحطاط نبریہ جامبی لا بدی اور عزوری تھا اس ضعف اور انحطاط کا سبب اس اصل شے کا چھوٹرونیا ہے جس رہام دیں کی بقا اور وہ امر المعروف اور نہی کا میک کوئی قوم اس وقت تک ترقیم بیس کے اور وہ امر المعروف اور نہیں کا سے افراد خور پول اور کمالات سے اس حک افراد خور پول اور کمالات سے آرائند نہوں۔

پس مہارا علاج صرف یہ سبے کہم فرنفید نبلینع کواس طرح کے کرکھڑ ہے ہوں جس سے ہم میں فرت ایمانی بڑھے اور اسلامی جنربات ابھری یہم خداا وررسول کو بہی بین اور احکام خدا فندی کے سامنے سزنگوں ہوں اور اس کے لیے ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جرستیدا لانبیار والمرسلین نے مشرکین عرب کی اصلاح کے لیے اختیار فرالی ا

سَوْرَدَ وَهُ مَا وَلَى مَا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اسى كى جائب الم مالك منى الله عندا شاره فران مين كن تيمسليع الخوس المساد و النامين كن تيمسليع الخوس المساد و الكاتم في المسلك أو كها المسلك أو كالما أمسلك أو كالما أمسلك أو كالما أمسلك أو كالم المرابع المر

حب و فنت بنی کریم وعوت بنی سے کر کھڑے ہوئے ، آب تنها تھے، کوئی آپ کا ساتھی اور ہم خیال نہ تھا، کو کی دنیوی طاقت آب کوحاصل نہتھی، آپ کی قوم ہی خود رہی اورخو درائی انتہا درجہ کو پنجی ہُوئی تھی ، ان میں سے کوئی خی بات سُنف اورا طاعت کہنے رہا مادہ نہ تھا۔ بانخصوص جس کاری کی آپ نبیلغ کرنے کھڑے نبوشے تھے اس سے تمام فرم کے فلوب متعنقراد رہزار تھے، ان حالات میں کون سی طاقت بھی جس

اكنس ونا واراورب بإرودروكارانسان في ما مقوم كوايني طرف كبينيا ، اب غور أني دورة خركيا جنرفني حس كى طرف آب نصفلون كوبلا يا ورحس شخص ن اس جيركو يا یادد بیرمدنید کے بلے آب کا مور ما، دمنا جانتی کے کدوہ صرف ایک سبن تھا، جو آپ کا مطمح نظراد رمفضو و اصلی تفاحب کو آب نے توگوں کے سامنے بیش کیا۔ الَّا نَعْبُ دُ إِلَّا أُملَّهُ دَلَا ﴿ يَجْرَاللَّهُ لَا أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا ذكربي اورالله تعالى كمع ساتفكسى كو نُشُوكَ مِبِهِ شَيْتُنَا وَكَا كَتَّخِلْدُ بَعُضْنُنَا بَعُضَاً مَثْرَبِ نَعْمَرُ بِي اورمم مِن سے أَنْهَا بِمْ فِي دُونِ اللَّهِ طَ كُونُي ووسرك كورب نز قرار وسي نعداتعالیٰ کو تھیوار کر۔ د آل عران مع ما

الله وصده لا شركب لأ محسوا مرشع كى عبا ومث أوراطاعت أورفرانبوارى لى الدنت كى اوران فيا دك نمام نبرهنول اورملا قول كونور كراكب نظام عمل مقرر كوبااورتبلا دياكه اس مصب فكركسي دوسري طرف ونح زكرا م

البَّعُدُا مَنَ أُنْفِلُ إلْسُكُمْ مِنْ تَم لوك اس كاتباع كروح تمارسياس تہارے رب کی طرف سے آئی سے

تُرَبُّكُمُ وَلَا تُستَبِعُوا مِسنُ دُوْسِنَهُ أَوْلِيكَ وَ ط

اور خداتعالی و تحبور کر دوسرے لوگول کا أنباع مست كرور یی وه اصل تعلی تعیی اشاعت کاآپ کوت که وماکها ر

اے محدً إبلاد کو کو کو اپنے رہ کے أَنْعُ إِلَّا سَبِيلًا رُبِّكُ الشيكى طرف يحكت اورنيك نعبعت بالجنكمة والسكوعظية سے اوران کے ساتھ مجٹ کروحس طرح الُعسَنَةِ وَ حَبا وِلْهُ مُ عِبا أَيُّهُ \* مهترمو بينيك تمارارب مي نوب جانا هِيُ اَحْسَسُ ط إِنَّ مَرْجُكُ ہے اس تحص کرد گراہ ہو اس کی راہ هُوَاعْلُمُ بِبِمَنْ مِنْسُلَ سط دمی وب جانباب راه سطن

عَنُ سَبِيلِلْهِ وَهُوَ أَعْسَكُمُ والول كو . بالسُمُفَسَّدِينَ ٥ ومَمَل ع ١٦

اوری مدشام او تقی جرآت اورآت کے سریبرد کے بیصمقرری کی۔ كه وويسهم مراسند ، ولا ما سول الله مُثَلُّ لَمُسْدُمْ سَرِبِينِ إِنَّ أَنْكُمَّا ، كى طرف سمجد لرجح كرابين ا درجتنے بہت إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَعِبُ يُرَةٍ أَنَا م بع بیں وہ بھی اور انتراک سے ،ادر وُ مَنِ اتَّبِعَ نِيْ وَ وُسُبِحًا نُ میں شرکی کرنے والوں میں سے الله وَمَا أَنَّا مِنْ الْمُشْركِكِينَ ه (يرسعن ١٢٥) اوراس سے بہنرکس کی بات ہوسکتی ہے وُ مُنْ أَحْسَنُ قَنْيٌ لَا مِبَنَّ حونفدا کی طرف بلائے اور نیکٹمل \_ دُمُا إِنَّى اللَّهِ وَعَبِدَلُ صَالِمًا کرے اور کیے میں فرما نبردارو میں تَّ فَالَ إِنَّنِيُّ مِنَ الْمُسْلِمِيُّلُ احم سمده - یع ۱۲)

پس اللہ تعالی کی طرف اس کی خلوق کو بلنا ، بھٹکے ہُووُں کورائی و کھلاا ،گراہا کو ہدایت کا راستہ دکھلانا نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا فطیفہ حیات اور آپ کا منصد اصلی نتا اور اسی مقصد کی نشوونما اور آباری کے یہے بٹراروں نبی اور رسول

يجع كمة -

وَمَا أَنْ سَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ اور مِ مَن مَنِيلِ مِي مَلَى وَكُلِي وَمَا أَنْ سَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ اللهِ مِن قَبُلِكَ اللهِ اللهِ اللهُ إِنَّا أَنْ اللهُ الل

نبی کریم السوعلی وسلم کی حیات طیند اور و نبر انبیا رکام کے مقدس لها ت زندگی رجب نفروالی جاتی ہے تومعلوم موتا ہے کرسب کا مقصد اور نصب العین صوف ایک عبد اورود السررت العالمین وحدہ لاشر کیال کی وات وصفات کا یقین کرنا یہی ایمان اوراسلام کامغموم ہے اور اسی لیے انسان کو و نیا میں ہمیا ا ویک انگلفت الحب کو انبی منسل الح لیک بین میں نے میتنات اور انسال

## الماني وين بنشرشه لا اكتواسوا واحمد كے دروس قرآن كاسلا

# امرای درس را ، دنشست براه میاست براه میاست براه میاست میاست میاست اسلام کامعاشر نی اور سماجی نظام

(سورهٔ بنی اسرائیل کی آیات ۲۳ تا ۲۰ کی روشنی میں) دسورهٔ بنی

نعمدة ونصليّ على رسوله الكريم اسابعد فاعو ذبالله سن السّيطُن الرّجيم بسم الله الرحلن الرّحيم

وَلاَ تَقْتُلُواۤ اَوُلاَدَكُمْ خَشُيّةَ المِلاَ قِنْغُنُ نَرُّرُ تَهُمُ وَاِيَّا كُمُ إِنَّ قَتُلَهُمْ كَانَ خِطْأُ كِبِيْرًا ۞ وَلاَ تَقْرُبُو الزِّلِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وُسَآ هَ سَيِيلًا ۞ صَدَقَ اللَّهُ الْفَاهُ مِن

"اور مت مل کروا پی اولاد کو مفلسی اور تنگ دستی کے خوف ہے۔ ہم ان کو بھی رزق ایل گاور تم کو بھی دے رہے ہیں اور دیں گے۔ یقینان کا قبل بہت برا گناہ ہے۔ اور زنا کتریب بھی نہ پیکٹنا۔ یہ بہت بری بے حیائی اور بہت بری راہ ہے "۔

محرم حاضرین ومعزز ناظرین .... میں نے آج آغاز میں 'سورہ ٹی اسرائیل آبت نمبر ۳۳ کا ادات کی ہے اور ان کاروال وسلیس ترجمہ آپ کو سنایا ہے۔ ایام جاہیت بعنی اخت بول علی ساحبھا الصلاوی و السلام سے قبل عرب میں یہ فیج رواج تھا کہ پیدائش کے مابورا بی اولاد کو مار ڈالے تھے کہ ان کا خرج کمال سے لائیں گے! کو یامعاشی محرکات ان کو مالولاد جینے ظالمانہ فعل پر آمادہ کرتے تھے۔ یمال افلاس کے خوف سے قبل اولاد سے روکا

میاہ اور واضح کیا گیاہے کدرزق کے محکے دارتم شیں ہوبلکہ اس کی پوری ذمہ داری اللہ ر ہے۔ وہی جہیں رزق دیتا ہے اور وہی تمهاری آئندہ نسلوں کو بھی کھلائے گا۔ اولاد کا تل ایک بت برا گناہ ہے۔ گویایہ فعل کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ یمال یہ بات بھی نوٹ کر لیج ک ہمارے اکثرعلاء کرام نے معاشی محرکات کے تحت منع حمل کی تدابیر کو مجی طبعًا اس 'نی' کے تعلم میں شامل قرار دیا ہے۔ اور کسی حقیقی ونا گزیر ملتی ضرورت کے علاوہ صرف معاثی محرکات ك ييش نظرا سقاط حمل كوواضح طور ير قتل اولاد ك كناه كبيره من شاركيا ہے۔ اب آیئے آیت نمبر ۳۳ کی طرف۔ اس آیہ مبارکہ میں زناکی جس شدت کے ماند ممانعت وارد مورى ب وه لفظ " لَا تَقُرُ بُوُ ا " كَالْمِر بِاس بِيلِ سورة الفرقان مِي بَعِي ذَكر أَ چِكا تَعَالَ لَيكِن نُوتُ يَعِجَ كَهُ وَإِلِ الْغَاظِ شِعَهُ " وَ لَا يَزُنُونَ " عَاد الرّحين كاوصاف مي ساك اعلى وصف يدييان كياكياك "ووزنانس كرت" EMPHASIS ) میں اضافہ ہوا ہے اور ننی کے اسلوب میں کیکن یہاں اس کی ټاکید ( تحكم فرما ياجار ہاہے كە " وُ لَا نَقُر بُو الرِّزِيَّ" "زناكے قريب تك ند پيكو" ـ لنذابم ركيح میں کہ اسلام کے معاشرتی اور ساجی نظام میں اس ساجی برائی ( کوختم کرنے کے لئے ہر ممکن تدبیرا فتیار کی گئی ہے ..... اور واقعہ بدہ کہ بہت دور دورتک قد غنیس لگائی می بین آکہ کوئی اس فحش اور بدکاری کے قریب تک نہ پیٹک سے۔ اس لے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ساج میں عصمت وعفت اور پاک وامنی ( دولادے ۲/۲۲ ) کوہڑی اہمیت حاصل ہے۔ لنذاایک اسلامی معاشرے میں ہر ممکن تدبیراور اطباط اختیار کی جائے گی کداس بد کاری کے جو محر کات ہو سکتے ہیں 'اس کے جواسباب ہو سکتے ہیں' جواس کے داعیات ہوسکتے ہیں 'ان سب کے لئے بند شیں ہوں ' تدغیب ہوں۔ اس کے منمن میں سب سے پہلی بات تو یہ نوث سیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم تعلیمات میں بھی اور انجیل میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام نے جمار لفظ زناكي وسعت كوظام كياب كدبيه مجرووه فعل نهيس بجواس لفظ أثب عام طور پر مرادلها ج- چنانچہ صدیث میں الفاظ آتے ہیں اَلِزَ نَارِسَ الْعَیْنِ آتھ موں کی بھی بدالا ہے ....ای طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ ہاتھوں کی تبھی بد کاری ہے ' پاؤں گا ا

سب سے پہلے مثبت قداہیر کو لیجئے۔ اہم ترین مثبت قدیرہ نکاح کو آسان بنانا۔ اس لئے

کار نکاح مشکل ہے ' بڑاروں لا کھول روپ کے انظام کے بغیر نکاح نہ ہو سکے تو ظاہریات

ہو کہ شہوت کے جبلی تقاضے کی تسکین کے لئے بد کاری کی طرف رجمان ہوگا۔ جائزراسے کو

ہو بتک کھول نہ جائے ' آسان نہ بنایا جائے تو جس طرح پانی کو بماؤ کے لئے صبح راستہ نہیں

لے گا'اس میں رکاوٹ ہوگی تو پانی او هراو هر سے اپناراستہ بنالے گا۔ اسی طرح جنسی جذب

لی آمودگی کے جائزراستوں کو مشکل بنا دیا جائے گا تو وہ ناجائزراسے تلاش کرے گا۔ لنذا

لی آمودگی کے جائزراستوں کو مشکل بنا دیا جائے گاتو وہ ناجائزرات تلاش کرے گا۔ لنذا

لی آمودگی کے جائزراستوں کو مشکل بنا دیا جائے گاتو وہ ناجائزرات تلاش کرے گا۔ لنذا

لی آمودگی کے جائزراستوں کو مشکل بنا دیا جائے گاتو وہ ناجائزرات تلاش کرے گا۔ لنذا

لی آمودگی کے جائزراستوں کو مشکل بنا دیا جائے گاتو وہ ناجائزرات تلاش کو ہوئی بنا ہو گاری کو آسان بنانا

لی معاشرے میں ذنا کے فعل قبل کے جو بو با ہو وہ تو ایک ملخوبہ ہے کہ ہم نے بچو چیزس تو کے موثا ہے وہ تو ایک ملخوبہ ہے کہ ہم نے بچو چیزس تو کے موثا ہے وہ تو ایک ملخوبہ ہے کہ ہم نے بچو چیزس تو کام کی انظار کیں اور چو کہ ہو تا ہو وہ کیا تھا یہ نومسلم اپنی سابقہ رسوات کی کھوڑی ہے۔ ان می افرواجات بھی اپنے سابقہ رسوات کا سے سابقہ لی آسانے سابقہ لی آسان میں اور وہ کو اس کے اسلام قبول کیا تھا یہ نومسلم اپنی سابقہ رسوات کی کھوڑی ہے۔ ان میں اور وہ خواج سابقہ لی آسی سوات آیک کھوڑی ہے۔ ان میں اور وہ جو سابقہ لیے سابقہ لی آسی سابقہ کے اس میں اس میں سوات کی کھوڑی ہے۔ ان میں اور وہ جو سابقہ لیا آسے سابقہ لیا آسان میں اس میں سوات کی کھوڑی ہے۔ ان میں اور وہ جو سابقہ لیا آسان میں سوات کی کھوڑی ہے۔ ان میں اور وہ جو سوات کی کھوڑی ہے۔ ان میں اور وہ کو سابقہ لیا آسان میں سوات کی کھوڑی ہے۔ ان میں اور وہ جو سوات کی کھوڑی ہے۔ ان میں اور وہ جو سوات کی کھوڑی ہے۔ ان میں اور وہ کو سوات کی کھوڑی ہے۔ ان میں اور وہ جو سوات کی کھوڑی ہے۔ ان میں اور وہ کو سوات کی کھوڑی ہے۔ ان میں اور وہ کو سوات کی کھوڑی ہے۔ ان میں اور وہ کو سوات کی کھوڑی ہے۔ ان میں اور وہ کو سوات کی کھوڑی ہے۔ ان میں اور وہ کو کھوڑی ہے۔ ان میں اور وہ کو سوات کی جو کو کھوڑی ہے۔ ان میں کو کھوڑی ہے کو کھوڑی ہے۔ ان میں میں کو کھوڑی ہے کو کھوڑی ہے کی کھو

ہندوانہ رسوات بھی شامل ہیں اور پھے اسلامی افعال واعمال کو بھی ہم نے ان میں داخل کر لیا ہے۔ ورنہ یہ دھوم دھڑکا' یہ جیزد ہے کی رسم اور یہ بارات کا تصور جیسے ایک لشکر کمیں لاخ کرنے کے جارہا ہواور پھر بہت سی دوسری لغواور فضول رسوات یہ سنب پھے ہندوانہ پی منظر کی حامل چیزیں ہیں۔ اسلام کامعالمہ نمایت سادہ طریق پرا بجاب و قبول ہے۔ اسلام نشاوی کا جشن ( CELEBRATION ) لڑکے کے ذمہ رکھاہے۔ وہ دعوت ولیمہ کرے اور انجاب کوائی خوشیوں میں شامل کرے۔ پس اپنی وسعت کے مطابق اپنے اعراق وا قارب اور انجاب کوائی خوشیوں میں شامل کرے۔ پس کی وجوان کا دھیان غلطر ن کی طرف نہ جائے۔

ووسرامثبت طریقہ یہ افتیار کیا گیا ہے۔ مثل جذبہ کو بیجان اور اشتعال دیے والی جتی چزیں ہیں ان کو تخی سے روک ویا گیا ہے۔ مثلاً شراب ہے 'کون نہیں جاتا کہ یہ انسان کے جنسی واعیہ کو اکساتی ہے۔ بعض ووسری منشیت کا اثر بھی اسی طرح کا ہوتا ہے اسلام ان کو حرام قرار دیتا ہے آکہ انسان بے فود ہو کر آپے ہے اہر نہ ہوجائے اس کی خود کی گرفت اس کے پورے وجود پر رہے۔ اس کا شعور معطل نہ ہو اور جنسی ہجان سے فلست نہ کو جائے۔ بلکہ ہر طرح سے بیدار رہے اس کا شعور مقبل نے رقص اور موسیق کا اسلامی معاشرے میں سرّباب کیا گیا ہے چونکہ یہ بھی جنسی جذبے میں ہجان پیدا کرتی ہیں ۔۔۔۔ انچی طرح سمجھ لیج کہ حب تک ان چزوں کا سرّباب نہیں ہوگا جن کے متعلق اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے سے بی بنی طرح انکی وک سے متعلق اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے سے بی بنی کی طرح اکر جائیں اُس وقت تک ذناکی روک تھام ممکن نہیں ہوگا۔

اس سے آگے برھے کہ اسلام اپ معاشرے میں مردوں اور عورتوں کے آزادانہ اختلاط کو پند نہیں کر تابلکہ مردوں اور عورتوں کے لئے علیمدہ علیمدہ دائرہ کار متعین کر ہے۔ عورت کا صل دائرہ کاراس کا گھرہے۔ جیسے سورۃ الاحزاب میں فرمایا۔ وَ وَرُنَ دِ مِیْوَ یَکُنَّ وَ لَا تَبَرَّ جُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْاَوْلِي (آیت ۳۳) "اپ گھروں ہم ویوا تیکو اور سابقہ دور جاہلیت کی سی ج دعی نہ دکھاتی پھرو"۔ اس کے یہ معنی نہیں جی ضرورت کے تحت بھی عورت گھر سے نہیں نکل عتی۔ ضرورت کے تحت نگلنے کی اجازت فرورت کے تحت بھی عورت گھر سے نہیں نکل عتی۔ ضرورت کے تحت نگلنے کی اجازت اس کے لیے بہیں تک موجود ہے گئد نین علیہیں میں جم موجود ہے گئد نین علیہیں میں جم آ

آبت ۵۹) "اپن بورے وجود کوایک جادر میں لیبٹ کر چرے پرایک بلواس طرح لاکالیا
ریں آکہ راستہ آسانی سے دیکھ سکیں اور حجاب کا تقاضا بھی بورا ہو سکے۔ بمال میں نے
افرورت کے تحت "کی جس قید کاذکر کیا ہے وہ خود نمی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی
ہے۔ چنا نچہ سجے بخاری میں روایت موجود ہے کہ حضور "نے فرمایا قد اُذِنَ اللّٰه لُکنَّ اَنْ
اُنْ اللّٰه کُکنَّ "الله تعالی نے تم (عورتوں) کواجازت دی ہے تم اپنی ضروریات کے
ان کی مرے لگل سکتی ہو۔ اس آبت مبارکہ میں بناؤسنگار اور سج دھی کے ساتھ گھرسے لگئے کی
مائدت وارد ہوئی ہے اوراس فعل کو جالمیت کا فعل قرار دیا گیا ہے۔

بھرای سورۃ الاحرابی آیت نمبر ۵۳ میں الم ایمان سے کماجارہاہے کہ اگر حمیس نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطمرات سے کوئی چیز ما گئی ہوتو پردے کی اوٹ سے ماگو و اِذَا سَمُ اللّٰہُو ُ هُنَّ مَنْ اَللّٰهُ وَ هُنَّ مِنْ وَ رَاءِ حِجَابِ اَن آیات کے اس سے میں دوہاتی فاص طور پرنوث کرنے کی میں 'ایک بید کہ اس میں لفظ حجاب آیاہے جس کے معنی ہر پڑھالکھا فی جن جانے ہو ایک ہو فی جن کے لئے فی جن ایک ہو اواج مطمرات بمنزلد روحانی ماں ہیں جواقعات المؤمنین ہیں کہ ان سے بھی اگر کوئی چیز ما گئی ہو تو روٹ کی اوٹ سے ماتھیں۔ بید اسلوب اس بات پر صریح دلالت کر رہاہے کہ اسلام مودوں اور عور توں کے مابین کیسی کیسی احتیاطیں طحوظ رکھ رہاہے۔ لندا اسلام مردوں اور عور توں کے مابین کیسی کیسی احتیاطیں طحوظ رکھ رہاہے۔ لندا اسلام مردوں اور عور توں کے مابین کیسی کیسی احتیاطیں طحوظ رکھ رہاہے۔ لندا اسلام مردوں اور عور توں کے آزادانہ اختلاط کوروکتاہے۔

اب آگرد مے اباس کے سلیلے میں ہاری تمذیب آن جوروایات ہی ہیں وہ ہوں ہی ہیں بنیں۔ اسلام نے سر کاتفور و یا ہواور اس کے لئے مستقل احکام دیے ہیں لیمی بخرم کو دھے جو جا ہیں مرد کا بھی ایک سر ہا اور بانسان کی جبلت و فطرت ہے۔ وحق قائل کو بھی آپ جا کر دیکھیں تو چاہان کا پوراجہم نگ دھڑتک ہو لیکن وہ بخر سے دحق قائل کو بھی آپ جا کر دیکھیں تو چاہان کا پوراجہم نگ دھڑتک ہو لیکن وہ بخراں سے جہم میں ناف ہے لیے جم میں ناف ہے لیے جم میں ناف ہے لیے جم میں ناف ہے کہ میں بنانے کے جم میں ناف کا بد حصہ میں بات ہیں وہ کا میا ہے ہیں تو بیات کے بارے میں فرمایا گیا کہ دوس میں کھے گا ، یہ سر ہے۔ اب عورت کے بارے میں فرمایا گیا کہ دوس سے میں کا پوراجہم سیر کھے گا ، یہ سر ہے۔ اب عورت کے بارے میں فرمایا گیا کہ دوس میں میں کا پوراجہم سیر کھے ہورت کے بارے میں فرمایا گیا کہ دوس میں میں وہورت کے بارے میں فرمایا گیا کہ دوس سیر سے کے بارے میں فرمایا گیا کہ دوس سیر سے سیر سے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ دوس سیر سیر سیرے۔ اس لئے ہارے میاں عورتوں کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے مستورات۔ مستور سیر سیرے۔ اس لئے ہارے میاں عورتوں کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے مستورات۔ مستور سیر سیرے۔ اس لئے ہارے بیاں عورت کے بارے میاں عورت سے بارے میں میں میاں عورتوں کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے مستورات۔ مستور سیر سیرے۔ اس لئے ہارے بیاں عورتوں کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے مستورات۔ مستور سیر

سے بنا ہاس کے معنی ہیں چھپی ہوئی شے۔ اس سے مستنٹی ہیں عورت کے جم کے مرف تعمٰن جوت کے بہم کے مرف تعمٰن جوت کی فکید ' ہائے اور شخے سے نیچ پاؤل۔ یہ تمن جھے سر نہیں ہیں۔ باقی پورا جم سرتھ میں اور جھے اور جھے کہ سرے سربلکہ بال بھی سرجی دا فل ہیں 'اس لئے میں نے دو چرے کی فکید ' کما ہے۔ اب بھی کہ سرے کیا معنی ہیں! یہ کہ عورت کے جسم کے ان تین حصول کے سوا کسی اور جھے ہاں کے بھائی کی نگاہ بھی نہیں پوٹی چاہئے۔ یہ جھے تو ہر حال میں مستور رہیں گے۔ سرے اس کے بھائی کی نگاہ بھی نہیں پوٹی چاہئے۔ یہ جھے تو ہر حال میں مستور رہیں گے۔ سرے کی کا کسی اشراور تا ہے کا معاملہ میں شوہراور بیوی کے لئے ہے۔ البقہ مردو عورت میں سے کسی کا کسی اشراور تا کی کیا میں سرتے ہاتی ہاپ ' ہمائی ' بمن ان سب کے لئے سرے۔ باتی ہاپ ' فاکٹر جرّاح کے لئے کمل سکتا ہے۔ باتی ہاپ بیٹا ' بھائی ' بمن ان سب کے لئے سرتے۔

اسی ستر کے همن میں عورت کے لئے نبی اگر م صلی الله علیه وسلم نے مزید فرما یا کہ ایسالباس جس سے بدن چھلکا ہو یا اس کی رعنائیاں نمایاں ہوتی ہوں ستر نہیں ہے بلکہ ایسالباس سنے وال عورتوں کو حضور نے ' کاسیات ماریات " قرار دیا ہے بعنی کباس بہننے کے باوجود ب عورتیں عرباں ہیں۔ معیج بخاری میں اُم المؤمنین حضرت سلمہ سے ایک طویل روایت کے الغرى الغاظمين: رُبُّ كاسِيةٍ فِي الدُّنيا عارِ ية في الإخرة الم ونيامين اكثر كرب منف والیال آخرت میں عربال ہوں گی "۔ اس صدیث کے اس مصمی روسے ایسے باریک اورایے چست کرنے پننے مراد ہیں جن ہے جسم جملکے باعورت کی رعنائی کی چزیں نمایاں ہوں۔ ایس عور توں کو کیڑے پننے کے باوجود نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگی قرار دیا ہے۔ ایک مزید چیزجو ہاری تبذیب کاجزوہے وہ ہاری معاشرت میں قرآن مجید کے علم کے مطابق واخل ہوئی ہے۔ چونکہ ہماری معاشرت ، ہماری تہذیب ، ہمارے تدن کی اساسات كتاب الله مين موجود بين - اس كاتفعيل ذهانچه جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خ بنایا ہے۔ پھروہ جاری معاشرتی زندگی میں پوست ہو گیا ہے۔ چنانچہ جمارے یہاں دوینہ کا تعتقر اور استعال ہے وہ کمال سے آیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا عکم ہے۔ سورہ نور میں فرا: وَ لُيَضِرِ بُنَ عَلَى مُرَّا عَلَى مُركوفِهِ فَ "اور عور تيل الله سين براني جاورول كَ آلِكُلُ اللهُ ہے جے اوڑھ کر عورت کاس سینہ مرسب اچھی طرح وصف جائیں۔ اگرچہ اس دوریل مغربی ترزیب کے اثرات کی وجہ سے جمارا ترن اس اعتبار سے ایک ملفوبہ بن رہاہے کہ مجم اسلامی اقدار بھی ہیں اور کچھ مغربی اقدار بھی آئی ہیں اس میں اس وقت ہمارے یہاں کج مندوواندر سوم ورواح بمی شامل بین توان سب کے امتراج سے جمارے معاشرے میں فی الوت

اید عیب مجری کی مونی ہے۔ چنا نچہ ماری نوجوان لڑکیاں جس متم کادوید استعال کرتی ہیں واں تکم کے منشاء کو پورانسیں کر مابلکہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ یہ بات سمجھ لیکنے کہ مگم میں ہیں بات پندیدہ شیں ہے کہ نوجوان لڑی کاسینہ بغیردو پے کے مو۔ کون سیں جانتا کہ عورت کے جسم میں سب سے زیادہ جاذب نظراس کاسینہ ہونا ہے۔ لنداعم دیا جارہا ہے کہ وَلْيَضِرِينَ عَبْدِ هِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ مُح مراسى سورة الوّرى أيت يمروه مي تمام الل ایمان مردول اُور تآیت نمبرا ۳ کی ابتداء میں تمام مسلمان خواتین کو عنقِس بُصر کا تقم دیا جاریا ے۔ مردوں کے لئے فرمایا گُلِل لِلمُنوبِنِيْنَ بِعُضُوْابِنُ اَبْصَادِ هِمْ "(اے نُمُّ) ، مومن مردوں سے کمہ دیجئے کہ اپنی نظریں چی رکھیں"۔ عور توں کے لئے فرمایا و گُلُل لِنْمُوْمِنَاتِ يَغُضُضِنَ مِنْ أَبْصَارِ هِنَّ "اور (آئي) مومن عور تولِ سے كمدو يجمَّ كدوه اللي نظرين نيجي ركيس " - ان أيات من غض بصرت مراد نكاه بمركر ويمين كي ممانعت ب یعنی مرد بیوی کے علاوہ سمی محرم خانون کواور عورت شوہر کے علاوہ سمی محرم مرد کو مجمی نگاہ بم كرنه ديكھے۔ جب محرموں كے نگاہ بحركر ديكھنے كى ممانعت كى جارى سے توغير محرموں كے لِئَے خود بخود اس یا بندی کاوزن بہت بڑھ جائے گا۔ اس قتم کی دیدہ بازی کو صدیثُ شَریف میں آنك ناسے تعبر فرمایا ہے۔ ایک طویل روایت میں ہے۔ الْعَیْنَانِ تَزْنِیَانِ وَزِنَا هُمَا النظر " أكسيس زناكر في بي أوران كازنانظر ب " - أيك أور مشهور صديث ب كه ني اكرم صلى الله عليه وسلم نے سرخیل اتقیاء حضرت علی رضی الله تعالی عندسے فرما یاجس كامنسوم ے کہ ''اے علی 'کسی نامحرم پرا جانگ آور بلدارا وہ پہلی نگاہ پڑنی معاف ہے لیکن اراد تاووسری نُاهِ زَالنَا قَابِلِ مُواطِنَه بِ" (أو كَمَاقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم) ملمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن مجید ہمیں کیا احکام

دے رہاہے۔ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ ان سب کے جواثرات ہمارے تدن پر مترتب ہوئے ہیں تو آپ کومعلوم ہو گا کہ مسلمان عورت کاساتر لباس کیسے وجود میں آیا! مسلمانوں کے محرول کی تغییر کاکیا مراج ہنا۔! آج کل کے کوشی نماطرز تغییر کے وجود کو پاس سال ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ نہیں گذرا ورنہ مسلمان جاہے امیر ہو ا تھا جاہے غريب - محمر خواه برا موما تعاخواه چمونا - اس من زنانه اور مردانه جعي عليمده ملبيحده موت تے۔ پیلے مردانہ حصد آئے گاہر ڈیور حی ہوگی اور اس ڈیور حی ہے آ کے زنانہ حصہ ہو گااور زنانہ جھے کے محن کے چاروں طرف تغیر ہوتی تھی اسس فن تغیر کا نام سفا مسلمانول في اسلام

ک تعلیمات کے زمر اثر اپنے تدن میں اس طرزِ تعمیر کو ترقی اور نشو و نما

) دی ہے۔ الغرض اسلام نے محرکات زنا کے سدباب کے کئے جواقد امات کئے میں ان بسے بیٹر کے بیان پر اکتفاکر تاہوں۔ ان یا بندیوں اور قد غوں کا مُقْعُودُ كَيَامٍ! وَلاَ تَقُرُبُواالرِّنَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا ۞ ِ اب غور بیجئے کہ اس دور میں اُنگ طَرف تو فرائڈ کانظریہ ہے اور نَفْسیات کا کون ساطال علم ہے جو نہیں جانیا کہ اس نے جنس کو کس قدر مؤثر عامل ماناہے۔ انسانی زندگی کے تمام تفصیل ڈھانچہ میں اس کے فلفہ کی رُو سے جنسی جذبہ کہیں نہ کہیں کار فرماہے اور کم وہیش اس کے اثرات موجود ہیں۔ حدیہ ہے کہ اس کے قلبغہ کے مطابق اگر ایک باپ اپنی چموٹی بجی کو پار كر آے اور ایک آن اپنے چھوٹے بچے كو كود میں لے كر اس كوچو متی ہے تودہ اس كامحرك بقى جنس قرار دیتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم اپنے آپ کویہ کمہ کر دھو کہ دیتے ہیں کہ اسلام میں عجاب وسركي يه يابنديال اور قدغنين شايد نقافت تنذيب اور تدن كاعتبار سي للمانده لوگوں کے لئے ہوں گی ۔ یہ ہمار الیک علمی وقلری تضاد ہے۔ جو پھے فرائڈ نے کہاہے اگر اس کا د سوال حصہ بھی میچ ہے چونکہ فرائڈ نے آنا نظریہ اپنے تجربات و مشاہدات پر رکھا ہے اور میرای ہے اوراس میں نمایت مبالغہ ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر اس کا دسوال حصه بھی منچ ہے توجونظام اسلام نے دیاہے اس کے بغیراس کی برائیوں کی روک تھام ممکن نہیں ہے۔ اب میں آخری بات عرض کروں گاکہ یہ مثبت اقدامات کرنے کے بعداب اسلام منل قدم اٹھا آ ہے اور وہ ہے تعریر ۔ ان یا بندیوں اور قد غنوں کے باوجود اگر کوئی مخص کندگ میں منہ مار آئے ' بد کاری میں ملوث ہو آئے تواس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی فطرت مسخ ہو چی ہے ' اس کے ایدر گندگی گر کر چک ہے۔ لنداا سے مخص کے لئے سزابت خت ہے۔ یہاں ایک فرق سیجی انگریزی میں جیے كتيح بين العني غير شادي شده لسى مرد ياعورت كاس فتبح فعل ميس ملوث موجانا۔ اس كي اسلام نے سزاسو كوڑے ركھى ہے۔ لیکن انسان کی عقل و منطق تقاضا کرتی ہے کہ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اس <sup>ق</sup> ار تکاب کرے تواہے بہت سخت سزاملی چاہئے۔ غیر شاوی شدہ کے لئے عقل و منطق کی رو سے کسی قدر رعابت کامعاملہ سمجھ میں آ ماہے اس لئے کوا بی جبلت یا فطرت کے مند زور نقاضے کو پورا کرنے کا کوئی جائز راستہ موجود نہیں ہے لنذاآبیافرد غلط رخ پر پڑ گیاتہ کھے نرمی کاستحق ہے لنداا سے افراد کے لئے سو کوڑوں کی سزامقرر کی حمیٰ۔ لیکن شادی شدہ مرد و عورت کے لئے رجم كى سزائے- جن كودين اصطلاح ميں " مد" كماجا آئے بعني ايسے افراد كوبر سرعام سنگار

کر دیا جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ بہت بخت سزا ہے لیکن اس سزاکی بے شار حکتیں ہیں۔ سب سے نمایاں حکمت توبہ ہے کہ اس سزا سے پورامعاشرہ عبرت پکڑے اور اس تہج 

### بهتیج: مسلمانوں کی موجودہ نسستی کا واحد علاج

ومرف إس ملے پيداكيا ہے كه بنده بن كرزندكى سركري -

اب جبار مقصدزندگی واضع برگیا اوراسل مرض اوراس کے معالجہ کی نوعیت علام موسی فریز میں زیادہ وشواری بیش ندائے گی اوراس نظریتے علام کی نخریز میں زیادہ وشواری بیش ندائے گی اوراس نظریتے کے اتحت جاتم علاج کا طریقہ اختیا رکیا جائے گا انشا رائندنا فع اور شود مند ہوگا۔

# پلاٹ برائے فوری فروفت

۲۲ مرد کے کارائٹی / کمٹیل بلاط میں یہی روڈ گوجرانوالہ۔ اُنٹویل لوکیشن قیمیت نہا بیت مناسب۔

نوجت نهیں دیجاتی ير الله تعالى نے سُوْرَهُ زُمَرَ الله سُورَهُ شيوري ير تد بُرُك دُوران توحیب عملی سحے انفٹ را دی اور اجماعی تعاضوں يعنى: افلاص في العبادت ورا قامت م كونوب يم مُرمست فرمايا ا دربيان كى توسنيت بمى مَرمست فرمان ، اور شیخ جمیل ارحمان کی مخبینے ان خطابات کو کتابی **میورت** بیری

محتبركزى أبن خدام القرآن لاجور: ٣٦ كم والأوان ٥ لابوس

هديد : ١٥ رقب ، علاوه محسول داك

# مل اور کولرم

#### ايك تحليلي وتقابلي جائزه

8888

#### میں سائے دست ہے۔ بیمقال مجاس سے تبلی مارچ ۱۸ مکے مکست قرآن ہیں تائے ہو کیا ہے ، افادة عام کے لئے برار قارئین کیا جارہا ہے . (ادارہ)

المن فلم كوزديك بيامستم ب كوشكف تنهذي ، على اور ثقافتى الفاظ وتعورات ايك خاص روايت يتعلق ركعة بي اوران كا ايك مفصوص زبان سے گراتعلق بوزا ب دار بالعموم ان كامفهوم كسى و وسرى زبان كے أيك انفظ ميں كا التاظ ديگر العاظ و ديگر العاظ و ديگر العاظ و ديگر العموم ان كامفهوم كسى و و معالى و مفاهيم مختف مباحث كيس منظر (Context) مي ميكسال نهيس رہتے ۔ اور بيحقيقت مختلف تهذيوب اور نظامها شياف كالديك نقابلى مطالع بي بريش الم وضح بوكرسا من آتى ہے ۔

وی باروی سے بالے میں فررتے تعمیل سے اس امرکا جائزہ اول گاکہ "ربیجن" یعنی فرم بارور" سیکولوازم "کے الفاظ اوران کے مجد مغاہیم کی کیفیت اسلام کے بنیادی اصول مجر کے الفاظ اوران کے مجد مغاہیم کی کیفیت اسلام کے بنیادی اصول مجر کے حوالے سے کیا میں ہے اور اس مجمن میں یعنی وضاحت کرنے کی کوشش کرول گاکہ اس کا مجمولات میں اور وائش ورکن مغالطوں کا شکار ہوکر اسلام اور سیکولوازم کے موضوعات برا جینے خیالات کا اظہاد کرتے ہیں اور بالکل غلط طور پر ضلیقہ عبد الحکیم مروم کے افکارا پی آئیدیں بیش کرتے ہیں۔

" رسیسی "اور" سیولرازم "کی مغربی فورسی دوئی ادرسی صدتک نظری وفکری مخامت میرے خیال میں ناقابل تروید صدنک واضح ہے۔ " سیولرازم "کی جوتعرفی انسائیکلو پیٹریا آف رسیسی ایڈ آفکس مطبوعہ ہ ۱۹۹ (ایٹریٹر 'جیزیمسٹینگز) میں دی گئی ہے اس کے طابق امیسویں صدی عیہ وی کے وسط میں اور پ میں پیدا ہونے والی اس فیکری تحریکے ہیں پردہ مخصوص سیاسی اور فلسفیانہ محرکات سے اس کا نقطہ نظر فرمیب کے بارے میں اکثر و مبتیر منفی رہا ہے۔ انسانی زندگی اور ضابطہ حیات کے بارے میں پرایک محمل نظر میہ ہے جس میں فدیر

له مثلاً پرفیسردارث میرلینه داریم مناین نویوکو میں کولادم ادم بیت کی مایت کستے ہوئے ملیف میں میں میں میں استان میں درم میال نعور کرتے ہیں۔

ر ابعد الطبیعاتی معتقدات کی بجائے امل زور مادی وسائل اور انسانی سوج برہے۔ اگرچ المان مي اس نقطه نغراور "ميكولرازم" كي اصطلاح كورواج وسينے واليے سياسي اورسماجي ركن حارج جكيب بولى اوك (١٨١٤ ــ ١٩٠٦) كى كوشش تنى كداس فيركوم ف المجان تخالى ، ئى ترتى درسياسى أزادى كحصول كسك الشعال كياجا ئے اور عيسائيت دشمنى كواس لازى عنصرنه خيال كيا جلسف يسكن اس كعض أم رفقاء بالخصوص جارس بريدلا والس س اورى دبليونى فى مى عقائد كى نردىدى مى منريقى واورمادى ترتى اوردنيادى توسسحالى ك الشابطال مذمهب اورالحادكوضرورى تفتوركرسنفستع ، اس تحركب سعدابسته افرادكا مادی فیسکررسے کہ ذمیب اورسائنس کا تعلق دوعلیورہ اور مختلف دنیا ول سے ہے مائنس میں اس آدی دنیا کاظم دیتی ہے جنائح مروہ تیزیا سروہ علم صب کا تعلق اس اب وال ردنیاسے سے اسیکولرسیے اور انسان کو جاہئے کہ وہ مختلف علوم انسانی مشاهدات و جرابت ادرعقل وخرُدكى بنياديرزندگى كالائحة على مط كرسے اورسياسى ومعاشرتى نظام وضع نرب سماجی دمعاشرتی قوانین کابہلو پہلے بھی عیسائیت میں زمونے کے برابر تھا کیونکہ یایک ارنجی حقیقت ہے کررنع علیاتی کے بعد حبد رہی مال نے تو اندین کو تعلیمات علیاتی سے الكليدخارج اورساقط كرديا تعااور مذسب كوصرف حندنا قابل فيم عقائد (Dogmas) ب تحدود كركم على زندگى اخلاق اور قانون سے اس كاكوئى تتعلق باتى زركھا تھا جنانج إگر وتت نطرسے دیکھا جائے تو تاریخی طور پر خرمی یا و المیکئیں واور دنیا دی یا و سیکولر ، کھے تقسم دنبائے عیسائیت میں پہلے ہی موجود تھی گذشتہ صدی کی میگولرسٹ تحرکی سنے الصانياده علمى اورسائنليفيك اندازمين زوروارطريق سينيش كيا واس مين جهال ايك طر ياى جرداستبدادادرا تحساني قد تول كخلاف أدانا شائيكى وال دوسري جانب من ادر مذمی انداز فکر کی بچاہئے انسانی فرکر اور سائنسی منہاج کو دنیا دی معاملات ومسائل کے الم دكتودا ترتى اورساجى بهنرى كصول كى كليد قرار دياكيا . اگريدسكورتركي سيد مسلك اكر مفكرين فعدج وبارئ نعال الخرت اوردومس مديني فقائد كالمي طورير ويثبين كالبكن يامروا تعدسي كمانهول سفال معتقدات كونتبت طورير لأتب اعتنادا ورغور وفكر کے قابل مجی نہانا۔ اور بدعدم توجی کاروتی بھی بڑی صد تک فرسب کی تعی پر منتی ہوا۔

ایک اہم اور پی مفکر C.A. Van Paursen نے سیکولرازم کے نقطہ نظر بین ایم عناصر یا نکات کی نشاندھی کی ہے جوہند فیل بین : —

- 1. Disenchantment of Nature
- Desacralization of Politics
- Deconsecration of values

ملع عنصر کے مطابی کائنات کسی مانوق انفوت متی کی بیداکردہ نہیں اور نہی اے كسى كونى بستى سے دالستى مجا حاسكتا ہے . دومسرے كيتے ميں سماجى اورسياسى مسائل ا وزنوامین کی مرببی تقدس سے علیحد کی اور تعمیرے مکتے میں اقدار اور مالخصوص اخل تی اقدار کا بالكيبانسانى بيندونا يسندر المحسارا ورخير وتنزك نديبي عقائمس المعلق بونابيان كياكي ازشة صدى مين الكريز مفكر جارس بربدلا ادراس كساتغيول كى الحادبيندى ادر اس صدی کے فلسفی ادبیب دان بیورسین کی مندرج مالاتصری ت کے بعد میں مہال محفظ كريروفيسردارت ميرصاحب كاس فيال مين كد" بدامرواتعي سي كمغرب مين اس اصطلاح سے مذمرب تیمنی یا لا د ملیت کھی مراز نہیں بیاگیا ً " کیا صدافت رہ جا تھ ہے۔اسلام اس کے بنیادی معتقدات اوراساسی محرکاشعور رکھنے والے مخص کے ك يعتقت المرمن أمس بيكر "ركيبن " اور "سيكولازم "كالفاظ اور ال كي معانى جويدني فراورزبانول معتم من اسلام عربى اوراسلام عم فضير ين تطعانهين مائ وات بيمرف مغرى تعليم كاتر الدمغرني تعتورات ك محركارى بيركه بحارس فكسك بعض دانشورا ومعانى حفرات بعى املامكى وحدث ي ندمهب اورسکولرر دیے کی دولی کے قائل نظرائے میں ریصفرات شعوری یا غیر شعور کا اور

نه مضون : نوپزسکر ٔ ایک ایم سیاسی اصطدی کا گمرادگن مفهوم ، قبط نمسیت ، روز نام « حلگ " لابور

سيكولازم كو وله بالاتين مركزى لكات كااسلام سة تعدادم و تخالف مل حظ فرطي المراد و المراد المراد و المراد المراد و المرد و المراد و المراد و المرد و المراد و المرد و ال

<sup>،</sup> السس مكين بيدائش المصلة وفات ماسكانية محواله فاريخ فلسفو مبيد ، جلد اقدات

ا درصاحب بعیرت انسان کوساری کا منات معفات خدا وندی کاظهود نظراً سندگاسی اسلام سند شرک اورا و بام کوختم کرسے توجید کو فالب کیا اوراس طرح اس ذبین کوفروغ دیا جس سند عالم فطرت کی تحقیق کاراسته کعولا مسلمانوں کی سائنسی تحقیق اور ترقی کے سلسط بی عقید و توجیدگی ایمیت کوبر بغالب اور آزنار شائن بی (۱۹۷۵ - ۱۹۸۹) سند می واشگان الناظ می نسلم کیا سے م

اب آئید دو مرساد ترسیرے کھتے کی جانب ۔ اسلام کے لئے اصلا قرآنی مطلاح
" دین جمتعل ہے جس کا مفہوم مہت وسیع اور هم گیریمی ہے اور نہایت گہر الا وریم گیریمی ہے اور نہایت گہر الا وریم گیریمی ہے اور نہایت گہر الا وریم گیریمی ہے اور نہایت گہر الا التحالیمی تعبق ورفع الوریمی الفرادیت اور احتماعیت کے تمام مہوا س کے احزار ہیں اخلاقی اقداد کے ساخت ساتھ انسانی معاشرت اور ریاست کے تعبق دریاست کے مطابق چند فرسودہ عقائد (Dogmas) اور ہے دوج رحی عباد توں سے معنس دبی کام عریہ نہیں ایک میں مقابلہ خود ہوت سے معنس دبی وج سے کا اب خود ہوت سے معنس دبی

مفکرین اورمستشفین و دین اسکے گئے ہے۔ A Complete code or way of life, کی مفقسل تشریحی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔

ی مسل طری استفال استان وسط بین . خلیفه عبدالحکیم مرح م کافیکراس مسللے پر بالکل واضح اور داسخ المتحدہ جمہور مسلمانوں کے نم اللہ کی پُرز در پرائے میں نائید کر تاہید ۔ چنانچہ آپ کی اہم تصنیف اسلامک آئیڈیالوجی ' کے ابتدائے میں درج ذبل سطور لائق توجہ ہیں :

- Islam was not satisfied with preaching only broad principles, it was considered essential to create a system and a discipline which should embody those principles in individual and social life. It is a complete code of life based on a definite out look on life.
- The Muslims believe that the essentials of Islam are eternal and so is the system called Shariat. The belief of the auther is that the essential framework of the Shariat too, which can be studied from the teachings of the Quran and the authentic sayings and practices of the

prophet, rests on eternal verities. It is a creed that can never become outworn

اسی طرح علا مدا قبال علید الرحمد پراپنی تمنیم اور انتهائی وقیع کتاب منظر قبال اسکے صفحہ ۱۹۸۲ آمطاز ہیں:

اسلام دین اور دنیاوی زندگی کی قتیم و تفراق کا قائل نہیں اس کی وصدت زندگی کے تام خبول

پوید سے دنیا کو ایک خاص زاور نظام سے برتنا ہی دین ہے ۔ "

فر نادہ ہوں کی انتہاں کی سے بر حسنہ اس کی سید شد اس مید شد اس مید شد است میں اس میں است میں اس میں اس میں است میں اس میں است میں اس

فیرفه صاحب کے انتقال کے بعد مرحوم جسٹس ایں اے رحمان کے بیش نفظ کے ساتھ فیرف ہونے والی کتاب نفظ کے ساتھ کئی ہونے والی کتاب بعنوان میں ایک انتقال کے بعد مرحوم جسٹس ایس اے رحمان کے باب بعنوان مسلام اور ڈیبوکسولیسی میں ایک آئیڈی اسلامی ریاست اور مرئیت اجتماعیہ کے اہم وفال فاضِل مصنف نے جو دہ لکات میں میں بیش کئے ہیں جن میں سے مندرج ذیل تین موضوع وفال فاضِل مصنف نے جو دہ لکات میں میں بیش کئے ہیں جن میں سے مندرج ذیل تین موضوع

. بنت کے اعتبار سے انتہائی ایم ہیں اور جیملیفہ صاحب کی اصابت رائے ہیں وال ہیں.

Sovereignty belongs to God alone whose chief attributes are wisdom, justice and love. He desires human

beings to assimilate there attributes in their thoughts, words and deeds.

 An Islamic state is not theocratic but ideological. The rights and duties of its citizens shall be determined by the extent to which they identify themselves with this ideology.

3. There shall be no special class of priests in an Islamic society though persons leading better religious life and possessing better knowledge of religious affairs have a ligitimate claim to honour. They shall enjoy no special privileges legal or economic.

اختامی برگراف میں لکتے ہیں :

These are the fundamentals of an Islamic constitution that are unalterable. No ruler or no majority possesses any right to tamper with them or alter them. This is eternal Islam rooted in the God-Centred humanity.

بمارسه بال كيعض وانشور توبزعم خركيش روشن خيال ابالغ نظر بيدا ومغزا ورزقي لبند

بننا یاکهلوانا جاستے ہیں قرآن اور نبی اکرم کی تعلیمات میں جموعاد ماگوار قطعیت کے ٹا کی نظ السفير الكين مطور ما لا مين خليف عبد الحكيم اسلام كاساسي الحكام كوفير مربدل (IUnalterable قرار دسے دسیے بس اور میں ورکومی ان میں سی تبدیلی کامجاز قرار نہیں دسیتے ۔ اسی طرح مرد تعصق بي كر قانون، رياست اور حكومت كم معاملات بين دين كوعل دخل كالازمي نتيم الدي طود بردنیائے عیسائیست کی تفیوکرلسی سبے رحالا بحریہ باشناعلمی طور پرقطعاً غلط ا ورنوسیے . خلیف عبدلغكيم مروم كے اور وسیئے سنئے انگریزی اقتیاسات سے مبی اس كی مائيد وتصويب بوتى ہے۔ اردومیں ان کی مزرتیشر کے خوداک می کے الفاظ میں سننے ۔ تاک سی کومیری ترحانی راعتراض کیے كْخُاتْس ندرى و و كَرَاقبال كم مفحه ٧٨٧ يرزم طراز من: " اسلام کے نزدیک مملکت وصرت آفرینی کوشش اور روحانیت کوعلی جامر مینانے کا ا كى وسارسىد اسلام فعط انبى معنول مى تنصيورسى يا دىنى مملكت سيد . سالم كو تقيدكرسي كيسيوى ورمغرني مفهوم يعيكوئي واسطرنبس ومارع إل ما المصعمر وأمرا در كليساا در رومتول كالفامنهين ومغرني الداز كالفيكولسي بيداك السي Law and Islam. کے بات یعنوان The prophet and His Message كادرج ذيل اقتباس سلسلام اورسكولرازم كيموضوع بينطيفه صاحب كادانسي زيسهم بين

Islam without being a theocracy in the sense in which the West uses this word insisted on the common foundation of religion, morality and law. In Islamic society, law cannot be secular in the sense that it should renounce any connection with religion. For a Muslim religion is an all-comprehensive reality.

Personal morality, social relationship, private law, public law, inter-faith or international relations must be justified or referred back to the fundamentals of Islam.

میکولوازم کے حامی انسانی زندگی اور معاشرت کے مسائل عقل اسان درساند میں اور سائد میں اور سائد میں اور ساند میں معاصب محولہ بالا مفہولاً منہا جسک ورساعت محولہ بالا مفہولاً

سمهان کے دریعے عل میں لکھتے ہیں: ہیں ہے۔" لاریب اسلام سائنس اور عقل کے خلاف مرگز نہیں ہے لیکن کیااسلام اس کی اجاز دے گاکداس کے بیش کردہ واضح دین تعتورات اور صریح احکامات میں بھی اُپ اپی عقل اور مانس كاستعال شروع كردي - اس صورت مي مربب اور " سائنطرم Scientism یں کیا فرق رہ جائے گا۔ اور کا مشس کریر فیسے معاصب سائنس اور سائنٹی نک منہاج کے بارت مي مديد مفكرين بالنصوص سوشل نقاد وتمي ممغود اور فرنسيسي مامرين سائنس و اجائيات ريين وواور باك الل كفيالات يروس توان يرتان وترين مورت مال كا المثاف بوريهات كزشة مدى كى ب حبب سأننس ادرسائينى غك منهاج ك علم دارول النيال تفاكه يدوان تحتيق ان كے سرعقد سے اور سرشلے كے حل ميں محد سرج كا وال كا خيال تعاكم مأنس كى نرقى لامحدود ہے اوراس كے ذريعے انسان ايك أينديل معاضرہ اوريُرسكون ندئی مامل کریکتا ہے بیکن موجودہ صدی کے وسط میں دنیا کے قطیم دانشورول اور اہل رائن نے اقراد کر لیاہیے کہ ریسب خوش فہی تھی۔ سائیس ٹیکنا لومی ۔ بردگر کیسس ۔ انعادى ترتى \_ دوسمنى ادرمدىدىت يشمل جوالحد على مغرى فلاسفدا مدامل داش ے اپنے ایج تورکیا تھا، اب بہت سے الم عمل دیمبیرت کودعوت محردسے رہا سے ادران کی سوچ میں ایک بنیا دی نبدیل کا متعافی ہے۔ جنانجراب متعدد مفکرین ال ام كى ضرورت محسوس كررسيدي كطبيعي علوم اورسائنينفك منهاج كود وبار العبيات سر بوط کیا جائے مجیلی صدی کے سائنسی علمیاتی نظریایت میں اقدار فرمبی جذبات اور ۔۔ البعد الطبيعاتى افكاركو بالنل فرسوده اورغيم تعلق تصور كيا كيا مضا ليكين منهاجيات كم موضوع ميكيزينة دل بندرہ سالوں کے دوران جواہم مقالات شائع ہوئے بیں ان میں گزشتہ مدی سے رائح رصانی اورلاقدری (Value-free positivistic) بشم کامنیاج ست دیرنقید کانشانه لله ان جديد عكرين كاخيال سي كه علم كے منہاج كودسيع النظري كے ما تعركسى سورا ألى كے تهذي اوروي خيالات كو متعها كرينه م شريع محريث الميني الديمني مورم ما الفرم زيوا

ادین المراشود بی اور فرته جوف کایوا کے نام مرفہ رست بیں۔ اب پر بسے بہانے رتسلم ک حار الب كم مغرى سأنس اس كى مادّه ريستان تبديب اوراس كم معدادهمى منها ع فارات کے قلطے کوذیہی امن وسکون اور صحت مندر تی کی بجائے الثانقصال مینجا ماہے اور تباهی کی طرف دھکیلاہے۔ اورپ کے بعداب امریکی کے بعض وانشورسی م جدیدیت اور سانٹل ترتی، میے تصورات کی محدودیت اور نقائص کے قائل ہوتے جارہے ہیں . ادر عقل انسانی کامعا طرحس برسکولراز لین کے حامی تحید کرستے ہیں کیا مقلف ہے؟ لِعُول علامدا قبال يحييه و عقل عيّار ہے سومجيس بنائيتی ہے " كبا فرائش في المصبيقة كومبرون بين كرديا كمقل لمبيى ياعقل مُجنفُ حيواني سطح الفل الربي جذبات، مرغوبات نغس اورتعقبات كي خلامي كرتي بيديدها ديات ا وبطبيعات مين معور ثردانسان كوشكبك اورتذبذب كالمعول مجليول سينهين نكال سكتى وانساني عقل كوحواسين محدود مشاهدا اورتجراب عصاصول حيات اورنفري عققت كاستقراد كرنا جابتى ب نادم كى روح مكوتى اور اس کے لاحد ددامکانات کا رتقار محد میں اسکتاہے اور ننبی کی نبوت واقعہ بیسے کرایان الا تزكيفس سى عقل مين دورد دانى تنوير بيدا موتى بحواسة شهوات كى فلامى اورسيداركى سے نجات دلاتی ہے مغرب کی تعلی آمیز اور ماکل مبالحاد عقلیت می سے بیزار موکست عرمشرن علامه قبال من انعقل محدود كوالحادة فرس، بهانه جوا درنسول كركها سبعدا وراس كي والفاق اورتقيفت نارس كابيان متلف براول مي كيا خوب كياسيد: خردوا تف نہیں ہے نیک دیدسے برمى جاتى ئے طب الم اپنى مدست علاج أتسنس روى كے سوز میں ہے تمرا ترى فرسددىيد فالب فرنكيول كافسول ہے ذوق تحقی میں اسسی خاک میں بنہا ل غافل تونرا صاحب اوراك نهيب

وہ آگھ کہ ہے سے روشن پُرکار دسخن سازہے نم ناک نہیں ہے اور سے تواہے مولائے بیڑب آپ میری چارہ سازی کر میری دانٹس ہے افریکی مرالمیان ہے زناری!

ظیف برافکیم مرحوم جو خود علام اقبال کی طرح قدیم اور جدید تفلسف میں تربیت یافتہ تھے

ادر مذاب وانش حاصر ، سے پوری طرح با خراور موختہ نارافرنگ تھے، اپنی تصانیف میں بنگراد

اس خیال کا ظہار کو تے ہیں کہ لور ب اور مغربی سائنس کے پاس محدود عمل و خرد کے مواکوئی فدایت

اس خیال کا اظہار کو تے ہیں کہ لور ب اور مغربی سائنس کے پاس محدود عمل و خرد کے مواکوئی فدایت

ام نہیں ہے کہ خود انہیں علمی فی سے کری امال علی تو عادف روئی کے ' اختلاط فرکر و فکو' میں ۔

انہیں ہے کہ خود انہیں علمی فی سے کری امال علی تو عادف روئی کے ' اختلاط فرکر و فکو' میں ۔

پر وفیہ وارث میرصا حب نے سیکولوازم کا فلسفہ اور استدلال میش کرتے ہوئے ڈاکٹر میں افسر کے انکار پر معبی گوفت کی ہے ۔ اس بحث کوسی دو نسری نشست کے لئے مؤسس کرتے ہوئے آئے خرمیں اُن کے ایک خیال کی میجے ضرور کی محبت انہوں ۔ بیروفیس صاحب کھنے ہیں کرتے ہوئے آئے خرمیں اُن کے ایک خیال کی موج شرور کی محبت انہوں ۔ بیروفیس صاحب کھنے ہیں اس ماما لوں نے دنیا وی ترتی کی فوائنس کو مغربیت کا متبادل تعدور کریا ، اخذ و نیا ہے نفر و کری میں افسیکولوازم سے نفرت کی بنیاد بتا ، "

اسماما لوں نے دنیا وی ترتی کی فوائنس کو مغربیت کا متبادل تعدور کریا ، اخذ و نیا ہے نفرور کی محبت انہوں ۔ بیروفیس سے مغرف کی خوائنس کو مغربیت کا متبادل تعدور کریا ، اختلاط کو کریا ہوں نفرور کی مختابی کی خوائنس کو مغربیت کا متبادل تعدور کریا یا ، منا فورت ہی بی مغربی کو کریا ہوں کے خوائنس کو مغربی کو کریا ہوں گوئی ہوئی ہوئی کریا ہوئی کو کریا ہوئی کو کریا ہوئی کی خوائنس کو کریا ہوئی کو کریا ہوئی کی خوائنس کو کریا ہوئی کی خوائنس کو کریا ہوئی کو کریا ہوئی کو کریا ہوئی کو کریا ہوئی کریا گوئی کو کریا ہوئی کریا ہوئی کو کریا ہوئی کو کریا ہوئی کی خوائنس کو کریا ہوئی کریا ہوئی کریا ہوئی کریا گوئی کو کریا گوئی کو کریا ہوئی کریا ہوئی کریا ہوئی کو کریا گوئی کریا ہوئی کو کریا گوئی کو کریا ہوئی کریا ہوئی کریا ہوئی کی خوائنس کی کو کریا ہوئی کو کریا ہوئی کی کو کریا ہوئی کو کریا ہوئی کریا ہوئی کریا ہوئی کو کریا ہوئی کوئی کوئی کریا ہوئی کریا ہوئی کی کوئی کوئی کریا ہوئی کی کریا ہوئی کریا ہوئیا کریا ہوئی کریا ہوئی کریا ہوئی کریا ہوئی کریا ہوئی ک

صنیقت یہ کہ معامل مرف الفاظ کانہیں ان کے مفاہیم اور پ پردہ نظر ایت کا ہے۔
سعور بالا میں میں نے بدواضح کو نے کا کوشش کی ہے کہ سکولرا زم تہی طور بھی اسلام کے ساتھ
سیار نہیں کھا تا۔ اسلام دنیا دی اور سائنسی ترقی کے ذبیعی اضی میں آٹر ہے آیا ہے اور نہ آج

ہے۔ دنیا دی ترقی کا کوئی مہلواس وقت غیر مطلوب ہے جب وہ مسلمان کواپنی حقیقت
اور المنی شخصیت کی طرف سے فافل کر دسے اور اسپنے خالق حقیقی سے می جمجوب کر دسے۔
اور المنی شخصیت کی طرف جو نہ کہ دورا رتھا وجات و ترکز کو انسانی کے بیشی نظر خروافروزی "کا فرز اور اجتہا دکا سوال ہے میں مجھتا ہوں کر قرآن و سنت نے اس باب میں ہماری سوچ
ادر ذہن کے علی دخل اور کا دفر مائی کے ساتے بڑی کھلی گئی کش فراہم کی ہے۔ ایک طرف دین
کے صریح اوامر ہیں جن میں فرض و اوجب 'سنت مؤکندہ اور سنت غیر مؤکنہ می کے مصنیعی کے مرکز کہ می کی میں خوص و اوجب 'سنت مؤکندہ اور سنت غیر مؤکنہ می کے مصنیعی کے دور میں جات کے موجوز کے مصنیعی کے دور میں جن مؤکندہ اور سنت غیر مؤکنہ می کے مصنیع کے مدیج اور میں جن مؤکندہ اور سنت بغیر مؤکنہ میں خوص و اوجب ' سنت مؤکندہ اور سنت بغیر مؤکنہ میں خوص و اوجب ' سنت مؤکندہ اور سنت بغیر مؤکنہ میں کہ میں جاتھ کے موجوز کی میں کی میں دور میں مؤکندہ اور سنت بغیر مؤکنہ کی مقدم کے اور میں جاتھ کے موجوز کی میں خوص و اوجب ' سنت ہو مؤکندہ اور سنت بغیر مؤکنہ میں خوص و اوجب ' سنت ہو مؤکندہ اور سنت بغیر مؤکنہ کی موجوز کی میں خوص و اور سند ہو بھی موجوز کی موجوز کی میں خوص کے اور میں میں خوص و اور بیال میں موجوز کی موجوز کی میں خوص کے اور میں موجوز کی کی موجوز کی موجوز کی موجوز کی میں موجوز کی موج

اور ورجه نبدى سبصه اورد ومري طرف صربيح ا ومنعموص تحرمجايت ببرجني محرد باستاتح كي ادر محرودات تنزمهي شامل بي ح اگري جرام طلق نهيس ان وفيسيلو ل سكه درميال مراحا كالكيب وسيع وانره سبي جهال مسلمان جمهور اسين يحسلينونعني فانون مسازا ختياد منعال كمسكة ہیں سکی مہال بھی میں بیوض کرنے کی جسادت کرول گاکہ میہ احبتہا دی فرکر نورونسر دار مر صاحب کی رائے کے رحکس مدسکولہ مہیں ہوتا کیونکہ صدق ول سے کلمہ توحید اور اثبات رسالت کے بعد ایک مومن صادق کی سوج اور نظر قول رسول کے مطابق ایانی اورنورانى بوجاتى ب. ( اللَّقَوْ فِرَاسَةَ المُولَمِنَ فَإِنَّ فَيَظُرُ سُورِ الله ) . جوادگ اسلام کی اساسات ، اس کے تہذیبی ڈھانچے اور متّعظم قانونی بہلو میں نرقی بینداندروش اور بگ ٹٹ جدیدیت کے علم دوار ہیں ان کے علم میں برات رہنی چاہے کہ تفعوری یا غیر شعوری طور مردنیا ئے اسلام میں اسی قسم کا فکری انقلاب لانا چاہتے ہیں بوموبوده صدی میں بعض ۱۰ روایت شکن ۴ دانشورول ادرا دمیول کی تحریر فرل سے مفر مين أياجن مير رودلف بلمان وبن موسة فرو يال منك وبشيب أف دولي حان رانسن ايطائر كى اور دومر بي بهت سے مفكرين اور ادبيب شامل بي كون نهيس جانتا كوان جديد افكارك زبراتر عيسائيت ميس سايك مابعدالطبيعاتى مذمبي روايت كى حيثيت سيخيمي روح می نکل کمی اورده ایک کمیرل د کلٹ ، کی صورت اختیاد کرگئی ہے۔ حینانی سیمی دنیای اب و در میران کاد مقیالوم، اور ضدا کے دجرد ریا کان وقیین کے بغیر کر سیکن فین (Fach) كے موضوع بركتابي اورمقالات لكھے جارہے بيں ۔ اورعلى اعتبادات سے برسم كى اخلاتى وسنى بدراهدوى كے لئے سندحواز فرائم كياجا راسي - بحارس مسلمان وانشورول كوعلى مونا جائے کہ عیسائیت کے بُرخل نب قرآن اورسلسلام کی تعلیات مالکل واضح ، فطری اور عقلِ سلیم کے عین مطالق میں ان میں تھس (Myths) کا سٹ انتہا کے ان کی متقتلنی (Demytholigizing) کے لیے کسی روز لف بلمان کی ضرورت

## فی وی اور وی ی ارکی شرعی بیت کے بارسے میں دارا

اسلام ذندگی کے مرشعبہ حیات ہے ہمادی رہنمائی کرتاہے ۔ مقائد و معبا دات کے منمی میں اس کے منمی میں اس کے منمی میں اس کے وہمی کا کو لیکا ف منمی میں اس کی تعلیات مددرم اکملی واتم ہمی جمعی میں وہمی کی وہمیٹی کا کو لیکا ف نہیں . جہالی تک معاشی ومعاشرتی معاطات کا تعلق ہے 'الف میں فیا دی تنافی کے ساتھ ساتھ چند السے امولی ہدایات دے وی گئی ہیں جنہیں مخوط خاطر رکھتے ہوئے نے حالات ہیں فہم دلعبرت سے کام لیتے ہوئے معاشرتی ومعاشی ڈوعانی کی تفعیلات کے کے جاسکتی ہیں ۔

رائنے ای دات کے اس دوری معاشرتی اقدارتیزی سے برتم جارہ ہیں۔
اس نے نک اشیادر دورتر وزرگ میں فہلے ہوتھ جا رہے ہیں۔ ظاہرے کہ ہرنے میں فہرت میں معتبی کے مطاور وی سے اور وی سے اور الماغ عام تی دریو بنایا جائے تومفیداور دورت نیا با باک تومفیداور دورت نیا با باک تومفیداور دورت نیا تا با باک الکاری تھے ہیں۔ اور یہ بات ہم کے ماس کے جاسے ہیں۔ اور یہ بات ہم کے معاشرہ میں معاشرہ میں میں معاشرہ میں کہرت میں معالم رہیں ایک سے مقاشرہ میں کہرت ہیں کے دورت میں معالم دیں ایک سے معاشرہ میں کہرت میں معالم دیں ایک استعال کے بارے میں معالم دیں ایک سے دائد دائی موجود ہیں۔

ایمان کے اشاعت می ۱۹۸۱ء میں مولانا مذہ میاں کا ایک مفرون فی دی اور ویڈ پکنیٹ کی رق کی اور ویڈ پکنیٹ کی مرح تثبیت کے معنوائ ہوں اور ویڈ پکنیٹ کی مرح تثبیت کے معنوائ سے سٹنا لئے کیا گیا تفاح ہو کہ اور ویٹ کا گاگ استعالی کو مباح قرار دیا تھا۔ اسی برخی گاگگ کے ایک دی درسے مجمع المطابعین " سے مولانا کبراحد معاصب کا خط جمیع المطابعین " سے مولانا کبراحد معاصب کا خط جمیع المطابعین " سے مولانا کبراحد معاصب کا خط جمیع المطابعین " سے مولانا کبراحد معاصب کا خط جمیع المطابعین المحد منابع مسئلے سے تعلق المولانی مسئلے سے تعلق المول المولانی مسئلے سے تعلق المولی مسئلے سے تعلق المولانی مسئلے سے تعلق المولی مسئلے المولی مسئلے سے تعلق المولی مسئلے المولی مسئلے المولی مسئلے سے تعلق المولی مسئلے سے تعلق المولی مسئلے المولی مسئلے سے تعلق المولی مسئلے سے تعلق

دلوبند کا ایک فتو کے معی میں ادر الھ کیا میں میں موانا علق میالے کے دائے کے التوام بالکے در العلم بالکے در العلم بالکے در العلم کے ایم نیا بیٹ نظرا فا دہ مام کے اسمیت سے باتم یہ نظرا فا دہ مام کے اسمیت سے باتم یہ نظرا فا میں مناوی سے باتم یہ نظرا نظر بھی وضاحت سے قادم کے سامنے آجائے ا

مولانا مدنی میال جرمندوسّان کی مشہورخا نقاہ کھچومچا شریف سے علق رکھتے ہیں' انہوں نے وٹیزیکسیسٹ اورٹیلی ویزن کے بارسے میں پذتوئی صاور فرما با سبے کہ ان کا دیکیعنا ان شرطوں کے ساتھ جاُز ہے، کہ ان میں نا جائز تصویروں ا درنا جائز مناظر کی نمائش مز کی گئی ہو۔۔۔۔۔ اس لئے کرٹیوزل كاسكرين يراكف والى تصويري حقيقاً تصوير نبيس بوتين طكه دومكس ا ورير معالمين بي جوافراً أنَّ ہیں، ادکیس ویرجیا ٹیس کا دیکھنا سرائیب کے نزدیک جائز ہے جس طرح ہ ٹینہ یا صاف یا نی میں انسان پاکسی جاندار کی تعویر جھیے جاتی ہے تواس کو دیکھنااس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ووتصوير كوئى ناجائز منظركشى فركربى بود بالكل اسى شرط حجاز كالحاظ كرسك وفير لوكسيسط كاد يكعنا بعى بروئ شرع وعقل جائز ہے ۔۔۔۔ رہا یہ شبہ کرجب بیکس بین تو میران رتصور کا اطلاق كيولك والسب ، تواس كا جواب يرسب كريواطلاق عهازىسيد ورند مقيقت مي ديمها وال توبیحسی ہیں اگر مکس نہ ہوتے تو مجربة مورس فيٹ میں نظر كيوں نہيں آتی ہیں ، جبكة تعدير مونے كا تقانما توبيتها كدان كودكيها جاسكتا اليكن نبيس دكيها جار البيه ، توحقيقت ايب طرف يدسه كدان كو غیرمرئی ہونے کی دورسے عکس کہا جاستے اوران کام عکس ان پر مرتب ہوں اور و دِسری طرف مجازی اطلاق يدسيه كدان كوتصوير كمركر ناجائز قرارديا جائے \_\_\_ اب فيعد اصول فقركى روشنى ميں أسان ہے کر حقیقت اس وقت کک زک نہیں کی جاسکتی مبت کک کر حقیقت کا استعمال نامکن زہوجا۔ ادربها تطقبت ناكونهيس طكروسي زياده مناسب سيداس سلط مجازمراد سلدكراس برحكم عدم جباز لكالاغلط بے۔ ۔۔۔ اور ص طرح ٹیپ ریکارڈم کے فیتر میں اوازی معوظ میں اواک کوسننا اسی خروک ساتھ جائز ہے کہ خلط آدازیں کہ ہول اسی طرح بہال بھی بی جم ادر بی شرطس ملحظ ہول کی ۔۔۔ یہ سے موانیا میں انظام کردش کو ا ے - پوری تفعیل معفر لاہورسے نکلنے والے پرچی " میثاق میں موجود سے ، سے دیل بر مولانا كفتوى كمتقيقى حائزه لياجا راسي -

بنیادی طور پرجفرت مولانا کا پورا متوئی دواصولوں پرکھوم داسے (۱) اگر جائز مناظری محماسی اُئی ہو توقیل دیڑن دیکھنا جائز ہے۔ (۷) یہ مناظر تصویری نہیں جکد عکس ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں اصول ایک صاحب نظر انسان کے نزدیک مخدوش الجر بالل

: 0

یہاں ٹایرمولاناکی طرف سے دیکہا جائے کہ اجباطحو! برعام نمائش کومت کے قبعند میں ہے۔

میکن دہ مناظر جن کا تعلق ٹیل ویژن کے مرکز سے نہیں ملکہ دینی دائر دن سے ہے ' مثلاً محافل دعظ '
مثائح کے تزکیہ نفوس کی روحانی جسیں ان کے تلائمہ و مریدین کا حلقہ ذکر دفکر ' مثابہ و مراقبہ کا ر

مناز مساجہ میں نمازیوں کی صف استہ تعلایی ' مرارس ویٹید کا تعلیمی ماحول ' تدریش تعلیمی بسین میں میں نفیعات اور مناسکے جج کی ادائیگی کی بربہا رفضا دیئرہ ۔ بیسب وینی واسلامی تنظیمات سے متعلق بیں اور جائز مناظر بیں ' اس کا جاب میں اس تعدیر کے دوسرے دینے میں دوں گا ۔

ان شامالله تعاسية

۲۱) کسیے مولانا کا دومرااصول مبی وکیھ لیجئے: مولاناسنے ان تعویر دل کو مکس اور پرجھائیں فرمایا ہے۔ ادر لیل مجی کتنی ماندار کہ :

١١) ده نظرنهي أيس

د) اور وقیقت پس وه کس بی ای مے مجازا تصویر کا حکم اس برز بوگا -کیل یہ دنیائے ملم کے سے ایک انسوس ناک ماونڈ سیسکہ اتنابڑا عالم آئی میجوٹی انٹیجی اِتین کرروا ہے

كى كى يركا ندىكائى دينااس كى دېرىنى كى دىلىپ - باردول چرىيى بى جونفرول سى دىمايى لين ان كيد ووكاكوكي الكارنبي كرمكا واس كى نظيري علوم ونغون كيم برخعيد مي مي : مشرعيات میں و کیفیے کہ وواعی زنا مین بوس وکنارحواساب زنا ہیں ان پروی حکم گلناسے حرزنا کا حکم سے بعنی رشا معامرت ابت بوجاناب وجبدزنا بالفعل وتودنيس سيلكن جؤنكه بالقوه موجدد سيدكران اساب جرم زناكا صدور موسكة به اس الغ ان يومكم زنا ثابت كياليا اى طرح شيل ويزن ويدوكسيت كفتر ريضورين اكريد بالفعل فانبين آتى بي سكين بالعوه مردقت نظرادسي بين اس طرح كرمب جاسي بن مبائيے ادرساري تصويري فيلي ويزن كے اسكرين يرنا ہے لكيس اس ملے بالقور كا تحكم دى بولا جوانس كاب سي خعويات بيراس كى مثال يعيد كفما كرمتعد ونغرنوس أتى بير اليكن تمام الرانن وال رضائر كسليم كسته بي اوران كے وجودكومائت بي - اس طرح مفعول ملتق اور مفعول مرمي بعض مقا مات يرافعال بغام موجودنس موسة بي ليكن سب لوك ولال مخفی ومقدر ماننے ہیں. تجربيات كى دنيا مي آئي إسوا بمارى نظوى سے يوشيده سے مطراس كے دعود كاكوئى الكار منیں کرسکتا' ہادے ہم کی کیفیات سروروغم نگاہوں سے متورہیں لیکن ال کے الکار کی حراک کی نہیں کرسکتا ۔ اعتقادیات کے باب میں خدائے اک نغروں سے مفی ہی نیکن اس کے دور كالكارنيس كيا عاسكتا اور سائنسيات كى كتاب الطيئ كدبر في لبرس نفونبيس أتيس مكر كونى ان کے وجود کا انکار منہ میں کرتا ہے۔ تو آخر کیا معیبت ہے کذندگی اور علوم وننون کے تہم ا میں توکسی چیز کو مانے کے لئے فامری مشاہرہ کوشر طانہیں ڈار دیا جاتا ، نیکن حب وار لوکسٹ كامسله آناسيد الواس مي رومت كى شرط لكادى جاتى سيد جهتمام كوشر المتصاب بب محكمال ماعي ہے . \_\_ ابارہا بنظر خود فيصله كريس كمولاناكي ميش كرده ديل كتني التي تو تول كالمجورة بي رطيهان برطيفت دمانك محث چيراتو وا تعديد كديدايك مغالطه كمصوا كيه نبي أل ك ترمينت ومجاز الفاظ كي يع وفم ا وراطلاقات كينشيب وفراز مي، واتعدى ونيايل حقيقت ومجازى بحث أتى بنهي المول نشري حقيقت ومجاز كوالغاظ كقهمول مين بيان كياكيام ا درایمی معلوم بوجیکا ہے کہ یہ ویڈلوکسٹ کامٹلہ امرواقعہ ہے ، کوئی تعلی کرارنہیں ہے اوراگر بالفرن فیت ومانكوداتعالى شعبول مي هي مكبر دسدى جائے توسى الى نظر منفى نهيں كريد تقيقت مين نصورين الى عكس نبين بي اور عكس موسف كى ديليس الجمى اوبيب بغياد مومي بيس \_\_\_\_ اس من اس من اس كواكين اور بانی برقیاس کمنا درست نبی ہے اس فظ کر ایکیذ اور یاتی می مکس آ ناسید وس بہد کا اس

بائداری بنیں ہوتی اور تیلی ویڑن اور ویڈ لوکسٹ میں تصویری ہوتی ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ بنا باٹرار بن ہوتی ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ بنا باٹرار بن ہوتی ہیں جو دلید دیوا بن ہم منا ظر کو کسٹ کے دلید رہوا کہ دلید دیوا کہ بنا ہوئیں کے دلید دیوا کہ بنا ہے۔ کہ فیاس کے سات سے دو دنوں دوجنوں کی ہوئیں 'اور تمام اصولین کے بہاں طے ہے کہ فیاس کے باتران شرطا دیون ہوتیاں کرنا دیون اور ویٹر لوکسٹ کو آئید اور بانی پر قیاس کرنا دیون اور دیٹر لوکسٹ کو تا کہ دیا ہوئی ہوتیاں کرنا ہی فلط ہے ۔ اس لئے کہ ویٹر لوکا اور بالی دونوں اور ٹیپ دیکار ڈوکرا تعلق سنے سے ۔ وال تصویر ہے اور بہا ان دوسر سے اور مائیکر دنون اور ٹیپ دیکار ڈوکرا تعلق سنے سے ۔ وال تصویر ہے اور بہا ارتبار کی دونوں کو ایک ہوئیاں کو ایکسٹ سے ۔ دوال تصویر ہے اور بہا ان کہ ہوئیاں کو ایکسٹ سے ۔ دوال تصویر ہے اور بہا ان کے دونوں کو ایکسٹ سے ۔ دوال کو ایکسٹ سے دونوں کو ایکسٹ کو دونوں کو ایکسٹ کے دونوں کو ایکسٹ کا میکسٹ کے دونوں کو ایکسٹ کو دونوں کو د

والمعدام غلب الحوام كرمب حلال وحام كااجماع برجائ تفلير حام كوم واسي وني شرح النية وانكان مع البسازة نائحة اوسائحة تزجووان لعرنزجولا يترك الحناذة انتهى \_\_\_\_ وفى دوالمختار ولابيتوك اشباعها لاجلها (اى النائحة ولسائحة لان السنة لاشترك بمااقتن به من البدعة وبردالوليمة حيث نترك عضرط لبدعت منهاللفارق بانهم لوتركواالمثى مع الجنازة لزم عدم انتظامها ولاكذلك الوليمة انتهى \_\_\_ وكيورب بي إجنازه جي كدفرض كفايه ب اس ك محوات كمام جنازه يربوسف كى دجرست اس كوترك بنيس كياجائ الله الله كم ميرانتظام جنازه كون كرس ال ب البقة ان خرافات كدروكي كاسعى كى مائے گى الكين وليم حك كسنت مرغوب ہے اس كولنويات سے اختا ط کی وجہ سے معیوط دیا جائے گا ، ایک طرف سنّت مرغوبہ کا تقاضا اس کوتبول کرنے کا ہے ، اوردوسری طرف لغویات وخرافات کالقاضااس کو چیوار دینے کاسیے، اس کشمکش کے دتت برت كالبيوناكب قراردياكيا ســـ الجوالرأل ميسية الانه اذا تردد الحسكوبين سنة و مبدعتي كان ترك السنّة واجع على فعل البدعة سد سنِّت وبرعت مي تردد کے وقت جیسٹنت جیوڈی جاسکتی سبے ، توجس صورت میں اباحث و برعمت کما تقابل ہو اس د امرمباح كوكيون ترك بنيس كيا جائے گا۔ اسى پر ٹملى ديٹرن اورو پٹرلوكسيے كوسمجہ ييم ہے \_\_ طرنة دميريك عبارت سے تومشل كافيصل كي بوج تاہے : شعراعلمان نعل البدعة اشتد حضورًا على توك السنية مبدلييل إن الفقها عقبالواا ذا توددمبين كونب مبدعة وواجبته اندة بينعدار وفي الخيلاصية شعل على خيلافي - واحبب جب شرات ستعفوط موجلست تواس وتستعلماء كالضمّاف موكيا ، كرواجب اداكرست يا ذكرست . ما ظرن فور كرين كر ميرصب سنّت ومندوب يامباح مين منكرات ، بهويات ولغويات كفس جائي سك توكيا اس دقت اس سننت مباح کاکر ناکسی بھی طرح درست ہوسکتا ہیں ؟ کیکن مولانا مدنی میا ت واحب مي اخلاف كوتوكيا ديكية ، مباح مي مي باكسى ترود كوفتولى وسه رسيمي كم جائز، حالانحديد الرفي نفسرمباح عمى موليكن أدى كولمو ولعب منكرات وخرا فات كك جايسني كوئى روك نهيس سكتا - اورايسا مباح ج مفعنى الى المنكرات مو وه از روست شرع مكرده تحري سے۔ مالمگیری میں ہے : ویک مسباح پودی الی ذلك (الی الب عات والمت کمات ) فکریًا: أتنى تفسيل سك بعدكون صاحب شعوريدكين كى جماًت كرسي كاكه وميري كيسيط ادميل ولي

المناماز ہے۔ اگرچداس ہیں جائز اورنیک مناظری کومبادات ہی کا نقشہ چیں کیا گیا ہو' اس کے ایک ہوائے ہوں کر ہے ہیں کراس ہیں ابوداسب کا دہر شا ہے۔ سیاور ہول میں حباطات کی ناکش سوائے ہوں درکیا ہوسکتا ہے۔ اگر نیت میت ہزل وخداق ربھی ہوتو ایسام ہزل سے کون کیا ہمک ہے ۔ اس کو دیکھنا کسی میں طرح روانہیں ہونا جا ہیے۔ خواہ سداً للباب ہم ہی وفظ والفر جلم!

اب میں مولانا علی میاں صاحب سے ہی درخواست کر ول کا کہ وہ میری معروضات کو ارسالہ فرائی ، اور اسیف فتوئی پر نظر آئی فرائیں ، ایسے ہی میری باتوں ، اور میری دلیوں کا بواب در اسیف فتوئی پر نظر آئی فرائیں ، ایسے ہی میری باتوں ، اور میری دلیوں کا بواب دے دیں تاکہ میں میں آپ سے مسلک کے مینے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کوران ۔ وما علیت الاالب اوغ ۔

#### eteili iliiliili

#### اكرائے

جناب ڈاکٹر معاصب! السّلاع علیکم ورحمۃ اللّٰہ تا زویٹات دیکھا۔ میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ آپ کو ماجھی گوٹھ کے الدُّد ما علیہ پر فروقکم اسٹھانا جا ہیں ہے اور تحرکی وونوں کا آن لوگوں پر قرض ہے جو اس الک صدیقے 'اگر اور کوئی اس کی ہمّت نہیں کرتا تو آپ کو ضرور کرنی چاہیے ۔ والسّلام منص (ڈاکٹر) محدامین (پی ایج ڈی))

نسيروذ ليوديعة \_\_\_ البود

ASIA



SIA PLASTIC INCUSTRIES LAHORE

مدے کی تنب زانیت ، برمنمی اور بموک کی کمی کے لیے



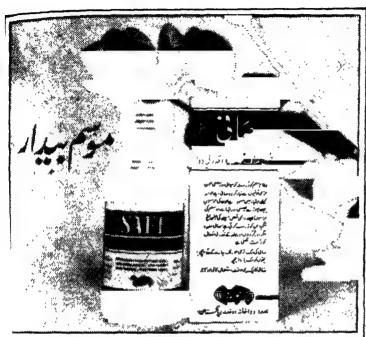

بہار ارتکاریک پھولوں شاداب چیروں اور بیدار آسکھوں کاموسم بہار ارتکاریک پھولوں شاداب چیروں اور بیدار آسکھوں کاموسم بہرک بھری ہے۔ ہمری آب اور کر آسکھیں ہے روٹق کیوں؟

مرس برارس جرارش کی نہیں اور بازہ پھول کمل اشتہ ہیں اوردو نہ زمین پرزندگی انگران اس موسم بیدار میں محت بخش نون چروں پر حسن بن کر جسک انمتا ہے اور آسکھوں میں ایک تی چیک بیدا کر دیتا ہے۔

ایکن اگر خون میں فاسد مادے سرائیت کر جائیں او پھوٹ ہے پہنیوں، جاسوں اور کی دوسری بیدی برائے ہوں میں بیشاں نظر آن ہیں۔

جدی برائے ہوئم میں صافی کا باقامدہ استعمال فاسد مادوں کو خارج کے خون کو مات اور محت بخش رکھتا ہے اور بی مات خون چروں پر حسن بن کرچملک اشتا ہے۔

موست بخش رکھتا ہے اور بی صاف خون چروں پر حسن بن کرچملک اشتا ہے۔

موست بخش رکھتا ہے اور بی صاف خون چروں پر حسن بن کرچملک اشتا ہے۔

موست بخش رکھتا ہے اور بی صاف خون چروں پر حسن بن کرچملک اشتا ہے۔

موست بخش رکھتا ہے اور بی صاف خون چروں ہو حون صاف اس محت جروں شاداب



HSF-1/86

نام بھی اجھا۔ کام بھی اجھا صوفی سوب ہے سے اجھا

صوفى

اُجلی اور کم حمنسر جے وُھلائی کے کیے بہتر بن صابن



**صُوفی سوپ ایر محیمیکل انٹرسٹر مر**د رپائیری<sup>ی</sup> المی<mark>سٹر مر</mark>د رپائیری<sup>ی</sup> المی<mark>سٹر</mark> آر، مئونی سوپ ۳۹. فلیمنگ روز الامور بنیلی فون منبر : ۲۲۵۴۷- ۵۲۵۲۳





دُونا تُلِيَّدُ دُّ بِيرِی فار صَلْ (بِایَرِثِ) لَمِینَّدُ (قَاشَم شُسُده ۱۸۸۰) لاصور ۲۷- لیافت علی بازک م آمیدُن رددٔ ـ لاصور، پاکستان منون : ۸۸ د۲۷۱ ـ ۱۲۷۵



# المجالج بعاولانة عا

ادرسب بل كوالله كى رقى منبقط كراء ا ورميوست شا و

#### Seiko

**BRAKE + CLUTCH LINING** 

ملیسی فرنگوسن ژبکیر کے مبادل رُزه جاشی مول سل دُ میر ع ۱۲۰۹۶ تاک طارق اور ۱۱۰ نفائ دارکیٹ بدای باغ لاہرد فون : ۲۰۰۹۰



### <u>ت متم کبال بیرن گز کمرکز</u>



مندر بریگ ایجینبی ، ۹۵ یمنطورا کوار پازه کوارٹرز کراچی ، فون: ۲۳۳۵۸ ۲۳۱۱۲ کراچی ، فون: ۲۳۳۵۸ کراچی ، فون: ۲۳۳۵۸ کراچی ک

LT.DAD-LTTADY-LTDAM TOIL

## اَللَّهُ مَّرِطَهِ مُوتُكُوبَ المِنَ النِّفَاقِ وَاعْمَالُنَا مِنَ الرِّهَاءِ وَالْسِنَسْنَامِنَ الْكَذِبِ وَاعْيُسْنَا مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعُلُعُ خَائِنَةً الْاَعَيْنِ وَمَا يُخْفِي الصَّدُورِ اسكالله بهدسه ونول كونفاق سع بأك كروسيدا وربادسداعال كو رباسے اور جاری زبانوں کو مجتوط سے اور جاری اُنکھول کوخانت سے تجرردوش بی انتخال کی جوران بھی اورول جو کچر جیبائے رکھتے ہیں۔ ۱۰۰۰ ایندا يان عبَدُ الوَاحِدُ يگوان سرميف ، يرّاني آثار كلي ، لاهور



#### سالاندر تعاون برائے بیرفرنی ممالکہ

سودي حرب، كويت، دوبني، دوغ، قطرم تعده عرب المرات - ٢٥ سودي ديال يا-/١١٥ رفيع أكِسَاني ايران ، تركى ، احان ، حراق ، جنگله ديش ، الجزائر ، مصر انتا -٧ - امري والرا -/ ١٠١٠ وسع إكشاني يورب افراية وسكن في من مالك عاليان وغيرو-٩- امري والرا- ١٥٠١ ٠ ٠ ١٢- امريكي والريا- / ٢٠٠٠ ١٠ ١٠ شالى دعنوني أمركمي كينيدا استربيا اليوزي ليندو بيرو-

ترسيل ند : امنار ميثلق الهودية أيَّيَّةُ بَك بِيْنَدُ الْهُل اوَن الِيَّحُ

١٣١- كم الحول الماقان الماجور - مما ( المكسستان) الماجور

#### مكبته مركزى الجمن عثرام القرآن لاهور ٣٧- سك ما وُل فا وَن العَور - سما النيت: ١٨٢٦٨٨ ١١٢٦٨٨

سب آهند : ١١- داؤدمنزل، نزداً رام باغ شابراه لياقت كراجي فن ١٦٥٨٢ ببیشرز . لطف الومن قان مقام اشاعت : ۳۹ کے اول اون الاہور طابع ، ومشدد احدم وحرى مطبع ، كمترجديد إلى شارع فالمرتب لابؤ

تبداراحمد فمبأ اليمل

إنَّا يِلْهِ وَانَّا الْسُهِ مَ عرض اتوال . قرارداد كالسيس ادراس كى توضيحات كى منظورى - دائی مموی کے آخری خطاب کے اہم نکات جندبنيادي وانقلابي فيط 40 الاندجستاع برائے سال دوم دروم ستيرحامدميالٌ \_\_\_

مِنىمُ جبسادى*سے مرشار ايك ط*يم ديني رسنها م

# قایله وانالیه باله میال می الم

ایک روشن خیال اور دسیع انتظ عالم دین کے فیوض سے ملک و مقت کی محرومی کے اعتبار سے برائی انکام موٹ انعالم بی مظہر الم توسیم ، — واقعدیہ ہے کہ افرا افروف کے لئے ایک عظیم ذاتی میں در کے حیثیت رحمتی ہے اس لئے کہ جامت ہے جائیات العمالی ات کے حلقے ہیں راقم کے در در ایک انتیان اور اس کے راقع الحق میں رقم کے در در ایک انتیان اور اس کے راقع والا انت سے المائن ، اور اس کے راقع والا انت سے الم المائن ، اور اس کے راقع والا انت سے الم المائن ، اور اس کے راقع میں تاریخ نے نے لینے آپ کو پوری طرح دم رایا ہے کہ جیے حضرت کی المائن کی مولان ابوالکلام آزاد کے ساتھ شعقت وعنا بیت کی روش کو ان کے تلا فرہ اور مرشر شدین نے دل تے بول نہیں کیا تھا ، اسی طرح مولانا مرحوم کے شاگردول اور محتقدین کا حلقہ بھی راقم سے الم نیا تی موری کو ان کے تلا فرہ ایک جانب سے مرائی والی میں میک دوش نہ ہوسکے گا ۔۔۔۔ بہی دوسی کے بارا صان سے دائم کہمی سیک دوش نہ ہوسکے گا ۔۔۔ بہی دوسی کا بیان مال جاب نے مولانا کی وطلت پر ذاتی طور پر دائم کو تعزیت کا حقد ارتحم ا ، جس کے بارا میں راتم ہوں کی اسی میں دوسی کی موری میں دائی میں دائی ہوں میں دائی ہوں ہوں گا ہوں ہوں کی موری کی اسی میں دوسی کی موری کی مولانا کی وطلت بر ذاتی طور پر دائم کو تعزیت کا حقد ارتحم ا ، جس کی دوسی کی دوسی کی میں دائی میں دائی ہوں کی میں دوسی کی دوسی کی دوسی کی موری کی موری کی موری کی ہوں کی موری کی دوسی کی دوس

# ُ اکِ دِیااُورُجُها ُ

عبیب اتفاق ہے کرسطویہ قلم ہوئی ہی تھیں کونون برسردار محدامیل خال مغاری سکانتا پُول کی خرابی اوراس ہے بھی عجیب تراقعات ہے کہ جب داقم یدا نسوستاک اطلاع فیق محرم سٹین جمیل الرمن صاحب کومپیخائے گیا تو وہ مجی اپنی اسی تفارسے میں شامل تحریر کے ان الفاظ کو تلمید کرکے فار مغ ہوئے ہی سے جن میں سے ہواؤہ کی وقر ارداد جی ماین کے میں مردار صاحب جو میں سے ہوئے ہی بہت سے اختا فات کے باوجود آخری وقت نک را قرار اور می منعفور کا تذکرہ تھا میں دار صاحب جمی بہت سے اختا فات کے باوجود آخری وقت نک را قرار اور کی سے سے ساختا فات کے باوجود آخری وقت نک را قرار کی سے سے سا من مار کے ساتھ میں میں میں میں میں کے سواکھا جارہ ہے! اللہ تعالی ان کے لیس ماندگال کا مرجبیل عطافہ مائے اور ان کی اولاد ہاتھ موس عزیز ان فور جی خال نفاری اور جی جمید خال لفاری سے دالد ما جد کے نقش قدم بر جیلے کی توفیق عطافہ مائے۔ امین

انسال الم المسال المبارک کے وران
العالی قران کری دوس کے ادّل اوّن الاصود میں
مانع القرآن قران کری دوس کے ادّل اوّن الاصود میں
مورور مرجمہ فران کے دوج برو دی و گرام میں
اتنظیم اسلامی واکھر اسسال المحمد
ماز تراوی کے ساتھ ترجمہ قرآن بیان فراتیں سے
انتہ ایں بادہ ندوانی بخواتا نہی ہی

# عرض احوال

بسمالله الرحن الرحيم

ہارے قارین ' برادر محرم ڈاکٹراسرار احمد کے سامعین اور خود تنظیم اسلامی کے بعض فقاء کے دہن میں بار بایہ سوال اٹھاہے کہ ہمارے ہال جماعت اسلامی کاذکر اس کوت ہیں آ باہ اور پھراس کی وجہ کیاہے کہ جب بھی یہ ذکر چھڑے ' بات کلی ' باسف بلکہ حسرت کی پہنچتی ہے۔ ان میں ہے معدود ب چندی ایسے ہیں چوخود بھی کسی نہ کسی طور جماعت کے من قافلے سے مسلک ہے جوایک زمانے میں اپنی منزل مقصود کی طرف روال تھا' ان میں سے می صرف وہ ہمارے درد آ شنا اور ہمارے کرب کے شناسا ہیں ' نشانِ منزل اب تک جن کی فاہوں سے او جمل نہیں ہوا' بھولے ہوئے مقصد کی طلب اب بھی جنہیں ترباتی ہے۔ انہیں یارہ ہسب ذراذرا کہ یہ قافلہ آ ہت خرامی کے ساتھ سبی ' چل اسی راسے پر رہاتھا ہو تھج بیررب کی جانب جا تا ہے۔ اب وہ قافلہ آ ہت خرامی کے ساتھ سبی ' چل اسی راسے پر رہاتھا ہو تھج بیررب رکھتے ہیں تو بین قائم بین کو بہت بھلا گئے والا یہ '' بی یا معکوس سمت میں ذقائم بیں بھرتے رہاتھ جسی نو تابو میں نہ رکھ سکیں تو تعجب کی بابت ہے۔ دل بی تو ہے ' نہ سنگ والا یہ '' بی ۔ ٹی شو'' ' سے دلچ سے تماشا ..... ان کے لئے تفریح نہیں سوہانِ روح بنتا ہے۔ ایسے میں وہ اپنے جذیات کو قابو میں نہ رکھ سکیں تو تعجب کی بابات ہے۔ دل بی تو ہے ' نہ سنگ و خشت ..........

ان او کون کی بات الگ ہے، قضی عافیت کے کوشے میں انہیں آرام بہت ہے، جو اگر چہاضی میں مقصد کی اسی الگن اسی جنوں کے اسیراور اسی ہے جینی کا شکار سے لیکن اب عقل کے ناخن لے کی خورے اس کارخ موڑ نے کے لئے کے ناخن لے جینے ہوئے اس کارخ موڑ نے کے لئے بائر پاؤں مارتے سے اب کنارے بیٹھ کر امریں گنتے ہیں۔ ان کی گنتی بہت قاعدے قریب کی غیر جذباتی اور معروضی ہے۔ ان کے تبعرے ملکے میلکے ہیں ان کے دلوں کے تار مروت و رواداری کی دھر آئیں تکا لتے ہیں ان کے دہن سے شیریں نفتے المحتے ہیں۔ ان کادر دمنت کش دواہوئے بغیر کا فور ہو گیا ہے۔ اب تو آرام سے گذر تی ہے۔

والكرماحب في الني دنول ، جع كايك خطبين اسلام جعيت طلب ك فاك وخون

میں غلطاں ہوجانے الے نوجوانوں کی شادت پرجب محرے رنے وغم کا ظمار کرتے ہوئے کہ اگر چہ جان ہارنے والے تواپی نیت کے مطابق اجرکی مراد انشاء اللہ ضرور پائیں کے اہم منکرات کے خلاف جماد میں بہایا جانے والاخون رائیگاں جارہاہے ' یہ جماعت اسلای کے سیای کھیل کو رنگین بنانے سے بڑھ کر کوئی نتیجہ بر آمد نہیں کر رہا ' کہ امر بالمعروف وئی عن المنکر تودین کے لئے انقلابی جدوجہ کے سنگ ہائے میل میں سے ہے ' ووثوں کی سیاست کا حصہ نہیں۔ اور مشورہ دیا کہ جمعیت کو جماعت کے گھڑے کی چھیلی بن جانے ک بجائے ان لوگوں سے بھی ربط و تعلق رکھنا چاہئے جو دین کلوی انقلابی تصور چیش کر رہے ہیں جس کی قبل از وقت 'غیر منظم اور نیم پخت جھلکیاں ان نوجوانوں کی سرگر میوں سے ملتی رہتی ہیں تو ساتھ کو گئے بھی کیا کہ جمعیت کی بعد کی نسلیں ان کے بھی قریب نہیں پھکتیں جب کہ طلبہ کی اس شطم کو انتہا کی فعال دور و ہو تھا جب وہ خود ہ خباب کے ناظم اور پھر پورے پاکستان کے ناظم اگر اپنے فعال دور و ہو تھا جب وہ خود ہ خباب کے ناظم اور پھر پورے پاکستان کے ناظم اگر اپنے تعلیم کی نقلیم کی بیئر اور ب قاری کے جو دن اس پہ نچھاور کئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب اپن قابلی رشک تھا ہے ڈاکٹر صاحب اپن قابلی رشک تھا ہے ڈاکٹر صاحب نے شعر پر ھا کہ۔

یہ اور بات کہ تھھ پر نثار کر بیٹھے عزیز اپنی جوانی کے نہیں ہوتی تودل میں اک ہوک ہی ان کے سامعین میں اس در د نمانی کے راز داں ہیں کتے ال معنوں میں تو یماں " نادانوں " کامجمع ہے اور ۔

پول کی پتی ہے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پر کلام نرم دنازک ہاڑ

اپی بات چیئرنے سے پہلے عرض کر دول کہ میں کسی شار قطار میں شیں 'زندگی کا بہترا حصہ مطالبات دین سے بہنیازی اور دنیا کمانے میں کمپائے بیٹھا ہوں۔ اور یہ اقرار جرم کے ہزاروں کو اپنی حمی دامنی کا گواہ بھی بنارہا ہوں لیکن اپنا کرکین میں نے بھی جاء اسلامی کے اس قافلے میں آڈھکٹے گذارا ہے جو اگر چہ رخ بدل چکا تھا لیکن نشانات راہ ابھی ا دور نہ ہوئے تھے کہ نظروں سے اوجمل ہوجائیں۔ خطر متنقیم سے کوئی کیر جدا ہوتی ہے توددنوں

رمان فاصلہ برمتے برمتے بی برحتاہے ، عمارت کی مظمت کے نشانات باتی تھے .... اہمی اگل ان کے نمونے پائے جاتے تھے ۔۔ اپی مجموں سے جاعت کے ان اراکین کودیکھا ے 'جن کے قرب میں خیرالقرون کے سائے کی ٹھنڈک اور جن کے جذبوں میں جوش جماد کی ركن آك منى ميس في التي شهر ملكري ... جواب سابيوال باور مير القياجني ..... كا كى كمباند چمو راجے ان چار يا في النج ورى اورلك بحك باره النج لبى كاغذى پيول سندليب راہوجن پر لکھاتھا "امیدواری حرام ہے" اور " پارٹی کلٹ لعنت ہے" ..... وغیرہ-رائیل کے بینڈل پر دونوں طرف "لئی "کی چھوٹی بالٹیاں ہوتیں جو بہنیں گھر کے آئے کو ملے چیان کر پکاری تعیں۔ کیریئرراشتمارات کے بنڈل اور شرکی دیواریں جنہیں اپنے ماتیوں کے ساتھ میں بھی کاغذی پیر بن بہنادیتا تھا۔ سمی کے استعال شدہ ڈبول میں سیائی ہوتی ' ہاتھ میں برش اور مجمعے چونکہ کچھ نمبر خوش خطی کے بھی ملتے تھے 'الذامجم پریہ ذمہ داری بی زیادہ ہوتی کہ جماعت کے پیغام سے دیواریں سیاہ کروں۔ شام کو محر لوشاً قوہاتھ پیروں ك علاده ..... كه وه تووي بحى كالي بي ..... كرات بحى كالي موت جماعت ك ر جمان روزنامه و تسنیم " کاکوئی خاص نمبر آ بانو کلی کوچوں میں اسے لے کر محمومنا اور دووو آنے وصول کر کے لوگوں کو چیکانامیرے فرائف میں داخل تھا۔ الجزائر کے ایک عالم دین " ( منالطه نهیں بور باتو عی اور اجم تھے ) اور مجام آزادی کرتل بودا جماعت کے معمان بن کر بنگ آزادی کے لئے چندہ جمع کرنے آئے تو ملکمری کے جلسمام کادن بحر ما تھے پر لاؤڈ سیکر كذر يع اعلان بحي كياور ساته عي ايك طويل رزميه نظم بحي كهي - رات كو تميشي يارك ميس الدت قرآن پاک کے بعد میں سیج را یا۔ گلامین چکاتمالین جذبے آواز کو جلا بخش-الم ابالكل يادنسي صرف ببلاشعر حافظ من محفوظ بحوية تعاب

اے الجزائر کی زمیں۔ خونِ عسیدال کی امیں انبی دنوں بوھاپے میں عمر رفتہ کو آواز دیتے 'میں نے اپنے ہفت روزہ پرچے" ندا"کا الباکی ہے۔ نے امیر جماعت اسلامی پاکستان 'قاضی حسین احمد صاحب کی فدمت میں انٹرواج کے ان ماضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ قاضی صاحب! میرے آخری چند سوال آپ کو شاید زرائیز ھے لگیں لیکن ان کاجواب دیتے ہوئے خیال رکھیے گاکہ البی ہاتیں آپ سے پوچھنے کا

حق ر کھتا ہوں۔ میں نے اولین الیکش ( پنجاب اسمبلی۔ 1901ء ) میں دوٹروں کی فہرستوں کی جے نقل کی پنس سے بنائی خمیں جن کی بختی ہے اب لوگ واقف بھی نہیں اور جن ہے کھے <u>ک</u>ے الكيول كايور يورد كي لكاتما التح شل بوجات تھے۔ ميرے نویں جماحت كے سالانه امتار ہورہے تھے 'کیکن کتابوں اور تیاری ہے بے برواہ میں جماعت کی کمیلی " پنیائی نظام " تحت استخابی مهم میں مکن تھا۔ عین بولنگ کے دن بعدد و پسرمبراایک برجہ تھا ' سکے سارے ر بھی بغیرتیاری کے دیئے "اس روزامتحانی کته ساتھ لے کر بولنگ شیشن کیا کہ جب اس کاونہ مو گا' وہیں سے سکول چلاجاؤں گا۔ وہاں پرچیاں بناتے بناتے چارنج گئے۔ امتحان کاونت آ لیکن حاشیہ خیال سے بھی نہ گزرا۔ البتہ خیر گزری کہ سکول والوں نے میری معذرت تہل کم لی اور باقی برجوں کی اوسط تکال کر مجھے یاس کر دیاورنہ ایک سال ماراجا ہا۔ اس طولانی تمیدے قارئین کوب حرا کرنے سے غرض صرف اتن ہے کہ جارے قار کیا اور سائتی .....اور اگر الله تعالی تونق عطافرهائیں تو جماعت اسلامی کے متعلقین بھی 'مجمی جن میں ہم میں بھی جاہ تھی۔ انہیں یا د ہو کہ نہ یا د ہو .... ہماری تلخی کور قابت و محاذ آرائی پرمحمول نا کریں ' ہارے در دوکرب کا اظہار سمجمیں۔ ہم بے سرد سامانی کی کیفیت میں جس انتلابا دعوت کولے کر اٹھے ہیںاس کا آوازہ بلند کر کے مولانا ابوالکلام آزاد توزندگی ہیں ہی مرحوم ہو گئے ' مولانا مودودی مرحوم ومغفور نے جماعت اسلامی کی قیادت کرتے ہوئے اس میر منهوم ومعنی کی جان والی اور بوے ہی جیتی لوگوں پرمشمل ایک قافلہ بنا کر اے عملی جام بہتانے کاعزم کیاتھا۔ لیکن پھروہ انقلابی دعوت کھو گئ ، قافلہ بمقصدی کی وا دیول میں بطلنا لگا..... جي بال! ايند بدف سي مثر آب كتنري كاربائ نمايال انجام ديلس كيس ك عابک وسی د کھائیں ' بھلے ہوئے شار ہوں گے ..... کان جس آوازِ حق سے نا آشنا ہوتے ہ رہے تھے 'وہ فضامیں بلند ہونے بھی نہ یائی تھی کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ زمانہ بوے شوق سے من رہا " تمہی " سو گئے واستاں کہتے کہتے

یہ نہ ہوا ہو آت آج ہم تفایادیہ پیائی کاشوق پور اکرنے اور آبلہ پائی کاد کھ اٹھانے کی بجائے جماعت اسلامی کے اِتھوں میں اِتھ دیئے جانب ِ منزل رواں ہوتے۔ ہم یہ نہیں کتے کہ مولانامودودی مرحوم ومغور کا بی حکت عملی میں بنیادی تبدیلی کافیملہ دربعد میں جماعت کا سرپرامرار بدنیتی کا نتیجہہے۔ اگر ایسا بھتے تورُوئے مخن ان کی طرف وائی کیوں کہ بعقل غالب۔

> جب ترقع ہی اٹھ ممٹی خالب کیوں کی کا گلہ کرے کوئی

ارے نزدیک سے تدہیری غلطی تقی اور غلطی کی طرف اشارہ کیاجا تارہ تو کیا جب بھی وہ لادی جال موم ہو ہی جائے جس کے دام میں جماعت کا اصل متعمد تاسیس سسک رہاہے۔

اروں طرف کان لگا کر دیکھتے ہیں تواب بھی بھانت بھانت کی بولیوں میں سے ایک ہی دھوت اردی خرف کان لگا کر دیکھتے ہیں تواب بھی بھانت بھانت کی بولیوں میں سے ایک ہی دھوت اردین کے انقلابی تعتور کا سراغ ملت ہے لیکن افسوس کہ سیاسی مصلحتوں 'انتھا بی امگلوں اور لمت کے دوس بھا تا تھا تھوں سے جماعت ہی کے اور سے محسوس بوتی ہے۔ کاش وہ ہمارے دلوں میں جما تک سے جمال انہیں بید شعر تھش لیں سے حسوس بوتی ہے۔ کاش وہ ہمارے دلوں میں جما تک سے جمال انہیں بید شعر تھش لیں سے کھوس بوتی ہما کہ سے حسوس بوتی ہے۔ کاش وہ ہمارے دلوں میں جما تک سے جمال انہیں بید شعر تھش

ہر روز ایک آزہ شکایت ہے آپ سے واللہ! مجھ کو کھی محبت ہے آپ سے

این وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جماعت میں اپنی خلطیوں سے اغماض عادت ہائیہ نہ پرامرار حکمتِ بالغداوران کی پُر پُنی آدیات او بوعالیہ بنا جارہا ہے حال بی میں قیادت میں ایاں تبدیلی کے بعد تواس عمل میں برق کی ہی تیزی آئی نظر آر بی ہے۔ کرا پی میں فکلت کے تجربے سے اس نے اگر کوئی سبق سیکھا تو یہ کہ اسے اور زیادہ "عوامی " ہوجانا چاہئے۔ 'کاروان وعوت و مجبت "کاخوبصورت لیبل لگا کر جماعت نے اپنی افرادی قوت 'مالی وسائل ارشان و شوکت کے مظاہرے کا جوسلسلہ شروع کیا ہے اس میں وعوت اور محبت نام کی چنریں افران و مور سے سیاسی گروہ اور جماعت اسلامی کی حریف و بی جماعت اس کی جنریں افران مور لگ جائے گا۔ پھر دیکھئے اس طوفان ہاؤہو اور خوعا آرائی میں کس کا نمبر پسلارہ تا فیل ضرور لگ جائے گا۔ پھر دیکھئے اس طوفان ہاؤہو اور خوعا آرائی میں کس کا نمبر پسلارہ تا ہے۔ رہے عوام توانہیں بغیر کھٹ تماشے و کھنے کو ملیں گے۔ وہ تماشوں کے عادی ہو چکے جی دریزے شوق سے ختھر میں گے کہ نیا تماشا کہ حرب و کھنے کو ملیں ہے۔ یہ تماشاہمیں

جی بھلا آلگاہے لین اون جاتی ہے او حرکو بھی نظر کیا بھیجے کہ بھیلی جودہ صدیوں میں اس دور اس کاروان دعوت و عبت کے نقوش یا کوچو متے ہوئے جو محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای برز کے دسویں سال طائف لے کر گئے تھا در اس تین رکنی (ایک اونٹ بھی تواس کا حمہ تما کاروان وعوت و محبت کے اتباع میں جس کارخ امیرا لمؤ منین عمر رضی اللہ تعالی عنہ قیادت میں بیت المقدس کی طرف تھا' ہزاروں کارواں ہائے دعوت و محبت دنیا ۔ قیادت میں بیمرتے رہے ہیں'ان میں سے کسی کے آثار اس تازہ کارواں میں نظر نب اس میں بھرتے رہے ہیں'ان میں سے کسی کے آثار اس تازہ کارواں میں نظر نب آتی ہے کہ دین کا ایسا واضح اور اتنا ہم کیر تصور رکھنے والے آگر ہوں کھلونوں سے بمانا اس کاروے کے بسانا شروع کر دیں گے توعوام کالانعام کے رہنماکریں گے۔

ہمیں دکھ یہ بھی ہے کہ تمیں ' چالیس ' پچاس سال قبل جب ہماری قوم ہا نجھ نہیں ہوئی تا مردانِ کار پیدا ہوئے اور پائے جاتے تھے ' جماعتِ اسلامی کی پکار..... مُن انساری اللہ ...... پرلیک کہتے ہوئے جو لوگ جمع ہوئے تصوراس ملک کی تقدیر بدل کئے تھے 'لیکن انسا سیاست کی بحول جملیوں اور انتخابات کی خار دار وادیوں جس بھٹکا کے تڈھال کر دیا گر انہیں عظمت وعزیمت کے نشان اور دعوت الی اللہ کے جنار ہنانے کی بجائے ان کی گردا جی ووٹوں کے منکول افکادیئے گئے۔ یہ سب دکھ ' یہ پورادر دوکر ب اور یہ ساری حسرت زم

> رکیو آنات مجھے اس تلخ ٹوائی ہے معاف آج کھے درد مرے دل میں سوا ہوتا ہے

> > •••••

#### مَنَ مِنْ الْعَالِمُ مَنَى مِنْ الْعَالَمُ مولانا مسترحا مرمیال المهتمرث النفس المرتبالات المهتمرث النفس المرتبالات المهتمرة ويرخ الفيئروا كريث النفه جامع المرد الوي الأورد

مر مارچ ۸۸ کی شب کواس جہان فانی سے عالم جاودانی کی طرف رطت فرما گئے۔ اِتَّالِیْلُهِ

اِنَّالِیْهُرَا بُوُونُ الْمِعلوم ہوا سِیکا اسی تاریخ کو شاز مغرب کے بعد عبب کہ مولا نام وہم اپنے کرسٹیں

ایکے اوراد و و ظائف میں شخول تھے کہ اچا تک دل کا دورہ پٹیا اور و بی جان بیوا تا ابت ہوا فوراً

منی امداد کے لئے سپتال لے جایا گیا، و اکٹروں نے تعدیق کردی کرمولانا انتقال فراچے ہیں:

کُلُ مَنْ عَلَيْحًا فَانِ \* و وفات کے وقت مولانا کی عظمی تقویم سے اسٹھ اور قری تقویم سے تراسیٹھ بی کی تھی گویا مولانا نام وہوم نے مسنون عربی رطعت فرمائی ۔ اللّٰهِمَةَ اعْفِیٰ اَسْ کالْمُرَّحَمْ مُنْ اَنْ مَانُ کُورِمُ مِنْ اَنْ مُنْ کُلُنْ کُلِنْ کُلُنْ کُلِنُ کُلُنُ کُلُنُ کُلُنُ کُلُنُ کُلُنُ کُلُنُ کُلُنُ کُلُنْ کُلُ

مولانا مروم برنلیم باک و بند کے ایک بہایت جیدعالم دین مولانا سید محدمیاں رحمۃ اللہ علیہ کے ملف الرشید سے ۔ ان کے والدوروم کو فیر منسم مبندوستان میں مک گیر شہرت ماسل تھی برحوم کا فی عرصۃ کک جمیست العلی ئے مبند کے جزل سیرٹری بھی رہے ہیں ۔ درس و تدریس کے علاوہ والانا مام میں متعے ۔ ب شار دین کتب کے معتقف تھے ۔ جن میں سے دوکتا بول کو ' یعنی بیلی کتا ' علی ئے مبند کا شاندار مامنی ' جو چار جاروں برجمیا ہے اور دوسری کتاب " علی ئے حق اوران کو کہا دانہ کا رنا ہے ' جو دوجلدوں پر جمیا ہے ، ملک گیر قبولِ عام حاصل مجا ۔ ان کتا بول کے متعدد ایر شین شائع ہو چکے میں ۔ اوران کو ایک تاریخی درتا ویز کامقام حاصل ہے ۔ آج بھی تھیں اور آئندہ معی کرتے دہیں گے ۔

مولانا سیدها درمیال فے دین تعلیم کے صفول کی اتبدادارانعلوم داوبندسے کی بجرم اِداً با کے درسہ جامعہ قائمیہ سے علوم دنید کی تکمیل کی۔ اسی درسہ بی مولانامغتی محمد وجمی مولانا حادمیا کے بہتر ستے ۔اس زمانہ سے دونوں بزرگوں میں گہرے مرائم سیطے آ رہے ہے ۔مولانا چوم منتی ساحب کے علم وتقوی کے ساتھ الن کی سامی بھیرت سے نہا بیت متا ترستے ،مزدر برال مولانامروم کے اپنے بتول وہ معرفت میں صفرت مولاناسین احمد منی رحمۃ الدّطیہ کو ابنامرشد مانتے جعے۔ وہ مولانا مرقی کے خلیفہ ممباز مبی ہے۔ اپنے دور کے اہل علم میں سے مولانا مرقیم عفرت مولانا الرقیم میں سے مولانا مرقیم عفرت مولانا الورشا کو تعمیری وقد الفاعلیہ کے انتقال کے بعد پاکستان میں الن کے معیم جانتین کوئی درحقیقت مولانا سید ما مرمیال کو ماسل مقا لیکن جو کہ کسی نفسیاتی یا جسمانی عارضہ کی وجہ سے مولانا مرقوم جامعہ مدنیہ سے باہر تشریف ہے جامی سے مولانا مرقوم جامعہ مدنیہ سے باہر تشریف ہے جامول نامرقوم جامعہ مدنیہ سے باہر کر دب کو جاموں نامروم مولانا نفسل الرقمن الرقمن الله کو ملی جب کہ مولانا نفسل الرقمن خلف مفتی محدود کر دب کہلاتا ہے سرمرامی مولانا نفسل الرقمن ماہ کہ دوسے مول دار اورمولانا نفسل الرقمن ماہ کہ تشریف کے دوجے رواں اورمولانا نفسل الرقمن ماہ تنظم کا میں مقا ۔

مولانا حامد میائ برسے خلیق ، منکسرالمزاج اور وسیع القلب عالم دین تھے ۔ محر م واکٹر اسرارا حدصد مرفوسس مرکزی آخمین خدام القرآن وامیر منظیم اسلامی سے مولانا مردم کے برسے مشفقاند اور مربیاید تعلقات تھے ۔ مرکزی آخمین کے مقاصد سے ان کے الفاقر کااندازہ اس سے لگا یا جاسکتا ہے کہ آخمین کے زیرا ہتمام جتنی قرآن کا نفرنسیں یا کافرۃ قرآئی لا مورمیں منعقد موے ، ان میں دوتمین کے علاوہ مراکب کے سامے مولانا نے اب ایک بیش تیمت عالماند مقالہ فرور منایت فرمایا بسکن جو کرمولانا مرحوم جامعہ دنیے سے ابر فوا کہیں تشریف نہیں لے جاتے تھے لہٰذا ان کا مقالہ ان کے صاحبرادے یا آخمین کو کون میٹی کی کوئی میش کیا کو سے ۔

بعد م الفرصاحب موصوف نے حب بنظیم اسلامی قائم کی اور اس کے تین سال کی معدد کا مراس کے تین سال کی معدد کا دور کے لئے جو عارضی دستور مرتب کیا 'اس کے بارسے میں مولانا مرحوم سے سور اللہ یہ یہ اس کے جارہ میں مولانا مرحوم سے سور اللہ یہ یہ اس کو ند مرف بین دفر ما یا بلک نظیم سے حلقہ مستشارین میں شمولیت کا مندور فرمالی ۔ اگست ہے وہ میں جب تنظیم اسلامی کی ہمیت اجتماعیہ کے ساتھ بعیت کا افتیار کیا گیا تو کی عوصر تک اس کا جرجا عام نہمیں ہوا کیکن جب عام ہواتو ہون ۱۸۷ ہیں ۔ اس میں تعالی سال میں بال ساتھ ہوا ہمن کی طرف سے ایک بیان شائع ہوا جن اس مولانا سید حامد میال کا نام بھی شامل تعالی و اکار میا حد موصوف اس وقت باتستان ۔ دعوتی دور سے سے کے بار کا اس میں شامل میں اس سے آنا وقت نہیں متما کہ ان تعیول عماد ۔ دموتی دور تی دور تی میں میں کی اس سے ۔ اس سے آنا وقت نہیں متما کہ ان تعیول عماد ۔ مولان دور سے سے کے بار کیا سے ۔ اس سے آنا وقت نہیں متما کہ ان تعیول عماد ۔

البق کے اس بعیت کی دخاصت کرتے جنظیم میٹمولیت کیلئے ہے رہے تھے۔ البقہ زائدہ کا میں شمولیت کیلئے ہے رہے تھے۔ البقہ زائرہ اللہ کی خدمت میں فوری طور پر حاخری دھے کوان کے رائے اور اخبارات کے رائے این کیا تو مولانا مرحوم کی حق لیندی نے اس کو سیم کر لیا اور اخبارات کے لئے رہے بیان جاری فرایا جویث تی کے شما دے میں شاکع ہوا اور جو حسب ذیل ہے۔ لئے رہے ۔

توضيحي بيان مولانا سيدحا مرميان

لابودکے دونا موں کی اشا میت بابت ہ بجون ۲۸ دیم بوبان میں اور دو قابل اخرام علمائے کوم کے نام سے شاتع ہوا ہے اس کے منی میں میں مطلوب ہے کہ تحقیق کرنے بیعلوم ہوا کر ڈاکٹر اسرارا محمد ملاب بعیت کسی سطلوب ہے کہ تحقیق کرنے بیعلوم ہوا کر ڈاکٹر اسرارا محمد ملاب بعیت کسی ساسی مقعد کے لئے بنیں بلک ان بی دنی مقامد کے لئے ہے جوا ما دین بنی سلس ملا ما درسلف مسالی سے ماثور و مقول ہیں ۔ جیسے جہاد نی سلس اللہ بعن اللہ کے دین کی نفرت واقا مت کے لئے اجتماعی سعی وجہد کے لئے بیت - سلف سے معنی دومری بعیتی بھی تا بہت ہیں جیسے مزت جریرا بن مبراللہ میں اللہ منے نام میں خوا میں بیعیت کی ۔ چونکہ منافی اللہ منافی ہوں شامل ہونے دالے صراحی ہو بیت نے میں میازہ وا تا ہے ذکو ہ اور برمسلمان کے سابھ نفیج و فیرخوا ہی بی بیعیت کی ۔ چونکہ ذاکٹر اسرارا حمد میا حب نظیم اسلامی ہیں شامل ہونے دالے صراحی ہو بیت نے دین ہو میات کی جو المیان میں بھی میں نے ڈاکٹر میا حیث ومناحت خود نیر میں بھی میں نے ڈاکٹر میا حیث ومناحت خود اللہ کی جو المی المینان ہوگیا ہے ۔ بہ ومناحت خود میں میں ہوگیا ہے ۔ بہ ومناحت خود فرائٹر میا حب رہے ہوں کے دولے کر دیں گے ۔ سینی میں ہوگیا ہے ۔ بہ ومناحت خود فرائٹر میا حب براسیس کے دولے کر دیں گے ۔ سینی میں بھی میں نے ڈاکٹر میا حب براسیس کے دولے کر دیں گے ۔ سینی میں المینان ہوگیا ہے ۔ بہ ومناحت خود درائٹر میا حب براسیس کے دولے کر دیں گے ۔ سینی میں المینان ہوگیا ہے ۔ بہ ومناحت خود درائٹر میا حب براسیس کے دولے کر دیں گے ۔

۸ رجوت ۸۲ مر (یمٹاق فولال ۲۸۲)

اس بیان میں نفاذ مدود شرنعیت کے خمن میں فراکٹر صاحب کی جس داسے کا تذکرہ ہے آس بھی بھر طارکہ ام کی طرف سے اخباری بیانات کے اعتراضات اٹھائے گئے تھے اس کے خمن میں محترم فراکٹر صاحب نے جو بیان اخبارات کو جاری کیا تھا وہ بھی بیٹاتی کے گانمارے میں شامل تھا مومومو صدب ذیل سے

دد... اس عرصه مي خود واكر ماحب ايك دن تشرّ ليت ك لت يرك ال مى بات كى كدايى نبت اس بعيت بس جواب ليتي بي بعيت جهائد ماكدا كبونكه اسكى مىغات وولى جرمين جهادك موتى بي كدكوني كسى سيطى مبت مرووہ اسے میں بیت کرنے وغیرہ تواہوں نے کہامبری ہی نیت ہے ۔ میل جوانی بات کی تا تند کی منی تواس و قت مذکوره بات مبی مین نظر نفر اور در *ا* وه وا فعات معى كدمن بس جناب ريول التدسل الشعليه وسلم في مخلف الد بريعيت ل باوربعيت جها ووغيره مين مغفنول فيافعنل سيمعيت ل بواكا نبوت بمى مبيئ لا بهودي ببرح صرنت بولانا الودمث وصاحب رجمة الملط يسترحف مولا ناعطامالتدننا ومساحب بجارى سيخود بعيث بوطاف كسلية فرما بااورشار سین بھی ہوتے اور پیسے بڑے اوگ میست ہوتے اسی لئے انہیں امپرنٹر نعیت که <u>جانے لگا - برسب</u>ن سبین جہاری کی بنیتے تھی <mark>ما</mark>یے کلمان میں *مراح*ت نہ ہوئی موج*س کی دحیرمالات بہتے ۔اورمکومٹ کا* نسلّط وَرینہمولاناا نورشاہ <sup>میں</sup>۔ اوربزركت بعين منع مصوفلكوام كى بعبت اوداسكى اضع كى مجت توالقول المبسيل" بيس مي ليكن واكثر سامت كسى سيم دوم سر معازاس لي وه يهبيت نونهي لين وه جربعي ليني بي دوا ورضم كسم اورك بُوت ىنى بلادلىل منزعى مى نىيى كيونكروناب دسالما بىسلى التدمليرو لم نصيع<sup>ت</sup> عقبيمى لى باس بساس وقت كيمطابق كلمات كفي-الاسماني رجمة الترمليد في ميل و المن المناني رجمة الترمليد في ميل و المناني ومناني رجمة الترمليد في المنافع ال د، البيعة على المسمع والطاعر دم) البيعة علمان لاننائ ع الإمراهل رس البيعة على القول بالحوت رع البيعة على القول بالعدل ره) البيعة على الانترة (١) البعدة على المنصح لكل صلود٧) البيعة على

مولاناسیر مامدمیاں رحمہ النّد کی شخصیت پراسی شمارے میں محرّم جناب قادی ہے اہمان الله مولانا کی شخصیت دی المعنون بھی شامل الله مولانا کی شخصیت کے بہت سے گوشتے نمایال موکرسل منے آجائیں گے۔ ہم اپنی گذادست اس کو اس دما پر فرکستے ہیں۔

اللَّهُ مَّا عَمْهُ له وارحمه وعافه واعف عنه وإدخله الجنة وحاسبه حسابًا بسيرًا ﴿ آسين يارَبُ العُلَى

\*\*\*\*\*

اِنْ شَاءَ اللهُ الْعَـزِيْرِ

اِنْ شَاءَ اللهُ الْعَـزِيْرِ

مى 19^٥٤ مى 19^٥٤ مى كالله المواد والمعطان فعبر بوالا



 في منظم منزل بمنزل فأفله مم منزل سيمنزل

اَعُوْذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيمُ بَيْسِ اللَّهِ الرَّحِلُنِ الرَّحِيمُ اللَّهِ الرَّحِيمُ المُّدَد اللَّهُ الرَّحِيمُ اللَّهُ المُّدَدُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْلِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُلْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُل الله تعالى في الذي كتاب بين من بيضا بعد بالن فرما ياسيه كد: إنَّ الله لا يُعْدَيِّر مَا إِعْدُمِ حَنَّى لَيْتَ بِرْكُوا مَا إِلَّا نَصْبِهِمْ طَهِ " الدُّنهِيسِ بِرِلْتَأْمَسَى وْمِكَ مَالِتَ كُومِبِ بكسوه مَ ببي خَودلِيغَ أب كو " مولانا حاتى مروم ف إس أيت لى ترجانى شعرى الطرح كى ب -فدانے آج مک اس قوم کی حالت میں اللہ میں کوخیال آپ بی حالت کے بدلنے کا

علَّد البَّال مرحوم اسيني دورك ألغه روز م الخصيت منه انهول في المول كي تعيرون كي

فطرت الحرادس المسام مم كرلستى س نہیں کرتی کمبی مت کے گٹ ہوں کو معا

ے کہ:

بلال الدين اكبرك الم تعول برعظيم اك ومندمي ملى سطع يريو لكافر شروع مواسخا - اس كو دور كرسف ك سئ النُّرقعا لئ ف ايك مروحِي سنيع احدس سندى كومية ووصلح بناكر كم لم اكيا اس سل كالما وق و العدوق نبى أكرم ملى التُدعليه وسمّ ك ايك تول مبارك صب كوحضرت معاويه رمنى التُدتعالى صفه سع الم بخاري اورا مام كم رجهم التُدن ابن صحين مي روايت كياسيه كد: لأيتزال مِنْ أمَّستِي أمَّه في نَا بِنَدَةً بِأَمْوِاللَّهِ " ميري امّت مي سے ايگ كروہ ومبيثير، النّسك امركے ساتھ قائم رہے كا " كوكى دوراليانبيس موكا كرصب مي الماسة حق ورباني كاايك كروه الياموجود رموج خودهم دين حق ير قائم رسبے اورخواص دعوام کومبی نبی اکرم ملی النّدعدیہ وسّم کے اس فرمان کے مطابق حق کی نصیحت ہو ومينت كرنا دسي عبس كدرا وى بي حفرت ابى رقتير تميم رضى التُدتعالى عهدكم بنى أكرم ملى التُدعليقِكم نے فرما یا:

الددين النصيحة ، متيل من يام سول الله قالَ بِلْهِ وَلِكِسَّاجِهِ وَلِوَمِثُولِهِ رُلائلة السيامين وعامتهم (ترجم) \* دين توس وفادل اورخرخ ايكانم ب - معالبٌ في يعيا "حضور إكس كى ؟ " أت فرايا" الله كى ١٠ كال كال

ی اس کے دیول کی اورسلما نول سے دمہالال اور عوام سب کی ". چنائچ قاریخ شاہد ہے کہ عالم اسسام میں مردور میں ایسے علیا ہے حق الصفے ترسیع حواس ذلفرد نصیحت کوا واکر سے درسیے کیکن دور تبع تابعین سے مشہور عالم ، محدث ، فقد ادر حالات کا معیم غین شناس حضرت عبدالمتّدا بنِ مبادک رحمہ التّد کے اس حدد رحبہ قول حق کے مطابق کہ :

وماانسد الدین الاالسلوك و احبام سوی قرم هبانها . مس كامنهم برب كردن می انها . مس كامنهم برب كردن می انها و بردن می انها بردن انها بردن انها بردن می انها و اور برای و بردا بردن می اسلام کامنتبل شدید ترین خطرے می بردگیا - جائی اسر موقع پر النّد تعالیا نے اپنے الیے بندول کو کھراکردیا منبول سنے مردان واراس بددی است می برداند واراس بددی است می برداند نانی حضرت احد سرمندی مدا متنا ورف ادکام مقاله کیاجن کے مرض سنے مجددالف نانی حضرت احد سرمندی در در الله می برداند برای می می می می می می می برداند برای برداند برای می برداند برای برداند برای می برداند برای برداند برای می برداند برای برداند برای برداند برداند برداند برای برداند برداند برداند برای برداند برای برداند برداند

دوسبن دنی سرامی تلت کا نگہباں الند نے بروقت کیا جس کو خردار حفرت مجدد الف نائی اللہ کا تلق تو محدد کا محدد الف نائی (مراروی رئیس کے مجدد ) نے جہاں اکبرکے دین اللہ کا تلق تو کیا وہاں نام نهاد اور جا ہل صوفیاء کے ذریعہ مجسٹ کیا دہاں دمبت مان نظریات وافعال راہ باز سنے اُن کے آگے توحید خالص کا بند ہاندھا ۔ حضرت مجدد کے ملقة ارا دت میں جال اللہ علی سنے کو مال حکومت وقت کے مہدت سے خلص متوسلین می موجود نے علیا ہے کوام شامل سنے و تو ت کے مہدت سے خلص متوسلین می موجود نے لئنا و دین اکبری و در گور موگیا ۔

الم محد الله محد الله تعالى دور سے كو الله تعالى الله تعلیم تعلیم

ېرنی شرو**ع ہوتی** •

یمی دقت متعاکد بوظیم باک ومندس مسانوں کے ساسنے دین کی اصل حقیقت کودانع كن ادرانمت كوالمان كے حقیقی منع وسر خمی یعنی قرآن مجید كی طرف رجوع والتفات بدا كرنے كے بيئے التّٰدتعا كي سف حضرت شاہ ولى التّٰد دانوى رحمة التّٰدَ عليم عبيى نابغة روز كانفيت كالفايا - حن معتلق عزم فاكراسرارا حدمذ فلدكى مختدرا شي يسب كم . تالعين وتبع تالعين کے دورسعبد کے بعد اسی ما مع شخصیت بورے عالم اسلام میں پیدائنیں موٹی اورحفرت شاہ ماحب درِحقیقت دورِ مِدید کے فاتح ہیں یہ معرت شاہ صاحبؓ سنے ایک طرف امول نسيرزان براكي مختصر كي نهايت ما مع كما ب تحرير فرما كي ــــــ اس سے قبل اس مومنوع كر نايري وَيُ تعنيف موجود ہو ۔ دوسري طرف شاه صاحب سے قرآن مجيد كا فارسي ميں توج کیا جواس وقیت مذصرف سرکاری زبان مقی ملکه البی ملم و دانش کی بھی بھی زبان تعقی ۔ اوراس واد یں بماری دسی کتب تعینی ا مادیث کے بعض مجموعوں ادر فقریرامولی کتابوں سے ترجم مجمی فاسی زبان میں مقعے بر بینظیم میں بسنے والی است مسلمہ دین اور ایمان و نقین سکے اس طبع وسر شمیر سے نین یا ب موسے۔ موابدالآباد کک سے لئے حددی للناس سے دلیکن اس وقت سے علماد لى الزّيك مال به تقاكروه قرآن مجيد كسكس غير عربي ترجي كوكفر كم متراد ف محية تقر -مِنائِهِ بِي سبب تَضاكر بعض • ثاوان وجذباتي • على و سف حضرت شاه صاحب كى تكفير كانتوكى بمى دے دیاجس کے نتیج بیں جلاء کے ایک گروہ سے شاہ صاحب کوشب دکرنے کا ماقاعد الدامهي كيا - ووتواللدتعاك في ايناس بندي سي كام بينا مقاللذا وواس سازهن سے تھوظ رسیے۔

البُّدتعاسية سف مضرت شاه صاحب كوبلرى بعيرت عطا فرما ئى تقى -اسى عطا سُطائي کا نظهور متحاکرشاه صاحب برید بات روزروش کی طرح وا منع بوگئی کم جنوب مشرق میں خلعس بندوازم كى موتحركي شيواجي في مفروع كى مقى جس كے نتيجيس مربيد قوم اي نهايت قدى سكرى طاقت كعطوريرا معرى عنى حس كعرائم يرسط كمعل سعضت في مركزي كمزورى ادرسانوں کی طوائف الملوکی ہے فائدہ اٹھا کرمرکزسمیت سندوستان سے مرسلم ریاست کا آلئ تمع كرديا حاستے لكه سپیانیر كی طرح مسلمانول كويا ته تينخ كردياجا ميے يا مندوستان سسے باہر دمكيل ويا جاسم سد اس وقت زبول حالى اس ديركومبني كي تقى كر بورست سندوستان

میں کوئی مسلم ریاست اسی نہیں تھی جدم انطوں کی اس عسکری بیغاد کوروک سکتی۔ بنانچرائے پونا د مہادات کمرے صدرمقام) سے آندھی طوفان کی طرح راہ کی بمرسم ریاست کوروندت بو حق نام نہادمغل کومت کے دارالحکومت دلج تک بہنچے رسیست اور لغام اِجمال ، نظراً رہامتنا کہ دلج کا بھی وہ مشربوست والا سبے جوامنی میں بغداد ، اصفہان ، شرازادر دلم اِ

یرفاه صاحب رحمدالدیم سقے کرانہوں نے افغانسان کے حکمران احمد شاہ ابدالی کونہایت درد مجان کے حکمران احمد شاہ ابدالی کونہایت درد مجانکہ مندمی مسلانوں کی غیرت دحمیت دینی کوجگایا کہ مندمی مسلانوں کی کشتی کو بالکلید کو دینے سے بجائے ۔ اورالٹد کے بہاں ابنا احر مفوظ کر لو ۔ احمد شاہ ابدالی ابنا مرفروشوں کے فکر سے کرتا ہوا سرفروشوں کے فکر سے کرتا ہوا بانی بت ہی تعداد افغان فوج کے مقلید میں کئی گناتی دہ معرکہ بیش آیا جوتار کے میں بانی بت کی تعداد افغان فوج کے مقلید میں کئی گناتی دہ معرکہ بیش آیا جوتار کے میں بانی بت کی تعداد افغان فوج کے مقلید ہے ۔ اس جنگ کے متعدد سے دم اللہ کے جان نا روں کے باعقول ، جوشوق شہا دہ سے کرم الموں کی منظم میں کی تعدید کے مراکوں کی منظم میں کا دروہ ایس کی تعدید میں احمد شاہ ایرانی کے جان نا روں کے باعقول ، جوشوق شہا دہ سے کرم الموں کی منظم میں گئی اور دہ ایس کی تعدید کی اور دہ ایس کی تعدید کی در میں تا دوں کے در اور میں کی در میں تھی کہ در در در سے شکست و مزم میں سے دوجا رہوئے کہ ان کی در میں تنہ میں گئی ۔

تناه صاحب کی دورس نگاه بیعی دیجه رئی کی مغربی اقوام جن می اگرزیش پی سے استے اسندوستان میں تجارت کی غرض سے جہا نگیرے دورس آئی تحقیں اورانہوں نے ملک کی مشہور بندرگا ہول پر ناصرف ابنی تجارتی کو مطیبال تعریر رکعی تعییں بلکمان کی مفات کے بہانے تلعے کہ نعمیر کو سلے تتعے عن میں جدیدا کے سے تیس فوجین بھی جمع ہور کا اس دقت بنگال کے حکم ان سراج الدوارشہ یڈنے نے اگریز کے عزائم کو بھانپ کران کو ٹالا اس دقت بنگال کے حکم ان سراج الدوارشہ یڈنے نا گریز کے عزائم کو بھانپ کران کو ٹالا سے بے دخل کرنے کے بیائی جس کے بنتیج میں مجھالہ میں جنگ باسی بوئی ۔ انگریز بڑی عیاری دکیا دی سے اور تدریح سے اپنے بخیر استبداد میں مندوستان کو حکول رہا تھا ۔ اس کا سامرا جی عفر ب ایک ایک کرے سام وفیر مسلم وفیر مسلم ازاد وخود مخار رہا ستول کو نگلتا ہوا مغل سلطنت کے گردگیا ایک ایک کرتا جہا آر ہا تھا ۔ حضرت شاہ صاحب نے محسوس کریا تھا کہ مند دستان کی احت اس کا مام درج سے مس خوار بغل سلطنت کے گردگیا جس خوار بغل سلطنت کے دیکی احت بسلم حضرت شاہ صاحب نے محسوس کریا تھا کہ مند دستان کی احت بسلم حس خوار بغل سلطنت میں مربوش اور جس دینی دا خلاقی زوال سے دوچار میں اس سے جس خوار بغل میں مربوش اور جس دینی دا خلاقی زوال سے دوچار میں اس سے حس خوار بغل سلطن میں مربوش اور جس دینی دا خلاقی زوال سے دوچار میں اس سے حس خوار بغل میں مربوش اور جس دینی دا خلاقی زوال سے دوچار میں اس سے

ا نے کے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے در بے تبتیر مذاب کے کوئے بیل رسیے رہیں ہت ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہوں کی بیس ہے ۔ شاہ صاحب کو یہ کا نہازہ تعالیٰ مغربی اقوام کا مرف مسکری تسلط می نہیں ہوگا بلہ اس کے ساتھ ہی فیراملای رہی ہوں ہے افران قلوب کو سموم کردے گا۔ شاہ صاحب نے متعدد کتابی تعنیف بائیں ۔ درسلم قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ۔ یہ امخاروی معدی کا دور ہے ، اس میں اہما میں ایس میں ایس میں ایس کی کوشش کی ۔ یہ امخاروی معدی کا دور ہے ، اس میں ایس میں ایس میں ایس کے مقام میں ایس کے مقام کے درسے اور میں اور خوام الناس کومرف فرصور فرگر مجھ کر انہیں لادیل کے مقام کے گاد ویا جا اور وہ نظام باتی نہیں دوسکے گا۔ بالآخر وہ زوال سے دوچار ہوکر رسام کا ۔ بالآخر وہ زوال سے دوچار ہوکر رسام کا ۔ بالآخر وہ زوال سے دوچار ہوکر رسام کا ۔ بالآخر وہ زوال سے دوچار ہوکر رسام کا ۔ بالآخر وہ زوال سے دوچار ہوکر رسام کا ۔ بالآخر وہ زوال سے دوچار ہوکر رسام کا ۔ بالآخر وہ زوال سے دوچار ہوکر رسام کا ۔ بالآخر وہ زوال سے دوچار ہوکر رسام کا ۔ بالآخر وہ زوال سے دوچار ہوکر رسام کا ۔ بالآخر وہ زوال سے دوچار ہوکر رسام کا ۔ بالآخر وہ زوال سے دوچار ہوکر رسام کا ۔ بالآخر وہ زوال سے دوچار ہوکر رسام کا ۔ بالآخر وہ زوال سے دوچار ہوکر رسام کا ۔ بالآخر وہ زوال سے دوچار ہوکر رسام کا ۔ بالآخر وہ زوال سے دوچار ہوکر رسام کا ۔ بالآخر وہ زوال سے دوچار ہوکر دیا ۔ بالآخر وہ زوال سے دوچار ہوکر دیا ۔

تن کے اجتاعی تا ہوں کے سبب پوری طرح بار آور تونہ ہوسکا لیکن کچے تہ کچے بود الگا یا مقا وہ مداخہ بات کے اجتاعی تا ہوں کے سبب پوری طرح بار آور تونہ ہوسکا لیکن کچے تہ کچے برقال آلہ را آذر تو یہاں کے عرف کر سند میں صحیح نہجے برقال آلہ را آذر تو یہاں کے عرف کر سند میں صحیح نہجے برقال آلہ را آلوں کا کا جو جرچہ ہے اور بڑے عظیم وادالعلوم قائم ہیں ان سبب سے فکر کا منع ' فکر اللّٰم ' بی ہے ۔ شاہ صاحت کے فرزندوں میں سے تین وہ مبیل القدر رجال دین ہیں را آلوں کی مسابی جلید کے بار اصان سے برعفیم کی مقت بکدوش نہیں ہوسکتی ۔ شاہ عبدالقادر میں الله و فی الدین وہ بزرگ ہیں جن میں سے ایک سنے اس وقت کی مرقب ار دونہ بال عبدالقادر میں الله کی مرقب ار دونہ بال میں قرآئی ہیں برخی ہیں ہوسکتی ۔ شاہ عبدالقادر میں برخی ہیں ہوسکتی ۔ اور اس پوشق و ایک میں تو برخی ہیں ۔ دور می استفادہ نہیں کیا ۔ ۔ شاہ میا کہ اس نے ان ترقبول سے استفادہ نہیں کیا ۔ ۔ شاہ میا کہ میں ہوسکت شاہ کیا کہ برخی ہیں ہوسکت شاہ کا می ترب سے ساب اور شاہ صاحب رصح الله ہوں کے دست راست شاہ کی تھی ہی ہوں سے انتقادہ نہیں کیا جو ہو سے بیا ب اور شاہ صاحب رصح الله برخی کے موسک کی ترب سے شاہ کھی کی ترب سے شاہ کا کہ اس برخد و اور ان کے دست راست شاہ کا کا خو ہوں کے دست راست شاہ کھی کے میں ہور اور کی ترب سے میں کہ کا کو دست راست شاہ کا کو درب سے دور قال کی فیصل کے دست راست شاہ کا کو درب کے دور کی کی درب اللہ دونا کی میا کہ وہ کہ وہ کے دین اور شعاد دین یہ وہ کو درب کے میا کہ اور کے دور کے دین اور شعاد دین ۔ ان سکھوں کے مقالم اور کا کہ وہ کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے درک کے دور کے دور

جوروستم سے و بہی ہے فوت و بہت و بہت " نام نہا دسلمان " محفوظ سے جنبول نے ان کی غلامی کا طوق فوشی اسنے گول میں ڈال لیا تھا۔ اس اسکھا شاہی ایس لاہور کی غلامی کا طوق فوشی اسنے گول میں ڈال لیا تھا۔ اس اسکو مسلم سے براہ مسلم سے براہ دیا گئے۔ اس کے صدر در وا ذسے کی سطم صیول برقران بحید کے نے ان سکول دیے گئے کہ خالصہ اس بر بالال رکھ کرا در بہت تھا۔ جانم بھر صفرت سیر شہد کے ان سکول کی گئی اس میں اکٹرست انہا وگول کی تھی جمعے دو قبال کر سے جاد وقبال کر سے جاد وقبال کر سے معاجزاد ول جمع اللہ اور ان کے متعدد ترسیت یا فتہ علی کر ابال سے مرکز بنا کر مغربی اقوام خاس طور پر انگریز ول کے خلاف جہاد وقبال کیا جائے جس کا بخرا سی محمول نے بالک از اور من من کو برا بالکہ مناسب سے اس مدیک گرمی ہو اور نہدوت ان کی اکٹرست دینی واخلاق کا اس مورکز بنا کر مغربی اندام خاس طور پر انگریز ول کے خلاف جہاد وقبال کیا جائے جس کا بخرا سی معالی سے اس مدیک گرمی ہو تھا کہ انہوں ہی نے ان مجا بدین کی سکھول کے لئے ماسوسی کی سکھول کے سے ماسوسی کی سکھول کے متعدس خون مارے و بالاکو طبی انہا وار ان شہداد کے متعدس خون مارہ و اعوان شہدر ہوئے اور ان شہداد کے متعدس خون مارہ و اعوان شہدر ہوئے اور ان شہداد کے متعدس خون سے بالاکو طبی اور دریا ہے نہاد کیا ہوئی کا دادان شہداد کے متعدس خون سے بالاکو طبی اور دریا ہے نہادا کیا گا کہ الدار اس جا الاکو طبی الاکو طبی الاکو طبی کا در دریا ہے نہادا کیا گا کہ الدار اس جا الاکو طبی کا در دریا ہے نہادا کر بیاد کیا گا کہ دریا ہوئی کیا گا کہ کا دور دیا ہے نہاد کیا گا کہ دار ہوئی کیا کہ دریا ہوئی کا کہ دریا کہ دریا ہوئی کا کہ دریا کہ دریا ہوئی کیا گا کہ دریا ہوئی کا کہ دریا ہوئی کو دریا ہوئی کا کہ دریا کیا گا کہ دریا ہوئی کیا گا کہ دریا ہوئی کیا گا کہ دریا ہوئی کا کہ دریا ہوئی کیا گا کہ دریا ہوئی کی میا کہ دریا ہوئی کیا گا کہ دریا ہوئی کیا گا کہ دریا ہوئی کی دریا ہوئی کیا گا کہ دریا ہوئی کیا گا کہ دریا ہوئی کی دریا ہوئی کی کا کہ دریا ہوئی کی کر کر کر کر میا ہوئی کی کر کر

بغاہر شہدین کی تحریب ناکام ہوئی سکن ان شہدار کرام کا اللہ تعاسط بیہاں جومقام او مرتب اس سے سروہ خص کسی نہ کسی درجے میں واقعف ہے جودین سے تعلق وشغف رکھتا فلکر اقر تو بیال تک کینے کے لئے تیار ہے کہ شہید کے ارفع واعلیٰ رتب سے ہمارت کو بنار او مک بخوبی آشنا میں مس کا تبوت سٹھ ہوئی انٹی قادیا نی تحریک ، طائے و کی معبارت کی بینار او مک بخوبی آشنا میں مسلوث نفاذ کفائم مسطفے ہے جس میں ہمار سے عوام ہی نے صرف شہادت کے ذوق میں سینہ تان کرگولیاں کھائی ہیں ۔ ہم حال راقم عوم کرتا جاہ رہا تھا کہ اس کے فقات مرب ہوئی ۔ ان شہدا و کے مقدس خون کی آبیاری اور فائل کھائی ہیں ہوئی ۔ ان شہدا و کے مقدس خون کی آبیاری اور فائل کھائی ہیں ہوئی ۔ ان شہدا و کے مقدس خون کی آبیاری اور فائل کی کھا و سے بنچ کھلے رہے ۔ اس تحرک کے مور شرب العمال کے قال میں بیش بین مسلوک کے اس جبک میں بیش بین مسلوک کے اس جبک میں بیش بین مسلوک کے واب تک کی مور سے بیان کے جائیں تو گھائی اور کو کھی ہوشاہ ولی اللہ ہی کے واب بیان کے جائیں تو گھائی کو کھی ہوشاہ ولی اللہ ہی کے واب بیان کے جائیں تو گھائی تو گھائی کو کھی ہوشاہ ولی اللہ ہی کے واب بیان کے جائیں تو گھائی تو گھی ہوشاہ ولی اللہ ہی کے واب بیان کے جائیں تو گھائی تو گھی ہوشاہ ولی اللہ ہی کے واب بیان کے جائیں تو گھائی تو گھی تو گھائی تو گھائی

یج ی اندازے سے زیادہ طویل مورم سے مزید طوالت اختیاد کرسلے گی۔ اس کے لئے حفیظ اندر مری کا یشعر را تم کے خیال میں کھایت کرسے کا کہ سے

دیمیا جوج ف کھا کے کمیں گاہ کی طرف اپنے ہی درمتوں سے ملاقات ہوگئی
اس جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مثل محومت کا قری ٹھما آ ہوا چراغ ہمیشہ کے لئے محل
ویگا۔ اور بندوستان براہ داست تاج برطانیہ کی ملامی ہیں جلا گیا۔ اور بندوستان براہ دامی جی بھر مائے تی بیٹی بیٹی رہے ستے لینزا انجمریزی محومت کے طلم وہتم کاسب سے ذیادہ نشا نوہ ہے ۔ بہ نارطمائے می کو دار پر چڑھا دیا 'متعدد ملاءِ عظام کو عرقبید کی سزادے کر کالا پانی مینی جو کر الدومان

اد و ریا ہے۔ اس بالی کا میں ہے۔ اس بالی بین کے فہم و معانی سام کوئی خاص پراٹیائی طاری نہیں تھی۔ بلکہ ان کے فہم و میں منامر کو رہ کی خاص پراٹیائی طاری نہیں تھی۔ بلکہ ان کے فہم و میں منامر کو رہ کی بندوستان کے دریابہ گول کرے گا تو چوبحہ فریب بندی کا جو دور شروع ہو چیا ہے اس کے بیش نظراس کا انگا نافر اس آنا کہ انگریز کی فلامی صدیوں پر محیط ہو، مجر حوز کہ انگریز کا مزاج " جمہوریت بیند" بن چکا ہے۔ لہذا بندوستان کی فلومیت اکر سے بی کے ماتھ میں آئے گی اور سمان جو اقلیت میں ہونے کے دست بھر انگریز کی فلام دائر ان کے انہوں نے بڑھ چڑھ کر انگریز کی وفا داری کا مظام و کیا ۔ اعلیٰ ہمانے ہر انگریز کی طور دائر کا مظام و کیا ۔ اعلیٰ ہمانے ہر انگریز کی وفا داری کا مظام و کیا ۔ اعلیٰ ہمانے ہر انگریز کی طور ذنون کی تعلیم حاصل کی اور انگریز کی خومت کے زیر سایہ بور وکر لیسی پر مجیا گئے اور ان کو نیم محمرانوں گئی ہے۔ کی صفحہ مصل ہوگئی ۔۔۔

ہندوکی اس دہنیت کوجن سلم اکابرے مجانیا ان ہیں اہم ترین مقام توعلاً مراکظ محداقبال کومامل ہے چنبول نے اپنی اسلامی وقل شاعری سکے دریعہ سے سلم خوابیدہ کو خفلت سے بیدار کرنے سکے ساتھ حدی خوانی کی ادر بائک درا دی کہ

م كبمى اس نوجوال مم تدرّ معى كيا توسف دوكيا كردون تفاتوه كاسي اك اولا موالادا

نگل کے محواسے میں نے روماکی معلنت کوالٹ دیا تھا سناہے میر قدسیوں سے میں سے دوشیر معربوشیار سوگا

الدكرام كطبغ ميس يصفيخ البند مضرت مولانا تموسن واوندى دعمدالتدسق حواكب طرف

ایخلامی وطن کے دوئل کوشاں تھے تودوسری طرف بہدوستان میں املام کی نشأة تا نیہ کے بیای مفسطرب ومفسطرب و مفسطرب و مفسطرب و مفسطرب و مفسطرب و مفسطر و مفسط و مستقبل الله کا حرف سے اک کو الزائر الله کا مطرف سے اک کو المائی کا مطرف سے الله کی بھار و مفسل الله کے مسلمانوں کو مسلمانوں کو مستقبل اس سے والب کہ مسلمانوں کو امام مباکر جہا و فی سبیل الله کے سلے محتمع ہوجا نیس اور المیک المیر والمام کی زیر فیات کی مداکہ ایک مداکہ ایک حدال کا مام کی زیر فیات کی مداکہ ایک مداکہ ایک حدال کا مام کی المیر کی مداکہ ایک و موجود کے واس نوجوال کو نہا ہے مدل اور اپنے دور کے کیے از مجترو سنے اس نوجوال کو نہا ہے مدل اور اپنے دور کے کیے از مجترو سنے اس نوجوال کو نہا ہے میں افرائے میں کہ شیخ کے از مجترو سنے اس نوجوال کو نہا ہے میں نوجوال کو نہا ہے میں توجوال کو نہا ہے میں توجوال کو نہا ہے میں کی کھیل کے اور فرائے دی سے ان الفاظ میں خواج کے میں کھیل کا دور کے کیے از مجترو سنے اس نوجوال کو نہا ہے میں توجوال کو نہا ہے کو تو کہ کے ان مجترو کے دیا ہے ان الفاظ میں خواج کے میں کھیل کا دور کے کیے از مجترو کے دی سے ان الفاظ میں خواج کے میں کھیل کا دور کے کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کے کیا کہ دور کے کیا کہ دور کے کیا کہ دور کے کو کہ دور کیا کہ دور کے کیا کہ دور ک

له پدواقعات محرم فواکش اسرادا حد مذلله کی تازه ترین تالیف ، جا عستی شیخ البندا و زنطیم لله الله . می طاحظه کے جاسکتے ہیں ۔

منظم للمی ئے اُنیسی اجتماع (۲۷ آ۱۸ مارچ ۲۵ء) کی روداد کی کمنیص

۱۲، مارچ ۷۵، کونما زعمر کے بیر تنظیم اسلامی کی تامیس کے لیے طلب کر دہ بناع کی ہائیس کے لیے طلب کر دہ بناع کی ہائیس سے میں اور اور کی سے مرہ ادل ہور، کواچی سے مرہ مادل ہور، ساہیوال، لائل بور دصال فیصل آباد) شیخ بورہ ، گوجرانوالہ اور واہ کے خامات کے اصحاب شامل شخے ۔

س اجناع کے داعی فو اسطراسرار احدصاحب نے خطبیر سنوند اورادعیہ ماثورہ سے سے خطبیر سنوند اورادعیہ ماثورہ سے سے اس

### افت المي خطا هي الخيص

" خرکائے گرای ! قرآن کیم کے نمخب نصاب سے ایک سے ذائد ارمطالعہ سے اردیں کا ہم گرتھ تورواضح ہوجیکا ہے اور ہم اردیں کا ہم گرتھ تورواضح ہوجیکا ہے اور ہم اس پر پردا انشراح صدرحاصل ہوجیکا ہے کہ اقامت وافلاار دیں کی منظم جد وجہد ارسمان پر فرض عیدن کا درجد کھتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ دیم سے ہارتے ملتی اللہ ول بیں یہ ہم بنیا دہ ہے کہ ہم اعلائے کا می اللہ وض کی اوائیکی میں انہاں اس منسن کا اتباع کریں جوسب سے زیا دہ متند متنس ہے ۔ لینی دعوت و مینی دوراس کی اقامت وغلب کے لیے جان و مال سے جا ہدہ '' مینی دوراس کی اقامت وغلب کے لیے جان و مال سے جا ہدہ '' مینی دوراس کی اقامت وغلب کے لیے جان و مال سے جا ہدہ '' مینی دورا و می ایک بندہ میں کی دورا و می ایک بندہ میں کی دورا و می ایک بندہ میں کی اور انہی کی دا و میں کے لیے وقف کر دسے ۔ اس میں کھیا دے تو میں ان اس کام کے لیے وقف کر دسے ۔ اس میں کھیا دے تو میں ان اس کام کے لیے وقف کر دسے ۔ اس میں کھیا دے تو میں ا

كركه اليابي من والانعام من الله "كوسفش كنا بهار الدرب سی م کی تحییل کردینا ہارے میں نہیں ہے۔ اس کام کا اتمام و تحمیل کو بہنا سراسرالله کے افن اور اس کے فیصلہ پر منحصر ہے۔ اور اللہ کا اِذن اور فیسلداس ک عمد كالتعبى بواب - الله تعالى في بركام ك ليدايك الماميين كرفى ب بہم نہیں جانتے کہ اس نے اپنے دین کی نشاق ٹانید اور اس کے علیہ وافہار کے دو ال کے لیے کون ساوقت مغرد فرمایا ہڑا ہے۔ ہم کونہیں سعام کہ دین تی سے بالفعل قائم اورنا فذہونے کے اسمی اللہ تعالی کتنے تا فلوں کو اس میں جر مجد کو درک جائیں ' چند تمثمن منازل ھے کریں،اور بھیر متعک إر کر رومایئں۔ بھیر کوئی دوسرا قافلہ ایک عزم نو مے ما مقد متر بیٹ ہراور آ سے بطر سے اور اس جدوجہد کوکسی فاص حد کے جائے ہم اس سے بارے میں بچینہ میں جانتے۔ البتہ ہم یہ جان سمنے میں اور پرجان لبنا ہی ہائے ييضروري بے كہم منول ميں عزم مصم كرنے بدا اور بم مشول ميں سى وجد بر ہم ستول میں اپنی سی کر گوند نے بر۔ اس اوا کے کسی ایک مرصلے کی تیمبل مجی ہارے بس مین نهیں ہے . برحرف الله تعالی کا یدو توفیق اور اس کی حکست پر مخصر ہے ." مديددا جس بريكامزن مونے كے يسے مهم أيك جذبة صادق ادر پرصعوبت کام عرضیم کے ساتذایک قافلہ کشکل اختیار کرنے کے لیے جمع ہوئے میں ، بوی معن اور پر معورت داہ پرہے ، اوراس پر چلنے کے لیے " عِيتے كا جگر عاليئے اور شامين كاتحبس" اوبغوائے آیہ قرآنی ان ذالك من عزم الاصور" بے *تنكب یہ بہت ہ*ں ہمت

ا میکن اس کے سائندہی یہ بشارت اور فرخری بھی پیش نظر کھیے لاہائے بشارت رب نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ مود الذین جھد وافین المهتمہ سبدنا : اور جولوگ ہماری راہ میں لگیں گے ، کمپیں گے ، جدوج مدکریں گے ان کو ؟ یقینًا اپنے دائتوں کی ہمایت دیں گے یہ مزید برآں یک اس واہ میں کمپ جانے

دادن ابنی جان کی توانائیاں لگانے والول ادابنے گام سے بینے کی مان کومرف ان الاس کو الله این انصار ، قرار دینا ہے۔ ایک بندہ عاجز سے بیے اس تبرا اعزاز اور کوئی ہموہی نہیں سکتا کہ اس کاری اس کا آقا و مالک اراس كافائق اسكو العداري إيني إينام وكالفرز دع خدانك فضل الله بونيه في تشآء ؟ ا و قرآن محیم ہی سے یہ بات ہم پرواضح ہو ٹی ہے کہ نوافل کا ورجہ فرائنس كامنعام فرائعن كے بعد ہے اور فرائض كاج تصوّر جارے إل دائج بولي ے کنان جے اور ذکرۃ ہی بس فرائف دینی میں تدوراصل یہ اسلام کے قانونی اور فنى فرائن ميں اور بلاشيم مي اور قبقى فرائض بين اور حديث مجيحه كى رُوسے بيراركان سلم میں واور ہرودراور ہر مرحلے میں ان کی بجا آوری فرض ہے وبیکن یہ بات مین نظر بكان فراتفن كضمن ميس تمام تغصيبني احكام جارك المروفقه أفياس دورميس رق کیے مفے کجب اسلام ایک غالب اور عاکم پر قریت کی چیبت سے دنیا میں دود منا اود كرة ارضى كے ايك قابل ذكر حصد ميں شريعت اسلامى اور نظام قرآنى الفعل المُ ذا فذيحًا - اس غلبه وين حق مے دور عيس اقامت دين كي سي وجدوجهد فرائقن كي استىيں داخل نهىيں نفى - اس كى در مجھىيں آتى ہے دىكىن اس وقت جب كە ن غالب نه **دانش** نعالی کی **دی ب**وئی اورخاتم النبیبین والمرسلین جناب محرصِ بایشر لربهم كى لا في بهوتي شريعت نا فذينه مو \_\_\_\_\_ إب ال حَكْم إلا الله الاصول بهارسے تمام دنیوی محمور میں جاری وساری ندہو۔ احکام خدادندی اللم معاشر معيس إنهال كي حبار ب بول اور منست رسول كالتهزاء بر ارتراس وقت ال فرض عبادات كي ادائيكي كے سائة سائة سب سے مقدم اور بساہم فرض علی کوغالب کرنے کی سعی دجد کرنا ہے۔ اس مدوجہداور سعی و بنش اورکشکش کے ساتھ نماز سے قومیح ماز ہے، مورہ ہے ا أب ترسيح حج ہے، ذكرة ب توصيح ذكرة ب رير ب وه گرااحاس فضجس الله -؟ الله عن الله عن الشادي الله -؟

م حاصل کلام یہ ہے کہ جب حق مغلوب ہوتو وہ تفس ہر گر خیقی ایمان کے رکن ادبیں ہے جس کی زانایاں دنیا کمانے میں مرف ہو ری بور، چاہے وہ حلال دحرام کی قیود کی پوری پابند بول کو ملحظ رکھ کر ہی كمائى كرد إبراوراس كالىس ووحنوق الله اورحنوق السباريجي اواكرد إبو میرے زدیک از دوئے قرآن کیم جب حق غالب نہو، ایک معاشرے میں اللہ ک شربیست نافذنه بو ونیوی تمام سما ملاست ، ایکام و بدا پست بندا وندی اورُسنستِ د دول وخلفا مدانندین جه دیمین کے تابع : جوں بکرسراسراس سے خلاف ہوں تو ایک سے المتقيقي سلمان كااولين فرض بمبكه إس كي غيرت وحميست ويني كااولين تفاضا الهاروين ت اوراعلائے كلمة الى اورامر بالموون شى عن المنكرى مدوج دہے۔ اگر اوام واحكام اللی کی خلاف درزی الدیاٹال مونے پراس سے خون الداس کی فیرت و میت دینی میں جش نہیں آتا ۔ آگرنو انبی کی ترویج اور پیروی اورنست رسول سے استرا مرکودی كراس مير عن مفق كى وارت ببدانهين بوتى - أكر طاغوتى الد إطل نظام كے بدلنے سے بیاس میں کوئی واعد نہیں امعرا - اگر پرمسست ماحول میں اس کا دم نہیں گلاً . اوراس بصين وآرام حرام نهيل بوجاتا بمكدوه اس محل ميل يا وُل سيلاكر اورنجنت بوكر سوارستا ہے رونیا کی کمانی یاانفرادی زہروعبادت ہی کافی مجتنا سے تواسے تخص کویم مدیث قدی مین نظر کمنی ما بینے جوم واس سلان کوجس سےول میں درے سے راب مجى ايان بىلودال وزرال كرف والى مى جس كازمريد كه ومول الله مسلى الله علب وسم في الله المنه تعالى في جبريتك ملیہ السلام کے کم فرا یا کہ فلاں فلاں بیتیوں کو الد سے دیسنے والول سمیت اُٹ دوم حفورنے فرا یاکداس بحضوت جبریل فعرض كي كربرورد كاد! ان من ترتيرا فلان بنده مجى بعض في حيثم ذون ک مدّت بھی تیزی مصبیت میں بیزمہیں کی "انتصنور نے فرایا کمہ

اس پرالٹرتعالی نے ارشاد فرط یا کی انسط طوالہ انھیں پہلے اس

ماری قوم کے خسلف تصورات دین اس بنیا دیرکیاہے کہ فی الواقع معاشرے میں ناص دین خی الواقع معاشرے میں ناص دین خی اقامت کے لیے کوئی ہیں سے اجہاعیہ موجود نہیں ہے۔ فی الوقت میں ناص دین خی اقامت کے لیے کوئی ہیں سے جیوں دین میں اسلام کے نام سے جیوں دین ہیں اسلام کے نام سے جیوں دین ہیں اسلام کے نام سے جیوں دین ہیں اسلام کے نام سے جیوں دین کی ایک میں اسلام کے نام سے جیوں دین کی ایک میں اور میں ایک دین موجود ہے۔ یہ جی ایک میں دین ہے۔ اس کے اپنے عقائد اور میں ایک دین ہی ایک دین میں ارکان دین کی ابندی ہی شاف ہے۔ جہا و انسی اسلام اور میں کی ابندی ہی شاف ہے۔ جہا و انسی اسلام کی محفول اور تعور برت کا بھی ایک دین میں ارکان دین کی ابندی ہی شاف ہے۔ جہا و انسی اسلام کی محفول اور تعور برت کا بھی ایک دین ہیں ارکان دین کی دین میں اور میں دین کے دین کا دین ک

میں۔ اور ایک محروم کا ام ما ضروم وجود ہے ۔ ان دینی تصورات سے حاملین کے زور سودیینا اور دینا اسمگانگر میں ملوث ہونا ' غلط صابات رکھنا ، ملال دحرام کی نمائیور كونظوانداز كرديناان كى دين دارى مين قطعي كوئى خلاضين والنا ، بشرطيكه وه مبض ديني ظوابرى إبندى مي كرت ديس الددين مدرس كرجنده مى الماكرية ديس بهال باي جاعتوں کاوین اور ہے ان کے نظر پات و تصوّرات اوراس سے نزدیک صدارتی نفل کی بجائے پارلیانی نظام کی بجائی کی جدوج مدکرنا ، بالغ دائے دہی سے اصول کومزانے اور مہرریت کے قیام کی کوشش کرنا عین ضعمتِ اسلام ہے اور ان کے نزدیک مزب كى لادين جمهوريب كے اصولوں اور طرز برحزب اقتدار كے مقابله مبرحزب اختلاف موضطم ركبنا اورار إب اختيا بوابني تيز وتند تنقيدون كابدف بنانا بي اعلائ كابترالله اورافضل الجهاو كلنز حق عنداهان جابر سيمصداق سبيء ملك سراك ومبندگان کوابنی بارنی بااحزاب انتلاف سے تی میں بموار کرنے کی کوششش کرنا بحاليجهودبيت اشهرى آزاديوس اوربنيا دى حقوق سيصطالبات بيش كزا لهنسگال مے خلاف صدائے احتیاج بلند کرنے رہنا ہی ان سے نزدیک اقامتِ دہن ک سی وجد كراحل مين شامل بيء مبتدعان اور شركان نظريات وعقائداوررم وافعال سے صرف و نظر کڑا ان سے مداسنت برتنا بکر عوام الناس کی خوشنو دی سے لیے ال ک سدجراز بختناا وران كوافتبار كربينا حكست على ب ريهان صاحب اخليار واتد اور حکام ریاست کا دین اور ہے ۔ حکومت کی سطح بر چیند تہوارمنا لینا 'قبروں بہانیا چڑھا دینا منعابرومزارات کی مگرانی کرنسیا اوران برطلائی ونقرنی مدوازے یا جالیا نسب راد بناخاص خاص مواقع پراسلام کی قبیسده نوانی میں بیا نامت جاری کر د بنام اپنے جلبوں جلوس میں اسلام زندہ باو کے نغرے تکوا دینا ان کے نزد کے بس اصلا دین ہے۔ بہاں ملازم پیشیمزد ورول اود کا شبت کا مد*ل کا وین* اور ہے، وانش درہا کا جومز دو کی خلسفہ منا ٹرمیں اور س کے افران وانسکار پیافستر کیست است میں اور ہے۔ بہاں جواگ بنانی اور دیدک فلسفوں سے مرعوب میں ان کا تصوّف

بدازال الطاكط صاحب نے زیرتھیں تنظیم اسلامی كی خصوصیات سے متعلق فرمایا. " ہماری استنظیم کی سب سے اہم اورسب سے علیم صوبیت وصبیات یہ ہے کہ اس کی اساس" دعوت رجوع الی القرآن " بر تائم ہور ہی ہے۔ اس کا بہلام حلدوہ مقا کرجب قرآن حکیم سے ذریعہ دعوت و تبلیغ اندارد بشیرا ندکیرو تزکیر اور طهیراف کارواعال کاکام انجام دیا گیا - نوگول کے ائنے یہ بات واضح کر من کم منبع ایا ان اور سرچیر یقین قرآن کیم ہی ہے ، علم و حکمت کاخریند میں اللہ کی آخری کتاب ہے ۔موعظ حسن مجی میں اور ذکری کمی یں کاب اسٹر ہے۔ شفار لیناس تھی ہیں ہے اور دروں میں حقیقی بقین معی اس ے بیدا ہوگا : تربیت اس سے ہوگی ، تعلیم اس سے حاصل ہوگی ۔ قلوب میل یان ک شمع اس سے فروزاں رہے گی عمل کا داعیہ اسی کی دعوست و تبلیغ سے بیدار ہو گا دنری فزروفلاح اور آخروی نجات کا فرابیه مجی سی کتاب الله بعد من پدر آن الريزويك قرآن حكيم وى مثلوب اورمديث شريف وى فيرمناوا ماديث ميع ، قرآن بیرے کوئی عبد اچیز نہیں مکمدوہ قرآن تھیم کی نشرزے وتبین میں الهذا ہا راایان ہے كأكتاب وسنعت أيب وصدت ميس يا

 کامقام اسی هدی ادتاس کوحاصل درجے گا - اورمنست ِ دمول الله صلی الشفله وسر بها دی شعل دا ه بوگ .

عال او دین اور می روی سری اور مین مواج مومن ہے سے بیے نقد جال کی ندائز ارنی جوتی ہے اور مین مواج مومن ہے سے شہادت ہے مطاوب و مقصو دِ مومن

نهٔ مالِ غنینت نه سمشود سمت می

جان دی، دی مرنگ اسسی کی تھی حق توبیہے کم حق اوا نہ مجوا

یرتمام مراحل وہ میں جن کے لیے ایک منعلم جا بھٹ کی مغرودست ، اگذیر ہے جیسا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرما با :

"انا امركد بخس، بالجماعة والسع والطاعة والسعوالطاعة والجهاد في سببيل الله."

ىهذا تىسىرى خصوصيّىت كى طور پر بە فرما ن نبوى جارى منظيم كى تفكىل مىں جەيشە بەيراللا دىمەسى يا . "

م مجھ احساس ہے کونظیم اسلامی سے قیام کا عزم کرسے ہاری ذمر وارمی ایک بہت بڑی ذمرداری کا بھرمیں نے اپنے نا تواں المعول برامطا يلبيء من آخ كدمن وائم "حتيقت بربيح كالرمحاسبة افردی اشدید احساس نہوا تومیں یہ و تدداری اس نے سے لیے ہر گز آمادہ برتا . ادائیگی فرض سے احساس ہی نے دراصل مجھے یہ ذمرداری اعظانے یر اده کیاہے۔ میں اس بات کومتعدد بادوا نع کر یکا ہوں اور آج میراس کا اعادہ زابون كربيرك معالغ علم اورميري عقل وفهم كى مدكك يدطريق بالكل مصنوعي دنعنع آبیزے کمیں آپ سے یہ کہول کرمی نے ایک دعوت دی اس کو تبول رنے داوں کوجمے کردیا۔ اب ج حفرات اس دعوت کو قبول کرسے اس کام کو نظم لابقہ پرم سے بطیعیائے سے آرزومند ہول وہ ایک ہیٹسنز اجتاعیہ تفکیل بادراس اجناعیت سے اینا سربرا منتخب کرلیں اور میروستور میں ر أُن من منلاً معتبن سال إلى إلى سال مُقرر مرجس ك بعد جاعت كى اكثريت لأراء سيسربها وكالنتخاب عل مين لايامها يأكري يب نزديك ميح ديني و النظيمي في اس بالكل فلف ب - ايتنظيم بشخص كى دعوت بر بسُن اجناع باختیار کرتی ہے وہی خص اس تنجیم کا فطری سربراہ میں تاہے۔ برے اس خیال کی بنیاد مورہ صف کی آخری آیت کا پڑکڑا ہے کہ امن انفسکا پرٹی اِلی اللَّه ، اولی می ماری ظیم کودوسری دینی اسلامی جاعتوں سے مقابلے میں ایک بنیادی خصوصیت ب المامل بنا دیے محل ہے

# قراردا ذناسيس اوران كي توسيحات كي تطوري

اس بهانشمست میں جناب دائم طور احب سے افتنا می خطاب کے بعد تنظیم اسلامی کی قرار دا ڈائسیس اور اس کی تومیسی است پیش کی گئیں .

قراردا دیائسیں

" جم الله كانام لے كر ايك الي اسلاى تنظيم كے قيام كافيصله كرتے ہيں جودين ا جانب سے عائد كر دہ جمله انفرادى ذمه داريوں سے عمدہ پر آ ہونے ہيں ہمارى ممدومعاون ہو ہمارے نزديك دين كااصل مخاطب فرد ہے۔ اسى كى اخلاقى دروحانى يحيل اور فلارا شجات وين كااصل موضوع ہے اور چيش نظراجتا عيت اصلا اسى لئے مطلوب ہے كہ دہ فرد اس كے نصول ہيں دددے۔ اس كے نصب العين يعنى رضائے اللى كے حصول ہيں دددے۔

لہٰذا پیش نظراجماعیت کی نوعیت ایسی ہونی جاہئے کہ اس میں فرد کی دینی اور اخلاقی تربید کا کماحقہ ، لحاظ رکھاجائے اور اس امر کا خصوصی اہتمام کیاجائے کہ اس کے تمام شرکاء ۔ دینی جذبات کو چلا حاصل ہو' ان کے علم میں مسلسل اضافہ ہو تارہے۔ ان کے عقائد کی تقلیم ہو عبادات اور اتباع سنّت ہان کا شخف اور ذوق و شوق بر حتاجلاجائے ، عمل ذنا میں حلال و حرام کے بارے میں ان کی حس تیز تر اور ان کاعمل زیادہ سے زیادہ بنی بر تقویٰ ، علی حالا جائے اور دین کی دعوت و اشاعت اور اس کی تھرت و اقامت کے لئے ان کا جذبہ تن کی چلاجائے۔ ان تمام امور کے لئے ذہنی اور علمی رہنمائی کے ساتھ ساتھ علی تربیت اور آ

دعوت کے طمن میں ہمارے نزدیک " اُلڈین النّصِیْعَد " کی روح اور " اُلاّدَر فَالاً فَرَبُ " کی تدریج ضروری ہے۔ لنذا دعوت واصلاح کے عمل کو فرد سے اولاً کنبہ فاندان اور پھر تدریجیباً ماحول کی جانب بر صناع اسٹے اس ضمن میں نئی نسل کی دین تعلیم وزرج کا خصوصی اہتمام نا گزیر ہے۔

عامتدالنّاس کو دین کی وعوت و تبلیج کی جو ذمر داری اتب مسلمه پر بحیثیت مجموعی عائد، ہے 'اس کے ضمن میں ہمارے نز دیک اہم ترین کام بیہ ہے کہ جا بلیت قدیمہ کے باطل عقا رم اور دور جدید کے ممراہ کن افکار ونظریات کا دلل ابطال کیاجائے اور حیاتِ انسانی کے ناف پیش کیا جائے دائی ہیں کیا جائے ناف کے ساتھ پیش کیا جائے انسانی کے ساتھ پیش کیا جائے انسانی کا صلی حکمت اور عقلی قدر وقیت واضح ہوا ور وہ شبھات و شکوک رفع ہوں جواس دور کے دہنوں میں موجود ہیں " -

#### تونيحات

قرار داد میں جن امور کی وضاحت کی حق ہے ان میں آولین اور اہم ترین امریہ ہے کہ " ہارے نزدیک دین کااصل مخاطب فرد ہے۔ اسی کی اخلاقی اور روحانی پھیل اور فلاحو نجات ' دین کااصل موضوع ہے اور پیش نظر اجماعیت اصلا اسی لئے مطلوب ہے کہ وہ فرد کو اس کے اصل نعب العین بعنی رضائے اللی سے حصول میں مدودے "!.....اس تعریح کی م<sub>رور</sub>ت اس لئے محسوس ہوئی کہ مامنی میں مسلمانوں کوان کی بیہ ذمہ داری توبالکل ٹھیک یا د كُنْ كُنْ رُصِ دِيْن كے دو معنى بين اسے دنيا مين علاق فائم كرنے كى سى د جيكى ان يرفرض سے اور يرك دي محض زاتی عقا کداور کچے مراسم عبودیت یعنی انسان اور رب کے مابین پرائیویٹ تعلق کانام نہیں ہے بكه دوانسان كي يوري انفرادي واجتماعي زندگي كواسيخ احاطے ميں لينا جا بتا ہے ليكن ان امور براس قدرزورد با کیا کہ بندے اور رب کے مابین تعلق کی اہمیت اور افراد کی اپنی عملی 'اخلاقی اور روحانی رتی نظرانداز ہوتی چلی منی استندہ جو کام چین نظرہاس کے اصول ومبادی میں سید مکت بہت زیادہ قابل لحاظ رہے کا کہ ایک مسلمان کااصل نصب العین صرف نجات اخروی اور رضائے الی کاحسول ہے اور اس کے لئے اسے اصل زور اپنی سیرت کے تطبیرونز کے اور اپنی شخصیت ك تقيرو يحيل يروينا مو كاجس سے تعلق مع الله اور محبت خدا اور رسول صلى الله عليه وسلم ميں اضافه موبار با وراين ناده و في ده اخلاص بيدامو باجلاجائ - دين كي تائيدونفرت اور شهادت و اقامت يقينافرائف ديي ميس يركين ان كے لئے كوئى الى اجماعى جدو جمد مركز جائز نهيں بجوافراد کوان کے اصل نصب آلعین سے غافل کر کے انہیں محض ایک دنعی انقلاب کے کارکن بنا کے رکھ دے! ..... چنانچہ چیش نظراجماعیت میں اولین زور افراد کی دیمی و اخلاقی زبیت پردیاجائے گاوراس امر کاخصوصی اہتمام کیاجائے گاکس "اس کے تمام شرکاء ے دنی جذیات کو جلا حاصل ہو'ان کے علم میں مسلسل اضافہ ہو آرہے۔ ان کے عقائد کی معجوتطبير موع عبادات اور الناع سنت سے ان كاشف اور ذوق وشوق بر حتاجا جائے ،عملى

زندگی میں طال وحرام کے بارے میں ان کی جس تیزتر اور ان کاعمل زیادہ سے زیادہ بی بر تقوی ہوتا جلاجائے اور دین کی دعوت واشاعت اور اس کی تصرت وا قامت کے لئے ان کا مذہبر ترقی کرتا جلاجائے " -

" وی جذیات کے جلا" کے لئے قرآن مجید کی بلاناغہ تلاوت مح تدبر 'سیرت بوگادر سیر العمامین موعظت سیر العمامین موعظت موعظت موعظت موعظت المرائم آخرت اور مضامین موعظت

ر مشمل آسان نریجری اشاعت زور دیاجائے گا-پر مشمل آسان نریجری اشاعت زور دیاجائے گا-

"د علم میں مسلسل اضافے "بیائوری زبان کی معیل کی عام ترخیب اور اس کائتمام قرآن عیم اور حدیث نبوی کے باقافہ حلقہ ہائے درس کا قیام اور جالمیت قدیمہ وجدیدہ پراسلام کے نظام نظام سے نظام نظام سے نظام نظام سے تقیدی کتب کی نشروا شاعت کا ہتمام کیاجائے گا۔ مندرجہ بالادونوں امورے یہ توقع کی جاسمتی ہے کہ جالمیت قدیم وجدید دونوں کے اثرات قلوب وا ذہان سے محوجوں عقائد کی تخم ریزی و آبیاری ہوسکے۔

شرکائے تنظیم کے دینی جذبات کے جلااور علم جی اضافے کا پراہ راست افر علی زندگ پر پرے کا اور ان کی زندگیوں جی دی تبدیلی عملا پیدا ہوتی چلی جائے گی لیکن اس میدان جی اس امرکی شدید ضرورت ہوگی کہ اس بات کی کڑی گرانی کی جائے کی تبدیلی ہمہ جہتی ہواور اندال اندانی کے مختلف کوشوں جی تماسب انداز جی ظمور پذیر ہو۔ چنا نچہ عبادات بیں ووقو وا اندال معاملات میں اختیاط و تقوی اور دعوتی و تنظیمی سر کر میوں جی شخص اور دلچی متناسب انداز جی برو ھے۔ بید صورت حال کہ جلسوں کے انعقاد کے مخمن جی تو پا بندی بھی محوظ رہ اور جو تن و خور ش کا بھی مظاہرہ کیا جائے لیکن نماز با جماعت کی بایدی کر ان محسوس ہواور نوافل سرے خور ش کا بھی مظاہرہ کیا جائے لیکن نماز با جماعت کی بایدی کر ان محسوس ہواور نوافل سرے سے خارج از بحث ہو جائیں۔ دین کی نصرت و حمایت کا جذبہ تو ترقی کر تا چلا جائے لیکن تزکید باطن کی طرف کوئی تو چہنہ دی جائے ۔ یاست بنوی گئے جیت و انہیت پر ولائل تواز بر ہوں گئی باطن کی طرف کوئی تو چہنہ دی جائے انظر نہ آئے 'نہ صرف سے کا فراد کے حق جی سے قال خود اپنی زندگی ہیں اتباع نبوی کی جھلک نظر نہ آئے 'نہ صرف سے کا فرد ہو ، محاملات میں حال لو ضروری ہوگی کہ شرکاء میں عبادات سے شخف ' اتباع سنت کا جذبہ ' محاملات ہیں حال کہ جرام کی صدورہ تیوں کی بایدی اور دعوتی و تغیبی سرکر میوں سے دلی ہی توافق و تناسب کے ساتھ برسے میں مودہ تیوں کی بایدی اور ممال سے برسے محاملات میں حال وگ آئے آئیں وہ تیزی و مستعدی اور نفاست وہا قاعدگی سے کام کرنے کی صلاحیت کے انتار کو سے آئیل وہ تیزی و مستعدی اور نفاست وہا قاعدگی سے کام کرنے کی صلاحیت کے انتار

ے چاہے کی قدر تی دست ہول ' میادات اور اتباع سنت کے ذوق و شوق سے ہر گر تی دائن نہ ہول -

شرکائے ہماعت میں مندرجہ بالا تبدیلیاں ..... یابالفظ دیگران کے نفوس کے تزکیہ اوران کی فیست کی دین تقییر کے لئے جہال ذہنی وعلی رہنمائی اور فکری تربیت لازی وال بری جیں وہال علی تربیت اور تا شیر صحبت کا مور اجتمام بھی ضروری و نا گزیر ہے۔ اس غرض کے لئے مخلف مقامت پر تربیت گاہوں کا سلسلہ بھی شروع کیا جاسکتا ہے اور آیک الی مرکزی تربیت گاہ کا تیام بھی عمل میں مخلف مقامت کے رفقاء کروپس تیام بھی عمل میں اور ایک مقررہ میعاد میں انہیں قرآن و صدیث کے متحب حصص کا کی صورت میں شریک ہوں اور آیک مقررہ میعاد میں انہیں قرآن و صدیث کے متحب حصص کا درس بھی دیا جا اور آیک الی و بی فضابھی مہیا کی جائے جس میں ان کے دبئی جذبات بھی از سر درس بھی دیا ور آیک فالعی اسلامی زندگی بسر کرنے کاعملی تجربہ بھی حاصل ہوجائے۔

قرارداد کے بنیادی نکات میں سے دوسرااہم اور بنیادی کات یہ ہے کہ ...... "وعوت کے ملائم میں ہمارے نزدیک "اللّهِ بُنُ النّصِیْعَة "کی روح اور اَلْاَقَرْبُ نَالاَ قَدْرَ ب کی قرری ہمارے نزدیک "اللّهِ بُنُ کہ اس کاہر شریک نبی اکر م صلی الله قرری کے " ۔ پیش نظر اجماعیت الانہ چاہے گی کہ اس کاہر شریک نبی اکر م صلی الله علیه وسلم کا تباع میں داعی الی الله اور اسی ماحول میں حسب مقدور وصلاحیت اور بقدر ہمت و استطاعت ہدایت کا ایک روش چراغ بن کر رہے اور اس کی مخصیّت پر مبیّنیت مجموعی داعیا نہ رنگ نالب سرومائے۔

اس دعوت کااصل محرک ابنائے نوع کی ہدر دی اور تصع و خیر خوابی کا جذبہ ہوناچاہے ادراس میں نہ تواپی هخصیت کی نمود کا کوئی شائبہ شال ہوناچاہے نہ طلب جاہ کا۔ حتی کہ اللہ ا رسول اور شریعت کی وفاواری کے جذبے کے تحت آگر بھی تھی فرد ، گروہ یا دارے پر تقید ک نوت آجائے تواس میں بھی ہدر دی اور دلسوزی غالب رہے اور ذاتی رجش یا انقام نفس کا کوئی شائب نہ پیدا ہونے یائے۔

ال سلط میں یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ ..... ہمارے معاشرے کامجموعی مزاج اگر چہ دین ہیں یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ ..... ہمارے معاشرے کیکن وعوت واصلاح کا بیت دو حقائق کالحاظ ضروری ہے۔ ایک یہ کمیمعاشرہ ایک مجموعی اکائی ہے اور اس کے محمل میں دو حقائق کالحاظ ضروری ہے۔ ایک یہ کمیمعاشرہ ایک مجموعی اکائی ہے اور اس کے متاف طبقات میں انحطاط سرایت کر چکا ہے۔ اس اعتبار سے اس کے مختلف طبقات میں کہت کا تھوڑ ابست فرق جا ہے موجود ہو کوئی بنیادی اتنیاز موجود شیس ہے۔

اور دو مرشے ہے کہ انجمال کے ضعف اور کتاب وسنت کے علم کی کی کا۔ اس میں دین دشمنی کا عفر چندایسی استثنائی صور توں کے سوا موجود نہیں ہے جو اگر چہ بجائے خود تو بہت خطرناک ہیں اور ان سے خبر دار رہنے کی بھی ضرورت ہے آہم مجموعی اعتبار سے ہمارے معاشرے کا جامع عکس اور اصل سبب دین دعمنی نہیں بلکہ دین سے لاعلمی ہے! حکومت اس معاشرے کا جامع عکس اور اربافتداراس کا ہم جزوجیں۔ ان کو اپنی ہمیت اور معاشرے میں اثر و نفوذ کی قوت و مدا دیت ارباب افتداراس کا ہم جزوجیں۔ ان کو اپنی ہمیت اور معاشرے میں اثر و نفوذ کی قوت و مدا دیت کے انتظار سے دعوت و محاطب میں اولیت تو دی جا سے کے انتظار سے دعوت کے خلاف نفرت و عداوت کے جذبات پیدا کرنے کے لئے عوام کی کو مشتعل کر نادر ال تاسیکہ خود عوام کی ایک عظیم اکثریت کا حال دین ہے بہ خبری اور عملی بُعد کے اعتبار سے خود کم و پیش وی ہے جو اصحاب قوت و اعتبار کا '

نهان کی ضرخو اہی ہے را خود دین کی۔ حصول کی فاطر پر سرافتدار طبقے کے مخالف و معاند کی حیثیت اختیار کر ناتو یہ ہمارے نزدیک دئی فظاء نگاہ ہے نمایت معنری نہیں سخت مملک ہے جسے کل اجتناب لازمی ولا بُدی ہے۔ ہمارے نزدیک " ائمة المسلمین" اور " عاسم م " دونوں ہی نصح و خیرخوابی کے برابرستی اور دعوت واصلاح کے یکسال مختاج ہیں!

یاں یہ تفریح بھی ضروری ہے کہ جماری دانست ہیں انتخابات کے ذریعے عمومی اصلاح کا نظریہ نری خام خیالی پر بنی ہے ' بحالاتِ موجودہ تواس امر کاسرے سے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ انتخابات میں دانتخابات میں جماعتوں کے خالف و مقابل کی حیثیت سے شرکت ' دعوت و اصلاح کے میح نہے کے منافی ہے اور اس سے قبول حق کے دروازے بند ہوجاتے ہیں۔

دائی کے قلب میں آپ ابنائے نوع کے لئے جس ہدر دی اور نفیح و خیر خواہی کا ہونا لازی ہے 'اسی کا کیک اہم مظہر رافت ور حت اور شفقت ورقت کاوہ جذبہ ہے جو ابنائوں کو تکلیف اور مصیبت میں دکھ کر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور عملی زندگی میں خدمتِ خاتی اور ایٹار وانفاق کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ وعوت دین اور خدمتِ خاتی کا ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ ایک کو دوسرے سے علیحہ کر ناحمکن ضمیں بلکہ بلاخوف ترویدیہ کما جا سکتا ہے کہ دین کاوہ داعی جو خادم خاتی نہ ہوائی دعوت میں دولتِ اخلاص سے محروم ہے۔ اس ضمن شما بزن البته ضرور پیش نظرر جناج این که خدمت علق کی اجنامی سیمول کو ذیر عمل لانا بالکل روسری بات ہے اور افراد شرص خدمت علق کے جذب کا پیدا ہوتا ور بوصنا الکل دوسری چیزہے۔
مارے خات کی اجتماعی سیمول کی اہمیت اپنی جگہ کتنی ہی مسلم ہو ' دعوت دین کے نقط و نظر سے
امل مطلوب افراد کے قلوب میں شفقت ورحمت کے جذب اور عمل میں ایمار وانفاق کی کیفیت
کافلور ہے۔ پیش نظر اجتماعیت میں اصل زور انشاء اللہ ای پردیا جائے گا!

روت کے همن جی دوسری اہم بات ہے ہے کہ اس کا تخاطب الزا آیک قدر بج کے ساتھ رائی کا ہے نفس سے شروع ہو کر ( عَلَیْکُمْ اَنْفُسَکُمْ لَا بِضَرَّ کُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا الْمَتَدُبُمُ ) اپنال وعیال ( قُوا اَنْفُسَکُمْ وَ اَ هُلِیْکُمْ نَارًا ) اور کُنے قبلے الْمَدُرُهُ عَشِیْرَتَکَ الْاَقْرِ بِیْنَ ) ہے ہوتے ہوئے بی قوم ( یٰفَوْمِ اعْبُدُو ا اللّه ) اور اللّه الله ) اور الله کہ بی النّاس ) تک پنجاع ہے۔ ہمارے نورک یہ صورت کہ دائی اپنے آپ کو بمول جائے اور برو تقویٰ کی ساری دعوت دوسروں کو نیارہ ( اَنَا مُروُن النّاسَ بالبّر و تنسَسُون اَنْفُسَکُمُ ) یا اپنے فائدان اور کُنے نیارہ الله الله الله کا الله تاہم کے الله کو الله کا الله تو کہ اللّه الله کا الله تاہم کے اللّه الله الله کا الله کا الله الله الله کا کہ اللّه کو الله کا کہ الله کی مرحلی کی الله کی الله کا الله کا کہ الله مرحل کی کہ اللّه کی مرحلی کی الله کی الله کی الله کا کہ ایک مرحلی کی الله کی الله کی الله کی الله کی الله کی مرحلی کی کی الله کی الله کی الله کی الله کی الله کی مرحلی کی کی الله کی الله کی الله کا کھی الله کی الله کی کہ و کا کہ ایک مرحلی کی کی الله کی الله کی کہ و کی کہ ایک مرحلی کی کی الله کی کہ و کی کہ ایک مرحلی کی کی دو مور مور کی الله کی الله کی الله کی کہ و کی کہ الله کی الله کی الله کی کہ و کھی النّاس کی کی کہ قبلے اور پھر عوام النّاس کی دور مور عاله کے۔ مطلوب مرف ہے کہ و میل الله کی الله کی الله کی الله کی الله کی کہ و کھی کہ النّاس کی دور مور عاله کے۔ میک دو مور کی الله کی کہ و کھی کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کہ و کھی کہ کہ کو کہ کو مور عور مور کو کہ کہ دور مور کی کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کیا گوئے کی کہ کو کہ کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو

اس سلط میں ہمیں پی اولاد اور فی الجملہ نی نسل کے بارے میں خصوصی توجہ وا ہتمام سے کام لینا ہوگاس لئے کہ ان کے بارے میں ہم صدیث نبوی گرکگم کراچ کو گلگم کم ان کے بارے میں ہم صدیث نبوی گرگگم کراچ اولاد کی کسٹول اور ذمہ دار ہیں۔ اولاد کی کسٹول اور ذمہ دار ہیں۔ اولاد کی این تعلیم و تربیت کا یہ اہتمام ذاتی و افرادی ہمی ہو گا اور جمال جمال حمکن ہو گا اور وسائل دستیم کی سام کی سعی بھی کی جائے گی کہ ایسے مدارس اپنا اہتمام میں قائم کئے دستیں سے اس امر کی سعی بھی کی جائے گی کہ ایسے مدارس اپنا اہتمام میں قائم کئے بائی جن میں نئی نسل کے قلوب و او بان میں ایمان کی محمد بریزی و آبیاری اور اخلاقی و عملی تربیت کا بلودست کیا جائے۔

وسائل دعوت کے همن میں کوئی تعین غیر ضروری ہے۔ حسبِ صلاحیّت واستورار انفرادی و نجی مختلو 'خطاب ہائے عام 'خطبات جعداور درسِ قرآن و صدیث کے ساتھ ساتھ تصنیف و آلیف اور نشرواشاعت کے تمام جدید طریقوں کوا مقیار کیاجاسکتاہے!

قرار داد کاتیراایم کته "عام الناس کودین کی دعوت و بلخ" کی اس ذمه داری ہے بو استے جو "امّتِ مسلمہ پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتی ہے" ہمارے نزدیک اندار و برت یہ وعوت و بلغ اور شادتِ حق علی الناس کی جو ذمه داریاں انبیائے کرام علیم السلام پر عائد ہوا کرتی تعمیں۔ وہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت در سالت کے ختم ہوجانے کے بعد آپ کی امت پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتی ہیں۔ اول اقل اس امّت نے " ظافت عال منهاج انبتوة " کے نظام کے تحت اپنی اس ذمه داری کو اجتماعی حیثیت سے اداکیا۔ ظافت عال منهاج النبتوة کے فاتے کے بعد بھی ایک عرصے تک مسلمان کو متیں اس فرض منمی کو منہاج النبتوة کے فاتے ہو بھی ایک عرصے تک انتیاءو صلحاؤ لتی طور پر دور در از علاقوں پر کارتی رہے۔ او هر عرصے سے سلم نہ بھی تقربائن ہو چکے کہ دین کی دعوت و تبلیخ کافریف اداکر تے رہے۔ او هر عرصے سے سلم نہ بھی تقربائن ہو بھی ہوری ہادا کر تے رہے۔ او هر عرصے سے سلم نہ بھی تقربائن ہو چکے کے دیں گئا ان حق " کے جم کی مرتکب ہوری ہادا کر تے رہے۔ او هر عرصے سے سلم نہ بھی تقربائن تک محدود ہیں۔ بھی تعوث ابت کی تمام اجتماعی سرگر میاں صرف اپنے دفاع اور دینوی ترق ابت کی مرتکب ہوری ہی ہے بھی تو وہ محض امت کی سامت کی مدار کی حد تک ہے۔ ہمارے نزدیک سے صورت حال تشوریت نک ہوری کے اس سب بھی کی ہو دی گار سام کی عد تک ہے۔ ہمارے نزدیک سے صورت حال تشوری نے کہ اندیش ہے 'بلکہ ہماری دائے ہیں ہماری دینوی گبت و ذات سام سب بھی ہی ہماری دینوی گبت و ذات

اس ضمن میں ہمارے نزدیک اس وقت کرنے کا ہم ترین کام بیہ کہ ایک طرف ادبالا باطلہ کے عزعومہ عقائد کاموُ تروید لل ابطال کیاجائے اور دوسری طرف مغربی فلفدو فراور اس کلائے ہوئے زندقدوالحاد اور مادّہ پرسی کے سیلاب کارخ موڑنے کی کوشش کی جائوں حکمتِ قرآنی کی روشی میں ایک ایسی زیر دست جوابی علمی تحریک پر پاکی جائے جو توحید 'معادادہ رسالت کے بنیادی حقائق کی حقانیت کو بھی مبر بمن کر دے اور انسانی زندگی کے لئے دین کہ رہنمائی دہدایت کو بھی مدلل ومفصل واضح کر دے۔ ہمارے نزدیک اسلام کے طلع میں نز اقوام کاداخلہ 'اور جدد دین میں شے خون کی پیدائش بی شیس خود اسلام کے موجود الوقت طاق گوشوں میں حرارت ایمانی کی تازگی اور دین وشریعت کی عملی پایندی اس کام کے ایک مؤرّدہ ی جمیل بزیر ہونے پر موقوف ہے۔ اس کئے کہ دورِ جدید کے عمراہ کن افکار و نظریات کے براب میں خود مسلمانوں کے دہیں اور تعلیم یافتہ طبقے کی ایک بڑی تعدا داس طرح بر نگل ہے کہ ان کا بمان بالکل بے جان اور دین سے ان کا تعلق محض برائ نام رہ کیا ہے اور اسی بناپر دین میں نت نئے فقنے اٹھ رہے جیں اور صلا است و محمرای نت نئی صور توں میں ظہور پر برور ہی ہے۔ اس سلسلے میں انفرادی کو شغیں تواب بھی جیسی کچھ بھی عملائم میں جاری ہیں اور آئندہ بھی جاری ہیں اور آئندہ بھی ہاری ہیں گار ہیں گار ہیں گار ہیں گار ہیں گار ایک مفرورت اس کی داعی ہے کہ جیسے بھی حمکن ہو و سائل فراہم کئے جائیں اور ایک الیے باقاعدہ ادارے کا قیام عمل میں لا یا جائے جو حکمتِ قرآنی اور علم دی کی نشرواشاعت کا کام بھی کرے۔ اور ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا بھی سنا۔ اور گوزید جموری دبان نان علیم اور شریعتِ اسلامی کا محراعلم حاصل کر کے اسلامی اعتقادات کی حقانیت کو بھی بات کریں اور انسانی ذیدگی کے مختلف شعبوں کے لئے جو بدایات اسلام نے دی جی انہیں بات کریں اور انسانی ذیدگی کے موجودہ اذبان کو اپیل کر سکے۔

آخری اس امری وضاحت بهت ضروری ہے کہ چی نظر تنظیم ہر گر " الجماعت " کے تھم میں نہ ہوگی۔ الجماعة کامقام ہماری وانست بیں امت مسلہ کو بحثیت مجموعی حاصل ہے۔ پی نظرا جہاعیّت کی حقیقت مسلمانوں کی ایک الی تنظیم کی ہوگی جس میں وہ لوگ شریک ہوں کے جو خود اصلاح نفس اور نتمیر سیرت کے خواہش مند ہوں اور ان جملہ انفرادی و اجہاعی ذمہ داریوں سے عمدہ ہر آ ہوتا چاہیں جو دین کی جانب سے ان پر عاکم ہوتی ہیں آگر ایک طرف آن کا ایک ورسرے کے لئے سار این سکے اور دوسری طرف اصلاح معاشرہ کے لئے آیک بھڑ توت فراہم ہو جائے ..... دین کی خدمت نمایت وسیع و عظیم کام ہے اور اس کے گوشے ہیں بہتاریں۔ ہم ان تمام جماعتوں اور اور ول کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو کسی بھی گوشے ہیں برگا ۔ اپ فہم و قلر کے مطابق ہم بھی دین کی خدمت کی ایک ادفی کوشش کے لئے جمع ہور ہے برگا ۔ اپ فہم و قلر کے مطابق ہم بھی دین کی خدمت کی ایک اوفی کوشش کے لئے جمع ہور ہے برگا ۔ اپ فہم و قلر کے مطابق ہم بھی دین کی خدمت کی ایک اوفی کوشش کے لئے جمع ہور ہے برگا ۔ اپ فہم و قلر کے مطابق ہم بھی دین کی خدمت کی ایک اوفی کی کوشش کے لئے جمع ہور ہے برگا ۔ اپ فہم و قلر کے مطابق ہم بھی دین کی خدمت کی ایک اوفی کی ہم واقع جم مواقع جم مواقع ہم مواقع ہم مواقع ہم میں اپ کے خواہ کی ایک ہمی ہو کی ضرورت اس لئے بھی ہے کہ ہم واقع ہم مواقع موں کر نے ہیں۔

#### اختتامی خطاب کے اہم کات

قرار دارِ تاسیس اور اس کی ترضیات کی منظوری کے بعد سند اَ مواتوری اور اس کی ترضیات کی منظوری کے بعد سند اَ مواتور اِ اور اس کی تعبوری دور کے بیاب دستور طے ہوا۔ چونکہ ان میں دفتاً فرقتاً ترامیم واصلاحات ہوتی دہیں، لہذا ان کو ایکلے صفحات ہی شامل کیا جارہ ہے۔ اس کے بعد محترم ڈاکٹرا سرارا حد منظل نے جن کوتمین سال کے بہی دور کے لیے داعی عمومی تسلیم کرلیاگیا تھا جسب ذیل اختیا می کلیات ارشاد فراتے۔

الْمُحَمُدُ لِلَّهِ اللَّهِ مُدانَا لِهِذَا وَمَاكُنَّا لَنَهُ مُسَدِّى لَوُلاَ اَنْ مُسَدِّى لَوُلاَ اَنْ مَدانَا اللهُ

رفیغو!ساداس کر ساری تعربغی اس الله می کے ملے سزا مارسیے میں سنے ہماری داہتی کی طرف رمنائی فرائی اوریم برگزراه یاب زبوت اگر دنتی اینے کرم سے برای دشگیری مذفرماتا\_ عجيه مركزتوقع ندمتى كرمجيلين شخصيت كي خشك دعوت اورهميركغ اورهيطك والباندازك بادمج و الله ك انتف مخلص بندي تنفيم اسلام كى رفاقت تبول كريين ك يفح مع بوجائي ك ي اس دعوت الى النُدس واقف موكف سيقبل ممس سع اكثرى دوسرول سع ثناسا أى نهيس هى يم دوسرسے داقف بھی نہیں تھے۔ ہماری دوستیاں ادر قراب داریاں معبی نہیں تھیں۔ ہم جمع بوستے ہیں تودعوت الی النّٰدیدِ کوئی دنیوی غرض بارے بیٹیںِ نغرنہیں ،کسی قسم کی سیاست بازی تهین مطلوب نهیں . دسی مسیاسی اور ساجی عباحموں اور معبّیوں کی طرح ہماری استنظیم میں ناحبہ ہیں ، ندود ط میں ۔ زملس شوری کی رکنیت کے مواقع میں ، نملس انتظامیہ کے ۔ زشہرت ک معول كاكوئى موتعب، من وجام ست كا يهم خالصته للشداور في السُّدجيع بولية بي - السُّرسي ك\_ا ہمادا جرناسبے اور سے معیم جریں گے اللہ بی کے لئے جریں گے جس سے مم اس وتت كث رب إلى الله ي ك لي كس رب بي اوراتنده مس معي م كثيل م الله ي لف كثيس ك . توكيم منظم كى مالى اها نت كري ك ده الندى ك من كري ك اورج كيكس كودا مے اللہ بی کے لئے ویں سے - ہمارامتصد مرف رضائے البی کا معمول اور نجات اخروی بی با حقیقی نعب العین بوگا . بی الندتبارک و تعالی کو حاضرونا فرجان کر اور است گواه بناکرکتا ا کماس دیوت اِنی النّداور مُنظیم قائم کرنے میں فرض کی اوائیگی کی وَمِم واری ساور رضائے الج موں کے سوا ادر کوئی غرض میرے میٹس نظر نہیں ہے ۔ جینانچہ لورسے احساس ذمّہ وادی اور اس سے اللہ میں اسٹ کا اور اسکوٹر اور بنا کرسب سے بیلے میں " تنظیمی اسسلامی اسلامی اسسلامی اسسلامی اسسلامی است

اللهُ عَالَهِ مُنَا مُسِدُ مَا مَا عُرُنَا مِنْ شُرُورِ إِنْ فُسِنَا!

#### كيغيات

ار وقت پورے اجبتاع پرایک گمیر خامرشی طاری تھی تمار دفقا دسے چرے اور اس بات کی شمادت دے دہے تقے ان کے دول میں آنو ان کے دول میں مندات کا طوفا ان اس مطر باہے۔ اور ان کی آنکھوں میں آنو ل رہے میں بیرے میں مندامہ رفاقت تنظیم اسلامی کی ایکٹینٹ کو بیسے میں۔ تعادف کی تحبیل سے بعدداعی عمومی میں اندامہ رفاقت تنظیم اسلامی کی ایکٹینٹ کو بیسے میں انداز کی میں انداز کی بیان کو برائے رفقاء کی دائی میں انداز کی بیان کی ایکٹینٹ کو برائے میں انداز کی بیان کی بیان کے بیان کا میں انداز کی بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیا

وماتونيقى الاسباكله العسلى العظيم-

عَي العَادِثِ الاشعرَى، قَالَ وَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَمَ وَالعَالَةِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وسلَمَ وَالمَّهُمُ مَنْ وَالمَّهُمُ وَالمَّهُمُ وَالمَّهُمُ وَالمَّهُمُ وَالمَهُمُ وَالمُمُمُومِ وَالمُعَمُومِ وَالمُعَمُومِ وَالمُعَمُومِ وَالمُعَمُومِ وَالمُعَمُومِ وَالمُعَمُومِ وَالمُعَمُومِ وَالمُعَمُومِ وَالمُعَمُومِ وَالمُعْمُومِ وَالمُعَمُومِ وَالمُعْمُومِ وَالمُعْمُومِ وَالمُعْمُومِ وَالمُعَمُومِ وَالمُعْمُومِ والمُعْمُومِ وَالمُعْمُومِ وَالمُعْمُومِ وَالمُعْمُومِ وَالمُعْمُومِ وَالمُعْمُومِ وَالمُعْمُومِ وَالمُعُمُومِ وَالمُعُمُومِ وَالْمُعُمُومِ وَالمُعُمُومِ وَالمُعُمُومِ وَالْمُعُمُومِ وَالمُعُمُومِ وَالْمُعُمُومِ وَالْمُعُمُومِ وَالْمُعُمُومِ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومِ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومِ وَالْمُعُمُومُ والْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ والْمُعُمُومُ والْمُعُمُومُ والمُعُمُومُ والْمُعُمُومُ والْمُعُمُ والمُعُمُومُ والمُعُمُومُ والمُعُمُومُ والمُعُمُومُ والمُعُمُو

ایک دضاحت

ہم پورسے شعور سے ساتھ اوم می قلب سے دست بسعا ہیں کہ ابلندتعا لی تنظیم اسلامی کو اسے سے اپنے حفظ وا مانٹ ہیں رکھے۔

# بِسُلِيْ عِلِمَّ عَلَيْ الرَّحِيْمِ الْمُعَامِ الْمُلْكِ عِلْمَ عَلَيْهِ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمَ عُلُمَ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّالِي الْمُعْلِمُ الْم

> ڈاکٹر اسراراحمد دائ عمومی کے افتاحی خطاب کے اہم کات

"رنقائے مرم سے باللہ تعالیٰ کونین شام سے کرم پنے پہلے سالانہ اجماع میں شرکے ہو اب بہ بی ۔ اس شرکت میں اللہ تعالیٰ تونین شام سے بم سب پراس کاسٹ کو اب بہ کہ کہ بہاں جم ہونا میرے نزدیک فی بیل اللہ ہے مقعد کا شور اور اس کی مگن اگر معزوت کو باکتان کے مقلف شہروں سے بہال کھنے لاگ ہے ۔ جس میں تاثید ونصرت فداوندی شام ہے کہ برمیں سے اکٹر نے ایک سال قبل اور چذر نقاء نے دوران سال ابلی ازاد مرضی سے اپنی میں سے اکٹر نے ایک سال قبل اور چذر نقاء نے دوران سال ابلی ازاد مرضی سے اپنی میں سے اکٹر نے ایک سال قبل اور پورسے شعوں کے ساتھ ابنی جیات وزیوی کا مقصد بر قرار دیا گنائی میں سے تجدید جبیان کیا تھا اور پورسے شعوں کے ساتھ ابنی جیات انسان کو ہم نے اللہ تا ہوں اور ایک قافر ترتیب بیا گنائی میں بعد رامول ، بعور زاوراہ اور بعور نشان منزل ملے کیا تھا اور ایک قافر ترتیب بیا تھا۔ ان کا میں بعد زوید دیا ہور آپ کے سامنے آج میٹی کونا چاہتا ہوں ۔ ہمان کا مقصد و جید دیسے کہ از دوئے گناب و سنت سے جند اہم و بی فرائی عائد ہوتے ہیں جن کو بجالان کی ہرامکانی کوش کے ہمان کا میں میں ہوں۔ انسان کو میں میں جو سکتا ہے کہ اس کا شعور لبعنی صفرات کو بیہ سے مامل ہو۔ انہاں کو میں مرتب کر وہ منتوب قرآنی نصاب کو انسان کو میں مرتب کر وہ منتوب قرآنی نصاب کو انسان کو میں مرتب کر وہ منتوب قرآنی نصاب کو انسان کو میں مرتب کر وہ منتوب قرآنی نصاب کو انسان کو میں مرتب کر وہ منتوب قرآنی نصاب کو میں مرتب کر وہ منتوب قرآنی نصاب کو انسان کو میں مرتب کر وہ منتوب قرآنی نصاب کو انسان کو میں مرتب کر وہ منتوب قرآنی نصاب کو انسان کو میں مرتب کر وہ منتوب قرآنی نصاب کو میں مرتب کر وہ منتوب قرآنی نصاب کو میں مرتب کر وہ کو میں مرتب کر وہ کو میں مرتب کر وہ کو کا مقال کو میں مرتب کر وہ کو میں مرتب کر وہ کو کیا گا کو کیا گا کو میں مرتب کر وہ کو کیا گا کو کیا گا کو کیا گا کو کیا گا کو کو کیا گا کو کیا گا کو کو کیا گا کو کو کا کو کا کو کو کو کا کو کیا گا کو کیا گا کو کیا گا کو کو کا کو کیا گا کو کیا گا کو کا کو کیا گا کو کا کو کا کو کا کیا گا کو کیا گا کو کو کا کو کا کو کیا گا کو کیا گا کو کا کو کا کو کیا گا کو کا کو کیا گا کو کیا گا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو ک

سے حاسل ہوا ہوئیکن حربات قب ریمشترک ہے وہ یہ ہے کہ سرخص پر بیزش براہ داست مائد ہوتا ہے۔ اس فرس کی ادائیگ کے لئے "تغلیم مائد ہوتا ہے۔ اس فرس کی ادائیگ کے لئے "تغلیم مروری ہے ۔ اور حینکہ فی الوقت پاکسان میں کوئی ایسی سیٹیت اجتماعیہ موجو دہیں ہے جوان دینی ذمتہ داریول کوا داکرنے کے لیے کوشال ہو۔ حوجاعتیں یاجمعیتیں موجود ہی توان میں اکثر قتی وہنگامی سیاست کے دلدل میں صینی ہوئی ہیں ویاکسی جزدی دئی کام کوکل دیں ہم الینے کے مغالطہ میں مبتل ہیں ویان کا طراق کا رقران وسنت میں بیان کر دو طراق کا رادر منہ سے کامل طور پر مطابقہ ت نہیں رکھتا اس کے کسی ایک جزد کو دو کی سمجنے کی غلطہ می کا شکار ہیں !"

کو سمتھ نے کو سر اس سے اس میں جا بتا ہوں کہ ہم اپنے ان مقاصد کوتا زہ کر دیں جن کی بھادر و کی سمجھ نے کو دو اسے تھا کہ کو اسے تھا کہ کو اسے تھا کہ کو سے کہ کو اسے تھا کہ کو سے کہ کو اسے تھا کہ کو سمتھ کی کا تھا کہ کو اس میں جا بتا ہوں کہ ہم اپنے ان مقاصد کوتا زہ کر دیں جن کی بھادر و کو سمجھ کے کہ اندی اس سے اس میں جا بتا ہوں کہ ہم اسے ان مقاصد کوتا زہ کر دیں جن کی بھادر و

ای نظیم کا پہلامقصدیہ ہے کہ اس کا برفق اپنے مقصد خلیق کومروقت اور مران النا ساسنے رکھے۔ قریما خَلَقُتُ الْجُعنَّ وَالْدِنْسَ اللَّه لِيَعْبُ وَنِ عِنِي عبادت رب بِنا الله الله عن عبادت رب بنا الله عن بحساتھ بورکان الله عن بحساتھ بورکان الله عن بحساتھ بورکان الله عن الل

پہلا دائرہ یا مرحلہ مرسکان کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ جس پرفوری طوربط کرنا فرض ہے۔ اس کوکسی حال میں ملتوی نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں تاخیر وتعولتی ایمان کے منا ہے۔ اس معاملے میں ماحول کی ناسازگاری کا عذر الندکے باں بالکل ہے وزن ہوگا۔

دوسوا دائرہ یا مرطداخماعی زندگی سے تعلق رکھتا سیجس پیطینا اسلامی نظام عملاً انگر بغیر مکن نہیں ۔ لہٰذاک ب دستس کے تعلیم کردہ طرق کارکے مطابق ایک ایسامعاشرہ قائم کو کی اجتماعی طور ربیطی جدد جبر صروری ہے جس میں اسلامی نظام نافذ موسکے ۔ اور جاری وسا

اس تنظیم کا دوسرامقصدسی شبادت علی الناسس کا فرلفیدانجام دینے کاسمی وجد کرا میرسے محدود مطالعہ میں قرآن و حدیث میں " شبادت تن کی اصطلاح کہیں استعمال نہیں ہوا جہاں بھی ذکرسے وہ شہادت علی الناس سے ۔ نبی اکرم صلی الند علیدوللم کی اتمت ہونے کی تیاریا ب بذص أمّت مُسلم ريح تثبت أمّت عائد موقا ہے جو نکم نجا اکرم خاتم البنين ہيں اور فام المرائي اب ابت تاک نجا اکرم صلی الشعلیہ وسلم کا دور رسالت جاری وساری رہے گا۔ اور فوع انسانی رشد دیایت کا ممتاح رہے گا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے ۲۰ سالہ محنت شاقد کے بیجے ہیں ایک آمت تشکیل وسے کوشہا وت علی الناکس کا فراہند اسمت میں کی شہا وت دسے ۔ اگر مین منصبی ہے کہ وہ اپنے قول وکل سے فوع انسانی کے سلمت میں کی شہا وت دسے ۔ اگر انت بھیٹیت المثرت اس فرض سے خافل ہوجائے تواز دوئے قرائ محکم جن لوگوں کوجی اس منت بھیٹیت المثرت اس فرض سے خافل ہوجائے تواز دوئے قرائ محکم جن لوگوں کوجی اس کے شعود کی توفیق سے ۱ ان کا فرض ہے کہ وہ منظم ہول اور ہاس فرض منصبی کو ادا کرنے کی کوشش میں اور توانا ٹیال کعیا دیں ۔ بغیرا انگریا ہو تا اور انتہاں کعیا دیں ۔ بغیرا انتہا کہ تا ہوں اور اس نوش کی میایت واصلاح کے سے اٹھا ہوں اور اس نور کی مبایت واصلاح کے سے اٹھا ہوں اور است میں کہ است میں ہوئے ہو گا ور اور انتہاں کھیا ہوں اور است میں کو اسانول کی مبایت واصلاح کے سے اٹھا ہوں اور است میں کہ است میں ایک گروہ ایسا فرور ہوئی المنت کی فوٹ کو کی میایت واصلاح کے سے اٹھا ہوں اور اور اللہ کا انتہاں کے جو لاگریاں کے جو لاگریاں ۔ بہ ۱۰) "تم میں ایک گروہ ایسا فرور ہونا چا ہوں جو کو کہ ہوئی کے یہ لوگری کی طرف بھائے ، مجال کی کا حکم وسے اور ہوئیوں سے روکھا رہے جو ہوگ یہ رہیں ) کا مرکن کے وہی لوگ ہوں کے جو فلاح یا میں مجے یہ لوگری کی طرف بھائے ، محل کی کا میک کے یہ لوگری کی خوب کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ اس کے جو فلاح یا میں گئے ہو

اس طرح نشها دست علی الناسس کا فرض بھی جے طور پراٹسی دقت انجام بامکا جسب میب الله کا دین بہتمام و کمال قائم و نافذ ہوا ور بن فوع انسان اس نظام سے چینتے میر تے نو تے اور اس کی برکات کا مرکی آنکھ سے مشاہرہ کرسکے - لہٰذا اظہار دین جن کی سعی وجبد پوری اقست سے فرائن سے منساب میں مشابرہ میں اللہ علیہ وسلم منسان میں داخل ہے ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دین کی مقدرت میں اللہ علیہ وسلم اللہ دین کی مقدرت میں اللہ علیہ وسلم کی دشت کا مقدرت میں داخلہ و اللہ علیہ وسلم کی دشت کا مقدرت میں داخلہ و اللہ علیہ وسلم کی دشت کا مقدرت میں داخلہ و اللہ علیہ و اللہ کی داخلہ و اللہ علیہ و اللہ کی داخلہ و اللہ و اللہ کی داخلہ و اللہ و اللہ کی داخلہ و اللہ کے داخلہ و اللہ کی دور اللہ کی داخلہ و اللہ کے داخلہ و اللہ کی دور اللہ کی داخلہ و اللہ کی داخلہ و اللہ کی داخلہ و اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی داخلہ و اللہ کی دور اللہ کے داخلہ و اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کے دور اللہ کی دور الل

یہ ہمارے دینی فراکف کا وہ اجالی تعدور بی بنیاد پر ہماری تنظیم کی تابیس ہوئی اور ب کا پیشین نظر اور میں تنظیم سے سرونیق کے سلے فازی اور ضروری ہے۔ تنظیم کا طرب لی اب بیس " تنظیم اسلام " کے طربی کا رکے چند بنیا دی اُمور کی تنظیم کا طرب کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں ۔ یہ امور قرار داوتی ہیں۔ اور اس کی توضیحات ہیں مشرح وبسط کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں۔ یہاں اختصار واجال کیسا تھ

ان کی تذکیر مقصود ہے:

ا - ہما رسے نز دیک دین کا اصل مخاطب فرد ہے لئن اہماری تنظیم کے بیش نظر فرد کی اخلاقی و

روحانی تکمیل اور فلاح و نجات اُخروی آولیت کا درجہ رکھتی ہے ۔ تنظیم کومض "کارکن درگا

نہیں بکہ ایسے فیق معلوب ہمین جن کا اوار صنا مجمع ناعبا دت رب اور اتباع سندت ہو۔

با - دین میں دعوت کے لئے ایک فطری ترتیب بیان کی گئی ہے ۔ ابنی ذات کی اصلاح کے

ساتھ ساتھ تبدر یج دعوت کا حلقہ بڑھا نا چا ہیں ۔ اس میں "الاقرب فالاقرب کے کاموا

کو محوظ رکھنا صرور ہی ہے ۔ اس کی فطری تدریج بیسے کہ اصلاح کا عمل اپنی ذات سے

مشر وع ہو کر ہیوی بیتے ، کنبہ فائدان ابلِ بحقہ استی ، شہر اور ملک اور بعد ہ بن الاقوائی

سطح کی طرف بڑھ صنا جا ہے ۔

يَّااَيَّهُ اللَّذِيْنُ الْمَنْوُا قُواالْفُسُكُمُ وَاهْلِيْكُمْ نَامًا دالتحديم) وَانْدُرُ عَيْنِيْرَتَّكَ الْاَقْرَبِ بَنِينَ دالتعداء وَحَذَ لِكَ جَعَلُنْكُمُ اُمَّةً وَسَطًا لِتَسَكُونُوا شُهَا كَادَعَلَى النَّاسِ وَ يَحِكُنَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِينَا دابتو والبقوي ٣- شادت المالاس كاديل بي بماري تنفيم كانزديك الممرّين كام يرب كلانه

سہادت کی اندائسس کے ذیل ہیں ہماری سقیم سے تزدیک اہم رین کام یہ ہے دہ سے
اور فکر جدیدے ن مادہ پرستانہ اور گراہ کن نظر بیت کا قرآن حکیم اورا حادیث شریفیہ کے
محکم اسد لال سے ابطال کیا دبائے جنہوں نے نوع انسانی کے نہیم و ذہین وگوں کے
محکم و نفا مِرتِّبِ جنہ کر رکھا ہے ، اوجی نے ہماری اپنی مسلمان نئی نسل کے خرم ب ایجان افیان
کی جروں کو ماکر رکھ دیا ہے موجودہ و ورکی جا ہیت جدیدہ کے رود اور ابطال کے سط

ایک زبدست ملی توکی بیای جائے ۔ ساتھ می ساتھ جا بلیت قدیم پرج دین کے لباد میں بہوس مضرکونہ و مبتدعانہ عقائد واعمال کی شکل میں اقت مسلمہ کو گفن کی طرح کھا ربی ہے ۔ نہایت حکیمانہ انداز میں تنقید کرکے اصلاح کی سعی کی جائے ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جامی و ناصر ہو ۔ ولیفرد عواناان العمد لله مرابط لمین با

رفياركار كانجستريه

ادائ عموى في تنفيم كى رفيار كاركاميح تجزيرا وراينا فقيقى تا تربيش كميت موك فرمايا: "ميرك زويك دفتاركارز اطينان خش سهاورز تشويش اك ب

بکربین ہیں ہے۔ مختفیقیت یہ ہے کہیں نے اپنی مجگہ یہ طے کردکھا نتنا کہ اگر ایک مال

سی ہم جڑے رہ گئے زمیرے نزدیک میمی بہت بڑی کامیابی ہے. اس

اجال کی شرح یہ ہے کہ تنظیم دنیا سے تعلن اورشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔اجتماعیٰ زندگ ایک ایسے معبول کی مانند ہوتی ہے کہ ذرا مترز

ہوا جلے تومعبول کی بتیال تم مرماتی میں۔اس زندگی میں بیٹے ہے مشکل

امتحانات آتے میں اپنے مزاج اورطبیعت کے خلاف دوسروں کی

بالتيسنني بالتي ميس-ايك دوسرول كى تقعيرول كومعاف كرنا بوتاسي طبیعتوں اورمزاجوں کے اختلافات کی معابیت کموظ رکھنی ہوتی ہے

اس پرستزادیه که تنظیم سمی وه موج بطیع اسلامی اصولول پرتفکیل یاتی

موجى ميس دنيوى نقطه نظرس كوئى كشسش اور دل كمبنى ٣٤٩ ٢٨٢١٥٧ موجود نه د جس میں نزیم دیے جو ل نه منامسب، نه البکش کی گھما گھمی موینہ

مصن نجلوس اور نفرول كى جابمي اورسكام آراني

جس میں لبنا مال کھیانا ہواور اسٹے جم وجان کی تر انٹیا س اور صلاحیتیں ككانى بول جس ميس ان مدود وقيود اورسرانط كى بالانتزام يا بندى كرنى بروجواصل كاعتبار سے تودين اوامرونوا بى ميں سيكن عملاين فرانغس سيعفارج بيس اوردين داركبهاست والطبقه مبى الكعاثا دالله اس کی کوئی وقعت نہیں مجمتا ۔ اس پُرفتن دورمیں جب کہ زندگی کے

مرشعبه برطاغوست كى فرمال روائى سيے كوئى مسلمان خالعشا خوف خدا

اورماسبة مخودي كورسان جيزول كوترك كورب ياترك

كرف ك فوامش كرے كري كوعامة الناس بى نهيں براسے براسے متنقى ادر بربير كار مكرومال دين ك حرام وناجائر جمنا تودركناركس فوع سان كامون وفلط مي نهيي سمجيته ـ اوران وهنيناً مرينًا خيال كرينه بين ـ الاماشاء الله ـ برے ہی ایثار اور قربان کا کام ہے۔ آج کے اس دور میں انتخ میکس کے علط كوشوار ب داخل كوا ، حني كى مسطىم اور دوي فى بچانے كى تدابر اختيار كنا-اميورط اوراكميورط ك يينكون ع OVERDRAFT بينا ادراس برمودادا كزا- انثورنس واليسيال بينا - بيحت SAVING كى ان تمام مكيمون مين سرايد كاناجن مين سود ماتاب. رطوي اينا اور دينا بنکوں اورانشوزنس کمپنیوں کی ملازمتوں اور آسامیوں برفائمز ہوسنے کھ ا پنے لیے باعث انتخار تمجنا - اپنے پکاؤں الدیکھوں کی تعمیر کے لیے إ دُسنگ فنانس كار إدريشنول سے سودى قرضے حاصل كرنا دينى نقط انظر سے قابرِ احتساب نہیں دہے ۔ ان کاموں سے سی محضمیر میں خاسش سكنهيس موتى ان كى قباحت اوردني لحاظ سے ان عصرام مونے كا كى كواحساس كك نهيل مبتوا - إلَّا ماشاء الله - ايسي مالات ميس جنيد الترك بندول كانتظيم اسلامى سے اس عزم سے ساتھ حرط سے دم ناك وه شعوری طود بدان تام کامول کوقطعًا حرام سیمنے میں اور ال سے اپنادان بچا میں سے اورجی کے دامن ربیداغ موجدد مول وہ نوب اوربشیانی سے انسوول سے اس داغ کود حونے کی کوششش کریں سے مرف اس لیے كدوه نجات وفلاح أخروى كالميدوارون حكم إسكيس الشرتعال كى رحمت ومغفرت كيسز اوار قرار بالكيس ميرك زويك بهت بتابل قدد كامياني سے اس كو UNDER-RATE و يميے - بكد كر ائ ميں جاكر تجزير كيجيك كاميابي ب إنهبي-

برمين ذاتن طور پراس إت كومان ايون كه بهار سي معض دفعا ميس

عفیم ترین اختلاب آیا ہے۔ ان کے شاغل تبدیل ہو گئے بنیں۔ ان کی در پر برا کا مرد برائی ہو پر برا کا مرد برائی اسے میں دائی ہو برائی اسے میں وارسیاں آجائیں ہے یہ برسفت کے اتباع میں وارسیاں آجائیں گئے گواس عامد میں بیمن دنیق اسمی کے سف عفر ادادہ میں بینلا نظر آئے میں ۔

میکن مجھے تعین ہے کہ اگران کا عوم وارادہ ملوص اور المیں سے میں ہے تواند تعالی کی توفیق سے اس کمزوری پردہ جلد قابر یا لیس سے ۔

توانٹ تعالی کی توفیق سے اس کمزوری پردہ جلد قابر یا لیس سے ۔

ہوارے بعض رفتی ہے۔ انگ ہو گئے میں۔ کال کی جارہ کے دان کی

ہمارے بعض رفیق ہے۔ الگہ ہو گئے ہیں۔ فدرتی ہات ہے کوان کی علیمدگی کا آپ کو رفیح وطال ہوگا ۔ مجھے ہمی اس بات کا خدید افوس ہے بلکہ میں عرض کروں گا کہ جب کوئی رفیق اپنے کام میں صحب ہوتا نظر آ تا ہے بانظم کی بابندی میں وصیلا دکھائی دبتا ہے باکوئی رفیق تنظیم سے مہدا ہوتا ہے تواس کا برا گہرا احساس میرے ول برطادی ہوتا ہے بعبن اوقات میرا تاثر یہ ہوتا ہے کہ بیمی میری ذاتی کمزوری ہے تجد میں دفینش میری ذاتی کمزوری ہے تجد میں دفینش بیدا نہیں ہدئی کوان کو تو دسے جو اسے دکھنا یاان کو بھی اسی جذب اور بیدا نہیں ہدئی کوان کو تو دسے جو است دکھنا یاان کو بھی اسی جذب اور جوش سے واقع کوادیتا جواللہ تمالی نے مجھے عنایہ کے کیا ہے۔

بہرصال یہ بات ہم سب سے بیے قابل اطینان ہے کہ "تنظیم اسلامی" کے دستوراساسی آننیم کے دائی سے اختلاف کے باعث تاصال کوئی تراسی میں۔ البتد اپنی ذاتی ہم سے جگما نہیں ہوا ۔ وہ اس کوخی تسلیم کرنے ہیں۔ البتد اپنی ذاتی مجبود یوں ، رکاوٹوں اور کھے بندصنوں کے باعث وہ تعلیم کے ساتھ جینے کی ہمست نہیں پار ہے ۔ لیکن ان کی ہمدید بال ان کی دلچیدیاں اور ان کی علی تعاون ایک عدیسری کل دمرکزی انجین خدام القرآن کے ساتھ تعلق ایم بی جاری دساری ہے۔ ذالک فَضَلُ اللّه فِنْ وَتَیْ ہُمُن یَشْدُ فُو اللّٰه دُو الفَضْ إلْا عَفْلَ بُنْ اللّٰه فَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰمُ وَاللّٰه وَاللّٰمَ وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّ

## جندضروري وضاحتيس

جن أسيى دفقاد كوشرائيوشموليت معمدان اصلاح كى دملت طيقى - ان كى در أسيى دفقاد كوشرائيوشموليت معمدان الله المدر المراجمة المراد المراجمة المراد المراجمة المراد المراجمة المراجمة المراجمة المراد المراجمة المراجمة

" میںنے کاروباری صنارت کی شکلات پر فخدلف میلوفوں سے تجدی اے محصے معام ہو اسبے کہ بر براکھن اور شکل معاملہ ہے۔ میں انتہائی غور دنکم كے بعد مبی خود كوكسى دليل سے اس كا قائل نہيں كريكاكداس ميں رخصست" کا کوئی مہلونکالاجا سکتاہیں۔ انگمیکس کے غلط گوشوارے میر سے نزدیب دانسته اور بررے شعور کے سامذ کذب بیانی اور دھوکہ دفریب ك ديل مين اتعين حس كوكس حال مي السّنظيم كوكوا رانهيس كناج المين جر اظاردین کے لیے املی ہے جس جاعت کا والد یا گیاہے وہ ا ج جس حال کومپیغی ہے . اس میں دوسر سے مبعث سے اسباب و عوامل کے ساتھ ساتھ یہ "صرف نظر" مجی شامل سے عک میں دینی جماعتوں کی کمی نہیں بڑھے بڑھے دارانعلوم می موجود مبیں ۔عسام اصعلاح میں مک میں تقبیوں اور بر مہیز محاروں کی تھی کمی نہیں ۔ ان ہی کے مالی تعاون سے ملک میں دینی مدارس اور دارانعام حل اسے ہیں ان ہی سے وم سے نہایت شاندارمساجد تعیر ہورہی میں جن میں نہایت قیمتی قالین اور حجالا فانوس میتا میں ۔ بیتمام سام ان كاردبارى حضرات كے تعاون سے موتے میں جن میں غالب تناسب ان دگول کلیے جونمازی، دوزه دار، حاجی اورزکری وخیرات ادا کرنے والے ہیں کمی کیا ہے ؟ کمی یہ ہے کہ بیرحضرات کا روباری معالما میں دین کے کسی منابطے قانون اور حد کے دخل اندا زمونے کے قامل نہیں - ان کے نزدیک بک سےسوربر OVER DRAFT

لے كراينے كادد باركي وسعست دينا افرال حسابلت دكھنا ـ فلط انكم بيكس مخوشوار بواخل كرناه امبورط ايميدويط سيالمنه پاکسی فرع کا تھیکدمانسل کرنے کے لیے دشوتیں ڈیناکٹھ بچانے کے یے داور سے لوانا دقت کا تفاضاہے ادراس کا دہن سے سرے سے كونى تعلق ہى نہيں حرام دھلال كاكونى خطوامتيازان كے سائنے منیں۔ نا ہرہے کو سب کی ہارے معاشر ہے میں موجد ہے تنظیم اسلامی کی تابیس اس لیے عل میں آئی ہے کہ اس میں شامل ہونے والے دفقاءان تمام برائيون نوابيون سے اپنا دامن بچايي محے . ان سے پیش نظرمتاع دنیانہیں بکہ نجات مخروی کی فکر ہوگی پیش رفقاء يروليل بيش كرتے ميں كرنى كرم صلى الله عليه وسلم كے دورسي بندرسج اصلاح ہوئی ہے اور شریعیت بتدریج نازل ہوتی ہے بهذا تنظيم سي اس معامله مي أيك تدريج معوظ رسطه و كبين ميل على د جدابه صیرت کمتاجول کرید دسیل غلط ہے ، جمارا ماحول اسس ماح لسے بالگل مختلف ہے۔ یہ میجے ہے کہ اس دورمیں شریعت کے احکام بتدریسے نازل ہوئے میں لیکن موجودہ صورت واقعہ تو یہ ہے کہ ہمادے سامنے شرایست کا مل صورت میں موجود ہے المذا ہمارے میے مفرادر گریز کی کو ان محنیاتش موجود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی الاعلیدوسلم سے دورا وربھارسے دورسیں ایک بنیادی فرق ادرسے حس کا صحیح شعور وادراک نامونے کی دجہسے اکثر حضرات ایک انتهائی تباه کن اور ہلاکت خیرز مغالطہ میں مبتلا ہوجاتے میں۔ نبى كرم صلى الشرعليدوسلم جس ما حل ميس مبعوث بهوستے وہ خانس شركا : ماحل تفاءاس ماحل ميس كلميشهادت كوقبول كمذابهي مصائب ومشدائد اوربهیمانه تنند کو دعوت دیناتها اس ماحول مین توجید کا اقرار د اعلان دمالن کا اقرار و اعلان ا ور آخریت کا اقرار و اعلان ہی سب

سے بڑی آ ذائش و ابتلاء کی کسو کی متی - اس ایمان کی وجہ سے صی برام رضوان اند تعالی صلیم اجمعین نے مادیں کھائی میں ۔ جایں دی ہیں - اس وعوت کی وجہ سے خودبی اکرم صلی اللہ علیہ وہم کو طنو و استہ ارکا ہرف بنیا بڑا ہے ۔ پیقروں کی بارش ہمنی بڑی ہے - شدید مدائب انگیر کر فی برائے ہیں ۔ معاشی بیسکاط سے دوچار ہمزا بڑا ہے ۔ اورزو نبی اکرم صلی الله علیہ وکلم کے قول مبارک کے مطابق جلد انہیا ۔ ورسل کہ جو نبی ایمانی و شعائد ہوا شت کرنے بڑے ہے ۔ وہ سب کے سب صنور کو جو نبی کو میوب رہت العالمین بیں انگیر کرنے بڑے ہوے ہیں بھیر صنور کے جائے الدل کو میری بیس ۔ ان کا بھی معاشی مقاطعہ ہوا ہے ۔ کو کیسی کیسی قربانیاں وینی بڑی بیس ۔ ان کا بھی معاشی مقاطعہ ہوا ہے ۔ کو کیسی کیسی قربانیاں وینی بڑی بیس ۔ ان کا بھی معاشی مقاطعہ ہوا اس میں ماور زا د ایسے جانوار ہوا ہوا ہے ۔ کا زونع میں پرورش پانے والے نوجوانوں کی ایسے میاں کی ویریت و کیمہ کر نود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیہ وسلم کا تعلیہ وسلم کا قرار ہوگیا ہے ۔

اس دَورمیں آپ ترجد پردِعظ کمید ، رسالت سے دلائل ویجید آخرت پر تخریک کے تخریت پر تفریر کی تخریک کا خراج پر تفریر کی تخریک کا خراج سلے گا ، دُورمبانے کی ضرورت نہیں ۔ آپ سے اس ملک میں آج سے تھائیں برس قبل عیں المحریز کی فرجی جہا و نیول میں افرانیں دی مباتی مفیں ۔ اسٹر تعالی کی توجید ورسالت کا اعلال کیا جا تا مقتا ۔ نیکن انگریز کے کا ن پرج ل جی نہیں ریگئری مقی ۔

ابتلا و آزمانش اس دور میں بھی موجود ہے سومنین مسادقین کو اسس دنیامیں آزمانش اورا بتلا کی بھٹی سے گزار نا اسٹر تعالیٰ کی سنست ناہتہ ہے۔ قرآن مجید میں جو فرمایا گیا :

وَلَنَبْكَ كُدُ بِشَى مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَعْضِ مِنَ الْجُوْعِ وَنَعْضِ مِنَ الْكُمُوالِ وَالْوَنْفِ وَالطَّهَ الْمَتَى الصَّابِرِيْنَ

الَّذِيْنَ إِذَا آصَابَتُهُمْ مُصِينَةٌ كَتَاكُوٰ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا النيه سم اجعُق م (سوره بقره مها ١٥١٠) تدكيا اس ك مخاطب مرف صحاب كرام رضوان المعمليهم المبين سقه ؟ یا بم اور آب اور دنیا سے سارے ملان جو قیامت تک پیدا ہوتے رہی مے مفاطب میں جد باست بریخطاب ان مومنین صادقین سے سے ج الله تعالى كي تفقيت اس مع الصاربين كي سعادت مامل كري . اس نما مذيس أز مانس صلال وحرام كى بابندى قبول كراج، الريسكي كاردبار انتح تيس كالميخ كوشواره واخل كرف سي بيط باتات توكياس كارت بند بروبائے گا؟ أمانتيں بلاش فنم موب بئ گ . ففرون قدمنی آسکنا يد كيس و وعبوكا نهيس مرسكتا - ايسا كان كن الشدتعالي كي دبوبيت اور رزاقیت ایان کی کمزوری کی دلیل بے میں ترمیاں کک کہنا زور کہ ایک منطری ازاریا مارکیٹ میں ایک امند کا ایسا بندہ نکل آئے جو تجدید ایمان قرب ادر تجدید مهد کے زیرا اثر تام غلط کاموں سے مختنب مروبات اوراس کے تلیجہ میں اس کا کاروبار بند سروجائے با انتحظیکس کی وسولیا لی کے لیے اس کا کاروبار کر لیا جلنے یا اسے گرفتار کر لیا جلنے تداس إزار مادكيسك إمنائى مين اسك اشف كرس الرمترب بول معے کہ ہراروں دعظ اورسینکی موں درس دہیں۔ وہ اثرات اورنت کی مترتب نهیں كرسكيں سے دبس الله كى دبويتيت اور دندافيت يد كامل ایمان اور حراً مت مومنانه کی ننرورت ہے۔ اگر کوئی رفیق اس در جرخود کوحالت اضرطرار میس مجتنا ہے کہ وہ ان پابندیں كقبول كرنے سے خود كومبور إ تاہے تو فى الوقت تنظيم كى دفا قىع ترك كريے جب مجى وه اينے معاملات كى اصلاح برقابر باك توتنظيم سے درواز ك

وہ اپنے لیے تھلے اِئے گا۔ آمیں کے میڈولان کی سے میڈواک ہزم کل کی نمس با دِمب ہوجائے گی واخر دعوانا ان الحدد کلّه س سالعا لمہین

## انتتأمي خطاب سيطهم لكات

تا وت كام باك اورخط بوسنونك بعدد اعى عموى فرمايا:

" مدیث کے مطابعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم معلی اللہ علیہ و تم خطر جمعہ بی جہال قرامی بید کی اوت اور تذکیر بالقرآئ فی بیست کی تاوت اور تذکیر بالقرآئ فرمایا کہتے ہے۔ وہاں بہت می نصائے بھی فرمات نے بی میں می کود میں تنہ ہے تا کہ تھی کہ : " مرت میں نسین بیٹ نسین بیٹ نسین بیٹ نی اللہ "" بیس م کود میں تا کہ کہ کہ ایک کر دستی بیٹ نسین بیٹ کی اللہ "" بیس م کود میں تا کہ کہ کہ بیا ارشا کہ ایک کر اللہ استراک ہے ہوائی اللہ علی میں اللہ کا اللہ علی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ معالی میں اللہ میں ا

نو كيحة واس أيف فسيعت عمل كر" أحصب كعد ولغنسى بتقوى الله ١٠ أبيب مندة حومن و سرك يري يدك يدك كالمصيد ميسيدوه الفرادي معامل تسيمتعلق بويا حباعي معاملات سيدايك مرطستند كاتعين مؤليها اوروه به التدكاتقولى تقولى كااصل دين مفهوم حفرت عمرفاروق رضى التدعين ک توسّط سے مصوم سوتا سے کہ ایک تک راست میں جس کے دونوں جا نب خار دار معیال یال ہیں انسا یے آپ کواوراسیے لیاس کوسمے عطا کراس احتیاط سے گزردے کراس کا دامن کسی کاسنط سے لجن ذالت اس طرح اس دنیا میں مرطرف شیطان نے ترخیبات کے جال ادرصیت کی معاطیاں میں رکھی ہیں ۔ توجوبندہ مومن ان ترفیعیات کی خارد ار**معی**اد بول سے دامن بجاسنے کی کوشش کرستے دئ رضائے اللی کے حصول کے سلنے اپنی زندگی الندا وراس کے دسول صلی الندعلیہ وسلم کی آگا البركدات تواس على اوررويدكا نام تقوى سب له برانسان كوموت كاذ الد حكيمناسب وكل منفس الْمَثَةُ الْمُنْ تِ ادراس شُمَدَى أمركُ سك النُدتَعاسك سف اكيب وقت مقرد كردكاسي - اورصرف لا ذات سِجانهٔ جانتی ہے کو کس کوس وقت اور کہال این جان ، جان افرن سے سپرد کرنی ہے۔ السَدُرِي لَفَسُوح بِاي آمُهِي تَسْوَت يَسود يُ يميراس في الله الله والمراق والمركب ومناصق ى كرديا ب كرموت كم مَعْره وقت كل نهي*ن مك*ا وَلِلْكِنْ لَيُوْخِيرُ اللّهُ نَعْسُا إِذَا حَيْمَا عَاكَبُهُ لَهَدُ ماستيمين مروقت جيكناا ورموشيا ررسي كامزورت ب - اوريمين ابى زندكى كامراح التدتعالى كى ال بردارى مي گزارى في كاكوكرنى چاسبئے جو كا مي كوئى نهيں جانا كوكسب بمارى مبلت ختم مبئ ادر بمارا بلاد المتجاسش - يا وركھينے كه رسول الندصلى الله عليه وسلم كى اطاعت بيس زندگى بسر ف كاسلسل عى وجيد كرست درمن مى درامل تعوى ب - اوراس كى تعليم التدتعاسك سف اين

موجوده دوركف فتنول مين ايك برافقة "معاشى مستمله" بي لوك دنيا كمان اورزياده سے زیادہ سامان تعیش اور آسائٹس دنیا کے صول میں مجھے ہوئے ہیں۔ حلال وحرام کی تز معدوم کے دریے میں آگئ سے جو آسودہ حال ہیں ۔ان برمزمد کملے کی وحن موارہے . ج غرسي المبقر مصمتعلق بي وه صد ونفرت ك شكار بي رحب دنياسف بورى طرح انساني دين پرسینے گاڑ رکھے ہیں۔ فتیتِ ونیاکی علامت ہے حتب مال ۔ بچ کُدی ذر دید ہے ۔ اس میش تعیّن اورالدات كعصول كاحب مي نعس انساني سبلا موتاب يني اكرم مسلى المدمليدولم في العلامدي سیے کہ عبادت وتقولی میں اسے سے اوپر والے کودیمیوا وراس سے سبقت سے وانے کا كشش كروري تعليم قرآن مي موجود \_ خاستبقوا الخيرات - اور معتول اورمعاش ( روزی ) کے معاملے میں اینے سے نیے والے کودیمیوتاکہ تم کو جکھے طاہے اس برشکر کود." ليكن آج معامله رمكس سبع ـ اج فيرك كامول مي سبقت كافتدان سبع اورسع مي تو"ريا" بيش نفر موتى ب يجمي مك و دويس معروف نفرا تاب - اس كامقعود حسول مال نفراته آج تناعث عنقاميد يتخف دنيا كمافي من ديوانول كى طرح لكا بواسه - الاماشاء الله . كيا دین اوراس کے الحام کیسی افرت اوراس کا احتساب التج انسان کا دی مال ہے جب کا نعت قرآن كليم مي مورة العسوة مي يول كمينيا كياسيه كد أكَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَدَهُ يُعِبُهُ اَتَ مَالَكُ أَخُلَدَكُ الروسَ قرآن حُبّ ال ونياريتى هي خداريتى نبي اسى في فراياليال لَنْ تَسَالُواالْبِرِّيَحَتَّى مُنْفِقُواً مِمَّاتُكِمِيكُونَ ٥ اورابلِ ايان كومتنبر رويالياكه : قُلُ انْ كَانَ ابَاءُكُمُ وُ اَبْنَا قُرُكُ وُوَاخُوَامُكُو وَاذْ وَالْحِكُو وَعَيْثُ مِنْ كَكُو وَامْوَالُ فِانْتَرَفَقُ مَيْجِاكَةٌ تَخْشُونَ كُسَادُهَا وَمُسَاحِينَ تَرُضُونَهَا أَحَتِ إِلَيْكُوْمِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ رَجِعَادٍ فِي سَبِيْلِهِ ضَمَّرَكَ مِنْ احْتَى يَأْتِي َ اللَّهُ مِا مُسْرِعٍ لَمْ وَاللَّهَ لَا يَعَبُ دِيالْنَا

ناسِتِينَ ٥ (سورم توب)

ال کے پرستاروں کونی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے دینارو درم کابندہ (عبد) قرار دیاہے۔ پہ اللعالہ بن ملی اللہ علیہ وسلم سنے ال کے سنے بردما فرمائی ہے: تَعِسَ عَبْدُ اللّهِ ثِینَالِ مُنْدُ اللّهِ رِهِ عِنْ تِهاہ ومرباد مودینار کا بندہ اور درم کابندہ یا

بر برنازی پڑھے ہیں: اکف کو لائھ کی ب العلی کی العدی دائی العدی داورہ بے کا المربہ کا المربہ کا المربہ کا المربہ کا کا المربہ کا کا کہ کا المربہ کا کا کہ کا کہ کا المربہ کا کا کہ کا کا کہ ک

آپ کومعلوم ہے کہ مورئ حسم المعجدہ کی آیات از ۳۰ تا ۳۵ ہماں سے منتخب قرآنی اب ہیں دیں نمبری کی حیثیت سے شامل ہیں۔ یہ درس اس آیت سے شروع ہوتا سے :
الّذِینَ قَالَوْا مَرْبُنَا اللّٰهِ فَسَدَّ اسْتَقَا مُسُوا "بیاشک مِن لوگوں نے کہا اللّٰہ ہمارارب

الّذِینَ قَالُوْا مَرْبُنَا اللّٰهِ فَسَدَّ اسْتَقَا مُسُوا "بیاشک مِن لوگوں نے کہا اللّٰہ ہمارارب

اللّٰ بان اور بروردگاد) سے اور اس اقرار وایمان پراستقل ل کے ساتھ مِ کھٹے "۔ تو اللّٰ تعالیٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ اللّ

إِنَّ الَّذِيْنَ قَانُوْا رَبَّبَااللَّهُ شُعِّ اسْتَفَا شُوْاتَتَنَزَّلُ عَكِيْعِمُ الْسَلَامِيكَةُ الْاَتَّخَا نُوْا وَلَا يَحْنُولُوْا وَٱبْنِيرُوْا بِالْجَنَّةِ الْسَقُ كُنْتُمُ ثُوْعَتِهُوْنَ ٥ تَعَنَّ اَوْلِهِا مُرْكُمُ فِي الْحَيْوِةِ السَدْنُهَا وَفِ الْاَحْرَةِ مِوَلِكُمْ فِيهُمَا مَا تَشْتَعِيْ إَلْفُسُكُمُ

کی ادائی کے لئے المحایا ہے۔

میں اپنے رفقار کو نصیعت کرتا ہوں کہ وہ ان قائم سے دار جلے ہیں۔

میں اپنے رفقار کو نصیعت کرتا ہوں کہ وہ ان قائم سے دہ جاعتوں ' بمسیا کے کارکنان 'متفقین اور متاثرین سے بحث و مباحثہ کرنے اور الج سے اپنا دامن بچائیں۔ ایسے صفرات کو دعوت بہنچا نا اور افہام و فہیم کے لئے اکن سے خاکراہ کرنا تو مقصود و کھلوب ہولیکن حبب کی بحثی اور ک حجتی کی کیفیت پیدا ہوجائے تو ہیں فوراً اسکاد ما '' برعل کرنا چاہیے ۔ ہمیں شبت طریقی بیر اپنی دعوت ملی ضوائک ہنچاں خاک سے معلق خوا تک ہنچاں خاک مسی سے بحث اور مناظرہ کی قطعی کوئی حاجب نہیں ہے۔ بیطر زعمی تنظیم کی دعوت کے گئے مطلب ہوٹ نے بیائے سم قاتل ہوگا۔

مطلب ہوٹ کے بجائے سم قاتل ہوگا۔

مطلب ہوٹ کے بجائے سم قاتل ہوگا۔

ریفیعت بھی بیٹی نظر کھٹے کہ ہاں سے ملک میں دو مکاتب فکر یائے جاتے ہیں۔ ایک ایسے بیر ریفی جاتے ہیں۔ ایک ایسے بیر دو مکاتب فکر یائے جاتے ہیں۔ ایک ایسے بیر ریفی جاتے ہیں۔ ایک ایسے بیر دو مکاتب فکر یائے جاتے ہیں۔ ایک ایسے بیر ریفی جاتے ہیں۔ ایک ایسے بیر دو مکاتب فکر یائے جاتے ہیں۔ ایک ایسے بیر ریفی جاتے ہیں۔ ایک ایسے بیر دو مکاتب فکر یائے جاتے ہیں۔ ایک ایسے بیر ریفی جاتے ہیں۔ ایک ایسے بیر دو مکاتب فکر یائے جاتے ہیں۔ ایک بیر دو مکاتب فکر یائے جاتے ہیں۔ ایک بیر ریفی جاتے ہیں۔ ایک بیر ریفی کی بیر دو مکاتب فکر یائے جاتے ہیں۔ ایک بیر دیک بیر دو مکات فی کو دیک بیر دیائی کو دی جاتے ہیں۔ ایک بیر دیائی کا دیائی کیائی کی دیائی کی بیر دیائی کیائی کو دیائی کی دو کی دیائی کی

مُكتبِ بْكرادرد دسراابلِ حديثُ ، ال مكاتبِ فكرمين فرومات اورجز بُيات ميں اخلافا<sup>ن ا</sup>

ابسید . بعض رفقاء پرائی افدا وطبع کے باعث تنظیم کے نظم کی بابندگ گرال گزرتی ہے۔ یس اپنے رفقاء کی توقع عهدنا مدر فاقت تنظیم اسلامی کے جزو " ور " کی طرف مبنرول کراتا ہول جس

" خداکو حافر و ناظر حاسنے مہوئے اور " إِنَّ الْعَبَّدُ کَانَ مَسْمُتُی لَا " کو پین نظر کھتے ہوئے پورسے اصالس سٹولیت کے ساتھ مہدکرتا ہوں کہ لینے فرائش دین کی انجام دمی کے سئے میں نبی اکرم ستی التّٰدعلیہ و تلّم کے فردان مبادک کہ اَذَا اَمْدُ کُدُوْدِ خِسْسِ بِالْجِسَاعَةِ کَالِسَّمْعِ کَالطّاعَةِ وَالْجِعْجُ وَ الْجِعْدَادِ فَنْ سَبِینُ لِ اللّٰهِ "کے معالق " تنظیم اسلامی "کے نظم کی پوری بابندی کروں محا ہے فرک بابندی اس مجد کی وجہ سے تمام رفقا سے تنظیم پواجیب ہے اس کوبلا ان محبے کہ اللہ اپنے فن کا تقاضا محبر کرنظم کی یابندی کیجے ہے۔

یں آخریں ابینے رفقاء کونعیبعت کرتا ہوں کہ "تنظیم اسلامی "کا اصل محور اور حقیقی النین آخرت یں رضائے البی کا حصول ہے جس کے سے سورة العصر میں چارناگزیر بان کردیئے گئے ہیں :

ایان ۱۰ علی بالعبر ۲۰ توامی بلخت ۱۰ توامی بالحق به توامی بالعبر یک وقت ان چارول کا حق بالعبر یک وقت ان چارول کا حق ان وقت ان چارول کا حق ان وقت ان چارول کا حق ان وقت ان چارول کا آبس میں ذاکرہ بیشر میشر میشر میشر میشر میشر میشر میس کا آبس میں ذاکرہ میسا کہ میں ان کو اس کے تعامل سے تابت کا برا جا جا ہے ۔ حبیا کہ میں ان کو اس خوال اللہ تعالی میسر میس وال کی این میں ان کو اس میں میں ان کو کی میں میں ان کو کی میں میں ان کو کی میں ان کو کی میں میں ان کو کی ہیں ۔

میں آپ کونسیحت کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن مجیدکو اپنا شعار بنائیے کسی ستند ترحمہ اور بلددسے اس کا "مطابعہ" بھی کیمیے اور اس بیٹورد تدرّیمی ۔ حدیث شریف ' سیرتِ ا ادر برسی اُنْہ کے مطابعہ کومجی اسنے معمولات ہیں شامل کیمیے۔ مين آب كونسيت كرنا بول كرنوافل، خاص طور يهجد كاامتمام كرف كى كوش كيم بر بهت مى كرورا ورب بعنا حت بي ميارس ساخ زا دراه اگر كوئى سے توہى ہے كم بر نفلى عبا وات كاشوق بروان جرسے ۔ وَمِنَ اللَّيهُ لِى فَتَهَجَّدُ بِهِ فَافِلَةً لَّكُ اور لَا تَهُ كَالَّ فِينَ الْهَ مُنْ وَالْ جَمِي مُنْ وَالْقَالِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَ

المسين يامت العلكين!

المنان ال

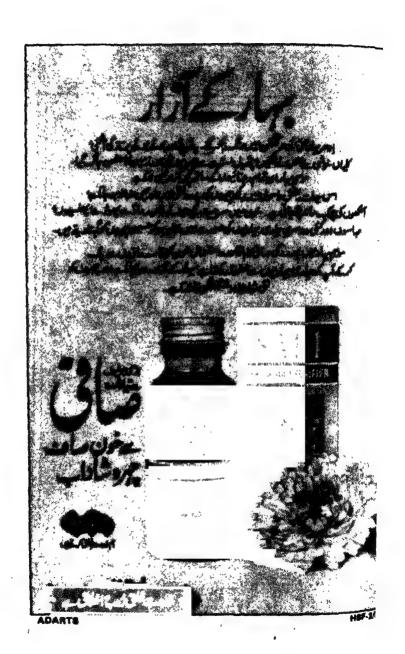



#### بِسْعِواللَّهِ مَجْرِحًا رَمُ وْسُعَا إِنَّا مَ إِنْ لَغَفُومٌ مُّ حِيمًا

# جندسبادي وانقلابي فضل

اس سنت ردزہ اجماع میں تنظیم کی قریباً وصائی سالدگارگزاری گفیسلی جائزہ لیاگیا . نیزقرارداد اس سنت ردزہ اجماع میں تنظیم کی قریباً وصائی سالدگارگزاری گفیسلی کے افزیم ملائی کے لاعم معلی اسلامی کے لاعم معلی اسلامی کے الاعم معلی ادر نظر مراحت کے متعلق حسب ذیل ایم فیصلے کئے گئے :

فرنضيئه اقامت دين

(۱) اقامت دین شهادت عی النکسس اور علیدو اظهار دین کی سی وجب نفل میبادت یا اضافی نیکیال منبیل میکداز دورے قرآن وحدیث میسیا وی دینی فرانفس میں

شابل بيس -

اس کے من میں داعی عمومی نے قرآن وصرمیث کی روشنی میں جوطویل مدلل خطاب ارثاد فرایا اس کا خلاصرحب ذیل ہے:

"آپ کویاد ہوگاکہ میں نے وتنظیم اسلامی 'کے آسیسی اجھاع میں بید عرض کیاتھا کہ ہماری اس تظیم کی سب سے عظیم اور اہم خصوصیت بیہ ہے کہ اس کی اساس دعوت رجوع الی القرآن 'کے تیجہ میں قائم ہوئی ہے 'اور دروسِ قرآن عکیم ہی ہے ہمارے سامنے بیاب آئی ہے کہ امت مسلمہ کی آسیں کی غرض وغایت ہے شہادت علی الناسس بغی ائے الفاظ قرانی :

وَ كُذْلِكَ وَ لَجُعُلْنَكُمْ آَلِتُهُ وَلَسُطًا لِتَكُونُولَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (العروآيت١٣٣)

"اوراس طرح بم ف تهيس امت وسط بنايا آكم تم لوكول يركواي دينوا في بنواور رسول تم يركواي دينوا لا بنواور رسول تم يركواي دينوا لا بنا!"

ی مضمون سورة الح کی آخری آیت بین اس عکسی ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ اس من رسول کاذکر پہلے ہے اور امت کابعد میں۔ فرمایا:

وَجْهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَنَّ جِهْدِهِ هُوَاجْتَابُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ بِنْ حَرَجِ دَسِلَةَ كَايِثِكُمْ اِبْرَاهِيمُ هُو سَمْكُمُ الْسُثِلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفَى لَهُذَا لِيكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (آيتُ^)

"اورالله کیراه میں جدوجہد کروجیسا کہ جدوجہد کاحق ہے۔ اس نے تم کو (اس کام کیلئے) متن کیا ہے اور دین کے معاطم میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کو تمہارے لئے پند فرمایا۔ اس (اللہ) نے تمہارانام مسلم رکھااس سے پہلے اور اس (قرآن) میں بھی آکہ رسول تم پر اللہ کے دین کی )گواہی دے اور تم دوسرے لوگوں پراس کی گواہی دو! "

خطبہ جمت الوداع میں نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فریضہ شمادت علی الناس کو کمال حکت کے ساتھ امت کی طرف خطف فرمایا۔ چنانچہ کتب احادیث میں فرکورہے کہ اس خطبہ مبارکہ میں اہم ہدایت دینے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق اس ج میں شریک تقریباً اللہ کے مجمع سے دریافت فرمایا:

اً لاَ هَلْ بَلَغَتْ مُ ؟ لوگو! مِس فن فدا كاپيغام "اس كى بدايت پنچادى يانسيس ؟ تبليخ كاحق او ابو كيايانس؟ جمع فيك زبان بوكر جواب ويا ب

نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَنْدْ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ بِعَلَى آبِ نَهِ إِوا المنت اوافراد كالا

نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے یہ بات ایک بار نمیں تین مرتبہ دریافت فرمائی آکہ بات پوری طرح واضح اور پختہ ہوجائے۔ صحابہ کرام نے تین بار جواب میں عرض کیا۔ نشیعد انک قد بلغت وادیت و نصحت اس کے بعد حضور کے آسان کی طرف نگابیں اٹھائیں 'پر انگی اٹھا کر بارگاہ را لعزت میں عرض کیا۔

نسیلغ النساهد الغائب اب جولوگ یمال موجود بین ان کافرض ب کدوه ان لوگول تک پنجائی جوموجود تمین ۔ پنجائی جوموجود تمین ۔

ای طرح امت مسلمہ بحیثیت امت آقیام قیامت شمادت علی الناس اور تبلیخ دین حق کے فریضہ کا دائی کی ذمہ دار محمرادی منی

سورة آل عمران مين فرمايا:

كُنْتُمْ خَيْنَ أُمَّةٍ الْخُرِجَتُ لِلتَّاسِ تَأْمُورُونَ بِالْعُرُوْفِ وَ كَنْهُوْنُ عُنِ الْمُنْكِرُ ( (آيت ١١)

اس آیت مبارکہ میں بھی امت مسلمہ کی آسیس اور بعثت کامقصد امریالمعروف اور نسی عن المنکر مقرر کیا گیا۔ گویا کہ یہ کام امت پر فرض ہے کہوہ نوع انسانی کوئیل کا تھم دی رہے 'اور برائیوں سے روکتی ہے۔ امریالمعروف اور ننی عن المنکر 'شمادت علی الناس بی کا ایک مظهر اور ایک مرحلہ ہے۔ ادر امریالمغروف و ننی عن المنکر کے لئے سیاسی قوت ناگزیر ہے 'جس سے اقامت دین کا تھم مستازم ہوا ہے۔

آئے چئے! قرآن عیم میں نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعث کی امتیازی شان کے بیان میں تین مقامات (سورة توبہ سورة فتح سورة صف) میں یہ الفاظ وارو ہوئے ہیں۔ کھو اللّذِی اللّذِی اللّذِی اللّذِی اللّذِی اللّذِی اللّذِین کیلّم (وی (الله) ہے الرّسَل رَسُولَهُ بِالْهُدُی وَدِیْنِ الْخَتِی لِیُظْهِرُهُ عَلَی الدّیْن کیلّم (وی (الله) ہے جسل رَسُول) اس کوتمام او یان (نظام جس نے این رسول) اس کوتمام او یان (نظام بین اطاعت اور جنس اطاعت) پر قالب کردے! "

ہمارے ایمان کافازی جزوہ کہ نی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف نبوت فتم نہیں ہوئی ہے ' بلکہ حضور کی ذات پر نبوت کی تخییل ہوئی ہے۔ اب نا قیام قیامت حضور ہی کا دور و حوت ور سالت جاری وسلای ہے اور اب کسی نوع کا کوئی نبی نہیں آئے گا' یہ دروازہ بھیشہ کے لئے بند ہو چکا ہے۔ لیکن فور یجھے کہ بن نوع انسان تواجی ہوا ہے کی مختاج ہے اور دین الحق دنیا کے تمام نظاموں پر ابھی غالب نہیں فور یجھے کہ بن نوع انسان تواجی ہوا ہے کی مختاج ہے اور دین الحق دنیا کے تمام نظاموں پر ابھی غالب نہیں

موا۔ میہ کام ماحال نشنہ عمیل ہے۔ اس کام کی ادائیکی کی ذمد داری کس سے کا ندھوں پر ہے اس بات کوسورہ صف میں واضح کر دیا گمیا چنا نچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اقتیازی شان بیان کرنے کے فیر آبعد فرمایا

يَايُّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُواهُلُ الْكُلْكُمْ عَلَىٰ رَجَّارُة تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابِ الِيْهُ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُونَ فَيْسِيلِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ الْفُرِسِكُمُ الْوَلِكُمْ وَ الْفُرِسِكُمُ الْوَلِكُمْ اللّٰهِ بِاللّٰهِ الْكُمْ وَ الْفُرِسِكُمُ الْوَلِكُمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

اے اہل ایمان! کیا میں تنہیں وہ تجارت بتاؤں 'جو تم کو عذاب الیم سے بچائے؟ (پڑتہ) ایمان رکھوا للّٰہ پراور اس کے رسول پراور جہاد (جدوجہدا ور کھکش) کروا للّٰہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں ہے۔ میں تمہارے لئے بہترہے اگر تم سمجھو ۔

آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ القف ہمارے متخب نصاب میں شامل ہے۔ اس سورۂ مبارکہ کے مضامین پر مفصل کفتکو تو درس کے موقع پر ہوتی ہے۔ یمال اتا بچو لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی بعث کی خصوصی واقبیازی شان '' لِیظَهِرُ ، عَلَی اللّاَیْن کُلّہ کے بعد حضور 'کی تعمدین کرنے والوں ہے مطالبہ کیا جارہ ہے کہ حضور 'پر ایمان لانے کے نقاضے بھی پورے کرو۔ بعن غلبُ دین کیلئے والوں ہو رہانوں ہے جاد کرو۔ بسی داستہ آخرت میں فوز وفلاح اور عذاب الیم ہے جمنا دادلانے والا ہے۔ پھر آگے اللہ کے دین کے غلبہ کی سعی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نام المرار وار ویا ہے۔ اس سے زیادہ بلند مقام کا ایک بندہ مومن تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ اس کو اپنا انصار قرار دیا۔ بھر اس سے زیادہ بلند مقام کا ایک بندہ مومن تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ اس کو اپنا انصار قرار دی۔ بھر جملہ آیا ہے اس بات پر دلا اس کر رہی ہیں کہ عبادات مفروضہ ( نماز ' ذکوۃ ' روزہ اور جج ) کے ساتھ جماد تی سیس اللہ بھی بھر عرض کروں گا۔ جماد تی سیس اللہ بھی بھر شامل ہے آگر بید ورس آپ کے آگر ہید ورس آپ کے آگر ہے ورس آپ کو تو آئی نصاب میں شامل ہے آگر ہے ورس آپ کے آگر ہے ورس آپ کے آگر ہے ورس آپ کے آگری ہوں کو کی ساتھ کی میں شامل ہے آگر ہے ورس آپ کے آگر ہے ورس آپ کے آگری ہوں کو کھروں گا۔

زىن مى سىتحضر بوتوآپى توجاس آيت كى طرف مبنول بوكى بوكى : كَفَدْ ٱرْسَلْنَا وُسُلِنَا بِالْبَيِنَاتِ وَٱنْزُلْنَا مَعَهُمُ الْبَحَتْبِ وَالْيُؤَانَ لِيَعُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَٱنْزُلْنَا الْحَدَيْدَ رِنِيْهِ بَالْسَقَ شَدِيْدٌ وَ مَنَافِعُ لِلْنَاسِ وَلِيَعْلَمُ اللهُ مَنْ كَنْصُرُهُ وَرُسَلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِي عَزِيْنِ (مورة مديد آيت ٣٥)

ہم نے اپنے رسولوں کوروش نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھجااور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی ہا کہ لوگ (نظام) عدل پر قائم ہوں 'اور لوہاا آراجس میں جنگ کیلئے بیری قوت ہاور لوگوں کیلئے منافع ہیں۔ یہ (سب کچھ) اس لئے (کیا گیا ہے کہ) اللہ واضح کر دے کہ کون اس (اللہ) کو دیکھے بغیراس (کے دین) کی اور اس کے رسولوں کی مدد کر تا ہے۔ یقیما للہ تو ہے بی بیلی قبت والا اور زیر دست وغالب! "

الله اوراس کے رسول کی نصرت سے مراد اللہ کے دین کی نصرت اور اس کی اقامت ہے 'اس کا

نازے بیاکہ سور و شوری کی آیت مبر ۱۳ میں چھواولوسم انہاء کرام کانام منام ذکر کر کے آیت کے رمیان میں نزول کی بیہ فرض و قایت بیان کی گئی کہ ۔ اُنْ اَفِیدُ کواالدِّیْنُ وَ لَا تَتَفَرُّ قُوْ اَفِیدُ "تَامُ کرو (اللہ کے) دین کواور اس معالمہ میں اختلاف نہ کرو!"

آ کے آیے! آپ کومطوم ہے کہ کمل سورہ جرات بھی ہارے نتخب نصاب میں شال ہے۔ اس میں اسلام اور ایمان کے فرق پر بڑی تفصیل سے گنگو ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے در س میں آیت نمبر ۱۹ اور نمبر ۱۵ کے موقع پر میں بید وضاحت کیا کر تا ہوں کہ بلاشبہ نماز 'زگوۃ' روزہ اور جار کان اسلام ہیں۔ لیکن ان دو آیات کے مطابع اور اس میں فورو تدر کرنے سے بیات بھی واضح طور پر ہارے سامنے آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ہر رہب وفک سے مبرااور پاک وصاف واضح طور پر ہارے سامنے آتی ہے کہ اللہ اور اس کے سامنے جماد در اصل ایمانِ حقیق کے دور کن رکین میں ۔ فرما یا

ِثُمَّالُوْرِئُونَ الَّذِينَ المِّنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّالُوْيَوْتَابُوْا وَلِجَهُدُوا بِأَشُولِلِمْ وَ ٱنْشُبِهِمْ وَاسَبِيلِ اللَّهِ أُولِئِكَ مُمُ الطَّدِقُونَ

" باشبہ مومن توبس وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ پھر کمی ریب اور شک میں نہیں پڑے اور جنوں نے جماد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ پس کی لوگ (اپنے دعوی ایمان میں) سے ہیں!"

زاکنرسادب نے فرمایا ...... "میرے محدود مطالعہ میں قرآن سکیم میں ہی وہ مقام ہے جمال ایمان حقیق کی جامع و مانع تعریف ( ) کی عمی ہے فور کیجے کہ بات "انما" سے شروع کی عمی ہے دولوساف پائے جانے ضروری ہیں۔ پہلاوسف ریب دولوساف پائے جانے ضروری ہیں۔ پہلاوسف ریب دیکھیک سے پاک قبلی یقین اور دوسراوسف جماد فی میں اللہ ۔ پھر آیت کے اعتام پر اسلوب حصر افتیار کیا گیا ہے 'وہال فرمایا۔ دولیٹ ھم الصدقون ( صرف می لوگ ( ایسی جولوگ قبلی یقین سے سرومند ہوں اور جن کی مساعی کام ف جماد فی میں اللہ ہوسرف وی ایسی سے دعوی ایمان میں ) سے میں مند ہوں اور جن کی مساعی کام ف جماد فی میں اللہ ہوسرف وی ایسی اللہ ہوسرف وی ایمان میں ) سے

دنیاے برائی کودور کرنے کی سعی وجد کا مدے میں کیامقام ہے؟اس کوا حادیث شریقہ سے بھی اسکے۔ نی اکرم صلی اللہ طلیہ وسلم نے فرمایا

سُ رَاى رَمُنكُمْ مُنتكُّرًا فَلْيُعَيِّرُهُ يَهِمِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِم وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَنِنَلِم وَذِلِكُ أَشْيَعَتُ الْإِثْمَانِ (كَلَّمُمُمُ)

"جوکی تم میسے کسی برائی کودیمے توجائے کدوا سے اپنہاتھ (طاقت) سے بدل دے۔ ادا کردہ اس کی استطاعت ندر کھتا ہوتا ہی زبان سے (بدل دے) اور اگر اس کی استطاعت بھی ندر کھتا اوتا ہے دل سے (اسے براجائے) اور بیا ایمان کا کزور ترین در جہہے!" ای صدیث کی ایک دوسری روایت کے آخری مکوے میں اس سے مختف الفاظ منقول ہوئیں۔ وہاں سے الفاظ ملتے ہیں کہ و کیشن و راؤ ذلک من الدِنمیان کسیّدہ کُرُول (میم مسلم) اس کے بعد تورائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود کمیں ہے۔

اس مدیث کے اسلوب میں "امربالمعروف" خود ہی مضمرہے۔ برائیوں کواچھائیوں ہے بدنا اس مدیث کااصل مفہوم ہے۔ اگر صور تحال سے ہو کہ آیک مسلمان نہ ہاتھ سے برائی کو بدلنے کیلئے جدو جمد کااپنا ندر داعیہ رکھتاہو 'نہ برائی کوبرا کسنے کی ہمت پا آہوا ور نہ ہی اپنے دل میں برائی کے خلاف نفرت وکر اہت کے جذبات رکھتاہو تواسے مخص کواپنا ایمان کی خیر منانی چاہئے۔ واعی عمومی نے مزید فرمایا:

" میں نے قرآن عکیم اورا حادیث شریفہ ہے دین کو سیجھنے کی جو حقیری محنت اور کوشش کی ہے ہو اس کے نتیجہ میں میری یہ پخشرائے ہے کہ جب دنیا کے قابل ذکر خطہ زمین پر اسلام ایک غالب اور عالمیر قوت کی حقیت ہے قائم ونافذ ہو اور یہ ریاست ملکی سطح پر تبلیخ دین اور اقامت دین کا فرض انجام دینے میں کوشاں ہو تواس ریاست میں بے والے مسلمانوں پر جمادو قال فی سیل الله فرض کفایہ اور احافی نبیل اور نفلی عبادت قرار دی جا سمتی ہیں۔ البتہ اس حال میں بھی ریاست کے او او الامرک طرف سے جب بھی جمادو قال کیلئے نفیر عام ہو تو ہر بالغوصوت مند مسلمان کولیک کمنااس کے حقیق ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن جب دینِ حق مغلوب ہو اور مسلمانوں کی اکٹریت رکھنے والے ممالک میں بھی دینِ حق غالب 'قائم اور نافذنہ ہو۔ اللہ کی شریعت 'اس کی صدود و تعربر است 'اس کے احکام وامرونوائی جاری وساری نہ ہوں۔ تو میرے نزدیک ازروے قرآن وصدے وہ محض ہر گر حقیق دین دار اور مو من جاری وساری نہ ہوں۔ تو میرے نزدیک افروے عور پر عباداتِ مفروضہ کی ادائیگی تک محدود ہو اور جس کی توائیاں دنیا کمانے میں صرف ہور ہی ہوں۔

سوری لندامیری پختدرائے کے کہ اقامتِ دین 'شہارت علی الناس 'اور غلبُرواظہارِ دین کی جدّ دجمد نفل عبادات یااضافی نیکیاں نئیں بلکہ ازروئے قرآن وصدیث بنیادی فرائض میں داخل ہیں ''

التزام جماعت

(ii) ان دین فرائفن کی دائیگی کے لئے الفرام جاعت لازم ہے ۔ اس کے من میں داعی عومی نے اپنے طویل خطاب میں سونفتی و کفتی دائل بیش کیے ان کا خلام حسب ذیل ہے:

" ہمارے اذہان کواس اعتبار سے بالکل مطمئن ہونا چاہئے کہ جب ہم نے قرآن و سنت کی روشی ہی ۔ بیات پورے شعور کے ساتھ قبول کرلی کہ شیادت علی الناس و حوت الی اللہ اور اقامت واظمار در حق ہمارے بنمادی و بی فرائفل ہیں شامل ہیں 'یہ محض اضافی نیکیاں ضعیں ہیں تواس کا کیک لازی نقاض اخ آیا ہے کہ ایس صورت میں جب کہ است مسلمہ بحیثیت است ان دینی فرائعن کی ادائیگی نہ کر رہی ہو سلمانوں ہی میں ہے ایک جماعت ایس ہونی چاہیے جوان فرائعن کی ادائیگی کے لئے کم دستہ ہو اور اس جاعت میں شامل افراد ایک اللہ ہو۔ اس جماعت میں شامل افراد ایک طرف متوجہ طاف فراد کی اصلاح کریں 'اپ اعمال کو شریعت کے مطابق ہتانے کی طرف متوجہ ہوں۔ ذف عبادات کو ان کی شرائط کے مطابق اداکر نے کی سعی کریں۔ اپ گھرول کو خلاف اسلام رسم اور رواجات ہے پاک کرنے کے لئے کوشاں ہوں۔ دوسری طرف اپ معاشرے میں "الاقب فالاقب "کی قدری کے ساتھ" تواصی بالحق' …. اور "اکیشن 'التوشیکھ' کافرض انجام رین فلاکریں۔ یکی وہ بات ہو جو سورة العصراور آمیر (البقرہ کا) کے دروس میں بالخصوص رین فلاکر دندی اور نجات اخروی کے لئے شرط لازم کے طور پر دور کو مسلخ میں تواصوا بالحق فرمایا گیا۔ جو کہ جماعت کے دور کو مسلزم ہے۔ اس طرح سورة البقرہ کی آیت نمبر ۱۳ ساس اسورة آل عمران کی آیت نمبر ۱۱ الور سورة البخری کی ادائیگی کے لئے است کافظ اختیار فرمایا روزہ کی آدی آب دی کہ جاعت کے گیاجن کا حالت کافظ اختیار فرمایا گیاجن کا حوالہ میں پہلی تنقیع پر آظمار رائے کے موقع پر تفصیل ہے دے چکا ہوں۔ یہاں میں اتناعرض کرنی ہو تواس کے لئے رہمائی قرآن کیکم اور احدیث میں موجود ہے۔ نمبر اس کو ادانہ کررہی ہو تواس کے لئے رہمائی قرآن کیکم اور احدیث میں موجود ہے۔ نمبر اس کو اور احدیث میں موجود ہے۔ نمبر اس کو ادانہ کررہی ہو تواس کے لئے رہمائی قرآن کیکم اور احدیث میں موجود ہے۔

## لزم جاعت اور قرآن تعميم

 او النک کے القالم القلیمی و الد میں ایک گروہ توابیاضرور ہونا چاہیے جونیکی کا طرف بلان والوں پر مشمل ہوجو نیکیوں کا علم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہوں اور جو لوگ یہ کام کریں تے ، وہی فلاح پائیں گے۔ " بڑی امت میں سے اس چھوٹی امت جس کا مقصود و مطلوب مرف و عوت الی الخیر اور معروف کا علم اور منکر سے روکناہو "اس امت میں شامل ہونے والوں کے لئے الله تعالی نے فلاح کی بشارت دی ہے۔ پھر دیکھئے کہ ہمارے دین میں بیخ وقتہ فرض نمازوں کے لئے جماعت کے التزام کی کتنی آگدی گئی ہے ۔ ۔ پھر جمعہ کی نماز تو ہفیر جماعت کے اوائی نمیں ہوتی ۔ ۔ بی حال عیدین کی نمازوں کا ہے ۔ ۔ بی ہر مسلمان پر سال کے کسی مینے میں ایک ماہ کے روزے فرض نمیں کے کئے بلکہ پوری امت کے لئے ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے آگد اجماعیت کی شان قائم رہے۔ جم تو کے بلکہ پوری امت کے لئے ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے آگد اجماعیت کی انہی تعاور اس کا زم کا انتظام وانعرام۔

واغى عموى في مزيد فرمايا - ابيس آپى توجه اس مديث كى طرف مبغرول كرا تابول - جم كو مم في به من الله عليه بهم في به الكور الله عليه الكور الكور الكور الله عليه الكور الله عليه و المجره و المحل الله عليه و المحل الله عليه و المجره و المحل الله محمد و المحل الله محمد الحارث الاشعري في مروايت من و المحر الله من الله من الله من الله من الكور الله من الكور الله من الله المحمد الحارث الماس الله المحمد المح

ایک دوسری روایت میں اسر کم غیس کے بعد الفاظ آئے ہیں۔ الله اسری بهن "اللہ نے جھے ان کا محمودیا۔ " یعنی یہ محم میں فاص اللہ کی طرف سے تمہیں دے رہا ہوں۔ اس صدے میں ہمارے لئے ہوی رہنمائی ہے لزوم جماعت اس سے ثابت ہوتا ہے۔ پھراس جماعت میں معمود طاعت کا نظم (DISCIPLINE) لازم ہے۔ کوئی وصلی وصلی المجمن وغیرہ قسم کا ادارہ مطلب نہیں۔ پھراس جماعت کے مقاصد اور نشانات منزل بھی متعین کر دیئے گئے ہیں۔ وہ ہیں ہجرت ادر جہاد ۔ ... وین کی ان دونوں اصطلاحات کے وسیح الاطراف معانی و مفاہیم میں گئی ہار بیان کر چکا ہوں۔ اس موقع پر بھی بیان کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے نبی اکرم سے دریافت کیا۔ ای المحرہ افضل یا رسول الله آخصور انے جواب دیا۔ ان تہجر ما کرہ دبک ہے افضل یا رسول الله آخصور انے جواب دیا۔ ان تہجر ما کرہ دبات کو دریافت کیا۔ ان عامد کہ تو ہراس کام کو چھوڑد ہے جو تیرے دب کوناپند ہو۔ "جمادے متعلق آخصور سے دریافت کیا۔ ان عامد کی طاعت کا خوگر ہوجائے " ۔ ... ہیں اس حدث میں لزوم جماعت کا تحم بھی موجود اس کی اللہ کی طاعت کا خوگر ہوجائے " ۔ ... ہیں اس حدث میں لزوم جماعت کا تحم بھی موجود اس کی اللہ کی طاعت کا خوگر ہوجائے " ۔ ... ہیں اس حدث میں لزوم جماعت کا تحم بھی موجود اس کی اللہ کی طاعت کا خوگر ہوجائے " ۔ ... ہیں اس حدث میں لزوم جماعت کا تحم بھی موجود اس کی

ین نظی کے لئے رہنمائی موجود اور اس جماعت کی تاسیس کے مقاصد بھی موجود ہیں۔

رائ عوی نے مزید فرمایا ..... میں اپنی امکانی حد تک قرآن مجید اور احادیث شریفہ سے وعوت

الماللہ اعلاے کلمۃ اللہ شمادت علی الناس اور اقامت دین کے لئے جماعت کی ضرورت واہمیت

بندی کے لاوم پر نصوص آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ دین کی اصطلاح میں ان کو

«نقل کماجا آہے۔ لیعنی کتاب و سنت کے دلائل سامعین و قارئین کے سامنے پیش کر دیئے گئے۔

برائرے میں آباہے۔ لیدن میں چاہتا ہوں کہ جماعت یا تنظیم کی ضرورت اور اس نظم کی پا بندی کے رائرے بین آب ہے۔ لندا میں چاہتا ہوں کہ جماعت یا تنظیم کی ضرورت اور اس نظم کی پا بندی کے زور پر پر پر پر نام اس کے نور و نظر کے لئے پیش کر دول۔

یں مجتابوں کہ عقلی دلیل ایک جملمیں بھی بیان ہو سکتی ہے اوروہ یہ ہے کد دنیامیں کوئی بتیجہ خیزاور رُ الله إواصلاح كام بغيراجماعيت كم موماي شيس- عامية وه خيرك لئے موجاب شرك لئے ہے اسلام کے غلبہ کے لئے ہو چاہے کفر کے غلبہ کے لئے۔ کام بی کر ناپین نظرنہ ہواور اسے آپ کو رب من مثلار كهنا مو توخوك بدر البياند بسيار والاسعامله مو كا- الر آپ واقعنا كوئي عملي كام سرة جاجي . راوس کے لئے تنظیم و جماعت یعنی ایک بیت اجتماعیہ کاوجود لابدہے الازم ہے 'ناگزیر ہے۔ یہوہ مول ہے جس میں کوئی استثنی (EXCEPTION) سرے سے ہی شیں۔ یہ محاورہ اپنی جگہ لك صح يك كراكيلا چناموار نسيس محور سكتار اجماعيت انساني تهذيب وتدن بي كالازمي عضر نسيس يدر ربر ترکیک کے لئے ریرے کی بدی کی حیثیت رسمتی ہے۔ بدوہ اصول ہے جو آفاقی طور پرمسلم ہے۔ بد لگر کان (مسمع معامول کر مدیدیات قطرت میں سے ۔ میں محتا ہوں کہ عقلی دلیل کے طور ناكروناى كافى ب- اس يرمزيد يكح كمنابالكل غير ضروري موكا- البية ميساس موقع يرآب كى توجد بالمرف دلاؤل كاكه جن لوكول في اشتراكيت وضعائيت ياجمهوريت كواپنانسب العين وسط مطمع نظر رانالقمود ( ١٥٥٨ ٨٨٥٥) بنايا- انهول ناس ك لئ بيت اجتاعية قائم كي اس مي نقم وضبط المان المحاد چانچ د نعوی طور پران کان مساعی ی کے نتیج میں کامیابوں نے ان الله بوے - جن ممالک پر بیرونی طاقتوں کافتی اور ساس تسلط تما انسوں فے ملک کی آزادی کے عُاجْاع مدد جمد کی ، قربانیاں دیں اور بالاخر کامیاب و کامران ہوئے۔ حالانکدان مقاصد کے لئے ا من دالول کے بیش نظر اور ان کے عقائد میں " آخرت ' کا کوئی تصور سرے سے موجود عی لل جب كرجار كتي يو نويد جانفز ا موجود بك كدالله كدين كے لئے جدوجد اور قربانيال الماندول كاجر محفوظ رب كا- جيساقر آن محكيم من متعدد مقامات برا للد تعالى كايد دعده فدكور ب-سورہ آل مران سے آخری مکوع کی استدائی جی آیات کے درس میں آبیت

آئِی اَدُ اَمْ مِنِیعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ ذَكْرِ اَیْ اَمْدُی اَنْ اَمْدُی اَ اَلْهُ مِنْ اَلَّهُ مِنْ اَلَٰهُ مِنْ اَلْهُ مِنْ اَلْهُ مِنْ اَلَٰهُ مِنْ اَلَٰهُ مِنْ اَلَٰهُ مِنْ اَلْهُ مِنْ اَلْهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّ

# ڪُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ <sup>م</sup>

واکر صاحب نے فرایا۔ "ہم یماں غور و گلر کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ یمال اکثریت واقلیت فیلے کرنے کاکوئی سوال شیں ہے میں نے تفسیل سے بیا بھی اس لئے عرض کی ہیں کہ میں چاہتاہوں کہ میرے ذہن کے متعلق کوئی اہمام نہ رہے۔ اگر اب تک رہا ہے تواس کا الزام جمعے پر نہیں ہے میں یہ باتیں تقریروں اور دروس میں کہتار چاہوں۔ ان میں ہے اکثریا تیں کعی اور چھی ہوئی ہیں۔ بالفرض یہ اہمام کی درجے میں بھی کسی کورہا ہے تواسے اب صاف ہو جاتا چاہئے۔ کیوں کہ میں نے اپناذ بن بری وضاحت سے بیان کر دیا ہے جور نی اس میں اپنے گلر کی جو جمع تفریق جوڑتا چاہے جوڑ لے۔ ہر محف اپنی فرک ہو جمع تفریق جوڑتا چاہے جوڑ لے۔ ہر محف اپنی فرک اعتبارے اللہ کہاں مسئول ہے۔ کُن یُنٹیک کی کائی شا کہتے ہوں کہ میں کی عمل کا ذمہ دار نہیں۔ میں نے اپناذ بن آپ کے سامنے اس لئے کھوں کر دیا ہے تاکہ جولوگ انشراح صدر کے ساتھ اس فکر کو قبول کر کے ساتھ دیں گے 'ان میں بم آبنی رہے گا دور نہیں۔ ساتھ دیں گے۔ ساتھ ویں گے جمع جمیس کے۔ ساتھ چلیں گے نہیں۔ لئد ابنیادی بات صاف ہوجائے توانشاء اللہ یہ رکاوٹ نہیں۔ ہیں۔ ساتھ ویس کے 'ان میں بم آبنی چلیں گے نہیں۔ الذا بنیادی بات صاف ہوجائے توانشاء اللہ یہ رکاوٹ نہیں دے گی۔ "

"مامل کلام یہ ہے کہ میں اپنے محدود مطالعہ کے ذریعہ جس نتیجہ پر پہنچاہوں وہ یہ ہے کہ میرے

ریک جب اسلام ایک سیاسی قوت و نظام کی حیثیت ہاس ملک میں قائم نہ ہو جو ایک مسلمان کاوطن

عزاں پر جس طرح نماز ' زکوۃ ' روزہ ' اور جج فرض ہے ' اسی طرح اس پر اقامت دین کے لئے

مرافعار کر چکاہوں ہے محض فرض کفایہ نمیں ۔ اس بات پر میں پہلی شفتے پر مختلو کے موقع پر

مل اظہار کر چکاہوں ۔ اب بطور خاتمہ کلام اتنا اور عرض کروں گا کہ جب ہم نے وعوت الی اللہ '

مل اظہار کر چکاہوں ۔ اب بطور خاتمہ کلام اتنا اور عرض کروں گا کہ جب ہم نے وعوت الی اللہ '

مل کرناہو گا کہ اس کام کے لئے معووطاعت کے اصول پر التزام جماعت بھی فرض ہے۔ جیسا کہ

ہم کرناہو گا کہ اس کام کے لئے معووطاعت کے اصول پر التزام جماعت بھی فرض ہے۔ جیسا کہ

ہم کا وضاحت کرتے ہوئے میں نے چند عقلی و نعلی دلائل آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں۔ "

#### مبيئت يم ببعيت مبيئت ع

(۱۱ز) ایسی دین جاعت کی میئت ِ تنظیمی مغرب سے در آمد شدہ دستوری قانونی ا اورجہوری طرزی نہیں ملکم قدآن و سگنت اور اسسلاف کی روامات سے طابت د کھنے واسے مبعبت کے اُصُول برمبنی ہوئی چا سِئے -

رای موی نے مفقہ کا آغاز کرتے ہوئے جو تفصیلی اظہار خیال فرمایا س کاخلاصہ حسب فرل ہے۔
"اب ہمیں اس مسئلہ پرغور کر ناہے کہ ایس ہیئت اجتاعہ یا ایس دین جماعت کی " ہیئت تنظیی " کیا اور جموری طرز کی ہوجس کا آج کل جماعتوں کی ایاوہ مغرب ہے در آمد شدہ دستوری اور جی ہوری طرز کی ہوجس کا آج کل جماعتوں کی ہیل کے نام رواج اور دستور ہے یاوہ بیعت کے مسئون واثور اور اسلاف کی روایات سے مطابقت کئے والے اصول پر مبنی ہو ..... جس کا حوالہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہو اور سنت رسول اللہ علی ملے ہما الصلے و " و السلام میں بھی۔ جس پرعمل پر انہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم بھی ملکہ ہما الصلے و " و السلام میں بھی۔ جس پرعمل پر انہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم بھی ملکہ الراز اللہ اللہ بعث بھی ایس بھی ہی ۔ جس پرعمل پر انہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم بھی ملکہ الراز اللہ کے دور میں جب خلفاء تقوی کے کھا طے اس مطلوبہ معیار کے مطابق نہ رہے جو خلفاء اللہ بی نظر آتا ہے تو بیعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک بیعت اطاعت خلافت خلیف وقت کے اللہ بیان میں اور دو سری بیعت ارشاو کسی حرکی و مربی اور مرشد کے ایحد پر ہوتی تھی۔ پر اس بیعت ارشاو کسی حرکی و مربی اور مرشد کے ایحد پر ہوتی تھی۔ پر اس بیعت ارشاو کسی حرکی و مربی اور مرشد کے ایحد پر ہوتی تھی۔ پر اس بیعت ارشاو دور میں آگے۔ جسے فقسی مسائل میں چار مسالک فقہ مشہور ہیں۔ ویسے بی قاتی دائی بیات بھی لیے جو ایک کے کہ ان دو بیعتوں کے رائے ہونے کے اسباب کیا تھے ؟ آپ امت کی آرئ کو دو اہم

ألالم تشمر يحر أك .. تدريب عادة والمدر كرد. في في الما الدار المعرارا المدا

نیکن شریعت و قانون اسلامی کاؤها نچقام (۱۳۸۲) رہا۔ الذا اہل تنکی علاء و عقیفین کاموتف رہا کہ ان عمر انوں کے خلاف جماعتی شکل میں انسنا جائز نہیں ہے۔ ان حالات میں وعظ و نیجت افرام و تغییم اور تغییری تواصی بالحق کے فرض کی اوائیگی کے لئے کفایت کرے گی۔ اور سلطان جائز کما سے کلیہ حق افضل جماو قرار پائے گا۔ نی آکرم سے اس ارشاد کے مطابق کہ افضائی انہا کہ کہنیڈ کمی ہے تند کر کے اور مہم چلا کر یا ملح تساد ما اور خات کی وصف کر تااہل سنت کے تمام مکا تیب فکر کے زدیک جائز نہیں ہے۔ اس بغاوت ہا تو کہ مشرک ہوت کا ورضی کو شائل سنت کے تمام مکا تیب فکر کے زدیک جائز نہیں ہے۔ اس سورت میں سلطان یا لیے کہ مشرک ہوت کا فرواح و السلام میں اجازت ہیں جب فلا فت کی صرف اس سورت میں مشرک ہوتے ہی محدی علی صاحبہ الصلوۃ و السلام میں اجازت ہیں جب فلا فقر کے خلاف ہمیں اس کے بعد ابتدائی دور میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ سام طور پر حضرۃ تعین سلطان یا کے بعد ابتدائی دور میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ سام طور پر حضرۃ تعین سلطان کے کہ بعد ابتدائی دور میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ نام طور پر حضرۃ تعین سلطان کے بعد ابتدائی دور میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ خاص طور پر حضرۃ تعین سلطان کے بعد ابتدائی دور میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ بوغل کے جیں دہ ہمی اے اجتمادی خلطی قراد دیے کہ مخلف آرا ہمیں ملتی ہیں۔ بعض کے نزدیک حضرت حین اس افراد متعی تصادر بعض کے نزدیک بالکل غلط ... جوغلط کہتے ہیں دہ ہمی اے اجتمادی خطاح ہمی اجرہ تواں کے جہم علیہ موقوں ہے کہ مخلف اور دا کے اور دور ان ہم وقوں ہے کہ مخلف اور دور ان ہم وقوں ہے کہ مخلف اور دور ان ہم وقوں ہے کہ محلی ہے۔ کہ محلی ہوتوں سے جمتم کو دور ران ہر دو تواں ہے گا۔

و من کا و و ر روال می دو سرادور دو ہے جب ہمارادین کاؤھانچ ہمی قاتم نہیں رہااور پوری عمارت زمین بوس ہوگئ۔ ان موضوع پر میں "امت مسلمہ کاعروج و زوال " کے عوان سے ایک مفصل مضمون کاھ چکاہوں جو انتہا ہم ہے ہے میثاق میں شائع ہو چکا ہے اور نوائے وقت لاہور میں چھپ چکا ہے۔ اس دور میں نوعیت بالکا ہرل گئی ہے۔ اس سے پہلے اس نوعیت کی نظیمی کوشش ہو نہیں گئی تھی۔ جب وہ قعر مسمار ہو گیا او اس کئی ہے۔ اس سے پہلے اس نوعیت کی نظیمی کوشش ہو نہیں گئی تھی۔ جب وہ قعر مسمار ہو گیا او اس کی تھی۔ جب وہ قعر مسمار ہو گیا او اس کا کہ دیا گیا۔ واضوں کا عدالتیں بر طرف کر دیا گیا۔ واضوں کا عدالتیں بر طرف کر دیا گیا۔ واضوں کی تحریک ابھر نے گئیں۔ سوڈان میں مسلکی عملی تحریک ابھری بر صغیر یا تھی سیدا حمد بر طوئ کی تحریک ابھری بر صغیر یا تھی سیدا حمد بر طوئ کا کہ حمد میں عمد الوباب کی تحریک ابھری بر صغیر یا تحریک سے مضور ہوگے۔ یہ تمام تحریکیں بیعت کی بنیاد پر اضیں اور ان میں نہیں بیعت کی بنیاد پر اضیں اور ان میں نہیں بیعت کی بنیاد پر اضیں اور ان میں نہیں بیعت کی بنیاد پر اضیں اور ان میں نہیں بیعت کی بنیاد پر اضیں اور ان میں نہیں بیعت کی بنیاد پر اضیں اور ان میں نہیں بیعت کی بنیاد پر اضیں اور ان میں نہیں بیعت کی بنیاد پر اضی اس کے گئے ہر یا ہوئیں ' ۔ یہ تمام تحریکیں بیعت کی بنیاد پر اضی اور ان میں نہیں بیعت کی بنیاد پر اضی اور ان میں نہیں بیعت کی بنیاد پر اضی کی تحرید نظر آتی ہے۔

ببعث ادر تخر كي بتهدين

سيدا حمر بر ملوي ميت جمادو قال ليت تعاور آپ كوية ب كدان كاته بربيت جماد

من نی تمی ؟ان میں مولانا عبد الحب تی تھوفت کے علاء احتاف میں چونی کے عالم 'اور خانوادہ الم المند شاہ ولی اللہ دھلوی کے چھم وچ اخ شاہ اسلیل شہید تھان کامرتبہ! اللہ اکبر! جو بیک وقت دانتوں بیام 'اعلیٰ پائے کے منطق و قلنی اور چوٹی کے مصنف تھے۔ ان کی کتابیں پڑھے وقت دانتوں بید نام 'اعلیٰ پائے کے منطق و قلنی اور چوٹی کے مصنف تھے۔ ان کی کتابیں پڑھے وقت دانتوں بید نام ہوئے ہوئے کہ معرف کے بید کھی ہوئے کی معرف سے کہتے سے کہ کوئی سے کہتے سے کہ عبدالحی سے دو قال فرض ہے دکوئی اور مفتی ہیں بین آباہ وروہ فتو کی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں کے غلیمے کے لیے جہادوقال فرض ہے دکوئی اور مفتی ہیں بین آباہ وروہ فتو کی ہوئی ہو تھا ہوئی ہیں گا اور مفتی ہیں کہ سیدا حمد برطوی بین بین کہ سیدا حمد برطوی بین بین کا ایک میرے باڑے میں بھی بھی کہا جا آب کہ بیا عالم دین نہیں بیات ہوئی ہو تھے۔ اور ہو تجاہدین بیعت ارشاد ہوائی دو ہوئی ہوت تھے اور جو تجاہدین بیعت ارشاد کی خواہش مند ہوتے تھے ان کو سید صاحب شاہ اسلیل شہید "یا مولانا عبد الحدی حمل کو طرف بین کرنے کے کئے مشورہ دیتے تھے ان کو سید صاحب شاہ اسلیل شہید" یا مولانا عبد الحدی حمل کی طرف کرنے کے کے مشورہ دیتے تھے ان کو سید صاحب شاہ اسلیل شہید" یا مولانا عبد الحدی حمل کی طرف کرنے کے لئے مشورہ دیتے تھے ان کو سید صاحب شاہ اسلیل شہید" یا مولانا عبد الحدی حمل کے مشورہ دیتے تھے۔ بھی اس کو سید صاحب شاہ اسلیل شہید" یا مولانا عبد الحدی حمل کی طرف کرنے کے لئے مشورہ دیتے تھے۔

بیعت اور شیخ الحسند

البدمولانامحسکود الحسند

البدمولانامحسکود الحسند

البدمولانامحسکود الحسن و بیدین کی مولانا ابوا لکلام کے بات پربیت کی وقت میرافین اس طنسوشنقل نہیں ہوا تھا - ویسے بی برافین اس طنسوشنقل نہیں ہوا تھا - ویسے بی برافین تفصیل سے میثان میں لکھ جیکا ہوں - یہ تو بالکل ما منی قریب کی برائین تفصیل سے میثان میں لکھ جیکا ہوں - یہ تو بالکل ما منی قریب کی بات ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ سن معلا کا میں جعیت علمار بہند کے ایک گل می انتخاب کہ المی تقاور برمسلک کے جوٹی کے علما و برنی بھی سے اور برمسلک کے جوٹی کے علما و برنی بھی سے دیوبر بی بھے اور برمسلک کے جوٹی کے علما و برنی بھی ہے و دیوبر بی بھی اور اہل مدیث برنی بھی اور اہل مدیث برنی بھی اور اہل مدیث بھی سب موجود ہے ۔ بینے الہندمولانا محمودالحسن ویوبدی و مدرج بیت علما میں برنی کہ بہا دکے لئے مولانا الجا الکلام اکواد کے باتھ برب بیت کو الہندی کی برب سب کو جہا دکے لئے مولانا الجا الکلام اکواد کے باتھ برب بیت کو الہندی کی برب سب کو جہا دکے لئے مولانا الجا الکلام اکواد کے باتھ برب بیت کی الہندی کی برب سب کو جہا دکے لئے مولانا الجا الکلام اکواد کے باتھ برب بیت کو الہندی کی برب بیت کی الہندی کی برب بیت کی الہندی کی برب بیت کی الہندی کا برب برب برب بیت کی المار برب برب بیت کی برب بیت کو برب دیے بیت کی برب بیت کی برب بیت کی برب بیت کی برب بیت کی المار کی برب بیت کی برب بیت کی المیار کی برب بیت کی برب برب بیت کی برب بیت کی برب بیت کی برب بیت کی المیار کی برب بیت کی برب بیت کی برب بیت کی برب بیت کی برب برب کی برب بیت کی برب برب برب کی برب بیت کی برب برب بیت کی برب برب کی برب کی برب کی برب کی برب ب

وسعت ظرف اوروسوت قلب م براعل ظرنی اور قلب کی کشاد کی بریال يشِّخ الهٰذَ نِهِ كِيا مِننا محِيهِ كسى اور عالم دينِ مِين نظر نهي آتى - بيِّنخ الهٰدُ نَهِ جَدِ على وتت کے اس تظیم انشان احتماع بیں مولانا آ زاد کے ماتھ بربیعت کی تجوزیب کرتے ہوئے فرمایا کرواس نوجوان نے ہمیں ہما را مجولا ہواسین یا دولا دیا ہے ا نر ما یا گرفتراً ن ا ورجهاد – دین تونام بی ان دوچیزون کاسیے جس کی طرف بهی<sub>س از</sub> نوجوان نے متوجہ کیا "علما مکے اس عظیم اختماع میں کسی نے بھی "نفس جت برا عرّام نبیر کیا - دواعزامنات بوت کیبلانویه کرسبیت کامسله ا ناایم كراسس كي متعلق وفعتًا الكي علب بي فيعله كرليبام مح نبي بوكا -اس يرودونك کے لئے مہلت اور وفت درکارہے - دوسرااعترامن مولانا آزاد کی علیّت ک بارسے بیں کیا گیا چو بکے مولانا اُزاد کسی دارا تعام سے فارخ التحقیل ورستندما نہیں تھے۔ \_\_\_ بہرطال ان دواعترا منات کی بنیا دہرمولانا آزاد کے بانا برسعت كى نجويز معرمن التوابي مبلى كى اوراس كے مند ما و بعد مصرت شيخ كاانتغال موكيا -اب يشخ الهند مبيي كوتى زور دارا ودموز سخعيت وبودا رہی تقی جواسس تحویز کو لے کر آگے برحتی لہذا معا ملہ مطب ہوگیا -

میں ماہ ہوں ہو ہوں کے بعد مولانا آذاد نے مزب النّد کے نام سے آبکہ جائے۔ قائم کی اور لینے طور برجہا در بعیت لینے کا سسسلہ شروع کیا لیکن یہ کم زہا در جل نرسکا اور اس کے مولانا آزاد ہم تن گا گریس سے ما بستہ ہوگئا اولا کی تنام اعلیٰ صلاحیاتے ں اور توانا تیوں سے کا نگریس نے ہم بوپر فا مَدہ اٹھا یا

## مغربی نصّورات کی بالا دستی

جماعت اسلامی پہلی جماعت ہے جس میں دستور اور قانون مرتب ہوااور اس میں کی مہا جمہوریت کے بعض اصول اختیار کئے گئے۔ میری رائے میں یہ اس لئے ہوا کہ وہ دور تھاجس میں استحداد میں استحداد کالحاظ رکھنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں تصورات کالحاظ رکھنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں قابل اعتراض بات نہیں ہے یہ جو آئے کہ ہردور کے نقاضوں کی چھاپ کسی نہ کسی اندازے لگنا ا

یدنیافکاروتصورات کی بالاوسی کادور ہے۔ اس کے جو ۸۵۸۸ بن گئی اور جومعیارات قائم ہو گئی افکاروتصورات کی بالاوسی کا دور ہے۔ اوگ بھی افکایاں اٹھائیں گے کہ لوتی بیعت ہوری ہے یہ بیری مریدی کا چکر چل پڑا ہے۔ ڈر تو تھے بھی رہتا ہے کہ فوراً ہی ذاق شروع ہوجائے گا۔ استہز لو بڑا مشخر ہو گا۔ یک نیش مگئی میں الذین الدین الدین اللہ تعالیم میں الدین الدین الدین اللہ تعالیم میں میں الدین الدی

#### بعن اورقر آن مجيبه

عربی سن "البیع " كمعنى فروخت كرناور شراء كمعنى خريدنے كے بيں - ليكن بيد دونوں اظاليك دوسرے كے معنول ميں بھي استعال ہوتے ہيں. خريدو فردخت ميں بھي چونك عمدومعامده اب- اس لئے "بیت" کے لفظ میں کی مقعد کے لئے کی سے عبدو پیان اور اس کی اطاعت ،ازار کے مفاہیم شامل ہوجاتے ہیں۔ لینی کسی خاص مقصد کے لئے اپنے آپ کو کسی الی ہتی کے ارکنااس کے ہاتھ میں ہاتھ وے دیناجس کامقام اس کی نظر میں ارفع واعلیٰ ہو۔ خریدوفروخت کے ، ول كادوسرالفظ تجارت ہے۔ يد دونوں الفاظ قرآن مجيد ميں استعال موسے بيں۔ سورة جمعہ ع متخب نصاب من شامل ہے۔ " بیع ، خریدو فروخت اور تجارت کے لئے استعمال ہوا ہے۔ درو البيع) سودي حرمت اور تجارت ي حلت ك حكم مين يد لفظ اس معنى من استعال بواب ( احل الله البيع وحرم الربوا ) انني معنول من قرآن مجيد من لفظ يع مختف مقامات سمال ہوا ہے .. اطاعت کے اقرار اور عمدو یان کے لئے اور اینے آپ کو بالکلید کسی کے كرنے كے معانى ميں يہ لفظ سورہ توبہ 'سورہ فتح اور سورہ متحند ميں استعال ہواہے۔ آخر الذكر ت می خواتین کے اسلام قبول کرنے اور عہدو پیان کرنے دونوں معنوں میں استعال ہوا ہے۔ أَنَّهِ مِن "البيع 'اور شراء دونوں الفاظ اپن يورى جامعيت كے ساتھ اطاعت كلى ك قول وقرار الله كان كم متى من استعال موس من فرايا- ران الله اشترى مِن الْوُمِينين مُسَهَّمُ وَالْتُوَالَمُمُ ۚ بِلَانِ لَمُمُ مِ الْحَنَّةُ لَمُ يُقَاتِلُونَ فِي سِبِيْلِ اللَّهِ فَيُقْتُلُونَ ۖ وَ سُوْرُ وعْدًا عَلَيْهِ كُفَّا فِي التَّوْرُ يَةِ وَالْجَبِيْلِ وَالْفُرُانِ طُومَنَ اُوْفِي بِعُهْدِم لَا اللّهِ فَاشْتَبْشِرُوا بِبُيْعِكُمُ الَّذِي كُلِيَعْتُمْ بِهِطُولُولِكَ هُوَ الْفُورُ لِلّهِ اللّهِ فَاشْتُ لِنظرُ " فَقِقت اللّهِ عَلَاللّهِ عَمَمَنا السّانِ كَا حَالِهِ اللّهِ عَلَا عَنْهِ كَلَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ا

ليمين ووالترى ومي قال كرتي بي لكرت اوتل موقي النكى طون ساس طرز الريئة وروا ہے تورات میں بھی 'انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اور کون ہے جواللہ سے بردھ کر این عمد كوہرا سرنے والا ہو؟ پس خوشیاں مناوُا پنے اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ چکالیا ہے۔ یی سب بدی کامیابی ہے " ..... سورۃ تنتی میں بیعت کاذ کر بڑے متتم بالثان طریقے پر آیا ہے۔ نی اکرم جب عرب كے لئے جودہ سومحابہ كرام رضوان الله عليهم اجمعين كے ساتھ رواند ہوئے توكمه كرمە سے جنا منزل دور آپ کومعلوم ہوا کہ قریش نے مزاحت کاعزم کر رکھاہے اور وہ مارنے مرنے پر لے ہوئے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ پڑاؤ فرماتے ہیں اور قرایش مکہ سے تفکیو کے لئے پیغامبروں کی آمدور نیا كالله شروع بوائد آب قريش كوسمجان ك لئ معرت عنان كومكه كرمه بيج بن - فراخ ہے کہ وہ "شہید کر دیئے گئے۔ جس کے سننے کے بعد آنخضرت" سے خون عثمان " کے تعماص کی بید لیتے ہیں۔ جس براللہ تعالی سورہ فتح میں اپی خوشنودی کااظمار فرماتے ہیں تفجوا نے آہت۔ ا الَّذِينَ مِبَابِعُونَكَ إِمَّا كِبَايِعُونَ اللَّهُ طَيْدُ اللَّهِ فَوْقَ آيْدِيْهِمْ اللَّهِ اللَّهِ فَوْقَ آيْدِيْهِمْ الْهَا لوگ آپ کے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے 'ان کے اتھ پراللہ کاباغ تما" ۔ " آگے ان بیعت کرنے والوں کو بایں الفاظ مبارِ کہ بشارت دی جاتی ہے کہ گفڈ رُج اللَّهُ عَنِي الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْ كَنَكِّ كُنَّتَ الشَّجَرُةِ فَعَلِمَ مُافِقٌ قُلُوبِهِمْ فَأَكْ السَّرِكِيْنَةُ عَلَيْهُمْ وَ أَثَا بَهُمْ فَتَحَا قُرِيْبًا ۞ "أَلله (أَنْ) مُومِولِ سُرَاضَ اوَّ جبوه درخت کے نیچ (اے نی!) آپ ے بیت کر رہے تھے۔ اس (اللہ) کوان کے دلول حال معلوم تعار اس ليح اس الله تعالى في ان يرسكينت نازل فرماني - اوران كو قري المنجش" صديبيد ميں سد بيعت ورحقيقت صحابہ كرام كى جان شار كرنے كى وہ بيلكش تقى- جس كے نتيج ! مومنین کے قلوب پر سکینت کانزول بھی ہوااور ان کو "فقی قریباً" جس سے مراد صلح صدیبیا 'کا اسلام کے بھیلنے کے جومواقع میسر آئے وہ بھی ہو سکتے ہیں اور فقح کمہ بھی 'بشارت دی گئی اس سے ا تعالی کی یہ سنت بھی سامنے آتی ہے کہ جب مومنین صادقین کی ایک معتدید جماعت پورے عراب ساتھ اپ آپ کوبغیر کسی خوف وخطرے کے کسی خطرے کے مند میں جھو تکنے کے لئے تیار ہو جاتی۔ اور ہرچہ باداباد پر عمل کا بختہ فیصلہ کر لیتی ہے توسکینٹ یعنی اطمینان ونشاط قلبی سے بھی اسے سرشار جاتا ہےاوراس کے لئے کامیابی ک بشارت بعی ملتی ہے"۔ دُاكْرُصاحب في مزيد فرمايا ..

ببعيت اورمديت

میں بیت کے بارے میں چند حدیثیں <sub>ی</sub> 'آپ کو سنا آبوں حضرت عبداللہ این عمر کی ایک منت ہے جوامام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ اپنی اپنی تجے میں لائے ہیں کو یابیہ صدیث منتی علیہ ہے۔ ا ہ علوم ہوآ ہے کہ نی آکرم سحایہ کرام سے مختف اوقات میں بیعت ایا کرتے ہے۔ صدت کے مادیں۔ وَعَنْ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: کُنّا اِذَا بَایَعْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَیّ اللّٰهُ عَلَیْ وَسَامٌ عَلَی السّتَطْعَمُ "ابن عمر روایت عَنْدِ وَسَامٌ عَلَی السّتَطَعْمُ "ابن عمر روایت عَنْدِ وَسَامٌ عَلَی السّتَطَعْمُ "ابن عمر روایت حَیْل کی استَکاعَمُ می السّتَطِع والعاص کی بیعت کرتے آوآ ہم سے فراتے کہ جس چزی مات کو سے ایک مال من علیہ مدیث اور سماعت کا محل وستور آپ کو مل جائے گا۔ حدیث ہے۔ عَنْ عُبَادَة بَنِ السّتَعِم اور جماعت کا محل وستور آپ کو مل جائے گا۔ حدیث ہے۔ عَنْ عُبَادَة بَنِ السّتَعِم اور جماعت کا محل وستور آپ کو مل جائے گا۔ حدیث ہے۔ عَنْ عُبَادَة بَنِ السّتَعِم اور جماعت کا محل وستور آپ کو مل جائے گا۔ حدیث ہے۔ عَنْ عُبَادَة وَعَلَی السّتَعِم السّتَعِم اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلَی السّتَعِم السّتَعِم اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَی اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَٰهُ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَٰهُ اللّٰهِ عَلَٰهُ اللّٰهُ عَلَٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَٰهُ اللّٰهُ عَلَٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَٰهُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَٰهُ اللّٰهُ عَلَٰهُ اللّٰهُ اللّ

نقل اربر بات دونون صروری بین

" نظام بیت کے متعلق بیں نے اپنا فکر صبح کی نشست بیں آپ کے اسنے اللہ کا دیا ست رکھ ویا تھا ۔ اور اس مسلے برمتعدوا ما دیث اور ان کی تشریجا کے مامنے بریش کر دیا تھا ۔ اور اس مسلے برمتعدوا ما دیث اور ان کی تشریجا ہوں ۔ ۔ بیت بسائجن قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو خاص اور شعبہ مخت اسلامی اصولوں پر ایک ماوت کی تشکیل کے اوا دے کا بھی اظہار کر ویا تھا اور میرے بیش نظر اس سے میں ہوت پہلے یہ بات مقی کر اگر اللہ کی تا کیرون عرب میرے شامل مال رہی اور بھا ہوں ہے اللہ کا مرصلہ آیا تو اس کے طریق تنظیم کو بیعت کے اصول پر قائم کرائے اللہ کا مرصلہ آیا تو اس کے طریق تنظیم کو بیعت کے اصول پر قائم کرائے

کی میمر بوپرکوشش کروں گا۔ بیں نے بردائے معنی مذبات سے متا تر ہو کر قام ہیں کی متی بلکہ عرصہ دراز تک اس برغور وفکر کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا ۔ میرے زدیک ہرقا بل فرکام جذبات اور تعقل و تفکر و دنوں کے امتزاج سے انجام با آئے ۔ مقل اور مذب ہے کے متعلق بڑی پیاری بات وہ ہے جو ملیل بحبران نے کی ہے یہ کہ وعقل سے روشنی ماصل کر وا ور مذب ہے کے نخت حرکت کر وہ ہے ہیں، تو معا ملز لبٹ میں ماصل کر زا ور عقل کا کام مذبات سے لیا مشروع کر دیتے ہیں، تو معا ملز لبٹ موما آہے ۔ بونا یہ جا ہے راس دیا تی مام لیا جائے کے عقل سے فیصلہ کیا ماب کے کہ کر حرم ما باہے ! مجراس رائے برمانی کے کہ داستہ مشرک ہے ۔ مقل میلئے نہیں و بی ، سے وہ بس برباتی میں کہ داستہ مشرک ہے ۔ میلئے کہلئے مذب ہے کی صورورت ہوتی ہے ۔ میلئے کہلئے مذب ہے کی صورورت ہوتی ہے ۔

بخطر کو د براائش نمرود بریش اور هل صبح تماشات ب بام بی بیشی در به گر و د ند کے لئے کہی نہیں کہے گا۔ اس کے لئے ش بعنی مذر بر ورکار ہے ۔ الحمد لندائم الحمد لندیم نے بحض مذبات بیں اگر یکسی نوری و دنتی واقعہ اور موقعہ سے متاثر ہو کر کوئی ایم فیصلہ اور اقدام نہیں کیا ہے ۔ زندگ کے تمام ایم موٹر انہائی فور تعقل و تفکر کے بعد اختیار کئے ہیں اور جس راستے کو بھی اختیار کیا ہے ملل دھی البھیرت اختیار کیا ہے اور جب اسے اختیار کیا ہے تداس ہوئی جوش ولو ہے اور مذب کے ساتھ کام کیسا ہے اور محب نے دو تک ہے ۔ جب لیے مطب کو نبر کرکے اپنے اک ہے ساتھ کام کیسا ہے اور محب نے دین اور دعوت اسلامی مطب کو نبر کرکے اپنے اگر ہو ہو اس مسئلہ برخوب غور و فکر کیا ہے اور اس کے معرب کو بھی تو توں ، صلاحیوں اور تو انا تیوں کی مقیرسی پینچی میرے بیس ہوں اور مبی کھیے بھی تو توں ، صلاحیوں اور تو انا تیوں کی مقیرسی پینچی میرے بیس ہوں نیسلے کتے ہیں اور مذبا ہے ان فیصلوں کے مطاب کام کیا ہے ۔ "

عار كونصبحت وردعوت

" إب بين اس موصوع برگفتگو ختم كركة بعفرات سے بطواب يت كيد بتي وص كرنا ما مها مون - يس في تين نشستون مين اني قالم رده تن تنقیحات برحومفسل اظهار خیال کیا ہے اُس کے ذریعے میں نے ابنا ہو آ ان کس تحفظ و من (MENTAL RESERYATION) کے بغراب کے سامنے يرنصلے توان شاواللہ كل موں گے۔ آج كى مات آب سرات عورونکر کیجئے ۔ میمی نصبے کے بہنچنے کے لئے دعا کیجئے - استخارہ کیجئے - وقت ال كربائم انهام وتغييم ا درمننوره كييئ - بربهت ايم فيصله مو*ل گے- بهي*ن مُرااِقد *لم* دا - بعث كانظام اختيادكرف بإستهزايمي بوكا - تمسيخ بمي بوكا - ندات بمي الربيك نے ہی ا در برائے مملی طنز کر رہے گئے ۔ سے زیادہ نشانہ تو میں خود بنول کا الحماللہ لىنى اس كے لئے نودكو بہت بيلے سے تيا دكودكھا ہے - اود بيمى ہے كما كريم نے المعادم الله وبالديم وين كا مذات أرواف ك مجرم بن حابيس ك - ووطرف معامله ہے-اگریماس کو لے کرمل نہ سکے تو گویا کیسم النے عمل سے دین کی ذرات روائی ااكسا ورشيكا لكانے كے جُم كارتكاب كريں گے-ان تمام امكانات كوسلف رکھنے ا دران برغور کیجئے سوجیے ا وربھر لورسے انشراح صدریے سا تھ فیعلہ کیجئے۔ ي نے دبہرمال جب نظیم کی تشکیل کا بھالہ کیا تھا تو وہ مَثْ اَفْصَابِ کَ اِلْحُالِلُّةِ عَالَمَ ک کارلگانی تنی منجس برلدیک که کرآب عفرات منظیم میں شامل موسے ہیں۔ اور اب بعریس اس بکارا ورمداکا ماره کرتا بون کرهنش اُنسکاری الی ا ملسم - بیں اب اس دستوری اور قانونی تنظیم کے بجائے بیعن کے محیور دینی ادرمسنون ا ور ما تورا ورسلف صالحبن کی روایات کے مطابق نظام براس میتیت ا یم میری کشکیل کروں گا اوراس کے لئے میں اللہ تعالیے کی نصرت و تائید میرنوکی کرتے برے خودا بن ذات کوسیش کرنا ہوں -اب اسی نظام بیعن برین ظیم ملیدگی میاہے

ا كيب بى رفيق ميرى اس بجاد برلبك كيد - ين أب كودوت ديبا بول كه أب ين مرح معزات اس اتفاق د كهية بول اور محجه بإعقاد كرقة بول ، وه ميراساتة دي - في المكن اس سع بيليدين آب كو كفلى اطازت وينا بول كديمين في ابني مقرد كرده بيول تنهجات برسواظها رخيال كرباي - الضمن لمين كيدا شكالات كسى كه ذبن بين الموده بلا جمع ك اور بلا تكلف بين كري مين اين استعلادا درامكاني مد تك ان كام المال دول كا "

#### سوالات جوايات

وو نبی اکرم اسلاکی جوبعیت لیتے تھے تواس کے بعد بھی کیا مزیر بعت كى صرورت بانى رمنى مقى ؟ " دُاكرُ صاحبُ جواب بين فرما ياكه دو اب اس بعيت كو معول دسي بيرس كاقران مجيدي برساعظم انشان انهام سے ذكر بواسے سب بعيت مفوان ا وربعيت سنجره كها ما باسب بوسل هم من مد ببيد كمي مفام بربوري منى -ص كا ذكر لمي بيلے بھى كريكا بول - " كَفَنَدُ مِضِيَ اللَّهُ عَنْسَ الْمُؤْمِسَ إِين إذْ يُكَالِعُوْ مُكَ تَحُتِ السَّيْجَى وَك به من بعين اسلام عَن من بعين فلانت تقى - ببراسلام كے اندرى اكب ببعيث تفى بونبى اكرم صلى الله علب وسلم في خون عِمَالِّ كانفاص ليب كے لية ان تمام صحاب كرائم سے في عنى جو وياں موجود عقے ايكيت على مطر رر بیش نفاحس کے لئے بر بعیت لی گئی تھی ولیسے جوشخص بھی ایمان لا ماتھا وہ عال الله المُوسِين كريى فِي الله الله الشُّ تَدَى فِي الْمُوسُونِ الْمُوسُونِينَ الْمُعْسُونِينَ الْمُعْسُونِينَ وَأُمُوالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّ تَرُط - تونظا بربركها ماسكتاب كراب بعبت كاك صرورت مے اکبا وہ صحابہ کرام جوآن جناب ستی الته علبہ وسلم کے ساتھ اس عزان كُنّ عَق اس ما ت سے وا فقت شہر تھے إمزيراك ميں في من ماديث كا حوالد ديا تھا ان م اکثرا ما دین متفق علیہ ہیں بعنی جن کوا مام بخاری اورا مام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں درج کیا ہے۔ ان سے علوم مواکر کسی مجی مرطے برکسی خاص اورکسی محد و دمقصد کیلئے

م ونظام بعبت استیا د کوف ما دسے میں وہ اس کے خلاف نبیں ہے برن سعیت اسلام المان المان مع الكربعين جها ديم المكيد رفيق في سوال كياكر و جو رفقا مركسي ررك بررك ك المقريبعبة ارث وريكي بي كيا وه نظم ك نظام بعيت مينال برسكيس كے اور جور نفآ ماب اس نظام بعيت بين شامل ہول كے كبار ووا مُذاكمي روسے بزرگ بعین ادشاد کرسکیں گے میں ۔۔۔۔۔ داعی عموی نے فرایا کہ ئرى دئے يہ سے كداس ميں كوئى مفائفة نہيں ہے -اليداكيا ماسكنا ہے -اورج رفقار ہے ہی کمی بزرگ کے لم تھ برسجیت ارشاد کر مکے ہیں وہ بھی تنظیم کے نظام بیت بن شال بوسکتے بیں شاکر دفیق نے سوال کیا کرد کیا آئے بھی کئی بزرگ کے اندربعبن ارشاد کی ہے ج اسے واعی عمومی نے جواب میں فرما ایک و انہیں ہیں سی کے اندر بیب نہیں ہوں ۔ میں نے اس مفصد کے لئے برت بزرگوں کی فرت ں ماسری دی۔ نیکن میرادل بنیں ٹھکا -اور آج کے نہیں ٹھکا -اوراب او کھے ست بھی جواب سے بی سے - اب میں قانع ہومیا ہوں کہ میرامرت و قراً ن مجدیہے-مج الله تعالے نے اس حبل الدالمتين سے دائستہ كيا مواسع - بس اس كوليني اورب سركا بهت برا افعنل سمجفنا مول ا ورشا بديم نا فدرى كامر يحب بول كا اكريس في اب ت لی اوطرت توجه دی ب ایب رفیق نے سوال کیا که دم کیا ایپ بیعت ارشام کی خردم کے تاک نہیں ہیں ج" واکٹر صاحب فے فر مایا -دو نہیں ایس بات نہیں ہے ۔ مجھے س فرورت كا احساس و باسي - بي اس كا فاتل ربايون ا ورمانا بول كاصلاح س کے لئے کسی الیے بزرگ سے والسنگی مفید ہوتی ہے سیکن بیلے الیے بزرگ کی ات بعلما ورعمل دونوں اعتبارات سے دل کا تھکنا اور طمئن مونا صروری ہے۔ ببيت جها دسے زبادہ بڑامسئلہ ہے - بعیت جہا دکا معاملہ برہے کہ محجے اپنا الاراكر ناسى - محيكونى معبارى سخفيت منين فل ربى توجيتف مجى الات س ك دعوت شدے دياسى برك اس كى مداير للبكت كبر ديا بول إور إسس كے ماتھ تادن كرد لم بون - بعين ارشا د كامعا لمديه بوناسي كراً ب كسي تنفس كي طرف لمبي

اصلاح کے گئے رجوع کرتے ہیں -اس قبی اصلاح کے معلمے ہیں ہت ہی اربادہ و اوراع ما و کی مزورت ہے - جب ہی آپ ان بزرگ سے سندید ہو کی مزورت ہے - جب ہی آپ ان بزرگ سے سندید ہو کی مزورت ہے - جب ہی آپ ان بزرگ سے سندید میں کے ورنہ نہیں -اپنے آپ کو معنی مطمئن کرنے کے لئے کہم نے اصلا مغنی کے لئے کسی کے یا بھی بس یا تھ و یا ہواہے میرے نزویک میں ایک فاز کی مربی ہے ۔ میں اپنا مزاج آپ کو بتا چکا ہول کہ میں سطی کام کرنے کا فاؤلیز مبول - میں جو کام کرتا ہوں بوری دلم بھی اور اس میں ہمہ و قت کھینے کی کوشل کے عزم کے ساتھ کرتا ہوں ہے۔

## ایک ضروری وضاحت

ا - جورنقا ربعیت ارتباد کے سائے اگر کسی کے انتھر پہلے ہی بعیت کر بھے بول وہ اگرات نظم اسلامی میں شمولیت کے لئے مجم سے بعیت کرنے کا فیصلہ کریں تو ہم کہ کرکریں کہ یہ بعیت رکمے سمع و طاعت نی المعروف اور بحرت وجہا دبعیت ارتباد پر فائق و مقدم ہوگی ۔ ۲ - جورنقا و نظام بعیت کے تمت آج تنظیم اسلامی میں شمولیت اختیا رکریں گے یا جو آئند آبال بول گے و دراس امر کو طموفل کھیں گے کہ تنظیم اسلامی کی بعیت سے بیل مجم سے اجازت ایر مقدم ہوگی ۔

قران محیم کی مقدس آیات اوراحاد میث نبری آپ کی دینی معلوات میں اصافے اور تبلیغ کے لیے اتباعث کی جاتی ہیں مان کااحترام آپ پر فرحن ہے۔ لہذا جن فحات پریہ آیات درج ہیں الا رصیح اسلامی طریقے کے مطابق بیر مُرمتی سے محفوظ رکھیں۔

جهدون كى طويل نشستول كے بعد حسب ذيل فيصلے موت:

(۱) " ا قامت دین ، شهادت علی النّاس اورغلب واظیام دین كسعى وجبد، نفلى عبادت يا امنا في نيكيا سنبين بلكه الدوم قرآن و مديث بنيادي فرائفن بي شامل بي الم

(۱۱) "ان فرائفن کی ا دائیگی کے سے الترام جاعت لازم ہے " (iii) اُنْدَهُ ظَلْمِ كُولُولُ اللهِ كَانْفام مغرب سے درامدہ دستوری ، قانونی اور عمور کے موادل کے بجائے قران وسترت ہے مانوذاوراسلاف کی روایات کے ملابق بعیت کے اصول رمین ہوگا۔ جنائی مطلیم اللمل کے دائ عوی جنا دُاكِرُ اسرار احمد صامب آج كے بعدے " امتیز عم اسلامی " ہول محے اور تعلیم س داخلهان کے ساتھ طاعت فیال وق کی بعیت کاشی مفاید استواد کرنے سے ره ادردو بخشیت امیر طیم اسامی آینے فرانض " اَمْسُوهُمْهُ مَشُورِی بَنْیَاهُمْ " اور اور اور دو بخشیت امیر طیم اسامی آینے فرانض " اَمْسُوهُمْهُ مَشُورِی بَنْیَاهُمْ " اور اشًا وِرُحِمُ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوكُّلُ عَلَى اللهِ " كَا مْرَانى برايات ك مطالق ادا کرس سکے ۔

(iv) تنظیم اسلامی کا عبوری دستور کا تعدم متعبق ربوکا اورایتر ظیم اسلامی جناب فراکٹر اِسرار ایم مارب كوافتيار موكاكم من رنقاد سے مناسب مجيل متوره كركے " شرالُوشموليت " م الی لفظی ترامیم کرنسی حمن سے اوستوریت اور و تانوٹیت م کے بجائے برایات و رہنائی کا زنگ پیدا ہو جائے اور تنظیم سی شمولیت کے لئے احادیث سے رسنمائی کے بيت كه يفي مناسب عبارت فجوز كرلس -"

(الد) تنظیم اسلای مجیشیت و تنظیم و انتخابات میں معتدنہیں ہے گی۔ نئمی کسی امیدوار یاکسی و جاعیت و یاکسی معاذ و سمے لیے تنظیم اسلامی یا اسس كے رفقاء كوئى كنوينگ ياكل تعاول كرس محكے -

رب) جہال تک رفقائے تنظیم کے حق دائے دمی کا تعلق سے جوایک دوسرے
ا متبارسے ایک امانت کی اوائیگی ہے ۔ اس کے خمن میں ملے کیا گیا کر رفتا
تنظیم اینا وورط کسی الیے امید وار کے حق میں استعمال کر سکتے ہیں جو:

(۱) خود مجی یا بند شراعیت ہو ۔۔۔۔ اور

(۱) کسی ایسی جماعت سے والبتہ نہ ہو جس کا منشور اسلامی امولوں سے

مراحتين:

ا مندرجبالامول ومبادی میں انتخابات "سے اصلاً مرادقومی اورصوبائی اسمبلیول۔ وہ انتخابات ہیں جن کے نتیج میں کاروبار مملکت جلانے کے لئے ایوا نات اور کوئیں تشکیل پاتی ہیں جن کے حیاد اختیاری قانون سازی اور جن کے ماتھول میں قوت نان کی زمام کار ہوتی ہے ۔

۱۰ البقد إن " انتخابات م كوذيل مي نم سركارى ( - EMI-GOVERNA MENT - ) ديل مي نم سركارى

ادارے بھی شامل ہیں جیے بلدیاتی اور کونسلوں کے انتخابات و میرہ ۔ \*\*\*

م - تنظیم اسلامی مجیشیت تنظیم الیسے کسی انتخاب میں معتد نہیں لے گی ۔ یہ بات مندر اللہ اسلامی اللہ اللہ اللہ ال اصول ومیا دی میں لعراصت موجود ہے تنظیم کاکوئی فیق معی الیے کسی انتخاب میں ذاتی انفرادی شخصی حیشیت سے معیمی معتبہ نہیں لے سکے گا ۔ اس کی خلاف ورزی نسخ بعید

ادراخراج عن لتنظيم كى ستوحب بوگى .

ہ ۔ کالجول اینورشیول کی غیر حاقتی این نمینوں کے انتخابات میں رفعاً شے تنظیم انفرادی تیایہ است میں رفعاً شے تنظیم انفرادی تیایہ است سے حصنہ لینے کے مجاز ہول گے ۔ اس کا اطلاق فرٹیر یونٹیوں کے انتخاب ربھی ہوا کی است سے سے انتخاب ربھی کے لئے لازمی ہوگا کہ وہ امیر نظیم یا مقامی تنظیم کے لئے لازمی ہوگا کہ وہ امیر نظیم یا مقامی تنظیم کے لئے لازمی ہوگا کہ وہ امیر نظیم یا مقامی تنظیم کے لئے لازمی ہوگا کہ وہ امیر نظیم یا مقامی تنظیم کے استحداد میں امراد سے میشی اجازت حاصل کرلیں ۔

محترم واکش صاحب نے ترمیم شدہ سراتط شولیت پیش فراتیں جن میں جندر نقاء کے مشور سے سے ایسی ترامیم کی گئی تعیس کر ان کوعلی اور ترمینی مقام صاصل ہوگیا تھا۔ دیر سرائط صفحاتِ آئدہ پر طاحظ فراتیں )

# مشراكط ثمولتيت

ہرعاقل دبالغ مخض خواہ وہ مرد ہویا عورت 'اور خواہ وہ کسی بھی ذات برا دری یانسل ہے تعلق کھاہواور خواہ وہ روئے زمین کے کسی بھی خطے میں رہائش پذیر ہواس تنظیم میں شامل ہو سكناب 'بشرطيكه وه:

د ۔ بورے شعوروا دراک کے ساتھ اقرار کرے کہ:

المُنْتُ بِاللَّهِ كُمَا هُوَ بِاَسُمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلُتُ جَبِيْعَ آحُكَامِهِ إِقْرَارُۗ بِاللِّسَانِ وَتَصُدِينُومَ إِالْقَلْبِ لِعِنْ مِن يَقِين رَكُمَّا مِول اللَّه يرجيسا كهوه النها الماءو مغات سے ظاہرہ اور قبول کر تا ہوں اس کے جملہ احکام ' اقرار کر تا ہوں زبان سے اور تعديق كرنا مول ول سے! - اور امنتُ بالله وَمَلْدِيكَتِه وَ مُحَيِّبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْقَدُرِ خَيْرِمِ وَشَرِّم مِنَ اللَّهِ تَكْعَالِىٰ وَالْبَعْثِ بَعْكُمْ الْدُونِيغَى مِينَ يَعْتَنُ رَكَمْتَا مِولَ الله ير أُوراس كَ فرهتول ير أوراس كا كتابول ير أوراس کر سواوں پر 'اور ہوم آخر پر 'اور تقدیر پر کہ اس کی بھلائی اور برائی سب اللہ تعالی می کی طرف ہے ہاور مرنے کے بعدی اٹھنے ہر۔

كندري اسلام كاساس ايمان برقائم جاور ايمان كى تعيير كے لئے ايمان محل اور ايمان منمل کے مندر جہالاالفاظ جوسلف سے منقول ہیں عددرجہ موزوں بھی ہیں اور نهایت جامعو الغ بھی۔ اس لئے کہ ان میں ایمانیات کی تفصیل کے علاوہ دواہم اور بنیادی تکتے بھی واضح ہو ماتے ہیں۔ ایک یہ کدایمان زبانی اقرار (جواس قانونی ایمان یعنی اسلام کار کن اولین ہے جس پرتمام دنیوی معاملات کادارومدار باورجس پراسلامی بیئت اجماعی کی بنیاد قائم ہوتی 4) اور تقدیق قلبی (جس براس حقیق ایمان کادارومدار ہے جس کی بنابر آخرت میں کوئی فق مومن قرار یائے گا) دونوں کامجموم ہے۔ اور دوسرے یہ کہ علی ونظری اور اصولی النبارے ایمان حقیقتاً ایمان باللہ ی کانام ہے۔ بقید تمام ایمانیات اس اصل کی فروع اور الا جمال كا تفصيل بير چنانچ ايمان بالأخرت بمي الله تعالى كى مفات حكمت وعدل عى كا ظرباورایان بالرسالت بمی اس کی صفات ربو بیت و بدایت می کوسیع - الله ده زندهٔ جاوید بست به و "الا کد" ب

یعنی ہرائتبارے تنااور اکیلا 'چنانچہ نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہےنہ صفات میر میں نہ افتیارات میں 'نہ اس کا کوئی ہم جنس ہے نہ ہم کفو 'نہ ہم سرہ نہ ہم ہلہ ' ند 'نہ مثل ہے نہ مثال .....وہ" السمد " ہے یعنی وہ پورے سلسلہ کون و مکان ہے اور موجہ بھی 'خالق بھی ہے اور باری بھی ' صافع بھی ہے اور مصور بھی ' اور عنایت اے تماہے بھی ہے اور قائم کئے ہوئے بھی۔

وہ پاک اور منزوہ مبراہ ہر عیب 'بر نقص 'بر کی 'بر ضعف 'برا صیاح ' ہو کو آبی سے ' کو یا وہ " سبوح " بجی ہے اور " القدر س " بجی ..... اور جا ' محاسن کمال ' کو یا وہ " النفی " محاسن کمال ' کو یا وہ " النفی " " الحمید " بھی ' کسی کو کوئی قوت وطاقت حاصل نہیں بجراس کے اذن واجاز روی " الحمید " بھی ہے اور " المتعال " بھی ہے اور

ی تنیذ ہی کرتے ہیں اور خالق و مخلوق کے ابین پیغام رسانی ہی 'چنا نچہ وہی انبیاءورسل کی دی لاتے ہیں 'ان کی تعداد بے شار ہے لیکن چار بہت مشہور ہی ہیں اور جلیل القدر ہی بین دھزت جرئیل 'حضرت میکائیل 'حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیم السلام ۔
اللہ کی کتابوں ہیں ہے بھی چار ہی معلوم و معروف ہیں ' یعنی تورا قاجو حضرت موسی کو عطا ہوئی اور انجیل جو حضرت عیلیٰ کو عطا ہوئی اور قرآن جو دھزت میلیٰ کو عطا ہوئی اور انجیل جو حضرت عیلیٰ کو عطا ہوئی اور قرآن جو دھزت میلیٰ کو عطا ہوئی اور قرآن جو دھزت میلیٰ تنہوں کے عطا ہو اللہ کی آخری کتاب اور نوع انسانی کے نام اللہ کا آخری اور تعمل پیغام ہو عن محفوظ موجود آن ہو اور بھی اور تعمل ہو جو کی اور جو من وعن محفوظ موجود ہو اور بھی اب قرآن ہی ان کے علاوہ اور بھی ہے اور '' میں سے پیجہ اب دنیا ہیں سرے سے موجود ہی نہیں بہت سے بینے بروں کو مصیفے عطا ہوئے جن ہیں سے پیچہ اب دنیا ہیں سرے سے موجود ہی نہیں ہیں ''ابی محرف اور مبتبل ہیں۔

اللہ کے رسول نوع انسانی کے وہ ہر گزیرہ افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم تک ابنا اللہ کے رسول نوع انسانی کے وہ ہر گزیرہ افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ترین نمونہ تنے اور سب گناہ ہے پاک یعنی معصوم تنے ان کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے ، قرآن مجید ہیں جن کے نام ذکور ہیں ان کے سوائے کی اور کو تعین کے ساتھ نبی یارسول قرار نہیں ویا جاسکتا۔ ان میں ے پائج حد درجہ اولوالعزم اور نمایت عالی مرتبہ ہیں یعنی حضرت نوح علیہ السلام ، حضرت اور علیہ السلام ، حضرت اور سیّدنا محمد سلی اللہ اہراہیم علیہ السلام ، حضرت مولی علیہ السلام ، حضرت میں علیہ السلام اور سیّدنا محمد سلی اللہ علیہ دسلم سان میں ہے بعض کو بعض پر بعض پہلوؤں سے جزوی فضیلت حاصل ہے ، لیکن بھرانی ہی ہیں اور آخرا ارسل ہی ۔ اور جن کے بعدوئی نبوت کادروازہ بیشہ کے لئے کلی میں اور جن کے بعدوئی نبوت کادروازہ بیشہ کے لئے کلی طور بربند ہوچکا ہے۔

انبیاءورسل کی آئیو تقویت کے لئے اللہ تعالی عام مادی ضوابط کو عارضی طور پر معطل کرے گویاءادی قانون کو توژ کر اپنی آیات ظاہر کر آاور معجوات دکھا آرہا ہے۔ نبی اکرم صلی الدعلیہ وسلم کو بھی بے شار معجزے عطابوئے لیکن آپ کا اہم ترین اور عظیم ترین معجزہ معنوی ہے تن قرآن حکیم۔

الم اخسسر: وه دن ہے جس میں تمام انسان دوبارہ زندہ ہو کرعدالت خداوندی میں محاسب

ہوگ۔
تقدیر کے خیروشر کامن جانب اللہ ہوتایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قاور مطلق ہاور تلوقات میں ہے کئی کے بس میں نہیں کہ بغیراس کی اجازت محض اپنے اراوے سے پچھ کر سے الذا یہاں ہو پچھ ظہور پذیر ہوتا ہے 'خواہ وہ کسی کو بھلا لگے یابرا'اللہ کے اون ہی ہوتا ہے۔ اگر ایسانہ ہو تو خدا کا عاجز و لاچار ہونا لازم آبا ہے۔ مزید ہر آل وہ عالم مرسک کان وہ مانسی میں ہوا' یا حال کو کہ استعقبل میں ہو گھر مانسی میں ہوا' یا حال میں ہورہا ہے یا متعقبل میں ہو گاسب اس کے علم قدیم میں پہلے سے موجود ہے'اگر چاس کا یہ علم جرمحض کو متازم نہیں ۔۔۔ مو یا ایمان بالقدر' دراصل اللہ تعالیٰ کی دوصفات یعنی قدرت اور علم کے مضمرات اور مقدرات ہی کو مانے کانام ہے۔

بعث بعد الموت سے مرادیہ ہے کہ جب اللہ تعالی کا حکم ہوگانفخہ اولی ہوگاجس کے بیجیس کا نتات کاپور اموجودہ نظام در ہم ہر ہم ہوجائے گا ور سب پر ایک عمومی موت طاری ہ جائے گی۔ پھر جب اللہ کا اون ہوگا نفخہ ثانیہ ہوگا اور سب جی اضیں کے اور حفرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقیام قیامت پیدا ہونے والے آخری انسان تک سب میدان حشر میں جمع کئے جائیں گے۔

روح 1- اس سمادت لے جزواول کامطلب سے کہ زمین اور آسمان اور جو پچھ ان وزمین میں ہے سب کافالق 'پروردگار' مالک اور کوچی و تشریعی حاکم صرف اللہ ان میں ہے کی حیثیت میں بھی کوئی اس کاشریک نہیں ہے۔ گویا "الک کھ اُن والک اُرود "له اُلگنگ کو له الحکمادی

ال حقیقت کوجانے اور تشلیم کرنے سے لازم آ تاہے کہ۔

ا۔ انسان اللہ کے سواکسی کوولی و کارساز ' ماجت روااور مشکل کشا' فریادرس اور حامی منتھے' کونکہ کسی دوسرے کے پاس کوئی اقتدار ہے ہی نہیں۔

۱۔ اللہ کے سواکسی کو نفع یا نقصان پہنچانے والانہ سمجھے 'کسی سے تقوے اور خوف نہ کے 'کسی سے تقوے اور خوف نہ کرک پر توکل نہ کرے 'کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرے 'کیونکہ تمام اختیار ات کامالک ہے۔۔

۳- الله کے سوائمی سے دعانہ مائے 'کمی کی پناہ نہ ڈھونڈے 'کمی کو مدد کے لئے نہ کے اللہ کے سوائی انظامات میں ایساد خیل اور زور آ در بھی نہ سمجھے کہ اس کی سفارش قضائے کو نال علی ہو'کیونکہ خدا کی سلطنت میں سب بے اختیار رعیت ہیں' خواہ فرشتے ہوں یا الالیاء۔

۴- الله کے سواکسی کے آگے سرنہ جھائے "کسی کی پرستش نہ کرے "کسی کو نذر نہ ، اللہ کے ساتھ کرتے رہے ، اور کسی کو نذر نہ ، اور کسی کسی کے ساتھ کرتے رہے ، کیونکہ تناایک اللہ ہی عباوت کاستی ہے۔

۵- الله کے سواکسی کوبادشاہ 'مالک الملک اور مقدر اعلیٰ تسلیم نہ کرے 'کسی کوبافتیار کم اللہ کا اللہ الملک اور مقدر اعلیٰ تسلیم نہ کرے 'کسی کو معتقل بالذات شار عاور قانون سازنہ مانے لائام اطاعت کو تجت اور لائام اطاعت کے تحت اور کے تاؤن کی پابندی میں نہ ہوں 'کیونکہ اپنے طلک کا لیک ہی جائز مالک اور اپنی خلق کا لیک ہی جائز مالک اور اپنی خلق کا لیک بی الم تا ماہ کہ دے کو تو اس کے سواکسی کو مالک بیت اور حاکمیت کا حق نہیں چائے۔ نیز اس عقیدے کو قبول کرنے سے میں بھی لازم آیا ہے کہ۔

المنان ابن آزادی و خود مخاری سے دستبردار ہوجائے ابنی خواہش نفس کی بندگی المان الله کابندہ بن کررہے جس کواس نے الد سلیم کیاہے۔
المسادر الله کابندہ بن کررہے جس کواس نے الد سلیم کیاہے۔
المان آپ کو کسی چنز کامالک مخارض سے 'بلکہ ہر چنز حتی کے این مان السام المان المان المان کارنداء

اوراین د من اور جسمانی قوتوں کو بھی اللہ کی ملک اور اس کی طرف سے امانت سمجے۔

۸۔ اپنے آپ کواللہ کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ سمجھے اور اپی قوتوں کے استعبال اور اپنے آپ کو اللہ کی استعبال اور اللہ کو اللہ کا کہ اللہ کو ا

9۔ اپنی پند کامعیار اللہ کی پند کواور اپنی ناپندیدگی کامعیار اللہ کی ناپندیدگی کو بنائے۔ ۱۰۔ اللہ کی رضااور اس کے قرب کواپنی تمام سعی وجمد کامقصود اور اپنی پوری زندگی ؟ محور ٹھمرائے۔ کو یااللہ تعالیٰ ہی اس کامحبوب حقیقی اور مطلوب ومقعود اصلی بن جائے۔

ور هرائے۔ ویا الد تعای ہی ہی ہی معاشرت اور تدن میں معیشت اور ساست اللہ کے خلاق میں ہوئی ہے۔
میں عرض زندگی کے ہرمعالمے صرف اللہ کی ہدایت تسلیم کرے اور ہراس طریقاو ضابطے کور دکر دے جواللہ کی شریعت کے خلاف ہو۔ اس شمادت کے جزو اللی سے واضح ہو ہے کہ سیدولد آدم نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جیشیتیں ہیں۔ ایک ہے کہ آپ اللہ کہ سیدولد آدم نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جیشیتیں ہیں۔ ایک ہے کہ آپ اللہ عبدیت کا ملہ کے مقام پرفائز ہیں اور آپ کی اس حیثیت کے علم اور اعتراف سے شرک کا اللہ کے مقام پرفائز ہیں اور آپ کی اس حیثیت کے علم اور اعتراف سے شرک کا احترام میں شدت عقیدت اور غلو محبت کیا عث طوث ہو گئیں اور دوسری حیثیت کے اعتبارت احترام میں شہنشاہ ارض وساکی جانب سے اتمام نعمت شریعت اور شخیل دین حق کا فرمان شاہی بی میں شہنشاہ ارض وساکی جانب سے اتمام نعمت شریعت اور شخیل دین حق کا فرمان شاہی بی ویا سلطان کا نات کی طرف سے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو جس آخری نی کو یاسلطان کا نات کی طرف سے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو جس آخری نی کو یاسلطان کا نات کی طرف سے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو جس آخری نی کو ذریعہ متند ہدایت نامہ اور ضابطہ قانون بھیجا گیا اور جس کو اس ضابطہ کے مطابق کام کر ۔

وی سلطان نام کونہ قائم کر دینے پر مامور کیا گیا 'وہ محم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

اس امرواقعی کوجائے اور تسلیم کرنے سے لازم آیا ہے کہ انسان کوجملہ مخلوقات میں شدید ترین محبت آنخوات میں شدید ترین محبت آنخوصلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہواور آپ کی اطاعت اور اتباع ہی زندا کا اصل طریق بن جائے گویا۔

ا۔ انسان ہراس تعلیم اور ہراس ہدایت کو بے چون و چراقبول کرے جو محمد صلی اللہ علم وسلم سے ثابت ہو۔ وسلم سے ثابت ہو۔ ۲- اس کو کسی تھم کی تقبیل برآمادہ کرنے کے لئے اور کسی طریقہ کی پیروی سے روک بنے کے لئے صرف اتنی بات کانی ہو کہ اس چیز کا حکم یا اس چیزی ممانعت رسول خدا سے بات ہے۔ اس کے سواکسی دوسری دلیل پراس کی اطاعت موقوف ند ہو۔

ابت ہے۔ اس کے سواسی دوسری ویس پراسی اطاعت مولوف ندہو۔

سرے انسانوں کی پیروی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے تحت ہو 'نہ کہ ان سے آزاد۔

ابنی زندگی کے ہرمعاطے میں خداکی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو ججت اور

نداور مرجع قرار دے 'جو خیال یا عقیدہ یا طریقہ کتاب و سنت کے مطابق ہوا ہے اختیار

ارے 'جواس کے خلاف ہوا ہے ترک کر دے 'اور جو مسئلہ بھی جل طلب ہوا ہے حل کرنے کے ای سرچشمہ ہوا ہے کی طرف رجوع کرے۔

۵۔ تما مُصبَّتین این داسے نکال دے خواہ وہ مخصی ہوں یا خاندانی ' یا قبائلی و نسلی ' یا قومی ، اللہ کا رہے دو اللہ کا کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ ک

۲- نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے کسی فخص کونہ تو کسی بھی معنی بن پارسول سجے نہ معصوم اور نہ ہی کسی کابیہ منصب اور مرتبہ سمجھ کہ اس کے مانے پر انسان کابومن ومسلم سمجھ اجانا مخصر ہو۔

نزای کے متضمنات کی حیثیت سے بی محی لازم آتا ہے کہ۔

2- یہ تتلیم کیاجائے کہ آپ نے جونظام قائم فرما یااور جوخلافت راشدہ کے دوران با کو کمال قائم رہا ، وہی دین حق اور "نظام اسلامی "کی مجے ترین اور واحد مسلمہ تجیر ہے۔ کو اظلانت راشدہ فی الواقع "خلافت علی منهاج النبوة" "متی - اور خلفائے اربعہ لیعنی منزت ابو بکر مسدیق رض عمر فسارون " عثمان غسنی ضو اور علی حیسدر رض منزت ابو بکر مسدیق رض عمر فسارون " عثمان غسنی ضو اور علی حیسدر رض الله تعالی عنم وارضاهم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے وہ "خلفائے راشدین و مهدین" بیں جن کی سنت آنحضور کے بعدوین میں جبت کادر جدر کمتی ہے۔

 کے اپین جروی صنیات کے بہت ہے پہلوہ وسکتے ہیں لیکن فغیلت کل متعین طور پراس طرح ہے کہ تمام صحب ابراض میں ایک اصافی درجہ فغیلت حاصل ہے حضرت اصاب بدر کو 'چران پر ایک مزید درجہ فغیلت حاصل ہے حضرات اصحاب بدر کو 'چران پر ایک اور درجہ فغیلت ماصل ہے حضرات اصحاب بدر کو 'چران پر ایک اور درجہ فغیلت مطلقہ حاصل ہے حضرت خفیلت مطلقہ حاصل ہے حضرت خفاہوار بعہ کو اور ان میں افغیلت علی تر تیب الخلافت ہے بعنی افضل لعد الانبیاء بالتحقیق ہیں حضرت ابو بکر صسب ایق رض کی جر درجہ ہے حضرت عمر فسا دوق ف کا پھر مقام ہے حضرت علی حسب درم کا در فوان ہے حضرت علی حسب درم کا در فوان اللہ تعالی علیم اجمعین ا

مزیدر آں سحابہ کرام رض کل کے کل "عدول" جیں اور ان کے مابین اختلاف نزاع نفسانیت کی بناپر نسیں بلکہ خطائے اجتمادی کی بناپر ہوا۔ چنانچہ مشاجرات صحب برض کے باب میں مختلط ترین روش توبیہ ہے کہ "کف لسمان سے کام لیاجائے اور کامل سکون افتیار کیاجائے تاہم کوئی حقیقی اور واقعی ضرورت ہی لاحق ہوجائے توایک کو "مصب یعنی موقف پر اور دوسرے کو "مطلی یعنی راہ خطائے اجتمادی پر توقرار دیاجا سکتا ہے کئی کہی سب وشیم یا الزام واتمام کا ہوف بناناجائز نسیں ہے۔

ج.....برقتم کے کفراور جملہ انواع داقسام شرک اور تمام رذائل و دمائم اخلاق سے شعوری طور پر اعلان برات کرے ' ہایں الفاظ کہ۔

اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْدُ بِكِينَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْتُ اَنَاآعُكُمُ بِهِ وَ اسْتَغْفِرِكَ لِلْلَاآعُكُمْ بِهِ تَبْتُ عُنْهُ وَ تَبَرَّأُتُ مِنَ الْكُفْرِ وَ الشِّرَكِ وَالْكِذَبِ وَالْغِيْبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَ الْغِيْبَةِ وَالْفُواحِشِ وَ الْبُهَالِ

یعنی "اے اللہ میں تیری پناہ مانگنا ہوں اس سے کہ تیرے ساتھ کی کو جانتے ہو جھتے شریک کروں اور تھے سے مغفرت کا طلب گار ہوں اگر بھی بے مجھے ہو جھے ایساہوجائے اور میں اعلان برات کر تا ہوں ہرنوع کے کفرے 'شرک سے' جھوٹ سے 'جھوٹ سے ' جھوٹ سے ' جسان کے کاموں سے ' بہتان طرازی سے اور جملہ نافرمانیوں سے " ۔

تشری ایمان کی طرح کفر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ آیک کفر حقیق یا کفر قبلی اور دوسرے کفر قانی یا کفر قبلی اور دوسرے کفر قانی یا کفر حقیق یا کفر قلبی کا اطلاق الله تعالی نعمتوں کی ناقدری و ناشکری اوراس کی ہرمعصیت اور ہر نافر مائی پر ہوجا آ ہے لیکن جمال تک اس کفر قانونی یا کفر شرمی کا تعلق ہرکی ہنا پر کسی کی تحفیر کر کے اس کا رشتہ ملت اسلامی سے منقطع کر دیا جائے تو وہ فرد یات دین میں ہے کسی کے الکاری سے لازم آ آ ہے 'مجرد بے عملی یانافرمانی حتی کہ کہائر کار تکا ہے بھرد ہے مملی یانافرمانی حتی کہ کہائر کار تکا ہے بھی لازم نہیں آ آ ۔

ای طرح شرکی بھی ہے شاراتسام ہیں حثال بعض شرک اعتقادی ہیں اور بعض صرف کلی اجھنا ور اجعن صرف کلی اجھنا ور اجلا اس طرح کمان اجھن جلی ہیں اور بعض خفی تاہم جملہ انواع واقسام شرک کالیک احصالور احاطہ اس طرح کمن ہے کہ ایک شرک فی الفات ہے لینی ہے کہ کمی کو کسی اغتبار سے خدا کاہم جنس یاہم کفی خلا ور اجاز جس کا کائل رو ہے سورہ اخلاص ہیں۔ ووسرے شرک فی الصفات ہے لین کمی کو کسی صفت کے اعتبار سے خدا کا حشل یا مشیل بنا دیا جائے جس کا نمایت کھل سدیاب ہے ہے الکری ہیں اور تیسرے شرک فی الحقوق ہے جس کی جامع ترین تعبیر شرک فی العبادت ہے کہ کوئی خدا ہے بڑھ کر بیاس جنام مجوب ومطلوب ہوجائے اور ہے بھی کہ عام مادی قانون اور ظاہری قواعد وضوابط کے وائر سے ہاہر کسی سے مالی وائین کے تحت بھی اگر کسی کے بارے ہیں ہے خیال ہو کہ محض اپنی قوت اور ارادے سے ارتی اور این سک کے لئے ایس ہے دعای جائے اور ارادے سے ارتی اور شرک فی القدرت اور شرک کی اسی فوع کے ذیل ہیں آتے ہیں دیا اور سندھ جمی اور کسی کسی کے دیل ہیں آتے ہیں دیا اور سندھ جمی اور کسی کسی کے دول ہی نہیں شرک کی اسی فوع کے ذیل ہیں آتے ہیں دیا اور سندھ جمی اور کسی کے دول ہیں آتے ہیں دیا اور سندھ جمی اور کسی کے دول ہیں آتے ہیں دیا اور سندھ جمی اور کسی کے دول ہیں آتے ہیں دیا اور سندھ جمی اور کسی کے دول ہیں آتے ہیں دیا اور سندھ جمی اور کسی کے دول ہیں آتے ہیں دیا ور سندھ کی اور کسی کے دول ہیں آتے ہیں دیا ور سندھ کی اور کسی کے دول ہیں آتے ہیں دیا ور سندھ کی اور کسی کے دول ہیں تو ہوں دیت کی بحالات کی جو صوف اللہ کے خواص ہیں

رذائل و ذمائم اخلاق کی کمل فہرست دینا حمکن نہیں۔ تاہم انسان ان سے اجتناب کرے جوادر بیان ہوئے تودوسروں کاسدیاب خود بخود ہوجائے گا!۔

د..... سابقہ زندگی کے تمام کناموں پر نمایت الحاح وزاری سے بارگاہ خداوندی میں مغفرت کاطلب گار ہواور آئندہ کے لئے کامل خلوص واخلاص کے ساتھ توبہ کرے 'ان الفاظ کے ساتھ کہ۔ استغفرالله ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأً سرا اوعلانیة و اتوب البه من الذنب الذی الذی من الذنب الذی من الذنب الذی لااعلم انک انت علام الغیوب و غفار الذنوب «لیعی می الله سے معافی کافواستگار ہوں تمام گناہوں پر خواہ میں نے جان پر چو کر کے ہوں یو فواہ علانیہ طور پر اور خواہ چھپ چھپاکر کے ہوں خواہ علانیہ طور پر اور خواہ و میرے علم میں ہوں خواہ میرے علم میں نہ ہوں۔ اے اللہ تو بی تمام غیبوں کی پردہ پو تی کر نے والا اور تمام گناہوں کی پردہ پو تی کر نے والا اور تمام گناہوں کی بخشی فرانے والا اور تمام عیبوں کی پردہ پو تی کر نے والا اور تمام گناہوں کی بخشی فرانے والا اور تمام عیبوں کی پردہ پو تی کر نے والا اور تمام گناہوں کی بخشی فرانے والا اور تمام عیبوں کی پردہ پو تی کر نے والا اور تمام گناہوں کی بخشی فرانے والا اور تمام عیبوں کی پردہ پو تی کر نے والا اور تمام گناہوں کی بخشی فرانے والا اور تمام عیبوں کی پردہ پو تی کر نے والا اور تمام گناہوں کی بخشی فرانے والا ہے ! "۔

تشریج ..... توبہ صرف زبان سے کلمات توبہ کا داکر دینے یاان کے ورد یاد ظیفہ بنالینے کا نام نہیں ہے بلکہ گناہ پر حقیق ندامت اور واقعی پشیمانی اور معصیت سے کلی اجتناب کے عزم معمم کے ساتھ بارگاہ خداوندی بیں رجوع کرنے اور گناہ ومعصیت کو بالفعل ترک کر دینے کا نام ہے یہ تین شرائط ان کو تابیوں کے ضمن میں کافی ہیں جو حقوق اللہ کے باب میں ہوں ' حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے معاصی کے لئے ایک چوتھی اضافی شرط یہ ہے کہ جس کی بر زیادتی ہوئی بواس کی تلافی کی جائے۔ ذیادتی ہوئی بواس کی تلافی کی جائے یا سے معافی حاصل کی جائے۔

بنابرين توبد كى محت كے لئے لازم ب كه جو هخص تنظيم اسلامي من شموليت كاخوابال بو

- 85

ا۔ جملہ فرائض دینی کی پابندی اختیار کرے اور تمام کبائر سے فی الفور مجتب ہو جائے۔ بالخصوص ارکان اسلام کی پوری پابندی کرے۔ چنانچہ نماز قائم کرے (مردوں کے لئے الترام جماعت بھی ضروری ہے) 'رمضان المبارک کے روزے رکھے 'صاحب نصاب موقوبا قاعدہ حساب کے ساتھ بوری ذکوۃ اواکرے۔ اور صاحب استطاعت ہواور آحال نُ

ين للدنه كيابوتوفورا نيت كرے اور جلد از جلد فريض جاداكرے-

ا سنت رسول صلی الله علیه وسلم کازیاده سخ را دواتباع کرے اور ایسی تمام بدعات اور سنت رسول صلی الله علیہ وسلم کازیاده سخ اور ایسی تمام بدعات اور سوات کورک کردے جن کافہوت قرون مضود لها بالخیری شد ملکا ہو۔

۳ اگر کوئی ایباذر بعید معاش رکھتا ہوجو معصیت فاحشہ کے ذیل آتا ہو جیسے چوری' ڈاکہ 'سود' شراب' زنا' رقص و سرود' شہادت زور' رشوت' خیانت' جوااور سیٹھ وغیرہ تو اے زک کر دے۔

ہمیں خوب اندازہ ہے کہ اس وقت جو خدانا شاس اور عاقبت تا آشانگام پری رہا کہ ا پیٹ میں لئے ہوئے ہوار پوراانسانی محاشرہ بحیثیت مجموعی جس فساد اخلاقی میں جالہ اس کے ڈیش نظران تمام چیزوں سے کامل اجتناب نمایت مشکل اور مبر آزما کام ہے لیکن تظیر اسلامی جن مقاصد کے لئے قائم کی جاری ہے اس کے ڈیش نظرلازم ہے کہ اس سے عملی وابیش کے لئے وی لوگ آگے ہو میں جو رخصتوں اور جلوں پرعمل کرنے کے بجائے وزیرت اور مبرو توکل کو اپنا شعار بنائیں اور جراس ذریعہ محاش کو ترک کرنے کی کوشش کریں جس میں حرام کی آمیزش ہو۔ اس محالے میں سروست حسب ذیل تصریحات پر اکتفائی جاتی ہے۔ حرام کی آمیزش ہو۔ اس محالے میں سروست حسب ذیل تصریحات پر اکتفائی جاتی ہے۔ ا ۔ سود لینا ور وریا قطعاً حرام ہیں 'لندا بینکوں یادیگر اواروں سے نہ کوئی رقم کی بھر فرن کے لئے سود پر قرض لی جا سے ہے ' نہ سیونگ اکاؤنٹ یا فکسٹ ڈ دیپازٹ یا نقدر قم پر معید منافی کی کسی بھی دوسری صورت میں سرایہ لگانا درست ہے۔ چنا نجہ پیکوں سے صرف عام سروس

جاستی ہیں۔ ۲۔ کسی ایسے کاروباری ادارے کی ملازمت بھی درست نہیں ہے 'جس ہیں سود کو غالب مفصر کی حیثیت حاصل ہو ہیسے بک اور انشور نس کمپنیاں۔

جیے ترسل زریالا کرزے انفاع یازیادہ سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ کے کی سولتیں حاصل ک

سا۔ رشوت لینا در دینادونوں حرام ہیں۔ البتہ کی ایک صورت میں کہ کی ظالم المکاریا صاحب افتیار کو اپنا جائز حق دصول کرنے کے لئے بچھ مجوراً دینا پڑے تواس کا شار استحسال بالجبر میں ہوگا کہ نہ کوئی ناجائز انتظام بلجبر میں ہوگا کہ نہ کوئی ناجائز انتظام مطلوب ہو' نہ کسی سرکاری قانون اور یا بندی سے بچنا مقصود ہواور نہ بی کسی اور کے جائز متنقی ہے دور نہ بی کسی اور کے جائز متنقی ہے دور نہ بی کسی اور کے جائز متنقی ہے دور نہ بی کسی اور کے جائز متنقی ہے دور نہ بی کسی اور کے جائز متنقی ہے دور نہ بی کسی اور کے جائز دی تی ہو۔

سم- سرکاری محاصل کے همن میں جنتی رعایتی مروجہ قانون کے اندر اندر ممکن ہوں ان سے بڑھ کر کسی ایس صورت کو افتیار کرنادر ست نسیں جس میں کذب ، فریب اور شادت

ر شال موك -

۵۔ کاروبار کی مختف صور تول میں ہے بھی جن جن میں بھے فاسد یا جوتے یا سے یا ارونیرہ کا مضر شامل ہواس سے بچنا لازم ہے

ار اگر اس کے قیفے میں ایسامال باجا کداد ہوجو حرام طریقے ہے آ باہو یا جس میں حق اللہ کردہ حقق شامل ہوں تواس سے دستبردار ہوجائے اور اہل حقق کوان کے انہادے۔ البتہ یہ عمل صرف اس صورت میں کرناہو گاجب کہ حق دار بھی معلوم ہوں اللہ کی معلوم دستعین ہوجس میں ان کاحق تلف ہوا ہے۔ بصورت دیگر توبہ اور آئندہ اللہ کے طرز عمل کی اصلاح کانی ہوگی۔

۱- ائی معاشرت میں جملداسلای احکام کی پا بندی کرے خصوصاً سر اور جاب کے شرعی کام رحمل پراہو۔

ه- کرے احساس ذمد داری کے ساتھ اعلان کرے کدوہ برطرف سے یکسوہو کر صرف ند كابوكررے كائر ضائے الى بى اس كا صل مقصود ومطلوب بوكى اور تجات وظاح الروى اصولى اس كااصل نسب العين بوكا ..... اورجس طرح اس كى تماز اور قرماني صرف الله كے كئے ہوگاس طرح اس كے جسم وجان على ومنال حتى كدزندگى اور موت سب الله بى كے لے ہوں گے۔ یعنی آنی وجہت وجہی للذی فطر السموت والارض حنيفا وما انامن المشركين 🔾 .....اور ....ان صلوتي ونسكى ومحياى رعلی نله رب العلمین لاشریک له و بذالک امرت وانا اول المسلمین تری مردی شعور مسلمان کااولین فرض بی ہے کہ وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر ایمی إرى ننرگ اس كى كائل اطاحت مي ديدے (جولانيا اطاحت رسول عي ك واسطے سے ہو لًا!)اىدوسية كانام مبادت رب جهوبرانسان سالله كايسلامطالبه جاورجس كى طرف المالناني كود عوت دين كم لئ تمام انمياءورسل مبعوث موسة اورجوا زروعة قرآن جنول ادانانوں کاعین مقصد خلیق ہے۔ اس کے ساتھ ی اس پراازم ہے کہ اپنی محت وقت فمت وفرافت ملاحيت واستعداد ' ال ودولت 'اوروسائل وذرائع كازياده سے زياوہ حصر لأمى التح اورتواصى بها لصبر "امريالمعروف اورشى من المذكر "احقاق حق اور ابطال باطل" داوسالی الله اور تملیخ دین افعرت خداد رسول اور حمایت وا قامت دین اور شمادت حق الله المراعبار دين حق على الدين كله " كے لئے وقف كر دے اور اس كے لئے منت و مشقت انفاق و ایمار ترک و اختیار انتلاد آزائش مبرو مصابرت استقامت مقادمت استقامت مقادمت استقامت مقادمت الغرض بجرت اور جهاد فی سبیل الله کے جمله مراحل کے لئے مقدور بحر بهت عزیمت کی راوا فقیار کرے۔ یہ تمام فرائفن برمسلمان پر حسب صلاحیت واستعداد اور مطابق وسعت وقیت عاید بوتے بیں اور ان کی انجام دی بی بی بی کی وفاداری کاامل احمان ہے!

اراگست ، ، کوج عهدنامردفاقت منظیم اسلامی معدالفاظ میست سطے ہواتھا ، اس بر بعدة ترمیم ہوتی - لہذا اس وقت رائج عهدنامردفا قست صفحات ، ۱ - ۱۰ بربیش کیا جارہا ہے ۔

رمنج القلائب نبوي ير النبي سَلَ الميكِم كي روشني مين اسلامي انقلاب كي غادحواكى تئهائيوب سيحليكر منيت الني مي اسلاى رياست كتشكيل ادراسي بن الاقوامي توسيع تك اسلامي انقلاب كيمراحل مدارج اورلوازم ماینام مناتب میسے شاتع شدہ و والله خطيات كالمحوصه قيت: ١٠٠/ رفيه



ادرسب بل كوالله كى رسى منبوط كراء ا ورميوسات والو

#### Seiko

BRAKE + CLUTCH LINING

میسی فرنگوسن رئی رکیم کراول بُرزه جایج بول بل و بیر عارق آور ۱۱۱۰ نظام و ارکیث بدای باخ قامد و فون ۱۲۰۹۰ دادی باخ قامد و فون ۱۲۰۹۰ دادی باخ قامد و فون ۱۲۰۹۰ دادی



### المرتب الله

عَنُ شَنَدَادِ بِنُ آوَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عِلَيُهِ وَسَلَّى اللهُ عِلَيُهِ وَسَلَّ الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَ عَسِلَ لِمَا بَعْدَ الْمُؤْتِ وَالْعَاجِنُ مَنْ اَتُبَعَ نَفْسَهُ هَوَا هَا وَتَمَنَّىٰ عَلَى اللهِ ـ

(رواه الترمذي وابن ما مِر)

رج: شدادب اوس سعدوایت به کدرسول التصلی التدملی و کم نفرمایا و موایا و مواید و مراسف فرمایا و مونی اور توانا وه به جوابین فنا و می در که اور موت کے بعد سے المعمل کر سے اور مادان و ناتواں وہ بھے جا پنے کو اپنی خواہشاتِ نفس کو تابع کرد سے اور التد سے امریدی با ندھے۔

عطيداشتهاد, منجانب عبدالله نقيس

| عقد الرّفاقة - للشظيم الاسكادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بِسِمِ اللهِ الرَّحُن الرَّيمَ<br>اَشْهَهُ اَنْهُ لَا اللهُ وَحْدَهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله<br>وَاَشْهَدُ اَنْهُ مُعَدَّمَةً اعْبَدُهُ وَرَسُولَ اللهُ اللهُ عَسَمَةً اعْبَدُهُ وَرَسُولَ اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رَصَ لَهُ اللهُ مَا اللهُ       |
| <ul> <li>على آنْ آمُجُرَكُلْ مَا يَكْرَفُهُ</li> <li>وَاجَاهِ دَنِي سُبِيلِهِ جُهِ دَاسِيطًا عَرَقَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رَانْفِقَ سَالِمَ وَابَدُلْ نَفْنِينَ      رِانْفِقَ سَالِمَ وَابَدُلْ نَفْنِينَ      رِالْحِلْ اللّهِ وَالْمِدَالِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ              |
| <ul> <li>عَلَى الْسَتْعِ وَالطَّلَاعَ تِهِ فِي الْمُعْرُونِ وَالطَّلَاعَ مَا إِلْمَا الْمُعْرُونِ وَالطَّلَاعَ مَا إِلْمَا الْمُعْرُونِ وَالطَّلَاعِ مَا الطَّلَاعِ مَا الْمُعْرُونِ وَالطَّلِي الْمُعْرُونِ وَالطَّلِي الْمُعْرُونِ وَالطَّلِي الْمُعْرُونِ وَالطَّلِي وَالطَّلِي الْمُعْرُونِ وَالطَّلِي وَالطَلِي وَالطَّلِي وَالطَّلِي وَالطَّلِي وَالطَّلِي وَالطَّلِي وَالطَلِي وَالطَّلِي وَالطَّلِي وَالطَّلِي وَالطَّلِي وَالطَّلْمِ وَالطَّلِي وَالطَلِي وَالطَّلِي وَالطَّلِي وَالطَّلِي وَالطَّلِي وَالطَّلِي وَالطَّلِي وَالطَلِي وَالطَّلِي وَالطَّلِي وَالْمُلْعِيلِي وَالطَّلِي وَالطَّلِي وَالطَلِي وَالطَلِي وَالطَلْمِي وَالطَّلِي وَالطَلِي وَالطَلْمِي وَالطَلْمِي وَالطَلْمِي وَالطَلِي وَالطَلْمِي وَالطَلِي وَالطَلْمِي وَالطَلْمِي وَالطَلِي وَالطَلِي وَالطَلْمِي وَالْمُؤْمِنِي وَالطَلْمِي وَالطَلْمِي وَالطَلِيقِ وَالطَلِيقِ وَالطَلْمِي وَالطَلِي وَالطَلِيقِي وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُلْمِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُلْمِي وَالْمُوالِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِي وَالْمُؤْمِ وَالْمِي وَالْمُؤْمِ و</li></ul> |
| فِ_الْعَشْرِ وَالْمَيْسِ<br>وَالْمَنْشَطِوَالْمَصَّرَهِ<br>وَعَلَىٰ_اَثَرَةٍ مَلَّىٰ<br>• وَعَلَىٰ اَنْ لَا أَنَازِعَ الْاَمْسَالَهُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>وَعُلِّ اَنُ اَتُولَ بِالْحَقِّ اَيْنَعَا كَمُنْتُ</li> <li>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عَلَى الدِّيْنِ وَالِيُعَنَاءِ حُدِّ العَهُدِ<br>السَّادِيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| عهدنامته رفافت تظيم إسلامي                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اللّٰرکے نام سے جو رکھے اور رحیم ہے                                                                                                                                                           |
| ا یُن گرای دیتا جول کرانشہ کے سواکرتی معبود نہیں ، وہ تنہا ہے اُس کا کوتی ساجمی نہیر<br>اور میں گراہی دیتا جوں کہ حضرت محسستہ مصطفا صلی الشرعلیہ وسستم الشر کے بند<br>اور شوار ہیں۔۔۔         |
| -U: UF 131                                                                                                                                                                                    |
| ین اللہ تعالیٰ کا نواست اپنے دائج تک کے بقام گنا ہوں کی معانی کا نواستگار ہوا<br>اور دائندہ کے لیمی خلوص دل کے ساتھ اُس کی جناب میں قربرکرتا ہوں۔<br>میں مائوں آنے اور اس سے سی کے معالیہ ایک |
| ن میں الند تعالیے سے عہد کر ماہوں کہ:  • اُن تام چیزوں کو ترک کر دُوں گاہوائے البندیں۔                                                                                                        |
| <ul> <li>اوراس کی رآوی مقدور بھر جہاد کروں گا</li> <li>اوراس کے دین کی اقامت اوراس کے کلر کی سرمبندی سے لیے</li> </ul>                                                                        |
| اینا ال سمی صُرف کروں گا اور جان سمی کمپاؤں گا۔                                                                                                                                               |
| ت اوراسی مقصد کی خاطب در مقصد کی خاطب می این اور اسی مقصد کی خاطب را می داکتر اسی مقصد کی خاطب که ا                                                                                           |
| من میرمو) ملاق اور افران گابوشرار مرسد میساره بول اد :  ان کابر مرشنون گااور افران گابوشراییت که دارسسد بابرز بود                                                                             |
| خاه منگی بوخواه اکسانی<br>خواه میری جبیعت آباده بوخواه مجھے اس پرجرکرنا پڑسے اور                                                                                                              |
| ۔۔۔ خواہ دوسروں کو مجد پر ترجع دی جائے !<br>● اور پر کو نظر کے ذمتہ وار وگری سعے ہرگز نہیں جبکڑوں گی ،                                                                                        |
| وریکر ہر مال میں حق بات خرور کھی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                          |
| 🗌 بس الله مي سعد مد داور توفيق كاطالب ول كروه مجھے دين پر استقامت اور                                                                                                                         |
| اس عبدسکے پڑڑا کرسنے کی مہت مطا فراسنے ،<br>دو                                                                                                                                                |

. \*

﴿ وَنَوْنَ وَالْمِ الْمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

#### رمضان المبارك كي تمبيت اور خيات

ساده اورعام نهم انداز میں درمضان المبارک کی آئمیت اورخ نسیلت پردوشی ڈالی گئی ہے۔ اس سے علاوہ درمان میں ذکر وور وا ورشب قدر میں نوافل پڑھنے کے طریق تے درج ہیں ۔ ماہِ درخ اس المبارک میں تھ دینے سے یے انھی کہ آب ہے۔ صفحات ۳۲ دیست سم روپ

أسان رامسته

جولوگ نماز برصفی خوابیش رکھتے ہیں کئی بڑھ نہیں باتے ۔ ان کے سیے بہت موزوں کیا بہت دین نئی کیا گائات علیہ قلم کی تعلیم کردہ دعاؤں کا انتخاب بھی دیا گیا ہے بچھ نہیں دیستے جانے کے قابل کیا بہت ۔ صفحات م ہ قبریت ، ۱۵ دولیے

سكون كي ملاث

اس كتاب من انسان كى نغىياتى خىزدىيات اورجدى يختى ئى روشى مى انسانى سائل كاجائزه ليا كياب بعرفران ا ئىنىت كى دوشى مى ان كاحل كلاش كما كيا ياسى - حزيز و اقارب كولىلور تحضيصيتى -

صفحات ۱۲۰ فیمت ۲۰۰روب

سيزمين شب اور تبليغ

يركتاب كاربارى ادارول كيسلينين اوربنفين دين دونول كيدييل مغييه

صفحات ۸۸ فیمت ۱۸۸ دویے

تمام شهرون مين هادى كتبك وروخت كديد اعبنسيال دوكادهاي

مكتبه سراج منيد: ٢٨٨/ الله ، ومن بوره - البولا

(چېرري) غلام محد - محد مو

تنظیم اسلای کی مجلس مشاورت کا ایک خصوصی اجلاس ۱۰ سر ما دیچ ۸۸ و کوقرآن اکیشری ابرس ایر تنظیم اسلامی فراکشوا سرا داحد صاصب کی زیرم سدارت منعقد مجدا - بهی نشست ۱۰ ما دی برد بده مبح ۹ بج شروع بوئی ا ورنماز طهر تک جادی دی - دوسری شسست اسی روز لعد نماز عصر تا اا ابج نب منعقد بوئی - دوسرسے روز ۱۰ ما دی کوجی مجیع اور شام دفشتیس موئیس اور دات البیع یه الای افتتام نیریسوا - اس ا مبلاس میں مندرم دیل صفرات شرکیب بوٹ :

۱۰ و اکورتنی الدین احدصاحب (کراچی) ۲۰ جناب شیخ جمیل الوطن صاحب (کراچی)
۲۰ و اکار عبد الدین احدصاحب (فیصل آباد) ۲۰ جناب بختار سین فادوتی صاحب (فیصل آباد) ۲۰ جناب بختار سین فادوتی صاحب (لا بود)
۲۰ و جربری جمت الله میخرصاحب (فیصل آباد) ۲۰ میخرستی محدصاحب (لا بود)
۲۰ و تباب الطاف الرحمن صاحب (لا بود) ۱۰ مرزا فحد الدیب بگیصاحب (لا بود)
۲۰ و تباب الطاف الرحمن صاحب (لا بود) ۱۰ مرزا فحد الدیب بگیصاحب (کراچی)
۲۰ و تباب الطاف الرحمن صاحب (لا بود) ۲۰ مین المحد الدیس معاصب (کراچی)
۲۰ و تباب الطاف الرحمن صاحب (ودری آباد) ۲۰ میال محد الدیس صاحب (قیصل آباد)
۲۰ و تباب محد نیاز مرزاصاحب (ودری آباد) ۲۰ میال محد الا تبوب معاصب (گرجرانواله)
۲۰ و تباب تجد نیاز مرزاصاحب (دادیو تری) ۲۰ و بیاب عبد الرزاق صاحب (لا بود)
۲۰ و تباب تجد سعید قرنشی صاحب (لا بود) ۲۰ و بیاب عبد الرزاق صاحب (لا بود)
۲۰ و تباب نام آمینی معاصب (لا بود) ۲۰ و بیاب اشعاق احد میرصه (لین ود)
۲۰ و تباب نام آمینی معاصب (لا بود) ۲۰ و بیاب غلام محد صاحب (لین ود)
۲۰ و تباب نام قیلی اعوان صاحب (لا بود) ۲۰ و بیاب غلام محد صاحب (لین ود)

مندرم ذیل اداکین مجلس شنا ورست شریک اعبال نه موسکے به ا بناب عبدالواصد علم مصاحب (کراچی) معذرت بوم علا لست ۲ - من ب سراج الحق سیدصاحب (کراچی) معذرت بوم علا لست ۱ - سیربر بان ملی باشی صاحب (کومش) معذرت به مناب عبدالقا و رصاصب (میدّآباً) بلاالمسسادع

اس اجداس میں نظام العمل کی ترتیب و تدوین ماسلاندر بحبث آیا ۔ جناب امرتنظیم فے لفظ كإآ فاذكرستة بوستة اس كركين فزاور مزورت كى وضاحست فردائى و گذشته اجلاس مس يفيدا گی مقاکه میال محدّنعیم صاحب و وسرے موزول معزات کی سعا دنت سے فررافیط تیارک<sub>ول م</sub>و يروگرام كے مطابق أيك ابتدائی فيرانف تياركيا گيا جو امرائے علقہ اور بعض وكير جيدہ دفا، م فورونومل سکوسی میں ویا کیا - اس سک بعدمیسب بروگرام ۲٫۱ مروری کو برصفرات قرآن اکد لاموريس مح موسئ اوربام مور ونكرا ورجب محميس ك بعدننام العل كم منتف متول كايك نقشه بنا ياكيام كالعداد ال مزيد إصل ح سك لي امراسة صلقه كى دراطست سعداد اكينٍ من ور، كوميع وبأكيا اميرفح مستصمى اس كوسرسرى طوريرط حظه فرمايا اورلعبض خاميول كي نشاندي الاكين منا ورت كو امير فيرم كه اس تبعرو سيمني أكاه كردياً كيا مقا الكه انبس اس يغروا بر فورد مراور اصلاح كرف من اساني بو يناني احلاس مين اراكير مجلس مشاورت في ال المهارضال كيا كمى سيلو زريحب آئے . زبان اوراسلوب كوقابل اصلاح اور مجز ومشادر في ا ا وزنگران ادارسه كى تفسيلات كويچيده خيال كيا گيا- مخارسين فاروقى صاحب في طرانط. مجرّده مشاورتى صندى وضاحت فرماتى . اميرمِرم نفرما ياكراس طور إنسف مي بعض نبيا دى بأ كاتصفية نبس كياكيا ـ نفام العمل تيارى كے لئے اولاً أن امور كوسط كرنا فرورى ب - ا کے بعدنظام اول کومناسب اندازی احاطة تحریب لانامشکل ند ہوگا۔ان اموریر اعلاس مفقل مجث بوئى اورمندرجه ولي فيصلے كي محت بد

وردد) باکستان مین ظیم اسلامی کانظم آشده «تنظیم اسلامی باکستان و کیدهنوان سے
سوگا وراس میں باکستان کی شہرست دکھتے والے مسلمان ہی شامل ہوشکیر
(۷) باکستان کے جوشہری مارضی طور ریبرونی مالک پی قیام نیریبول وہ نظیم اسلامی باکستان " ہی۔
میں شمولیت کی صورت میں براور است "تنظیم اسلامی باکستان" ہی۔

ين شائل بول محد

(۲) دنیاک دوسے مالک سلمان شری می تنظیم اسلام میں شامل موسکیں معے البتہ الن کا نظر اور نظام الم مل جدا گانہ بنایا جائے گا۔

تنظیم اسلای می شمولیت سے سے بیعت کی اساس اگرچہ دس سال قبل اختیاد کر لی گئی مقیلین نی زمانہ سی بیت اجماعیہ سے سیے اس سنون اساس سے متروک ایمل مہونے کے باعث تنظیم اسلای کومبی اس سے علی تقاضول سے کا لل ہم آ بنگی سے ممن ہیں تدریجی مراحل سے گزر زابط اسپے ۔ اسی من میں اگرچہ متعدد فیصیے حقلف اوقات میں سے جات میں میں مراحل سے گزر زابط اسپے ۔ اسی طرح اگرچہ تنظیم کی قرار اور سے ہیں بیان ان کو با ضا بعل ضبوا تحرید میں نہیں لایا گیا ۔ اسی طرح اگرچہ تنظیم کی قرار اور تاہیں اور اس کے بیے جہادئی سیال المنہ کے لاوم سے تدر سے ضنی اور فیر نمایال ہوسف کے اس مقوی سالا نراجی اعمی یہ اعلان کردیا گیا تھا کہ آئندہ تنظیم اسلامی من اسلامی اور دعوتی نہیں جاری مضاحت بیش نوا تنظیم اسلامی اور دعوتی نہیں جگہ افعل بی تنظیم ہوگی ۔ تاہم اسمی بہت یہ بات بھی بوری وضاحت کے ساتھ تحریری طور پرساسے نہیں آئی ۔ لہٰ المزوری سے کہ ان دونوں امور کومون افعالم میں مراحت کے ساتھ وہری کردیا جائے ۔

اسم نیم ایم نیم ایم نعیم صاحب نے اس رائے کا اظہار کیا کہ تنظیم اسلامی سے نعسب ہیں اسم کی میں نعیر اسم کی کی نعیر کے طور پر دختا ہے اپنی اور نجا ہے اگر ایم کی اللہ اسم کی اللہ ایم کی اللہ بھول سے سبے کہم ایک انتہا ہے دوسری انتہا کی طرف نہ چلے جائیں اور دفقائے تنظیم کی لگا ہول سے اس نعسب انعین اوم با ہوجائے اور وہمن سیاسی یا انقلا بی کادکن بی کررہ جائیں۔

بحث ومعسك بعدم إياكه:

(۱) جیساکہ پانچ سال بل سے کیا گیا تھا تنظیم سادی کی قرار داد تاسیس مع توضیحات ادر " شرائیو شمولیت ، برشتم شخص تحریکو ائندہ تنظیم کی آئینی و دستوںکا اساس نہیں بلکہ اس کے دعوتی اور تربیتی اور پر کا امراساسی معتبہ تمجی جائے گا۔ (۲) پانچ سال قبل کے اس فیصلے کی توثیق مجی کی جاتی ہے کہ تنظیم کو انقلابی خطوط برطابیا جائے کا جانچ مجوزہ نظام مل کی بہلی دفد ریم کی : دین ادراملائے کمۃ اللہ کے لیے جہاد فی سیل اللہ اور عام فہالفاؤ میں "کوست اللہ یہ کے قیام یا "اسلامی انقلاب میری کرے قیام یا "اسلامی انقلاب میریا کرسٹ کے لیے ظام مدوم دکرنا ہے ۔"

ر ۳) مجوزه نشام العمل كي دوسري دفعهسب ديل مولكي-

م فراکٹر اسرارا حدابن آج عمارا حدالمرح م کوننظیم اسلامی کے داعی و مؤسّس اور ناحیات امری چشبت حاصل ہے۔ اور سروہ سلمان اس تنظیم میں شامل ہوکہا ہے حوال سے تنظیم کے مقصد کے مصول کے لئے سمع وطاعت فی المعون کی بعیت کرے !

ربى بيت كے بيت وسى الفافر ستمل رمي كے جواس وقت رائج بير.

(۵) تنظیم اسلای کانظیی و صانح بحیثیت مجوعی علی حاله قائم رہے گا ۔ تعینی مرکز مقائن نعیس اسروجات ا درمنغرور نفار سے حلقہ جاتی نظام مرکز میں کی توسیع شمار ہوگا ۔

(۲) خواتین می تظیم اسل می میں شامل ہو سکیں گی ۔ البتہ ان کے سیے بیعت کے الفاظ دہ سول کے جو قوآن وحد دیث میں " بیعت النساء" کے عنوان سے ذکور ہیں ۔ نیزخوا تین کا نظر میں جراگان قائم کیا جائے گا ۔

ج يه رفقاء كے مابين ورجهندي كي موضوع بين ختال فتاكو سونى يتين سوالات متعين كردي

گئے۔ کیا درجہ بندی کی فرورت ہے ؟

أكر مزورت ب توكيا وه نمايال مونى جابي يانمنى ؟

اگر درجه بندی نمایان مونی جاسیتے وان مدار می کاکیا نام مو!

تمام ارائین مناورت نے ابنی رائے کا افہارکیا۔ بانچ حفرات کی رائے یہ موئی کر دروبندا کی خرورت نہیں ۔ آ کھ حفرات نے اس کو خروری خیال کیا تام اس کو نمایاں کرنا خلافیا سمجا یہ تروحفرات نے علی الاعلان درجربندی کو خروری خیال کیا ۔ فیصلہ مواکر تنظیم اسلامی رفعارتین ورجات ہی منقسم مول کے ۔ دفعارتین ورجات ہی منقسم مول کے ۔

(i) اوَلَا وه مِندى رفقار جِرِ تظهم اسلامى ميس في شخص على محوث مول اورامجي فكرا

عملی تربت کے ابتدائی مراحل مطے کر رہے ہوں ۔ (ii) تانسی آ وور فقا مرجوان ابتدائی مراحل کوسے کرکے تنظیم اسلامی سے نظم کے ابتدا پابند سویکے ہوں . (۱۱۱) اسٹ وورفقا رح کسی سبب سے انمحال کا شکار سو جائیں اور نظم کی پابندی مذ کر بائیں -

\_\_ ان درجات ك نام بعديس متعتن كريع جائي گ -۔ شاورتی نظام کے بارسے میں (مجاس مشاورت منعقدہ ۲ س مارج ۴۸۸) کئی شسستول مر لیط طویل بجث موفی و مناب مخارحسین فارونی صاحب اورمیال محرفعیم صاحب نے نفام میں کے تیار کر دوسودومیں موزومشاورتی نفام کی تشریح میں تبایا کمپیٹ نظریہ ہے کہ اليه مواتع بم بنوائ مائي جن عام رفعاد وتطيم اسلامي كم معاملات مي مركت كا اصاس ہو۔ انہیں اظہاررائے کے معربورمواتع حاصل سول ادران کی تجاویز ' اعترامنات ادر اشکالات ساسنے آسے رہیں ۔ مزید پرآل ایک معین مجنسِ مشاورت بھی ہوجس ہیں نامزد موار حفرات كعملاوه منتخب رفقادتهي شامل مول وليكس حسب مرورت مخلف الميعاد منعتوب بنائے اور ذمر دار حفرات اس برعل درآ مدكريں - اور بيلبس ايك مگران ا داره كى حثىيت سے نیصلوں بریکل درآ مدکا جائزہ لیتی رہیے ۔۔۔ امیر بحرتم نے ایک اسلامی نظیم جا عت میں مشاور کے فلیفے کی تشریحے فرمائی کرمعیت کے نفام برمینی جاعتی سئیت ہیں امسل دار و مدارا میرکی صوابرم بربهٔ اسے ادرایسی سِّیت احماعیه میں زیادہ قانونی ہجیدگیوں کی مخبلٹس نہیں ہوتی منٹورہ لقینا برت امم سے لیکن اِصلاً یوامیر کی مزورت سے اور اس میں نظری طور پرا ولیت ال رفقا مرکو عامل ہوگی جو اس کے کردومیش موجود ہول اور عملاً اس کے درست و بازو بن سکتے ہول البقہ اليديواقع مرور بوسن جامبيس جن مين دوسرسد مقامات كع صائب الراسة اور ذم وار ادرمة رعلي حفزات مع مفوره موسك مزريرال اس امر كالمبى بورااستمام موناجات كتنفيم كى يالىسى اور زفيار كاركضمن مي تمام رفقا دك تاثرات بعي سنعية ربي اوراحتساب و تفيد كامي فعال اورمؤ ترنفام برقرار أسبه! \_ مراكر تعى الدين احد معاصب في مشور ک اہمیت پرمزیدزور دیتے ہوئے کہا کہ اگر چفیلے کا ختیار امیری کو حامل ہو<del>تا ہ</del> أسم است مشور وكرسن كايا بدخرور بونا جاسي حضور صلى الدعليد وتلم كوهبى اس كا پارندکیا گیامتها اگرچه د ورنبوی میں باقاعدہ مشاورتی ادارہ قائم نہیں کواتھا تا ہم فیلام را ننده کے دور میں اس کا بھی اسمام ہوااور مبینکوشش یہ کی گئی کرفیصلے الفاق الم

سے مول ۔ جود حری رمت الله صاحب مجر فقر نے مشورے کے لادم کی تایم کرتے موٹ کہاکر چونکر برامیرکی حرورت سبے اسی سے شریعیت سنے اس کو بائر کیلے گرم محلس مشاورت کی متعین شکل مروری نہیں - ترسعید قریثی صاحب کے یاددلایاکدنظام معیت کے تقافول کے تحت ہمارا رضح اسی جانب را سے کہ بدر ج اليىمورت مال بيدا بوجائ كمشوره كى مزورت تري اورنقال رنقاء كم طلق تى سے بوری موجائے میال محدِقع صاحب، جناستمس الحق اعوان صاحب اورسشیخ جمیل الرحمن صاحب اوردگیراکٹر اراکس بیشا ورست سنے ابیسمتعین مشاورتی ادارے کے فرورت والمهست يرزور ويت بوك كباكه المركه لطقصح فيعسله تك بينجيزي منارتك صورت بی سے ۔ امرمحرم نے بالا خر بحث کوسمیتے ہوئے ارشاد فرما یا کمشورے کی فرورت أورائميت بالكل والمنع ب يسى مجى تحرك كمصطيخ كا قطعًا كوفى الكان نهيه جسب تک اس بنی روح مشوره بورسد طور پرجاری وساری نه بود مها رسد بیش نظری الم اس مدح كورقرار ركعناسيد فغام سبيت مي بلمي مثور المسكة تعصف غرقا أولى أندا میں پورسے کئے جاتے ہیں ۔

اس بحث وتمحي كي بعرصب ذيل فيط كري كي الكير.

(١) تنظیم اسلامی کے مقاصد کے معدل کے لئے علی میں قدی کے لئے فردری فیصلے المير للم قري رنقا واور ذمر دار معزات كم مثور مصي كريت رس مكر اس مشاورت میں و مسبب فرورت امرائے حلقہ استخطیول کے امراء اورمشورہ طلب مشدکی منامبست سے دگر صافب الرآئے رفقا رکو دلیب کرسکس سکے۔ (۷) ایک عین مجلس شور کی مرکز کے منتقف شعبول کے فتر وار حضرات اورامرا فی علق كحظا وه رنقاً وتنظيم كے منتخب نمائندول پرشتمل ہوگی رحب کا اجلاس ایک میتر دقفے کے بعد مونا فروری موگا ۔ حس میں اہم امور ریشور ہوگا ۔جس کے ممر مي كبت ويمس كالإراموقع ديا جائے كا- مزيد رال تنقيداور محاب كى محالا أزادى بوكى اس مجنس كمسلط انتاب مي مرف وي دفقا تنظيم راش و سكيں مُنْ حَوِينُو دُنِعُم كِ بِالْعُعَلِ يَا بِندمُولَ دِيجِالْمُرْفِيلِهِ \* ج ، مندحه بالا ) -(٣) تنظيم ك مجله والبشكال كي آراء سے متفد موسف كى فاطر مرسال ايك اجماع ا

منقد کیا جائے گاجی میں جلد دفقا ترخلیم کو اظہار رائے کی پوری آزادی ہوگی ۔اس
اجماع میں ایرخلیم اورمرکز کے ذکر دار رفقاء مرف بجیشیت سامع شرک بحول کے
ادر اسس کا اصل مقعد رفقاء کی اُرا دسے استفادہ ہوگا ۔۔۔ لہٰذا اس
مرک کی بحث وجمیعی، رقوقد ح نه مناسب ہوگی نه مکن! ۔۔ یہ اجستماع
کراز کم چار آیا م پرجمیط ہوگا ۔ مزیر براں اس میں مرکزی جبس شوری کے مشور سے
سے ایسے حفرات کو بھی اظہار رائے اور حن نصیحت اداکر نے کا موقع فرام کیا
جائے گا جو باضعل تو تنظیم بی شامل نہ ہوں لیکن تنظیم کے مقاصد سے فی الحجد اتفاق
مرک تے ہوں او ترخلیم کے سامتہ بافعل میرددی اتعاق رکھتے ہوں ۔ اس فور کے
اجماع جائے گا و میں کیا جائے گا ۔

اجماع ان کا اُنعقاد تنظیم کی توسیع کی مناسب سے صدر مردرت اضا فی طور پر
حالت کی سطح برجھی کیا جاسکے گا ۔

# 

## بعيب خواتين رائے

| ك وَأَشْهِدُ أَنَّ عُنَمَّدُ اعْدُو | و إَشْعَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَدِّيكٍ |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| •                                   | وَمُ سُولُهُ الصَّاللَّهُ عليدوالهِ وسلَّم)                      |

اَسْتَغُفِرُاللهُ كَانِيَ مِن حُكِلٌ ذَنَبِ
 وَ اَتُوبُ إِلَيْهِ نَنْوَبَ مِنْ مُصُوحًا

واِذَا ُ اَبِيعُ الدِّحْتُورُ اسْرَامِ الْمُسَدِّ الْسِيرَالْسِنظيمِ الاَ عَلَى اَنْتُ لَا اُشْرِكَ بِاللهِ شَيْعًا -عَلَى اَنْتُ لَا اُشْرِكَ بِاللهِ شَيْعًا ----- وَلا اَسْرِقَ ---- وَلاَ اَبْرُنِ

\_\_\_\_\_\_ وَلاَ أَتْشُلُ أُولاً مِعْ

\_\_\_\_\_ وَلَاٰاتِ مِبُهَّتَانِ \_\_\_\_ وَلَااعُمِيهُ فِنْ مَعُمُ وُبِ اسْئَلُاللهُ رَبِّ الْإِسْتِقَامَةَ عَلَى لَمْ ذَالْعَهُ دِ

التوقيع ودستغل \_\_\_\_

- احمدة واصلى على وسُول الله صلى الما الما على ما مساحد والله وسكم
  - واستغفرالله كي وَنث.

# توليب فنظيم إسلامي

| و بن گوای دین مون کداند کے سواکوئی عبودنین ایک و تنها سے اور اس کاکوئی ساجی با سنر کی منیں ہے اور میں گوای |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بى بول كەم دەسى الدّعلىد والدوستم) أس كے بندے اوردسول بير -                                                |
| م سالسے جمیرا مالک اور مردوکارے واپنی سابقہ ز مل کے اتمام کنا ہوں کی جنشنش کی ورخواست کرتی ہو۔             |
| اوردائدہ کے لئے، اُس کی جناب میں خلوص ول سے توب کم تی موں دکد اُس کا کوئی محم مظالوں گی )                  |
| و من داکر اکسدارا حسمد امیرتنگیم اسلامی سے بعیت کمتی موں کہ:                                               |
| الدُّ کے ساتھ کسی کو شر کیے منبی مقبراؤں گی ۔                                                              |
| مبي چوري ننيس كرون گ -                                                                                     |
| مبى ك جائى كا دركاب نيس كرون كى -                                                                          |
| مجبى بيجو ل كوفتل يذكرون كى -                                                                              |
| کبی سبتان طرازی مرکرول کی ۔۔۔ اور                                                                          |
| سيسيس كسى بعيد كام كي من أن كي مكم سعد تالى ذكرول كى -                                                     |
| <ul> <li>پس الله دُماكرتی بون كروه مجهاس وپدرینام ربخ ك تونین مطافر لمنة !</li> </ul>                      |
| الاسبووالعنوان (نام اورية):                                                                                |
|                                                                                                            |
|                                                                                                            |

الدّ تعلے کی حدد ثنا اور دسول الدّ وصلّ الدّ علیہ والہ وسمّ ہے ورود کے بعد ا
 میں نے دسول الدّ میل الدّ علیہ والہ وسمّ کی سنّت کے مطابق آپ کی بعیت تبول کی
 ادریس الدّے ا بین اور آپ کے لئے مغفرت کی دُماکر تاہوں ۔

نام بھی اچھا۔ کام بھی اچھا صوفی سوپ ہے سے اچھا



انجلی اور کم حمن رج دُھلائی کے لیے بہتر بن صابن



صُوفی سوب اینگرمیکل اندسسرز دراترین المید تاریمونی سوب ۱۹ فایشاک دور الامور بیلی نون نبر ۲۲۵۲۷ - ۵۲۵۲۳

#### بقيه ، قا خس انتقيم منزل منزل

نے سے کہ اپنی بقیہ زندگی قرآن کریم کو نفظ و معنا مام کیا جائے ۔۔ ساتھ ہی صفرت نے

ہران کے القربِ معیت جبادی جائے لیکن جند وجو مسے صفرت کی یتجویز اس اجلاس میں

ہران کے القربِ معیت جبادی جائے لیکن جند وجو مسے صفرت کی یتجویز اس اجلاس میں

در زبوسی اور خور وخوض کے مطے جائس شوری کے میروکر دی گئی۔ اس اجلاس کے قریباً ، اولول

بد صفرت شیخ البند کا انتقال ہوگیا۔ رتفعیل کے سائے محترم فواکٹر اسرار احمد مذظلہ کی تاذہ ترین تا یہ

مت شیخ البندا ور نظیم اسلامی کا مطالعہ مغید سیدگا ، مجلس شوری میں میں یہ تجریز باس دہوی ،

پرمول ناآزا دم جوم نے علی دے طرزعل سے بدول اور مالیس ہوکر اپنی تمام توانا ئیاں اور ملائی یاس وطن کردیں ۔

اس وطن کے سلے اور نی شیش کی گرایس کے سلے دقت کردیں ۔

مرائد مک کے قابی اوتولیم یا فقہ طبقے کی تطبہ افکار کے کام کا آغازیا ۔

یہ وہ دور تعابی بین علم اور استخاص وطن کی جد وجہد میں اٹرین شین کا تگریں کے انواا وراس کے فقال معاول واعوال تقے اور تقدہ بندی تومیت کے خیر دست ہوئی رکیل تقے ۔ مولانا مو دو دی مرحم نے فقی بینی کتاب دست اور عقی بینی عرائیات کے دلائل سے "متحدہ قومیت "کے نظریہ پرنہاست مکت تنقید یکیں جس نے مطافوں کے دلائل سے "متحدہ قومیت "کے نظریہ پرنہاست مکت تنقید یکیں جس نے مطافوں کے دلائل سے "متحدہ قومیت کی خطرنا کی کا قائل کرایا ۔ دوسری طون آزاد مند کتاب ایس من منافوں کے دلائل میں منافوں کے حقوق کے تعقید کی خطرنا کی کا قائل کرایا ۔ دوسری طاف آزاد مند کتاب منافوں کے مامل مندولی ٹردول کا تسلط مقاا ور دہ اس بات کو منافوں عام اسلام کو جو تعلیم فقیمان بہنی ہے اس کے مامل مندولی ٹردول کا تسلط مقاا ور دہ اس طرح مسلط ہی مام اسلام کو جو تعلیم فقیمان بہنی ہے اس کے مامل مندولی منافوں کے مقوق کے مقول کو دواغ پر آگریز ڈیمنی اس طرح مسلط ہی اس مندولی مندوستان سے صف آقل کے مامل کو می شاک کو مسلط ہی مندوستان کے صف آقل کے مقول کے مقول کی میک کرائے میں منہ والی کرائے میں منہ والی کرائے کا کا کا کی کرائے کی جو تعلیم نے اس کر مسلط ہی کرائے کی مندول کی میں مندول کی منافوں کے مقول کی میک کرائے کی اس مندول کی منافوں کے مقول کی میں مندول کی منافوں کے مقول کی میں منافوں کے مقول کی میں منافوں کے مقول کی میں منافوں کے مقول کی میک کرائے کے اس کرائے کیا کے اس کرائے کیا کہ منافوں کے مقول کی میں کرائے کیا کہ کرائے کی منافوں کے مقول کی میں کرائے کیا کہ کرائے کی کرائے کیا کہ کرائے کیا کہ کرائے کی کرائے کی کرائے کیا کہ کرائے کی کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کرائے کرائے کی کرائے کرائے کی کرائے کرائے کرائے کی کرائے کرا

کومت بعلاند کاجنازه مبدا دحد اور قمیت پرنکالنے کو ترجیج دسیتے ہیں ، اس سے کا جراب سلم لُیگ کے جائز مطالبول کودر فور ا فتنا رہنیں محبا اوران کو باشے مقارت سے ٹھکرا دیا۔ يمورت مال تنى جم كى وجرست سلم للك كوعامة اسلمين مي مقبوليت مامل سونا شروع بول چونکران کوزندگی کے سرمیدان میں سندو قوم کی تنگ نظری سے روزانہ واسطر پر ماتھا جس سے ہمارے علا رکوام قریباً ناواقف ستے ۔ کاٹگریس کی سبط دھری کو دیکھتے ہوئے قائداعظم رور ف ملائد اقبال مروم ومخور کے بیٹ کردہ سلانوں کے ایک جدا کا ندریاست کے تعور کے مسلم اكثريت كمصوبول كسلفة أزاد وخود فخار ممكت كامطالىمى كردياجى كے سے جودمرى دمت على مرحوم كے تجويز كرده نام " ماكستان · كو اختيار كراياكيا . وكيعة وكيعة اس معالبه في حجل كي أك كي مورت اختيار كرني اور معاقبه ركزي ن ایک تحریک کی شکل اختیاد کرلی راسلام سے آفاتی پیغام کوس کیشت فوال دیا گیا اور"مسلم ورایی" ن مناه على المان الما الما الما الله الماكية عبى مسلم ليك كو بعض المراء الى زبان مرر المرامي أكما كم ومسلما نول كوكيا بوگيا ہے كمسلان او أفون لوجهو الكوميم الغول كي سرييتى كرت بي مب، مسلمان طوافنس زيا وه حقداري " يدروايت بالعنى سب معيع الغاظ و كيع نبول توسيد مودوى مرموم کی "سیاسی مکش حصته سوم علومه فیم نعم منبدوستان طاخله کی جاسکتی سید درین ما لات مولانا مودودي مرحوم ف المصلم قوم ريتى كے خلاف ترجمان القرآن ميں نهايت مرال معنامي تركي فرائ اوراس كومعى اسلام كحت ميس اتنابى مملك وخوزاك قرارديا جتنا متحره قوميت كوراتماادر خانعم ملم قوم ریتی کی خوناکی کوکتاب وسنت کی روشنی میں نہایت مضبوط دلائل سے تا بت کیا مزردال اكي خالص ديني امولى مسالح مماعت كعقيام بير مزورت براطها رخيال كيااور اليفيم فياك معزات کواس جا عبت کی شکیل کی برزورد عوت می دی . دینمام معنایی دسیاسی کش صیم میں شال ہی، کی مولانا مرحوم کی اس وحوست بت سنے ملک کے چند علی سے کوام ، برست سے محلف تعليم إنته طبق كومتاثركيا وجنائب مولانا مروم كى وعوت برالتدك چند فلعس بندول بشتل ايك اصولی اسلامی اورانقلابی قا فالعی المالیه میں جاعبت اسلامی کی تاسیس ہوئی جس کے امیر مولانا مود و دی مرتوم مقرر ہوئے ۔ اس جا عبت سفے میں مؤ منامہ جراً ت ویز بیت کے ساتھ اس دور یں راوی کی طرف میٹی قدی شروع کی حب کرایک طرف " متحدہ تومیت " انہایت شام كرا تذبيرچارىخا يىش كىپىت بىرى مرف كالكرىس كائمبنوا تمام يىس متا بكدان ملك كرام

اکرت کا تا گیری حاصل محقی جن کولورسے برعظیم میں مہایت احترام اور قدر و مزلت حاصل فی اور دوری مانست محمل اور دوری مانست احترام اور قدر و مری مانست محمل اور دوری مانست محمل میں اور اور دوری مانست محاصت اسلامی تمام وقتی اور اوری است محاصت اسلامی تمام وقتی میں توری بریا کی مکتر سے اپنا دامن مجا کراور مرفوع کے استہزاد و کسنو کو انگیز کرست موست اپنی محمل مای افعال بی محمل اور اس سف امول وی پیندی کی درختال نظار قائم کی جب میں اور اس سف امول وی پیندی کی درختال نظار قائم کی جب جب میں ادار کر نابست بری ناافعانی مولی جب اعترام می کوخراج تحسین ادار کر نابست بری ناافعانی مولی بی

مك تعتيم مواتوجه عدت اسلامى بمى لامحاله ووحعول بمي تغسم موكثى رجماعت اسلامى كالمركز , نمر بخان کوٹ منبلے گور داسپورشرتی بنجاب میں واقع متنا اور منبلع مبند وستان کومل **کمیا متعا**للہٰڈا ماعت كااصل مركز اورمولانا مودودى مرحوم مركز ك اسين رفقاء كے سائقر ياكستان منتقل مو كُمُّ راس در ادرست في مولانام وم في نهايت دال طوريداس حقيقت كالتجزية فرماياتها. \_\_ اگرچاس میں بڑی شدّت اور فی تھی مگر تحزیر صدفی صدمی متاکر من انسلی مسلانوں امیتیل ریامطلاح مولانایی کی اختیاد کروه سیسے ) اورحن فیرعلی سلمنگی زعاد کی تیاوت میں ا باکستان ، وجود ی اُ ہی گیا تواکیہ مسلم ریاست ہیں تواضا فہ ہوجائے گا لیکن اسلامی حکومت کا نوائب شرمن ڈافعیر ہدا امر محال ہے۔ نیم کے درخت کے بیج سے جولوگ آم کے درخت کی توقع کرتے ہیں وہنا محقار يررسة بي مولانامروم كى يه بات كمتنى مى مقاده بايس ساله باكستان كى تاريخ سعة نابت موكي سعد ال الساير جس كانام واسلامي جبوريه بأكستان ميد أب كواسلامي نظام تودركنار دورويتي دين داري مى دُموندسسسسط كى جونيمنتسم مندوستان مي نفراً فى متى اورجواب يعيى معارت بى نظراً نَا ہے أيكن كتنى عجيب تم ظرلني ہے كدوئى السلى مسلمان تجيشيت قوم وختيتى مسلمان ا بن سكُّ اورباكستان كے قيام سے قريب جيدما ہ بعدى جماعتِ اسلام كى طرف سے ' دستور اسدى كما كالمالد شروع موكيا اور تو تعسب كم لوكول سك وافظ ... بناياب المناام مطالب كرست مي كرسيد " يمال لفظ " مم " قابل فورسي يونكرام واقعدي كم عبداللهى مطالب إكتان سے بالكل بينسن ري تنى - "سيدتعلق" كالغذ بطوراحتيا طاقال كالكاب دون مقيقت يسب كدم مت اسلام كاطرف سے تحركي باكتان كى تا يُدوحات كمى بس بوقى مركمت براتى خى تديل عى كركسى في اس كومسوس كم بنيس كيا .

وستوراسلای توزبن سکا البته بیر خرورمجا که با برسے جاعت اصلامی کے زبر دست دباؤادر اسمبلی میں سکے زبر دست دباؤادر اسمبلی میں سلم لیگ کے ان عنامری کوشٹول سے جوباکستان میں ماقتی اسلامی دستورکی منفور موقتی اور سے خوا بال سے جوا بالد کو حاصل می قریباً دورال کی جدوجہد کے بعد ، قرار دادم مقاصد "منفورموئی اور سطے بایا کہ باکستان کے دستور میں اس کورمنم اصول کا مقام حاصل ہوگا کے واس طرح ریاست کی مطع بر کا مشادت اداکر لیا گیا .

ایک طرف اس کامیانی نے جوقرار دادِ مقاصد کی منظوری کی شکل میں حاصل ہوئی متی دوسری طرف مس طرح نعرول کی بنیاد پرقیام باکستان میں مذبات کاکا فی خیل موسف کا تجرب موجکا تھا 'ال دونول نظر المرم عبت اسلامي كواس مغلط سي سبل كرديا كدوه انتخابات كيفورا وسا التدار مامل كرسكتى ب اوررياست كوسائل وذرا أنع سے باكستان مي اسلام نظام قالم كرسكتى ب محويا وعلوام مس تعوزاسا تعارف ادر كويمقبولست حاصل كرسف سيح باعث النفلط فهميول يراتز موکئی کرتلم افکارا در تعرکر دار کاکام مناسب مدتک موجکاسے جنائے انتقابات کے در دو کارا کے امرانات روش ہیں ۔ مینانی جا عستِ اسلامی نے تبدیلی قیادت کا نغرہ مکا کر ملکی انتخا بات ہی عمر حصته كيف كااهلان كرديا - اس ك لي ايك بنجائتي طراقي كاروض كياكيا اوراسي اس دموى-مائع مین کیاگیا کہ یہ اطراق کناب وسنت اسے قریب ترکیب بنز ازاد امیدوار اور یارفی مکت برانتابات بس حقد لين كوقراك وحديث ودائل اخذكرك انبس نامائد مي نبس حام ك تك ببنيا دياليا واس كانتيج رنكا كرماست سياسي مارتى و ليكررويكني ونتيجة اس كاركان ك بهت رفری تعدا دکو کوئن محکمول مصتعنی مونا بطا . حندسندماعت سے استعنی دے دا اا طرح جماعت کے کراور دعوت کے لیے محدمت کے ممکر جات میں جو دسیع میدال موجود آ وہ بندموگیا۔ مجاعب کے اکا برا دراس کے نعال ادکان میں سے کسی نے منجد کی سے خور ہم نسي كياكون امولول برجاعت كاقيام على أياتما، يدالق كاد اس سع انخراف ب -اك مباحب کی جانب سے اس تبدیلی کی طرف ترجمان القرآن کے ذریعے توجرولائی گئی توجراب گیاکہ ایک ٹیارٹ کے نفرار ہاہے جس کے ذریعے سے اسمامی نعام کے قیام کی طرف پیش بوسكتى سب أكراس ميس كاميا بينهي بوئى توجاعت اس كوهيول كرمير اسين اصولى وانقلا فالا كى طرف مراجعت كرسله كى بنين مام طور بريه بيه تاسيه كرجب كوئى اموتى وانقلابى تحرك مو تعن کو ترک کرے وقت سے پہلے انتخابی ریاست میں کو دیٹرتی ہے تو وہ اپنے خاص خ

الغرض جماعت اسلامی کی تیادت نے میں راستے کو شارط کے اور محل وقتی تجرب کے فور رافت کو ساز میں استے کے شارط کے اس سے دجوع کرنے کے بجائے اس کی تیادت نے کہ بجائے اس کی تیادت نے کہ بجائے اس کی تیادت نے کہ میں اسپنے صف اول کے انجاب کو انتخابی سیاست کی قربان مجاہ پر بھی نے میں اسلامی کے انتخابی وائی کوئی تحریب موجود نہیں رہی میں الماری انتخابی میں مشنول رہا ۔ اور ایک طبقہ مک کا انتخابی سیاست کا اور ایک طبقہ مک کی انتخابی سیاست کی انتخابی سیاست کی ایم کا ایم کی انتخابی سیاست کی انتخابی سیاست کی میں دری و تدریس میں مشنول رہا ۔ اور ایک طبقہ مک کی انتخابی سیاست کی میں دریں و تدریس میں مشنول رہا ۔ اور ایک طبقہ مک کی انتخابی سیاست کی میں دریں و تدریس میں مشنول رہا ۔ اور ایک طبقہ مک کی انتخابی سیاست کی میں دریں و تدریس میں مشنول رہا ۔ اور ایک طبقہ مک کی انتخابی سیاست کی میں دریں و تدریس میں مشنول رہا ۔ اور ایک طبقہ مک کی انتخابی سیاست کی میں دریا ہے۔

فروری کمی بھی میں جب جا عت اسلامی کے سالا نداجماع ماجمی گو کھ نے جاعت کی انقل کی ال کونیوارکر انتخابی بالسبی اختیاد کرنے پرصا دکیا تو اس کے بعد پالسبی کے اس اختا نسسے بدل ہوکر جو اکا پر و اصافر حجاعت اسلامی سے ملیحدہ ہوئے ان میں سے اکثر نے اپنے طوہر الما کا انقلابی تحرکیہ کے تسلسل کو قائم کر کھنے کے سعے ایک جاعت کی تھکیل کی کوشنٹش کالکی نیکن بغام بعض دنیوی اسبب کی بنا پرسگر درختیقت النّدتعالیٰ کی محمت بالغد کے مطابق دقت اس دین تنظیم سکے عمل اور بالغعل قیام کا مرحلہ مقدر نہیں تھا لہٰذا وستورسا زسس کمیٹی کے ا اجلاس تک کی نوبت نہیں آئی اور یہ معامل تعواتی ہی ہیں نہیں بڑا ملک ضم ہوگیا۔

رراتم في يطوزتم مي كى تقيى كرفواكر ما حب مزطلة خاكسارك كرسيم اس الملائك كرسي اس الملائك كرسي اس الملائك كرسي المسلائل المركز المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة ا

نیکن الله تعاسل نے اپنا م خربدے و اکٹر اسرارا حدکویرسعادت عطافر مائی دیجینی مصحمة مَنْ یَشَا مُوط مُداللُّه خُوالْفَعَنْ الْفَظِیْم ٥) (آل مران: ٢٠) کادو سنے اپنی سے بعناعتی کے شعوروا دراک کے بادصف خالصتہ اللّٰد کی تعرب و تا اُندک ہم پر ادر اپنے دینی فرض کے احساس کے بیٹر نظر اللّٰ اللّٰ کے اوائل سے لاہور میں چند ملقہ ل الد زان قائم کے اوراکی بنخب قرآنی نعاب کے ذریعہ سے میں بنیا دسورۃ العصر ہے ' رت رجوع الی القرآن شروع کی تاکدا قامت دین کی عبد وجہد سکے سکے ایک مہیت احتماعیہ نگیل کی داہ مجار موسکے ۔ بیر دعوت قریباً سال سے چارسال بعد سے میں انعزادی سعی و نش کے دائر سے سے تکل کر پہلے مرحلہ کے طور پر ایک احتماعی ادار سے "مرکزی انحب سن ام القرآن لا مور "کے تحت منقلم موثی ۔ انجمن کی قرار دا دِراً سیس کی توضیحات میں ڈاکٹر میا صب بون نے اِپنے صیفی مؤتف کو بایں انعاظ بیان کیا :

"اسلام کی نشأۃ نانیدا ورغلبُردین حق کے دورنِانی کا خواب امّت مسلمہ میں تجدیم ایمان کی عوی تحریک کے بغیرِ شرمندہ تعبیر نہیں ہوسکتا اور اس کے لئے لازم ہے کہ ادّاً منبع ایمان دلیتین تعنی قرآ رہیم کے علم و حکمت کی دسیع ہما ہے بہلے مرافظ کی ماشے ہے۔

الب مبرت غورونكوا درسوع كبارك لبدهمن الله كى تائيد وتونيق برتوكل ادر بعرد مربي سنے فيصل كيا ہے كہ أنده ميرى زندگى ميں يركام مرف درس و ترديس كم مورد دين و ترديس كم مورد دين و ترديس كم مورد دين و تاريس كم مورد دين من مراب الله العزيز احيات اسلام اور فليه دين من مراب من بالفعل اور ميرى مبتر اور مثبتر مساعى بالفعل دورت دين اور فلي فلا بردين من كى جانب سے اتام جبت ميں مرف بول كے دورت دين اور فلي مورد مين كى جانب سے اتام جبت ميں مرف بول كے اور اس كى دعوت ميں است الله كي مرتب العلم مين شروع الله مين مرب اوراس كى دعوت ميں است من مرب دورتوں اور حام جانے والواح فى اوراس كى دعوت ميں است مام مرب دورتوں اور حام جانے والواح فى

كربزركول تك كودول كااور بحرج اوگ اس داست برسا تع جلنے كے سك نيار بوجائيں، انہيں ايك نفل ميں مشلك كركے الك م تيت اجتماعية تشكيل دول كا جوان مقاصد عاليہ كے مطع منظم متروج دكرسكے - كرما تؤفيني في إلا باللہ الْعَلَى الْعَيْطِيْمُ مِنْ يُنْ

اس عزم المراح المرون المروض المرون المرون المرون المرون المراح والمرون المراح والمراح والمراح

تنظیم اسلائی اس تأسیسی اجماع منعقده ۲۷, ۲۸, مارچ ها بین سطے کیا گیا تھا کہ تنظیم اسلائی اس تأسیسی اجماع منعقده ۲۷, ۲۸, مارچ ها بین سطے کیا گیا تھا کہ تنظیم احتیار سے پہلے ہیں سال عبوری وور شمار ہول گے ۔ اس دوران مقد ور تعبر حلی کی تنظیم کی دعوت ہے دعوت تجدیدا کیان ۔ توبہ اور تجدید عبد ۔ زیادہ سے نیادہ لوگول کا کی شام کی دیادہ سے زیادہ لوگول کا ایک اجتماع کی دیادہ سے کیا جو " تنظیم سلامی " کے لئے مشتقل دستور ملے کرے گا ۔ اس احتیار سلامی اسلامی اسلامی سے اس عمل کرے گا ۔

تبن سال کے عبوری دور کے لئے تأسیسی اجماع میں ایک عاصی دستور اشرائط تمراً وعبدنا میر دافل سے عبوری دور کے لئے تأسیسی اجماع میں ایک عاصی دستور اشرائط تمراً وعبدنا میر دافل بین المنظم اسلای کے مستقل دستور کی ندوین و تعدویب تک موصوف ہی کو تنظیم اسلای کے مستقل دستور کی ندوین و تعدویب تک موصوف ہی کو تنظیم اسلای کے مستقل اور موصوف اس جبوری دور کی صد تک بغیری تعین التی مجلس شوری داری ورکی صد تک بغیری تعین الله مجلس شوری داری و میران کی میران استان میران الله میران کا میران و میران کا میران کا دوران کی دعوت کو می زیادہ و مین الله کے میران کی کوشش کریں گے۔

نافلا تنفيم مزل بمزل خالص توفيق تاثيد ولعرت اللي سعتيره سالدزند في كاسغ كرتاموا موں سال میں داخل ہورواہے ۔۔ واقم کی موجودگی میں تنظیم اسلامی کے قیام کے فیصلے کی اطلاح الرمولانا اين جسن اصلاحى مزظلم كود اكفر صاحب سفينجا في تومولاناسف فروا ياكم وزيرم تم ناكست برى دمردارى سك إوج كوامحان كافيعد كياسه ص كاس فداسي الدوام و روکے بادج دسمت مذکر یا یا میں ممیم قلب سے تمباری کامیابی کے لئے دماکو موں میرے نزدیک دادایک امولی دین تحریب بریاکرنا ، میت کیول کی بسری تملے کے مترادف سے ۔ الله تمادا لادنام اوريس مي دماكرسكتا بول ميرسدكسي مشورسدكي خرورت اوتوتمها رسد الخ ميرسد ر) دروازه بمیشد که ندرسید کا " وروایت بالمعنی) - راقم کوسای ای گافری مسامی سے داکھ اس کی میتت کا شرف ماصل ہوا ۔ اس سوار سالہ زندگی سے خبر یہ نے ٹابت کر دیا کہ ایک امولی الله الماعت كى تأسيس اوراس كوميلاف كے لئے مبرالوبي كے سامقدم مختر بيني كے مجر اور اان كتبس كى مزورت اوتى ب اورالله تعاسك كى نعرت مي تبى مامل موتى معيب المعمد الله تعالى يركا مل توكل كرساته اس داه من قدم ركع يجد الله واكر صاحب اس بوت را و میں اسی تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ثابت قدم رہے سے نے و می نظیم اسلامی کے بتراتماعيك سف بعيت منون فراتي يرجانة بوث اختياركيا كيا كراس كاس دورمي برميا رن سے البزا وتسخر ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کی سنّت ہے کہ جو کام خلوص واخلاص سے کیا جاتھ ال بن بركت عدى فرما تاسيد ريد اسى رب كريم كافعنل سي كرسك يدي محقا فله ١٩٢١ فراد بيتمل انيب بالتقاص ف محكنه مي معيت كانفام اختيادكيا تعادَج بغنلم اليب بزارس معى الماد افراد رست اور بركاروال قدم لبدم روال دوال سير ببعيت كرف واسل رفقاه للائم مطاور مع معافر المعاملة الله تعليم بافت عفرات كام قابل وكر تعدا وشامل بي مصاالنعم الامن عندالله

موکر قریباً و هائی ماه معالمبین کی برایت بریغرض الام مبہت سے مِثاغل کو ترک کرے کر میں تھے درنا پڑا ۔ قریباً سواتین ماہ کی لامہورسے غیر ماحری کے لعد کمیے مارچ ۸۸ دکو ،صرار ننظیم اسلامی کی مجنسِ مشاورت میں شرکت کے سلتے اور ٹانیا ایریل کے میٹا ق کے رمعان لر کی تیاری کے بعط لاہورحاخرہوا ۔ اس اشاعدت خاص کے سلنے امیرخرم کے کراجی کے دورہ ترجع قرآن درمعنان المبارك ٢٩٧ ) کے دوران افتتاحی تقرمیے اورخطبات ممیعہ کی منتقلی کا کھا كراچى ئى سى كرلياگيا سقا - ارا دە مقاكه مارچ كے مبدينه ميں بينيكام كى هميالا بوي بومائے گا ادرالله كومنغورموا تويدا فراحدت فاص كم ابريل كك شائع سوجائ كى بسكين ٥، مارج كواير محرّمه أ ارشا دفرہ ایک تنظیم کے ترصوب سالالہ احتماع سے موقع تینظیم سیمتعلق ایک اشاعت خام میا ال تک اور رمضان نمبروسط ایریل تک شائع کرنے کی کوششنش کرو نے چنانچہ امیرتجرم کی اس خوامش کے احرام کے میں نظراس عاجزنے دونوں کی تیاری کے سام کام شروع کردیا ۔ ص ایک نتیم موجوده نبر کی صورت می میش خدمت ہے۔ اس عاجر کواعتراف ہے کم اس نبر کے الله جوننششه امرمِرم نے بان فروا یا تھا صب کے خطوط ذہن میں تیار تھی ہو گئے تھے . اس ما کز کی پورے طور ریطبیعت حاصر بنہ ہونے کے باعث اس نقشہ اور ان خطوط بریم نمار نہوسکا۔ امم راتم كوتوفع سي كراس فيرمعيا رئ شارس كم مطالعد سيمجى ان شار الله قارمن كساير تنظیم السلای کے امول وسبادی و خصالص اوراس کا طرافید کارکھید ند کھید واضح طور پرسا منے أج في في نيزاس كى مزل بزل بني رفت كابعى مقورًا ببت اندازه موجائ كا

اس نبرکی تیاری میں اس عاجر نے ساتھ اوار اور میں ق کے معاون جناب مولانا شیخ رممالا ما صب رفیق نظیم ان حوتعاون کیا ہے اس کے لئے فاکسار ان کا ممنون میں ہے اور ان س سنے احروثواب کا دعا گومجی حقیقت میر ہے کہ ان کی معربور اعانت حاصل نہ موتی تومیم مراز برتیار سوزا انتہائی شکل متا ۔ جذائ الله کا احسن المجزاد

احقر المعرفين م

معدے کی تعید خابیت ، بدعنمی اور میٹوک کی کمی کے لیے



QD - 6



## مولانا كستبيد حامد ميال

## جذبه جهادسي سرشارا يعظيم دسني رمهنما

لحدسعيدالهم وعلومي

مرمارچ کو دوپسرے قبل مولانا سید حامد میاں رحمدا نندتعالی زندگی میں پہلی بار دل کے لرید تملہ کاشکار ہو کر دوپیر کےلگ بھگ میوسپتال پنچائے گئے ۔ بید حادث احقر کے علم میں ی تا کیوں کہ عوامی رابطہ اور اخبارات کادیکھناواجبی ساہے ' بسرطور ۳۰ ر مارچ کو عصر کے بعد رم قاری محمد عبدالقیوم صاحب تشریف لائے آگہ سپتال جاکر مولانا کی بیار پری ہوسکے " ب كه ده تهوري دير قبل جوار رجت ميں پنچ ڪي تصاور قاري صاحب كوانجي علم نه تعاانجي بم الفرے ہی تھے کہ ایک دوست نے آکر اس عظیم حادثہ کی اطلاع دی جس کے سننے کے لئے ہم : بن طور برتیار نہ تھے ۔ لیکن ظاہر ہے کہ مشیت اللی کے سامنے وم مارنے کی بھی منجائش نہ فی زبانوں پر بےافتیار "کلمه ترجیع" جاری مو گیا۔ اِتَّالِلْهِ وَاتَّا راكَیْهِ رَاجِعُونَ ان کی شخصیت' سرایا'خوبیاں اور کمالات آٹکھوں کے سامنے پھرنے لگے اور ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھتے ہی جامعہ مدنیہ پہنچ گئے۔ مولانا کا قائم کر دہ یہ مدرسہ 'اس ے درود بیار 'اس کے اساتذہ وطلب سمی سوگوار تھے۔ غمواندوہ میں ڈوب ہوئے 'مولانا کے متقدین 'متعلقین اور احباب بھی مکڑیوں میں کھڑے پریشانی کا شکار تھے .... جمعیت علماء اللام جس کے ایک دھڑے کے مولانا امیر تھے۔ اس کے دوسرے دھڑے کی اگلی صبح مار پاکتان پر کانفرنس تھی 'اس لئے اس کے صوبائی اور مرکزی قائدین لاہور میں تھے ' بلکہ اجلاس ہور ماتھا جب سے حاوثہ ان حضرات کے علم میں آیا ، وہ بھی اوگ اجلاس ملتوک ۔ کے جامد مدنید پنیج، تعزیت کی ، غم کو ذاتی غم سمجھ کر پریشان حال واپس لوٹے ... اگل صبح (۴؍ مارچ جعه کامبارک دن) بوینورشی گراؤنڈ میں مولانا کاجنازہ ہوا۔ اس گراؤنڈ نے ير جناز يد ويكه بي ..... بهم في السيم بهلاجنازه حضرت مولانا احر على كاديكما- وه مرد رديش جوتن تنالا بهور آياتها ... اس كاجنازه شيس تها ، پورالا بهور سوگوار تهاا ورمعلوم بهو ما تها كه البورى بالغ آبادى كابردوسرافرد كمرے نكل آيا ب 'زندگي ميں ان سے اختلاف ركھنے والے

بھی انتکبار سے ' پھراس گراؤنڈ میں خاندان غزنویہ کے گلِ سرسبدابو بکر غزنوی کا جنازہ مولانا عبیدا نندانور کی معیت میں پڑھا..... پھر خود مولانا کا جنازہ پڑھااور آج سید صاحب کا جنازہ تھا..... آہ ثم آہ .....اہلِ علم 'اہلِ دل اور اہلِ صلاح دنیاسے جارہے ہیں.....اب اس, حرتی کی پیٹے پراکٹریت ان کی ہے جوبقول کے ''کھی چوس '' ہیں تھے

وا آ وا آ مر محك ، يجهره محك كمى چوس ( بنجابي ) الل علم كالمعنالوبرا بي صدمه ب الله تعالی کے آخری نی علیہ الصّلو ، و التسليم فالل علم كا تحد جانے كوزوال علم تعبير فرهایا' جس کے بعد جملاء کادور ہو گاجوین جانے ہو جھے فتوے دے کرایئے ساتھ دوسروں کو بھی مراہ کریں مے ....سیدصاحب لاہور کی بزم علم کے ایک دکتے موتی اور موہر شب چراغ تھے۔ ویوبند ....وی دیو بندجس کی خاک یاک سے گزرتے ہوئے حضرت مجدد الف الفی اور اميرسيدا حمد شهبيد ر حسههاا لله تعالى كوعلم كي خوشبو آئي تقبي ..... و بي ديو بندجو شريف خانوا دول كالكواره بے .... جس پر ١٨٥٤ء كے بعد چند نفوسِ قدسيد نے اعتاد على الله كى دولت ي سرشار عزیب عوام کے تعاون سے ایک مدرسہ علمی کی شکل میں ایک علمی تحریک بیای اور وبوبندی و هرتی برسیدصاحب بیداموئ تقیم بندے لگ بھگ ۱۲مر ۲۰ برس قبل وال كرامي مولاناسيد محد ميان رحمه الله تعالى تص عالم باعمل 'صاحب تقوى وصلاح 'امام العص مولاناسیدانورشاہ رحمدا للدتعالی کے شاگر دعزیز ، شیخ الاسلام مولاناسید حسین احد منی ، مولا سید سجاد بماری ' مولانا مغتی کفایت الله و بلوی ' مولانا احمد سعید د حلوی ' مولانا نورالدین بمارى - مولانامعين الدين اجميري "مولانانار كان بورى" مولاناعبدالحام بدايوني "مولاناداو غزنوی 'اور مولاناحفظ الرحمٰن رحمیر الله تعالیٰ کے قافلہ کے فرد سمجامیہ جماعت ،جمعیت علا ہند کے ناظم اور متعدمدی اور تاریخی کتابوں کے کامیاب مصنف و متولف ... اننی مولانا مح میاں کے گھر سید حامد میاں پیدا ہوئے .... کو یاعلی ' دینی اور مجابد گھرانے سے ان کاخی اٹھا ...فاہرہے کدان کے علم کی محیل دیو بندیس بی ہوناتھی .... سوویی ہوئی۔ مولاناسید حسیر احمدان کے استاذ صدیث تھے 'مولانا کے فرزند گرامی مولانا اسعد منی 'مولاناعبیدالله انور معولا عبیدالله (جامعه اشرفیه) ایسے حضرات ان کے رفیق درس وہم سبق تھے۔ سلوک کی بیت بھی مولانام نی سے تقی اور خوش قتمتی سے سلوک میں آن کے مجاز بھی تھے .... مجابد علاء کی ایک اور یاد گار مولانا عبدالحق منی مراد آبادی رحمداللدتعائے سے مولانا کونبت فرندا حاصل تھی کہ آپ کی بدی الجید محترمہ (آپ کے جان نشین براور عزیز سیدر شید میال سلم

انال کو الدہ ماجدہ ان کی صاحب زاوی ہیں .....ان متعدد نسبتوں نے اشمیں عجیب سانچہ فرال دیا تھا ..... علم تھاتو بخت تدریس کا ملکہ تھاتو خوب مختلو تھی تواس میں فحمراؤ و حمیما اور استدلال کی قوت و ضع داری و کھر کھاؤ۔ اگلے و توں کی شرافت ان میں خوب خوب تعلیم ملک کے بعد پاکستان آنے پر جس شم کی کشن و پر مشقت اور مشکلات ہے بھری کئے ان کو دوجار ہونا پڑا اس کی وجہ سے عزم مہمت موصلہ اور استقامت ان میں خوب ابر کیا تھا اور اب حال بیہ تھا کہ گرے غور و فکر و تدیر اور سوچ د بچار کے بعد جورائے قائم کر ابر کیا تھا اور استرہ شان مکن نہ تھا۔

لابوريس آئة توجامعه اشرفيد س تدريس رابطه بوكيا ..... جامعه كعظيم باني مولا تامفتي دس رحماللدتعالی تو تیک ال کے قریب کے ایک قصیہ سے تعلق رکھتے تھے لیکن مت سے ر تریں علم وعرفان کی تقتیم کے بعد مهاجرت کی زندگی اختیار کرنا بردی مسلم لیکی حلقوں سے رے روابط کے سبب خدمت وین کے لئے نیلا گنبد کے معروف علاقہ کی ایک عظیم الثان ارت مترو کہ او قاف سے میسر آھئ تؤمندِ علم بچھا کر بیٹھ گئے۔ جلیل القدر اساتذہ کی کھیپ برآئ ، جامعه ابتدایی میس حیکنے لگا ان اساتذہ میں مولانا محداوریس کا ند حلوی رحمدالله تعالی ا ہے کدث ومفسر بھی تھے جوسید حارمیاں صاحب کے استاد بھی تھے۔ سید صاحب نے پچھ رمه مدریس کی لیکن بالاً خر علیحدگی اختیار کرنا بردی که ان کاسیاس ذوق و مسلک اربابِ جامعه ع تلف تما اس اور دوسرے اسباب نے علیحدی پر مجبور کیا۔ پھر مختلف مراحل سے گزرت اوے مسلم مجد چوک انار کلی کادور آیا'اس مجدیر سیدصاحب کے وجود سے بمار رہی۔ زار کیں وہ قرآن ساتے ' حدیث کاورس ہو آقر آن وسنت کے طلبہ اور متلاشیانِ حل تھنجے طِ آتے قرآن پڑھنے میں سوزو گداز تھا' درس میں علم کے چیٹے ایلتے' زبان صاف اور ٹریں 'انمام وتنہم کاطکہ خدا واو ' ہرطرف ان کے چرہے ہونے لگے۔ موجودہ نعمت کدو ہول کے الک اور بعض دوسرے حضرات ان کے خاص اہل تعلق میں سے تھے بحر جب ان کی کاوٹول سے اس معجد میں حکمت قاسمید کے وارث مولانا قاری محرطیب رحمدا للد تعالی کی تَريي ہوئيں تو بدعات ور سومات کی تاريجي ميں ذوب ہوئے اس شهر ميں بلچل مچ عني 'مدتو**ں** ت بھیلائی ہوئی غلط فہمیاں علماء حق کے خلاف پردیگینڈا تیضف لگا۔ اننی حضرات کی کاوشوں ت ريم پارك كاوه قطعة زين فراجم جواجس پراب جامعد دنية قائم بي ....

حفرت الامام مولانا محمد عبدالله ورخوات زيد مجد بم نے اس اوار و کاستک بنياور کھا'انسيں

اس سعادت برور بازونیست ان منصد خدائے بخشدہ ۔ مولانا کا خاندانی تعلق جیسا کو عرض کیاا ہے گھرانے سے تعاجو علم و فضل کامالک ہونے کے ساتھ مجابد بھی تعاجر ایسے اساتہ ہوئے اس لئے جذبات حیت او میدان جماد کے ساتھ میں اس لئے جذبات حیت او جذبہ جدد جمدان بیں ظاہر ہے کہ موجود تھا اس لئے وہ پاکتان میں اہل حق کے وارثول ( فی بخت ہوں کہ باہمی نزاعات ہے اپی طاقت برابر کمزور کر رہے ہیں ) سے متعلق رہے بین علا اسلام سے ان کی دلچیں رہی ایک طویل عرصہ جعیت کے مرکزی خازن رہے اہم معاملات میں صائب مشورہ وینا ورحوادث ومصائب میں ڈھارس بندھانا انہی کا کام تھا وہ حضرت فی میں صائب مشورہ وینا اور حوادث ومصائب میں ڈھارس بندھانا انہی کا کام تھا وہ حضرت فی

ملانامحود حسن رحمه الله تعالى كى طرز يرانظاني عمل كوقدر دان تعين اس انداز س ر نے کے بھی خواہش مند تے ..... ایک دور میں جب کہ احقران سے اور جمعیت کے ا اوں ہے بت قریب تھا 'انہوں نے مجھے اس طرف توجہ دلائی کہ میں جمعیت کے بزر گوں کو رخے کام کرنے کی درخواست کروں۔ امارت کے لئے بھاگ دوڑاور جماعتی سطیر ہ ئامدالنوں کاتیام ایسے منصوبے فی الحقیقت اس جذبہ کی صدائے باز گشت بھی جوانسوس کہ ے بڑتے ہوئے حالات اور روایتی جمهوری جدوجمد کی نذر ہو کررہ محتے .... عــ 1922 کے قابات اور پھر تحریک کے زمانہ عیں انہوں نے اپنے مرکز میں قائم رہ کر خاصی خدمات سرا نجام ن ، تحريك كانتيجه ارشل لاء كي شكل مين سامني أياتو توي اتحاد تتزيتر مو كنيات مولانانوراني اور . غرفان اپن جماعتوں سمیت الگ ہو محتے پیر بگاڑ ای مسلم لیگ بن بوجھے حکومت میں شریک ہو ا۔ اس کی تقلید کرتے ہوئے ما بقی اتحاد بھی شامل ہو تھیا جس کا جھے سمیت بعض لوگوں کو در مدمه تقا اور مجھے مسرت ہے کہ حضرت میاں عبدالماوی صاحب دین پوری مدالله تعالی ہم جیسے کمزور لوگوں کے حمایتی تھے اور اس قدم کو ناپیند فرماتے ..... بعثو باحب کی چانس کے بعد ضیاء الحق کوسول وزراء کی غالبًا ضرورت ندر ہی اس لئے سول وزراء له و محكے ياكر ديئے محكے توسياس قوتوں نے ايك نے اتحاد كى نيوا محانا شروع كى "اس مرحله بر دلانامفتی محمود انقال کر مے توجعیت علاء اسلام اختلاف کاشکار ہو کر روحمی مولاناسید حامد بال ان لوگوں کے حامی تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلنے کے خواہش مند نے جیے سے ہی۔ ہی۔ بی کوساتھ لے لیا کیالیکن جعیت دو حصوں میں بٹ می سید صاحب الے صے کے امیر مولاناسراج احددین پوری قرار پائے اور پھرسید صاحب اس منصب پرفائز ادے اور وفات تک اس منصب پر فائز تھے .... میات تسلیم ہے کہ اس دوران انہوں نے فاص ہمت کا مظاہرہ کیا۔ ایم۔ آر۔ ڈی اور اہل سیاست کے لئے ان کاررسہ ہی سب کچھ قاله اجماع 'ا جلاس جو ہوا بیمال ہوا اور مولانانے اس سلسلہ میں ہر صعوبت پر داشت کی ..... ان سطح پر مدرسہ کی معاونت کے سلسلہ میں انہیں بہت سی مشکلات سے دوجار ہونا برالیکن انول نے طے شدہ نظم کواپنا یا پچے عرصہ قبل انہوں نے رائے ونڈروڈ پر تبلیغی جماعت کے الماجماع كاه كي عين سامن من رود بروسيع قطعه اراصي حاصل كيا- جمال الك عظيم الثان اداره منات کارم تعاابتدائی درجه کا کتب شروع بھی ہے وہ تواب اس دنیا میں شمیں لیکن امید اللہ کے در فا اللہ تعالی کی مائیدو توفق ہے اس مرحلہ سے سرخرو تکلیں سے اس وقت دو

مسائل بدی اہم نوعیت کے ہیں....ایک جعیت میں ان کے جانشین کامسئلہ ' دوس میں ر ے معاملات ، جعیت نے عارضی طور پر بیر ذمد داری مولانا عبد الکریم آف بیرلاڑ کانہ کے ر کی ہے جو نائب امیراول نتھ' چند ماہ میں دستوری طور پر نیاا متخاب ہو گا.....اللہ تعالیٰ برجی ' سمبیل پیدا کر دے جب کہ مدرسہ کے سلسلہ میں جو مولاناً کی **کو یاا صل کمائی ت**ھی ... حضرت موا خان محمد مجد دی نقش بندی کو سرپرست اور عزیزی رشید میاں کو امیر اور سید محمود میاں کو نائر اميرينا بإكياب- ماشاءالله دونوں معائي عالم جين "الله تعالى انسيس جمله بهن مجائيوں سريه محبت المي كى دولت سريدى سے نوازے المت وحوصلہ دے تاكدوہ اسے جليل المرتب باب اس محنت کواس کے شایان شان طریق سے نہ صرف سنبھا لے رتھیں بلکہ آ مے بڑھائیں مو كرفقاء معاونين اور عنصين براب زياده ومددارى عائد موتى ب كهوه اساداره ك محتزم ذاكزاسرارا ایاروقریانی کامظاہرہ کریں صاحب عدمولانا ك تعلق خاطر سے أيك دنياوا قف ہے أيك موقعه برلا مورك بعض علاء. ڈاکٹرماحب کے خلاف انتہالیندانہ اقدامات کے لئے بھاگ دوڑی تومولانانے این تدرا سلامتی طبع ہے اس کونا کام بنا یا جواہل علم کی شان ہے ...امبیسے کہ یہ تعلق مجی ای انداز۔ قائم رہے گااور مولاناہے وابیتی کے بعض مرعی لاطائل اور بے مقصد مضمون نولی کے بجا امت وملت کی اجتماعی بهتری کے لئے کوشاں ہوں گے ۔ ریا لعزت مولانا کوعظیم در جا ے نوازے کے

اس دعاءاز من داز جمله جمال آمین باد





صنت سل بعد بن ترم من بیان کرتے بی کد نول مل مل مید آرونم نے معندت مل رفت میں کہ نول میں مید آرونم نے معندت مل رفتی الدون کو میں الدون کو میں الدون کو میں الدون کو میں ایک آدی کو میں ہوایت میں ایک آدی کو میں ہوایت میں ایک آدی کو میں میں ایک الدون کے الدون کے الدون کا دونول سے الحق کر اور الدون کے الدون کے دونول سے الحق کر اور الدون کے الدون کے الدون کا دونول سے الحق کر اور الدون کر الدون کا دونول سے الدون کر الدون کر الدون کی میں کا دونول سے الدون کی میں کا دونول سے الدون کے دونول سے الدون کی میں کا دونول سے الدون کی کہ کو کہ کا دونول سے الدون کی کہ کا دونول سے الدون کی کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کا دونول سے الدون کی کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ

#### عليه المنتهار: مركال الموركيين جي نون دوكان فون دوكان فون دوكان المراكث برائش برائض فون دوكان المراكث المراكث

Dealer AL-GHAZI TRACTORS LTD.

Fiat Trattori





**چُونائینڈ ڈ پیری فار ص**رْ آپ*ائیٹ ک*مینڈ (فاشم شکدہ ۱۸۸۰)لاصور ۲۲- لیاقت علی پارک ۲۔بیڈن روڈ ۔لاصور ، پاکستاز نون : ۲۸ ۲۲۱۵۹۰



SV ADVERTISING



## ىاكة بوكاربيوربيشن

رطزانید ہول **ل در راتے و**سی انتیلا**س ف**یط *تر کمیو میمیادی*ش

۹۸ - با دامی باغ مالا مورنبرا

فون آفن ۲۰۱۲۱۲ - ۱۷۰ - ۲۰۱۲ فون رانش: ۲۹۷-س



Fiat Trattori FILAT

11

# 4-55IA



ASIA PLASTIC INDUSTRIES LAHORE

## 





عضيه اشتهار: حافظ طيك طرز

فِلرِّي دنياي ايك سنصَ فِلرُكا اضافه لكي سُير فلسر

١٧- ايل ايم سي ماركيث الوامي باغ لامور- فون ٢٠٢٩ ٢٠١

وإنَّ شَاءِ اللهُ العزينِ

ابنارُ هيشاق كاأنده شاره

رمضان المبارك كى مناسبت سے

ايك خصوى نبررجل ہوگا

جس میں علاوہ وگیرمضامین کے

خنيلتِ، إورْضان مِنْتِعلق محرّم ُ اكْرُ إمراراحد كى **چارْتغار**يشا لِي الثاحت كى جائيرگى

رمضان المبارك بهترين مخف واكثرات را را ممدي مبروع ما يين مثل اوالي ورب مدي مجير المحقوق فران مجير المحقوق

غود پڑھیے اور دوستوں اور عزیزوں کو تحفظ میش مجھے۔

زٹ ----

اس کنا نیجے کا انگریزی احربی ، فارسی اوراب سندھی ربان میں عبی زجمہ شن نع ہو جبکا ہے۔ اسس کے حفوق اننا منت بڑواکٹر صاب کے حفوق اننا منت بڑواکٹر صاب کے حفوق اننا منت بڑواکٹر صاب کے حق میں معفوظ میں نہ انجمن کے .



بديه : ۱۲ روي

بىيوى صدى عيسوى يى منم كدة بندين احيائے اسلام كى كوششوں پرايك بم مارىخى د شاويز جماع بي منتخط الهم رجي المجام المحادث المحادث

الوالكُلُمُ الم الهسندكيون نربن سكے - ؟

و مزب الله اوردارالارشاد قام كون كالمصوب بنف والأعبقري وفت كالكرس في ندركمون في

ا الا الدين اورا حياسة علمي تخريكون سي علما ركى بزطني كيول إ

کیاتامت دین کی جدوم کہ ارسے دین سندانعن میں شامل ہے ا

و صرت في الهند كياكي حسريس الحرابسي دنياس وخعس موسك ؟

المساركام البامي متحد برمانين تو

السُلامي الْعَتْ لابُ كِي مَنْزَلَ وُورنبينِ إ

المن دین کام مع تصور به ترسیسم به عورت کی دیست. ۱ ور دیگرمیانگری بر داک شراسسوارا حدک کی معرکمة الا رائخ پرون اور خطبات کی ملاوه مورخ اسلام مران سعید حداکر آبادی ، ڈاکٹر ابوس کمان شاہجبان پوری ، مولانا انتخارا حدفریدی ، مهاجرکا بل تاری جمیدانساری ، بروز میسرمحد الم ، مولانا محد شطور نعاتی ، مولانا اضلاق سین خاصی د بوی ، مولانا مورکریا، مولانا ستیرمایت لذشاه مجاری اورد بگرنا موسلا برکرم اورا بل مع صرات کی تخریرس پرشق ارتی تا

تیزئیم ملای داکٹرانسب اراحمر کے مبسوط مقت ہے کے سا میزئیم

• ضخامت ۱۵۷ صفحات (یُوزپرٹ) • تیمت ۔/ ۱۰م روپ

سینافت اور حکمت قراف میستقل فریبارد کویدگاب ۲۵ فیصدره ایت برمیانی ۴۰۰ بید بزریر رجم ژاک پیش کی جائے گی ۔ ویک صنعت می اوارسے سک ذریقے ہوتا – در در الله میں کارنگئی ہے کرائی کے خیاران میثاق واسک قبال کارکہ کیا گئی ہے کرائی کے در الله میں کارکہ کیا گئی

ول (ملا او در فرا فرد ارام ای شراه او قت) سه مارهات مام ارسیت بن است ما می است مام ارسیت بن است می است است می است می است می است است می است می

متبم كزى أبن غيرام القرآن لامبور في ما ول الوق الامور



## كَ كُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ فَعَمِيعًا فَهُ الَّذِي وَالْمَنْكُونِ إِذْ فَلْتُعْرِيمَنَا وَلِمَا احْرَالُهُ المَاكِمُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ



#### سالارزر تعاون رائے بیرونی ممالک

سودی حرب، کوت، دوسی، دوا، قطر متحده حرب ادارات - ۲۵ سودی دیالیا-/۱۵۱ ارسیه پاکسانی ایان، ترکی، ادمان، حراق، برکلا دیش، ابخزانز، معران شیا- ۱۰ - ادری دالیا-/۱۰۰ درجه پاکسانی پررپ، افرایز، سکنشیسنیون ممالک مهایان وخیو- ۱۹۰۸ می داری دالیا-/۱۵۰۱ مه مه شایی وجزیی امرکی، کینیشدا، مستوطیا، نیوزی لینندونی و- ۱۲۰۰ می مه

توسیل رد: اہنامر هیٹ فی اور یونائیٹر بک میٹر اول اون بائے اور ہوری اکٹیٹر بھار اور میں اور کا میں اور کا میں ا

مکیته مرکزی ایجن عِنّزام القرآب لاهور ۳۱- یک افل ناون ویُد-۱۲ ند: ۲۲۲۵۸ ۱۲۲۹۸

الأفرير التسدارا ممد في مبرك الرطن لافرير عيدالرطان مافط عاكون عثير

# مثمولات

| ٣       | ★ عرض احوال                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | واردات قلب                                                                                                         |
| الرحملن | رشيخ)جميل                                                                                                          |
| 14      | ★عظمت صيم وقيم رمضان                                                                                               |
|         | رمضان المبارك لنكاره مين كرامي مين دورة ترجّ قراًن كه آغاز به<br>اميز ظيم اسلام؛ واكثرامسرار احمد كاا فتها مي خطاب |
|         | الميرهم اسلامي وأكثرا مسرار احمد كاأ فتساحي تحطاب                                                                  |
| M9-     | سن ★ قرآن تحم کے حقوق اورا <i>س کے ف</i> لی تقاضے                                                                  |
|         | دمضان المبارك للنصاره مي لمواكم اسرادا حمد كاميبلا خطاب جبعه                                                       |
| ۸۱      | سلا ★ دعا کی حقیقت                                                                                                 |
|         | واكمرا سرارا حمدكا دوسرا خطاب جع                                                                                   |
| 1.4-    | مري المنكاف اورعظمتِ ليلة القدر                                                                                    |
|         | واكثر الراحد كالتيسر انتطاب جع                                                                                     |
| 119     | ﴿ مِلْأَنْ اسْيُرِهَا مِهِ إِنْ كِي وَفَاتَ بِيرٌ اوْلِ وَبِلْمِينٌ                                                |
| دوريدى  | مولاناافتخاراح                                                                                                     |

#### بستع اللع الرجين التجيغ

# واردات فلب

رشيخ)جيسل الرحلن

کم فروری ۸۸ء کی صبح بعد فجران سطور کے عاجز راقم نے معمول کے مطابق مطالعہ قرآن ي غرض مصحف كحولاتوسورة البقره كا٢٣ وال ركوع سامنے تھا۔ بدیورار كوع حكمت واحكام میاسے متعلق ہے۔ مطالعے سے فارغ ہو کرراقم دوسرے کامول میں معروف ہو کیا۔ اس رات یعنی کیم اور دو فروری کی در میانی شب خواب می دیکها که ما بنامه " جیاق " کا " رمضان نبر" شائع ہوا ہے اور راقم اس کامطالعہ کر رہاہے۔ مبح کوید خواب ذہن پر مستولی تھا۔ خیال آیا که اہمی رمضان المبارک کی آمیس قریباز حاتی ماہ کی مدت باقی ہے۔ کیلنڈر دیکھاتو ۱۸ ایریل ٨٨ء كو كيم رمضان كي متوقع ماريخ درج تقي - ذبهن في اس نمبرك لئة ما نابانا بننا شروع كر دیا۔ الله تعالی نے رہنمائی فرمائی اور دل اس بات پر جم کیا که دوسال قبل رمضان المبارک ١٠٠١ه مطابق مئى جون ١٩٨٦ء من جب امير محترم جناب داكر اسرار احد مد ظله في كرا جي مين ناظم آباد بلاک نمبره ( پایوش محمر) ی جامع مسجد مین دوره ترجمه قرآن کاجو مهم اشان اور انتائی پر مشقت کام اللہ تعالیٰ کے خصوصی فعنل و کرم سے انجام دیاتھا ، تواس موقع پر ڈاکٹر صاحب موصوف نے روزہ اور رمضان کی مناسبت سے کئی خطابات ارشاد فرمائے تھے۔ مثلاً ٣٠ شعبان كي شب كو "استقبال رمضان المبارك" كے موضوع ير نبي أكرم صلى الله علیہ دسلم کی ایک نمایت جامع حدیث کے حوالے سے خطاب ہوا تھا۔ اس طرح دور و ترجمہ تر آن ہے قبل سورۃ بقرو کے ۲۳ ویں رکوع کی چیر آیات کی روشنی میں ایک نمایت مسبوط ' جامع اورير ما فيرخطاب ارشاد فرما ياتها- مزيدبر آل امير محرم في رمضان المبارك كي تين حمعوں میں ناظم آباد کی تین مختلف جامع مسجدول میں "مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقق " "حقیقت دعا" اور "اعتاف ولیلة القدر کی مسنون عبادات" کے موضوعات بر

بالترتيب ارشاد فرائے تھے۔خيال آياكم ان سب كوشي سے صفحہ قرطاس پر خفل كر كان خطابات کے مجموعے اور رمضان المبارک سے متعلق چند دوسری اہم چیزوں پر مشمل ایرال ٨٨ء كه " بيناق " ك شارك كواشاعت خاص " رمضان نمبر" كه نام سه شائع كرنے كالبتمام كياجائي- چنانچه اى وقت به تجويز امير محترم " محائى اقتدار صاحب اور عزيرماذة عاكف سعيد سلمه كوبذريعه معلوط بميج دى- كيستول كاسية اساك كاجائزه لياتو بحرالتدام محترم کے اعلامی خطاب اور پہلے جمعہ کے خطاب کے کیسٹس موجود تھے۔ لنذا اللہ تعالی كبابركت نام ساوراس كي لعرت و مائيد كم محروب براس دن سافتنا مي خطاب كي نتقلي كاكام شروع كرويا- بعده دوسرے اور تيسرے جمعوں كے خطابات كے كيسىس بمال مبدالواحد عاصم عدمكالے كئے۔ لا بور ف اثبات من جواب آنے ميں كورير بوكى ليكن الله تعالی تون سے جواب آنے تک راقم افتاحی خطاب کی متعلٰی کا کام خم کر کے پہلے جدے خطاب کی متعلی کے کام کا آغاز کر چکاتھا۔ حالاتکہ طبیعت بوری طرح بحال نہیں ہوئی تھی اور معالج صاحب في مرنوع كے جسمائی وز بني كام كرنے كى اس وقت كا اجازت نيس دى تقى لیکن بیاس رب کریم کافاص فعنل ہے کہ ۲۸ فروری تک دونوں خطابات کی متعلی وران پر نظر انى كا كام ممل موچكاتمااور طبيعت من كوئى غير معمولى خرابى بعى بيدانسين موكى تقى- كم مارچ کی صبح کو جمائی واحد علی رضوی کے ساتھ شالیمار سے روانہ ہو کر اسی رات کولا ہور پہنچا۔ ۲ ر اور ۱۷ ر مارچ کومجلس مشاورت میں شرکت رہی۔ ۴ ر مارچ کو جعد تھا۔ ۵ ر مارچ کوامیر محترم نے بیاق کے تنظیم نو کے سلسلے میں جس خواہش کا اظهار فرما یا تھا 'اس کا ذکر'' بیثاق'' کے گذشتہ شارے میں کیا جاچکا ہے۔ چنانچہ امیر محترم کی خواہش کے احترام میں اس روزے وونول شارول کیلئے کام شروع کر دیا 'اور ۲۰ر مارج تک بحرا الله رمضان نمبرے متعلق بقید دو خطابات بھی ٹیپ سے صنحہ قرطاس پر خطل کر لئے سمجے۔ ساتھ ہی سطیم اسلامی سے متعلق خصوصی اشاعت کا کام مجی جاری رہا۔ اس میں شامل اینے مضمون کا آخری حصہ ۱۲۸ مارچ كورقم موااور "رمضان نمبر' كے لئے يه سطور اج ١٣٠٠ مارچ كو قلم بندكى جارى ميں- اس محوزہ نمبر کا ممل خاکہ بھی آج مرتب کر کے عزیرم میاں عالف سعید سلمہ کودے دیا ہے۔ فلله الحمد و المنة توقع بكرالله تعالى ي توقق ونعرت عريم ميال عاكف سلمال اشاعت خاص کوتیاری کے جملہ مراحل سے گزار کرے ایا ۱۹ اربل کک بریس مجوادیں ع اور ۲۲ رابریل بین چوتھ پانچ میں روزے کے لمس پاس بداشاعت قار تمین کرام کے اتھ

راقم محرم واكثراسرار احمد فلدامير تنظيم اسلامي كجودروس قران عكيم اور خطابات ئیے ۔ خفل کیاکر آرہاہان پر نظر انی اور لفظی اصلاح نیز نوک بلکی در تھی کا کام مزیرم مان عاكف سلمه انجام و ياكرت تي اليكن وه فروري ساوار و " مفتدوزه ندا " كومي وقت ديے لکے بيں۔ ہم قرآن اكيدي كامزازى فيلوى حيثيت سے ان كى ذمه دارياں قرآن كالجادر اكيدي من شعبه درس وتدريس ي محراني مويديرس شعبه نشرواشاصف ي محراني اور عكت قرآن و " يثاق " كى تدوين وترتيب كى ذمدوارى ما حال الني كے كاند موں يہے۔ انوں نے اپنے اوقات کار کواس طرح تقتیم کرر کھاہے کہ میج قریباً ساڑھے آٹھ بیجے سے ایک بع تک اپناوقت اکیدی کے کاموں کواور بعداز دوہر مفت روزہ ندا کودیے ہیں۔ مفتے میں ایک دن بعد نماز مغرب ایک تعلیماً مرے میں ان کابغتدوار درس بھی ہوتا ہے۔ الذار اقم کے ا ارے ہوئے امیر محترم کے دروس قرآن اور خطابات پر نظر ثانی اسلاح اور ان کی تسوید ك كام ك لئے مناسب وقت ويناان ك لئے مشكل ہو كياتھا۔ چنا نچ امير محرم كى اجازت سے انہوں نے اس کام کابراحمہ قرآن اکیڈی کے دوسرے فیلوا در رفق تنظیم حافظ خالد محود خفر کے سرد کر دیا جو اکیڈی کی لائبرری کے انچارج ہیں اور ان کے سروچند تدریی ذمدداریاں بھی ہیں۔ راقم کواس تجربہ سے بدی دلی مسرت حاصل ہوئی کہ جمال ان میں جمرا للددروس وخطابات ثبيس خفل كرنى صلاحيت موجود ب وبال راقم ك نظل شده دروس وخطابات پر نظر ثانی اصلاح و تهذیب کی بھی قابل اعماد الجیت واستعدا د موجود ہے۔ چنانچر مضان البارك كے خصوصى نبرے متعلق امير محترم كے جو خطابات راقم في ا آرے تھے ان پر نظر ان کا کام وہ انجام دے رہے ہیں اور اب تک انموں نے جتنا کام كيابات ويكرراقم كوقلى اطمينان مواكدراقم كاجكرير كرفوا في بفضله تعالى راقم كهيل بمترياصلاحيت كاركن تنظيم ميس موجود بين

مندرجهالاسطور میں دوبانوں کاؤکر آیاہایک "مفت روزہ ندا" کااور دوسرے امیر محتمر کے دروس دخطابات پر نظر عالی کرنے کے کام کا۔ راقم اس معاملین پینفروری اور اہم باتس عرض کرنا چاہتاہے۔ بہلی "ندا" سے متعلق ہے۔ جو حضرات یہ بھتے ہیں کہ "ندا" کا اجرامالی منفحت کے لئے عمل میں آیاہے 'وہ شدید فلا فنی اور مغالطے میں جطابیں۔ شاید یہ بات تنظیم کے بعض رفتاء کے تحت الشعور میں بیلمی ہوئی ہے۔ ای وجہ سے "ندا" کے ساتھ

ان كامعالمه كابل فكايت مدتك باعتالي كاب- راقم كواس ميدان كا يكونه يو تربه ہے۔ اس بر فتن دور میں کوئی مخص مالی منفعت کے نقطہ نظرے کوئی پرچہ وہ بھی ہفت روزہ معیاری پرچه لکال کر دو مکنه طریقوں سے بنب سکتا ہے۔ ایک سے کہ جارے معاشرے میں بدؤون كابورجان جريس مكردا مواسے وہ اسے مزيد بكاڑنے كے لئے نيم عرياتي عي نهيں بلكه خالص عریانی کی تشبیر کا کام کرے اور اس طرح اس بدذوقی کی مارکیٹ اور میدان میں ای جگہ بیدا کر سکے۔ دوسرے سے کہ وہ حکومت وقت میں سے کسی اعلیٰ مقتدر یا اس کے کسی حواری کا ' IMAGE ' قائم كرف كا كام كرد - ان كى قعيده كوئى اور مح سرائى كواينا معمول بناك -مر غور طلب بات یہ ہے کہ بھائی اقتدار کو کون نہیں جانیا کہوہ بحراللہ ایک معقول نفع بخش کاروبار کے الک بیں اور مالی حیثیت سے آسودہ حال اور مطمئن بیں بلکدان کی شعوری کوشش ہے کہ وہ اینے کاروبارے محض محرانی کاتعلق رکھیں اور بقیدنت ادًا بی توانائیاں تحریک اور دعوت کے لئے وقف کر دیں۔ چنانچداس کام کے گئے انہوں نے ملم ہاتھ میں لینے کے کام کو ترجیح دی۔ چونکہ اس کا ان میں ذوق بھی ہے اور ماضی بعید کا کافی عملی تجربہ بھی ہے۔ انہوں نے قرباتیں پنیٹیس سال بعد قلم اپنے ہاتھ میں پکراہے" میثاق" میں "عرض احوال" کے زر عنوان اب تك جو كيرانهول في الكعاب اس روه شرخال ين مرحوم جيس ماحب ذول سے جوابوالالكلام آزاد مرحوم كي طرز تكارش كعاشق اور مولاناظفر على خال عبدالجيد سالك مرتضی خال میکش مرحومین اور ان کے ہم عصر اہل قلم اور معیاری محافیوں کے اسلوب تحریر کے دل دادہ تھے 'خراج محسین وصول کر چکے ہیں۔ یسی کیفیت سردار اجمل خال مرحوم كي عند ٢٨مر مارچ ٨٨ء كواس جمان فائى سے رخصت موسى ميں - اللهم اغفر للم واد حمهم وعاسبهم حسابا يسيرا حريديرآل ان كواية بم عمر محافيول سيمجى داداور خراج محسین ملا۔ اقتدر بھائی اپنے تجربے کی بنیاد پر جانتے ہیں کہ کسی تحریک کافکر محض اس کے اہے آمنسل آرمن کے ذریعہ سے ذہین و فطین افراد بالخصوص ان افراد تک پنچناا نتمائی مشکل بجدوسى ندسى جماعت من مسلك بون كباعث ايك نوع كى جماعتى عصبيت من بتلابو جاتے ہیں۔ ایسے افراد کے فکرونظراور قلب وذہن پردستک دینے کے لئے ایسے بے شار جرا مد ى ضرورت موتى ب جواس مخصوص اصولى وانقلالي دعوت كانصار واعوان تومول ليكن إن كريون راس فكرى حال جماعت كالميبل لكابوانه بوناكهوه غيرمحسوس طريق يرطك ك زہیں وفطین اور مخلص لوگوں کے ذہن وقلب میں اس تحریک برغور فکر کرنے کے لئے راہ بیدا

رس بب ک اندان میں اس کا دعوہ ایک خاص دی ہے محافت نے میدان میں ہمیں آئیں ہے ، تنظیم اس کا الحراس کی دعوت ایک خاص دی س کے افراد تک محدود رہے گی اوراس میں توسیج کے امکانات کم ہوں ہے۔ راقم ذاتی تجربہ کی بناء پر عرض کرتاہے کہ محض تحریک کے مفادیس اراس کو وسیع پیانے پر غیر محسوس طریق ہے پھیلانے کے لئے افتدار بھائی نے "ندا" کا اجراء کیا ہے۔ اس کام پروہ جتنی توانائیاں لگارہے ہیں 'جان کھیارہے ہیں 'اپنا پیسہ پانی کی طرح بہارہ میں وہ قابل دیک ہی تعمیل تقلیدہے۔ انداراقم بیٹات کے قارئین بالحضوص میں ایس ہیں وہ قابل دیک ہی تعمیل وری دسوزی سی عرض کرتاہے کہ وہ "ندا" کے ساتھ برجہ پر دی کے دوہ "ندا" کے ساتھ برجہ پر دی کے دوہ سلوک کریں جو خاص اینوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آگ کہ برجہ پر دی طرح اگر اپنے پروں پر کھڑانہ بھی ہوسکے۔ تواس پر پانی کی طرح ہیں۔ نہے کہ پانی ہرجہ پروں بر کھڑانہ بھی ہوسکے۔ تواس پر پانی کی طرح ہیں۔ نہے کہ پانی از کے سوتے کہ پانی

" شايد كه اترجائ ترك دل مس مرى بات

روسری بات اس شارے میں شامل خطابات کے متعلق راقم کو یہ عرض کرنی ہے کہ آپ ان خطابات میں مضامین کی ہے حد تکرار پائیں گے۔ تکرار کلام کا عیب ہوا کرے لیکن بعض اوقات کسی بات کو قلب وہ ذہن 'شعور و اوراک اور فکرو نظر میں جاگزیں ( AAMMER ) کرنے کے لئے یہ ناگزیر ہوتی ہے پھر چونکہ یہ علیٰ و علیٰ و خطابات ہیں المذاان میں تکرار کا ہوناقدرتی عمل ہے المذاقار ئین کرام سے التماس ہے کہ وہ اس تکرار کا اس نقط "نظر سے مطالعہ فرمائیں کے تواسے بری حد تک مفید مطلب پائیں گے۔ انشاء اللہ العزز۔

راقم کوایے اس مضمون کاعنوان نہیں سوبھ رہاتھا۔ مجمی ذہن میں گذارش احوال واقع " آیا مجمی " تعارف مقصد " مجمی کوئی اور لیکن کسی پر دل نہیں تھا۔ بعض لوگوں کو ٹاید بیبات پیندنہ آئے کہ

مرواقعہ خاکسار اس مضمون میں دو مرتبدا پے خوابوں کاذکر کر رہاہے کیک امرواقعہ خاکسار کو خواب ہی میں کے اظہار میں کیاباک! للذاعرض ہے کہ مندرجہ بالاعنوان کا شارہ بھی خاکسار کو خواب ہی میں ہوائے و ما تو فیقی الا بالله العلی العصیم

ا خربین راقم کواپنے بارے میں پھو قرض کرنا ہے۔ میری غلالت کا ذکرہ انتزار معلی نے فروری کے جٹاق کے عرض احوال میں کر دیا تھا۔ اللہ کے فنٹل و کرم اور معلصین کی وعلوں کے مغیل خاکسار کی طبیعت بمترہ کو پوری طرح بحال نہیں ہوئی ہے جر کاجی تقاضا ہے جر بمترویں (2۲) سال میں داخل ہو گئی ہے۔ قارئین سے درخواست ہے کہ دہ خاکسار کو جب میں دکھ کرید دعافر بایا کریں کہ ............

اللهم من احييته منا فاحييه على الالسلام و من توفيته منا فتوفد على الايماني *أمن يارب العالمين*-

کی عرصہ سے امیر محترم ڈاکٹراسرار احمد مذکلہ کی والدہ ماجدہ نیار ہیں قارئین کرام ۔۔ ان کی صحت کے لئے دعاکرنے کی بھی درخواست ہے .........

اذهب الباس رب الناس و اشف ائت الشافى لاشفاء الانسفا شفاء لا يغادب سقما اوراللهم اشفها وارحمها- آخن بإرب العالمين-

## بيروني ممالك ممتيم رفقاً واحباب نوط فرالين!

ازداوکرم محتبه انجن کی کتب کمیسطی ۱۰ بهنام میشاق اور ا بنامر مسکمت قوآن کے منمن میں رقع میک قوآن کے منمن میں رقع میک فرا فطے کی شکل میں ادسال فراتیں - اور فررا فعطے صرف اور صرف معمنت مرکزی انجن خدام القرآن لا بور سکے نام فراتیل اسے بنوایا کیجئے۔

جرامت عسل من موادكا بت كرت بوت فريارى فبركا والمفرورد إكرى -

معارت بی المبن کی طبوعات اورکسیٹس کی خریداری اور ور تعاون کے سلسلے میں درج المان میں اسلسلے میں درج الم

ANJUMAN KAUDDAMUL QURAN,

4-1-444, 2nd FLOOR BANK STREET,

HYDERABAD SOODOI (INDIA)

# الله المارك يس المارك يس وفان المبارك يس وفائل المرادك يس والمراحد والمراح

مائع مبی قرآن اکیڈی ۳۹- کے اولی اون لاہور میں ماز تراوی کے کے اسلام

رحم قران مع فضرت را

بيان فرماد همين وه شينفون ديل سيم

عذريع مقامات بر لاهورمين المعارها <u>المعارها ه</u>

دورة ترجه ۱۸ اور ۱۹ رابریل کی درمیانی شب سے شروع موکار

۱۱ اربل کوبعد نمازعشا رسورة فانخه کا تفضیلی درس به دگا اورجاند مونے کی صورت می مختصر تراویج اداکی جائیں گی۔

ارت کی حورت یک مشر مردوع ادای کا بین ی عشاری جماعت سارم ھے تو نیکے ہوگی۔

ا خواتین کے لیے جارہ واتوں کے ساتھ بایردہ اہتمام ہوگا۔

مركزي أن فترا المراق ليو

### أَعُودُ بِاللَّهِ لِمِنَ النَّيطِنِ الرَّجِيمِ بِسُوِ اللَّهِ الرَّجْنِ الرَّجْنِ الرَّجْنِ الرَّجْنِ

شهر رمضان الَّذِي أَنْزِلَ فِيهُ وِالْعَثُ انْ هُ دِّی لِّلْنَاسِ وَیَبَیْنِتِ مِّنْ الْهُدُی وَالْفُرُقَانِ فَكُنَّ شَهَدَمِنْكُمُ الشُّهُكَ فَلْيَصُهُ الْمُ وَمَنَ كَانَ مَسْرِيضَكَا آوُعَلَى سَفَرِفَعِدَّةٌ مِّنَ آيَّامِ انْحَسَلُ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْبُيْتُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العشب وليتكب كواالعيذة وليتكبروا الله على مساهدنكم وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُمُ وَنَ

(المانق قبلا)

رمضان کامہدینہے جس میں فست ران آباراگیا

لوگوں کے بیام ایت بناکر اور ہدا سے اور حق دباطل کے است از کے کھلے دلائل کے ساتھ سوجر كونى تم يس سے المسس مهينے ميں موجود جو وہ ال کے روزسے رکھے ، اور جو بیار ہو یا سفر پر ہو تردوسرے دنول میں گنتی بوری کرسے اللہ تعالی تهارے بیان جا ہتا ہے، تمہارے ساتھنی للى كرناجا بها اورجا بهاب كتم تعب إدابوري كرو اورالله نے جو تبیں برایت بنی ہے اس پر اس کی بڑائی کرواور یاکہتم اسس کے شكرگزار بنوبه

البسقره: ۱۸۵

عظمتِ الم و علم مضال

دمضان المبادك ملن كليمين كراچى ميں دؤره ترمجه قرآن سكه آغاذ پر امير تنظيم اسلامي داكٹر امسسرار احمد كا اخترشاحى خطا ب

ترتيب وتوير: (مشيخ) جميل الرجلن

خطیر سنونه که بعد مرام فراکر استدارا جد منطلا نیسوره بعفره کی آیات ۱۸۳ ما ۱۸۸ اینی تبیشوی رکوع کی تلاوت کی - بیمراد عینوند و اثوره پاشصف سعه بعد فرالی:

\* \* \*

معزز حاضرين ومحترم خواتين-

آج ہم اللہ کے نام ہے اور اس کی نفرت و آئید کے بحروسہ پر اس پروگرام کا آ کررہے ہیں جو ہم نے اس رمضان المبارک کے قربابورے او کے لئے طے کیا ہے۔ لئے بروگرام کے مطابق دور و تر جمان قرآن کا آغاز انشاء اللہ العزیز کل سے شروع ہوگا۔ اللہ طریق کاریہ ہوگا کہ چار رکعات تراوی میں قرآن تھیم کا چننا حصہ پر حاجانا ہوگا۔ ہم قر جید سائے رکھ کر پہلے اس کا اس طور پر مطالعہ کریں گے کہ میں متن کے ساتھ ساتھ اگر دل گا در جمال ضرورت ہوگی دہاں مختر تشریح و قرضیح بھی کر آر ہوں گا۔ اس طرن ترک دلوں گا در جمال ضرورت ہوگی دہاں مختر تشریح دی تھا ہے کا جمالے دار ہمانے کے اس طرن تشریح ہمارے سامنے آتی رہے گی۔ اس کابہت مغید اور نمایت افادیت والا پہلویہ ہوگا تشریح ہمارے سامنے آتی رہے گی۔ اس کابہت مغید اور نمایت افادیت والا پہلویہ ہوگا تشریح ہمارے سامنے آتی رہے گی۔ اس کابہت مغید اور نمایت افادیت والا پہلویہ ہوگا تھیں تر سامنے آتی رہے گی۔ اس کابہت مغید اور نمایت افادیت والا پہلویہ ہوگا تھیں۔ اس سال کے دمضان السبارک میں دور و ترجمہ قرآن کے گئے کرا چی کے احباب کا صرار فاکدات کرا چی میں رکھاجائے۔ خود میری بھی خواہش تھی کہ اس کام کواہل کرا چی سے شارف کرا یا جائے۔ اس ضمن میں فاران کلب کے ارباب حل و عقد نے جگہ اور دوسرے انظامت کی چی کئی۔ اس کے بعداس انظامت کی چی کئی۔ اس کے بعداس بائل مجمود کی گئے۔ اس کے بعداس بائل مجمود نافل کجی گئی۔ اس کے بعداس بائل مجمود نافل کہی گئی۔ الله تعالی فائل مجمود کا وروالاہال جس میں ان معزات کو جڑائے خیرے نوازے کہ انہوں نے بدی خوشی سے مجد کا اور والاہال جس میں ان معزات کو جڑائے خیرے نوازے کہ انہوں نے بدی خوشی سے مجد کا اور والاہال جس میں انہوں نے معزود بات فراہم کرنے کے سلم میں ہو گا کہ سلم میں خلل واقع نہ ہو ۔... الله تعالی ان معزات کے اس بیش براو چی تعاون میں اللہ میں جو اس بیش براو چی تعاون

ا الهور کے پہلے دور وکڑ جمہ قر آن کی تنعیبلی روداد اگست ۱۸۴ء کے اہمنامہ بیثاق میں شائع اوگا ہے۔

کو تجول فرمائے۔ دور و ترجمہ قرآن کے آفازے تمل یہ بہت مناسب موقع ہے کہ ہم رہندا السبارک کے استقبال کے لئے آج وقت صرف کریں تاکہ اس ماہ کی ہر کات ہے میج طور مستفید ہونے کے لئے ہماری کچھ ذہنی تیاری ہوجائے۔ اس مقعد کے لئے آج کے شرکا میں ایک چارور قدی خلٹ تقتیم کیا گیاہے 'اس کے صفحہ چار پر نی آکرم صلی اللہ علیہ دسلم کا ایک خطبہ ورج ہے۔ ہم آج حمرک کے طور پر اور رمضان السبارک کی مقلمت وافادیت ہے واقلیت کے لئے اس خطبہ مبارکہ کافظاً مطالعہ کریں ہے۔

امام بیمقی رحمته الله علید فید خطبه معزت سلمان فارس من الله تعاتی عند الله کاب شعب الله تعاتی عند الله کاب شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ معزت سلمان فارس راوی بین که رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے یہ خطب ماہ شعبان کی آخری تاریح کوارشاد فرما یا تھا۔

اب آپ خیشم تصورے یہ دیکھئے کہ آج سے چودہ سوہرس قبل مجد نبوی میں محابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین جع بیں اور ان کے سامنے رمضان المبارک کے بیان کے لئے نج اکرم صلی الله علیہ وسلم یہ خطبدار شاو فرمارہے ہیں۔

أمام بيهى روايت كرتين!

عن سلان الفارسى قال خطبنا رسول الله صلى الله علم وسلم فى اخر يوم من شعبان فقال.... " وعرت سلمان فارى رض الأتحالي عند عدوايت م كماه شعبان كي آخرى تاريخ كورسول الله صلى الله عليه وسلم نهم الله فطيد ويا اس عن ارشاد فرايا " ..... " يايها الناس فقد اظلكم شهر عظ بين " إلى قطمت والاممينه سايه كلن بهورهام " ..... " ظل " سايه كوك بين ويا مغمان كا سايه شعبان كي آخرى تاريخ مي برنا شروع بوجاتا م .... شه بين برا بابرك مين بين الزام و منا الله خير من الله شهر و " اس (مبارك) ممينه عن الكروات (شبقدر) مجوبرا مينول مين شهر من الله مين شريف كاس كلام عن قرآن مجدكي سورة القدر كي طرف اشاره بو الله النولنا في ليله لقدر ( وما ادراك ما ليلة القدر ( لي كمانا انولنا في ليله لقدر ( وما ادراك ما ليلة القدر ( لي القدر خير من الف شهر ( " مم فاس (قرآن) كوشب قدر هي تارك الله و الوراك بين شبقد ( فيروبر مينول مينول مينول مي برام مينول مي برام مينول مينول مي برام مينول مين

صيامه فريضة و قيام ليله تطوعا..... "الشفاس ممين كاروزه ركمنافرض المرایاے ادراس کارات میں قیام کرنے (یعنی تراوی) کو تعل قرار دیاہے " ....اسبات کو یں آمے چل کر وضاحت سے بیان کروں گاکہ نماز تراویج کی کیاا ہمیت ہے "اس کا کیامقام و م دیہے اور پھریہ کدر مضان المبارک کی راتوں کے قیام کی اصل روح کیا ہے! اس کاقر آن بيرے ماتھ ربط و تعلق اور اس کی عظیم ترین افادیت کیاہے!!البتہ اس دقت پھر نوٹ کر لیجئے كر حضور صلى الله عليه وسلم كاس خطيه على الغاظين اجعل الله صيامه فريضة و نیام لیلد تطوعا- ظاہرات م کرقیام الیل توہرشب می نقل ہے اور اس کی بوی ننیات ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبار کہ سے صاف متباور ہو تا ہے کہ رمنان البارك ميں قيام اليل كى خصوصى اہميت و فضيلت ہے۔ آگر چہ فرضيت شيں ہے ؟ لین الله کی طرف سے اس کاتطوع اور اس کی جعو لیت ابت ہے۔ چونکہ دونوں کے ساتھ فل"حعل الله" آيام..... آك فرايا- من تقرب فيه عصلة من الخير كان كمن ادى فريضه فيا سواه- "جوكوكي مجي اس ميشيس يكل كاكوكي کام کر کے اللہ کاقرب اور اس کی رضاحاصل کرناچاہے گاتواہے اس کا جرو تواب اتا ملے گا جے دوسرے دنوں میں کسی فرض کے اداکرنے پر ملے گا۔ " لیعنی مسنون و نظی نیکی اس ماہ مبارک میں اجرو اواب کے اعتبار سے عام ونوں نے فرض عبادت کی ا دائیگی کے مساوی ہو فريضه فيا سواه- "اورجوكولياسميدين فرض واكرتام تواس كودوسر دال كسترفرض اداكر في كرار ثواب مل كا" ..... كويا كرجم اس ماه مبارك مي ايك فرض نمازا داکرتے ہیں توغیر رمغیان کی ادا کر دہ ستر فرض نمازیں ادا کرنے کے برابر ثواب پانے كمستق بوجاتے بيں..... آگے فرمايا۔ و هو شهر الصبر والصبر ثوابا الجند- "اوريه مبركاميد إورمبركا جروثواب جنت ب- "اسميد من أيك بند مومن بھوک ہاس برداشت کر آ ہے ، جائز طریقہ سے اپنے جنسی جذبہ کی تسکین سے مجم اجتناب كرمائے اوكوں كى كروى كسيلى اور ناخو فكوار باتوں يرخاموشى اعتيار كرما ہے فیت دزدر سے بچتا ہے۔ یہ تمام کام اور ای نوع کے نوابی سے بچتا سب مبر کے مقبوم میر ثال ہیں اور اس مبر کا بدلہ جنت ہے۔ حدیث شریف کے اس کلوے میں جمال بشار۔ ٢٠١٠ بري فعاصت وبلاخت بيساك فرمايا- وشهر المواساة "الدير آليلاً

جوردی اوردمازی کامیدی "....اس لئے کہ جس سمی کو بھی بھوک پیاس کا تجربہ نیں ہوتاتوا سے اس بات کا احساس فیس ہوتا کہ سمی بھوک بیا سے انسان پر کیائی ہے۔ اس مین میں اسے بھی اور بیاس کیا ہوتی ہے! اس طرح یقینادل میں انسانی ہوردی کا لیک جذبہ بیدار ہوتا ہے..... آ گے فرایا۔ وشہر یزاد فیہ رزق میں انسانی ہوردی کا لیک جذبہ بیدار ہوتا ہے..... آ گے فرایا۔ وشہر یزاد فیہ رزق میں انسافہ ہوتا ہے۔ "اس میں المورن سے درق میں انسافہ ہوتا ہے۔ "اس میں کرکت ہوتی ہے۔ آ گے ارشاو ہوا۔ من فَطَر فیہ سائیا کان له مغفرة لذنو به وعتق رقبنه من النار۔ "جو کوئی اس میں میں کی روزہ دار کاروزہ (اللہ کی رفا اور ٹواب ماصل کرنے کے لئے) افطار کرائے گا'اس کے لئے اس کے گناہوں کی مغفرت اور ٹواب ماصل کرنے کے لئے) افطار کرائے گا'اس کے لئے اس کے گناہوں کی مغفرت بھی ہوگا ".....

آعے فرمایا۔ و کان له مثل اجره - "اوراساس روزه دار کے برابراجرو الوابیم طے گا"۔ من غیر ان بنتقص من اجرہ شیی ۔ "بغیراس ک كماس (افطار كرفيواليروزدوار) كاجريس الحولي بهي كي كي جائيس آپ حعزات کومعلوم ہو گا کہ حضرت سلمان فارسسی را ان فقراء صحب بہرام رہ میں سے تھے جن کے پاس اموال واسباب د نیوی نہ ہونے کے برابر تھے اور حبن پر عام دنوں میں بھی فاقے رئے تھے۔ ان اصحب رض کواتی مقدرت کماں حاصل متی کہوہ کسی روزہ واركوا فطار كراسكة - چنانچداى مديث شريف ين آك آمام كد- قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم" بم فروش كيام الله كرال صلى الشرمديرةم بم ميس سے برايك كوتوروزه دار كاروزه افطار كرانے كى استطاعت نسيس ب (توكيا ہماس اجرو اواب سے محروم رہیں مے؟") - حضرت سلمان فارسسی رفع کیاس بات پر حضور في جوجواب ارشاد فرمايا اس حضرت سلمان فارسي آ مي بيان كرت بي كد- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى الله هذا الثواب من فطر صائبا على مَذَقَدْ لبن او شرية من ماه - "تورسول الله" في جواب من ارشاد فرمايا" يرثواب الله تعالى اس فض كوبعي عطافرمائ كاجودوده كي تعوزي ك لی پر یاصرف پانی کے ایک گھونٹ ہی بر کسی روزہ وار کاروزہ اظار کرائے گا" ..... سال ب بات سجھ لیجئے کہ مارے یمال اس دور میں کھانے یے کی اشیاء کی جوا مراط ہے اس وقت اس کا تصور نبیں کیاجاسکاتھا۔ اس وقت اگر فقراء محاب کر ام رق میں ہے سی کوافظار کے لئے

كس ي كيد دوده العالمة القوال من ياني طاكر لسي بنالياكرت يهد اور كوكي مفت ايسابحي وجے یہ ہمی میسر شیں تواگر وہ اسے اس لسی میں شریک کرلے تواس وقت کے حالات میں سے بی بت براایار تھا۔ ہم کو آج کھانے پینے کی جوفرادانی ہاس کے پیش نظرہم حضور کے اس ارناد مبارک کی حکمت کومیح طور پر سمجھ بی شیس سکتے۔ بیاس دور کی بات ہے جب کہ ان لقرائے میں بر کرام رض کر کئی کی دن کے قاتے پڑتے تھے۔ حضرت ابو مرکر و رض الله مند زائے ہیں کہ میرایہ حال ہو اتھا کہ کئی گئ دن کے فاقے سے مجھ پر عشی طاری ہو جاتی تھی ' وگ ير جمعة تنے شايد مجمد برس مركى كادوره براہ اورلوگ آكرائ پاؤل سے برى كردن دباتے تھے۔ شايداس دور ميں يہ بھي مركى كاعلاج تمجماجا آہو.... پھريد كدوبال ان کے بھی لا لے متے ' یانی بھی بدی فتیتی شے تھا۔ بردی دور سے اسے کنووں سے تھینج کر لانا رِاتا الله الدول کے اس تفاظر میں سجھتے کہ حضور کے ارشاد مبازک کااصل مشاء و معاکس ن کایار و قرمانی کے جذبے کو پیدا کرنے کی طرف تھا کہ لوگ اپنی ذات اور اپنی ضرور بات ے مقابلے میں اپنے کمزور بھائیوں کی ذات اور ان کی ضرور یات کا زیادہ خیال رکھیں۔ ب الك سجومي آنوالى بات بيسال الك من بات يه سجو ليج كه جديد دوركى عربي مي لبن دی کواور حلیب دودھ کو کما جاتا ہے۔ آمے چلئے حضور کے ارشاد کاسلسلہ جاری ہے ' ضُورُ فَرَاتِ مِن وَمَنُ اَشْبَعُ صَائِبًا سَقَاهُ اللهُ مِن حَوْضِي شُرَ بَةٌ لَا بَظُاءٌ حَتَى يَدُ مُحَلَ الجُنَّةُ "رر جوكولى كى روزه واركو پيك بمركر كمانا كملات كا اے الله تعالی میرے حوض ( یعنی حوض کور ) سے ایساسراب فرمائے گاکه ( میدانِ حشر کے مطے لے کربقیہ تمام مراحل میں ) اس کوپاس بی شیں لکے گی آ آنکہ وہ جنت میں داخل ا بائ گا"۔ آگ جلتے ابھی بن رحت كارشاد مبارك جارى ہے ، غور سے سنے اور رِعَ الراياحضور ف و عَلَ شَهْرً أوَّ لَهُ رَحْمَةً - "اوريه ممينعه م كم ال كالبدائي حصيد يعنى بهلا عشره الله كارحت كاظهور" - وَ اوْ سَعْلَهُ مَغْفِرَةُ -"ادراس كادرمياني حصديعني دوسراعشره مغفرت خداوندي كامظرب" - و الخره عَنْ مِنَ النّارِ - "اوراس كا آخرى حصد يعنى تيسراعشره توكر دنول كو آتش دوزخ ع مرالين كي بشارت اور نوير يصعمور ب " و كن خَفَّفَ عَن مُملُوْ كِهُ ونيهِ عُفْرَ اللهُ لَهُ وَ اعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ - "اورجوكولياس مبيني غلام وخادم أوردي استوں کی مشقت میں تخفیف اور کمی کر دے گانوا للد تعالی اس کی مغفرت فرمائے گااور اسے

أتش دوز ع سے آزادی مطافرا شے گا۔

معرت سلمان من رسی رم کی روایت کرده اس حدیث شریف کی روسے یہ وہ خطبر مبار کہ ہے جو نبی اکرم نے شعبان کی آخری تاریخ کوارشاد فرمایا۔ اس سے آپ حفزات کو بخوبی اندازہ ہو سکتاہے کہ حضور نے کس طرح یہ جاہا کہ لوگ اس عظمت والے اور برکت والے ممینہ ہے مستنفیض دمتنفید ہونے کے لئے وہناً تیار ہوجائیں۔ اس لئے کہ جب تك كسي هخص كوكسي چيزي حقيقي قدر وقيت كاشعور نه بواس وقت تك انسان اس سي طورير اور بھرپوراستفادہ کری نہیں سکتا۔ اب آیئے سورۃ البقرۃ کے تشییب یں (۲۳) رکوع کی طرف جوجه آیات برمشمل ہے اور میں نے شروع میں اس بورے رکوع کی تلاوت کی ہے۔ اب میں جاہتاہوں کہ اختصار کے ساتھ ان آیات مبارکہ کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ سب سے پہلی بات میں سمجھ لیجئے کہ روزے کے ساتھ میہ خصوصی معاملہ ہے کہ اس سے متعلقہ مضا مِن ، تمام احكام اوراس كى سارى حكمنين فرَّان مجسير مي اس منعاكم ربكيا مؤكراً كَيْ مِن إِر كاولين تهم كياتها! ابتدا كي رعايتي كياتعين! آخري تهم كيا آيا! كتني رعاتين بر قرار بين! كون ك رعایت ساقط ہوگئ! روزے کے تغصیلی احکام کیا ہیں! روزے کی حکمت کیا ہے! روزے اُ دعاء سے کیار بط و تعلق ہے! روزے کی عبادت رزق حلال سے کس طور پر مربوط و متعلق ہے روزے کی عبادت کے لئے ماہر مضان المبارک کا اُمتخاب کیوں ہوا! پھراس رمضان المبارک کی مناسبت سے صوم کے ساتھ اضافی پروگرام کیاہے! اوراس طرح جودو اکتشہ اور نوڑ علیٰ نو پروگرام بنتاہےاس کاحاصل کیاہے! یہ تمام مضامین اور موضوعات اس مقام پر چھ آیات میر

آپ کے علم میں ہے کہ نماز جوار کان اسلام کی رکن رکین ہے ' جے حضور ' نے عمادالدین اور قرق عنی فرمایا ہے ' اس کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ کو نماز کا ذکر قرآن مجید میں مقرآ مقامات پر منتشر ملے گا۔ ارکان نماز قیام رکوع سحیہ کاذکر بھی تر تیب سے کس ایک جگہ نہیں ملے گا۔ بلکہ بعض جگہوں میں تر تیب میں بھی فرق ہوگا۔ پھروضواور تیم کاذکر کمیں اور ہوگا۔ اوقات نماز کا بیان متعدد اسالیب سے مختلف سور توں اور آ چوں میں اشارات و کنایات میں ملے گا۔ والغرض نماز کے متعلق ساری باتیں آپ کو کسیر ملے گا۔ الغرض نماز کے متعلق ساری باتیں آپ کو کسیر ایک جگہ نہیں ملیں گی۔ پھر صلوق کے ساتھ ایتائے ذکوۃ کاذکر آپ کوقر آن مجید میں کڑت کے مقامات پر نظر آئے گا۔ لیکن ذکوۃ کانصاب یہ مقادیر کانعین اور اوائیگی کی مدت کے مقامات پر نظر آئے گا۔ لیکن ذکوۃ کانصاب یہ مقادیر کانعین اور اوائیگی کی مدت کو تھا مقامات پر نظر آئے گا۔ لیکن ذکوۃ کانصاب یہ مقادیر کانعین اور اوائیگی کی مدت کے مقامات پر نظر آئے گا۔ لیکن ذکوۃ کانصاب یہ مقادیر کانعین اور اوائیگی کی مدت کانوں مقامات پر نظر آئے گا۔ لیکن ذکوۃ کانصاب یہ مقادیر کانعین اور اوائیگی کی مدت کی دو تر آن میار کی کر آپ کو تر آن میں کر آپ کو تر آن کی کو تر آپ کو تر آپ کو تر آپ کو تر آپ کی کی کر آپ کو تر آپ کو تیب کی کر آپ کو تر آپ کی کر آپ کو تر آپ کو تر آپ کو تر آپ کی کر آپ کو تر آپ کی کر آپ کو تر آپ کر آپ کو تر آپ کی کر آپ کو تر آپ

ر پرے قرآن مجید میں کمیں نہیں ہے۔ اس کے جملہ تفصیلی احکام ہمیں سنت و حدیث ریف میں ملیں گے۔ اس طرح سے ج کامعاملہ ہے "سور ۃ البقرۃ کے ' دور کوع اور سورۃ المج کے دور کوع تووہ ہیں ، جن میں قدرے تفعیل سے مناسک جج کا ذکر ہے۔ پھر سورہ آل ران میں ج کی فرضیت بیان ہوئی ہے۔ سورة البقرہ کے انیسوس (١٩) رکوع میں سعی بین المفاوالروة كاذكر ب- توج كاذكر يمي قرآن مجيد من آب كوكم ازكم جار مكه مل كا- ليكن مرم يعنى روزے كامعالمديہ ب كراكر كوئى جمت كر كان جيدا أيات كوسجه ليكو ياار كان سلام میں سے ایک رون یعن صوم کے بارے میں جو کھے قرآن حکیم میں آیاہے 'اس کاعلم اے ماصل ہوجائے گا۔ توبیہ ہے صوم کا خصوصی معاملہ۔ اس پر آپ ای توجمات کو مرتکز کیں مے توانشاءاللہ العزیز آپ محسوس کریں سے کہ بہت ہایی دولت کا خزانہ ہاتھ آیا ے۔ ابتداءی میں بیات بھی جان لیج کدان آیات میں ایک بہت برداتغیری افکال ہے۔ ب عام مشکلات القران میں سے ہے اور اس کے معمن میں مختلف تف بری آراء ہیں۔ ان میں سے جس رائے برمیرا دل ٹھکا ہے وہ سلف میں بھی موجود ہے اور خاف میں بھی موجود ہے الیکن نداولہ اُردونفاسیر میں عام طور پراس کاذ کر شیں ہے النداوہ رائے نگاہوں سے اوجمل ہے۔ وى بات اس وتت ميس آب كے سامنے ركموں كا الكين اس كي الئے تمام ولائل ويااس وقت لكن نيس بو كاچونكه أس وقت ان آيات كامنفس درس پيش نظر نيس ب- وه رائيه کاس رکوع کی جو پہلی دو آیات ہیں بدر مضان کے روزے۔ نے متعلق نہیں ہیں بلکہ ابتداء میں ببنی اکرم مدید منورہ تشریف لائے تو آپ نے مسلمانوا ی کوہرمینے میں آیم بیش کے تین روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ ایم بیش سے مراد میں روشن راتوں وا کے دن ایعن تم حویں 'چود حویں اور پندر حویں راتوں سے ملحق دن۔ ال تین وٹوں کے روزوں سے متعلق ہاست الله تعالی کی طرف سے محم کے طور پران دو آیات میں آگئی ۔ بیالک رائے ہاور سی بیان کررہاہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ دوسری آراء بھی ہں۔ لیکن میرا دل اس پر مطمئن ہوا ہے۔ اس موقع پر میں آپ کو بتا آ چلوں کہ جب میں مِنْ مِلْ كَالِجِ مِن مِن حَتَاتِهَا أُس وقت الله تعالى في ميرك ول مِن قرآن مجيد ك غورو تدرّ ك الله مطالعه كى رغبت پردافرمائى تواسى مطالعه اور غور وفكر كے البجه من ان دوآيات كے متعلق رمدانی طور پرمیری یہ رائے بن می تھی کدان کاتعلق آبام بین کے تین روزوں سے ہے۔ جن كالهمام دور نبوي في ماحال نغلى روزول كي حيثيت سير جلا أرباب- ليكن اس وقت جومجي

اردونقاسرميري زير مطالعدر جي تغيس ان مي مجعيد رائي سي مل ري تعي اجانک ایک روز میری نظرے ماہنامہ زندگی رامپور ( بھارت ) میں (جو جماعت اسلامی ہند کا تر جمان تھا) ایک مضمون گزراجس میں ایک صاحب نے مولانا انور شاہ کا سنٹ میرس کی اس رائے پر تقید کی تھی کہ سورة البقرة کی آیات نمبر ۱۸۳-۱۸۴ ( یعنی تینسو بن (۲۳) ركوع كى پہلى دو آيات ) كاتعلق رمضان المبارك كروزوں سے نسيس 'بلكه الام بيض ك تین روزوں کی فرضیت سے ہے جوما ہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد نفل کے طور بررہ مکے ہیں۔ بی رائے میری تقی - توجیے اس مضمون سے تقویت حاصل ہو گئی کہ مولانا انورشاه كانتشري جن كوبيبني وقت كماكياب كيمي بي رائي جي المام بهقي كاشارات ووركائمة محدثين مين مومام- للذاميرك لليُحمنف كرديدرائ بوعلى بارائ من " والامعامله بو كميا- اس طرح بدى مضبوط دليل ميرے باتھ آمنى- اگرچه مضمون نگار نے حضرت ثناہ صاحت کی رائے پر تقید کی تقی کہ بدی ہو دی " کچی اور ب بنیاد ہات ہے جوشاہ ص حیث نے کہ دی الین جیسا کہ بن نے ابھی عرض کیا کہ جھے اپنی وجدانی مرائے گی تائید میں حضرت شاہ صاحبی ہے حوالہ ہے ایک دلیل مل منی۔ اس کے کافی عرصہ کے بعد جب میں نے امام فخرالدین رازی کی تغییر "تغییر کبیر" کامطالعہ کیاتود یکھا کہ ا ہموں نے بت ےان مابعبین روکے نامول کے حوالے سے جومفترین قرآن کی حیثیت سے مشہور ہیں ' اسی رائے کا ظمار کیاہے کہ ان دو آیات (۱۸۳ – ۱۸۳) کا تعلق ان تین ون کے روزوں ك فرضيت ك علم سے جواب آيام بيض ك نفلى روزے كملاتے بيں۔ لندامعلوم مواكديد رائے سلف میں بھی موجود تھی اور ہمار کے اس دور میں حضرت انور شاہ کاست مبیری رخم جیسے جید عالم محدث مفتراور فقيهد كى بھى يى رائے ہے۔ چنانچہ جھے اس رائے كوبيان كرنے من اب کوئی باک سیس رہا۔ اوراب میں اے اعتاد کے ساتھ پیش کر رہاہوں۔

جیساکہ میں نے عرض کیا کہ ان آیات کا تعلق ماہ رمضان کے روزوں سے نہیں ہے بلکہ
ان تین دن کے روزوں سے ہے جن کی ہدایت نبی اگرم نے دی تھی۔ اس میں چند
رعایئتیں بھی رکمی گئ تھیں۔ ایک یہ کہ اگر ان تین دنوں میں بیار ہوتو کوئی سے اور تین دنوں
میں رکھ لو۔ اگر تم سفر ہو 'توبعد میں ان کی قضاا واکر سکتے ہو۔ ایک رعایت حرید تھی۔ اور اس
کا تعلق اسلام کی حکمت تشریعی سے ہے کہ لوگوں کو تدر کی خوگر بنایا گیا ہے اور چونکہ
اہل ع سد وزے سے واقف ہی نہیں ہے " صور کی عبادت جانے ہی نہیں تھے۔ حضرت

راہیم کی طرف منسوب کر کے وہ جن روا یات کی پابندی کرتے تھے اور جھے وہ دین صیف لئے تھے 'اس میں روزہ ضیں تھا۔ الندااس روزہ سے مانوس کرنے کے لئے ابتداء میں یہ عایت بھی رکمی ممثی کہ اگر تم صحت مند ہونے کے باوجود اور مقیم ہونے کے باومف روزہ نہ کو توایک مسکین کو کھانا کھلا دو'یہ اس کافدیہ بن جائے گا۔ اس کے بعد جب رمضان کے وزے والی آیت (آیت نمبر ۱۸۵) نازل ہوئی تو کہلی دور عایت تو تعلی حالہ بر قرار رہیں کہ اگر بھی بیار ہویا مسافر ہو تو تضاکر سکتے ہو'۔ تعداد بعد میں پوری کر لو ..... لیکن وہ جو تیسری حرید عایت فدیہ اداکر نے کو تھی 'دہ ساقط ہوگئی۔

اس کے بارے میں امام رازی سے نیوں لکھا ہے ' یف نی اصطلاح ہیں کہ پہلے روزے کا جوب "علی التخییر " تھا کہ شہیں اختیار ہے کہ روزہ رکھویا اس کے فدیہ کے طور پر آیک سکین کو کھانا کھلا دو۔ اب " علی التعیین" ہوگیا کہ معین روزہ لازم ہے ' فرض ہے جو ہر سلمان کور کھناہو گا۔ یہ ہاصل میں تین آیات (آیات ۱۸۳ – ۱۸۳ – ۱۸۵ ) میں ربط ایک شکل ۔ جس کے متعلق میں نئی کہ سلف میں بھی یہ رائے موجود ہاور ہمارے روز میں حضرت انور شاہ کا مصمری کو کی بھی ہی رائے ہے۔ آگار شاد فرمایا۔ یک ٹیم الذین المنو الواجم پر روزہ فرض کیا الذین المنو الحقیت عکمی کھی ہی رائے ہے۔ آگار شاد فرمایا۔ یک ٹیم کیا '' ۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ عام طور بر " صیام "کارجمہ " روزے "کر دیاجاتا ہی جمع نہیں ہے ' بلکہ ہیں جو درست نہیں ہے۔ صیام دراصل صوم کی جمع نہیں ہے ' بلکہ مجمد ہیں۔ جیسے معدد ہیں۔ جیسے معدد ہیں۔ جیسے معدد ہیں۔ جیسے معدد ہیں۔ جیسے تام 'یقوم قیا اً ۔ میں قیام مصدد ہیں۔ جیسے تام 'یقوم قیا اً ۔ میں قیام مصدد ہیں۔ جیسے تام 'یقوم قیا اً ۔ میں قیام مصدد ہیں۔

عربوں کے یماں صوم یامیام کے لفظ کا طلباق اور مفہوم کیاتھا اور اس سے وہ کیامرا دیلتے ہے اب ذرا اسے بھی سمجھ لیجئے۔ عرب خود توروزہ نہیں رکھتے تھے 'البتہ اپنے گھوڑوں کو رکھواتے تھے البتہ اپنے گھوڑوں کو رکھواتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر عربوں کاپیٹہ فارت گری اور لوٹ مارتھا۔ پھر مختلف قبائل کے مابین وقفہ وقفہ سے جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ ان کاموں کے لئے ان کو گھوڑوں کی مفردرت تھی اور گھوڑا اس مقصد کے لئے نمایت قبتی جائیں ' مفردت تھی اور گھوڑا اس مقصد کے لئے نمایت قبتی جائیں " اونٹ تیزر قبار جائور نہیں لوٹ مارکریں 'شب خون ماریں اور تیزی سے واپس آ جائیں " اونٹ تیزر قبار جائور نہیں ہے۔ پھر سکنا۔ گر گھوڑا جمال تیز بھر اقار جائور نہیں نہیں پھیر سکنا۔ گر گھوڑا جمال تیز بھر اقر جائور ہے ۔ پھر وہ قریب کے لئے ان گھوڑوں میں ان اور ناز کھرائے ہیں۔ چنا نچہ وہ تربیت کے لئے ان گھوڑوں

ے بیشقت کراتے۔ تھے کہ ان کو بھو کا پیاسار کھے تھے۔ ان کے منہ برایک توہواج مارے تصاس عمل كوده صوم كتے تھے اور جس محوث يربي عمل كياجائے اسے ده صائم كتے تھے "يني میروزه سے ہے۔ اس طرح وہ محوروں کو بھوک بیاس جھیلنے کاعادی بناتے تھے کہ کہیں ایبانہ موکه محور ابحوک باس برداشت نه کرسکے اور جی بار دے اس طرح توسوار کی جان شدید نظرہ میں برجائے گی اور اے توزندگی کے لالے پڑجائیں گے۔ حزید سے کہ عرب اس طور پر گھوڑوں کو بھو کا بیا سار کھ کر موسم کر ااور اُوک حالت میں انہیں لے کر میدان میں جا کھڑے ہوتے تھے۔ وہ آئی حفاظت کے کئے اپنے سرول پر ڈھاٹے باندھ کر اور جسم پر کیڑے وغیرہ لیٹ کر ان محوروں کی پیٹر پر سوار رجے تھے اور ان محوروں کامنہ سید حالوا وربادِ صرصرے تھیروں ک طرف رکھتے تھے آکدان کے اندر بھوک ہاس کے ساتھ کو کے ان تھیٹروں کوہر داشت کرنے كى عادت يرد جائے۔ آكد كسى ۋاكىكى متم يا قبائلى جنگ كے موقع بر محور اسوار كے قابويس رہے اور بھوک بیاس یاباد صرصرے تھیٹروں کوہر داشت کر سے سوار کی مرضی کے مطابق مطلوبەرخ برقرار ر محاوراس سے مندند پھیرے۔ توعرب اینے محوروں کو بھو کا پاسار کا کر جومشقت کراتے تھاور جس پروہ صوم کے لفظ یعنی روزہ کااطلاق کرنے تھے'اس مثل کے متعلق مویااب الله تعالی نے فرمایا که اپنے محوروں کوئم جوروزہ رکھواتے ہو' وہ تم خود بھی ر کھو۔ تم پر بھی بیہ فرض کر ویا گیا۔۔۔ ساتھ ہی فرمایا۔ کہا کتنب علی الّدِ الله مِنْ وَبُلِكُمُ - "مم عيل جوامتين حين عصان پرروزه فرض كيا كيا تعاوي ين تم بھی فرض کیا گیاہے"۔ چونکہ عرب کے لوگ روزے کے عادی نہیں تھے تو پہلی بات سمجانے كاندازيس يد فرائي مى كديه تمهار \_ لئے نيا تھم بے 'كوئى نى مشقت نسي ب- يہ تھم بل امتوں کو بھی مل چکاہے۔ اللہ تعالی کار فرمانافر ضیت کے لحاظ سے ہے۔ ظاہریات ہے کہ تعداد ا زمانہ اور آ داب و شرائط کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا چونکہ سے بات ہم کو معلوم ہے کہ شریت محرى على صاحبها الصلوة والله ماورسابقه انبياءورسل كى شرائع من فرق ربام-دوسري بات سيسمجمائي همي كه تتهيس اس مشقت و تكليف ميس دال كر الله تعالى كو كولَ مرت حاصل نہیں ہوتی معاذا للد! اس میں تمهارے لئے مصلحت ہے۔ اور وہ کیا ؟ كَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ۞ " مَا كُهُ ثُم مِن تَقَوَىٰ بِيدا بوجائي " يرواروز على معلمت لقرى تَقَوَىٰ تَقَوَىٰ التواني معنی اورمفهوم کوجان لینے سے میدمصلحت اور حکمت بدی آسانی سے سمجھ میں آجائگ-"تقوى" كمعنى بي يجا - قرآن مجيد فاس من اصطلاحي مفاهيم يدا كي يعنى الله ك

كام كوترزنے يجا محرام سے بچنا معصيت بجنا ميتقوي ب- آپ كومعلوم ب مارے ننس کے بہت سے نقاضے میں۔ مثلا پیٹ کھانے کو مانگاہے۔ فرض سیجئے کہ کوئی لمال چز کھانے کو شیں ہے تواگر کوئی مسلمان اس بھوک کے ہاتھوں مجبور ہوجائے توحرام میں نه مار بیٹھے گا۔ لنذااس میں مید عادت ڈالی جائے کہ آخری حدیث بھوک پر قابو یانے میں المابدي- اسى طرح ياس كوكنزول من لائ اشهوت كوكنزول من د كم ساته ي نس کان خواہشات پر قابو بانے کی مشق حاصل ہوجودین کے منافی ہوں۔ لنداطلوع فجرے ت در آ مناب بک کھا نے جینے اور تعلّی زن و مغوسے کنارہ کشش رنے کی جُومِشن کرائی سب تی ہے ، اس کا مفادیے ضبط نفس۔ ایب بدؤمومن کواہے فس کے مند زور گھوڑے کے نقاضوں پر قابو پانے اور کنٹرول میں دکھنے کی ش ہوجائے اور عادت پداہوجائے۔ یہ ساری مفتکوخاص طور پر پورے ماور مفیان السبارک ے متعلق ہے۔ آپ کومعلوم ہے کہ ہماری تقویم فمری ہے جس کے نویس میلنے کو مِضان کہا بالب- بربرس قرى اورسمسى سال ميس دس كياره دن كافرق واقع بوتار جتاب چنانچ قرى الينول اور عمسى مبينول كے موسمول ميس مطابقت نبيس موتى۔ النداقمري تقويم كے مطابق محموم الركر رمضان كامبينه سال كے ہرموسم میں آثار ہتاہے۔ مئی سے جولائی تك ہمارے ملك كاكثروبيشترعلاقول ميں شديد كرى براتى ہے۔ ايسے كرم موسم ميں پياس سے طق ميں جو النظ جمعت میں اس کاعملی تجربہ خاص طور پر روزہ رکھنے کے بعد ہوتا ہے۔

نمایت عجیب اور بری جامعیت کا حامل ہے۔ اس کے اندر روزے کی ساری ظاہری وہالمنی اور انفرادی و اجتماعی فضیلتیں آگئیں۔ اور بیہ بات روز روشن کی طرح مبر بن ہوگئ کہ روزے کا مقصود حصولِ تقویٰ ہے ' بالحضوص نفس کا تقویٰ ..... یعنی اللہ کی مجت کے شوق اور اللہ کی نافر ان کی سزا کے خوف سے اللہ کے اوامرونوائی پر استقلال کے ساتھ متنقم رہنے کے لئے اپ نفر امارہ کو قابو میں دکھنے کی تربیت اور ٹریڈنگ حاصل کرنا۔ اس کے لئے ہمارے دین کی معروف جامع اصطلاح ہے " تزکیہ " ۔

بات سمجمانے کے لئے اگر دور جدید کے مشہور ماہر نفسیات فراکڈ کی اصطلاحات استعال کروں تووہ یوں ہو **گا کہ اپنی '' ۵**۵ر' یا '' ۱۵۵،۵۵ کو کنٹرول میں رکھنے کی مثق۔ فرا کڈنے كما ب كرانساني فخصيت كي تين سطحيل مين- سب سے محل سلم كے لئے وہ ' وور' يا ' المراديم' کي اصطلاح استعال ڪرتا ہے۔ ليتن شهواني' نفساني اور حيواني نقاضے اور واعمات .... دوسرے و EGO ایعن میں انا انانیت یا خودی .... تیسرے SUPER • EGO یعن انائے کیر 'اس سے اس کی مراد اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں۔ امر خودی کرور ب تو کو یاانسان اینے حیوانی نفس کا آبع ہے اور اگر خودی مضبوط ہے توبیہ ضبط نفس کا کام کرے گ ۔ اس کی بمترین مثال بیہ کہ اگر آپ محوث پر سوار بیں اور باکیس مزور بیں او کورا آب يرمادي بيسدوه جب جاب كاآب كونخ دے كايا آب كوائي مرضى سے جدهر چاب كالے جائے كا۔ اور اگر آپ توى بيں اور كھوڑے پر قابو يافتہ بيں توبيہ كھوڑا آپ كامطيع -آپ جدهرجانا چاہیں کے وہ آپ کو لے جائے گا۔ توجس طریقہ سے راکب اور مرکب کا معاملہ ہے۔ بیتی انسان جو محورے پر سوار ہے اور محوراجو انسان کی سواری ہے 'اس طرح جاری خودی اور جارے نفس کامعالمہے۔ جاری خودی راکب ہے اور نفس اس کامرکب۔ خودی کمزور ہوگی تولفس کے بس میں آ جائے گی بنس جو جاہے گا تھم دے گااور پورا کرالے گا۔ کویاہم اس کے آلع میں اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں..... اگر خودی مضبوط ہے 'انامضبوط ہے اور نفس بر قابو یافتہ ہے توبید نفس انسان کے لئے نیکیاں ' معلائیاں اور خیر كمان كاذربيد بن جاتاب ساب بمال أيك بات كااوراضافه كرليج كه غيبت ، جموث ، فن ہاتیں 'بدزبانی اور ول آزاری وغیرہ قتم کے گناموں سے میجنے کی قرآن وحدیث میں بری آلید ائی ہے۔ لیکن حدیث شریف میں خاص طور پر روزے کی حالت میں ان مناموں سے بچنے ک حرید سخت ناکید آئی ہے کہ اگر روز نے دار نے ان گناہوں سے اجتناب نہیں کیاتواس روزے

ے فاقے اور رات کے قیام میں محض رت مجھ کے سوااس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا.....

سوں اسان اِتم پرروزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں (امتوں) برفرض کیا گیا تا اس کے ساتھ ہے گویاسی کا گیا تا اس کے ساتھ ہے گویاسی کا ضیر اِسی کے ساتھ ہے گویاسی کا ضیر اِسی کی تشریح ہے اس میں تہدرہے کو گھر لے کیوں ہو ہ

« کنتی کے چندون بی توہی! " میں نے ترجمہ میں جوانداز اختیار کیاہے 'وہ اس لے کہ یمال جولفظ "معدودات" آیاہے 'تواس وزن پر جمع قلت آتی ہے اور جمع قلّت کا اطلاق نوے کم پر ہوتا ہے۔ اس سے بھی بید ولیل ملی ہے کہ بدیقینا ایم بیض کے تین روزوں ے متعلق ابتدائی تھم ہے۔ انتیس یاتیس دن کے روزے تو "ایام معدودات" شار نہیں ہو ستے۔ ان کو سمنتی کے دن تو نہیں کماجاسکا۔ چنانچے ریجی در حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ وی رائے توی ہے کہ ابتدامیں جو تین دن کے روزے فرض کئے گئے تووہ انسان کے نفس براتے بحارى كزرنے والے جميس متع الندامت ولانے وحارس بندهانے اور تسلى دينے كے لئے فرایا- ایکامگا شعدو دات و کنتی کے چندون عی توہیں- " محراس می مزیدرعایت بیان لْهَالَى- "فَنَ كَانَ مِنْكُمُ مَوِيُضًا أَوْعَلَىٰ سَفَيرِ فَعِيَّةٌ مِّنُ أَيَّامِ ٱخَرَا " پھرجو کوئی تم میں سے بہار ہو یا سفر میں ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنون میں۔ أَكْ فِرايا- وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيُّقُونَهُ فِدُيَةً طَعَامُ مِسْكِيْنِ اللهِ "اورجولوك روزه رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ( پرندر تھیں ) توان کے ذمہ (ایک روزو گا) فدیدایک مسکین كو كھانا كھلانا ہے۔ " اس رعابت كا تعلق بھى ايام بيض كے روزوں سے تھا۔ آ مح تشويق الله فَنُ تَطَوَّعَ خَيرًا فَهُوَ خَيرًا لَهُمُ اللهُ " كَرِهوا بِي خوشى عن ياده مَكى كما عَالَة یاں کے حق میں بہترہے۔ "اس کے معنی یہ ہوئے کہ روزہ نبھی رکھواور ایک مسکین کو کھانا مِي كلادَ توكياكن إلى نورٌ على نور والامعالم بوكار آكار شاد بوار وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْر اَكُمُ إِنْ كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ "اوراكرتم روزه ركموتويه تهارك لئ بسترب اكرتم سجه ے کام لو"۔ اس سے بھی بیر متر فیج ہو آ ہے کہ بدرعایت خصوصی ہورنہ پندیدہ یمی ہے کہ

اب اسب المحال وراق يمرى اليت الى بو بولا الرصد مع بعد الراق الوق المرق المرق المرق المرق المرق المرق المرق الم كالم مناسبت الله المرق المحمد الك المحمد المرق المحمد المرق المحمد المرق المحمد المرق المرق

اب اگل آیت کے مطالعہ کی طرف تو جہات کو مبذول فرمایے 'ارشاد ہوتا ہے۔ شہرہ کر مضان کامیندہ ہے جس میں قرآن نازل کر مضان کامیندہ ہے جس میں قرآن نازل کر مضان کامیندہ ہے جس میں قرآن نازل کر ایسا۔ " ھگڑی لِلنّاسِ وَ کَیْسِنْتِ بِسَ الْمُلّای وَ الْفُرْ قَانِ۔ یعنی لوگوں کے لئے ہمائی بناکر اور یہ ہدایت ور ہنمائی بھی تنجلک 'مہم یا پہلیوں کے انداز میں نہیں 'بلکہ بری روشن اور بہت واضح 'اور حق وباطل میں فرق و تمیز کر دینے والے کھلے اور مضبوط دلائل بری روشن اور بہت واضح 'اور حق وباطل میں فرق و تمیز کر دینے والے کھلے اور مضبوط دلائل کے ساتھ ۔ یہ بین قرآن تھیم کی متعدد شا نوں میں سے تین اہم ترین شائیں جو یہاں بیالا ہوئیں کہ یہ بھی قرآن کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے ' یہ المدائ ہے۔ یہ بینات نہ مشتمل ہا اور یہ الفرقان ہے 'حق وباطل میں اخراز کرنے والی کتاب ہے۔ آگے فرمایا: فَعَر شَیْعَ مِی ہمی ہمیں ہاس مید میں موجود اس بھا کہ دونوں جگہ فرضیت کافا کہ اس پرلازم ہے کہ دواس او کے روزہ رکھے۔ " یہاں کھی " فا" دونوں جگہ فرضیت کافا کہ دے رہا ہے۔ اس آیت مبار کہ میں " شہو دے رہا ہے۔ اس آیت مبار کہ میں " شہو دے رہا ہے۔ اس آیت مبار کہ میں " شہو د

السّهر " کے الفاظ نمایت قابل توجّہ ہیں۔ لیخی رمضان کے مینے کا پالینا۔ یمال بدبات بان لیجئے کہ کر وارض پر ایسے منطقے بھی ہیں جمال چاند شروع ممینہ میں ظاہری نمیں ہو آ۔ برطرح ایسے خطے بھی ہیں جمال سورج ہی طلوع نمیں ہو آیا برائ تام طلوع ہو آ ہے اور وہاں برگری کے حماب سے نماز اداکی جاتی ہے۔ الذا وہاں تقویم (جنری) سے حماب کرکے رمضان کے مینے کے روزے رکھنے فرض ہول گے۔ "شہود الشّهر" میں یہ بات نال ہے۔ یہ انجاز قرآنی ہے کہ ووایے الفاظ لا آئے 'جن سے استدلال کر کے ہر منطق اور فطے کے مائل کے لئے حل نکالے جانکتے ہیں۔

اب ایک اور اہم بات پر غور سیجے کہ روزوں کے لئے کوئی سابھی مہینہ چنا جاسکتا تھا۔

روزے جس مینے میں بھی رکھے جاتے ضبط نفس کی مثق کامقصد پورا ہو سکتا تھا۔ ان روزوں کے لئے ماہ رمضان کا انتخاب کیوں ہوا! اس کا جواب شروع ہی میں دے ویا گیا۔ شہر مرزے کے ساتھ نی اگر م نئو آگر اُن ہے۔ بیزول قرآن کا مہینہ ہے ، جس میں دن کے روزے کے ساتھ نی اگر م نے قیام المیل کو تطوع اور مجبول من اللہ قرار دیا ہے ، جسیا کہ ہم معزت سلمان فارسی کی روایت میں پڑھ آئے ہیں۔ اس روایت کو توامام بیسی آئی گیاب "شعب الایمان" میں لائے ہیں۔ اب ذراقیام المیل کی اہمیت کوجائے کے لئے اُمّت کے دو بیلی القدر آئمۂ حدیث ایم بخاری اور امام مسلم رصحی اللہ کی وہ حدیث بھی میں لیجئے جوان بولی اماموں آئے نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت کی جاب کتب حارت اور امام مسلم کا بخو مرتب و مقام ہے ، مجھے اسے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہو تکہ بروہ مخص اس سے ناواقف اور لاعلم نہیں رہ سکتا جو دین سے تحور ابست بھی شخف رکھتا ہو۔ حضرت ابو ہریر ہ میں دوایت ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد شخف رکھتا ہو۔ حضرت ابو ہریر ہ میں دوایت ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

سَنُ صَام رَمَضَانَ إِنْيَانًا وَالْحَتِسَابًا غُفِرَكُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْيِهِ وَمَنُ قَامَ رَمَضَانَ إِنْيَانًا وَّالْحَتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ بِنَ ذَنْيُهِ (مَثْنَطِيهِ)

"جسنے روزے رکھے رمضان میں ایمان واحساب کے ساتھ 'بخش دیے گئے اس کے تمام سابقہ گناہ۔ اور جسنے (راتوں کو) قیام کیار مضان میں ایمان و احساب کے ساتھ بخش دیئے گئے اس کے جملہ سابقہ گناہ۔ " (بخاری وسلم) آپ نے دیکھا صحیحییں کی اس حدیث کی روسے میام اور قیام بالکل ہم وزن اور معوازی و مساوی ہوگئے! اس حدیث میں "کا جو لفظ آیا ہے جس کا ترجمہ میں نے "راتوں کو قیام "کیا ہے تواس کے لئے بطور دلیل میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن عمروابن العاص رضی اللہ تعالی عنما کی حدیث ساتا ہوں۔ اس حدیث گوامام بیہ فی رحمتہ اللہ علیہ نے "شعب الایمان" میں روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اَلَقِيَامُ وَالْقُرُّانُ يَشُفَعَانِ لِلْعَبُدِ يَقُولُ الصِّيَامُ اَى رَبِّ الْقِيَامُ اَى رَبِّ الْمِيَّادِ مَشَفَّعُنِى فِيهُ فِيهُ وَيَهُ وَيَهُ وَيَهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّ

"روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ (بینی اس بندے کی جو دن میں دوزے رکھے گااور رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہوکر اس کا پاک کلام قرآن مجید پڑھے گا یا گئے گا!)۔ روزہ عرض کرے گا: اے میرے پروردگار! میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے ہورکے رکھاتھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما (اور اس کے ساتھ مغفرت ور حمت کا معاملہ فرما!)۔ اور قرآن کے گا کہ: میں نے اس کورات کے سونے اور آرام کرنے ہورکے رکھاتھا، خداوندا آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما (اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کامعاملہ فرما!) چنا نچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندہ کے حق میں قبول فرمائی جائے گی (اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کامعاملہ فرما!) چنا نچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندہ کے حق میں قبول فرمائی جائے گی (اور اس کے لئے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرماد یا جائے گا!) اور خاص مراحم خسروانہ سے اس کو نواز اجائے گا۔ "

اس مدیث شریفہ سے بات بالکل منقع اور مبرہن ہوگئی کہ حضرت سلمان فارشی کی مدیث شریفہ سے بات بالکل منقع اور مبرہن ہوگئی کہ حضرت سلمان فارشی کی مدیث میں جس قیام کا ذکر ہے 'اس سے اصل مراد اور اس کا اصل برعاد نشاء ہہ کہ رمضان کی راتیں یاان کا زیادہ سے ذیادہ حصّہ قرآن مجید کے ساتھ بسر کیاجائے۔ یقینا بستان کی بنیاد کیا ہے کہ بوری رات قرآن کے ساتھ بسر ہونی جائے۔ اس مدیث سے نہ صرف ہد مشرقع ہوتا ہے کہ افضل عمل ہیں ہے کہ رمضان کا ہونی جائے۔ اس مدیث سے نہ صرف ہد مشرقع ہوتا ہے کہ افضل عمل ہیں ہے کہ رمضان کا

ہری رات قرآن مجید کے ساتھ گزرے ' بلکہ اس صدیث کی روسے یہ بات وجوب کے درجہ کی بہنچ جاتی ہے۔ جس آپ حفرات کو دعوت رہا ہوں کہ اس صدیث شریفہ کے الفاظ پر خور کی بہنچ جاتی ہے۔ میں آپ کتنا وقت کی الفاظ پر کار دنے جس آپ کتنا وقت کو الرتے ہیں ' اس نقطہ نظر سے صیام وقیام کے متوازی الفاظ پر پھر خور کیجئے۔ کیا الفاظ کا یہ خان نہیں ہے کہ جس طرح دن روزے کی حالت جس گزار اہے ' اُسی طرح رات قرآن کے مائے گزاری جائے ۔۔۔۔۔ قرآن کی تلاوت قیام یعنی صلاق کے ساتھ افضل ترین ہے اور بیٹھ کر ان کامطالعہ بھی بہت باہر کت ہے۔ بی معاملہ شفق علیہ روایت کا بھی ہے جو جس اس صدیث ہے قبل آپ کو ساچھ ایوں جس جس ایمان واحساب کے ساتھ صیام وقیام پر نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام موقیام پر نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام موقیام ہوتی ہے کہ اگر واقعتا اس ماہ مبارک کی برتوں ورطم ہوتی سے کہ اگر واقعتا اس ماہ مبارک کی برتوں ورطم ہوتی سے استفادہ کا عزم اور ارادہ ہوتا سے کا حق یہ ہے کہ دن کاروزہ ہوا ور پوری پوری رات قرآن کے ساتھ بسر ہو۔ البتاللہ تعالی نے یہ نری رکھی ہے کہ دن کاروزہ ہوا ور پوری پوری رات قرآن کے ساتھ بسر ہو۔ البتاللہ تعالی نے یہ نری رکھی ہے کہ دن کاروزہ ہوا ور پوری پوری رات قرآن کے ساتھ بسر ہو۔ البتاللہ تعالی نے یہ نری رکھی ہے کہ اے فرض نہیں کیا۔

سامنے آتی ہیں۔ آللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش بختوں میں شامل فرمائے جن کاؤکر ان اعادید میں ہے۔

سی مقصد کے حصول کے لئے ہم نے بیر پر گرام بنایا ہے کدرات کا پوا حصد اس عبادت میں صرف ہواور چونکہ بوتستی سے ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے النذا ہم نے دورہُ ترجرُ مِن صرف ہواور چونکہ بوتستی سے ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے النذا ہم نے دورہُ ترجرُ قرآن ہو صلاق التراویج کے ساتھ ماتھ شامل کیا ہے آکہ سامعین کا کسی نہ کسی حد تک قرآن ہو گا۔ اس طرح بیروگرام انشاء اللہ دورہ آتشہ اور نور علی نور کامصدات بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس عزم اور ادرے کو پوراکر سمیں اور دعا ہے کہ دن کے صیام اور رات کے قیام کی بدولت اللہ تعالی صیام وقرآن کو قیامت کے دن ہمارا شفیح بنادے۔

اب پر آیت نمبر۱۸۵ کی طرف رجوع کیجئے۔ رمضان کے روزے کے لئے حکم آیاکہ تم میں سے جو بھی اس مہینہ میں موجود ہووہ لازماروزہ رکھے۔ اب پورے ماہ کے روزوں کی فرضیت کا حکم آ عمیا۔ ایام بین کے روزوں کے لئے جو دورعایتیں تھیں وہ برقرار ہیں۔ وَمَنُ كَانَ مَرِيُضًا لَوُعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ يُمْنُ ٱتَّيَامِ أَخَرُه "اور جو کوئی بیار ہو یاسفر پر ہو تووہ دوسرے دنول میں روزے رکھ کر گفتی بوری کر لے"-لیکن وہ رعایت جوا آیام بیض کے عظم کے ساتھ دی گئی تھی کہ ایک روزے کافدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے 'اس رعایت کومنسوخ اور ساقط کر دیا گیا۔ البشیمال سے بات سمجھ لیجئے کہ اس رعایت کو قرآن مجید نے منسوخ و ساقط کیاہے ، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خاص حالات میں اس کو قائم رکھاہے ، جیسے کوئی شخص بہت بو ڑھاہو گیاہوا وراب اس میں روزہ رکھنے کی بالکل استطاعت ہی باقی نہ رہی ہو' کوئی دائمی مریض ہو جسے اب شفاک کوئی توقع ہی نہ رہی ہو۔ مثلًا کوئی ٹی بی کی تحرو اسٹیج میں ہے یا کوئی و یابطس کا دائی مریض ہو گیا ہے اور اس کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس پر ایسے مختلف عوارض وامراض کو قیاس کر لیجئے۔ ایسے لوگوں کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رعایت پر قرار رکھی ہے کہ دہ ٹی روزه ایک مسکین کو دوونت کاپیث بحر کر کھانا کھلا دیں۔ کھانے کی جگہ اناج کی مقدار اور چند دوسری شرائط کابھی تغیتن کیا گیاہے۔ الغرض خاص حالات میں اس رعایت کو حضور صلی اللہ عليه وسلم في الله عليه والل ستنت ك نزويك بيدبات اصولاً في به كدرسول الله صلى الله علیہ وسلم کایہ اختیار ہے کہ آئ قرآن کے خاص کوعام اور قرآن کے عام کوخاص کر سے

یں۔ قرآن کے تھم پراضافہ فرماسکتے ہیں اور قرآن کے تھم کی تبیین ہیں مزید بھم دے سکتے

بیں۔ یہ مکرین سنت کی عمرابی ہے کہ وہ حضور کی سنت اور آپ کے احکام کو دین میں

جن نہیں مانتے۔ حالا نکہ بعض احادیث صحیحہ میں بھراحت آیا ہے کہ حضور " نے فرما یا

د " یہ نہ بھی ناکہ کھانے چینے کی صرف وہی چیزیں حرام ہیں جن کاقرآن میں ذکر ہے۔ پچھ

اور چیزیں بھی ہیں جن کی حرمت کامیں تہیں تھم دے رہا ہوں " ۔ یا جیسے قرآن مجید میں تھم

آیا کہ ایک محض بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں شمیں رکھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

اے مزید عام کر دیا کہ پھو پھی بھینجی اور خالہ اور بھانجی کو بھی بیک وقت نکاح میں شمیں رکھا جا

ملکا۔ ایس بے نثمار مثالیں ہیں۔ اس وقت میں نے چند مثالیں اس لئے دی ہیں کہ اگر کسی

منا کے ذہن میں بیہ اشکال ہو کہ حضور " نے ہوڑھوں اور دائی مریضوں کے لئے رہفیان سے

مزین رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے اضار میں شامل ہیں اور ان کا آپ کو حق حاصل

چزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے اضار میں شامل ہیں اور ان کا آپ کو حق حاصل

آگیسٹر وکا ایک آبھی آبت نبر ۱۸۵ ہی کاسلسلہ جاری ہے ' فرمایا ہُرِ نبکہ اللّٰه ہیکہ الْبُسٹر وکا ایک آبھی آب نبکہ الْعُسٹر۔ ''اللّٰہ تممارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمارے لئے دشواری و تحق اور تنگی نہیں چاہتا '' ۔ یعنی یہ ساری رعایتیں اور سولتیں جو بیان ہوئیں اس سے مقصود اللّٰہ کو بندوں کے حق میں آسانیاں فراہم کرنا ہے 'نہ کہ دشواریاں ' تعتیاں اور تنگیاں ۔ للذا بیاری یا سفری وجہ سے جوروزے قضاہ وجائیں 'بعد میں ان کی تحیل کر اور بہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ نیکی اور تقوی کا غلط تصوّر ہے کہ ایک سوچار ڈگری کا بخار ہے روزہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں۔ سفریر جارہے ہیں اور روزوں کا اہتمام والتزام بھی ہورہا ہے۔ یہ در حقیقت اپنا ویر تشدد ہے اور یہ بھی ایک طرح کا گفرانِ نعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جورعایتیں دی ہیں ' آپ ان سے قائدہ ضیں اٹھار ہے۔ اکٹراؤگوں کو خواہ مخواہ یہ خیال پیدا ہوگی ہور کا کا سفر بھی کون سامشکل سفر ہے۔ والا نکہ آپ کو کیا پہتہ کہ آپ کر آپی سے جورکا کی کا سفر بھی کون سامشکل سفر ہے۔ والا نکہ آپ کو کیا پہتہ کہ آپ کر آپی سے کر آج کل کا سفر بھی کون سامشکل سفر ہے۔ والا نکہ آپ کو کیا پہتہ کہ آپ کر آپی سے در گئی اب آپ کیا کریں سے جورکا کی سفرین کا اس سے استفادہ کر نے لئے ایس کر ایک کا سفر بھی بلکہ اس کے لئے اصول دے دیا گیا۔ حضور صلی الله بھایہ وسلم کا کر اگر گئیا بات نہ جمیے بلکہ اس کے لئے اصول دے دیا گیا۔ حضور صلی الله ہائیہ وسلم کا کر اگر گئیا بات نہ جمیے بلکہ اس کے لئے اصول دے دیا گیا۔ حضور صلی الله ہائیہ وسلم کا کر ایس کیا۔ حضور صلی الله معلیہ وسلم کا

ارشاد مبارك ع: يَسْرُوا . وَلَا يَعْسَرُوا . ( مَنْفِي عليه : عن السبن مالك) "لوگول کے لئے آسانی پیدا کرو "بخی اور یکی پیدانہ کرو" ۔ صبح احادیث میں آیا ہے کہ نی اکرم ایک سفرر جارے تھے۔ دیکھا کہ کچھ لوگ بیوشی کےعالم میں بڑے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے کرد محیرا والے کورے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ کیامعالمہ ہے؟ بتایا کیا کہ یہ لوگ روزے سے تھے اور دھوپ کی تمازت سے ان برغثی طاری ہو عمی۔ تو حضور یف فرمایا، کیس مِنَ الْبِيْرِ الصِّيَّامُ فِي الشَّفْرِد (رواه النسائي: عن ابي الك الاشعرى) "سغر میں روزہ رکھنانیکی کی بات نہیں ہے" ۔ کید در حقیقت اپنے اوپر تشدد ہے جواللہ کو پند شیں ہے۔ جمال رعایت دی ہے وہاں اس رعایت سے فائدہ اٹھائے۔ اس موقع پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ بلاغتِ قرآنی کا یہ ایک عام اسلوب ہے۔ للذا آیت کے اس حصہ میں یسروعسر کامعاملہ صرف صیام پر موقوف نہیں ہے۔ ہر تھم کی تہہ میں بندوں کے حق میں رحمتیں اور مصلحتین ہی ملیں گی۔ جمال کوئی د شواری یا معدوری پیش آئے وہاں کوئی نہ کوئی مناسب ومتناسب رعایت یار خصت رکھ دی گئی ہے۔ اب آیت کی طرف پھرر جوع کیجئراور وَكِيْ كُمُ يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلِا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَكِ فِراْبِع فرانا: وَلِيَّكُمُلُوا الْعِدَّةَ لِيرعايس الكِن جِعوَّت سَيل المَان الْعَرَام الْعَرام الْعَرام الْعَرام الْع میں آکہ بعد میں تم تعداد بوری کر لو۔ تعداد بسرحال بوری کرنی بڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ فدید دے کرروزه رکھنے نے جائیں۔ یہاں میغدام کا ہے۔ و اِنتُجُلُوا ، اُلِعدَّةً . يمال حرف لام ، لام تاكيدولروم ب- يعنى لازم ب كه بعديس تعداد يورى كرو .... آع فرا الله على مَا هَدُمُ مُولَةً عَلَى مَا هَدُمُ مُ وَلَعَلَّكُمُ يَتُشَكُّرُونَ "اور آگه تم ایندب ی تعبیر کرو- اس ی کبریائی کااظمار کرواس پر که جواتع نے تہیں راه راست د کھائی 'جوہدایت تنہیں عطافرہائی اور تم شکر گزارین کررہو "

یہ تعبیر کیا ہے اور یہ شکر کیا ہے؟ وہ یہ کہ تم کواندازہ ہو' آئی ہو' شعور واوراک ہوکہ یہ قرآن اللہ کی کتی عظیم نعت اور کتی بری دولت ہے! اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس نعت اور دولت کی سیح قدر وقیت کا ندازہ کب اور کیسے ہوگا۔ یہ بات سطوت و عظمتِ قرآن ہے متعلق ہے ہمارے غور وفکر کے لئے اس آیت میں ایک اہم مکت ہے۔ اس مقام پر قرآن مجد کو متعلق ہے ہمارے نور وفکر کے لئے اس آیت میں ایک اہم مکت ہے۔ اس مقام پر قرآن ہید کو متعلق ہوگا ہے۔ لین اے تمام انسانوں کے لئے ہوا یہ قرار دیا گیا ہے کین ہم دیکھتے ہیں کہ عور قالبقرہ کے بالکل آغاز میں اسی قرآن کے متعلق فرما یا جاتا ہے۔ کمد کی

زائنَةُ مَنَ "مي منتقيول ك لئيرايت ب " - ابان دونول باتول مين جوربط وتعلق ب " اے تجھناہوگا۔ قرآن مجید میں بذات اور فی نفسہ توبدایت کاسامان پوری نوع انسانی کے لئے مرجود ہے 'لیکن اس سے بدایت وہی حاصل کرے گاجس میں تقویٰ کی پچھ نہ پچھ رمتی اور ال حقى كي محمد نه كي مطلب موجود مويد چزابوجل من سيس تقى چنانچدوه خالى را- وه قرآن ی دایت سے استفادہ نمیں کر سکااور اس سے محروم رہا۔ ابولسب کیوں محروم رہا؟اس لئے کہ اس میں بھی نہ تو تقویٰ کی کوئی رمش تقی اور نہ ہی خداتری کامادہ تھا۔ کو یابدایت کی طلب ہی موجود سیس معی - توجب تک طلب موجود نه ہو کوئی استفاده کیے کے اجمیے آپ کومعلوم ہے كه جب تك بياس ند كك اس وفت تك آب كو پاني كي قدر وقيت كا ندازه بي ضيس موسكّا-ہاں ہاس کی ہوئی ہواور پھر پانی کاایک محون ملے تومعلوم ہو گاکہ یہ کتنی بری نعمت ہے۔ اگر باس کے باعث جان بری موتوروے سے برابادشاہ میں ایک محون یانی کے عوض اپنی پوری الطنت دينير آماده موجائ كا- شديد بحوك كلى موئى بوتوسكى روثى نجى يرا محامعلوم موكى-لكن أكر بموك نسيس بوق آب جاب سائے شير مال ركد ديجے "اس كى طرف طبيعت راغب ى نىيى بوگى .... پى معلوم بواكەجب تك طلب نە بواس وقت تك كسى شےكى قدرو تبت كا حساس سيس بوتا- لنذاوه طلب پداكرنے كے لئے تم يردوزه فرض كياكياہے- اس ردزے سے تسارے اندر تقوی ابھرے گا۔ اب اس تقویٰ کی یونجی کولے کر رات کوایے رب کے حضور کھڑے ہوجاؤاوراب تہمارے قلب پراس قرآن کانزول ہو۔ یہ باران رحمت ' یہ بارشِ جان افزاجب تم پر برے گی تب تم کواحساس ہو گاکہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے ، کتنی بدی روات ہے۔ اور الله كاكتنابرا انعام اور احسان ہے كه اس في ميس يد كلام پاك عطافرها يا۔ آپ کومعلوم ہے کہ کلام متکلم کی صفت ہو آ ہے۔ اس اعتبار سے بید قرآن مجید اللہ کی صفت ے۔ ہماری اصوات اور حروف والفاظ میں مصحف کے اندر لکسی ہوئی اللہ تعالی کی صفت کلام الرے سامنے ہے۔ اس قرآن کے ذریعہ سے ہمیں اللہ تعالی سے ہم کلامی کاشرف حاصل ہوآے۔ وہ ہم سے کلام فرمار ہاہو آ ہے اور ہم اس سے مناجات کررہے ہوتے ہیں۔ سی بات بجوبوب يارب اور دل نفين الفاظ مين علامه اقبال فان اشعار مين تمي ب

ایں کتابے نیست چیزے دیگر است زندہ و پائندہ و گویاست اُو جال چو دیگر شدجمال دیگر شود

فاش گویم آنچه در دل مضمراست مثلِ حق پنهال وجم پیدا ستاُو چول بجال در رفت جال دیگر شود (مغموم) ..... "اس كتاب كے بارے ميں جوبات ميرے دل ميں پوشيده ہے ا اسے اعلانيہ بى كمه گزروں! حقیقت بد ہے كه بد كتاب نئيں پچھاور بى شے با! بدذات جن سجانۂ وتعالى كاكلام ہے۔ لنذااس كمانند پوشيده بھى ہے اور طاہر بمى اور جيتى جاگئ بولتى بھى ہے اور بميشہ قائم رہنے والى بھى۔

یہ کتاب محکیم جب کسی کے باطن میں سرایت کر جاتی ہے تواس کے اندر ایک انقلاب برپاہوجاتا ہے اور جب کسی کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے تواس کے لئے پوری دنیا ہی انقلاب کی زدمیں آجاتی ہے! ۔"

أب كواس قرآن عظيم كى عظمت كالركي اندازه كرنابه وتواس تمثيل برغور كيج جوسورة الحشر مِن بيان ہوئي ہے۔ لَو اَنْزَلْنا لَمٰذَا الْقُرُانَ عَلَى جَبَل لَمْرَأَيْتُ لَهُ خَاشِعًا لَيُمْتَصَدِّعًا لِينْ خَشْيَةِ اللَّهِ فِ" أَكْرِهِم فَاسِ قَرَآنَ كُو سمي پهاژېرا آمار ديا ہُو آ (اور انسانَ کي طرح آس ميں سجھنے کاجوہرر کھاہو آ) تو تم ديکھتے کہ وہ جمك جاتاً اور يهت جاتا الله كے خوف سے " - وَ تِلْكَ الْا الله كَ الله الله عَالُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ "اورجم يمثالين اوكون كے لئے بيان كرتے بين الد وه (ایخ روید اور این حالت بر) فور و فکر کریں "۔ اب دیکھئے وہ مساوات ( FQUATION ) ممل ہو گئی کہ قرآن مجیدے استفادہ کے لئے شرط لازم بھی تقویٰ ہادر روزے کامقصد بھی تقوی ہے۔ لنذاروزے سے تقوی حاصل سیجے اور رات کو قرآن کی بارش ا پنے اوپر برسایئے۔ تاکہ آپ کے اندر جو آپ کی روح ملکوتی ہے وہ اس سے نشودنما حاصل كرب - وه روح جوالله في موكى تقى - تفخوا م الفاظ قرآني " وَنَفَحُتُ فِيهِ بِسُ رُ وُ ہے ہے (الحجر۲۹) " ۔ پس هاراایک حیوانی وجود ہےاورایک روحانی وجود ہے ۔ بقول شخ سعدى از فرشته سرشته وَزحوال است از فرشته سرشته وَزحوال اس روحانی وجود سے ہم غافل رہتے ہیں۔ جبکہ حیوانی وجود کی بابت ہمیں ہرشے کی خبرہ-پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ کوئی اور تقاضا ابھر تا ہے تواس کو پور كرنے كے لئے تك و دوكرتے ہيں۔ ليكن روح سے غفلت رہتى ہے ، وہ بے چارى سكتى رہتی ہے ' کزور اور لاغرہوتے ہوتے بے جان ہوجاتی ہے۔ اس رمضان نے کیا کیا؟ یہ کیا ک عام دنوں کے عمل کوپلٹ دیا۔ لینی اس حیوانی وجود لینی جسم کے تقاضوں کو ذراوباؤ 'ان میر کی کرو' دن میں بطن و فرج کے نقاضوں پر یا بندیاں اور قد غنیس لگاؤ۔ روتیہ' اخلاق اور

معاملات میں خاص طور برچو کس اور چو کئے رہو۔ ان کے ضمن میں دین کے اوامرو نواہی پر شعوری طور برعمل پیرار مو- الله نے آسودگی اور خوشحالی دی سے توائد کو مزید کشادہ کرو - حاجت مندول مسكينول اور فقرامكه زياده سے زياده كام آؤ الكه حيواني جبتنول كابوجه روح بر ے کم ہو۔ پھرروح کی غذا کی طرف شعوری طور پر متوجّہ ہو جاؤ اور وہ روحانی غذا کلام ربانی ے- بات کومزید سمجھ لیجے 'ہماراجسم کمال سے بنا؟ مٹی سے اِمِنْهَا خَلَقْنَکُم وَ فِيْهَا نُبِيثُ كُمُ يه جد خاكى زمين سے آيا ہے۔ چنانچه اس كى غذائجى أسى سے حاصل ہوتى ہے۔ ہماری تمام ضرور بات زندگی کی فراہمی زمین سے ہوتی ہے۔ بطور مثال غذا اور خوراک کو کے لیجئے وہ کمال سے آتی ہے۔ گندم اور دوسری اجناس کمال سے آتی ہیں ہا ہے جو گوشت کھاتے ہیں 'وہ کمال سے بنا ہے اس بحری نے بھی توزمنی نباتات کھائی ہیں جن ہے گوشت بناہے۔ یمی دودھ کاحال ہے۔ الغرض ہمارے وجو دحیوانی کے ایساری ضروریات وہیں ے فراہم ہوتی ہیں جمال سے ہمارا ہے وجودِ حیوانی خود آیا ہے۔ اور جو ہماری روح ربانی ہے' روح ملکوتی ہے یہ اس عالم خاک کی شے نہیں ہے۔ یہ عالم ناسوت سے متعلق نہیں ہے۔ یہ عالم علوی ہے۔ إِنَّا رِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ "بيروح عالم ملكوت ہے آئی ہے ا أى كى طرف است كوننا ہے۔ يه روح امرِ رب ہے۔ وَ فَكُلِ الرُّوْءُ كَ مِنْ أَمْهِ رَبِّي هُ اور امررب کی تقویت کاسامان کلام رب ہے۔ وہ بھی وہیں سے آیا ہے۔ ایک برقی بیاری صيثَ ہے جس ميں ني اكرم صلى الله عليه وسلم نے عظمت و مقامِ قرآن كواوراس كے حبل الله مونے کی حیثیت کو بیان فرمایا ہے۔ معم طرانی کبیر میں حفرت جبیر ابن مطعم سے ردایت ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرو مبارک سے بر آ مدموے " آپ نے دیکھا کہ مجد نبوی کے ایک کونے میں کچھ لوگ بیٹھے قرآن پڑھ رہے میں اور پڑھارہے یں۔ تدریس و تدرس کاسلسہ جاری ہے۔ حضور کے چرؤ انور پربشاشت اور خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضور ان کے پاس چل کر تشریف لے گئے اور ان محایثہ کرام ہے سوال کیا ، اَلَيْسَ تَشُهَدُوْنَ اَنْ لَآالِهُ إِلَّاللَّهُ وَحُدَهُ لَاشِرِيْكَ لَهُوَالَّيْهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ الْقُرُّانَ جَاءَ مِنْ عِنْدَاللَّهِ "كياتماس باتكيَّ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں 'وہ تناہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نسي؟ اوريد كه مي الله كارسول مول اوريد كهيد قرآن الله كے پاس سے آيا ہے؟ " -حرت جيير آ كروايت كرتي بي كم قُلْنا كريك في كا رَسُول الله "م

ے جذبات موجران مول - کویاا ب بندہ اللہ کی طرف جمد تن اور پوری یک سوئی سے متوجہ ہوا۔ اب فطری طور پردل میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ میرارب جھے سے کتنادور ہے؟ -

الذاني اكرم صلى الله عليه وسلم ع فرما يا جامّا به كرائي جب ميرسه بندے ميرك بارے میں آپ سے وریافت کریں تو میری طرف سے ان سے کمہ ویجئے۔ فاتی وَرِينَ ط- "كمين نزوكيك بي مول ....." يه بالك بندؤ مومن كے بهد تن متوجه ہونے کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ اللہ بیخ محبوب بھی کی زبانی کہ جن کومشر کین و کقار مکہ تک الصادق اور الامن جانتے اور مانتے تھے ، 'اہل ایمان کوائی قربت کی یقین دہانی کرارہاہے۔ ہماری سب سے بن کزوری اور بیاری جه ماری غفلت ہے۔ جاری توجه الله کی طرف نہیں بلکه ونیا کی طرف اور ا بے نفس کی طرف۔ ہے۔ اللہ تعالی کی طرف متوجّہ ہوجانای در حقیقت جاری ہدایت کااصل رازے۔ جبرورم کو کلام رہائی سے از سرِنُوتقویت حاصل ہوتی ہے اوروہ اینے رب کی طرف موجه بوتی ب توا۔ ے بت قریب پاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ و إذا سَالَکُ عِمَادِي عَمْيَى فَاتِي عَرِيدُ مُكَ الم " ال نبي عب ميرك بندك ميرك بارك من يوجمين توان كويتا ر بجئے کہ میں قریر بہوں ، کہیں دور نہیں ہول .....اے رب کو ڈھونڈنے کے لئے اس سے مناجات کرنے کے لئے اس سے رازونیاز کرنے کے لئے 'اس سے عرض و معروض کرنے كے لئے 'اس سے طلب كرنے كے لئے كميں اور جانے كى ضرورت نميں ہے 'وہ بالكل قريب - اور اكل بات فرمائي- أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ- "مِن توبر كارتِ والے کی پکار سنتاہوں جب مجمعے پکارے " ..... بيد تو تم ہو كه جمارى طرف رخ نسيس كرتے اور متوجه نهيس وتعدي

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں! راہ دکھلائیں کے رہرو منزل ہی نہیں! پریہ توہر اللہ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ رات کے پچھلے پہراللہ تعالی سائے دنیا ہ

نزول فرماتے ہیں اور پھرایک مداہوتی ہے ' ندالگتی ہے۔

هُلُ مِنُ سَائِلِ فَيُعُطَلَى؟ هَلُ مِنُ كَارِعِ فَيُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلُ مِنْ مُسَتَغَفِر فَيُغُورُكُ ؟ .... "مِ كُولَ الكَّهُ والاكراب عطاكيا جائي؟ مِ كُولَ لِكارِنَ والاكداس كى دعاقبول كى جائے؟ ہے كوئى كنابوں سے مغفرت جائے والا كداس كى مغفرت ك جائ - " (رواه مسلم - عن الي مريرة" ) ..... توجم الله عنائب مين وه توغائب شين -

میں نے دسویں جماعت میں عربی کے کورس میں ایک نظم بڑھی تھی 'اس کے چنداشعار يو ايار اين

أَغِيْبُ وَذُو اللطَّائِفِ لاَ يَعَيْبُ

وَأُرْجُوهُ وَجَاءُ لَا يَخِيبُ جَمِيلُ الشِّتُرِ لِلدَّاعِيُ مُجِيْنَ كُرُمُ مُنْعِمُ بَنَّ لَطِيفُكَ فَإِنِّي عَنُكَ أَنْأَ بَتْنِي الدُّمُوبُ فَيَا مُلِكُ ٱلْكُوكِ اَفْتِلْ عِشَارِي

مد میں غائب ہو جا تا ہوں وہ صاحب الطاف كرم تو غائب نهيں ہوتا الم ميل نے اس سے ایس آس لگار کھی ہے جو یاس میں شیس بدلتی ۔ وہ کریم ہے 'عطاکرنے والاب 'نمایت مربان بے 'لطیف بے بری خوبصورتی سے بردہ بوشی کرنے والا ب كارف وال كى وعاقبول كرف والا ب يساب بادشاموا ك

بادشاہ! میری لغزشوں سے در گزر فرما ، مجھے تو میرے گناہوں نے تچھ ایے دور

اللہ ہے وُوری کی اصل وجہ میہ ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ وہ تو ہر رجکہ ہر آن موجود ہے۔ ہماری تو بھات کسی اور طرف ہیں۔ آپ نماز کے لئے کوٹ بوتے، ہیں تو کہتے مِين- إنِّيُ وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْلُو تِ وَالْاَرُضُ حَيْبُهَا ۖ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ "مين في متوجه كرليا جائ چرك كواى (الله) كي طرف جس نے بتائے آسان اور زمین۔ سب سے یک سُو ہو کر اور میں نمیں ہوں مشر کول میں ے۔ " یہ دوسری بات ہے کہ یہ الفاظ کمہ دینے کے باوجود الله کی طرف توجہ نمیں ہوتی۔ توجها پے حساب کتاب میں رہتی ہے ' وہاغ اپنے دنیوی معاملات ہی کی چکی میں پیتار ہتا۔ ہے۔ اس آيُه مباركه كي طرف دوباره توجه فرماية : وَإِذَا سِسَاَّلُكُ عِبَادِي عَبِي فَإِنِّي فَرَ يَتِ فِي الْبِي مِعْمَانِ وقر آن اور صام وقيام 'ان سب كاجومشترك عميم لكل كا 'وه يه ہے کہ تمهاری روح بیدار ہوگی اتفقت پائے گی اور اللہ کی طرف متوجہ ہوگی۔ تواس کے لئے ز فخری ہے کہ میں کمیں دور شعین ہول۔ جھے تلاش کرنے کے لئے کمیں بیابانوں میں جانے کاور بہاڑوں کی غاروں میں تمیسائیں کرنے کی ضرورت شیں ہے۔ میں تو تسارے بالکل زیب ہی ہوں کویا۔

## ول کے آئے میں ہے تصویریار جب ذراگر دن جمائی دیکھلی

تمام قدیم ذاہب میں اللہ کے ساتھ بندوں کے ربط و تعلق کا مسئلہ بیشہ ایک لا پنجل محتی بارہا ہے۔ اکٹرز ہوں نے تو اللہ کو اتنا دور اور بندوں سے اتنابعید فرض کر لیا ہے کہ اس بکہ براہ راست رسائی کو یا ممکن ہی شہیں چنا نچہ ایسے تمام غدا ہب نے اللہ کے دربار تک رسائی کیا ہے ہار داسطے اور وسیلے گوڑ لئے ہیں اور نا قابل فیم مشر کانہ نظام بنا لئے ہیں۔ قرآن نے اس دہم کو دور کر کے صاف صاف بنادیا ہے کہ تم جے دور سمجھ رہے ہو' وہ دور نہیں ہے' نمارے بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کیلئے کمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے' جب چاہواور جناں چاہواس سے ہم کلام ہوجاؤ۔ اقبال نے اپنی ایک نظم میں نقشہ کمینچا ہے کہ اللہ کاار شاد ہے کہ یہ جو میرے دربان بن کر بیٹھ مینے ہیں کہ ان کو خوش کئے بخیر مجھ نکہ رسائی نہیں ہو سکتی 'یہ سب ڈھکوسلہ ہے۔ ان کو ہنادو' میرادربار ہرایک کیلئے ہروقت کھلا بواجہ۔ یہاں کسی کیلئے کوئی قد غن نہیں' خلوص واخلاص کے ساتھ جب اور جمال چاہو بھو ہوا۔ یہاں کسی کیلئے کوئی قد غن نہیں' خلوص واخلاص کے ساتھ جب اور جمال چاہو بھو کھوں کو دور میں دور جمال چاہو کھوں کارداور مجھ سے جو چاہو ماگو۔ علامہ کاشعر ہے۔

## کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے پیران کلیسا کوکلیسا سے اٹھا دو!

یہ نمیں ہے کہ تمہاری دعاکسی بوب "کسی پادری "کسی پروہت "کسی پجاری "کسی پخٹت یا کی پیری کی وساطت ہے جھے تک پہنچ سکتی ہے! دیکھئے عجب انفاق ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہونے والے سب مہاپر شول کے نام "پ " بی سے شروع ہوتے ہیں بان سب خود ساختہ واسطوں اور وسلوں کو درمیان میں سے ہٹا دو۔ اللہ کاربط و تعلق بندے کے ساتھ براہ راست ہے۔ یہاں کسی واسطے کی ضرورت ہے ہی شمیں! اس تعلق کے مابین کے ساتھ براہ راست ہے۔ یہاں کسی واسطے کی ضرورت ہے ہی شمیں! اس تعلق کے مابین باب م خود ہیں۔ ہماری حرام خوری ہے جو تجاب بنی ہوئی ہے۔ ہماری خفاتیں ہیں جو تجاب بنی ہوئی ہے۔ ہماری خفاتیں ہیں جو تجاب بنی ہوئی ہے۔ ہماری خفاتیں کا پردہ چاک سے جا اللہ کی جناب میں توبہ سے جو اس عوم میں خصوص نمازی دعا کو سنے والا ہے۔ وہ ہم تی تی براہ ہماری دعا کو سنے والا ہے۔ وہ ہم ہیں تر بہر بہتا ہے اور رمغان میں تواس عوم میں خصوص پراہ ہوا آ ہے۔ ذراسو چے توسمی کہ آ بہ مبار کہ کے اس حصہ میں ہمارے لئے کتنی بشارت "

, **,** 

تیلی اسکین اور راحت کا سامان رکھ ویا گیا ہے۔ اس میں انسان کیلے کئی آزادی کا پیام ہے! آپ کو معلوم ہے کہ ونیا میں انسانی حقوق کے معشور ( MAGNACHARTA) کی بہت دھوم ہے ،جبکہ میں محمتا ہوں کہ اس سے بڑا میگنا کار نااور کوئی نہیں کہ اللہ تعالی سے ربط و تعلق اس سے فریاد اس سے استفاقہ اس سے حاجت روائی کی در خواست میں کوئی "سے شروع ہونے والا 'جن کی فرست میں گواچکا ہوں ' حائل نہیں ہے۔

میں صوفیائے کرام کے سلسلہ ارشادی نفی نہیں کررہا۔ کوئی خداتر س مرشد ہو' جو قرآن وسنت کی روشی میں تزکیہ نفس کرنے اور سیح طور پرا للہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے صراط متنقم پر چلانے والا ہوتو کو ٹو ا مَعَ الصّادِ قین کی قرآنی ہوا ہت کے مطابق ایسے مرشد بن سے ضرور فیض حاصل کرنا چاہئے۔ لیکن ہمارے یماں پری مریدی کا جوعام اور خلط تصور رائج ہے اس کے اعتبار سے میں اس کی نفی کررہا ہوں۔

یمان نی اگرم صلی الله علیه و سلم کی زبان مبارک ہے جمیں خوش خبری دی جاری ہے۔ وَ إِذَا سَتَالَکَ عِبَادِی عَنِیْ فَانِی قَوِیْبُ اُجِیْبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ آپُ کُومِعُلُوم ہو گاکہ دعا کیلئے وضو بھی شرط شیں 'آپ طالات ناپاکی میں بھی دعا مالک سکتے ہیں۔ دعا پر کوئی قدغن شیں ہے۔ آپ ہر حال میں اپنے رب کے حضور دستِ موال در از کر سکتے ہیں۔

البت ایک بات محوظ رہے۔ آیت کے اس حصہ میں پکار نے والی کی برپکار سنے اور جواب و سینے کا ذکر ہے۔ یمال یہ شبہ لاحق نہ ہو کہ ہر دعا کے قبول کرنے کا حتمی وعدہ بھی ہے۔ پچارے بندے کو کیا خبر کہ وہ جو و نبوی چیزاللہ سے انگ رہاہے 'اس میں اس کیلئے خبر ہے یا ٹرا کون سی شے اس کے حق میں مغید ہوگی اور کون سی معز! دعائیں وہی قبول ہوں گی جواللہ کی رحمت و حکمتِ مطلقہ کے منافی نہیں ہوں گی۔ لیکن نہی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوش خبری دی ہے کہ بندہ مومن کی کوئی دعائہ رو ہوتی ہے 'نہ ضائع۔ وہ جس چیز کیلئے دعا کر آب خبری دی ہے کہ بندہ مومن کی کوئی دعائہ رو ہوتی ہے 'نہ ضائع۔ وہ جس چیز کیلئے دعا کر آب اگر وہ اللہ تعالی کے علم کا ملہ میں بندے کے حق میں مفید ہوتی ہے تواسے وہی عطا کر دی جاتی ہے۔ یا پھراس سے بہتر چیز عنایت ہو جاتی ہے۔ یا پھراللہ رب الکر نیم اس دعا کو بندے کے حق میں نیکی قرار دے کر اس کے اجرو تواب کو آخرت کے لئے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اس دعا کو میں نیکی قرار دے کر اس کے اجرو تواب کو آخرت کے لئے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اس دعا کو میں نیکی قرار دے کر اس کے اجرو تواب کو آخرت کے لئے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اس دعا کے موض اس کے نامہ اعمال میں سے بہت سی برائیوں کے واغ و حود سے جاتے ہیں۔ الغرض بندؤ مومن کی کوئی دعاضائع نہیں ہوتی۔ وہ کسی نہ کسی صورت میں قبول ہوتی ہے۔ بندؤ مومن کی کوئی دعاضائع نہیں ہوتی۔ وہ کسی نہ کسی صورت میں قبول ہوتی ہے۔

اباس آیت مبارکه کا گاحمه پر صے - اس میں دو شرطوں کا بیان آرہا ہے - کہا یہ کہ "فَرُنُونُونُونُ " - ان دونوں کو جمناہ وگا۔ کہا شرطیس فرمایا کہ میرے بندوں کو جی چاہے کہ میراسم انیں میری پار پرلیک کیں - میں بہا شرطیس فرمایا کہ میرے بندوں کو جی چاہے کہ میراسم انیں میری پار پرلیک کیں - میں بب پاروں فورا حاضر ہو جائیں ، جس چیز کا حکم دول بجالائیں ، جس کام ہے اور جس چیز ہے روک دوں ، رک جائیں - فَلُیسَتَجِیْدُوا لِی "پس انہیں بھی چاہے کہ میرے احکام قبول کریں " ۔ یکطرفہ معاملہ (ONE ONAY TRADETY ONE DAY میں ببات متدود جگہ لے گی کہ اللہ تعالی کے طرفہ معاملہ نہیں فرمایا۔ جیسے سورة البقرہ میں فرمایا فور اُور وَ کو آن مجمدے کیا ہے ، اور جسے سورة البقرہ میں فرمایا کئی اُور وَ ہم تمیں اور زیادہ نعیس دیں گاورا کر می کا قائد کہ ماراشکر کی تو ہم تمیس اور زیادہ نعیس دیں گاورا کر تم نے ناشکری کی تو ہم جمار اعذاب بھی بوا کہ جا میں دیں گاورا کر تم نے ناشکری کی تو ہم جمار اعذاب بھی بوا

اگلی آیت (قبر ۱۸۷) میں روز ہے۔ متعلق احکام ہیں۔ اس کاپس منظریہ کہ ابتدائی سخم آیا تھا کہ " تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا "۔ اب شریعت موسوی میں سحری کاکوئی نظام نہیں تھا۔ رات کو سوجاؤ توروزہ شروع۔ اور روزے کے شریعت موسوی میں سحری کاکوئی نظام نہیں تھا۔ رات کو سوجاؤ توروزہ شروع۔ اور روزے کی شویں۔ صحابہ کرام "کویہ مغالطہ تھا کہ شایدیہ پا بندی ہمارے یہاں بھی ہے۔ لیکن چونکہ کوئی واضح تھم بھی نہیں تھا لنذا کوئی نہ کوئی رات کو بیوی کے ساتھ ہم بستری کر بیشتاتھ 'کین ولئی واضح تھم بھی نہیں تھا لنذا کوئی نہ کوئی رات کو بیوی کے ساتھ ہم بستری کر بیشتاتھ 'کین اس پس منظر میں احکام دے دیئے کہ اس اعتبار سے تمہارا روزہ بیود کے روزے سے مختلف ہے۔ اُحِلَ کُکُم کَیُگُھ الصّیام الرّفَثُ اِلحٰ نہیں اور اس سے تعلق قائم کرنا "۔ مختلف ہے کہ روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری اور اس سے تعلق قائم کرنا "۔ مُشہارے لئے بمنزلہ لباس ہیں اور شوکی تعبیر نہیں ہوتی۔ ایسے بی میاں بیوی کے درمیان 'جیسا کہ ہم جانتے ہیں 'کوئی پردہ شمیں۔ میہ یوے لیف نداز میں تعلق زن وشوکی تعبیر ہے۔

فین وشو کے جمیع عطافرا آہے۔ اور تسکین بھی ہے لِتَسْکُنُو البَهُ سی بھی اللہ کی مار رہ نعت ہے جو اللہ نے انسان کیلئے رکھی ہے۔ دومری رعایت سے کہ۔ وکلو الرور "اور كعاديو" - رات كونت كعانے بينے يركوئى قدغن نميں ہے- البته ايك مد رُ الفَجْرِ - " يمال تك كررات كى كالى دحارى سے صبح كى سفيد دحارى تم كوصاف مَالَىٰ الله الله عَلَيْم م مِيْر موجائ" - بيدوه وقت بجهم بو پيشنا كتے بيں - جب ايك لكيرى رن من نظر آتی ہے۔ یہ کویاطلوع فجرہے۔ اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ یہ ی ہے جس کی صرف اجازت ہی نہیں ملکہ تاکید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الى - سحرُ وا خياتَ فِيه بركة "سرى ضرور كياكرواس لي كراس مين ن برکت ہے۔ آپ نے سے بیجی فرمایا کہ ہمارے اور یہود کے روزے کے ماہین در حقیقت میہ ی ی مابدالا متیاز شے ہے پھراس میں بڑی وسعت رکھی گئی ہے۔ فرض بیجئے کہ کوئی مسلمان ی کھارہا ہے۔ ایک نوالہ اس کے منہ میں ہا اور ایک ہاتھ میں ہا اور شک ہو گیا ہے کہ بربی بے گئے ہے ' تب بھی وہ اس بر کت کو پور اکر لے۔ اس میں تشدّ داور بخی سے منع کیا گیا ، كوياس طور برني اكرم ملّى الله عليه وسلم بريّد اللّه بكم اليُسَر ولاً يُنْكُمُ الْعُسُوكَ كَتِمِينِين اور تشريح فرماري بين- الشيخ فرمايا- مُنْعَمَ أَنْتِهُ فَ الصِّيامَ فَ أَلَيلُ " مُحْرروزے كوبوراكرورات تك" الل سنّت ك تمام فقىي مكاتب ك يك غروب آفقاب كے معابعدرات شروع جوجاتى ہے۔ بيات نبى اكرم صلى الله عليه وسلم ست عابت ہے۔ اس بارے میں احادیث شریف میں ہمیں حضور کی یہ تاکید ملتی ہے کہ ارمی جلدی کیا کرو'اس میں بر کت ہے۔ اس میں تاخیر مناسب نہیں ہے۔ اہل تشیق ایال معالمہ مختلف ہے کین جارے لئے صحیح عمل سی ہے کہ سنت کے مطابق غروب الب ك فورا بعدا فطار كر لياجائ - اس آيت كي آخري حصي محم آياكه - و لأ السُروُ هُنَّ وَ أَنْهُمْ عَكِفُونَ فِي الْسُلِجِدِ "اوراكرتم معجدول من اعتكافى ت يس بوتورات كوم تعلق زن وشوكى اجازت نميس" - اس عمعلوم مواكدا عكاف اه مان المبارك كى ايك خصوصى عبادت ہے۔ حضور رمضان كے آخرى عشرے ميں ناف فرایا کرتے تھے۔ یہ نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور بردی عظیم نفلی عبادت الراس ك تعميل احكام بعى سنت إن سے من بير-اعتكاف لى بركات اوركمتول

کے متعلق موقع طلا در اللہ دومنظور جوا تو پیر مجمی تعصیل سے مجھ عرض کردل گار بہاں مان استخاب نے مانٹر منظور جوا تو پیر مجمی تعصیل سے مجھ عرض کردل گار بہاں مان استخاب نے مانٹر کر گئی۔ اللّبۃ مَد کَوْ هَا۔ " یہ اللّه کی مقرر کردو محتی ہے۔ آگے فرمایا تیلک حدود ہیں 'ان کے قریب بھی مت جانا "۔ تجاوز کرنا تو دور کی بات ہے 'وہ تو کیل معست ہے۔ فرمایا جارہ ہے کہ حدود کے قریب بھی نہ پھکٹنا ' درافا صلے پر بی رہنا۔ اس بات کونی اکر مصلی الله علیہ وسلم نے ایک نمایت بلیغ اسلوب سمجھالیا اور واضح فرمایا ہے

کہ ہریاد شاہ کی ایک محفوظ جراگاہ ہوتی ہے۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں وہ اس کی محفوظ جراگاہ ہوتی ہے۔ اللہ نے گلے کواگر آخری حد تک لے جائے گاتو بھی کوئی بھیڑ بکری چعلانگ لگائے گی اور اس ممنوعہ جراگاہ میں داخل ہوجائے گی۔ للذا بھتریہ ہے کہ پھی فاصلے پر رہو۔ اس آیت کا اختیام ان الفاظ مبارکہ پر ہوتا ہے۔ کذایک کیئین اللہ انکا اللہ انکی ہوتا ہے۔ کذایک کیئین اللہ انکی اللہ انکی ہوتا ہے۔ کذایک کیئین اللہ انکی ہوتا ہے۔ کذایک کیئین کی اور ان کے لئے وضاحت فرما تا ہے اسپے احکام کھول کو بیان کر تاہے 'تاکہ وہ اس کے احکام کی طاف ورزی ہے بچیں۔ تقویٰ افتیار کریں " .....یہاں اس رکوع کی پانچیں آیت ختم ہوتی ہے کھیئہ کا سے جم ہوتی تھی ان الفاظ پر کھلکہ کیئین کی پرے پروگرام کا تقویٰ ہے کو گرانسلز آیٹ کی پرے پروگرام کا تقویٰ ہے ہو گرانسلز ہے اس کے بخرے پروگرام کا تقویٰ ہے ہو گرانسلز ہے اس کو بخولی سمجھ کے جیں۔

اس رکوع کی آخری آیت کابظاہر رمضان کے روزوں سے تعلق معلوم نہیں ہوتا الیار حقیقت میں بہت گراتعلق ہے۔ اس لئے کہ دومقامات پربڑے شدور سے روزوں کی غابہ تقویٰ بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کے متعلق سوچنا پڑے گا کہ اس تقویٰ کا ''معیار ''کیا ہالا اس کاعملی ظہور کس طور سے ہوگا! کیاتقویٰ کا تعلق کسی خاص ضم کی وضع قطع ہے ہے! کہ اس کاعملی ظہور کس طور تن ہوگا کیاتقویٰ کا تعلق کسی خاص شکل وصورت کانام ہے کہ داڑ میں رکھ لی ہے 'وہ بھی ''شرعی مقدار '' کے مطابق ؟ اور ازار ٹخنوں سے او نچا پیننے کا اہتمام ہے ؟ توکیا اس طرح تقویٰ کے نقاضے پور کہ موابق ؟ معاذا للدان چیزوں کی تفی نمیں ہے۔ جو چیز بھی سنت کے مطابق ہے 'وہ اپنی جگو آپ اوکوں کوچ نکا خورانی ہے اور یقینا ہمارے لئے قابل قدر ہے۔ میں نے یہ انداز مختلو آپ اوکوں کوچ نکا خورانی ہے اور یقینا ہمارے لئے اختیار کیا ہے چونکہ اصل تقویٰ ہیہ چیزس نمیں ہیں۔ اصل تقویٰ کیا ہے ؟ وہ حالے اختیار کیا ہے چونکہ اصل تقویٰ ہیہ چیزس نمیں ہیں۔ اصل تقویٰ کیا ہے ؟ وہ حالے اختیار کیا ہے چونکہ اصل تقویٰ ہیہ چیزس نمیں ہیں۔ اصل تقویٰ کیا ہے ؟ وہ حالے اختیار کیا ہے جونکہ اصل تقویٰ ہیہ چیزس نمیں ہیں۔ اصل تقویٰ کیا ہے ؟ وہ حالے اختیار کیا ہے جونکہ اصل تقویٰ ہیہ چیزس نمیں ہیں۔ اصل تقویٰ کیا ہے ؟ وہ حالے اختیار کیا ہے جونکہ اصل تقویٰ ہیہ چیزس نمیں ہیں۔ اصل تقویٰ کیا ہو جونکہ اس خور ہیں ہیں۔ اس تقویٰ کیا ہے ؟ وہ حالے اختیار کیا ہے جونکہ اصل تقویٰ کیا جون سے جونکہ اس خور ہونے کیا ہو کا خور ہونے کیا ہو کیا ہو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گئی کیا ہو کا خور ہونے کیا ہو کو کیا ہو کی کیا ہوں کیا گئی کیا ہوں کو کا خور کیا ہوں کیا ہو کیا گئی کیا ہو کیا گئی کیا ہوں کو کیا ہو کیا ہوں کیا ہوں کیا گئی کو کیا ہوں کو کیا ہوں کی کیا ہو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہوں کیا گئی کو کیا ہوں کیا ہو کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا ہو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا ہ

اکل حلال ! اکل حلال ہے تو تقوی ہے نہ نہیں ہے تو تقوی شیں ہے ہو ہا ہے گئی کی وصورت اور وضع قطع ان چیزول کے مطابق بنالی مٹی ہوجن کوعام طور پر "تقوی " سمجھا بنا ہے وہ اصل تقوی نہیں ہے۔ عباد توں کے کتنے ہی ڈھیر لگالئے مجے ہوں اور ہر سال عمرے براے اور جج پرجج کئے جارہے ہوں تو یہ بھی اصل تقوی نہیں ہے۔ یہ اہم بات سمجھنے کی ہے۔ مہا ہے تب حضرات کو ہا چکا ہوں کہ روزے میں آپ حلال چیزیں کیوں نہیں کھاتے! تعلق میں بیا ہے حضرات کو ہا چکا ہوں کہ روزے میں آپ حلال چیزیں کیوں نہیں کھاتے! تعلق بن وہ می تو تا ہم کیوں نہیں کرتے اس لئے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں برد سرے نوائی شریعت کا اور لگاب کررہے جی تو آپ نے در حقیقت روز در کھائی نہیں۔ بین بی طرف سے نہیں کہ رہا۔ یہ فتوی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور "

ولا تَأْكُلُوا أَمْوَ الْكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ "اور آلِي مِن الك دوسرے ك

الااطل طریقے مت کھاؤ " یعنی حرام طریقوں سے ایک دوسرے کے ال ہڑ پ نہ کرو۔

وَتُدَدُو بِهَا الله المُكَامِ "اورائي اموال كو (رشوت كے طور براورنام طريقون سنة وع ولاكر) حكام تك ينفخ كاوريد مت بناؤ" - لِتا كُلُوا فَرْنِقا فَ أَمُو الِ النَّاسِ بِالْلِيْمِ وَانْتُمْ تَعْلَمُون "كماسطر الوكول كمال كالمجمَّ هما بوجمة ناحق اور مناه ي بضم كر جاوً " \_ يعنى ايبانه كرناكه حكام كورشوت دى ادركى كا - قاضى كو كوئى رشو اینےنام کرالیا۔ – دى اور كسى كى زمين كى وكرى اين نام كرالى - سركارى ابل كارول كورشوت دى اوركس مال کھا گئے۔ گویایہ رشوت حرام کی ایک بدی نمایاں شکل ہے۔ اس آخری آیت کے دو: ہیں۔ پہلے حصہ میں توحرام کاروبارے اور دیگر حرام طریقوں سے آمنی کی کلی ممانعة منی۔ جیسے سودی لین دین ' سٹ اوراسی قبیل کے تمام ناجائز ذرائع سے کمائی کی نفی ہو گئ دوسرے حصہ میں حکام تک رسائی کیلئے رشوت کو ذریعہ بنانے اور لوگوں کے مال ناحق ناجائز طریقوں سے ہڑپ کرنے سے مجتنب اور باز رہنے کی خاص طور پر ماکید ہو گئ اور روز اور رمضان کے احکام کے ساتھ اس آیت کور کھ کر گویایہ رہنمائی دے دی گئی کہ جان ا اصل تفویٰ یہ ہے۔ اگر حرام خوری سے بازنہ آؤتو پر چاہے تم عبادات کے دھرر دھرالگار تقوی حقیقی شیں ہو گابلکہ تقوی کابسروب ہو گا۔ وہ تمہاری کچھر سوات ہیں جن کاتم نے ط بانده رکھاہے 'وہ حقیق عبادات سرے سے ہیں بی نہیں!

اس آیت مبارکداوران احادیث سے جوابھی پڑھی ممی ہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے تقویٰ کا حقیقی معیادا کل حال کے اجماد کی جارے میں نبی اکرم صلی اللہ وسلم کی آیک حدیث کا مزید مطالعہ کر لیجئے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ ہیں اور اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ رسم اللہ علی مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ رسم اللہ علی مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ رسم مسلم نے اپنی م

الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا-إِنَّ اللَّهُ تَعَالِمُ فَعَالِمُ لَيَّبِ لَا يَعْبِلُ اللَّ طِيَّبِ

"بِ مُنك الله تعالى ياك باوروه مرف ياك چزي بى قبول كرتاب"

اس کے بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن تھیم کی دوآ یات الاوت فرائیں ا میں رسولوں اور مومنوں کو اکل حلال کا تھم دیا گیا ہے۔ تھ کُن ذکر قرایا جو الرَجُلَ اللهِ اللَّهُ فَرَ اَشْعَتَ اَعْبَرُ " کھر حضور ہے ایک آدمی کا ذکر فرایا جو الباسفر طے کر آباہے۔ اس کے بال پراگندہ اور غبار آلود جیں "

یہ جرام خوری اس کے اور اس کے رہ کے در میان تجاب بن گئی ہے۔ اس کی دعاقبول ہوتھے ہو؟۔ ایک وضاحت پیش نظررہ کہ رہماں جس جرام کاذکر ہے اُس سے کھانے پینے کو در چین مراد نہیں ہیں جو نصوص قطعی سے جرام ہیں بلکہ وہ جرام خوریاں ہیں جن کا آج کل کا دہ چزیں مراد نہیں ہیں جو نصوص قطعی سے حرام ہیں بلکہ وہ حرام خوریاں ہیں جن کا آج کل مار دواج ہے اور جن کے حرام ہونے کا خیال اِلّا ما شاء اللہ لوگوں کو ہی رہ گیا ہے۔ اس رکوع کی ہے اس اعتبار سے ہوی اہم ہے کاس نے ہمارے سامنے حقیقی تقوی کا ایک معیار رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالی جمعے اور آپ کو توقی عطافر مائے کہ ہم ان تمام نواہی اور مشکر است سے فی کئیں جن سے ہمار اوین ہمیں بچانا چاہتا ہے اور صحیح تقوی اختیار کرنے کے لئے ہمارے دلوں می طلب صادق پیدا فرائے اور اس پر پوری ذیدگی متنقیم رہنے کے لئے ہماری نصرت فرمائے۔ ایس بارت العالمین

اقول قولى هذاو استغفرالله لى ولكم ولسائر المسلمين و المسلمة

مري<u>ث</u> رسُول

عُبَادَةً بِنُ الصَّامِتِ رضاله عند

قَالَ: مَايَعُنَادَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ السَّرِعَ الطَّلَاعَةِ فِي الْعُسُرِوَ الْيُسُرِ فِي الْعُسُرِوَ الْيُسُرِ

وَعَلَىٰ اَفَى اَعَدُ عَلَيْتُ مَا

وَأَنْ لَا نَنَا نِعَ الْاَمُوَ الْصَلَةَ ، إِلاَّ آنْ مَرَوُا كُفُرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمُ مَ

وَعَلَىٰ أَنُ نَقُولُ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَعَافُ فِي اللهِ لَوَحَلِي أَنَّ نَقُولُ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَعَافُ فِي اللهِ لَوَمُ لَهُ لَا يَعَافُ فِي اللهِ لَوَمُ لَهُ كُوْمَةَ لَا يَعْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ال

معتبهم : حنرت عباده بن صامت رمنى النُّرُون كِيت بي كرم في رسول التُّرْصلى التُّدعلي وسلم معتبهم أن معتبد الله عليه وسلم معتبديت كي كر :

ہم ہر حالت ہیں اللہ اور رسول اور ان ہوگوں کی جن کو اسر مقرر کیا گیا ہو بات سنیں گے اور الحاحت
کریں گے۔ خوا آنگی کی حالت ہو یا فراغی کی اور خوشی کی حالت میں بھی اور نا پہندیدگی کی حالت میں
بھی اور اس صورت میں بھی جب کہ دوسروں کو ہمارے مقلبطے میں ترجیح دی گئی ہو۔ امیرے
حبگڑا نہیں کریں گے ۔ سوات اس کے کہ امیرے گھل ہواکفر مرز دو ہو۔ اُس وقت ہمارے باس
دلیل ہوگی کہم اُس کی بات نمانیں آور جمال کہیں بھی ہوں گے میں بات کہیں گے ۔ اللہ کے سلط
مرکسی طامت کرنے والے کی طامت سے منہیں ڈرس گے۔
میرکسی طامت کرنے والے کی طامت سے منہیں ڈرس گے۔



اللع الحالي ميال عبدالواحد به عوان سنيد

قرال می کیمون اور اس کی لفت فی داکر اسرار جدکاخطاج به داکر اسرار جدکاخطاج به ۱۹۸۲ می ۱۹۸۱ می ۱۹۸۱ می بیمقام، جامع بحد ناطسیم آباد بلاک نمبره کما چی بیمقام، جامع بحد ناطسیم آباد بلاک نمبره کما چی

الحسدالله وكفى والصلاة والسلام على عبادة الذيب اصطفى خصوصًا على خاتم النبيين محدد الامسين وعلى آلم وصحيه احمد المسين و اما بعب

وقال النبى صلى الله عليه وسلم زيّا هل القرآن لا تتوسدوا القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من انآء الله والنهاد وافشورُه و تعدّون و تعدّون أو تعدّون

رَبِ اشْرَحُ بِيُ صَدُرِئُ وَلَيْرِزْنَيْ اَشْرِيُ ٥ وَلِحُلُلُ عُشْدَةً مِّنْ لِسَالِيُهُ يَنْعَهُ وُلِقَوْلُ ٢٠

ٱللَّهُمَّ الْمَثِنَّ وَحُشَّتَنَا فِي ْقُبُنُونِا وَالْحَسْنَا بِالْقُرُ آَثِ الْعَظِيمُ اللَّهُ مَّ الْمُهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ مَا الْجُعَلُ مِنْكُ مَا الْجُعَلُ وَلَحُدَى وَرَحْمَتُهُ اللَّهُمَّ ذَكِّ ثَنَا مِنْكُ مَا شَهِنَا وَالْإَقْنَا تِلَا وَتَهُ الْكَالَيْلِ وَلَنَاءَ اللَّهُارِيَا وَعَهُ الْكَالَيْلِ وَلَنَاءَ اللَّهُارِوَا جُعَلُهُ لَنَا جُبَّدُ آَلَا رَبَ الْعَلَي يُنَ الله وَتَهُ الْكَالَيْلِ وَلَنَاءَ اللَّهُارِوَا جُعَلُهُ لَنَا جُبَّدُ آَلَ السَّالُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُنْ الْعَلَى الْمُنْ الْعَلَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ ا

دريه دا ياستيكه الله كي نعمتوب ميغوركرو . س كي آياتِ آفاتي وأضى ميتفكر وتدبركرو اوراس يُحْ يُرْهِدُ اس كَى بندگى كاحق اوْاكرسف كى كوشش كرد ـ اسى طرح رسول الله صلى الله على وسلم بى ارسىدىي بىر روش مى نېبىي سەكە حضۇركى غفمت كوزيادە خُدْ دىدىكە ساتھ بيان كيا جاتا ب درآي ومن كرتشرىف لاف تع اس برماري توجركم رسع تويلى احتبارس مناسب س بريا . أم كي هيقى عظمت توبارس ومم وخيال سيمي بالاترسيد بوسكتاسيك كديم ال برزباده ت ال مرف كري توكيس فركيس توبين ك مركب بوجائي - اس ك كركسي كي عندت بالترجوادا کے کم ترباک کریں توریگویا ایک نوع کی توہین سبے اور ظام ربات سبے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ کم عَنِي عظمت ص قدراعلى وارفع بعدوه مارست خيل وتوتمس ماوراء سيد واس مي محنت رں گے ادر قوت بان مرف کریں گے تو موسکتا ہے کہ لینے کے دینے بڑجا تمیں اصل طرق ال بن وإبي كرسوما جائك كونب إكرم منى الأطبيروسم سع بهادانسبست تعلق درست سيم يانبين! مُورِكُ وأمن مستصحيح و البيكي بي بالبين المحفور كريم بركياحتوق بي ادرم النبي كس حد الداد ارسے بی ! اوج سے لگ مجگ حودہ سال قبل میں نے اس مسبد میں ایک تقریر کی تعی س الرضوع عقاكر " نى اكرم صلى الدُّعليه وللم تحصا تقدم السياسة على بنيا دي كيابي إ " وو تقريفي ہارے ایک پزرگ رفیق نے شین سے ما کارگرشا تع بھی کرادی ا درالمحدیثبر کر تاحال اس کے کئے۔ دِيشِ شا نَع سِو عِيكِ مِي اوروه قرمياً بِياس مِزار كى تعداد مي ش كُو بِوَرَوُكُ إِتَّوْنَ كُم مِنْجٍ حَي سِع س كنّا ب كاموصُون ميى سبيرك مبارى نجانت ٱخروى كا دار و مدار اصلّ اس برسبت كررسول الزُّم مّاللُّم اليروائم سے مارستعلق كى بنيادى درست مول اور حضور كے ساتھ ماداتعلى معيم مور

ود اسين اس كام يك كى مدح فروائى ہے - جيس سورة لينس ميں فرطايا : يَمَا تُنْعَا اللَّ سُ نَدُيَّا مَ تُنَكُمُ مَّنُ عِظَيَّةٌ مِّنُ تَرْسَكُمْ وَشِفَآ مُ<sup>و</sup>َلِّمَا فِي الْعَشْدُوْدِ وَهُدُدُكِ زَ حِيْدَةٌ لِلْهُو صِنِينِينَ ٥ نَتُلْ لِغَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحْدَتِهِ فَسِذَالِكَ فَلْيَعُرُ حُوَاهُ مَ خَدِيرٌ مِّينًا لِيجْمُعُونَ ٥ (١٥٠) " اسعالُكُو! تَمِارسه إس آلَى سِفْيِت ہارے رت کی طرف سے اور (تہارے)سینوں میں مجرروگ ہیں ان کی شفا اور بدایت مت الله ايمان كيحق مير - ( اسعنى إصلى الله عليه وتلم) كهدو يبحث كرير ( قراك ) الله كفي الله كفي ورائع کی رحمت امظر اتم ہے بیں اس دانعام واحسان ) بیخ شیاب مناؤ دکر اللدے قران سی نعمت نہیں عنایت فرمائی) ۔ موجز س لوگ مع کرنے (کی نکر اورکوشش) میں گئے بہتے ہیں یہ رقرآن )ان سے کہیں زیادہ قیمتی شے سبع یہ اس کے علاوہ متعب د تفامات بريمضمون واردموا بعديمي تمبيداً عرص كرجيكا بهول كراس وتت مع معظمت وال معموضوع ریفتگونہیں کرتی میں نے آغازیں سورة البقرہ کی حوالیت مبارکہ تلادت کی ہے اس یں رمعنان کا ذکر ہے، روزے کی فرمنیت کا ذکر ہے، قرآن کے بینہ موسف کا ذکر ہے۔ س قرزان کے محدی الناس مونے کا ذکر ہے۔ اس قرآن کے حق و باطل اور صحیح وظاه می فرق نیز کرنے والی تا ب موسے کا ذکر ہے مجبراس آست مبارکہ کا اختتام ان الغاظ مبارکہ برہوا ب : دَلَعَلَكُمْ تَشْكُودُنَ و اس ولفظى حصّمين نزول قرآن كامقصداوراس كى مایت بیان فرمانی که « اور تاکه نم داس لازوال مست بر) الله کاست کراداکرد به قرآن کاشکرکیا ہے؛ یہ کہم قرآن کی مرایات، تعلیمات الحکام اوامرونواس کی بیروی کریں اور این الفرادی حِمَاعی زندگی کوان تمام چیزول کا یا بند بنائی اور اس بیگل بیرامول - اوراس طرح قرامجیر مے حقوق اداكرنے كى فكركري في مجعة آج اى كے منى من سُلِ فَتْكُوكُونى سب -

یدبات هی جان لیج کرآپ حرروزه رکه رسید پی ایسی ایپ قرآن کاجی ادا کردیج ایس داس سے کرد نزدل قرآن کامبریسید جب کرسوده البقولی آسید نمبر هه ۱ کے آغاذ ایس فرمایاگیا: شَهْرُ رَمَضَانَ السَّذِی اَنْزِلَ فِیْدِ الْقُرْلُ ، بیچرقرآن کما تعارف ان افاظ مبادکرسے کرادیاگیا کرید " هُدًی لِلنَاسِ وَمَبَیْلَتِ مِینَ الْمُهُدُی وَالْعُرْقَانِ ، سے - پیریم دیاگیا کہ " فَسَنْ شَعَد وَنْدُمُ الشَّهْرُ فَلْیَتُومُهُ وَاللَّهِ آپ کی اسی مجد می شبال کا فری شب کومیری مفتل گفتگو ہو جی سے ۔ اس موقع پراختصار سے عمر می کرا بول کہ اس مقام برقرآن مجید کو " هددی آلناس" فرمایا گیاہے کہ یہ بدایت ہے لوری فوع بندے کے بیم برایت ہے اور دیا گیاہے۔

بند کے لیے جُبہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں قرآن کو " هدی آلمستقین " قرار دیا گیاہی کہ یہ بدایت ہے فدا ترس لوگوں کے لیے ۔ جن میں تعویٰی ہی نہیں ، خدا کا خوف ہی نہیں دو، اس کتاب مبین سے کیا استفادہ نہیں کرسکا،

ادر اس کتاب مبین سے کیا استفادہ نہیں کرسکے ۔ جب کہ قرآن ان کی اپنی زبان میں نازل مور القا اور اس سے برنازل مور القا میں نازل مور القا اور اس سے پرنازل مور القا میں ہے داغ سرت وکر داران کی نگا ہوں کے سامنے تھی ۔

ادر اس ستی پرنازل مور اللین قرار دے میکے متے لیکن موجی محروم کے محروم رہے ۔ مقاملة بال

## صنَّ زلبره بلالُّ ارْجَبْن مهیب از روم نِهِ فاکِ مَد الْجَبِ ل این چه بوانعجسست؛

چنانچرحقیقت پرہے کہ جن میں خودمیلان اور رحجان نہیں ہے اور جن کے دلوں میں راوئی کی تجوادر طلب نہیں ہے ، وواس ، حدثی لتناس ، سے استفادہ کرسنے سے خودم رہ جائیں گے۔ اس کتاب سے استفادہ کے لیے تعونی، خدا ترسی اور راوح ٹی کی طلب کی کوئی نہ کوئی رمق ہوئی نروری ہے۔

اب اس بات کو بالکل الجراکے فارمو لے کی طرع ذہن میں جما لیجے کر آن اصل میں آولودگا

نوم انسانی کے بیے بدایت ہے میں اس سے استفادہ کی شرط تقولی ہے ۔ تقولی کے بیے روزہ

ذمن کیا گیا ہے کہ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھو جس میں قرآن نازل فرمایا گیا ۔ اس ماہ کی بہکات

سے معیے طور پر تنفیض ہونے کے بیے دن میں روزہ رکھو ۔ اور اس روز سے ذریعے سے تقولی کی

کوئی رُس حاصل ہوئی ہے تورات کو اللّہ کے حضور اس پونجی کو لے کر کھوے ہوجا کہ کہ اس پر کلام المجا

کی بارش برسے ۔ گویاز میں تمیار کر گئی ہے اور تیار زمین پر بارش برسے تواس بارش کا فائدہ ہے ۔

اگر زمین پر بل نہیں جیا یا ، بیچ نہیں ڈالا تو بارش آئی اور گئی ۔ اس زمین کو اس سے کوئی فائم نہیں

ہوگا ۔ تم نے اس روزہ کے ذریعے سے اپنے دل کی زمین کو کچے تیار کیا ہے ، اس میں تقولی کی

ہوگا ۔ تم نے اس روزہ کے ذریعے سے اپنے دل کی زمین کو کچے تیار کیا ہے ، اس میں تقولی کی

کچے رُس پرائی ہمارے قلب برنازل ہو یقول مقام اقبال ہے

ترسطمير ديجب بك د بوزول كاب في گره كت ب درازى ما صاحب كتّاف

جب قرآن انس<del>ان کے قلب براتر تا ہے تو درختی تت</del> یہ اس ول میں جنب موتا ہے جس دل مِن تعوی کا بل میل میکا موقوقر آن اس میں بھارسلے آنا ہے۔ اس آیت میں اسے کھے رعانتیں دی گئیں کر بیار مو یامفر میں ہو تو تعدا و دوسرے دنول مي يوري كريو ـ الله تمبارك سي آساني جاستاك مع سختى نبيس جاستاليكن تعداديور كمن بوكى: و مَلِتُكُب لُواالْعِب لَوَّا الْعِب لَوَّا الْعِب لَيَّا اللهِ عَلَىٰ مَا حَدُه كُمْ و اور اللّه فع بالله على على على الله كى تكرروا " وَلَعَلَكُمْ تَشْكُمُ وَنُ " إور اكرتم فَيْ رُكِرِكُو يعلنه سبوون المستورون كالمسترون المسترون المامول بهي معنام المراكم المراكم بيه المحرج بم يد تفط بوسنة بي اوريه اردوزبان مي عام ستعل سب - اور لفظ تسكريه توبهار زبان يدباربارا آسيد مميزب انسان كى تويد عادت ثانيه وتى سهدكدوه مرمرماني يرشكر ادا كرتاب وللذا نهذي وتمدنى زندگى مين يه "شكرية بهت الم ب وليكن مرورت اس امر كى ب كريدى طرح محباط ئے كم " شكر و معتقت كے كہتے ہيں ؟ - امام داغب اصفهانى نے الني منفيم تعنسيف " مفروات القرآن " ميں فرآن ميں استعمال موسف والے ايک ايک مفارك امل ما دّه ( Roop) اورامس مفهوم بريحيث كى سبع . لفظ " شكر " بريان كى تجت بري يازً انہوں نے فرمایا کہ شکر کے تین در جے ہیں ۔ پہلا ہے " شکر بالقلب" یعنی پہلے کسی کے احسان كاحساس اورشعورتوبور اس احسال وانعام اونعمت كي قدر وقميت كاندازه تومو\_ كسى سنياب ك اتفريسرادكما اورآب ن اسعمن كان كالك محموا محما تواب ا كيا شكريدا داكري مع ؟ أب كواس مري فدروقيمت كاحساس مي نبي سے ولاندا شکر بقدرمع ونت نعمت می اداکیا حاسکتا ہے کسی نعمت کی قدر دھمیت کا جتنا ا دراک و تعور موگا آنائى آب اس نعمت كاشكرا داكرسكس مع - للذاشكركايبلا درجه اورمرط شكر بالقلب ب ددسرادرج ادرم ولمرسيد شكر باللسان "سينى دل مين جو جذبات شكر المعرب إن وه زبان يرا يش بك الفاظ كا جامرا ختياركريس كم إوراب اين مسن ونعم كازبان ي تكرير اداكريس سك \_اورشكركاتيسرا درجرا ورمرادر مل " شكر بالحوارح " لعيني الين إور دود سے شکر کرنا ۔ یشکر کیا ہے ! اس کو ایجی طرح سمجنے کی مزورت ہے ۔ یہ شکر دراصل یے كراس نعمت كاحق اداكيا جائے \_ اگر نعمت كاحق ادانهيں كيانوريمي ناشكرى ہے ـ يس اس ك تغبیم کے لیے سادہ ترین مثال دیا کرتا ہول کو کسی بیتے کو اس کے والد کوئی اعلیٰ کتاب لاکر

تخے ہیں دیتے ہیں۔ وہ بچ مہذب ہے، کم وجہ ، و فورًا الم PHANKS الله الله دیا است و کہ دیا ہے۔ اس تحذیر آباجان کا زبان سے توشکرید اداکر دیتا ہے الیکن کھراس کتاب کو الماری میں رکھ دیتا ہے کھول نہیں ، اس کامطا لد نہیں کرتا ۔ توبتا شے کہ کمیا اس نے شکر کیا ؟ حقیقت میں اس نے ناقدری اور ناشکری کی کفران محمد کیا۔ باپ نے کتاب اس لئے لاکر دی تھی کم بچر بڑھے تو اس کے علم وفہم میں وسعت اور معلومات میں اضافہ ہو یسکین اس بتے نے کتاب سے بہی مقصد حاصل نہیں کیا۔ زبان سے توشکرید اداکر دیا ، حقیقت میں ا بنے وجو دسے شکرید ادائی کیا بہی کہا گویا نعمت کا تی درو کہا شکر ہے۔

یں سنے لاموری سلا اللہ اللہ اواخری اللہ تعالیٰ کی نعرت وتا بُد کے بعرو سے بر دعوت رحوالی القرآن کا کام شروع کیا ادر متعدد ملاقوں میں مطالعہ قرآن کے حطفے قائم کے اللہ تعالیٰ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے خطبین اللہ تعالیٰ کے خطبی تعالیٰ کے خطبی کے خطبی کا تعالیٰ کے خطبی کے خطبی

ىيں جذب كيامتھا ، اسے اپن*ى ميرتو ل* كا جزو بنايامتھا يصحاب كرامٌ توان راستوں پر <u>يلے تھے جو</u> رَّهُن نِي النَّايِر واضح كيهِ متع - اُنَّ مِي كوئي السائجي نہيں مقاجس كے ياس پورا تر آن كتا كي شكل مين موجود مور اس دُور مين بيطباعت واشاعت كي نوازمات كهال تقط اوركها ل تقيير ارف بيري اكا غذي دستياب منهي مقاء ارف بيركاكياموال إ اوركبال مقيس بيروبهلي وسنبري اد خوش نما جلدیں اسکین قرآن الن کے دلول بیفشش تھا ۔ اُکُ کی شخصیتول کا جزولا نیفک بن جکا الفادر الن كي يورس وجودي سرات كريكاتها - يرتها قرآن كاحق جوانهول في اداكيا تها -عالم یر تفاکرسی کے پاس بڑی پرکھی ہوئی جندسورتیں تقیس ۔ اونٹ کے شانے کی بڑی ہو تری بى بوتى ب اورىم وارتعى ـ اس برلكه سته . يا عجليول برلكه ست ياسى كوكا غذىميسر آگيا تواس ر چندو تیں کھی ہوئی تخییں ۔ نیکین اس قرآن نے دنیا کو بلاکر رکھ دیا ۔ اس قرآن نے دنیا یں ایک ظیم انقلاب بریار دیا۔ وہ ممرگیرا نقلاب کہ اج مجی جب اس کی یادتا زہ کی جاتی ہے تو اُدی د نگ ره جانا ہے کہ ہیں برس *کے مختصر ترین عرصہ میں آج سے جو* دہ سوسال قبل اتنا عظیم دیم گیر انقلاب!! \_\_ اورام ج عاليس من وزنى قرآن زيارت كمسين ركما بواب صب كم حروف سے کے تارول سے تکھے گئے ہیں ۔ توکیا یہ سبے فراک کاامل معرف ؟ دفت کی کمی کے پیش نفز میں اختصار کے ساتھ مرض کروں گاکہ مرسلمان کے دم قرآن جبد کے یانے حقوق ہیں ۔ اگرمیمعاملہ بقدر استطاعت اور بقدر صلاحیت واستعداد ہوگا: لایکلف اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مُوسُعَهَا لَوْ " اللَّه تعالَى مِرانسان كواس كى ومَعت كم مطابق ومردار اورم كم لف المراتاب ۔" تاہم ہے بات سامنے رہنی لازمی ہے کہ ہمارا برطرزعمل بالکل علط ہے کہ ہم حصول دنیا کے بیے توخوب بھاک دوڑ کرتے ہیں اور اس مگ و دومیں مہاری استعدا د واستطاعت اور المنت وصلاحيت كالمعركور اورنتي في مظامره موتاب، ليكن دين كے ليا مهم مذربين كردية مهاكم من مسلاحيت مي نهني هي . دراغور كيم إدرانعهاف فرائي كه الرمسلاميت و الهيت نہیں سے تودنیوی کامول میں کیسے ظاہر مورمی ہے! تمبارے کاروبار حک رہے ہیں ، تم اینے رونشن من نام ببدا كررسيم مويم من وه لوگ منبي منبول في ايك نهين، دو دو تين تين مفان ا الله ایج دی کر رکھی ہے لیکن ان کو برتونین نہیں ہوئی کر عربی سکھتے اور سراہ براست قرآن رہی ہے اور سنمية في كوشش كرت ولي الكول كا عدم صلاحيت والمبيت كاعدر الله تعالى يها تعالى نول نهيم موكا . إل واقعته كسى مي استعداد من موا وه بيدائش غبى اور كند ذمن موا يا سيارا حالات کی دج سے آن پیھرہ گیا ہوتو ایسے لوگوں سے ان می اعتبادات سے موافذہ ہڑ گا لیں اگر آ پ میں صلاحیّت واستعداد موجود ہے اور آپ نے اس کا رُخ کسی اور طرف موڑ دیاہے اس کی ذمتر داری آپ بیر ہے۔ تاہم امسولاً یہی کہا جائے گا کہ:

برمب مان پرسب مسلاحیت واستعب داد قرآن مجب سکے مزجة تن روست بعد

یانچ حقوق عالد موتے ہیں . میں نے بیعقوق قران دستت ہے ماخوذ کیے ہیں ' اور وہ میر میں :

یں سے میں سول مران دست ہے ما تودیعے ہیں اور وہ میر ہیں ہ سب سے مہلاں کہ اسے مانو جسے اسے ماننے کا بق ہے۔

دوسرائیکراے بڑھو صبے کہ اسے بڑھے کاتی ہے۔

• تبسرار کر اسے مجو صبے کہ مجنے کافت ہے.

چوتھا یہ کراس بیٹل کر و جیسے کوٹل کائٹ ہے ۔۔ اور

پانچوال مرکر اسے دوسرول کر کہنچاؤ جیسے اسے بہنچانے کا حق ہے۔ اس کے کر کر اسے دوسرول کر کہ اس کے اس کے کر کر کا مقابی کا مقاب کے اس کے کہ کر کر کا مقابی کا مقابل اللہ متی اللہ علی الل

یہ پانچ حتوق بین جن کومی نے نہایت سادہ انداز میں بیٹی کیا ہے۔ اب میں ان میں سے مراکیب کی اختصار کے ساتھ و مناحت کر دل گا۔ ویسے مجداللہ اس موضوع پرمیراکتا ہجہ موہدہ ہم مراکیب کی اختصار کے دلول میں قدر سے فصیل جاننے کا اشتیاق پیدا ہوا ان سے میں گذارش کردں اُ کہدہ اسے مرور ما تو مائیں۔

#### ييلاق: اس بوايمان لاوً!

پہر ان بہ سے پولی ہے وہ بیان کے ہیں ان ہیں سے سرایک کے سے نزا مید اور ستب رسول علی صاحبها انقساؤہ والسلام کی اصطلاحات ہیں بھیران ہیں سے سرایک کے سے نزا درجات ہیں ۔۔ اننے کی اصطلاح کیا ہے ! ایمیسان اب اس ایمان یقی اللہ تعالیٰ عنه کا ایمان اور کہاں ا کے سبت سے درجے ہیں ۔ کہال صفرت الویحرصد ایق رضی اللہ تعالیٰ عنه کا ایمان اور کہاں ا میں سے کسی کا ایمان! ظر چے نسبت خاک را با عالم پاک! ۔۔ حالا بحرجے تو ایمان ہی سیکی درج میں کہ ہم نے زبان سے اقراد کر لیا کر قرائن مبید اللہ کی کتا ب ہے ۔ ایک ماننا ہے دنیا درج ہیں کہ ہم نے زبان سے اقراد کر لیا کر قرائن مبید اللہ کی کتا ب ہے ۔ ایک ماننا ہے دنیا گھرانی سے سے سے ریقین عاصل ہوجائے کہ یہ واقعتہ اللہ کا کلام ہے ۔ اصل میں یہ انتہا

یقیں پیداکراے نادار تقیں سے استرائی ہے دہ دروسی کرمس کے سامنے تھکتی سے فغفوری

اب بہاں ایک علی سوال پدا ہوتا ہے کر یافین کیسے پدا ہو؟ اس کا جواب میں نے ابنے کتا بچہ میں دیا ہے۔ المبذا جن حضرات کو کچسپی ہو وہ اس کا مطالعہ ضرور کر لیں۔

#### (وراس، اسکی مثلاوت کرو!

کے وقت وشر سندوستان میں رو گئے ہیں ان میں سے یانی بت ، ٹونک ، سہارن پوراور بہت ہے ووسري شبرلي يتقح من مين يضعوى روايت تقى كرمر فاندان كم الك اليك بيع كومرور حفط كرانات میسے الدونیشیامی ماضی قریب مک پرروایت قائم رہی ہے کہ شادی کے فوراً بعدنوبیا سما جورے ج کے لئے جاتے تھے ۔ حج کے لئے بہترین مرہی جوانی کی عمرہ اور معرامجی بال بیتے تھی نہیں ہی آز میں دل بھارسے اور دوران مج میں وہ کیسوئی حاصل ناموسے جومطلوب ہے . ببرحال ہارے يهان مح بقتيم سيقبل بيروايت رسي كرقريباً برخاندان مي ايب حافظ موتا تقا اوراس كركونور سميا حاتاتها مجس مين كوئي حافظ ندمهو يحواب بيصورت حال توباقي نهين رسي تام مفضله تعالى حيّن ریروں سے بعب مخلص صفرات اورا داروں کی کوششوں سے حفظِ قرآن کا کا فی حرجیا ہے لیکن میں دوس حفظى بات كررا بول كررسان بيمعيكه مرااسل سرمايه وهقرآن ب حومير سين مين معفوظت ایک بارہ ہو، دوتین موں یا اس سے زبادہ مول ان کی حفاظت کرتارسیے اور مزید اضافے کے ليے كوشال رہے ۔اس صفار قرآن سے كوئى مسلمان محروم ندرسے ۔ معجے بڑے دكھ اورافسوس كے مات بربات عرض كرنى يررسي بيد كرمها رى مساجد ك اكثر ومبثير حضرات كاحال يدسيد كقرأن ك جندمتهات اور تن کی سور توں کے سواکھ یا زمہیں ہے ۔ جبری نمازوں میں انہی کوبار بار و سرالیا جاتا ہے ۔ الله اشاء ما ما صب ذوق اوگ معی بین کنین ان کی تعداد بهت کم ہے ۔ اس اعتبار سے یہ بڑی محرومی ہے کو قرآن کے حفظ میں اضافہ کے ڈوق میں صددرحرکمی موعکی ہے۔

کے سات دن ہیں ایک قرآن تم کی کرتے تھے بعب کچے عوصدگر گیا اور ہمارے ذوق و توق اور بوش و مذہب میں کی آئی قوآن تم کی کرتے تھے بعب کچے عوصدگر گیا اور ہمارے فوق و توق اور بوش و مذہب میں کی آئی قوآن تم کی گارے ہیں ہار دل میں تقسیم کیا گیا کہ چلے روزانہ ایک پارہ بیٹر حکر مرمہ بندیں قرائ تھے کہ ایک ہارے کی بات یا دھے کہ ایک ہارہ کی دوزانہ تلاوت کر لیں لیکن آئ کل آگ آپ کے درزانہ کی معرونیات میں آنا اضافہ ہوگیا ہے کہ آپ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کے لیے ہی وقت بندیں نکال بائے تو بر بیل تمزل آپ بول پارہ پڑھے و نفسف پڑھے ' یا دُر پڑھے ' ایک رکوئ می بین نکال بائے تو بر بیل تمزل آپ بول پارہ پڑھے و نفسف پڑھے ' یا دُر پڑھے ' ایک رکوئ می بی بر ہے کہ ایک رکوئ می تا میں اس کو زندگی کا معمول بنا ہے ۔ آپ کا کوئی دن قلادت قرآن سے محوم مذر ہے ۔ یہ کا می بین شامل ہیں ۔

#### يراتى: الصسمجمواوراس پرغوروفكوكرو!

اب آئے تیرے تی کا وف - " قرآن کو مجھے جیے کہ اسے معین کا مق ہے " اس محینے کے بی دودسیے فاس طور پر قرآن مجید سے معوم موستے ہیں ۔ ایک سمجھنا ہے ضیعت اخذ کرسف کے ي اس كوقرآن كى اصطلاح بس كينة بي " ت ذكر مالقرات " لينى قرآن سي بدايت وصيحت ماس كرسينا - اوراك ورجرس ، ترزقر آن ، معنى قرآن يووركن - اب محيد كم فورك كية ي ! مِلْفَا فَارِسَ بِنَاسِتِهِ وَ عِلْمِي فَارِكِمْ إِي زَمِي مِي بِيتَ كَمِرِ لُوْسِ يَو بِعُورِكُوب سے مراد ہوگا رُوْن كُ لِرائيون مِي أَرَامِلت مَا مَا مَا الله الله الله الله على المعركي كم على من موفوط زن ے مردسان اللہ معرور ان علم وعرفان كا اتفاه اور الله اكنار ممندر بعد - اس ميں عوف كا وال عظوم وعرفان اس كے معارف ومعانى اور خالق ومفاہيم كے موتى و توامركى مبتركوكرو اوران كو الكرلائدسس جان ليم كوقران نمى كي ودورب بي أيب ب تذكر اورايك ب تربر أرك من قراً ن بهت اً سان بعد قران مجدك سورة القرس الله تعالى في المراد مي الدادمي المرادمين المر نَفِوايا: وَلِمَعَتَ دُلِيَتُ وَنَا الْقُرُ آَكَ لِلسَدْدِكُ مِنْ مَسَدَّدَكِرِه ورَايات ١٣٢٠٢٠٠٠ ا) يعنى بمسنة ذكر كے الم نصيحت و يا و والى كے اله اور بدايت اخذكر بدار على قرآن كوكران ديا ب - توسيد كوئى اس يادد إنى سے فائده اسخانے والا ادراس سے نسيمت اتذكر من والا ! -اس تذكر بالقران كے ميے مرف ايك چيز فرورى ب وه يدكر اتنى عربى آب كو آنى جا بينے كرمب بة راك يرصي تواس كاليك ساده سامنوم رواني كي سائقة آب ك قلب برا تربا اوراست موّر 

قرآن کا جائزانسان کے جذبات پرنٹرنا جا ہے ، ترممبرا درحواشی کی طرف بار بار رجوع کرسنے سے اس تاثر كالسلسل برقرار نهبي رسبا - فرآن كى تأثيرت جدبات مين موار تعامض بريا بهونا چائي اور قرآن كو آب کے باطن کی گرائوں میں اثر کر آپ کے قلب کے تارول کو جھیطرا ا جائے تووہ تارنہیں جھرت \_\_ يى فرورسى كەترىمبرادر يواشى كى مدوسى قرآن يۇسى سىمىعلومات ئى اضا فىموتارىتاسى -لىكن مقوری بست عربی آتی ہوا ورسلسل کے ساتھ تلاوت ہوتواس کی اپنی تا شرہے - البقہ کو بی اشکالیکو<sup>ں</sup> ہو یاکو ای تقیل یا نامانوس لفظ آمبائے تو ترحمہ اورحواشی کی مرف رحوع کرنا مفید موتا ہے۔ اس موق ير بدا ت كبى جان يعجد كة وأن مجيد نها يتعليس ادرساده زمان ميسيه - بيع لي مبين سيع اليني روَّن عربي - مبكه اسعه ا دسب كى اصطلاح ميسهل مِمتنع كهنا ورست مبوكا كدانتها فى آسان الفاظ مير، انتها أى اعلى مضامین ومفاہیم واکیے جائیں ۔ للندامیری ویانت واراندرائے بیسبے کہ ندکر بالقرآن کے لئے عرفی کی اس قد تحصیل مزوری ہے کہ قاری قرآن مجید کا ایک روال ترجمہ خوتیم جوسکے ۔ اسے شکل نتیم جے علی زبان کوخواہ مخواہ ہتوا بنا دیا گیا ہے حب کہ یہ بڑی سائنڈ فنک زبان ہے ۔ خاص طور ریہ وہ لوگ لیے بہت جدسکھ سکتے ہیں منبول سے لی اے اور ایم- اے کیابو یا ڈالٹری اور انجنیر آگ جیے شکل علوم وفنون حاصل کے مول اسکین اس کے سلے لگن اور ضرورت کا مضدیدا حساس ناگز میسبے - میں أب كسي كتنا مول اورتجر مات كى منبياد مركبتا مول كة تذكير نصيحت اور بإدو إنى حاصل كرف کے بیے استخف کے لیے قرآن بڑی سا دہ کتاب ہے ،جس نے عربی زبان کی مرف دنحو کے تیند بنیادی اصول سکھے لیے ہوں اوران کی تمیز حاصل کر لی ہو ۔اس سلیے کہ قرآن کا اصل موضوع اور ۔ اساسی مضامین نطرت انسانی کے جانے میچانے ہیں اور قرآن کو بامعنی پڑھتے ہوئے ایک سلیم انفطر انسان محسوس كراسي كدوه خوداسي بالمن مي مستوربيسيات سے واقف موراسي اورائي فطرت كى آوازكودل كے كانول سے من راب ميريكر قرآن كا درات دال منطقى نبي ب ـ وه آفاق و انفس کی نشانیوں سے انسان کو جگاتا اور اسے حقائق سے آگا ہ کرتا ہے بھیریہ کے مشکل مضامین کو نہایت سادہ اور دل شین مثانوں کے وریعے سے اُسان بناکر قلب برا تر ڈا اتباہ ہے ۔اس براؤنگا قرآن مجدی نصاحت وبلاغت اورسلاست کی وہمعراج ہے جس کےسامنے عرب کے نامگرای شعراد اخطبا ادرادبا وسرنگول مو گئے تھے اورانبول نے محفظے فیک دھے تھے ۔

البقة تررقرآن ووت بيكرم كى كوئى انتهانهيں مبياكر ميں نے عرض كياكراس كى كرائياں اتفاه بير يرالندكا كلام ہے۔خودنبي اكرم صلى النُدعديدوستم سے ايك طويل حديث ميں قرآن علم ك

السيدي بالفاظ نقل موسق مين : وَلِا يَشْبَعُ مِنْسَهُ الْعُسُكَارُم و (ورابي ملم اس (كتاب) سه لم بيرنهي بوسكير من أور وَلا يَعُلَقُ عَنْ كَتْرُوّ الرَّدِّ وَلاَ تَنْفَعَضِي عَكَايْمُ كَ." اورم كرت دكرارتلادت سے اس كولطف ميں كوئى كمى واقع موكى اورىدى اس كے عجائبات ولعينى فيے نے عوم ومعارف کے خزانے مجمی ختم ہوسکیں گے و علاوحقانی اس قرآن بیغورو تدر کرستے دہی ع اس کام میں ساری ساری ماری محرب لگا دیں مجے کہتے ہی امام رازی " امام زمخشری اوران کے باٹے كيد شارمغسّرن قرآن آئي گرجويد كيت موئ دنياس رخصت بول ك كدفر من تويسب كر نقادانهوا ي قرآن مجيدمي كتفهى مقامات اليسائيس مي كربطيس بطيست ففنلاد علمار اور اللَّهِ يُكُفُّ ثِيك دي مُح اوريك مُعَامِع عِبورسول مُحك كر: إعْلَمْ أَنَّ حلى ذَاللُّعْدَام مُعَامَ عامِعت عَينين مُهِيْثِ " بوست يارموما وكريمقام بهت مشكل ب ابهت مجراسع بهت عامض ب ست رُمبيت سبع " امام رازي كويركمنا يطرراسي توا تابدر كرال حدرسد! - اس كى ايك تال یں نے اپنے کتا بچیس دی سے کر حفرت عبداللدابن عمرض الله عبنا فرمات بی کم سی سف مرف ورة البقره برام موسال مك تدركيا ب اب آب اندازه كيم كد انبيس ناعري سيس متى ادر ند مرف دنحور سفنے کی ضرورت بھی عربی ان کی مادری زبان تھی اور ان کی خطابت اورزبان وانی کاحیط ظا۔ اور انہیں شان نزول کی روابات کی حیان مین کرسنے کی مبی کوئی احتیاج نہیں بھی ۔ وہ توخو د س ماحول میں رہ رسبے تھے بھی میں قرآئ نازل مور با تھا۔ حضور صلی النزمليد وسلم سے منہایت قرب . كقة بي عضرت عمرفارون معيصبيل القدر فقيهد الامت ك فرزند مي ليكن مرف سورة البقره بترادر فورو كرس أعضال لكاتي بي داب آب اندازه كيجيك ليراقرآن سورة البقوس باره براگاہے، توکسی کی مواسو برس کی عرمو تو شاید و واس طریقے سے قرآن پر قابل لحاظ صد تک تدار لسلے ۔ ہیں پیرمی ریوم کروں گا کہ اُتن عرمرف کرکے مجی کوئی شخص بینہیں کہرسکا کہ میں نے الله كالمران الري مدك مان ليم بي اوريس في اس كى تهد كدرسائى ماصل كركى بد. بالكن سيد يمكن باي محدقراك في البين محل تدرّب سين كوباي الفاظ مباركه خود واضح كيام. بُنَاكُ اَنْزَلْتُ هُ إِلَيْكُ مُبَارِكِ لِيسَدَّتَ مُركَوْا الْبِيهِ وَلِيسَدَدُكُو أُولُولُا لَهَاب رق : ۲۹) " يرقرآن ايك بركى باركت كتاب يسيروم في (اسعني !) آپ كى طرف اللالها فكسية تاكد لوك اس كى آيات برتدتر (ولفكر ) كري اورتاكه مؤسس مندلوك ونصيعت مامل کریں اے ایسے دیکھا کہ اس آیہ مبارکہ میں دونوں اصطلاحات آگئیں کینی مدر فرآن

عَلَيْتُ مَن مَن مَعَت لَمُ الْعُنُمُ الْمَن وَعَلَّتُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَن وَعَلَّتُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

بینی قرآن کی تعلیم و نعتم کو این زندگی کا آولین مقصد بنالو اس کے سیے این بوری زنرگی دقف کرو اس کے سیے این بوری زنرگی دوف کرو اس کو این جروایت محیی بنالو۔ اس سے اعلی کام کوئی منہیں۔ بدروایت محیی بنالو کی سیے اوراس کے راوی خلیف راشد ذوالنورین حضرت عثمان ابن عقان رضی الله تعالی عذب برخی کی مظلومانہ شہادت سے عرمش اللی تقرا اللہ تقا یہ بی نوط کر ایسے کے قرآن کے سمجھنے کے دو درسے موسکے ۔ ایک تذکر بالقرآن اور دوسرا تدبر قرآن ۔

## پوتمائ : اس پرعمل کدو!

اب آئے چوستے حق کی طرف ۔ " قرآن پرعمل کر و جیسے کی کمل کاحق سیے " فامرات سے کی نہیں تو کچے تھی نہیں " بلکہ دہ علم سخست ترین با زبیسس کا باعث بن جائے گا حس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ ایسا علم کسی درحہ میں تھی نفتے کا ذریعہ سننے کے بجائے اللّٰ انقصان کا موجب بن جائے گا۔ اس سئے کہ علم کے مطابق عمل ہونا <del>نازم ہے کی</del> اسی لئے نبی اکرم صنی اللّٰہ عربہ نم

ا الاتقان فی موم القرآن کے حوالے سے مولانا امین آس اصلاحی فظار نے " سبا دی تدر قرآن " بی دوایت نقل کی سید کر: " ابو عد الرطن علمی کہتے ہیں کہ مجھ سے ان کوکوں نے بیان کیا جو قرآن پر طبحت پڑھائے گئے ابن عقان اور عبدالندا بن محدود غیرہ کران لوگوں کا دستویہ نظار اگر نبی اکر ممتی المند علیہ تقان اور عبدالندا بن محدود غیرہ کران لوگوں کا دستویہ نفاز الرم ممتی المند علیہ تقان ایس می پڑھ لیتے تھے توجب نک ان آبات کے تمام علم دکل کو اپنے اندر منب ذکر لیتے تو آگے قدم زائھائے انہوں نے کہا کہ م نے قرآن کے هم ایک دونوں کو ایک ساتھ حاصل کیا ہے۔ اور بی وجہ سے کہ ایک ایک ورق کے حفظ میں وہ بیوں لگا دیا تھے۔

ن زمای: مَا امَنَ بِالْعُمُ ابِ مَنِ اسْتَعَلَ مِسَحَادَمُهُ وَرَدَى ) " وَشِعْص قرآن كَى لِمَا كرده حيزون كوملال مشرام وه قرآن برايان سى نبيس ركعتنا "كويا و چوه بوت است كرميرا زَان رِائيان سِهِ مِينانِي قُرْآن خود دولُول فيصله سناتا سِهِ : وَمِنْ لَنَمْ يَحِدُكُمْ بِمَنَّا أَمْزَلَ اللهُ فَالْوَلْيَاتَ هُمُ الْكُفِي وَنَ ٥ ..... فَأُولَيْكِ هُمُ الظَّلِمُونَ ٥ ..... فَأُولَيْكُ جُدُمُ الْمُفْسِقُونَ ٥ ( المائده : ١١ ، ٥٥ ، ١١) " اور حوكوني فيصله لذكرس اس كى نازل ده ترديت ك مطابق واليه بى دوك كافريس . ... تواييم بوك ظالم بي .... توايي ادرتوانین وضوالبل کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ۔ تین برسے جرائم کا مرتکب قرار دیاہے مبل یک ده کافرای . ان کافیعل حکم خداوندی کے الکار کام معنی سے اور یکفرے و دوسرام کہ دہ فالم أي - الربيمان الم كانوى معنى مراد ليه مائي توان كاينعل عدل وانصاف كخلاف سيه-الله ك احكام عدل وقسط يوسني موست مي - للذاس سع مبك كريف عيل ظلم قرار ما شي كا \_ اور ياك نوع كاشرك ب يتسرايك وه فاسق مي يست كمعنى مي اين جائز حدود سعتجاوز كرنا ا مرادسي الله كى نافرمانى كرنا \_\_ ان آيات كسياق مين قرآن سے يہلے نازل كروه وو كتب اللى تورات والمبل كا ذكرب - آيت على كمتعسلًا بعداد السوي آيت مي نزول رَّانَ كَا ذَكِرِهِ : مَا نُزَلِنَا الدِّنْ الْكِتْبِ بِالْحَقِّ مُسَدِّقًا لِمَا بِيُنَ سَيدَ فِيهِ مِنَ الكِنْ وَمُهَيْمِينًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِيَّنَا إِنْزَلَ اللَّهُ وَلِا تَتَبِعُ إَحْوَا مَهُمُ عَمَّا حَبَّا عَلْقَ مِنَ الْحَقِّيُّ ﴿ " اور (اسع نبي التُّعْلَيدولم )اب م فال بيريم كمَّابِ بريم كمابِ برحق نازل کی ہے دبعی قرآن مجید) حوال کتابوں کی موسیلے سے موجود میں تصدیق کرنے والی ہے ادران کی محافظ میں سیدرس جو کھے التدف آب برنازل کیا ہے۔ آپ اسی کے مطابق وگول کے درمیان فیصد کریں اور جوت آپ کے پاس انجا ہے اسے معبور کر لوگوں کی خواہشات کی بروی در کریں "

سورة المائده مي با عاده وتكراريه بات فرائي گئي ہے كدالله تعالى منے و نازل فرما يا اسے ده اس مئے نازل فرما يا ہے ده اس مئے نازل فرما يا ہے ده اس مئے نازل فرما يا ہے ده اس مي نظام قائم كرد - اس كے مطابق تمام حكم اس برطنی نظام قائم كرد - اس كے مطابق تمام حكم اس برطنی نظام قائم كرد - اس كے مطابق تمام حكم الله معامل منازل برطن برا بو - اگرانفرا دى واجماعى معاملات ميں قرآن برطن نہيں اور نامل كا الماده فران كران الله معاملات ميں قرآن برطن نہيں اور نامل كا الماده

ہے توقر آن کو اللہ کی کتاب ماننا ' اس کی ٹلاوت کرنا اور استے مجینا میکا رموجائے گا۔میری اس بات كونى اكرم صنى التُدعِليه وتلم ك دوافوال مبارك صحيحة بيلا قول سه : الْفُرُّ الْ مُحدَّةُ وَمُ لَكُ الْاعْكَدُ " قرأن يا تمارس من من مجسّن بين الأيان الرسي خلاف مجسّت عداً. لعنى اكرتمها راعمل اس كے مطابق بوكا تو تمها را تغیع بے كا بصورت ديكي تمهارے خلاف تين بن كركم الموكا ور وعويدار موكة كراس الله إليخف محير برايمان ركف كالم مرى تقارمري تلا د ت كرتا تها ، محيم محيف كے ليے وقت مرف كرتا تھا أليكن اس نے ميرى برايات ، تعلیمات برزمل کیاا ورزمل کرنے کاعزم وارا دہ کیا ۔ دوسراتول مبارک سے : اُک تُومُنانِق المَّسِينَ فَتَرَامُ هَا - " ميري امْت كمنافقين كى بِلْرى تعدا دُقْرَاء بَيْسَمْل بَوْكَى بِ" يهال تارى مصراد عالم ميد . قرون اولي مين حوقاري بوتا تفا وي عالم مي بوتا تفام بارسي بهال الأنت فرنسيم نظراتي سيه كدقارى اورسيه وعالم اورسيد وجويد حانتا بواورقرأك كى فوش الحالت قرأت كرناً موء وه مارسفزدك فأرى ب، ياسم ومعربي بالكل منطانما مو - دال اس كالْعَتَورى نہيں مقا۔ عالم سي كوقا رى كہتے تھے ۔ آھے نے فرما يا كرميرى امّنت كے منافقين ميں اکثرت قرار لعنی علماری المولی الیاکیوں ہوگا؟ اس سے کسب سے زیادہ ملم ان کے باس ہوگا۔ الداكر على كے مطابق عمل نہوا تو" ليدَ تَقَولُون مَالاَ تَفْعَ لُون "كى زديكي سب سے بِ ومی آئیں گے جس بے جارے کا علم مقوار اسے اور اس نے اس کے مطابق عمل کرلیا نووہ اللہ کے بیال کامیاب موجائے گا بیکن جوعلم کے لواط سے کوہ ہمالیہ سے لیکن عمل کے اعتبارے کھے نہیں تووہ بقیناً حضورصتی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی زومیں آر ہا سے کہ " کُٹُٹُٹُٹُ اُنْتِی أُمُّسَتِي \* فَيُرَّآ مُرْحًا ؛ النَّديمين اس ميني بناه مين - كيم بلناسلامتي كي راه اكيب مي سيح كُفّران كا جننائجي علم حاصل مواس برحتى الاسكان فورى طور بيل شروع كرويا جائ .

لیکن اس علی کے بھی دودرج ہیں۔ ایک انفرادی عمل کا دائرہ سے۔ الندنے حکم دیا کہ نماز بھھو۔ یہ بہت جبی و دورج ہیں۔ یہ انفرادی عمل کا دائرہ سے۔ الند سے حکم دیا کہ نماز بھھو۔ یہ آب بھر سکتے ہیں۔ یہ توانگریز کے دور استعار میں بھی بھھی جبی جاتی تھی اولال حکم دیا کہ ماہ در مضال کے روزے دکھو۔ آپ رکھ سکتے ہیں۔ امر کھی ہیں ہوں ، سندوستان میں ہول خالص اور کھر کا فرول ہیں مہول ، تب بھی رکھ سکتے ہیں۔ کوئی یا بندی نہیں ، یہ آپ کا ذاتی فعل جسے میں اللہ معنی و کہ سکتے ہیں۔ کوئی یا بندی نہیں ، یہ آپ کا ذاتی فعل جسے میں اللہ معنی و کم سنداس کا نصاب اور مقادیر تقرب کا اللہ معنی و کم سنداس کا نصاب اور مقادیر تقرب

ذرادیں، آپ آج مجی اُسے بقسم کے ماحول میں اداکر سکتے ہیں ۔کوئی قانون اس را ہ میں مائن نہیں ہوگا ۔۔ اب میری بات خورسے سماعت فرمائیے۔

احکام شریعیت کا ایک دائرہ برسلمان کے الغرادی عمل اور اس کی خی زندگی سیّعلق ہے - اس الغرادی عمل کے لئے مرسلمان ہر دقت اور ہر آن ممکقف ہے ۔ اگر عمل نہیں کرر الآواس کے پاس کوئی مذر نہیں ہے - یفسق ہے ' نافر ماتی ہے ' عصیان و

وضع میں تم مونساری تو تمدن میں منود! میسلال ہیں بہود!

یاتم نے داؤھی کوئی اکرم منگی الد طلبہ وتم کی گئٹ نہیں محبا اور بہت برسے دھوکہ میں دسے یا تم نے بیمجا کسنت بیل فردی کرائی اور بہت بڑی منالت ہے۔
اس دورہ کے بیسے برسے نتوں میں سے ایک بہت بڑا فنڈالکارسٹت کا فنڈسے ۔ ظاہر واب سے کہ یہ فالص انفرادی عل سے ۔ اس کی جواب دہمی ہرایک کوکرئی سے ، دین کا جو پر حمد سے تو اس میں کسی رہا ہیں کو ایر انفرادی عل سے دائر سے میں ایک نہایت اہم مظام اس میں کسی رہا ہیت کا سوال ہی نہیں ہے ۔ اس انفرادی عل سے دائر سے میں ایک نہایت اہم مظام اور آ تا ہے جس سے ہم روز بروز نرمرف غفلت برت رہے ہیں عکم نہایت ڈھٹائی کا وطیروان تیا کرتے ہے جارہے ہیں ۔ وہ سے ستروجاب لینی پردے کامشلہ ۔۔ اور تمام تمرین طور طراقیوں میں مساوات مردوز ن اور سرمیدان میں عورتوں کا مردوں کے ثنا نہ لبتانہ حصد لین کا کمروہ میں میں مساوات مردوز ن اور سرمیدان میں عورتوں کا مردوں کے ثنا نہ لبتانہ حصد لین کا کمروہ می

نبين قرآن احكام اورستت كعفلاف طرزعل \_\_ اكرالله فيدد ما كم وياسع استروع كاحكام نازل كفي بن اورمردوعورت كعليحده اليحده دائره كار كاتعين فرمايا بع توتامال محولی الیسا ار طری نیس آب بیرنافذ نهیس مواکه أب کو قانوناً إن اوامرکی خلاف ورزی اور نوامی پر عمل بیرا ہونے کے ملے مجبور مونا پڑھے بحومت کی مطع میداور مغرب زدہ طبقات کی طرف سے تحربیں و ترغمیب اورتنویق کا حرسیاب ذرائع ابلاغ کی صورت میں آیا ہواہے اسے تقواری در كه الله نفوانداز كرويي يم يم في الوقت اس معامل مي أزاد بي اورا بي مرض كه مطابي الم كري مح مخادبی و ترکی می مصطف کمال نے پر دسے سکے خلاف اردی نس ماری کر دیا تھا اور برقد یا جادراور صنامنوع قراردے دیا تفالیکن قریباً بچاسس سال کی تاریخ گوا مدے کر ترکوں نے من حیث القوم اسے تسلیم نہیں کیا ۔ اس کی اُس و تمت سے تاحال می افغت و مزاحمت اور مقاد حاری سبے ، جب کد آج بھی وہاں ان اوکیوں کو کا لموں اور یونیورٹیوں سے ٹکا لاحار باسے ہو چروں برنقاب ڈال کرآتی ہیں ۔ رضاشاہ سبلوی اوّل و دوم نے معی ایران می اردی نس ك دريعه سے بدہ اور سروح اب كو اين شريعت كوفتم كرسنے كى كوسٹوش كى تفى بىكن وہ فوجتم موسكة ا دراب ايران يس بيه اوسروعاب كاجس قدرا مهم سيد شايديكسي دوسري مساي ملکت میں مور اکیب ممہی کریماں الیا کوئی اُرڈی نس موجو دنہیں ہے، مجرمی آپ کے گر میں بردونہیں سبے ادرسر و عجاب کے اسلامی قوانین آپ کے گھروں میں باشال مورسے ہم تواس کی پوری ذم رواری آب برسے . اللہ تعالیٰ کے بیاں آپ سے اس بارسے میں بڑی ت بازيسس سوگى - جۇنكرالساكوئى ارۇىنس موجودنىس سىھە كەنوانىن سەقعاماردىي - سەمجابا مركون يرا ماركيون مي ، تفريح كابول مي موكشت كري - يدسنت مم في خود البيادير مستعلی ہے۔ حال یہ موگیا ہے کہ بس کے پاس جارہیے ہوگئے اس کے گری خواتین نے رقعہ الادمينيكا ـ كوياتيمما ما تاسيه كرمسق ك " نعنت " مرت عزم ك سيري ـ ييم نه اب طرزمل سعنابت كياب حس كومالي حيثيت سه آسودكي حاصل موئى ، اس في بيلاكام ي کیا سے کہ بردے اورسر دھیاب کے شرعی احکام کو باؤل سلے روند والا ۔ اسی لئے میں کہا کر تا مول اوريدات بهست مول كورشى ناگوارگزرتى اين كرم اسين آپ كومها جركيترس رسكن بم دنیا کے مباحرتے ، دین کے مباحر نہیں تھے ۔ اگرخا لصنہ دین کے معے مجرت کی ہی تویہ نقتے نظر نة تق كرده كرات من كى عورتول كى حفيظ عالندحرى كاس معرع كم معداق يركيفيت

منى كر " جيثم فلك في التي تكسى ديمنى ال كي عبلك "جن كا دستوريه مناكر ادل توبايده وديول مي التي التي الكرا الكول مي المجينا م قال التراكميت وديول مي المجينا م قوائد التراكميت التي الكرا الكول مي المجينا م قوائين الدوه مي العرائي الكراكمي التي تعييل على الدوه مي العرائي الكرائي تعييل عن الدوه مي العرائي المائي التي الموائد المرائي المائي المرائي الم

مُرْبِّ كَانِسِيَةً فِي السَّخُنْسَا عَادِسَتَةٍ فِي الْأَخِرَةِ

"بستسى كروب يبين واليال أخرت من فكي مول كى " ( بخارى : من ام المر)

باس فی بنام واسے لیکن اتنا باریک ہے کہ اس سے معملک رائے ہے یا اباس تنگ ہے کہ اور سے معملک رائے ہے کہ اور سے کہ اور سے معملک رائے ہے کہ اور سے معملک رائے ہے کہ اور سے معملک رائے ہے کہ اور سے معملک میں یا دہ اعتماء جیے سیدنہ کا بالائی حقہ، گردن، چرو، سرا در لور سے پورے بازد کھلے ہوئے ہیں جن کا وحائی ازر دھے قانون فروری ہے ۔ تو یہ نگی ہیں ۔ نگی مورتیں آج برسرمام گھوم بھرری ہیں، اور یہ تمام تواتین مسلمان کہ لائی ہیں ۔ بہرحال یعبی انفرادی عمل ہے ۔ اس کے بارے میں مرکز مرکز یہ مذر قاب قبول مہیں موسکت کہ ہمارے ساتھ یہ مجوری متی یا وہ مجوری تھی ۔ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے ۔ اگر آپ کا اپنے گھر رہ قالو بہیں ہے تو بھر آپ کا اپنا فیصلہ ہے ۔ اگر آپ کا اپنا کھری سے آزاد بہیں ہے تو بھر آپ کو میں سے اور محکومی سے آزاد ہونے کی کوشل کرنا ، محکومی کے بدھن قول دینا ایک مردم کی گئی ہیں۔ ۔

کی صریت کامعاطر سے ۔ اس سے آپ افزادی طور پر جو بھتے ہیں اور جس صریک میں بچسکیں، یہ آپ بر واحب ہی ہمیں فرص ہے ۔ البقر طک کے افتصادی نظام کوسود کی فلا طلت سے پاک کرناافزادی طوور مکن می تہیں ہے ۔ اس کا تعلق میں ملک کے اجتماعی نظام سے ہے ۔ اگرچر نبی اکرم متی الدولار پر کم کارٹ اور ہے کہ ایک نواز وہ آئے گا کہ کوئی شخص چاہیں وسے بچ جائے لیکن سود کے فبار سے نہیں کوارٹ دے ہے گا کہ کوئی شخص جاسے سے وسے بچ جائے لیکن سود کے فبار سے نہیں کر ایس بوجائے اور افشا داللہ دیم موکرد ہے گا ۔ آئ کوئی دعوی نہیں کرسکتا کہ دہ سود کے فبار سے بچا ہوا ہے ۔ لیکن یہ تو کو کہتا ہے کہ ماری عمر کرائے کے ممان میں دھے

کر وہ مود کے طبار سے بچا ہوا ہے۔ مین یہ و رصابے دخاری مر راسے سے مان یں رسے
اور مودی قرصہ کے ربیکلہ اور کو مٹی نہ بنائے یکن کتے ہی مامی ہیں اور کتے ہی مسجدول کے متولی
اور متعلین ہیں جنبوں نے سودی قرضے کے رباید نگوں پر باید نگیں کھڑی کر رکھی ہیں ۔ اور منک کے سود
سے ایک کے لعد دسرا اور دوسرے کے ساتھ میسا کار وہار مجایا جا رہا ہے ۔

برحال آب اس بات کو سمجے کی کوشش کیے کہ من اسلامی احکام دقوا نین پر نظام کے بدلنے کی معورت ہی جمی میں مل درآ مدموسک ہے اور بم اس معا طرحی مجبور بیں تواس کی تانی کی یا معورت ہوگا ؟ وہ بہہ کہ غیراسلامی نظام کو بدلنے کی کوشش کرو! اگر جدّ وجد کر دہ ہے ہو، تن من وی فکا دہ ہو او تت مرف کر رہے ہو، تو ان انتیاں اور تو تیں کھیار ہے ہو۔ تب تو اللہ کے بیماں بری ہو جا لاگے او یہ کہہ کوگے کہ اسے رہ ، جو کہ عمارے بس میں تعااس سے ہم نے در لیے نہیں کیا ۔ بین اگر یہ کو کہ کہ کوگے کہ اسے رہ ، بو کہ عمارے بس میں تعااس سے ہم نے در لیے نہیں کیا ۔ بین اگر یہ کام ، یہ جدّ وجہد ، بیسی وکوشش نہیں کر رہے اور اسی ماحول میں ذیادہ اسٹنیں اور اپنی معیار زندگی کو زیادہ سے زیادہ بلند کرنے اور مال دار ہی نہیں خالص سرمایہ دار بنی میں موف روز وشب مونی ہورتے میں ۔ ساری مجال دوڑ ، ساری گگ و د و ، ساری توجہا ہت و نیا کمانے میں موف موری میں تواجہی طرح جان لیمے کہ دائی ہے کہ ای سے ہے ، عمل بریا مذہونے کے میں اللہ کی کو کوشش کا طریق کارکیا ہے! ۔ اس خمی میں " استحکام پاکستان "کے عنوان سے کتا بی شکل میں نیا کے موری میں یہ استحکام پاکستان "کے عنوان سے کتا بی شکل میں شائع ہوئے ہیں ۔ اس کی انقلاب " کے منبی کے کھر نہ کے فی فد و خال میں انقلاب " کے منبی کے کھر نہ کے فد و خال میں انقلاب " کے منبی کے کھر نہ کے فد و خال میں انقلاب " کے منبی کے کھر نہ کے فرو خال کی میں شائع ہوئے۔ یہ اسلی انقلاب " کے منبی کے کھر نہ کے فرو خال کی میں شائع ہوئے۔ یہ اسلی انقلاب " کے منبی کے کھر نہ کے فرو خال کی میں شائع ہوئے۔ یہ کے میں نے کہ میں خال کے میں شائع ہوئے۔ یہ کے میں کے کھر نہ کے میں کے میں کی کھر نہ کے میں کی کو میں کی کھر نہ کے میں کی کھر نے کہ میں خال کے میں کو میں کی کھر نے کے کھر نہ کی کھر نہ کے میں کیا کہ میں کی کھر نہ کے میں کی کھر نہ کی کھر نہ کی کھر نہ کو میں کی کھر نہ کے میں کی کھر کی کھر کے کھر نہ کی کھر کو کو میں کی کھر کی کھر نہ کی کھر نہ کی کھر نہ کی کھر نہ کی کھر کی کھر کے کھر نہ کی کھر کی کھر نہ کی کھر کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کے کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کھر کھر کھ

العديديّداس كادوسراصقدمي "استحكام باكسّان اورسُلاسندو محدونوان عدال بويكاب اادان

م مدات محد ما منة مكت بي معاده ازي ميرى دس تقارير "منيح القلاب نوى " يعي سراي سى المدِّوليد والم كالم الى مطالعه وفلسفة القلاب كي نقط نظرت كي موموع مير ما مبنا مرميثا ل من ن أن موحلي بين اوران كريستس معي وجودم يسي من اسلام القلاب كاحوطرات ومنهج سيرت محدى على صاحبها العلاة والسلام كم معرضي مطالعه كينتي بي اخذكيا ہے ، اور حوصت رسي كى سيرت مطبر ہے متنبط کیا ہے اس کومیں نے ان تقاریر میں بیان کیا ہے۔ ان شاء اللہ حلدی ایک سلسلام صاب اس موضوع يرشروع كرون كاكر ياكتان كوجوده حالات مين عملًا اسلامي انقلاب كوبرياكر کے لئے نبی کرم متلی اللّٰظلیہ وتلم کے منبع انقلاب سے مہیں کیا رسما کی ملتی ہے اوراحادیثِ شرلفنہ ہے وہ کون ی امولی برایات میں متی من جن کواس دور میں رفعل لایا جاسکتا ہے۔ اس وقت ن کے بیان کرنے کا نمحل وموقع ہے اور نہ وقت ۔ البتہ اصولی طور پریہ بات گرے میں باندھ مجھے کہ الل بالقرآن كے ذيل ميں أيك عمل الغرادى ہے - اس بير مردم ، مرفوظ مرآن مرمان معلقف سبے ميں بى سكتف بول اور آپ مى على نهي كرر ب توم مى سے كوئى مى مدالت ضدا وندى ميں كوئى ريش نهي كريكما والعراك القرآن كي من بي اجماعي نظام سي متعلق مح حضة مي ان ماك نت تكم لنهي موسكة وب كك كونظام فدبد لي - نظام بديل كانام مي انقلاب سي - اس نقلب اسلامی کوبریا کرنے کی حبر وجد کرنا اس کے لیے سی وکوشش کرنا اس کے لیے محنت شقت جھیان اس کے لئے تن من دھن لگانا ۔ یعیزی گویا قائم مقام ہو جائی گی وین کے نصور رام كرف كرم وراساى نظام كامستط ومستوى الأسفى ومسعمل نهيس كيا استا - الله تعالى عالم الغيب والشبادة سيد أوعليم بالذات الصدورسي - الرسم ال كوين كى بنائ نفام براقامت كے لئے خلوص ول سے اور صح نہج برجد وجد كرستے رس كے تو توقع ہے كدوه وروتهم باری ان مساعی کونفام مے تعلق مصول برعل برا نہ ہوئے کے عذر کے طور پر قبول فرملے کا . الإالى : اسے دوسروں سك بمنتهاؤ ا

اب آئے بانجیں اور آخری تی کی طرف ۔ مانے اور صف ہمجھے اور طل کرنے کے علاوہ قرآن بدا برسلمان برسب صلاحیت واستعداد برق بھی عائد موتا ہے کہ وہ استے بھیلائے اور اسے دوفرل سینجائے ۔ اس سکے ملے قرآن بھی کی اصل اور جائع اصطلاح " تبلیغ " ہے ۔ اس تبلیغ کے منمن لے الحد اللہ یہ دس تقادیر اس عنوان سے کا بی شکل میں شائع ہو کی ہیں دادارہ)

ا المحدود بلسده تفاریر ما منامر مثبات میں شائع بو مجائے اور اس کے کسیٹس بھی موجود ہیں - اللہ نے ماہور کی اللہ م ماہا تو یعمی مدرکتا بی شائع بو ماہیں گی وادارہ )

> خَـكُيسُكِيْغِ السِّسَاهِــدُ الْعُسَا ثِيْبُ "ابہِنچائمیں وہ لوگ جہیاں ہوج دہی ان دگیل کی۔ ورموح دنہیں ۔"

ك قوائين كيامي إ معناديت ومشاركت كواعدوهوالطاكيا بي ! اورببت سع ووتشريعي وفقيم ساناجن سے نوگوں کو تمدنی دندگی میں بار باسسالیہ میٹ آتا ہے ۔ بربہت بڑی ا بہت بڑی بہت رای و ترواری سے میں اس کی اہمیت کی وضاحت کے سامے بیات نہایت زور دے کرکم رو ہوں ۔ اُگر کوئی حدیث اور نقد کا ماہزنہیں ، تراُن وحدیث کے ناسخ دنسوخ سے واقف نہیں ، متلف ائر فقة كى آرا رسے نا داتف ہے اوران كے دلائل كونبى جاننا تو و كسى مئر ميں فتولى كيے دے ے کما ۔ ! اس کے لئے مرف دنحا درلغت میں مبارت کی بھی خودرت سبے ہم علم تفسیر و تا ویل اصولِ تغيير اصولِ حديثِ اورامولِ فقه جيسے علوم ريجبت كك أنان كى نفر خبوده فتوكى دي كال قرارتيس ما ماسكا -كوئى دينا سفة روى مساوت سے كام سے راسے . بهت روى د تردارى اینے کا رکھوں پر کے رہاہیے علم کے بغیراور لاعلی کی بنیا دیر کوئی فتو ٰی دیرینا در فقیتت اینے کیا كوبۇسے نتىنە بىن دالناسىچە . بىتمام اعنىياطىي فتۇئى دسىنے كے لىصطحوظ كھىنى مردرى ہيں، تىب كىنج ك مع نبيت بلية أنك عن تو معنور صلى المعليد و الم كامام اجازت المح كرس ف ايك آيت اجمى طرح تمجه لی ہے ' وہ ایک آبیت بہنچاہتے " بَلِّغُوْا عِنْی دَلَوْ ایکَدَّ " وَارْتَا واسی موم کو واضح کوا ب جب سفائے بروکر کی سورت مجدلی ہے اووایک سورت مینجائے اسے عام کرے۔ میل جب كسعوا مي سط يرنهي موكا ، مارس معاشرك كي اور مجارس عوام كي قرآن محيد سے جدوري سے اس مي كوئى فرق واقع نهيل سوكا دلندا وعوت وتبليغ كى بات اورسيد اورفتوى كى بات دوسرى سبد يهى احتراض لوگ كمبى بم ريكرديية بي مجمعي تبليني جاعيت والون بركردسية بي كدير لوگ درس قرآن أَبْلَيْ وين كم ي كوش كردي ما حات بي جبري وك عوم دينيد عداتعن بهي اور ديني سارس سے فارخ التحصيل نہيں ہي . حالانكم وه فتوى نہيں دے رہے ہوستے ملكروه تولوگول كوفير كالفيّن كرتے ميں نصبحت كرستے ميں يعبلائى كى طرف الاستے ميں ، عبادت رب كى دعوت وسيتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب علم بادے کہ فلال بات تمسف می نہیں کہی ہے تووہ اصل ح کر سے بی البذاک يس مرف يدكم كونى حرج اورمضائعة نهيس وكله لوامي سطح يروعوت الى القران اوروعوت الى الخياس دور کی سفدیرترین مزورت ہے . اوراس کے ساتے بہت بڑے یما نے بیمنظم موکر کا مرتاقی الااتم ترین لقاضا ہے۔ بیکن حال بہ ہوگیا ہے کہ نہ خود کچے کرو اور دیسی اور کو کرسنے دو۔ اس کاسارا نقصال كس كما بوكا إ تميادا كيونبي مجرف كار است في لكالوس اها ذبوكا . تميارا وكو مكرف كا ده اخرت میں ماکر گردسے کا ۔ وہاں جو جواب دہی کرنی ہوگی ،اس کوسوچ لینا ۔ دنیا میں تو کھے جھڑا

يس. نىنودىچەكرد ، دىسى دوسرىيەكەكرىنى دو - يداعة اضات عمومًا دىمى بوك كرسىقە بىل جونود كى رف کے لئے تیارنیس ہوت ۔ لہذا اچی طرح جان پیچے کر دعوت و بلیغ افتولی سے بالکل علیمو نے ہے ۔ بینا بخة قرآن كى طرف دعوت دیجے ۔ قرآن كى تبلیغ كیجے ۔ اس كے لئے كو كى لمبے توار \_ وم وننون كى فرورت نهيس . قرآن ناظره في صناة مسي توناظروسكهاد . ترجم يمكيد لياسي توتر مريكهادُ كجيد مزيير وضاحتين تمبار ساسن من توان كوعام كرو والبشه يراحتيا طالام والابرسي كم كوني تحف أِنْ مِي أَمِي دائے سے كھدنے يا خرارى الله ميں مفكرين گزرے بيل، مخذ من گزرے ب اوربطب برسع مفسري كزرس بي يعركودالله مهارس اس دورمي معى متعدد الي ملا وعظام زرے ہیں۔ جنہوں نے ارد و میں قرآن حکیم کی تفاسیر کا مبٹی بہاا در بی تمیت سرا میہا کہ لئے معبوفرا ہے کیا ولانامفتى محمشفيع رحمة الدمولايات سارى تفاسيركا خلاصه امني تغيير معارف القرآن مي بيان نهيس كرويا؟ يا صاحب روح المعانى في عربى كمام تفاسير كاعطرائي تفسير مي شي مهين كرديا ؟ اج مارك مے کتنی سہولت ہے : آج ہمارے میاس معابر کرام ، تابعین اورسنف کے مفکرین ومفسریٰ کے برقران کے خمن میں متندا قوال موجود ہیں ۔ ال بزرگان دین کے حوالے سے کہوجو کھے کہنا ہو۔ سرزیصے میں مسلمان پرخواہ وہ مرد موخواہ عورت لازم ہے کہ نبی اکر مملی الله طلبہ وتلم کے اس فروانِ مبارک کے ہُمیل میں کُوم بَلِیْحُدُ اَعَیْنَی وَلَوْ آیَتُهُ » حِیاعٌ سے حیاعٌ جلائے۔ ایک آمیت کیولی سے ، اُسے وسرول تك بهنجاش والله توفيق وسعة وعربي كى ناگزيره وكتحفيل كرسد اور مورشيخ البندمولاتا ودالحسن دليبندى كاترجمه اوراس بيشيخ الاسلام مولاناشتير احديثماني كصحواس محييك أورانهديام يسد يحدمز برير الأعي جانا جاسب اوزقنى مسائل كومعى جاننا اوسمحبنا جاسب وهمفتى محمد فيع مولانام مدادرس كاندهوي كي تفاسير معارف القران وسيداستفاده كرس . حديد دسنول ك إُن كا بيغام سبنيانا موا دراس كى دعوت مبني نامقصود موتومو لاناابوالاعلى مودو دى مروم دمغغور انفسيم القراك اورمولانا عبدالما جدوريا أبادي مرحوم وعفوري وتفيير احدى سے استفاد وكيا سكتاب . ترأن ك نظام اوراس ك اندوني نظر بالنصوص سورتول ك يامي راط وضبط اور الله كوم المعنى كا دوق وتول موتومولانا المين اس اصلاح ماحب كى تفيير وتدرقر أن اسك لیے مغید ہوگی ۔ اس موقع پریہ بات می ذہن شین کر لیے کمکسی ایک شخص کی تغیر آپ کے یے کفا میت نہیں کرسکتی ۔ اس لے کر قرآن میم کے استے متعدد مہلوم ہی کرسب ریک وَقَدْ عِمِین اردان اوران يرتدر ولفكر كرناكسي ايك شخص كے ليے مكن نبيس سے مير ريك مرتخص ايے

زاع اوراپی افتا دِطبع کے مطابی قرآن کو دیکھتاہے بیٹ آئی اس وقت میرے مسامنے ایک میزدھی وئی ہے جو معابی اوراس کا اوراس کا است اسے دیمے دیسے ہیں اوراس کا است اسے دیمے دیسے ہیں اوراس کا است دارہ دیمے ہیں۔ ان کے ذہن میں اس کی تصویر کھیا ور سے ۔ اور جو صفرات سامنے ہے ہیں اور سامنے سے میز کو دیکھ دسے ہیں ان کے ذہن میں اس کی تصویر کھیا ور سے ۔ اور جو صفرات سامنے ہے ہیں اور سامنے سے میز کو دیکھ دسے ہیں انہیں ایک میسرے زاویہ سے اس کی شکل کھیا در از رہ ہے ۔ اگر چرمیز ایک ہی ہے ہیں زاویہ اس انہیں ایک میسرے زاویہ سے اس کی تعلی کھیا در از موجود کی دوسرا حصد ۔ اس کا مطابع کو گئی ایک میسرے بیکن اور کہ میں کہ کو گئی دوسرا حصد ۔ اس کا مطابعہ کو گئی ایک ہی ہے بیکن بال میں منتقب زاویوں ( موجود کی دوسرا جستہ ۔ اس کا مطابعہ کو گئی ایک ہوئی کے دل میں اس منتقب ذاویوں ( موجود کی کہ دوسرا ہی ہوئی اس مطابعہ کو گئی کا مدید داحمد ہیا وہ کوئی کہ دوسرا ہی ہوئی اس ہوگر آئے ہے ۔ حبی شخص کے دل میں بار ہوئی کی است میں درج میں قرآن کو عام کرنا اور کھی بیانا اور اسے دوسروں تا بہ بنجینا مراشی محمد کا مسام کا فرض منعبی ہے ۔ سام کا فرض کی دوسرا ہوئی کی دوسر

الحدابديس في التعالى التعلى المرسلان برسب ملاحست واستعداد قرآن مجيد كم المحد وسي التعداد قرآن مجيد كم المحتوق من المدرس التعلى و التعلى التعل

یرصریت حضرت عبیر ملی رضی الله تعالی عندسے مروی ہے اوراسے امام بہقی الله تعالی عندسے مروی ہے اوراسے امام بہقی ا اکاب و شغب الا محاین و میں لائے ہیں۔ ۔ یہ نبی اکرم ملی الله علیہ و سم کا ایک وع کا تحطیہ ایم سے محفور فرائے ہیں: ایا کھیل المقر این و اسے قرآن والو امن لوگوں تے ہے حدث ان کی ہوائن کویہ طرز تخاطب عبیب لگا موگا۔ بیضطا سیم وزن ہے اس خطاب کے حوالی المدین میں بیادی در نصاری کو دیتا ہے۔ گیا کھل المکیتاب ۔ معے اس اعتبار سے معدیت بھی بیادی

لَّتَى ہے کہنی اکرم متی اللّہ علیہ ولتم نے ہمیں مخاطب موکر فروایا: میّا اکٹ اُلْعُرُ آنِ 'اے قرآن دالو إلى سبحان الله كتنا بارا خطاب بع جمالمست مسلمكوملا من اين تعمل تقارير میں عرمن کر حیا ہوں اوراب میراس کا اعادہ کررہا ہوں کہ ہماری بہت سی خلطبول میں سے ایک يهي ہے كرمن وگول نے فاصبانہ طور براسينے لئے "ابل قرآن "كا نام اختيار كرايا ہے " بمن بھی اکن کو اسی نام سے بیکارنا شروع کر دیا ہے۔ مالا بخرید نام انبول سے الکاریشت وحدیث ر يدده لمدالين كو اختياركياب دان كالسل نام معناجات "منكرين سلت ادرسكرين والله يمارى برى نا دانى بے كدىم ف أن كاس فاصبا دقيفى كوسلىم كرليا ادراك كويرنام الاك كانا مب كر صفيقت مي ١٠ الى القران ، وونهين من الى مارث شريف كاك اك لغظ ميغوركيه يكت بيغ بي يالفاظ جن ميسلمانول يوراك ميدك حرصتوق عاير سوت بي، ان كألمال اختصاد مكر جامعيت كرساته احاطه كراما كياسيد حضور فرايا: يا أهل الفران لَاَ تَتَوَسَّدُ واللُّقُوٰلَ ٢٠ احالِ قِرَان! قرَان لاَ تَكُون كُوت بنالينا لهُ اسَ مِي كُنَّى باغت فصاحت ب مِفتُورْ خود فرمات بن أَنااً فُصَعُ الْعَربِ " مِن عرب كافعير ترين انسان بلا" اورمبي مجتها مول كه فصاحت وبلاغت كى معراج ب ان الفاظ مباركر مين كم لا تَسَوَّسَ لُهُ الْأَمْالُمُ الْ كيامنى اكي توادى كليدريها راليتاب للذاكي مغبوم توريمواكداس الى فرَّان اس قرَّان كو محص ايك دمنى سهادا نه بنابيتي فناكم قراك واست واسله بي - مادا ولميروسي كرنس است ذان میں اس کتا ب کی تقدیس کا ایک خاند کھول رکھاہے اوراسے اچھے سے اچھے جُزوان میں لیک كردكة صوراب كبين قسم كعان كى فرورت بيجاث، جاسب وهجو فى قسم بوتواس كتاب الله الله كال سے کمالی جائے اور حجوثی شہادتوں کے لئے اس کی اور لے لی جائے . بایت حاصل کرنے کے من مطالعد قرآن خال خال م روگیاہے جھول ٹواب کے ملم اس کی تلاوت کے الترام واتمام میں روز بر دزکمی اٌ دس سبے اوراب توتیا وست کا زیادہ مصرف ایعسالِ ٹواب سی سمجہ لیا گیا ہے · یانقول کا اقبال قرآن سے اتناتعلق روگیاہے کہ ہے بآباتش تا كارسه مجزان نيست كالسين او أسسال بميرى جب كرة أن ريايان سے بلتى ذمه دارياں مايد موتى بي اورسلمانوں كا فرض سے كه وه أن كو الا کرنے کی نکوکریں زکر استے عض ایک ذہنی سہارا بنا لیا جائے ۔۔۔ دوسرامفہوم ی<sup>ہوا کر</sup> يميسيط كر بيعيبة اسه - تواسه المرقران اس قرآن كوبس بشت مذال دينا يجيم مورة البقره

ين ميرد ونصارى كم متعلق فرما في كياسه : نَبَدُ فَرِلْقٌ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَوْلُوا ٱلكِتْبَ كِتْبَ اللَّهِ ان من اء ظَهُوْم عِنْ اللهِ ١٠١) " جن تُوك كُو (الله كي طرف سے) كتاب دي كُني متى النامي سے اک گروہ فاللّٰہ کی كتا بكوا ين بلي رك يہ معينك ديا " يعنى وه اس سے ب نيازاد يدوا بوكف ـ تواسع البقرأن أتم اليام كُرْن كرنا ... لَا تَتَقَسَدُو الْقُرُآنَ ، مي يدولو الله وم الكية واس طرز على سے بجينا سے توبيركياكر ناہے! اب وه سفية احضور ف آگے ارشاد فرمايا: دَاشْلُوْ وَ مَعَقَى مِيْدُ وَيَهِ مِنْ الْنَاعِ اللَّيْسِلِ وَالنَّهَابِ \_" اس كورُمُ عاكرو اس كى تلاوتكيا کرد اجیے اس کی تلادت کا تی ہے اوات کے اوقات میں معبی اور دان کے اوقات میں معبی "۔ دوسر کی بت كيافرمائي إ كافتشو م ي " الصحيبيلاد است عام كرو" بدلغ في كياب إتب انشام والمنتقل كرت بير - رازافشار موكيا يعنى رازكهل كيا ، رازكى بات تقى عام موكمى اس كاچرچا موكيا عفور ف ده لفط استعال فرمايا: \* افْسَدُوْ ؟ " اس قرآن كومام كرو ، إست سجيلاوً إست دوسرول كك بنيادُ اورجبار دائيب عالم كواس كے نورسے منوركر دو عيسرى حيزكيا ذمائى ! وَلَعْنَوْ او اس ك دومعانى بيان كف محف بي \_ ايك تويدكرة (أن كوغناك سائقه ، تعنى كرسا مقديد حوض لهاني ك ما تقرير عود مين اس كم عن من أب كو دومد شيس مناجيكا مول - ايك بيكه : كُيِّن والْقُرْانَ باَصْوَاحِيكُمْ لله ووسري يدكه : مَن لَهُ يُتَعَقَّ بِالْقُوا نِ فَلِيكَ مِنَّا لله اس كَ ووسرِ معنى يد بان کئے مگئے ہیں کراس قرآن سکے ذریعے سے ننی موجا أو امتعنی موجا و اکسی سکے ساھنے اپنی احتیاج کے اے دست موال وراز ذکرو۔ قرآن سب سے بڑی دولت سبے اس دولت سے دامن معراد، الْهُمْسِ عَنى كمدمــــ كا ــــــ أخرى بات كيا فرما تى : وَسُنَةَ بَرُواْ نِينَــ بِ " اوراس (قرآن) ميں تدتبه كرد سساس كى كرائيول مي غورو فكركروا اس ك معانى كيسمندري غوط رنى كرو رمي اقبال الايمعرع آي كومناچكامول كرقرآن مي موغوط ذن است مردمسلمان " حتبى گرائبول مي خوط زني كدك، علوم ومعارف اورع فال ك استضى تىمىتى خنىيى كى مدرَّ دَبَّرُوْا فِينِ لَعَلَكُمُ لْمُعَوِّنَ . " اورقرآن میں تدرِّر كرو عوروفكر كرو تاكرتم كامياب بيوجاؤ ؛ بامراد سوجاؤ ، كامران برماد ۔ فوزو فلاح سے ممکنار موجاؤ سے میں میم تلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دماکرتا ہول کہ وہ اسے نفل وکرم سے ہمسب کواس کی تونیق عطا فرملے ۔ آ سین یار بَ العلم بین ! اب مرف ایک بات اوروش کرنی ہے ۔ میں نے کئی بار اپنے کتابیے کا ذکر کیا ہے جب کا

الوان ب . " مسلما فول برقرآن جيد كوموق " الحمد يندر كتابي " احال كني ايرتينول كي صورت

میں قرماً دولا کھ طکداس سے معی زیادہ کی تعداد میں شائع ہوچکا ہے۔ بفضلہ تعالیٰ اس کے ترام اگرزی حربی اور فارسی میں میں شائع بروی ہیں۔ اس کتا بیے کے بارے میں اس وقت مجے ایک خاص بات الن كرنى ہے كى ١٩٤٠م كم ١ واخر ميں جزل كيلى خال كے دور محومت ميں حبب ياكستان ميں قوى اور موبالُ اسمبلیوں کے انکشن موسف والے تقے مھے پرجمعیت علما واصلام کی طرف سے شدید و با ڈ پڑر ہا تھا کہ ہیں كرش ككر (حال اسلام يوره) كے حلقہ سے جہال ميري ر ہائش اورمطب مقیا ، جبعیت كے كمك يرالكِشْ میں حسّداوں . میں نے بڑی معذرت کی لیکن بزرگوں کا مراد بڑھتا جلاگیا۔ ا دھر مجے جماعتِ اسلامی کے ایک بزرگ کی طرف یوات ار معی ما که اس ملقه انتخاب سے میں اگر مبعیت کے کسٹ پر کھ ابوا توجاء اس ملق میں اپناکوئی امیدوار کھا بہیں کرے گی ۔ اب میرے سے شدید انتحان کامرطر اگیا۔ میں ف اسى ميں ما فيت يجمى كەفرا باكتان سے ماہر حياجاؤل تاكد بزرگول كے اصراد سے بچ سكول ، الله تعالى نے دینگیر کالناویں مجازمقدس جلاگیا۔ اس طرح مجے سنے یا اورادمعنان مدیندمنورہ میں گزارنے کے سعادت حاصل موگئی . از جمیمی اس کی یا دیں ہی جن سے تعبی تعبی اپنے دل و دماغ کومعط کردیتیا ہوں \_ اخى عشريدى مولانا سيرمد لوسف بنورى رحمة الله عليه مدية منوره تشرفي سي آئ - ان كامعول ع كروه بررمفنان ميں اور مخترے ميں مسجد نبوي ميں احتكاف كياكرتے سے ميں نے ان كى خدمت میں اسینے اس کتابیجے سے پہلے ایڈیشن کا ایک نسخہ بیش کیا اور ان سے استدعاکی کرمیں اسے بڑے ہائے پریھیلانا چاہتا ہوں ، آپ اسے ایک نفر د کھیولیں اور اگر کوئی خلعی نفرا سے قواس کی اصلاح فرمادی ' بیں اس کی اصلاح کولوں گا ۔ ہیں مولانا نورا لکہ مرقدہ کا بڑااحسان مندسوں کہ انہوں نے حالت اعتکاف میں سی زبری دعلی صاحبالصلوة والسلام) میں اسے بالاستیعاب بڑھاا در صرف ایک مقام براملات تجویز فرمانی میں نے اس کے مطابق اپنے فقرہ کو مدل دیا مصح آب صفرات کو یہ تبا ناہیے کہ پہلے المیان کے بعد سے جوٹری محدود تعدادمی شائع ہوا ، اب مک جوکتا بچے چھیتار اسے اور مجیلیا را ہے اس كے ايك ايك نفذ كو كر الله مولان مؤرى مرحوم ومغفؤ ركى تعديق وتعنوب كى سعادت حاصل ہے . میں آپ کودعوت دول گا کرمسلانوں میں قرآن عجید افرقاب حمید کی طرف توجہ اور انتفات پیسا

كن كم يهاس كتابي كوفريد بناشيه است فود لبوريس اور دوسرول تك بهنيات. يهال مباداتي كيدوس مي بيات ما مائي كمي كتاب فروشي كررامول ، معاذ الله -اس كاكوني وترتعنيف مزم والمحفوظ بيدا كن خدام القرآل كأنة تنغيم اسلمى كارمري برتصنيف وتاليف بوااود یانی کی طرح عام ہے۔ بیری مرکباب براکھا ہوتا ہے کہ اس کوٹ کی کرنے کی مرحص کوکھی اجاز سے بھے اس کواپ میابیت اکوئی ادارہ مجانب است تقسیم کرے یا قیمت رفر وخت کرے اور المن كى طرف سے كوئى قانونى اورا خلاقى يابدى سرے سے عائدنىيى سے . ميں اعدبا سلھ، مي حب بنی ادر موتی دورسے پرامرکویک متا توشکاگوس جو لبک سلم ہیں ان کی ایک تنظیم ہے جس کے امیر وأرث على جاه بي جوالحد للمصيح العقيده مسلمان بي . توسي في ال كواس المريزي ترجم معا لعدكم مع دیاستا - دوسری طاقات میں انہوں نے اس کتاب کی تحسین کی اور اپنی لیسندید کی کا اظہار کیا . یں نے ان سے دوش کیا کہ آپ اسے اپنی تنظیم کی طرف سے شاکع کیے اور میرے نام کے بغیر شاکع کیئے ۔ مبادایمال کے لوگوں کے لئے یہ بات مجاب بن جائے کریسی یاکت نی کی کسی ہو تی کا بسیم میری تمنّا اور آرزو تویدسیدے کریز فکوعام مومسلمان میں اعتصام اور تمسکن مجبل اللّٰہ کا جذر از سرنِو بیدار ہوا در وہ رسولِ خاتم علیہ العباؤة والسلام کے اس الدانقلاب کو ہاتھ میں بلے کر دنیا میں اسلامی الفلاب برباكسف كم النه كرلبته موجائين - ميري تيني توانائيان اسى مقعد كے الله لك دى بين. الداس کے لئے میں امسال آپ کے شرکوامی میں بررمعنان گزارنے اور ترا وی کے دوران دورہ ترمم فراك كسله مافر موامول يس بركام اسية توشدا فرت كميش نفرائجام دسدرا مول اوردماگوموں کمانٹر تعاہلے اسے شرنے تبولست مطافر مائے۔ اس کے ساتھ می حصورصتی الله علیہ وہم کے اس ارشا دیگرامی پرمبرا کامل ایمان ہے 'جس کے رادی میں نبی اکرم متی اللہ علیہ وسلم کے دوسر فليغ واشدام والمومنين فادوق اعظم مغرت عرضى العدتعا ليعنه ... ا ورجي المامسم رجمة التعليم الإسميع مي لاستهي ينبي اكرم على الأعليديم سف فرطيا: إنَّ اللَّهُ مَرْفَعٌ بِعِلْدُ الكُتْنِي أَقَرَامًا كونست وعزّت ادرسرطندى سے نوازے كا ۔ اوراس دكتاب كوترك كرنے) كے باعث كيرتومول كوزلت، وتكبت سے دوچار فرمائے كا ي علام اقبال نے جاب شكوه كے ايك شعري اس حديث كے زمانى كى سے بجا يك لغظ كے تعرف كرماتة آپ كدنا ما جول سے وه زملسنة مين معزد من ملك موكر من الديم من خواد موسف تارك قرال موكر

ائع پوری دنیا میں سلمان جس انحطاط اور ذقت و کمبت سے دوچار میں اور ضلالت و گرای کے اندھیا رسی ہوں کا اصل سبب مہور کا کے اندھیا رسیے ہیں تو اس کا اصل سبب مہور کا قرآن اور ترک ترآن سے درزنبی اکرم صلی الدّعلید دستم حجۃ الوداع میں امّست کو بھیگی متنبر فراسکتے تھے اور معنق رکے خطیب کے آخری الفاظ بیریتھے کہ :

وَتَدُوَّرُكُ مَ فِيكُمُ مَا إِنِ اعْتَعَمْتُمُ مِهِ فَلَنْ تَعْنِسَكُوْ الْبَدَّا كِتَابَ اللّه دسم شرین،

" رسلمانو!) مي لقيناً تمها رسد درميان وه چيزه و كرمار الهو رجس كا سرزت اگر تم مفسوطي سد مقاصر و تراك الله " تم مفسوطي سد مقاسد رموسكو توتم ا بالآباد ك كراه ز بوسكوسك اور وه چيز به كالله " با مُراك الله في وَلَكُمْ في الْقُرْانِ الْعَظِيمِ وَلَعَمْنِي وَلِمَا لِكُمْ بِالْأَلِمَ وَالْدَيْرِ وَالْدَيْرُ وَالْحَيْدُمِ وَلَعَمْنِي وَلِمَا لَكُمْ بِالله الله في وَلَكُمْ في الْعَرَانِ وَالدَّالِي الْعَرَانِ الْعَظِيمِ وَلَعَمْنِي وَلِمَا لَكُمْ بِالله الله والدي المُعَلِمُ مِن المُعَلِمُ مِن المُعَلِمُ المُعَلِمُ وَلَعَمْنِي وَلِمَا لَهُ مِنْ الله والمُعْلَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ والله والله والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والله والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والله والمُعْلَمُ والله والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والله والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلِمُ والمُعْلَمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلِمُ والمُعْلَمُ والمُعْلِمُ والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلِمُ والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلِمُ والمُعْلَمُ والمُعْلِمُ والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلِمُ والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلَمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُ



| and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| ردوس بدراه مى أدور/ بنك وافت ارسال فدمت سهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | روسیے/ پیسان              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ام                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 🕏                         |
| رتعاهن چیک کی صورت میں معینما چاہی وہ ازراو کرم ایک سال کے لیے۔ ا، ۹۰ روب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فوٹ، جو حفرات،            |
| ٥-١٠١روپه كاپنيك ميمين ١٠٠ يا او د په بنگ چار جرك طور رينبا كوليد جا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سال کے لیے                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| the state of the same of the s | » ¢.                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| میں اپنے عزیز / دوست کے نام ایک سال/ دوسال کے ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -116                      |
| میں اپنے عزیز/ دوست کے نام ایک سال/ دوسال کے ا<br>ار ملیشاف ماری کرانا چا بتنا ہوں۔ازراہِ کرم درج ذیل یے استان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| ادوسال نے کیے ملیک کی جاری کر دھیجھے۔رر لعاون مجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ايدسان                    |
| روب بنرر لعِمنی ار در / بنک در افت ارسالِ فدمت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | روپے/کے صدر               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا <sup>ر</sup>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %                         |
| تعادن جيك كى صورت ير بعينا عابي وه ازراد كرم ايك سال كه يعيد ١٠٠ روسيدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نوٹ ،جر حضرات زر          |
| ١٠/٥ ويدكا بيك يجيم الله يفكر ١٠ اوويد بنك جار جزك طور ينها كريد جاريده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سال کے لیے                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| EPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ن<br>ن جوا                |
| ی کویقینامعلوم ہو گا کہ قر آن مجید کے ۳۳ دیں رکوع میں روزے کا حکم بھی<br>ایک سربال محصر میں اس میں کا تفصیل کا بعد ہم میں بہتر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اپ معرا <del>ن</del><br>س |

آپ حضرات کویفینامعلوم ہو گا کہ قر آن مجید کے ۲۳ویں رکوع میں روزے کا حکم بھی آیاہے ،....اس کی حکمت کابیان بھی ہے اور روزے کے تفصیلی احکام بھی آئے ہیں۔ انہی ، کے ذیل میں یہ آیت مبار کہ وار د ہوئی ہے جس کی میں نے آج اولاً تلاوت کی ہے کہ و اذا ه مرکزی انجمن خدام القرآن محصادل ماون مدر ۵٬۷۰۲

1419 2 to 20011111

مركزي نجمن غدام القرآن والمركزي نجمن غدام القرآن والمركزي المركزي الم



# رعالي حيفت

# ومضان لنبها هيمي واكثراس اراحمد كادوسرا خطاب جمعه

الحددلله وكن والمساؤة والسلامعلى عبادة الدذين اصطفى خصوصاً على انضلهم وخاتم النبيتين محبد الاسين وعلى آله وصحبه اجمعيين اما بعدد نقدة ال الله تباءل وتسائى

اعوذ بالله من الشيطن الرَّجِيْم - بسُد اللهِ السرحسن الرّحِيم وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِى فَإِنِّ قَرِيْنِ لَا أَجِيبُ دَعُقَ السَّدَاعِ إِذَا دَعَانِ الْمُعَلِيمُ السَّ فَلْيُسْتَجِيبُولِي وَلْيُورُ سِنُوا بِي لَعَلَّهُمُ مَرْسِشُدُونَ ٥

وَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

رَقَالَ رَمُنِكُمُ اوْعُونِي آشَجَبُ لَكُمْ طَانِتَ الْسَنِيْنَ لَيُسَتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدُ خُلُونَ حَبَهَم لَهُ خُرِيْنِ ٥

مسدق الله العظيم

وقال النبى مستى الله عليه وسلّم: السَّدُّعَاءُ مُنَّمَ العِبَادَةُ وَاللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عليه وسلّم: السَّدُّعَاءُ هُوَالعِبَ الدَّةُ

اوكما قال صلى الله علييه وسيلم

ىَ بِ اشْرَحُ لِهُ صَدْدِيمُ وَلَيَتِرُلِيُ اَمْرِى وَاحْلُلُ عَعْدَ \$َيْنُ لِسَانِيْ لِسَانِيْ الْمُرَى وَاحْلُلُ عَعْدَ \$َيْنُ لِسَانِيْ لِسَانِيْ لَلْمَانِيْ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

آپ حضرات کویقینامعلوم ہو گاکہ قرآن مجید کے ۲۳ویں رکوع میں روزے کا حم بھی یا ہے۔ اس کی حکمت کا بیان بھی ہے اور روزے کے تفصیل احکام بھی آئے ہیں۔ اس کی حکمت کا بیان بھی ہے اور روزے کے تفصیل احکام بھی آئے ہیں۔ اس کی خرار میں ہے کہ وادا کے بہے کہ وادا

سالک عبارتی عبی فرات کریں تو (اسمیں بتاویجے کہ) جب میرے بندے آپ میں میرے بارے جس دریافت کریں تو (اسمیں بتاویجے کہ) جس قریب بی ہوں اللہ اسمیں ہوں ۔ اُجیبُ دُعُو قَ الدَّاعِ إِذَا دُعَانِ "عمیں ہوں اللہ اللہ کا اور قبول کر آہوں) ہر عاکر نے والے کی دعا کاجب بھی وہ جھے پارے ' (جب بھی جھے دعا کرے) فلین سیّجیٹو الی " تو چاہے کہ وہ بھی میری پکار پلیک کمیں العین میرے ادکام کو مائیں اور تعلیم کریں " ۔ و اُلیو مُسنّو آئی "اور جھ پر پنتہ ایمان اور یقین رکیں " ۔ کو مائیں اور تعلیم کریں " ۔ و اُلیو مُسنّو آئی "اور جھ پر پنتہ ایمان اور یقین رکیں " ۔ کو مائیں اور تعلیم کریں " ۔ بظاہراس آب میارکہ میں العکم کی دورے کا ذکر ہے نہ رمضان کا 'لیکن ہوضی جانت ہے کہ ہریاشعور اسمی کے کلام میں ربط کا مواضوری ہے ۔ اوریؤ برابوط کلام کی باشعور اور علیم سی کی طرف منسوب شمیں کیا جاسکا۔ تر آن مجید کا کلام ہے جس سے بوٹھ کر باشعور اور علیم سٹی کا تصور تک شمیں کیا جاسکا۔ تر آن مجید میکن ہے کہ یہ کام ربط سے خالی ہو! جن لوگوں نے ربط و تعلق آبا یہ بہر نیا ہو توجہ صرف نیں کی واقعہ ہے کہ وہ حضرات قرآن مجید کی حکمت و معرفت کے ایک بست اہم پہلوے محروم رہ گئے۔ یقینا قرآن کی ہر آبت اپنی جگہ پر علم و حکمت اور معرفت وعرفان کا ایک بیش قیت موقیت میں ہواس کے نظم و تر تیب سے ان کا حن کا کی بیت آپ کی ہار میں موتوں کو پروتے ہیں تواس کے نظم و تر تیب سے ان کا حن دوبال ہوجا آبے۔ اسی طرح کا معاملہ قرآن حکیم کا بھی ہے۔

النداقر آن مجید پر غور و فکر کے همن میں ضروری کدانسان دوباتوں کو ملحوظ رکھے۔ ایک یہ کہ آیت کے الفاظ پر اپنی توجمات کو اس طرح ہر تکز کر دے جیسے کسی نمایت لطیف اور خفیف ترین شے کے مشاہرے کے لئے مائیکر و سکوپ کو ٹوئس ( Focus) کر دیاجاتا ہے۔ آیت کے ایک ایک افظ پر غور و فکر کا حق اوا کیاجائے اور ان کی تراکیب پر تدری و تفکر کر کے اشیں خوب اچھی طرح سجھنے کی کوشش کی جائے۔ پھر اس کا سیاق و سباق ملاحظہ کیاجائے اور اس ربط و تعلق سے آیت زیر غور میں جو نئے معنی اور نئی معرفت کا سراغ ملک ہے اسے تلاش کیاجائے۔

 روزوں كى فرضيت كاميان ب (شَنْهُر رَمَضَانَ الَّذِيكَى أَنْزُلَ فِيهِ الْقُرُّانُ هُدِّي لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ بِّنَ الْمُدِّلِي وَأَلْفُرْقَانِ ...الغ ( اس آيت رين شعبان كى اخرى اشب كواور ويحط جعد كوناظم آبادى مجريس تغييل الفكوكر چكابون-اس آیت کے بعد پرید آیت مبارکه وار د ہوتی ہے۔ جواس وقت زیر مفتکو م پراس سے اگلی آیت میں روزے کے تفصیل احکام آتے ہیں۔ جواس رکوع کی طویل ترین آیت ہے۔ درمیان مسجویه موتی نکابوات اب ممانی توجهات اس پرمر تکز کرتے ہیں۔ يهلے توجميں يہ سجمناہے كداس آيت مباركه كااصل مضمون كياہے!اس ميں دعاكى عظمت سامنے آری ہے اور سے بات بتائی جاری ہے کہ جب کی انسان کے دل میں اللہ کی طرف توجہ اور انابت پیدا ہوجائے اور اس کے دل میں اپنے رب سے تقرب حاصل کرنے کا ایک جذبہ ابحرے ، تو بی اکرم صلی الله علیه وسلم سے فرمایا جارہاہے کہ ایسے مخص کوسب سے بہلے توبیہ خوشخری دیجے کہ تمهار ارب کمیں دور خمیں ہے۔ اس رب سے ہم کلام ہونے کے لئے کمیں جنظور میں جاکر وحونی رمانے "کمیں بہاڑوں کی تحووں میں جاکر ڈیرانگا ہے یا کمیں برفانی بہاڑوں کی چیٹوں برجاکر تیسائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ونیا کے دوسرے تمام ذاہب میں خدا کاجو بھی تصور ہاہے 'ای کے ساتھ یہ تصور بھی رہاہے کہ خداسے قرب ماصل کرنے كے لئے آباديوں كوچموڑنا ، مركر ستى سے ترك تعلق اور تجردى دندى ضرورى ہے۔ چنانچہ آباديون اور گرون كي آسائشون كوچموژو ، كمين جنگلون بين جاؤ ، كمين غارون اور كموون میں خاص آسنوں کے ساتھ بیٹھ کر ہرا تماہ لولگا ڈ کہیں ہالیہ کی کسی برفانی چوٹی برجمال سرد ہوائیں چل رہی ہوں ' نکھے بدن بیٹو یا کہیں کسی گڑھے میں اپنے آپ کو دفن کرو۔ بیاسو طرح کے جنن ہیں جوانسان اپنے تقسور خدا کے مطابق اس سے قرب مامس کرنے کے لئے كر تارباب- انسان بيرسارى مفتيس الى دانست ميس كى اعلى دار فع مقعد كے لئے جميلتا ب اوروہ ہوتاہے اپ تعتور خدا کے مطابق اپنے خدا کاقرب حاصل کرنا۔ بیدانسان کی ایک فطری اور طبعی خواہش ہے۔

خواہ وہ اپنے رب کو مجے طور پر پھان نہ پا یا ہوا ور اس کی توحید کا بھی اسے مجے اور اک نہ ہو سکا ہو 'لیکن فطرتِ انسانی میں اپنے پیدا کرنے والے سے قرب و تعلق قائم کرنے کا جذبہ طبعی اور فطری طور پر موجود ہے۔ جیسے انسان کو بھوگ گلتی ہے۔ چاہے وہ جانت نہ ہو کہ بیہ بھوک کیا شے ہے لیکن اسے اس کا حساس بسرحال ہو تا ہے۔ چنا نچہ اس بھوک کا اجساس نوز اسمیہ جیج

کومجی ہو ا ہے جو موک کی وجہ سے رو آ ہے اور جب روآ ہے توال اسے دور و بالی ہے۔ یہ اصل میں اس کی جبلت اور فطرت ہے۔ چنانچہ جس طریقے سے انسان میں اپی ائی مِرور بات کوبور اکرنے کے لئے تقاضوں کاشعور اس کے اندر سے ابحر آہے الیے بی ایک رُّومانی یا س بغی انسان کے اندرے ابحرتی ہے۔ بہوں میں یہ کم ابحرتی ہے اور بہت سوں میں زیادہ ابھرتی ہے۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں استے مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنے حوالی تقاضوں کی تسکین و پخیل میں اسے منهمک ہوجاتے ہیں کہ انہیں اپنی روح کی بکار سالی نہیں ویتی ایادہ اس کی طرف النفات شیس کرتے۔ لیکن گوئی انسان انسان ہونے کے تاتے اس سے بالکل محروم نسیں ہے۔ بیریاس اندر سے ابھرتی ہے اور یکی بیاس ہے جو لوگوں کو جنگلوں میں لے جاتی ہے۔ ہی بیاس متی جس نے موتم بدھ کواٹے محل سے نکال کرنہ معلوم کن کن جنگلوں کی خاک چھنوائی اور اسے کن کن منیوں اور رشیوں کے پاس لے گئی اور اس ہے کس سم کی جوتیاں سیدھی کرائمیں۔ اس نے بیہ سب س کئے کیا؟ وہ کمپل وستو کارا بجمار تعا۔ تحل میں اے تمام آسائش اور ہر طرح کا آرام حاصل تھا۔ لیکن اس کے دل میں کمتی کے حصول اور دکھ سکھ کی حقیقت جانے اور ایے تصور کے مطابق اسپے ایٹور کا کیان دھیان عاصل كرف كاليك بدبه ابمرااوروه اي محل ابن جوان بوى اور شيرخوار يح كوچمور كر نكل كمرا ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ فطرت کی ایک پیاس تھی جس نے اس سے یہ سب پچھ چھڑوا دیا۔ یہ فطرت کی پار بی تھی جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عند کوابر ان سے تکال کر شام کے مخلف علاقول میں لے گئی 'جمال وہ مختلف راہوں کی خدمت کرتے رہے۔ ان کے دل میں اپنے رب کی معرفت کی ایک بیاس تھی ' توجس کے دل میں بدیا س ایک تھی بیا س کی حیثیت سے ابحر آئے تواہے اس وقت تک چین نمیں آسکا جب تک اس کی اس بیاس کی سیری کاکوئی بندوبست ندموجائے۔

اباس آیت مبارکہ کارمضان اور اس کے روزوں کے تھم وفرضیت سے جور باو و تعلق ہے ' اسے اسی موقع پر واضح کر دول۔ روزے کی حکمت بیان فرائی گئی کُملَکہ ' تَتَقُوْنُ اور رمضان میں ان کی فرضیت کی دوسری حکمت بیان فرائی و کَملَکہ ' تَشُکُرُوُنُ اب غور کیجئے کہ ہمارے اندر جو ملکوتی روح ہے اور اس کی جو پیاس ہے ' دو ہمانی و حیوانی اور جبلی تقاضوں کے سلے دئی رہتی ہے۔ ہم کاروبار و نیامیں منہمک ممازے جس ہم دنیا کی آسائشوں اور کام ود بن کی لذتوں میں مستعقق رجے ہیں۔ بھوک کی تو

كماناكماليا كياس كلي تو ياني في ليا- جنسي جذب في وش مارا توجائز طريقة سے اس كي تسكين كر لى ان تقاضول كويوراكر في سانسان اس قدرمنمك ربتائ كدروح كى ياس اسع موس نس ہوتی۔ لیکن رمضان کے روزوں کام وکرام در حقیقت سے کہ پورے مینے کے لئے معمولات کوالث دیا میاہے اب دن میں بھوک اور باس برداشت کرو ، جنسی خواہش کی تكين رِقد غن لكاؤ - بررات كوجبكه آرام واستراحت كاشديدترين داعيه ابحراب حكم مويا ے کہ قرآن کے ساتھ کھڑے ہوجاؤ۔ کو یانس کے جتنے تقاضے ہیں 'ان کی مخالفت ہوری ا ے۔ دن میں بھوک ' پیاس اور جنسی تقاضے کی معالفتیں آپ نے چودہ پندرہ میضے برواشت كين - اب جويه بند كھلااور آپ نے اپنے پيٹ كو بھراتواس كے بعد حكم ہو كمياك كمرے ہوجاؤ اور صلوٰۃ العثاء کے بعد ہر مسلمان مسلوٰۃ التراوی کا داکرے ، جس کا اہل سنت کے تین فعنی سالک میں ہیں رکعات کانصاب مقرر ہے۔ اور میں ابنی پلی تقریر میں عرض کر چکاہوں کہ یہ کم سے کم نصاب ہے۔ ورنہ مطلوب میہ ہے کہ رمضان کی راتوں کا اکثرو بیشتر حصة قرآن مجید ے ساتھ جاگ کر گزاراجائے۔ اگر ہمیں وہ شان نصیب نہیں ہوتی جو نبی اکرم صلی املاء علیہ وسلم کی اور محابہ کرام رضوان اللہ علیهم اجمعین کی ابتدائی شان متی کہ تُھم الّیل إِلَّا قِلِيُلَّا رِّنصُفَاءً ۚ اَوِانْقَصُ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْ زِدُعَلَيْهِ ۗ وَرَبِّلِ الْقُرُ أَنَ تُرْبَيْكُ قُواسَ كَي مِحْمَ مشابَت اور اسْ كاكوني عَلَى تَوْبَارِ فَا عُدر رَمْضَانَ البارك كى راتول ميس آ جائے۔ بسرحال نماز عشاء كے بعد تحفظ ورد حرفظ كي اضافي مشقت بحی اس وقت ہے جب طبیعت پر کسل کاشد پر ترین غلبہ طاری ہو تاہے۔ یہ سب کیا ہے! اے س نایک لفظ سے تعبیر کیا کہ یہ REVERSAL " ہے۔ گیارہ مینے جوعمل (PROCESS) جاری رہتا ہے اس میں ، REVERSE GEAR کے جو اس طور پر رمضان میں لگا یا گیا ہے کہ اپے نفس اور کام و دہن کے نقاضوں کو دباؤ۔ جب بید دیج بیں تواندر سے روح کی پیاس ابحرتی ہے۔ جب بید ابھرے تو پہلی خوشخبری دی مئی کہ جان او کہ تمہارار تب تمہارے بالکل ترب - وَإِذَا سُالَكَ عِبَادِي عَيْنُ فَإِنَّ قَرَيْبُ ط

واقعہ بیے کہ جن لوگوں نے پورپ کی تاریخ پڑھی کے 'وہ جائے ہیں کہ انسانی حقوق کے لئے جو کھکش دہاں ہوئی۔ انسان نے اپنے سیاسی حقوق حاصل کرنے اور مطلق العنان بادشاہوں کے چنگل اور جا گیرداروں کے فلنجے سے نجات پانے کے لئے وہاں جو جدوجہدی ہے اور پاپائیت کے منحوس اور بدترین نظام کا جو جُواان کے کا ندھوں پر رکھا ہوا تھا' اس سے اور پاپائیت کے منحوس اور بدترین نظام کا جو جُواان کے کا ندھوں پر رکھا ہوا تھا' اس سے

رستگاری پانے اور آزادی حاصل کرنے کے لئے جو قربانیاں دی بیں ان کاناریخ انسانی کے اہم ترین اور نا قابل فراموش واقعات میں شار ہو تا ہے۔ یہ وہ نشانات راہ ہیں جن پر چل کر حقوق انسانی کا منشور وجود میں آیا ہے۔ جبکہ میرے نزدیک اس آیت مبار کہ کی روسے جو بات ممارے سامنے آئی ہے یہ سب سے براانسانی حقوق کا منشور ( MAGNACHARTA ) ہے کہ انسان کو یہ اطمینان دلایا جائے کہ تمہار ارت تم سے دور نہیں ہے۔ بلکہ نقشہ یہ ہے کہ۔

دل کے آکینے میں ہے تصویر پار جب جب ذرا کرون جمکائی دیکھ لی

یہ بندے کامعالمدائے رب کے ساتھ .....رب توہردم 'ہر آن مائل بہ کرم رہتا ہے۔ رب توہم سے عافل نہیں ہے۔ ہم ہی اس سے عافل اور عائب ہوجاتے ہیں۔ عربی کا یہ شعر میں نے ارہا پی تقاریر میں سایا ہے جو میں نے دسویں جماعت کے کورس میں پر خاتھا کہ۔ اَغِیْبُ وَ ذُو اللَّطَا نِفِ لَا یَغِیْبُ وَ اَرْجُوْهُ رُجَاءً لَا مُغِیْبُ!

میں عائب ہوجا آہوں۔ وہ ہتی جوذ و اللطائف ہے وہ تو خائب شیں ہوتی۔ وہ تو ہر آن اور ہر چکہ موجود ہے۔ وہ تو ختھر ہتی ہے کہ میرا بکہ میری طرف متوجہ ہو۔ یہ تو ہم ہیں جواس کی طرف رخ نہیں کرتے۔ ہم نے اس سے پیٹے موڑی ہوئی ہے۔ ہم نے اس ونیا کو اپنا محبوب اور مطلوب بتالیا ہے اور دولت کے بجاری بن محلے ہیں۔ ہم ہیں جواپے نفس کی غلامی میں گئے ہوں۔ ہم اس ذو اللطائف ہتی کی طرف رخ کب کرتے ہیں! حدیث قدسی میں ممال تک الفاظ آتے ہیں کہ میرا بندہ آگر میری طرح چل کر آنا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر ہمال کے الفاظ آتے ہیں کہ میرا بندہ آگر میری طرح چل کر آنا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر بندہ آگر جھے اپنے دل میں یاد کر تا ہوں۔ میرا بندہ آگر میرا کے قدس سے بہت علی محفل میں اس کاذکر تا ہوں۔ میرا بندہ آگر میرا ذکر کر تا ہوں۔ میرا بندہ آگر کر تا ہوں۔ یعن طاککہ مقربین کی محفل میں اللہ تعالی اپنے اس بندے کاذکر فرماتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس کی کہ د

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی شیں راہ دکھلائیں کے رہر و منزل ہی شیں

لیکن اگر بندے میں یہ پیاس ابھر آئے توجب جائے ، جمال جاہے اللہ ہے ہم کلام ہوے جائے۔ جمال کوئی حاجب نہیں ، کوئی دربان نہیں۔ اس کی بھی علامہ اقبال نے بھترین تعبیر ک

## کیوں خالق و خلوق میں مائل رہیں پردے پیرانِ کلیسا کو کلیسا سے انھا دو!

رحقیقت جماری غفلت ہے 'جماری نادانی ہے۔ کچھ ہوشیار لوگوں کی چالاکی ہے کہ وہ ن بناکر بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر تم کو اپنے رب ہے ہم کلام ہونا ہے تو پہلے نذر و نیازیماں کرو۔ جماری مختیاں کرم کرو۔ ہم اس کے دربار کے حاجب اور دربان ہیں اور ہم جس کی قبر کے مجاور ہے بیٹھے ہوئے ہیں 'ان بزرگ کی بزرگی کی اللہ کے یماں بذی رسائی ۔ تمہاری درخواست اللہ کے یماں ان کے ذریعہ سے پہنچ سکے گی اور ان تک پنچنے کا ذریعہ ۔ تمہاری درخواست اللہ کے یماں ان کے ذریعہ سے پہنچ سکے گی اور ان تک پنچنے کا ذریعہ ۔ پہلے ہمیں خوش کرو 'جماری مٹھی گرم کرو تو تمہارا کام ہے۔

ین سجے بیساری اوٹ کھوٹ اوریہ جابرانداستحصال مرف سیاس سطح پر ہوتا ہے۔ بلکہ ت تویہ ہے کہ نوع انسانی کی جوسب سے بڑی EXPLOITATION ہوتی ہو فرہب بدان میں ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن مجید میں سورة التوب میں بالكل واشكاف كرويا عِيْرِهَا لِمَا أَيْلُ اللَّهُ رُّ مُهَانَ لَيَا كُلُوْنَ الْمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ و نُ سَبيل اللهِ (آيت ٣٣) "اعال ايمان! المُوعلاء ومشامخ كاحال بيه كدوه لوكوك كے مال باطل طور طريقوں سے كھاجاتے بين اور الله كى (توحيدكى) را ہ سے س كوروكة بي " - غد ب كام يرباطل اور ناجائز طريقون عالوكون كاموال برب نے کے لئے سارے نظام بنائے گئے ہیں کہ یہ دیوی دیو آہیں 'بیان کے مندراستھان ہیں ' ن کے بت ہیں اور میدان کے پروہت ہیں ' یہ ان کے پچاری ہیں ' میدینڈت ہیں..... کوئی پیر سببی جن کاوعویٰ ہے کہ ان کی فلال فلال بزرگول سے نسبت ہے .... کہیں یا وری یا اساحب میں 'جو کتے ہیں کہ بداللہ کے بیٹے می کے جیستے ہیں۔ ان کی خدمت کرو مے ' کوراضی رکھو گے 'ان کی نازبر داریاں اٹھاؤ گے ' تب ہی ایشور تک رسائی ہوگی۔ ان کو ل كرو كے تب بى الله خوش ہوگا۔ ان كورامنى ركھو مے تب ابن الله تمهارے كام آئيں ،۔ عجیب بات یہ ہے اور میں حمران ہوا کر تاہوں کہ ذہب کے نام پر جواستحصالی نظام میں س ب مرف "ب " بى ہے جو آپ كو ملے گا۔ حتى كه باورى كے لئے جو الكريزى لفظ العراج المجي بيد "پ" موجود ہے۔ اي "پ" كي كردان آپ كوبر جكه نظر ئے گی۔ اور اللہ کاشکرہے کہ عربی زبان میں "پ" ہے ہی نمیں۔ اس نے واس "پ" مالی بڑکائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کاوین ہمیں دے کر تشریف لے معین اس نے سر تشریف لے معین اس نے سن الکیسید نئی کر دی۔

اب آیت کی طرف پر رجوئ یجنی فرایا و اذا سالک رعبادی نمین این نکرین اور (اے بی ا) جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت رس تو رہا ہے کہ ام رس تو رہا ہے کہ اس براہ و تی ہے۔ اور اس کے قلب کی گرائی سے واقعتا ہے رہ سے ہم کام وانے کی چی اور حقیق بیاس پر اہوتی ہے۔ اور اس کے قلب کی گرائی سے واقعتا ہے رہ بت تا ماجات کر نے اور اپنی خفلت پر پشیمان ہو کر اس سے توبہ واستغفار کرنے کا جذبہ ابح آب تو وائی بندے سے دور نمین اور بیس بہ تو ہے۔ اس کا در اس کی طرف رجوع کرنے والوں مائے بندے سے دور نمین اور بیس بی ہوتا ہے۔ اس کا در اس کی طرف رجوع کرنے والوں کے لئے بمیشہ کھلا ہے۔ اس کے ضمن میں جمعے حضور کی ایک حدیث یاد آر بی ہے کہ اسلام میں اللہ کو کہ اسلام میں ورجہ کھلار کھا گیا ہے حدیث شریف کے الفاظ میں۔ اِنَّ اللّٰه کَامِنْ علاری نہ ہو گئے ہوں کہ بیائے تو ہو کا در وازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر چہ کسی کے کوہ احدیث گناہ ہوں۔ اس مفہوم کی سمد نے یوں ترجمانی کی ہے۔

باز آ باز آ برآنچه بستی باز آ گر کافر و محبرویت پرسی باز آ این درگه ما درگه نومیدی نیست صد بار اگر توبه سکسسی باز آ

اگراس سے پہلے تم سوبار بھی توبہ کر کے توڑ چکے ہو 'تب بھی پروانہ کرو۔ آج اگر خلوص
واخلاص کے ساتھ پھر متوجہ ہو گے توبہ بارگاہ وہ ہے جو بھی بند نسیں ہوتی۔ اس پر کوئی حاجب
اور دربان نہیں۔ چی پھیمانی اور خلوص کے ساتھ رجوع کرو۔ اس ارادہ کے ساتھ اللہ سے
توبہ کرو کہ اے اللہ! میں شرمسار ہوں 'پھیمان ہوں ' تجھ سے مغفرت کا طلب گار ہوں۔
اے اللہ! اب تک جوزندگی غفلت میں گزری ہے 'گناہوں میں بسر ہوئی ہے اسے تو معاف نور
وے۔ اب میں از سرنو تجھ سے عمد کر رہا ہوں 'پورے خلوص وا خلاص کے ساتھ 'پورے
عزم کے ساتھ کہ اے پروردگار! میں اب تیرے تھم کے خلاف نہیں چلوں گا اور تیری مرض
کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ تو نے جو کرنے کو فرمایا ہے 'وہ کروں گا اور جس سے بچنے کا تھم

رياب اس سے بچول گا۔ تھو پرایمان پخشر کھول گا۔

چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا اگلاحصہ یمی ہے جواس وقت میں نے عرض کیا ب فَلْيُسْتَجِيبُو إِلَى "اسي بحى توج اع كه ميراكمناهانين" ....يك طرفه معامله سي على گاکہ تم جھے کے اپنی منوانا چاہواور میری مانونسیں۔ مجھے اپنی احتیاجیس سنانا چاہواور میری بات سنوبی نمیں مجھ سے تم چاہو کہ میں تمہاری مدد کروں اور تم میرے دھمنوں کی مدد کرواور ان کے ساتھ ساز باز کرو۔ تم میرے باغیوں کے ساتھ وفاداریوں کارشتہ استوار کرواور میرے نافرہانوں کے نقش قدم کوا بنے لئے نشان راہ بناؤ سیانسیں ہو گا۔ دو طرفہ معاملہ ہو اً فَاذْ كُرُولِي أَذْ كُرْ لَهُ - " تَم مِحْص إدر كمو" مِن تهميل يادر كمول كا" - إنْ عروه الله مستور فروس "تم الله كي مدد كرومي الله تمهاري مدد كرك كا"-وَ نُشِيَّتُ أَفْدُامَكُمْ ﴿ "اور تمار عقدم جماو كا" الله كي مدوكيا م ؟اس ے دین کی خدمت! اس کے دین کی اقامت کے لئے تن من دھن لگانا! باتی اللہ ہم ہے روزی نمیں چاہتا۔ سورہ طرمیں نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے نوع انسان سے قرمایا اليا: لَا نَسْنَلُكُ رِزْماً نَحُنُ لَوْزُمْكُ" (اَعْنِي) بم آبُ عروزي طلب نیں کرتے بلکہ ہم آپ کورزق دیتے ہیں " ۔ سورة الذاریات (آیات ۵۹ آ۵۸) میں بید اللهات فرمادى: وَمَا خَلَفْتُ الْجِئَ وَالْإِنْسَ رِالَّا لِيَعْبِدُوْنِ ﴿ الْوَرِ بم نے جنوں اور انسانوں کو شیں پدا کیا۔ مراس لئے کہ وہ میری عبادت کریں "۔ عبادت اور دعا کاباہم ربط و تعلق میں آ کے قدرے تفصیل سے بیان کروں گا. ما اُرید ک سَهُمُ رَسَنُ رِزُنِ وَمَا أَرْنَدُ اَنُ يُطُعِمُونِ ﴿ "مِن الله (جَن وَالْم) ے رزق کا خواہاں سیس ہوں اور نہ اس کاخواہاں ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں 'پلائیں " ..... انَّ اللهُ مُو الرَّزَّاقُ ذُو التُقُوَّهِ اللَّيْنِيُ ٥ " مَحْقِق الله توخود بي رزاق م، روزی رسال ہے ' بری قوت والا ہے ' برا زبر وست ہے '' .. .. ہاں اس کے دین کا جمنڈا اٹھاؤ۔ اس کوسمپلند کرنے کے لئے سرد ھڑی بازی لگاؤ تو پھرجود ماکرو سے اسے ہم قبول کریں ك المارى جو پار ہوگ اس پرتم جميں موجود ياؤ عے .... ايك حديث شريف ميں يمال تك الفاظ آئے ہیں تجدُّه اُمامک "تم اے اپنے سامنے موجود یاؤ کے" ۔ وہ کمیں دور ہے ى سي - جيم سوره ق من فرايا: غَنْ أَقَرْبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرْيدِ "بهم تو انسان كى ركب جان عي بهي زياده قريب بي " ..... سورة الحديد مين فرما يا: هُوَ

معکم این ما کنت ط دو (الله) تمهارے ساتھ موجود ہوتا ہے 'جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو " ..... یہ تو تہماری بالقاتی اور عدم توجی ہے کہ تم ہاری طرف رخ نہیں کرتے۔ تمہارے دل کے سنگھاس پر ہماری مجبت کے بجائے کسی اور کی محبت برا جمان ہے 'تمہارے دل پر تو حُبّ جاہ ' حُبّ شہرت اور زر ' زمین اور زَن کی محبّوں نے ڈیرے جما رکھے ہیں۔ اگر دل کوان محبّوں ہے پاک کر کے میری محبت آباد کر لو توجمال تم ہو 'وہاں میں ہول۔ حدیث قدی میں یماں تک الفاظ آتے ہیں کہ پھرایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ میں ایپ بندے کے ہائی بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ میں اپنے بندے کے پاؤس بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکتا ہے۔ میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ منتا ہے۔ میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکتا ہوں جن سے وہ حک کان بن جاتا ہوں جن سے وہ صنتا ہے۔

اُجِيبُ دُعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دُعَانِ "مِن قَبِهِ الْمَارِخُوالِ فَي الْمَارِةُ وَالْمَا فَي الْمَارِقُ اللّهِ مَن اللّهِ مُ مَالَكُمُ مِن مَن قَبْلِ اَنُ يَكُم بِن اللّهِ مَن اللّهِ مَالَكُم بَن مَنْ مَلْجَلِ يَوْمَ اللّهِ وَمَالِكُم بَن اللهِ مَن اللّهِ مَالَكُم بَن مَنْ مَلْجَلِ يَوْمَ اللّهِ وَمَالِكُم بَن الله مَن ال

اس آیت مبارکہ سے ابت ہو گیا کہ استجاب کے معنی "قبول کرنا" ہیں۔
اِسْتَجِیْبُوْ ا لِرُبَکُمْ "لبیک کواپٹرب کی پکارپر انواپٹرب کے مطالبہ کو"۔ اور
سورة البقرہ کی ذیر گفتگو آیت میں فرمایا فلیسَتَجِیُبُوْ ا لی "ان کو بھی توجائے کہ میری پکار
کوسٹیں میری بات کو قبول کریں "۔ ہمارے ربّ کی پکار کیا ہے؟ اس کے همن میں تین
چیزیں خاص طور پر من لیجے۔ پہلی پکار ہے۔ اُعُبُدُوْ ا رَبّکمْ "اپ اُس کے ماتھ اس کے ساتھ کے ساتھ اس کے ساتھ کے سات

ووسری پال یہ سے کہ ہماری ایک المانت ممارے پاس ب- ووامانت وبم نے پہلے عطائی محی آئے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انسول فاس الات کا ج اواكر ويا اسے تم تك كونواويا۔ انہوں نے حق تبليغ اواكر ويا اور اس ونيا سے رخصت برنے سے پہلے کوائی کے گئے۔ " اُلا عَلْ ﴿ بَلْغَتُ؟ " اور موالا کھ سے مجمع فیجم الواع من اقرار كيا- إنَّا نَشْهَدُ أَنَّكُ قَدْ بَلَّغْتَ وَ أَدُّ بِنَّا وَ أَدُّ بُتُ وَ نَصَحْتُ " بِ شِك حضور مم كواه مين كه آب في عن تبليغاد افرماد يااور آب في عن ا مانت ادا فرما و یا اور آپ نے حق تعلیحت ادا فرما و یا اس سید مواّی لے سر آپ نے ارشاد فهايا- فَلْمُبَلِغِ الشَّاهِدُ الْغُائِبُ ، ابسية مدداري ميرے كاند حول ساتركر تمارے كاند موں ير أمنى بلندااب جويمال موجود بين پنچائيں ان كوجو موجود سين بي-اس لئے کہ میری رسالت صرف تمہارے لئے شیں ہے بلکہ پوری دنیا اور پوری نوع انسانی کے لَتُ ہے۔ وَمَا ٱرْسُلْنَكُ إِلَّا كَافَّةٌ لِّلِمْنَاسِ ٱبْشِيْرًا وَّ يَدِيراً الله الدادوسري ياربول كه توديدي خود مجي كواي دواوراس كي دعوت كوعام كرو اور قرآن کے پیغام کوبوری نوع بشر تک پنچاؤ . . . اور تیسری بکارید ہے کہ میرے دین کو قائم كرو- ميرك كلمه كوس بلند كرو- وسكبتره "كنبيرا ال اس كى يوائى كرواس كى بدائى قائم كروجيك كدبوائى كى جاتى اور قائم كى جاتى ہے۔ وه نظام بالفعل قائم اور نافذ كروجس ميں "SUPEREME AUTHORITY مرف الله كوتشليم كياجائ - اس كادين قائم اور غالب بوجائ ادراس اور کوئی ندرے۔ تیری بکاریہ کے کداس کام کے لئے اپ آپ کولگاؤ ، کھیاؤ اورا بی ملاحیتوں کو صرف کرو۔

کی بات ہے جو آ ہے زیر گفتگو میں فرمائی جاری ہے۔ فلیستجیبو اولی ....انہیں بھی جائے کہ میرا کمنا مائیں میری بکار پر لیک کمیں۔ کو ٹیٹو مِنْو اور یہ اور یہ زمداریاں پوری کرنے کے لئے جو بوقی در کارہے ، وہ ایمان کی پونی ہے۔ جس مخص کواللہ پر ایمان دیعین اور تو کل ہے اور اللہ کی در و نصرت پر بحروسہ ہوتی اللہ کی بکار پر لیک کہ سکے گا ایمان دیعین اور تو کل ہے اور اللہ کی در و نصرت پر بحروسہ ہوتی اللہ کی بکار پر لیک کہ سکے گا اور اس کے احکام کی تعمیل کر سکے گا۔ اس آ ہت مبارکہ کا اختیام ہوتا ہے ان الفاظ پر اَعلَیہ ہُد اُدر اُن کے اُن اُن کہ لوگ رشد و بدایت کی راہ پر آ جائیں " ۔ لیمی روزہ اُللہ کی تحمیر اُن کا شکر اُس سے تعلق اُس سے دعا اور مناجات اُس تمام امور وہ جی کہ اگر آ یک بندہ موران کا خلوص وا خلاص کے ساتھ اُن ہمام کرے تو وہ راہ حیات اور فوز وفلاح سے بمکنار ہو

بسرمال یہ ہوہ آ ہے مبارکہ جس کے ذریعہ سے ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ دعا کاروزے آور رمضان کے دوگونہ پروگرام سے کیا تعلق ہے! ۔ جس رمضان کواس لئے شامل کر رہا ہوں کہ روزہ تو دن کا ہے۔ اور رات کو در حقیقت رمضان کا پروگرام ہے۔ رمضان کیا ہے! شَہْرُ رَسَضَانَ الَّذِبِی الْنُولُ فِیْعِ الْقُرْانُ ۔ "رمضان کا ممیندوہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیاہے " ..... چنا نچہ بیر رات کی تروات کا تیام ' یہ قرآن مجید کا سنتا اور اس کا مجمعا' یہ اصل میں رمضان کا حق ہے۔ ورنہ روزے تو خواہ کسی معینے کے فرض ہوجاتے ان کی ہر کات تو وی رہتیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دوا کشر پروگرام بنایا کہ دن کاروزہ جو اور رات کا قیام ۔ آلکہ دونوں کا تتجہ یہ لگے کہ تسارے اندر اسکی معرفت کا ایک جذبہ دل میں جوش مارے ۔ اور جب یہ کیفیت ہوجائے توالے نی "ان کومیری معرفت کا ایک جذبہ دل میں جوش مارے ۔ اور جب یہ کیفیت ہوجائے توالے نی "ان کومیری معرفت کا ایک جذبہ دل میں جوش میری پار پر لیک کسی اور مجھ پر پائندا میان رکھیں آکہ رشدو بھی بھی میری پار پر لیک کسی اور مجھ پر پائندا میان رکھیں آکہ رشدو بھی بھی میری پار پر لیک کسی اور مجھ پر پائندا میان رکھیں آکہ رشدو بھی بھی میری پار پر لیک کسی اور مجھ پر پائندا میان رکھیں آکہ رشدو بھی بھی اس بھی میری پار پر لیک کسی اور مجھ پر پائندا میان رکھیں آکہ رشدو بھی بھی دو بھی بھی اس بھی میری پار پر لیک کسی اور مجھ پر پائندا میان رکھیں آکہ رشدو بھی بھی دو بھی بھی دو بھی بھی اس بھی میری پار پر لیک کسی اور مجھ پر پائندا میان رکھیں آکہ رشدو بھی بھی دو بھی بھی دو بھی بھی میری پار پر لیک کسی اور مجھ پر پائندا میان رکھیں آکہ درشدو

اس آیتِ مبارکہ کی جوابیت ہے 'اے میں حرید پند آیات کے حوالے ہے واضح کرنا چاہتاہوں۔ سورة المومن کی کی ایک آیت عام طور پر خطبہ اول کے اختام پر پر جمی جاتی ہے۔ وَ قَالَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

اتے رہی بل برجائیں مے۔ لیکن اللہ کامعالمہ بہے کدوہ نہ ماسلے سے ناراض ہو آ ہے اور اس سے متناما نگاجائے "اتنابی وہ خوش ہوتا ہے اور متناما نگاجائے صرف اتنابی نسیں بلکہ ب حاب دیا ہے۔ آپ اللہ سے وعاکرتے ہیں 'اس سے مانگھے ہیں تواس لئے کہ آپ کو یقین ہوناہ کدوہ آپ کی دعاشتاہے "آپ کی تکلیف کور فع کر سکتاہے "آپ کی احتیاج کو بوراکر سكاب- اس طرح آب كى طرف سے اللہ كے سمع ہونے اور اس كے على كل شي قدير ہونے كيفين كاقرار واظمار مواجد يى چزى در حقيقت ايمان كالبّ لباب بير - اب اكر مارى مخصيتين مسخ مو كى مول اور مارے اخلاقى تصور مين فسادىدا مو كيا موتوب بات ووسرى ے۔ درنہ آپ سوچے کداگر کوئی شریف مخص کی سے کوئی درخواست کرے کہ میرایہ کام كرد يجيئ اوروه أس كام كوكرد عن توكياده بينسمج كاكد أكراس في ميري كوئي تكليف رفع کے یامیری کوئی ضرورت بوری کی ہاور آڑے وقت میں میراساتھ ویا ہے توجم پر بھی اس کا كُنُ حَنَّ قَائمُ مِو كَيابِ ..... مِرشريف اور بامروت انسان كابدر وعمل لازي موما ب- لنذا أكر آپاللہ سے دعاکریں گے اس کی استعانت کے طالب ہوں می تواکر آپ کی شخصیت منخ نہ ہول ہوتو خود بخود آپ کے دل میں سے جذب ابھرے گاکہ آپ اپ محن کے شکر گزار بیں۔ چنانچه دعا کالازمی نتیجه به نکلنا چاہئے که آب میں عبدیت پیدا ہو۔ آپ بیہ سمجمیں که آپ بر الله كايد حق ب كد آپاس كابر حكم تسليم كرير - چونكد آپاس سے دعاكر رہے ہيں۔ اسے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی استدعا کر رہے ہیں۔ لنذااس کامعقول ' فطری اور منطق تقاضایہ ہے کہ آپ اس کی بندگی افتیار کریں۔ چنا نجداب دیکھے کہ آہتِ مبارکہ کے ال حصد كادوسرے حصد سے كتا مرار بطوتعلق قائم بو كيا ہے۔ اس ربطى تنيم كے لئے ہم پوری آیتِ مبارکه کادوباره مطالعه کرتے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے وقال راہکم ادعویی استجب ککم اِن اللّذین استجب ککم اِن اللّذین استجب ککم اِن اللّذین استخبر و قال راہکم اَدعوی مید خلون جھم اَدخوی میں میاری دعاول کو تعل کروں میں میاری دعاول کو تعل کروں کا میں میاری دعاول کو تعل کروں کا میں تعاری دعاول کو تعل کروں کا مین تعلی ہوری دور کے جس کا مین تعلی کی اوگ مختری جنم میں داخل ہوں کے دلیل وخوار ہو کر " ..... آپ نے دیما کہ اس آیہ مبارکہ میں دعاور مبادت کس طرح ایک دوسرے کے مشراوف کے طوری ایک دوسرے کے مشراوف کے طوری ایک دوسرے کے مشراوف کے طوری ا

وعاور حقیقت الله تعالی سے کلام کرنے اور مناجات کرنے کے مظمر کے ساتھ ساتھ اس کی بھی دلیل ہے کہ آپ اسے حاضر ناظر تشکیم کرتے ہیں 'اسے القدیر بھتے ہیں 'اسے السر جانتے ہیں 'اے مشکل کشاور حاجت روا مانتے ہیں۔ آسے الرّحن الرّحیم تسلیم کرتے ہیں۔ اے فرماد رس اور عادل و منصف مجھتے ہیں۔ علامہ اقبال کا اعلی تیسرا یا جوتمالیکی MEANINGS OF PRAYER. " \_ موضوع بر - يعنى اسلام من دعاء كامنهوم ك ہے!ان کے لیکوزی زبان خاصی مشکل ہے لیکن یہ لیکو نبتا آسان ہے۔ وہ کھتے ہیں کہ "و، كااصل منہوم يد ہے كہ ہمارى انائے صغيراس انائے كبير كے رويرو ہوجائے ، ہم اللہ = خطاب کر رہے ہوں " ..... و کھے ایک ہے فائبانہ ذکر یا ' PASSIVE' ذکر۔ میے ہم سجان الله المحديثة اورالله اكبر كاور د كرتے بيں۔ يہ بھي الله كاذ كر ہے نيكن اس ميں الله ي خطاب میں ہے۔ اس میں مكالمه اور مخاطبه والى بات نمیں ہے۔ ليكن جب آپ كتے ہيں۔ كرس محاور تحمي على دواكلت بين اور ماتكس معيد " تواس مين الله عن خطاب --یمال ماری انائے صغیر ( FINITE EGO ) رورو آ جاتی ہے انائے کی INFINITE EGO ) کے۔ یہ جو بالشافہ بات ہو رہی ہے' ب در حقیقت فکری معراج ( CLIMAX ) ہے۔ یہ ACTIVE' ذکر ہے۔ اس میں اللہ ا خاطب کر کے اس کو یا د کیاجار ہاہے۔

وعا کے همن جی آیک اہم مسلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے کن چزوں کی دعا کرنے
جاہے۔ اختصارے عرض کر قابول کہ اس کیارے جی ایک طرف تو ہی اکرم صلی الدعلیہ
وسلم نے ہمیں یماں تک تلقین فرائی ہے کہ اگر جوتی کا تمہ بھی در کار ہوتوا للہ سے انگو۔ لینی بر
کہ حقیرے حقیر ہے بھی اللہ بی سے ماگواور بدی سے بدی ہے بھی اس سے ماگو۔ اس ش گو،
تلقین فرائی جاری ہے کہ کس اور سے بچونہ ماگو۔ تممارے لئے اتن بدی بارگاہ کی ہوئی ہے
اس بارگاہ سے کیوں نمیں مائلتے؟ تمام انسانوں کے دل اس کی الگیوں کے مابین ہیں۔ و
تمماری ضرورت جس کور لیج سے چاہے گاہوری کر دے گا۔ تم کیوں اپنے جیسے انسان کے
ماشے وست سوال در از کر کے اپنی انسانیت کورسواکر تے ہو؟ آپ نے کسی اور کے سانے
ماشے وست سوال در از کر کے اپنی انسانیت کورسواکر تے ہو؟ آپ نے کسی اور کے سانے
ماشے وست سوال در از کر رہے ہی انسانیت کورسواکر تے ہو؟ آپ نے کسی اور کے سانے
مزورت کو کس کے ذریعے سے پوراکر سے کا بیروی جانا ہے۔ کوئی چزاس کے وائرہ افتیارے

بابرنس ہے۔ سورۃ الکمفیص دویتیم بھی کے مکان کی دیوار کاؤکر آیا ہے جو یوسیدگی کی وجہ ہے کر رہی تھی۔ ان کے والدین ٹیکو کار تھے۔ انہوں نے بھی پیٹی بچی سے کے لئے اس دیوار کے بیچے گاڑی ہوئی تھی تاکہ نیچ جتب بڑے ہوجائیں توان کے کام آئے۔ وہ دیوار کراچاہتی تھی کہ اس کو بچانے کے لئے حضرت خضر پیٹی گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں اللہ کے ادکام کی تنفیذ کر نے والے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظت کر نے والے نہ معلوم کماں کہاں موجود ہیں! ہم توجائے تک نہیں۔ و ما یکھکم و جوود ہیں! ہم توجائے تک نہیں۔ و ما یکھکم و جوود ہیں! ہم توجائے کا تماری مورت کو پوراکر اوے گا۔ النہ اس سے بھی نہ ما گواور جو بھی ما نگناہ اس سے ما گو۔

"البدتم كوج مناب سيرهى برسيرهى" - يدنوايك اليامسلسل على ب كدات مجى يدنسي كه علية كه آج مجه كل بدايت ماصل موحق - اس طرح دعا ك بعي ورجات بي - چنانچه دعا کے حمن میں بلند ترین در جدریہ ہے کہ اللہ سے پچھ نہ مانگوسوائے ہوا بت اور استقامت کے ..... دنیای کوئی شے اللہ سے نہ ماگلو۔ اس لئے کہ حمیس کیا پید کہ جو پھی تم اللہ سے مالک رہے ہو 'وہ حقیقت میں تہارے لئے خیرہے یا شرہ۔ وہ جانا ہے ، تم نہیں جانت عَسیٰ اُنْ تَكْرَهُوا اشْئًا وَهُو خَيْرَلَّكُمُ وَعَسَى اَنْعِبُواْ اشْئًا وَهُو اشْرَلْكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُم لَا تَعْلَمُونَ ۞ (العرو-٢١٦) لِعِيْ وسَكَّامِ كَهُ كُولَى حِزْتَهِينَ نالند ہواور تم اللہ سے اے اپنے سے دور کر دینے کی دعاکر و حالانکہ اس میں تمہارے کئے خیر ہواور ہوسکتاہے کہ تم کسی چیز کوپند کرتے ہواور اس کے حصول کے لئے اللہ کے حضور کر کڑا کراور ماتھار کر کر دعاکرتے رہواور حقیقت میں وی چیز تمہارے لئے موجب شرہو۔ اللہ جانا ع عن من من مانع .... عرسوره في امراكل من فرايا- وَ يُدعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِ يُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۞ (آيت ١١) "أورانسان فَرَما لَكُنَّ الكتابية لل شركاتك بيمتاب جوكه انسان جلدباز بي " .... انسان حقيقت كونسيس ويكما جَكِدالله تعالى حقيقت كود كمتاب للذاس عا كلفى اصل جز جبرايت - اللهم ربناً الْمَدِنَا الصِّرُطُ المُسْتَقِقْمُ- "اے الله الله الله الله الماسة ک ہدایت عطافرہا۔ "

اللَّهُمُّ اهْدِنَا فِيْمَن هَدَيْتُ وَعَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتُ ۚ وَتَوَّلَّنَا

ِ فَيْمَنُ تَوْلَيْتُ ۚ وَبَارِكُ لَنَا فِيَمَا اَعُطَيْتُ ۚ وَقِنَا شَرَّ مَاقَضَيْتُ ۗ فَانَكَ تَقْضَى وَلَا يُقْضَى عَلَيْكُ ۚ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتُ ۖ وَلَا يَعِزُّمَنْ عَادَيْتَ 'تَبَارَ كُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ' نَسُتَغُفِرُكَ ۖ وَنُتُوبُ اِلْتِكَابِ

"اے اللہ تو ہماری رہبری فرما ان لوگوں میں جن کی تونے رہبری کی ہے اور ہمیں عافیت و سے ان لوگوں میں جن کو تونے عافیت دی ہے اور ہمیں و وست بنالیا ہے اور ہمیں پر کت دے اس چیز میں جو تونے ہمیں عطاکی ہے اور ہمیں ہراً سی برائی سے بچالے جو تونے مقدر کر رکمی ہے۔

ہمیں عطاکی ہے اور ہمیں ہراً سی برائی سے بچالے جو تونے مقدر کر رکمی ہے۔

کیونکہ توبی فیصلہ کر تا ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نمیں کیاجا سکتا۔ تیرادوست ذلیل نمیں ہو سکتا اور تیراد شمن عزیز نمیں ہو سکتا۔ اے ہمارے رب! توبر کت والا ہے اور بلندو برتر ہے۔ ہم تجھ سے مغفرت چاہجے ہیں اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔"

ا سے حدیث میں آ باہے کہ بیہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عسب کو صلوٰۃ الوتر میں پڑھنے کی خاص طور پر تلقین فرمائی حتی۔ (مرتب) ہں۔ " کاہرتوسب بی و کھورہے ہیں۔ لیکن جھے ہرشے کی اصل حقیقت پڑ طلع فرما! شاعرنے کیا ذب کماہے۔

> اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ رکھے وہ نظر کیا ہے!

اب ایک رازی بات سمجھ لیجے۔ انسان معرفت الی میں بھنا پر معتاجلاجائے گا انتابی اس کا رعا کا دائرہ تک ہوتا جلاجائے گا انتابی اس کا رعا کا دائرہ تک ہوتا جلاجائے گا اسلام کی اور دائے ؟ کیا اولاد مائے ؟ کیاد نیاکی کوئی چیز مائے ؟ ..... جمیں کیا پہلا کہ دہ ہمارے حق میں خیرہے یا شرہے!

دعا کے باب میں اولیت پر تو وہ دعارہ جائے گی جس کا نام دعائے استخارہ ہے ، جس کے بارے میں صحابہ کرام کا کا کہناہے کہ نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعائی ہے سکھائی اور سلقین فرمائی جیسے قرآن مجیدی سورتیں سکھاتے اور تلقین فرمائے تھے۔ وہ دعایہ ہے۔

اَللَّهُمْ اِلْىُ اَسَتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسَعَتْدُرُكَ بِعَلْمِكَ وَاَسْتَقَدُرُكَ بِعَدْرَكِكَ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ الْكَالِمُ الْعَلَيْمُ وَالْكَ الْقَارِدُ وَلاَ الْدَرُمُ وَانْتُ عَلَامُ الْعَيْمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ الْكُورُ اللَّهُمَ الْكُورُ اللَّهُمَ الْكُورُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللْكُولُولُ اللْمُولُ اللْمُولِي اللْمُعُمُ اللْمُولِي اللْمُلِلِي الللْمُ اللَّهُمُ الللْمُ اللْمُلِي اللْمُعُمُ اللْمُولِي اللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُ اللْمُولِي اللْمُؤْمُ الللْمُ الللْمُولِي الللللْمُ الللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُ الللْمُولُولُ اللْمُولِي اللْمُولِي الللْمُولِي اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُولُولُ اللللْمُولِي الللللللْمُ الللللْمُ ا

"اے اللہ! میں تیرے علم کے ذریعہ سے بھلائی ما تکا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعہ سے بھلائی ما تکا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعہ سے دریعہ بھا تیرے فضل عظیم سے چونکہ توبی اور میں تنہیں جاتا۔ اور توبی علام تا در توبی علام

الغیوب ہے۔ اے میرے اللہ! اگر تو جانا ہے کہ یہ کام میرے دین میری معاش اور انجام کار کے انتہارے میرے لئے اچھاہے تو سے تومیرے قابو میں کر دے اور اس کو میرے لئے ہمان بنادے۔ پھراس میں میرے لئے ہر کت عطا فرا۔ اور اگر تیرے علم کال میں یہ کام میرے لئے دین و دنیا اور انجام کار کے اعتبارے براہے ، شرہے قواس کام کو تو بھے سے پھیر دے اور جھے اس سے پھیر دے اور جھے اس سے پھیر دے اور میرے لئے بھلائی مقرر فرادے جمال کمیں بھی وہ ہواور پھر جھے اس سے خش فرادے۔ "

جیسے کہ جیس نے عرض کیا کہ جاہے اور معرفت کی طرح دعا کے بھی درج ہیں۔ چنانچہ اصولی بات توبہ ہوگی کہ اگر ما تکنائی ہے توا للہ ہے ماگو۔ یماں تک کہ جوتی کا تمہ تک اس ہے ماگو۔ یماں تک کہ جوتی کا تمہ تک اس ہے ماگو۔ یماں اللہ ہے ماگو۔ کین اللہ ہے ماگوں کی اللہ ہے۔ اس ہے بری شے کا شکار کرو' اس کے ذریعے یہ چھوٹی جو دعاجت کی انگ رہ مرف کر جی دعاجت موثر شے ان پر صرف کر وی دعاتی کے اور مین پر عمل پیراہونے اور اس پر استقامت و ثبات کے لئے ہوئی چاہئے۔ وہ ہدایت کے لئے ہوئی چاہئے۔ وہ ہدایت کے لئے ہوئی چاہئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہے یہ توفی طلب کرنی چاہئے کہ اپنا تن من دھن اس کے دین کی سرفرازی و سرباندی کے لئے لگا ویا جائے۔ اس سے اس کے دین کا جمنڈ اس بلند کرنے کے لئے سروطر کی بازی لگا ویا جائے۔ اس سے اس کے دین کا جمنڈ اس بلند کرنے کے لئے کہ خود حضرت محمد بیدہ لو ددت ان اغزو فی سبیل آللہ فاقتل شم آجی کی مسلم میں ہو کہ کی جان ہے و الذی نفس اعزو فاقتل می آخی کی میں جہ کہ جس کے ہاتھ جس مجمد کی جان ہے (صلی اللہ فاقتل می آجی کے طیور سلم) میری یہ تمنا ورخواہ ش ہے کہ جس اللہ کی راہ جس جماد کروں اور قبل کر دیاجاؤں اور علی میں جھے ذندہ کیاجائے اور جس پھرائٹدگی راہ جس جماد کروں اور قبل کر دیاجاؤں اور علی اللہ علیہ و سائے کی میں اللہ کی راہ جس جماد کروں اور قبل کر دیاجاؤں اور علیہ کے میں اللہ کی راہ جس کے ہاتھ جس کر دیاجاؤں اور سلم کی میری یہ منا ورخواہ ش ہے کہ جس اللہ کی راہ جس جماد کروں اور قبل کر دیاجاؤں اور سلم کی میری یہ مناور خواہ ش ہے کہ جس اللہ کی راہ جس جماد کروں اور قبل کر دیاجاؤں ۔ "

اور حضور کالیک ارشاد گرامی بی بھی ہے کہ جو (مسلمان) اس حال میں مراکد نہ تواس نے (الله کی راو میں) جنگ کی اور نہ اس کے دل میں اس کی تمنابی پیدا ہوئی۔ فقد ساب علی شعبہ من النفاف () تواس کی موت نفاق کے ایک شعبہ پر ہوئی ..... چنانچ الله ے انکنے کی چزیں جذبہ جماواور شوق شمادت میں۔ اے

بر حال مختلو چل رہی تھی سور ق المومن کی آبت نمبر ۲۰ پر۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ و عا اور عبادت ہم معنی اور ہم مفہوم ہیں۔ ہیں نے آغاز میں جن آبات مبارکہ کی الاوت کی تھی ان میں سور وَمریم کی چار آبات (۲۳ تا ۵۰) ہمی شال تھیں۔ وقت کی محدود یت کے باعث میرے لئے ان کی توجیح و تشریح کاموقع نمیں۔ چنا نچہ میں ان آبات کا ترجمہ بیان کرنے پر اکتفا کروں گا۔ ان آبات کے ذریعہ سے جوبات میں آپ حفرات کو مجانا چاہتا ہوں وہ ہی ہے کہ بہاں بھی دعا اور عبادت کو ہم معنی اور متر ادف کے طور پر لا یا گیا ہے۔ گویاد عاادر مبادت آب کہ معنی اور متر ادف کے طور پر لا یا گیا ہے۔ گویاد عاادر مبادت آبک میں معنی اور متر ادف کے طور پر لا یا گیا ہے۔ گویاد عادر مبادت آبک کاپس منظریہ ہے کہ جب حضرت ابر اہم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت توحید دی جو اپنے ملک کے مشر کانہ نظام محکومت میں آبک بڑے عمدے پر فائز تھے۔ خود بت تراش بھی تھ اور سب سے بڑے مندر کے پروہت بھی آبی ہو ایک منایت کئی سے اور سب سے بڑے مندر کے پروہت بھی آبی کو نظام کر خور سے انسیں جمٹرک دیا اور علم دیا کہ فوراً میرے گھر سے نگل جاؤورنہ میں تم کو سنگسار کر وں گا۔ اس پر حضرت ابر اہم علیہ السلام نے اپنے گھر کو ہمیشہ کے لئے خیریاد کہ اور اس موقع پر آس جناب نے جو الود ای گلمات کے 'ان کو اللہ تعالی نے سور وَ مریم میں بایں الفاظ بیان فر آ س جناب نے جو الود ای گلمات کے 'ان کو اللہ تعالی نے سور وَ مریم میں بایں الفاظ بیان فر آ س جناب نے جو الود ای گلمات کے 'ان کو اللہ تعالی نے سور وَ مریم میں بایں الفاظ بیان فر آ س جناب نے جو الود ای گلمات کے 'ان کو اللہ تعالی نے سور وَ مریم میں بایں الفاظ بیان فر آب جناب نے جو الود ای گلمات کے 'ان کواللہ تعالی نے سور وَ مریم میں بایں الفاظ بیان

اَلُ سَالُ عَلَيْکُ مِنَ الْسَعُفِوْلُکَ رَبِّيْ اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً وَاعْتُوْلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللهِ وَادْعُوا رَبِيْ مَ عَسَىٰ اِلاَ اَ كُونَ بِدُعَا ِ رَبِّى شَقِيّاً ۞ فَلَا اعْتَزَكُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنَالَةَ اِسْلَحْقَ وَيَعْقُوب وَكُلاً بَعْدُنُ نَبِيّاً ۞ وَوَهَبْنَا لَهُمْ بِنِنْ تَرْحُمْتِنَا وَ جَعَلْنَا كُمُ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيّاً ۞

ا مجیح بخاری میں منقول ہے کہ حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ طلب شاوت کے لئے کڑت یہ دعاما نگا کرتے تھے جو قبول بھی ہوئی اور آپ مدینته النبی میں آیک مجوی غلام کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اللهم ارزقنی شهادة فی سبیلک و اجعل موبی فی بلد رسونک "اے اللہ! تو مجھے اپنراست میں شاوت کی موت عطافر مااور میری موت تیرے رسول کے شہر میں واقع ہو"۔ (مرتب)

(ترجمہ) " (باپ کی جعنی اور اظهار غیظ و غضب کے بعد حضرت ابر اہیم نے کہا) اچھا تو آپ کو میراسلام ( بیں الگ ہوجا آ ہوں ' پھر بھی ) میں اسپے رہ سے آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ ب شک وہ جھ پر براہی مریان ہے۔ بیں آپ لوگوں ہے بھی کنارہ کر آ ہوں اور ان ( بستیوں ) ہے بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کے سوا پکار تے ہیں۔ بیں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ بیں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ پھر جب ابر اہیم ان لوگوں ہے اور ان ( بتوں ) ہے جنہیں وہ اللہ کے سوابی جاکرتے ہے کنارہ کش ہو گیا تو ہم نے اے اور ان ( بتون ) ہے جنہیں وہ اللہ کے سوابی جاکرتے ہے کنارہ کش ہو گیا تو ہم نے اور ان کو بینا یا اور اپنی رحمت سے نوازا۔ اور ان کو بینا یا اور اپنی رحمت سے نوازا۔ اور ان کو بی بنا یا موری عطاکی " ۔

ان آیات ہے بھی بیہ بات مزید موکد ہوگئی کہ دعااور عبادت ہم معنی ہیں۔ جس کو تم نے واقعتا پنامعبود مانا ہے اس سے دعاکر و گے۔ اس کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لئے پکار و گے۔ اس سے فریاد کر و گے اور اس کی دہائی دو گے۔

میں نے اس موقع پر سور قالمومن کی ایک اور سور کامریم کی چار آیات کے حوالے سے
دعااور عبادت کاجور بط و تعلق بیان کیا ہے ، بعینہ یمی نقشہ ہے سور قالفاتحہ کی مرکزی آیت
کا۔ سور قالفاتحہ کی سات آیتیں جی 'کہلی تین میں اللہ کی حمدوثنا اور تجید ہے۔ اُلے مُدُ

لِلّٰهِ رُبِّ الْعَلْمِینُ اللّٰہ کی حمدوثنا اور تجید ہے۔ اُلیّا ک مُلکِ یکومِ

اللّٰهِ رُبِّ الْعَلْمِینُ آیت مرکزی آیت ہے۔ اِلیّا ک مَعْبُدُ وَ اِلیّا ک مَسْتَعْبِینُ آن " (اے رب!) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی استعمان اور مائٹیں گے "۔ ۲۔ استعانت کے معنی ہیں مدوما تکنا استعانت 'استدعا' استعداد 'استنصار اور استعاق عربی میں کے ایسے الفاظ ہیں جن سب میں مدوما تکنے کا استعمان ہوں سے اور یہ دعائی کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں در حقیقت صرف اللہ مفہوم مشترک ہے اور یہ دعائی کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں در حقیقت صرف اللہ کے نکئیں۔ ایک نکید والیّا ک نکید والیّا ک نکید کی مرکزی آیت میں عبادت واستعانت دوچیزیں بالکل یک جان ہو

احادیث نبوی حکمت قرآنی کاعظیم ترین خران ب- سویاقرآن حکیم کاجواب اباب اور

۲ ۔ عربی زبان میں تعلی مضارع میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں شامل ہوتے میں۔ (مرتب)

جوبہ ہوہ آپ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے ارشادات اور فرمودات من بل جائے گا۔ باکل سمندر کو کوزے ہیں بند کرنے کے مصداق ... آپ نے فرمایا۔
الدعاء سخ العبادة "دعاعبادت کامغزے"۔ بلکہ لفظ "عی میں مغز کے علاوہ کورا ، جوبر اور لب لباب کے مفاہیم بھی موجود ہیں۔ دوسری صدیف میں تویہ پروہ بھی افعادیا ، ارشاد فرمایا۔ الدعاء ھو العبادة ۔ " وعلتی اصل عبادت ہے " ۔ جس سے تم دعا کررہ بھووہی تممار امعبود ہے۔ اگر اللہ کے سواکسی اور کو پکاراہ تووہ بی آپ کامعبود ہے ، اگر اللہ کے سواکسی اور کو پکاراہ تووہ بی آپ کامعبود ہے ، نہم اللہ کے سواکسی اور کو معبود بیان ہے کہ درہ بیلی اللہ اللہ اللہ ، " بم اللہ کے سواکسی اور کو معبود نہیں انتہ کہ ساتھ کی پرمتش اور بندگی کر رہے ہیں ، چاہے آپ اس کا قرار کریں ، چاہے نہ کریں۔ توحید کا تقاضا بی ہے کامشریا استعان کی استعداد استنصار استعاد یہ مرف اللہ کے ساتھ کھوص ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توقی دے کہ ہم اپنی دعاؤں کو صرف اللہ تارک و تعالی کی ذات کے لئے فالعی کر ایس۔

بر مات سے سے ما کور بہت ہے پہلو ہیں جن کا حاطہ آج کی نشست جس مکن نہیں ہے۔
ان پر انشاء اللہ العزیز آئندہ کبھی گفتگو ہوگی۔ البتہ دعائے ضمن جن ایک عملی بات بیان کرنا
چاہوں گا۔ وہ عملی بات بیہ کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کوئی دعا بھی
بیار یارائیگاں نہیں جاتی۔ وعاجیہ قبول ہوتی ہے لیکن اس کی مقبولیت کی تمن مخلف شکلیں
ہیں۔ پہلی یہ کہ بندہ اللہ تعالی ہے جو چیزا نگاہے وہ اگر اللہ تعالی کے علم کا مل میں اس کے لئے
ہیں۔ پہلی یہ کہ بندہ اللہ تعالی ہے جو چیزا نگاہے وہ اگر اللہ کے علم کا مل میں اس کے لئے
ہیرا بندہ لاعلمی میں جو ہے ایس چیز مانگ رہا ہے جو اس کے حق میں مفید نہیں ہے۔ جیسے
کہ میرا بندہ لاعلمی میں جو ہے ایس چیز مانگ رہا ہے جو اس کے حق میں مفید نہیں ہے۔ جیسے
استعال نہیں آ ہا در یہ نادانی میں اپناہا تھ کاٹ بیٹے گا۔ اس طرح آگر اللہ کے علم کے مطابق
نہ جیزاس بندے کے حق میں مفید نہیں ہے تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں بندے کو وہ چیز عطا
فرما دیتا ہے جو اس کے حق میں واقعا مفید ہو۔ تمیری شکل یہ ہے کہ کوئی شے بھی اس وقت
برخ دینا اللہ تعالی کی حکمت کا لمہ میں نہیں ہے تو اللہ اس دعا کو بندے کے لئے توشہ
افغول قبلی ہے خاص مانہ میں نہیں ہے تو اللہ اس دعا کو بندے کے لئے توشہ
آخرت بنالیتا ہے۔ آخرت میں وہ وعاس بندے کے لئے اجرو تواب کاذر بعد بن جائے گ

ایمنظیم الدی طوال اسمار احمد افران در افران در

# ورج عنگاف اور عظمت ليات القار

مضان لنبيك يومي واكثرام اراحمد كاتيسرا خطاب جمعه معرفة منا

اَلْعَسُدُيلَٰهِ وَكُفَى وَالعَسَلُوةَ وَالسَّلَةِ مُ عَلَىٰ عِبَادِةِ اَلَّذِينَ اصْطَعَلَ حَعَلَىٰ عَلَىٰ اَنْفَدَلِهِمُ خَاتَمَ النَبِيِّينَ مُحَسَّدٍ الْاَمِسِيْنَ مَعَلَىٰ اَلِهِ وَصَنْعِبِهِ اَجْمَعِیْن ۔ اَمَّا بعِد نِعَالِ الله شَہَارِكَ وَتَعَالَىٰ

اعُوذ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُن الرَّحِيْم بِ بِشِم اللهِ الرَّحِيْم اللهُ المَكْمُ مُ المَّهُ المُكْمُ المَكْمُ المَكْمُ المَكْمُ المَكْمُ المَكْمُ المُكْمُ المَكْمُ المَكْمُ اللهُ المَكْمُ المَكْمُ اللهُ اللهُ المَكْمُ المُكْمُ المُنْعُول المَكْمُ المُنْعُول اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلَ وَحُكُول المَكْمُ المُنْعُول اللهُ المَكْمُ المُنْعُول اللهُ المُكْمُ المُنْعُل اللهُ المَكْمُ المُنْعُول اللهُ المَكْمُ المُنْعُلُ اللهُ المَكْمُ المُنْعُلُ اللهُ المَكْمُ المُنْعُلُ اللهُ المَكْمُ اللهُ المَكْمُ اللهُ المَكْمُ اللهُ المعظم اللهُ العظم المُنْ ا

سَبَاشَ مَ فِي مَسَدَى مُ لَيَتِرُ فِي اَشْرِي وَاحْلُلُ عُقْدَةً مَيْ مَنَ مَا مُكُلُّ عُقْدَةً مَيْ مَن مَن م يَسَانِى وَيَفْقَهُوْ مُولٍ -

میں آج یہ سوچ رہاتھا کہ امسال رمضان المبارک کے دوران تین جمعوں میں میری کراچی میں موجودگی رہی۔ لیکن ان تین جمعوں کو مجھے تین مختلف مساجد میں پچھ بیان كرف كاموقع ملا - تتجديد لكلاكم كسي أيك جكم بعى بات بورى بيان نسيس بوسكى - چونكدونت محدود ہوتاہے الیکن میںنے بیر تربیبا پے سامنے رکمی تقی کہ پہلے جعہ کوناظم آباد ہلاک نمبر ۵ کی مسجد میں سورہ بقرہ کے تئیسو یں رکوع کی اس تیسری آیت پر مفتاک کی جس میں رمفان المبارك كي عظمت اور ماہ رمغیان كے روزے كى فرضيت كا ذكر ہے۔ شَهُو كَرَ سَهُمُ لَ رَسَضَانَ الَّذِي ٱنْذِلَ مِنْعِ اِلْقُوالُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَيَتَّيِنْتِ بِّنَ الْمُدَى وَالْفُوْقَانِ الى قولد تعالى كَعُلْكُم تَشُكُرُونَ ۞ طويل آيت ب- يسفاس كواله سے عرض کیاتھا کہ اس اہ مبارک کی عظمت کی اساس یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کاممینہ اور اس كايروكرام دو كونه ہے جواللہ تعالى نے جمیں عطافرما یا ہے۔ جس میں ایک توفرض ہے لینی دن كاروزه اور ايك كوالله تعالى في اسيخ فضل وكرم سے أكرچه فرض تو قرار نهيں ديا' البته رسول الله صلى الله عليه وسلم في الي ترغيب وتشويق كي ذريعه سيداس كي طرف امت كوتوجه دلائی ہادراس کاخصوصی اجتمام کرنے کی تاکید فرمائی ہے بعنی قیام اللیل کابروگرام - رات کواپنے رب کے حضور دست بستہ گھڑے ہو کر اس کے کلام کوسنما۔ اس کی ایک معین مقدار میں رکعات صلوۃ الروری کی شکل میں آگر چد حضور سے ثابت نہیں ہے لیکن عمر منی اللہ تعالی عندنے اپنے دور خلافت میں اکابر محابہ کے مشورے سے بیا نظام مقرر کیا اور بیا تواتر کے ساتھ است میں چلا آرہاہے۔ مقصوریہ ہے کہ اگر لوگ ساری رات نہ جاگ سکیں توع بن کے ایک محاورے "مَالًا مُیدُرَکُ کُلُّهُ لَا مُیْرَکُ کُلُّهُ " کے معداق نماز عشاء

کبعد کم از کم ایک ڈیڑھ گھنٹہ قرآن کے ساتھ جاگیں۔ لیکن فی الواقع مطلوب ہی ہے کہ تام رات ای کیفیت میں برہو۔ جیسا کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ مَن صَام رَمَ مَانَ فَدَ مَ مِن ُ ذَبْبِهِ وَمَنْ فَامَ وَمَنَانَ اِلْکَانَا وَ اِحْتَسَابًا عَفُولُهُ مَانَقَدَمَ مِنُ ذَبْبِهِ ۔ " ترجمہ "جس نے رمضان کروزے رکھ ایمان اور خود اضابی کی کیفیت کے ساتھ اس کے اگلے پچھلے گناہ رمضان کروزے رکھ ایمان اور خود اضابی کی کیفیت کے ساتھ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے گئے اور جور مضان (کی راتوں) میں کھڑار ہا (قرآن سننے اور سنانے کے لئے) اس کی بھی اگلی پچپلی خطابیں بخش دی گئیں۔ "اس طرح آپ کافرمان ہے۔ " روزہ اور قرآن کی اس آخرت میں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گااے رب میں نے تیرے اس اس مخص کو دن کے وقت کو اور قرآن ہی کے گا کہ اے پرورد گار! میں نے تیرے اس بندے کو رات کے وقت سونے ہے رو کر کھالندا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ "پھر روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس مغور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ "پھر روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے حق میں قبول کی جائی ۔ "

اب آپ غور کیجے کہ جیسے روزے کی بندش صح صادق سے لے کر غروب آفقاب تک کی ہے۔ دوچار کھنے کی ہیں ہے۔ ویسے ہی مطلوب یہ ہے کہ رمضان المبارک کی پوری رات اس عالم میں بسر ہو کہ قرآن مجید کے ساتھ ہر مسلمان کا از سرنوایک ذہنی وقلبی ربط و تعلق قائم ہو جائے۔ اس کا بتیجہ یہ لیکنے گا کہ قرآن کی مراح کے عظمت منکشف ہوگی اور قرآن کو پڑھنے 'سیجھنے ادراس پر عمل کرنے کا عزم دل میں پروان چڑھے گا۔

دوس بے جعید ناظم آباد نمبر ای جامع مجد میں حاضری کاموقع ہوا۔ وہاں میں نے سورہ بقو کے تئینلو یہ رکوع کی چوتھی آیت کے متعلق کچے عرض کیا تھا۔ وَ اِذَا سَالَکُ عِبَادِی عِبَی فَانِی تُو مِن کَا تَعَلَی مِن اللّٰہُ عِبَادِی عِبَی فَانِی تُو مِن کَانِی قَرِ مُن کِی عَلَی اللّٰہِ عِبَادِی عِبَی فَانِی قَرِ مُن کِی اِن اُلْکِ عَبَی فَانَدِی عَبِی فَانِی عَبِی فَانِی مَن مِرے اِرے میں دریافت کریں توان سے کہ دیجے کہ میں قریب ہی ہوں اور میں ہردعاکر نے والے کی وعاکو ستا ہوں 'قبول کر آبوں۔ البتدائیں میں قریب کہ میری بات سین میرے احکام پر عمل پیرا ہوں: " فَلْيُسْتَجِيبُولُ إِلَى اِللّٰهُ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ مِن کِی اِللّٰ اللّٰ اللّ

محض دعائیں مانگئے سے پہلے حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی اس کادوسرار خرکیا ہے! ہدکہ تم بھی تومیر رک باتھیں مانوں گا۔ جیسے قرآن میں ایک اور مقام پر فرما یا گیا۔ فَاذْ مُحرُونِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مَانُ مُعَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مَانُ مَعَلَى اللّٰهُ عَلَى مَانُ مَعَلَى اللّٰهُ عَلَى مَانُ مَعَلَى اللّٰهُ عَلَى مَانُ مَعَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى مَانُ مَعَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى ا

میں جاہوں گاکہ آج کے خطاب میں یہ بات مزیدواضح کروں کہ اللہ کی وہ نکار کیاہے! ج حعرات ميرے ساتھ دور وَرْجمة قرآن ميں شركت كررہے جي توان كے سامنے الله كى يكاربا، بار آری ہے اس کی پلی بکاریہ ہے کہ خود میرے مطلص بندے بن جاؤ اور میرے لئے اپن اطاعت كوخالص كرلو- فَاعْبُدُ اللَّهُ مَعْلِصًالَّهُ الدِّينَ - دوسرى بكاريه به كه ميرك وجوت كوعام كرو- أَدَعُ إلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكُمَّة وَالْمُؤْعِظَةِ الْحَسَنَا وَجَادِهُمُ إِبِالَّتِي هِي أَحْسَبُ - "بالدَاتِ رب كرات لي طرف مكت ك ساتھ اور عمدہ نصیحت اور وعظ کے ساتھ اور ان (منگرین) کے ساتھ مجادلہ کرواس طریق، جوبسترین ہو۔ اور میری تیسری بکاریہ ہے کہ اَنَ اَقِیْمُوا الدِّینَ۔ "میرے دین کو قاعَ كرو- " من في وين اس كئوتنس دياكه مرف اس كيدح كرتي ربو محض على ويدي الله ا المارة المرتبير ميور مين في قرآن اس لئے توشيس آبارا كه صرف اس كى تلاوت كرا كرو- قرآن تواس لئے نازل كيا كيا ہے كه اس يرعمل كياجائے - ساتھ بى تهميں نظام عدل قسط عطافرها ياہے تاكه تم اس كو قائم كرو' نافذ كرو۔ أكريہ نہيں كرتے ہوتو تم " لِم لَنَقُو ْ لُوُ ( مَالاً تَفْعَلُونَ " كَ مِجْم كردانے جاؤك كه "كون وه كتے ہوجو كرتے شيں ہو- ' آکر آپ اپنا جائزہ لینا چاہیں کہ رمضان المبارک کی ہر کات سے آپ کوہمی کوئی حصہ ملاہے مسي طاقواس اعتبارے ایناجائزہ لیج اور میں Self Assessment فیکس میں آج کل بد طریقہ رائج ہے۔ جائزہ لیجئے کہ کیاواقعی اللہ کی پکار پر لیگ کہنے کا کوئی جذر ابھراہے! واقعی دل میں بیرعزم 'اور ارادہ پیدا ہواہے کہ اللہ کے احکام پر ہمہ تن کاربندر موا گا۔ اس کاکوئی تھم نہیں ٹالوں گا'اس کے کسی تھم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا! کیاواقع، داعیدابھراہے کہ اللہ کاوین جوہمارے یاس امانت کے طور پر ہے اور ہمارے کاندھوں پراس ک ذمہ داری ہے کہ ہم اسے دوسرول تک پینچائیں گے 'اس کی تبلیغ کریں گے 'اس کی دعون دیں گے! کیاواقعی یہ جذبہ ابھراہے کہ ہم تن من دھن لگادیں گے م<sup>ع</sup>ر دنیں کٹاویں ۔

لین اللہ کے دین کوغالب کریں ہے! اگریہ ہوا ہے تو مبارک ہے۔ پھرتو آپ نے رمضان المبارک سے می استفادہ کیا ہے۔ اور اگر نہیں ہوا تو برانہ واشع کا نیے نکیاں کمانے اور تقوی المبارک سے می استفادہ نہیں کیا۔ ایک رسم ماصل کرنے کاموسم بمار آیا اور چلا گیا۔ اس سے آپ نے کوئی استفادہ نہیں کیا۔ ایک رسم موادا کرلی می ۔ فاقے ہیں جو کرلئے می ہیں۔ حقیقت میں یہ روزے نہیں ہیں۔ نی اکرم مولی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنار ہا ہوں۔ کہ مور منہ میں اپ روزے سے سوائے بھوک اور پاک اللہ الجدی ہے۔ "کتے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اس سے بچائے۔ ماہ رمضان کے پاس کے کہ حاصل نہیں ہوتا۔ " اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ ماہ رمضان کے دو عشرے آج ممل ہور ہے ہیں۔ کہیں ایس ان معر کامعداق بن رہے ہوں۔ اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول

اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے

تریہارک دن لکے جارہے ہیں۔ اباس اہ مبارک کا آخری عشرہ رہ گیاہے۔ اللہ توفق

دے تواب بھی موقع ہے کہ ان دس دنوں سے بھرپوراستفادہ کریں اور آگ سے بچنے کاسامان

کریں۔ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن جو خطب ارشاد فرما یا تھا اس کے

آخر ہیں کی الفاظ آتے ہیں۔ و کھو شکھو کو اُو کہ دکھنے کو اُو سکھ کہ منفور ہو اُو سکھ کہ منفور ہو اُو سکھ کہ منفور ہو اُو سکھ کے اُن النّا ر ۔ لین اس ماہ رمضان کے تین عشرے ہیں۔ پہلار حمت ہو دو سرامنفرت ہے اور تیسر اجنم سے نجات پانے کاذر بعہ ہے۔ گویا یہ آخری عشرہ کر دن کو اگ سے چھڑا لینے کا بھرین موقع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عشرے کی ہر کات سے مستفیل ہونے کی توفی قوق علے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عشرے کی ہر کات سے مستفیل ہونے کی توفی علی قافرہ ہے۔

اس آخری عشرے میں ایک خاص عبادت ہے۔ جے یوں جمنا چاہئے کہ وہ رمضان المبارک کے پورے پروگرام کانقطاع وج ہے۔ جس طرح ہر چیز تند دیجاً ترقی کرتی ہاور ایک نقطہ عوج ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے پروگرام کابھی ایک عوج ہوت ہوت ہوت ہوتات کی ہوگاف کاچ چا اور جس ہوت ہوت ہوتات کی ہوتات کی ہوتات کا جو چا اور اس کا شوق بردہ رہا ہے۔ نوجوان بھی بوی تعداد میں اس مسنون عبادت کو برے ذوق و شوت ہوت اور نہ اس حضی طور پر استفادہ ممکن ہوتات نگاہوں کے سامنے نہ ہوتونہ اس کاحق ادا ہوتا ہے اور نہ اس سے مجھ طور پر استفادہ ممکن ہوتا ہے۔ انہی طرح جان نہ ہوتونہ اس کاحق ادا ہوتا ہے اور نہ اس ہے۔ کسی حقیقت پر توجہ کورت کرنا' یہ ہے کہ اعتماف در حقیقت ارتفاق توجہ کانام ہے۔ کسی حقیقت پر توجہ کورت کرنا' یہ ہے

احتكاف كااصل على ....قرآن مجيد على اس كاذكر ياتوسورة البقره ك تشييل ين ركوع ك یانجویں آیت میں آیاہے جس میں رمضان اور روزے کے معاملات زمر بحث آئے ہیں۔ "وَلَا تُبَاشِرُو هُنَّ وَأَنَّمُ عَا كِفُونَ فِي الْمُسَاجِدِ الْمُ الْمُسَاجِدِ الْمُرسِرِهِ بَقُوك پدر ہویں رکوع میں اس کاؤ کر موجود ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسلعیل علیہا السلام سے عدلیا کہ تم ہارے اس محر (بیت الله) کوطواف کرنے والوں اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و بحود کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھنا۔ وَ عَبِهِ دُنَا إِلَى إِلْهُمْ اللَّهُمْ وَ اِسْمَاعِيْلَ انْ طَهِّرًا بَيْتِي لِلطَّالِيْفِيْنَ وَالْعَكِفِيْنَ وَالْوَّكِعِ السُّجُودِ ٥ مزيرر أن سورة الجين بعي يدلَفظ قريباً سياق وساق من وارد مواب- باقي يدلفظ قر أن من كفرت سے بت يرستوں كے لئے آياہے۔ آپ ميں سے بہت سے لوگ يدس كريقينا حران ہوں مے لیکن میں آمے وضاحت کر دول گا۔ سورہ اعراف میں فرمایا۔ وَ جُورُ ذِنَا رِبُہی إِسْرَائِيلَ الْبَحْرُ فَاتَوْ عَلَى قَوْمٍ يَعُكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَكُمُ - كَارُسُورُ الْبَاع میں ایک مرتبہ "سورہ ملدمیں دومرتبہ بدلفظ بت برستوں کے لئے استعال ہوا۔ مرید یہ کہ سورہ شعراء میں بیہ مضمون بایں الفاظ آیا۔ قَالُوا ۚ نَعُبُدُ ٱصْنَامًا ۖ فَنَظَّلُ كَمَا عَا كِفِينَ ﴿ "ان كافرول ف (حضرت ابراہيم سے) كماہم ان مورتول كورچين پرسارے دن انبی کے پاس لکے بیٹھ رجے ہیں۔ "بت پرستوں کابداعتاف کیاہے! ہندی کے دو الفاظ آپ میں ہے اکثر حضرات نے س رکھے ہوں مے حمیان اور دھیان و کیان " کتے ہیں معرفت کواور " دھیان " ہے توجہ کا ار لکاز 'لین جے بھی اپنامعبود ماناب اس سے لولگانا ..... موتابیہ کدانسان اس حیات ونیری میں کسی عقیدے کو ذھا قبول تو کر لتاہے کہ یہ بات میج ہے ،لیکن اس کی طرف اس کی کامل توجہ نمیں رہتی۔ پیف کا وحداہ بال بیوں کی برورش اور تعلیم کی قرب اور بست ، فی اور گریاومسائل اے گیرے رکتے ہیں۔ نتیجة وندكی كامل هائق اس كے سامنے شيں رہتے۔ اقبال كار خوبصورت شعرم انسان کی اس گشدگی کامیان ہے۔

کافر کی ہے پہان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی ہے پہان کہ گم اس میں ہیں آفاق مومن وہ بوتاہے دنیا میں رہے ہوئے اس سے بالا ترہو کر رہتا ہے۔ یہ معرع بے اختبا زبان پر آرہا ہے کہ ع " بازار سے گزرا ہوں" خریدار شیں ہوں" .....مومن کی اصل

رلجیاں اس ونیاہ وابستہ شمیں ہوتیں۔ اس کاول کمیں اور اٹکا ہوتا ہے۔ جیسے ایک حدیث من الفاظ آئے كه حضور صلى الله عليه وسلم في فرما ياكه سات فتم كے لوگوں كوالله تعالى حشر ے میدان میں خاص اپنے عرش عظیم کے نیچے پناہ دے گا'اس حال میں کہ کہیں اور سابیہ سْ بوكا سَمْ عَلَيْ مُظِلَّهُم اللَّهُ فِي ظِلَّهِ يَوْمَ لَاظِلَّ الْاظِلَّة - ان سات من ايكى كيفيت ان الفاظ من بيان مولى- رجواط مُنْعِد معلَّق بِالْسَمَاجِدِ- "وه فض جس كاول معجدوں ميں افكار بتا ہے۔ " معجد سے لكا توب مرور يات زندكى كے لئے كاروبار دنيام حصر بحى ليتاب ليكن اس من اسد ولى انهاك حاصل نبيس موتا - موياوه ابناول م پدی میں چھوڑ جا آ ہے۔ مجبورا باہر لکتا ہے لیکن گوش پر صدائے اذان رہتا ہے۔ چنا نچہ جیے ہی کانوں میں اذان کی آواز بڑی و صنداً بند کیاا سے چھوڑااور مسجد کی طرف ایکا۔ لیکن ماری کیفیت توبیہ ہے کہ ول تو دنیا ہے لگا ہوا ہے اور ہماری بوری کی بوری توجہ دنیا اور اس کے جمیاوں میں الجمی رہتی ہے۔ تورمضان کے پروگرام کی معراج سے کہ انسان آخری عشرے میں دنیا سے کٹ جائے۔ پہلے دو عشروں میں تم نے دن کا کھانا پیناچھوڑا ' بموک ادر پیاس برداشت کی۔ رات کازیادہ حصہ قرآن 'نوافل اور ذکرواذ کارے ساتھ جامتے رہے۔ اب اس کانقط عروج یہ ہے کہ آخری عشرے میں دنیا ہے کث جاؤ۔ دس دن کے لئے اللہ کی چوکھٹ پر آکر بیٹے جاؤ۔ دن میں روزہ رکھواور رات کے زیادہ سے زیادہ حصہ میں اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو م کر دو آکہ انسان کا جوروثین بن جا آہے 'وہ ٹوٹے۔

آپ کو معلوم ہے کہ انسان اپ روز مرہ کے معمولات کاغیر شعوری طور پر بھی اس طرح مادی ہوجا آہ کہ کہ ایک روٹین بن جاتی ہے اس کا ایک چکر آپ سے آپ چاتار ہتا ہے۔ اس روٹین کو دس روز کے لئے تو رواور آواللہ کے گھز میں آکر جیٹھو' آواس سے لولگاؤ۔ یہ ہے دراصل اعتکاف کا مقصود! اصل محروی یہ ہے کہ جو حضرات ہر سال مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں ان کی اکثریت اس کی روح سے واقف شیں ہے۔ اعتکاف کے لئے مسجد میں مقیم بین کہاں گئی گئی ہوری ہیں۔ یہ باتیں حرام شیں ہیں۔ بن کہاں گئی تہیں جو ہو آپ سے طنے آئے اور آگر ضرورت ہو تو آپ سے کوئی مشورہ بھی کر لے 'اس میں بھی کوئی مضاد تھے اس کی اصل روح۔ ان کوئی مضاد تھے تھیں واس کا فرق ہے۔ اس اعتکاف کی اصل روح۔ ان کوئی مضاد ہیں جا کہاں دس دنوں کے کوئی مضاد ہے کہاں دس دنوں کے کوئی مضاد ہے تھی کو دنیا کے جمہلوں سے منقطع کر لے۔ انسان پر اس دنیا کے مسائل کاجو

غلبەر ہتاہے اس سے آپ تاپ کو آزاد کرے۔ اب توجمات کارخ دنیاہے ہٹا کر اپنے مالک کی طرف موڑ لے۔ اگر اعتکاف میں جمی اہل وعیال 'مال ومنال اور کاروبار کی فکر ذہن و قلب پر مسلط رہی اور یہاں بیٹھ کر بھی تمام معاملات کے لئے ہدایات جاری ہوتی رہیں ' تو خور سوچے کہ مجد میں معتکف ہونے کا کیافائدہ ہوا؟ آدمی سفرر جاتا ہے تووہاں سے بھی ٹیلی فون اٹیلی گرام اور ٹیلیکس کے ذریعہ سے یہ کام کر آبی رہتاہے۔ تواگر یمی کام وہ اعتکاف كى حالت مين بهي كرتار بي توكيافرق واقع موا؟ اعتكاف فرض توب نهيس كه مرحال مين اداكرنا ہے ، خواہ طبیعت آمادہ ہویاس پر جر کرنا بڑے۔ نمازچونکہ فرض ہے اس لئے بسرحال اوا كرنى ب عاب حالت نماز ميں كتنے بى وسوف آئيں "اس سے مفر شيں ۔ ليكن نقل نماز كے بارے میں تومسکاریہ ہے کہ اگر طبیعت آمادہ ہو'اس میں نشاط ہو' دل لگتا ہو تواوا کرو۔ اس کو زبر داستی اسین اوبر فرض نه کر او - بهی معامله اعتکاف کاہے - اگر طبیعت اس کی یا بندیاں قبول كرنے ير آماده موتواعتكاف يجيئا به فرض نهيں ہے۔ البية مسنون ہے اور نبي اكرم" اس ك بدى يابندى فرماياكرتے تھے ۔اس كاصل روح بے تبَتُّلُ إلى اللَّهِ - جيسے سورة مزل مِن حَضُورٌ سے فرا اِيا گيا۔ وَ اذْ كُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتُنِيَّلُ اِلْيُهِ بِبُنِيلاً ۞ (آيت نمبر۸) "اور ذکر کئے جاوا پنے رب کے نام کا۔ اور چھوٹ کر چلے آواتیع کی طرف سب ہے الگ ہوکر۔ " چنانچہ اعتکاف میں اللہ کا ذُکر ہو' اس کی یاد کو دل میں نقش کالحجر بنانے کی شعوری کوشش ہو۔ اس سے دعاہو 'استغفار ہو 'قر آن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو 'اس برتدر ہو۔ الغرض ان ایام کے لئے مکسر نے معمولات ہوں۔ میں اس موقع پر اختصارے عرض کروں گاکد ج میں بھی اس طور سے معمولات کو بدلنے کامعاملہ ہو آہے۔ ج کے متعلق آپ حضرات نے یہ الفاظ توسے ہوں کے کہ اَلْحُبَةُ الْعَرَفَةُ " - جج كاركن ركين و توف عرفہ ہے۔ اگر وہ فوت ہو گیا تو ج نہیں ہوا۔ باتی کوئی رکن رہ جائے تواس کا بدل ہے اس کی قضاہو تحتی ہے اس کے لئے دم ویا جاسکتا ہے اس کے لئے روزے رکھے جا کے ہیں۔ لیکن اگر وقوف عرفہ نہیں ہواتو جج نہیں ہوا۔ بیاس کی شرط لازم ہے۔ جن لوگوں کو جج ﴿ سعادت نصیب ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں عجیب حکمت رکھی منی ہے کہ جس طرز ک عبادت کے لوگ عادی ہو چکے ہوتے ہیں 'وہ وہاں بند کر دی گئی ہے۔ عرف میں کوئی نما نہیں۔ ظہر کے ساتھ ہی عصر بڑھ کر عرف میں داخل ہونا ہے۔ بید دوسری بات ہے کہ بس ے لوگ عرفات میں جاکر نماز ظهرو عصر پردہ لیتے ہیں۔ پھر پید کہ سورج غروب ہونے -

رابعد عرفہ سے روائی ہے لیکن مغرب کی نماز وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مغرب کی از کانی آخیر سے مزدلفہ میں جاکر اداکر نی ہوتی ہے اور اس کے فررابعد عشاء کی نماز اداکی جاتی ہا اب یہ بظاہر عجیب بات ہے۔ لوگ توہر نماز اس کے وقت پر پڑھنے کے عادی ہو چکے ہوتے ۔ اب یہ بظاہر عجیب بات ہے۔ لوگ توہر نماز اس کے وقت پر پڑھنے کے عادی ہو چکے ہوتے لئے کھڑے ہوگئے۔ وہاں آپ سورج غروبی ہوا ادھر سورج غروب ہوا ادھر مغرب کی نماز کے کھڑے ہوگئے۔ وہاں آپ سورج غروبی ہے جبل عرفہ سے جانہیں سکتے۔ جولوگ جاتے دو فاطر کرتے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ تاکہ وہ معمول ( ROUTIME) والی عادت جو اج کا جزوین گئی ہے 'اسے فتم کر کے 'اس کے ہر عکس کام کرایا جائے۔ وقوف عرفہ کی مل عکست یہ ہے کہ اگر واقعی اللہ کی طرف انابت ہے تولوگ وہاں اللہ سے زیادہ ہوں۔ استی کی طرف مار یہ ہوں۔ استی کی طرف میان ہو 'اس سے ہم کلام ہوں۔ استی کی طرف میان ہو 'اس سے جو توف عرفہ کی اصل میان ہو 'اس سے جو توف عرفہ کی اصل میان ہو 'اس سے جو توف عرفہ کی اصل میان ہو 'اس سے خوو مغفرت طلب کریں۔ یہ ہو توف عرفہ کی اصل میان ہو 'اس سے جو توف عرفہ کی اصل میان ہو 'اس سے خوو مغفرت طلب کریں۔ یہ ہو توف عرفہ کی اصل خوا ہو تاہیں۔

> منتشر رہتا ہے کروہاتِ دنیا ہے بہت اس دل مضطر کو یااللہ اطمینان دے!

در حقیقت اعتکاف کی مسنون عباوت کامقصود ہی ہے ہے کہ کروہات اور مسائل دنیا سے ماتعلی منقطع کر واور اللہ سے لولگاؤ اس کی طرف توجمات کاار تکاز کرو۔ اس سے مناجات دا'اس سے مغفرت طلب کرو'اس سے پچھلے گناہوں کی معافی جاہو۔ اللہ تعالی ان سب

حضرات کوجو آخری عشرے کے لئے مساجد میں معتکف ہورہے ہیں ' تعفق عطافرمائے کہ احتکاف کی ہرمسنون عبادت کاحت اداکر س۔

معتب حضرات کواس مسنون عبادت کے اجرو نواب کے ساتھ ایک عظیم عبادت کی سعاوت بلا تکلف نصیب ہوجاتی ہے ' جس کی نضیلت کے بیان میں قرآن مجید کی ایک ممل سورة مخصوص ہے۔ بعنی لیلتہ القدر دور ہے جس میں قر آن مجید لوح محفوظ سے دنیار نازل کیا گیا تھا۔ بعد میں وعوت توحید جن مراحل سے گزرتی رہی 'انبی اعتبارات سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن مجید کو حضرت جرئیل علیہ السلام قلب محمدی علی صاحبہ الصلافية و السلام بر نازل فرماتےرہے۔ لنداق آن مجید کی ترتیب نزول ایسے اور جومعحف ہمارے ماتھوں میں ب اسی ترتیا در مصحف کی رتیان محفوظ کے مطابق ہاوراس ترتیب سے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نة قرآن مجيدامت كود براس دنياس الفق الاعلى كي طرف مراجعت فرمائي تمي -حضورا نے شعبان کی آخری آریخ میں رمضان البارک کی عظمت سے متعارف کرانے كَ لِنَهُ وَ خَطِيدُ وَيَا قَا اللَّهِ خَطِيمِ مِنَ الفاظ آتْ بِين شَهُرٌ عَظِيمٌ شَهُرٌ مَهَار كُ شَهُورٌ فِيهُ لَيْكُتُهُ خَيْرًا يَنُ أَنْفِ شَهُرِاس لِلته القدرك متعلق دوسرى احاديث صحیحہ میں آیا ہے کہ بدرات آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہوتی ہے۔ ان میں اسے تلاش کرو۔ معتکف حضرات کواس رات کی تلاش میں خاص تکلف واہتمام نہیں کرنا ہو گا۔ وہ انشاء اللہ اس رات کی بر کات کو پالیس سے۔ اس رات کے متعلق حضرت عائفہ صديقة رضى الله تعالى عنهان ني اكرم صلى الله عليه وسلم عدوريافت كياكه أكر مجهديرات نعیب ہوجائے تومیں اس میں اپنے رب سے کیاد عاما تکوں ..

تو آپ نے ان کویہ دعا بلقین فرمائی:

ٱللّٰهُمُ الْكُ عُفُو يُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَبِّي

"اے اللہ" بے شک توبہت معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پیند فرما آہے ہی توجھے ہے معاف فرما دے "

اس دعا کی عظمت کااندازہ اس امرے لگاہیے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنی محبوب ترین زوجہ محترمه رضی الله تعالی عنها کواس کی تلقین فرمائی تھی۔ للذان را توں میں ہم میں سے: ایک وید دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی جاہئے۔

ایک بات مزید عرض کر دول که رمضان کے آخری عشرے کے مسنون اعتکاف -

بالودا عثان کی ایک تغلی شکل مجی ہے۔ آپ ایک دن ایک رات ایک محند حتی کہ پانی رب کابحی احتاف کر سکتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جب آپ مجد میں داخل ہوں تو دکان کی نیت کرلیں۔ اب آپ نے جنے وقت کی نیت کی ہے 'اتاوقت بس اللہ سے تولگانی ہے۔ باق ہرنوع کی دغوی باتیں چھوڑو بی ہیں۔ یہ نغلی احتکاف ہے۔ میرے مال باپ قربان 'کی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں اسے شغیق 'استے روف اور استے رحیم ہے کہ نے کھی وقت کے لئے احتکاف کی نیت اور اس پر سمی عمل پر بھی ہمیں اجرو تواب کی بشارت دے مختم روت کے ہیں۔

رمضان المبارك اس فرآن كے نزول كامميند ہے۔ روزوں ہے جارے اندر تقوى اس لئے پیدا کرنا مقصود ہے کہ تقوی نمیں ہو گاتو قرآن سے استفادہ نہیں کر سکو سے سے محدثی لِلْمَتِينَ ہے۔ دن میں روزہ رکھو۔ رات کو قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جا کو۔ اس ے تہارے دل کے اندر انابت پیدا ہوگی 'رجوع پیدا ہوگا۔ خشوع پیدا ہوگا۔ قرآن کی علمت تم رمنكشف موى - كرجب يدخشوع انتاكو بني جائة آخرى عشر عيسب منہ موڑ کر آؤاور اللہ کے محر کے کسی کونے میں اللہ سے لولگانے کے لئے دھونی رما کر بیٹھ جاؤ۔ اس سے مناجات کرو' دعائمیں کرو'اس کی کتاب مبین کی تلاوت کرواوران ذرائع سے اسے ہم کامی کاشرف ماصل کرو .... بیہ اعظاف کی مسنون عبادت کی روح اور اس کی اصل غرض وغایت - الله تعالى جرمعتكف كوان روحانى بركات سے بسره مندفرهائے-دوسرى بات ميں نے ابتداء ميں عرض كيا تھا اگلا جعد ستائيس رمضان الببارك كوم رہا ہے۔ اس ماریخ کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت " پاکستان " کے نام سے قائم ہوئی تھی۔ لین ہم نے اپی بدعملی اور نا ہجاری کے باعث اے آج سے ساڑھے سولہ سال قبل دولخت کرا ریا۔ موجودہ پاکتان وہ نہیں ہے جو عسم علی قائم ہوا تھا۔ ہمار الیک بازوہم سے ٹوٹ چکا۔ اس نے اپنانام بھی بدل لیا۔ بدیست بواالیہ ہے ، بہت بواحاد یہ ہے اور بہت بوی سزا ہے جو ميں الله كى طرف سے لمى۔ ہم في الله سے اور خلق خداسے يه عد كياتھاك " إكتان كا مطلب كيا- لَاإِلَهُ اللهالله- "ليكن بم في اس عدكي خلاف ورزى كى - مادى اعتبار عيد بم نے چاہے کتی ترقی کی ہو 'لیکن واقعہ یہ ہے کہ دی اور اخلاقی لحاظ سے ہماری حالت بدی ركركون ب- عالم يدم كدقيام باكتان كوقت وتعوزى بت دي اور اخلاقي اقدار مارى ترم میں موجود تھیں ان کابھی دیوالیہ نکل چکا ہے اور ہم روز بروز دینی واخلاقی اعتبارات سے

انطاط سے دوجار ہوتے اور پستی میں مرتے چلے جارہے ہیں۔ اللہ سے کئے ہوئے عمد ک خلاف ورزی کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ ہماری سرحدوں پر کٹی اطراف سے خطرات منڈلا رہے جیں۔ پھرسب سے بوا خطرہ باہرے نہیں 'اندر سے بے۔ قر آن کریم میں سور وانعام مِن الله تعالى كعذاب كي تين فتمين بيان مولى بين - أنْ يَبْعُثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْتِكُمُ أَوْمِنُ جَنَّتِ آرُجُلِكُمُ أَوْ يَلْبُسَكُمُ شِيَعًا وَيُذِيْقَ بَعْضَكُمُ باس بعض ط (آیت نمبر۲۵) یا تو آسان سے عذاب نازل ہوتا ہے ، آندهی آئی، طوفان آميا ، كونى طوفانى بارش آمئى۔ كوئى سائيكلون آميا۔ اس طرح كى كوئى اور آسانى آفت آمی۔ یا ہمارے قدموں سے کوئی عذاب بھوٹ بڑے۔ زلزلہ آجائے محسف ہوجائے ، زمین میں دھنساد یاجائے ، جیسے قارون کواس کے محل سمیت دھنساد یا میاتھا۔ جس طریقہ سے عامورہ اور ثمود کی بستیاں تباہ کی محکیں۔ اور جس طرح زمین سے چشمہ پھوٹاتھا جس کے پانی اور آسان کی ہارش نے مل کر طوفان نوح کی شکل اختیار کر لی تھی۔ عذاب کی دوشکلیس توبیہ بیان ہوئی کہ آسان سے نازل ہو یاز مین سے لگا۔ ان کےعلاوہ ایک تمیراعذاب ہے۔ جس کے لنة الله تعالى كوند آسان سے مجمع نازل كرنے كى ضرورت موتى باوٹر زمين سے مجمع تكالنے ك شرورت موتى ہے۔ وہ كياہے! وہ برترين عذاب ہے۔ أو كلبسكم شيعًا وَ يُذِينَ بعضكم كأس بعض ط .... وحميس بي كروبول من تعليم كروب اور آبس من كرا لرایک دوسرے کوآیک دوسرے کی طاقت کامزاچکھادے "۔ آسان یازمین سے عذاب مینے ل ضرورت ہی شیں.... ایک ووسرے کی طاقت آپس میں آزماؤیہ ایک ووسرے کے ہاتھوں ایں ایک دوسرے کا گریبان ہو۔ ایک دوسرے کے خنجرایک دوسرے کے سینے میں پیوست ہو مائے۔ ایک دوسرے کے محر خود جلائیں 'ایک دوسرے کوخودی ذیح کریں. ...عذاب کی سہ نکل ملے مشرقی پاکستان میں آئی۔ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کی جان می عزت می ، ابرو الی۔ سکمرمں ایک معاحب فے اپنی آپ بتی مجھے سنائی کہ ہم سترہ افراد سے جن کو کمتی باہنی کے و گوں نے پکڑلیاتھا۔ یہ غنڈے ہنیں تھے چونکہ ہمیں باندھنے والوں نے وضو کیاا ور نفل اوا کئے ور دعاکی کہ اے اللہ 'ہم ان کو قمل کر رہے ہیں ' توجانا ہے کہ پیر ظالم ہیں ' انہوں نے ہمارا فن چوساہے انہوں نے ہمارے حقوق غصب کے جیں۔ اس کے بدلے ہم انہیں قتل کر ہے ہیں۔ اس دعا کے بعد شوث کیا ہے۔ راوی بھی ان ستروافراو میں شامل تھے۔ ان کو کولی میں تھی 'کیکن وہ مردہ بن کر گر بڑے۔ اس طرح کی گئے اور کسی نہ کسی طرح پاکستان آ

عديد بدرس عذاب كي شكل بعديد الفتنة الكبرى باوريد مارك يمال نمودار موا آپ کو خروار کرناچاہتا ہوں کہ اس نے کھجے پاکتان میں حالات اس رخ برجارہ ے فاص طور پر سندھ اور اس کائی نمیں پاکستان کاعروس البلاد کرا جی آتش فشال کے انے پر کھڑا ہے۔ کراچی میں پھان اور ہماریوں کے در میان نہایت خونیں اور خوفناک ارم ہوچکا ہے۔ چموٹے چموٹے عذابوں کامزااللہ ہمیں چکھارہاہے کہ ہم اب بھی موش میں بأس - ايك منى بس من بيدره سوله افراد كوجنهول في زنده جلا ياتفا- وه جلافوال كون . ہ! جلانے والے بھی مسلمان اور جلنے والے بھی مسلمان .....اس کے بعد سے روزانہ کسی نہ علاقے اور بستی سے مختلف گروہوں میں مسلح تصادم کی خبرس آربی ہیں۔ اس رمضان ادائل میں ان اوائیوں کی وجہ سے بعض علاقوں میں کرفیولگ چکے ہیں۔ یہ آیک بوے طوفان یں خیمہ ہیں کیے۔ یہ اسی عذاب کے آخار ہیں جو مشرقی یا کستان میں اپنی پوری شدت ہے آ ہے۔ یہ عذاب کے کوڑے ہماری پیٹھوں پر کیوں برس رہے ہیں۔ معاذا للد الله توظالم ے - صلوة التراويح ميس آپ نيه آيات سي جون گي - سوره آل عمران مين فرهايا-ا ظُلَمَهُمُ اللَّهُ وَالكِنُ أَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ۞ (آيت تمبر١١١) يي مضمون ا اعراف کی آیات نمبر ۱۹۰ - ۱۹۲ اور کا میں ہے۔ مزید پر آل بہت سی سور تول میں ) کا ذکر ہے۔ سورہ بونس کی آیت نمبر سم میں بیات برے واضح انداز میں فرمائی۔ اللَّهَ لَا يُظُلِمُ النَّاسَ شُيُّكًا وَّالْكِنَّ النَّاسَ ٱنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ۞ ارے اپنے کر توت میں 'ماری بدا عمالیاں ہیں بقول شاعر ع "اے باد صباایس ہمہ آورد و ت" - ہمیں خواب خفلت سے بیدار کرنے کے لئے یہ اللہ کی تنبیہات ہیں- یہ سب سے!اسےایک جملہ میں سمجھ لیجئے۔ جس وعدے پرجم نے یہ ملک بنا یاتھاہم نےاس کاایفا س کیا۔ وعدہ خلافی کی ہے۔ ہم فے غداری کی ہے۔ ہم فے اسلام کے لئے بد ملک منا یا تھا۔ ن ہم نے زبانی کلامی باتوں کے علاوہ اسلام کے نفاد اور اسلامی نظام کے قیام کی طرف تعطی الدى سنيس كى - بلكه ترقى معكوس كى ہے - دين اور اخلاقى حيثيت معبشيت قوم وملت وزبروز كرتے چلے جارہے ہیں۔ اب اكر ہم اس خوفناك صورت عال سے بچنا جاتے ہیں ا - خیال رہے کہ یہ تقریر ۳۰ می ۴۸۶ کوئی می سے اس کے بعد کرا جی جس باہی مسلح تعادم اور آگ و خون کے دریاہے مسلس گزررہاہے ، وہ کسی سے بوشیدہ منیں-ان حالات رہرورومندول خون کے آسورور اے۔ (مرتب)

قاس کاوا مدعلاج آیک بی ہے کہ ایک طرف خودا فی انفرادی دیدگیوں پر اسلام کونافد کریں ،
دوسری طرف اللہ کے دین کو حملاً اس ملک میں قائم کرنے کے لئے سی جج جدوجہد کریں ا اگر جم اس کام کے لئے بیرا اٹھالیں قوجاری بگڑی بن عتی ہے۔ اللہ کاوعدہ ہے اِنْ سَنُمُرُوا
اللّٰہ یَنْصُر کُمْ اُنْ وَتُنِیْتُ اَقَدَامِکُمْ ﴿ "اَکْرَتُمُ اللّٰہ کی مدد کرو کے تواللہ تماری
مدو کرے گا اور تمارے قدموں کو جمادے گا"۔ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے! اللہ کے دین
کو قائم و نافد کرنے کی جمد شن 'جمدوجوہ 'جمدوقت جدوجمد کرنا .... جگر مراد آبادی نے اس

جمن کے مالی اگر بنالیں موافق اپنا شعار اب مجی جمن میں آ کتی ہے بیث کر جمن سے روھی بمار اب مجی

الله تعالى عدما كه ميں اپندين كى خدمت كے لئے تول فرا لے اور پاكتان كو اسلام كا كوارہ بنادے آكہ مونياكو پاكتان كو دربيد اسلام كا كوارہ بنادے آكہ مونياكو پاكتان كوربيد اسلام كى بركات مورثناس اور واقف كرا سكيں اَقُولُ قَولِيُ لَمَدُا كو اسْتَغْفِرُ اللَّهُ إِنْ وَلَكُمُ وَلِيسَانِهِ الْمُسْلِمَينَ وَالْمُسْلِمَات

ا۔ اس موضوع پر محترم واکٹر صاحب کی نمایت فکر انگزیز تحریر "استحکام پاکستان" کے نام ہے دوجلدوں میں مطبوعہ شکل میں موجود ہے۔ ملک کے حالات اور اسلامی انتقلاب کی ضرورت کو بیجھنے کے لئے انشاء اللہ ان دونوں کتابوں کامطالعہ نمایت مفید ہوگا۔

#### KKKKKKKKK

- صف و ریت رمین نام ایستانی ایستان ایستا

مَنْ صَامَ رَمُضَانَ إِيهَا نَّا وَلِحُسِّكَ اللَّهِ غُفِرَلَهُ مَا تَعَدَّمُ مِنْ ذَنْبِ إِ وَمَنَ قَامَ رَمَضَانَ إِسِانًا وَاحْتِنَا كِا غُوْرَلُهُ مَا تَتَقَدُّمُ مِنْ ذَنِّهِ إِ درمه سير مندر منان كهدوز مدر كها يان اورخودا تساني كي كيغيت كمساتعاس كم يجعلي تمام كماه معاف كرنيت كمت اورواضان دى لول مى كغرارا د قرآن سننا ورسان محليه ايان اخرمتسابي كيفيت كيساتدان كمجي القدم خطائي كخبث دكيس

### Seiko

BRAKE + CLUTCH LINING



Adarts-CAR-2/88

## مولانا سیرما مرمیال کی وفاست پر "اوّل وهله میس" مولانا فقارا حد فریدی ، مراد آباد (بعارت)

بنم الله الرحسنن الرحسيم

دیوبندگی زمین سے جعم و دین ، جہا دکاکام لیاگیا اس میں کارفرماسا دات وصدیقی و عنانی فا فوادے ی کارفرما رہے جو منی نظام کے ساتھ دلوبند میں بسائے گئے سے سنیخ البند کے مانشن شیخ الاسلام مولانا سیسین احمد مدنی سے تربیت پار حفرت مدنی کی نسبت مالی کی نمائندگی کے لئے حق تعالی نے خطر پاکستان کو نوازا۔ زندگی مجرطت پاکستان کی دین خدمت قرآن تلیم پاکستان کی دین خدمت قرآن تلیم اسلای کی می رمبری فولت درج یہ جمعیروفقیر کو بھی کھوفرمات رہے ہے ۔ ال کے آخری می فولوت دارہ ماحد ہے کی فولوکا کی اور کا بیادمال کر رہ مول بندہ معی ان سے درخواست کرتا رہ معرت والد ماحد ہے کے مالات زندگی مکھنے کے درخواست کرتا رہ معرت والد ماحد ہے کہ مولوت والد ماحد ہے کہ میں تو انہیں میں مدید پہنے تا ہے۔ اگر مل جائیں تو انہیں میں مدید پہنے تا ہے۔ مولوت المولاد میں دید پہنے تا ۔ واسلام

# محتوب كرامي مولاناسيدها رسيال بنام مولانا افتخارا مدفريري

فری دری ا دام مجرکم . السلام ملیکم در حمة الله
کرای نامه جوبم اراکست کا تحریر فرموده ب موصول بوا میراخیال سید که اس اداده بی
کرکسی دفت به ب بی معفوظات مجع کریں . دفت گزرتا جار ا ب داس کے بجائے آپ
ر دزار ایک کا بی پراپ ا تقری کے ایک مفر کھتے دہیں ۔ جویا و آئے کھی میا جائے ادرتاریخ
فوالدی جائے ۔ دیر د وزام کی مجموعہ تاریخ و اوال چاہے فیرسرتب موکم کسی کا ادرکسی کسی کا ادرکسی کسی کا ادرکسی کسی کا درکسی سے مال کھیا گیا ہی بایت مفیدا درد کھیپ فردر بوگا ادرکسی می وقت افراد و تنسیب ت کے کا اس کی ایک فرقو کا یک میں یا بندی سے کرائے دہی توبر بی برب

بہتر ہو ۔ دوسی معتبر آوی کے باتھ یہاں آم باکرسے تورسائل میں شائع ہوتی رہے گ ۔

ان شارالله! الله تعاسط ماسك اورأب كاوقات من بركت عطافرات .

معاوُل كافوامت كار عامرميان ١٤ راكور ١٨

خولصورت+ مانع شده بائيدار+ گارئي شده



ن في وفر الجرات المان 4700 \_ 147\_ 7147\_ و المان الم

عام بھی اچھا ۔ کام بھی اچھا صوفی سوب ہے سے اچھا



أعلى اوركم حمن والمحالي كم يعيبتري صابن



م من سوب اینده میل اندسترز رباندی المید ارمزا سه ۱۹۰ فارک روز دار می دن فیر ۱۲۵۲۲ - ۱۲۵۲۳ ASSIAN



asia plastic industries Lahorie

تازه، فالس اور توانانی سے جب راپر ماکس می مورد ماکس می اور دیسی تسلی



نُونَا نُئِیدُ ڈیپری فارسٹ (پانجرٹ) لمیڈڈ (فاشم شکدہ معمر) لاصور ۲۲- دیافت میں بارک م بیڈن روڈ ۔ وصور ، پاکستان میں اندین ۲۳۱۶۵۳ - ۱۳۱۶۵۳

SV ADVERTISING

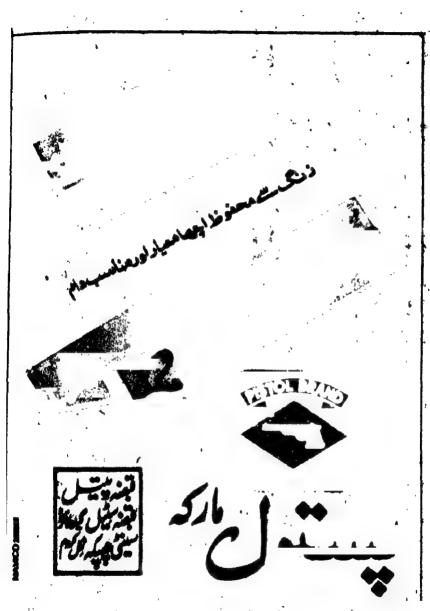



## مردشم كبال بيرن كزكمركز



سنعصبر المائيسي ، ١٥٠ ينظوا سوار الذه كوارزز كراي ، فن: ٢٢٢٥٨ ٢ ٢١١٤٢ على المائية مكارز دركاي وركتاب ينت مرود كراي

مراببت ، بدعنمی اور مبئوکسی

**機能が低いにはないという。これにおけたがあることには、これできる。 大学等の** 

### ــحـدِيّْثِ نبوي \_\_\_\_

حضرت عبدالله بن عرورضی الد تعالیٰ عذب ما دوایت ہے کہ رسول الله صلی الد علیہ و کتم نے فرایا ، لافر و اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں فرایا ، لافر و اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں الله کے حضور کھڑے ہوائس کا یا کلام قران مجد پڑھے کا یا دوزہ عرض کریگا ، اے میر قرآن مجد پڑھے کا یا دوزہ عرض کریگا ، اے میر کی خواش پورد کا دیا میں نے اس بذے کو کھانے پینے او نسن کی خواش ہور کر کھانتا ، آج میں نے اس اور قرآن کے گا کہ ، میں نے اس اور قرآن کے گا کہ ، میں نے اس اور قرآن دونوں کی سفارش قبول فرما ، چنا بخر روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش آس بندہ کے حق میں قبول کی مادیا میں کے میں میں کر میں کے میں کر میں کے میں کر میں کر میں کر میں کے میں کر میں گا کہ دونوں کی سفارش آس بندہ کے حق میں قبول کی میں گیلی داور اس کیلئے جنت اور منفرے کا فیضلہ فرما دیا میں گیلی داور اس کیلئے جنت اور منفرے کا فیضلہ فرما دیا میں گیلی دونوں کی سفارش آس بندہ کے حق میں قبول کر میں کیلی دونوں کی سفارش آس بندہ کے حق میں قبول کر دونوں کی میں گیلی داور دونوں کی سفارش آس بندہ کے حق میں قبول کر دونوں کی میں گیلی داور دونوں کی سفارش آس بندہ کے حق میں قبول کر دونوں کی میں گیلی داور دونوں کی سفارش آس بندہ کے حق میں گیلی داور دونوں کی سفارش آس بندہ کے حق میں کر دونوں کی سفارش آس بندہ کے حق میں کر دونوں کی سفارش آس بندہ کے حق میں کر دونوں کی سفار کر دونوں کی سفارش آس بندہ کے حق میں کر دونوں کی سفارش کی کر دونوں کی سفار کر دونوں کی سفارش کی کر دونوں کی سفار کر دونوں کی سفارش کی کر دونوں کی سفار کر دونوں کی سفارش کی کر دونوں کی سفارش کی کر دونوں کی سفار کر دونوں کی سفارش کی کر دونوں کی سفار کر دونوں کی سفارش کی کر دونوں کی سفار کر دونوں کی سفار کر دونوں کی سفار کر دونوں کی کر دونوں کو کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کر دونوں

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَبْرِواَنْ وَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ قَالَ المِيامُ وَاللّهِ اللهُ قَالَ المِيامُ اللهِ اللهُ اللهُ قَالَ المِيامُ اللهُ ا



یراینی نوعیت کامنفرد کورس ہے ج کی به ماری در داریال کیای به اورانیس مسطور ادار ناموگار

EUROPE & U.K.

بورب اورسرطانيه

AFSAR SIDDIQI TA-HA PUBLISHERS LTD. 1-WYNNE ROAD LONDON SW9 OSB TEL: 01-737-7266

NORTH AMERICA

SOCIETY OF THE SERVANTS OF AL-QURAN

810, 73RD STREET. DOWNERS GROVE. IL 60516 U.S.A. TEL: 312-969-6755 312-964-7806

SAUDI ARABIA

MR. AZEEM UD DIN AHMAD KHAN P.O.BOX 20249 RIVADH 11455 SAUDI ARABIA

IEL: 446-2865 ARAB EMARITES

عسرب امادات

JAMIAT KHUDDAMUL QURAN

U.A.E. TEL: 726509 C.O.BOX 388 ABU DHABI

INDIA

ANJUMAN KHUDDAMUL QURAN INDIA 4-1-444, 2ND FLOOR BANK STREET HYDERABAD 500001 INDIA

TEL: 42127

#### ڡؙڵڴڲؙڵۺٛڝڡة ٱۿ۠ڡػڵؾػڰۅؘڝؿڞٵڡٞؠؙٵڵڋؿۘٷٳؿ۫ڡٙػڰ۬ؠڔٳۮ۫ڟٞڷؿۛڝڝۜڎٮٵۅٙڵڡڵڠٮٵۥڟؖڽ ڗڡؚ؞ٵۄڔڮ؞ڒڽۺڝؙڞڰٳ؞ڔڛڰۥۺؿٵ۫ؿڰڔٳ؞ڮڮۄڲڰڴ؆ڝۑڮڋڷؙ۪ڂٵٷڔڲڮػڝۻۼ؞؞ۄڶڡڡڝؽ



### سالاندر تعاون برائے بیرونی ممالک

سورى عرب، كوت ، دوسى، دوم ، قطر متحده عرب المرات - ٢٥ سعودى ديال يا- ١٥ ارمي كيساني ايران ، ترى ، ادمان ، حواق ، جنك ديش ، الجزائر ، معر انظيا ، ١٠ - امري والريا - ١٠٠ روب إكساني يدرب الفريق اسكينيت نيون ممالك ، عالجان دعيرو - ١٥٠ مركي والريا - ١٠٠ ه

طَالَى وَجِنْ إِنْ أَمْرِيكِ اللَّهِ اللَّ

قرسیل زد: ابنام حیث فی الهودیز آمید بنک پیشد اور اون بازی استدان الهود ۱۳۹ در ایکستان) الهود

ادَاوِنورِ افت اراحمد یخ جمل اجران یخ جمل از مران لاام مرکز کی ارتراکی ما فظ عالف علیہ ما فظ عالف علیہ

## مكبته مركزى الجمن عثرام القرآن لاهور

٢٧- ك ما دُل ما دُن لا يُور- ١٦ فيذ: ١٨٢٢٥٨٠ ١١٢١٨٨

سب آهند: اا- واوّ دمنرل، نزواً رام باخ شاهراه لیاقت کرامی ون ۱۹۵۸۹ پیشیند: نظف او منزل، نزواً رام باخ شاهرا سکه او له واد الهور ملاید در من معلم ، مکتب مدید پرس شارع فامل خاج لابور ملاید ، رست پداحد سود هری معلم ، مکتب مدید پرس شارع فامل خاج لابور

| 🛭 عرض احوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اسواد احمد المحالی و مند کے چند صحافی واعی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| شغ محداكمام مرحم كي كماب " موج كوثر است ايك ا قتباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فیخ محداکدام مروم کی کتاب موج کوژ سے ایک اقتباس الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| م ما منام <sup>د</sup> دینی مدارس <sup>،</sup> نئی دلی مصدو اقتبا <b>سات</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| انتخاب از بهفت روزه ندا "لامور انتخاب از بهفت روزه ندا "لامور انتخاب از بهفت روزه المرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . نشاره و اشاره و الآن الشار و ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المراد ا |
| روز نامُ ارمز ایس شائع شده دور و ترجر خران کی نافزاتی ربیدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المام مراهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الموري والمراه المراج والمراج |
| مورسی میرادی کا میرادی کا میرادی کی کیرادی کی کی میرادی کی کی میرادی کی کی میرادی کی کی کی کی کی کی کیرادی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| البيرطيم اسلاي والمتراممرارا حمد سيته ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ناخ نشروا شاعت ، تنظیم اسلامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الم مرواناعت اليم الله ي كا قرار دادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مرمب: افتدارا همد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 🗆 افهام وتعنبيم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| □ افهام وتعنبيم<br>ايخط اوراس كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اقتداواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 🛚 رفتار کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| امیرتنظیم اسلامی کا دورة سندھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مرّب: بخيب صديق<br>ت افكاروگرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ایک آرزو ۰۰۰ دعا بے کر پوری ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| محتدفهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

•

### بِاللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَيْكُمِ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَيْكُمِ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَيْكُمِ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَيْكُمِ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَيْكُمِ عِلْمُ اللَّهُ عِلَيْكُمِ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللّهِ عَلَيْكِمِ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكِمِ عِلَى اللَّهِ عَلَيْكِمِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمِ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمِ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عِلَى اللَّهِ عَلَيْكُوا عِلَا عِلَا عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْكُوا عِلَا عِلْمِلْعِ عِلَى الللَّهُ عِلَى اللّ

#### اسرادا محد

# عرض احوال

"بیناق" کے مزشتہ دوشاروں کے انٹر پیش نظر شارہ بھی ایک "خصوصی اشاعت" کی دیئیت رکھتا ہے جس کا جراء ہماری دیئیت رکھتا ہے جس کا جراء ہماری دیت اور تحریک کے ضمن میں ایک اہم پیش رفت کا مظر ہے۔

روت اور محریک کے عمن میں ایک اہم چیں رفت کا مطرب ہے۔

الرات ہے۔ " نوا" کا معاملہ اس اعتبارے مزید نزاکت کا حال ہے کہ اس کے دیرا اور فی الرات ہے۔ " نوا" کا معاملہ اس اعتبارے مزید نزاکت کا حال ہے کہ اس کے دیرا اور فی الرات " مالک " (اگرچہ آئندہ کے "متولی") راقم الحروف کے چھوٹے بھائی ہیں!

معاطے کی اس نزاکت اور حتاسیت کے پورے شعورہ اور ال کے باوصف سے "جمارت" اس لئے کی جاری ہے کہ وعوت اور تنظیم کے میدان بی اثر کر راقم اب سے بہت پہلے اپنے آپ کو تقیدہ طامت ہی نمیں 'طنزہ استہزاء تک کے لئے کہلے طور پر پیش (عدوہ میں) کر چکاہے "اگر دعوت اور تحریک کے مصالح متقاضی ہوں تواس معرض تقیدہ تشرفر کا کیک کوئی مضائقہ نمیں! اس لئے کہ بعقل فیض۔

کرایک کوئی حرید کھول دینے بی ہر گرکوئی مضائقہ نمیں! اس لئے کہ بعقل فیض۔

پھوڑا نمیں غیروں نے کوئی طرز طامت چھوڑا نمیں اپنوں سے کوئی طرز طامت پھوڑا نمیں اپنوں سے کوئی طرز طامت ہمر دل ہیں مختق پہ نادم ہے مگر دل اس حضق ہمر داغ عواس دل میں ' بجر داغ عواس!

" مرکزی اجمن خدام القرآن لاہور " ..... اور اس کی ذیلی انجمنیں 'اور "تعظیم اسلامی پاکستان " اور اس کے بیرون ملک حلتے جس وعوت اور تحریک کے لئے سرگرم عمل ہیں 'اس پر اللہ تعالیٰ کا نمایت عظیم فعنل واحسان بیہ ہے کہ اس کے بینی و مدار 'اور مرکز و محور ہونے کی حثیت کلیۃ قرآن تحکیم کوحاصل ہے۔

چنا ى اس مى .... بحدالله .... نه توكى مفكر يامعنف كى تصانف كواساى لريج كى حيث عاصل ہے 'نہ اس کے داعی اور توسس کامزاج اور اسلوب محافیاندر الھ ..... اور نہی اس نے ترقی پندادب کی تحریک کی نقالی میں افسانوں ' ڈراموں اور خاکوں مانظموں اور ترانوں **کواینے فکر کیا شاعت کاذر بعد ہنا یا 'جس میں لامحالہ بعض ممدوحین کے لئے محبت وعقیدت ا**ور مخالفین کے لئے نفرت و حقارت کے همن میں مبالغہ آمیزی در آتی ہے اور رفتار فتا طنزوطعن ، اور مشخروا ستهزاء كاعضر بحي شامل موجا آئے جودين كى دعوت و تبلغ كے يكسر منانى بـ-بلکداس کے برعکس 'اس تحریب و تنظیم سے دائم وقائم "لریچ" کامقام صرف قرآن تحکیم کوحاصل رہااوراس کے درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کواس کی ریزھ کی بڑی اوراس کے اخیازی شعار اور نمایاں علامت کی حیثیت حاصل رہی ..... اور اس کے داعی اور موسس کے اللم براکٹرو پیشتر تو کرہ ہی گلی رہی ' (چنانچہ اس کے باوجود کہوہ گزشتہ بائیس سال سے ایک ابناے کا" مررمسکول" ہے وہ محافی حضرات کے اندمعین وقت پر یاحسب فروائش بھی ایک حرف بھی نہ لکھ سکا ..... اور اس طویل عرصے کے دوران جومعدودے چند تحریریں اس کے قلم سے "صادر" ہوئیں ان میں بھی رواجی مضمون نگاری اور معروف انشا پردازی یا محافیانہ انداز کے بجائے جذبات کی " آمہ" اور وار داتِ قلبی کارتک نمایاں ہے) .....البتہ حضرت مولي كي دعا "وَاحْلُلُ عُقْدُةٌ بِنَ لِسَيانَي " ..... اور عروس القرآن مورة الرَّن كابتدائي آيات " الرَّحْمَنُ ﴿ عَلَمُ الْقُوْانُ ﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿ عَلَمَهُ السَّانَ ۞ " كَ مصداق الله تعالى في ايخ خصوصي فعنل وكرم سے أس كى زبان كو

اله واضح رہے کہ "صحافت" ہر گزندکو گی برا شغارہ سے نظمنیا پیشہ 'بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جدید معاشرہ اور ریاست کی ایک نا گزیر ضرورت اور اہم خدمت ہے ..... چنا نچہ یہ سطور بھی آیک "صحفے" کے تعارف ہی کے لئے سپر دقلم کی جاری ہیں ..... لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اگر کسی تحریک کا داعی اور تموسس بنیادی طور پر "صحافی" ہوتو اس میں واقعیت کی بجائے روانویت کے در اس میں واقعیت کی بجائے روانویت کے در آنے کا خطرہ نمایت شدید ہوتا ہے .... اور اس کے زیر قیادت لوگ زمین پر چلنے کے کم اور ہوا میں اڑنے کے زیادہ عادی ہوجاتے ہیں ..... اس موضوع پر شخ محمد اگر ام مرحوم فار بھی آگر ام مرحوم فیلی آلیف لطیف "موج کور" میں جونے کی باتیں کی ہیں وہ قار کین " میثات "کی دلیے اور استفادہ کے لئے اس شارے میں شائع کی جاری ہیں!

"بيانِ قرآن" كے لئے اس مدتك كول دياكه اس كا "درسِ قرآن" بى أيك بورى وعت و تحريك كا اساس اور روح روال بن كيا " ذالِك فَضُلُ اللّهِ الْحَوْلَةِ اللّهِ الْعَظِيمِ " وَاللّهُ ذُوا لَفَضِلِ الْعَظِيمِ " "

ہماری تحریک کی اسی المبیازی خصوصیت کا ایک مظریہ ہے کہ نظیم اسلامی کے عام رفقاء ہی نہیں 'اس کے نمایت فعال کارکنوں 'حتی کہ ذمہ دار ترین حضرات کا مزاج بھی 'جھ اللہ' یہ نہیا ہے کہ درسِ قرآن کی محفل میں تووہ بلا تکان محمنوں بیٹھ سکتے ہیں ..... اور خصوصاً راقم کے درس میں تووہ نمایت ذوق وشوق کے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں خواہ وہ درس اُن ہی آیات کا ہو جن پر روہ راقم ہی کے متعدّد بیان پہلے بھی سن چکے ہوں ' ..... تیکن سیاسی تبعروں اور تجزیوں سے انسیں کوئی دلچی نمیں ہوتی خواہ وہ خود راقم ہی کے قلم سے نکلے ہوں!

یہ چیز جہاں ایک جانب موجب اطمیمان اور لائق اخمان ہے ' وہاں دوسری جانب ایک انقلابی تحریک کے تقاضوں کے اعتبار ہے تشویش انگیز بھی ہے ' اس لئے کہ ایک انقلابی تحریک کے نقاضوں کے اعتبار ہے تشویش انگیز بھی ہے ' اس لئے کہ ایک انقلابی تحریک کے نقام کارکنوں کے لئے بھی لازم ہو آ ہے کہ وہ نہ صرف ملی بلکہ عالمی اور بین الاقوائی سطیر موجود الوقت حالات و واقعات اور ان کے پس پردہ کار فرما عوامل و محرکات ہے پوری طرح واقعات اور ان کے پس پردہ کار فرما عوامل و محرکات ہے پوری طرح کا تقان کے واقعات اور ان کے بین پردہ کار ان کے بین کی منصب پر فائز لوگ توان کے لئے تولا ہے جہاں کا ہمتے حالات کی نبض پر ہواور انہیں ذہنی و فکری اور عملی و سیاسی دونوں میں کری بھیرت حاصل ہو۔

بنابریں ' کچے عرصہ سے اس امر کا احساس نمایت شدت کے ساتھ ہورہا تھا کہ ہماری دعوت اور تحریک کو اللہ تعالی نے مشل و کرم سے جس مقام تک پنچادیا ہے 'اُس کا تقاضا ہے کہ ایک ہفت روزہ جریدہ ہمارے اساس خیالات و نظریات کی اشاعت اور مختلف ملی و

مکل مسائل میں ہمارے نقطہ نظری وضاحت کے لئے موجود ہو 'جوان مقاصد کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ تحریک اور تنظیم سے فسلک لوگوں کو واقعات عالم اور حوادث مکل کے بارے میں صحح اور متند معلوات ہی ہم ہی چائے اور اُن کے قسم میں بصیرت باطنی بھی پیدا کر سکے!

راقم کے نزدیک یہ بھی سرتا سرا للہ تعالی کے فضل و کرم ..... اور ہماری دعوت و تحریک کے قسمن میں اتنی کی تائید تیسیر کا مظہر ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس ضرورت کو پورا کرنے مرف کے لئے کوئی مصنوی کوشش کرتے اور لی چوڑی اجتماعی منصوبہ بندی کرتے جس میں لا محالہ زر کھیر کے صرف کے علاوہ لکف اور "آور د" کارنگ بھی پیدا ہوجاتا ہے "اور گوناگوں تم کے تنظیمی وانظامی مسائل بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں 'اللہ تعالی نے اس کا ایک شدید داعیہ برادر عزیز اقتدار احمد کے دل میں پیدا فرمادیا 'جش کے نتیج میں بالکل فطری طریق اور خالص برادر عزیز اقتدار احمد کے دل میں پیدا فرمادیا 'جش کے نتیج میں بالکل فطری طریق اور خالص کے وقت تک 'بحراللہ 'دس شارے نمایت آب و تاب اور حد درجہ پا بندگ وقت کے ساتھ شائع ہو ہے ہیں!

عزیرم اقد اراحد نے تونہ اپنارادے کااظمار براوراست میرے سامنے کیا 'نہ ہی اس کے سلسلے میں جھ سے کوئی مشورہ لیا ..... غالبا اُن کے نزدیک معاملہ ع "در کارِ خیر حاجت ہی استخارہ نیست! "والا تھا۔ بسرحال میرے کانوں تک جب اس کاذکر بالواسطہ طور پر پہنیا 'تو ذہن نے غیر ارادی طور پر نام کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اولا ذہن "اؤان" کی جانب خشل ہوا 'لین معلوم ہوا کہ اس نام سے ڈیکلر یشن پہلے سے جاری شدہ ہے ' جانب خشل ہوا 'لین معلوم ہوا کہ اس نام سے ڈیکلر یشن پہلے سے جاری شدہ ہے ' دورس نے نمبر پر "ندا" کانام ذہن میں آیا۔ اوراس کے ساتھ ہی علامہ اقبال مرحوم کابہ قطعہ نگا ہوں کے سامنے آگیا کہ۔

چنانچ "وَ إِنَّ سَمَّيْهُا مَرْيَمٌ" كمدال اسجريد كانام بحيراقم الحروف كاركمابوا

ہادراس کی اورج درج قطعہ بھی راقم بی کا تجویز کردہ ہے ..... اور اس جریدہ اوزائیہ و کے فرزائیہ و کے فرن سی ان سطور کی تحریر سے پہلے تک راقم کا واحد تعاون یا حصہ ( CONTRIBUTION) یا تو یہ کمن کے کہ در کے بیس راقم نے بھی ہے کا یہ کہ ڈیکلر یشن کے حصول میں وفتری سرخ فیتے کے قطع کرتے میں راقم نے بھی ایا ہے کہ ایا ہے تعاون حاصل کیا۔ فہزا ھے اللّٰہ عنّا خیر الجزاء!

سطور مندرجہ بالاوسطِ رمضان مبارک میں سپردقلم ہوئی تھیں۔ ان کے بعداس تحریر کا روسراحقہ قلم سے صادر ہوناشروع ہواجس کے افتتاحی الفاظ حسب ذبل ہیں۔

" .....ندا کے ساتھ ساتھ کچھ تعارف "صاحبِ ندا کابھی مناسب ہے ..... اور کچھ اس کچھ اس سبب کہ اس کے بغیر خود " ندا کا تعارف بھی ناکھل ہے ' ..... اور کچھ اس بناپر کہ براور عزیز افتدار احمہ نے " ندا کے دسویں شارے میں جو چند جملے راقم کے بارے میں تحریر کئے ہیں ' ان سے پر انی یادوں کے بست سے در شیخ واہو گئے ' اور اپنی فائم رد وَ ذبن پر چلنے گئی ..... اور سے فاندانی زندگی کے بست سے بھولے بسرے واقعات کی قلم پرد وَ ذبن پر چلنے گئی ..... اور سے احساس شدت کے ساتھ پیدا ہوا کہ یہ حقائق وواقعات تنظیم اسلامی کے رفقاء واحباب کے علم میں آنے ضروری ہیں ... اس لئے کہ " بیعت 'کی بنیاد پر قائم ہونے والی تنظیم میں دائی کی زندگی کے اہم حالات وواقعات کا " مبیا یو مین ' کے علم میں ہونا مناسب اور میری نہیں نہایت ضروری ہے! "

سین جب اس موضو می قلم نے چلنا شروع کیا تواگر چہ رمضانِ مبارک کی خصوصی کیفیات اور خصوصاً دور وَ ترجمہ قرآن کی مصروفیات کے باعث رفتار بہت کم رہی تاہم بات طویل ہوتی چلی منی ..... اور اوھر عشروَ آخر کی مہما مہمی نے قلم ہاتھ سے رکھوا دیا۔ چنانچہ یمی طویل ہوتی چلی می اشاعت کو متو قرکر دیاجائے۔

سردست پیش نظراشاعت میں " ندا' کے بارہ شاروں سے جو "انتخاب" شالع کیاجارہا ہے'اس کی ترتیب کچھ یوں ہے۔

<sup>(</sup>۱) "مقاصدوعزائم" كے عنوان كے تحت صاحب" ندائى دو تحرير يں شائع كى جا اس مقاصدوعزائم " كے عنوان كے تحت صاحب " ندائى دو تحرير يں شائع كى جا اس كاوہ خطبة استقباليہ جوانهوں نے صحافیوں كى ايك تنظيم كے نومنتخب

شدہ صدر کے اعراز میں اپنی جانب سے دی جانے والی وعوتِ افطار میں پڑھاتھا اور جس میں انہوں نے اپنا مختصر تعارف خود اپنے قلم سے کرایا ہے ..... اور دوسرے ملاس "ندائی مدا" جس میں "ندائی مستقل پالیسی علامہ اقبال مرحوم کے ان دوا شعار کے حوالے سے بیان کی عمل ہے 'جور اقم الحروف نے "ندائی پیشانی کے لئے تجویز کئے ہیں۔

(۲) پھر "ملک وطت" کے عنوان کے تحت اولا دواداریے شامل اشاعت ہیں 'جو صاحب " ندا "کے اپنے قلم ہے ہیں بینی آیک " "سامت کا اصل المیہ " اور دو مرے سی شخبر وار ' وشمن آک میں ہے! " …… اور پھر دو سیاسی واقتصادی تجزیے " ندا " کے قلم معاونین کے تحریر کر دہ ہیں 'جن میں ہے ایک جو کرا چی کی خوفناک صورت حال کے بارے میں ہے واقعاد تجزیاتی شاہکار کا در جدر کھتا ہے …… اور اس میں ہر گز کسی تجب کی بات نہیں اس لئے کہ تجزیہ نگار جناب عبد الکریم عابد ہیں 'جونمایت پختہ کار اور منجے ہوئے صحافی ہونے ماتھ کے علاوہ تحریک اسلامی کے قافلے کے پرانے شریک سفر ہیں۔ اور ان کی " ندا " کے ساتھ مستقل قلمی معاونت " ندا " کے مستقبل کے لئے یقینا بہت امید افزا ہے۔

(س) اس کے بعد " تحریک و تنظیم " کے عنوان کے تحت ..... اولاً تنظیم اسلامی کے ایک دیریند رفتی اور تحریک اسلامی کے پرانے کارکن قاضی عبدالقادر کی تحریر کردہ تنظیم کے تیرھویں سالانہ اجتماع کی نمایت دلچسپ رودا دہے جس کے لئے عنوان علامہ اقبال مرحوم کے اس شعرے مستعارلیا گیاہے کہ۔

کونی وادی میں ہے، کونی منزل میں ہے عشق بلاخیز کا قافلہ سخت جاں؟

ٹانی ۔۔۔۔ راقم الحروف کا ایک مفصل انٹرویو ہے جو جناب عبدالکریم عابد اور برادرم محبوب سجانی نے لیاتھ اجواسلامی جمعیت طلبہ کے دور میں میرے نمایت قریبی اور معتمد ترین ماتھی رہے ہے۔ دور میں میرے نمایت قریبی اور معتمد ترین ماتھی رہے ہے۔ ان کے علاوہ ریکارڈ کو درست رکھنے کی غرض ہے " قاضی حسین موضوعات 'میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ریکارڈ کو درست رکھنے کی غرض ہے " قاضی حسین احمد کوشاید یاد نہیں! " کے عنوان سے محترم شیخ جمیل الرحمٰن کی تحریر شامل کی جارہی ہے جس میں محترم قاضی صاحب کی اس رائے کی تردید کی گئی ہے کہ مولانا مودودی مرحوم اپنی عمر کے مقدر کے حصول کے لئے انتخابی طریق کارے بدول یا مایوس نہیں ہوئے تھے!

(۳) "مجتوفدمت قرآن" کے عنوان سے اولا مصر کے ایک اہم فوجی رہم اجزل فتحی رزق کا تبعرہ شامل اشاعت ہے جو انہوں نے راقم کی آلیف "مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق" کے حقوق" کے حقوق" کے حقوق" کے حقوق" کے حقوق اگریزی دونوں تراجم کے مطالع کے بعد دیر "ندا "سے ایک نجی ملاقات میں کیا تھا۔ راقم جزل صاحب کے اس تبعرے سے خاص طور پر اس لئے متابق ہوا کہ انہوں نے شعوری یا غیر شعوری طور پر بالکل وہ بات ارشاد فرمائی ہے جو اس طویل صدیت کے انہوں نے ترین وارد ہوئی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی عظمت نمایت وضاحت اور جامعیت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔

اس کے کہ اس حدیث شریف کے آخری الفاظ بھی ہیں ہیں ۔ " مَنْ دَعلٰی الَیہِ فَقَدُ مُدِی اِللهِ صِراحِ اللهِ مُسَتِقَیْمِ" …... الله سے دعاہ کہ دوراقم الحروف اوراس کے ان جملہ رفتائے کار کواس مردہ جانفز اکاواقعی مصداق بنادے جنہوں نے تعلیم وتعلم قرآن ہی کواپئی بہترین صلاحیتوں اور قوتوں کا مصرف قرار دے لیاہے! " آمین………اس کے علاوہ اس جھے میں " روزوں کے دن اور تراوح کی راقیں " کے عنوان سے دیر " ندا'کی وہ تحریر شال ہے جس میں انہوں نے قرآن اکیڈی میں دور ہ ترجمہ قرآن کے کیف آور اور روح پرور شال ہے جس میں انہوں نے قرآن اکیڈی میں دور ہ ترجمہ قرآن کے کیف آور اور روح پرور گرات بیان کئے ہیں …… اور آخر میں "عاشی قرآن " کے اس خطاب پر مدیر" ندا' کی از اس معال اس بول میں دور ہ ترجمہ قرآن کے تاثر ان کے تاثر کے تحت عنایت فرما یا جس میں وہ چرت اگیزیا بندی کے ساتھ شریک رہے تھے …… مدیر " ندا' کے انہی تاثیرات کے ذیل میں راقم کے بارے میں وہ چند شریک رہے تھے سی معاشل تحریر کا اصل سبب ہے جس کاذکر اوپر آچکا ہے اور جوان شاء الله شریک آئے ہیں جواس مفصل تحریر کا اصل سبب ہے جس کاذکر اوپر آچکا ہے اور جوان شاء الله شریک آئے ہیں جواس مفصل تحریر کا اصل سبب ہے جس کاذکر اوپر آچکا ہے اور جوان شاء الله شریک آئے ہیں جواس مفصل تحریر کا اصل سبب ہے جس کاذکر اوپر آچکا ہے اور جوان شاء الله شریک آئے ہیں جواس مفصل تحریر کا قرائین کر دی جائے گی۔

رُوْمِ الْقَدْسِ مُعَكُّ "كروش افتيار كي جائي!

ان سطور کی تحریر کے وقت تک الحمد للہ کہ " ندائی تیرہ شارے پوری پا بندی وقت کے ساتھ شائع ہو چکے ہیں۔ اور اس تین ماہ کے عرصہ میں ہر هخص جانتا ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ ملک کے صحافتی حلقول سے اپنالوہامنوالیا ہے بلکہ اس کاشرہ پیرون ملک بھی ہوگیا ہے جس کا آزہ ترین مظریہ ہے کہ لندن میں " مستقبل قریب میں منعقد ہونے والی " ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کا دعوت نامہ مدیر " ندا " کو بھی پہنچا ہے۔ گویا اب وہ اپنا تعارف آپ ہی ہے ' … اور فی الوقت یہ محسوس ہورہا ہے کہ اس کے تعارف کے لئے " بیٹال " کی ایک خصوصی اشاعت کی چندال ضرورت شمیں ہے لیکن چونکہ اس کافیصلہ راقم نے لئے ویرہ ماہ قبل کر لیاتھا اور اس کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے للذا اسے شائع کیا جارہا ہے ۔ ۔ اس کا مکمل تعارف میں اس کا مکمل تعارف ہو جائے ہیں اس کا مکمل تعارف ہوجائے سے اس کے بعد معالمہ بالکلید " ندا" اور اس کے قارئین کے ماہین ہو تعارف ہوجائے سے اس کے بعد معالمہ بالکلید " ندا" اور اس کے قارئین کے ماہین ہوگا ا

ٹانیاً.......ان کی صحت ہر گز قابل رشک نہیں ہے ' انہوں نے زندگی میں مختلف اعتبارات سے شدید مشقتیں جھیلی ہیں اور اب جب کہ وہ عمر کے چھٹے دہے میں قدم رکھ چکے ُواخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ

اکسار اسراراحمد عفی عنه ۲۸رمئی ۴۸م

عت) طور پر ہمسار۔ معلمی ونظری مین توحیب دفی اعقیر زور دیا جاتا ہے ، نیکر. توجت نهیں دیجاتی ذاكثاميرار احمد ير الترتعالى في سُورَةُ رُمَرَ تاً سُورَةُ مشورى يرتد برُك ووران توحیب عملی سے انعت را دی اور اجماعی تقاضوں يعنى؛ اخلاص في العيادت فراقامت في یمنکشف جی وسندمایا ا دربیان کی توسسیتی جی مُرحمست فرمانی ، اور مَعْ جَمِيلُ لَرَجُنْ كَيْ مُحْسَبُ الْ نَحْطَا مِاسِتُ كُو كُمَّا فِي صُورَتْ مِدِي عدیہ: ۵۱ فیے ؛ طلادہ حمیرل ڈاکر مكته مركزي أبن فدام القران ١٠١٠ كاول ون ٥ لابوس

رعظیم بال و مبند کے میں وصدی کے جبند صحافی داعی اوران کی قیادت و سیادت کا ایک مشتر کی وصف اربیج مجمد کرار صفر ۲۸۹ تا ۲۹۱)

توی روایات کے مسل کو منے کا ایک بتیجریہ ہوا کہ منع وارا در د زاندا خبارات کا اثریہ بتہ برائی کر دی ہے۔ برائی کر دو اسلامی تاریخ کے قدی سرگردہ وار بیس الملک ، نواب وقارا لملک ادباب ملی سے ۔ دہ اسلامی تاریخ کے قدی سرگردہ والی طرح صاحب السیف ذیعے ، نیکن ال کلی کا بمیشر حصر انتظامی معاملات میں گرراتھا۔ انہیں آ دمیوں اور واقعات کا گہرا ذاتی تجربہ منا جس سے ان کے نقطہ نظریں واقعیت لیندی فالب منی اور محوس ، تعیری کام کسنے کا ملکھی ان میں زیادہ تھا۔ نئے دور کے سب سے مقبول راہنا تین نوعم اخبار نولیس تھے ۔ مولانا ابوالکلام آزا دا ٹیرٹر البیال اور مولانا فلز علی خال الدرواقعات سے نہیں انٹائش نہیں تھا ، جسب سے بطب می بیشل سے ۔ ان کا علی جربہ مولانا مولی خال میں الدرواقعات سے انبیں انٹائش نہیں تھا ، جناالغاظ سے باخیالات سے سین ان ان کے اتھ میں اور چونکہ اب قری تاریخ کا تسلسل ٹوٹ جانے میں اس کے میں اسے نوعم اس وی خوالات سے بین ان کے اتھا ، نوی خیالات کا در جربہ بیا اس کے ایک کئی دلجہ بیا تھا ، نوی خیالات کی باک جے جانے کئی دلجہ بیا تمائی کے کئی دلجہ بیا تمائی کے میں اس کے اسلسل ٹوٹ جانے ، نوی خیالات کا درج بدل دیتے ۔ اس مولی جانے میں قوی خیالات کا درج بدل دیتے ۔ اس مولی جانے میں قوی خیالات کی باک جے جانے کے کئی دلجہ بیا تمائی کے اساس تا می کے کا تھا ہوں کئی دلجہ بیا تمائی کی باک جے جانے کے کئی دلجہ بیا تمائی کے اس میائی کی جانے کے کئی دلجہ بیا تمائی کی مولیات کی باک جے جانے کے کئی دلجہ بیا تھا کی کئی دلو بیا تھا کی دلے بیا تھا کے کئی دلجہ بیا تھا کی دلے بیا تھا کی دلے بیا تھا کی دلو بیا تھا کی دلوں کی دلو بیا تھا کی دلو بیا تھا کی دلول کی در کی دلول کی دلول کی دلول کی دلول کی دلول کی در کی دلول کی دلول کی دلول کی دلول کی در کی در کی دو کر کی در کی دو کر کی دو کر کی دو کر کی در کی در کی در کی دو کر کی دو کر کی در کی دو کر کی در کی در کی در کی دو کر کی دو کر کی دو کر کی در کی دو کر کی دو کر کی دو کر کی در کی دو کر کی دو کر

برآ مرموستے ، لیکن شایدان می سب سے اہم یرتھا کرقوم میرانک میا لی ریک میا گیا۔ اکبرے مرسیدی وفات برکہا تھا ہے

زمودوفرق جوسے كہنے والے كرسن الى يى مارى باتيں كى باتيں بي سيدكام كرتا ہے

ہر جہ از سرمایہ کاست، در بوس افزودہ ایم

نتیجہ یہ بواکہ یہ امول شا ذونا در ہم صفئ قرطاس سے عمل و حقیقت کی دنیا میں نتقل ہوتے

اور قول وضل اور خیال وعمل کے درمیان ایک عظیم خلیج حائل ہوگئی۔ رفتہ رفتہ یہ حالت ہو اُن کہ

خواب تومہند وستان ہیں " حکومت اللہیہ" قائم کرنے کے دکیھے حائے اور عملی استعماد کا بہ

حالم ہوتاکہ کا غذی کمیا بی کے زمانے میں بچاس صفح کا ایک دسالہ " مترجہ ان العلیان " جاری

نررہ سکتا۔ '

(بشكريه اداره ثقافت اسلاميه)

# Monthly DINI MADARIS

# ر بنی امرارس<sup>تی دا</sup>





جمعية طارحم بمايني ملك الك لاش ب حبي ميدم دومعتقداس طرح اشعار

چرتے میں مبیباکرقابل ابل کی لاش کو مذف کی تلاش میں حیرانی ورپشتان لئے میتوانتھا۔ بی صورکمت حفرت مولانا تخفط الرحمن رحمت انشرعلیدی وفامت کے بعیدندمرز : جمینة علی دمنه ختم مجرگی مكدمت منعاد تيادت سے مورم ہے، مثاورت اكفي فردرال كى طرح ماسے آئى ليكن تيرو تعد معود كولانے ا سے فاموش کردیا اب اس کی مقبقت مجم بے حال سے زمادہ جس مسلم عبس کا دائرہ اولا محدودی تعالیکن واکٹر فردی مروم كرماتداس كانعتر سى منط حيام سلم برسل لادف ابنا دائرة كارمحدد وركعاب، رى جمية اعلار تودة جم بمار نہیں بکہ ایک لاش ہے بنیں مزر رر درمنت اس طرح اٹھائے سچر سے میں جدیدا کہ قابل ہا بیل کی لاٹس کو مدفن کی طائق می حران درلت ن نے ہوتا تھا، با بری سجد کے تعنیہ سے عنق اولًا ٹوکوئی سلجی ہمنی تیا مت اسے نہیں آئی جو کہنا میں د کی تیارت کی شیل مرکی دوسی دی دها منی م ادر الله احقیقت اگر مرکزان گزید تا م بله خوف اومته اللم عوص به کر اس فاس تيادت نے كى سرم وجوكا ترت نہيں ديا - بعضول نے اپنے قائدار كردار كى تعير و معض نے اپنى وكان قيادت ك ردنق کے لئے کمت کھھوٹا بنا کھھاہیے ۔ حبب خشاسکو ن پذیرم تی ہے یہ کو کی ٹیوٹ جمچ وکراز سروسط کو کلاحم پذیر كرفية بي ادير الكوزه على سعل كراجاتي بي تركو كت فى كه الدمطلوب اخلاص ان كوامنول بي - اليي ميكنده دايس كن احول مِن تَى كَي قيا دت كى ضويدت ايم فرمل بن كرسائندة ممكي بدّازه توا دن مخلفين كالجمّاع بوزكرب كالمعانعة نعاؤل ية يماديت كومياي ودج كازميز مزناش بلكر في هواست كانا جمل تمايركري مومنا نه فواست ان كيملوهي موتدميرة لمرادات م جبيب دداس مي ، برگا ما يحنت كقطب مينياريول ، انيا وقريل ان كاامتياز به زيمكومت متسلط كيخير پروارم ولمه اورز فوعير اس کیمی لعث فکریلک ولّست کی متبراتی ان کاایمان مهر اس الرح کی قیادت تیب دیجرو مذیریم فی صفیر کمانی مترواندیاں اس ك وتف برك كارات، وتراس وتت ذره فرونوه زن - حضرت فو كذا الفطفة الا فادع بي المحدد بينا المحدد بينا





شماره: اتا۱۲

\* مقاصدوعزام 19 • خطئة استقباليه • نداي صدا \* مُلك وبلّت 10 • بنت كاصل المي (اداري) • خبردارشن اک میں ہے (اداریہ) کرامی، ہوایک جیا ٹک انجام کی طرف بڑھ رہا ہے دارالحكومت بس بجب كاموسم 4 تنظیم اسلامی کے تیرھویں سالانہ اجتماع کی رُوداد امتينظيم اسلامي واكثر كهمسرارا حدست ندا كاانروبو • "قامني لن احدكوشايدياونبي" ★ محبت د فدمت قرآن 41 امسلانون برقرآن مجید کیمقوق اور جزل فتی رزق • روزوں کے دن اور ترادیم کی رآمیں • ایک عاشق قرآن \* تلخ وشيرس 66 صاحب میزان کوئی لبسائے تواپنا لبل بہلے م سے تواستے • أوبع جارون كے اعصاب برشوري بهارون

# سنمانیه سی بی این ای صدر اور بران جراند کی ضر میں

اقتداداحه

بناب مدر ، معزز مدران جرائد ، محافیان عظام اور اخرین کرام .

السلام عليم!

میں کونسل آف پاکستان نوز پیپرز ایڈیٹرز کے مدیداروں اور آپ سب کاممنون ہول ، جنموں نے ایک بے فخص کو شرف میزمانی بخشا ،جودور بیٹے جو تعالی صدی اس ردان محافت کی گرو کوئی و یکمار با اور جعه جعد آشد ون نے ہیں کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہوا ہے۔ النا المجمع بيس اينزيل يمن آروينس كي چرودسي كا ل تجربہ تو نمیں موا عوائے اس کے کہ اپنے برہے کا كلر يشن لين ك لئ محص منول بغت فوال في كرفي ى أنهم الناضرور جانتابول كديدة افون اللم يرتكوار كي طرح لفكا بادر آزادی محافت کی نیلم پری اس سے سمی سمی رہتی ، - مدران جرائد کی کونسل فاس کا فے قانون کی منسوفی ، ك اب تك جو يا رد يليد بين اس رمي اسي خراج بن پش کر تاہوں 'ان کاجماد ابھی جاری ہے اور امید کی جا ن ے کہ بالاخران کی کوششیں کامیابی سے جمکتار موں

جناب صدر اليك محاذ براق آب داد شجاعت دے عىدے ، ایک اور ماز آب کی توجه کاطالب ہے۔ چھوٹامنہ بدی ت ب ليكن أكراب من كرفي بائده لياجائ تولك وقوم ين من ايك نيك فال بوك علد يامع مرامشامه بيب ارے دروان جرا کہ جو ملک واست کی رہنمائی کے منصب لمر وفائز بین اور این این ورنید ایلاغ کے دریع نظر یاتی

بنیادول پراس قوم رسول احق کے کرداری تھیر کارفع افتان كام انجام دك عطية بن الاماثاء الله يعوامي خواہشات کے پینے بن لکے ہیں۔ وہ طلب ورسد کے ایک دارُهُ خبيد ( المحمد عده المحمد ) من محمور بو مح ہیں۔ مختیا مواد کی طلب کے جواب میں رسد کاجوا تظام وہ كرتے ميں "اس سے طلب يس حريد اضافه ہويا ہے۔ الله ي جانے یہ سلسلہ کمال تک دراز ہو آ جلاجائے۔ مجربہ مجی دیمنے یس آرباہ کداخبار اور رسالہ بیجنے کی دوڑ میں ہمارے معزز مریان جرائد دین اظاتی اور مشرقی قدروں کو میروں سطے روندے دے رہے ہیں۔ ووان روایات کو بھی طاق نسیال کی زينت بنانے يرشح بوئ نظر آتے بيں جور يع صدى كل تك ہمارے محافیوں کو جان سے زیادہ عزیز تھیں۔ اسینے سیاسی ر جانات اور انداز الركو طوظ ركت بوئ بمي مارب يربزرك اسيخ قارئين كووه مواد دية تح جوان كي تعليم وتربيت اور باخری کے لئے ضروری مجھتے اور اس بات کے لئے فکر مندند تے کہ قاری کیا چاہتا ہے۔ جناب صدر اور معزز دریان جرائد میری گناخی معاف فرمائی و عرض کروں کا که رفته رفة جي بوك لفتول كالقدس ختم بوتا جار إب- اخبارات كا ہے. ازراہ كرم ادهر بحى توجه مبدول كيج ـ اس ضورت حال كوختم كر الوراخبارات وجرائد كے كروار اور مقام كى بحالي بى آپ كے مفن كاحدہ۔

آب اس دائر اخبيث كوقور نے كے لئے اپنے معزز اراكين مسے کی ایک کو بھی اس بات پر آبادہ کر لیں کہ ملک والت

ں بھتری کے لئے وہ ایٹر اور قرمانی کاراستہ اپنا لے تونہ صرف یک اچھی روانیت قائم ہوگی ہلکہ مسابقت کی دوڑ میں بھی وہ تیزی بق نہ رہے گی جوقوم کے اخلاق و کر دار کو تھکا کر مار رہی ہے۔ بقد تھانا کی طرف سے و نیامیس ہی تھم البدل کی توقع اور آخرت بی اجرکی امیداس یر مستزاد۔

اب کھ اینے اور اینے ہفت روزے " ندا" کے بارے ں بھی عرض کر دوں کہ ہے۔ پھر النفات دل دوستال ہے رے۔ بطور محافی میراقد آپ میں سے ہرمہمان سے پہت . ب من في عد - ١٩٥٩ء من چند ماه قدم قبيل كي باقيات مالحات میں سے ایک مرحوم ومغفور محافی 'ملک نصرا متد خال زیر کے سائیر ماطفت میں صحافت کے ابتدائی سبق لئے تھے بن میں کہ ۔ رفت عیااور ہو و تعابہ ان دنوں میں ہونیور مٹی وكالج كاطاب علم بمى قاء ملك صاحب فرما يأكرت تف كد إل ! تم كمال قانون كے چكر ميں يردو كے " يمال دريره لكاؤ" يس يكاسحاني بنادول كار انهول في بنا بفت روزه الشيامير رو کیا' جے کور نیازی صاحب انبی د نول داغ مفارقت دے المنتها السنام المنافق من بحوك بهت متى المحول المناسقي المحموا في ونى تتخوامين بمى تشطول مي ملتين - مجھے أيك كاروبار مين لت كاموقع ال كيااور من نے قلم چموز كر بيليماتھ من لے وه بھی علامہ مشرقی مرحوم ومغفور والانہیں ' خر کازول ا اس کے بعد ستائیں سال کا طویل عرصہ میں نے لکھا ر ' نکین بزبان اگریزی اور وه بھی

ورپیش میں 'یرحاب میں اور کمرور صحت کے ساتھ ہر اللہ جمیانا آ سان نہیں۔ محسوس ہوا کہ ایک مور ہے میں ابھر اللہ حکمہ خال ہے 'اگر محم میں دوبارہ سنجمال اول تو شاید اپنی ماتبہ سنوار نے کا بچھ سامان کر سکوں گا۔ تو حضرات گرائ! سید ہو مختفرافسانہ جسے آپ جا ہیں اور '' بچا پھن نہ رسالہ فال '' کا عنوان بھی دے ایس جا ہیں اور '' بچا پھن نہ ہو گا۔ آہم میں اس رائے کی صعوبتوں ہے بہ خبر نہ تعا۔ ہمارے ہاں ان کی موجود گی ہیں ابنا موں کو بھی و شواری کا احساس ہوتا ہے' ہفت روزوں کا ذکر ی کیا ۔ اس کے گا کہ اب کیا ۔ اور پھراپ ہفت روزوں کا ذکر ی کیا ۔ اس کے گا کہ اب طبح کمال ہیں؟ ۔ ۔ بایں ہر 'کیا ۔ ۔ بایں ہر 'کیا ہیں گھی صحافت ہیں مناسب صدر! آپ بھی ہے ہم کی سحافت ہیں مناسب میں بھی ۔ نبوانسیں شدتی در عالی بھی ۔ نبوانسیں شدتی در عالی کر دار ہے' جوانسیں شدتی در عالی میں جس بھی ۔ نبوانسیں شدتی در عالی کر دار ہے' جوانسیں کی گالی کر دار ہے' جوانسیں شدتی در عالی کر دار ہے' جوانسیں گھی ۔ خوانسیں شدتی در عالی کی گھی کر کرنی چاہئے۔

اس روایت کودم توژنے نہیں رہا چاہئے۔ اس سلیلے میں ایک اور لطیف کت واقفان حال کے لئے پیش کر رہاہوں۔ میرب بعائي ' ۋاكىزاسرارا حداسىيە فكراورانقلانى طريقد كار كارشتە مولانا ابوالکلام آزاد اور مولاناابوالاعلی مودودی مرحوم ومغفورے جوڙتے ہیں۔ اگر چہاول الذكر مرحوم ومغفور وہ 'جو كھ كہ دہ ١٩١٢ء سے ١٩٢٠ء تک شے اور طانی الذکر وہ 'جو کھ کہ وہ ١٩٣٤ء عد ١٩٣٥ء تك تحد ادر ميري قلم كا وور دراز کاسمی' کوئی تعلق ہے توطک نصراللہ خاں عزیز مرحوم ومنفور ے 'جو "حزب اللہ " میں مولانا ابوالکلام آزاد کے اتھ پر بیت کر کے تھے۔ اللہ کی شان ہے کہ آج کان ببت ارشادوسلوک کے سوائسی بیعت سے نا آشنا ہو محے ہیں۔ تفكيل جماعت كے لئے 'رسم دنيا سے منہ مور كر 'بيت كا مسنون طريقه ايناناطنزوو اسمهداه كاموضوع بتآسي كه اكبرنام لين بيه خدا كاس زماني سيسيون بهم دونول مائوں کی کاوشوں کے ڈانڈے انسبت وتناسب کے بغیر الملال اور البلاغ والمصمولانا أزادير أكر فل جاتين-

بد کے کا گری رہنما اور بھارت کے مرکزی وزیر تعلیم سے

اراکی تعلق نمیں ..... آپ کے سائے آاریخ کا ایک اور

ارق پلتا جاؤں 'جس پر وقت نے وطول ڈال دی ہے۔ طک

ارائی بات و عوت شمولت لے کر پہنچ توانسوں نے فرما یا کہ

ارائی دوردی صاحب کی استعداد سے جس واقف نمیں اور جانیاً

ارائی جماعت علی شامل ہوا تو پالیسی جس دول گا وہ

الم بیروں والیس آگئے ہیں برگوں کی باتیں تھیں 'ہم

ارزوں کی سجھ جس شاید نہ آئی بس ریکارڈ درست کر لیا

ترمین میں آپ حضرات کو گواہ بناکر اپنا اللہ ہے عمد

الرہوں کہ میرے پرچ " ندا" نے جوانداز اپنا یا ہے اسے

الرزار مکوں گا۔ اللہ تعالی جمعے توفق عطا کرے کہ کوئی

الرزش تر آنے دے اور میں کی اوئی ورج میں سی "ان

الرزش نہ آنے دے اور میں کی اوئی ورج میں سی "ان

الراب کا چراغ چرے روش کر سکوں جو ہمارے بزرگ

الراب کا چراغ کیس کہ بقول اقبال علیا الرحمت

النان راہ و کھاتے تھے جو ستاروں کو

الرس کے جس کی مرد راہ داں کے لئے

اگرچہاس کام میں جھے جو تعاون ملا ' بسروچھم قبول کروں گا 'لیکن میں اپنے قلم کو مالی منفعت کے لئے استعمال نہ کروں میں

جناب صدر! آپ کی اجازت ہے ' میں ذکر کرنا جاہوں گا کہ میرامرحوم بیٹا ' حمد جمیداحمد ' جو ذیل ۱۹۸۸ کے ساتھ ہی ایس می کرنے کے بعد ' نہ صرف بیرے کاروبار کا ایک ستون منا ہلکہ قر آن اکیڈی میں شعیفرد بی علوم میں دوسال لگا کر ' اپنی موت کے وقت تیسرے سال کی جہر مدوسہ! محکلا کے مال سے جو بیس سال کی جہر میں افرار ساڑھے چو بیس سال کی عرب سرن کے حادثے میں افرار ساڑھے چو بیس سال کی آخری کا اس رہ بین ہو گا گا ہے ۔ اس کے نام پر میں نے وہ نوی کا اس رہ بین بنائی ہے ' جو ہفت روزہ '' ندا '' کے نقع ' پر اسی نے لیڈ کمپنی بنائی ہے ' جو ہفت روزہ '' ندا '' کے نقع ' پر اسی نے لیڈ کمپنی بنائی ہے ' جو ہفت روزہ '' ندا '' کے نقع ' پر اسی نے کارادہ رکھتا ہوں ۔ نقعان کی ذمہ دار ہے اور ضروری قانونی کار روائی کے بعد ' میں ایک بڑر سن کی شکل دے و یہ کارادہ رکھتا ہوں ۔ میں ایک بار کھر آپ سب کا 'تھریف لا نے اور میری باتیں طفعے میں ایک بار کھر آپ سب کا 'تھریف لا نے اور میری باتیں ضغے ر ' شکر یہ ادا کر آ ہوں ۔

والسلام عليكم ورحمت اللدوير كاعة

(ماخود ازشماره على)



رو منم ( اقبال نے بیخ حرم سے کہا اقبال نے بیخ حرم سے تنب محراب مسجد سو عمیا کون! ایس مسجد سو عمیا کون! ایس مسجد کی دیواروں سے آئی. ایس کیو عمیا کون؟ فرنگی بتکدے میں کیو عمیا کون؟

" ندا" کے سرورق پر شاعر مشرق اور مصور پاکتان کاب قطعہ درج تو ہے لیکن اتاباریک اور فیر نمایاں کہ ہمیں خود محسوس ہوا کہ ملت کے مدی خوال کی یہ آواز 'جس میں رحربھی ہے طنوبھی 'کانوں تک کی خینے ہے رہ نہ گئہو' " حف دا" جس کی صدائے بازگشت ہے۔ ہم نے پچھلے دو شاروں میں اپنے قارئین کو یہ موقع توفراہم کیا ہے کہ وہ خط کا مضمون بھانپ لیس 'لفافہ دیکھ کر! لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صاف بات کی جائے ..... اشارول کی جلس کی اوٹ کیوں۔

امت مسلمہ آج وطن اور نسل کے فرق وا تمیاز کے بغیر 'پوری و نیا بھی آیک ہی مرض کی ہلاکت فیزی کا شکار ہے۔
اور وہ مرض ہے خود فراموشی۔ خود فراموشی کی علامات سونے سے پیدا ہوں یا کھونے سے 'علاج اس کا وہی آب
نشاط انگیز ہے جے خود اقبال نے خودی کا نام دیا۔ فلنفہ خودی کو یاروں نے مطلب و معانی کے سوسوج اسے پہنائے
لیکن اللہ بھلاکر سے سید نڈر نیازی کا 'جنہوں نے زبان شاعر سے سنی ہوئی اس وضاحت کی روایت بیان کر کے
حقیقت کو پردوں سے نکال باہر کیا کہ اقبال کی ''خودی '' سور وَحشر کی آیت 19 سے ماخوذ ہے جس کارواں ترجمہ
یوں ہے کہ ان لوگوں میں مت شامل ہوجاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلادیا ''سواللہ نے بھی ان سے فراموش کوروبہ
یوں ہے کہ ان لوگوں میں مت شامل ہوجاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلادیا ''سواللہ نے بھی ان سے فراموش کوروبہ
افتیار کرلیا ور ایسے ہی لوگ توفاس ہیں۔

اسپے مقعود و مطلوب کو بھول بیٹھتا سپے آپ کو بھول جاتا ہے بلکداس سے بھی بڑی اڈ ہت۔ اللہ سمانہ وتعالی کے قرمب اور اس کی رضا کا حصول ہی ہماری اصل غایت تحلیق ہے۔ اللہ ہی ہمارا مقعود و مطلوب ہے جمہ مجملا کر ہم سے مسلوں میں اور جم و کریم خداے کو یا کمہ دیا ہے کہ وہ بھی ہمیں بھول جائے الیے بیں وہ ہم تجھے بھولے ہیں

ین وزد ہم کو بعول جا" کی وعاشاعرانہ خیال آفری توہے 'اللہ کے این کے این وضع کردہ قاعدے قانون سے مطابقت میں رکھتی۔

ران اہل دائش علوم جدیدی تعلیم ہے آراست و پراست اور آن و فلفہا کے حیات کی بار کیوں کے شاساووستوں رہزدگوں ہے " ندا" ورخواست کر آرہ کا کہ مغرب کے حریش کھونہ جائیں۔ مانا کہ افکار مغرب کی پہاچوند کھوں کو خیرہ کئے دیتی ہے۔ یہ صناعی گر جموٹے گوں کی ریزہ کاری ہے۔ آپ بی کھو گئے تو ہم جیسے سالوں کو خیرہ کئے دیتی ہے۔ آپ بی کھو گئے تو ہم جیسے سالوں کو نشان راہ دکھانے والے ہم میں موجود ہیں ' ہر ماہم کی مردراہ دال کو ترستے ہیں۔ فقہ کی موشکا فیوں اور فرقہ واری علامات سے پیزاری آپ ہیں بدولی پیدا کر اب تو انہیں فی الحال طاق نسیاں میں رکھ و سے تھے اور خیج محکمت وہدا ہت کی طرف رجوع سے بی تر آن محکم کا ب تو انہیں فی الحال طاق نسیاں میں رکھ و سے تھے اور خیج محکمت وہدا ہت کی طرف رجوع ہے بی تر آن محکم کا بہت مطالعہ کیج کہ اس سے آپ کور ہمائی مطلوب ہے۔ یہ محکمت کاب جے معاند اور و شمن بھی علم کا اور " انقلاقی لٹر بچر کا سے تاہم و گلوں کو استفادے کی صافت دیتی ہوا ہے جو اسے طلب ہدا ہت کے محلات و ابوت ہیں 'گلری کر ہیں کیے تھاتی ہیں ' کے در جاں بنائیں۔ آپ دیکھیں گئے کہ علم وفلفہ کے عقدے کیے وابوت ہیں 'گلری کر ہیں کیے تعلی ہیں '

بنیاد پرسی" سے فائف انسانیت کے معربی اجارہ دار 'ان کے بظاہر حریف بیاطن حلیف مشرقی دوست اور

ہندی ویمودی مهاجن لرزہ برا ندام جیں کہ دنیائے اسلام میں احیاء کی لبراٹھ رہی ہے۔ ان کے صنم خانوں میں کمیں بھونچال نہ آجلئے 'چھوٹے بڑے بت منہ کے بل گر نہ پڑیں لیکن اے '' ندا'' کے خاطب بزرگواور دوستو! آپ کے بکی لیل ونمار رہے 'آپ بھی بے مقصد ہت کے صحرائے تیم ہیں بھنگتے رہے 'گر چھوڑ کر زکر میں گمن رہے ' خدا کو فراموش کر کے خود فراموش کے طلعم میں بھنس گئے اور پھر کے بت ہو گئے تو یہ لردب کے رہ جائے گی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کا لیہ بحر ظلمات اے نگل لے گا۔ جوجم انسانی کو توفردوس بریں ہے ہم کنار کرنے کی کوشش میں ہے لیکن اس میں مستور روح ربانی جس سے سمی جاتی ہے ۔ س بی ہماری ندا ہے گئے کہ اس کی نجف آواز میں اپنی آواز ملانے والے قارئین کا لیک طقہ بھی پیدا ہو جائے۔ بس بی ہماری ندا ہے ۔

اور درویش کی صداکیاہا

( ماخوزارشاره ملا )



# متنت كاال المبير

مرر" دندا "کے قلم سے

رمضان المبارك بيس آيا وردونوں كاتعلق كتاب مايت يعنى قرآن حكيم عبد من آيا وردونوں كاتعلق كتاب مايت يعنى قرآن حكيم اقبال كے مجاوروں ئے فكر كے حوالے سے فلائيت ورتصوف كے لئے تولئے ليكن بيذ بتا يا كدان كے پيغام كافلات بي تقاكد ۔

خوار از مجوری قرآن شدی شخوه سسج گردش دوران شدی اے چوشیم برزش افسنده ای در بیش داری کتاب زنده ای

ین اے امتِ مسلمہ تو قرآن سے دوری کے باعث ذلیل وخوار بوری ہے۔ تیرا گردش زمانہ سے محکوہ بجانسی۔
تجھے تو جبنم کی طرح زمین پر گرا پڑائسی ہونا چاہئے تھا جبحہ ایک زندہ و پائندہ کتاب تیری بعنل میں ہے۔ اور قوم رمضان المبارک میں قرآن محیم کا پڑھنا ور سناتو گل گلی بور، ہمائی کی محض تواب کی فاطر۔ اس سے روشی اور رہنمائی کی طلب اور امیدر کھنے والے الکیوں پر مخنے واسے ہیں۔

یہ نعرہ کہ طتِ اسلامیہ کی اساس آیک اللہ ایک رسوا اور ایک کتاب پر ہے 'سب کانوں کو آشنالگتاہے کیاں کتے ہے جواس کے مضمرات پر غور کرنے کی دھت بھی اٹھاتے ہوں توحید اللی تو لمت اسلامیہ ہی کی نمیں وحدتِ انسانیت کی بھی بنر ہاور پھراان دیکھیے خدا کو مانے والوں کی اقوام فیر میں بھی نمیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مض کمل کر ک انسانیت کو جنبِ ارمنی کا ایک نمونہ و کھا کے ' چیچے آ۔ والوں کے لئے اپنے نقوشِ پا چھوڑ کر اور نبوت ورسالت وروازہ برد کر کے اپنے رفتی اعلی عوالے۔ ہاں ایک کنا الناول يرمشمل لمت اسلاميه جي كفرى لمت واحده ك عالم بن جدد واحد ہونا جائے تھا نہ صرف محرول اور ریاور شانت ہمایہ کا شکار بھی ہے۔ حال کی تاریخ میں الدين افغانستان فاكرايك روش باب كالضاف كياتو بروس می تقریاا ہے بی عرصے سے جاری ایران عراق جگا ایک انوازی تاریک باب رقم کر رہی ہے اور ووٹوں کا مستقبل مُور وشهات كى بي يقين مين جيسے دهندلا يا بوا ساب وه الله قبداول كواخيار كاعاصار قيض من كاكيس (٢١) السے زائد كا عرصہ ہو كيا ہے اور اس كى بازيافت كى كوئى الدر نس آتی- فلسطینیول کوغلای اور غریب الوطنی کاداغ الات ماليس سال مون كو آتے ميں اور ان يرافقاو برحتى بى پل جاری ہے ' کی کے کوئی آ جار شیں۔ جالیس لاکھ عشمیری اسمانوں کو آزادی وخود مخاری ولاتے ولاتے ہم نےان کے طول غلامی کوزی**ا ده بھاری ہی شیس کرواڈا لا 'اس عملکت خدا** دا و ا بھی دولخت کرا بیٹے جے دنیا کی سب سے بوی اللیم مسلم بن كاعزاز اور اسلام كى نشاة دائي كانقله آغاز مون كا رِّ نِهِ بِعِي حاصل تعار ونيا بحرك مسلمانوں كياس كثير تعداد كا بت براحصه بظاہر آزاد وخود مختار اور ذرائع دوسائل سے مالا ال باليكن كفروالحادى علم بردار قوتول كى فكرى على اور تذی غلای کاجوابدستوراس کی گرون پرر کھانظر آ آھے۔ ان دنوں کوئی ایس نی بات نوشیں ہوئی جو ہمیں اس رونے الم بنے رجور كرتى آئم القال عدا الريل كاون جو المت کے صدی خواں علامہ اقبال کی یاد تازہ کر رہتا ہے'

وناکے طول وعرض میں تھیلے ہوئے ایک ارب سے زائد

وہ چھوڑ کے ہیں اور وضاحت فرما کے گئے ہیں کہ اس کی شکل میں تمبارے لئے میں جہل اللہ النہ النہ کی ایک مخبوط رسی میں تمبارے لئے میں جہل اللہ النہ النہ کی ایک مخبوط رسی چھوڑ کے جھوڑ کے جارہا ہوں 'اے مخبوط رسی کی ام نہ آئے گائے کی ور نہ اسلام اور جھے نبست تمبارے کی کام نہ آئے خوش شکل جلدوں میں ہر مسلمان گر انے میں موجود ہے لین فوش شکل جلدوں میں ہر مسلمان گر انے میں موجود اساس می افسوس کہ ملت اور میں ہو ور اساس می طرح ناکم ٹو سیے مار رہے ہیں۔ ہمارا ماضی اور ہزرگوں کاور شرحال اساسات کی طاش میں اندھوں کی طرح ناکم ٹو سیے مار رہے ہیں۔ ہمارا ماضی اور ہزرگوں کاور شرحال اور اپنی کمائی ناگذہ ہد۔ وجہ اس تغیر حال کی واحد ہے۔ حال اور اپنی کمائی ناگذہ ہد۔ وجہ اس تغیر حال کی واحد ہے۔ وہ زانے میں معزز نے مسلماں ہو کر وہ زمانے میں معزز نے مسلماں ہو کر اور شرح خوار ہوئے آرک قرآل ہو کر

علاج اس کاوی آب نشاط انگیز ہے ساتی سلم ممالک میں جن لوگوں کے اِتھوں میں نام کارہے 'وہ اور

توسب کچر کرتے کو تاریس کوئی بات نمیس منظور تو ور رہو اللہ اللہ جمیعة او لا تفرغوا ای سے المعالم اللہ جمیعة او لا تفرغوا ای سے کہ وہ سب ل کر اللہ کی رحمی کو تمام لیں تو کم تفرقد کیا۔ رسی تو النمیں کہ انسیں کہ در در ایمیک آگان محالگت کی اگر جاب آئے۔ افریس در در ایمیک آگان محالگت کی اگر جاب آئے۔ فالیک ہی دروازے سے جس پر و حر تا ار بیٹھیں توب طلب المحل کا در اغیار کے آئے در یوزہ کری سے گلو ظامی الگ۔ طلب کا در ایمیک تو کر اس سمحتا ہے دوایک سجدہ جے تو کر اس سمحتا ہے ہزار سجدوں سے وہا ہے آدی کو نجات ہوائی مفادات کے ذاتی مفادات کو اللہ مفادات کی کی طرح گئی ہے۔

ونیابحریس جمال جمال احیات اسلام کی بات ہوری۔
وہال بھی بات تب بی ہے گی جب وحوت واصلاح کا ذرید ا
انقلاب کا آلہ قرآن ہوگا۔ ای سے وہ رنگ لے گائسند
الله عجو ہرگورے کالے کو کی رنگ کروے اور ای کی ذبان
ذریعہ ابلاغ ہے جس سے نمل کے ساحل سے لے کرآ
فاک کا شغرسہ ایک بی یو لی یو لنا شروع کردس کے۔
فاک کا شغرسہ ایک بی یو لی یو لنا شروع کردس کے۔
فرف لوگوں کو دعوت ویں۔ اور ای کو اپنا لائح عمل بنائیں
طرف لوگوں کو دعوت ویں۔ اور ای کو اپنا لائح عمل بنائیں
درمیان مائل میں جنہیں جدید ہو لینکل سائنس میں تا
درمیان مائل میں جنہیں جدید ہو لینکل سائنس میں تا
مرصدیں کماجا آ ہے۔ اے اللہ ہم سب کواس کی توقی عطافر،
درمیان مائن اور ع

\*\*\*\*\*\*

# خيكر الرا وثمن ماك

وركا احكام كي واحد اساس اسلام - عدوري بم ف منة وبحة اتى بوهائي كراب يه ظلج شايدى يانى جاسك المائن اور نعتول كى جوبارش الله تعالى في اس غريب لك ے ایر باسیوں پر بلور آزمائش کی اے ہم نے اپنی مرسسوں کاانعام مجااور آجاس کے شکرانے میں ہم ادبت کے غلیظ ترین شرک معنوی میں پوری طرح موث اور مدينالوي كردماليت كاآسان مفسيغ موعم س لك فداداد كى بقاوسالميت كوسب سے ميب خطرہ ہمارے ائے کر توتوں سے ہے۔

لین باہر سے بھی خیر کی خبرس نمیں ملیں۔ راوی چین نس لکمتاہ۔ ہم کوری طرح کی سے خطرے کے مقالم یں آئھیں بند کرلیں "شرمرغ کی مانندوشن سے وفاع یں مررہت میں دے بیٹیس اور کھوے کے سے انداز میں ائ خل من مقيد ہو كرائے آپ كومحفوظ ومامون مجينے لكيس زادربات ہے 'ورند خطرات **کاشعوروا دراک حفاظتی تدابیراور** افای حکت عملی کی اولین شرط سجی جاتی ہے۔ حکومت کو اپنے زرانع اور وسائل کی بدولت ان خطرات کی بهت بهتر آم کمی اور · والنيت حاصل ہو كى جن كى أو عام لوگ بھى سو كھ رہے ہيں " ائم بین بندی میں جیدہ دوڑ دحوب کے آثار نظر تمیں آتے باترم كواتنابالغ نظر شيس مجماجار باكدا حتاديس ليابيائ معامرة جنيوا كے نتيج ميں جو تريلياں متوقع بس اور علاقے ک مورت حال جو نقشہ چیش کر عنی ہے 'اس کالیک حسین اور امیدا فزامرتع توخود ہارے اس شارے میں تجوییے کے طور پر السب جس يربم اليانق كار عاق كاتم بس كم ع ترى أواز كح اورميخ

ج بي بحث توات سب سے بڑے وحمن ہم خود ميں۔ وطن اظمار كررہ ميں وہ بحى كم لائق توج شيں۔ لوگ كتے ميں كد ردی ریجہ قابر ش آئے ہوئے شکار برے اپنی کرفت اس آسانی کے ساتھ وصلی نمیں چھوڑا کر آاور پھراس علاقے پر غلبوت المااوراس ك كرم ساطول تك رسائي كاخواب مرف روی کمیونسٹوں نے نہیں دیکھا'زاروں کے زمانے سے ان کی رال اس برفیک دی ہے۔ ملیج کی اہمت نے بعد میں اس کی ركشي ش جو جار جاند نگاديئه وه الك - روس محايدين كي. سرفروتی کے طفیل ای افاج قاہرہ کوبے نیل مرام واپس مے مانے کی جو سکی اور بریت افعار اے اس کا واغ جدا۔ کھ عب نمیں کہ روی قیادت خود ہی اس معالمے میں باہی بحشوزاع میں الجد راے 'افغانستان سے سرخ فرج کی والی كمثائي مي يزجائ اورروس اينينج اس علاقي مسليك بھی زیادہ مغبوطی سے گاڑنے کانیسلہ کر لے۔ بیبات بھی خور طلب ہے کدروس این حواری اور لے یالک ڈاکٹر نجیب اللہ کو به اردد و گار چمور کر جلا جارہا ہے یااس کی بقاوسلامتی کے لئے اس نے اتن محوس منصوبہ بندی کی ہے جس بر کفریل حكومت كوبعي اطمينان كااعلان اور خود اهتادي كااظهار كرنا آسان ہو گیا۔ اس اشاعت میں افغانستان کی دہشت گرد اور سفاک خفیہ منظیم "واد" کے بارے میں جو حقائق اور اعدادو شارایک مربوط مقالے کی شکل میں دیے جارہ میں ان من مجر محاتت بوتمارے لئے ابی فیر محفوظ شال مغربي سرحدى طرف سے اطمينان كاكوئي جواز نسي رہتا۔ كار باخر طنول كاطرف الفائح جانوا لحاس سوال كايمي كوئي تلی پخش جواب اب تک نیس الما ہے کہ سفارتی تعلقات کی واليسوس سالكره منافي من كرم جوشى كامظامره كرت موت ہم یہ کیاں بھول رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اس نوزائیو کین دوسری طرف ابل نظر جن خدشات اور اندیشوں کا برطا ریاست سے روی خالفت و خاصت اور بغش و مناوی جالیس اد حراماری طویل جنوب مشرقی سرحد کے اس پار مندورام رائع کاناک پهنکار دہاہ۔ حالیہ سیای تبدیلیوں ہے امارے کاناک پہنکار دہاہ۔ حالیہ سیای تبدیلیوں ہے امارے کے حالات کی ساز گاری کے تعویٰ بہت جو اماکانات پیدا ہوتے ہیں ' وہ اس کی بہتراری اور چھی وہ سندھ ' ہیں جولاوا پک باعث بندھ ' ہیں جولاوا پک مستقل روش ہے ' ہمارت کو " سندھ کارڈ" استعال کر مستقل روش ہے ' ہمارت کو " سندھ کارڈ" استعال کر ڈالنے کی ایک قائم ووائم و موت ہے۔ بنجاب ہیں سکموں کے ہات ہم پر الزام کا پھر کر دھا گا، وائت بیتا اور جارحیت کے بمائے وہ وہ زر آرا ہے۔ ہم سمیر کے ذکر پر آو بھی بھر تے ہیں توا سے ڈھوند آرا ہے۔ ہم سمیر کے ذکر پر آو بھی بھر تے ہیں توا سے ٹاکوار گزر آب اور سیاجی کی جزیوں پرواویل کر تے ہوئے وہ نوا

مارے اہم اور حساس شالی علاقے کیارے میں کمل کرجن

عزائم كااظل ركر اب ان كامنهوم كوئي راز سي اس كا

ارادہ بہت ہے دیگراہم مقاصد کے حصول کے علاوہ ہمارا زمنی

رابلہ اس ہمسائے ہے کاٹ وینے کاہمتی جس کی قابل اعتاد

دوی اور آ ڑے وقت میں معاونت پر ہم ایک حد تک تھیہ کر

ساله ماريخ آن واحد ش حرف غلط كيے بوجائے گ-

روس اور بھارت سے خوشگوار تعلقات کا ماحول ہماری لاکھ ضرورت سمی علاقے میں امن وسلامتی کی فضا کا اس پر انجھار بھی بھالین اس کا کیا بھیج کدھے میں کھنٹا ہوں ول برداں میں کا نظی طرح۔ روس ہمارے لئے اپنے دل میں کوئی زم گوشہ ہوا ش کر بھی لے قبادت ہمارے لئے اپنی اس ازلی دعمیٰ کا سیال بہلاس کے گھر لے جائے گاجوا ہے کھنی اس بیال کی بیال میں بھر اس کے گھر اے جائے گاجوا ہے کھنی لالہ " میں فصندک نہیں بڑی۔ ہماراوجوواس کی طبع نازک پر ایک ستقل یو جھ ہے جس سے چھٹکارا پانے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جائے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جائے دو گا۔

وشمنوں کے درمیان بتیں دانتوں میں زباں کی طرح گیرے ہوئے پاکتان کامجازی فاوراامریکہ ہے جوانی وفاؤں

کابعین دلاتے نہیں تعکا۔ چلے ہے ہمیں یعین ہوا 'ہم تواخبار آیا۔ اس کی مجسعودل جوئی کی او انھی اور اقتصادی و، فائی اردا، (خیرات یا قرض؟) مرف افغانستان کے مصنے کی وجہ سے نہ تھی 'ایران سے ہاتھ وصونے کے بعد خلیج سے وابستاس کے مفاوات کے آبائع ہمی ہے لیکن حالات کا نقشہ بدلتے کیاد ہر گئی مفاوات کے آبائع ہمی ہے لیکن حالات کا نقشہ بدلتے کیاد ہر گئی محاور پھر اسکی اپنی خارجی حکمت عملی ہمی قودا خلی سیاس تبدیلیوں کی ذو پر رہتی ہے۔ خلیج کی جنگ اور علاقے میں موجود تاؤ جو سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں حالیہ ابتری کے باعث بڑھ سکتا ہے 'اس کے اثرات ہمی ایران سے ہماری مجت کے

غرض آگر ہم یہ سمجھیں اور قوم کواحساس دلامیں کہ دشم جاري مآك مين بين توبيه " شير آيا ، شير آيا - دوزنا" كاساجمو غل غیاژه شیں 'امرواقعہ ہے۔ لیکن دوسری طرف اپناصار د کھتے میں تو فکر مندی اور تشویش دوچند ہوجاتی ہے۔ ہمیں اج فرج کی وفاشعاری عبال نثاری اور ممادری بر کوئی شبه سی شك ب تواس كى اعلى قيادت كى صلاحيتوں يرجوع صے -متغرق كامون مي كهير بناور اختيار وافتدار كم من ب كباعث يبلي يهمي زياده ناقائل اعتاد موكي بير- مار-جوانوں کی ہمت نے تو مجمی بھی جواب سیس ویا۔ نہ ١٩٢٥ میں ' نہ سقیط ڈھاکہ کے سانحہ میں اور نہ کسی اور امتحان ۔ َ وقت۔ وہ سیاچن میں آج بھی جاں فروشی کی نئی داستانیں رقم َ رے ہیں 'شدا کد کوجمیلنے کے نئے ریکارڈ قائم کر رے ہیں ہماری مونچھ مجمی نیجی ہوئی توفوی قیادت کے ہاتھوں 'جس دلچیپیال ف ع مدان اللش کرنے کی عادی موجل میں كلى ساست مين اين و كروار " كااس ووسرى الون -زياده خيال رمتا ہے۔ اور تو اور مکلی ذرائع ووسائل اور ا حیثیت کے تاسب سے ہماری بہت بدی فوج کوایک کلوا چیف آف آری شاف بھی میسر نمیں 'ایک جمیل" ہے ا جلا ياجارياب.

جارے اس گوشه عاقبت باکستان کا نشی ما (ماخود از شماره عدا )

# کراچی عرایب بھیانگ انجام کی طرف بڑھ رہا

فسادات کی دس وجوهات ـــــــ اور اصلاح اعوال کے لیے دس عی تجاوین

#### عبدالكربيمعابد

اور کرا چی کامسکد مل ہوجائے گالیکن بہت جلدیہ واضح ہو گیا کداس طرح کی تبدیلی العاصل رہی ہاور آج بھی کرا چی میں امن وا مان کی صورت حال حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے۔ آزہ فسادات کا ہم پہلویہ ہے کہ ان کادائرہ پہلے کی نسبت کافی وسیع اور زیادہ عمیق ہے پہلے دو تین علاقوں تک گڑیرہ محدود تھی راچی کے آزہ فسادات نے یہ خیال غلط ابت کر دکھایا ب کہ شرکر اچی میں نفرت کے گھاؤمند ال ہو گئے ہیں اور رفتہ رفتاز فود فیک ہوجائیں گاس کے بر عکس یہ بات ابت ہوئی ب کہ ادامقابلہ معمولی نوعیت کے زخوں سے نہیں خطرناک ادروں سے باور یہ معمولی مرہم پٹی سے ہر کر ٹھیک نہیں ہو

قری اسمبلی کے رکن اور بماریوں کے ایک رہنما آفاق شاہد نے یہ رائے دی ہے کہ آزہ نمادات آگر پورے ملک میں نہیں توسندھ میں نیامار شل لالگانے کی سازش کا ایک حصہ ہیں۔ قاضی حسین احمد 'پروفیسر غفور 'لیافت بلوچ 'مولانا نورانی 'مولانا فضل الرحمٰن بھی بیرائے ظاہر کرتے ہیں کہ سب کچھ حکمراں طبقہ کی اپنی سازش ہے۔ نامعلوم کارسوار اور سکوٹر سوار اور تنظامیہ کے آدمی ہیں جو پُراسرار اندازے آتے جاتے ہیں۔

اب شرکے سولہ تعانوں میں کرفیو نافذ ہے اور بقیہ علاقے بھی خوف اور کشیدگی کاشکار ہیں۔ صورت حال بیہ ہے کہ پورا ہفتہ صنعی شعل اور کاروباری جود کارہاکرا ہی کے جاک ایک پہنچ کے کام نہ کرنے کی وجیم سارے ملک میں ہازار حصص بند پڑے لان کے لئے آیک بہت ہوے اور بہت ماہرانہ آپریش کی اللہ ہے۔ لیکن حکرانوں نے مجماقا کررانی سندھ کا بینہ عاضا کا بینہ کے مینٹروذیر اللہ کا بینہ کے مینٹروذیر اللہ کا وزیر اعلیٰ کے حمدہ پر ترقی دے دی جائے توسندھ

رہے منتی اور تمارتی اشیاء کی تربیل پر بہت فی ااثر ہوا۔ کراچی
میں عام ڈاک تک کی تقسیم ناممان ہو منی اور ڈاک کے چار سو
سے زیاوہ مراکز میں سے صرف ہیں ڈاک خانوں کی ڈاک تقسیم
ہوئی۔ فسادات کے بعد شہر میں سے مماہر کیمپ بن حمتے ہیں۔
سکولوں اور دوسری بدی عارتوں میں مختلف علاقوں کے خانماں
ہمیاہ مماہرین مقیم ہیں اور اپنے محروں کو واپس جانے کے لئے
ہما حالات کے انتظار میں ہیں ' اک ان کئے چئے فکھت اور جلے
ہوئے مکانوں کو پھرے ٹھیک کیاجا سکے۔ فسادات میں جانی اور
مالی نقصان سے زیادہ ایک برائقسان سے ہوا ہے کہ قوی سیاسی
مالی نقصان سے زیادہ ایک برائقسان سے ہوا ہے کہ قوی سیاسی
معاضوں اور خودا ہم کیوا می اور پنجانی بختون محاذ کے رہنماؤں

اس فساد میں دو بھارتی ایجنٹوں اور تین افغان "واد" ایجنٹوں کی گر فاری کابھی دعویٰ کیا گیاہے اور اہم انکشافات کی توقع دلائی می ہے۔

نے اس عرصہ بیں مختلف لبانی گروہوں کے درمیان جذیم مفاہمت کو پروان چڑھانے کے لئے جو کوششیں کی تھیں وہ سب رائیگال محمیں اور شہر کے مختلف علاقے آج پہلے ہے بھی زیاوہ لبانی نفرت اور کشیدگی کے زہر جی ڈوب نظر آت جی اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ نیلی فسادات اب اس شر کامقدد ہیں دارت اب اس شر کامقدد ہیں ندات اب اس شر کامقدد ہیں اور جہ عذاب ان پر شملار ہے جی ادرات اب اس شر کار تقدر کا شاہر تفار کہ ہیں اور نہ ان ایسانہ نظر آتا ہے۔ اس کے بر تص مماجر آباد ایوں جی پیشانوں شائبہ نظر آتا ہے۔ اس کے بر تص مماجر آباد ایوں جی پیشانوں کے مظالم کی داستانیں ہیں اور پھمان طفول جی مماجروں پر سبت و شدت کو دو وحاری تھوار ہے جو وصدت اور سبت و شدت کی ایشریوں کا من فرت کی امریو مساکنا ور بید زیر زیم زخین جانے کے بعد حرید طاقتوں

ہوجائے گا۔ حربیہ سب کھی کیل ہے؟ کراچی ایک برزن انجام کی جانب کیل بدھا چا جارہاہے؟ اور یہ کیے ہوگی کر کراچی کے کاسو پولیٹن شرکی کاسو پولیٹن فضا چانک نل اور لسانی عمبیوں کی باف میں ہسم ہوگئی! اس کاؤسد دار کون ہے اوراس صورت حال کاعلاج کیاہے؟

قری اسمیل کے رکن اور بماریوں کے ایک رہنما آفاق ثابر
نید رائے دی ہے کہ آزہ فسادات آگر پورے ملک میں نیں
تو شدہ میں نیا مارشل لالگانے کی سازش کا ایک حد ہیں۔
قاضی حسین احمد ، پروفیسر خفود ، لیافت بلوج ، مولانا نورانی ،
مولانا فضل الرحمٰن بھی یہ رائے فاہر کرتے ہیں کہ سب کھ
محران طبقہ کی اپلی سازش ہے۔ نامعلوم کار سوار اور سوز
موار انتظامیہ کے آدمی ہیں جو پر امرار اندازے آئے ہیں اور
فائرنگ کرکے فائب ہوجاتے ہیں۔ اس کے بعد فساد شروی ہو
جاتا ہے اور پولیس انتظامیہ سوقع پر چینچنے کے گریز کرتی ہے۔
جود قلہ وقلہ سے دہرائی جاری ہے۔ اس کا مقد
حالات کو خواب کرکے سے مارش لاکے لئے جواز فراہم کرنا

ایک دو سرانقظ نظریہ ہے کہ مماجر پنھان جھڑا دراصل کی شیعہ جھڑے ہے شروع ہوا اور " سواد اعظم" جو پنمان پر بخان پر پنمان پر بخان کی مسلم مقالی ہو گئے۔ اب شیعہ فرقے کے فری تربیت یافتہ کما نڈوز ہیں جو اس جھڑے کو زندہ رکھنا چاہجے ہیں آکہ پنمان کے منفی دجود کے مقالے ہیں مماجر کا منفی اتحاد کا تم سے اور وہ اس اتحاد کا تصد مقالے ہیں مماجر کا منفی اتحاد کا تم سے اور وہ اس کے روح روال سے رہیں۔

اورا کے روی روال بھر ہیں۔
تیر افظ فظریہ ہے کہ منشیات فروش اور اسلح فروش ایک منظم افیا ہیں ، یہ جان یو جھ کر فسادات کرائے ہیں۔ اس سے
ان کا ایک مقصد تو ہیہ کہ اس وامان کی دَر ہم بُر ہم صورتِ
حال میں وہ اپنے بچاؤ کے فسکانے قائم کرلیں۔ اس میں ٹک مندی کر ہیں۔ اس میں ٹک مندین کہ یہ لوگ پہنے کے باہ کا بہا میں کہ اس کے لئے باہ کا بہا حال میں کہ لیتے ہیں اور پولیس یا انتظامی مشیزی فسادات کے حال کر لیتے ہیں اور پولیس یا انتظامی مشیزی فسادات کے

رؤل میں بدحواس کا فکار ہوتی ہے۔ ان وقول میں آیک قوان
کی اسلو فروشی خوب ذورول پر جاتی ہے دو سراوہ ہٹا مول سے
فائدہ افرائر اپنے مال کے حمل وقتل کے لئے سولتیں حاصل
کر لیتے ہیں۔ جب بھی انتظامیہ کی توجہ اِس مافیا کی جانب ہوتی
ہے کہ نی فساد پیدا کر کاس توجہ کوا چی طرف ہے ہٹا لیتے ہیں
اور حکومت کی مشینری انہیں چھوڈ کر فسادات کی روک تھام
اور کر دھاڑے کا دوار ہیں اگھ جاتی ہے۔

چقانقڈ نظریہ ہے کہ فسادات اس شرر پولیس مسلاکرتی

ہ۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ معاجروں کوجو "بغاب پولیس"

کی خالفت میں آواز افعائے رجے ہیں مزا بنا اور سیق سکھانا

ہائت ہے۔ اس غرض کے لئے وہ منشیت فروشوں اور اسلحہ

زوشوں کی افزا کو کھنی چھوٹ وہ ہے ، جیسی کہ علی گڑھ کا لوئی

مردی گئی تھی اور اس بار بھی ایسی ہی چھوٹ اس افزا کو معاجر وں

بنیوں میں ماصل رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے معاجروں کا بوا

بنوں میں ماصل رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے معاجروں کا بوا

بوطن کئے گئے وہ کائی نقصان اور بھلاڑ کا سبب ہے۔

بوطن کئے گئے وہ کائی نقصان اور بھلاڑ کا سبب ہے۔

بوطن کئے گئے وہ کائی نقصان اور بھلاڑ کا سبب ہے۔

بوطن کے گئے وہ کائی نقصان اور بھلاڑ کا سبب ہے۔

بولیس آب کی قداد میں لوگوں کی

کروران اور بعد میں پولیس کو سیکٹروں کی قداد میں لوگوں کی

ہروران اور بعد میں پولیس کو سیکٹروں کی قداد میں لوگوں کی

ہروران موشی وصول کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس

گزیب تک کرا چی کے بے پولیس ہے کرا چی کے لوگ خواہ بزار

کوشن کریں وہ امن سے نہیں رہ کتے۔

کوشش کریں وہ امن سے نہیں رہ کتے۔

مومت کے طقوں کی جانب سے بار بار جوہات کی جاتی ابدو بانچواں نقط نظر ہے کدان فسلوات میں فیر مکل ایمنوں کا اور مدب یہ ایجن افغان خفیہ منظیم "واد" کے بھی جی اور المستعان میں قائم ہے الدین نظیم "را" کے بھی جرکا مرکز راجستھان میں قائم ہے ادر یہ میں اپنے خصوصی منصوبہ پر الری ہے۔ اس فساد میں وہارتی ایجنوں اور تیمن افغانی الرائز کی ایمنوں کی گرفاری کا بھی وعویٰ کیا جمیا ہے اور اہم الکافات کی وقع ولائی حقی ہے۔ کومت کا یہ بھی کمناہ کے الرائ کی ہے۔ کومت کا یہ بھی کمناہ کے الرائ کی ہے۔ کومت کا یہ بھی کمناہ کے الرائ کی ہے۔ موام کا بھی ان فسادات میں باتھ

ہے جو نظرتہ پاکستان اسلامی وصدت اور کمی سالیت کو جاہ کرنا چاہے ہیں۔ یہ عناصر مختلف ایسانی کر وہوں اور تحقیوں کی مفول بین محمی کر فساوات کے لئے موقع کے محتمر دہے ہیں اوروقت آئے پر کام دکھاتے ہیں انسی بیرونی ذرائع سے بدی بری رقیس بھی مل رہی ہیں۔ اگر ایسا ہے توا پینوں اور طک دشنوں کو پاڑا کیل نمیں جانا؟ اس موال کا کوئی جواب، حکومت کے پاس نمیں ہے۔

چینانظ نظراس بات کاری ب کریسب کو جناب می ایم سداور جنسد کایک گروپ کی کارستانی ہے۔ جس زمانے میں سندھی 'بلوچی فیششٹ جیوے سندھ بلوچستان' بھاڑ میں جائے پاکستان کے نعرے نگار ہے تھے اور مہاجروں

> جی ایم سیدنے مهاجروں سے اتحاد کا فلفہ پیش کیا اس فلفہ کی روسے یہ طے پایا کہ مهاجر قوم پرستی کوبڑ حاواد یا جائے اور اسے پنجابیوں پختونوں کے خلاف کمڑا کیا جائے کیونکہ مرکز سے لڑنے کی طاقت سندھ کی دیمی آبادی میں نہیں۔

کے فلاف غلیظ ذبان بھی اظہارِ خیال کر رہے تھ 'مین اس دہت جی ایم سید نے مهاجروں ہے اتحاد کا فلفہ چیش کیا اس فلفہ کی روسے یہ طحے پایا کہ مهاجر قوم پرستی کو برحاداد یا جائے اور اسے ، جابیوں پخونوں کے فلاف کھڑا کیا جائے کیو کہ مرکز ہارے بڑی طاقت سندھ کی دیکی آبادی میں نہیں ہے شہری آبادی ہی یہ جگ اڑ عتی ہے "اس لئے ہمیں اس سے اتحاد کر فا چاہے۔ اس فلفہ اتحاد پر پلیجو 'میدہ کھوڑواور جام ساتی' جی ایم سیدسے ناراض ہو گئے 'لین وہ اسے مخترے کروپ کے ماجھ اسیخ کام میں گے رہے۔ پہلے اس کام کے لئے محود الحق حثانی کے سندھ ہوٹی پورڈ کو استعال کیا اور بعدیں الطاف حسین دستیاب ہو گئے اور ایم کیوا یم ابھر کر آگئی۔ ایم کیوا یم کے ذریعے مهاجر فوجوانوں میں پنجابیوں اور پٹھانوں کے خلاف مبنوان کر وحری طرف بنجابی پختون اتحاد کے جذبات ہیں ان کا نکراد فساد کوجنم دیتا رہے گئے۔

سانواں نقطہ نظریہ ہے کہ اصل میں سیاست سے نظریہ اور نصب العین کی روح غائب ہوگئ ہے اور صرف مصبیوں کا کھیل یاتی رہ گئی ہے اور صرف مصبیوں کا بلدیاتی کامیابی ضرور حاصل کر لی لیکن اس کی کوشش کے باوجود عصبیوں کی سیاست ختم شمیں ہو رہی ہے "کیونکہ جن پوئل ہے باہر آجمیاہ اور کسی بھی جگہ کوئی معمولی لڑائی یاحاد یہ سیل کر ایک پڑے نساد کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایم کیوائم اور پنجابی پختون اتحاد دونوں ہی اب من چاہجے ہیں اور امن کی متحقین کر بھی رہے ہیں۔ لیکن اوگوں کی فروس کی جو شراب بلا تلقین کر بھی رہے ہیں۔ لیکن اوگوں کو فروس کی جو شراب بلا تلقین کر بھی رہے ہیں۔

ہماری بیورو کرلی کا خیال ہے کہ کراچی آیک برداشرہ اسے بنیادی طور پر غیر ساسی رہنا چاہئے کیونکہ آگر سیاسی ہوگیا تو ہمارے لئے ملک پر کومت کرنامشکل ہوجائے گا

ری منی ہاس کانشدانا کام دکھانا ہااور ذرای بات فساد کے لئے بہاند بن جاتی ہے۔ ایک بزے شرجی چھوٹے موٹے جھڑے اور حادثات معمولی جی محربہال ایک معمولی جھڑااور حادثہ بھی ایک فساد کوجنم دے وہتاہے۔

آنمواں نقلہ نظریہ ہے کہ ہماری یوروکری کاخیال ہے کے کرا جی ایک براشر ہے اسے بنیادی طور پر غیر سیای رہنا چاہئے کیونکہ اگر یہ سیای ہوگیا تو ہمارے لئے ملک پر حکومت

کر نامشکل ہو جائے گا اور ملک میں انقلاب آجائے گا س لئے اور ملک میں انقلاب آجائے گا س لئے بورو کراپی کی مجمد میں آئی ہو ہ از اواور حکومت کروں ہدید میں جھڑے ہے۔ اس مربر تی میں اندیہ ہو فسادی گروہ کی مربر تی کرتی ہے۔ اس مربر تی میں اندیہ ہو فسادی گروہ جس کی چھل بیورو کراپی کے اتھوں میں برتی ہے کہ وہ گروہ جس کی چھل بیورو کراپی کے اتھوں میں برتی ہے۔ اس مربر تی میں اندیہ ہو کر جو تی جائے کر اندیہ ہو اور بے قابو ہو کر جو تی جائے کر اندیہ ہواندا ہو کر جو تی جائے کر اندا ہو کر جو تی جائے کر اندیہ ہواندا ہو کر کے مسئلہ بیدا کر دیتے ہیں۔

نواں نقطہ نظریہ ہے کہ وہ دن لد محے جب مکرال بورو كريسي لوكول كولزاتي تقى اور خود متحد رمتى تقى اب نسادات کیڈیوں بران کے درمیان کتے پلیوں کی می لڑائی ہے۔ ہورو كركسي أيك متخدا داره نهيس ربايه خود هرطرح كي مروه بنديول ادر عصبیوں کا شکار ہے اور عصبیت و مفاو طلبی کی بیاد برانی لاائيوں كو عوام من خفل كرريا ہے۔ بيوروكركى كابر هد ووسرے حصول كونا كام بنانے سے ولچسى ركھنا باور تجمناب که اس کی مهاندی اسی وقت موسکے گی جب دوسرا کروہ ناکام ہو۔ یا محض اینے جذبہ مصبیت یا جذابہ انقام کی تسکین کے سے وہ ایک دوسرے کوٹا کام بناتے ہیں۔ اسی طرح بیور و کر کی ک تحت کرا جی شمر کو دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس پور د کر کی ک آمرانه ،ور مطلق اعتبارات شركے انتظام اور امن دامان ُو ورہم برہم کئے چلے جارہے ہیں۔ اس کے ساتھ بن اب اس یورو کرلی میں وہ پہلے جیسی المیت بھی نہیں ہے ا<sup>س کے ا</sup>نفا پاؤس جلد پھول جاتے ہیں یہ فوراً بدحواس ہو جاتی ہے اور مردافا ك آ كے جك جاتى ہے۔

وسوال نقط نظریہ ہے کہ عالمی مغربی سامراج یہ مختاب کہ آج نمیں توکل اس سارے خطے کی نی تقیم ناگزیہ ہوجا۔ گی۔ ہندوستان ' پاکستان ' ایران ' افغانستان ان سب ممالک کی ٹوٹ پھوٹ اور تھکیل جدید لازی ہے۔ اس ضن ہم کراچی اور جنوبی شدھ کو ایک الگ فطہ کی حثیت ہے قا

کے کی ضرورت ہوگی اور اس ضرورت کی بخیل کے لئے سے
بڑائی ہوئیت کے حالات ہیں جو پیدا کر دیے گئے ہیں اور بعد
ہی ہد بھی ضرورت ہوگی ان حالات کے تحت یا ان سے فائدہ
ان کر ساملِ شدھ کی ایک ٹی حکومت بنائی جا سکتی ہے ' جو
فرا سامل شدھ کی ایک ٹی حکومت بنائی جا سکتی ہے ' جو
فرل سامل ہے کو تحق فرقی ' تجارتی اور صنعتی اڈہ کے طور پ
ب کے لئے قائل تجول بھی ہوگی۔ جمکن ہے اس خیال ہی
و حقیقت بھی ہو ' لیکن ہار اقوی شھار ہے ہے کہ کار بدتو ہم
اور کے ہیں اور لعنت دوسروں پر میں ہیں۔
اور کے ہیں اور لعنت دوسروں پر میں ہیں۔

وولوگ بوطاقت كاسرچشم بنهوئيس خيال كو بت نكال ديس كه أيك اور دارشل لا يانيم دارش لا مسئله كا به حقيقت بيس كرا چي كي ساري خرا بي اور جاي دارشل لا بيدا كروه ب اور دارشل لاي ك د نول بير بير سب چيم يا - دارشل لا يانيم درشل لاي حكومت كى بجائي سنده اور چي ك مسئله كاقرى اور وير پاحل بير به كه فورانة ايكش ئي ك مسئله كاقرى اور وير پاحل بير به كه فورانة ايكش ئي كوفرا توزكر جماحى بنياد يريخ اليش بول اور حقيق ئى كوفرا توزكر جماحى بنياد يريخ اليش بول اور حقيق ئى كوفرا توزكر جماحى بنياد يريخ اليش بول اور حقيق

جمهوریت بحال کی جائے آگہ صوب کواور کر اپنی کو ایک باد قار اور حقیق جمهوری اسبلی اور حکومت مل سکے 'جس جس واقعی نمائندہ اوگ موجود ہوں۔

(۲) مولوی حفرات کو اپلی فرقد پرستاند روش ترک کرنی چاہئے۔ اس روش کے سب بھی نوجوانوں کے ذہن نے نظریے پاکستان اور حقیق اسلامی افوت کی ابھیت اوجیل ہوگئی۔ فرقد داراند محکش سے آگر ایک طرف اقلیتیں اپنا مفاد سیکولر سیاست اور نیشندند م جس الماش کرتی جیں تو دو سری جانب اکثریت کے باتھ بھی کچھ نہیں آ آ اور وہ آخر کار احساس محروی کے سب اپنے آپ کو بد فعیب اور ستم رسیدہ خیال کرکے منفی سیاست کی جانب جل پرتی ہے۔

(٣) منشیت فروش اور اسلحہ فروش کے لئے خصوصی ساعت کی عدالتیں بنائی جائیں۔ ان عدالتوں کے ذریعہ فوری کار دوائی کے بعد سزائے موت ہوئی چاہئے۔ عدالتیں تو قائم کر دی گئی تھیں مگر وہ بھی پکھ دنوں کے بعد شمپ ہو کر رہ کئیں۔ اس افیا کے خلاف جنگی بنیاد پر کارروائی ہوئی چاہئے اور کو کی برج نیس ہے اگر فوج کو یہ ناسک تفییش کیاجائے۔

(۳) کراچی کی پولیس کو کراچی کے معاملات سے بالکل الگ کر دیاجائے۔ ہنجاب کے طازشن کو فوراً ہنجاب والیس بلایا الگ کر دیاجائے۔ ہنجاب کے بالکس بلانہ شن کی بھرتی ہواور مقامی پولیس بلدیہ کی تحویل میں دی جائے۔ اس سے خود ہنجاب کے دائشوروں اور حدیران اخبارات نے بھی کھمل انقاق کا اظہار کیا ہونا چاہئے اور کراچی می مسلس برشرش پولیس نظام بلدیہ کی تحویل میں ہونا چاہئے اور کراچی کے طالات تو خاص طور پراس اقدام کا نقاضا کر رہے ہیں۔ نوا نے وقت اور جسارت نے اچا وار پول میں ہم بھی کراچی پولیس کو کراچی بلدیہ کے حوالے کرنے کا مصورہ دیا ہے۔

(۵) فیر کمی ایجت یا کمک دغن عناصر کرا ہی میں سرگرم بیں توانیس پکڑنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت خود بتائے کدوہ اپنی ذمہ داری کتنے عرصے میں پوری کرے گی؟ کیا اس ذمہ داری کاخیال اس وقت آئے گاجب اوجزی کمپ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی جائے۔

(۹) کراچی شریر پیودو کرنی ک ذرید حکومت کافرید مورت کافرید مورت کافرید مورت کافرید مورت کافرید مورت کافرید مورک می کرد خواک می کوجتم دے گا۔ اس طریح کوختم کراچی بر کراچی کے فتخب نمائندوں کا دارہ اب رہے بی بیار ہو کیا ہے اور کراچی بیسے میجیدہ اور گنجک شرش یہ کو مصرف کا فیس رہا۔ اس کے بجائے خود مختار کارپوریشنوا کے ذریعے شرکا انظام کیا جائے۔ کراچی کارپوریشن ما احتیارات بوصائے جائیں ٹرانسپورٹ کی ایک کارپوریشن ما کی جس سے موانسپورٹ کی ایک کارپوریشن ما کی جس سے ٹرانسپورٹ کی ایک کارپوریش ما کو سرکاری ٹرانسپورٹ کی جھڑے ختم ہو سکیسا اور موام کی مرکاری ٹرانسپورٹ کی جھڑے ختم ہو سکیسا اور موام کی مرکاری ٹرانسپورٹ کی جھڑے کراچی کارکن شائند اور جا مرکاری ٹرانسپورٹ کی جھڑے کراچی کے فوجوانوں کوروز گار دے کوروز گار دے کی مرک خطرناک شکل احتیار کری ہے۔ مرکاری نے نوجوانوں کی احتیار کری ہے۔

(۱۰) تومی سای جماعتوں کے کام میں رکاوٹ نہ ڈال

طرح برجز جل كر خائشر ود جائے كى؟

(۱) ایم کیایم میں بے شدید گردپ کا کوئی اڑھا واب یہ اثر بہت کرور پڑ گیاہ اور استجابی عمل کے بتیج میں آیک بدی قیادت اور کارکنول کی طور نو وائول کی قیت سامنے آئی ہے جو شدید تحریک کے لئے کوئی زم گوشہ نہیں رکھتی لیکن کرا ہی کے شری سائل بالخصوص پولیس اور ٹرانچورٹ کے سائل نوجوانوں کے بہن میں آگ بھڑ کا تے ہیں۔ حکومت کو ان مسائل کی طرف توجہ دی جائے اور خود ایم کوایم کو الیکشن ان مسائل کی طرف توجہ دی جائے اور خود ایم کوایم کو الیکشن مسائل کے لئے آواز بلند کرنی چاہئے اور بلدید کے لئے مسائل کے لئے آواز بلند کرنی چاہئے اور بلدید کے لئے افتار اور شور سے مطالبہ کرنا چاہئے۔ کرا پی کے عوام کو کالاباغ ڈیم بایون عاقل کی چھاؤنی کی مخالفت سے کے موام کو کالاباغ ڈیم بایون عاقل کی چھاؤنی کی مخالفت سے اور ایم کو ایس اوائی کا مظر بنیا ہوگا اور بنجائی پیمان کا اور ایم کو ایس لؤائی کا مظر بنیا ہوگا اور بنجائی پیمان کا اور ایم کو ایس لؤائی کا مظر بنیا ہوگا اور بنجائی پیمان کا اور ایم کو ایس لؤائی کا مظر بنیا ہوگا اور بنجائی پیمان کا

## کراچی کی ساری خرابی اور تباہی مار شکل لاکی پیدا کر وہ ہے

جائے۔ نے الیکٹن سے انہیں ٹی زندگی ملے گی اور نظریہ نفسب العین کی حرارت جو ہمارے معاشرہ سے فائب ہو گی۔
اسے صرف قومی سیای جماحتیں ہی دوبارہ پیدا کر بحق بیں او
ہیں۔ اس بناپر صوبہ سندھ میں فیری الیکٹن وقت کا انہ فرج
ہیں۔ اس بناپر صوبہ سندھ میں فیری الیکٹن وقت کا انہ فرج
کر دی گئی تھی کہ اسے اگر چہ لا اینڈ آرڈر کی بحالی کے لئے ا
کر دی گئی تھی کہ اسے اگر چہ لا اینڈ آرڈر کی بحالی کے لئے ا
موجودہ صوبائی کا بینہ اور موجودہ صوبائی اسمبلی بالکل جب
ادارے ہیں۔ سندھ کے موام نے الیکٹن ہم صورت صال بو ادارے ہیں۔ سندھ کے موام نے الیکش ہم صورت صال بو الحالی ہے اس لئے نے الیکٹن سے جو حکومت بے گی وہی آیا
طاقور حکومت ہوگی اور بحالی امن کے لئے کی کر کے گی۔
طاقور حکومت ہوگی اور بحالی امن کے لئے کی کر کے گی۔
طاقور حکومت ہوگی اور بحالی امن کے لئے کی کر کے گی۔

کراچی شریر می تسلیم کرناہوگا۔ ویے بھی ایک منعی شرک کے دور کت شلیم کرناہوگا۔ ویے بھی ایک منعی شرک خدائی نعت ش طبقہ ضروری ہے اور بغالی کار گار پنجان حرور خدائی نعت شرک خدائی نعت شرک ہے کہ میں ایم کیوا یم کے لئے دفت آجماہ ہے کہ وہ صاف طور پر گیا ہے کہ وہ صاف طور پر گیا ہے کہ وہ صاف طور پر گیا ہے کہ دہ صاف کو رہا کے فلفوں پر نفرین بھیج ہیں۔ ایم کیوا یم کواچی بنیاد مہاج کوئی میں جانے شہری مسائل کو بنانا چاہے اور ایم کیوا یم کوئی بنیاد مہاج کشل دے کراسے عام شہوی کا متحدہ محاف بنانا چاہئے۔

مما تہ تمام ایل کراچی کے لئے قابل آبول بنانا چاہئے۔

کما تہ تمام ایل کراچی کے لئے قابل آبول بنانا چاہئے۔

کما تہ تمام ایل کراچی کے بی مانا چاہئے۔ پکو قدم افحات کے لئے ہوگی منابہت کے لئے ہو مذوری ہوں اور اسلی بی ضروری ہے کہ دبنالی پختون اتحاد مذہبات فروشوں اور اسلی فروشوں کوا ہے دامن میں جگہ نہ دے اور مفاہمت کرنا ہے تو فعادی مناصر کوفیار کوا ہے قدادی مناصر کوفیار کوئی موقع نہ دے۔ اس میں فروشوں کوا ہے دامن میں جگہ نہ دے اور مفاہمت کرنا ہے تو فعادی مناصر کوفیار کوئی موقع نہ دے۔ اس میں فروشوں کوا ہے دامن میں جگہ نہ دے اور مفاہمت کرنا ہے تو

# دار الحكومت مي تحبث كاموم

## مشكلات اودمهن كاتى كاسال شروع صونے والاھے

#### ېورورپورٹ

پہلے ہفتے وارا کھومت اسمبلی معطل کر کے نے انتہات

را نے کے فیملے سیت طرح طرح کی لرزادینے والی افواہوں

اور اطلاعات سے کوجت رہا کین اصل خبر بس اتی ہے کہ
مثلات اور منگائی کے نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے

ایک پورا عشرہ بے وریغ قرضے سمٹنے کے بعد اب آخر کار وہ
وقت آ پہنچاہے جب قرضے لے کر مجمی مسئلہ حل نمیں ہوا۔
اب لیکس لگانا ہوں مے اور اگر قیکس وصول نمیں ہوا۔
اریوں روپے کے نوٹ چھاپنے ہوں گے۔ دونوں صور تول

اریاں روپے کے نوٹ چھاپنے ہوں گے۔ دونوں صور تول

میں امرین کا اندازہ ہے کہ اسمال منگائی کا مفریت منہ بھاڑ

را تا کے بوجے گااور کم آمدتی والے طبقے کی زندگی میں نی

تایاجارہا ہے کہ ۱۹۸۰ راب روپے کے بجث کے لئے جو

جون کے پہلے ہفتہ ہیں چیش کیاجا نے والا ہے وس ارب روپے

ہون کے پہلے ہفتہ ہیں چیش کیاجا نے والا ہے وس ارب روپے

نکسوں سے پورے کئے جائیں گے۔ لیکن ماہرین کا اندازہ یہ

بکہ حکومت کو اس سے بھی زیادہ بعنی تقریباً ۲۰ رارب

روپے در کار ہوں گے اور چو کلہ آیک ایسے وقت ہیں جب توم

نکس دینے کے لئے تیار شیس اور قیکس وصول کرنے کا تفام ایسا

ہو جس میں وصول کرنے والا سرکاری واجبات سے ذیادہ

ہو کیس گے۔ اندازہ و چاہ ہو پانا ہوں کے اور افراط زرجواس

وقت پندرہ فیصد کو جا پہنچاہے اسمال اور ذیادہ تیزی سے

درج گا۔

#### غير ترقياتى اخراجات كامسئله

منی۔ ترقیاتی منعوبوں کے لئے حریدر تم ہم قرضوں کی صورت میں حاصل کرتے تھاور ظاہرہے کداس میں زیادہ اعتراض کی بات نہ تنی۔ ۱۹۷۸ء سے شروع ہونے والے پانچ یں پنجبالہ

۱۹۶۲ رارب روپ تمام در آ دات پر سیاز تیس بردها کر دصول کے جائیں میں میں جبکہ ۱۹ راب روپ ملک میں مختلف فتم کی صنعتی پیداوار پر ساڑھے بارہ فیصد کی شرح سے سیاز قیلس عائد کرکے حاصل کرنے کا پردگرام بنایا ادارول میں پرائمری سے اوپر کی سطیر تعلیمی فیس میں اضافے سے حاصل ادارول میں پرائمری سے اوپر کی سطیر میں میں اضافے سے حاصل میں رعایتیں ختم کرنے سے بچیں کے میں رعایتیں فرمسری دوسری اوپ کی دوسری امایتیں (سبسیڈیز) ختم کی وائیں گی۔

منعوب کے مرطے میں ایک طرف تو یہ اثراجات اس قدر پوسے کہ سارابجٹ تی نگل کے 'ووسری طرف اس منعوب کا ڈیڑھ سال تھل ہوتے ہی ہمارے علاقے میں ایک الی بنیادی ترفیلی آگئ جس نے مرف ہماری اندونی سیاست اور فارچہ پالیسی کو بنیادی طور پر متاثر کیا بلکہ ہماری اقتصادی زندگی میں بھی اس نے فیر معمول تغیرات پیدا کر دیئے۔ ومبر 1929ء میں وزارت نواند کی جیب فالی تھی اور یہ مجھ میں نئیس آ رہاتھا کہ ملک کمالی معاملات کیے چلائے جائیں۔ حالت یہ ہوچکی تھی

کدا محلے سال کی چاول کی پوری قصل کروی رکھ کر 'بیک آف
کر بیشٹ آبیڈ کامرس (بی سی آئی) سے ایک سوطین کافرنر
حاصل کرنے کی بات چیت جاری تھی اور یہ قرض مہار فیمرسور
پر حاصل کیا جانا تھا' جوشا یہ پاکستان کی آری شی سب بن کی
شرح سوہ جو تی ۔۔۔۔ لیکن اچانک یہ جوا کہ روس نے افغانین
میں چی فوجیں وافعل کر دیں "روفھا جوا امریکہ اور با انتاز کی
میں چی امغربی پورپ 'مشرق وسطی اور جا پان جیسے ممالک فرا
میں جی امری طرف متوجہ ہوگئے۔ اسکے چند سالوں جی امریکہ باور'
عالمی بحک 'جین الاقوامی المائی فرڈ 'جا پان 'سعودی عرب اور
کویت نے ہمیں آئے بڑے کیا نے پر اور اتنی آسانی سے قرضے
فراہم کے کہ نہ صرف ملک کی آری جیس اس کی کوئی ظیر نیس
مائی 'بلکہ الی آسان شرائط پر شاید ہی بجمی کسی کو قرضے کے
مائی 'بلکہ الی آسان شرائط پر شاید ہی بجمی کسی کو قرضے کے

جونیج حکومت جے اقدار منظل نہیں کیا گیا بلکہ اقدار میں محض شریک کیا گیا ہے ، معاشی معاملات میں اس سے کہیں زیادہ کمزور اور انحصار کرنے والی حکومت ہے جتنی کہ وہ سیاس معاملات میں دکھائی دیتی ہے۔ اس کی اقتصادی پالیسیوں پر آج بھی وہ لوگ اثرانداز ہورہے ہیں جنہوں نے لوگ اثرانداز ہورہے ہیں جنہوں نے مصائل کو بدترین طریقے سے ضائع وسائل کو بدترین طریقے سے ضائع

ہوں گے۔ غلام ایخی خال کی قیادت میں منصوبہ بندی کرنے والے حکرانوں نے اس صورت حال سے بورا فائدہ اٹھایا۔ بین الاقوامی الیاتی فٹرسے حاصل کئے گئے ہے وار بلین ڈالر

ارکے ے وسیع ترامادی بوگرام کے تحت ماصل مونے العرب المن الراور دوسرے مکول سے حاصل ہونے والى ارادى رقوم ايك أسان اورمير سولت راسته القيار كرف رِ مرف کی جانے لکیں۔ وفاقی اخراجات بوھائے گئے . سر کاری ملاز مین کی شخوا ہوں اور مراعات میں اضافہ ہوا ' نے اوران امناع اور محسيليس وجود من آئيل- سركاري ملاز موں کی تعداد حمیت انگیز مشرحت کے ساتھ ہو می اور یوں غرز تاتی افراجات سوارب روید کلک بمک مو محظ ماخر زرائع کے مطابق ۸۹۔ ۱۹۸۸ء کے بجٹ میں یہ اخراجات ١٣٨ ارب ردي ہوں گے۔ اس ميں دفاع كے لئے ارب ایدمنریش کے لئے ۱۳۵۵ ارب ....بدير (مثلف اشياء كى رعايق قيتون) كے لئے ۵۹۸ ارب ، قرضوں کی ادائیگی کے لئے ۱۳۵۲ مرارب بدہاتی اداروں اور دوسری مراش کے لئے ۸ر ارب اور مخلف ساجی داقتصادی سروسز کے لئے ۵ء ۲۳ رارب روپ مختس ہوں ہے۔

مسئلہ یہ کہ یہ افراجات کمال سے پورے ہول گے۔

دزارت فرانہ کے اندازوں کے مطابق الحکے سال ۱۳۱۵ء

ارب روپے کی آبدن متوقع ہے۔ اب ترقیاتی افراجات کو تو

ایک طرف رکھے، فود غیر ترقیاتی افراجات کے لئے حریہ

ساڑھے گیارہ ارب روپے کی ضرورت ہوار ہی وہ اصل

سال ہے جواس وقت مسلم لگی حکومت کو پیشان کے ہوئے

ری بین اور نیخ تجویز کے جارہ بین۔ وزارت فرانہ کے

زرائع سے حاصل ہونے والی مطوبات کے مطابق حکومت

زرائع سے حاصل ہونے والی مطوبات کے مطابق حکومت

ادر کیس کی وصولی کا نظام بمتر بنا کر حاصل کرنا ہاہتی ہے۔

آئندہ مالی میں ور آبدات پر ساز کیس برحاکہ وصول

ادر کیس کی وصولی کا نظام بہتر بنا کر حاصل کرنا ہاہتی ہے۔

کئے جائیں ہے ، جبکہ سمر ارب روپے ملک بیں مختف حم کی

منتی بیداوار پر ساڑھے بارہ فیصد کی شرح سے سیاز قیکس عائد

منتی بیداوار پر ساڑھے بارہ فیصد کی شرح سے سیاز قیکس عائد

روبے تعلی اداروں میں برائمری سے اور کی سطح پر تعلی فیس میں اضافے سے حاصل ہوں کے ' ۵۰ رکروڑرویے آبیا فی میں رعایتیں حتم کرنے ہے بھیں مے اور ایک ارب رویے کی دوسرى رعايت (سىسىدىن ) ختم كى جأس كى - عالمى بك اور بین الاقوامی بالیاتی فنڈ کااصرار ہے کہ ملک میں بکل جمیس اور پڑول کی تینیں یو هائی جائیں اور ریل کے کر ایوں میں اضافہ كياجائد نئ سال كابجث أكريه اضاف البيغ ساتونيس لائے گاتو پھے عرصے کے بعدیہ قیمتیں بڑھادی جامی کی کہ ہم اقتصادی اعتبارے انحصار کی جس راہ بر مال لکے بیں 'اس مین اداروں کا دباؤ قبول کے بغیر کوئی جارہ نہیں۔ فیکسوں کے علاوہ دوسرے شعبوں سے حکومت کو ایکلے سال 70ر ارب رویے کی آمان متوقع ہے 'یہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس لئے کم ہوگی کہ اطلاعات کے مطابق ٹیلی فون اور ٹیلی کمیو نیکینسن کے نقام کو سرکاری کنرول سے آزاو كركايك خود عنار كار يوريش كي صورت وي جاري ب-معلوم ہوا ہے کہ ۸۹۔ ۱۹۸۸ء کے دوران حکومت ٣٢ ما ١٥ سارب رويه ك قرض لين كاراده ركمتي --اس میں سے 2001ء ارب بکوں سے اور 2017ء ارب دوسرے ذرائع سے حاصل کئے جائیں گے۔ مرکزی حکومت خود عقار کارپوریشنوں سے کے گی کدوہ خود بھی ایک ارب کے وسائل پدا کریں۔ اس طرح اندرونی ذرائع سے ۳۸۵۴۸ر اربردیے کے دمائل پداکرنے کے بعد ۱۱۶۵م اربردیے كاخساره بورابوسك كااور ترقياتي اخراجات كے لئے ٢٥ رارب روبیدی رقم فراہم کی جاسے گی۔ اگلے بارہ ماہ میں حکومت برون ملک ے ۱۵۶۵ رارب روپے کے قرضے حاصل کرنے کاراده رکمتی ہے۔ اس طرح کل ۴۲۶۵مر ارب روپ کے رقیاتی منصوبے بنائے جاسکیں ہے۔

ان اعداد و شار کا احتیاط سے جائزہ لینے کے بعد ماہرین مید رائے دیتے ہیں کہ غیر ترقیاتی اثر اجات اس سے کمیں زیادہ مول کے ' جانے کہ بجٹ میں دکھائے جارہے ہیں (دوسری مدل کے علادہ گزشتہ سالوں میں لاجائیڈ آرڈر کے حکمن میں

اضح والے افراجات میں فیر سعول اضافہ ہوا 'جمال سوال مرف مخاہوں کا تمیں ہوتا ) اندازہ ہے کداس طرح کومت کواس طمن میں حرودت ہوتا ) اندازہ ہے کداس طرح کومت کواس طمن میں حرودت ہوگی۔ اس طرح بجٹ کاکل خسارہ سرارب روپے کل جن جا پہنچ گا۔ اس میں ۵ عکر ادب روپے کے بنکوں کے قریخ کل قرضوں اور ۵ ه ۱۵ ترب ویٹ کے فیر ملکی قرضوں کباوجود '۲ را رب کا خسارہ موجود روپ کے دو سرے قرضوں اور ۵ ه ۱۵ ترب کا خسارہ موجود کیا اندی بات کی اربی میں کوئی نظیر نہیں رہ کے ایس ایس کی بات ان کی آریخ میں کوئی نظیر نہیں لئے۔ یہ خسارہ کماں سے بیرا ہوگا؟ ماہری کے جی کہ نے میں کوئی جارہ کا اندی جی کہ نے اس وقت ۱۵ افید میں مولی کار ندرہے گا اور افرا لیوزر میں دو اس وقت ۱۵ افید میں میں کی جی کہ نے اس کی بیٹ کے سال فیر معمولی اس وقت ۱۵ افید کی بیٹ کے بیا کی سال فیر معمولی قبیر سے میں کی اور عام آدی کی ذری اجرائی اجران میں جو بائے گ

پہلے ہی ہت بودہ کی ہے ' قابو ہے ہاہر ہوجائے گی۔ ال ہی مدهری حکومت ایک ایکی جگہ آن کھڑی ہے ' جہاں ایک کے مدارے کو مت ایک ایک جگہ آن کھڑی ہے ' جہاں ایک کے مواسرے رائے تھے ہیں اور بید ذر کی تیکس کے نفاذ کا رائے ماہرین کی عدد ہے اس موضوع پر مفصل راہوں شرت کرائی گئی ہی ۔ اس راہوٹ کے مطابق شری آبادی پر جوئی راگائے جائی وہ نہ اگر است بی تھی ۔ اس راہوٹ کے مطابق شری آبادی پر جوئی راگائے جائی وہ نہ اگر است بی تھی محرف کے میں کہ اگر چھونے کا مشتلی دوں کو تیکس میں چھوٹ وینے کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئی میں چھوٹ وینے کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئی میں جھوٹ وینے کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئی ہوئی دوروں شیس ' اربوں روپ کی آ من تب بھی محومت کو کروڑوں شیس ' اربوں روپ کی آ من جوگ ہوگی۔ ماہرین اس تھتے پر بھی ذور دیتے ہیں کہ آگر صنعتوں کو جوگ سے میں نہ روٹ کی منتوں کو خورف دو توان پر ایک حدے ذیا دو تکی نہیں لگائے فروڈ دو توان پر ایک حدے ذیا دو تکی نہیں لگائے فروڈ دو توان پر ایک حدے ذیا دو تکی نہیں لگائے فروڈ دو توان پر ایک حدے ذیا دو تکی نہیں لگائے فروڈ دو توان پر ایک حدے ذیا دو تکی نہیں لگائے فروڈ دو توان پر ایک حدے ذیا دو تکی نہیں لگائے فروڈ دو توان پر ایک حدے ذیا دو تکی نہیں لگائے فروڈ دو توان پر ایک حدے ذیا دو تکی نہیں لگائے فروڈ دو توان پر ایک حدے ذیا دو تکی نہیں لگائے فروڈ دو توان پر ایک حدے ذیا دو تکی نہیں لگائے فروڈ دو توان پر ایک حدے ذیا دو تکی نہیں لگائے فروڈ دو توان پر ایک حدے ذیا دو تکی نہیں لگائے فروڈ دو توان پر ایک حدے ذیا دو تکی نہیں لگائے فروڈ دو توان پر ایک حدے ذیا دو تکی نہیں لگائے کی کو میں نہیں لگائے کی کھڑی دوروں نہیں لگائے کو تھائے کی کھڑی کھڑی کر ایک میں کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کھڑی کی کھڑی کھڑی کے کھڑی کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کھڑی کھڑی کے کھڑی کھڑی کھڑی کے کھڑی کھڑی کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کھڑی کے کھڑی کھڑی کے کھڑی کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کھڑی کے کھڑی کھڑی کے کھڑی

## نے نوٹ چھاپنے کے سواکوئی جیار ہ کارنہ رہے گا

جب نیم کہ ملک کی سای زندگی پر اس کے گرے اثرات مرت ہوں۔ جونیج حکومت نے اب تک اخبارات اور سای جماعتوں کو آزادیاں دے کر ملک میں کشیدگی کم کرنے ک کوشش کی ہے لین اگر اشیائے صرف کی قیتوں میں ہولناک حد تک اضافہ ہوائو کہایہ کرور حکومت اپنادفاع کر سکے گی؟

## زرعى فيكس كامسئله

اس صورت مال میں گزشتہ کی سال سے ماہرین اس سوال پر فور کر رہے ہیں کہ کیا ذرقی فیکس اس سنے کا ملائ اسی ہوری ہیں ہے۔ ایک ترقی پزیر معیشت میں نئے فیکس لگانا ایک مجبوری ہے۔ اس وقت قومی زندگی میں کوئی ایبا شعبہ موجود ضیں 'جمال آسانی ہے نئے فیکس لگائے جا سکیں۔ ملک کی صنعت ' در آمدی اشیاء اور شہری آبادی اب حرید فیکسوں کی متحمل نمیں۔ مختف جا تروں اور مطالعوں سے یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ آگر سم وجوئی میں اضافہ کیا گیا توسمگانگ جو سامنے آئی ہے کہ آگر سم وجوئی میں اضافہ کیا گیا توسمگانگ جو

جاتے۔ جاپان 'جنوبی کوریا 'آکوان اور سنگالور کی صنعتی ترق میں اس عضر کابواد شل ہے۔ پاکتان کی ٹیکسٹائل اعد سنری صد سے زیادہ نیکسوں کے نتیج میں تباہی کی آیک مثال ہے۔ اہرین کویقین ہے کہ اس صورت جال میں بعض زرعی ٹیکس نافذ کرنا ہوں گے۔

حومت کی مشکل ہے ہے کہ وہ ان جا کیرداردں کو ناخش کرناشیں جاہتی جو اقدار کے کمیل میں بیشہ مُوثر کردار ادا کرتے ہیں۔ دلچسپ بات ہے ہے کہ ملک کی قوی اسبلی میں زرعی نیکس بی ایک الیا گاتہ ہے 'جس پر حکومت اور اپوزیش کے جا کیردار عناصر میں محمل انقاق رائے پایا جاتا ہے۔ مالا ۔ ۱۹۸۵ء کے بجث پر بحث کے مرسطے میں ڈاکٹر محب الحق نے جو اس وقت وزارت فرانہ کے منصب پر فائز تھی' زرعی قبلس کی حمایت کی قوانمیں بیگم عابدہ حسین سمیت اپوزیشن کے ارکان کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پر اتھا۔ ایک

اپزیش پارٹی کے واکس چیر بین نے 'جو اب مسلم لیک میں ثال ہو کچے ہیں ' قوی اسیلی کے ایوان میں کھڑے ہو کر املان کیا تفاکد آکر ذری تیکس خفد کیا گیا تھا کہ کسے ضور پر پاہو بات کا۔ جاب اسیلی چداہ قبل اس موضوع پر ایک قرار دا و منظر کر چی ہے ' جس میں کما گیا ہے کہ یہ صوبوں کا مسئلہ ے ارم کر کو زری تیکس کے نفاذ کا کوئی اعتبار میں ک

ارچه اس پی مظرین در می فیس کا نفاذ بت مشکل رکمان رتا ہے آبم وزارت فراند کے معتر درائع سے معلوم ہوا ہے کہ اس سلیط میں کی متباول تھاویوزیر فور ہیں۔ ان درائع کے مطابق در می آمانی تھی نافذ کرنے کے لئے جس جرائت ار عوای آئیدی ضرورت ہے اس سے توبیہ حکومت محروم ہے لین ایک تم کالینڈ فیکس نافذ کیا جاسکا ہے جس سے ۵۰ رکروڑ روپ کالگ بھگ آمان متوقع ہے۔

السادي ماہرين كتے بي كه جونجو حكومت ، يسے اقتدار عْلَ نبيل كيا كيابلك اقدّار من محض شريك كيا كياب معاشى معاملات میں اس سے کمیں زیادہ کرور اور انحصار کرنے والی عومت ہے جتنی کہوہ ساسی معاملات میں و کھائی وہی ہے۔ اس کا اقتصادی یالیسیوں پر آج بھی وہ لوگ اثرانداز ہور ہے یں جنوں نے 1949ء سے 1940ء تک بھڑین وسائل کو برزین طریقے سے ضائع کیا۔ جن کے دور میں باڑہ مار کوں ك نام سے يورے ملك ميں ايك متوازى سياه معيشت (بليك ا کانوی) وجود میں ائی اور پاکستان پر بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے دباؤ میں غیر معمولی اضافہ ہو کیا۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے جا گیردار ار کاپن اسمبلی پر انحصار کرنے والی مسلم لگی حکومت آزاد اقتصادی بالبیان اعتبار شین کر سکتی۔ فكومت انتمادي معاطات من بتدريج بدست د بابوتي جاري -- ده عالمی اوارول کے مائے بسے ، جا گرداروں كسامفيدس بالك مدتك افرشاق كرمامفي ب اور کزور ہونے کی وجہ سے نہ توٹے فیکس عائد کر سکتی اورند بنیادی تبدیلیان السکتی ہے۔ اس صورت حال میں يمعالمدساى اصلاحات كسات وابواب ادرساى ميدان

میں بنیادی تبدیلیوں لینی فرج اور افسر شانق سے عوام کو افتدار خط کا مقدار سے پراستوار کرنے کا خطل کے بغیر معیشت کو صحت مندرائے پراستوار کرنے کا خواب نمیں دیکھا جا سکتا۔ موجودہ تناظر میں جب فیر ترقیاتی افرا واب اصاف ناگر پر دکھائی ویتا ہا اور بھارت اور روس الیے مکوں کی ہسائیگی کے سبب آپ وفاقی جب میں تخفیف کرنے کے لئے آزاد نمیں ہیں ' نے دسائل کی حال اور بنیادی تریلیوں کے بغیریہ سکلہ حل نہیں ہوسکا۔

آئ کی دنیا میں ایک ملک کو اپنے پاؤل پر کھڑا ہونے کے النہ دوپ انری اور عینالوی کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس افر مقدار میں انری موجود ہاور نہ وسائل کی بین ہمارے پاس ایک ایسا وسیلہ موجود ہوان دونوں کی عمانی کر سکتا ہے۔ ایک ایسا وسیلہ موجود ہے ہوان دونوں کی عمانی کر سکتا ہے۔ ایک ایسا وسیلہ موجود کی دیس کروڑ آبادی کے ایسے انسانی وسائل موجود ہیں 'جنسیں منظم کیاجائے تواقصادی زندگی میں انقلاب آسکتا ہے۔ یہ لوگ محتی میں اور سیکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ونیا بحر میں ان کی ہمز مندی کی تعریف کی جاتی ہے لیکن ہیں دست کی مصوبہ بندی نہیں گئی۔ ہمیں اپنی زراعت اور صنعتوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لئے لاکھوں کی تعداد میں تربیت یادت ماہرین کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم عدر جدید کی علیت الوی کو آئی اقتصادی زندگی میں جذب میں کر کئے۔

سے کام کون کرے گا؟ فوجوں 'افسروں اور جا گیرداروں
کی حکومت ہے کام نہیں کر عتی۔ وہ لوگ جو مفاہمت اور
معالحت کی پیداور ہیں 'معاشرے ہیں انقلاب اگیز تبدیلیوں کی
بنیاد کیے رکھ سکتے ہیں اس کے لئے سیاسی جماعتوں تی کو آگے
بید عناہو گا۔ بدشتی ہے سیاسی پارٹیوں نے اس میدان کو سب
توارو نظرانداز کیاہے جوان کی سب سے زیارہ قوجہ کامختاج
قالہ ملک کے سامنے اس کے سواکوئی راہ نہیں کہ سیاسی
جماعتیں اقتصادی ماہرین کی مدد سے اسے معاشی منشور مرتب
عری وہ رائے عامہ کو ملک کے بنیادی معاشی حقائق کی تعلیم
دیں اور جائیں کہ اقتدار لئے کی صورت میں وہ کوئی بنیادی
دیں اور جائیں کہ اقتدار لئے کی صورت میں وہ کوئی بنیادی



# فافلة فسنت جال

تنظیماسلامی پاکستان کے تیرصوبی سالاند اجتماع کے تا نزات بهاولنگر کے نوا می علاقے میں کادوانِ انقلابِ اسلامی کا بوڑا گ

#### قاضى عبدالقادر-كراجي

ے کوئی ایک سو میل کے فاصلہ پر چشتیاں اور بماونگر کے در میان موضع طارق آبادیس آج سے عظیم اسلامی پاکستان کا سروزہ تی ہورہا تھا۔ ملک سروزہ تی ہورہا تھا۔ ملک کے کونے کونے کونے سے عظیم اسلامی کے جیالوں کے قافل سوئے طارق آباد رواں وواں خے۔ اس سے آبل اکثر سالانہ منعقد ہوئے 'جس کی بھی واقع قرآن اکیڈی کی محارت میں منعقد ہوئے 'جس کی بھی واقع قرآن اکیڈی کی محارت میں منعقد ہوئے 'جس کی بھی والی اس باد اسے شمی بنگاموں سے ور معرائی کملی فعائوں میں منعقد کرنے کانیا تجربہ کیا جارہا تھا۔ معتقد م کے کارکوں نے ملک اور بہاولیوز کے ریاحہ اسٹیشنوں پر کیپ قائم کر دیئے تے جمال سے رفقاء کو بذر بعد اسٹیشنوں پر کیپ قائم کر دیئے تے جمال سے رفقاء کو بذر بعد اسٹیشنوں پر کیپ قائم کر دیئے تے جمال سے رفقاء کو بذر بعد اسٹیشنوں پر کیپ قائم کر دیئے تے جمال سے رفقاء کو بذر بعد اسٹیشنوں پر کیپ قائم کر دیئے تے جمال سے رفقاء کو بذر بعد اسٹیشنوں پر کیپ قائم کر دیئے تے جمال سے رفقاء کو بذر بعد اسٹیشنوں پر کیپ قائم کر دیئے تھے جمال سے رفقاء کو بذر بعد مادت کے باوجود آیک شادائی می کمیل ربی تھی 'مع چندرفتاء فارق آباد روانہ ہو گئے۔ تھوڑی تھوڑی ور بعد جم لوگوں فارق آباد روانہ ہو گئے۔ تھوڑی تی ور بعد جم لوگوں

گاڑی ایک جھکے کے ساتھ رکی۔ بماولیور کااشیش آگیا
قا۔ ہم چورفقاء سلیر کپار شمنٹ شریعائی مبدا لخاتی کی امات
شر نماز فجرادا کر رہے تھے۔ سمان ہم نے پہلے ی باغدہ لیا
قا۔ سمام پھیرتے ہی جلدی بی سمان کے کر پلیٹ فارم پر
انزے۔ جمال قیم عظیم اسلامی سیاں مجر تیم من چندرفقاء کے
دیدہ و دل فرش راہ کے ہمارے استقبال کو موجود تھے۔
ہمارے علاوہ تیز گام کی دو سری ہو گیوں میں مزیدرفقاء تھے۔
محترم امیر عظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار امیر صاحب امیر تنظیم اسلامی
مندہ سید سران الحق اور آمیر تنظیم اسلامی حیور آباد عبدالقاور
صاحب بھی اسی گاڑی ہے اترے۔ محترم ڈاکٹر اسرار امیر
صاحب بھی اسی گاڑی ہے اترے۔ محترم ڈاکٹر اسرار امیر
صاحب بھی اسی گاڑی ہے سوار ہوئے تھے جب کہ ہم نوگ
حیدر آبادے اس گاڑی میں سوار ہوئے تھے جب کہ ہم نوگ
کرا ہی ہے آرہ ہے۔ کرا چی سے دوسرا اور بڑا قافلہ
کرا چی سے آرہ بھے۔ کرا چی سے دوسرا اور بڑا قافلہ

يه ايريل كى كم ماريخ اور جعد كامبارك ون قعام بماوليور

公子子 見の心の

کے لئے بھی ویکن کا انتظام ہوا اور ہم میاں محر هیم کی رکھف چائے بی کر ،جس میں ان کی محبت اور خلوص کی مفعاس ہمی تھی ، عازم طارق آباد ہوئے۔

طارق آباد کیاتھا 'چھر کچے مکانوں کالیک گاؤں بلکہ محض ایک ڈیرہ ۔ جمال ملکان جس مقیم ہمارے محترم ویزرگ رفق کرفل (رخائزة) ڈاکٹرغلام حیدر ترین کی ذرقی اراضی تھی۔ چاروں طرف کھیت ہی کھیع تھے۔ ایک چھوٹے سے جگہ پر

ليك دضاحت

والمصيداني منظودا المتاميس كمدر

استقبالیہ پر کارکن بہت معروف تھ۔ جگہ جگہ سے استقبالیہ پر کارکن بہت معروف تھ۔ جگہ جگہ سے اللہ فلے آرہ شخص اور برایک کو انٹا اعدادہ برائش گاہ پر کرائی۔ جس پر بررفق کے ماما اور مقام کے علاوہ رہائش گاہ پر آورداں کر ناتھا۔ جس بیک نظر معلوم ہوجا آکہ رفق کا نام کیا ہے ' کماں سے تعلق ہے اور رہائش گاہ شی کمال محکانا ہے۔ کچھ انسکر بھی دیے جارہے شیح بررفق کو اپنے سلمان کے آیک آیک بھی پر پر کیا تھا۔ اشکر پر بھی رفق کا نام مقام اور بستر کا نمبرورج تھا آکہ سلمان کی کشدگی کی صورت میں متعلقہ بستر کا نمبرورج تھا آکہ سلمان کی کمشدگی کی صورت میں متعلقہ رفق کو بہنچا یا جاسکا۔

بزریدری آنوالدفقاء "مدس" نای اسین پر اتر تی تی برای اسین پر اتر تی تی جمال سے اجماع کا و الحد کائن می کے کنار کوئی دو کلومیٹر ہوگی۔ اجماع کے چذال سے رہائش گا، کا فاصلہ کوئی یا فی فرانگ ہو گا۔ کمین کے درمیان ایک چوزی فاصلہ کوئی یا فی فرانگ ہو گا۔ کمین کے درمیان ایک چوزی اثر اجماع کے ماجھ کاڑیوں می اثر راجات کے بعد رفتاء کو سلمان کے ساتھ کاڑیوں می رہائش گاہ کی جانب روال دوال رہائش گاہ کی جانب روال دوال دوال کار میں رہائش گاہ کی جانب روال دوال دوال کار میں رہائی گاہ کی جانب روال دوال کار میں رہائی گاہ کی جانب روال دوال کار میں رہائی جماز اور جمری جماز میں تو بہت جمے نے ساتھ کا ذیک میں بیر سال اتفاق تھا۔

ربائش کاه کیانتی - دوطویل متوازی پرکیس تغیی جنین ہمارے کر ال صاحب نے قالیا ہولٹری فارم کے لئے حال ہی میں بنا یا تھا کوئکہ سوائے چھت کے جاروں طرف جالیاں ی جالیاں کی خیں۔ اوراس کے افتتاح کا شرف بجائے مرفیوں اور مرخوں کے ہمیں حاصل ہوا تھا۔ یہ مرجیہ بلند مرخان نو كر فآر كے لئے تھا۔ انتظامات بهت عمد تھے۔ بنچ كھاس ڈال كراوير دريال بجمادي مي تحيين ادر بورافرش دليي " فوم " كابو ، عميا- مرستون يربس نمبردرج تصد دولول بلاكول كو (اس) اور (نی) کانام دیا گیا۔ ستونوں کی لائن کالیک نمبر ہو آیسی ایک دو تین و فیرو ۔ اور پھر ہراائن میں بسترول کے نمبر ہوتے تھے۔ مجھے ١/٣٧ء اے نمبر بستر الاث موا تھا۔ ليني بلاك "اے" میں ستونوں کی لائن نمبرایک کافستر نمبرے"-ا بی جکہ کاتبنہ حاصل کر کے سب سے پہلے ہم نے اینا بستر بچا دیاور سلمان کو شمانے سے رکھا۔ رہائش گاہ کے ساتھ ی ٹوپول قابس میں ہے گانتالی کی جوئے آب جاری تی۔ اوريس سے وضوو فيره كرتے تھے۔ قريب بى كثير تعداد ميں عارضى بيت الخلاء يتائ كي تهد مركز يد سركر كي صورت یں رہا و کو بدایت کر دی گئی تھی کہ وہ اپنے ساتھ بستراور ضروري كيرول كے علاوہ " پليث" جائے كى يالى " كاس اور لوا ضرورلائس ليكن يهال بحي فاحتل بليثه ب اورلوثول وغيره كا

ملتان عبائری بورے والا بمادلیور عباع آباد بیمل آباد کی گردانوالہ وزیر آباد کی گرات راولینڈی سلام آباد کی گردانوں موری آباد کی متفرق مقالمت سے تشریف لائے تھے۔
بیرون ملک سے افحارہ ساتھی شریک ہوئے جن جی امریکہ کی برطانیہ سعودی عرب ابو تمہی اور ہندوستان سے آئے برطانیہ شال میں ان کے علاد و بماولنگر چشتیاں اور نواجی مقالمت سے روزانہ تقریباً ڈیڑے دوسو معزات قطاب عام میں شریک ہوتے رہے۔

مالاند اجماع کا آغاز نماز جعدے ہونا تھا۔ اجماع گاہ چمار دیواری کے اندر ایک بوٹ پندال میں واقع ہے۔ اجماع گاہ کو کے باہراستہالیہ کیپ کمتبہ و آن کا لج کا شال فرسف ایڈ کا خیر لگائے گئے ہیں۔ ان میں متعین ہر کارکن اپنے کام میں معروف اور کمن ہے۔ نماز جعد کے فراً بعد محترم امیر تعظیم میں معروف اور کمن ہے۔ نماز جعد کے فراً بعد محترم امیر تعظیم

کی انظام تھا ہو " سرکاری " کملائے جائے گئے۔

اللہ آرہے تھے اور ناشتہ کر رہے تھے۔ طعام گاہ کے

ناظم اور ان کے ساتھی مستعدی ہے کام کر رہے تھے۔ برایک

کے چرے پر مسکر اہٹ تھی۔ ایک ووسٹے سے ٹی ٹویلی طا قائیں

تیس یا پھر تجدید طا قات۔ آپس میں تعارف ہورہاتھا۔ بذریعہ

سرک 'ریل اور ہوائی جماز ( براہ ملتان و بماولیور ) سے آنے

والے تمام رفتا ہ اور احباب کی مجموعی تعداد تقریباً سات سوتھی جو

ہار اپریل کی دو پسریعنی اجتماع کے اعتمام تک یمان قیام پذیر

رے۔ لاہور کے تقریباً دو صدد فقاء اور احباب یا فی بسول کے

رہے۔ لاہور کے نقر بہادہ صدد فقاء اور احباب پانچ بسول کے ذریعہ بہال کی بسول کے ذریعہ بہال کی بسول کے ذریعہ بہال کی اور استحد ایک سو کے قریب حضرات کا ایک سو کے قریب حضرات کرا ہی ہے آئے۔ اور باتی جار صدر فقاء واحباب ملک کے اللہ محدول یعنی حدر آباد استحمر وادد کوئٹ ارجیم بار خان استحمر وادد کوئٹ ارجیم بار خان

"ایک بنگی مومن کا کام ہے کہ اپناس کی وراہ حق بیل اگر ڈال دے "اپی قرت و صلاحیت اپنی قوت و صلاحیت اپنی لو الخایاں اپنا مال اور اپنی جان اس کام کے لئے وقف کر دے۔ اس بیل کھیا دے قرجیسا کہ کما گیا کہ "السمعی مناو الا تمام من الله کوشش کر ناہمارے ذمہ ہے کی کام کی پخیل کر دیناہمارے بس بیل نہیں ہے۔ اس کام کا اتمام و تحیل کو پنچنا مراسماللہ کے إذن اور اس کے فیط پر مخصر ہے۔ اور اللہ کا ذن اور فیصلہ اس کی تحکمت کے ساتھ ہی ہو تا ہے۔ اللہ تعالی نے ہر کام کے لئے ایک اجل معین کرر کی ہے، م ممرر فرما یا ہوا ہے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ دین حق کے بالفعل قائم اور نافذ ہونے تک ابھی اللہ تعالی کئے مقرر فرما یا ہوا ہے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ دین حق کے بالفعل قائم اور نافذ ہونے تک ابھی اللہ تعالیٰ کئے قافوں کو اٹھائے "جو بچی دور تک چلیں" چند حضن منازل طے کریں اور پھر تھک ہار کر رہ جائیں۔ پھر کوئی ماص حد تک لے جائے ورس کی اور پی جائے اللہ عزم نوک ساتھ مرتب ہواور آگے بیا حج اور اس جدوجہد کو کی خاص حد تک لے جائے ہم اس کے ہارے بیس مول ہیں جو جم کو نہیں جائے ہوں اور یہ معلی ہیں ہونے۔ البتہ م یہ جان کے ہیں اور یہ جان لیمائی ہمارے لئے ضروری ہے کہ ممکول ہیں عزم معلی ہیں ہونے کہ ممکول ہیں عزم معلی تحدیل بھی ہمارے ہیں معلی جدید "ہم مشول ہیں ایک کی تائید و تی تا اور اس کی کہ ممکول ہیں عزم معلی تحدیل بھی ہمارے ہیں میں شیں ہے۔ یہ مرف اللہ تعالی کی تائید و تی تا اور اس کی حساس میں میں ہیں۔ یہ مرف اللہ تعالی کی تائید و تی تا اور اس کی حساس میں میں ہیں۔ یہ مرف اللہ تعالی کی تائید و تی تا اور اس کی حساس میں میں ہیں۔ یہ مرف اللہ تعالی کی تائید و تی تا اور اس کی حساس میں میں ہیں۔ یہ مرف اللہ تعالی کی تائید و تی تا اس کی حساس میں میں ہیں۔ یہ مرف اللہ تعالی کی تائید و تی تا اس کی کی تائید و تی تا اس کی تعالی ہی ہمارے ہیں میں میں ہیں۔ یہ مرف اللہ تعالی کی تائید و تی تا اس کی کی تائید و تی تا اس کی کی تو تعالی کی تائید و تی تا تا اس کی کی تائید و تی تا کی کر میں کی تائید و تی تا تا تعالی کی تائید و تی تا تعالی کی تائید و تی تا تعالی کی تائید و تی تا تعالی کی تائید و تعالی کی تائید و تعالی کی تائید و تعالی کی تعالی کی تعالی کی تعالی کی تائید و تعالی کی تائید کی تعالی کی تعالی کی تعالی کی تعالی کی تعالی

ايرتظيم اسلاى الكراسراد احركة اسيس اجماع مارج ١٩٢٥ ..... على افتاح خطاب

اسلامي جناب ذاكر اسرار احمد كالخطاب عام تعاجس كامنوان تعا " إكتان من اسلاى انقلاب كيا؟ كون؟ اوركيع" - يه خطاب د حالى بى شروع بوناتحالين اد حرابيابواك بماونترك ورادباب نے محرم واکر صاحب عدال کی جامع مجدیں نماز جعد سے قبل خطاب کی ورتواست کی جو موصوف نے خیال ہے۔ ایک ایس جماعت جو پورے طور پر نظم وضاط کی عادی اور فاطراحباب سے منظور قرالی۔ چنانچہ وہاں سے والی میں کچھ ایک امیر کے اثارے پریوے سے بداقد م افعانے کی فوار ہو۔ تاخير ہو گئي اور بول به خطاب كوئي سواتين بج شروع ہو سكا پچھ حعرات جونوای علاقوں سے آئے ہوئے تھے۔ انظار کر کے چلے مجے محترم واکٹر صاحب کو اس کا شدید احساس ہوا اور اس انتقائی جماعت کے نمایاں اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئ موصوف نے اس کی بہت معذرت کی۔

لاہور سے جواحباب یا تھے بسول میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے اپی بوں کے استعال کی یہ شکل تکالی کہ خطاب عام سے قبل دوبسیں چشتیاں اور تین بسیس بماولنگر بھیج دی جاتی تھیں۔ جمال بساڈہ پر بینرلگادیئے گئے تھے کہ محترم ڈاکٹراسرار احمد صاحب كے خطاب قبام طارق آباد كيلي فلال وقت يهال سے مفت ہیں روانہ ہوتی ہیں۔ چتا نجہ لوگ وہاں پہنا جاتے اور تنوں دن اسطرح بسی بحر بحر کر آتی رہیں۔ خطاب کے بعد ى بىيس الهيس واپس بهاولنگر اور چشتياں پنچاتی رہیں۔ تعظیم اسلامی کے سالانہ اجھاع اور محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خطاب عام کے بوسٹر ملک کے دیگر شہوں کے علاوہ باولیور ڈویرین کے تمام شروں اور قصبات میں اور ضلح ساہیوال اور حلَّ مان میں کوت سے چیاں کے محت مے۔ کوئی شر کوئی نالب کرنے کارادے ساندوں نے انتلابی جامت میں قسيداور كوكي كاوس ان عنالي ندتها-

جعه کی نمازے قبل کھانا کھایا۔ دو بچے جعہ کی نماز ہوئی جو چدمری رحت الد عبرنے برحائی۔ سواتین بع محترم واکثر صاحب بماولکرے تشریف لائے۔ اس دوران کیٹ سے اسلامی انتظائی جدوجد کے چہ مراحل سامنے آتے ہیں۔ پالا قرأت نشر بوتی ری سواتین بج محترم واکثر صاحب كاخطاب مرحله انتقائی نظریے لین توحید كى دعوت واشاعت كا ب شروع ہوا۔ ذاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ترتیب کی روے جھے ورسرامر حلہ تنظیم کاب یعنی اس نظریے کو تبول کرنے والوں کو آج اپنے سروزہ خطاب عام کے پہلے حصد یعنی اسلام آیک جماعت نظم من مسلک کرنا " تیرے مرطے کاعوان ب کر میں آج "اسلامی انتقاب کیسے؟" برتقریر کرول گا- اور انہیں آئدہ کے مشکل مراحل کے لئے تار کرنا 'جو تھے

"اسلام انتظاب كيا؟" بركل اور "اسلام انتظاب كيون؟" بربرسول تقرير موكى- انشاء الله "اسلام انتلاب كسيد"ى

وضاحت فرماتي موع محرم واكرماحب فرمايك اس كے لئے ايك مغبوط انقلابي جماعت كا بوناناً زر ومعلی و حالی الجمنوں اور جماعتوں کے ذریعے یہ جماری چر نہیں اٹھا یا جاسکا۔ سورة الفتے کے آخری رکوع کے حوالے ہے امير محترم نے واضح كياكه يه جماعت جو ، " بوطقه إرال تو بريشم كى طرح زم - رزم حق وباطل موتوفولا و بمرس "كى ی شان کی حامل ہو 'ایسے افراد پر مشمس ہونی چاہئے جو انفرادی تزك كے مراحل ے كزر كے بول اوراس دين اسلام كو بہلے ا بینے وجود پر بوری طرح نافذ کر مچکے ہوں ' جسے بوری دنیا میں

سيت مطبروس أحس ذكروه مراجل انقلاستنساسلامي: دعوت، تنظيم، تربيت

صبرمحض، اقدام اورتصادم

شوایت افتیار کی ہے۔ اس کے بغیر غلب اسلام کا خواب شرمندہ تعبیر ہیں ہوسکا۔ انقلابی جدوجد کے مراحل کاذکر كرتے ہوئے انہوں نے بتايا كرسيرت مطهره كے مطالعہ سے انتلاب کیا؟ برتقربر کرنی تھی لیکن اس کی بجائے ترتیب بدل تربیت این جماعت کے شرکام کی تربیت اور ان کار کید کرنا

مطے کو "مبرمن " کانام دیا گیاہ۔ مرادیہ ہے کہ ابتدا معرى نماز كو تف كر كالعدمة م اكثرماحب كي بد یں یہ انقلابی جدوجمد عدم تشدد کے اصول پر جوگی- بوری می زندگی میں مسلمانوں کو ہاتھ افھانے کی اجازت نہ تھی۔ انتقابی جاعت کی زندگی میں یہ مرحلہ بست اہم ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ اس وت تک علے گاجب تک اتن قبت اور طاقت فراہم نمیں ہو ماتی کہ آمے برد کر اقدام کا خطرہ مول لیاجا سکے۔ جب جماعت اتنى مضبوط بهوجائ اوراس كاعجم انتابوجائ كمباطل نظام ے مکر لی جا عتی ہوتو محربید انتقائی جدد عدد "اقدام" کے مرط ين داهل موجائكي- اس وقت نظام باطل كي كسي ر من رگ کوچھیز کر سانپ کویل سے تکالاجائے گاجس کے نتيم من آخرى اور جمنامر طله يعنى مسلح تسادم كا آغاز موجات كار حنور كى زندى ميساس مرحط كا آغاز غروة بدرك مورت میں ہوااور اس کے بعد جہ سال کے اندر اندر مکہ فتح ہو کیا ، وین اسلام كو خطة عرب بي فيعلد كن فق ماصل بوعق- امير محترم نے اس دور میں اسلامی انقلاب کے طریق کار کی وضاحت كرتي بوئ بناياكم موجوره حالات مين جو بهي انقلالي جدوجمد ك لئے ميدان ميں آئے كااے مذكورہ بالا يا في مراحل نے لاماله كزرنامو كار اسلاى انقلاب كاواحدراستري يهد البة چيخ مرطے يعنى مسلح تصاوم كے معاطے ميں جديد زمانے ے حالات کے پیش نظر کچے فرق واقع ہو جائے گا۔ خصوصاً اسلامی معاشرے میں غلب اسلام کی جدوجمد میں مکند حد تک سلح تصادم كرمرط يركياجائ كا- ان مالات م قرآن وصيفى كى بدايات كے مطابق "منى عن المنكو"كى بنیاد پرافدام کیاجائے گااورعدم تشدد یر کاربندر بے ہوئے اور برظم وتعدى كوبرواشت كرتے ہوئے يد مرحله طے كياجائے گا۔ ایران کی مثال کاحوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جس طرح دہاں نہتے عوام نے اپی قرباندوں کے ذریعے أیک جابر کا تخةالث دياتما اس طرح كس بعي القلابي جماعت كواسلامي معاشرے میں رجے ہوئے اپنی قربانیوں کے ذریعے اسلامی جائس۔ مغرب کے بعد خصوصی سیشن شروع ہوا۔ یہ تعارفی انقلاب لانابو گا- مى راستى جوقرآن دمدت كے مطالع

ے تجویں آباہ۔

تقرير فتم مولى- اعلان كياكياكه مغرب في الماحباب دات كالكمانا تأول فرمالين بآك يعدنماز مغرب دفقاء كاخصوصي سيثن شروع کیاجا سکے۔ اب آپ ہی سوچنے کہ ہم کرا می والے جو رات کا کمانا او یے سے قبل کھانے کے عادی نہیں 'شام سازه يا في بيح كيا كمائي اوركي كماليس جب كماجي دوبي ويسركا كعانا كعاكر فارخ بوئ تحد امير محترم كي تقرير باضمه كا چەرن تۇندىتى كەتىن كىنىڭى كىمانابىلىم بۇجاتا ـ بسرمال اس اندیشے کدرات کواجاع کے بعد پھر کھانے کو طنے کا امكان ند تفا "اى وتت بو يكو كما إجاسكا تفالوش جال كيا- اور اس وقت زہر مار کر کے کچھ کھالیتا بمتری ہواور نہ رات بحر پیٹ يس جيب وحاج كرى مات اور آئتي قل بوالله بره هتين -بستیوں اور بازاروں سے دور اس مگد اجتماع رکھنے کے بدے فاکدے ہوئے۔ سبسے بدافاکدہ سے ہواک لوگول کے طعام وغيره كيجوعام معمولات تنصوه وكركول بوسي اورشايد بد بحى ربيت كاحمه تعا- دور دور تك كوئى بستى نه تقى جمال كوئى فخص كوئى كمانے كى چيز تريد سكتا يا جائے تى بى سكتا۔ قريب ترین جگد دو کلومیشردور "مدرسه" کااسٹیشن تعاجمال جائے نما كوئى چيزل على تمي - چنانچ كراجي سے جائے كے جاہے والے دوایک احباب نے آگھ بھاکر ایک آدھ باروہاں جاکر وائے سے "تكين قلب" ماسل مى كى ـ كين فاصل اتا تا كدوبان سے أيك كب جائے في كرجو واليس آئے تو محكن سے حريده وكي كى طلب مودكر آئى۔ يون پركسى كودبان جانےك مت نه مولى - اب و حكم حاكم مرك مفاجات " والى كيفيت تمى \_ لا مورد يأكرا حي مين اجتماع مو ما تواس شهر كے لوگوں كى أيك فاصى تعداد جزوى شركي موتى يعنى وقفول بي ايخ كمر ' وفتريا کاروبار کے بھی کچھ چکر نگا گئے جاتے لیکن اب تو کیے وہامے ے بندھے آئے تھے سرکار مرے 'اب جائیں تو کمال

نست تنی۔ مختف شروں کامراء نے اسے الے آنے

تق الدين نے محضر ورس ویا۔ فحر کی قماز کے بعد حس والے رفقاء واحباب کی تعداد بنائی اور مخفرتعارف کرایا۔ ب بروكرام اى جكدير واكثر عبدانسية في مختب نصاب حددوم كا درس ویا۔ ناموں کے ساتھ "ڈاکٹر" کااضافہ قارئی کو

بيان نه كرك- امير محرم ايم في ايس واكريس- بعدي اینے زون کی تھین کے لئے اماز سے ایم ال

نشست رات مع تك جاري ري-٢ ابريل مفية ك ون نماز فجرر باكش كاه على يراواك محى - بلاك اے اور لي كے ورميان جو جگه تحى وہ نماز كے لئے منصوص کی تخی۔ شرکاء کی تعداد پستھین کے اندازوں سے

" جھے احساس ہے کہ معظیم اسلامی کے قیام کاعزم کر کے ایک بست بدی ذمدداری کابد جمد میں نے اب ناتوال كاندمول يرافعاياب "من آنم كم من دانم" حقيقت يدب كداكر عامبه أخروى كاشديد احساس نہ ہو ا تو میں یہ ذمد داری اٹھانے کے لئے ہر گز آمادہ نہ ہوتا۔ ادائی فرض کے احساس ی نے دراصل جمعيد فددارى المانع إلى الماده كياب- شاسبات كومتعدد بارداضح كرچكابول اوراج باراس كاعاده كر تابول كدمير يمطا يع علم اورميري على وهمى حد تك يد طريق بالكل معنوى اور الفنع آميز ہے کہ میں آپ سے یہ کوں کہ وہ اول الاس کا وجوت کو تبول کر کے اس کام کو منظم طریقہ پر آ مے برحانے کے ارزومند ہوں وہ ایک ہیت اجماعیہ تھکیل دیں اور اس اجماعیت کے لئے اپناسربراہ منتب کرلیں اور پھر رستوريس كوئى مت مثلاً "تين سال يا يانج سال" مقرر موجس كے بعد جماعت كى اكثريت كى الراء سے سريراه كانتخاب عمل مي لا ياجا ياكر عمر عبر نزديك ميح دين داسلاى عظيم كي نبح اس عبد الكل مخلف ہے۔ ایس تنظیم جس مخص کی دعوت پر ہیت اجماعیہ اختیار کرتی ہے وی مخص اس تنظیم کافطری سربراہ ہوتا ہے۔ میرے اس خیال کی بنیاد سورہ صف کی آخری آیت کا پیر کلواہے کہ "من انصاری ابی الله یہ بھی ہماری تنظیم کودوسری دی اسلامی جماعتوں کے مقابلے بی ایک بنیادی خصوصت کا حامل ہمادے

" مي آپ اس كام مي تعاون كالعرت كاورا مداد واعانت كاطلب كار جول اور ساته على باصرار آپ ہے عرض کر ناہوں کہ جومیراساتھ دے وہ اس بات کو بھی اپنی دینی ذمدداری سجھ کر دے کہ جمال مجمع فلط ہوناد کیے ' مجمع سیدها كرنے كى كوشش كرے مجمع ردك مجمع وك مجمع سے الاس ' مجمع سے جھڑے 'میراماب کرے اور کوئی دورعایت ند کرے۔ یہ آپ کاحق بی سیں بلکہ آپ کافرض ہوگا"۔ امیر تنظیم اسلامی واکثر اسرار احرکی اسیسی اجماع مارچه ۱۹۷۵ می افتاحی خطاب --

(اسلامیات) کیا۔ کچھ عرصہ الجو پیتمی دواؤں ہے لوگوں کا علاج كرتے تھے "ابلك بعك بيس سال ہونے كو آئے كدوه عفل ترک کر کے وعوت رجوع الی القرآن کے کام میں نماز جرے قبل امیر عظیم اسلامی کراچی جناب ڈاکٹر محدوقت معروف ہیں۔ قرآن مجیدے سینول کے روگ دور

مت زیادہ ہو "ئی تھی چنانچہ وہ احباب جنمیں رہائش کے لئے مخصوص اے اور بی بلاک میں جگہ نہ مل سکی انہوں نے "الله ك كمر" من ذي عدال دي تها

نسیں ہے نا امید اقبال اپنی کھتِ وہراں سے ذرا نم ہو تو یہ ملی بدی زرخیز ہے ساتی اوریہ نمی احقابی عمل اور نعرہ بازی کی سیاست سے نسیں ملکہ پتھاری کے کام اور قرآئی انتقالی عمل ہی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ کرتے اور تعلیم اسلامی کے اس قافلے کے میر کارواں ہیں۔

زاکر تق الدین نے جرمئی سے کیمیاش ہیں۔ ایج۔ ڈی کیا ور گھر

پاکتان آگر ور س نطانی کی شخیل کی ہے۔ ڈاکٹر میرائسی بی ۔

ڈی۔ ڈی۔ ایس ہیں دانت جماتے اور اکھاڑتے ہیں۔

درس کے بعد ناشتہ کیا گیا اور اس کے بعد رفعاء کرام

رہائش کاہ سے اجتماع کاہ روانہ ہو گئے۔ وی پانچ فرلانگ کا

فاصلہ۔ ٹولیوں میں پیدل رفعاء کی روائی ویلی تھی۔ آپس میں

ہائیں کرتے ہوئے ولی کی باتیں ، تعظیم کی باتیں ، ہمائیوں کی

ہائیں کہ آکدہ کام کی باتیں یا تج فرلانگ کویا پک جمیکتے کرد

ہائیں 'آکدہ کام کی باتیں پانچ فرلانگ کویا پک جمیکتے کرد

ہائیں 'آکدہ کام کی باتیں پانچ فرلانگ کویا پک جمیکتے کرد

اس وقت پورے اجماع پر ایک عمیر خاموثی طاری تھی۔ تمام رفقاء کے چرے تمتمار ہے تھے۔ اور اس بات کی شاوت وے رہے ۔ اور ان کی آتھوں اس بات کی شاوت وے رہے تھے کہ ان کے دلوں میں جذیات کا طوفان اٹھ رہا ہے۔ اور ان کی آتھوں میں آنسو چل رہے ہیں۔ جن کو وہ ضبط کے بیٹے ہیں۔ تعارف کی شخیل کے بعد دائمی عموی نے عمد نامہ رفاقت تنظیم اسلامی کی ایک ایک شن کو پر حمنا شروع کیا اور تمام رفقاء اس کو دہراتے رہے۔ اس موقع پر اکثر رفقاء کی داڑھیاں آنسووں سے ترجیس اکو کی بھیاں بندھی ہوئی تھیں اور یہ اللہ کے بندے رضائے اللی کے لئے دھوت تجدید ایمان توبہ اور تجدید عمد کے قافلہ کے منتی میں رہے تھے۔

وماتوفیقی الابالله العلی العظیم در اسی ایتخاع کے آخری اجلاس کی کیفیات کی ایک جھلک )

قدیم سنده کے یہ سپوت اپناتعارف کیاکرارہ سے پنے اپنی کھٹ مشی اردو سے رس محمول رہے ستے مشی بحر اسلام کے بیہ پائی جنوب جانی جانی جانی جانی جانی جی اسلام کی سرپلندی کیلئے قربان کرنے کا عمد کیا ہے کہا جب کہ اللہ تعالی ان بی کے دریعہ سندھ کے تقدیم دین علاقی میں دین کیلئے آیک ڈی لر دوڑا دے۔ اور سندھ بھر سے آیک نیا باب الاسلام بن جائے۔ ہمارے یہ پرانے سندھ بھر سے آیک نیا باب الاسلام بن جائے۔ ہمارے یہ پرانے سندھ بھر سے آیک نیا تعارف کر ارہے سے اپنے عرائم کا اظہار کر رہے سے اور ہماری نم آکھوں اور لرزاں لیوں سے یہ دعائل رہی تھی۔

نست ری ۔ فلف مقالت کے کام کی رپورٹی سائی جاتی رہیں۔ سندھ خصوصاً دادو سے آنے والے پرانے سندھی بھائیوں کا خصوصی تعارف کرایا گیا۔ چھلے دنوں محرّم ڈاکٹر صاحب سندھ کے اندرونی اضلاع کے دورہ پر تشریف لے گئے جن میں دادواور مبطر جیے مقالت بھی شامل تھے۔ جئے سندھ تحریک کے یہ مرکزی علاقے ہیں۔ ڈاکوئل کی کمین سندھ تحریک کے یہ مرکزی علاقے ہیں۔ ڈاکوئل کی کمین گاہیں بھی انسی علاقی میں ہیں۔ تحریک کے لحاظ سے علاقے بھی جمال ۔

بھی مثل کی آگ اندھر ہے ملمال نیس راکھ کا ڈھر ہے

منمبرلالہ میں روشن چائع آرزو کر دے
چن کے ذرّہ ذرّہ کو شہید جبھ کر دے
اس سیفن کے بعد نماز ظراور کر قیام گاہول کی طرف
چپ راست 'چپ راست۔ جاتے ہی دستر خوانوں پر لگا کھانا
تیار ماتھا۔ طعام گاہ کے ناظم الاہود سے اہارے نمایت فعال
رفق مجر (ریائز ڈ) 2 جو تھے خونمایت درویش صفت انسان
ہیلے تک وہ بجر کی در دی پہنتے تھے۔ انہوں نے انتخا کی تطمونبط
پہلے تک وہ بجر کی در دی پہنتے تھے۔ انہوں نے انتخا کی تطمونبط
کے ساتھ کھانے کا تظام کیاہواتھا۔ صبح سے رات تک وہ اس
کام میں گے رہے۔ ذرا بھی حسن کے آجار نہیں۔ آرام
کر تے بھی ہیں یانسیں یا کمال کرتے ہیں کی کو معلوم نہیں۔
ان کامال یہ تھاکہ کویا۔

پر ندول کی دنیا کاورویش ہوں بیں
کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ
کھانے کا انظام و وشغوں میں کیا جاتا تھا۔ ایک وفعہ اگر
"اے" بلاک کے لوگوں کو کھانا پہلے ملتاتو ووسری بار "نی"
بلاک والوں کو پہلی بار۔ کسی کی حق تمانی نہیں۔ کسی کو شکایت کاموقع نہیں۔

کھانے کے بعد اعلان ہوا کہ جو لوگ گئے کھانا یا چہنا چہنا چہنا چہنا کا سے جی جائیں۔ دیکھا کہ کرال صاحب نے ایک بی بی برای ٹرال جس محتق کا انتظام کیا تھا۔ اب رفقاء ہیں اور ہا تھوں میں گئے کے جتمیار۔ چالیس پہل قدم دور نہر بہتی ہے۔ بہت سے رفقاء گئے کے دوہاں پہنچ کے۔ ساتھیوں کی رفاقت نہر کا کنارہ 'کے اور کپشپ۔ ایک عیب ران واز منظر تھا۔

ظمر آ مصر کھانے اور آرام کاوقلہ تھا۔ عصر کے بعد امیر محترم - کا "اسلامی انتقاب کیا؟ " کے موضوع پرعام خطاب تھا۔ خسب معمول چشتیاں اور بماولنگر سے بسیس بحر بحر کر آئیں۔ عصری نماز اجتماع گاہ میں اواکی گئی۔ امیر محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد نے خطاب کرتے ہوئے فرما یا کہ

اگرچه "اسلامی انقلاب" کی اصطلاح دور جدید کی

اصطلاح ہے اور قرآن وحدیث میں ان معنول میں اس افظ کا استعال بمين نظر نيس آيا جن مين يه آجكل مستعل بير چونکه ای مفهوم کی حامل مجمد دیگر اصطلاحات قرآن و مدین میں مل جاتی ہیں لندا ان دنوں ابلاغ عامد کے چین نظر ار اسلامی انقلاب کی اصطلاح کو اختیار کر لیاجائے تواس میں کونی بدى قباحت سيس ہے۔ ليكن كوشش يى بونى جائے كدلوكوں کوانٹی اصلاحات سے مانوس کیا جائے جو قرآن و صدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ مثلا قرآنی اصطلاح "محبیررب" ای منموم کواداکرتی ہے جو "اسلامی انقلاب" سے تمجماما ہا ہے۔ اس لئے کہ تحبیرے معن صرف یی شیس بیں کد زبان سے اللہ ک كبرياني كاعلان كياجائ بكداصل تحبيرتوبيه بوكى كهوه نظام قائم كياجائ جس من الله كي كبريائي كوفي الواقع تسليم كياجا، مو۔ ای کانام اسلام انقلاب ہے۔ ای طرح قرآن کی ایک اصطلاح ہے "ا قامت دین" جوسورة شوري كى آیت نمراا ے اخوذ ہے۔ ہمارادین توایک کمل نظام ہے بیر صرف مجد کا نْهُ بَبِ شِينٍ \* چِنَانچِهِ يورے نظام دين كوبا لفعل قائم كرنے كا نام "اقامت دين" ہے اور يمي کھي مغموم "اسلاي انقلاب" كابعى ب- اس مفهوم كى أيك اصطلاح "اظهر دین "مجمی ہے جوسور ق صف میں دار دہوئی اور اس کامنہوم بھی دین کو پورے نظام پر غالب کر دیتا ہے۔ ذخیرہُ احادیث میں "اعلاء كلمة الله "كى أيك اصطلاح لتى بوه بعى يى مفهوم ادا كرتى ب اينى الله كے كلے كو سرباند كر منا۔ بالفاظ ديكروه نظام قائم كر ديناجس مين الله كي حاكيت اعلى كوتشليم كياجا آبو اور اس کی شریعت نافذ العمل جو۔ ان تمام اصطلاحات کا مراول ایک بی ہے اور جب ہم "اسلام انقلاب" کی اصطلال اسلامي انقلاب قرآني اصطلاح نهي

دوربديد كمترادفات ميس ع

استعال کرتے ہیں توہار امنہوم وہی ہوتا ہے جو قر آن وصد ف کی فدکورہ بالا اصطلاحات سے سامنے آتا ہے۔ "اسلاک انقلاب کیا؟ "کی مرید وضاحت کرتے ہوئے امیر محترم نے کما کے بکساں مواقع نہیں ہیں اور سابی حقوق کے معاطمے میں ، حدل وانصاف نہیں تووہ ہر کر اسلامی انتقاب کا نتیجہ نہیں قرار دیاجا سکتا۔

نماز مغرب کاوقد موااوراس کے بعد بھی خطاب جاری رہا عشاء تک یہ سلسلہ رہا۔ عشاء کی نماز کے بعد خصوص سیفن مونا تھا لیکن او هرامیر محترم تھک کرچور ہو مجھ تقاور او هراپنا صال بھی مختف نہ تھا۔ چنانچ امیر محترم نے اعلان فرمایا کہ کل صبح نماز فجر کراسائی انقلاب سے مراداس فظام عدل وقسط کاتیام ہے جونی ار سلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نوع انسانی کو عطا ہوا اور حر کاعلی مظاہرہ دور خلافت راشدہ میں ہمیں نظر آ آ ہے۔
ین ووظام جس میں انسانی حریت اور انسانی مساوات کو اعلی رین شکل میں جمع کر دیا ممیا تھا۔ انسانی حریت کابی عالم تھا کہ ایک برھیا ہمی سررا و خلیفہ وقت کونوک و تی اور خلیفہ کے ایک برھیا ہمی سررا و خلیفہ وقت کونوک و تی اور خلیفہ کے ایک برھیا ہمی سررا و خلیفہ وقت کونوک و تی اور خلیفہ کے ایک آر ذینش پر سخت تقدید کر کئی تھی۔ خلیف نے دسرف اس کی

#### عقدُالِزِفاقةِ-لِلتَّنظِيَمِال ان کے نام ہے ورکنے اور ریم ہے ۔۔۔ لَهُ أَنْ لِلْهُ إِلاَّ اللَّهُ وَخُدِدَهُ لَاَضَّى يُلِكَ لَهُ وَالسَّهَدُونِ مُشَرِّحًةً أَصَّدُهُ وَرَسُولُهُ 🔃 این گوایی و نیا بون که امند محصور کوتی معود میسی و و تسامیسیت اس کا کوبی ساجعی تبیی 🕝 ادري حوايي ديا بون كر حربت محسنة تصفيط صنى العدالا يوسنم الأسك مدر روسات المنظور الله والمستقدمة المستقدة یا ہے اللہ تعاسف سے ایسے دائن کیس سے ہمام گیا سرالی معافی مان ادر داننده کے کیا موص دل کے ساتھ اس کی حمالہ . اعَاهِــدُاللَّهُ بئی الندتعائے سے عبد کراہوں کہ ۔ مَنْ أنْ أَمْحُرَكُلُ مَا يَحْرَكُ لُ أن تمام چیروں کو ترک کر ذوں گا ہو انسے البدیں۔ دَاْمَنَا صِدَهَا سَبِينَهِ عَسِدَ اِسْتِيطَا مَدَيْ دُا حِقَ سَالِسِ وَالدُلُ مَعْنِي • اددائي كي راهي مقدور مرجباد كرون كا اوراس کے دیں کی افاحت اوراس کے کلر کی مرطدی سے بیصے بإمشامت وشيدة إفلاء متغلست اينال المي مد مسكرون كا اور حان مي كعبا ون كار - وَلاَحِلُ ذَالِك .... اوراسی مقصد کی خاطسه يل تنظيم اسلاي داكتراسارا حدسي بعيت كرتابون د: ابايع الدكمور إسرارا حمد اميرالتنظيم الاسلامي الشنع والظاعشة إلى المقروفي آن کابر گوئنوں گااور اوں کا ح ترابیت کے دائیسے ہے ابر نہر۔ \_\_خواه مي بوجوا دا ساني .... خاه ميرى طبيعت خاده برحاه تحصيس يرحركرنا پرسك ادر --- حراه دومرول کو تھ پرترجی دی علست ا • اور کام کے وروار وگل سے برگر میں جگروں گا . \_ ان لَا أَمَالِعَ الْاَصْوَاعَسُدَا • ادريكم رمالي مي ات خروركبون كا --ب أن أفذ ل بِالْحَيْفِ يَسْمَا كُنْتُ -اور الله سكه دين محدما الله ميكسي كي لامت كي يرواه ميس كرون كام لَا مَعَافُ لِي الْعَوْلُومَتَ لَكَّ شِيءٍ مِنْعَسِينُ اللَّهُ وَلِمُنْ وَاسْتَفْسِيرَ وَعَلَى الْوِسْقِصَاصَة ا من الله ي معدد اور توفيق عاطاف بول كدوه مجعد وبي يراستقامت اور ال مبدك إراكيسك كي منت مطاعرات. بالذي وايتعساه حدد العهد المثاريح ..

آیام گاہ کی بجائے اجھاع گاہ میں اداکی جائے اور اس کے فور آبعد رفتاء کا خصوصی سیٹن شروع ہو جائے گا۔ یمال سے واضح رہے کہ رفتاء کر ام کے ان خصوصی اجلاسوں میں ان احباب کی شرکت پر کوئی پا بندی نہیں تھی جو ابھی تک با قاعدہ رفتی نہیں ہے ۔ عشاء کے بعد اجہاع گاہے آیام گاہوں کو دائیں " کھاتا اور سونے کی تیاری۔ سونا محموا در ہی ہے ہو آتھا کیونکہ بہت ہے رفتاء آئیں میں در یا تک گفتگو کرتے رہے ۔ فاہرے کہ

شکایت کو پورے سکون سے سابلد اپنی خفطی مجی تسلیم کی اور مساوات اس در بے کی کہ اگر کسی نے خلیفہ وقت کے خلاف مدالت میں دعوی دائر کیا تونہ صرف یہ کہ خلیفہ مجی عام انسانوں کی طرح عدالت میں اس کے ساتھ کسی متم کا کوئی احمیازی سلوک نہیں کیا گیا۔ محض تماذ کمیٹیاں اور کوڈ فنڈ قائم کر دینے کانام اسلامی انتقاب نہیں ہے۔ اگر کی نظام میں ساجی سطح پر مساوات نہیں ہے محافی سطح پر دوزگار

اجلاس کی کارروائی شروع ہو گئی۔ نوبیج تک فتف مقالت کی رپورٹیس اور کام کا جائزہ لیاجا آ رہا۔ بیرونی ممالک سے جو حضرات تشریف لائے تھے 'ان کا خصوص تعارف ہوا اور انہوں نے بیرون ملک اپنے ہاں کی رفتار کارے آگا، کیا۔ نو بیج ایک کھنے کاوقد ہوا جس میں ناشتہ کیا گیا۔ اجلاس دوبارہ شروع ہوا ظر آ مام کاوقد ہوا۔ آج کھانے کے بود عمر خرب بود سے تواضع کی گئی۔ بود عمر خرب بعد سے تواضع کی گئی۔ بود عمر خرب معمول امیر محترم کا تیمر افطاب عام معمول امیر محترم کا تیمر افظاب عام محترم کا تیمر افظاب کا تیمر کا

غلب اسلام کے لئے جدوجمد کرنا ہرمسلمان کے لئے فرض اور واجب کے درجے ہیں ہے۔ سور ۃ شوری میں حضور صلی الله علیه وسلم کوخطاب فرماتے ہوئے تمام مسلمانوں کورین ك قائم كرنے كا حكم ديا كيا ہاوريدايك كملى حقيقت ك الله كادين اپناغلبر جابتا ہے۔ يدوين مغلوب رہے كے كے نسيس آيا- نبي أكرم صلى الله عليه وسلم كى ٢٥٠ ساله القلال جدوجهد کے نتیج میں خطم عرب کی حد تک دین اسلام قائم داند ہو گیاتھا۔ آپ کے بعد صحابہ بوری دنیا میں اسلام کے غلب ك مثن كول كر فكاوراس كرة ارضى كايك قابل ذكر ھے یرا للہ کے کلے کو سرباند کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بن کی آریخ بہت تلح ہے اور اس کی تفصیل بیان کرنا یہاں مقصو مجى شيں ہے۔ خلاصہ كلام يہ كه أكر دين قائم وغالب إ مسلمانوں کافرض ہے کہ اس کی محافظت کریں اور اے تائ ر کھنے کی سرتوڑ کوشش کریں۔ لیکن اگر کسی فطے میں اللہ ' وین سربلند شیں ہے تواس میں بسنے والے مسلمانوں کااولیز فریندیے کدوہ غلب اسلام کے لئے اجماعی جدوجمد کریں او اس دقت تک جدوجمد ترک نه کریں جب تک اللہ ہی کاکم مربلند سی ہو جاآ۔ الل پاکتان کا خصوصیت کے ساخ تذكره كرتے موع امير محتم نے كماكد مسلمانان باكسان لے تواسل می انقلب کے لئے جدد جد کر نابوں بھی ضرور ک-كديدان ك في زعى اورموت كاستله بيد ملك اسلا كام ير حاصل كياكيا باوراس كى "تركيب" بى بجوائد

اس طرح کے مواقع کار کمال نعیب ہوتے ہیں۔

راتی بدی فراخدلی ہے چاندنی کھیر رہی تھیں۔ پورے
چاند کی راتی تھینی چاروں طرف فاموش کھیت تھ 'آیک
طرف نہر میں آہت آہت پائی بسہ ہاتھا۔ عجیب مظر تھا 'ہم شہر
میں رہنے والوں کو اپنے منظر کمال نعیب ہوتے ہیں
فاموش ہیں کوہ ودشت وور یا
قدرت مراقبہ میں ہے کو یا
فطرت ہے ہوش ہو گئی ہے
قطرت ہے ہوش ہو گئی ہے
آخوش میں سب کے سوگنی ہے
تاروں کا فاموش کارواں ہے
تاروں کا فاموش کارواں ہے
را رواں ہے
رات کے فیصلے پر جب انسان یہ مظرد کیا ہوتو کوں نہ
رات کے فیصلے پر جب انسان یہ مظرد کیا ہوتو کیوں نہ
رات کے فیصلے پر جب انسان یہ مظرد کیا ہوتو کیوں نہ

مرنا ہوں خامثی پر یہ آرزو ہے میری
وامن میں کوہ کے آک چھوٹا ساجھونپرا ہو
چھوٹا ساجھونپرا ہو
رونا میرا وضو ہو' نالہ میری دعا ہو
اور پھران شنگار آگھول نے کتے بی رفتاء کو ایے مبارک
وقت میں اپنے رک کے سامنے مجدہ ریز ہوتے اور مناجات
کرتے دیکھا۔ کویا وہ سوئے کردوں نالہ شب گیرکھفیر بھیج
رہے تھے۔ اقبال نے کہاہے کہ۔

واقف ہو اگر لڏتِ بيداري شب سے ارٹی ہے تریا سے مجی بیہ خاکب پراسرار

فال خال اس قرم میں اب یک نظراً تے میں وہ کر تے اس کا اشکو سے جو ظالم وضو فیری ایک نظراً ہے میں وہ فیری کی سے جو ظالم وضو فیری کی انہاں کی جانب رواں دواں تھا میر سطیم اسلام ہی جو تیام گاہ میں دفتا کے ساتھ می زین کی بستر لگائے ہوئے تھے اجباع گاہ تک کا پانچ فرانگ کا فاصلہ پیدل می سے کر رہے تھے۔ نماز فجر کے بعد ڈاکٹر عبد اسمیع معادس دیا اور اس کے بعد صاحب مقد دوم کاورس دیا اور اس کے بعد

کے دیئے ہوئے بظاہر مختلف میانات میں بھی بدی خولی سے تعلیق پداکر کے یہ فابت کرتے ہیں کہ ان سب کا تیجہ آیک می 00 ہے۔ یہ کہ پاکستان اسلام کے باعث وجود میں آیا 'اسلام کے لئے ہی ما نگا کیا تھااور اب اسلام ہی اس کے استحکام کا واحد ورايد ب- البتراسلام كام راب كك مك يس و كوموا آیا ہے وہ مثبت کی بجائے منفی نتائج پیدا کرنے کا باعث بنا اوراب بھی کسی کاارا دہ حقیق اسلام کے نفاذ لینی یا کستان کو بھا ے کہ اس کے استحام کے لئے سوائے اسلام کے اور کوئی اساس يابنياد موجود ضيس ب- لنذا پاكستان كى بقا كاتودار ورار ى الله ى انقلاب يرب- بم الى ياكتان كامعالم تويد بك

اسلامي انقلاب كي ضرورت اور باكسان كى بقاوسلامتى هم معنى صي

## *ەرىب رسو*ل

عُيَادَةً بِنُ الصَّامِتِ رضِيلَ مِن

قَالَ: مَا يَعُنَادُسُولَ اللهِ عَلَيْكَ على الشئيع والطاعة

في العُسُودَ الْيُسُو

والمنشط والمكرو

وَعَلَىٰ اَنْهُ وَعَلَيْتُ مَا

وَأَنْ لاَ مُنَاإِنَعَ الْاَمَنَ أَحَسُلَةَ ، إِلاَّ آنْ قَرَوْا كُفُرًا بَوَاحًا عِنْدَ كُسُعُ

مِّنَ اللهِ مِنْ إِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ

وَعَلَىٰ أَنُ نَعَوُٰلَ بِالنَّحَقِّ أَيْشَمَا كُنَّا، لَا نَخَاڤ فِي لِن اللهِ لَوْمُدَةُ لَايْسِمِ

دیخاری مسلم)

ب "كافرنة انى شد " الهار مسلمال شو! " (اس موضوع بروه چونكدائ خيالات مفعل اندازيس "المحكام باكتان" امي كماب مين قلمبند كريجيج بين لنذايهان محض اشارات ي پراكتفا کیاجارہاہے) آہم اس درد کاذکرنے جانہ ہو گاجوامیر محتم اس سرزمن کی بقاوسلامتی کے لئے رکھتے ہیں۔ ان کاایمان ب كداس كي هانت أكر كمي طرح ل عقب توده حقيق اسلام کانفاذی ہے۔ وہ یاکتان کے محرکات کے ارے من ذااہ

لینے کاب تواے سمجے لینا جائے کہ جمہوری عمل اور ووٹوں کی سات سے اسلام بر کزنہ آئے گا۔ اس کے لئے وافتالی عمل بی در کار ہے۔ مروجہ سیاس طریقوں اور انتظابات کے ذریعے تقام کی چھوٹی موثی خرابیاں اور نظام کو چاانے والے باتد توبد لے جاسکتے ہیں انظام نسیں بدلا جاسکا۔ فرسودہ نظام کو جربنياد سے اكمير في اور ايك في الله الله على واغ تيل والني كيليد انقلاب ضروري ہے۔

خطاب عام كابعد موالات وجوابات كي نشست موئي . سوالات تجريري طور پر كئے محفے تھے۔ آج بونكه وقت كم قا اس لئے اہرے شریک ہونے والوں کے سوالات کے جوابات ویے مجے اور فیصلہ ہوا کہ مقیم رفقاد احباب کے سوالات کے جوابات كل ديء جائي محد آج كے چند سوالات فاص می میں تھے۔ لیکن امیر محترم نے نمایت محل سے جوابات ويدر الكاروزجونكه اجماع كاآخرى دن قماس لي امير محرم فے اعلان فرما یا کہ کل پھر نماز فجراجهاع گاہ ہی ہیں اداک جائے می اوراس کے فور ابعد کارروائی شروع ہوجائے گی۔ ناشتہ نسیں فے گابلکہ اجماع کے اختمام پر لین گیارہ بنے کے قریب امریکہ والور كن زبان بسير في ( BRUNCH ) على كاجو ناشته اور ووسرئے کمانے کوطا کر بناہے۔ کویاسی ناشتہ ی کھانا۔ ہم نے ہی س ماک نعیک ی توہے۔ امیر محترم ایک ایک سس بل فالنے پر سلے ہوئے ہیں۔ ہم كرا جي والے جو ون ميں كئي كئي بار جائے کے عادی میں انسی ۔روز توضرور مبع شام جائے مل بعد مين مرف ايك وقت من مج كور باقى ماراوقت الله الله خرصلا۔ اب جواجماع کے آخری روز نماز جرکے بعد کارروائی شروع موئى توجول جول وقت كزر ما جاما تعابيب من جو مول كي دوزاور منوس كابار بارقل مهاه كاورو بوحتاى جلاجا ماتها احساس ہو آتفاکہ ہم کتنے آرام طلب ہو گئے ہیں جولوگ جماد كالمكم افعائي بون انسي سل بيندي كمال زيب وي ب-اچها كيا امير محتم في كوجبنوز توديا! تحيك سل انكاري نسيس محنت ومشقت جائتى ہے۔ وہ تو خون جكر ما كتى ہے

لقتل ہیں۔ اتمام خون جگر کے بغیر نفسہ مودائے خام خون جگر کے بغیر تحریک کے کارکن کی زندگی توایک انتقابی کی زندگی ہوتی ہے ہم جب سے کتے ہیں کہ ہمارا طریق کار انتقابی ہے تو معمول کارکن سے ذمہ دار حضرات تک سب کے معمولات زندگی جس انتقاب کارکو توہونا چاہئے۔ ان کی فقشہ تو یہ ہونا چاہئے کہ۔

اس کی امیدیں تھیل' اس کے مقاصد جلیل
اس کی اوا ولفریب اس کی نگاہ وانواز
نرم وم صحکو' گرم وم جبتو
رزم ہو یا برم ہو پاک ول و پاکباز
وہ جان دیں توافدگی راہ جس دیں اور شدید کملائس اور
زندہ رہیں تو قاذی کی طرح' ایک افتقائی کی طرح' صورت

خورشد جیس که او حروب او حرفط او حروب او حرف الله مرفع الله مرفع الله من الله

آج اجماع کا آخری دن ہے۔ جمری نماز اجماع کا میں ہوئی اس کے بعد ڈاکٹر عبدالسیع صاحب کا مخف نصاب کا درس اور پاراجهاع کی کارروائی۔ معلوم ہوا کہ محترم ڈاکٹراسرار احرصاحب كى طبيت تحيك نيس دات بحرطيل دب بير ول سے ان کی محت کی لئے دعائیں لکلیں۔ اس دوران پھراور معمول کی کارروائی ہوئی۔ نوبے کے قریب امیر محترم تشریف لاے اضملال طاری تھا۔ رفقا کے سوالات کے جوابات دیے کھے حرید کارروائی کے بعد امیرِ محترم کی دعار اجماع فتم ہوا۔ مالانہ اجماع کے آخری اجلاس کے افضای کھات میں دعاہ پلے امیر محترم نے ان نے ساتھیوں سے بیعت لی جنوں نے انقلاب اسلامی کے اس کارواں میں شامل ہونے کا فیصلہ کر کے کویاا بے آپ کوامیر شقیم اسلامی کے دریعے اللہ تعالی کے التر الله الماء متعدد حادرون كوكره دے كر دور تك محيلاديا ميا۔ ايك سراامير محترم جناب ذاكر اسرار احمد كم الحد مي تعا ادر جادر کے طول میں دونوں جانب بیٹے ان لوگوں نے اسے دونوں باتھوں سے تعام ر کھاتھاجو عمد ویتان کی اس دور میں روعے جانے کے خواہاں تھے۔ ان کی تعداد ایک سو کاگ بمك تمي - دوتين زياده باتين جاركم - بحربيت كالفاظان سب فامیر محتم کا تباع میں دہرائے۔ حاضرین میں سے رافرفان بھیان کی آواز میں ہی آواز شال کرلی۔ یہ الفاظان كے دلول پر لكھے ہوئے میں نيكن زبان كوان كے ورد ے آزہ کر لینے مں اپنائ فا کرہ ہے۔

اس مع مل مارے میں ان كرال (ريائزة) واكثر

نام دیور ترین نے رفتا کرام کا محکوریا واکیا کہ انہوں نے ان کا زمینوں کو اجتماع کی زمینت بجشی۔ کو آابیوں پر معفدت کی۔ ملائڈ موصوف نے سامت سوسے ذاکد شرکائے اجتماع کے جلا افراجات قیام وطعام پر داشت کرنے کے علاوہ اپنی ضعفی کے باوجود شب و روز رفتاء کی خدمت میں کوئی کر خمیں پوزی تھی۔ یہ پوڑھ امجادی والوں سے تیز تکلا۔ انہوں نے اپنی زمینوں کی دیکھیم کا ہے تی بال اپنا "رائے وہ " بنا نے یا کوئی تربیت گاہ یا قرآن کا لجے۔ یہ ان کا بہت بواا ٹیار ہے۔ اللہ تعالی انہیں جرائے فیر دے۔ آجن! سالانہ اجتماع کے ناظم جناب مخار حسین فاروتی تھے۔ انہوں نے بھی انظامات انہائی فوش اسلوبی سے کھاور دن رات لگا آر کام میں گے رہے۔

اور لیج اجماع فتم ہو گیا۔ یہ تمن روز پلک جمیکے میں گذر گئے۔ ابھی تمن روز قبل بی تو ہم ملک کے گوشہ گوشہ سے سیج کی رمنا کرنے کی مقطد کی فاطر .... اللہ کی رمنا ماصل کرنے کی فاطر 'اللہ کے جمعنڈے کو دوسرے تمام جمنڈوں سے بلندر کھنے کے لئے 'روحانی غذا حاصل کرنے کی فرض سے۔ چھلے کام کا جائزہ اور آئندہ کام کے منصوب مانے کے لئے .. اور اب ہم جدا ہورہ میں ....مصافحے مورہ ہیں' پکوں میں آئسو جمللا ہورہ ہیں' معافقے ہورہ ہیں' پکوں میں آئسو جمللا رہے ہیں۔

#### چنے روآ ہوا موسم بمار کیا شاب سرکو آیا خاسو کوار کیا

مبت کاز حرمہ بمدرہاہے... فدا کے لئے یہ الفت ..... فدا کے لئے یہ الفت ..... فدا کے لئے یہ مانا .... فدا کے لئے یہ مانا .... فیدا کے لئے یہ مانا .... فیدا کے لئے یہ مانا کے کام کرنے دالے مجمی جدا فیس ہو گئے ۔ فع مل کر رہیں گئے ، ان کی دوستیاں برقرار رہیں گئے .... اس ونیا بی مجمی اور آخرت بیل کی ... یہ اللہ کا وعدہ ہے... واوگ جنوں نے اللہ کے لئے من من وهن کی بازی لگا دی اللہ تھائی افسی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ جگہ کے اس کے اللہ تھائی افسی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ کہ اس کے اللہ کے جگہ کہ سائے تلے جگہ کے اس کے اللہ کے جگہ کہ سائے تلے جگہ کے اس کے اللہ کے جگہ کہ سائے تلے جگہ کے اس کے اللہ کے جگہ کے اس کے اللہ کے جگہ کے اس کے سائے تلے جگہ کے اس کے تابیع کی سائے تلے جگہ کے اس کے سائے تلے جگہ کے اس کے تابیع کی سائے تلے جگہ کے اس کے سائے تلے جگہ کے سائے تلے جگہ کے سائے تابیع کی سائے تلے جگہ کے سائے تابیع کی سائے تابیع کے سائے تابیع کی سائے تابیع کے سائے تابیع کے سائے تابیع کے سائے تابیع کے سائے تابیع کی تابیع کی سائے تابیع کی سائے تابیع کی سائے تابیع کی سائے تابی

دے گا۔ ان کے لئے تور کے منبرہوں گے.....میرے
دوستو! کیا ان سے بڑے درجات کا تصور ہمی کیا جا مکتا
ہے؟ .... مجھے نی اگرم کاو ارشاد یاد آرہاہے کہ
ایک مشرق میں رہتا ہو گا اور دو سرا مفرب میں تو
ایک مشرق میں رہتا ہو گا اور دو سرا مفرب میں تو
فداو ندو تعالی ان کوتیا مت کے دن جمع کر کے کے
گا کہ دو فض ہے جس سے تو مجت رکھتا تھا"۔
اور خداکی رحمت ہونی اگرم پر جنوں نے ہم کے اللہ
قائی کار فران رحمت ہونی اگرم پر جنوں نے ہم کے اللہ
قائی کار فران پنجایا۔

"الله تعالی قیامت کے دن فرمائے گا کمال بیں وہ جو میری عقمت کی خاطر آپس بی محبت کرتے تھے آج کے دن بیں انسی اپنے سائے بیں جگہ دوں گااور آج کے دن سوائے میرے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہے " ۔

ادر یہ فرہان بھی "جو میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لئے آخرت میں فور کے منبر ہوں مصے اور انہیاء و شمدامان پر رشک کریں

کے "

اجماع گاہ سے رفتاب قیام گاہوں کی طرف آرہ ہیں اجماع گاہ سے رفتاب قیام گاہوں کی طرف آرہ ہیں ہیں کی لائے لائے لائے لائے لائے لائے لائے اللہ و ربی ہیں۔ پھر مصافعے ہورہ ہیں ایک دوسرے سے طاقاتی ہورہ ہیں۔ بھی مصافعے ہورہ ہیں ' گھرمانقے ہورہ ہیں جی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ گاڑی چل دی اور اپنے بیجے ان زمینوں ان صوار ہو گئے۔ گاڑی چل دی اور اپنے بیجے ان زمینوں ان صواور چوڑی۔

ری محفل بھی مگی چاہے والے بھی کے شب کی آئیں مج کے فالے بھی کے دل تھے دے بھی کے اپنا میلہ لے بھی کے اللہ اللہ بھی کے آئی میلہ لے بھی کے آئی میلہ لے بھی کے آئی میلہ لے بھی کے آئی میلہ کے ایک میلہ کے دائے میں گئے وعدہ فردا لے اگر آئے میں اللہ بھی اور نایا ہے اگر آب البیں وجویڈ چارخ درخ نبا لے کر اب انہیں وجویڈ چارخ درخ نبا لے کر

منادی کریں.....اللہ سے اپنے تعلق کواستوار کرنے ی منادی کریں..... نبی آگر م سے اپنی نبست کے حقیق تعلق کو جوڑنے کی منادی کریں..... خلاف اسلام کاموں سے ابتذاب ک منادی کریں..... مرکمنی اور نافر مانی سے بیخے کی منادی کریں.... اللہ کی راہ میں جماد کی مناوی کریں... اسلامی انتقاب کی مناوی کریں... اسلامی انتقاب کی مناوی کریں... دین حق کے قیام کی خاطرِ نقد جان کا نذراز یار گاورب العرب میں بیش کرنے کے۔

( ماخوذ ازشا ره على )

### بقيه: صاحب مبسنان

"رات بحر ترجمہ قرآن سنانے کی مجلس" جیسی کوئی چیز ہوجوان کے پڑوس میں رمضان المبارک میں ہر شب ان ایوانوں کو رونق بخش رہی ہے جن کے بارے میں پچھلے ونوں انہوں نے لکھاتھا کہ ۔۔۔۔ گا۔

د کیمیناان بستیوں کوتم "کدوران ہوگئیں اماخر ذازشارہ علل ایک اور خیال خواہ مخواہ سراٹھارہا ہے۔ صاحب میزان فے تراوی کو مجھی پہلے اپنی ترازہ میں کیوں ند رکھا۔ ان کی آگھوں کے سامنے ایک الیے عمل کو تبدل عام اور توا تردووام حاصل ہو تارہا جس کے لئے دین میں کوئی بنیاد موجود نہ تھی اور ورشنہ کے لئے دین میں کوئی بنیاد موجود نہ تھی اور کھیا۔ تک تک دیدم ' دم نہ کھیدم۔ کیس ایسا تو جنس کہ ان کی پریشانی کا اصل باعث

## بقيه: بجيك كاموسم

بن کررہ بائے گی۔ شاید سے کئے کی ضرورت نیس کہ ایک صورت میں پر المک کراچی شہر کا مظرچش کرنے گئے گا' جمال اوگوں کی قستوں کے فیطے حکومتی ایوانوں کی بجائے کمیں اور ہوتے ہیں۔ خدا پاکتان کواس دوز بدے محفوظ رکھے۔ اور ہوتے ہیں۔ خدا پاکتان کواس دوز بدے محفوظ رکھے۔

تبدیلیاں بردئے کارلائیں گی۔ صرف ایک ایک مکومت عی بے کارنامہ سرانجام دے تق ہے جوانے دوٹروں سے تبدیلیوں کی اجازت اور افتیار لے کر آئی ہو۔

امر ایسانه مواتو پاکستان کی اقتصادی زندگی ایک ایک دلدل میں مالی موحت آخر آیک مفلس اور غیر متوثر اداره

# بالتان منال كاواحرل\_املائي المسالي

سنده موجد کو دریع ساخه نه ی رکها جاسکتا جاعتِ اسلامی اب ایک اسلام پسنده ومی سیاسی جاعت مع ایر نظیم اسلامی و اکتر اسرار احمد سے اندا اسکے بیل کا انظولی

اسلامي فكراور نصب العين كى جانب ايك نئ پيش رفت اور ا كالقدم ذاكثراسرار احمد كى فخصيت بيس جملكتا ہے۔ افغان مسئلہ ہو یاسندھ کامسئلہ 'اسلامی انقلاب کانظریہ اور لائحہ عمل ہویا پاک بھارت تعلقات اور امورِ خارجہ کے معاملات ، تمام امور میں وہ ایک واضح اور مربوط فکرر کھتے ہیں۔ اُن کی میں میں تا ذکی بھی ہے ندرت بھی اور کیرائی بھی مرائی بھی۔ سیاست بران کی مفتکو بے باکانہ اور تخفقات سے بالا ہوتی ہے۔ اس کی دجہ غالبًا یہ ہے کہ وہ خود مروّجہ عملی اور امتخابی سیاست سے الگ تحلک ہیں اور اس میں فریق بننے کو ا بن مثن کے لئے تباہ کن سجھتے ہیں۔ جب بیر صورت حال ہوتوسیاست کا غیر جانبداراند اور دیا نتذاراند جائزہ لیناممکن ہوجا آہے۔ اس دیانت' خلوص اور غیر جانبداری کے باعث ڈاکٹرصاحب کی فکر میں کمال درجه کی عقیقت پندی پائی جاتی ہے۔ کیان اِسلام ازم اور اسلامی انقلاب کی تمام تررو انوت کو اپنی فخصیت ادر فکر میں سموئے رکھنے کے بادجود انہوں نے اس رومانویت کو حقائق ہے ہم آ ہنگ کرنے کافن سکے لیا ہے۔ ان کی ایک اور خصوصیت بہ ہے کہ وہ شخصیات کی محبت یا عداوت کے مرض میں گر فمار نہیں ہیں اور ا بی مخصی خالفت پر بھی فقے کاشکار نہیں ہوتے۔ ان کا نداز اصولی اور نظری ہے۔ اس اعروبوش میمی ان کا ي انداز كار فراب- اس كرساته عى چندچ تكادينوالى باتس بحى اندول في كيس اور ايسامعلوم بوتاب كدوه احيائ اسلام كى تحريك كواز سرنورانى بنيادول برنغير كرف كاعزم ركعت بي اوراس سلسلم على تحریکوں کی خلطیوں اور نا کامیوں کا نہوں نے پوری محمرائی کے ساتھ تجربیہ کیاہے۔ ہمیں امیدہے کہ سے ا طروبو قارئین کے لئے نہ صرف فکر انگیز ہو گابلکہ یہ انسی ایک ٹی تحریک اور تجاویز کی جانب متوجہ بھی کرے كار مايد

جواب ..... گول میز کانفرنس افغانستان کے لئے توب کار تھی اس بارے میں اس کا کوئی تیجہ نہیں نکل سکتاتھا البتداس کانفرنس کابید فائدہ شرور ہوا کہ حکومت اور حزب اختلاف کے

سوال ..... وزیر اعظم جو نیجو نے مسئلہ افغانستان پر جو کو مسئلہ کر کھو قائمہ مسئلہ کر کھو قائمہ میں اس

ورمان برف چملى ب ايس بن ابل كائم بواب اور شايد مي اس كانفرنس كالمتعاقبات

سوال ... عَاليَّا مسَلِّه افغانستان كو بمانه بنا يأكيا مل مقعمد ى يى قاكد حزب اختلاف سے رابط قائم كياجائ شايدي لی کے کمیل کے لئے اس کی ضرورت منی آپ کا کیا خیال

جواب... ممكن ب ايا ہؤ سرحال حكومت اور حزب اختلاف میں رابط مفید بات ہے آئندہ مجی سے ہونا جائے اور اس كونتيه خيزينانا جائية۔

سوال.... جو نيجو حومت مئلد شده پرجي ايك كُل جامتی کانفرنس طلب کرنے پر غور کر دی ہے اپ کا کیا خيال ٢٠

جواب... اس طرح کی کانفرنس ضرور ہونی جائے۔ یہ يقينافا كده مند قابت موكى اوين ذا نيلاك ضرورى بين ش نے المع مين جاق ك اداريه من المعالماك مشرقي باكستان كوجم زيروسى اينا محكوم نسيس ركو يحة انسيس موقع ويناج ابخ كدوه بحث وتحييس كي بعداور سارے نفع نقصان كوسجى كرائي آزادى ے نیملہ کریں کہ پاکتان میں انسیں رہناہ یاسی سعد کا معالمہ ذرا مختلف ہے وہ مشرقی پاکتان کی طرح ہم سے بالکل الگ اور دور نسیس بے چرہمی کسی علاقہ کی آبادی کی مرضی کے ظاف اے ایے ساتھ نیس ر کھاجا سکا۔ اس لئے جرک ساته سنده كو باكتان كاحقه ركفيكي كوشش غلاموكي جميل سندرى قيادت كوموقع ريناجا اعد كدوه ايناا ظهرار كرب-سوال .... سنده كاستلدس طرح بيدا بوااس كايس منظر

جواب... سندھ کے مسئلہ کی جزینیاد وی ہے جو اورے یا کتان کے متلدی ہے اور وہ بدکہ ہم نے اسلام کے نام پر ایک ملک منایالیکن اسلام کا صرف نام بی نام تعاند تحریک ياكمتان مس اورنداس كيوداصل اسلام بمى سامغ آياج

مجى اسلام أيك موثر قوت كے طور ير موجود فسيس بے ليكن مشكل یہ ہے کہ پاکتان کا کوئی تطری جواز اسلام کے سوائس بنا اس لے اسلام کانام لیاجا آے لیکن اسلام برجند کہیں کہ

ہے ، شیں ہوالامعالمہ ہوایک مسلدیہ بھی ہے کہ بھارت میں کامحرلیں ایک مضبوط جماعت کے طور پر آزادی کے بعد موجود تھی اس کے رہنمااور کار کن تجربہ کار اور آزمائش ے گزرے ہوئے لوگ تے بھارت کے برنکس یاکتان میں

مسلم لیگ کوئی جماعت شیس تنی بد ایک تحریک تنی اور تیام یا کتان کے ساتھ ہی جماعت محلیل ہو گئی بھارت نے دواور

کام فرزا کر لئے ایک یہ کہ زمینداری نظام کو ختم کیا۔ جب کہ جارے ما س برائے نام اصلاحات کی حمیں اور زمینداری جا گیرداری نظام کومضبوط کیا گیا۔ دوسرای کہ بھارت نے درا

بی وستورینا یا وراس کے مطابق تمام امور انجام یانے لکے ان تمن چزوں کی وجہ ہے بھارت کو سنبھلنے اور پنینے کاموقع ل کیا ورنه وبال بعي كوئي متحدر كفيني والى توت نيس متى اورنه أيك توم

تھی کیکن آئین اور سیاس اقدامات نے مکند انتشار کوروک ریا جب كه جارك و الول و أحين منائي نمين عجب مناتو بنتي ي

اس کا گلامحونث دیا میا۔ باربار کے مارشل لاء اور طول طویل مارشل لاء مي جن صوبول كي نمائند كي فيج مي نمين تحيان

میں احبایں محروحی کا ابھرنا فطری تھا سندھ کے مسئلہ میں آیک المیازی چززبان کامسلد بھی ہے۔ قدیم سدهی اس کے لئے تيار شيں ہن كه اردوكي بالاوستى مان ليس اور جىب ياكستان بنا

ہےام وقت آغافاں ' زابر حسین اور دوسرے می خواہوں نے مثورہ دیا کہ عربی کو قومی زبان بنانا چاہے لیکن مولوی

عبدالحق في ذابد حسين كوبحرب جلسم أثب التحول ليااور ار دووالول في ار دو ك حق بس الى مصبيت كامظابره كياورند

ع بی سر کاری زبان بیائی جاتی تو تم از کم ار دوسند هی جنگزا کمژا

نبين بوسكاتفار

سوال.... کیابہ محج شیں ہے کہ بھٹودور میں سندھ والوں

جبے کے ساتھ شدھ کو پاکستان کا حصہ رکھنے کی کوشش غلط ہو گی۔

رون ئے تر ستانی مااتے میں اسلام کی دنی جونی پینکاریاں موجود میں

سوال.. .. کرا جی کی صورت حال کے متعلق آپ کی کیا دائے؟

جواب میراخیال ہے کہ کراجی کی صورت حال میں شر ے خیر کاایک پہلو نمودار ہورہا ہے اورایک نی توازن قائم كرف والى قيت كاظمور مواب أكرچه ايم كوايم كى ج سنده في المرور المبيو حايت كي إوراس بيدار كرفين بھیان کاباتھ ہے لیکن جباہم کواہم بن می توبدابان کے خشا کے مطابق نمیں چلری ہے۔ انہوں نے مخاب کے ظاف منائی تھی لیکن ایم کیوایم والے بے شدھ کی محمت عملی کے برنکس بنجابیوں کی بجائے پھانوں سے الجد برے ابھی دہ اس غلطی کو درست کرارہے تھے کہ نی ہاتیں ظاہر ہوناشروع ہو حمير اور مجوى طور بريد بات سامن آني ب كداكر ياكتان كى تقسيم يرزور ديا كياتو سنده بعي تقسيم موجائ كاس لئة أكر أيك سندھ چاہے توایک پاکتان بھی رکھواور مجھے یقین ہے کہ رانے سندھی کسی قبت پر سندھ کی تقتیم نہیں چاہیے اس لئے لازاً تحده ياكتان كرائره س اين مطالبات ركف مول ك اورسائل کامل تجویز کرنابوگا۔ میرے خیال میں مرکزی اور صوبائی حکومتوں برلازم ہے کہ وہ ایم کیوایم کو کام کرنے کا

ی بالادتی قائم ہو می تھی اور سندھیوں نے خوب بی بحر کر سیای عمل کے دریعی مکن ہے۔ فائد الفائ اورائي براحساس محروى كازاله كرلياور آج بم سنده من نه صرف سندهيول بلك جي سنده والول كي مومت ہاوروہ تمام فاکدے سمیٹ رہے ہیں؟

جواب میں اس کی تروید نہیں کروں **گا۔ حقیقت** ہے ے کہ سندہ نے بھٹودور میں بہت فائدہ حاصل کیا ور بھٹودور ہے ہم برے کر جزل میا والحق کے دور میں حاصل کیا کو تک اس دور میں جے شدھ کی تحریک موجود تھی اور سندھیوں میں جن لوگوں نے صدر ضیاء سے تعاون کیا انسول نے اس تحریک ك دباد كو فا برك خوب خوب فائد عسد ع لئ ماصل ك اور الن تعاون كى بحربور قيت وصول كى ليكن بسرمال مارشل لاء اوراس كى طوالت عام آدى كى نفسيات يراثرانداز مولى مى نود ٨٠ مص صدر ضياء سے كماتھا كراي عمل كو رو کنااس ملک کے لئے اقدام خود کشی ہے اور ۸۴ء میں توانسیں ایک خطیس به تاریخی جمله بھی تکھاہے اور خدااس جملہ کو بچ ابت نہ کرے کہ اے ویس یاکتان کوایک زانی مشرافی مخف نے دولخت کیااور اس کے بعد کسی ایانہ ہو کہ معتبل کا مورخ یہ لکھے کہ پاکستان کے مزید جھے بخرے اور بلقانا تزیقن ایک مازی ارداور بربیز گار فض کے اتھوں انجام پذیر ہوا "

يلي كاخطره

سوال ... خا تقابات كم معلق آب كاكيا ندازه ب؟

جواب .... ف انتخابات ضروري بي اور جلد بحي موسكة بي - لين كوني بلي بحي جينار عقى ب خداكر ي که کوئی دیورس گینوند ملک اور ہم جمہوریت کے دائے پر آ میرو سکیں۔

٨٢ ء كى طرح ٨٨ ء من بحى استاس فدشے كامن دوبار واظمار موقع فراہم کریں اوراہے کئی ایجی ٹیشن کی طرف جانے پر كرآبول اور ميرے خيال عن اس خطرے كا تدارك صرف مجورند كريں اور مسائل كے عل كے لئے ان كوافتيار ويں۔

سوال .... صوبائی خود مخاری کے متحلق آپ کی کیارائے ہے؟

جواب .... صوبائی خود مخاری ضروری ہے اور ہمیں اب آئیڈیلزم کی بلندسطے سے نیچ آتا ہو گادمدت کی کا پرانا تعمیر موجودہ حالات میں منیں جل سکتائی لئے قومیتوں کو بھی تسلیم کرناہو گااور علا قائی زبانوں کو بھی۔

سوال .... صوبائی خود مختاری بی ایک مسئله یہ بھی ہے کہ ادارے صوب یک اسانی نمیں ہیں ان بیں مختلف نسلوں اور زبان میں مختلف نسلوں اور زبانوں کے نام پر کسی ایک گروہ کو آم کر آم طاقت دے دی جائے تو دو سرے گروہ محروی کے احساس کا شکار ہوتے ہیں ہی گے سے کرتے ہیں اور مرکز کی طرف دیکھتے ہیں۔
طرف دیکھتے ہیں۔

جواب. اصل چنرسای عمل ہے یہ ہو گا تو ہر گروہ کے حقق دمطالبات سامنے آئیں گے اور کوئی کی کو دہائیں سے گاہ رک کو دہائیں سے گاہ ارے سامنے ہندوستان کی مثال ہے جہاں اگریز کے بنائے ہوئے صوب چل نمیں سکے اور صوبوں کی ٹی تقسیم کرنی پڑی لیکن پاکستان میں معلوم نہیں کیوں صوبوں کو ایک مقدس درجہ دے دیا گیا ہے ہیں اس کے مطابق ہوگی۔ جھے یا د ہے کہ خفار خان کا ایک سلع صوبہ سرحد کو دے دیا ہیں آئی بارک میانوالی کا ایک ضلع صوبہ سرحد کو دے دیا

اور مرکز میں قومیرے خیال میں حمیٰ کو قوی زبان بنالیاجائے قد ساری کھیدگی شم ہو جائے گی اور حمیٰ کو قوی زبازن بنانے کا سب سے بڑا حالی خود سندھ رہاہے۔ وا ڈ د پوتا نبوں نے کے لئے وہاں تحریک چائی آیک تھی صاحب ہیں انبوں نے ہیں چینی سال پہلے پمغلث کھے کہ حربی قوی زبان ہونی چاہئے بروی صاحب نے ہی یہ تجویز چیش کی تھی اگر حربی قوی زبان ہو قو عالم اسلام سے بھی ہمار ارابطہ ہو گالیکن ہم نے ہی ہے سائل کو بہت چھوٹے بیانوں سے دیکھا ہے شھور کی محرائی و

سوال ... یہ بات فاہر ہے کہ سندھ کی حکومت مالات کنرول کرنے میں ناکام رہی ہے اس کی اسبل مجی اب فیر فیا کندہ چیزہاس لئے کیول نہ سندھ میں سنے الیکش ہوں اس وقت یہ مجی سوچا جارہ ہے کیوندھ میں فرد یاافراد کی تبدیلی سے معالمہ چلانے کی کوشش کی جائے۔ کیااس طرح کچو بحتی ہو

جواب .. میرے خیال میں جو حالات سندھ میں ہیں اس میں نے اکیکن ضروری ہیں میں نے ریفزیدم کو دستوری فراؤ قرار دیا تھا اور ۸۵ء کے الیکن کو آئینی اور قالوتی نمیں مجت میرے خیال میں تدیلی صرف یہ ہوئی کہ کھلے بارشل لاء کی بجائے ڈھا اور چگیا ارشل لاء آجمیا آہم جموریت کی جانب

## معلوم نہیں کیوں پاکستان میں صوبوں کی حدود کو تقدس دے دیا گیا 📍

جائے قہم اپنی ساری تحریک ختم کر دیں گے اور بھی نے اس
کے جواب بھی بیان جاری کیا تھا کہ خدا کے لئے میانوالی سرحد
کے جوالے کر واسی طرح اگر ذیرہ عازی خان و فیرہ کے لوگ
بلوچتان میں جانا چاہتے ہیں تو اس پر ہمیں احتراض نہیں ہونا
چاہئے۔ بھارت بھی نے صوبہ آخر ہے ہیں اور بمار کا
صوبہ دو لسانی صوبہ ہے لیتی وہاں صوبائی ذبان کے طور پر اردو
اور ہندی دونوں تسلیم کی تج ہیں ہی صورت سندھ کی بھی ہو چک

قدر کی طور پر آگیز منے کی کوئی بھی مخالفت نہیں کرے گاور جو حالات اس دقت سندھ ہیں ہیں اس کی بناہ پر اس صوبہ ہیں منظ الیکش سندھ کے حالات کو بھر پنانے کے لئے مغیر خابت ہوں گے۔ اس لئے اس طرح کے لیکشن کی حمالت کی جاعق

موال..... کیابہ مناسب ہو گاکہ پورے پاکستان میں پہلے صوبوں کے اختابات ہول اور بود میں مرکز کے اختابات کرائے جائیں؟

جواب ..... دمیں اس تجویز سے چھے افغاق دمیں ہے انتہات مارے ملک میں 200 کے آئین کو موثر منا نے کے اے بونے چاہئیں لیکن ایسا نمیں بور باہے تو کم از کم سندھ میں فرورا لیکن کراد چاجائے۔

سوال .... منده من كفيرريفن كى تحريك كے متعلق آپي كيا طلاعات بي ؟

بواب ..... میری اطلاعات اور مشابعه کے مطابق سندھ شی براب ..... میری اطلاعات اور مشابعه کے مطابق سندھ شی بخت کرکے کا دور نمیں اور کنیڈریشن والوں نے خود عی مان لیا ہے کہ ہم نے لفظ استمال کرکے خلطی کی ہے اصل چیز وفاق یونوں کے امنیارات بیں اس پر تصغیم ہونا چاہئے اور اس میں کوئی مضالقہ نمیں کہ ہمیں و نثول کو کائی افتیارات دیے ہول گے۔

سوال..... مارت كے حقاق كماجا آہے كدو إكستان كى منڈى ر تبند كر ناچا بتا ہے۔

#### ولى خال كى سياست

موال.....ولی فال کی سیاست کے بارے میں آپ کا آٹر کیا ہے؟

جواب ..... میراخیال ہے کہ ولی خال ایک فلست خور دہ ذہنیت کامظاہرہ کررہے ہیں۔ گذشتہ آٹھ نوسال سے دہ شدید کر سے جی سے دہ شدید کرب کے عالم میں ہیں۔ ان کے پختو نستان کے خواب بکھر گئے 'وہ اپنے نی صوبہ میں اجنبی ہیں اور ایک مایوس سیاستدان کی طرح الٹی سید ھی حرکتیں کر رہے ہیں۔

> سوال ... بعارت كرساته الارك تعلقات كي نوعيت ير أب كاكيامشوره بـ ؟ -

> ہواب .... بیس قربحارت کے ساتھ تعلقات بھترینانے کا اس بول ہیں شرکت کی تھی اور اللہ بول ہیں شرکت کی تھی اور بال بول ہیں شرکت کی تھی اور بال بھی کہا تھا کہ اس کی جارحیت کا القالت بھترینا کی ہوئی ہے۔ البتہ آپ اس پراچی مائر تعلقات بھترینا ام بر بھی مائر تعلقات بھترینا ام بر بھی امریکہ ہمارے الے کچے کر آ بارے ہماری ضرورت ہے۔ امریکہ ہمارے لئے کچے کر آ بارے ہماری ضرورت ہے۔ امریکہ ہمارے لئے کچے کر آ بارے ہمارے دس کے اور قریب ہوجا آ ہے۔ یہ ہمارے حق کی سرید کی اس بھی ہمارے کے کھی کر آ

اور آمدورفت مجارت اور دوسرے معاطات میں روابط بیدهائے چاہئیں۔ بھارت میں ہندو نفیات پر پاکتان سے ایک خوف مسلط ہے کو تکہ سارے فالین پاکتانی طاقوں سے آئے رہے ہیں۔ ہندو خوف زدگی کا یک طویل آریخی لیس منظر ہے اور ہمیں ہندوکی بالاوستی قبل کئے بغیرا ہی تعلقات کے زریعہ ہندو کے اس خوف کو شم کر ناہو گا۔

سوال .... روس ك سائر تعلقات كى كيانوميت مونى اليخاء

جواب .....نداس کی دوس آجھی نداس کی دهنی آجی۔ معمل کے تعلقات در کاریں۔ زیادہ کر تحوش کا تلماریائے معتقل کرنادونوں فلدیں۔ اگر ایک اِسلامی افغانستان بذا ہے

تویہ بھی ہمارے اور روس کے در میآن بغرب گا۔ یہ طع ہے کہ ہمیں مجاہرین کی دو کرنی ہے اس لئے ہم روس سے دو تی کی زیادہ امید جمیس کر تکتے۔

سوال .....جماد افغانستان كم متعلق آپ كاموقف كيا عماد مئلد افغانستان كم سلسله من آئده كياصورت حال ورفيش رع كي؟

جواب .....مرے خیال کے مطابق مجام ین تمن طرح کے افراد پر مشتل ہیں۔ ایک وہ جو پہلے ہی سے اسلام کے احیاء اور دین کے غلب کے لئے کام کر دہے تھے۔ کیونسٹوں کے بہند

کام ہور ناتھالیکن جب صورت حال میں اچانک تہدیلی آئی اور پہلے کیمونسٹوں نے تبغنہ کیا گھران کی عدد کے لئے روی فرح آگئی واحیائے اسلام کی جدوجمد کے سلسلہ میں دعوت تبلیخ اور اصلاح کا کام کرنے والوں کو مسلح مواحمت کاراستہ احتیار کرن

سرا - ہماد افغانستان میں دو سراطبقہ طلما یکا ہے جو اگر چہ پہلے کی تحریب اور تحریب اور تحریب اور تحریب اور تحریب اور تحریب اور نئی صورت دو سرے معمولات کی ادائیگی میں معروف تنے اور نئی صورت مال میں اس طبقہ کو بھی سر بکف ہو کر میدان جماد میں آنا

#### كالاباغ ذيم كامسئله

سوال... كالاباغ ذيم كم متعلق آب كانقط نظر كياب؟

جواب .... میں اس کے تبکنیکی پہلووں سے ناواقف ہوں۔ ابھی جب میں سندھ کیاتھاتو جھے بتایا گیا کہ کئی سندھی فنی ماہرین بھی اس کے مخالف ہیں۔ جماعت اسلامی کے سندھی اخبار "آباد کار" میں ایک فنی ماہر کا مضمون شائع ہوا ہے جس میں اعداد وشار کے ساتھ ڈیم کی مخالفت کی گئی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ اس مضمون کا ترجمہ جھے فراہم کیا جائے۔ میں اے اپنے اہمام " میثاق " میں شائع کروں گا۔ ویے میرے خیال میں سید ڈیم ہمارے لئے کتنائی مفید اور ناگزیر کیوں نہ ہو' رائے عامہ کو نظرانداز کر کے اسے نہیں بناتا چاہے۔ میرے خیال میں جب ملک میں مجے جمہورے ہوگی تو یہ جمہوری حکومت اور جمہوری فضاؤیم کے مسلم برنیا دواجی طرح خورکر نے کے لیے موروں ہوگی۔

اس جماد میں شامل تیراطقدوہ ہے جو کسی خاص دنی ظریا رواجی ذہی وہنیت کا تو حال نسیں لیکن افغان قوم کی حراجی حریت کی بنا پریہ آزادی پہندہ۔ اے محسوس ہواکہ آزادی پر حملہ کیا گیا ہے تو یہ میدان میں آگیا' اور حدیث نبوی کے مطابق مسلمان اپنے جانومال کی حفاظت کے لئے جنگ کرے تو یہ بھی جمادہ۔ اس اضارے انہیں بھی مجاہد کما جا

جمال تک افغان مماجرین کا تعلق ہے یہ بھی سب ایک

سے پہلے اور فاہر شاہ کے ذائے سے بی ان کی جدوجد جاری تھی۔ اور در حقیقت بدلوگ اسلام کی اس عالمی احیائی تحریک کا ایک حصہ بیں جو سارے عالم اسلام بیں تقریباً ایک می وقت بی نمودار ہوئی تھی۔ جیسا کہ فیم صدیقی صاحب نے اپنے ایک شعر بیں اس تحریک کے بارے بیں کما تھا کہ کمیں واضح ہے ' کمیں ہم ہم ۔ کمیں بداور کمیں بدھم کمیں ہم ہم ۔ کمیں بداور کمیں بدھم کمین ہم ہم ۔ کمیں بداور کمیں دھم کمین ہم کے ساتھ ۔ لیکن احیائے اسلام کی بد تحریک ساری دنیا سے اسلام بیں تھی اور افغانستان بیں بھی تھی۔ اس کے لئے دنیا سے اسلام بیں تھی اور افغانستان بیں بھی تھی۔ اس کے لئے

تعلیم جمهوری فضامیں کالاباغ ڈیم کے مسئلے پر بہترانداز میں غور ہوسے 🏲

طرح کے نیں۔ ان میں ایک طبقہ مجادین اور شداء کے لواحقین کاہے ' دوسرے دویاہ مرین میں جواسے دیا اول کے ابرنے اور تھیتوں بازاروں کی بربادی کے سبب نقل مکانی بر جور ہو گئے کو تکدان کی معاش فتم ہو می تقی ۔ تیرے میرے خيال ميں کچھ مغت خورے بھی ہیں۔ مثلاً یاوندے وغیرہ 'جو سے بھی ہرسال یمال آتے اور مشقت سے روزی حاصل كتے تے۔ اباس طرح كے نوگوں كے لئے معاش كى ايك آسان صورت کل آئی ہے۔ اس لئے وہ سال آگئے۔ ج تھے سمگلروں 'اسلحہ فروشوں ہیروئن فروشوں کا طبقہ ہے اور بانجال كروه كرى بي كالجنثون اور تخريب كارون كاب-المى مال ى من ايك اندازه بيرسائ أياتما كركل افغان مهاجر آبادی میں تین فی صدا یجث اور تخریب کار ہیں۔ مکن ہے اشخ زياده نه مول ليكن أيك الحجى خاصى تعدادان كى بعى ضرور

#### آينده كيابوكا؟

افغانستان كاستنغبل مجھے يه نظر آما ہے كه يه ملك دو حسول من تلتيم موجائ كاورايك في طويل كلكش ان مجابرين كوكرنا بوكى - اس كلكش من عالى اسلامى احيالي تحريك ك مای غالبًا تماہوں مے کیونکہ روا چی نہیں ذہنیت کے لوگ فلاہر ثاه ياس طرح ي كسي اور شخصيت پر متفق موكر صلح كرليس کے۔ ووسرے عام لوگ بھی اس تھکش سے دسنکنس ہو عے ہیں اور استدہ کی جنگ کا سارا ہوجہ اسلامی تحریک کے علمبردارول اور حامیول پر ہو گا۔ ان کی آئندہ ضرورت پرائزیشن یازیاده مؤثر اتحادی ہوگی۔ اس وقت میہ سات تظیموں میں منعتم ہیں اور مل جل کر کام کر رہے ہیں لیکن تنفواك ونول بس مالات كانقاضايه بوكاكه وه واحد تنظيم بني 'ایک نظم میں آئیں اور ایک حزب اللہ بنیں 🔑 مجھے امید ب كه يه انتخاد ان مين ضرور جو كااورجو تجريد انهول في حاصل ہم مئسرات کے خلاف مزاحمت کریں گے لیکن تشد د اور توڑ پھوڑ نہیں

ي كياب اورجو صلاحيتس بيداكر لي بين الن كى منايريدا يني جدوجد کو جاری رکھ سکیں محے اور انشاءاللہ اسلامی افغانستان آخر کار غیر اسلامی افغانستان پر فتح یاب ہو کر رہے گا۔ لیکن اس سلسله مي مسلمانان عالم كوتبى إلى ذمه دارى بورى كرني بوهي کوئکہ آئدہ مغربی اراد کامناثر ہوناضروری ہے۔ سور پاور کی طانت اوراجميت كونظرا زازنسين كياجاسكتابه افغانستان كي جنگ جب شروع موئی تھی تو مجاہدین کو سوپر پاور کی اعانت حاصل نسیس تھی بلکہ امریکہ والے روی اقدام پر جیران اور ششدر رہ مئے تھے۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آنا تھاکہ کیا کریں لیکن جب انموں نے دیکھا کہ افغان قوم میں مزاحمت اور مقاومت کا جذبہ بے توانسوں نے بھی ڈٹ کرا مداد کی اور سٹنگر میزائل نے توسارا قصہ ہی ختم کر دیااوریہ فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ پھر بحى اصل فيصله كن چيزافغانيون كالهناعزم وايمان تعا- اب ظاهر ہے کہ آئدہ مغربی الداد سیں ہوگی یاست کم ہوگی اور بالواسط ہوگ۔ مجاہدین کو خدا ہر اور اپنے آپ ہر بھروسہ کرنا ہو گا۔ ليكن بيرمار عالم اسلام اور اسلام كى نشاة النيه جائے والول کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مجاہدین کی امداد کے لئے جو پچھ کر كية مول كريس- مجامرين كوواقعي تخت مشكلات كاسامناكرنا مو گا كيونكد كيمونسك افغانستان رز خيز علاقے من مو گا۔ حرار شریف اس کامرکز ہو گااور اسلامی افغانستان میں مجابرین کے زر تبضه علاقے بخراور سنگلاخ مول کے نیکن سے اصل میں چیلنج ی توہیجو کسی قوم یا گروہ کی اندر دبنی صلاحیتوں کو ہیدار کر آااور محرک کر آہے۔

، به اسلامی افغانستان یا کستان بر کس طرح اثر

یاکتان کو اس سے بت سارا ال جائے گا ادری مغربی سرحد کی حفاظت کی ایک عمل پیدا ہو جائے گی پاکتان میں اسلام کی نشاہ ثانیہ کے لئے جولوگ کام کردہ ہں ان کے لئے بھی یہ اسلامی افغانستان تقویت کا باعث ہو

-6

سوال... کیا بید ممکن خمیں کہ اسلامی افغانستان کے مجابدین افغانستان کے ساتھ متعلقہ پاکستانی علاقوں پر بھی قبضہ کرلیس باکہ نومی کاروائی میں انہیں آسانی رہے؟

جواب... مجمع اس سارے علاقہ کی قبائلی تقتیم اور اس کے مضمرات کاعلم نسی ہے آزاد قبائلی علاقہ کو دیکھا ہے لیکن دیور ندلائن کے پار کی صورت حال کا کچھ زیادہ پید نسیں تمر میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لئے کوئی مسئلہ پیدائسیں ہو گااور اگر کچھ ہو گامی تواس میں ہرج نسیں اس سے پاکستان اور اسلامی

سوال. .. افغان مسئله پر صدر ضیاء الحق ف دباد كاجر طرح مقابله كيابوه قابل تعريف شيس؟

جواب ... واقعی بوی مت کی ہے۔ اگر چہ صدر ضاء الح اور میرے درمیان فکری بعد بی شیس شدید اختلاف بی۔ لیکن اس معالم عمل ان کی خمین کے بغیر نمیس رہ سکاانور نے بہت حصلے کا مظاہرہ کیاہے اور وزیر اعظم جو سعو ۔ بھی ہرحال کوئی غیر معقول رقید اختیار نمیس کیاانموں نے مئے کو تجھنے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور عبوری حکومت ران

#### بهاربول كامسئله

سوال... بماريون كمستله كيلي كيابوناجاتع؟

جواب. بہاریوں کامسکدیہ ہے کہ اگر آپ انہیں پنجاب میں آباد کریں گے تب بھی وہ رفتہ رفتہ کرا ہی پہنچ جائیں گے۔ صد اپنے سند ھی دوستوں کواس پر آبادہ نہیں کر سکے کہ وہ بماریوں کو قبول کریں اس لئےوہ ابھی تک نہیں آسکے میں اور ان کی آمد کی سیاسی تصفیہ کے ساتھ ہی ممکن ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دہ پاکستانی میں اور انہیں پاکستان لا تاہماری ذمہ داری ہے۔

> افغانستان کی ایک کنفیڈریشن وجود میں آسکتی ہے اور پان اسلام ازم کے خواب کوئی تعبیر مل سحتی ہے۔

> سوال .. افغانستان کی موجودہ صورت حال میں حکومت پاکستان کو کیا کر ناچاہیئے۔

جواب حکومت پاکتان نے جو پکھ کرنا قادہ کر لیا اب
اس پر پکھ پوچھنا ہے کارے ہم اس لئے بھی پکھ نمیں کمر سکتے کہ
نہ ہمارے پاس مجع معلومات ہوتی ہیں۔ حکمت علی ہے باخرر کھا
جاتا ہے اس لئے عام جلسوں ہیں کھڑے ہو کر بدی بدی ہاتیں
کرنا ہے ان کہ ہے ہم صرف یہ دعاکر تے رہے ہیں کہ خدا ہمارے
نی ہے گئے ، ارباب افتیار کو مجع فیصلہ کرنے کی توثق صطا

امرار مج تعا۔

سوال روس اگر کسی معاہدہ کے بغیر اپنی فوجیں نکا
لے جا آب اور کوئی تصغیر شیں ہو باتو کیاصورت رہے گی؟
جواب میں نے عرض کر دیا ہے کہ افغانستان کو ایک
ایک طویل کھکش سے گزرنا ہے ہمارے لی پہلے یہ
گجراہت تھی ہوں جموس ہور ہاتھا کہ قدموں سے زمین لکل
ہے جزل صاحب نے بھی فرہا یاتھا کہ ہمارامنہ کالا ہوا ہے کی
ریمن انتظامیہ پر امر کی رائے عامد اثر انداز ہوئی ہے 'امر
سینٹ کی قرار داد نے اثر دکھا یا ہے اور ریکن انتظامیہ نے بالا

امریکہ میں چوند چھے ضرور ملے یا یا ہے لیکن ایسابھی شیں ہے کہ یلدین کی قوت فحلیل ہو سکے یاانسیں نظرانداز کر دیا جائے جو بات سائے آئی ہے وہ یی ہے کہ دونوں فریق امراد جاری ر میں مے اور جنگ چلتی رہے گی مید البتہ ضرور ہے کہ ایک نیا پیاخ بیدا ہوا ہے اس سے مجاہرین کواور ہمیں نیٹماہو گامجاہرین کو فاس طور پرانی المیت کاثبوت دینابو گا۔

ال سدوي كمال تك ميح بكر جماد افغانستان كا الات روس كا ندر مسلم رياستول يرجعي بوسط بين اور وہاں اسلامی تحریب اٹھرری ہے۔

جواب ميس زياده خوش فهم نهيس مونا جائي ليكن ان ارات كى بالكل نفي بحى شيس كى جاسكتى افغانستان ماريخ كاابم واقد ہے ایک سور پاور کوائی توہین اور تذکیل برداشت کرنا ہی ہے روس نے ابتداء میں ترکشانی علاقے سے بی فوج میسجی مم اوریه رابطه روس کے لئے منگاهایت مواان علاقوں میں تین مار نسل پہلے زیر دست اسلامی اثرات متے ان کی دبی ہوئی

جماعت اسلام سے علیحد کی کے وقت اس کے متعلق آپ كاجو تجزيد فا كيا آپاستاب بحى درست سجيحة

جواب مدنیمد درست میرا تجهیه تماکه جماعت اسلامي المولى اسلامي انقلابي جماعت كى بجائے اسلام پيند قومى سای هماعت میں تبدیل ہو می اور ساست میں اس مد تک اوراس طرح سے ملوث ہو گئی ہے کہ اس کا بنیادی کر دار ہی تبدیل ہو کیاہ۔ میرے نقط نظرے سیاست ایک مقدس چیز ہے اور کوئی باشعور مسلمان غیر سای نمیں ہوسکتالیکن سیاست کے دو پہلو ہیں نظری اور عملی۔ چمر عملی سیاست بھی دو طرح کی ہے 'ایک انتقابی سیاست دوسری انقلابی سیاست۔ جب آپ كسى نظام كوميح تبجيمة مول اوراس ميس جزوى تبديليان وإبيح موں توانتخابی سیاست ابنا کیتے ہیں لیکن جب نظام کی تبدیلی مقصود ہوتوانقلانی سیاست کے سواجارہ سیں۔

سوال کیا جماعت اسلامی کی سابقه حیثیت بحال ہو

## بہاریوں کو یا کشتان لاناہماری ذمہ داری ہے۔

عتى ہے؟۔ جنگاریاں ضرور موجود ہوں گی آج سے کی سال پہلے جب افغانستان كامسئله بعى نهيس تعاقويدر بورثيس سامن آلى تعيس كه روس میں فقش بندی سلسلہ کے تقتوف کو فروغ حاصل ہورہا ب (اس موقع ر عبدالكريم عابد فيتايا كدونسشريف ك ا المرده اللين مرحوم خواجه نظام الدين تونسوي الكرد بيشتر روس جاتے تھے اور میرے التفسادیر انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں مارے مریدوں کا حلقہ ہے ان کے لئے وہاں جانا پڑتا ہے محبب سجاني في الي كدلا مور من باني والا بالاب من مجى ايك مادب سے جو تفتوف کے سلملہ کے تھے اور اس محمن میں روس جایا کرتے تھے) ان تمام باتوں کے باوجود جمیں زیادہ خش فهم نهي بونا چاسيخ الرات ضرور جي اور وه ايخ وقت ي شايد كسى كام أنس-

جواب ميرے خيال من نبين- قاضي حين احم صاحب کے آنے کے بعد مجھے کچھ امید ہوئی تھی کیونک وہ عزاجا انقلابی ہیں۔ افغان عجابدین سے بھی تعلق رہاور انقلابی ہاتیں بمى كرتے رہے بيں ليكن أندازه بواكه جب ايك جماعت كى فاص پنری پر بت آھے چلی جائے تووالیسی مشکل ہوتی ہے۔ مولانا مورودی شاید یہ کام کر کے تھے لیکن ان پر جب یہ ا کشاف ہوا کہ انتخابی راستہ غلط تھا تواس وقت ان کے توی مضمحل ہو گئے تھاوروہ کوئی تبدیلی سیس لا کتے تھے۔ تاہم اگر جماعت میں تبدیل کا کوئی امکان ب تودہ اس ایک فیلے ے پیدا ہو گاکہ جماعت یہ لے کرنے کہ آئدہ وہ انتخال ساست می حصر نس لے گ- بدایک فیصلہ سارے رخ اور

اندازی تهدیلی کاسب ہوسکا ہے۔ اگرچہ شوری جس بیات ہوئی ہے کہ ہرائیکن جی حقد لینا کچے ضروری بھی ضیں ہے ' آہم الیکن سے گرمز یاا تھائی سیاست سے قطع تعلق کے فیلے کے لئے جرائت رندانہ کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہ فیعلہ جماعت کی پوری چالیس سالہ آریخ پر خط تمنیخ بھیرنے کے

سوال. جب جماعت اسلامی بار بار الیکش میں حصتہ
لے گی اور ہر مار شدید ناکای سے دوچار ہوگی تو کیا آخر کاروہ
الیکش سے الگ رہنے کافیصلہ نسیس کرے گی۔
جواب آگر وہ بار بار الیکش ہارٹی ہے تو تھر کسی کام کی

مترادف ہو گا۔

جواب آگر دہ بار بار انکٹن ہارٹی ہے تو گھر کسی کام کی مجی نہیں رہے گی اور ٹوٹ چوٹ جائے گی۔ چونکہ بار بار انکٹن ہمارے ملک میں ہوتے ہی نہیں 'اس لئے جماعت کو ہر نیا

ے ساتھ معیار بھی بدلتا چلا کمیائیکن ہاتھ پھر بھی کچونس آیا۔ سوال ، آپ کے نز دیک پاکستان کے موجودہ سائل کا بنیادی عمل کیاہے؟۔

جواب بنیادی علی تو اسلای انقلاب ہے گر اس ک طرف ہماری کوئی مُر ترقوت یا حیثیت رکھنے والی جماعت موج نمیں ہے۔ سب نے انتخابی سیاست کو اختیار کر لیا ہے مالانک اگر ہمیں پاکستان کا دیر پاتیام اور استحکام مطلوب ہے اور اے کسی کا طفیلی ملک رکھنے کی بجائے ایک آزاد اور باوقار پاکستان بنانا ہے تو یہ اسلامی انقلاب کے بغیر ممکن شمیں ہے۔ اگر اسلامی انقلاب نمیں آئے گاتو پاکستان نہیں کی سکے گا۔ خوش تمق سے افغانستان کے حالات نے ہمارے لئے اسلامی انقلاب کی

#### متناسب نمائند مى

سوال کیا آپ متناسب نمائندگی کے حامی ہیں؟ جواب میں تو انتخابات کا آدمی ہی نہیں۔ یہ میدان میرے دائرہ کارے خارج ہے لیکن متناسب نمائندگی میں کوئی ہرج نہیں۔ اگر ہمارامقعد زیادہ سے زیادہ لوگوں کی آراء کو اہمیت دیتا ہے تو متناسب نمائندگی اس کیلئے اچھی چزہے۔

صدمه برداشت كرنے كے لئے لمباوتقد مل جاتا ہے۔

سوال جماعت نے ایک زمانے میں سے طے کیا تھا کہ خود امیدوار نہیں بنیں کے اور اپنے اپنے علاقوں سے اچھے افتحاص کو امیدوار بنا کر چیش کریں گے۔ کیابیہ تجربہ چل سکنا ہے؟۔

سواب ... یہ تجرب اس وقت بھی نہیں چلاجب حالات آج سے ایکھ تھے۔ اصل میں جماعت نے مدر کے آپ پائی افتیار کی۔ پہلے طے کیا ہم تھا چلین کے اور سرور دی اور مردت وغیرہ کی جانب سے ابتخابی اتحاد کی تجویز کورد کیا۔ پھر جب ریکھا کہ تمانیس چل کے قور ستوری نکات کے لئے علماء کا متحدہ محاذ بنایا۔ اس سے بھی کام نہیں چلا تو خالص سیای متحدہ محاذ بناکر جمہوریت کی تحریک چلانے پر آگئے۔ ہم پہائی

جلال الدین تھانی سے طاقات ہونی تھی اور ہیں ان سے بہت متاثر ہوا۔ جھے اس پر جرت ہوئی کہ ہمارے ارد گرد آرخ ساز واقعات ہو رہے ہیں اور ہم ان سے بے خبر بیٹے ہیں۔ افغانستان ہیں جو بچھ ہورہا ہے وہ روس ہیں امام شامل اور لیبیا خصوصیات رکھنے والوں کا منظم ہونا اور فوجی انداز افغیار کرنا معمولی بات نہیں۔ بدایک بزی خوش آئد چیز ہے۔ اس کالر باکستان پر بھی ہوگا کی باکستان پر بھی ہوگا کی باکستان ہیں اسلامی انقلاب کے لئے واکستان ہیں اسلامی انقلاب کے لئے دو ہم حدم تشدد پر کاربند رہنے کو ضروری بھے ہیں ، ہیں بہر مال ورسے یہ کہ جو حالات اس وقت ملک ہیں جس بہمیں بہمیں بر مال کو دوسے یہ کہ جو حالات اس وقت ملک ہیں جس بہمیں بہمیں بر مال کو دوسے ہیں تاہوگا کہ ماکل کو دوسے یہ کے باہوگا۔ ان کا کوسا سے رکھے بغیر کی نے کوئی روز

روار جلانے یاجروتشدوی کوشش کی قاس سے ملک اور اسلامی انظار کو نقصان سنچ گا-

الله على التلامي التلاب ك لن الكر عمل كيا

جواب دومر مطین میلے مرسط میں ایک منظم مربوط اور ایمان وا فلاص ہے جو پور قوت کی فراہی جواسلام کے لئے تن من دھن سب کچھ قربان کر سکے۔ دوسرا مرحلہ ایک مزاحتی تحریک کا ہے جو برائی کو قوت ہے منانے کے لئے ساخ آئے یعنی نبی عن المسکر بالید کے اصول پر عمل پیرا مبرد موجہ نظام کے منکوات یا اس کی برائیاں خود کوئی چیز نسن ووا پنے فظام کی پیداوار ہیں۔ لیکن حراحتی تحریک کے لئے ہم بطور علامت کچھ برائیوں کو یا کسی آیک برائی کو ختب کریں گے۔ کر یہ کے اور اس کے خلاف اپنی قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ گراشد دیا قوز تھوڑ نمیں ہو گارامن رہ کر مظاہرے کریں گے۔ گراشد دیا قوز تھوڑ نمیں ہو گارامن رہ کر مظاہرے کریں گے۔ گراشد دیا قوز تھوڑ نمیں ہو گارامن رہ کر مظاہرے کریں گے۔

سوال منظم ، مربوط اور ایمان و اخلاص سے بحربور طاقت آپ کس طرح فراہم کریں گے ؟-

جواب ہمارے سامنے سرت نبوی ہے۔ ہم اس پر سکر تنہوی ہے۔ ہم اس پر سکر تربیت کے طریق کار کو اپنی سکر تربیت کے طریق کار کو اپنی سکے۔ دعوت کے سلمہ میں ہم نے یہ اصول افتیاد کیا ہم در آن کے در سے قرآئی دعوت دی جائے اور توحید کے ہو۔ قرآن کے ذریعے قرآئی دعوت دی جائے اور توحید کے اصور کے سامی مضمرات کو عیاں کیاجائے۔ مثلاً اصول توحید کے نتیم میں سامی سلم پر کال انسانی مساوات اور یہ کہ کھیت اس سین حقیق مالک صرف خدا ہے۔ انسان صرف کھیت کا اس سامی انتقاب کے لئے تھی مجل شروی کی ہے ہیں اسلامی انتقاب کے لئے تمیں جل سکرا۔ اس اسلامی انتقاب کے لئے تمیں جل سکرا۔ اس کے لئے تمیں جل سکرا۔ اس

لئے ہم نے بعث کا طریقہ افتیاد کیا ہے۔ بیعت سے وطاعت نی المعروف پر ہوگی آگر چہ مشاورت ہم ضرور کریں گے لیکن فیط مراس کی گئی ہے۔ نہیں ہوں گے اور امیر یا مربراہ کو فیط کا مکمل افتیار ہوگا۔ جیے آیک حدیث میں اپی تنظیم کا پوراوستور مل گیا ہے کہ "ہم اطاعت کریں گے 'خواہ ہمیں تھم پند ہویا نہ ہواور خواہ دمیں کم پند ہویا نہ ہواور خواہ دو مروں کو ہم پر ترجی دی جائے گئین ہم تن بات ضرور کسی گ "۔ اس حدیث مبارک میں مشاورت کی دوح پوری طریق کا رہار اہوگا۔ تربیت کے مردر کسی ہی اصل تربیت اس وقت ہوتی ہے جب آدی خود اسلامی اصولوں پر عمل کرتا ہے۔ وہ جوں بی اس راہ میں قدم اطفاق ہے 'اس کے نتیج میں معاشرتی تصاوم ہے دوجار ہوجاتا اخوا آ ہے۔ اس کے نتیج میں معاشرتی تصاوم ہے دوجار ہوجاتا ہے۔ اس کے نتیج میں معاشرتی تصاوم ہوتا ہے اور کی تصاوم تربیت کا پابندی کرنا۔ ان میں آدی کا اپنے گھرے 'اپنے خاندان ہے 'اپنے معاشرہ ہوتا ہے اور کی تصاوم تربیت کا اصل ذریع ہے۔ ۔ "اپنے معاشرہ ہوتا ہے اور کی تصاوم تربیت کا اصل ذریع ہے۔ ۔ "اپنے معاشرہ ہوتا ہے اور کی تصاوم تربیت کا اصل ذریع ہے۔ ۔ اسے معاشرہ ہوتا ہے اور کی تصاوم تربیت کا اصل ذریع ہے۔ ۔ اسے معاشرہ ہوتا ہے اور کی تصاوم تربیت کا اصل ذریع ہے۔ ۔ اسے معاشرہ ہوتا ہے اور کی تصاوم تربیت کا اصل ذریع ہے۔ ۔ اسے معاشرہ ہوتا ہے اور کی تصاوم تربیت کا اصل ذریع ہے۔ ۔ اسے معاشرہ ہوتا ہے اور کی تصاوم تربیت کا اصل ذریع ہے۔ ۔ اسے معاشرہ ہوتا ہے اور کی تصاوم تربیت کا اصل ذریع ہے۔ ۔ اسے معاشرہ ہوتا ہے اور کی تصاوم تربیت کا اصل ذریع ہے۔ ۔ اسے معاشرہ ہوتا ہے اور کی کا اسے خوال میں کر دیت کا اصل ذریع ہے۔ ۔ اسے معاشرہ ہوتا ہے اور کی کا اسے خوال میں کر دیت کا اسے کی کر دیت کا اسے کی کر دیل کی کر دیت کا اسے کی کر دیت کی کر دیت کی کر دیت کا اسے کر دیت کا اسے کر دیت کی کر دیت کا اسے کر دیت کی کر دیت کر دیت کی کر دیت کر دیت کی کر دیت کا کر دیت کی کر دیت کر دیت کر دیت کر دیت کر دیت کر دیت کی کر دیت کر دیت

سوال الله انقلب كے لئے يد اسلامي قوت كب تك فراہم ہوسكے كى۔

جواب اس کا نصار دعوت دین دانوں کی صلاحیت رہجی ہادر معاشرہ کی صلاحیت رہجی آگر معاشرہ مردہ ہو توتو مو مال تک کام کا کوئی نتیجہ نمیں فاہرہ و گاور معاشرہ میں جان ہو ترجیبا کہ حضور کے زمانے میں ہواتھا 'ہماری زندگیوں میں بھی یہ تبت فراہم ہو حق ہے لیکن ہمیں جلد بازی سے نمیں سوچنا ہائے۔ وہ تمن چار نسلیں بھی اس کام میں لگ جائیں تو گئے رہنا چاہئے۔ اس کے ساتھ ہی زبان سے امر المعروف جاری رکھنا چاہئے۔ اس کے ساتھ ہی زبان سے امر المعروف جاری رکھنا ہائے۔ جب لسانی وزبانی و موت کور اور اس سلسلہ میں جو چاہئے۔ جب لسانی وزبانی و موت کور ایو۔ قوت تی ہوجائے گی تو مگرات کے خلاف توت کے ساتھ مظاہرے کریں گ

> . جهاری منظیم کی بنیاد سمع وطاعت فی المعروف پر ہے۔

## پائشان کے مسائل کا بنیادی حل اسلامی انقلاب ہے۔

اوراس مربطے بین ار کھاؤاور ہاتھ نہ اٹھاؤ کے اصول پرعمل کرنا ہوگا۔

ہاری تنظیم کی بنیاد جس طرح سم وطاعت والی صدیث پر ہے ویسے بنی ہمارے طریق کار کی بنیاد بھی ایک صدیث بر ہے جس میں ایمان کی تین حاسیں ہمائی سمی ہیں۔ ایک برائی کے طلاف دل میں نظرت رکھنا ' دوسری زبان کے ذریعہ اس کے طلاف ظہار کر نااور تیسری اے باتھ سے اور قوت سے دو کنا۔ ہم ایمان کے اس تیسرے درج کے مظاہرہ کے لئے تنظیم

خواہش ہی ہو عتی ہے ' عملاً سے حال ہے۔ کیونکہ ہر رہی ا جماعت آیک زغمہ وصدت (معد العلامیہ) کے طور پر ہوتی ہاس کا آیک ' مرین ٹرسٹ '' ہوتا ہے' آیک قیادت ہوتے ہے ' آیک نفسیات ہوتی ہے ' کچی مادی امور اور مفادات ہوتے جی۔ اس لئے اشتراک اور اتحاد محال ہے۔ البتہ آپ ہا کام جاری رکیس تواہیہ مرحلہ ایسا آئے گاکہ ہر جماعت اور ہر طق میں یو صفصین کے گروہ ہیں 'وہ آپ کے ساتھ آ جائی۔ فرقہ وارائہ یا مکاتب فکر کے اختلافات کی رکاوٹ بجی مسلسل فرقہ وارائہ یا مکاتب فکر کے اختلافات کی رکاوٹ بجی مسلسل

#### ار انی انقلاب کیاہے

سوال اران كاسلام انقلاب كمتعلق آب كاكياتجريه ب

جواب میرے تجزیہ کے مطابق یہ شیعداسلام کاایک جارحانہ رہمدہ ۱۶۹۹ اظہار اور اُجھارہ ہم اے انقلاب یمی نہیں کموں گاکیونکہ اس میں حقیقی انقلاب کی علامات موجود نہیں۔ دراصل پاکستان اور ایران میں فرد داحد یعنی بعثواور شاہ ایران کے خلاف نفرت نے تحریکوں کوجمنم دیا۔ پاکستان میں اے کامیاب بنان کی فرد داحد یعنی بعثواور شاہ ایران کے خلاف نفرت نے تحریکوں کوجمنم دیا۔ پاکستان میں اے کامیاب بنان کی لیک اور ایک مولوی معظم تھے۔ ان کاایک مضبوط ادارہ تھا۔ اور فرج کے بنایا گیا۔ ایران میں بھی ہی ہوا۔ لیکن وہاں مولوی معظم تھے۔ ان کاایک مضبوط ادارہ تھا۔ اور فرج کے خلاف عام نفرت تھی۔ اس لئے مولویوں کا دارہ نے دور "کر لیا جبکہ یہ کام پاکستان میں فرج نے کیا۔ لیکن ایرانی مولویوں کاذ بمن چونک پر اناتھا اس لئے وہ معاشی انقلا بی اصلاحات کی راہ پر آئے نہیں بوج کیا۔ لیکن ایران کا نقلاب بسرحال اپنی توسیع چاہتا ہے اور اے اپنی مارکیٹ عواق اور پاکستان می نظر آئی تھی۔ مواق ہو چاگئی تھین مسئلہ پیدائیس ہوا اور خدا کرے کہ بیہ صورت قائم رے۔

: قائم كرير كادرجب ايمان كاس درج كامظامره مو كاتو انتخاب آسك كار

سوال ..... اس اسلامی افتلاب کے لئے مخلف دیل معاصوں سے کیا شراک عمل نس ہوسکا؟۔ جواب ..... اس کی خواہش توکی جا سکتی ہے لیکن مرف

کام سے ختم ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم کے زمانے میں ہم عیسانی اور بہود ای موجود تھے اور حضور کو ان سے تعاون کی قدھ بھی تھی لیکن سب سے بدتر مخالف کی لوگ فظے۔ اس کے بادجود افسیص کا میانی ہوئی۔ اگر وہ فرقد دارانہ عدادت فتم ہ علی تھی تو آج اہمی مسلمانوں کے اندر کی فرقد دارے اسلائ

بت ى غلط باتس مان ليتے بن اليان دور الوكيت كى وجدے حرار عت کے سلسلہ میں اسلام کے اصل قوانین نظروں سے ادممل ہو مجئے۔ پھر ہارے وال تو قاضی شاء اللہ امرتسری مید ابت كريكي بس كريهال زمين كي لمكبت بين نسي - برصغير كى زمن مغتور ب\_ اس لئے يه خراجى زمن باور حكومت كى كمكيت براس كامطلب بير جواكه حكومت سارى زمين كو سر کاری ملکیت قرار دے کر نیا بندوبست ارامنی جو قوم کے مفاو مر، ہو' نافذ کر سکتی ہے۔ میں برسوں سے سے بات کدرہا ہوں لکین اخبار والے اسے تو اہمیت نہیں دیتے ' یروہ وفیرہ ک متعلق باتول وزياده برهاج ماكر چي كرتے بس۔ (ماحوذازشماره علته

انقاب کی راہ میں مستقل رکاوٹ نہیں ہے۔ مسلسل کام ر نے ہے اس ر کاوٹ کالی فاتر ہو سکتے۔ مال اسلامی انتلاب معاشی دائره مین کماانقلاب لا سب سے بوا انقلاب تومعاثی دائرہ میں ہی آئے گا۔ سمایہ کاری کی فضا کو پر قرار رکھ کر سمایہ واری کو خ کر ناقر آن اور اسلام کابوف ہے۔ جمال تک زمینداری نفام کاتعلق ہے 'امام ابو منینگہ اور امام مالک وغیرہ کے نز دیک «ارعت ناجائز ہے۔ لیکن چونکہ ملو کیت کادور چل پڑاتھاا س لئے نتمانے قانون ضرورت کے تحت غیر حاضر مالک اراضی کے لئے مزارعت کو تشکیم کر لیاجس ملرح ہم مارشل لاء میں



# NPAC (PAK)

P.O. BOX 6028

8-A. Commercial Building

Abid Majeed Road, Lahore Cantt. P.A. K.I.S.T.A.N. CABLES, "VANCARE"

OFF.: 372532 - 373446 RES.: 372618

بينيب إللهُ الحَمْزِ الحِيْرِ

رَبِّنَالاً تَوَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا ٱ وَلَعْطَانَنَا

است است رئب اگرم معول مانین ایچک مائین تو دان گنامون بر اماری گرفت دفرا.

رَبِّنَا وَلاَ عَيْمِلْ عَلَيْتَنَا إِمْرًا كُمَا حَمَلْتُ

ادرا سعهارسدرك مهروليا ومحدزوال جيساتون أن لوكول بروالا

عَلَى الَّذِينَ مِنْ مَبْلِنَا

ج بم سن بمطر وگزرسيي.

رَبُّنا وَلَانَّعَوَلْنَا مَالاَطَافَةَ لَنَايِهِ

اوراسے مارسے دَبُ الیا ہم م سے دامٹراجس کے اُسٹانے کی طاقت م میں نہیں ہے۔ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا

> ادر بارى خلاف سدرگذرفرا ادرم كرش دسادرم روم فرا-انت مودلنا فانشش فاعلى القوم الكفرين .

تربى بهادا كارساز بعدبسكا فرول كيمقا بليمي جدى مدوفرا

همیں توبہ کی توفیق عطاکر سے

همارى فطاؤ لكوابنى رغمتون سے دھانپ ك

ميكن عبّ ك الوَاحِدُ مُرُان سُرِيد ، بُان ناركي ، لامود

### جيل الو<del>حا</del>ن

## قاصنى مين احسمه كوشا بديا د منهيس

"ندا" کے ویجھلے شارے میں امیر جماعت اسلامی پاکستان 'جناب قاضی حسین احمد کاجوانزویو ہم نے شائع کیاشا پداس کے مقطع میں آ پڑی تھی تخن مسرانہ بات 'کہ ہمارے ایک عمریان تھی معاون کا بیہ مراسلہ آ پہنچا۔ جمیل الرحمٰن بھولا والے (۱۲۴؍ جاپان مینشن نمبر ۲' پریڈی سٹریٹ۔ کرا ہی ۔ ۳) علیل رہا اور اسی باعث ما حال ہمیں ان کا قلمی تعاون میسرنہ ہوا تھا۔ لیکن اس انٹرویو نے ان کے قلم کو تحریک رک وہ وہ ''کووال نہیں پہوال سے نکالے ہوئے توجی "۔ اگست ۱۹۳۵ء سے اگست ۵۸ء تک جماعت اسلامی کے ساتھ عمر عزیز کے تیمو اسلامی کے رکن رہے اور اب تنظیم اسلامی کے رفیق سفر ہیں۔ جماعت اسلامی کے ساتھ عمر عزیز کے تیمو سال گزار نے کے بعد انہیں ان چی تو ضرور حاصل ہوا ہے کہ بچو اپنی بھی کمیں۔ ان بی کی تحریم بلا تبعرہ یاں دے رہے جی کیونکہ بھی کیونکہ بھی۔ بیمال گزار نے کے بعد انہیں ان چی تو ضرور حاصل ہوا ہے کہ بچو اپنی بھی کمیں۔ ان بی کی تحریم بلا تبعرہ یاں دے رہے جی کیونکہ بھی۔ ان می کی تحریم بلا تبعرہ یاں دے رہے جی کیونکہ بھی۔ بھی کیونکہ بھی۔ سال میں دے رہے جی کیونکہ بھی سے ماک عرف کریں کے قشکا بیت ہوگی۔ سندہ سندہ کیونکہ بھی کیاں دے درے جی کیونکہ بھی کیاں دے درے جی کیونکہ بھی کیونکہ بھی کیونکہ بھی کیونکہ بھی کیونکہ بھی کیاں دے درے جی کیونکہ بھی ان کیونکہ بھی کیونکہ کیونکہ بھی کیونکہ کیونکہ کیونکہ بھی کی کیونکہ بھی کیونکہ کیونکہ بھی کیو

آپ نے محرم قاضی حین احمد امیر جماعت اسلای پاکتان کا افرویو پوری محافیاند دیانت داری ہے اپنے قارئین تک پہنچا یا ہوگا۔ آئم مجھے محرم قاضی صاحب کے اس بیان ہے اختلاف ہے کہ مولانا سید ابوالاعلی مودودی مرحوم ومغفور نے کسی جماحتی پلیٹ فارم اور کسی فورم ہے ایسی کوئی بات نہیں کی جس ہے یہ نقید فالا جاسکا ہو کہ مولانا مرحوم ۱۹۵۹ء کی بیشن کے من کجے بدول ہو کر اس فیطے پر پنچ کے شے کر انتخابات اسلامی افتلاب کا واحد ذریعہ میں ہیں۔ جس آپ کو بنت روزہ " طاہر" لا ہور کی اشا حت ہور آئا الر اپریل کو بنت روزہ " طاہر" لا ہور کی اشا حت ہور کے خیال کی مدائے بازگشت تھی اور ماہنامہ " جات " لا ہور کے فردری مدائے بازگشت تھی اور ماہنامہ " جات " لا ہور کے فردری مدائے بازگشت تھی اور ماہنامہ " جات " لا ہور کے فردری مدائے بازگشت تھی اور ماہنامہ " جات " لا ہور کے فردری اسلام ایسی جس کی نقی شائع ہوئی ہے۔ براہ کرم مدائے بازگشت تھی۔ براہ کرم مدائے بازگشت تھی۔ براہ کرم اسے شائل اشاحت کیجی۔

محرم قاض صاحب کی فدمت میں مودبانہ عرض ہے کہ انہوں نے انٹرویو کے اس حصد میں سفالطد دینے کی یاتو دانستہ طور پر دانستہ طور پر

ان کی اس بات میں سفانطہ شائل ہو گیاہ۔ اس قسمن میں راقم ایک تفعیلی مضمون لکھنے کا ارادہ رکھتاہ۔ البتہ فوری طور پر قاضی صاحب مد ظلمی خدمت میں آنا عرض کرنا چاہتاہے کہ کہیں دھواں دکھے کر ہی ہے تھم لگا یاجا آ ہے کہ وہاں آگ گلی ہوئی ہے۔

ہماری معلومات کے مطابق ہفت روزہ "طاہر" لاہور جماعت اسلای کے موئیدین و متفقین کا پرچہ تھا۔ اس لے مولانا مودودی مرحوم کے بیان سے منسوب کر کے جب تھا ہے کہ "سید مودودی نے کیافرمادیا؟ یہ کہ استقابات اسلامی انقلاب کاواحد ڈراجے شیل ہیں۔ اور وضاحت اس کی ہوں کی کہ جمسوریت میں اور بھی بہت سے ڈرائع ہیں جن سے کام لیاجاسکا ہے ... " قاس میں لانیا صوافت ہے۔

اس همن میں راقم مولانا سیدومی مظر ندوی (موجوده ایم - این - اس) جو ۵۸ و سے ۸۰ متک محاصت کی مجلس شوری کے رکن رہے ہیں 'کے ایک اعروبی کی طرف محرم قاضی حسین احمد کی قوجہ میڈول کر انا چاہتا ہے جو ملک کے موقر اور

کیرالاشاعت روزنامہ "نوائے وقت" میں مئی ۱۸۳ء میں شائع ہوا تھا۔ اس میں مولانا موصوف نے ایک سوال کے جواب میں فرمایاتھا۔

"مولانامودودی بھی بالاخراس نتیجه پر پہنچ چکے تھے ( کہ



ستدودودی نے کیا فرادیہ - یک کی دیا انبوں نے بہ - انتخابت
اسوی افقاب کا واحد فرید نہیں ہیں اور وضاحت س کی بول کی کھیروت
عید اور مجی بہت سعفہ واقع ہی بین نے کام بیاجا سکتاہے ، اگر زیادہ حد زیادہ الگران کی میشال بنا جاست اس راستے میں کہنے والی مکا وقول کی پر واہ زی جائے گئے ۔
جفیدی خیادہ سے زیادہ مرتبر کو ساتھ نے جب آبادی کی کی تو تعدار کم خیال
جوجائے گی او محراف پر واؤ والا جائے گا اور انہیں جھنے رہور کیا جا سکے گا۔
ایک می کی کی توجوا والا می ایک بار واخوا می کے لیے
ایک می کی کی توجوا والا می اربار پڑھئے اور جوس چنے کیا کہ والا انہوں نے
اس می جوجائے گی اور جوارہ ہیں بار واحداد کے ایک میں کے لیے
اس می جوجائے گئے کہ والا سک کی اور جوارہ پھنے کی کہ والا انہوں نے
اس می جوجائے گئے کہ والا سک کی اربار پڑھئے اور جوس چنے کیا کہ والا انہوں نے
اس می جوجائے گیا کہ والدی کی اس سے ایک کی ایوں ہوائے
اور دیا ہی رہائے جائے والا کی امیدے آگاہ کیا ہے ، ووقی سفر حصان
کی طرف ان کی دیا ہے والوں کو امیدے آگاہ کیا ہے ، ووقی سفر حصان
کا خوارت کی دیا ہے۔

اختابات کے ذریعہ سے اسلائی نظام کا قیام عمل میں نہیں آ
سکتا) دہمبرہ وہ وی جماعت کی شور کی میں شدید علالت ک
باوجود میں منٹ کی جو مختمر تقریر انموں نے کی تھی 'اس میں
انموں نے صاف صاف کما تھا کہ میں نے بالغ رائے دی کی
وکالت کی ہے لیکن میں تسلیم کر قابوں کہ یہ میری غلطی تھی اور
یہ انموں نے ہا جا بوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس تقریر
میں انموں نے یہ بات بھی کمی تھی کہ اس ملک میں آج تک
کوئی ہی جمی انتخابی طریقے سے یر سرافتدار نہیں آیا بلکہ جو

هخص نمبردوپر کمرافعای نے جگہ سنبھال بی۔ انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ میں اس بات کی زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ خودی سجھ سکتے ہیں کہ نمبردوپر کمڑے ہونے سے میرن مراد کیا ہے؟ مولانا مودودی کی ہے تقریر شور کی کاردائی میں کمل طور پر درج ہے "

ا کھے سوال کے جواب میں مولاناوصی مظمر ندوی نے حب فران جواب ویا۔

"میری پاس شوابد موجود ہیں کہ مولانا مرحوم اپنی ذندگ کے آخری دنوں میں جماعت کی موجودہ قیادت نے قطف مایوس ہو چکے تھے۔ ایک بار تو نویت یمان تک آئی کہ مولانا مودودی کو ان قائدین کے خلاف اخبارات میں بیان جاری کر نا پڑاجس میں انہوں نے میاں طفیل مجہ اور پر فیسر خلور احمد کی ذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ جماعت اسلای کو چلائے کے لئے لیڈر بنائے گئے ہیں جماعت کو ختم کرنے کے بیان کو محالات میں انکو کے لئے لیڈر بنائے گئے ہیں جماعت کو ختم کرنے کے لئے لیڈر بنائے گئے ہیں جماعت کو ختم کرنے کے لئے لیڈر بنائے گئے ہیں جماعت کو ختم کرنے کے کرانے کے اس بیان کو محالات میں شائع ہو کرانے کی میں میں شائع ہو کرانے کے کہا کہ سے کر انہیں شائع ہو کرانے کی گئے اس بیان کو محالات میں شائع ہو کی گیا "۔

"بفت روزه طاہر لاہور" کی ندکورہ اشاعت میں غالبا ای بیان کا حوالہ ہے ہر حال راقم نمایت ادب کے ساتھ محرم قاضی حسین ہے یہ در یافت کرنا چاہتا ہے کہ کہ کیا اس محرم قاضی حسین ہے یہ در یافت کرنا چاہتا ہے کہ کہ کیا اس مور شائع کی تھی؟ یا کوئی الی بات اشاعت پذر ہوئی تھی جس میں اس امر کا اظمار کیا گیاہو کہ مولانا مرحوم نے ایسا کوئی بیان نمیس دیا۔ اس بیان کی مولانا کی طرف نبیت غلا ہے! اگر میں نمیس قاضی حسین صاحب قبلہ الی کوئی شمادت اخباری مطر فراہم کا میں تو مستقبل کے مورث کو " جماعت اسلامی " کی صحح کے مورث کو " جماعت اسلامی " کی صحح کے ایسان میں بری مدد نے کہ اس میں بری مدد نے گا۔ (ماحوذ از تمادہ عمل )

# "مسلمانول برقران مجبر بسطح هوق" اور - جنرل فنحی رزق

Gen. Fathy Rizh

Ex. Minister Of Industry

37, TALAAT HARB STREET, CAIRO CABLE : UNICONSULT CAIRO

TEL. | B. 74650

یمال ایک آر بیان کرنے پر اکتفا کر آ ہوں۔ قیام سعودی عرب کے دوران میری طاقات معری جزل منحی رزق ہے رہی جو میرے سعودی دوست کی بہن کے ضریحے اور کچھ دن ارض پاک جیں گذارنے کے کے ضریحے اور کچھ دن ارض پاک جیں گذارنے کے میں سے اور آئی وقت بھی معری فرج ہیں جزل کے ریک پر اور '' کوارٹر ماسٹر جزل '' کے اہم وحساس عمدے پر فائز سے جب جمال عبد الناصر محض ایک کر تل تھے۔ فائز سے جب جمال عبد الناصر محض ایک کر تل تھے۔ آہم اپنے پختہ وہی مزاج کے باعث وہ شاہ فاروق کا تختہ سے مان جو باخی کو استیوں جس شار ہوتے سے دانقلاب کے بعد کر ٹل ناصر نے جب جزل نجیب کو ایک سے سے دانقلاب کے بعد کر ٹل ناصر نے جب جزل نجیب کو بھی الیک رائے تھے۔ انقلاب کے بعد کر ٹل ناصر نے جب جزل نجیب کو بھی الیک رائے تھے۔ انقلاب کے بعد کر ٹل ناصر نے جب جزل نجیب کو ارادوں کے آئے۔ ایم ارادوں کے آئے۔ آئی تھا۔ چنا نچہ انہیں '' ترقی'' ارادوں کے آئے۔ آئی تھا۔ چنا نچہ انہیں '' ترقی'' کے اس کی چھٹی ارادوں کے آئے۔ آئی تھا۔ چنا نچہ انہیں '' ترقی'' کے اس کی چھٹی ارادوں کے آئے۔ آئی تھا۔ چنا نچہ انہیں '' ترقی'' کے ان کے اس کی چھٹی در سے کروز پر بیداوار بنادیا گیا اور بوں فرج سے ان کی چھٹی در سے کروز پر بیداوار بنادیا گیا اور بوں فرج سے ان کی اس کی چھٹی در سے کروز پر بیداوار بھادیا گیا اور بوں فرج سے ان کی جسٹی در سے کروز پر بیداوار بنادیا گیا اور بوں فرج سے ان کی چھٹی در سے کروز پر بیداور بید

ہارے وہ بھائی بھی قرآن مجید کاب حق تواییے اور ابب سجھتے ہیں جنہوں نے اس کتاب مدایت کو مجمی کول کر نہیں دیکھا 'کہ اسے چوم جاٹ کے گھر میں کسی ارنی جگدیاک صاف ریشی کیڑے کے خلاف میں لیبیت رركهناجا بيخ ليكن اس كاحق ا داصرف اس صورت ميں بوسكاب جباس يرايمان د كهاجائ اس كى باقاعده ار با ناغہ تلاوت کی جائے 'اے سجھنے کی کوشش کی ہائے 'سمجھ کر دو سموں تک پہنچا یابھی جائے اور پھراس رنگ نیتی اور اراوے کی پختلی کے ساتھ عمل کیاجائے۔ اکزا مرار احمد صاحب نے مسلمانوں پر قرآن مجید کے انی یانچ حقوق کی و واور دو جار کی طرح سمجھ میں آنے والى اور دل ميس اتر جانے والى تشريح سالها سال پيلے ابني ایک تقریر میں کی تھی جو بعد ہیں '' مسلمانوں پر قرآن مجید ك حقوق" كام سے شائع موئى۔ يہ چھوٹى ى كتاب اب تک لا کھوں کی تعداد میں شائع ہوئی اور اس کا ترجمہ انگریزی ' عربی' فارسی' سندهی اور پشتو میں بھی ہو چکا

ے۔
رمضان المبارک کو قرآن مجید سے جو خصوصی نسبت
ہ اس کے حوالے سے بر کول والے اس مینے میں
مذکورہ کتاب کو وسیع پیانے پر پھیلایا جاتا ہے۔ اس
کتابج پر علاء ' رجال دین ' اہل کام اور عام پڑھنے
والوں نے جن آراء کا ظمار کیا ' وہ اٹی جگہ۔ میں تو

عربی ترجمه میرے پاس موجود تھا 'دودونوں بیسنان کو پیش کر دیئے۔ اسکے روز تشریف لائے توجرے بیٹرے پر بیٹا شدت تھی۔ از سرنو جھے سے اپنے ہمائی کے کام اور ان کی تخریک کے بارے بیس تضیلات معلوم کیں بینے پید دو میری سیاتیں کاآن کی کرتے رہے ہوں اور گرے تاثیر کے ساتھ کینے گئے ۔۔ "سیٹر اقتدار! میں نے یہ کتاب انگریزی اور عربی دونوں زبانوں میں ایک ہی کتاب انگریزی اور عربی دونوں زبانوں میں ایک ہی نشست میں پڑھ ڈائی۔ میں پورے شعور اور اطمینان اسکے دونوں کہ اے الله تعالی کراہ شیس ہو سکتا۔ الله تعالی کی کتاب اس کی راست ردی کی ضامن رہے گئی ۔ (افتدار احمد) منامن رہے گئی ۔ (افتدار احمد)

ہوگی۔ اُن دنوں وہ قاہرہ کی مشاورت کافئی کار دبار چلا
رہے تھے۔
میری ان کے ساتھ طویل تشتیں اور لمبی چوٹری
گفت و شغیر رہی۔ دین کادر د انہیں بہت بے جین رکھتا
اور مسلمانوں کی زبوں حالی انہیں بھی بہت کھاتی تھی۔
میں نے اس ساق وسباق میں اپنے بھائی 'ڈاکٹر اسرار احمد'
میں نے اس ساق وسباق میں اپنے بھائی 'ڈاکٹر اسرار احمد'
کے کام کاذکر کیالکین ان کے تعارف کے لئے میرے
پاس ان کی وہ بنیادی کتا ہیں موجود نہ تھیں جن سے ان کا
گراور طریقہ کار واضح ہوتا ہے اور جو میں انہیں مطالع
کے لئے دیتا تو میرا کام آسان ہو جاتا۔ حن انفاق سے
دمسلمانوں یر قرآن مجید کے حقوق "کا انگریزی اور

## مردتم كبال بيرن كزكمركز



سنده بریگ کینبی ۱۵۰ ینظورا کواتر پازه کوارٹرز کرامی، فون: ۲۲۱۱۲۲ دروڈ کرامی دائی دروڈ کرامی دوڈ کرامی دوڈ کرامی سندروڈ کر

# روزور كرناوزرا في كالمان

رمضان المبارک کے دن اور اس کی برکتوں والی راتیں پاکستان میں تو گزاری ہی ہیں 'ان کانقشہ حرم کی 'جرِم نبوی ' جیدہ لیبیا 'لبتان اور مصر میں بھی دیکھا۔ بشرط زندگی ماہ مبارک کے باقی شاروں میں ان کاذکر بھی ہوگا۔ اس موقع پر عملی افادیت کے اعتبار سے رمضان میں شب بسری کے اس منظر کی لفظی تصویر پیش کرناچا ہوں گاجولا ہور میں جامع قر آن آکیڈی (۳۱۔ کے بلاک۔ ماڈل ٹاؤن ) بین گذشتہ تین سال سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ شاید کسی پڑھنے والے کے شوق کو محمیز کھے اور وہ اس سال اس بستی گنگامیں ہاتھ۔ دھونے بہنچ جائے۔

قرآن اکیڈی کی مجد میں عشاء کی اذان دوسری مساجد کے مقابلے میں آدھ یون گھنٹہ مانچر سے ہوتی ے۔ جماعت کے بعد موکدہ سنتیں پڑھتے ہی اوگ جانب قبلہ ان متعدد الماریوں کارخ کرتے ہیں جن میں معنف کے سینکروں نعے موجود رہتے ہیں۔ آن واحد میں معبد کے ہال اور صحن میں درجنوں بہت اور لمب ليه زوج ميل جاتے بيں جوعام مساجد ميں مجى تلاوت كے لئے قرآن مجيد كور كھنے كى غرض سے استعمال ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ معنف کے ساتھ ہی اپنی اپنی نوث بکس اور قلم بھی کھول کر مستعد ہو بیٹھتے ہیں۔ اب ڈاکٹراسرار احمداللہ کانام لے کر تراوی کی پہلی جار رکعتوں میں بڑھے جانے والے قرآن کریم کے جھے کا ترجمه اور مختر تشریح اس خولی سے بیان کرتے ہیں کہ شان نزول ' زمانہ نزول اور اس سے مضمون کی مناسبت واضح بوتی اور ألله كرفع الشان كلام كاربط معنی اور مفهوم يى ذبن مس محفوظ نهيس بوجا ما بككه يورى يورى آیات کچود ر کے لئے بی سی عافظ میں بیٹ جاتی ہیں۔ اس کے بعد مشین پرتی ہے لوگ ج ایک کونے میں رکھتے اور نماز کے لئے کھڑے ہو کر قرآن مجید کاوہی حصہ چار تراوی کھیں ایک خوش الحان حافظ سے سنتے ہیں جوالفاظ مبارکہ کے موتی اس روانی اور خوبی ہے قرات کے ملکوتی ترنم میں پروتے ہیں کہ ایک ایک تگ الك الك شار ہوسكے۔ آواز كازېرويم بھى معانى سے مناسبت ركھتا بے اور سفنے والوں كے كان بى آواز شيس سنتے 'دل دد ماغ بھی پیغام ربانی وصول کر رہے ہوتے ہیں کہ چند منٹ پہلے ہی وہ اس کامفہوم اپنی زبان میں س چکے ہیں۔ ہرچمار رکعت سے پہلے مید عمل وہرا یاجا آج۔ پہلی آٹھ رکعت کے بعد پندرہ من کاوقند کیا جاتا ہے جس میں قرآن اکیڈی کی طرف سے جائے کا لگ انظام ہو تاہے اور خوش حال طبقے سے تعلق رکھنے والے نمازی اپنی تحرمس الگ لاتے ہیں۔ طلوں میں بیٹ کر لوگ ایک دوسرے کی تواضع اسے اسے مخصوص مشروبات سے (بلکہ ماکولات سے بھی) کرتے اور اگلی بارہ رکعت کے لئے توانائی ذخیرہ کر لیتے ہیں مبح کا ذب جوں جوں نز دیک آتی ہے کلام ربانی کی شمان و تھوہ میں طاوت اور آشم پردھتی جاتی ہے۔ د ماغ تکان اور نیند کے غلبے سے جتنے بوجمل ہوتے چلے جاتے ہیں دلوں کی کھڑکیاں آتی ہی ذیادہ واہوتی جاتی ہیں۔ اس کیف و سرور کا بیان الفاظ میں ہو تو کیسے جو صرف محسوس کی جائے والی چیز ہے۔ ہیں تراور کو بیں کمل کر کے اور تین و تربا جماعت پڑھ کر جب لوگ فارغ ہوتے ہیں تو سحری کا وقت ختم ہونے میں اس اتنا وقت باتی ہوتا ہے کہ بھاگ دوڑ کا پنا ہے گھر پہنچین اور روزے کی نیت سے پہلے بچھ کھائی لینے کی سنت تا ذو کر لیں۔

یہ معمول جامع قرآن اکیڈی میں گذشتہ تین سال سے جاری ہے۔ پہلے دوسال ڈاکٹراسرار اجم صاحب
نیہ کٹھن کام خود کیا تیسرے سال ان کے شاگر دان رشید نے لاہور شہر میں قرآن اکیڈی ست تین چار
جگد اسے پھیلا یا اور اس سال ڈاکٹر صاحب خود ہی جامع قرآن اکیڈی میں یہ بھاری پقرپھر اٹھار ہے ہیں۔
پورے ماہ مبارک میں قرآن کے ساتھ رات گزار نے کا بیا انداز میری محدود معلومات کی صد تک تو کسیں اور
اپنا یا نہیں جارہا۔ اگر کمیں ایسا ہورہا ہے تو مبارک ہے "مسعود ہے اور مطلوب بھی ہے۔ رمضان میں
شب بسری کا بید ڈھنگ اعلی تعلیم یافتہ لیکن روح کی پاس رکھنے والوں کو بہت بھا یا جو تراوی کے عام انداز
سے 'جس کے باعث الحمد للہ کہ ہمارے شروں کے گلی کو بے عشاء کے بعد گھنٹہ پون گھنٹہ تلاوت سے
سو بعث آن کے بعث الحمد للہ کہ ہمارے شروں کے گلی کو بے عشاء کے بعد گھنٹہ پون گھنٹہ تلاوت سے
سو بعث تور ہے ہیں "تھنگی محسوس کرتے اور اللّا ماشاء اللہ ان کی افادیت سے مابوس ہو کر اس اجماعی نفلی
عبادت کو ترک ہی کر ہینئے تھے۔

(افتدار احمد)

عَنْ أَنِي ثُوتَيَّةُ تَدِيْمِ بِنِ أَدْسِ الدَّارِي رَخِيَ اللهُ عَنْهُ اَتَّ النِّي كِلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: -مُو اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّسُولِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُه

# الكير عاش مراق

بحاظ حیثیت ومرتبه محترم اور عمر کے اعتبار سے عزیرم مجيب الرحن شاى ملك ك معروف محافى اور بعار ع مربانول یں شامل ہیں۔ وہ براور محترم ڈاکٹراسرار احمد 'ان کے انقلابی فراور ان کی جماعت "تعظیم اسلامی" سے بری مد تک متعارف بیں اور بالعموم ان سب کے بارے میں اچھی ہی رائے رکتے میں لیکن اپنی وسیج المسربی اور رواجی رواداری کے باعث "اند جرے امالے وہ چوکتے بھی سیں" - ان کی کین گاہ کی طرف سے ڈاکٹرصاحب موصوف کو طنز (اور بعض اوقات اسمور احر مجی) کے تیروں کا کشرسامنار ہتا ہے۔ انس زہبی ' دیمی ' سیاس ' محافق اور حکومتی طلقوں میں غیر معمول طور پر یکسال رسائی حاصل ہے چنانچاس طرزعمل فی وجد مجر میں ہمی آتی ہے۔ وہ قرآن اکیڈی سے سکونتی قرب کا فائد واشاتے ہوے اکثر جری نمازیں اس کی معید میں پڑھتے اور ان دنوں وہاں رمضان المبارك كى راتوں كى بمار لوت رہے یں۔ براور محتم کے دورہ ترجمہ قرآن پر ان کا تاثر موقر روزنامہ نوائے وقت کے جلسہ عام میں برما (جس کامتعلقہ حدای صغے پر نقل کیا جارہا ہے) توصاف محسوس ہوا کہ یہ تحریر محافی شامی کی نمیں اس جیب الرحمٰن کی ہے جوان کے اندر مستورہے اور جوشدت احساس سے مغلوب ہو کر تصنع اور بناوٹ ہی سے نہیں 'رائج الوقت محافت کی مصلحتوں سے ہمی بغاوت براتر آیاہے۔

ہماری مجوری ہد ہے کہ ہم دائی وعاشق قرآن ' ڈاکٹر امرار احمد ' سے قربی تعلق اور نسبت رکھے اور ان کی مدح میں کی کتے رسم ورستور زمانہ کے مطابق ' بڑھے لگتے ہیں ورندان کہارے میں جو پکچ ہم جانے ہیں ' بہت کم لوگوں کو معلوم ہو

گا۔ ان کے لئے توہم محاور تأنیس واقعی محر کے بھیدی ہیں بی متعدد ذہبی چیواوں اور دین کے داعیوں کی ذاتی زندگی میں جما کئنے کے مواقع بھی وافر کے لنذا نقابل اور موازنے کی استعداد بھی رکھتے ہیں۔ ہم سے بمتر کے معلوم ہے کہ اگر وہ دنیا کمانے اور منصب وجاہ کی طلب میں اپنی توانا کیاں صرف کرتے تو آج ان کا ثار اس ملک کے چوٹی کے چند افراد میں ہو آ۔ انسیں بھی اللہ نے چار ہونمار بیوں اور یا نج سعادت مند بینیوں سے نواز اے۔ بیٹے زبانت وظانت اور قابلیت یک کسی ے کم نمیں۔ مروج تعلیم میں بھی چھے ندرے۔ اعلی وار فع ا ربوں کے لئے باہر بھی جانکتے ہیں لیکن ایک چھوٹ کو چھوڑ كرجو بنوز الر ليس مس ب تنول باب ك ساته مدوت وہمہ تن اس کے مشن کے ہندھن میں بندھے ہونے ہیں۔ وو قرآن ئے بورے حافظ ہیں اور تیسر ابھی آو حاسیں توایک تمائی مرور ہو گا۔ آج قرآن اکیڈی کی معجد میں ہر رور جومحفل يك شب جمل باس مي باب أكر عشق وضم قرآن كم موتى بعير آب كديمي كالحدب سائى متاع فقيراوراى سے تقيري ميں ہے وہ امیر توالیک بیٹا تراویج میں کلام ربانی کو برحتااور ان موتول کولئنداؤدی کی افزی میں پرو آہے۔ دوسراایم بی بی ایس ہونے کے باوجود اگرچہ ای محفل کی آؤلواوروید یوریکار ذیک اور متعلقه انظام امور کی محرانی کرناہے " تاہم اگر وہ ہمی قرآن ساناشروع كرے تو ( جيے بقول لنا " جي " مدى حسن خال ك مكل من بعكوان بولت بيس) اس ك مكل من باذوق سأمعين كوم حوم ومغفور فيخ خليل حصري بولية محسوس بول-ذاكنزاسراراحدي يثيال لامور كالج فارويمن ميں تعليم حاصل كر سکی تغییر لیکن ان بیں ہے کسی نے اگر سکول کامند دیکھاہی تو

پانچیس جماعت تک۔ بعد ش ایف۔ اے کا "اعل تعلیم"

سب نو کر اندی کے بغیر کھر کو سنبھا گئے ' سپچ شرقی پردے

میں رہ کر پڑھتے اور پر انبوے شامتحان دے کر حاصل کی۔ ان
کی شادیاں ہمی بیرے کھروں میں کی جا سکتی تھیں جن سے
اثرور سوخ میں اضافہ ہو آلیکن ان رشتوں کا واحد معیار دین
کے انقلابی کھرے ذہنی اور عملی ہم آہم کی کور کھا گیا۔ یہ سب
باتمیں عاشق قرآن کی زندگی کے صرف ایک پہلو کے بارے میں
ہیں۔ اس کی زندگی کا پور انعشہ کھنچہ ہو تو بات بہت ہمی ہو جائے
گیا در طے ہم کمیں اور ساکرے کوئی

جائے باہر ذکری نہ ہو۔ اعلیٰ ترین طح پر کی گی اس سانہاز کا پردہ مجمی تو جاک ہو گا جو اس کے مقالج میں بظاہر مماثل شخصیات کو کھڑا کرنے اور اس کی طرح کے نظر آنے والے ادارے کھولئے کے لئے ہوتی رہی آکہ کمی بمانے اس کی قرآنی دھوت انتقاب کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہے۔ زمانے کا چلن بھیشر می رہاہے۔

ستیزو کار رہا ہے ازل سے آامروز

چراغ مصطفوی سے شرار ہو اہبی

کیسی محفیا سوچ تھی ان حیار سازوں کی۔ لیکن انہوں

زواکٹر اسرار احمد کی ذات کا کیا بگاڑ لیا؟ انہیں اللہ تعالیٰ اپنی

نیت جی خالص اور اپنے ارادوں جی محقی مرکعے۔ ونیا جی

ستائش کی تمنا اور صلے کی آرزونہ انہیں پہلے تھی اور نہ انشاء اللہ

آئدہ مجمع ہوگی۔ انہیں حرص تھی توبہ کہ قرآن کا پیغام زیادہ

سے زیادہ لوگوں تک پنچ جائے۔ اس کے لئے جو وسائل

انہیں میسر جی ان کا مجمود استعال کر رہے جیں۔ وہ ابنا اج

( کا فوذازشما رہ عنل

# ماب سيزال

### كوتى بولے تو اپنابول پيلے همسے تلوائے

#### خواه مخواه در آمري

یں ایک صاحب پر صف اور بڑے اہتمام سے تم کرنے کا طریقہ بھی ہیشہ سے دائے جا اس است کے جودہ صدیاں است کہ است کے جودہ صدیاں است کہ است کہ است کاش سے میزان بہت پہلے اس عال سے کہ میں علم کادعویٰ نصب کی جانجی ہوتی۔

ویسے صاحب میزان کا "لاسٹ نیم" اور "خواہ گواہ"

کنام کا آخری حصہ ہم وزن اور ہم قافیہ ہے۔ جب شیں کہ
وطن مالوف بینی بلادِ عرب جی ہم دونوں کے قبلے ایک
دوسرے کے بردوس رہ ہوں۔ وہاں کا معمول بھی ہی سنے
ہوں آ باہ جو بھی ہم یمال دکھ رہے ہیں مجو حرام ہو یا میجہ
ہیں آ باہ جو بھی ہم یمال دکھ رہے ہیں محتو حرام ہو یا میجہ
ہوگا "دونوں جگہ ترادزی میں جع تین رکعتوں کا تعین بھی
ہوگا آ رہا ہے۔ گوئم مشکل وگرنہ گوئم مشکل۔ "خواہ
مخواہ "کوخواہ مخواہ کواہ کی مصبت میں ڈال کر صاحب میزان کو کیا
ملاء وہ آگر ہیں جھے کہ صاحب میزان ڈیڈی مار رہ جیں تو مشکل
اور اس نتیے پر بہنچ کہ آج تک قال اللہ اور قال الرسول کو
اور اس نتیے پر بہنچ کہ آج تک قال اللہ اور قال الرسول کو
اور اس ختی پر بہنچ کہ آج تک قال اللہ اور قال الرسول کو
اور اس ختی پر بہنچ کہ آج تک قال اللہ اور قال الرسول کو
اور اس ختی پر بہنچ کہ آج تک حال اللہ اور تان کی بنیادوں سے
اور اس ختی پر بہنچ کہ آج تک حال اللہ اور تان کی بنیادوں سے
اور اس ختی پر بہنچ کہ آج تک حال اللہ اور تان کا اللہ اور تان کا اللہ اور تان اللہ اور تان کا اللہ اور تی بنیادوں سے
اور اس ختی تر بہنچ کہ آج تک حال اللہ اور تین کی بنیادوں سے
اور اللہ تاریخ تاب کو تین کی بنیادوں سے
ناواقت محض تین تین میں مشکل ۔

لیکن نهی عن المنکونو دکهتی رگ کوچهیڈنا تھجس سے گدگدی نہیں صوتی، تاؤ آتا ہے كونى بولے توا پنابول بہلے ہم سے توائے رمضان السارك بين تراويح ، فتيم قرآن اور دور وَ ترجمه ن كاغلظه بواتوانسي ياد آياكه "اوبوااس سارے سليط میری اجازت توشال می نمیس " - محر کمال صرانی سے ں نے تراور کی تو اجازت دے دی که **کمیار وراح** او ما صديث دوست آخم جمع تين وتري يزهة بين) ، ٢٣١١ لے جاؤ ( یا کتان میں اہلنت کے باقی مسالک سے لوگ جع تمن ردھتے ہیں) اور بت بی "اوکھ" ہو تو جاؤ بس برحو۔ تم بھی کیا یاد کرو مے کمی تی سے واسطہ برا تابم كى خاص تعداد كو متعين كرف كايرواندوه بركز ل نہ کریں گے کہ اس کے لئے دین میں کوئی بنیاد موجود ،- "خواه خواه "كودين كے علم ميں بس شديدي ماصل لنذاان کی دلیل کا کوئی توز تواس کے یاس موجود شیں۔ اتى بات ضرور اس فى بى اكرم صلى الله عليدوسلم ي اب بی ہے کہ میری امت کرائی پر مجی جع نہ ہوگی۔ سو ود دیکتا ہے کہ میارہ رکعت اور ۲۳ رکعت میں صرف ناى موجود فهيس بلكه بورى است بيس اس يرعمل كاتواتر بعي ما آب- قرآن مجد كوبورك مادكى ترادت يس بورا

تازه، فالس اور توانائی سے مبدلور میاک میموو منعصن اور دبیسی محسلی



یُونائیند دیری فارهن ایری امید (۵)شم شکده ۱۸۸۰) لاهور ۲۲- ایاقت علی پارک م بیدن رود داهور، پاکستان فون: ۲۲ ۲۲۱۵ ۲۲۱۵ ۳۱۲۷۵

SV ADVERTISING

# م و برحاد الحصاب شوری بسیسوار

#### خوالا مخوالا درآمدى

والے ' شوق سے مثل متم كريں ' انسي شكانت نہ ہو كى

جنے وہ کرم فرماتے ہیں 'سے عشق یہ احسال ہوتے ہیں اسيخ خطبات جعدين واكثرصاحب برموضوع يراة عل كرنسي ولتالبته جوق ورجوق آكر مجد دارالسلام مي نماز ادا کرنے والوں کو دین کی حکیمانہ تعلیمات ہے بھی روشناس كراتے بي اور مجى كيمار طك كے حالات يرائي رائے سے آگاہ بھی کر دیتے ہیں کہ انہیں بھی وطن کی اتنی ہی فکر ہے جتنی كى اور مى خواه كو بو سكتى ہے۔ وہ مروجہ سياست كے ميدان مل ارتے ہے بر میز کرتے ہیں تواس کی وجدیہ شیس کہ اس نے رحرد کنابیاورداد اوجی افغید مول - اصل سببی که ووانقلابی سیاست کے قائل ہیں۔ پاکستان میں ضرورت نظام چلانےوالے باتھ بدلنے کی شیس 'خودظام کوبد لنے ک ہاور ية تبديلي انقلالي مدوجمد اقع موسكتى ب انتقالي سياست ے نہیں۔ " خواہ مخواہ " نے بھی وہ خطبہ سناتھاجس میں ڈاکٹر صاحب نے میر ' پندت ' پروہت اور پادری کاؤکر کیا۔ ان (مرداے کے کالم نگار کے بقل) مغات کے فرف " پ " ك شروع بوك اور " پ " ك عربى حروف جي مي موجود نه مونا محض أيك طفى بات متى اكيك لطيفه سجو ليج ورنه بات تو انہوں نے بت ول لکتی کمی مقی کہ ع کیوں خالق و كلوق مي ماكل رجي پردے - ( ليجة " بردے " ميں مجى دى "ب" آمنى - اب اس مي "خواه مخواه" كاكيا قسور!)۔ اللہ تعالی این بندوں کے است نزدیک ہیں کہ سر کوشیاں بھی ہفتے اور دعائیں تبول فرماتے ہیں۔ کسی واسطے اور وسيلے كو درميان ميں ركينے كى ضرورت سي - بال شرط

مرراب كى بعلى آدى كى حس شامد كا ستبال كوجس كط " مين بول" عبديو كا بعبكا في كات وه أو كوش" نه كوت وادر كيا كرس الك بات به كرم وجوده محافت كو نبي بوتا و سواگر واكر اسرار احرية بحى موجوده محافت كو المن من ما كالى بن كريول كل وقت كالم نويس كوان كريول كل وقت كالم نويس كوان كريول كل و كسي اس كى وجرى توشيس كران كريمون في اقتدار احر سلمنة اى شمرا بور سي كران كريمون في اقتدار احر سلمنة اى شمرا بور سي كران كريمون في اقتدار احر سلمنة اى شمرا بور سي كران كريمون في اقتدار احر سلمنة اى شمرا بور سي معلوم ب كرمون شاب كويه نام انهول ني سامع ب اس معلوم ب كرمون تك ان كررادر خورد في موانت كويه نام انهول ني سرته بها وي قاور اس وقت تك ان كررادر خورد في موانت مي ترور مي موانت مي ترور خورد في موانت مي ترور مي تواند كري توان

الهور بس اخبارات كاكون قارى نيس جانا كه سجيده قوى محانت كه اس اللب ك جل كوكس جهل في كنداكياالوائد وقت واليك گلامجت آميز بكداس في حيد نظاى مردم كى مى اصول بيندى اور استقامت س كام ند ليا اور درول كى ديكاد يكون كام نويس كوشايديا د موكد واكزاسرارا جرف لكنوا له معزز كالم نويس كوشايديا د موكد واكزاسرارا جرف بب بحى اس موقر د و ذاك خاطب بي المراد و رياز مندى كو جنبات طي جل تقل سي معزز كالم نويس المراد و يكون و قوال بي كان و ه قوال المراد المرد ال

حفرات سيد بوجين كو ابتاب كماهاني إعظيم اسلامي كالجار شوریٰ کے ارکان کے غم میں آپ کیوں وسلے ہوئے جات یں۔ وہ جانیں اور ان کا امیر جائے۔ بال ان میں سے کوئی ار آپ کے بال برچگزامے کہ دوڑا ایما امارے مفوروں كوند سناجا آب نه ماناجا آب توضرور آب ان كي دركو بسني .. آخرة آپ خدائي فوجدارين- آپ كولك ين عاعون اداروں میں اور ہرسلم کی اجماعیت میں شورائیت مے جاری دساری ہے اور شیراور بحری جس طرح ایک کھائے ہے یانی بی رہے ہیں'اس کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے جو مفورے کی روح کو مجروح بلکہ مجروح سلطان بوری کرے۔ "خواه تواه " كوتواتاج به حزل فيرضاء الحق صاحبك مشمور عالم مجلس شورى برتوتوائے وقت كے كالم نويسوں نے كوئى "بواعث أف أرور" نيس افعا ياتعا ان كي بيد من أر مرور افتاب تودا كراسرار احد كے شورائي نظام بر۔ اب انس كون مجمائ كر بھلے مانسو! شورائيت كى شكل سب جكدايك ي شیں ہوتی۔ ایک ملک کا شور ائی فظام کسی تحریک کی مشاورت ہے مختلف ہوتا ہے۔ تحریک میں نہ افتدار وافتیار کی تقیم کا مئد ہوآ ہے 'ن منعت اور فائد میں سے حصہ لینے کا۔ جدوجهد التلاء اور آزمائش سے مرزتی تحریکول ش اور خاص طور برائس اجماعیت می جو کسی ایک بکار نے والے کی بکار بروجود مِن آئي ہو ' ياسداري مشاورت كريانے جدا ہوتے ہيں-لكين آب كواس سے كيا؟ آب توبه ديكھئے كه يكارنے والے ' يكار ' بإسدارى اوريل في من يكرجاد "ب" بح موكن ين د ماخوذازشاره علا)

مرف بیہ کہ تم پی کمنا چاہیے ہوتوا للہ تعالی کی بھی توسنو۔ بیا لطیف کلتہ اگر کسی کی جو جس ند آیا ہواوروہ مرف "پ" کی کردان کو بخاب بلکہ پاکستان تک بڑھائے تو تصور کنے والے کا نمیں ' ننے والے کا ہے کہ وہ اسے " درفنطنی " قرار دے کر اپنی سوجہ بوجہ کا فہوت دے ہے۔

انده کو اندهرے میں بدی دور کی سوجی

رتی ہے بات کہ برادر خورد کو خود ڈاکٹر اسراد احمد نے
صحافت کے "گر" میں کودنے کا مشورہ دیا قاتو جمال تک
"خواہ مخواہ "کو علم ہے مشورہ تو نسیں دیا لبتہ یہ ضرور ہے کہ دہ
انسیں ہے احتاد ہو کہ بعقل کالم نگر ان کا "مقتدی" (اور
سرراہ کا کالم نویس جگر تھام کے بیٹھ کہ مقتدی " (اور
سرراہ کا کالم نویس جگر تھام کے بیٹھ کہ مقتدی تی شیس
سرراہ کا کالم نویس جگر تھام کے بیٹھ کہ مقتدی تی شیس
دواوناروا کی سب حدیں چھلانگ جائے گا۔ اور حضور! یہ
رواوناروا کی سب حدیں چھلانگ جائے گا۔ اور حضور! یہ
سونہ برخورداری "کی کو کیوں براگھ۔ آج بیٹا پنیا پ

دُاكْرُ اسرار احمد كى شورى لوگوں كوخواه تخاه تكليف ي

آ ہے۔ چاروں کے اعصاب پہشوری ہے سوار ان اعصابی مریضوں سے اظہار بعدردی بی کیاجا سکتاہے۔ ورنہ "خواہ مخواہ " کاجی ان " تو کون؟ میں خواہ مخواہ " حتم کے



### . ریر ری . قران کے نوئے سے مور مررات شب ات ہے

اہ دمھانے المبارک کے دورانے قرآنے اکیڑھے میص منقد ہونے والے وورة ترقم قرائنے کے پروگرام پرتنور قبصر شاہ کا ایک تا ڈالمق صفون جودوڑنا مرامروز، کے 11 کی کے 18 مرد کھے اشاعت میں طبع ہوا۔

ية قرآن أكيدى ماؤل ناؤن لا بوركى معجدب-

الله کارمضان المبارک کی شب! عشاء کی اذان ہو چک ہے موڈن منادی کر چکاہے کہ آجاؤ الله کی طرف آکہ تم فلاح پاجاؤالله کے بندے ' مخلف مکاتب فکرو مسالک سے تعلق رکھنے دالے جوق در جوق قرآن اکیڈی کی طرف لیکتے چلے آرہے ہیں کوئی کار ہیں آیا ہے تو کوئی موٹر مائیکل پر سوار چلا آرہا ہے ' پیدل آنے والوں کی بھی کی نہیں۔ ذوق و شوق سے مغلوب ہو کر سکن کی سرقد او امندتی چلی آ بھی الله کے حضور حاضری دیے آرہے ہیں۔ باپردہ خواتین کی بھی ایک کثیر تعداد امندتی چلی آ بھی الله کے حضور حاضری دیے آرہے ہیں۔ باپردہ خواتین کی بھی ایک کثیر تعداد امندتی چلی آ بری ہے۔ ان کے لئے علیدہ انتظام کیا گیا ہے۔ مہد کا ندرونی وسیح ہال آستہ آستہ مراج لا

عشاء کی سنتیں اواکی جانچیں تو تھیرا قامت بلند ہوئی فرض نماز کے لئے جماعت کوری ہو گئے ہے۔ امام صاحب کی پر ما ثیر پر سوز تلاوت قر آن مقتر یوں کے کانوں کوی متوجہ نہیں کر ری ول میں گداز بھی پیدا کر ری ہے۔ کیوں نہ ہوا مام دور کعتوں کاروائتی نہیں 'ایک عاشقِ قرآن ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع ہورہے ہیں۔ سب حاضرین اپنی پیشانیاں مبحودِ حقیق کے حضور جمکار ہے ہیں۔

فرض عشاء ختم ہو گئے ہیں۔ سب مقدی بقیہ سنت دنوافل کی ادائیگی میں کھڑے ہو گئے ہیں مسبحہ کا ہال محمل طور پر بھرچکا ہے اور باہر صحن بھی لبالب ہے میں نوافل سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کے لئے باہر صحن میں آیا 'جو نمازیوں کی کثرت کی دجہ سے تھی دامن کا ہمکوہ کر رہا تھا۔ والیس معجد کے ہال میں آگیا ہوں اور پھر رات کے بونے دس بجے کے قریب وہ دامی قرآن اپنے سادہ و سفید لباس میں ملبوس 'اپنی سادہ اور درویشانہ مند پر جم کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مرات ہال اور صحن میں موجود سیکڑوں انسان بڑے سکون اور اشتیاق ہے مسجد کی ان

اطراف میں پہیل جاتے ہیں جمال قرآن تھیم کے بے شار تسخ رکھے ہیں۔ ہلوگ ہاری ہاری قرآن شریف کا ایک ایک نسخ افحا کر اپنی اپنی جگہوں پر بڑے موڈب انداز ہیں بیٹھے چلے جار ہیں۔ ایک جوم عاشقال ہے لیکن کیا مجال کہ کوئی ایک لاس بھی نظم و صبط کی صورہ کو پامال کر دے۔ بڑی محبت کے نسخ ہیں۔ دے۔ بڑی محبت کے نسخ ہیں۔ اور نظریں اس محض پر مرکوز ہیں جو ان کے سامنے ایک چھوٹی می چوئی تائی پر بڑی تقطیع کا اور نظریں اس محض پر مرکوز ہیں جو ان کے سامنے ایک چھوٹی می چوئی تائی پر بڑی تقطیع کا ایک قرآنی نسخ کھولے بیٹھا ہے رنگ گراسانولا 'واڑھی بھری ہوئی اور مصفاسفید ہادل کی مائز! سے مخدومی ڈاکڑا سرار احمد ہیں جن کے انو کھے 'منفر داور دین کی حکمت کے عین مطابق انداز تراوی جس شرکت کے لئے یہ سینظڑوں انسانوں کا بچوم یساں امنڈ آیا ہے۔ سب کے دلوں شی آرزو سے مغلوب ہیں۔ بیجوت 'یہ آرزو کیا ہے؟ قرآن کو مجماجائے مقدور بھر 'این ایک ہی آرزو سے مغلوب ہیں۔ بیجوت 'یہ آرزو کیا ہے؟ قرآن کو مجماجائے مقدور بھر 'این ایک ایک ایک مطابق یہ جوت خود ڈاکٹر اسرار احمد نی ساری درات 'محری کے وقت تک 'یماں قرآن ایک ایسے خض کی زبائی سٹنے آتے ہیں جس میں ماری درات 'محری کے وقت تک 'یماں قرآن ایک ایسے خض کی زبائی سٹنے آتے ہیں جس کے نام کے ساتھ بھاری بھر کم القابات نہیں۔

ساری دنیا میں جمال جمال مسلمان ہے ہیں اور اسلامی اقدار اور اصول وضوابط کے مطابق زندگی گزار نے کی مقدور بحر کوشش کرتے ہیں رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی وہاں وہاں تزاوری عیں قرآن سانا یا جاتا ہے۔ تزاوری عیں قرآن سننے اور سانے کا مقصد ہی ہے کہ قرآن ادکام جواللہ نے مسلمانوں کے لئے نازل فرمائے ہیں۔ ان کی تجدید ہوجائے بحوالہ ہوا سیق پھر سے یاد ہوجائے کہ قرآن نازل بھی اسی اہ جیں ہوا تھا 'کین افسوس کہ اس بحولے ہوئے سبق پھر سے یاد ہوجائے کہ قرآن نازل بھی اسی اہ جی ہوئے سبق کو یاد کرنے سے آج کل پورے عالم اسلام کے ایک بوے جھے جی محض یہ مرادل ہوئے سبق کو یاد کرنے سے آج کل پورے عالم اسلام کے ایک بوے جھے جی محض یہ مرادل مسینے جس مقتریوں کو سادیا۔ حقاظ کی ایک کیے تعداد بھی واقف نہیں 'مقتریوں کی عظیم اکثریت معرفت کے ہیں ہوئے ہیں۔ اور بھی جاتی ہی خالی اور کہ مطالب کیا ہیں 'ان میں معرفت و حکمت کے کیے کیے موتی پروئے گئے ہیں 'احکام ہیں تو کیا کیا؟؟ بس ایک مشین کی معرفت و حکمت کے کیے کیے موتی پروئے گئے ہیں 'احکام ہیں تو کیا کیا؟؟ بس ایک مشین کی معرفت و حکمت کے کیے کیے موتی پروئے گئے ہیں 'احکام ہیں تو کیا کیا؟؟ بس ایک مشین کی معرفت کے کہاری بستیوں کے گئی کو چاللہ کے کلام سے کو بختے تور جے ہیں۔ تواب بھی بسر فیلی اور اسی نبت کہ ہماری بستیوں کے گئی کو چاللہ کے کلام سے کو بختے تور جے ہیں۔ تواب بھی بسر فیلی اور اسی نبت کہ ہماری بستیوں کے گئی کو چاللہ کے کلام سے کو بختے تور جے ہیں۔ تواب بھی بسر فیلی اور اسی نبت کی بسر حفالی اور اسی نبت کی میار سے کی بال عبارت کا ضرور ملتا ہے لیکن سے رکوع و جودائی مامیت قرآن روز سے خالی اور اسی نبت

ے افادے میں بھی کم بی رہتی ہے۔ قرآن مجید سے مجودی ایک بہت بڑی کی تھی لیکن الحمد اللہ کہ خدانے اسے بندے واکٹراسرار احمد کویہ توفقی ارزان فرمائی کہ انہوں نے اس عظیم کام کابرااٹھا یا کہ رمضان شریف کے دوران تراوی میں قرآن لوگوں کو ترجمہ وتفییر کے ساتھ ہوں نایا جائے کہ بھولے ہوئے سبق کی ایک بار پھر دہرائی ہوجائے۔ کام بواکشن مبرآزما اور مشکل تھا لیکن ان کی دھوت پر جو سراسرا خلاص پر جنی تھی 'لوگوں نے لیک کی اور دیکھتے ہی مشکل تھا لیکن ان کے کان قرآن کے روحانی رکھتے ہی دوران کے کو باتر سے ہوئے تھے۔

قرآن کے بھولے سبق کو پھرسے یاد کرنے اور اس سے آشنائی حاصل کرنے کے لئے آج شب بھی قرآن اکیڈی میں محتری ڈاکٹراسرار احمہ کے ارد کر دقرآن کے متوالوں کاایک ابنوہ کیرجمع تھا۔ ڈاکٹرصاحب بی کھنک وار آواز میں اعلان کرتے ہیں آج چمبیسویں پارے کی سور و ق سے آغاز کیاجائے کالکین اس سے قبل انہوں نے مرشتہ شب برا می می سورت کا ظامه بیان فرماد یا آکه آج کی سورت کے مضامین سے ربط قائم ہوجائے۔ اسلامی ریاست اسلامی معاشرہ اور شہری حقوق اس کے بوے بوے موضوعات ہیں۔ لوگ ہمہ تن گوش ہیں۔ ایک ایک لفظ 'ایک ایک فقرے کو حرز جاں نبارہے ہیں اور پھر سور ہ ت کا آغاز ہو ہا ہے ہر طرف قرآن کل مئے۔ بعض او کول نے چموٹی چموٹی نوٹ بکس بھی نکال لی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹراسرار احمد صاحب کی پر خلوص اور پاٹ دار آواز میں قرآن کے پر شکوہ اور عظیم الفاظ روال ہو گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ترجمہ ہورہاہے جہاں جہاں ضروری سجھتے ہیں ' آیات مبار کہ کی شان نزول اور تعور اساتار یخی پس منظر بھی بتاتے جارہے ہیں تاکہ سامعین کو قرآن سے مناسب طور پر مستغید ہونے کاموقع مل سکے۔ ان کالب ولہے صاف اور واضح ہے۔ ہر آد می کوبوری بات واضح طور بر سائی دیتی اور مقدور مجمع میس آربی ہے۔ بعض مواقع پر تھوڑی در کے لئے ڈاکٹرصاحب تو تف کرتے ہیں۔ بیان کی عفتگوی محصوص علامت ہے اور اس کامطلب یہ ہوتا ہے کہ ابور کوئی خاص بات کنے والے بیں جس کی طرف مری توجہ کی ضرورت ہے۔ سب حاضرین ان کے مزاج سے آشاہیں 'اس کئے جھی ہمہ تن کوش 'نظریں ان کے چرے پر گاڑے ہوئے ان الفاظ کو غورے سننے کوزیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں كه مبادايه فيمتى الفاظان تك ينج يرونه جائين - بعض اوقات يى الفاظ جود اكثر صاحب ك مرے تدرو تھر کا نتیج ہیں 'سامعین کو بھی زیر نظر سورة کا حاصل اور مرکزی خیال محسوس

سورہ "ق" نقم ہو گئی ہے۔ لوگ بھلی کی مسرعت کے ساتھ اٹھتے ہیں اور اپناپ قرآن شریف اور چھوٹے بچوں کو ان کی مخصوص جگہ پر رکھ رہے ہیں 'کوئی برنظی شیں 'کوئی شور نہیں۔ صفیں تر تیب میں کھڑی ہو گئی ہیں۔ اب جار رکھت تراوی میں مافظ صاحب قرآن مجید کاجو حصہ پڑھیں گئے ،وہی ہے جس کا ترجمہ 'مختفر تغییر اور جس میں مستور محکمت و دانائی ڈاکٹر صاحب پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ اب جو قرآن پڑھا جانے لگا ہے 'وہ مقتدی سامعین کے لئے اجبی اور سر کے اوپر سے گزر جانے والانہیں کہ ترجمہ پہلے ساجا چکا ہے مقتدی سامعین کے لئے اجبی اور سر کے اوپر سے گزر جانے والانہیں کہ ترجمہ پہلے ساجا چکا ہے اب تغییم میں آسانی ہو گئی ہے اور رب ذوالجلال کے محکم کلام کو بچھنے کا حق بھی ایک مدتک ادا ہوتا چلا جارہا ہے۔ وہ بھی ایک لفظ کو اس کی پوری معنویت اور دھیو کے ساتھ ادا کرنے کی کامیاب کو مشتش کر رہے ہیں۔ مقتدیوں میں اکٹریت پڑھے لکھے لوگوں کی ہے 'تیل کامیاب کو مشتش کر رہے ہیں۔ مقتدیوں میں اکٹریت پڑھے لکھے لوگوں کی ہے 'تیل کامیاب کو مشتش کر رہے ہیں۔ مقتدیوں میں اکٹریت پڑھے لکھے لوگوں کی ہے 'تیل کامیاب کو مشتش کر رہے ہیں۔ مقتدیوں میں اکٹریت پڑھے لکھے لوگوں کی ہے 'تیل کامیاب کو مشتش کر رہے ہیں۔ مقتدیوں میں اکٹریت پڑھے لکھے لوگوں کی ہے 'تیل کامیاب کو مشتش کر رہے ہیں۔ مقتدیوں میں اکٹریت پڑھے لیے لوگوں کی ہے 'تیل کامیاب کو مشتش کر رہے ہیں۔ مقتدیوں میں اکٹریت پڑھے لیے لوگوں کی ہے 'تیل کامیاب کو مشتش کر رہے ہیں۔

ہجانا جواس سے شاسان میں بلاشبد ایک تھن مرحلہ ہے اس کے لئے گرے تدر امبر اور اپنے معافر سے معلی اللہ عالم اور اپنے معافر سے کی ذہنی حالت پر آکر بات کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ گویا ایک عالم دین جس نے معاشر سے میں اسلامی انقلاب بیا کرنے کا عمد کیا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ دو اعلی یائے کا مدر اصابر احوصلہ منداور ماہر نفیات ہو۔

ترافت کی پہلی آٹھ رکھتیں جتم ہوگی ہیں قرآن الماریوں اور علیمدہ جہوں پررکھ کے بنجو ں پراوب ہے رکھ دیئے گئے ہیں۔ اب پندرہ منٹ کاوقد ہے لوگ مشروبات و ماکولات ہے لطف اندوز ہور ہے ہیں۔ چائے کا انظام اکیڈی کی طرف ہے بھی کیا گیا ہے لوگ برد سے منظوا نداز میں شا ششتگی ہے چائے وغیرہ پی رہے ہیں۔ خوشحال طبقہ گھر ہی ہے تحر مسوں اغیرہ میں چائے اور شربت کا انظام کر کے لایا ہے۔ گھروں ہے لائی ہوئی خور دونوش کی بخیرہ ایک دوسرے میں تقیسہ ہورہی ہیں۔ کیسی دکش محفل ہے کیساد لفریب اور روح افرا بخیرس ایک دوسرے میں تقیسہ ہورہی ہیں۔ کیسی دکش محفل ہے کیساد لفریب اور روح افرا سے ہوتی تھی وہ لوگ یاد آرہے ہیں جن کا اوڑ صنا۔ بچھونا تعلیمات قرآنی تھیں 'جن کی مدرکیاں قرآنی تھیں 'جن کی دیگر ہال ہے ہوتی تھیں۔ جھے یہاں ہال سے باہر بچ بھی نظر آرہے ہیں۔ جو اپ والدین کے ساتھ اس ٹورانی مجلس میں اگر ہیں۔ بیارے والدین کے ساتھ اس ٹورانی مجلس میں اگر ہوں میں جورے میں ضرور موجود ہو گاانہیں اسلامی معاشرے کے اور جوان بنا باجاسک ہے۔ میں ضرور موجود ہو گاانہیں اسلامی معاشرے کے سائے والدین بنا باجاسک ہے۔

محن معجد کے کونے میں مجھے ایک مرد ضعیف نظر آیا ساٹھ ستراور عربوگی میں قریب کیا اور سلام عرض کیاانہوں نے بردی شفقت سے سلام کا جواب دیااور جھے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا 'چھوٹے سے چینی مگ میں وہ چائے نوش کر رہے تھے۔ ہاتھ تھوڑے تھوڑے کا نہتے جم کی جلد ہڈیوں کا ساتھ چھوڑ کر لئک رہی تھی آنکھوں کے پنچ کوشت کی نعمی تھیایاں تھیں لیکن چرے پر ایک نورانی جلال تھا۔ میں نے ادب سے کما "بزرگوارم! آپ کماں سے نشریف لائے ہیں؟"

<sup>&</sup>quot;جملے ہے۔ "

<sup>&</sup>quot;جمنگ سے ؟ اتن دورے خاص ای مقصد سے؟"

<sup>&</sup>quot;جى جمنگ سے آيا موں - " وہ بو لے اور يمال ايك رشتہ دار كے إلى قيام يزير موں "

چدروز گزرے نے کہ میرے ایک شاکر دف ڈاکٹراسرار احمد صاحب کی تراوی کے منفردانداز کاذکر کیا۔ بس سی س کر ہمال آگیا ہول اور جو امیدیں لے کر آیا تھاان سے کمیں زیادہ پایا۔ بزرگ تعوزی دیر کے لئے رکے 'کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چائے کی آیک چکی لی اور بولے۔

"بینے! یس میارہ سال سے ایک کور نمنٹ ڈگری کالج کا پرتیل رہا ہوں ' برسوں کی بیونزم کے جال میں پینسارہا۔ جمالت و ضلالت کی تاریکیوں میں بدی ٹھوکریں کھائیں رہائز منٹ سے چند سال قبل لندن میں تھا کہ ایک یہودی انگریز کی ایک چھوٹی می بات سے میرے کمیونسٹ وجود سے اصلی مسلمان کھبی کی طرح نکل آیابس اسی دن سے واپسی کاسز شروع کر لیا تھا اپنے اصل کی طرف! تھوڑا عرصہ پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب کی مخضر کر نمایت موثر کناب "مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق" پڑھی اور میرے تو کو یا چودہ طبق روش موثر ہوا ہوگئے۔ میں نے نہ جانے کتنی مرتبہ اس چھوٹی می کتاب کو پڑھا ہے رمضان شریف شروع ہوا تو اپنے شاگر دے کہنے پریماں چلاآیادہ ڈاکٹر صاحب کے طلع میں شامل ہے۔ "

استے میں دوبارہ ڈاکٹر صاحب پی مند پر تشریف لے آئے تھے۔ میں نے بھی بھاگ کر قرآن مجید افعالیا۔ رات کانسف حصہ گزر چکاتھا' شب کی جوانی ڈھلنے پر آ رہی تھی اس پرسکون ماحول میں ڈاکٹر صاحب کی پر شکوہ آواز میں قرآن کے ایمان افروز ترجے کی گونج پورئ فضامیں تیرری تھی۔ حیرت ہوتی ہے کہ وہ تین جار گھنٹے مسلسل اور وہ بھی روزانہ بلانا فہ قرآن کے مشکل مقامات اور دقتی متن پر اس روانی ہے گفتگو کرتے ہیں جیسے دوستانہ ماحول میں نیبل ماک کر رہے ہیں' ان کی استقامت کی داو دیئے بغیر انسان شمیں رہ سکتا۔ آواز جس طرح رات دس جو کو جی تھی 'اب آ دھی رات کے بعد بھی اس میں شمہ برابر فرق نہ آ یا تھا۔ ان کے صاف اور واضح انداز تھلم و مخاطب میں قرآن کا بدی نغہ ہردل پرویسے ہی نازل ہو آجسوس موتا جو تا جی علامہ اقبال نے فرمایا۔

تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ رازی' نہ صاحبِ کشاف حاضرین کے چرے بھی ترو آزہ ہشاش بشاش اور تھکن کے آفار سے عاری تقیع محفل آگر پوری طرح ضوفشاں رہے تو پروانوں کی وار فتکی میں کیسے اور کیو کر کی آ سکتی ہے؟ بعض لوگوں پردن کی مصروفیات کے باعث غنودگی طاری ہونے گئتی ہے تو بھاگ کر فسنڈے پانی سے وضو کر آتے ہیں اور پر بوری توجہ سے ساعت قرآن میں محوہو جاتے ہیں۔

مع کاذب کے آثار ہویداہونے لکے ہیں۔ سور ور حمال جے حضور نے عروس القرآن کا خرصورت لقب عطافرہایا 'کارجمہ بور ہاہے۔

" تم الله كي كن كن تعتول كوجمثلاؤ محي "

گری کی سوئیاں مبع کے سوا دو بیج کا اعلان کر رہی ہیں۔ قرآن آکیڈی میں پچیسویں روزے کی تراوی چار ساڑھے چار کھنٹے کے بعد ختم ہوگئی ہیں۔ لوگ گھروں کوجانے لگے ہیں۔ میں بھی باہر لکلا۔ یوں لگا جیسے لوگ عید کی نماز پڑھ کرواپس جارہے ہوں۔

مروائی آتے ہوئے رائے میں جمعے تکیم الامت علامہ اقبال کی بات بڑی یاد آری میں۔ فرماتے ہیں۔ "میں تھے۔ فرماتے ہیں جمعے تکیم الامت علامہ اقبال کی بات بڑی یاد آری تھے۔ فرماتے ہیں۔ "میں چموٹاساتھا۔ مبح مین تا تعاب ایک روز دالد ماحب تباؤں گا۔ خاصے دن گزر محے ایک روز جبکہ میں علاوت قرآن میں مکن تھا والد ماحب میرے پاس آئے اور بولے۔ بیٹا! قرآن پڑھتے ہوئے خیال کروکہ یہ بس تم برنازل ہور ہاہے۔ "

رست میں مدسین اور میں اور میں اور میں کا جائے تھے اس کی عملی تفسیر میں قرآن اکیڈی شیخ نور محمد اپنے فرز ندار جمند کوجو تفسیحت کرنا جائے تھے اس کی عمل تفسیر میں دیکھ کر آرہا ہوں۔ یہ نور کی ایک بہتی گڑگاتھی۔ فیضِ عام جاری تھااور صلائے عام تھی کہ جو جائے آکر فائدہ اٹھائے۔

#### 666666

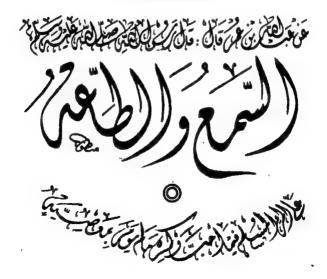



اورسب بِل كُواللُّه كَي رَبَّى مَعْبُوط كِيرُه الدرميوسطية دالو

### Seiko

**BRAKE + CLUTCH LINING** 

مىسى فزگوسى رئى ركيركى بادل رُزه جائى برلسل دير

٢٠٠٩٦٠ : طارق الوز ١١- نظام أولكيث إدامى باغ المهور فون : ٢٠٠٩٦٠

#### 

## افغانسان کی عربی کومت محیر اولی دانسان کی بوی کومت مسراه کی داکٹرامسرارا جرسطلقات

تنظیم اسلامی کفیصرنشرواشاعت کی جانب سے اخبارات کے یعے جاری کردہ اطلاع

الهور : ۲۰ می یا زاداسلامی افغانستان کی مبوری کوست کے مربراہ جناب احداثاہ احدزئی فی الهور میں اینینظیم اسلامی پاکستان واکھ اسرادا حدسے ایک خصوصی طاقات میں احیائے اسلام اورافغانستان میں ایک مثنا کی دمینی ریاست کے قیام پر تباولا خیال کیا جناب احداثاہ عرب ممالک کے دورافغانستان میں ایک مثنا کی دمینی ریاست کے قیام پر تباولا خیال کیا ۔ جناب احداثاہ عرب ممالک کے دورافغانستان میں پراج ملی المعین وو بڑی سے لاہور پہنچ اورا الرویٹ سے می انہوں نے واکھ اسراداحد مداور اورافیل الماؤن سے دالجاتا می کرایا تھا۔ چنانچ میج جی سے ساؤھے آئے کہ بھی کہ وہ واکھ اسراداحد اور ما ول طاؤل الماؤن میں ان کی قرآن اکیلامی کے مہمان رہے اور نو بھی کی فلائر فی سے پشاور روانہ ہوگئے ۔

فاکٹراسراراحد نے جناب احداث او مجابہ بن کی طویل اور مبراز ما جدوجہ بر برئے ترکی بیش کیا اور امید ظامر کی کہ ان کی تیا دت بیں افغانت ان کا پوراطاقہ بہت جلدا یمان دفقین اور جذبہ جہاد سے سرٹیار افغانوں کے ذریم بیں ہوگا ور اسلام کی نش ہ تا نیر کے اغاز کا شرف شاید ای ضغ کے نصیب بیں ہے۔ انہوں نے اس بقین کا اظہار مجی کیا کہ افغانتان میں اسلامی ریاست کے قیام سے پاکتان میں حقیقی دین کے علیے کے لئے کام کرنے والوں کو تقویت طے گی تاہم یمال مجی دین کے خادموں کا یہ فرض سے کا پی کوششوں کو تیز ترکر کہ دیں اور اسپنے افغان مجائیوں کی ندمون ہم طرح کی اخلاقی وما دی مدو کریں جس کی ضرورت اعلی مرحلے میں انہیں زیادہ موس ہوگی جب امر کے " بنیا د پرست " اسلام کو ترفی کو گرا دیکھ کر اپنا ہا تھے کھینے لئے المجائی کی خرورت اعلی مرحلے میں انہیں زیادہ موس ہوگی جب امر کیے " بنیا د پرست " اسلام کو ترفی کو گرا دیکھ کر اپنا ہا تھے کھینے لئے المحال کی مور ہوں کے دریے جو ابی طور پر ان کی تقویت کا باحث بنیں ۔ انہوں نے دین میں جناب احد شاہ کو علام ما قبال کی فارس کا مرحم بیش کی جس میں اس نظم کی طرف انہوں نے اسٹے مہمان کی قوم خاص طور پر مبذول کرائی جس میں علام سے جا اللہ یں میں اس نظم کی طرف انہوں نے اسٹے مہمان کی قوم خاص طور پر مبذول کرائی جس میں علامہ سے جا اللہ یں میں اس نظم کی طرف انہوں نے اسٹے مہمان کی قوم خاص طور پر مبذول کرائی جس میں علامہ سے جا اللہ یں

افغانی کی زبانی روس کو اکیے بمعنی خیز میغام دیاہے اور ساتھ ہی مسلمانوں سے بھی کہا گیاہے کہ قرائی ہم کو ایک زندہ کتا سیمجیس اور اسی کی انقلا بی فکر کو تبدیلی کا ذریعہ بنائیں ۔

بمناب احرشاہ نے قرآن اکیڈی جیے اداروں کی فردت پر زور دیا جن کی رمنهائی انہیں ایک آزاد اسلامی ریاست کے قیام کے دوران قدم قدم بھیوں ہوگی کیونکر فقول ان کے طویل جہاد کے معرکے سنب دروز سرکرتے ہوئے انہیں اس بات کا موتع نہیں طاکہ ایمان کی منادی اور دونت جہاد کوطام کرنے کے مطابق اسلامی نظام کے سیختھیتی کام جہاد کوطام کرنے کے مطابق اسلامی نظام کے سیختھیتی کام کی ابتداری کرسکیں ۔ اس کے لئے دہ دنیا بھر کی سلمان حکومتوں اورام بہادی کوسٹنوں ہیں مون کی ابتداری کرسکیں ۔ اس کے سام کو تا جہیں ۔ انہوں نے اس امکان کو ہاکل رد کر دیا کہ وہ دین سے خلعی اداروں کے تعاون کے عتاج ہیں ۔ انہوں نے اس امکان کو ہاکل رد کر دیا کہ وہ روسیوں یا اُن کے حواریوں کوشالی افغانستان میں کیونزم کا کوئی اڈہ باتی رکھنے کا موتع دیں گے ۔ روسیوں یا اُن کے حواریوں کوشالی افغانستان میں کیونزم کا کوئی اڈہ باتی رکھنے کا موتع دیں گے جو مامنی میں مسلمانوں کی تہذیب کا گہوارہ اور دین کے طوم کامرکز دہے ہیں ۔ انہوں کے حوام کامرکز دہے ہیں ۔ گے جو مامنی میں مسلمانوں کی تہذیب کا گہوارہ اور دین کے طوم کامرکز دہے ہیں ۔

طاقات کے بعد داکھ اسرار احد نے اپنا آلر بیان کرتے ہوئے کہاکہ اس مردکہ ہانی اس مردکہ ہانی اس مردکہ ہانی اس مردکہ کا میں احد شاہ ابدلی کے ساتھ مرفعے کا میں احد شاہ ابدلی کے ساتھ مرفعے کا وی عزم ادر حصلہ میں موجود ہے ۔ تاہم انہوں نے کہا کہ احد شاہ احد زئی ہوں یا گلبدین حکمت یاریا ان کا کوئی اور سائمی مستقل انتفا مات کے بعرض کسی کے کا ندھوں پر افغانستان کی ایک اسلامی میاست کے طور پر قیمیرنو کی ذمرداری کا بوجھ آیا ، ہماری تو تعامت اس سے میں کچرموں گی اور ہماری دمائیں اور کھی تعادن سب کے لئے کہاں ہوگا .

یا در سبے کرجن ب احداثاہ احدزئی مجھے دنوں بھی ڈاکھ اسراراحد سے ملاقات کے لئے لاہورا نے ادر بحافرات آرائی میں شرکت کی خوا م شس رکھتے تھے لیکن جنیو آجموتے کی بیش فیت اور شخصا تی میں خدر مجان کی بیش فیت اور شخصا تی اور شخص اور سبح بیت و ملاحت اور سبح برت وجاد کی بنیا دیرجا عت سازی سے حال ہی میں واقف موسک اور بعد میں آگر جال کی بائم دوسرسری طاقاتیں موٹی تا ہم دواکی خصافی شست اور بعد میں گرجال کی بائم دوسرسری طاقاتیں موٹی تا ہم دواکی خصافی شست اور بعد میں کررہے تھے۔

# ملی اور بین الاقوامی سیاسی صورت ال کے باہدیں معنظم الم الم می فراردا وسی

\_\_\_\_\_ مرتب: اقتدارا حمد

تنظیم اسلامی پاکستان کی مرکزی مجلس مشاورت نے جس کابا قاعدہ اجلاس امیر تنظیم ' ڈاکٹر اسرار احمد ' کے ذیر صدارت تین دن جاری رہا ' تنظیم کی رفتار کار اور آئندہ کام کے نقشے پر سوچ بچار کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی سیاسی صورت حال کاجائزہ بھی لیا اور گرے غور وخوض کے بعد درج ذیل قرار دادیں اتفاق رائے سے پاس کیں۔

ا - افغانتان میں آٹھ سال ہے جاری جماد میں اگر چہ ایسے اوگوں نے بھی حصہ لیاجن کامحرک جذبۂ حریت اور دفاع وطن تھا آہم ان کی اکثریت ان اوگوں پر مشتمل ہے جو پہلے ہے ہی اپنے ملک میں دین کے غلبے کی غیر مسلح جدوجہ میں مھروف تھے اور جنہوں نے کفروا لحاد کی اس بازہ یلخار کورو کئے کے لئے اپنی جائیں ہمنی پر کھ لیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق اول الذکر لوگوں کی جدوجہ کو بھی جماد اور اس میں جائیں ویے والوں کو شہید قرار دیتے ہیں باہم مؤخر الذکر مجابہ ین نے قال فی ہیل اللہ کا اعلی وار فع اعز از حاصل کیا اور ان کے شمداء کامر تبہ قابل رشک ہے۔ تنظیم اسلامی پاکستان کی مرکزی مجلس مشاور سے محسوس کرتی ہے کہ ان کا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ انہیں نہ صرف دستمن کے حواریوں کو اپنے ملک سے نکا لئے ہی کہ ان کا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ انہیں نہ صرف دستمن کے حواریوں کو اپنے ملک سے نکا لئے ہیں انہ کی دو تھائی ہے جس کے خطوط ان کے اعلان کر دو مجوزہ ملکی آئین سے واضح ہوتے ہیں۔ ہم انہیں اپنی جدوجہ دے کے خطوط ان کے اعلان کر دو مجوزہ ملکی آئین سے واضح ہوتے ہیں۔ ہم انہیں اپنی جدوجہ دی اس مشکل تر مرحلے میں اپنے تعاون کا یقین دلاتے ہیں 'ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور اس مشکل تر مرحلے میں اپنے تعاون کا یقین دلاتے ہیں 'ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور امراد واعانت کی جو شکل بھی ہمارے لئے ممکن ہوئی اسے ان تک پہنچانے میں ہم درائی نہ کریں امراد واعانت کی جو شکل بھی ہمارے لئے ممکن ہوئی اسے ان تک پہنچانے میں ہم درائی نہ کریں

ے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کی جدوجمد پاکتان میں اسلامی انقلاب کے لئے ہاری کوششوں کی تعقبت کاباعث بنے کاور ہماری حقیر کوششیں انشاء اللہ ان کے لئے سار اہوں گی۔ گی۔

۲- پاکستان کی شہرگ ، کراچی میں آئے دن کی خوں ریزی کے پی منظر میں مہاجر قومی محاذ اور پنجابی پختون اتحاد کے مابین مغاجمت کو شظیم اسلامی پاکستان کی مرکزی مجلس مشاورت ایک نیک فال قرار دیتی ہے اور دونوں گر وہوں سے در خواست کرتی ہے کہ اب وہ اپنی صفول میں موجود شریبندوں کی سرکوبی پری اکتفانہ کریں بلکہ ان ملکی وغیر مکلی تخریب کاروں پر بھی کڑی نظرر کمیں جوا چانک فساد کی آگر باشخانہ کر مائب ہو جاتے ہیں۔ امن وامان برقرار کمین صوبائی انظامیہ کی ناکای توشک وشبہ سے بالاہے آئم یقین کیاجا سکتا ہے کہ اگر باشعور شری خود چو کس رہنے کا فیصلہ اور عزم کرلیں تو مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کاخون بنے کا سین مسعود سلمہ خاتے پر آسکتا ہے جو عذاب النی کی ایک شکل ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں تو بہ اور رجوع الی اللہ کی ایک شکل ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں اور سارے ساتھ می جلائی چاہئے جو ہمارے مسائل کا اصل حل اور سارے امراض کا شائی علاج ہے۔

۳ - تنظیم اسلامی پاکتان کی مرکزی مجلس مشاورت سندھ کے حالات پر گمری تثویش کا اظہار کرتی ہے۔ وہاں ہے چینی کالاوا بدستور پک رہا ہے جس میں اضافے کے لئے تو بہت ی توقیل مصروف عمل ہیں لیکن ازالے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تنظیم اسلامی سندھ کے اسلام دوست عوام ہے اپنی استطاعت کی حد تک را بیطے بحال رکھنے کی کوشش کر رہی ہاور اس کامشورہ سب محب وطن جماعتوں کو دیتی ہے 'تاہم کرنے کااصل کام حکومت کے بس میں ہے۔ ہماری تشویش اس مشاہدے ہے دوچند ہوجاتی ہے کہ حکومت وقت اس طرف سے میں ہدکتے ہوئے ہے۔ ہمارامطالبہ ہے کہ باب الاسلام سندھ کی شکا یات دور کرنے کی خرض سے بلا باجر سیاسی اور جماحتی بنیادوں پر عام اختخابات کرائے جائیں تاکہ عوام کے حقیقی غرض سے بلا باجر سیاسی اور جماحتی بنیادوں پر عام اختخابات کرائے جائیں تاکہ عوام کے حقیقی غرض سے بلا باجر سیاسی اور جماحتی بنیادوں پر عام اختخابات کرائے جائیں تاکہ عوام کے حقیقی مرکزی مجلس مشاورت جمید ملت کے و کھتے ہوئے کریں۔ اس کام میں جنتی دیر ہوئی 'مکی سالمیت کو نا قائل تلافی نقصان پنچانے کا باعث ہوگ۔

عضو ، فلسطین کادر دمحسوس کرتے ہوئ اللہ تعالی سے اس کے درمال کی دعاکرتی ہے اور آیک طرف پاکستان سمیت دنیا کی سب مسلمان حکومتوں کو یاد دلانا چاہتی ہے کہ اگر آج انہوں نے است کے ایک حصے کے مصائب و شدا کد پر بے حسی اور خاموشی کاروٹیہ اختیار کیا تو کل کسی دوسرے جصے پر بھی افقاد پڑ عتی ہے اور سے کہ اگر وہ محض رسی طور پر نہیں بلکہ مل جل کر دنیا کی بری طاقتوں پر واقعی ذور ڈالیس توصیہ وزیوں کو ان کی بسیانہ حرکتوں سے باز رکھا جا سکتا ہے ، تو دوسری طرف اپنے مصیبت ذوہ فلسطینی بھائیوں سے توقع رکھتی ہے کہ وہ بھی اپنی سعی وجمد اور بعض عالمی طاقتوں پر تکمیہ کرنے کی بجائے اللہ تعالی سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں تورنج والم کی بھٹ یہ چٹان سرک جائے گاور اس کا جواجر انہیں آخرت میں طے گاوہ خالص نفع ہوگا۔

۵ - تنظیم اسلای کی مرکزی مجلس مشاورت بھارت میں آئے دن بحراک اضحے والے ان فرقہ وارانہ فسادات پر گرے رنجو غم کا ظمار کرتی ہے جن میں مثل ستم بعیشہ مسلمان بختے ہیں۔ مجلس کاد کھیے محسوس کر کے اور بڑھ جا آئے کہ الل پاکستان آزادی کے ثمرات سے بحر پور فاکرہ اٹھاتے اٹھاتے یہ بات بالکل فراموش کر جیٹھے ہیں کہ یہ فعتیں انہیں جن لوگوں کی قریانےوں کے طفیل میں ترہوئیں ان کا ایک قابل لحاظ حصہ اب تک پر غمالی ہے۔ ہم اس حقیقت پر یقین کامل رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں مجے معنوں میں ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آپ ہوتا تو بھارت میں رہ جانے والے مسلمان اپنے آپ کو بے یارو مدد گار نہ جھتے اور عالم بے بسی میں یوں غارت کری کا شکار نہ ہوتے۔ بھارتی مسلمانوں کے مصائب و آرام ہمیں اپنے اس ارادے میں مزید پختہ کرنے کا باعث بغتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی انقلاب کی جدوجہ کہ کو تیز ترکیاجائے۔

عَنِ الحَادِثِ الاشعرَى، قال ، قال رسُولُ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَهُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَهُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَهُ اللهُ اللهُ

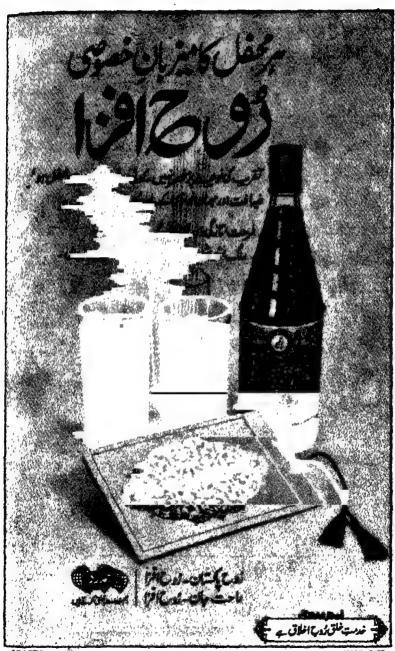

ADARTS

í

HMD-6/87

## غهامونفهیم اتت اراحد ایک خط اور اسس کا بحواب

محترم واكثراسرار احمد صاحب • اسلام عليم ورحمة الله ويركاند!

اپریل ۸۸ کا بیٹاق پورا ایک ماہ لیٹ طا۔ بلکہ مارچ 'اپریل اور مئی کے شارے اکشے موصول ہوئے اس میں معلوم نہیں اوارے کی ستی ہے یا آپ کے رفیق تنظیم کی بسرحال اپریل کے شارے سے حسب عاوت ''عرض احوال '' پہلے پڑھنا شروع کیا اس سے قبل بھی کی شاروں میں میرے لئے وضاحت طلب امور تھے لیکن اس بار آپ نے قلم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ میری تحریر میں اگر چہ بچھ بھی قوت نہیں لیکن پھر بھی میرے جذبات واحساسات کی تر جمانی ضرور ہوگی۔

عرض یہ ہے کہ " عرض احوال" میں ایک ایسی بات سامنے آئی کہ جے پڑھ کر میراول خون کے آنسورویا کہ " و اگر صاحب نے جعد کے ایک خطبہ میں اسلامی جمعیت طلبہ کے فاک وخون میں فلطاں ہو جانے والے نوجوانوں کی شمادت پر ممرے رنجو غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آگر چہ جان ہار نے والے تواجی نیت کے مطابق اجرکی مراد انشاء اللہ ضرور پائیں کے آہم مشکرات کے خلاف جماد میں بہایا جانے والا خون رائیگاں جارہا ہے۔ یہ جماعت اسلامی کے ساسی کھیل کور تمکین بنانے سے بڑھ کر کوئی تیجیر آمر نہیں کررہا"

میں انتائی ادب واحرام کے ساتھ یہ پوچمناچاہتاہوں کہ آپ کورنجو غم کرنے کے لئے کسے خون کورائی اور دوسری طرف ان کسے خون کورائیگاں کہ رہے ہیں۔ آپکا اللہ اللہ اللہ کے صف اول کے اہل علم اور دانشور حضرات میں سے ہوتا ہے کیا آپی نظر میں ایک شہید کاخون رائیگاں چلا جاتا ہے۔ اگر ایک نوجوان کے ذریعہ کسی تعلیمی ادارے میں انقلاب آجا کے دہاں سے برائیاں بوریا بستر لیٹنے آئیس وہاں سے برائیاں بوریا بستر لیٹنے آئیس وہاں سے دریعہ کم معفلوں کا خاتمہ ہوجائے وہاں طوائفوں کا آناجانا ہی دوجائے آگر ایک

نوجوان کے ذریعہ کتی آور نوجوان اسلامی انقلاب کے شیدائی ہوجائیں تومیرے خیال میں یہ سودا منگاسود انہیں۔

دنیا کے عادضی متعقبل کو داؤپرلگاکر آگر مستقبل تا بناک ہوجائے توبیہ جدوجہد ضائع تو نہیں۔

ہوئی۔ آگر اس دنیا میں ڈاکٹرنہ بن سکے توان نوجوانوں کے لئے آخرت میں بلند درجات ہیں۔

ہراہ کرم اس پر ذراتفسیلاروشی ڈالیس اور آپ نے یہ جو فرما یا کہ " جماعت اسلامی کے سیاکہ کھیل کو رتکمین بنا یا جارہا ہے " تھوڑی کی اسکی بھی وضاحت فرمائیں کہ اس سے بذات خود " جماعت اسلامی " کو کیافا کدہ حاصل ہورہا ہے۔ میرے خیال میں تو بھی فا کدہ ہے کہ اس کے نوجوان ابدی زندگی میں سرخرو ہورہے ہیں ورنہ دنیاوی کھافل سے کسی بھی جماعت کے نوجوان ابدی زندگی میں سرخرو ہورہے ہیں ورنہ دنیاوی کھافل سے کسی بھی جماعت کے نوجوانوں کے سروں کی فصلیں گئنے سے کیافا کدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ محترم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنے شکیم میں چمک د کم پیدا کرنے کی خاطر (لیکن آپ کے لئے نا سیاست شجر ممنوعہ ہے) یاائی شکھیم میں چمک د کم پیدا کرنے کی فاطر اپنے کسی بیٹے کاخون بھا:

پیند فرمائیں مجاور وہ بھی جورائیگاں جارہا ہو۔

براہ کرم اپنی انتائی معروفیات میں سے وقت نکال کر ان گذارشات کی وضاحت فرائیں۔ نوازش۔ امید کر تاہوں کہ بیٹاق کے ذریعہ بی انکاجواب مل سکے گالیکن اگر آپ بو فرائیں۔ کروی کروی ہتیں دل کو صحیع والی گذارشات شائع نہ کرناچاہیں توبراہ راست ضرور تکھیں۔ والی گذارشات شائع نہ کرناچاہیں توبراہ راست ضرور تکھیں۔ والسلام ، دعا گواور دعاؤں کاطالب نذیر احمد کمبود

### جوا بي مڪتوب

جناب كمبود صاحب وعليم السلام ورحمة الشدور كاعة

آپ کاگرامی نامه محترم جناب ڈاکٹراسرار احمد صاحب کے نام موصول ہوا۔ آپ نے " ور آل " عرض احوال" کے بعض مندر جات کی وضاحت کتوب الیہ سے طلب کی ہے۔ در آل حال کہ وہ تحریر میرے قلم سے نکلی تھی اور اس پر میرانام درج بھی تھا۔

آپ نے بوچھاہے کہ ڈاکٹر صاحب کو (اسلامی جھیت طلبہ کے خاک وخول میں غلطال

ہوجانےوالے نوجوانوں کی شمادت پررج دعم لرنے پر) کس نے مجبور کیاہے۔ توعزیرم مجبور باہرے تو کسی نے شیں کیا۔ البتدان کے اندر شہید ہونے والے نوجوانوں جیسے بیٹوں کا ایک ملان بب بیفام اس فاکسایاتها وی بهی جوتعلق انسی اسلامی جمعیت طلب را ے اس کی وجہ سے جمعیت کے نوخیز کار کن بھی انہیں اپنے بیٹے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ شہید ك خون كاكام آنااور رائيًا ل يط جانادوالك الكباتين بين اوران كي وضاحت اس تحرير بين بھی موجود تھی۔ شہید کاخون اس کے اپنے کام توبقیناً آیااور جب میہ عرص کر دیا گیاتھا کہ وہ تو انی نیت کے مطابق اجر کی مراد انشاءاللہ ضرور پائیں گے تواس پہلوسے ان کے خون کے رایگاں جانے کا جے اندیشہ ہے وہ فی الحقیقت جان ہارنے والے نوجوانوں کی نیت برشبہ کر رہا ہے۔ ایباڈا کٹرصاحب نے نداینی تقریر میں کمااور نداس تحریر پریدالزام بڑا جاسکتاہے جس پر آپ کواعتراض ہے۔ البتہ نیک نیتی ہے بھی ایک ایسے بظاہر نیک مقصدی کی خاطر خون ویا جائے جس کے خدوخال واضح نہ ہوں اور جس کالائحہ عمل ان خطوط پر استوار نہ ہوجو نیکی اور بدی کی تشریح کرنے والے ہادی ' ہمارے رسول صلی الله علیہ وسلم نے متعین فرمائے ہیں ' تو اس مقعد کے حوالے سے وہ خون رائیگال جاتا ہے۔ میں اپنی بات کو مزید واضح کر دوں کہ الیمی صورت میں شہید کے لئے تواس کابها پاہوا خون کام آیا مقصد کے لئے وہ مفیدنہ ہوا 'رائگال گی ایک چموڑ دس نوجوانوں کے ذریعہ بھی سی تعلی ادارے میں انقلاب میں آسکتا۔ آپ اصلاح اور انقلاب کافرق تو مجھے ہوں گے۔ کوئی تعلیمی ادارہ ہو ' دفتر ہو ، کلی کوچہ ہویا معاشرے کی کوئی اور اکائی 'اس میں علیحدہ سے کوئی اصلاح تو ہو سکتی ہے 'الگ سے انقلاب نسیں لا یا جاسکیا۔ انقلاب توبورے معاشرے اور اس کے بورے نظام میں لا یا جا آ اے اور جب اليابوجائة واسكاثرات معاشركى سب اكائيول من ازخود اترت على جاتي بي - ذرا میں یہ تولکھتے کہ آج تک کی جدوجمد کے نتیج میں س تعلیمی ادارے میں "انقلاب" لا یاجا سکاہ۔ آپ نے اس خون کے ذریعے جماعت اسلامی کے سابی کھیل کور تکمین بنانے کی وضاحت طلب کی ہے تو مختربات عرض کئے دیتا ہوں 'حرید تفصیل طلب نہ سیجے ورنہ ہات دور نکل جائےگی۔ دیکھےاس کام کی بھی جے آپ انقلاب لانا کمدرہ میں ذمدواری بنیادی طور راس جماعت بربی عائد مونی ہے۔ نوجوان طالب عم بھی معاشرے کا حصر بین اسیس اس ذمەدارى سے بالكل فارغ تونىي كياجاسكالىكن حمەرسدى يەبوجەان يرنىبتانكم آ تاج- كلر

یہ بھنی خیال فرمائے کہ تعلیم اداروں میں جو مکرات آتھے ہیں وہ معاشر ہے سے بی آئے ہیں جہاں وہ زیادہ منہ زوری اور زیادہ ہمہ گیری کامظاہرہ کررہے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں توبرائی کی پچو شاخیں پنجی ہیں "مجر خبیشہ کانتا اور جڑیں معاشر ہے میں گری انتری ہوئی ہیں اصلاح کاخواب کے پورے نظام میں پھیلی ہوئی ہیں جہاں انقلاب برپا کے بغیر تعلیمی اداروں میں اصلاح کاخواب نہیں دیکھا جا سکا۔ ہمارا خیال ہے ہیں۔ اور آپ کو بصیرت اور دلیل کی بنیاد پر اس سے اختلاف کا حق صاصل ہے ۔۔۔۔۔ کہ یہ کام جماعت اسلامی کے کرنے کا ہے جو دہ نہیں کر رہی ۔ وہ نظام کو تبدیل کرنے کا نقل بی میں انتخابی میں اور آپ کو بائی توانائیاں صرف کرنے کا ہے جو دہ نہیں کر تبدیلیوں اور محض نظام چلانے والے ہاتھ بدلنے کے لئے اختخابی بھاگ دوڑ میں معروف ہے تبدیلیوں اور محض نظام چلانے والے ہاتھ بدلنے کے لئے اختخابی بھاگ دوڑ میں معروف ہے جے ہم سیای کھیل کتے ہیں۔ لوگ سیاسی کھیل کے لئے بھی خون دیتے ہیں 'لیکن دین والوں کوالی قربانیاں بہت اعلیٰ دار فع مقصد کے لئے دبئی چاہئیں۔

# تنظیم الای کا دوره سنده

\_\_\_\_\_ مرتب: منجيب صلاقي

اسلامی انقلاب کی اصطلاح اب غیر مانوس نمیں رہی ہے 'بلکہ اب یہ سمجی جائے گئی ہے 'لوگ پو نکتے نمیں بلکہ اب بھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اصطلاح اب دوسروں کی ذبانوں ہے بھی دہرائی جائے گئی ہے۔ جولوگ انتخابی طریقہ کار کوانائے ہوئے ہیں جبان کے دل کو ٹوالا جائے ہو وہ کہتے ہیں کہ بات توویق ٹھیک ہے اور راستہ توانقلابی راستہ ہی جس پر چل کر اسلامی نظام کاقیام حمکن ہو اسلام کی نشاۃ فانیہ کا کام انجام پاسکا ہے۔ انقلاب کے تصور میں توزی پوڑ الن پلٹ اکشت و خون کا اسلام کی نشاۃ فانیہ کئے مقال ہو اسلامی پاکستان نے سکھر شہر میں ایک ایسے عوامی جلے میں اسلامی انقلاب کی وضاحت شروع کی جو سرا پاگوش بناس رہاتھا۔ اتنا پر سکون اور بحر پور جلامی جلے میں اسلامی انقلاب کی وضاحت شروع کی جو سرا پاگوش بناس رہاتھا۔ اتنا پر سکون اور بحر پور جلامی جلے میں اسلامی انقلاب کی وضاحت شروع کی جو سرا پاگوش بناس رہاتھا۔ اتنا پر سکون اور بحر پور کی جائے ہیں اسلامی انقلاب کا تصور انقلاب نبوی کے مشابہ ہو گا۔ کیونکہ ہمیں رہنمائی وہیں سے لینی آب ہے۔ انہوں نے فرما یا کہ اسلامی انقلاب کی تیار می کے مشابہ ہو گا۔ کیونکہ ہمیں رہنمائی وہیں سے لینی کے مشابہ ہو گا۔ کیونکہ ہمیں رہنمائی وہیں سے لینی کی معابہ ہو تعداد کے بغیر نہیں تیار کی کے مشابہ ہو تعداد کے بغیر نہیں تار کرنے ہیں جن کی ترجیحات آرائش دنیا نمیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہواور ان کی معتبہ تعداد کے بغیر نمی عن المنکر یا الید کا تصور ممکن نمیں۔

پاکستان کے موجودہ حالات کا بھر پور جائزہ لیتے ہوئے اور اس میں بر سرافتدار قیادت کے مامنی و حال کا تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے 'فرہا یا کہ اس ملک کی بقا کا انحصار صرف اسلام نہیں بلکہ حقیق اسلام میں ہے 'جوداقتالو گوں کے مسائل حل کر سے اور عدل وقع کا کافلام جاری کر سے۔ پاکستان کے چالیس سالہ دور میں جو تجرب ہوئے ہیں اس کے پیش نظریہ تصور بھی غلا ہو کیا کہ کوئی مرد حق اضح گا اور وہ بزور شمشیر دین حق کو نافذ کر دے گا۔ یہ محض تمنائیں ہیں اور جو لوگ ایس تمناؤں اور آرزوؤں کے مسارے جیتے ہیں اب ان کی آگھ کھل جانی چاہئے۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید ارشاد فرما یا۔ جو لوگ جمہوریت کی گاڑی میں سوار ہو کر اسلام کی منزل تک چنچنے کے خواب دیکھا کرتے تھان کے خواب بھی ہوامی تحلیل ہو گئے ہیں دواس استحصالی نظام کے شنجے میں سے جمہوریت کو بھی نہیں نکال سکتے تو پھر اسلام تو دور کی بات ہے۔

اب وہ آخری طریقہ انقلاب کا ہے۔ جو میرے نزدیک اسلامی نظام ہر پاکرنے کی واحد صورت ہے۔ آپ نے ان مراحل کا تفصیل سے جائزہ لیااور پاکستان کی کشتی جس کر واب میں آگئی ہے۔ انقلاب کے حوالے سے حمنی طور ہر اس بر بھی روشنی ڈالی گئی۔ لیکن اصل تقریر کا محور و مرکز اسلامی

ہمەتن كوش ہوناد يدنى تعا۔

انقلاب کے مراحل کی تفصیلات ہی اگر م کی سیرت طیب کی روسی ہے بیان کیں سکھر کے عوام جلے تو آئے دن سنتے رہے ہیں لیڈران کرام آئے ہیں تھن گھرتے پیدا کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس نوعیت کی تقریر انہیں سننے کو نہیں ملتی جس میں تعلیم و تربیت کے ساتھ ملی پر اجمارا جاسکے اور واضح منزل کی نشاندی کی جائے حض جذباتی انداز ہیں نسیں بلکہ دلائل کے ساتھ انہیں دبنی طور پر مطمئن کیاجا سکے۔ اس تقریر نے لوگوں پر گھرااٹر چھوڑا 'راقم الحروف نے جلے ہیں شریک ہونے والے متعدد افراد ہے تا ترات معلوم کئے 'جس میں جمراور تا تعدی انداز پایا 'مخلف مکانٹ فکر کے لوگوں نے اس تقریر کو سراہا۔ بات میہ تھی کہ لوگ اختلافی مسائل پر مسلسل تقریر میں سن سن کر بیزار ہو چکے ہیں۔ ایک دوسرے سے ہر سریکار مقررین اب توجہ کامرکز نہیں رہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں اظام کے ساتھ وات تھریک کے دوران اوگوں کا کہ اس تقریر کو صرف پہندہ نہیں کیا گیا بلکہ دادو تھرین کے جملے بھی سنے گئے۔ تقریر کے دوران لوگوں کا کہ اس تقریر کو صرف پہندہ نہیں کیا گیا بلکہ دادو تھرین کے جملے بھی سنے گئے۔ تقریر کے دوران لوگوں کا کہ اس تقریر کو صرف پہندہ نہیں کیا گیا بلکہ دادو تھرین کے جملے بھی سنے گئے۔ تقریر کے دوران لوگوں کا

تقریر کی کامیابی اور اس کے اثرات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نوجوانوں کا ایک گروپ امیر محترم سے طنے کے لئے بے چین تھا۔ دوسرے دن چونکہ پیس سے لاڑ کانہ جاناتھا اس لئے واپسی پر طاقات طے ہوئی ان نوجوانوں نے اپنے طور پر دعوت نامے چھپوا کر تقلیم کئے۔ مبحد سے اعلان کیا اور ایک بھرپور پروگرام مرتب کر لیا۔ لاڑ کانہ میہڈ اور دادو سے واپسی پر جب ہم لوگ اپنے مشقر پر پہنچے تو یہ فتظر کروپ امیر محترم کو اپ نے ساتھ لے جانے پر اڑگیا۔ امیر محترم کو اس دورہ کی آخری تقریر روٹری کلب میں کرنی تھی وقت بالکل کم تھانوجوان مصر سے۔ آخر امیر محترم نے ان سے وعدہ فرمایا کہ آپ لوگوں کے لئے خاص طور پر ایک دن کاوقت نکال کر سمحر آؤں گا اس شرط کے ساتھ کہ دہ انسی بورادن دیں گے دہ مطمئن ہوگئے۔

مستحمر کاجلبہ ۱۳ مارچ کو منعقد ہواتھا۔ ۱۳ مارچ کی مسج ناشتہ پر علاء کر ام کو مرعوکیا گیا تھا' خاص کر متوسلین شیخ المند' باکدان کا تعارف امیر محترم ہے کر ایاجا سکے اور پچھ ویر ان کے ساتھ رہاجائے آکہ اس فصل وبعد میں کمی آئے جو خواہ مخواہ میدا ہوگئی ہے۔ چند علائے کر ام کے علاوہ آکٹر نامائے کر ام نسیس آئے 'بعض دوسرے دانشور مصرات بھی اس موقع پر شریک تھے۔

لاڑ کانہ ۱۳ مارچ بعد دوپر لاڑ کانہ کے لئے روانہ ہوئے تنظیم کے رفقاء بھی ہمراہ تھے۔
لاڑ کانہ میں اسٹیشن سے متعمل جامع مجد میں بعد نماز عشاء تقریر ہوئی۔ موضوع دی اسلامی انقلاب تھا
جس کے نشیب و فراز کی تفعیلات امیر محرم نے اپنے خصوصی انداز میں بیان کیس۔ مسجد شہر کے
ہنگاموں سے ہث کر تھی دہی لوگ اس جلنے میں شریک تھے جوارادہ کر کے سننے کے لئے تشریف لائے
تھے ڈاکٹر ' وکیل اور ساسی بھیرت کے حامل لوگ اس تقریر میں سامعین کی حیثیت سے شامل تھے۔
لاڑ کانہ شہرسیاسی سوجہ بوجھ کاشہر کملا آئے۔ ویسے تواب سندھ کاایک ایک گاؤں سیاسی بیداری کامخون
بن مجیاہے۔

امیر محتم نے فرایا ایک ورد ہے جو مجھے یمال لے کر آیا ہے 'میری تقریر کاموضوع نہ تو ذہی فردار بت ہوارت موجہ کارخ فرقدوار بت ہاورند مروجہ ساست - ازروئ قرآن ماراسب سے برامقعد کیا ہے؟ اگر سوچ کارخ سمج ہو تو پوری زندگی کاسفر سے اسلام اور قرآن کی روے میراا اصل مسئلہ آخرت کی نجات ہے جبکہ ہم نے روقی کرااور مکان سمجم ہوا ہور مگان میں روئی کرااور مکان سمجم ہوا ہور قرآن کی روے میرااور آپ کاسٹلد روئی کرااور مکان میں بلد نجات اخروی ہے۔ یا ور محیس زندگی کی سب ہوئی حقیقت موت ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ خرا کا انکار کرنے واللاس و نیامیں طرفی نہیں کے گرموت کا انکار کرنے واللاس و نیامیں کوئی نہیں کے گرموت کا انکار کرنے واللاس و نیامیں کوئی نہیں کے گا۔ یہ زندگی عارضی ہے 'فانی ہے ' غیریفینی ہے۔ ہی ایمان کا خلاصہ ہے۔

فکرو نظر کااصل فساد اور مجی مبرف اس دجہ ہے کہ ہم نے دنیا کو چن لیا ہے اور پند کر لیاہے اور آخرت کو چیچے ڈال ویا ہے۔ امیر محترم نے فکر ونظر کے فساد اور اس کی اصلاح پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔

آج كل سنده مين حقوق كابراج چهاب سيد مسئله صرف سنده كانسي به بلكددنيا كے نقشے پر عمر إلى مانده ممالك اس سے دوج ارجين -

حقوق وفرائض کاؤکر کر نے ہوئے امیر محترم نے فرما یا جس معاشرے میں غلط نظام رائج ہوجائے وہاں انسان حیوان بن جا آہے۔ ہر ظالمانہ نظام کو اکھاڑ پھیکنا سلام کانقاضہ ہے۔ یکی فکرولی اللهی ہے فک کل نظام۔ اللہ نے ترازوا آری ہے یہ میزان وعدل اس کے آباری ہے کہ جس کاجوحق ہوواس میزان ہے تل کر ملے۔ اور جان لیکئے کہ جمہوریت میں جس کی لگام وڈیروں اور سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے حق دار کوحق بھی بھی میں میں ملے گا۔ اس کے لئے اسلامی انتظاب کی ضرورت ہے۔ ایسانتھا ب جواس ظالمانہ نظام کو بخ دین ہے اکھاڑ کر پھیتک دے۔ اس کے مراحل کتنے ہیں۔ وہ میں میں کس کر اس نے تاہے۔ اس کے مراحل کتنے ہیں۔ وہ میں میں کس کر اس نے تاہے۔

مسجد کے باہر مکتبدلگا یا گیاتھا۔ لوگوں نے مکتبہ میں دلچی کا ظهرار کیا ہمارے رفقائے تنظیم اسلامی کا منشور اور بعض دوسرے بینڈیل تقسیم کئے منشور کاسندھی ترجمہ بھی موجود تھاجو تقسیم ہوا۔

لاڑ کانہ ...... 16 مار چ کی صبح لاڑ کانہ کی ایک مشہور شخصیت جناب گداشین مھیر صاحب نے امیر محترم ور نقاء تنظیم کو ناشتہ پر دعو کیا تھا۔ کچھ دوسرے اصحاب بھی موجود تھے۔ جناب گداشین صاحب لاڑ کانہ کی رائس کار پوریش کے صدر ہیں اور مشہور ساجی و سیاس شخصیت ہیں آپ دین کے کاموں میں دلچیں لیتے ہیں اس سے قبل جب لاڑ کانہ میں امیر محترم کاردگرام رکھا گیا تھا آپ نے بوی دلچیں کا ظہار کیا تھا اور اپنے بھر پور تعاون کا بھین دلایا تھا۔ مگر انتظامیہ نے لاڑ کانہ میں امیر محترم کا داخلہ بند کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ پردگرام نہ ہوسکا۔

مفتلوجمال دوسرے موضوعات پہوئی رہی وہاں اس والان کامسلہ جس نے عدم تحفظ کا حساس پیدا کیا ہے۔ فاص طور پر موضوع بحن رہا۔ سندھ کی حکومت والووں کی سرکوبی بین کام رہی ہے۔ اس ناکامی نے ہر شدھ سے کوپیٹان کر رکھاہے۔ محض بیان دینے سے نہ خطرہ ٹل سکتاہے نہ وکیتیاں بند ہو سکتی ہی گرانظامیہ ہے کہ بیان سے کام چلارہی ہے۔

میہ و سیمٹر کاشرال کانداور دادو کے در میان ہے۔ بیشرمی کی اعتبار سے اہمیت رکھتاہے سیاسی میدان کے اعتبار سے لاڑ کاند سے کم شیں۔ اس چھوٹے سے شہر میں تمام جماعتیں موجود ہیں ہم لوگ ساڑھے گیارہ بجے میہ و پہنچ چکے تھے جلسہ درسہ دارالقر آن کی بدی مجد میں رکھائیا تھا۔ اس درے کے مہم جناب سعیداحمد صاحب ہیں جو مسلکا الجدیث ہیں جبکہ یہ درسہ مسلک دیوبرد پر قائم ہواتھان کے چھوٹے بھائی جنائی جناب قاری رشیداحمد صاحب بزے فعال بڑے متحرک ہیں ان دونوں بھائیوں نے بزی گر بجوثی ہے ہماراا ستقبال کیا خیر مقدم کیا۔ مہد کے صحن میں شامیانے لگائے گئے تھے۔ شہر میں پروگرام کے بوسٹر پسلے ہی لگ چکے تھے اور اعلان بھی ہور ہاتھا۔ میہ و میں شامیانے لگائے کارکن نہیں۔ لیکن ایسا محسوس ہور ہاتھا کہ یہ انتظامات کارکنوں کی ایک کھیپ کر رہی ہے اور تھا بھی ایس ہی کہ یہ مخلص لوگ دین کی خدمت کے جذب سے سرشار تن من دھن سے انتظامات ہیں گئے ہوئے

سندھ کی قدیم ثقافت کو جس میں یہاں کی مہمان نوازی کوبڑی شہرت حاصل ہے چھم سرے دیکھا افلاص و محبت کے یہ پیکر ہمارے لئے چھم ہراہ تھے اور چھم تصور ماضی میں ان کے آباؤا جداد کو دیکو رہ تھی ہواسی طرح کے دین کی خدمت کے جذبے سے سرشار برصغیر میں اسلام کے دامی ہے تھے۔ گر حالات نے آرخ کے اور اق پرائی گر د جمادی کہ ہماری نی نسل اپنا اسلاف کے کر دار اور کارناموں سے بہرہ ہوکررہ گئی۔ اس شہر میں امیر محرم کی پہلی بار آمد تھی لیکن ہم میں سے کسی نے بھی اجنبیت محسوس نہیں کی بالکل عمد رسالت کے صحاب کر اٹم کی محبت والفت کا نظارہ نگاہوں میں محموم گیا۔ ایس محسوس ہور ہاتھا جی ہم اپنے ہی گھر آئے ہوئے ہیں یہ حقیق احساس ہم سب کے دل میں موجزن تھا پکھ علائے کر ام پہلے ہی سے نتظر تھے۔ امیر محرم کے پہنچے ہی لوگوں کی آمد شروع ہوگئی اور ملا قاتیں سوال و جواب اور حال واحوال کے تباد لے اس ابتدائی کارروائی میں شامل رہے۔

لاڑ کانہ میہ و اور دادوش اس دورہ کاپروگرام جناب غلام محمد سومروصاحب نے بنایاتھا آپ ہی کی انتقاب میں کہ سومروصاحب کا گاؤں بھی میہ و سے دس میل کے انتقاب میں ہے دس میل کے قریب ہے دہاں ہے ہی گی افراد شریک جلسد ہے۔ قریب ہے دہاں ہے ہی گی افراد شریک جلسد ہے۔

ہمیں بتایا کیا کہ میہ وہ کے پر جوش نوجوانوں نے پہلے آئی بر ہی کا ظہار کیا تھالیکن جب انہیں جو انہیں جو ابنیں جو انہیں جو ابنیں جو ابنیں جو ابنیں جو ابنیں جو ابنی کہ آپ کو ہر قسم کے سوالات کرنے کی اجازت ہوگی اور آپ لوگ بقیاں پر وہ راضی ہو گئے پھر مل کر خوشی محسوس کریں گئے ہوں سے تواس پر وہ راضی ہو گئے پھر انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ سپانا ہے میں ہم ان تمام مسائل کا حاط کریں گئے جو آپ کو مطلوب ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی تقریر انمی مسائل کے کر د ہوگی۔

کظری نماز دُرِیْ تھ بجارای می اور جلسی کارروائی شروع ہوئی جناب قاری رشیدا حمر صاحب ہو اس جلسہ کے ناظم تنے سپا شامہ پیش کیااور اپن مختفر تقریر بیس ان تمام مسائل کاذکر کیاجس کاچ چہ عوام و خواص بیس ہے۔ امیر محتزم نے ختطمین کا شکریہ اوا کیااور پہلی بارا پی آیداور اس پر بپاک خیر مقدم پر اپنے محمرے احساس کا اظمار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کاش میں سندھی زبان جانا ہو تا تو ول کے مجمع جذبات آپ تک پنج سے ۔ زبان کا تعلق اتنا ہم ہے کہ اللہ تعالی نے جس علاقے میں انہیاء کو جمعجا اس کیا کھاس قوم پر گزری پاکتان کا کونہ کونہ جانتاہ۔ فالم چلے گئے گر مظلوم باقی ہیں۔ سندھ پاکتان کا خالق ہے۔ پاکتان سندھ کا خالق نہیں ہے۔ وقت کے جابر ہندواور اگریزی غلامی سے اس کے نظے متھے کہ اسلام کا مزہ چکھیں گے گر ہمیں کیا ملا کلاش کوف 'باروداور ہم طے۔ ڈاکووں کی آثر میں اوگوں کو مارا جاتا ہے۔ فوتی رہائز ہوتے ہیں تو انہیں سندھ میں زمین دی جاتی ہستدھ کے مزدر لوئ ۴ روپ یومید دیئے جاتے ہیں حردر لوئ ۴ روپ یومید دیئے جاتے ہیں۔ مزدر کردر کو ۵ میروپ دیئے جاتے ہیں۔ ہماری زمینوں سے یو چھتے ہیں۔

امیر محترم نے فرایا ... میرے نزویک جمارا آپ کاسب کامستار سب سے اہم مستلہ آخرت کی نجات ہے اپنے رب کورامنی کرتا ہے۔ ہمارا دین دین قطرت ہے۔ جس طرح حنفی 'شافعی' مالکی اور صبل مسالک میں دین سیں میں ای طرح قومیس میں اس کی نفی اسلام نے سیں گی ہے۔ کوئی قوم پرست بیند کے گاکہ جمونی جمونی ندرہے سومرو سوسروندرہے حقوق وفرائض کاتوازن اللہ نے اپنے دین کی شکل من دیاہے۔ جی معاشرے میں تقسیم دولت کانفام غلط ہوجاتاہے اس میں یہ تمام خرابیاں پیدا ہوجاتی مِن يه فلط معاشى تقتيم ود ، حداري تلواركي طرح باس غلط تقتيم كى كاث دونون طرف موتى باس غلط تشیم سے پچھ لوگ حیوان کی سطم پر پنچ جاتے ہیں۔ دن بعری مشتت کے بعد بھی انسیں پید بھر کر کھانا نفیب نہیں ہو آاور کے لوگ آپ عیش وعشرت ک وجہ سے معاشرے میں بگاڑ کاسب بنتے ہیں۔ آپ فرما يااسلام كانميادى عقيده توحيد ب- توحيد من ملكت كى يورى نورى نفى موجاتى ب- مرت كالك الله ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق خرج کر سکتاہے۔ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ نے شرک اور اقسام شرک کی مخصر وضاحت کی اور او گول کواس سے خبردار کیااسلام آگر آنا ہے تووہ برایک کے ایک ایک حق کواد اگرے گا۔ اسلام تواہے مال کی حفاظت میں اور کر مرنے والے کو شہید کہتاہے اور یہ بات اپنی جگہ صدفیصد درست ہے کیے اسلام انتخاب سے نمیں بلکہ انقلاب سے آئے گاجب اسلام نمیں آ تا حقق میں عدل وتوازن نمیں ہوسکتا۔ ہمیں ابنی تمام صلاحیت اس انقلاب کولانے میں صرف کرنی جائے آگر اسلام کے عادلانہ نظام کواس سرزمین پررائج کیا جاسے جس سے حق دار کواس کاحق مل سے۔ اسلام کاعملی ٹمونہ بنویعنی اے اپنے اور نافذ کروجب تك اساسينا وبرنافذ نس كروم كازى آئے نس برھے كى۔

تقریر کامید اندازمیہ اوالوں نے پہلی مرتبہ ساتھ جس میں وعوت الی اللہ کے ساتھ وعوت جماد اور جماد کی ابتدا اپنی ذات سے جماد ' اپنے نفس سے جماد ' معاشرے کے بگڑتے ہوئے جمان سے جماد اور سب سے مشکل کام اس نوعیت کاجماد ہے۔ دوسرے سے نکرا جاناتو آسان ہے اپنے آپ سے نکرانا بهت می مشکل کام ہے۔ ورنہ عموایی دیکھا کیا ہے کہ مقررین حفرات دوسروں سے طرانے کا خروبلند
کر کے داد حاصل کرتے ہیں اور سامعین کو جذبات کے گر داب ہیں چھوڈ کر رخصت ہوجاتے ہیں بہاں
حاصل اس کے بر عکس تھا۔ سب سے پہلے سب سے پہلامطالبہ خود سے جہاد کر ناقعا۔ بیات ہراس
طخص پر شاق کزرے کی جواپنے دل کو نئولے گا اور اس سے سوال کرے گا۔ امیر محرم کی تقریر ساڑھے
تین بجے تک جاری ری تمام مسائل پر بحر پور تبعر و انتقاب اسلامی کے حوالے سے ہوا۔ ختھین جلہ
نے تمام سامعین کے کھانے کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ مبعی سے دیگوں کی قطار بیں بتاری تھیں کہ دعوت
ساعت کے ساتھ دعوت طعام بھی ہے۔ اپنی معروفیت کو چھوڈ کر آنے والوں کا اگر ام اس طرح کیا
جا آ ہے۔

ب کمانے کے بعد سوال و جواب کی نشست شروع ہوئی۔ امیر محترم نے پیش آنے والے تمام سوالوں کے جوابات دلائل کے ساتھ اپنی تقریر میں دے دیئے تھے۔ لیکن تحریر شدہ سوالات کے جوابات دیئے گئے اور بظاہر ایسامحسوس ہور ہاتھا کہ سمی مطمئن ہو گئے۔ واللہ علم۔

جلسہ گاہ کے چاروں طرف بینرلگائے گئے تھے جس میں دعوتی کلمات درج تھے جب کہ جلسہ گاہ کے باہر مکتب لگا یا گیا تھا۔ کا بی دلچین کا اظہار کیا اور خاص خاص موضوعات پر کتابیں فریدیں۔ سوالوں اور جوابوں کی نشست زیادہ دیر نہ چل سکی اس لئے کہ شائی و کائی جواب تقریم میں فریدیں کا تھا اس کئے کہ شائی و کائی جواب تقریم میں میں خاص اور محترم کو حال کہ وہ قصر نماز کے بند تھے گر لوگوں نے اصرار کر کے انہیں نماز پڑھانے کے کہ اس طرح امیر محترم نے بی بند تھے گر لوگوں نے اصرار کر کے انہیں نماز پڑھانے کے کہ اس طرح امیر محترم نے بی تقریمات کی اور بھید نے اپنی نماز معل کی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ہمیں مغرب سے قبل دا دو پنچنا تھا س لئے کہ دا دو میں خطاب بعد نماز مغرب رکھا کیا تھا۔

دادو مغرب سے معمل ہم دادو پنچ 'امیر محترم کو کچھ در یھی آرام کاموقع نہیں طاقا۔ تقریر کی مشقت کے ساتھ سنر کی تکان 'کر گلاجواب دے چکاتھا'لیکن حسب پروگرام تقریر کرنی تھی دادو میں تقریر کا انتظام لوکل بورڈ کی مسجد میں کیا گیا تھا ہمارے کارکن مسجد میں چنچ ہی بینر آویزاں کرنے گلے اور مسجد کے باہر مکتبہ بھی لگالیا گیا۔

مغرب بعدا میر محترم نے خطاب شروع کیا' آپ نے فرما یا پہلی بار حاضری کاموقع طاہے۔ لیکن سندھ کے حالات سے بھی ہم نے صرف نظر شمیں کیا۔ بلکہ جس انداز میں ' میں نے ان مسائل کا احاطہ کیا ہے۔ اور اس کے لئے جو حل تجویز کیا ہے۔ وہ کوئی ڈھی چھی بات نہیں ہے۔ میرے فورو فکر کے نتیج میں ان تمام مسائل کا حل اسلامی انقلاب میں ہے۔ اسلامی انقلاب کیا ہے اور وہ کس طرح ہریا ہو گا۔ اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہوگی پوری بندگی اور انقلام کو تافیذ کر ناہوگا او موری شمیں۔ اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہوگی پوری بندگی اور سبی اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہوگی پوری بندگی ہو ہے تی وجود پر اس نظام کو تافیذ کر ناہوگا جب ہیں۔ دنیا کے دوسرے انقلابات کا حوالہ و سیتے ہوئے سیرت نبوی سے تقابی مطالعہ چش کیا۔ امیر محترم تھے ہوئے تھے مگر زیر بحث موضوع کو تشنہ نہ ہوئے سیرت نبوی سے تقابی مطالعہ چش کیا۔ امیر محترم تھے ہوئے تھے مگر زیر بحث موضوع کو تشنہ نہ جموز ابلکہ سیر حاصل گفتگو کی ' حاضرین میں علاء کر ام کے علاوہ و کلاء اور دوسرے دانشور حضرات بھی موجود تھے۔ تقریر ۹ بیج تک جاری رہی اس کے بعد عشاء کی نماز اوالی گئی۔

ہماراقیام شمرکے ایک مشہور ڈاکٹر جناب مجر میر مجر لغادی صاحب کے یمال تھاموصوف نے دات

کہ کھانے پر ڈاکٹر صاحبان 'وکلاء حفرات 'علاء کرام اور معززین شمرکور حوکمیاتھا آپ کے مکان کی
ہوت پر سب جمع تھے۔ امیر محترم کے ساتھ سوال وجواب کی نشست شروع ہوئی۔ یہ نشست ابی
افادیت کے اعتبارے منفرو تھی۔ ذہنوں کے اشکلات سامنے آتے رہ اور انسیں تبلی بخش جواب کے
رہے۔ اسلامی انقلاب کے حوالے ہے بہت ہے کوشے واہوئے اور سامعین نے محسوس کیا کہ یقینا
انقلاب ہی واحد راستہ ہے جو ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ بعض سوالات فالص سیای نوعیت کے
تھے۔ ان میں ہے بعض حقوق سے متعلق تھے۔ بھی کے جوابات امیر محترم نے پر سکون انداز میں دلائل
ہے۔ ان میں ہے بعض حقوق سے متعلق تھے۔ بھی کے جوابات امیر محترم نے پر سکون انداز میں دلائل
ہے۔ دیشم پہلس ہراغتبار سے کامیاب اور مفید رہی۔ رات ساڑھے گیارہ بج طعام کی نشست ہوئی۔
عروج ہیں اگل ہات عرض کر تا چلوں کہ امن وا مان کامسلہ یوں تو پورے سندھ کامسلہ ہے مگر اس کا نقطہ
عروج ہیں اور دادو کے علاقے ہیں۔ امیر محترم جس وقت مجد میں اسلامی انتقلاب کے مراحل بیان کر
رہے تھے اس وقت مسجد کے عقب سے بچھ فاصلے پر گولیاں چل رہی تھیں اور آواز کی لمرس فضا میں
رہے تھے اس وقت مسجد کے عقب سے بچھ فاصلے پر گولیاں چل رہی تھیں اور آواز کی لمرس فضا میں
رہے تھے اس وقت مسجد کے عقب سے بچھ فاصلے پر گولیاں چل رہی تھیں اور آواز کی لمرس فضا میں
رہے تھے اس وقت مسجد کے عقب سے بچھ فاصلے پر گولیاں چل رہی تھیں اور آواز کی لمرس فضا میں
رہے ہی ہول میں شامل ہے صبح کو معلوم ہوا کہ ڈاکو دوافراد کواغوا کر کے لے گئے ہیں۔

م درس قرآن کے لئے امیر محرم سے جناب منظور احمد سومرو صاحب مستم مرسد دار الفيوض مجد جيون شاه في وعده كلياتها ورناشة كاجليمام كياتها- بدورس بعد نماز فجر شروع ہوا۔ امیر مُحرّم نے سور قدر کری ابتدائی تین آیات علاوت فرمائیں اور النّی کے حوال<u>ے سے اپنی</u> منگلو کا آغاز کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ اس مجد میں روزانہ درس قرآن ہوتا ہے ' یہ بات بری بابر کت ہے بھے بھی لطف درس قرآن سے بی عاصل ہوتا ہے نہ کہ تقریر سے حضور نے سارا کام قرآن بی سے کیاہ۔ اندارای سے 'تبسیرای ہے ' تزکیرای سے ' تربیتا ہی ہے ' تبلیخا **ی سے** ' آب کی دعوت کا محور و مرکز قرآن تھا امراض سیدے لئے شفاہے۔ انسانیت کی ہدا ہت ورہنمائی اس یں ہے یہ آیات جو پیلے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ابتدائی دورٹی آیات ہیں۔ اے کمبل میں لیٹنے والے صلى الله عليه وسلم كورے موج يك لوكوں كو در سائے اور الب رب كى كريائى ميان يجيم - انذار کیاہے؟ تصور آخرت .... یہ زندگی ختم ہو کر رہے گی۔ ایک ایک عمل کا حساب دیناہو گاا چھے عمل کے بدر لیے بدر ایک ایک عمل کے بدر لیے جند اور برے عمل کا انجام آگ کاد حکما ہوا گرھاجس کانام دوز خ ہے۔ پھررب کی کبریائی کیا ے۔ رب تو خود برا ہے۔ اے براکرنے کامفہوم کیا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرایا.... آپ فور کریں کہ برسطی ہم نے اپنے رب کوچھوٹا کر رکھاہے۔ ایک طرف ننس کی خواہش ب دوسری طرف الله کا علم اگر ہم نے نفس کی بیروی کی تو کو یاہم نے نفس کو اللہ کے مقالمے میں بدا كيا۔ اى طرح رسم ورواج ہے۔ كہ ہم اللہ كے علم كے على الرغم اس كى بيروى كرتے ہيں۔ مجر مارى زندگی کے برگوشے میں اللہ کماں بلند ہے؟ عدالتوں میں کس کانظام چل رہاہے؟ اللہ كا يا بندوں كا؟ جمارامعاشی سیاس اقتصادی نظام اللہ فے بتائے ہوئے قانون کے تحت ہے یا بندوں کے بتائے ہوئے قانون کے تحت؟ اللہ کی کبریائی کمال ہے؟ کیا یارلمیشٹ میں ہے؟ ایوان صدر میں ہے؟ مارے معاشرے میں ہے؟۔

قرآن مجیدی دعوت کابدف یمی ہے کہ ہر کوشے میں اللہ کی کمریائی بلند ہو۔ اس کانام اسلای انقلاب ہے۔ میں دعوت دین ہے میں وعوت الی اللہ ہے اس کی طرف میں لوگوں کو بلار ہا ہوں۔ ہاری تمام سعی وجد کامرکز و محور کی اسلامی انقلاب کے لئے کام کرنا ہے اور اس کی میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ اصل کام میں ہے اس میں آخرت کی نجات ہے۔

خطاب بار ایسوی ایش دادو.... دادو کی بار ایسوی ایش نے گیارہ بیج کاونت دیا ہواتھا 'ونت شمرہ پر ہم بارپہنچ گئے 'وکلاء نے امیر محترم کاخیر مقدم کیا۔ افتتاحی کلمات میں امیر محترم کو خطاب کی دعوت دی۔

امیر صحرم نے پاکستان کی اساس کاذکر کرتے ہوئاس کی بقائے لئے اسلام کو تاگزیر قرار دیا۔
پاکستان کی وحدت صرف اسلام سے قائم رہ سکتی ہے۔ اس کوجوڑ نے والی شے صرف اسلام ہاس کا وجود اسلام کے نام پر ہوااب آگراس قائم رہنا ہے تو حقیق اسلام کو قائم کر ناہو گا۔ ورنہ اس کے بقاء کا کوئی جواز نہیں چالیس سال کررنے کے باوجو و نہ اسے و ستور نعیب ہوا ہے نہ اس کی گاڑی جمہوریت کی پشری پر چل رہی ہے۔ بارہال میں دو تصویریں گلی ہوئی تھیں۔ ایک قائد اعظم کی اور اس کے بالقابل فرافقار علی بعثوصاحب کی۔ قائد اعظم کی اور اس کے بالقابل کو الفقار علی بعثوصاحب کی۔ قائد اعظم کی تصویری طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان اس لئے حاصل کر ناچا ہے ہیں کہ اسلام کے حریت و مساوات کو ہروئے کار لات ہوئے دنیا کے سامنے چیش کر سیس آگر مسلم لیگ آپی تحریک کے در میان اسلام کانام نہ لیتی تو ہر صغیر کا مسلمان اس کے گر د جمع نہ ہوتا کہ میں اگر مسلم لیگ آپی جماعت نہ تھی آپی تحریک تھی۔ ہی وجہ ہے کہ پاکستان حاصل ہونے کے بعد تحریک ختم ہوئی اور قیادت کا ظا پیدا ہوگیا۔ اس کے بر عکس کا تحریک پاکستان حاصل ہونے کے بعد تحریک ختم ہوئی اور قیادت کا ظا پیدا ہوگیا۔ اس کے بر عکس کا تحریک بیات نہ ہماعت تھی۔ اس کی قیادت تربیت یافتہ افراد کے باتھوں میں تھی جو سرد و گرم سے گرز کر اوپر ایک جماعت تھی۔ انہوں نے بھارت کی قیادت سنبھالی ' دستور بنا یا اور اس کی گاڑی کو جمہوریت کی پشری پر وال کر دیا۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے جیں۔

ذوالفقار علی بھٹوصاحب کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امیر محترم نے فرمایا ' بھٹوصاحب بھی ایک تحریک لے کرا شع تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے چاروں صوبوں کو مطلمئن کر کے ایک و ستور پر و شخط کر اگئے تھے گرعدہ کی اکثریت کے بل پر و ستور کاجو حلیہ گزا ہے وہ کے معلوم نہیں اے موم کی ناک بنالیا گیاتھا پی مرضی سے جدھر چاہتے موڑ لیتے تھے۔ نعرہ انہوں نے حریت و مساوات کالگایا تھا گران دونوں چیزوں کی جو مٹی پلید کی گئی سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے بھی انہوں نے بھی انہوں اور جا گیرداروں کاسمارالیا۔

اس ملک کی بقا کا انحمار اسلام کے نفاذ پر ہے۔ زبانی کلامی اسلام نمیں نہ ضیاءالحق صاحب کا اسلام۔ اس شخص نے اپنے دور میں اسلام کو بہتنا نقصان پنچا یا ہے مجموعی طور پر تمام ادوار کو ملا کر اتنا نقصان نمیں پنچا۔ یہاں تقیقی اسلام استخاب ہے نمیں آئے کا کلا انقلاب ہے آئے گا۔ آپ نے انقلاب کے مراحل تفصیل ہے بیان کئے اور دوران گفتگوان مسائل کو بھی سموتے گئے جو اس وقت سندھ میں طوفان بن کر ابھر رہے ہیں۔ تقریر کے بعد معمول کے مطابق سوالات کی باری تھی فضامیں گردش کرنے والے تمام سوالات کے جوابات تقریر میں دے دیئے گئے تھے پھر بھی وکلاء نے پچھ

سوالات **بوجمے۔** 

تنظیم کے رفتاکی طرف سے بار کے وکلاء کی خدمت میں تین کتابوں کے سیٹ پیش کئے گئے ایک استخام پاکستان اور مسئلہ سندھ اور تیسری کتاب اسلام کامعاثی نظام (سندهی رخیام پاکستان اور مسئلہ سندھ اور تیسری کتاب اسلام کامعاثی نظام (سندهی رخیمہ) جائے کی تواضع کے بعدا کی ہے کے تربیب ہم دادو سے رخصت ہوئے۔

وا و اور میہ و سے ہوئی در میائی سرک سے ہٹ کر ایک بنتی ہے جو بماولیور کملاتی ہے ہیں ایک بردی مجد اور درسہ قائم ہے۔ اس کے مہتم جناب مولا نافرا احمد صاحب اور ان سے صاحب زار ہے جناب انہیں احمد صاحب ہیں شرک تھے۔ مولانا پیران سالی کے باوجو و ملنے کے لئے چل کر تشریف لائے تھے۔ یہ ان کی عنایت تھی۔ امیر محترم ان سے بل کر بہت خوش ہوئے انتمائی سادہ متکسر المذاج حق کے جویا 'اخلاص کا پیکر' دل بیں اسلام کا در داور ملت کی فلاح کا جذبہ موجزن سے اپنے ہاں آنے کا وعدہ لے لیاس لئے وقت کی کی کے باوجود بھی وہاں صاخری دی گئی۔ مولانا کا اصرار تھا کہ وہاں ہجی پھی بیان ہوجائے لوگ فتظر بیں 'امیر محترم اس فرمائش کو عاضری دی گئی۔ مولانا کا اصرار تھا کہ وہاں بھی پھی بیان ہوجائے لوگ فتظر بیں 'امیر محترم اس فرمائش کو دی از سائی انتصار کے ساتھ کرنے کے اصل کام کی طرف توجہ دلائی۔ مولانا محترم کے صاحب دی اور انتمائی انتصار کے ساتھ کرنے کے اصل کام کی طرف توجہ دلائی۔ مولانا محترم کے صاحب بیعت کے لئے کہا۔ اس طرح تقریر کے بعد بیعت کی تقریب ہوئی انہیں احمد صاحب کے ساتھ گاؤں کے دوسرے سترہ افراد نے بیعت کی لوگوں کے اس جذب کو دکھ کر مجمع میں ایک صاحب اپنے آنووں کو بیعت کی بور سے سرہ افراد نے بیعت کی لوگوں کے ساتھ وضو خانے کی طرف چلے گئے۔ امیر محترم نے بیعت کے بعد دعافر مائی۔ کھانے نے فائ غور کو تقرین نے چکے تھے ' ہمیں جلد والی سکھر پنچناتھا کو ککہ دوٹری کا طب والوں نے آگے۔ امیر محترم نے بیعت کی بیعت کے اور ایکی کر اور کی طرف بیا گئے۔ امیر محترم نے بیعت کی بعد دعافر مائی۔ کھانے نے فائی غور کے تھے ' ہمیں جلد والی سکھر پنچناتھا کو ککہ دوٹری کا کہ والوں نے آگے۔ اس طرف تقریب کی انتحاء۔

امیر تحترم بہت زیادہ تھک کیے تھے گا پہلے ہی متاثر تھااس تقریر نے رہی سبی نمبر نکال دی اور ` آواز مزید بھاری ہو گئی۔ فکر تھی کہ شکھر کاپروگر ام کیے ہو سکے گاہم لوگ آٹھ بجے کے قریب سکھر پہنچ دن بھر کے سفرنے تھکادیا تھانماز فجر کے بعد سے مسلسل سفراور تقریریں تھیں اس کئے کہ آرام میسرنہ آ سکاتھا۔

کی کا سات کے روٹری کلب اور ہے سیز روٹری کلب والوں کو اطلاع دی مٹی کہ ہم نو بجے حاضر ہو کی سکھر روٹری کلب اور کے جاخر ہو کیس کے اس ایک گفت کے در میان نماز عشاء اواکی کی اور ٹھیک نو بجے ہوٹل انٹر پاک کے بال میں موجود تنے میراخیال تھاامیر محترم تیرک کے طور پر مشکل سے چند الفاظ کمہ سکیں گے۔ حاضرین میں جج صاحبان 'وکلاء' دانشور اور معززین شہر موجود تنے۔ روٹری کلب کے صدر نے امیر محترم کو خطاب کی دع سددی۔

جولوگ مشن لے کر چلتے ہیں وہ اپنی بات پنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں ویتے نہ ان پر مشقت گراں گزرتی ہے۔ نہ تھ کاوٹ ان کاراستہ رو کتی ہے۔ ان کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے اس پیغام کو ہوش و گوش سے بن لیں۔ کیا عجب ان میں سے کوئی اس راہ کا ساتھی بن جائے ھمسمفرین جائے اور اس ذریعے دعوت کوقوت حاصل ہو۔

امیر محرم نے خطاب سروع کیاتو تھے کی حالت دیدنی تھی مگرجوں جوں وہ اپنی بات ایک رسب بیان کرتے مکے ان کی آواز صاف ہوتی چلی می۔ آپ نے فرمایا 'فلف انتقاب محکے حوالے سے میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں گامی نے سرت نبوی کامطالعدای انداز میں کیاہے 'نی اکرم صلی اللہ . علیہ وسلم کانقلاب ایک جامع انقلاب ہے۔ اُریخ انسانی میں یہ واحد انقلاب ہے جوالیک فرد سے شروع ہو كراسي كى زند كى ميں تحيل كے مراحل في كر آئے ورند دنيا ميں جتنے انقلاب أے اس ميں فلسفه ديے والی کوئی دوسری شخصیت ہے اور انقلاب لانے والی دوسری شخصیت 'ماضی قریب میں اس کی مثال روس اور فرانس کی ہے۔ اصطلاحی طور پر انقلاب کے معنی بنیادی تبدیلی کے ہیں۔

انسانی زندگی کے دو کوشے میں انفرادی اور اجماعی ۔ انفرادی زندگی نے بھی تمن کوشے ہیں "ساجی نظام " - "معاشى نظام " - " سياسى نظام " كوئى بھى انقلاب اجماعى زندگى كان تين كوشول ميں سے کماز کم ایک گوشے کوچھٹر آہے۔

کوئی بھی انقلاب پیلے ایک نظریہ چیش کر آہے۔ اس نظریہ کوجولوگ جول کرتے ہیں انسیں مظلم کیاجا آہے۔ پھران کی تربیت ہوتی ہے۔ جب ایک معتدبہ تعداد اکٹھی ہوجاتی ہے تووہ موجورہ نظام کی سی دکھتی ہوئی رگ کوچھٹر اہے۔ اس پورے فلنے کوشرح و بسط سے بیان کرنے کے بعد انقلاب نبوی کی تغییلات بیان کیں۔ نبی آکر م صلی الله علیه وسلم نے انقلابی نظریہ - نظریہ توحید پیش کیا- اس توحید کے بھی تین گوشے ہیں۔

ا۔ سابی نظام کی کیسانی کوئی گھٹیانسیں کوئی پڑھیانسیں کرنگ انسل کے اعتبارے کوئی اعلی واونی

۲- افتیار صرف الله کام انسانی اختیار کام کوشه شرک ب-

۳۔ ملکیت صرف اللہ کی ہے انسان محض امین ہے۔ ہجرت کاذکر ہواتواس همن میں وہ اہم بات جس کاعمو یا آریخ دان بھی سرسری طور پر گذر کے ہیں۔ ایک تحرف کاذکر ہواتواس همن میں وہ اہم بات جس کاعمو یا آریخ دان بھی سرسری طور پر گذر کے ہیں۔ ذكر كياآب فرما ياجرت كيعد حضور ملكي الله عليه وسلم كي طرف سے اہم اقدام مواہم قريش كي معاشی ناکہ بندی۔ کویا شرک پر حملہ تھا۔ جو لوگ بیر کمتے ہیں کہ اسلام نے صرف ما افعان جنگ لای ے۔ وہ مرعوب ذہنی کا محکار ہیں اقدام بعث انقلابی پارٹی کا طرف سے ہو آہے۔

بہاہم تقریر رات گیارہ بجے تک جاری رہی۔ اس کے بعد صدر مجلس فے اعلان کیا کہ کھانے کے بعد سوال دجواب كي نشست موكى - سوالات كوئي خاص الجميت ك حال ند تعد ساز مع كياره بع ك قریب فارغ ہو کراسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے جمال سے تیزگام کے ذر سعے لا موروالسی مونی تھی۔ الله كالا كالا كالا كالكولاك فيرب كريد سارب بروكرام خيرو خوبي كم ساته انجام يائي- إس دورب ك روح پرور مناظر کانقشہ تھینچنا اس عاجز کے بس کاروگ نہیں اللہ تعالی ان سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرائے جنبول نے جارے ساتھ تعاون کیا۔

الله تعالى تمام مسلمانوں كودين كاختيق فنم عطافرائي.... فنعم المولى و نعم النصير

# افكارداناء المراد المرا

اجتماع میں فرائعی دین کی عبادت در با شہادت علی الناس اوراقامت دین کے سلسلمیں لیدوا اور ندار کے سلسلمیں لیدوا اور ندار کی کر دارسازی پر ذور دیا گیا۔ امیر تنظیم اسلای جناب ڈاکٹر اسرادا حمد صاحب کی سلسل خام کی تین شستوں کے ارشادات سے سنفید ہونے کے لئے قرب وجوار اور دور کے مقامات سے سامیس تنظیف السین تنظیف لاستے سقے ۔ تمام پروگرام نہات مربوط والتے سے بوستے رہے ہیکن میں ۔۔۔۔۔ بال میرسے ذبن کی دنیا پر ایک فیا استون جھایا ہوا تھا ۔ جب میں ان وسیع کھیتوں اور خولمبورت دیمائی الول کی طرف دکھتا تھا ہو " یا بندہ صورائی یا مرد کہتائی " کامکن معلوم ہوتا تھا ۔ اور وہ فیال اپنے بخج اور مضبوط کرتا جاتا تھا ۔ جب اس خطر کے حجزافیہ پر فور کیا ۔ وسیع میدائی کھیت جن کی جبوبی طرف رئیدے اور مضبوط کرتا جاتا تھا۔ وب اس خطر کے حجزافیہ پر فور کیا ۔ وسیع میدائی کھیت جن کی جبوبی طرف مرد ریات یا اور ذرائع مواصلات بھی اللہ تعالیٰ نے اس مکر رواں دواں تھی ۔ اس لئے دوام اور فیائی تھیں ۔۔۔اس فروریات یا تی اور دوائع مواصلات بھی اللہ تعالیٰ نے اس مکر کے ساتھ بجا کرا جاتا تھا کہ میں تبدیل کیا تھا۔ بجرادی مصور فیات کی مواصلات بھی اللہ تعالیٰ نے اس مکر سے کو مرحمت فرمائی تھی ہیں تبدیل کیا تھا۔ بجرادی مصور فیات کی جبود میں ایست کو ویو ہو اسکا اور آئر کی تنظیم کے ایک تھی ۔ اس می میں دائیں اقامت کا و مارہ میں دائیں ما حسب سے اس و قت ذکر ب کر دیا حسب ہم بھی کی نشست کے بعدائن کی گاڑی کی میں دائیں اقامت کا و بارہ ہے ۔ بھاری گفتگو کھی آسی تھی ۔ بھاری گفتگو کھی آسی تھی ۔

س : میجرصاحب! ذبن میں ایک خیال اُمجراسے کرکیوں مز ہماری تنظیم کا ایک ایسام کزم وجولوگوں سکسنے ایک مرکزی مرجع سبنے ؟ معرصاحب : وال خيال تواجهاسيد كيونك قرآن اكيدى اب اس وسعت يدير وعوت كا " لود ، مني

سی : اور ال جناب قرآن اکیڈی ایک شہری ماحل ہے جہاں دوردراز کے علاقول سے لوگول كودعوت دى كرلانا بساادقات نبايت شكل موجاتات

معرصاحب ؛ الل تعيكسي -

میں: ایک سجد بو، اس کے ساتھ کھتھ اقا مت محایی ہوں۔ یانی کا بندوبست ہواور اس مرکز کے متع كشاوه ميدان بول جوبوتت فردرت ايي فراخي كه بعث اجماع كا " باد " امتماسك .

ميجرصا حب: إلى وإلى برمار مصالان يكشفاي ادراسى طرح در يمرا متما مات مول -

یں : اور بال جناب ہم آسی طرح ملک کے کونے کونے سے موگوں کو احتماع میں یا ترمیت گاہی أكمن وعوت دياكرين جيت لبيني حضرات البنا وتباعات كيمو تع يردائ وندك ليفركر

ميجرصاصب : خيال نيكسب اوربغام والمعلم على -

میں: اس مرکز میں مجارسے اکارین رفقا وکی ایک ٹیم موجود ہو۔ جوعبا دت رب ،شہادت علی النکس اوراق مت دین کے موضوع پر استے موشے اصاب کی تعلیم و تعلم کا استمام کرتی رہے۔

ميح صاحب: خداكرسد كرعلي لوريداليا كجدم وجائد.

میں : میجرصاصب! اورامیرمجرّم نے دورانِ تقریه شدهد کے حوالہ سے تبعرہ کرتے ہوئے میمی تو فرما يكسند وسمول يدملاقه جويجاب كازيري ملاقسه باكتان ك قلب كمترادف سه میحصاحب : ادریی فقید پاکتان کاجس میں مبت بدا کا م م اور م افری کا-اقامت گاو پنج پرجب میں اسپے بستر رہارام کرنے کی تومیرے دمن کے پردھے ہم

اس عظيم مركز كالك واضح فاكر أعبراً إلى جبال لوك جوق درجوق أت اورجات موست وكهائى دس رسبے نتے ۔ اورمیرے ساسنے غرشعوری فورمرِ جاگزیں سندہ وہ ظیم ترمتی وحوتی اورمہادنی مبیل اللہ کے لئے مرکز این مکل فدوخال کے ساتھ موجود تھا۔

یں سوچتار اکر اگر اس دحوت نے معیانا سے توایک معلامیدانی اور قابل رسائی مركزاس كے نے ناگزر مردریات سے ایک ہے جونفیم کی وحوت کو مجنے کے مطع عوام الناس کے سلے مرجع ہو۔ خیال مزیر پختہ سوتا کیا اور اس کے ملئے دل می دل میں دعائیں مانگمارا -

رے دل کی عجیب کیفیت متی جب اختتا می نشست میں الدواعی کلمان کہتے ہوئے رفیق محرم ادر بارے میز بان جناب کرئل ارطیارڈ) ڈاکٹر حافظ فلام حیدرخان ترین معاصب نے پراعلان کر بی درا کہ برزین یہ ورود لوار یہ درخت یہ کھیت اور پرسب کچوالڈ کی ملکیت اور میرے ساتھ امات ہے۔

دیا کہ برزین یہ ورود لوار یہ درخت یہ کھیت اور پرسب کچوالڈ کی ملکیت اور میرے ساتھ امات اللہ المات ہے۔

مرائی کرخلوم کی جیا جانب اسے اللہ تعالی کے دین کے فلم اور دعوت دین کی کھیات جاری تھے ۔ کمول ان کی خلوم اس اجتماع کے ابتمام اور میری ہی تمتا لوری ہوکہ مرافی سے معاف جھلک رہا تھا ۔

اللہ تعالی ان کو اج عظیم عطافر وائے اور میری ہی تمتا لوری ہوکہ مرافی صفیقت کاروپ دھا دے ۔

اللہ تعالیٰ ان کو اج عظیم عطافر وائے اور میری ہی تمتا لوری ہوکہ مرافی صفیقت کاروپ دھا دے ۔

اللہ تعالیٰ ان کو اج عظیم عطافر وائے اور میری ہی تمتا لوری ہوکہ مرافی صفیقت کاروپ دھا دے ۔

وفیج میں اج طرم مورم مرمد



معطيال منجانب ليستين

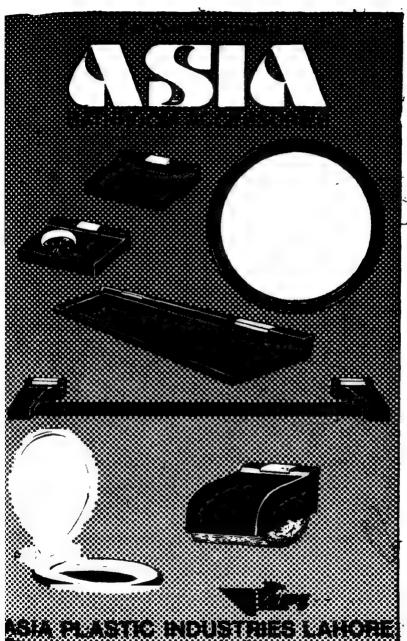

# وَلَا كُمُ كُلُفُ مِنْ مَا الْهِ عَلَيْكُو وَحِيثُ اللّهِ يَ اللّهِ يَ وَالْفَكُوبِ إِذْ قُلْتُ عُسَيَمَنَا وَأَطَعُنَا المّرَانَ، رَحِهُ وَالْفَكُوبِ إِذْ قُلْتُ عُسَيَمَنَا وَأَطَعُنَا المَرَانَ، وَوَاحْتَ المّرَانَ، وَوَاحْتَ مَا وَاللّهُ اللّهُ اللّ



#### سالاندر تعاون ركئے بیرونی ممالک

سودي عرب ، كورت ، دويتي ، دول ، قط اتحده عرب المرات - ۲۵ سع دى دال يا- / ۱۵ ارفي الكياني الراس ، ۲۵ سع دى داله الراس ، ۱۵ سال المراس و ال

قرصیل زر: ابنامر حدیث فی الاموریز انتید نک لیند اول اون بائخ ۱۹ سیل کرد ابنامر حدیث اول اور میاد باکستان الامور

# مكبته مركزى الجمن خترام القرآن لاهور

٣٧- ك ما وُل فا وَن لا يُور - ١٦ فناه : ١٩٥٢ ١٨٠ ١١٢٦٨٨

سب آهند : ۱۱- داو دمنزل، نزوآ دام باغ شاهراه لیاقت کراچی ون ۱۹۵۸ مین شد است کراچی ون ۱۹۵۸ مین مین مناوع در الم بور طابع ، در مشدید احمد حود مری مطبع : کمتر جدید پرسی شارع فاطر مناح لام کا

الاثراء المرد المت المراحمد شخص ألاجمان المراحمة الراحمة المراحمة الراحمة المراحة الم

| <b>y</b>                               | عرمني احوال                                                                                                   |   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ،<br>اقتدأر احمد                       | - 4/                                                                                                          |   |
| ۵ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | نفادِ شريعية أرونيس - أيك مرميلوجائزه-                                                                        |   |
| ٦                                      | امينظيم اسلامي كا تازه خطاب جعد                                                                               |   |
| ه: عاكف مسعيد                          | , يريم. دونونون چېر<br>تند «:                                                                                 |   |
| ا؛ عالف محديد                          | منیف و مرتب<br>تغفل میده مراهده میای و درود کریز                                                              |   |
| 19                                     | التنظيم اسلامي كيعفن ذاتى اورخاندانى كوالف                                                                    |   |
|                                        | اُن كَ النَّا اللَّهُ |   |
| 44                                     | ايك مخلصانه مرزنش                                                                                             |   |
|                                        | قباكو ذشى كوانهى عن المنتوا بيس مرونبرست بهومًا جا جيت                                                        |   |
| وللمرعبدا لخالق                        | •                                                                                                             |   |
| ٣١                                     | البُدْك (نشست عه)                                                                                             |   |
| واكثر اسسراراهد                        | امسالم کامعا شرتی (درسماجی نظام دم)                                                                           |   |
| •                                      | جهاد ما لقرآن کے پانچ محاذ                                                                                    | / |
| 44                                     | بهاده بطرای سط پی ماد<br>ایک فحرا نگیزخطاب (اگری فلط)                                                         |   |
| طايرها و المارية                       | الميت فراسير خطاب (الفرى فعط)                                                                                 |   |
| واكثرامسسادا محد                       | 2.3.15                                                                                                        | 1 |
| 41                                     | مجابه كبيرمولانارثمت الندكيرانوي مستسم                                                                        |   |
| مولاتا يحالكريم إدكيه                  |                                                                                                               |   |
| ۷۳                                     | رنقاتظیم کے لیے دعوتی و تربیتی نصاب                                                                           |   |
| رتب: چهری غلام جگر                     | •                                                                                                             |   |
| 66                                     | رفعاركار ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                   |   |
|                                        | المرتنظيم السلامي كالسرروزه دورة كوتط                                                                         |   |
| مرتب: ستدبران على                      |                                                                                                               |   |
| A#-                                    | دماتل ومساتل                                                                                                  |   |
| ***                                    | این آتی فی ایش کے بارسیس ترجان القرآن کا توقعت                                                                |   |
|                                        | این ای ورس مے برحین ربان اعران ورس                                                                            |   |
| A6-                                    | موروح                                                                                                         |   |

-

# عرض الوال بالله والمالة بالله والتعالم

ہمارایہ موقف قارمین پرپوری طرح واضح ہے کہ اسلام اور شریعت کی طرف ہر چی رفت
اگر چہ ہمارے نزدیک مبارک و مسعود ہے تاہم ایسی کوئی تبدیل دین جق کے قیام ونفاذ کاراستہ ہموار نہیں کر سکتے۔ دین کے کمال و تمام غلبے کاواقعہ تاریخ انسانی جی صرف ایک بار ظہور پذیر ہوااور اگر اللہ تعالیٰ کے صادق و مصدوق رسول مجر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک بار پھر معراج کا روئے ارضی پر قیام کی نوید ہمیں نہ دی ہوتی توہر گزنہ مانے کہ انسانیت ایک بار پھر معراج کا شرف حاصل کرے گی اور اس انعام سے دوبارہ بھی نوازی جائے گی ...... تاہم میہ طے ہے کہ دنیا میں جب بھی ایساہوا اس انقلابی طریقہ کار سے ممکن ہو گاجس کی پوری پوری شرح اسوہ نبوی علی صاحب الصلو انہ و السلام میں موجود ہے۔ شرط محض اس کے اس خاص مقصد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کار رہے گاجب مسلمانوں کی ایک جماعت نقط و نظر سے مطالعہ کی ہے ۔.... وہ دن طلوع ہو کر رہے گاجب مسلمانوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ساحب السیس شامل ہوں کے یانہیں 'ایک علیمہ و بات ہے .... ہمارا کام تواس منزل کی سمت میں سفر اس میں شامل ہوں کے یانہیں 'ایک علیمہ و بات ہے ..... ہمارا کام تواس منزل کی سمت میں سفر سر تے چلے جانا ہے ..... منزل تک میتی جس کامیاب ہو گئے تو فوالمراد 'راہ میں ہی کام آگے دیں جبی خمارے کاسودانہیں گ

مرجيت مي توكياكمنا وارع بعي توبازي ات نميس

وطن عزیز میں اللہ کے کلے کی صحیح معنوں میں سربلندی اور دین حق کے شایان شان اظہار کے لئے ہماراچھوٹاسا قافلہ اپنی کی وحش میں معروف ہے .....اپنولا کے مطوط ہم نے توفق اللی کے طفیل منہ جا نقلاب نبوی سے بی متعین کئے ہیں ..... اے بچھنے کے لئے تو ہمیں یقینا خاصی محنت کرنی پڑی آہم پاکستان کی اکتالیس سالہ آریخ کے سرسری مطالعہ نے ان نتائج پر ہمارے اطمینان اور وثوق میں خاطر خواہ اضافہ کیا جو سیرت نبوی علی صاحبها الصلواۃ والسلام ہے ہم نے اخذ کئے ہیں۔

پاکتان جس مشکل سے دوچارہے 'اس کاسامتادوسرے مسلمان ممالک کو سیں...
یہ ملک خداواواسلام کے نام پر اور اس کی ایک مثالی ریاست بننے کی غرض سے وجود میں آیا
تقا.....اس نبعت اور اس مقصد کا علان ہمارے عوام نے بھی کیااور خواص نے بھی ..... تاہم
ہماری بے در بے غلطیوں نے اب اسلام کو ہمارے لئے نبعت کو بھانے اور عمدوییان کو پورا
ہماری نے در میں جھوڑا 'ہماری مجبوری اور واحدوجہ جواز بنادیا ہے ....اس
صور تحال کی مزید شرح کانہ یمال موقع ہے اور نہ کم از کم ہمارے طلتے میں اس کی کوئی ضرورت
ہے کہ بیہ قوم ہے۔
کہ بیہ قوم ہے۔

کی سی صور تھال سے دوچار ہے۔ جولائی ۱۹۷ء کے بعد سے ملک میں سیاسی عمل اور جہوریت
کو چیسے نقطل میں ڈالا گیااور اس کے جو ہولناک نتائج اب نوشتہ دیوار ہیں 'وہ اس وقت موضوع
بحث نہیں .....بات محض نفاذ اسلام کے حوالے سے ہوری ہے ...... نفاذ اسلام کاانقلابی تصور تو خود نعرہ
یمال نظام مصطفیٰ کے نعرے کی بازگشت سی جارہی ہے ..... نفاذ اسلام کاانقلابی تصور تو خود نعرہ
نگانے والوں میں بھی موجود نہ تھا' تاہم بعد کے زمانے میں ان صاحب نے بھی جن کے اقتدار
مطلق کے لئے ایک سیاسی غدر نے موقع پیدا کیا جے محض مصلحت کے اتباع میں تحریک نظام
مطلق کے لئے ایک سیاسی غدر نے موقع پیدا کیا جے محض مصلحت کے اتباع میں تحریک نظام
مصطفیٰ کانام دے دیا گیاتھا' کی لیٹی رکھے بغیر کہا کہ وہ اور ان کے رفقائے کاریماں اسلام کا
نفاذ انقلابی طریقے سے نہیں' تدریجی انداز میں کریں گے .....ہم تو بچھتے تھے اور آج بھی بچھتے
میں کہ انقلاب ہی واحد چارہ کار ہے لیکن آیک بالفعل موجود نظام کے محافظوں سے یہ توقع کیے
میں کہ انقلاب سے تلیث کرنا منظور نہ کر سے تھے چنا نچہ انہوں نے تدریج کانٹ قرائے میں عافیت
انقلاب سے تلیث کرنا منظور نہ کر سے تھے چنا نچہ انہوں نے تدریج کانٹ آزمائے میں عافیت
انقلاب سے تلیث کرنا منظور نہ کر سے تھے چنا نچہ انہوں نے تدریج کانٹ آزمائے میں عافیت

۔ رہے۔ اسلام کی کچھ برکات کاظہور بھی ہوجائے اور مفادات پر ضرِب بھی نہ پڑے .....

اس لائح عمل کے اب تک جو نتائج نکلے 'سب کے سامنے ہیں کہ کسی اونی پیش رفت کا کیا سوال اُ عسطاط اور پسپائی کی رفتار تیز تر ہوگئی ..... اب پھر نئے عزم کے ساتھ جس کے خلوص کا فیصلہ ہم بسرحال نہیں کر سکتے ' تدریجی عمل کو '' ٹاپ گیٹر '' میں ڈالنے کا علان کیا گیاہے تو اس بات پر غور مناسب ہمگاکہ تدریجی عمل ہے بھی اسلام کی کچھے خوبیوں کو معاشر ہے میں سمونے کا ارادہ اور جذبہ صادق ہو تاقیماں ہونا کیا جائے تھا۔

اولین ضرورت اس بات کی تھی کہ نظام مصطفیٰ کے نعرے نے جیسی کھ کری داول کے ناں خانوں اور خارجی فضامیں پیدای تھی 'اے نہ صرف بر قرار ر کھاجا آبالکہ برحانے اور ایک معين ومثبت رخيرة النے كى كوشش كى جاتى ....اس كام ميں ذرائع ابلاغ اور مساجد سے بث مفید کام لیاجا سکتاتھا ۔۔۔ ریڈیواور ٹیوی کے موثر ترین ذرائع تو تھے بی حکومت کے قبضے میں ' اخبارات وجرائد مين بحى فحاشى اور عرياني كاسلاب يسليون جماك نسين الرارا تعاجيع آج ہاری آکھوں کے سامنے ازار ہاہے....انیں حکومت اشتمارات اور کاغذ کے کوٹے جيى ترغيبات كے ذريع بدى آسانى سے زير دام لا سكى تھى .....ان ترغيبات سے اسے ب جواز اعتبار واقتدار کو قائم رکھنے کے لئے انہیں استعمال کیاجاسکیاتھاتویہ کام لینے میں مملی کیا قباحت متمی کہ وہ عوام الناس میں موجود فدہب سے جذباتی وابتکلی کو دینی شعائر عملی طور براینا نے كاكي موثر داعيد منافى كوشش كرتے ... مساجد كواكر قرآن مجيدى تعليم و تدريس كے لئے استعال کرنے کا تظام کیا جا آتو یہ ایک طرف فرقدواریت کے زہر کا تریاق بنا اور دوسری طرف غیر محسوس طور پر دین کی مبادیات کی طرف انتفات اورایمان کے شجر طبیبہ کی آبیاری کا باعث ہوتا..... ذرائع اللاغ اور مساجد کی مشترکہ مساعی سے آگر معاشرے کی قلب ماہیت نہ ہوتی توا تناضرور ہوسکتاتھا کہ اہل وطن کی ایک کثیر تعداد میں مسلمان جینے اور مرنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ..... وین کواپنانے اور غیر وین کوترک کرنے کا جماعی اراوہ کسی نہ کسی درجے میں ضرور كار فرمانظر آبا .... نظام تعليم مين فوري طور يربنيادي اور صحت مند تبديلي نه بهي لا في جا عتى توا تألياي جاسكتان كراس كاصرف قبله راست كردياجا آاوراس ميس بجمدرتك مقصديت کاشامل ہوجاتا ... دانشوروں کے اس طبقے کو جس نے نئی نسل کو دین سے بر کشتہ کرنے اور معاملات دین میں ابرام وتھکیک پیدا کرنے میں براہی موثر کر دارا داکیاہے 'راہ راست پر نہ لایا جاسكاتويه توكياي جاسكاتها كهانهيس تعليم واللاغ كان شعبول سے بشاد ياجا ماجو توم كى مكيت مونے کے باوجود بوری طرحان کے تصرف میں تھے........

دوسرائم ہے کم لازمہ تدریجی عمل کایہ تھا کہ حکمران ..... اوربات صاف کرنے کے لئے یہ کیوں نہ کما جائے کہ جزل محمر ضیاءالحق ..... وین کواپنی ذات اور اپنے گھر میں نافذ کرتے ..... ہم ندہب کی بات نہیں کرتے جس کے مظاہر جزل صاحب کی زندگی میں پہلے ہے موجود تھے 'وین کاذکر کر رہے ہیں جس ہے زندگی کا کوئی پہلومت کی نہیں رکھاجا سکتا .... ان کے گھر میں بھی سترو تجاب کانظام اس حد تک ضرور نافذ ہو تا جمال تک جملہ نقطہ ہائے نظم

بیں اتفاق پایا جا آہے۔۔۔۔۔ ان کے آس پاس وہ لوگ پائے جاتے جن کی ذند گیال دین کے مراح سے قریب ترنظر آتیں اور ان کی رسم دراہ بھی ان حلقوں سے ہوتی جو ہدایت کا رسم جھٹے سے فیضیاب ہوتے۔۔۔۔ جزل صاحب کو اپنے عمدہ اور منصب کی رعایت سے ملک کارسم ورواج جو غیر معمولی تڑک واضفام 'کروفر' مراعات 'تخفظات اور وسعت الی رجاتات ان سے وہ رضا کارانہ وستمبردار ہوتے۔۔۔۔۔ عمرین عبدالعزیز کی روایت کی تجدید توشاید آج کے زمانے میں آسان نہ ہوتی لیکن اس سے بہت کم اثنار کامظام وان کی طرف سے ہو آتو حکومت میں ان کے رفقائے کار کم و بیش ان کی بیروی پر مجبور ہوتے۔ خداتری 'احساس ذمدداری 'توکل اور قاعت وسادگی کا میں جین الاقوامی سطح پر پاکستان اور اس کے حکم ان یا حکم انوں کو عزت وو قار کاوہ بلند مقام جا آ۔۔۔۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان اور اس کے حکم ان یا حکم انوں کو عزت وو قار کاوہ بلند مقام مان جس کی رفعت سے ملک اور دین کے دشنوں کے دل و بلند گلتے اور اسلام بہتیوں کانشانہ بنے مان کی بجائے اس شرف کاحقد ار محمر آجو اللہ کی جناب میں اسے عاصل ہے۔

برعنوانی کی جوان گنت اقسام معاشرے کی رگوں ہیں اتر گئی ہیں اور جنہوں نے لوگوں کو عظیم اکھیت کے اخلاق و کر دار کا دیوالہ نکال دیا در اقدار کے ڈھانچ کو زہن ہوس کر کے چھوڑا ہے 'ان کا انسداد بھی اوپر کی سطے سے شروع ہو تا تو اثرات کی منانت دی جا سکتی تھی ..... ایوانها کے اقتدار سے اگر دیانت 'امانت اور پاک دامنی کی داستانیں فضامی پھیلتیں تو کے روی کی گر دخود بخود بیٹی جس چیز کا کھانا بھی کی گر دخود بخود بیٹی جس چیز کا کھانا بھی شامل ہے ' بند کر نے کی کوشش کی جاتی تو بھارے کر دار کی بہت سی خباشوں کی جڑیں سوکھنی شامل ہے ' بند کر نے کی کوشش کی جاتی تو بھارے کر دار کی بہت سی خباشوں کی جڑیں سوکھنی شروع ہو جاتیں ..... مود کو جب تک اور جس مد تک پر قرار رکھنا مجبوری ہو تا' رکھا جاتا لیکن اعتماد ہو تا کہ مجبوری کی شدت ہیں ذرابھی کی آئی تو اس لعنت سے چھٹکا دا پانے ہیں اعراض میں تاخیر نہ ہوگی ۔.... معیشت کی اس ام الخبائث کو صرف نام بدل کر جائز قرار دیے کی کوئی کوشش نہ ہوئی چاہئے تھی۔

اسلامی نظام حیات کے جس شعبے کو بھی نفاذ شریعت کے لئے متخب کیاجا ہا اس میں قانون سازی نقائص سے پاک ہوتی ..... اللہ کے عطاکر دہ احکام کو آج کی قانونی زبان کاجامہ پہناتے ہوئے آس سے زیادہ ممارت استعال کی جانی چاہئے تھی جو مروجہ پر طانوی قوانین میں پائی جاتی ہے .... اور پھراس کی تنفیذ میں رخوں کو بھی بند کیاجا آ ..... ان قوانین کے ساتھ

روس متوازی قواعدو ضواب کو بکم منسوخ کر دیاجا آیا که دوئی او کول کے لئے بچاؤ کے داست نہ نکال سکتی ۔ اولین ترج اسلام کی تعریر ات اور صدود کے نفاذ کوبی لمنی چاہئے تھی ، جیسے کہ لمی لیکن یوں نہیں کہ وہ محض طنود مراح کاموضوع بن جاتیں اور ان پر عمل در آید اور اجراکی ایک نظیر بھی قائم نہ ہو ۔۔۔۔ اس نظام کو پوری دلی آ مادگی اور ارادے کی بھر پور قوت ہے اپنا یاجا آتو ہمارا فاسد معاشرہ اس کے اثرات قبول کئے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔۔۔۔ کیاس بات بی کی وثیب ہے کہ فیملوں کی تا خیر اور سزاؤں کی نرمی نے ہمارے ہاں مجرموں کو وہ شہ دی ہے جو جرم کے تمام داعیات سے بھی قوی ہے ۔۔۔۔ اور سے کہ جرائم نے معاشرے کے فساد کی دفار کو دن دونارات جی قبیل اور اس حال کو پنچا دیا ہے کہ وہ اسلام کی اعلیٰ اقدار کو تو کیا دنیا میں رائج بہت تر معیارات بھی قبول کرنے ویار نہیں ۔۔۔

سطور بالا میں ہم اسلام کے قدر یجی نفاذ کی چند ہی ترجیحات کا ذکر کر پائے ہیں ..... یہ موضوع اتنا تفصیل طلب ہے کہ جتنا پجھ بھی کماجائے کم ہے جبکہ ہمیں میسر صفحات کی تعداد محدود ہے .... تاہم اتنا توضرور ہو گیا ہو گاکہ قار تین کو اندازہ ہو کہ یہ بات کس طرح اور کون سے رخ کو برد حائی جانی چاہئے تھی اور سوباتوں کی ایک بات یہ ہے کہ اگر نیت نیک ہوتی اور اراوہ میں پختگی پائی جاتی تو منذ کر وبالا چند قدم اٹھانے کے بعد آ کے کاراستہ کھتا چلاجا آباور ایسے لوگ میں پختگی پائی جاتی تو منذ کر وبالا چند قدم اٹھانے کے بعد آ کے کاراستہ کھتا چلاجا آباور ایسے لوگ میں بیٹر ملتے چلے جاتے جواس سفر میں ارباب حکومت کادست وبا ذو بہنے کو سعادت شار کرتے۔

سغربے شرط مسافرنواز بہترے ہزار ہا شجر سابیدار راہ میں ہیں

☆.....☆.....☆

" بیٹاق" کے اس شار میں ملک غلام علی صاحب کے اس جواب کو نقل کیا جارہا ہے جو
انہوں نے این آئی ٹی یونٹس کے بارے میں آیک سوال پرتر جمان القرآن کے تازہ شارے میں
دیا ہے ۔ ملک صاحب ہمارے واجب الاحرام بزرگ ہیں 'فقہ اسلامی میں کام کرتے آیک
عمر گذار چکے ہیں اور صدر ضیاء کی طرف سے قائم کر دہ شری عدالت میں بطور ججمی کام
کرتے رہے ہیں ۔ پھر انہول نے سوالی کو سرسری جواب دے کر ٹرخانے کی بھی کوشش نہیں
کی ہمتیق کاحق اداکیا ہے ۔ ۔۔۔ ان کے اس خیال سے اختلاف کی محجائش نہیں رہی کہ این آئی
ٹی کی شکل میں کی گئی سرمایہ کاری بھی سود کی آلودگی ہے یاک نہیں ۔۔۔ جیسا کہ انہوں نے خود ۔۔

بھی صراحت کی ہے ہم سمیت عام لوگ بیٹنل انوسٹنٹ ٹرسٹ کے بیان پراعتاد کرتے ہوئے
یہ بھی حراے کہ چونکہ ٹرسٹ سرمایہ کاروں کی رقوم کواچھی شہرت رکھنے والی کمپنیوں کے حصم
خرید نے پرلگاتی اور ان حصص سے حاصل کر وہ منافع کو اپنے اخراجات وضع کر کے بوئٹ
ہولڈروں میں تقسیم کرتی ہے ' لنذا ان پر طنے والے منافع میں سود کا عضر شامل نہیں
افسوس کہ یہ خیال باطل ثابت ہوا ..... اب شاید لوگوں کو کوئی بھی ایسا ذریعہ دستیاب نہیں رہا
جس میں وہ حرام سے بچتے ہوئ اپنی بچت کولگا کر کم از کم اس قدر فائدہ حاصل کر سکیں جوزر کی
کم ہوتی قدر کا اثر زائل کر دے یا وہ اس چھوٹ سے جائز فائدہ اٹھا سکیں جو اٹھ فیکس کا قائون
بچت بردیتا ہے ع

حیراں ہوں دل کوروؤں کہ پیٹوں جگر کو ہیں

يسير النبي سلامينية كي روشني ميں اسلامي انقلاب كي مدوجهدكے رہنب خطوط غارحراك تنهائيون سي ليكر مدنية النبئ ميں اسلامی رہاست كتشكيل اوراسى بين الاقوامی توسیع تک اسلامی انقلاب کے مرامل مدارج اور لوازم ابنامه میناتی میص شاتع شده منص خطبات كالجوف

خطاب جمعه

# نفاوِت لعب الروسي ایک همه بهلوجائزه

\_\_\_\_\_تنخیص ترتیب: عاکف سعید \_\_\_\_\_

بسمالندالرحن الرحيم

یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ آج کل ہمارے ملک کے طول و عرض میں نفاذ شریعت آرڈینس مجریہ ۱۹۸۵ء موضوع بحث و نزاع بناہوا ہے اور مختلف حلتوں کی جانب سے اس کے بارے میں متفاد آراء سامنے آرہی ہیں بلکہ سنے میں یمال تک آرہا ہے کہ بعض علقے اس آرڈیننس کی مخالف میں مظاہرے کرنے اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کے بارے میں بھی سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں چنانچہ یہ بات بعیداز امکان نمیں کہ مستقبل کے بارے میں ہے آرڈیننس کسی ہگامہ پرور سیاسی مہم کی بنیاد بن جائے اور متیجہ ملک میں سیاسی محاذ آرائی کی کیفیت پیدا ہوجائے۔

#### تائداور مخالفت

جمال تک اس آر ڈینس کی ٹائید یا خالفت کا تعلق ہے تو ہماری معلومات کی حد تک اس کی خالفت میں تو بردی قوی اور توانا آوازیں بلند ہوئی ہیں اور بہت اہم گوشوں سے بلند ہوئی ہیں '
لکن آحال کسی قابل ذکر دینی جماعت کی طرف سے اس کی تائید میں کوئی آواز نہیں انفی ۔
اس کی تائید کر نے والے یا تووہ سرکاری ایانیم سرکاری اوار سے ہیں جو سرکاری گرانٹ سے چلتے ہیں اور یاوہ چند علاءومشائخ ہیں جنموں نے انفرادی حیثیت میں اس کی تائید میں بیانات دیئے ہیں ۔
ہیں اور یاوہ چند علاءومشائخ ہیں جنموں نے انفرادی حیثیت میں اس کی تائید میں بیانات دیئے ہیں جو ہیں۔ البت اس کی خالفت کرنے والوں میں جارای تمام وہ سیاسی جماعتیں چیش ہیں جو سیکولر حزاج کی حامل ہیں 'جن میں پولیزیارٹی اور تحریک استقلال نمایاں ہیں۔ (۲) اس طرح

مغربي تمذيب كى داواده خواتين كى جانب سے محى شدت سے اس آرؤينس كى مخالف كى مخ ہے۔ (۳) تیسرے نمبرران تمام زہی سای جماعتوں کی جانب سے بھی اس کی خالفت کی جار بی ہے جو شریعت بل کی مخالف تھیں۔ ان میں مسلک اہل حدیث سے علامہ احمان اللی گروپ' دیوبندی کمتب فکرے جعیت علاء اسلام مولانا فضل الرحمٰن گروپ اور بر بلوی کمتب فكرس مولانانوراني كى جعيت علاء اسلام شامل بير - (٣) مريدير آل متحده شريعت مازيس شامل بعض اہم جماعتیں اور تعظیمیں بھی اس آرڈیننس کی مخالفت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ ان میں نمایاں ترین معاملہ جماعت اسلامی کاہے جس نے اس آرڈیننس کو پورے طور برمسترد کر دیا ہے اور اسے اسلام کی جانب پیش رفت کی بجائے بہائی قرار دیا ہے۔ ہاری رائے میں متحدہ شریعت محاذ کی جانب ہے اس معالمے میں متفقہ موقف سامنے آنا چاہئے تھا۔ اس معاطے میں مختلف جماعتوں نے انفرادی حیثیت میں اپنے موقف کا علان کر کے جسب اصولی کاار تکاب کیاہے اس کے نتیج میں یہ رائے قائم کرناغلانہ ہو فاکه متحدہ شریعت محاذ اصولی طور پراب معدوم کے درج میں آچکاہاوراس کی "طبعی موت" کواس میں شریک جماعتوں کی جانب سے سند توثیق حاصل ہو چکی ہے .... جعیت علاء اسلام مولانا ورخواسی مروپ کے بعض اکابر کی جانب ہے بھی اس بل کی مخالفت میں آواز بلند ہوگی ہے۔ اگر چہ باضابطه طوریران کاموقف ان کے آئدہ اجلاس کے بعدی سامنے آئے گا۔ البتہ متحدہ شریعت محاذیمس شریک الل مدیث اور بر بلوی علاء نے آر ڈینس کی بعض کو آبیوں کی نشاندی كرتے ہوئے بحثيت مجموعي اسے خوش آمريد كماہے۔

جمال تک اُن دین سیای جماعتول کا تعلق ہے جنہوں نے نہ صدر ضیاء کے ریفرندم کو قبول کیا اور نہ ہی غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے والے الیکن اور اس کے نتیج میں بنے والی اسمبلی کو قبول کیا 'توان کی طرف ہے اس آرڈینس والے الیکن اور اس کے نتیج میں بنے والی اسمبلی کو قبول کیا 'توان کی طرف ہے اس آرڈینس کی مخالفت کی بات سمجے میں آتی ہے لیکن وہ دینی جماعت سی مخالفت کی جانب ہے اس کی مخالفت کی طور سمجے میں نہیں آتی۔ اس سلطے میں جماعت اسلامی کاموقف صربے نا قابل فہم ہے اور ابھی تک ان کی جانب ہے اپنے موقف کے حق میں واضح قسم کے دلائل بھی سامنے نہیں آئے۔ جماعت کے سرکر دہ افراد کے بعض بیانات سے واضح قسم کے دلائل بھی سامنے نہیں آئے۔ جماعت کے سرکر دہ افراد کے بعض بیانات سے مضرور مشرقے ہوتا ہے کہ ان کی مخالفت کا ایک اہم سبب یہ کہ یہ آرڈینس شریعت بل کے ہم یلہ نہیں ہے اور اس میں شریعت بل کا بہت کم حصہ شامل ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک اس

آرذینس کا شریعت بل سے تقابل اصولی طور پر درست نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگر اپ شریعت بل کی خاطر اسمبلی اور بینٹ کی چند سیٹوں تک کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے تواس شریعت بل کانام لینا اور اس کی بنیاد پر اس آرڈینس کو مسترد کر دینا آپ کے لئے ہر گزروانہیں ہے۔ آپ حضرات کو یا وہوگا کہ اُس موقع پر بھی میں نے تنظیم اسلامی کی جانب سے شریعت کاذیر بی شریعت سامنے رکھاتھا کہ اگر آپ حضرات تحریک نہیں چلا سکتے اور شریعت بل کی خاطر اسمبلی کی سیٹوں تک کو قربان نہیں کر کئے تو ہمارے پاس بسرحال اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ اس سندو گفتندو بر خاستند " میں ضائع کریں۔ ہم صرف اُٹی وقت اس محاذ میں عملی حصہ لیس کے جب بر خاستند " میں ضائع کریں۔ ہم صرف اُٹی وقت اس محاذ میں عملی حصہ لیں کے جب آپ باضابط تحریک چلانے کا اعلان کریں گے۔ اس وقت تک صرف ہماری آئیداور وعائیں آپ عفرات کے ساتھ ہیں جملی شرکت سے آپ ہمیں معذور سیجھے۔

مفتی محرحسین نعیی اور قاضی عبداللطیف صاحب ی جانب سے اس نفاذ شریعت آر ڈینس کائید بھی سمجو میں آتی ہے۔ اس لئے کہ ان حضرات کاموقف بھی شروع سے بدر ہاہے کہ اگر آپ لوگ تحریک نہیں چلا سکتے تو پھر ہمیں شریعت تل کے مطالبے میں کیک پیدا کرنی ہوگی اور اس کا بھنا حصہ بھی حکومت تسلیم کرے اس پر قناعت کرنی ہوگی ۔ چنانچہ اس موقع پر اگر انہوں نے موجودہ آرڈینس کی آئید کی ہے تو یہ ان کے سابقہ متوقف سے پورے طور پر مطابقت رکھتی ہے۔

#### هاراموقف

 اور ناقص بھی 'کین چ نکہ بسرطال یہ شریعت کی جانب ایک قدم ہے للذاہم اے خوش آمدیر
کتے ہیں اور اس کی مخالفت کو کسی طرح بھی جائز نہیں بچھتے .....یماں یہ وضاحت ضروری ہے
کہ آر ڈینس کو محض خوش آمدید کمنا اور اس کی عملی آئید کرنا دو جدا جدا ہاتیں ہیں۔ اور جہاں
تک اس شخصیت کی آئید کا تعلق ہے جس نے یہ آر ڈینٹس نافذ کیا ہے توبیہ بالکل ہی الگ معاملہ
ہے ..... چنا نچہ ہم اسے خوش آمدید ضرور کتے ہیں 'کین ہماری آئید چند شرائط کے ساتھ
مشروط ہے 'جن کی وضاحت آگے آئے گی۔

#### دستوريا كستان اور شريعت اسلامي

پاکستان کی دستوری و قانونی تاریخ سے دلچیں رکھنے والا ہرفرد جانتا ہے کہ اس ملک میں شریعت کی جانب پیش رفت کا آغاز "قرار داد مقاصد " سے ہواتھا۔ اس قرار داد میں اللہ کی حاکمیت کے اصول کو ملک کی اعلیٰ سیاسی طعیر متفقہ طور پر متفور کیا گیاتھا اور بلاشہ یہ شریعت کی جانب ایک بست اہم مثبت پیش رفت تھی۔ اگر چہاس میں یہ کی رہ گئی گھی کہ "لا الدالاللہ" کا مفہوم تو پورے طور پر موجود تھالیکن " محر رسول اللہ" صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو اس میں واضح طور پر نہیں سمویا گیاتھا۔ پھر ۱۹۵۱ء میں دستوری مطح پر ایک پیش رفت ہوئی اور دستور کے رہنما صولوں میں یہ دفعہ شامل کی گئی کہ "اس ملک میں قرآن وسنت کے منافی کوئی وستور کے رہنما صولوں میں یہ دفعہ شامل کی گئی کہ "اس ملک میں قرآن وسنت کے منافی کوئی اس دفعہ کی حیثیت کے خمن میں یہ نمایت موذوں اور مثبت دفعہ تھی لیکن اسے کیا تیجئے کہ اس دفعہ کی حیثیت محض کی میں یہ نمایت موذوں اور مثبت دفعہ تھی لیکن اسے کیا تیجئے کہ اس دفعہ کی حیثیت محض کی میں یہ نمایت موذوں اور مثبت دفعہ تھی لیکن اسے کیا تیجئے کہ اس دفعہ کی حیثیت محض کی میں یہ نمایت موذوں اور مثبت دفعہ تھی لیکن اسے کیا تیجئے کہ اس دفعہ کی حیثیت محض کی میں یہ نمایت موذوں اور مثبت دفعہ تھی لیکن اسے کیا تیجئے کہ اس دفعہ کی حیثیت محض کی میں یہ نمایت موذوں اور مثبت دفعہ تھی لیکن اسے کیا تیجئے کہ اس دفعہ کی حیثیت محض کی اس میائی کی تھی 'اس

پرجناب نیاء الحق صاحب نے اپنے دور اقتدار میں ایک قدم اور برحایا اور اسے بڑوی طور
پر عمرہ اللہ ہے کہ جا کہ اس اقدام پر شدید اعتراض تھا کہ انہوں نے عائلی قوانین اور مالی قوانین جیے اہم
معاملات کو شریعت کورٹس کے دائرہ سے مشخی قرار دے کر دین و شریعت کے ساتھ کی
در ج میں بھی مخلصانہ معاملہ نہیں کیا تھا بلکہ ہماری دائے میں اس اقدام سے وہ اُس وعید کا
ہرف بن رہے تھے جو سورة البقرہ میں ان الفاظ میں وار د ہوئی ہے کہ ''کیا تم کا بوشریعت کے
ہرف بن رہے تھے جو سورة البقرہ میں ان الفاظ میں وار د ہوئی ہے کہ ''کیا تم کا بر کا اس تمام کرے
اس کی سزااس کے سوااور کی نہیں ہو سکتی کہ دنیا کی زندگی میں ذات ور سوائی اس کا مقدر بن
اور آخرت میں اس تمام ترین عذاب میں جموعک و یا جائے۔ '' تاہم اس تمام نقص کے
اور آخرت میں اس تمام ترین عذاب میں جموعک و یا جائے۔ '' تاہم اس تمام نقص کے

اوجود جی ہماری رائے میں اسے نفاذ شریعت کی جانب پیش رفت ہی میں شار کیا جائے گا۔ اس
کے بعد نویں ترمیم کائل اسم لی میں پیش ہوا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسے بھی خوش المدید کہ اتفاا در اسے نفاذ شریعت کی راہ میں مثبت پیش رفت قرار دیا تھا۔ بیدالگ بات ہے کہ وہ بیل منز ھے نہ چڑھ سکی اور وہ بل کسی فائلوں میں دب کر رہ گیا۔ اب حالیہ آرڈینس کے رابع ویکہ عالمی قوانین کو بھی ہائی کورٹس کے دائرہ کار میں شامل کر دیا گیا ہے لئذا ہم اسے بھی بیت کی جانب کی جانب ایک مشبت پیش رفت کے جیں سے اور ہمارے نزدیک اگر اس آرڈینس کے مطابع کو در میان سے ہٹادیں تو ہماری رائے میں مالوں کو بید افتاد کر نے والی شخصیت کے معالمے کو در میان سے ہٹادیں تو ہماری رائے میں مالوں کو بید افتاد کی اور میان سے ہٹادیں تو ہماری رائے میں مالوں کو بید افتاد کی اور میان سے ہٹادیں تو ہماری رائے میں مالوں کو بید افتاد کی اور میان سے ہٹادیں تو ہماری دائے ہوں کا مالوں کی ایک انہم مشبت میشن رفت ہے۔

#### "بيسرويا" اورناقص آردينن

ہوتا ہے۔ اس لئے کہ یہ فیصلہ کہ الی معاطات میں شریعت کے فیصلے سے پہلے سے طے شدہ معاطات متاثر نہیں ہوں کے اور ماضی کے تمام سودی لین دین معاہدی کے مطابق برقرار دیں کہ والی مالیاتی معاطات کا تعلق ہے اس میں کی درج میں عذر موجود ہے لیکن اندرون ملک جمال آپ کو معاطات کا تعلق ہے اس میں کی درج میں عذر موجود ہے لیکن اندرون ملک جمال آپ کو افتیار حاصل ہے 'کہی شے کی حرمت کے فیصلے کے بعد سابقہ معاطات کو برقرار رکھنا کتاب مسنت کی واضح نئی ہے۔ یہ دراصل سرمایہ وارول اور سود خورول کو مطمئن کرنے کا ایک حربہ معلوم ہوتا ہے کہ مطمئن رہوتہ مارے مفادات پر آئی نہیں آئے گی۔ حالا تکہ قرآن کا مرآئ فیصلہ ہے کہ سود کی حرمت کے اعلان کے بعد صرف راس المال واپس کیاجائے گا' سود ٹی الفور فیصلہ ہے کہ سود کی حرمت کے اعلان کے بعد صرف راس المال واپس کیاجائے گا' سود ٹی الفور مشروط رہے گی کہ مالی معاطات میں فوری طور پر ضروری اصلاح کی جائے اور اس سے متعلق مشروط رہے گی کہ مالی معاطات میں فوری طور پر ضروری اصلاح کی جائے اور اس سے متعلق شریعت کے فیصلوں کو سابقہ معاہدات اور معاطات بر بھی مئوثر قرار دیاجائے۔

#### صدرضياءالحق كاماضي

اب ذراایک جائزہ اس پہلو ہے ہوجائے کہ وہ شخصیت ہواس کاکریڈٹ لے رہی ہے کیہ واقعالیہ کریڈٹ اے پنچا ہے اور کیا س کے لئے یہ زباہ کہ وہ اپنے آپ کواسلام کاشیدائی اور فدائی قرار دے! ...... ہمارے نزدیک فدائیت کایہ دعویٰ قطعاً بے بنیاد ہے۔ اس لئے کہ صدر صاحب آج پہلی بار اس دعوے کے ساتھ ہمارے سائے نہیں آئے بلکہ ان کاسابقہ ریکارڈ ہمارے سائے ہے۔ اگرچہ کی ہے سوء خن رکھنا اسلام جس پہندیدہ نہیں ہے لیکن کیا کرمیں کہ پورا گیارہ سائے ہے۔ اگرچہ کی ہے سوء خن رکھنا اسلام جس پہندیدہ نہیں ہے لیکن کیا کرمیں کہ پورا گیارہ سائے دور افتدار ان کے دعوے کی بحذیب کر آنظر آتا ہے۔ گیارہ برس کہ پورا گیارہ سائد دور افتدار ان کے دعوے کی بحذیب کر آنظر آتا ہے۔ گیارہ برس میں جو بیٹ نظر ہم مصطفی کاجوش و جذبہ بحربور طور پر عوام جس موجزی تھا۔ اس موقع پر اگر شریعت کانفاذ کر دیا جائ تو کی کواس کے فلاف آواز اٹھانے کی جرات نہ ہوتی اس کے نظر مور پر عوام جس موجزی تھا۔ اس موقع پر اگر دوران وہ مقدر اعلیٰ بلکہ نعوذ باللہ '" قادر مطلق '' ہے۔ اور واقعتا انہیں وہ افتیارات حاصل دوران وہ مقدر اعلیٰ بلکہ نعوذ باللہ '" قادر مطلق '' ہے۔ اور واقعتا انہیں وہ افتیارات حاصل خیں ہو ہور کی ملک کے کس سرپر اہ کو حاصل نہیں ہوتے 'کیان یہ پوراعرمہ نمایت نیم دلانہ انداز میں گئا۔ طریعت کورٹ بھائی تو عائی قوانین تک کے معالمے جس اس کیا تھ باندھ دیے ہیں گزارا گیا۔ شریعت کورٹ بھائی تو عائی قوانین تک کے معالمے جس اس کیا تھ باندھ دیے گئے۔ حالانکہ انسانی زندگی کے کی اور گوشے کے بارے جس قر آئی و سنت جس اتی تفصیلی میں کیا کہ کیا تھیا تھی۔ علی اس کیا تھ باندھ دیے گئے۔ حالانکہ انسانی زندگی کے کی اور گوشے کے بارے جس قر آئی و سنت جس اتی تفصیلی میں کیا تو اس کیا تھو باندھ دیے گئے۔ حالانکہ انسانی زندگی کے کی اور گوشے کے بارے جس قر آئی و سنت جس آئی تفصیلی تو تو میں کیا تھیا۔

مرايات نسي التين جعنى عائلي معاطلت ميسوايات دى عنى جي ليكن مدرصاحب كاعذريه تحاكه " فواتين كوكون مطمئن كرے كا- " انالله وانا اليد راجعون ..... نفاذ شريعت كادو سرابت برا مرتعان کے لئے وہ تحاجب وہ سول حکومت کو اقتدار میں شریک کر رہے عصد اس وقت انہوں نے جس انداز میں سودے بازی کی " اٹھویں ترمیم جس طور سے نو متخب نما تندول سے منظور کروائی جس کے ذریعے مارشل لاء بے دور کے اپنے تمام اقدامات کے لئے تحفظ فراہم کیا' شریعت کے اپنے ہی فدائی تھے تووہ وقت تھا کہ ان سے اگر نفاذ شریعت کابل بھی منظور كرات توه بارلىيىن برمال مي ات تبول كرتى "اس لئے كدا قدار كى جنك نظر آن كى متى ادر لیلائے افتدار سے ہمکنار ہونے کے لئے ہمارے وہ نمائندے بہت بے جین سے جنہوں نے الیکن لا کوں بلکہ کروڑوں کے مترف سے جیتا تھا۔ اگر اس موقع پر شریعت کی بالادستی تلم کرالی جاتی تو آج اس آرؤینس کے پاؤں بہت مضبوط ہوتے ....ای طرح اگر ضیاء الحق ماحب واقعانفاذ شريعت كے معالم من مخلص موت توبعد من اسمبل من است اثرات اور اثرو رسوخ کے بل پر شربیت بل کو بھی کسی نہ کسی قابل قبول شکل میں منظور کرا سکتے تھے 'اس کئے كەاركان اسمبلى مىں بسرھال ان كى ايك مضبوط لا بى موجود تقى اور پچھەندىسى تو كم از كم اش ترميم شدہ شریعت بل بی کو نافذ کرانے کے لئے عملی کوشش فرماتے جس کی جونیجو حکومت نے پیش اس کی تھی۔ اس پس مظرمیں آگر کہنے والے یہ کہتے ہیں کدامس میں اس کاپورا کریڈٹ وہ خودلینا چاہتے تھے توبہ بات بے بنیاد بھی نمیں ہے۔

بلکہ اس تناظر میں ان لوگوں کی رائے کو تقویت ملتی ہے جن کے خیال میں یہ نفاذ شریعت آر ڈیننس صرف اپنے دور اقدّار کوطول دینے کا ایک حربہ اور ذریعہ ہے۔

#### توبه کی شرائط

لین اسب کیاد جودیہ بات احداز امکان قرار نہیں دی جاستی کہ ہوسکانہ کہ انہیں اللہ تعالی نے فی الواقع توبہ کی توثیق دے دی ہواس لئے کہ در توبہ جرفض کے لئے کھلاہ اور موت کے داختی آثار کے آغازے پہلے پہلے توبہ کی تحدایت کی نبوی ٹوید ہرفض کے لئے موجود ہے۔ چنا نجہ اگر وہ واقعتا توبہ کریں تو بمیں ان کی توبہ پرشک کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ چنا نجہ اگر وہ دی لئے لازم ہے کہ ؛ اولا وہ معصوم انداز میں اسلام کے شیدائی بننے کی بجائے اپنی خطاوں کا پر طلاعتراف کریں اور علی رحوس الاشماد اللہ کی جناب میں توبہ کریں۔ بجائے اپنی خطاوں کا پر طلاعتراف کریں اور علی رحوس الاشماد اللہ کی جناب میں توبہ کریں۔

ان نیا ہے عمل میں فوری اصلاح کریں۔ اس کے کہ قرآن تھیم میں متعدد مقامات پر عمل ما کے کو توبہ کی دلیل کے طور پر لا یا گیا ہے۔ عمل میں اصلاح کے ذیل میں اگر وہ دوباتوں کا اہتمام کریں توہم یہ باور کرنے کو تیار ہیں کہ انہوں نے میچ توبہ کی ہے۔ ایک یہ کہ موجودہ دستور نے انہیں بحثیت صدر مملکت جو غیر اسلامی افقیارات اور مراعات دی ہیں 'ان سے فوری طور پر رضا کا رانہ دستبردار ہوجائیں۔ یہ درست ہے کہ آپ آئین میں ترائیم کرنے کے مجاز نہیں ہیں کیان خلاف اسلام افقیارات و مراعات سے از خود دستبردار ہونے میں آپ کے لئے کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ اور دو سرے یہ کہ آپ اپنی ذات پر اسلام کو نافذ کرتے ہوئاں سنت موکدہ کا التزام سے بحثے جس کا ترک آپ کے اپنی ذات پر اسلام کو نافذ کرتے ہوئاں کی سنت موکدہ کا التزام سے بحثے جس کا ترک آپ کے اپنی متحق کر دہ علماء کے نزدیک بھی گناہ جواب آپ کو ایک ہی ساتھ ماتھ جن او گیل سے جا ہے فتوئی لیں جواب آپ کو ایک ہی طرح اپنی گھر میں سترہ مجاب کے احکام نافذ سے بحثے اور اس موجودہ عبوری حکومت میں آگے لار ہے ہیں اور انہیں اہم خداریاں سونے رہے ہیں اور انہیں اہم فدر رہا ہی کہ ساتھ ساتھ جن اوگوں کو آپ موجودہ عبوری حکومت میں آگے لار ہے ہیں اور انہیں اہم فرمد داریاں سونے رہے ہیں 'انہیں ہی شریعت کان احکام کا یا بندینا ہے۔

الآیہ کہ مالی معاملات کے ضمن میں فوری طور پر ضروری ترمیم کیجے اور ان معاملات میں شریعت کے فیصلوں کو سابقہ معاہدات و معالات پر بھی متوثر قرار دیجے اس کئے کہ اس معاط میں رعایت " کے ذیل میں آئے گی ...... اور رابعاً ..... اگر چہ ہماری شرائط میں ہے گئی ..... اور رابعاً .... اگر چہ ہماری شرائط میں ہے آخری شرط ہے لیکن پاکستان کی سالمیت کے اعتبار ہے اہم ترین ہے .... یہ کہ خدار ااس اقدام کو جمہوری اور وستوری عمل سے انحراف کا ذریعہ نہائے۔ اس کئے کہ اگر اس اقدام کو جمہوری اور وستوری عمل سے انحراف رارشل لاء کی راہ ہموار کرنے کا ذریعہ بنالیا گیا تو مشرید اندیشہ ہے کہ سندھ کے حالات کے پیش نظر پاکستان کی سالمیت کے اعتبار سے یہ اون شرک میں کھیدگی اس آخری در ہے کی مربر آخری تکا ثابت ہوگا۔ سندھ میں سندھی اور غیر سندھی میں کھیدگی اس آخری در جو کہی ہندو مسلم معاشر سے میں ہواکرتی تھی۔ کسی محفی کا مض اس بنیاد پر قتل کو پہنچ تھی ہے ہو بھی ہندو مسلم معاشر سے میں ہواکرتی تھی۔ کسی محفی کا مض اس بنیاد پر قتل کر دیا جانا کہ وہ غیر سندھی ہے اور اس کا تعلق مہاجروں 'پٹھانوں سے ہے' انتمائی خوفاک کو رہ بھی نہاں کہ علی مالہ ہوں گے۔ اس صورت حال کا صرف آیک ہی ممکن حل ہے اور وہ سے ساسی عمل کا اجراء۔ گویا معروف جمہوری اصولوں کے مطابق آیک معاف ستھراائیکشن بی وت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔

بر کفیدہ وہ شرائط اور تقاضی ہیں کہ ان کو اگر صدر صاحب پورا کرتے ہیں توہم یہ تسلیم کر
لیں سے کہ انہوں نے واقعام مح توبہ کی ہے ' تب ہماری تا ئید بھی انہیں جاصل ہوگی لیکن اگر وہ
ان سے گریز کی روش اختیار کرتے ہیں توہم یہ بجھنے میں جن بجانب ہوں سے کہ نفاذ شریعت
آرڈ ینٹس کی شکل میں انہوں نے جو قدم اٹھا یا ہو وہ کوئی خلصانہ کوشش نہیں ہے بلکہ اپنے ذاتی
مفادات کو شخفاد سے اور اپنے دور افتدار کو طول دینے کا ایک حربہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یرے
انجام سے اپنی ناو میں رکھے اور ان لوگوں کو جن کے اتحد میں اس مکن کی زمام کارہے می فیصلہ
کرنے کی توقی مطافر اے۔ (آمین)

#### سیاست ور دی آمار کر

حالات کے پیش نظریہ بات بھی خارج از امکان نہیں ہے کہ صدر صاحب کی وقت بھی خود سیاست کے میدان میں قدم رکھنے کا اعلان فرماد ہیں۔ سردار عبدالقیوم صاحب اور جمیقت (ریٹائرڈ) فضل جن صاحب کو ہے میانات اس جانب واضح اشارات دے رہے ہیں 'اور حقیقت قیہ ہے کہ صدر صاحب کو نہ صرف سیاست میں آنے کا پوراجی حاصل ہے بلکہ اس کی اہلیت ہی پورے طور پران میں موجود ہے۔ لیکن میدان سیاست میں راست واضلے کے لئے ضروری ہوگا کہ دہ فوجی ور دی آثار کراس کو ہے میں قدم رکھیں بصورت دیگریہ اعتراض باقی رہے گا کہ دہ سیاست کے پردے میں آئی حقیت کو ہر وئے کار لارہے ہیں ..... انہیں یہ حق بجاطور پر ماصل ہے کہ اپنی سیاسی جماعت بنائیں 'کوئی انہیں نہیں روکے گا۔ آخر کونشن لیک بھی ایک دن میں بن می تی گئی الذاان کے لئے بھی جماعت بنائے کا پوراامکان موجود ہے لیکن ان ہے کرارش ہی ہے کہ وہ ور دی آثار کر آئیں اور سیاست کو سیاست کے انداز میں کریں۔ اپنی صلاحیت اور اہلیت کو راست انداز میں پر دئے کار لائیں اور آگر وہ اس میدان میں آگر تحریک باشاد۔ ہمیں توقع ہے کہ اس صورت میں انہیں بھر پور عواجی تائید بھی حاصل ہوجائے گی اور وہ ماشول بیاد بھی خاتمیں توقع ہے کہ اس صورت میں انہیں بھر پور عواجی تائید بھی حاصل ہوجائے گی اور وہ مضبوط بنیاد بھی خاتمی خور عواجی گی جس کا ابھی بھی پور عواجی تائید بھی حاصل ہوجائے گی اور وہ مضبوط بنیاد بھی فراہم ہوجائے گی جس کا ابھی بھی تو ان قبر تائید ہی حاصل ہوجائے گی اور وہ مضبوط بنیاد بھی فراہم ہوجائے گی جس کا ابھی بھی تور عواجی تائید بھی حاصل ہوجائے گی جس کا ابھی بھی تور عواجی تائید بھی حاصل ہوجائے گی جس کا ابھی بھی تور عواجی تائید بھی حاصل ہوجائے گی جس کا ابھی بھی تور عواجی تائید بھی حاصل ہوجائے گی جس کا ابھی بھی تھی تیں جس کی تھیں بھی جس کی ابھی بھی کی دور کی جس کی ابھی بھی کی تھیں کی حاصل ہوجائے گی جس کی ابھی بھی کی تعدان نظر تا تاہے۔

#### سركاري مفتى كاعهده

آخر بین ایک گذارش مجھے علاء کرام کی خدمت میں بھی کرنی ہے اور وہ یہ کدان کے لئے میرا خلصانہ مشورہ یہ ہے کہ وہ وین کے مفاد کے پیش نظر سرکاری مفتی یاڈی اٹارنی کے

عمدے قبول کرنے سے اٹکار کر دیں۔ اس میں یقیباً بعض اعتبارات سے ان کے لئے بظاہر کشش کے پچے پہلوموجود ہیں لیکن مجھے شدیدا ندیشہ ہے سر کاری مفتی کالفظ ہمارے معاشرے میں بت جلدایک کالی بن ترروجائے گا۔ اس لئے کہ علماء کرام کی صفول میں جمال نمایت مخلص اور متدین رجال دین کی موجودگی ہے اٹکار شیس کیا جاسکتادہاں علاء سوء کی موجودگیمی ایک تلخ حقیقت کاور جدر تحتی ہے اور اس نوع کے چندا فراد بھی اگر اس کو سے کو بدنام کرنے کا باعث بن محكة تومعاشرے ميں علاء كارباساو قارواحترام بھى خطرے ميں يرجائے كا .....ويے بھی میری رائے میں اس حیثیت میں علاء کرام اسلام کی مجموزیادہ خدمت نہ کر پائیں گے۔ اس لئے کہ سرکاری مفتی کا کام صرف سفارشات پیش کرنا ہے اے تنفیدِ فیملد کا کوئی افتیار حاصل نہ ہو گا ..... اور جہاں تک سفارشات پی کرنے کا تعلق ہے توبد کام علاء مركارى نصبى تهت الخائي بعي كريكة بين .... انسين قانوني طور يريد حق ماصل بهك و مس بھی مسلے میں قرآن وسنت کے خشاء کے اظہار کے لئے عدالت میں جاکر اپنے دلائل پیش کریں .... اس کے لئے سرکاری مفتی کالبادہ اوڑ صنامیرے نزدیک قطعاً غیر ضروری ہے....بلکدا کر حضرت مسیح علیہ السلام کے بید مددرجہ بلیغ اور میراز نصیحت الفاظ پیش نظرر میں کہ " تم ف مفت یا یا ہے ' مفت تقلیم کرو" توہراعتبار سے مناسب اور معقول روش ہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کام خدمتِ دین کے جذبے کے ساتھ کی دنیاوی اجر کی امید کے بغیر کیا جائے .... میری دانست میں سرکاری مفتی یاؤی اٹارنی کاعمدہ قبول کرنے کی بجائے علماء کے لئے شرعی عدالتوں میں وکالت کاراستہ اعتبار کرنا زیادہ موزوں اور مناسب معلوم ہوتا ہے ....اس لئے كدوكيل كاكام يد موما ہے كدوه است موكل كے لئے قانون ميں موجود مكند مخبائش الماش كراف اس ماہراند مشورہ دے .....چنانچدوہ الى ممارت اور محنت كے عوض میں اس سے فیس وصول کر تا ہے۔ علاء بھی اگر اپنی فقہی و قانونی مهارت کو اس طور سے بردے کارلائیں تومیری رائے میں یہ ہراغتبارے صاف ستمرااور مناسب محراقتہ ہے اور اس میں کوئی قباحت معلوم سیں ہوتی .... لیکن علماء کرام کے لئے سرکاری مفتی یاؤی اٹارنی کا حمدہ قبول کرنانہ صرف یہ کہ مجھے اسلاف کی روایات کے خلاف معلوم ہوتا ہے بلکہ آل کار كانتبار ب جي اس من خدمت دين كى بجائے تنقيصِ دين كاپيلوزياده نظر آ آئے .....الله تعالى جميں دين كاميم شعور عطاء فرمائے اور ميم نيسلوں كك تحلينے كى توثق عطافرمائے (امين)

### امدة خطيبواسلامي مح العصر فراقي المحاراتي كوالم الأكارية المنافل مساء الأكارة على الله المالية المرساء

ن مندا كساته ما تو كه تعادت ما حب ندا كابى مناسب ب من كهاس ب المراح المراب المراح الم

فترم المرتظيم في الدوه الى كالم الما يا قربات طويل موتى على كلى - اوروه الى كى الشاعت كالمسلمين مترقد مجرية بي الكين عليم كرببت سين يراور دمروار رفقاء كاخيال مهام كرببت سين يراور دمروار رفقاء كاخيال مهام كرببت سيد وفقار ك دمنول مي المبين النسط الذي وقي ما في كيمن مي سالقر بين الله مي النسط المن المناء الله المناء والمربب سياس الماري كرامير محرام الى كسوم بيروال الى قصاول الى قد ما من المناء الله المناء الله المناء المناء الله المناء المنا

جماعت سے تعلق کے ضمن میں ان کے ساتھ ایک بجیب حادث یہ پیش آیا کہ جب کومت نے جماعت اسلامی کو سیاسی جماعت قرار دے کر سرکاری ملازمین کے لئے اس کی رکنیت ممنوع کر دی توانسوں نے اپنی ذاتی اور خاندانی مجوریوں کے باعث رکنیت سے استعفی دے دیا لیکن ۱۹۵۱ء میں جب جماعت نے بنجاب کے انتخابات میں ذور شور سے حصہ لیا تووہ اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکے اور انسوں نے اپنی ذاتی کا را نتخابی مہم میں استعمال کے لئے جماعت کے حوالے کر دی 'جس کی پاداش میں وہ سرکاری ملازمت سے برخواست کر دی جماعت کے حوالے کر دی 'جس کی پاداش میں وہ سرکاری ملازمت سے برخواست کر دی گئے! ..... بعدازاں شدید محت و مشقت اور اپنی فنی ممارت و قابلیت کے بلی پراپئی آزاد معیشت کو استوار کرنے کے بعدوہ دوبارہ جماعت کی رکن بے تواس بار جماعت کی پالیسی اور طریق کار کے ضمن میں جو شدید اختلاف کے - ۱۹۵۹ء میں رونما ہوا تھا اس کا شکار ہو گئے اور نہ دولی و کر دوبارہ علیحہ ہو گئے اور اس بار ان کی مایوسی اور بددلی انتحال کے انسوں نے باضابط استعفیٰ تحریر کرنے کی زحمت بھی گوار انسیس کی!

وہ دن اور آئ کادن 'ان کی جملہ صلاحیتیں اپنے فن اور کاروبار کے لئے وقف ہو کررہ گئیں ....اوراگرچہ پالیسی کے اختلاف کے ضمن میں ان کی رائے صدی صدر اتم کی رائے کے مطابق تھی 'چنا نچہ اجتماع مجھی کوٹھ میں جوچندووٹ راقم کو ملے تھان میں سے ایک ان کابھی تھا ...... لیکن اس کے بعد ان میں تحرکی واعیہ دوبارہ مجھی پیدا نہ ہوسکا' اور اس معاملے میں انہوں نے 'غالبًا بینے واضلی جذبات کو دبائے ہی کی خاطر 'اپنے آپ پرایک مصنوعی لا ابالیانہ انداز طاری کرلیا' جس نے بعد اندان ان کی طبیعت ثانیہ کی حیثیت افتیار کرلی۔

مروانہ کا متنا میں کرمد قعر ایک ماری کروان کے مذمات کی مای کڑھی معی ایک

عارضی ساابال آیا تھاجس کی بنام انہوں نے جماعت اسلامی کے کلف پر قومی اسمبلی کی آیک نشست کے لئے بڑے جوش و خروش اور جذب و شوق کے ساتھ حضد لیا تھا۔ لیکن امتخابات کے نتائج نے انہیں پہلے ہے بھی زیادہ مابوس اور بددل کر دیا ۔۔۔۔۔ چنانچہ بچھ اس مابوس اور بددل کر دیا ۔۔۔۔۔ چنانچہ بچھ اس مابوس اور بددل کر دیا ۔۔۔۔ چنانچہ بچھ اس مابوس کے ساتھ '
بددل 'اور بچھ بعض دو سری نفسیاتی و بچید کیوں کے باعث وہ راقم کی دعوت و تحریک کے ساتھ '
اس سے نظری طور پر بہت حد تک متنق ہونے کے باوجود آ حال عملان سلک نہیں ہویا ہے!

یہ بھی یقینارا قم پراللہ تعالی کے عظیم فعنل واحسان کامظہرہے کہ اس کے باتی تینوں حقیقی بھائی و و مقتقی بھائی و بھائی 'واحد حقیق چھاڑا و بھائی سمیت 'اُس کے مشن میں عملاً شریک و شامل اور عظیم اسلامی سے باضابطہ نسلک ہیں۔

ان میں سب سے چھوٹے یعنی ڈاکٹر ابصار احمہ سے رفقائے تنظیم والجمن 'اور قار کمین "میثاق " و "حکمت قرآن " بخوبی واقف ہیں 'اس لئے کہ وہ تنظیم اسلامی میں باضابطہ شامل ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن اکیڈی کے اعزازی ڈائر یکٹر اور "حکمت قرآن " کے اعزازی مریجی ہیں ہے۔

عمر میں ان سے بڑے ہمارے واحد عم زاد مظفراح مرمور ہیں جو کرا چی پونیورش کے انظامی شعبے سے منسلک اور تنظیم اسلامی کرا چی سے وابستہ ہیں۔ کچھ عرصہ قبل تک وہ نمایت فعال کار کن تھے ۔ لیکن اولاً چی والدہ مرحومہ کی شدید اور طویل علالت کچرا چی المبیہ کی ناسازئی طبع اور پھر اپنے ایک چھوٹے بچے کی پریشان کن علالت کے باعث اگر چہ زیادہ فعال نہیں رہے ۔ ... تاہم نظم کی پابندی میں ہر کر کوئی کو تاہی نہیں کرتے!

ان سے بڑے یعنی برادرم و قار احمد اگر چہ نمایت کم کو ہونے کے باعث زیادہ نمایاں نمیں ہیں 'کین داقعہ سے کہ چوالیس پنتالیس برس کی عمر بیں 'جوان بچوں کے باپ اور دو نواسوں کے ناتا ہوئے کے باوجود 'اور ایک معروف تقیراتی فرم کے ڈائریکٹر اور کاروباری اعتبار سے نمایت مصر وف ہونے کے باوصف انہوں نے جس طالب علانہ شان کے ساتھ قرآن اکیڈی کادوسالہ تعلیم کورس امتیازی حیثیت میں کھل کیا 'وہان کی سعادت ' دین کے ساتھ گمری وابنتگی کا بین ثبوت ہے۔ اللہ تعالی سے دعاہے ساتھ گمری وابنتگی کا بین ثبوت ہے۔ اللہ تعالی سے دعاہے کے دور سے اُن کی ذبان کا "عقدہ " کھول دے اور اُن کی طبیعت کی ججبک دور

ان میں سب سے برے ' …… اور مجھ سے متعملاً مجھوٹے ہیں مدیر " ندا" برادر م افتداراحمد ' جن کے ساتھ حقیق بھائی ہونے کے اساسی رہتے پر مسزادراقم کے چار مزیدر شتے "قائم ہو چکے ہیں ' یعنی ان کی دو بچیا ں میرے دو بیون کے گھروں کی ذینت ہیں اور میری دو بچیا ں ان کی بسوئیں ہیں ' لیکن ان جملہ رشتوں سے اہم تر معالمہ سے کہ وہ میرے نمایت ورید معاون اور رفت کار ہیں ' اور تحریک اسلامی کے ساتھ ان کا تعلق بھی تقریباً اتائی قدیم سے جتناخود میرا!

چنانچہ جن دنوں راقم میڈیکل اسٹوؤنٹ کی حیثیت سے اسلامی جعیت طلبہ کا فعال کار کن تھا ، وہ بھی ہائی اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے سرگرم کار تھے۔ اور اللہ ۵۰ کار کن تھا ، وہ بھی ہائی اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے سرگرم کار تھے۔ اور اللہ ۵۰ استفالی مہم میں بھی انہوں نے انتقاب کام کیا تھا ... اور دیمبرا ۵۰ کی آس دس روزہ تربیت گاہ میں بھی شرکت کی تھی دور اقم نے بحیثیت ناظم جمعیت لاہور منعقد کی تھی اور جس کے نمایت ور رس اثرات خودراقم کی شخصیت اور بعد کی ذیدگی کے دخ پرسرتب ہوئے تھے!

الجمنوں کے اعد نہ صرف یہ کہ ان کی تعلیم کاسلد منقطع ہو گیا بلکہ کچہ عرصہ وہ نمایت الجمنوں کے اعد نہ صرف یہ کہ ان کی تعلیم کاسلد منقطع ہو گیا بلکہ کچہ عرصہ وہ نمایت شدید نصیاتی بحران کاشکار ہے۔ راقم کو نمایت شدت کے ساتھ احساس تھا کہ ان کی نفسیاتی الجمنوں کے پیدا ہونے میں کچھ حصہ الفاظ قرآنی " اِنَّ کَشِیرًا مِن الْخَلُطُاءِ کَیْبَغِی الْجَمنوں کے پیدا ہونے میں کچھ حصہ الفاظ قرآنی " اِنَّ کَشِیرًا مِن الْخَلُطُاءِ کَیْبُغِی الْحَمنُ اللّٰهِ مُنْ الْخَلُطُاءِ کَیْبُغِی اللّٰہِ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

ساتھ فعال وابنگی رکھتے تھے۔ ) اور بھر ملد! اس کے نمایت محت مند نتائج ظاہر ہوئے.....
اور نہ صرف مید کہ اُ نعزیز کی زندگی کی گاڑی مجے پشڑی پر پڑ کی بلکہ پھرانموں نے اپنی تعلیمی کمی کی بھی بھرپور تلافی کی ..... اور گیارہ ماہ کے اندر اندر تین امتحان پاس کر لئے 'اولاا دیب قاضل ' پھرایف اے اور پھربی اے۔ پھرایف اے اور پھربی اے۔

اس کے ساتھ بی انہوں نے لاہور کارخ کیا اور ایک جانب اسلامیہ کالج سول لائن میں ایم اے انگلش کے لئے اور دوسری جانب لاء کالج میں اہل اہل بی میں دافلے کے لئے آزمائش نمیست دیئے 'اور دونوں میں کامیابی حاصل کر کے بالفعل داخلہ ایل اہل بی میں لے لیا ۔۔۔۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اولاً ڈیڑھ دوماہ روزنامہ ''تنہم ''اور بعدازاں ہفت روزہ ''ایشیا'' میں کام کر ناشروع کر دیا اور مئو تر الذکر کے سلسلے میں تواتی کام بابی حاصل کرلی کہ ملک نصراللہ خاں مرحوم ومغور نے ابی آپ بی پر مشمل ایک کالم کے سواباتی پوراپرچان کے حوالے کر ویا۔ اور انہوں نے بھی جو ماہ کے اندراندراس کی اشاعت میں معقول اضافہ کر کے دکھادیا۔

اس وقت تک اللہ تعالی نے بھائی جان کی شدید محنت اور مشقت کے صلے میں ان کے کاروبار میں برکت عطافرمادی تھی اور ان کی تغیر اتی فرم کا کام کائی و سعت افتیار کر کیا تھا۔ جس کے لئے انہیں معاون ہا تھ در کار تھے۔ چنا نچہ ان کی وعوت پر عزیم اقتدار احمہ نے بقولِ خود قلم ہا تھ سے رکھ کر بیلچہ تھام لیا۔ اور الحمد لللہ کہ اس میدان میں بھی ان کی طبعی ذہانت نے جلد ہی اپنالوبا منوالیا۔ بعد میں بھائی جان نے ان کے 'اور ان سے چھوٹے بھائی عزیزم و قار احمد کے لئے 'جنبول نے ہی الیس می کا متحان پاس کر لیا تھا' پر ائیویٹ ٹیوش کے غزیزم و قار احمد کے لئے 'جنبول نے ہی الیس می کا ویا۔ جس کے بینچ میں انہیں اس کاروبار کے ضمن میں عملی مہارت کے ساتھ ساتھ فنی بصیرت بھی حاصل ہو گئی ..... اور اس طرح سے دونوں چھوٹے بھائی چیٹ اور کاروبار کے اعتبار سے متعقل اس ' شاہراہ '' پر گامزن ہو گئے جس کا ''فتتاح '' بھائی جان نے کیا تھا!

اس دوران میں خود راقم الحروف ۱۹۵۷ء میں جماعت اسلامی کی رکنیت اور جماعت کی ڈینسری کی ملازمت کو خیریاد کینے کے بعد از سرنوا بنی معاشی زندگی کی بنیاد استوار کرنے اور تحرکی وابنتگی کی نی راجی متعین کرنے کی جدوجہدیں معروف تھا۔۔۔۔ چنا نچہ تمن چار سال کی جنت کے بینچ جس ایک جانب اس نے متفری (حال سابیوال) جس اپنا واتی مطب متحام (معنت کے بینچ جس ایک جانب اس نے متفری (حال سابیوال) جس اپنا واتی مطب متحام (معند کے بینچ جس ایک جانب اس اس کے علیم و اب ہونے والے "بزرگوں" کے کوچوں کا طواف کرنے "اور بالا خرکسی نئی تعییرہ تھکیل کے ضمن میں ان سے مایوس اور بدول ہوجانے کے بعد "واتی سطح پر متفری ہی میں "ملقومطالع قرآن "اور" وار المقام "کے نام سے ایک ہائل کے قیام کے ذریعے اپنے مقصد زندگی کی قرآن "اور "کی جذب کی تعلین کا سامان فراہم کر لیا تھا۔ اس ہائل کا بنیادی فلفہ یہ تھا کہ گئن اور تحرکی جذب کی تعلین کا سامان فراہم کر لیا تھا۔ اس ہائل کا بنیادی فلفہ یہ تھا کہ کا لیے میں زیر تعلیم طلبہ کے لئے دی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ اور الحمد لند کہ براور کا بین متعین ہوا۔

میں اپنی ان معروفیات میں پوری طرح مگن اور مطمئن تھا کہ اچانک بھائی جان کی جانب سے جھے بھی اپنے کاروبار میں شرکت کی دعوت موصول ہوئی۔ خود اپنے بارے میں اس "اعتراف" کے ساتھ کہ "میرے پاس فنی صلاحیت اور ممارت تو موجود ہے "نظیمی اور انتظامی صلاحیت بالکل نمیں ہے " اور میرے بارے میں اس " سغالطے " کے باعث کہ "متمیس اللہ نے بہ صلاحیں وافر مقدار میں عطائی ہیں! " ساسلہ میں انہوں نے ایک جانب والدین سے بھی سفارش کر ائی اور دوسری جانب خود جھے پر ترپ کا یہ پتہ آزمایا کہ جانب والدین سے بھی سفارش کر ائی اور دوسری جانب خود جھے پر ترپ کا یہ پتہ آزمایا کہ چھے دن اس کاروبار میں وقت لگا کر اس کے انتظامی ڈھانچے کو استوار کر دو ' پھر ہم جسیں دین کی میڈیکل پر پیش کے ساتھ و میری کی میڈیک ساتھ میری کے کام کے لئے مشقل طور پر " فارغ " کر دیں گے! " سے تحریک اسلامی کے ساتھ میری شدید جذباتی وابنگی نے جھے اس دلیل کے آگے بتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا ۔۔۔ اور میں نے بھی ان کی دعوت تبول کر لی ۔ چنانچہ میں قریش کنسٹرکشن کمپنی کی بیانہ وار میں نے اس کاڈائر یکٹر اور جزل فیج بھی! اور میرے ذاتی مطب نے بھی اس کینی کی جانب سے ایک خیراتی ہیتال ( WELFARE CLINIC ) کی حیثیت اختیار کر لی ۔

لیکن جلد بی داقم نے محسوس کر لیا کہ میہ تو " دام ہمرنگ ذمین " ہے۔ اس لئے کہ اولامیہ کام میں مستقل طور پر کام اس کے پیش نظراندیشہ ہے کہ کمیں میں مستقل طور پر

ی میں "مم" ہو کرف رہ جاؤں .... حرور آل یہ خطرہ می موجود ہے کہ اعلیٰ معیار زندگی کی بریاں پاؤں میں مستقل طور پرنہ پر جائیں ' ثانیا ہم دونوں ہمائیوں کے مزاج اور انداز کار کا بری قدم پر دیجید کیوں کا باعث بن رہاتھا۔ جسسے فوری طور پر ڈہنی کوفت اور وقت اور وقت اور وقت اور وقت اور وقت اور دینے کے ملاحیت کے ملاوہ یہ اندیشہ می موجود تھا کہ کمیں مستقبل کے اعتبار سے لینے کے دین پر جائیں کہ کمال تو مقصد یہ تھا کہ احیاے اسلام کے لئے مشترک جدوجمد کریں مے کہاں یہ کہ باہمی اخوت کارشتہ ہمی مجروح ہوجائ!

ہناہ میں نے کاروبار میں شرکت کے بعد جلدی واپسی کافیصلہ کر لیاتھا۔ لیکن چو تکہ میہ

پورے خاندان کامسئلہ بن گیاتھا اوراس میں ہم چار بھائیوں کے علاوہ ایک بہنوئی بھی شامل سے
لہذااس شراکت کو ختم کرنے میں کچھ وقت لگا۔ اوراگر چاس نے دوران بھائی جان مجھے ہم
طرح سمجھاتے رہے کہ میں ملیورگی افتیار نہ کروں لیکن میراحال یہ تھا کہ اس " وام همر نگ
زمین " نے نکلنے میں مجبور آجو آفیر ہوری تھی اس کا ایک ایک لمحہ سوہان روح بن گیاتھا۔ بچھے
اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار بھائی جان نے فرمایا۔ "اسرار تم ذرامحت کر لوتو میں تمہیں یقین اولا آبھی طرح یاد ہے کہ ایک بار بھائی جان نے فرمایا۔ "اسرار تم ذرامحت کر لوتو میں تمہیں یقین اوران بھائی جان ہے ہو۔ " (یہ نام میں نے توپہلی باران بی کی زبان سے ساقھا انکین بعد میں معلوم ہوا کہ یہ صاحب کوئی کروڑ بی قتم کے تھیکیدار تھے۔ )
زبان سے ساتھا انکین بعد میں معلوم ہوا کہ یہ صاحب کوئی کروڑ بی قتم کے تھیکیدار تھے۔ )
جس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ " بھائی جان مجھے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ مجھے آگر چید بی بنانا مقصود ہو آبوا للہ نے دو " پیشہ " مجھے عطافر ما یا تھا (یعنی میڈیکل پریکٹس) وہ بھی پچھا ایسابرا

برحال داقم ۱۹۷۵ء میں کراچی ہے رسی تراکر (جمال ۱۲ء میں اس کار فہار کے سیسے میں منتقلی ہوگئی تھی اور جمال مزار قائد اعظم کے قریب اس کوشی میں قیام رہاتھا جس میں بعد میں بیپڑ پارٹی کا سنترل سیکرٹریٹ قائم ہوا۔ ) سیدھالا ہور پہنچا 'اس لئے کہ ع '' پچھا در جا ہے وسعت میرے بیاں کے لئے! " کے مصداق کسی انقلابی دعوت و تحریک کا آغاز ملک کے کسی "ام القریٰ " بی ہے ہو سکتا تھا۔... اور اُس وقت میں نے اپنی زندگی کے اس مجیب و غریب حادثے پر نگاہ بازگشت ڈالی تو یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ الفاظ قرآئی " لَقَدُ جِئْتَ عَلیٰ فَدَر لِیُون سلی " کے مصداق اس پورے معاطے میں یہ حکمت خداوندی اور مشیت ایزدی مضمر تھی کہ جمیے ساہوال ہے اکھاڑ کر لا ہور لے آیا جائے ..... اور یماں اپنی زندگی کے نئے مضمر تھی کہ جمیے ساہوال ہے اکھاڑ کر لا ہور لے آیا جائے ..... اور یماں اپنی زندگی کے نئے مضمر تھی کہ جمیے ساہوال ہے اکھاڑ کر لا ہور لے آیا جائے ..... اور یماں اپنی زندگی کے نئے مضمر تھی کہ جمیے ساہوال ہے اکھاڑ کر لا ہور لے آیا جائے ..... اور یماں اپنی زندگی کے نئے

سفرے آغاز کے لئے ابتدائی سرمایہ بھی فراہم کر دیاجائے۔

چنانچه کاروبارے علیحرگی پرجو خطیرر قم میرے قصیمی آئی اس سے میں نے:

دارائیدودمنرله مکان کرش گر لاہور میں خریدا جس میں آئی گنجائش موجود تھی کہ رہائش
فروریات بھی پوری ہو جائیں "اور مطب بھی قائم ہو سکے " (۲) "دارالاشاعت
الاسلامیہ " قائم کیا جس کے تحت سب سے پہلے میری اپنی آلیف " تحریک جماغت اسلامی "
ایک تحقیقی مطالعہ " شائع ہوئی "اور پھر مولانا امین احسن اصلاحی کی تصانیف اور تفیر " ترر
ایک تحقیقی مطالعہ " شائع ہوئی "اور پھر مولانا امین احسن اصلاحی کی تصانیف اور تفیر " ترر
قرآن " سی اور میرے ابتدائی دعوتی کتا بچوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوگیا۔
دس ابن میں جھے اداکر نے بڑے!

الغرض 'اس طرح مجھے اپنی زندگی کے اُس نئے سفر کے آغاز میں کوئی دفت نہیں ہوئی ' جس کے اہم نشانات راہ جیں: ۱۹۷۲ء میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی تأسیس 'اور اس کے تحت قرآن اکیڈمی کاقیام ... اور ۱۹۷۵ء میں تنظیم اسلامی کی تأسیس اور اس عنوان کے تحت اقامتِ دین کیلئے ایک انقلائی جدوجہد کا آغاز!

اگریزی زبان کے ایک مضہور مقولے کا حاصل یہ ہے کہ علیحد گیاں بھیشہ کمینوں کوجنم دیتی میں ۔۔۔۔ بہاری کاروباری علیحدگی ہی اس قاعدہ کلیہ سے مشکیٰ ندرہ سکی 'اور بھائی جان کے صمن میں تووہ صورت پوری شدت کے ساتھ پیدا ہو کر رہی جس کا ندیشہ میری علیحدگ کے اسباب میں داخل تھا۔ چنا نچہ ان کے ساتھ ایک طویل عرصے تک تعلقات نہایت کشیدہ رہیں۔ خود عزیزم افتدار احمد کے ساتھ اگر چہ کوئی براہ راست کلی تو پیدا نہیں ہوئی 'لیکن غیر محسوس طور پر مغازت کے پردے حائل ہوتے چلے گئے۔ (اور اس میں بھی 'جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا'الند تعالی کی ایک عظیم حکمت مضر تھی!)

ہماری کاروباری علیحدگی جس انداز میں ہوئی 'اس کے نتیج میں براورم افتدار احمد کوایک منتحکم کاروباری ادارے کے مالک ومختار ہونے کی حیثیت حاصل ہوگئی' اور اس طرح اُن کی ذہانت اور صلاحیت کو بھرپور طور پر بروئے کار آنے کاموقع طا۔ اور اس میں ہر گز کوئی شک

<sup>&</sup>quot;PARTINGS ARE ALWAYS PAINFUL" &

میں کہ انسوں نے اپنی خداداد لیافت اور شدید محنت و مشقت کے نتیج میں نمایت شاندار کامیانی حاصل کی اور اس میدان میں فتح و کامرانی کے بہت ہے بلنداور نمایاں جمنڈے نصب کئے۔ (اور اس کے نتیج میں ہماری معافی سطح میں جو نمایاں فرق و نفادت پیدا ہوا'اس نے مرید دبیز کر دیا!) دجاری ہے)

 اردوسحافت بس ایک ساک اوربامقصد آواز الك القلاب فرسياسي بفت روزه اسلا) اورماکیشان میصانیگی کی علامت باقاعدتى كساته هربُده كوشائع هوتا ه متفام الثاعت افي روقوم من آماد-لايو ١٥٥٠٠

زرتعادن بلنے سال ۱۷۰روید، برائیچداد ، ۱۲ روید، برائے بین اه-/ ۲۵ روید

### بيروني مالك كيد.



## الكيف مخلصانه سرزلن

تباكونوشي كوانهي عن المنكر عن مسرفهرست موناجلهيم

" ...... اَ پِيمِع دطاعت كى بعيت كو كريكيوں نہيں اُذمات ؟ .... ماحب آپ كى برزگ ادرانتها أَن عزيز دفيق بي معالى .... معاحب آب كى بزرگ ادرانتها أَن عزيز دفيق بي معالى .... معاحب توجها أَن بعي بين اور دورست بعى آب ايس مريخ دفتى برسط بوت بي اور آپ انہيں ردكے نہيں برگريك ك

میں آپ سے پوجیتا ہوں آپ شیخ ...... میا حب کو ANGINA کے ہاتھوں اور ..... میا حب کو المحمد کے ہاتھوں اور ..... میا حب کو المحمد کو المحمد میں بہتارہ المحمد کے اس میا جب کو المحمد کے دوائی مروّت اور شائستگی کا تعاصا ہے ۔ حالا کر حقیقی مروّت اور شائستگی ان بھا ریوں کے معبب کو متی سے روکے میں ہے ۔ ان کا آپ پرحی ہے کہ آپ انہیں ودلوک الفاظ میں نوٹس دیں ۔ ورز ان کی خود میا ختہ اور پرداختہ بھاری کے لئے آپ بھی عند الله جواب دو ہوں کے اور پر حقیم ریق صراً ہے خود نے گوائی دھے گا ۔

دین عربه ای امع اور بدیادی افزیم عیم شاقی شرک بر واکم رسم را ایم کیسط کیسط

## اسانی وزن پرنشرشده داک تواسواواحمد سے دروس قرآن کاسلسله

درس المراكي مباحث عمل صالح

## اسلام كامعاشرتي اورسماجي نظام

(سوره بنی اسرائیل کی آیات ۲۳ تا ۲۸ کی رفتنی میں)

عَنْمَدُهُ وَنُصُلِّيْ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِبُعِ — اللهِ الْكَرِبُعِ — اللهِ الْكَرِبُعِ — اللهِ اللهِ عَنْمَا اللهِ عَنْمَا اللهِ عَنْمَا اللهِ عَنْمَا اللهِ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ عَنْمُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ عَنْمُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ عَلَيْمُ عَالِمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْمُ عَلِي مَا عَلَمُ عَلَيْمُ عَلِي مَا عَلَمُ عَالِمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي مَا عَلَمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي مِنْ عَلِي مَا عَلِي عَلَمُ عَلِي مَا عَلَمُ

فاعوذ باللهِ من الشيطان الرِّجبِ ع - بِسُبُ واللهُ الرُّحلِينِ الرَّحِيبِ عِ وَلَا تَعَتُّـكُوا النَّفُسَ الَّذِي حَتَرَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَالِيَّهِ مُلْظِنًا فَكَلَا يُسْمِحُ فِي الْقَتُلِ ﴿ إِنَّ الْمَانَ مَنْصُودًا ٥ وَلَا تَقُرَّكُوا مَالُ الْيَرَيْمِ إِلَا إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ هِي اَحْسَنُ حَتَى يَبُلُغُ اَشُدَّهُ وَاَوْمُنُوا بِالْعَصْدِعَ إِنَّ الْعَصْدَ كَانَ حَسَسُولُونُهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلُ إِذَا كِلْتُهُم وَذِنْوُا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ وَ ذَٰلِكَ خَبُرٌ وَاحْسَنُ تَاوِلُهُ وَلِا تَعْفُ مَالَيْسُ لَكَ بِهُ عِلْعُ ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبُصَى وَالْبُصَى وَالْمُفُولَدُ كُلُّ اُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْكَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنُ تَحْسُرِقَ الْاَرْضَ وَلَنُ تَبْسُلُغُ الْحِيَالَ طُوْلًا هُ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيْئُهُ عِنْدُ رَبِّكَ مَكُونُوهَا ه ذٰلِكَ مِمَّا أَوْحَى اللَّكِ كَبُّكُ مِنَ الْحِكْمَةِ ﴿ وَلَا يَجْعَلُ مَعَ اللهِ إِلَهُا الْحَدَ فَتُلْقِيٰ فِي جَهَنَّكُم مَكُومًا مَّذَ حُولًاه

"اور مع الله کرواس جان کوچس کوالند نے محرم محمرا یا ہے محر حق کے ہاتھ ،
اور جو هخص مظلوبانہ قبل کیا گیا ہو تواس کے وہ کو جہ نے (قصاص کا) احتیار دیا ہے ہی اسے چاہئے کہ وہ قبل میں صدے تجاوز نہ کرے چونکہ اس کی مدو گی تی ہے ۔۔۔۔۔ اور بیتم کے مال کے پاس بھی نہ پچکو محراس طور پر جواس کے حق میں بمترین ہو بہماں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کر وبلا شبہ عمد کے بارے میں باز پر س ہوگی 'جواب دی کر فی ہوگی۔ اور جب باپ کر دو تو پورا ماپ کر دو اور جب تو تو تو تحمیل ترازو ہے تو تو 'کہ بی اچھا خریا ہے۔ اور کی ایسی چیز کے بہما جھا خریا ہے۔ اور کسی ایسی چیز کے بیجھے نہ لگوجس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یقینا آئکھ 'کان اور دل ان میں سے ہرایک کی بازی کو پینچ کے ہو اور نہیں پراکڑ کر مت چلو۔ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہیں پرازی بلادی کو پہنچ کے ہو۔ اس عام امور میں سے ہرایک کا برا پہلو تیم ہو۔ رب کے زدیک باندی کو پہنچ کے ہو۔ ان عام امور میں سے ہرایک کا برا پہلو تیم سے رب کے زدیک باندی کو پہنچ کے ہو۔ ان عام امور میں سے ہرایک کا برا پہلو تیم سے رب کے زدیک باندی کو پہنچ کے ہو۔ ان عام امور میں سے ہرایک کا برا پہلو تیم سے رب کے زدیک باندی کو پہنچ کے ہو۔ ان عام امور میں ہو کر جنم میں جمونک دیے جاؤ گے ''۔ طرف سے آپ پر وہی کی گئی ہیں اور دیکھنا ''اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھرا ہی میں جمونک دیے جاؤ گے ''۔ ورنہ تم بھی طام سے زدہ اور زائل ہوں۔

عومت روبعل آتی ہے۔

اس سبق کی پلی نشست میں تمید کے طور پر میں نے عرض کیاتھا کہ سور فرنی اسرائیل کا زانہ زول جرت سے قربالیک سال قبل واقعہ معراج کے ظہور پذیر ہونے کے ساتھ ہے۔ اس سورؤ مبارکہ میں توحید 'معاد' نبوت اور قرآن کے برحق ہونے کے دلائل کے ساتھ ساتھ اظلاق وتدن اور تمذیب ومعاشرت کے وہ بڑے بڑے اصول بیان کئے مجتے ہیں جن پر زندگی ك ممل نظام كوقائم كرناد عوت محمري على صاحبها الصلوة والسلام كامقعود تعا- يوياس مورہ مبارکہ میں اسلام کامنشور شامل تھاجو اسلامی ریاست کے قیام سے ایک سال قبل الل ایمان کے سامنے بالخصوص اور اہل عرب کے سامنے بالعوم پیش کیا گیاتھا۔ اس سور ہُ مبارکہ ی زیر درس آیات کے بارے میں حبرالامة حضرت عبدالله ابن عباس رمنی الله تعالی عنما کامیہ تول ممى آپ كوسناچكاموس كدالله تعالى فيان آيات من توراة كى ده يورى تعليم درج فرمادى ے۔ جو شریعت موسوی کاجزواعظم تھی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی فے وہ اوامرونوای بیان فرمادیے جوایک مالح معاشرہ کے لئے اساس کادرجدر کھتے ہیں۔ ہم پچیلی نشتوں میں توحيدير كاربندر بنے كى ماكيد والدين كے ساتھ حسن سلوك بالخصوص ان كى ضعفى كے دور ميں ان کے ساتھ رحت وشفقت کا محمم میرد گراعز ووا قارب اور معاشرے کے مساکین اور فقراء کے حقوق کی اوائیگی کی آکید 'پھراسی ذیل میں تبذیر کی شدید ذمت و ممانعت 'ساتھ ہی کمل اور اسراف دونوں سے بیخے اور میانہ روی افتیار کرنے کی تلقین کامطالعہ کر بچے ہیں۔ مزیدبر آل مفلسی کے خوف سے قتل اولا دکی سختی سے ممانعت اور زباجیسے گھناؤ نے معاشرتی جرم کی شناعت اوراس کے قریب تک ند سیکنے کی تعلیم وہوایت بھی نمایت پر زور تاکیدی اسلوب سے ہمارے سامنے آ چک ہے۔

آج ہم جن آیات کا مطالعہ کریں گے ان میں ہی سلسلہ مضمون مزید آگے بوطنا ہے۔ چنا نچے یماں ایک صالح معاشرت کے ضمن میں کچھ مزید احکامات کا بیان ہے۔ یعنی (۱) قبل ناحق کی ممانعت۔ (۲) میتم کے مال کی حفاظت۔ (۳) عمدوقول و قرار کی پابندی۔ (۳) ماپ تول میں کی بیشی سے اجتناب۔ (۵) صبح علم کی پیروی اختیار کرنااور اوہم سے بچنا۔ (۲) تکبر اور غور سے احتراز..... یہ بات لائق توجہ ہے کہ اس پورے سلسلہ اوام و نوابی اور ان تفصیل ہوایات کو یمال "حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ ہیں وہ باتیں جو کمست کے قبیل سے ہیں 'یہ وانائی اور قکری باندی کی باتیں ہیں' جو ایک صالح معاشرے کی تغییر کیا تھیں۔

ك من من بندول كى رہنمائى كے لئے اللہ تعالى نے قرآن جيد من ازل فرائى بير -

اس سلسلمبدایات کے اختام پر پروست الداور توحید فی الالوہیتہ کا خصوصیت سے ذکر کر کے اشارہ کر دیا گیا کہ اجتماعیات انسانی کے حرید ارتقاء کے نتیج میں جب ریاست کی اشارہ کر دیا گیا کہ اجتماعیات انسانی کے اسلامی ریاست کی اساس ھاکمیت خداوندی (STATE) وجود میں آئے گی تو ایک میچ اسلامی ریاست کی اساس ھاکمیت خداوندی کا تمام تر الدی کا تمام تر الدی کا تا نامی ہی ہوگا اور اس کی صحت و در تھی کا تمام تر وارو دار ھاکمیت غیر اللہ کی کا تل نفی ہی پر ہوگا اسس ساتھ ہی اس انجام بدسے بھی متنبہ کر دیا جس سالتہ کی ماتنہ کی تا کر رہے اللہ کے ساتھ کسی نوع کے شرک کرنے والوں کو آخرت میں سابقہ چی آئر ہے گا۔ ان چند تمیدی باتوں اور سابقہ اسباق کی تعلیمات کے اعادے کے بعد آئے ہم آج کے سبق کامطالعہ کریں۔

ارشادہوتاہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّنفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحُقِّ لِي "اور مت قتل کرواس جان کو جس کواللہ نے محترم محمرایا ہے مگر حق کے ساتھ " ..... ناحق کی ممانعت سور ۃ الفرقان میں بھی وار د ہو چکی ہے ، جس کامطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ لیکن يمال اس اضافه ك ساته سيبات آئى ہے كہ وَ مَنْ قُتِلَ مَظُلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ مُسلُّطُناً۔ "اور جو فحض مظلومانہ قل کیا گیا ہوتواس کے ولی کو ہم نے (قصاص كا) افتار دياب" - يهال بيبات نوث كرنے كے قابل ب كديه اسلامي قانون كاليك منفرد معاملہ ہے کہ قاتل کو گر فار کر کے مقتل کے در ٹاکے حوالے کر دیاجائے۔ لین مشر العیت اسلامی میں اصل اختیار مقتل کور داء کو حاصل ہے۔ وہ اختیار کیاہے! یہ کہور داء اگر چاہیں توقاتل كومعان بمي كريجة بير- وواكر جابي توابي مقتول كاخون بمالے كر قاتل كو آزاد كر سے جیں اور وہ اگر چاہیں توجان کے بدلے جان لینے کافیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی عفو ' دیت اور تصاص یہ تیوں رائے ( OPTIONS ) ان کے لئے کھلے ہیں۔ اسلامی حکومت یا بند ہے کہ ور ثاءان تینوں میں ہے جس کاہمی انتخاب کریں 'اس کے مطابق عمل در آمد کرے۔ غور كرنے يرمعلوم ہوآ ہے كہ يہ نمايت حكت ير منى نظام ہے۔ اس لئے كہ جب كى قاتل كو مقتول کے در ثاء کے رحم و کرم پرلا کر کھڑا کر دیا جائے تو مقتول کے ور ثاء کے جذیات میں جو اشتعال ہوآ ہان میں خُور بخور کافی صدتک کی آجاتی ہے 'وعمنی کے جذیات آپ سے آپ معندے پر جاتے ہیں کہ ہمارے عزیز کا قاتل اب ہمارے رحم وکرم پرہے .....اب آگروہ معاف کر دیں تو آپ اندازہ نمیں کر سکتے کہ ایسے واقعہ قل کے باعث دو خاندانوں کے مابین

جوانقاف الكدر اور عداوت بدا موجاتی ہوں کس طرح اب عبت اور مؤدت میں بدل جائے گے۔ ورنہ جوابی خون اور جوابی فل كاسلسلہ جو ہارب ديماتی برا درى اور قبائل معاشروں ميں اب بھى شدت كے ماتھ موجود ہے جو بمى ختم ہونے ميں نہيں آنا اسے اس طرح نمايت محت مندانہ طريقے بركنرول كياجا سكتا ہے۔

پراکر ور ناء دے نے کر قاتل کی جان بخش کر دیں یاجان کے بدلے جان لینے کافیملہ کریا
اور طویل عدالتی کارروائی کے بجائے فیملہ کا افتیار انہیں حاصل ہو جس کو استعال کرے
ہوئے وہ قاتل کو مقتول کے قصاص میں قتل کرنے کا خود فیملہ کریں اور حکومت صرف اس فیملہ کی تھیل ( Exzeurion) کی حد تک اپنافرض انجام دے تو کی وہ طریقہ ہے جو مقتول کے
ور ناء کے زخموں پر مرہم رکھنے کا باعث ہو گا اور یہ افعاف کے تقاصوں کو بطریق احسن ہو
کرے گا۔ الغرض اس اسلامی قانون میں انسانی معاشرت کے لئے بہ شار حکسس اور بر کہ مستوریں ..... آگے مقتول کے ور ناء کے لئے ایک اخلاقی آکید آئی ہے فیکر میں میں ور پر کہ میں مقتول کے ور ناء کے لئے ایک اخلاقی آکید آئی ہے۔ آگر قا الفت کی جان لینانا پندیدہ فعل ہے۔ اگر قا کی جان لین ہی در کار ہے تو معروف طریقے پر لے لی جائے۔ آگے فرما یا آئٹ کی منتقول کے وی کے لئے ہوا کی جان لین ہی در کار ہے تو معروف طریقے پر لے لی جائے۔ آگے فرما یا آئٹ کی منتقول کے وی کے لئے ہوا کی جائے ہوا کے کہ بدلہ لینے میں صدے تجاوز کرے۔ مثلاً قاتل کے ور ناء میں ہے کی کہ جائر نہیں ہے کہ بدلہ لینے میں صدے تجاوز کرے۔ مثلاً قاتل کے ور ناء میں ہے کی کی جائز نہیں ہے کہ بدلہ لینے میں صدے تجاوز کرے۔ مثلاً قاتل کے ور ناء میں ہے کی کو جائی ہوا کی اس کے ا

آھے تھم آیا ۔ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْبَتِيمُ اللّٰ بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ ، کِبلُنْ اللّٰہِ اللّٰ بِالّٰتِی هِی اَحْسَنُ ، کِبلُنْ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے "۔ یہاں وہی اسلوب افتیار کیا گیا ہے جو بدکار ممانعت کے لئے استعال کیا گیا ہے کہ "وَلاَ تَقَرَّبُوا الرِّی " ایک انداز ، موسکا تھا کہ لا تَا کُولُوا مَالُ الْبَتِیمُ۔ "یتیم کا مال مت کھاؤ ' بر موسکا تھا کہ لا تا کہ کو اللہ اللہ اللّٰہُ ہے۔ "یتیم کا مال مت کھاؤ ' بر کرو " .... لیکن آکی میں زور پیدا کرنے کے لئے فرایا کہ یتیم کے ماتھ عمل کیا کہ آگر کم اس پر صحابہ کرام رضوان الله طیم اجمعین نے اس شدت کے ماتھ عمل کیا کہ آگر کم کی تحویل میں کوئی پر تا تھ تھا تو وہ اس کا مال اس طرح علیمہ در کھتا تھا کہ اس کی ہنڈیاروئی تا

کردی جاتی تھی۔ میادا اس کے کھانے میں سے کوئی لقہ میرے پیٹ میں چلاجائے۔ اس نے فاہریات ہے کہ معاشرے میں تکی اور دقت پر اہوئی اور یتیم کے ساتھ ایک نوع کی مغائرت پر ہونے کا حمّال ہوا۔ چنا نچہ اس پر اللہ تعالی عنایت وشفقت کا ظہور ہوا اور سور ۃ البقرہ کی ہوئے است نازل ہوئی۔ و یک شنگرہ نکی عن الکنٹ کی قبل اصلاح کی گئی ہم کی ہوئی و ایک تحقیق ہیں تیموں کے و این تحقال بھو سے آپ سے بوجھتے ہیں تیموں کے وار تحقال کی اصلاح کا کام بمتر ہا اور اگر تم ان کا خرج (اپنے خرچ کے بارے میں۔ کہ دیجے ان کی اصلاح کا کام بمتر ہا اور اگر تم ان کا خرج (اپنے خرچ کے ساتھ ) طلوب ہو وہ ہے کہ ان کا مال ناجائز طریقے پر بڑپ نہ کر جاؤ۔ اس سے جمیں اندازہ ہوتا مطلوب ہو وہ ہے کہ ان کا مال ناجائز طریقے پر بڑپ نہ کر جاؤ۔ اس سے جمیں اندازہ ہوتا ہو کہ صحابہ کر امر صنی اللہ تعالی عنم کا طرز عمل کیا تعالی وہ وہ کے کہ صحابہ کر امر صنی اللہ تعالی عنم کا طرز عمل کیا تعالی وہ وہ کے کہ صحابہ کر امر صنی اللہ تعالی عنم کا طرز عمل کیا تعالی وہ کی ہوایات پر حرف عمل کیا کرتے تھے۔

اس آیت میں تیسراتھم آرہاہے جوابغائے عمداور قبل وقراری پابندی سے متعلق ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیاتھا کہ یہ مضمون بار بار آیا ہے۔ آیت بر میں نیکو کاروں کے وصف کے طور پر یہ آیا تھا: وَالْمُوْمِ فُوْنَ بِعَهُدِ بِعِمْ إِذَا عَاهَدُوا سورة المومنون اور سورة المعارج من بم يره عكم بين- و ألذين هم لأ المنبهم وُعَهْدِ هِمُ رَاعُونَ ۞ لَيَن نُوث يَجِعُ كَهِ يَمَال بِهِ أَيكُ زَالَى شَانَ كَ مَا يَعُونُ مَا ي ہے۔ جب دوانسان یادو گروہ باہم کوئی معاہدہ کرتے ہیں تواس کے ضمن میں یمال جور خ پیش کیاجارہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف دوافرادیا دو جماعتوں کے درمیان معاہرہ نہیں ہے بلکہ ہر معابد من ایک تیسرافرین شامل ماورده ما الله فرمایا گیاد اِنَ الْعَهُدَ كَانُ مَسْتُو لا الله يقينا برعمد ، برقول وقرار ، بريتاق اور برمعابد كى بازيرس بوكى " يعنى وه فریق ثالث بطور گواہ اس معاہدے میں شامل ہے۔ وہ محاسبہ کرے گا۔ عمد کی خلاف ورزی كرفوالے كواس كے سامنے جواب دى كرنى يزے كى - يى بات جوقر آن مجيد ميں بايں الفاظمباركددارد بولى - الله شيهيد بيني و بَيْنَكُم - "الله كواه بمري اور تمارے مابین " .... لنذا جب محی کوئی معامرہ ہو کوئی قول وقرار مو کوئی عمد مو توب شعوروا دراک ہونا چاہئے کہ یہ معاملہ صرف ہم دو فریقوں کے مابین نہیں ہے 'اس میں تیسرا فرنق بطور گواہ موجود ہے اور اس کے سامنے جمیں جواب دی کرنی ہے اور وہ اللہ ہے تنارك وتعالى\_

ا گلا تھم اپ اور تول میں کی کرنے کی ممانعت پر مشمل ہے۔ ابتدائی کی سور تول میں ے ایک سورة کانام علی سورة المطففین ہے۔ جس کے آغاز میں مضمون نمایت پر طِلَ الدَّادِينَ آيا ہے۔ ارشَّاد ہوتا ہے۔ وُ يُلُ ۚ لِلْمُطَّقِّفِينُ ۚ ٱلَّذِيْنَ اِذَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ غُيْرِوُنَ ۚ ۚ أَلَا يَظُنُ ۗ أُوالنِكَ إَنَّهُمُ تَنْبُعُونُونَ ۚ لِيَوْمِ عَظِيمُ ۗ تَنُومَ يُقُوُمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعُلِمُينَ أَ يَهَال جِسِ لَقَطُولِ سَے سُورٌ وَمَبَارَكُمُ شُروعَ مِولَى اس کے لفظی معنی بلاکت اور بربادی کے ہیں۔ لیکن بعض روا یات کے مطابق '' ویل ،جنم کی ایک الیی وآدی کانام بھی ہے کہ جس ہے خود جہنم بھی بنا و مانگتی ہے۔ چنانچہ یہاں اس جہنم کی ا وعید سائی جاری ہے ان لوگوں کے لئے جن کاحال میہ ہے کہ جب ماپ اور تول کر کوئی چیز لیتے ہیں تو بوری لیتے ہیں لیکن جب ماپ یا قول کر کسی کو دیتے ہیں قواس میں کمی کر دیتے ہیں۔ آعے تجرب کر تے اس عمل کاسب بیان فرمایا گیاہے کہ در تقیقت بدلوگ آخرت برایمان نیں رکھتے۔ آپ خود سوچے کہ ایک فخص تولتے ہوئے ہاتھ کی غیر محسوس حرکت کے ذریعے ڈنڈی مار آ ہے توبظا ہر یہ معمولی ساعمل ہے ، کیکن مل کی اوٹ میں بیاز ہو آ ہے۔ اس کے اس عمل كاتجزيه فيجيئة ويبات سامنية أع كى كدات يقين نسيس كدالله موجود ب الصيفين نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہاہے۔ یا سے بیلیتین نہیں ہے کہ مجھے مرنے کے بعد پھر جی اٹھناہے ادراللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہاں مجھے اپنے ایک ایک عمل 'ایک ایک فعل 'ایک ایک حركت كاحماب بعاب أرفايا: الأ يظُنُّ أواليَّكَ أَبَّهُمُ مَّ بَيْعُو تُونُ كُ لِيَوْمِ "انسيس بداحساس نسيس ب كدائسيس الما ياجائ كابوك دن كويعني قيامت "يُومَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعُلَمْينَ جَران و كَرْك مول مے جمانوں کے بروردگار اور اقا کے سامنے " .....يمال سورة في اسرائيل ميں اس معمون كو آ گے بوھا یا گیا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے ذراس ڈنڈی مار کر کچھ نفع حاصل کیاہے۔ حالانکہ ماپ اور تول میچ رکھنے میں بی در حقیقت برکت ہے۔ ای طرز عمل میں خیر ہے۔ ذابک نے برائ وُ اَحْسَنُ لِلَّهُ يُلُّهُ الْجَامِ كَارْكَ اعْبَارْكِي فِيرْبُعْرِبِ-

یعن اوہام وظنون کی پیروی کرنا 'خواہ مخواہ کے توہات کودل میں جگدویتا 'اس کے بجائے تہارا موقف علم پر قائم ہونا چاہئے۔ علامہ اقبال مرحوم نے اپٹی شہور کتاب تھکیل جدید اللیات اسلامیہ " کے پہلے لیکچر میں اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ جدید تہذیب کا ایک توظاہری ڈھانچہ ہے جس کے بارے میں وہ اپنار دو کلام میں فرباتے ہیں کہ ع نظر کو خیرہ کرتی ہے چک تہذیب حاضر کی

اور انگریزی میں وہ اپنے لیکورش اے "ERN CIVILIZATION OF THE WEST." سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن اس ERN CIVILIZATION ایکن " سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن اس تمذیب کاچکا جو ندخارج " سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن اس تمذیب کاجو " ANNER CORE" یعنی باطن ہو در حقیقت قرآن مجیدی کاعطاکر دہ ہے۔ وہ باطن یا ' ANNER CORE" کیا ہے! اس کا مرکز و محور ہے سائنسی نقط ونظر ایعنی یہ کہ انسان کا نقط ونظر علم پر منی ہو۔ وہ تو ہمات کو قبول نہ کرے ہتحقیق کرے۔ حقیقت کو جانچے اور پر کھے اور اس کی تمہ تک سینچے کی کوشش کرے۔

کراونچاکر آہے۔ پھرای کردن کواونچاکرنے میں ممہوجاتے ہیں اونچار تجے طرے۔ اب یہاں دیکھنے کہ تھے گئے ہی جرمار مار کر چلو یہاں دیکھنے کہ کتنے ہی جرمار مار کر چلو یہاں دیکھنے کہ کتنے ہی جرمار مار کر چلو تم ہماری ذمین کوچا ژند سکو گے۔ اِنْکَ کَنْ خَنْرِ فَ الْاَرْضَ ۔ اور کتنی می گردن اوفجی کر لوجارے پہاڑوں کی بلندی تک نہ پنتی پاؤ گے۔ وَ لَنْ تَبْلُغُ اِیکْتِالُ مُلُولُا ۞

اس پوری بحث کاخاتمدان الفاظ پر ہو آہے۔ ذلک مجا او کی الیک کر جبک سن الیگ کر جبک سن الیگ کر جبک سن الیگ کر جب نے آپ پر وحی کی ہیں از تم الیگئی ط- " (اے بی ) یہ ہیں وہ باتمیں ہو آپ مک زب نے آپ پر وحی کی ہیں از تم محمد " یہ ہی وانائی انسان کے وہن کی رسائی ہے بلند تر ہے۔ انسان کو آہ نظر ہے۔ اگر کسی اہم معالمے کا کوئی آیک کوشہ بھی اس کی تکابوں ہے اوجمل رہ گیا ہے ہم کستے ہیں کہ آیک کررہ می تواس ہے معاشرے میں جو عدم توازن پیدا ہوگاوہ پورے معاشرے میں جو عدم توازن پیدا ہوگاوہ پورے معاشرے میں فساد بر پاکر دے گا۔ لنداان تمام چزوں کو آیک وحدت کی حیثیت سے سوکر معاشرے میں فساد بر پاکر دے گا۔ لنداان تمام چزوں کو آیک وحدت کی حیثیت سے سوکر مرت وی بین عطافر ماعتی ہے۔ یمال ذر اقتابل کیجے ہمار اسیق تمبر ۱۶ ہو سورۃ القمان

کردوسرے رکوع پر مشمل تھا اس کا آغاز ہوا تھالفظ حکمت ہے۔ و لَقَدُ النَّیْنَ الْقَالَ الْحِیْتَ اَنِ الْسُکُو لِلْهِ اللهِ اوراس رکوع کے اکثر مضامین وی تصحوان آیات میں بھی آئے چانی مضامین کوان آیات میں ایک زالی شان کے ساتھ ' خاندازے اور خاسلوب سے لانے کے بعد اختیام ہوا۔ دلک عمی اُوحی اِلَیْک رَبُک مِن الْکِیْتِ اللهِ مِی فَوْمِدَ الْکِیْتِ اللهِ مِی اللهِ عَلَیْتُ اَوْمِی فَوْمِدَ وَقِیْت ہاس کے بارے میں سورة اللهِ مِی فَوْمِدَ اللهِ مِی الله وَ مَن اللهِ مِی اللهِ مَی اللهِ مِی اللهِ اللهِ مِی اللهِ الل

ہوار اب جو ہاتیں آج عرض کی محی ہیں ان کے ہارے میں کوئی وضاحت مطلوب ہوتو میں حاضر

#### سوال وجواب

سوال ..... واكثر صاحب إقل ناحق كي تشريح فرمائ كا-

آخری صورت بیہ ہے کہ کوئی مسلمان مرتد ہو کر مسلمانوں کی بیکت اجھامی کوچھوڑ ویتا ہے تواسے باغی قرار دے کر قتل کیا جائے گا۔ اسلامی قانون میں کسی انسان کی جان لینے کی بید چار شکلیں بیں جن کواحادیث میں بحق اسلام قرار دیا گیاہے۔ ان کے سوااور کوئی صورت نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی صورت ہوگی وہ قتل تاحق شار ہوگی۔

سوال .... واكثرماحب كياتكبراك نفساتي مرض نهيس ي

جواب بین ایک الی نفیاتی مرض ہے۔ لیکن مرض خواہ وہ جسمانی ہوخواہ نفیاتی ہو'
اس کے علاج کی طرف توجہ دی جانی چاہئے۔ چنا نچہ جن امراض کے بارے میں قرآن مجید
اپ آپ کوشفاقرار دیتا ہے ان کا تعلق قلوب وا ذہان کے امراض اور جدیدا صطلاح میں نفیاتی امراض ہے ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا۔ یا گیا النّاس قَدُجَاءَ تُدکُم مَّنُوعِظَة ' بیّن امراض ہے ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا۔ یا گیا النّاس قَدُجَاءَ تُدکُم مَّنُوعِظَة ' بیّن آپ کُم وَ شِفاء بی الصّدور والے سینوں کے اندرجوامراض ہوتے ہیں ان کے لئے شفاء بی طرف سے نصیحت بی آگئی ہوار سینوں کے اندرجوامراض ہوتے ہیں ان کے لئے شفاء بی می آگئی ہے۔ پس میں جمتا ہوں کہ دلوں میں جمال حب مال ہے۔ حب دنیا اور حب جاہ ہے' وہاں تکبر بھی ایک ہوتے ہیں قرآن کے لئے بھی قرآن وہاں تعلیم کا در جدر کھتی ہیں۔

# اجادبالقرآن كے بات محاذ

دُاكْرُاسِ السمدكا ايك فكرانگيرخطاب ايك فكرانگيرخطاب است

محاذِسوم: بسيقيني

بمارك معامشرك معتدبا تعداد اليا لوكول كالمي بمصر بحجد الدشوري سطير مات ندیر اورجدیده دونوں سے بچے ہوتے ہیں لیکن ان کی بیاری ایک تمسری نوع کی بیاری ہے در ده مهد بیلفتینی کی بیاری لعینی مشبت طور ریج لیتین بونا چاہیدانہیں دومیسر نہیں ہے۔ ادىظابرات كمعض مفي چزول سے اگر آپ نے خود کو کچا بھی لیا تو اس سے آپ کے خلاق كرداريراوراب كى زندگى كے رُخ يركونى فيصلكن اثر مترتب بنيں ہوسكتا جب كى كونتب طور رِلفِین نہورسور والحجات کی ایت نبر ۱۲ کے درس کے من میں نفاق ادرایان کے بارے یں برعرض کیا کرتا ہوں کران دونوں کو یوں سجیے کرنفاق ایک فقدر (MINUS VALUE) ہے ادرایان ایک مثبت قدر (عددان این این این این این بیت قدر می درم بررم اضافهونا ہے۔ایک میراا درآپ کا میان ہے، ایک صحابر الفر عشر و مشروا در المخسوص انبیار ورس علیہم الصالوة والسلام كا ايمان ب تريول مجديدي كرير معاطر لامحدوري (PLUS INFINITY) بمسهلتا مباست كأراسي طرح نفاق كامعاطر بعداس كاآغاز بعي بعداوراس كاتيسرا ورويهي جہاں بہنے کریر ٹی بی کے مرض کی طرح لاعلاج ہوجاتا ہے۔ نفاق اورایمان سے مابین ایک اور تقام ہے جے میں ZERO LEVEL سے تعبیر را اموں میں نے جس تیر سے طبقے کا ذکر کیا ہے؛ برسی سے اس کی اکثریت اسی مع پر کھڑی ہے یعنی کوئی منفی چیز مجی نہیں ہے، نہ جا المیت قديرب من الميت مديده - كم ازكم شعوري مع يزنبي ب اليمن متبت طور ريقين كم والاايان معربطمعنمون محمليه اربي ٨٨٤ كا ميتّاق الاحظ فرماييّة می نہیں اور اس کی طرف کوئی پیش قدمی ہی نہیں ہورہی۔ تو ضرورت اس نیتین مجم اورایان کا مل والے ایان کی ہے جیسے کے علامر اِقبال نے کہاہے۔

لیتن پیدا کرانے ادال تیں ہم آتی ہے دہ دروشی کس مخطکتی ہے فنفوری

ایمان حب بھین کی کل افتیاد کرسے گا جب ہی تواس میں ایک توت پدا ہوگی جب ہی وہ سیست کی کایا ہلے دسے گا۔ ہی وہ خضیت کو ایک خاص سانچے میں ڈوھائے گا۔ اور لوری شخصیت کی کایا ہلے دسے گا۔ سورۃ انجرات ہی کی آیت نمبر، میں صحابر کرام کوخطاب فرواتے ہوستے ارشاد فرمایا گیا وَلْمِکنَ اللّٰهَ حَبْبَ اِلَیْکُمُ الْاِیْمَانَ وَزَیْبَ اُنْ فَیْ فَکُو مِکْمُرٌ اللّٰہِ نَا اللّٰہِ ایمان کوتہارے

نردیک بہت مجبوب کر دیا ہے اوراس کو تمہار سے دول کے اندر مزنن کر دیا ہے ؛ نورِا یمان خ تمہار سے دول کو منورکر دیا ہے۔ یہ ایمان اللہ کے خاص وکرم سے تمہار سے دول میں راسخ اوراً زن ہوگیا ہے جب بک یک مینت نہو، ایمان کے اثرات انسان کے سیرت وکر دار' معاملات اور

علی رویتے پرمترتب بنیں ہوں گے۔اب اس بے لفینی کاعلاج کہاں سے لایا جاتے اس کا داروکہاں متاہے!

علاج/سركا وبي أنشط الكيرسطي

اسی قرآن محیم کی آیاتِ بتنات ہی سے اس بے لیتنی کاعلاج موگا۔ بغول مولانا ظفر علی خان مرحوم ،

وصن نہیں ایان جے ہے ایکی و کان فلسفہ سے ڈھنڈ سے کے گاقل کوقیرا<del>ک کے</del> بیاوس میں

لیتین دالے ایمان کا اصل درلیہ ( Source ) قرآن ہے۔ اگرچاس کا ایک درلیم اس کا ایک درلیم اس کا ایک درلیم اس کا می درلیم اس کے ایکن وہ تانوی ہے۔ صاحب لیتین کی صعبت سے بھی لیتین والا ایمان پراہ تا ہے کا محبت صالح کراصالح کند۔ اس میں کوئی شک بنیں کہ صاحب لیتین کے قرب کی مثال لیے ہے جسے آگ کی ایک بھی دہک دہی ہو' آب اس کے قربیب جائیں گے تو حوارت آپ کو پہنچ کر ہے جسے آگ کی ایک بھی دہک دہی ہو' آب اس کے قربیب جائیں گے تو حوارت آپ کو پہنچ کر

"(اسے نبی !) اسی طرح ہم نے اپنے امرسے ایک دُوح (لینی برقراً ن مجید) آپ کی طرف وی کیا ہے اس سے پہلے) آپ کومعلوم نرتھا کہ کتاب کیے کہتے ہیں اور ایمان کیا ہوتا ہے !

## دروی سے باحضور کے ایمان کی ماہیت

یہاں مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی ہوگی مباد امغالط ہوجائے۔ یہاں اشکال پیا دا ہے کہ کیا حضور وجی کے نزول سے قبل مؤمن نہیں مقے ہاسی نوع کی ایک بجٹ ہار میاں

حضور كي آبا واجداد كم بارسيم مي ملتى ب كركيا جناب عبدالله ، بغاب عبدالمطل جناب آمنہ کوہم کافر ایمشر کہیں گئے ہے بیمٹیں عوامی سطح پر ہوتی ہیں اوراس میں بڑی جذا تیت ا جاتی ہے۔ توجان میج کر قرآن مجدیمیں سورہ المور کی آیات نور کے ذریع یہ تبا آ ہے کر نورامان کے دوا جزائے ترکیبی ہیں ایک نوزمِطرت اور ایک نور وحی۔ نور فطرت کی مثال صاف شفات روغن کی ہے ہوگو ما بھڑ کنے کے لیے بتیاب ہوتا ہے چاہے دیاسلانی ابھی اس کے قریب نرانی مور بعیسے برول - تو در صیفت انسان کی فطرت میں ایمان کا نور بالفوه ( POTENTIALLY) موجود ہوتا ہے البتہ اس پر پر دے پڑجا تے ہیں لیعن لوگوں کے دہ پر دے استے دہنر اوربھاری ہوتے ہیں کہ اُٹھائے نہیں اُسٹے۔ نور وح بھی آگراُن لوگوں سکے اِن بردوں کو چیرکردل کے اندر جوزو فطرت کادوغن ہے۔ اس مک رساتی حاصل نہیں کرسکتا۔ لہذا ایسے لوگ فورا بیان سے محروم ره مبائتے ہیں یکین اس سے بنکس و پھنے سے ملب پر کوئی مجاب نہیں معین الم لفظر اورسليم القلب انسان- (بفجوات الفاظ قرائى: إِذْ بَحَاءَ رَبَّهُ بِنَقَلْبِ سَلِيتُعِرِ) تواس كم یاس بلیے ہی نوردی آنا ہے تو اوں سمجیے جیسے کہ آئینے کے سامنے روشی آگئی "لہذا" نوردی سے اس کا آئینہ قلب مجمع گا اُسٹا ہے۔ توریسے شال نور فطرت اور نور وحی کی ۔ اسی کوسورہ الوری نُرْعالى نورست تعبيركما كياب والبام يوكبي محكم نبى اكرم لى السُّعليه ولم كالله مبارك مين ايمان بالقوه يا م DORMENT FORM مين توموجود تعاليكن اس كوتحريك وي لى، وحى ف اكسيمتحرك كيا اس المساور المراكم المي يهد الما الماظم الدكاد مَا كُنْتَ مَدُرِي مَا الْحِيتُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلِكِنُ جَعَلْنُهُ نُؤَرًّا نَهُ دِئُ بيه مَنْ نشاء مِنْ عِبَادِ مَا يُسوره المقرة كي اخرى دو آيات بن كي عناق مع اعاديث سے نابت ہے کہ یا آبات صنور کوشب معراج میں اُمت کے بیے بعور تحفہ فاص عطا ہو لی معیں ان میں سے پہلی آیت میں قرآنِ تھیم ریپلینونبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ایمان لانے كاذكرب ادر بعص ابكرام كايان لافكا: أمن الرَّسُول بهما أنْزِلَ إلك مِنْ دَالْ

### رکش ریا بیان کر کا ہے؟

المنمن مين نبي أكرم ملى الته عليه وسلم كى ايك بلرى ببارى حديث مصحوة شريف كأخرى اب" اب أواب حده الامتر" مي شائل مها- اس مديث كوحفرت عروبن شعيب الهيف والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں بیٹم تصوّرہ سے دیمینے کہ ایک مرتب حضور کی لنہ عيرو الم سجذ موى مي محاركرام يضوان التُرعيبهم المجعين كي لب مي رونق ا فروز جي - آي محاريخ ع سوال كرت من ا أَي الْخُلِق اَعْجَبُ إِلَيْكُ و إِيْسَانًا . "مِع بَاوْتْهَارِ فِي رَكِي ب سے زیادہ عجیب ایمان کس کاسے إ - اعجب عجیب سے المفسل سے -اردوی عجیب كالفظ حيران كن ياغيم عمولي بات كم يلي تعل ب المكن عربي مي تعجيب ول كولى النظ الي شع كركت بي تعيى دكش اوردل نوش كن چزر سور الاسزاب مي ير نفط اسي عني مين استعال مواسع-فراياً يا: وَلَوْاً عَبَكَ حُسنَهُنَ أور عاسهان كاحن آب كول كُنابى لبعاف والا كيول منه وسورة المنافقون من ارشاد جواء وَإِذَا رَأْيَهُ مُوتِعُجِبُكَ اَجْسَامُهُ وُ اورجس وتت أب ان كو وكييت بن توان كعبدن آب كونوش لكتي بن توحضور في المسادر افت فراياكر تمهادسي نزد كسسب سعدياده ولكش، ولكولهاف والا، اورسين ايمان كاجع؟ يرى صنوركى تعليم وربتيت كاليك انداز بصد محائب فيضور كياب فرشتول كا "حضور فياس كردفرادا: ومَا لَهُ عُولاً يُؤْمِنُونَ وَهُ عُرِعَتْ ذَرَيْهِ عُو وه ايان كيينين لأيس كر حكر وه اين رتب ك ياس بي -ان ك يك توغيب كابروه عائل نبي سه-ده الندر ايمان ركھتے ہيں تواس ميں كون ساكمال ہے به بعر صحابہ نے عرض كيا: فَالنَّبِ بِنُّونَ ميمزمبول كاامان سيعة

صنور فرايا: ومَالَهُ وَكَالَهُ وَمُلَا فَعُونُونَ وَالْوَى يَنُولُ عَلَيْهِ وَ لَوَى يَنُولُ عَلَيْهِ وَ لَهُ دُه كِيهِ ايان نهيں لاَيس كُر حبكِ ان روى نازل ہوتی ہے! انبياءً برالتٰد كافرشة وى كے ازل ہواجہ انہيں غيب كى خروں سے ملح كرا ہے بھرالتٰدان كواپئ نشانوں ہي سے محفوظ نيوكا شاہد كرا ہے - لہٰذا وہ كيم ايان نہيں لايس كے اوران كاايان اعب كيم بوگا! تميري بار حاكم ا

نے بڑی ہتت وجرائت کرکے اور ڈرتے ڈرتے عرض کیا: فکھٹٹ کو معیرہم ہیں۔ ہمارا ایمان اعجب ہے مصور ف اس کومجی روفرادیا: وَمَالَكَ عُمُولَا تُؤُمِنُونَ وَالسَاكِ الْ اَ خَلْهُو كَعْرِي مَ كِيهِ ايمان ناللي تَدب كرمي مهارس ورميان موجود مول الين الله كىسب سے بڑى نشانى اوراس كاسب سے بڑام جزه تهار سے سامنے ہے تم كومير سے دیدارا درمیری صحبت کافیض عاصل ہے۔میری ذات سے جن برکات کاظہور ادرالتر تعالیٰ کی رحمتول كاجوزول مورا ب ومتهار ب سامن بي - انتهائي قليل تعداد اورب سروسامان يرخ کے باویووالند کی نصرت و آئیدسے تہیں مشرکین وکفار ریج فتوحات حاصل ہورہی ہیں ان کاتم ابی چیم سرسے ہر لوشا ہدہ کرتے ہو۔ میں نے غبر نفیس تہیں آوس یدی دعوت بہنیا بی ہے، تر پرقران مجید کی تبلیغ اوراس کے معارف ویکم کی تبیین کی ہے تو تم کیسے ایمان ندلاتے اراب حضورٌ خودحِ اب ارشاد فرماتيمِي: إنَّ أَعُجَبَ الْحَلْقِ إِلَىٰ إِيْسَانًا يُّميرِ بِيرِدِير توسب عدنا دوسين ولرما وكمش اورسين ايان أن كابوكاد لَعَوْرُ مَكُونُونَ مِنْ لَعَدِي موه لوگ جومير ب بعد بول گئي يَجِب دُون صُحفاً فِينْ هَا كِتَابُ." ان كوتواورا قليس كح بن مي ايك كتاب (قرآن مجيد) ورج موكى يد يُوْمِنِونَ وَسَافِهَا يه وه اس كتاب بر امان لاَمیں گئے' بعنی وہ ندمیرے دیرار سے شا د کام ہوئے' نرانہوں نے میری صحبت سے فيضِ الحايا، منانهول في ان بركات معجزات، مزول رئست اورنصرت اللي كالبحثيم مرمشاهده كمانكين وواس قرآن برايمان لاف كوريع سعدان تمام حالق كونير وتشرابيلي برايان لأمي محيج مي مفكراً يا مول-اس مقام برايك الم بات كي وضاحت ضروري بيديهان انضلیت کی بات نبین ہورہی - انبیار کے بعد افضل ترین ایمان لارمیصحاب کرام می کا ہے۔ میا ت مین و دکش ایمان کی بات مورسی سے ان کے ایمان کی منبول نے ماللہ کی سب سيخطيم نشاني بعيى نبى اكرم ملى الشرعليه وكلم كيميهره انور كاديداركيا اوريه دنيا كيع ظيم ترن مرتي مزی کی محبت مصنفیض ہوئے بھی النہوں نے نور ایان قرآن مجید سے عاصل کیا جورت منع ومرحثيرًا يان جاور كوالله تعالى نور قرارد مدراس : جَعَلْنُهُ نَوْرًا نَهُدِي به مَنْ نَسَاء مِنْ عِبَادِنَا - تواك سندقر أن مجيد عداور ايك سندوديث سرلي

ے کانی ہے معلوم ہواکہ بلے تینی کے اس روگ کا دا مدعلاج قران تھیم ہی ہے میں بھینی کوفتم کرنے والی داحد تلوار ہے۔ بینائی سیلے تینی کے خلاف معی "جہاد بالقران کرنا ہوگا۔ اس کے سوا ہمارے پاس ادر کوئی جارت کا رنہیں۔ !

#### محاذِچهارم:

## نفس برستى اورشيطاني ترغيبات

اس دورم نفس رستی اورشیطانی ترغیبات کا محاذ بری اجتیت کا مامل ہے۔ اسمن مِی عام لوگول کیفس رستی اتنی آئیت بنیں رکھتی۔ اس لیے کہ اس کاسبب تو دہی ہے جب پر ما ہمنیت قدمیۂ حامبیت مدیدہ اور بلے فتینی کے محاذوں کے من می گفتگو کے دوران اشارات موسیحین اور میران نفس رستی کاتعلق زیاده ترافراد کی اپنی ذاتی زندگی سے ہدلیکن مهارسے بال ایک طبقرالیا یعی بیا عبی نے اِسے باقا عدہ ایک ظرادارے ( INSTITUTION) كشكل ديد كمي بعداور كليراور ثقافت كام رينكرات وفواص كابازار كرم رركها ب ایک مسلمان کے دل میں اباحیّت اور نکرات سے جو ابعد اور نفور ہو اتھا اور حرام چیزوں کے ننان دل مي جرجنه تزنفرت هوتامقا است ثقافتي طائفول 'رييديواور في وي ورامول' راڳ و رنگ کی مخلول اورّعلیی ' کاروباری ، وفتری اور نعتی اوار وں میں مردوزن کے نیلوط طراق کارکھے دريع ختم كرديا كيا ہے - اوراس سار سے نظام كوايك طرف اباسيت بسند طبقة اور دوسرى طرف خودسر كارى سطح برسريريتى ماصل مصحداس كوتهذيب أنقافت فنون بطيف اورفروزن كاسادات كيخوشنا نام دين كي بي اب بدير دلى انيم عراني اخواتين كي ركين ومزين تصادر کوتبذیب وتمدن کی ناگزیر ضرورت قرار دیا گیا ہے۔ اور اس طرح عورت کو جراغ فانہ سے سم عفل اوراس سے بڑھ کراشتاری منس بناکر رکھ دیا گیاہے۔ ہارے اخبارات ورما تل الدَّمُ الله عَلَيْهِ اور دوس وراتع ابلاغ الله من سابعت كي دور من كك برية بين ال كووقت اورزهاف كاتقاضام محداياً كياسب، دين تواكب طرف مهاري ومعاشرتي تهذيبي الر

علسى اقدار تقين الصب كوهى بإنمال كياجار إسهد يولوك يرسب كميكر وسعين ده الرم اقلیت پشمل ہیں نیکن بیستی سے ان کا ذرائع ابلاغ پرایدی طرح غلبا ورنسلط ہے۔ اس كالمجيد على اورديني يروكرامول ك يليم مخصوص كرركها ب جواكثروبشير من الله اورد کھا وے کے لیے ہوتے ہیں اور بڑی چا بک وسی اور ہوشیاری یر رتی جاتی ہے رکسی كُونَى الساكام نه جوجات كران ذرائع ابلاغ سيعوام الناس يك دين كاحتيقي بغيام بهنج مائے مبادا اعجاز قرآنی لوگوں کے اذان وقلوب می نظود کرکے ان کوسخ کر لے وہا اتا ا خوصت جس كا اظبار علامرا قبال مرحم في ابنى نظم" البيس كى مجلس شورى "بي البيس كى زبان سے اس طرح کرا ایسے معصر حاضر کے تعاصوں سے ہلین ینون ہونہ جاتے اشکار اشرع بغیر کہیں الذاسركارى ذرائع ابلاغ مين دين و مزبب كے نام سے جو پر وگرام ركھ ماتے ہیں یا اخبارات ورسائل میں بوصفحات مختص کیے جاتے ہیں ان میں بطا ہر اموال کو ششست ہوتی ہے کفیرس طریع سے اختار (confusion) کو موادی جائے۔ بنانچ کوئی مشرق کی بات کہاہے تو کوئی مغرب کی بات مکھتا ہے۔ کوئی شمال کی بات کے تو ا گلا جنوب کی بات کرے ساکدین و مزمب کے بارے میں نفیاتی الجا و اور ذمنی انتشار برطا چلاجائے۔ پھر الفرض کوئی موٹر بات آسی جائے تو فوری طور راس کے تعملاً بعد مجدانیہ پروگرام رکھ وسینے مائیں جن کے ورسیعے یہ اثرات زائل ہوجائیں ' ذمن سے محوہو حالیں لینی ظ- حبشم عالم سے رہے پوشدہ یہ آئیں توخوب معرب عالم سے رہے پوشدہ یہ آئیں توخوب معربان تات، معران تمام ذرائع ابلاغ ووسائل ابلاغ کے کرتاد هربا ان خواتین کے بیانات، مضاین انطرولوز اتصاور اورخبرول کوانتهائی نمایال کرتے ہیں جومغرب زدہ اورابا حیت لیند بی اور ہمارے مک میں انتہائی اقلیت میں ہیں۔ لیکن آٹریہ دیاجا تا ہے گو ماہوارے مک کی خواتین کی اکثریت اسی طرز نحر کی حال خواتین کی ہے یون کے نزدیک دین و ذرب اور هاری تهذیبی دمعا شرقی اقدار برکاه کے برابھی وقعت اور شیت نہیں کمتیں۔ مالا کمافراقعہ یہ ہے کہ جارے ماک کی عظیم اکثر میت ان دین لیندخواتین میشمل ہے جن کے نظریایت ان

رزبزده خواتین کے نظریات کے بالکل بیکس ہیں لیکن معاطر چو کہ یہ ہے کہ بی ولیکن فار برخ کہ یہ ہے کہ بی ولیکن فار در کون شمن است کے انداخواتین کے اس قلیل ترین طبقے کو دسائل ابلاغ کے ذریعے اس طرح ملائل میں بینے دالی تمام خواتین اس طرح ملی کیا جاتات میں بینے دالی تمام خواتین اس طرح ملی کیا کہ میں کہ اس محاذر بر سے کہ اس محاذر بر سے کہ اس محاذر بر سکتے ہیں !

ار برشد قرار سنسر کنی گذاشتر شرار سنس کنی

ان ذرائع ابلاغ سے معاش ہے میں نفس پرتی کا جونفوذ ہور ہاہے اور انسان کی بیج رجانات و میلانات کو جو غلط کرنے پر ڈوالاجار ہے۔ اس سے مقابلے کے لیے بھی جارے ہیں ڈھال اور تلوار قرآن ہی ہے۔ میں نے حضرت شیخ الهند مولانا محمود میں دلیندی رحمہ اللہ علی میں مرببت عام کیا ہے جس کا حضرت شیخ الهند نے منابع میں اسارت الما میں سارت الما سے رہاتی کے بعد وار العلوم دلو بندمیں علی کے ایک اجتماع میں اظہار کیا تھا :

"میں دہیں دمراد ہے اسارت ماٹنا) سے بیر عزم نے کرآیا ہوں کا پنی باقی زندگی اس کامیں صرف کردوں کرقرآن کریم کو لفظاً ومعنّا عام کیا جا ہے۔ بڑدں کوعوا می درسِ قرآن کی صورت ہیں اس کے معانی سے روشناس کوایا

جائے اور قرآئی تعلیات بڑل کے لیے آمادہ کیا جائے۔۔۔ "

المذا ضورت اس امر کی ہے کہ جار سے علائے مقائی ور آبی جوا پنا تعلق امام الهند من الله و جلی اللہ و اللہ و

آج سے قریاً بضعت صدی قبل دیا تھاجی کو بجا طور ریجی الانت کہا جاتا ہے بینی ڈاکٹر علام اقبال مرحوم و معفور - ان کا پنیام تھا سے

مروم ومفور-ان کا بیغام تعامه است است کا در مجره ا باشی تعسیم! است کری نازی جست آن عظیم می تا کجا در مجره ا باشی تعسیم! در جال اسرار دین را فاش کن می تعشر عربین را فاش کن در جال اسرار دین را فاش کن می تعشر عربین را فاش کن

"اب والمخص جسے عامل قراب خلیم موسنے پر فخر سمے - آخرکب کے مجرول اراز تول میں دہکے رہوگے۔ بے امٹواور دنیا میں دین حل کے اسرار ورموز ا درعرفان وفیضان کوعام کرو اور نرلعیتِ اسلامی کے حکم وعبر کی نشرواشا عت سے یا ہے مرکز معمل موجاؤ " یہ ہے علا مر مرحهم كا پنيام ما بل قرآن أمت اور بالتضوص علاقے فق معديد يفضل تعالى فك كاكونى قابل ذكر شهراليا نهي ب ي جي من غالب أكثريث ايس علمار كرام كي زهو جن كا امام الهند شاه ولى النّد د الوئ اورشخ الهندمولا نامحمور حن د يو بندئ يا حضرت مولا ما استرف على تعانو ي السر عليهم المجعين جيد اكابرسيدادات وعقيدت كاتعلق نهو، آخرالذكر معي ورضيقت ولي البي اور د يوبند كي تتب المرس والبدرس بي اور تفانوي محتب الحربو يا ندوى ايرسب ايك مي تسبيع كدوافي بساس طرح مسكب لفي كاتعلق تورا وراست مضرت شاه ألميل وقرالله عليه جيفاري مجابدا درشهیدا درامام البندشاه دلی الله دابوی سے قائم سے - اگر بمارے یعلما عظافم ظم بوکروای درس قرأن ي تحريك رباكر دي توان شارالله العزيز تفس رستى اباحيت بيندى اور فدانا أشا ثقافت وفنون لطيف ك نام سے جوزمر بمار سے معاشر سے میں معبلایا جار ا جے اس كاستراب معی موجلتے گا ادر جیے جیے قرآن حکم اُمت کے اذبان وقلوب میں نفوذ اورسرایت کوے گا تونتيجة ذرائع ابلاغ يرقابض ابحيت بناقليل طبقه بإتوانيار ويرتبديل كرفيها اسلام سك سيخه فادمول كسيلي عجرفالى كرف برمجود موجلت كالابتراس كمسيك الكزير شرط يهدكما الواع كفعتى وكلامي انقلافات والولات سعدان بجايا حاست ورقران يحيم كاالعلابي بغيم عامة الناس بكسينيا يا جائلاً الاستياط كولموظ نه ركعاً كميا توالبيس كا وومشوره كالركر بركا جواس في ابنى شورى من لبنول علام اقبال بين كياتفاكه وب

بي بهتر البيات من الجارب يكاب الله كي اويلات من الجارك

بمفيري كمتروكا أنشع بمفيض

مراتم پرکون ندور تو تعابی ایس نے اس کے سوااور کی خیس کیا کہ تہیں اپنے دائتے

گوان بلایا۔ داسے توش نما ، دلفریب اور تہار سے نفس کے بلے لذہ کوش بنا کر

پیش کیا تو تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ پس اب جمعے طامت نہ کرو' بلکہ دینے آپ

کو طامت کرو۔ یہاں نہیں تمہاری کوئی فرادرسی کرسکتا ہوں فاور تہار سے کام آسکتے ہو۔")

ہوں ) اور نہی تم میری فرادرسی کرسکتے (اور میریے کام آسکتے ہو۔")

معلوم ہوا کر شیطان اپنے راستے کو مہت مزین کر کے انسان کو اس کی طرف بلاتا؟

معلوم ہوا کر شیطان اپنے راستے کو مہت مزین کر کے انسان کو اس کی طرف بلاتا؟

کر جاتی ہے۔ لہٰذا اس زہر کے لیے تریاتی بھی وہ در کا رہے جو لور سے وجو دیں سرایت کرکے اور کوئی نہیں ہے۔

ادر پھر جس میں صلاوت اور تاثیر بھی ہو۔ الیا کوئی تریاقی سوائے قرآن کے اور کوئی نہیں ہے۔

ادر پھر جس میں صلاوت اور تاثیر بھی ہو۔ الیا کوئی تریاقی سوائے قرآن کے اور کوئی نہیں ہے۔

ہوں بجال در رفت جال دیگر شود

عال جوں بھی الاقوامی افعال بکا پیش خیرین سکتا ہے۔

کر یا نقال ہا کہ بین الاقوامی افعال بکا پیش خیرین سکتا ہے۔

کر یا نقال ہا کہ بین الاقوامی افعال بکا پیش خیرین سکتا ہے۔

#### محاذينجعر

## فرقه وارسيت

ہارا پانچوال محاذجب بہم جہاد بالقرآن کرناہے وہ فرقر واریت ہشتّت، انتظار اورباہی اختلا فات کا محاذہ ہے۔ یعنا صروحدت است کوصدیوں سے دیک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ انہی کے باعث دولہت عباسیختم ہوئی اور سقوطِ بغداد کا سانخہ پیش آیا۔ انہی کی وجسے بغداد کے باعث دولہ میں اہل سنّت کے دوگروہ دست بگریباں ہوئے تواری کی وجسے بغداد کے گلی کوچول میں اہل سنّت کے دوگروہ دست بگریباں ہوئے تواری سے نیام ہوئیں اورخون کی ندیاں بہائی گئی سلطنت بہانے سے ذوال وانخطاط اور بھرکائی سقوط کے عوال میں جہاں قبائی عبیتیں کار فرائقیں وہاں اس تباہی میں فہتی دکال می ختلافات

ہیں دفران میں تھا۔ اوراب محسوس ہورہ ہے کہ یہ اختلافات سلطنے فعاداد پاکستان کے لیکھی داوں
دزر وززیادہ سے زیادہ نازک اورخطزاک صورت اختیار کرتے چلے جارہے ہیں۔ پھلے داوں
خارات نے اس نازک مسلہ پراواریے کھے اور تشویش کا اظہار کیا ہجا لکل مجھے اور درست تھا۔
خارات نے اس نازک مسلہ پراواریے کھے اور تشویش کا اظہار کیا ہجا لکل مجھی ہوتوں اللہ میں قریب میں باوٹناہی جبر کے ایک مبینہ واقعہ مجھی افراہ پر معرکہ ارائی کی ہوتی کی تھی اور ہم میں سے شخص اپنے طور پر اس کا اندازہ لگا سمتاہے
می میں میں میں ہونی کی اگل بھی تھی اور تباہ کن ثابت ہوسے تھی۔ فرقر واریت کا بار دوا ہجی ہائے
کے اگل ہمارے لیے کسی ہونی کہ اور تباہ کن ثابت ہوسے تھی ویاسلاتی دکھا سکتا ہے۔ اس نازک مورتا ال
میں ہاری تی وسیاسی زندگی اور ہمارے وطن کے فی الوقت صورت حال جس طاحت خیری کے بات
میں ہونی ہونی ہونی کہ اس کے اسب وعلل محقعل بھی میں اس وقت مجمعے موض کہ بنیں ہوجائے
میں ہونی پریشان ہونے سے تو کو تی مسلم طال نہیں ہوتا۔ اس کے لیے مشبت کام کرنا ہوگا۔ اس
کے لیے تھی جہا دکرنا ہوگا اوراس جہاد کے لیے بھی قرآن ہی داصہ مارے کے مارے۔
کے لیے تھی جہا دکرنا ہوگا اوراس جہاد کے لیے بھی قرآن ہی داصہ میں داصہ کو ارہے۔

اعتصاش كتر حبل الله اوست

لینی ادمی دوزه توایان ہی کے تعاضے کے تحت دکورسکتا ہے۔ خاص طور پر بو توره موسم گره کے برروز سے جب ایمان ہی نہیں رہا توصوم تو آپ سے آپ گیا۔ بھراس کا الزارد اہتمام کیے ہوگا اُگلام ع نہایت قابل توجہ ہے ہے

قرم ب قرآن سے قرآن رضت قرم گم

مسلانوں کی فی اور قومی شیرازہ بندی قران سے سبے۔ قران درمیان سے بٹ یا ا آپ کی توج قرآن سے بھاگئی تو نیتج ایک ہی ہوا بعینی دصت فی کاشیرازہ بمرگیا الساقبال ف اس طرح تعبیر کیا ہے ع

#### يامىلال مرُديا فستسرآل مبرد!

یاسلان مرتبکا ہے یا معاذ اللہ قرآن مرتبکا ہے۔ اقبال در اس یے کہ رہے ہیں کہ قرآن ترتبکا ہے۔ قرآن سے ان کا شغف اور اتفات خرآن توزندہ و پائندہ ہے، کین سلمانوں کی توجر محلی ہے۔ قرآن سے بی پرایز بیان اختیار کیا خرم ہوتیکا ہے۔ چنا مخبر علام مرحوم نے سلمانوں کوچونکا نے کی غرض سے یہ پرایز بیان اختیار کیا ہے۔ عظمتِ قرآن کے بیان میں علام کے نہ اشعار مھی انتہائی قابل تو تبر ہیں :

فاش گویم آنچه در دل مضمراست این کتاب نیست چیزید دیگراست مشل حق بنهان دیم پیداست او زنده دباینده در گویاست او صدجهان تازه در آیات اوست عصرا پیچیده در آنات اوست

"اس قرآن کے بارسے میں جو بات میر ہے ول میں بوشیرہ ہے اُسے اعلانہ ہے کہ گزروں احتیقت یہ ہے کہ میمض کما ب ہی نہیں ہے کچھے اور ہی شفے ہے ! - یہ ذات سی سُجانۂ و تعالیٰ کا کلام ہے لہٰذا اُسی کی مانند بوشیدہ بھی ہے اور نظا ہر بھی۔ اور یہ کما ب صبیتی حاکتی اور لولتی بھی ہے اور بمیشہ قائم رہنے والی بھی ہے ۔ اس کی آیتوں میں سینکڑوں تازہ جہاں بار ہیں اور اس کے ایک ایک کھے میں بے شارز مانے موجود ہیں یہ

لیکن مسلما نول کا اس کتاب الہی' اس ہرٹی للناس' اس فرقانِ تمییسد' اس نسخ شفا کے ساتھ کیا سلوک ورقیہ ہاتی رہ گلیا ہے اس کا نوحرا قبال اس طرح کرتے ہیں ۔ بایش تراکارے تجزایس نیست! کم ازیاسین او آسالم بیسری ؛ مین افسوس کہ اسے سلمان اِستجھے اس قرآن کی آیات سے اب اس کے سوا اور کوئی سروکار مہیں رہا کہ اس کی سورۃ یاسین کے ذریعے موت کو آسان کر لے ۔ علامہ کے یہ اشعار مجی میں بارہ اپنی تقریر دیتھ رہیں پیش کر جیکا ہوں بن میں انہوں نے بڑی دل سوزی کے ساتھ جاری ذکت وخواری ، جار سے انتظار ، جاری آپس کی پہلش اور تازعات کی شخیص مجی کی ہے اور علاج بھی تجویز کیا ہے ۔

خوار از مهجوری مسترا شدی شکوه بنج گردیش دورال شدی اے چرشینم برزمین افت ندہ مدینل داری کما سب زندہ حضرت شیخ البند الله اسارت اللاسعداني كے بعد اور ی ونیا كے سلما تول كى ریی در نیوی تیاسی و بر بادی کاجهال ایک سبب قرآن کو محیور دینا "قرار دیا تھا و ہال دوسرا سب ایس کے اختلافات اورخانہ عنجی مجی بیان کیا تھا۔عوامی درسِ قرآن کے صلفے قائم کرنے کے عزم کے ماتھ ماتھ اس ادا وہ کابھی اظہار کیا تھاکہ مسلما نوں کے باہمی جنگ و جدال كوختم كرف كے كام من منى وہ اپنى باقى زندگى صرف كرس كے مفتى محدّ فيف وحمد العظيم جاس دایت کےدادی بی انہوں نے اس پر اس طرح تبصرہ فرایا تھا کہ حضرت نے جانے زوال وانحطاط کے جو دوسبب بیان کیے تھے ، غور کیا جائے توبیدوونوں ایک ہی ہیں۔ ہمارے اختلافات اورباممي جنگ وجدال كاسبب بهي قرآن كوترك كروينا مي سبعة ان دوا كابر كااس بركائل اتفاق نظراً تاب كرسلانول كى اصلاح اوران كياسى اختلاف كوختم إكم ازكم ان کی شدت کو کم کرنے اوران میں اعتدال بیدا کرنے کا واحد ذرایے اعتصام بالقران ہے۔ کا علام اقبال نے میں اعتمال بیدا کرنے کے اسلامی کا اللہ کا اسلامی کا اسلامی کا اللہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کا اللہ کا ال

عاری این مسلمان زنده است سیکی منت زقرآن زنده است از یک ائینی مسلمان زنده است سیکی منت زقرآن زنده است ماهمه خاک و دل آگاه اوست اعتصامش کن کرهبل النداوست

یعی وحدتِ آئین ہی سلمان کی زندگی کا اصل دازہے اور تست کے جسیظا ہری میں روح باطنی کی حیث تیت صوف قرآن کو حاصل ہے ہم توسر آپا فاک ہی فاک ہیں ، ہمارا یہ وجردمنی ہے اہل اس میں دل ہے ، جس کی دھڑکن اس کوزندہ رکھے ہوئے ہے ۔ فراتے ہیں کہ ہمارا

فلَب زندہ ادر ہاری روج تا بندہ تو اسل میں قرآن ہی ہے۔ اس کو ضبوطی کے ساتھ تھا ہو کریں حمل اللہ علیہ اللہ کی ضبوط رسی ہے۔ اور س

برل گهردر دشتر او سنست، شو درنه مانسند غبار آشنسته شو

اسے ملت اسلامی! اب بھی وقت ہے کہ تواپنے آپ کو تبیع کے موتیوں کی طرح قرآن کے رشتے میں بیندھ سے اور پر والے ور نرمچراس کے موا اور کوئی صورت نہیں کر فاک اور دمکول کی اندریشان و منتشر اور دلیل وخوار رہ ۔

میرا تا نریہ بے اور میں اسے تقریر میں میں اور تحریر میں بھی برطا ظاہر کرتا رہوں کہ استی قریر میں ترین بھی برطا ظاہر کرتا رہوں کہ استی قریر میں قران کی ظمت اور مرتب و مقام کا انکٹا نہ جس شدّت کے ساتھ علامہ اقبال پر ہوا، شاید ہی کسی اور پر ہوا ہو۔ علاّ مرموم نے اپنی شاعری بالحضوص فارسی شاعری میں نہایت دل گدا ، مرز اور تیر کی طرح دل میں ہوست ہوجانے والے مختلف اسالیب سے نست اسلامیہ کو جمبور لیا ہے اور است دعوت دی ہے کہ دین و دنیا کی فوز و فلاح چاہتے ہوتو قرآن کو تھا مور بہی تمہار سے اتحاد اور تمہار سے دوج کے واحد ذرای ہے۔ ان کا یہ شعر آب زرسے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اور تمہار سے موج و کے اتف کے حابل ہے۔

گر تومی خواہی مسلمان زئیتن! نیست ممکن حبسزبہ قرآن زلیتن!

"تو اگرملان ہوکر جینے کاخواہش مندہ نے تمنّا اور آرزُور کھتا ہے تو انجی طرح
جان کے داس کے سواکوئی چارہ نہیں کر اپنی حیات کی بنیاد قرآن پرقائم کرئے۔
ماصل کلام ہے کہ ہمارے سامنے بائج محاذ ہیں جن کے خلاف منظم ہوکر جہا دبالقرآن
کے بیدے کرکنے کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کر اسی جہاد کے لیے میں
نے ابنا ' PROFE SSION ' تج دیا۔ میں اپنی زندگی کے مہتر کی دن اسی کام میں لگا چکا ہول
اب توبڑھا ہے میں قدم رکھ چکا ہوں۔ ہے" شاوم برعم نوکیش کہ کادے کر دم"۔ المحداللّہ میری
زندگی کے جو بہترین آیام متے دہ اس جہا د بالقرآن میں بسر ہوتے ہیں۔ میرسے شب وروزاور
میری صلاحتیں اور توانا میال دروس قرآن تقاریخ طباب جمع انجین خدام القرآن اور ظیم اسلامی

نام قرآن کانفرنسوں اور محامزاتِ قرآنی سے انتقاد قرآنی تربیت گاہوں سے انصرام قرآنی سلّم الناءت سے انتظام ، قرآن سے بیغام برشق مطبوعات کی اثنا عت اور طک سے مختلف شہروں کے دعوتی دوروں میں لگی ہیں۔

ادر المحرلاً قران کاپیام ملے کریں دوسرے نمالک میں جی گیا ہوں ۔ چراغ روش کیے
ہیں۔ لوگوں کو امادہ کیا ہے کہ کمرس اور اس جہا دبالقران کے بیان میدان میں آئیں . ظاہر
بات ہے کہ کام کے نتائج ظاہر ہونے میں وقت لگنا ہے۔ آپ کے اسی شہرلا ہورہی میں
نے یہ کام چرسال تن تنہا کیا ، کوئی اوارہ نہیں کوئی تنظیم نہیں ، کچے نہیں مطب بھی کرر با تھا اور یہ کم کر را تھا اور یہ کم کر را تھا ۔ وہ جو حسرت مو بانی نے کہا تھا تا ہے ہے تی تن جاری اور یکی کی شقت بھی تور دونوں
جیزی میرسے لیے بھی جاری تھیں چرس کے اس مرکزی اخبن خدام القران قائم ہوئی اور تقبول اقبال آ

گئے دن کر تنہا تھا ہیں آئیمن میں یہاں اب مرے داز داں اور بھی ہیں میں مہروال دار اور بھی ہیں مہروال میرا اور آئی کا کام اس جہا دبالقرآن کے گردگھو متارہ ہے۔ آج میں نے اس بُورے کام کو بائج محاذوں کی مکل میں مرتب کر کے آپ بعضرات کے سامنے رکو دباہیے۔ درنہ یہ آئیں تو میں نے بار اکہی ہیں۔ میں ان کو مختلف موضوعات وعنوا تات کے تحت اور کنانہ ہوں۔ گنت بیراؤں میں بیان کرتارہ ہوں۔

آئ مجھے آپ حضرات سے یہ کہنا ہے کہ در صفان المبارک کے جمعہ کی اس مبارک اعلیٰ میں کچھ فور کیجئے ، کچھ سویت بچھ اپنے گریبانوں میں جھا نکھے یہ میں عرض کروں گا کہ ہارا پہلا قدم یہ ہونا چا ہیں کہ ہم میں سے ہشخص میں ن (ASSESS) کرے کمیں قرآن کریم کے اعتبار سے سے متعلق میں قرآن رکومتا ہوں! میں قرآن ربخور و تدرکر تا ہوں! قرآن میں قرآن ربخور و تدرکر تا ہوں! قرآن کے مجھے کتنا شغف اور قاتی ہے ابھے ہے قرآن کا جو کھی ادادہ ، کوئی عزم میر سے اندر سے! من میں ن توں سے کوئی فدمت میں نے آج کے کہ ہے! یخود اعتبابی ضروری ہے اس میں میں تن وص سے کوئی فدمت میں نے آج کے کہ ہے! یخود اعتبابی ضروری ہے

المان يبلي خوداينا جائزه لي ميونيد كريتيت ملان اس كوقران مجيد كي وحقوق ادا كرفيين اس كام كے ياس اس كے ول مي كتن لكن اوس ولد اور وصل ب الربير، توشورى طورياس كم لي كوشال موريعي ذكرسك توجراً بيضايان كي خرمنات بئ ف یا نج حقوق گموائے متھے میلایکراسے مانا جائے۔ دوسرار کرامسے پڑھا جائے تیسرا پرائے سمجا مائے بوتھا یک اس بھل کیا جائے دیائے اللہ کہ است دوسروں تک بہنچا یا جائے۔ یہ تقريمطبوغكل بي موجود ب- ان حقوق كيواله الاماسبنود كيجيا كركمام أن كوادا كررك بي إنهي كريك توآج مي يعزم كرك أعظيه كهم إن شاء الله ان عقوق كوادالسُّكة یمجی میں اتفاق ہے کرمئی نے قرآن مجید کے پانچ سفوق گنوائے تقے اور آج میں نے پائنے ہی محاذاً ب کے سامنے رکھ دیئے ہیں جو ہماری اپنی ملت کی اصلاح اور اس کی دی وملى زندكى كوسنوار في كي يلي جهاد بالقرآن كي متعاضى بير ير توجارى جدوجهد كالهلامرط ہے یہیں تواس قرآن کی شمنیر بے زنہار تین براں کو ہا تھیں لے کر پورے کرہ اوسی برکفراٹرک الحاد وبرتيت اباحيت بشيطنت اوران كي ذريع بيدا جوني واسي تمام امراض كافلع تع كرناهي ليكن جدياك مين نه يهلي عي عرض كيات اكد

کے مصداق اس کاام کو اپنی ذات سے شروع کیجے۔ پھر کرکیے کہ جاد بالقرآن کے زریاعے پاکستان کے معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنی بہترین تو انا میاں اپنی بہترین طاقیتی اپنے مہترین اوقات وقاعت کریں گئے۔ اوراگر اللہ تعالی توفیق اوزمت دسے تولوری زندگی اِسی کے لیے وقعت وی تحقی کریں گئے۔ اوراگر اللہ تعالی توفیق اوزمت دسے تولوری زندگی اِسی کے لیے وقعت وقت وقتص رکھیے کی فیوائے آیت قرآئید :

اَقُولُ مَّنَوْنِي هُ لَمُ اَوَّامَ لَنَّا فَيُولُ الله لِي وَلَكُمْ وَلِيسَانِوُ الْمُسْكِينَ وَالْسُلِمَاتِ

# مجامد كبير مجامد كرانوي عير مومار مو

#### \_\_\_\_ مولانا عبدالكربيم پاسكم

الحمدلله الذي جعل لكل شيئي سببا وانزل على عبدة كتابا عجبا فيه من كل شيئي حكمة و نبا والصلوة والسلام على سيدنا عمد اشرف الخليقته عجا و عربا وازكاهم حسبا ونسبا وطيآله واصحابه واز واجه واهل بيته اجمعين و سلم تسليا ودائها ابدا كثيرا والحمدلله رب العلمين-ط

علمی اور عملی دونوں اعتبارے اپنے چموٹے ہونے کا سخت احساس ہوتا ہے۔ جب مارے سلف صالحین (اللہ ان کی قبور کونورے بحر دے اور ان کے درجات بند فریائے ) کے کام اسلوب اور کوست و سکا ہم نور اپنی اصلاح کی شرض سے لینے کی نوست اور ضرورت ہیں آتی ہے ۔ ۔۔۔۔ بلا شبہ آج سائنس ٹیکنالوی اور دیگر مادی ترقیوں نے بے شار تکالیف کوراحت میں تبدیل کر دیا ہے۔ لیکن پھر بھی جب بھی ایمان کے ان عظیم ستونوں کی طرف نظر اُسٹی ہے تو اپنی کی مائیکی بے بی اور اس بات کا حساس اور اعتراف شدت سے ہونے لگا ہے کہ "ہم سے بھی نہ ہوسکا!"۔

رُشد و مدارس کی باط کیا ایک بلند مینار ..... به احقر کیااوراس کی باط کیاایک جال باز ابار معمار ملت حضرت مولانا محر رحمت الله صاحب کیرانوی رحمت الله علیه "بانی مدرسه صولت محرمه" کی ذات با کمال پر قلم کوجنش دے سکے ۔ محر محرم بزرگوار حضرت مولانا لحر مسعود هیم صاحب (ناظم مدرسه صولاتی محرمه) کے حکم سے فرار کی جزائت کرسکا ، بب که انہوں نے حضرت مولانار حمت الله کیرانوگی کی وفات کے سوسال پورے ہونے پر یہ محم مادی فرایا کہ "کہاس ماریخی موز نع برقلم افحائیں "۔

وستاویر بی شیوت ..... مجابد کمیر صفرت مولانا رحمت الله کیرانوی الله که ان کلف مخلف مخلف مخلف مخلف میں اب بھی مخلف مختب اور ملت اسلامید الحمد لله د نده ہے۔

این منیف کے ستون قائم ہیں اور ملت اسلامید الحمد لله د نده ہے۔

جوں بی احکریزی سلطنت کے فکنے نے اس ملک کو اسیر کمیاسب سے زیاوہ بے چینی اور اضطراب حلقه علاء میں پھیلا' اور اللہ کے عالم بھے قرطاس وقلم 'تعلیم وتعلم اور تدریس و تربیت کے دائرے سے تکلنے پر مجبور ہوئے اور ہتھیار اٹھا کر ملک کے عوام کو امکریزی اقترار کے بنجے نکالنے کی مهم میں لگ محے۔ حالات کا تجربیہ کرنے والا ہرعاقل مخص بیہ مانے یر مجور ب كدا تكريزون في مكك ي باك وورمسلمانون سے چيني تقى اور چونكد نظام تعليم بھى مسلمانون کے اتھے میں تعلیموا قدّار کے ساتھ ساتھ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس طرح اہل ایمان کو اب به خطره لاحق بهو مميا كه ايك مازه دم عيسائي قوم جوايك طرف بتصيار بند ، بوشيار اور فن حرب کے آلات سے لیس متی تو دوسری جانب ان کے ساتھ میعی یا دربوں کی ایک بھیر متی ہو گرے ہوئے دین سیح کے وارث ہونے کے ناطے اس سنری موقع سے فائدہ افھانے کے لئے حدود ملک میں پھیل گئی۔ اور عیسائیت کی تبلیغ میں سر کرم ہو گئی۔ اللہ نے علماء حق کو کھڑا کیااور یه علاء ربانی بی تعے جنوں نے سی یا در یوں کامنہ مجیر دیا۔ اور اس طرح الکریزی اقتدار کی بنیاد ہلادی ، جس کے سبب آ مے آنے والے انقلابی دستوں کاراستہ ہموار ہوااور اس طرح ان کواتخلاص وطن کی تحریک میں علاء حق سے زیادہ قربانیاں دینے کی ضرورت و نوبت شیس آئی اوربست تعوزی دست اور محنت کے بعد سید ملک انگریزی افتدار سے آزاد ہو گیا۔ لیکن علاء حن ک قربانیاں 'ان کی تدابیر خلوص اور ترکیب و تدبیر کے ساتھ نصرت اللی شامل حال نہ ہوتی تر ١٩٨٥ و توكماك ٢٠٠٥ و تك بحي مندوستان آزاد شيس موسكاتها

خون سے رنگین واستان ..... یہ حق ہے کہ آزادی وطن کی جدوجہد میں علاء ربانی کے پورے پورے قافلے شہید ہوئے۔ ہزاروں ہزار پھائسی پر چڑھادیے گئے اور بظاہراتی قربانیوں کافی الفور کوئی نقد تیجہ سامنے نہیں آیا۔ لیکن قدرت اور آریخ نے اِن قربانیوں کو نوٹ کر رکھاتھا کہ وقت آنے پر آئندہ نسلوں کوان قربانیوں کا کامیاب تیجہ دنیا میں مل جائے گا۔ جبکہ اہل خق علاء کرام اپنا جریائے اپنے رب کے دربار حاضر کر دیے گئے۔

مجامد کبیر....ای افکر کے ایک مجامد کیر عالم ربانی اور مجامد اسلام کانام نامی حضرت مولانار حمت الله صاحب کیرانوی د حمته الله علیہ ہے۔ ان کے حالات کا قذکر و کرنے سے پہلے

#### مناب معلوم ہو گاہے کہ ان آیات قرآنی سے ابتدائی جائے۔ شہادت قرآن مجید

سَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ فَهُمْ مَّنْ قَضَى عَبَهُ و سِنْهُمُ مَن يَّنْتَظِرُ وَ مَابَدَّلُوا تَبْدِينُهُ ۚ لِيَجْزِى اللّهُ الصّدِقِينَ بِصِدُمِهِمْ .... الْحُ (سورة اللاب آيت ٢٣ ـ ٢٣)

تر جمائی ..... "ایمان والوں میں بہت ہے ایسے دلیر مرد بھی ہیں۔ جواللہ کو دیئے ہوئا پنے قول میں سپچاتر اوران میں پکی توالیے ہیں جوراہ خدامیں جان دینے کی نذر ومنت پوری کر چکے اور ابھی پکی انظار میں ہیں کہ جسے ہی موقع ملے اپنی جان کی بازی لگادیں مے اور جان ناری کے حوصلے اور قول میں ذرابھی تبدیلی نہیں آنے دی۔ اب جواپنے قول میں سپچ ٹابت ہوئے توان کے صدق کا بدلہ اللہ انہیں ضرور عطافہائے گا"۔

قوی استدلال ..... بلاشہ یہ آیت دور اول کے ان مجابدین صادقین کے حق میں نازل ہوئی تھی جور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانباز ساتھی بن کر مورچوں پر ڈٹے رہے تو اپنا جر پاچکے اور شہید ہوئے توجنت میں جا پنچے لیکن قیامت تک کے لئے اٹھنے والے مجاہدین راوحق کے لئے بھی اس آیت کریمہ میں بشارت موجود ہے۔

کوئی حرج نمیں کہ مجاہد کیر حضرت مولانار حمت اللہ صاحب کیرانوی (رحمتہ اللہ علیہ) کوئی حرج نمیں کہ محمد لوگوں میں شار کر کانے لئے نمونہ بنائیں۔

حفرت اقدس مولاناموصوف کی حیات مبارکہ بھی ان بی اوساف سے بعری بڑی ہے جوان آیات بینات کے مصداق اولوالعزم اہل ایمان کے بتائے گئے ہیں۔

لافائی حقیقت ..... حضرت مولانار حت الله کیرانوی صاحب کے زمانے کو دیکھنے
کے لئے انقلاب ۱۸۵۷ء والے پرفتن در سیج بی جما نکنا ہوگا۔ حضرت کیرانوی کا جماد
بالسیف والقلم عیسائی پاور بول کے ساتھ ایک آریخی مناظرے۔ اس همن میں حضرت کی
نواور زماند اور نا یاب و بے نظیر تصانیف کاوہ معرکۃ الاکراء فرخیرہ کہ جوراہ روان حق کے لئے
اسلام کوشنس من عناصر خصوصاً عیسائی حضرات کے ہروار سے بچنے کے لئے ایک مضبوط و حمال
کاکام دے گاہراس مرد مجاہد کا پایا وہ کیرانہ سے دیلی اور دیل سے و شوار گزار سفر جبکہ برائی
کومت نے ان کو باغی قرار دے کر گر فراری کاوار شٹ جاری کر رکھاتھا۔ پھر اللہ کے راست

شاطر زمانہ یا وری فنڈر ...... ہندوستان میں اسلام پر جملاعیسائیت کے سلط میں املام پر جملاعیسائیت کے سلط میں املی اور عملی جماد کا ایک مستقل محاذ قائم کرنا۔ نیز یا دری فنڈر جیسے شاطر زمانہ عیسائی مبلغ کے ماتھ تاریخی مناظرے کر کے دشمن کواس کے ہتھیار سے مجروح ومغلوب کر کے فرار پر مجبور درینالوراس عظیم کام کوانجام دینے کے لئے اس سبجیکٹ کے ماہرا یہ کارکنوں کی ٹیم کو شاکھڑا کر دینالیہ حضرت کیرانوی کا کارنامہ تاریخی ہے۔ جبکہ عیسائی یا دری مسلم علماء حضرات فی اکو مسلم علماء حضرات کی فاموثی سے فاکدہ اٹھا کر اسلام کے خلاف تقاریر کر کے مسلمانوں میں خوف وہراس کا ماحول بیدا کر بچکے تھے۔ یا دریوں کے اس جار حانہ مشن کو حضرت کیرانوی کی لطیف اور مضبوط تد ہر کے تیمرے کارا در غیر موثرینا کر رکھ دیا۔

گھریلو حالات ..... مجاہد ہیر مولانار حمت اللہ کیرانوی کے والد ماجد کا سم کرامی بولوی خلیل اللہ تف۔ اجداد کا اصل وطن پائی ہت تفا۔ آپ ۱۲۳۳ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کیرانہ میں حاصل کر کے علوم اسلامیہ کی خصیل کے لئے وہ الی تشفی کے ۔ ابتدائی تعلیم کیرانہ میں حاصل کر کے علوم اسلامیہ کی خصیل کے لئے وہ اللہ مولوی خلیل اللہ صاحب دہ فی میں ممارا جہ ہندوراؤ ہماور کے میر منشی مقرر ہوئے۔ مولانار حمت اللہ کیرانوی دن میں تعلیم حاصل کر تے اور رات میں اللہ محترم کی خدمت میں رہے اور راجہ کو اکبرنامہ بھی سناتے۔ پھر کچھ عرصہ بعد مولانا اپنی علمی بالد محترم کی خدمت میں رہے اور راجہ کو اکبرنامہ بھی سناتے۔ پھر کچھ عرصہ بعد مولانا اپنی علمی بال ہم محت میں موصوف کی شادی ان کی خالہ کی صاحب باس بجمائے لکھنو تشریف لے محتے۔ ۱۳۵۷ھ میں موصوف کی شادی ان کی خالہ کی صاحب بائیدا دی محرک ان اور دیکھ بھال پر مقرر کیا۔

۱۲۵۰ میں مولانا موصوف کا ایک سالدیٹا فوت ہوا اور کھے ہی عرصے بعد آپ کی المیہ کترمہ عارضہ دق میں جنال ہو کر چل بسیں پھر آپ کے والدصاحب بھی جلد ہی اللہ کو پیار ہو گئے 'چنا نچہ آپ نے اپنی جگہ پر اپنے چھوٹے بھائی مولوی عمر جلیل صاحب کو طلازم رکھوا کر طلازمت سے علیدگی افتیار فرمائی اور وطن کیرانہ پہنچ کر درس و تدریس کے ساتھ تردید عیسائیت کی خدمت میں مصروف ہوگئے۔

موار اور قلم ..... حضرت مولانا كيرانوى رحمة الله عليه ان جانباز مجلدين بلس ك ييد جنول افرند و يقله الكي طرف توحق كو ييد جنول في ذري كا برلحه خدمت حق ك لئے وقف كر ديا تعاد ايك طرف توحق كو پيدا في اور پنچانے كى متوثر خدمات انجام ديں ، تودوسرى جانب اپنى زبان اور قلم سے "دين اسلام" كاد فاع كيا۔ لنذا حضرت كاشار ان چند بزرگان دين بيس بوتا ہے جنهول في بيك وقت قلم اور تكوار دونول ميدانول بيس اپنج جو برد كھلائيول سے آزاد كرانے كى خاطر تكوار لے توجيسائيت كے تابع تر حملوں كاد فاع كيا اور دوسرى جانب بندوستان كوفر تكيول سے آزاد كرانے كى خاطر تكوار لے كر ميدان كارزار بيس كود بڑے اور الحمد لله دونول ميدانول بيس جمدوعمل كى بے نظير مثاليس اور حقائق چمور محك ، جو آنوالى برنسل كے لئے يقينا ١٨٥٥ ١٨٥٨ كاذر ليد ثابت ہوگا۔

فنڈر کا فریب ..... عیسائی مشعری پادری فنڈر کی تصنیف "میزان الحق" نے وہ شہمات و تلبیسات پیدا کئے کہ مسلمانوں میں کرب واضطراب پھیل گیا، جس میں خوف کا عضر بھی شامل تھا۔

حضرت کیرانوی نے فور ابھانپ لیا کہ اسلام پر عیسائی یلغار کا س وقت تک موثر مقابلہ نہ ہو سکے گاجب تک پا دری فنڈر سے عام مجمع میں فیصلہ کن مناظرہ کر کے عیسائی نہ جب کی کمرنہ توژ دی جائے آگ کہ عوام کے دل دوماغ پر خوف وہراس کے جوبادل چھاگئے ہیں دہ یکسر دور ہوجائیں ادر عوام جان لیں کہ بربان اور فرقان کے مقابلے میں عیسائیت کس قدر کمزور ہے۔

شیخ رفاعی خولی کی گواہی .....مور نمین نے مناظرے کی روداد لفظ بہ لفظ نقل کر دی ہے۔ اللہ نے اپنی مدو خاص سے مولانا اور ان کے معاونین کوغلبہ عطافرہا یا اور تین نشستوں ہی میں عیسائی یا دری فنڈر نے روپوشی میں عافیت سمجی۔

اس مناظرے کی عالمگیر شرف کا ندازہ اس بات ہے لگا یا جاسکتاہے کہ مکہ مکرمہ کے شیخ رفاعی خولی تحریر فرماتے ہیں۔ "میں نے اس مناظرے کا حال ان بے شار لوگوں سے سناجواس مناظرے کے بعد حج کے لئے آئے۔ یہاں تک کہ یہ بات تواتر معنوی کی حد تک پہنچ می کہ یا دری فنڈراس میں مغلوب ہواتھا۔ " ملے

یمان اسبات کاذکر بے جانہ ہوگا کہ مناظرے کی تفصیل اسبات کی شاوت دیتی ہے کہ حضرت کیرانوی کو اللہ تعالی نے علوم اسلامیہ کے علاوہ دیگر ساوی کتب وغدا ہب پر بھی خاصا صحت کیر اللہ علی ہامش "اظهار الحق" جلداول صفحہ ۵ مطبوعہ استنبول -

عبور عطافرہا یا تھا۔ بیہ مناظرہ ۷۵۷ء کی جنگ آ زادی کے تین پرس قبل ۱۰ر اپریل ۱۸۵۴ء کو آگرہ میں منعقد ہوا تھا۔

فرنگی افتدار سے مگر .... بت ممکن ہے کہ علاء کی جماعت کو فرنگی افتدار سے الر لینے میں ان آیات شریفہ میں بہت حوصلے 'ہمت اور اجر کا سامان نظر آیا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ُ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ لَا يُصِيبُهُمُ ظَأَ ۚ وَلَا نَصَبُ وَلَا عَمْصَتُهُ فِي سَبِيٰلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَوُنَ مِنْ عَدُو نَيلًا اللّٰهِ وَلَا يَطَوُنَ مِنْ عَدُو نَيلًا اللّٰهِ وَلَا يَطَوُنَ مِنْ عَدُو نَيلًا إِلّا كُتِبَ هُمُ بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللّٰهِ لَا يُضِيعُ أَجُرَ الْحُصِينِينَ ۚ وَلَا يَعْطَعُونَ وَإِدِيا إِلّا كَانُولُ يَعْطَعُونَ وَإِدِيا إِلّا كُتِبَ هُمُ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَإِدِيا إِلّا كُتِبَ هُمُ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَإِدِيا اللّهُ كُتِبَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَإِدِيا اللّهِ وَيَعْمَلُونَ وَالْآ يَعْمَلُونَ وَالْآ يَعْمَلُونَ وَالْآ لِللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ترجمہ.... "سوچنے کی بات بیہ ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو بھی معیبت جمیلی پڑی ہو" پاس
کی "تعکان کی اور بھوک کی۔ اور ان کے قدم اٹھانے سے وعمن جب غصے میں آگر آگ بولا
ہوئے ہوں۔ اور دسمن پر ٹوٹ کر انہوں نے جو چھینا جھٹی کی ہواور ان کی پٹائی کر دی ہو۔
ان سب کاموں پران کے نامہ عمل میں نیکی لکھ لی عی ۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر
کو ضائع نہیں ہونے دیتا اور اس مہم میں جو پھے بھی چھوٹا برا خرچ انہیں کرتا پڑا "اور جس میدان
اور کھائی میں انہیں قدم رکھنے پڑے۔ ان سب کاموں کو لکھ لیا گیا۔ آگ ان کے ہرا چھے عمل
کا بدلہ انہیں دے ویا جائے۔ "

آباریخی حقائق .....۱۸۵۱ء کی جنگ آزادی دراصل انگریزوں کے ذریعے اس ملک کے عوام پر سوسالدراج کے درمیان کئے جانے والے ظلم و تشدو کے خلاف روعمل کے طور پر نفرت اور بے زاری کالاوا تھا۔ جو کسی بإضابطہ اسلیم کا پابندنہ تھا کر اچانک پھوٹ پڑا۔ انگریزی فوج میں ہندوستا نیوں کی اکثریت تھی جو یکسرباغی ہوگی۔ جس کی وجہ سے ملک کے عوام کو بھی غلامی سے نجات کی کرن نظر آئی اور نتیجة گمک کے مختلف حصوں میں مختلف محاذ قائم ہوگا ور برعلاقے میں اس جہاد کا ایک امیر مقرر ہوا۔ چنا نی تھانہ اور کسیرانہ کا بھی ایک محاذبنا اور مجاہدین کی جہاعت مدافعت اور مقابلہ کرتی رہی۔ اور مجاہدین کی جہاعت مدافعت اور مقابلہ کرتی رہی۔

آبیاک ستارے ..... تعاند بھون میں حضرت مولانا حاجی ا دادالله مهاجر کی و حافظ ضامی شهید ، حضرت مولانا تا سم نانوتی اور حضرت مولانار شیدا حد گنگوی وغیر ہم حضرات نے شامی میں انگریزی فوج پر جملہ کر کے تحصیل شیامی کو انتخار لیا۔

دوسری طرف کیرانه اور اس کے گردولوائ بیں حضرت مولاتار حمت الله صاحب امیراورچود هری عظیم الدین سید سالار تعاس زمانے میں عصری نماز کے بعد مجامدین کی تعظیم و رہیت کے لئے کیرانہ کی جامع معجد کی سیر حیول پر نقارہ بجاکر آاور اعلان ہوتا۔ "

" ملك خدا كالور حكم مولوى رحت الله كار"

مشتعلی حکرال کے مقابل استقامت کی چمان ..... کیرانہ کے محاذیہ بظاہر فکست کا مکان نہ تعاکر بعض "ابن الوقت" ابنا کو طن کی ذمانہ سازی 'نیز مخبرول کی سازش نے حالات کارخ بہلے دیا۔ کیرانہ میں اگریز فوج اور توپ خانہ داخل ہوا محلّہ دربار کے دروازے پر توپ خانہ نصب کیا گیا اور محلّہ دربار کا محاصرہ کرنے کے بعد کمر کمر تلاشی لی گئ اس لئے کہ کسی مخبر نے اطلاع دی تھی کہ مولانا کیرانوی دربار میں دویوش ہیں۔ کیرانہ کے قریب بہنچ مسلمان کو جروں کا گاؤں ہے۔ حضرت مولانا پی باتی ماندہ جماعت کے ہمراہ دباں پنچ ۔ خود گاؤں کے لوگ مجاجہ بین کی جماعت میں شامل تھے۔ اسی دوران گورافوج کا ایک گئر سوار وستہ بہنچ میں کے لئے کہ جرانہ اور پاس بردوس کے حالات کی اطلاع می تواس کے طرت موصوف کو ملتی رہتی ۔ چنا نچہ گاؤں کے کھیا کو جب گورافوج کی آمدی اطلاع می تواس نے فرز ا جماعت کو بھیر دیا اور مولانا ہے درخواست کی کہ آپ "کمریا" لے کر گھاس نے فرز ا جماعت میں جلے جائیں۔

مولاناخود فرما یا کرتے کہ "آنگریز فوج اس کھیت کی پگڈیڈی سے گزر رہی تھی جمال ہیں گماس کاٹ رہاتھاور کھوڑوں کی تاپوں سے اڑاڑ کر ککر یاں میرے جسم پرلگ رہی تھیں اور ہیں ان کواپنے پاس سے گزر آبھواد کھورماتھا۔ "فوج نے گاؤں کامحاصرہ کیا۔ تلاشی لی محرمولانا کا پہند چاناتھانہ چا۔ آپ کے خلاف فوجداری مقدمہ چلا وارنٹ جاری ہوااور مفرور باغی قرار دے کر بزار روپے انعام کا اعلان ہوا۔ حضرت مولانا کی جائیداد صبط کرکے کوڑیوں کے داموں نیلام کرادی میں۔

جسمانی ریاضت ..... حضرت کیرانوی پیدل دیلی دواند ہوئے۔ یہ وقت آپ کے لئے سخت آزمائش کا تھا۔ ایمانی عزم اور جمت واستقلال کے ساتھ جے پور اور جودھ پور کے

بیت ناک جنگوں کو پاپیا دہ عبور کرتے ہوئے بندر گاہ سورت پنچ۔ سال بیں ایک جماز ہوا کو موافقت کے زمانے بیں سورت سے جدہ جا یا کر آتھا۔ اور بجرت کرنے والا ترک وطن کا ساتھ ہی دنیاوی رشتوں اور تعلقات کو زندگی بیس ہی منقطع کر دیتا۔ طویل اور دشوار گزار بری اور بحری سفری مصیبتوں کو خوشی خوشی جھیلتے ہوئے یہ مرد مجاہدا بی جان پر کھیل کر اس مقدر سرز بین پر وار دہوا کہ جس کے لئے اللہ تعالی نے قرآن بیس "مینی کہ نے کہ اللہ تعالی نے قرآن بیس "مینی کہ نے کہ اسکان ایسنا" کی بشار دے در کھی ہے۔

منزل مقصود..... حضرت مولانا حاجی الداد الله صاحب مماجر کی مولانا کیرانوی ہے بہتے ہی جرت قرماکر مکہ معظمہ پنج کے تھے۔ صبح صادق کے قریب رحمت اللہ کیرانوی کی حرم شریف میں حاضری ہوئی اور حضرت مماجر کی کے ساتھ طواف قدوم اور سعی فرماکر مولا: کی کے ڈیرے رباط داؤدیہ پر قیام کیا۔

حضرت كيرانوى رحمته الله عليه كاعلمى مقام ..... شيخ العلماء سيداحه وطال بوشافعى المسلك يقع مسجد حرام من درس وياكرت تقد شريف كمه ان كابرا ادبواحرام كياكر آل ايك دفعه كي مجل درس من شيخ في دوران تقرير حنفيه كولائل كو كمزور بتلات بوئال ي مسلك كوترجي دى - مجابد اسلام رحمت الله كيرانوى في ايك طالب علم كوشيت ساس مسئلي تشفى جابى - تحورى مى تفتكومي شيخ العلماء قار كه كه يه فخص طالب علم نهيل به - چناني شيخ العلماء كى دعوت ير حضرت الني رفتى مولانا مهاجركى كامراه دوسر دن شيخ كريد عوك كه يه العلماء كى

دوران گفتگو ہندوستان میں ۱۸۵ء کی جنگ آزادی کے ساتھ عیسائیوں کی سرگرمیوں کے قلعے سمار کرنے میں اہل ایمان کی شاندار کامیابیوں کاذکر آگیا۔ شیخ نے اس پر بے حد خوشی کا ظمار فرمایا۔ اور اسی مجلس میں مولانار حمت اللہ کیرانوی کو معجد حرام میں اقاعدہ درس کی اجازت دے دی۔ کیرانوی شیخ سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ چنا نچہ اپنی تعنیف "اظمار الحق" کے مقدمے میں شیخ احمد دحلان کا تذکرہ بہت ہی محبت اور احترام کے ساتھ فرمایا ہے۔ الحق" کے مقدمے میں شیخ احمد دحلان کا تذکرہ بہت ہی محبت اور احترام کے ساتھ فرمایا ہے۔

تمغهٔ سلطانی اور اظهار الحق کی تکمیل ..... ادهر مندوستان می حفرت مولانا کیرانوی کے باتھوں بڑیمت اٹھانے کے بعد پادری فنڈر جرمنی ' سو نٹز ر لینڈ اور انگلستان میں اسلام کی ہوتا ہوا مطلطنیہ پنچا اور یہ چرچا مشہور کر دیا کہ مندوستان میں عیسائیت کی فتح اور اسلام کی

فکت ہو چی ہے۔ نیز ہندوستانی مسلمان عیمائیت قبول کر رہے ہیں۔ الدااس سلسلے ہیں فطافنیہ سے سلطان عبدالغریخ خال مرحوم کا فرمان امیر کمہ شریف عبدالغہ پاشا کے نام آیا کہ "فرطات آئیں ان سے پاوری فنڈر کے مناظرے "فرد کے ہندوستان سے جو علاء اور باخبر حضرات آئیں ان سے پاوری فنڈر کے مناظر کے اور کا معلوم کر کے ارباب خلافت کو مطلع کیا جائے۔ "امیر کمھ نے شیخ العلماء سیداحمد وطلان سے اس کا تذکرہ کیا۔ موصوف نے فرمایا "جس عالم سے یہ مناظرہ ہوا ہوہ خود کمہ کر مہ میں موجود ہے "۔ بس بی چیز حضرت کیرانوی کی آمد کی کا مطلان کی طرف سے قسطنطنیہ طلبی کا موجب بنی۔ پاوری فنڈر کوجوئنی کیرانوی کی آمد کی اطلاع کی وہ قسطنطنیہ سے فرار ہو گیا۔ چنانچہ حکومت علی نے داس عظیم فنے کورو کئے کے لئے مسائی مشمنریوں کو مقید کیا اور ان کی کتب پر پا بندی کے علاوہ سخت احکامات جاری فرمائے۔ عاضری مسائی مشمنریوں کو مقید کیا اور ان کی کتب پر پا بندی کے علاوہ سخت احکامات جاری فرمائے۔ مامنری مسائی مسمان کی حیثیت سے حاضری مسائی مسمان کی حیثیت سے حاضری میں گئے۔ اکھوں نمان کی حیثیت سے حاصری میں گئے۔ اکھوں نمان کی حیثیت سے حاضری میں کھوں کیا تھوں نمان کی حیثیت سے حاصری میں کہ نمان کی حیثیت سے حاصری میں کہ نمان کی حیثیت سے حاصری میں کھوں کی میں کی میں کی میں کی کھوں کی کا موجوں کی کھوں کیا کی کھوں کو کھوں کی کھوں کیا تھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کیا کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے

ہوئی۔ اکثر بعد نماز عشاء سلطان عبد العزیز خاص تعظیہ کیرانوی کوشرف باریابی عطافر ماتے۔ علاء اور وزراء کی مجلس میں حضرت سے تفصیلی گفتگو ہوتی۔ سلطان مرحوم نے حضرت مولاناکی مبلیل القدر دینی خدمات اور مجاہدانہ صفات کی قدر اور ہمت افرائی فرماتے ہوئے زریں خلعت کے ساتھ تمغیر مجیدی دوم اور کر اس قدر مابانہ وظیفہ سے سرفراز فرمایا۔

سلطان کی خواہش پر حضرت نے "اظہار الحق" ۱۲۸۰ همیں چھ ماہ کی مختصر مدت میں تصنیف فرماکر سلطان کی خدمت میں پیش فرمائی۔

قطنطنیہ سے تجاز مقد سوالیسی پر حفرت کیرانوی نے در سوتدریس کاسلہ جاری رکھا۔
یمال کے مروجہ طریقہ در سوتدریس میں بقدرِ ضرورت ترمیم واصلاح فرمائی۔ پر بھی اطمینان
نہ ہواتو یہ طے کیا کہ یمال ایک ایسے وارالعلوم کامنگ بنیاد رکھاجائے جو فائہ کعبہ کی مرکزیت
کے شایان شان ہو۔ دنیا کی مختلف زبائیں جانے والے علماء اس درسے کے درس ہوں اور
ایک ایمانعمابِ تعلیم ہوجو بیک وقت دنی اور دنیوی ضروریات کو پورا کر آبو۔ سب سے بردھ کر
یہ تقاضاغالب ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عند کی مٹی ہوئی دنی درسگاہ کاسرز مین
حرم پردوبارہ تیام ہو۔ چنانچہ مکم معظمہ کے اس پہلے درسے کی پہلی آریخی اور بنیاوی اپل

" حمدونعت کے بعد عرض ہے کہ اکثرابل توفق ہندیوں کی ہمت سے حرمین شریفین زاد هما الله شرفابعض بین فیرے کیم مثلاً رباطیں اور سیلیں تیار ہوگئی ہیں۔ پراب تک کوئی مدرسدان کی طرف سے یمال سیں ہے۔ اور کاموں سے بھی یہ کام براخر کاکام ۔ - "

مدرسة صولتيه كي تأسيس.... رمغان البارك ١٢٩٠ كاس ابل ي جمال اور لوگوں نے لبیک کمہ کر ماہانہ چندہ ویتا شروع کیاان کاذکر توالگ ہے۔ مگر کلکتہ کی ایک اولوالعزم خاتون "مولت الساء بيكم صاحب" كعصي الله تعالى في مدسة صولتيدك تاسیس مقدر فرمادی۔ اس شریف بیوه خانون کے ہمراران کی بٹی اور داماد بھی عازم جین کر مکہ سرمه وار د ہوئے۔ موصوفہ کے داماد اکثر معبد حرم میں حصرت مولانا کے حلقہ درس میں شریک موتے۔ ہرنیک دل اور صاحب حیثیت مسلمان کی مید دلی خواہش ہوتی کدوہ حرمین شریفین می مسلمانوں کی رفاد عام کا کوئی نیک کام کرے مدقہ جاریہ کاذربعہ چھوڑ جائے۔ بس یی جوش اور جذبہ اس نیک دل خاتون کے سینے میں موجزی تھا 'جس کا ظمار جب ان کے دا مادنے حعرت كيرانوي سے فرماياتو آپ نے جواب ديا كە كمەم عظمد اور مديند منوره بي رباطول اور مافرخانوں کی کی نمیں ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت ایک مدرسے کی ہے۔ مکہ مرمہ میں کوئی مستقل درسه نمیں ہے۔ مثیت ایزدی اور علیم اللی میں بیاسعادت اور فخراس ہوہ خاتون کا حمہ تھا۔ اس لئے مجامد جمیر حضرت کیرانوی نے ان کے اس ایٹار کی بھترین یاد گار کی نشانی کے طور پرمركز اسلام كى اس اولين ديني درس كاه كانام "مدرسه" صولتيه" ركما- شعبان ١٢٩١ه ميں مدرسه وجود ميں آيا اور ابتدائي مشكلات اور ركاوثيں جو ہرنيك كام ميں كسي نه كسي درہے میں مانع ہوتی ہیں 'ان سے خٹنے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت کیرانوی کے خلوص اور استقلال کوتیل فرماتے ہوئے آئندہ کے لئے راسته صاف فرمادیا۔

مجاہد کبیر کی زریں اصلاحات ..... کد کرمدیں قیام کے دوران حضرت رحت اللہ کیرانوی نے دہاں کی بہت کا اور معاشی اصلاحات میں حصد لیا۔ مثلا

- (۱) رَبِي تَعلِيم كَالِيكَ خَاصَ نَبِجِهِ نَقُم قَائَمَ فَرَمَا يِاادر كمه مَرمه مِين بإضابطه وبني تعليم كي طرح والي -
- (۲) جب عثان نوری پاشانے سلطان عبدالحمیدی اجازت سے مجن حرم بیں اپنے شاتی کتب خانے کو حجاج کی سولت کے بیش نظر مندم کرایا تو حضرت مولانانے اس کے بلیے سے مدرشہ صولتید کے قریب ایک مسجد تغیر کروائی جس کا آریخی نام " خانڈر حمت" ہے 'جو آج تک وہاں موجود ہے۔

- (٣) مدسمولتيه كمرزر فإزمقد سي ديكردار ساقائم كئے
- (م) حضرت کیرانوی دخته الله علیه کے زوانے میں مکہ مرمد میں واک کی تقیم کانہ توستقل نظام تھا ورنہ ہی والی خانہ تھا۔ مولانا کے اس سلط میں کوشش فرمائی۔ جس کو مولانا کے بعد مولانا محر سعید صاحب رحمته الله علیه نے جاری رکھا اور سلطان عبد الحمید کو متوجہ فرما کر باب الوداع پر واک خانہ تقمیر کروایا۔
- (۵) " "نېرزبيده" جو گروش ايام كى بدولت قابل مرمت بوچكى تقى اور جس كى وجه سے ساكنان حرم كو پانى كى د قت تقى۔ اس كى مرمت كابيرااس جانباز مرد مجابد كے ساتھ چندا الل خير دخرات مولانا اور ان كے دفقاء كى كوششول سے نهرزبيده كا صدقه الحار دوباره جارى ہوا۔

جلیل القدر تصانیف ..... حفرت مولانا رحمت الله کیرانوی رحمته الله علیه کی تصانیف زیاده تر دعیسائیت کے موضوع رہیں - جلیع -

(۱) ازالة الاوهام - اس كتاب كى تأليف چل رى تمنى كه حضرت كيرانوى رحمته الله عليه عند عند الله عليه عند عند عند عند بيار ہوئے - يهاں بيه ذكر بے جانه ہوگا كه حضور اكرم صلى الله عليه وسلم نے حضرت كيرانوى رحمة الله عليه كخواب ميں تشريف لاكر بشارت دى كه اگر "ازا لة الاوهام" مرض كي وجه به توى باعث شفاء ہوگى -

- (۲) ازالة النكوك (۳) اعجاز عيسوى
- (٣) اوضح الاحاديث (٥) بروق لامعه
- (٢) معدل اعوجاج الميه: ان (٤) تقليب المطاعن
  - (٨) معيارالتحقيق ك

بے چین روح ..... مدستا صولتید کے قیام کے بعد حضرت مولانا کے تسطیلیہ کے دو حزید سفرسلطان عبدالحمید خال کی دعوت اور خوابش پر ہوئے۔ تیسرااور آثری سفر تو سلطان نے حضرت کی آگھوں کے علاج اور آپریشن کی غرض سے کروایا۔ نیزاس بات کی خوابش ظاہر کی کہ آپ متعلق سلطان کی مصاحبت میں ہمیں شاہی محل میں قیام فرائمیں۔ لیکن خوابش ظاہر کی کہ آپ متعلق سلطان کی مصاحبت میں ہمیں شاہی محل میں قیام فرائمیں۔ لیکن

ا سه تعانیف کی فرست فرگیول کا جال۔ از جناب اراد صابری مغیر ۲۲ – ۲۸ سے اخوذ ہے....

رت كرانوى رحمة الله عليه كاس جواب في المطان كولاجواب كردياكه "اعزاء اور رب كوچمور كرترك وطن كر في المواب وى رب كوچمور كرترك وطن كرك فداكى بناه بين اسك ورواز برمرول توقيامت كرن بركن والا ب - آخرى وقت بين اميرالمومنين كورواز برمرول توقيامت كرن ركيامنه و كماوس كا" -

حجابات اٹھ گئے .....الله کی قدرت که الله تعالی نے معنرت کیرانوی رحمته الله علیہ ہاس قول کو قبول فرمالیا۔ چنانچہ اسلام کا یہ سچاپ سالار جیدعالم دیانی مجابد فی سبیل الله ۵۵ لی عمر میں ۲۲ رمضان المبارک ۴۰ ۱۵ میں الله کوپارا ہو گیا۔ اور جنت المعلی معنرت خدیجۃ الکبری رضی الله عنما کے جوار میں صدیقین و شمداء کے زمرہ میں مدنون

رالمته آیت ۱۳۰۰ در المته آی به المته المت

### رفقاءِ تنظیم اسلامی کے لیے مجوزہ تربیبی وظیمی نصاب کامخضر خاکہ

کچور سے تنفیم اسلامی کے دنفا ، کے سلے کسی ایسے ترمیجی نصاب کی خردت کا احساس اُن قردت کا احساس اُن قرت ہے جسوس ہور ما تھا جس کے ذریعے دنقا واقد اُن تنفیم اسلامی کے مقاصد سے بوں اور طریق کورکے ہار سے میں انتراع صدر حاصل کریں اس کے بعد تبدید کے ان مقاصد کے حسول کی طرف بیش قد گرکر تے جلے جائیں۔ زرِ نِفِر نصاب اس سلسلسک ایک کوشش ہے ۔ اس کے تمن مراصل ہیں :

ا برائے رئی بلندی تنظیم سلامی رفاقت کاآ فاز تنظیم اسلامی کے مقاصد کے تعارف اور ان کے حضول کی خاط سبعیت جہاد سے بہتا ہے ۔ رئی بلندگی اولین فرورت بیسب کر دہ تنظیم سلامی کے حضول کی خاط سبعیت جہاد سے بہتا ہے ۔ رئی بلندگی کے تقاضول کا تعور حاصل کرے کے مشن کی تقصید بین مقصد میں مائٹ کے کا امک سے رفقائے تنظیم سے رفیط وضبط رکھے ۔ اپنے اوقات اور وسائل اسی مقصد میں لگانے کی امک سے سرتار ہو یعادات میں دوق وثوق اور انہم می کی فیت نصیب ہو۔ وہ خود جس کوئ محمود کا ہے اس ربی رہی و کھی سے عمل میرا ہو ۔

ر برائے زیق بنتم رصد اول) ابتدائی مرحلہ کے بعد اب ایک دنین بنتم کے لئے ضروری ہے کہ دہ ان تمام مذکرہ بالا بہود ک اعتبار سے ایک بعند تر مقام بہو ۔ دین کے فہم میں اسے مزید گرائی حاصل ہو نظر دفسیط کا فوگر ہو اور جائتی مزوریات کے لئے اوقات و دس ٹن زیادہ لگائے ۔ عبادات کا ذوق و شوق اور امہام ترتی کر ہے جس می بیخود عمل کر رہا ہے اس کی دعوت تولیع کے اس طرح اس کے کرد و میش ایک مکمش کی فضا قائم ہوگی جس میں مبرد استقامت سے دہ ملی تربیت حاصل کرے گا۔

س ۔ براٹے نین نتظم دصعہ دوم) اس مرحلہ میں بٹن نوریہ کہ متذکرہ بالکی علی مشاغل ایک نیق کے معمولات کا صفہ اور زندگی کا جزولا نفک بن جائیں ۔عمبا دات اور اتباع سنّست میں مزالتمام کے ساتھ فیراسلامی اعمال وزیوم سے اعلانِ برأت کرہے ۔ این زندگی سے تمام مشکرات اور محروات كوخارج كرسدالداسى كى دموت معاشرسدمين شدّ ومدسع ميش كرسد.

ترستی نصاب کے ایک مرحدے گذرسے کے ایک اوسط درجر کے دنیں کوتی ماد الگ مسكتے ہیں صلاحیت واستعداد اورعزم وارادہ کے مطابق رعوصر کم دمیں موسک ہے ۔ اس نعاب کی بنیا دیر رنقادی درجربندی کی مائے گی اوراس سے بعراق من گذر نے یہا اُندہ رفقار کو دروال تعویمیں کی مائیں گئی ۔ ان ترمیتی مراحل کے دوران ادر بدیس تھی رفقاء کی میش یفت مسل حیوں ادر تغريخ اد قات كي بنياوير وقتاً فرقتاً ايديروكرام ترتيب ديد مات ديس مي حري بن رنقاد كم الا عملى ارتقاد كايسلسله حاري دست.

## تربيتي وطيمي نصب برائر فيق مبتدي

۱ - نمازنچگانه کی باجماعت ا دائسگی کا اسبام . ۷ - قرآن عبید کی میچ نلادت کے لئے محنت ۔ اگر ناظرونہیں پڑھا تو اس کا اسبام .

٣ - تلادت قرآن مجيد \_\_ بلاناغداكي مقرره نصاب ميم مطالق مشافي رمع وره ياكم دبش -

م . ايني ومنع قبطع اورد يجرم عاملات مي سنت رسول صلّى الدُّعليد وسلّم كا الترام ومشلّ وارسى . لبال (ماحار تخنول سے اور) وغرو ۔

(أ) تنظيم الله على على المتصدادر دوسرى دين ماعة ب سع مابدالالمياز.

(أأ) امیر تنظیم اسلامی کاسوانی خاکه .... خاتمی و معاشی حالات ...

(أii) فرائفن دين كاجام تعبور ـ

(١٧) مسمانول يرقرآن محدك عقوق -

(٧) نى اكر مِنْ الْمُولد وتم عصام سيعلق كى نبايل .

لاً٧) امْنَا عَسَيْحُصُومِيَّ مِينًا تَى \* بموقع سال د احبَّاع ٨٨٤ (ضلامدودا دِنغيم اسلمى)

(iiv) مامنامه مثناق

4. مندر وزار سیس کے در لیے مضامین کا تعبیم

(أ) حقيقت إباد كيست نمرامال ١١٥١)

(ii) تقرّب الني بنداي فرائعن و نوافق - کميث غبر ۸۲، ۸۲ ) (iii) اسلامی المقالب کے مراص - (ناi) اسلامی توکيب کے کارکنوں کے ادما ف - کميب ف نبر ۲۰۰ ) (ان) اسلامی توکيب کے کارکنوں کے ادما ف - کمیب ف نبر ۲۰۰ ) د ان مندرجر ذیل احتیاطات میں شرکت کی پابندی کرسے - (نا) مبغتہ وار درس قرآن ۔ (نا) مبغتہ وار احب تماع اسرو - (نا) مرکز یا عل قائی مرکز میں ششاہی سردوز واجتماع .

منزدرنقاد کے مع مزوری بوگا کر دہ مرکز اطلاقائی مرکز سے مبغة دارتحریری مالطرکویں. ما الم الله ایک دنعرطاقات کے ساتھ تشریف لائیں ۔ اورشٹما ہی سدردزو اجباع میں شرکی ول

٨- تفريغ ادفات (ترغيب تحويق)

۹ ۔ تعمیریرت دکروار اورتعرّب المی کی تعوری کوشش کے لئے درج ذیل استمام کرے ۔ ۱۱، کابئی بھارپول مشلا کبر ۔ حسد ۔ تعصّب ۔ نیمیت ۔ بیجا غصّہ سے اجتماب کے لئے وقداً فوقتاً اینا خصوصی جاکزہ لیّارہے ۔

دان اذ كادسنوند مشن تحصی افقات می درود شرلف استفادا در بسر كله كا درد. دان از كاد مشن حصی افقات می درود شرلف استفادا در بسر كان ادان اور كلف كی دعائی - كها نا كها مدد ما در اور كلف كی دعائی - كها نا كها در در كار استفاد كاد ما كها مدد در كار استفاد كاد ما كها كه دعائي سون اور الكف كی دعائي سفر مرروانگی كی دعا سسب به دعائي محمل است الخلاد جائي جامي .

١٠ - ما الم زا ها نت كى اد أنگى كا ايمستمام -

ربی نظیمی نصاب کے فتی مبتدی کے من رفیض وضامیں

١٠ تمام دفقائة تنظيم اسلامي كواس نصاب سے باقاعد مكر دناچاہيے - ابتدأ دفقا د كے مابين

کسی می در در بنتی نہیں ہے۔

ایک اوسادر در برکے رئین کے لئے اس نصاب سے گزر نے کے لئے دیادہ سے زیادہ

عید ماہ کا اندازہ کیا گیا ہے لیکن مسلامیت واستعداد اور عزم وادادہ کے مطابق اس عور میں کم بیٹی ہوئی سے میں وات کا حقہ

میں کم بیٹی ہوئی ہے ۔ برائے دفقاد کے سئے یہ بالکل اُنمان اور پہلے سے میمولات کا حقہ

محسوس ہوگا ۔ تاہم اس نصاب سے شعوری طور پر دوبارہ گزرنا اور نفصہ بات کو ازمر نو زہر ہیں

آندہ کرنا انہائی مغید موگا ۔ ان شاء الذالعزیز دہ ایک ماہ کے دوران ہی اس کو کما حقہ عبور کرسکی سے دورالماں کرکھیں گئے دورالماں کرکھیں گئے ۔ جورفقا رہنے یگی سے اس بیطل ہرا ہونے کی کوشش نہیں کریں گئے دورالماں کا اس نوبالہ کی کوشش نہیں کریں گئے۔

ا - قراً ن مجيد كي محيح تلاوت سے يہاں مرادين بس سے كرتجويد و قرأت كے تمام تما عدونو الد كوموالد كومون فاطر كھا جائے ۔ مجدنی الحال يہ موقی مو فی غلطيول (لحق با) سے باك ہو يعنی زير زر بست بختر م تشديد كاخيال دكھنا . قرائن مجيد كے لفاظ كوم والا يا بواكر كے منہ والمعا جائے ۔ بست مومون كامون ميں اورك . ت و د ليمن مرون كامون مرائد ہے واقفيت حاصل كى جائے ۔ اور محمح برماجائے ۔ ط ۔۔ ادر محمد مراف ہے۔ اور محمد مرا

م - مطالعد لفریح کے خمن میں یہ بات مبنی نور ہے کہ تنظیم اسلامی کے قیام کامقصد اور دوسری دی جماعتوں سے مابرالا متیاز اور امرم جرم کے سوائی خاکہ کے موضوعات برمعلوما تی کہ اس کے مرتب کئے جارہ ان کا مطالعہ مؤخر کیاجا سکتا ہے ۔ لغیہ مجوزہ کتا ہے ہارے لفر کے رکا سے موسلامی محتدیں اورم بتیا ہو سکتے ہیں ۔ ان کا مطالعہ مؤخر کیاجا سنتے دہیے ہیں ۔ مقامی طور برا لیے گروب بنا سے ان موضوعات برامیم و مرح ملی خطابات سنتے دہیے ہیں ۔ مقامی طور برا لیے گروب بنا جائے ہیں جن میں بالدہ و اذیب ال موضوعات برسوالنا ہے ہی تیار کئے جائیں گے جن کی مدد سے ان مضابین کو مجن آسان ہوجائے گا۔ اس کے باوجود اگر شکلات دیئیش ہول گی توان کا حل بھی تاش کر لیا جائے گا۔ اس کے باوجود اگر شکلات دیئیش ہول گی توان کا حل بھی تاش کر لیا جائے گا۔

بالى ملاوير)

#### رفتارکار

## الميرم اللاي كالسرة ودوره كورط

\_\_\_\_\_ مرتب: سيدم إن على

امند تعالیہ تقریباً و اللہ اللہ علامی کوئٹ کے لئے انتہائی پر مسرت اور خوش اکند تعالیہ تعلیہ تعلیہ اسلامی کوئٹ تشریف لانے والے تھے۔ اگر چہ اضی میں امیر محترم ہر سال کم از کم ایک یا دو مرتبہ کوئٹ کا دورہ فرماتے رہے تھے۔ لیکن کا خورہ میں امیر محترم ہر سال کم از کم ایک یا دو مرتبہ کوئٹ کا دورہ فرماتے رہے تھے۔ لیکن کوئٹ دنوں آپ کی خرابی محت اور بعض دیگر تاگزیر معروفیات و حالات کی وجہ سے وقفہ طول ہو گیا۔ امیر محترم کو خود بھی اس امر کاشدت کے ساتھ احساس تعااور کی وجہ تھی کہ انہوں نے یہ قرض چکانے کی خاطر رفقائے کوئٹ کے اصرار پر تین روز کی معروفیات صرف کوئٹ کے افرون نے دورہ راقم کے لئے دورہ راقم کے لئے دورہ راقم المحروف کوئٹ کے دورہ رفتہ کے رفقاء کو کر دی تھی۔ انتظامات کے لئے چونکہ دفت محدود تھا۔ لاڈا رفقاء اطلاع ملتے ہی اس کی تیاری میں معروف ہو گئے۔

مثورہ میں یہ ملے کیا گیا کہ اس مرتبہ پوسٹرنہ لگائے جائیں۔ کیونکہ پھوا حباب کا خیال تھا

کہ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے جس پر لوگ بہت برامناتے ہیں۔ للذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ

ماضی کے بر عکس اس مرتبہ کپڑے کے بینرز پر زیادہ توجہ دی جائے۔ نیزامیر محترم کے دورہ کی

تشہیر کے لئے اخبارات اور لاؤڈ سپیکر کے ذریعہ اعلانات سے زیادہ تر مدد لی جائے۔ چنا نچہ

پروگرام کے لئے کثیر تعداد میں بینرز تیار کرا کر نما بیاں مقامات پرلگائے گئے۔ اور تین روز تک

لاؤڈ سپیکر کے ذریعہ شہر میں اعلانات کرائے گئے۔ علاوہ ازیس تاریخ مقررہ سے دس روز قبل

سے دقنہ وقنہ کے ساتھ اخبار میں امیر محترم کے دورہ کا پروگرام خبر کے طور پر دیا گیا۔ ماضی

مرامیر مجترم کے پروگرام خواہ دہ دودن کا ہویا تین دن کا مجد طوبی میں ہوا کرتے تھے لیکن اس

برحال آمدم برسرمطلب امير محترم مورخده ارجون ١٩٨٨ء بروز بده تقريباده بح كوئة

پنج مئے۔ قیام وطعام کی سعادت تنظیم اسلامی کوئٹ کے امیر جناب اکرام الحق کے حصہ میں آئی۔ ان کا ممرشرے بالکل وسط میں ہے۔ انہوں نے بڑے ایار کے جذب کے تحت این تمام الل خانه كو كمركي ادركي منزل مين خفل كر ديا اور نجلا حصه بمدوقت مّا افتقام پروكر ام نظيي مقامد کے لئے وقف کر دیا۔ اس سلسلہ میں جو زحمت اکرام الحق صاحب کے اہل خانہ کو اشھانی بردی اور جس طرح کہ انسوں نے میزیانی کے فرائعن انجام دیے۔ اُس کے لئے ہم اُن سب کے تہدول سے شکر گزار ہیں اور وعاہے کدرب العزّت انکواسکازیادہ سے زیادہ اجرعطا فرمائے۔ امیر محترم نے کوسلہ چنجنے کے بعد کچے دیر آرام فرمایا۔ شام ۵ بجے تمام رفقاء امیر محترم ے ملاقات کی خاطر جع ہو چکے تھے۔ چنانچدانہوں نے کچھ وقت آپ کی محبت میں گزارا۔ بعدازاں نماز عصرادای اور تمام رفقاء اسٹے اپنے فرائف کی ادائیگی کے لئے روانہ ہوئے۔ بدھ لینی ۱۵رجون کوامیر محترم کو جامع معجد جیل روژ - میزه میں " دینی فرائض کے جامع تصور " کے موضوع پربعد نماز مُغرب خطاب فرماناتھا۔ بدہ کاعلاقہ آج سے کچھ عرصہ قبل کوئٹ كامضافاتى علاقد تصور مواتما۔ اور يهال كى آبادى نسبتا كم تعليم يافته تقى۔ ليكن كوئه شمرك محیلاؤ کے تیجہ میں نہ بداب مضافاتی بستی ہے اور نہ ہی کم تعلیم یافتہ افراد کامسکن ' بلکه اب بد كوئية شركاى ايك مخبان آبادى والاحمد باوريسال كياس زيور تعليم سے آراستہ بي-مذكوره معجداس علاقه كى سب سے بدى اور انتمائى خوبصورت اور ديده زيب جامع معجد ہے۔ امیر محترم کااس مجدین خطاب نهایت مدلل تعاجس کو سامعین کی کثیر تعدا و نے سااور بہت متاثر ہوئے۔ آگر چدائی روز صدر مملکت کی نفاذِ شریعت کے سلسلہ میں ریڈ یواور ٹیلی ویون پر تقرير كااعلان موچكاتماا ورتقرير كاونت بحى تقريباوى تعاجو بمارب بروكرام كاتعا- خيال تعاكه اُس کی دجہ سے جارا پروگرام بہت زیادہ متاثر ہو گا۔ اور ہواہمی الیکن شرکاء کی تعداد کود کم کم کر وه احساسِ خوف جا تار ماجو كه قبل إز بروكرام باعث پريشاني تعااس بات كاذ كرنه كرنانا انعياني مو گی جواس پردگرام کی کامیابی کے معمن میں بحرور تعاون اور کوششیں مسجد کی انظامیہ نے کیس اور خصوصی طور برمسجد کے خطیب مولانار حمت الله خان صاحب فے۔ ہمارے رفقاء سے بھی زیادہ انہونے بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ پروگرام کےدوران انہوں نے بیل کا ڈبل فیز کشن لیا۔

آکد اوڈ شیڈنگ کی صورت میں پروگر ام متاثر نہ ہو۔ اس سلسلہ میں ہم اُن کے انتہائی شکر گزار اور منون ہیں اور اللہ تعالی سے اُن کے حق میں وعائے خیر کرتے ہیں۔ تعاون علی البرواتقویٰ اور منون ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اُن کے حق میں وعائے خیر کرتے ہیں۔ تعاون علی البرواتقویٰ

ك صمن مين ان حصرات فيجو كاوشيس كيس - الله تعالى أن كوقيول فرماني - آمين -

ابر محرم کے دورہ کوئٹ کی خبر جس روز اخبار میں شائع ہوئی تو ۱۹۱۸ کے ادارہ کے براہ نے تنظیم سے رابطہ قائم کر کے بدی شدومہ کے ساتھ خواہش ظاہر کی کدان کے ادارہ کی ایم محرم کالیک لیکچر تر تیب دیاجائے۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ لیکچر برد کے روز ہی ہونا پہلے کیونکہ کورس میں شامل افسر ان کی بروز جعرات میج کی فلائٹ سے اسلام آباد کے لئے رائی ہے۔ باہمی گفت و شنید کے بعدراقم الحروف نے ان کاپروگرام پروز جعرات میج سوا آٹھ کی طے کر کے امیر محرم کو مطلع کر دیا تھا۔ چونکہ فلائٹ کاوقت سوا گیارہ بجے تھا۔ لنذا برگرام کاوقت ہو گیارہ بجے تھا۔ لنذا برگرام کاوقت ہو بی نیچ امیر محرم نے فیار سات کی سوا آٹھ بی سوا آٹھ کے سوالات کے سرحاصل جوابات دیے۔ اور موضوع پر تھا۔ بدازاں آپ نے نیم کی سوالات کے سرحاصل جوابات دیے۔

کوئر شظیم کے رفقاء کی شدید خواہش تھی کہ کسی طرح امیر محترم کالیک پروگرام گور نمنٹ مائس کالج آڈیٹور یم میں طعی یا یاجائے۔ یہ ایک بہت اچھاہال ہے۔ شہر کے وسط میں واقع ہے۔ اسہال میں اوارہ منہ اج القرآن کے زیر اہتمام ڈاکٹر طاہر القادری کابا قاعدہ درس ہو تا ہے۔ ہم نے جب اپنے طور پر امیر محترم ہے جو پہلے ہر فاہ اور آج کل دو فاہ میں آیک مرتبہ ہو تا ہے۔ ہم نے جب اپنے طور پر امیر محترم کے پردگر ام کے لئے اس کے حصول کی کوشش کی تو تا کامی ہوئی۔ لیکن چود حری محمہ یوسف ماحب ، جن کاذکر ابھی اوپر ہواہے "نے سکرٹری محکمہ تعلیم سے اس کی منظوری حاصل کر لی۔ برکے لئے ہم سب لوگ ان کے انتہائی شکر گزار و ممنون احسان ہیں۔

عمياره بجامير محوم چود حرى صاحب كى دائش كاو سے والس الى قيام كادير تشريف ال جمال تمام رفقاء جمع تعے جنہوں نے امیر محترم کی معیت میں ایک بلغ تک کاونت کرارا۔ امیر محترم نے تنظیمی امورو نظم کی یا بندی کی اہمیت پر عنظلو فرمائی اور رفقاء کو تلقین فرمائی کہ وہ نوز یا بندی و فرائض کی اوائیگی کے جذبہ کے تحت اپنے او قات دعوت دین کے لئے صرف کریں اوراس سلسلہ میں ہر گز تسامل ہے کام نہ لیں۔ نیز نقم کی یا بندی کواپنا شعار بنائیں۔ بعدازاں نماز ظرے فارغ ہونے کے بعدامیر محترم نے رفیق محترم خاور قیوم صاحب کے دولت خانہ یہ ما حضرتناول فرمایا۔ اگرچہ امیر محترم نے اس کوپند نمیں فرمایا۔ آپ کی خواہش تھی کہ تمام ر فقاء کے ساتھ بیٹے کر ہی کھانا کھا یاجائے۔ لیکن چونکہ خاور مساحب پہلے ہے اس کا تظام کر چے تھے۔ لنذابادل ناخواستدامیر محترم ان کی رہائش گاہ پر تشریف لے محے۔ شام ۵ بجے ک بعددوبارہ رفقاء نے امیر محترم سے ملاقات کی اور اپنی اپن ڈیوٹیوں پر روانہ ہو گئے۔ سائنس کا آؤیوریم کے خطاب کے لئے تمام رفقاء نے خصوصی سرگرمی کے ساتھ کام کیا۔ ندکور آ ڈیوریم کو بینرز 'جس میں تنظیم کی دعوت اور مختلف آیات قرآنی واحایث کے بینرز تھے " ر کھاتھا۔ نیز بلیے کاروُز جواس موقع پرتیار کئے گئے تھے 'جابجالگائے گئے تھے۔ نیز کالج کے احاطه مین نماز مغرب اور نماز عشاء کی جماعت کا اہتمام کیا گیاتھا۔ بعد نماز مغرب امیر محرّ نے خطاب کا آغاز فرمایا۔ آپ نے سورہ المدثر کی ابتدائی ٹین آیات اور سورۃ الضحی کی آیات کے حوالہ سے سیرت نبوی کی روشنی میں اقامت دین کی جدد جمد کے طریقہ کار کی بھر ہو وضاحت فرمائی۔ سامعین کی خاصی تعداد (تقریبان ار صدے زائد) موجود تھی جنہوں نے بدا ولچیں اور انہاک کے ساتھ خطاب سنا۔ امیر محترم نے واضح اور دوٹوک الفاظ میں فرمایا کہ دی اللي كے نفادى كوششيں صرف اور صرف أسى صورت ميں بار آور ہو على بيں جب كه سيرت روشنی میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے طریق کار کی پیردی کی جائے۔ کچھ حضرات۔ خطاب کے دوران سوالات بیسے جن کاجواب آپ نے خطاب کمل کرنے کے بعد دیا۔ نم عشاء کے ساتھ ہی ساتھ اس محفل کا اختیام ہوا۔

جعرات کی طرح جعد کے روز بھی امیر محترم کی معروفیات بھرپور رہیں کیونکہ اس دن ج امیر محترم کے دوخطابات تھا کیک خطاب جعداور دوسراحسب معمول بعد نماز مغرب۔ خطاء جعد کے لئے معجد طونی کا متخاب کیا گمیاتھا۔ تمام رفقاء نے جاکر خود معجد میں انظامات کئے ا ٹھیک ساز ھے بارہ بجے امیر محترم کاخطاب شروع ہوا۔ جس میں آپ نے سور قالجمع کے حوالے سے فضائل جعد بھی بیان فرمائے نیز سور قالقف کے حوالے سے دین حق کے فلید کے لئے ایک سمع وطاعت والی جماعت کی ضرورت کی اہمیت بیان فرمائی۔ معجد میں بھراور معاضری تھی۔ مجد سے باہر اطراف کی سڑکوں پر صفیں بچھا کر شاہ نے ایک سے تھے۔ جمال بالکل جگہ فالی نہ تھی بعد نماز امیر محرم نے آرام فرما یا اور رفتاء شام کے پروگرام کے بروگرام کے کواری روڈ پر واقع معجد بلال کا انتخاب کیا گیاتھا۔ اس معجد میں بھی شرکاء کی عاضری بدی انہی ری اور لوگ نمایت وقی وشوق کے ساتھ امیر محرم کو نئے کے لئے آئے۔ جس بھر پور انداز میں معجد کی انتظامیہ نے اور خصوصی طور پر معجد کے خطیب صاحب نیز انتظامیہ کمیٹی کے انداز میں مجد کی انتظامیہ کمیٹی کے انداز میں مجد کی انتظامیہ نے اور خصوصی طور پر معجد کے خطیب صاحب نیز انتظامیہ کمیٹی کے رکن جناب خوشدل خان نے اس سلسلہ میں تجونواوں فرما یا وہ قابل رفتک و تعریف تھا۔ ہم تمام رفتاء کو سکو میں کو اور مینوں احسان ہیں۔ اللہ تعالی دین کے لئے ان کے شکر گزار و ممنوں احسان ہیں۔ اللہ تعالی دین کے لئے ان کی رخلوص کا وشوں کو شرف تجولیت عطافر ما سے اور ان کو اجر عظیم سے نواز ۔۔ آھیں۔ کی بر خلوص کا وشوں کو شرف تجولیت عطافر میں ہوں سے تعلیم سے نواز ۔۔ آھیں۔

امیر محترم نے یمال پر سور نہ آل عمران کی آیات ۱۰۴ آ ۱۰۴ اور منتخب احادیث کے حوالہ کے سلمانوں پر واضح فرمایا کہ قلاح پانے کے لئے کیا کچھ کر نامطلوب ہے۔ نیز غلبْ وین حق کے کئے جدوجہد کن خطوط پر ہونی چاہئے۔ امیر محترم کا خطاب نمایت جامع اور مدلل تھا۔ جس کے اثرات شرکاء کے چروں سے طاہر ہور ہے تھے۔ یوں اس پردگرام کے ساتھ ہی جعہ کے دن کی معروفیات کا بھی اختیام ہوا۔

چونکہ ہفتہ کے روز امیر محرم نے لاہور والی روانہ ہوناتھا اور فلائٹ کاوقت ساڑھے گیارہ بہتھا۔ لندااس موقع سے فائدہ افعاتے ہوئے بعد نماز نجر آا ہبے خصوصی ملا قات کی نشست کا ہمام کیا گیا تھا آگہ خطابات کے دوران اگر کوئی اشکال یاسوال پیدا ہوں آبون کے بارے میں میر محرم سے دریافت کیاجا سے۔ بسر حال چونکہ یہ وقت ایساتھا کہ اگر و بیشتر لوگوں کے سونے کا وقت تھا۔ البتر رفقاء تمام موجود کا وقت تھا۔ البتر رفقاء تمام موجود شے اور کچھ لوگ جو اس مقعد کے لئے تشریف لائے تھے۔ امیر محرم نے ان سے تعارف حاصل کیا۔ ان سے گفتگو فرمائی اور ان کے سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائے۔ جوں جوں وقت گزر رہاتھ رفقاء کا یہ احساس بوج رہاتھا کہ ایک لیے عرصے کے بعدان کوجو قرب اپنے ہیں وقت گزر رہاتھ رفقاء کا یہ احساس بوج رہاتھا کہ ایک لیے عرصے کے بعدان کوجو قرب اپنے مربر کے ساتھ حاصل ہوا ہے اب وہ جدائی کے لیات کی جانب گامزن ہے۔ چان نچہ تقرباد س

ہوئے۔ ایر بورٹ پر کوئٹ تنظیم کے امیر جناب اکرام الحق " رفقائے محرّم خاور تیوم مادب شار اسلام صاحب وراقم الحروف نے امیر محرّم کوخدا حافظ کیا۔

امیر مخترم کے دورہ کے دوران کو سے میں رفقاء کی تھیل تعداو نے جس جا نفشانی اور گئن کے ساتھ کام کیا 'یہ آئن ہی کا حصہ تھا۔ تمام انظامات انہوں نے بھر ہور انداز میں گئے۔ علاوہ ازیں ایک کئے جو اور تحریر میں نہیں آیاوہ یہ کہ اس دورہ کے لئے خصوصی طور پہلے کار ہ بنائے گئے تصوصی طور پہلے کار ہ بنائے گئے تصوصی خور تحریر میں نہیں گار ایم گئٹ سے دو تھیں۔ دھاء نے شرے مختلف حصوں میں پھرائے اس کھا تھے۔ دھاء نے شرک مختلف العزت ان سب کو دن کا مجاہداور رات کاراب بنائے۔ اور محت و تعدر سی سے نوازے۔ آمین۔ یمال رفت محترم خاور تحوم صاحب کاذکر نہ کیا جائے تو یقینا تا انسانی ہوگی کہ ان کی تعمورت گاڑی آمیر محترم کے لئے ہروقت '' سٹینڈ بائی '' ( مول میں انہوں نے اپنای خوبصورت گاڑی آمیر محترم کے لئے ان بی کی گاڑی میں تشریف لے گئے۔ پڑول میں انہوں نے اپنای استعال کیااور ڈرائیو بھی خود بی کی۔ اور یوں رفقاء کو ایک اضافی انظام سے بچایا۔ اللہ تعالی استعال کیااور ڈرائیو بھی خود بی کی۔ اور یوں رفقاء کو ایک اضافی انظام سے بچایا۔ اللہ تعالی ان کے جذبہ آیا روانغات کو تحول فرمائے اور اُن کواس کا جرعطافرمائے۔ آمین۔

اور آب آخر میں اس دورہ کا تمرجو ہمیں نصیب ہوا وہ ہمارے تین قبتی ساتھی ہیں جنوں فیانسار اللہ بنتے کافیصلہ فرمایا اور امیر محترم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سطیم اسلامی کوئٹ کے مخترے قافلہ میں کر انقدر اضافہ فرمایا۔

دعاہے کہ مولائے کریم ان کوان کے فیصلہ پر ابت قدم رکھے اور ہمارے لئے تھلید کا باعث ہوں۔ آمین۔

ہمارے سعودی عرب کے رفتی محترم جناب رحمانی صاحب بھی اس دورہ میں امیر محترم کے ہم رکاب سے۔ کوئیڈ کے قیام کے دوران ان کے ساتھ بوی قربت رہی ماشاء اللہ تمام رفقاء کے ساتھ فوراً ہی تمل مل مے ایسا معلوم ہو آقا کہ برسوں پرانی شاسائی ہے۔ دینی بھائیوں کا آپس میں میل جول ایسانی ہونا چاہئے۔ البتہ ہم ان کی خاطر خواہ مدارت نہ کر سکے جس کے لئے معذرت خواہ ہیں۔ امید ہے کہ وہ پھر بھی ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرائیں جس کے لئے معذرت خواہ ہیں۔ امید ہے کہ وہ پھر بھی ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرائیں

## این آئی کٹی پوٹس

سوال: کسی زمانے میں تخریک اسمامی کے دمنیا .... نے رحیم کا دخال میں فرایا مقاکر گورفنٹ نے ان کوسٹود سے پاک کردیا ہے - اب میں آپ سے بیگذارش کرنا جا ہت ہوں کر آپ الس کی وطاعت فرادیں کر این آئی فی فیض کا کام اب مجی ستود سے پاک ہے ۔ کیا کی تخریک اسمامی کے کادکن کی حیثییت سے ان کو خرید مکنا ہوں یا الس میں شودی کا دو بارکا اندایشہ ہے ۔

٧ -- ادارسه ك جدر اله يد م ٢/٦ فيهد سخيروم ننا مر المفكيك خريد مد المستحد بي مرا المراد المر

الم سے سرایک کا الم المبعدی، فی سی المسلات کی خریداری میں لگایاگیاہے، محمالا

می خرکت بامضارت کے شرعی اصول کو نظر انداز کردیا گیاسی سودی اخلف کا فقد نام مدل دیا گیاہے۔

ادادوں میں دیکا یا گیسے۔ اورک آپ میں جس منافع کا اعلان کیا جا اسے اسے سیے جوازی ادادوں میں دیکا یا گیسے۔ اورک آپ میں جس منافع کا اعلان کیا جا اسے اس سے سیے جوازی دلیل ایک خاص فسم سے معاہدہ مؤید و فریفت سے فرائم کی جاتی ہے۔ فقی اصلاح یں بیج المرابح رک نام کا معرور مرک ایا باہد ، گرا مک آپ میں حاسب مال کو میں معوم کم نہیں موقا کہ اس کے مرابع ہے کی بیز کس قیمت پر فویدی اور نیم بیچی جا دی ہے۔ جب جائیکہ نام جیزاکس کی اور نیم بیٹی جا دی ہے۔ جب جائیکہ نام بیز کس قیم ہے فوید تن کی جا زے فرق نیا تی ا بنک با میں موری میں آئے اور وہ اسے نفع پر فویدت کی اجازت فرق نیا تی ا بنک با میں موری میں اور ای با ملاح جلی اور فرض میلہ بازی ہو ناہ ہے۔ جو میں وہ اسے نفع پر فویدت کی اور ای با ملاح جلی اور وہ میں میلہ بازی ہو ناہ ہے۔ بیسا دی کا دو ای با ملاح جلی اور وہ میں میلہ بازی ہو ناہ ہے۔

۵ ۔ پی، ٹی مرٹیکلیٹ کی طرح تسکات کی ایک و دری ہم ہے جو تی، الیف سی و رقم فنانس مرٹیکلیٹ کی طرح تسکات کی ایک و دری ہے ۔ ورثرم فنانس مرٹیکلیٹ ، سے اورسودی لین د ، جن کوئی فرق و انتیاز نہیں ہے ۔ مرم فنانس مرٹیکلیٹ کی خریاری میں این آئی ، ٹی کا ۲۵ / انی صدر طویر میں گئی ہے ۔ مگایا گیا ہے ۔

ان جمد تفعید سسے امر نابت ہے کہ این آئی ، ٹی کے جمع کردہ مراب کا تعریباً ۲۹ فی مداب بھی متودی کا روبار میں لگا یا گیا ہے۔ لہذا اس ا دارے کا ہے اعلان بالکل غلا درخلاف واقعہ ہے کہ اس ا دارے کی مرا یہ کا ری شودے پاک منا نعے کی شامن ہے۔ یومی واضح رہے کہ ٹرسٹ کے ڈار کی طول کی بڑی تعداد بنکوں اور اور اور کے نما تحلیل ہمہ مشتی ہے اور ٹورسٹی نیٹنل بھے آئی پاکستان ہے۔ بنانچ میری ختیق سے مطابق ام المار

اگر کارے بعنی ممترم بزرگوں اصعابے کوام نے این آئی ، ٹی سے صعب کی خریار کا کرما ڈرکہا متنا ترفا ہا کہ اس بنا پر بھا کر اکس اوارے کے متنظیں نے ہے اطبینان والایا متنا کر آگ اوارے سے کا دو بار میں میں متودی اجزا کی نشاندہی کی گئی متی ، ان کا خاتر کردیا گیا ہے۔ اوارے سے کا دو بار میں میں متودی اجزا کی نشاندہی کی گئی متی ، ان کا خاتر کردیا گیا ہے۔

(كبشكريه ابهام " ترجان القرآن" جن مششر )

#### معدے کی تسینرانبیت ، برمنمی اور مِنُوکس کی کمی کے لیے

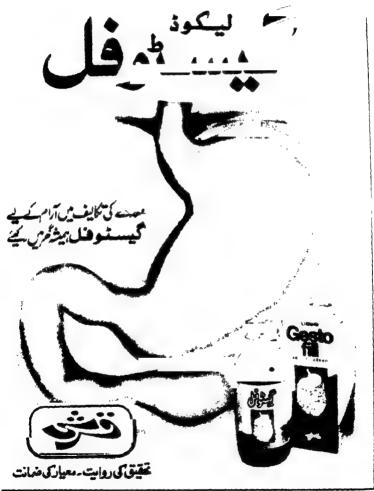

- 6

### تازه، فالص اور توانانی سے مبدلیر میاک بیسی عود ® معتمن اور دبیسی تحسیلی





## فَانُ يَكُفُرُ بِهَاهُ وَمُلَاءٍ فَقَدُوكَكُلُنَا بِهَا فَانُكُفُرُ بِهَا الْمَسُولِهَا بِكُفِرِيْنَ فَوَمًا لَيَسُولِهَا بِكُفِرِيْنَ

جناب واكوامرادصاحب! السّلام عليم

ید خط کھنے کی دورہ ہے کہ میرے دل میں یہ فیال پیدا ہوا جس طرح تحریبی تحوق امادین کا لگاؤ بوگیا ہے اسی طرح اگر میں اپنے مجائیوں کو برکسیٹ دوں تو شایدان پر می اس کا نزد اثر موگا میرا ارادہ یہ بالکل نہیں ہے کہ اس سے کئے تسم کا کو ٹی سنافع لوں ۔ اس سلسلس آئی سے اجازت جاہوں گا اور میری دلی فواہش یہ ہے کہ آپ ایک مہند کے سے موشن آئیں ۔ میں افشاد اللہ آپ کم سارا انتظام کروں گا ۔ آپ سے یہ جودین کا کام شروع کیا ہے ۔ اللہ آپ کو اس کا اجردیں ۔ آپ نے جسے گہا مل کوریری داو و کھادی

بڑی منایت ہوگی اگر آپ دولائن لکو کر مجے مجیدی اور اپ آنے کے مسلق بائی یں آپ کو کمٹ دفر و مجیدول گا۔ دماکریں۔ یہ کام جرمیں شروع کر را ہوں اللہ اس کو کا سیاب کر آپ کابیا

اعحسازحق

#### ببئى د بعادت ، بم عوت بوع الى القرآن كا تعارف

مخرعي مولانا داكم اسرارا حدصا حب

السلامعليم

قبل اذرمضان أب كى خدمت بى اكب خطادهورى بتربر روادكيا تھا بوئد اب كر اس كاجواب شهيں كيابى مجتنا بول كراب كو وہ خط شهيں طل بنى تلاش دحد وجبد كے لبد ايك يث بنظيم اسلامى كا اور قرآن اكي شرى كاميح بتہ الدا تميد ہے ان شا واللہ تعالی زمزت يہ خط آب كے ہاتھو كيك مينے گا بكدا ہے آب كويو صوائد كامي .

م ابی البرری کے سائے آپ کے وہ تمام کیسٹ اوراط بیر جامس کرنا چاہتے ہیں جواب کی سنظرطام پرا جا ہے۔ م اس کا فری برداشت کرنے ہے تیارہیں کین سفری تبادلی موت کیا موا ور یہ کیسٹ اوراط بحر بزر بعد بوسٹ بھیج جائیں گیا کسی در میانی واسطے کے معزفت ؟ . بندوستان کے ودرافقا وہ آپ کے بھائی آپ کی ترجا در دانایت کے متحق ہیں التیدہ آپ ہے در ابلا قائم رکھیں گئے اکا مستقبل قرب میں آپ کے در گیراسلامی میرو حبکی اور بروگرام سے سند کے مسلمان می استفادہ کرسکیں ۔

وماعلیت الّا الب اوغ دعاؤل کا طالب احقر معین الدین دُونی

#### جامعه كسلامية فاسم العلوم ميانوالي سع أيك خط

كمرى جناب فخاكارصاصب

السلام علیکم ورحمت الندوبکان ، امید به کداب نے فیرت سے دوز سے اور تراوی کا کوش طرف سے مید کی مبارک مو ۔ کوشن طرف سے میدکی مبارک مو ۔

میں نے اُپ آئی ق وقت اس سے لیائے کرموجدہ بلائی ا دربدی کی طغیانی میں انسان مااکیا رہے ا بوئے بچنا بہت می شکل معلوم ہوتا ہے۔ اللّر تعالیٰ سے دیا ہے کروہ اُپ کو کا میاب کرسے۔ مجامیہ ہے کہ جناب مجے اپنی نیک دعاوُل میں شرکی کریں گھے۔

اعساڪو طلمينغسامي ' مينوال

ţ



## تببيغ اورجهاد

\_ البالسلام محدوث قبيتي

اسلامی تعلیما شنگام دیا کے دوگوں کک پنجانے اوراسلام کا عُم ساری دنیا پرسبزٹ کے دوطر بیتے بہیں ہے برا کیے تبلیغ اور ووسرا جداو .

تبلیغ کامعیار (ماهه) بهار سائے تبلیغ حالف ہے ریول الله مل الله علیہ والم وقم نے حالف میں اللہ علیہ والم وقم نے حالف میں اسلام کی تبلیغ کی تو وال محرواروں نے اور لوگوں نے اسے دافا اور اُٹرا آگا ہے بہتر معینے ۔ اللہ تعالی سے دافر اللہ تعالی سے دافر اللہ تعالی میں ایک نے فرطا کومس کا مفہوم سے کو اگر یا افر تو مجہ سے دافن ہے تھے کہ کار واہنہیں .

الله ن آپ کی نعرت کے ہے اسمان سے فرشے بھیجے ، عمّات نے یہ اسیدھام کی کہ ہوسکت ہے کہ ان دگرں کی آسنے والی سلیسی اسلام قبول کریس ۔

فرشے آج مجی ہواری مدد کے سے افر کے ہیں بشرطکی آج ہم مجی بلیغ کا حق اداکریں ۔ ہواری تبلیغ ا این معیالین فائف کی تبلیغ کے مینے قریب ہوگی آنائی زیادہ افر سوگا۔

ہمارسے طل، ہمادسے اخلاق ہمی اگراہیے ہوں مگے توریمی خاموش بینے ہوگی اور دو سرے نلاب کے دل ہم سے مثاثر موکراسلام کی طرف آئیں گئے ۔

بچرم دکھتے ہیں کہ برمی رہواں الوصلی الد طلیدوسلم اسنے جاں نٹاروں کے سائے میدان میں ارت بی تو مزاروں کی تعداد میں دہ ڈیمن کوشکست دیتے ہیں کہ آج تک اس کی مثال نہیں ملتی بھر ہم ہی و کھتے بیں کہ فرشتے مسلمانوں کی نعرت اور اطمینا ہی تلب کے لئے اترت جی ۔

أع الرم عبى جهاد كاتن اواكري توكونى وينهي كرفرشة زاتري سارى مدهك لية.

اب مارا جها دجتما این آئیدیل این معیادے قرب بوگاتنا بی از زیادہ موگا.

یہاں ہم دکھیتے ہیں کہلیغ کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ رہول الڈمٹی الڈ ملید دنم اپنے رب کے صنو دعا ما نتھے ہیں جب مجب کٹ ہونی سے قدات کا مہیٹ کر گڑو گڑا کر اپنے رب کے صنور دعا ما گاتا ہے۔ اور معرضی الله این بندول کی مدور تاب اوران کے المینانِ قلب کے لئے فرشتے ہمیج اللہ این بندول کی مدور تاب اوران کے المینانِ قلب کے لئے فرشتہ ہمیج اللہ استحال ہوتا ہے گو بااسلام کے سفے جرمبد وجہد کی جائے گ دوہ آؤ۔ آج ممسلمان اسی سفے ذلیل وخوار ہورہ ایس کیم سفے تبلیغ اور جہاد کو تعبور و دیا ہے اور بعض نے ان دونول میں سے ایک کو اینا یا اور دوسرے کو مجوار دیا ہے .

مالانگرجهات لمين كی عزورت مو وال تبسيلين كی جانی چا بيئے اورجهال جها د كی عزورت بود ال بهد كرنا چاستے اوریدتمام كام مرف اورمرف الله كی خوشنو دى كے سئے كرنا جا جئے ۔



ادراسے ہارسے متب ایسا ہوہم سے نہ امٹواجس کے اُٹھانے کی طاقت ہم ہیں نہیں ہے۔ واعف عَٹَا وَاغْفِرْ لِکُنَا وَادْحَمْنَا

ادر بارى خلاف سے درگذرفرا اور م كرنش دساور م روم فرا-اَنْتَ مَوْلَكَ فَا نَصْر فَاعَلَى الْقَوْمِ الْكُلْفِرِينَ • توبى باراكارساز جدبى فرون كا مقابلة من بدى دوفرا-

همیں توبہ کی توفیق عطاکر دے

هماری خطاؤں کوابنی رحمتوں سے ڈھانپ لے

حيكان حبّبتث الوَاحِدُ بجوان مربط . بران الرمي ، لامود



اورسب بل كالتركى رى معنبوط كراد ورعيوست دار

#### Seiko

**BRAKE + CLUTCH LINING** 

مىسى فزىكوسن زى يرك برادل رُزه جات يجهول يل دير

SEIKO شاك و طارق آلوز ۱۱- نظام آولدكيث إدامي بن المهرد فون : ۲۰۰۹۱۰

#### صرفتم كبال بيرنكز كمركز



مقابلكهاثينه مراحی کی آگ کو مطرکانے میں کس کس کا ۔۔ کتناکتنا حِسہ ب سقوطِ مشرقی باکسان کے بیدر قبرس بعد۔ سندھ کیوں قبل رہے ہے پنجابی سندهی شکش \_\_ مہاجر سیان تصادم کیوں بنگئ ہے کیارس شرمیں کچھ خیر می ھے ہ بيسى محروميون انتظامى بعد بيرلوين محكم انون كيما مرانه طرز عل ابنول کی ہرا بنوں اور فیروں کی سازشوں کا --- ہے لاگ تجزیہ اصلارح احوال کحر مشبت تجاویز کا فی صورت میں دستیاب ہے ہردر دمندہاکتانی کے یکے اس کمائب کامطالع صروری ہے ۱۲۲ صفات، مغدا فط كاعف، فيمت مرون ١٥٧ روي ملف كا يت : ٣٦- كم وأول الوروفن الممام

#### لِقِير: دعوى وتربيتى نصاب

۸ - تغییریت وگردار اورتزکیدنفس کے سئے بخور ذکر ۔ تدبر - جائزہ ۔ ادعیہ ماتورہ ادرا ذکار مسنونہ کا امہام تجریز کیا گیا ہے ۔ اگر کسی مزلی ا ورتر بہت کنندہ کی صحبت نصیب ہوجائے تو وہ سونے برسہا گر ہوتی ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا یکین اس کا اشام ذاتی اور مقامی حالاً بی میرموج ا ۔ رفقار خصوصی او قات تہائی میں باطنی بیاریوں پیغور دفی کریں اور اذکار سنون کے لئے میج دشام کے پی خصوصی اوقات مقرر کریں ۔ نیز عام حالات اور روز مرہ معرونیات کے دوران میں انکا خیال کیسیں ۔

فی من : تربیق تظیمی نعباب برائے فیق جندی سے کامیا بی کے ساتھ گرز رفے کے بعد ایک فیق نعباب کے ایکے مروالعیٰ ترمتی نعباب مرائے فیق منتظم عقد اور کا اہل موکا ، فیق منتظم کے سے ترمتی نعباب حسب موقع وخرورت بعدیں سال کئے مائی گئے ، عص ع

سالانه زرنعاون بلئيبروني ممالك

سعودى عرب مويت ادائي دوع الغز القده عرب الدائت ١٥٥ معودى ريال يا ١٥٠ دويه ياكت في الناف مركة الدويه ياكت في ال الناك مركة الوائ عرف الكوريش الجزائر العرب ١٠٠ مركي والريار ١٠٠ دويه ياكت في الناك المناف ال

خەسىلىغد: ئېزىمىشاق لاپورد؛ ئىند بىك يىند ئائىل ئائون باپىڭ ۲۹-سىكە ئاگراڭ دەبرر-۱۰، دېكسىستان، لابور وَ**لَاكُونُ الْسَسَعَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ لَمُ وَمِيثَ ا**قَدْ الَّذِي وَالْعَكَةَ بِدِاذِ فَلْسُعُ سَجَعْنَ وَلَعَلَعْ احْرَاد. وجره ادراجة الإنشكة فن كادراس<del>ق</del> سَوَانُ كراد كروجي مَّ عَرِيكِ لِمُنْ الرّكِر كرير مِنْ ادراد حسّد ك



#### سالارزرتعاون برائي بيرقوني مملك

> قرصیل ذر: امنامر هیشلق وابوریز اکیر نبک بیشر اول اون برائع ۱۳۹- کے اول اون و ابور- ۱۹ ( پاکستان) و ابور

اقت اراممد شخ جمراً اراممد شخ جمراً ارجمن رئاممرموراً ارجمن مافظ عاكف عثير مافظ عاكف عثير

#### مكبثه مركزى الجمن خترام القرآن لاهور

٣٧- كـ ما وُل مُا وَل لا يُور - ١٦ مَن : ١٨٢١٨٨ ، ١٢٦١٨٨

سبة هند: ۱۱- واقومنزل، نزداً رام باغ شاهراه لياقت كرامي فون ١٩٦٥٨٦ مبية هند المراه الماقت كرامي ون ١٩٥٨٦ مبينيشرز، لطعن الومن خان مقام اشاعت ٢٠١٠ كمت وديريس شارع فاطم تناح لابرا

# مثمولاست

| μ              |                                            | ال                 | ا عرض احو      |  |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|--|
| د              | اقتداداحم                                  |                    |                |  |
| 9              |                                            |                    | الهيم          |  |
| •              | لے دمنہا احتول                             | سیاسی ولی زندگی کے |                |  |
|                |                                            | ىجراتكى رومث       |                |  |
| احمد           | ط بع ط ب                                   |                    |                |  |
| نف             | دانستاسسار<br>تیاورخاندانی کواآ<br>)<br>مه | سلامی کیصض دا      | المينظيما      |  |
|                | (                                          | ہنے قلمسے دقسط ۲   | ' ا<br>ن کے اچ |  |
| ۲۱             | م                                          | فأرهى كامقا        | اسلام پیر      |  |
| حمورنضس        | حافظخالدم                                  |                    | 1              |  |
| ۵۵             |                                            | ءِ جريدِ           | مبضت           |  |
|                | انورسی                                     | بديع الزمان سعيد   | تخريك نور      |  |
| لحق            | وتاضى ظفرا                                 |                    |                |  |
| برکات ۲۵       | سلامی انقلاب کی                            | کی موجوده حالت اوا | تسلمانول ت     |  |
| ب              | محشديعض                                    |                    | . ~            |  |
| Ar             |                                            | تعا <i>ئشرت</i>    | ه آداب         |  |
|                |                                            | يا داب             | مجلس سے        |  |
| الدين          | شيخرميع                                    |                    | / 100          |  |
| ۸۵ <del></del> |                                            |                    | رفتار کا       |  |
| حقوب           | مرتب، محشده                                |                    |                |  |



بعمالتدالرحمن الرحيم

" میثاق " کے قارئین کو بتانے کی ضرورت سیں ' سرف یاد ولانے کے لئے عرض کیاجا آ ہے کہ بید ماہنامہ مرکزی انجمن خدام القرآن اور اس کامابوار جریدہ "محکمت قرآن" "قرآن اکیڈی 'قرآن کالجاور خود تنظیم اسلامی مع اپنے مقاصد 'اپی اساسی دعوت اور اپنے طریق کار ے 'ایک ہی سراج منیری مختلف کر نمیں ہیں۔ ان سب کا آغاز دعوت رجوع الی القرآن سے ہوا۔ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم ہے اپنے ایک بندے کو توفیق دی کہوہ قرآن عظیم کو اپنا امام 'نورومدایت 'رحمت اور آخری دلیل بنائے بلکہ واقعہ سے اللہ کے کلام مبین فے اس مخص کوا بی تحویل میں لے لیایعنی میچ معنوں میں POSSESS کر کے چھوڑا۔ قر آن مجید کے اعجاز کابیان توان سطور کے راقم کی استعداد ہے بہت بلند ہے لیکن میہ بسرحال آئمھوں دیکھی بات ہے که محترم ؤاکٹراسراراحمد کوجنهوں نے اپناپوراز مائٹہ تعلیم برنبان انگریزی ایک فنی علم حاصل کر ۔۔۔ \*\* گزارا' دینی در سگاہوں کے فیف سے محروم رہنے اور عربی زبان کی بھی با قاعدہ تحصیل کے بغیر محض کتاب اللہ ہے محبت اور تعلق قلبی نے اس درجہ محور کیا کہ دہ سالسال اس کی تعلیم او تعلم کو معاش کی مشقت کے ساتھ چلا کر جب تھک گئے توانسوں نے دونوں میں ہے ایک چھوڑنے کافیصلہ کیااوراہے قرآن ہے سچے عشق اور آئیدا بردی کے سوااور کیا کہاجا سکتاہے گلوخلاصی معاش کی تک وروسے ہوئی۔ وہ دن اور آج کادن 'ان کابور اوقت لوگول کوہدا ہے کے اس ابدی سرچیٹے کی طرف بلانے میں صرف ہوا ہے۔ عے جنوں میں جتنی بھی گزری با مزری ہے۔

انہوں نے انجمن بنائی تواسی نام ہے 'کانفرنسیں اور محاضرات کئے تواسی حوالے ۔
اکیڈمی بنائی تواسی غرض ہے اور آخر میں آیک کالج کی بنار کھی تواسی کام کے لئے کہ نوجوانول مروجہ نصاب تعلیم کے ساتھ قرآن مجید ہے اس صد تک متعارف کرادیا جائے اور عربی ذبا میں اتنی المیت بھم پنچادی جائے کہ پھراگر اللہ تعالی ان میں ہے کسی کوا پنے دین کی ضدمت میں اتنی المیت بھم پنچادی جائے کہ پھراگر اللہ تعالی ان میں ہے کسی کوا پنے دین کی ضدمت

لئے تیل فرمالے توان کی عملی وعلمی کاوشوں اور ہدایت و حکمت دین کے اصل مافذ کے ماہیں کوئی جگہا موجود نہ ہوجوائے وائیں بائیں اور آگے پیچے ہر طرف سے ہوئے مخالطوں ہیں ہے کئی جگہا ہوئے مخالطوں ہیں ہے میں جٹالہوئے کے امکان سے دوجار کر دے۔ تجرب اور مشاہدے کی بات ہے 'کوئی راز نہیں کہ دین کا کام کرنے کاداعیہ پچھ لوگوں میں پیدا تو ہو جا آہے لیکن قرآن مجید اور احادیث نبیں کہ دین کا کام کرنے کاداعیہ پچھ لوگوں میں پیدا تو ہو جا آہے لیکن قرآن مجید اور احادیث نبوی کی ذبان سے اجنبیت اور نتیج میں واقع ہونے والی نار سائی ان میں سے اکثر کو فرد کی محتیاں سلحمانے میں الجمادی ہے اور وہ جنوں کی اس کیفیت سے محروم رہ جاتے ہیں جو دین کو دنیا پر شرح دینے کے لئے ضروری ہے۔

محترم ڈاکٹرصاحب کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے قرآن مجید کے ساتھ زندہ و محرک تعلق کا ایک انعام یہ بھی طاکہ انہوں نے پی جماعت انتظیم اسلامی کی تاسیس کی تواس کا مہنے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کواور محور خود قرآن مجید کور کھا۔ تنظیم اسلامی کے دعوتی اجماعات میں پروگرام کی واحد شق درس قرآن ہوتی ہے۔ توسیع دعوت کا کام دروس قرآن کے ان آڈیو اور ویڈیو کیسٹس ہے لیاجا آئے جوامیر تنظیم اسلامی طلک کے طول وعرض اور دنیا کے دور دراز گوشوں میں بڑے بڑے ابتماعات کے رور و بنفس نفیس دیتے رہے اور آج بھی دیتے ہیں۔ اور تواور تنظیم اسلامی کالٹر پر بھی خود قرآن حکیم کے ایک ختف نصاب اور حکمت قرآنی میں بیس اشاعت تو تسیم پر خاص نوبہ دی گئی اور جوار دو' عربی' انگریزی' فارسی اور سندھی زبانوں میں اشاعت و تقسیم پر خاص نوبہ دی گئی اور جوار دو' عربی' انگریزی' فارسی اور سندھی زبانوں میں لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوچکا ہے ، تنظیم اسلامی کا تعادف نہیں بلکہ "مسلمانوں پر قرآن مجید لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوچکا ہے ، تنظیم اسلامی کا تعادف نہیں بلکہ "مسلمانوں پر قرآن مجید وصول کر چکا ہے کہ اس میں جس بے غرضی' در دمندی 'خلوص اور دواور دوجوار کے سے انداز میں مسلمانوں کوقرآن مجید کی طرف متوجہ کیا گیا ہے ' دہ ایک بار قوضرور ہی ہر کلمہ گو کے دل میں مسلمانوں کوقرآن مجید کی طرف متوجہ کیا گیا ہے ' دہ ایک بار قوضرور ہی ہر کلمہ گو کے دل میں کتاب ہوا ہت کی طرف النفات پر اکر دیتا ہے۔

اوریہ سب کچر محض حسن اتفاق یا ایک مخص کے ذاتی ذوق وشوق کامظر نہیں اللہ تعالیٰ کا عطاکر دہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرب نسخہ ہے۔ قرآن مجید کا اونی طالب علم مجمی جات ہے کہ یہ کتاب ہوایت تاریخ انسانی کے اس مثالی طور پر کھمل ترین انقلاب کا واحد

اور کمل لا تحد عمل اور تنما گائیڈ بک تھی جو محدرسول الفد صلی الفد علیہ وسلم نے اس و نیا ہیں اللہ علیہ وسلم نے اس و نیا ہیں اس کے دکھایا جس پر آج ہم چلتے پھرتے ہیں۔ اب جس کسی کو عظمت رفتہ کو آواز ویتا مود ہو 'تجدید دین اور احیائے اسلام مطلوب ہو اور اسلامی انقلاب کی جھلک دیکھنے اور مانے کی آرزوہو 'اس کے لئے واحد اور مور طریق کار بھی ہوگا کہ اس کمآب کو حرز جان کے 'اس سے قلب و ذہن کارشتہ استوار کرے اور اس کو رہنما بنائے۔ اس امت میں ملاح احوال کا کام جب بھی ہوااس طریقے سے جو گاجس طریقے سے خیرالقرون میں ہواتھا۔ برادوال کا کام جب بھی ہوااس طریقے سے ہوگاجس طریقے سے خیرالقرون میں ہواتھا۔ برہ زاکر اسرار احمد کی وعوت رجوع الی القرآن اسلام کی نشاقہ ٹانیہ کا نکشہ آغاز ہے۔ ان کے برص قرآن شب کے لئے عام ہیں۔ بچوں سے لے کر یو ڈھوں تک مردوزن سب بی اپنی فرضرورت اور اسپنا ہے ذوق کے مطابق ان سے استفادہ کرتے ہیں۔

پول کھے ہیں گلشن گلشن کاشن اپنا اپنا دامن

ہت نوجوانوں کو قرآن مجید کی طرف متوجہ کر ناوقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ہمار انظام تعلیم حال پرانی ڈکر پر چل رہا ہے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر نے والوں کو تو کفروا کحاد کی آند ھی کاسامنا کے بغیر چارہ ہی نہیں جو الآ ماشاء اللہ ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کے عقائد اور انجا نیات کے ڈھانچ ماہو کی بہتے ہیں ہلا کر چھو رقی ہے۔ وہ ذبان سے اقرار کر ہیں یانہ کر ہیں 'ان کے دل دین کی مباد یات برادنی درج کے ایقان سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور معاشرتی دباؤ کے تحت جب وہ کچھ برادنی درج کے ایقان سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور معاشرتی دباؤ کے تحت جب وہ بھی موم وقیود کی پابندی کرتے ہیں تواس کا اثر ان کی شخصیت پر الثاہو قامے۔ اندر سے وہ بن کر مسلی اللہ معلی اللہ علی دباؤ کے تحت جب وہ بیان مارضے کا شافی علاج بھی رسول آکر م صلی اللہ ملیہ وسلم کے ابدی مجزے بینی قرآن مجیدی میں ہے لیکن اس سے فاکدہ اٹھانے میں عربی زبان سے عدم واقفیت اور کلام مبین کے اسلوب بیان سے اجنبیت آڑے آتی ہے۔ حصول ثواب سے عدم واقفیت اور کلام مبین کے اسلوب بیان سے اجنبیت آڑے آتی ہے۔ حصول ثواب سے عدم واقفیت اور کلام مبین کے اسلوب بیان سے اجنبیت آڑے آتی ہے۔ حصول ثواب میں عربی تا ہو کہ کے لئے اس کی طاور ان کاروم معقدات کے لئے اس کی طاور ان ہو جملی زندگی پر نقوش چھوڑ سے 'قرآن مجید کو سجھے اور اس پر غور کے میں اس درج کی تبدیلی جو مملی زندگی پر نقوش چھوڑ سے 'قرآن مجید کو سجھے اور اس پر غور کے میں سے بغیر مکی نہیں۔

انجمن خدام القرآن کے قیام کامقعد ہی منبع ایمان اور سرچشمہ یعین یعنی قرآن تحکیم کے علم حکمت کی اس کیانے اور ایسی علمی سطح پر تشہیروا شاعت ہے جوامت مسلمہ کے تنہم عناصر میں

تجدیدایمان کی ایک عموی تحریک بر یا کر سکے اور بول اسلام کی نشأة فائید اور غلب وین حق کے دور دانی ی راہ ہموار ہوجائے۔ اس ضمن میں متعدد منصوبوں بر کام کیا گیاجن میں سے قابل ذكر "رفافت سكيم" أور " ووساله نصاب " جير- اول الذكر مين اليصانوجوانون كوشامل كيا میاتهاجنوں نے کسی نہ کسی شعبہ میں کم سے کم کر بجویش کی ہواور جو تعلیم و تعلم قرآن اور 🤻 خدمت دین کے لئے اپنی زند کیاں وقف کرنے کا ارادہ کریکے ہوں۔ الحمد للہ کہ اس سیم میں متعدد باصلاحیت نوجوانوں نے شاندار مستقبل اور پیشہ درانہ کیر پیر تھربان کر کے از سرنو طالب علانه زندگی کواعتیار کیااوران می سے بیشتراب قرآن اکیڈی کامتعل احادہ ہیں یا پر اپنی ائی جکہ خدمت دین میں معروف ہیں۔ دوسالہ نصاب میں سے لگ بھگ پچاس ایسے افراد کو كراراكياجوكر يجيف يالك بحك اتنى بى الجيت كے حامل تھے۔ انسيں عربي اور فارسي ميں اس قدر استعداد بہم پہنچائی گئی کہ علوم دینی کے اس عظیم ورثے سے تعادف ہوسکیں جوان زبانوں مي مقيد ب و آن مجيد كاترجمه سبعاً سبعاً اس انداز من يوراكرا يا كياكه بالاخروه ترجي ے بناز ہوجائیں۔ حدیث واصول حدیث اور فقہ واصول فقہ سے بھی آشائی پیدائی گئی کہ وین کاظفہ اور اس کی حکمت کے اسرار ان کے بغیر نمیں کھلتے۔ یہ نصاب جس سے فارغ التحصيل بونوال حضرات كي اكثريت من الله تعالى فاتن الجيت بدافرمادي م كربورك اعماداور یکسوئی کے ساتھ اپنا ہے حلقہ اثر میں قرآن مجید کے درس کی محفلیں جمائے ہوئے بیں ان دنوں موقوف ہے۔ البتداس کے دوبارہ اجراء پر بھی سوچاجا سکتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اعلی تعلیم یافتہ معدودے چند نوجوانوں کی طرف سے اس کے لئے اصرار موصول ہوا ہے لیکن جب تک ان کی تعدا داتنی نه ہو جائے که مطلوبه انظامات کاجواز بن سکے 'اس وقت تک اس بعاری پقر کو صرف جوما جاسکتا ہے 'اٹھانامکن نھی۔ قار کین کی توجہ کے لئے عرض کیاجاتا ہے کہ ان کے طقہ تعارف میں اگر ایسے باہمت جوان موجود ہوں جواسیے دین کو بجھنے اور سمجما کنے کی استعداد پدا کر لینے کی خواہش رکھتے اور اس کے لئے عمر عزیز کے دوسال فارغ کرنے پر آمادہ ہوں توانسیں قرآن اکیڈی سے رابطہ قائم کرنے کو کسیں۔ مطلوبہ تعلیمی اہلیت نی۔ اے 'بی۔ ایس۔ سی یا کوئی اور مساوی ڈگری ہے۔ جماری خواہش ہے کہ دوسالہ نصاب بھی قرآن اکیڈی کا ایک منتقل شعبہ رہے۔

الجن خدام القرآن نے مجھلے سال قرآن کالج کا آغاز کیاہے جس میں ایف اے 'ایف ایس ی اور آئی کام یادی کام یعن ہائر سیندری تعلیم سے فارغ شدہ طلبہ کو تمن سال میں ہے۔ اے یاس کرایاجائے گا۔ اسے دلچیں رکھنے والے طلب اور ان کے والدین یا چے رویے کے اک کک بھیج کر پراس کلب کرلیں توبوری تفاصیل ان کے علم میں آ جائیں گی۔ خلاصہ بید ے کہ جامعہ پنجاب کے قواعد کے مطابق لازمی مضامین بعنی انگریزی ( ۲۰۰ نمبر) اور اسلامیات ومطالعه یا کستان ( ۱۰۰ نمبر) ووانتخانی مضاهین (کل ۲۰۰ نمبر) اور ایب اختیاری مفهون ( ۱۰۰ نمبر) کی تیاری کرانے کے علاوہ نوخیز ذہنوں میں دین سے شعوری وابنگی کا ج بنے کے لئے جواضافی تعلیم دی جائے گی وہ تجوید 'عربی قواعداور بول جال 'ترجمه قرآن کمل مع مخفرتشری اتعلیم صدیث اور قرآن مجید کاس منتخب نصاب کے نسبٹاتفعیلی مطالعے پر مشمل ہوگی جوانجمن کے قیام کی بنیاد بنااور جس سے حکمت قرآنی اس مدیک آشکار ہوجاتی ہے کہ پھراس سے دل و دماغ کوروش کرنے کے لئے پورے مصحف کو یڑھنے اور سجھنے کامضبوط داعيريدا ہوجاتا ہے۔ اس سارے كام كے لئے طلب سے محض أيك سال اضافى طلب كياجار با ب- بدایک سال بظاہراضافی بے لیکن آگر ان حالات پر نظر ڈالی جائے جن کاسکہ ان دنوں ہارے کالجوں اور جامعات میں روال ہے تو معلوم ہوگا کہ سی نہ سی سب سے تعلیمی دورائع میں اضافہ جارے ہاں آیک معمول بن چکاہے۔ ابوہ زمانے لد محے جب چودہ سال مين ايك طالب علم بي - اع ، بي ايس ع ، بي كام ، سوله سال مين ايم اع وغيره اور سوله بي سال میں ایل ایل بی یاس کر لیا کر ہاتھا۔ اور ضیں توامتحانات اور داخلوں کے نظام میں ہی کہیں نہ کمیں کوئی ایسی اڑچن آ جاتی ہے کہ ایک سال فالتولگائے بغیر گزار انسیں ہوتا۔ قرآن کالج سے لی۔ اے پاس کرنےوالے طلبہ اور ان کے بزرگوں کو جو بردا امتحان ورپیش ہے وہ فی الحقیقت بدہے کہ ایم اے ایل ایل بی یابی اید میں واضلہ ملنے کے مواقع کی موجود کی میں بھی اور تعلیم میدان میں معاش کے علاوہ سول سروس کے امتحانات یاس کر لینے کے امکانات کے باوصف سأتنس اور سأتنسى علوم وفنون كے درواز بان پر بند ہوجائيں محے جن كےبارے ميں سمجاجاتا ہے کہروش مستقبل اور کامیابی پر کھلتے ہیں۔ سواگر چہدید ضانت کیس سے بھی حاصل نہیں ہوتی کہ اپنی سی بوری کوشش کے باوجود نمبروں کی اس منزل ہفت خواں کووہ ضرور ہی طبے

کرلیں مے جس کے بغیر مستقبل کی روشی ڈھونڈے سے بھی نہیں ملی "آہم یہ اپ آپ سے ایک شعوری فیصلہ لینے کا موال ہے۔ کیادینائی کامیابی و کامرانی ہی سب پھر ہے؟ کیادینائی اس غربت کے دور میں ہماری طرف ہے اتن ہی قربانی کابھی مستحق نہیں؟

قرآن کالج کے اس پروگرام کی اصل روح یہ ہے کہ جوطلبہ بھی اس میں داخلے کے لئے میں میسر آئیں آن کے نام خت ذہنوں پر عظمت قرآن کائنش بٹمادیا جائے اور ان کے صاف شفاف دلول میں دین سے تعلق اور محبت کی شمع روش کر دی جائے۔ پھروہ کہیں بھی جائیں ' كى بمى ميدان كوابى تركازى كے لئے متخب كريں 'زمانے كاسامناكرتے ہوئے ان كے زہن كتفى عجابات قبول كركيس اور ماده برسى كاكتناى زنك ان كرون يرجم جائ وين ي تعلق کی ایک چنگاری ضرور کمیں نہ کمیں دبی رہ جائے گی جو کسی مجی وقت ان کی زندگی کانقشہ بدل ذالنے كاسبب بن سكے گا- اور كچے عجب نميں كەاننى طلبه ميں سے چند كواللد تعالى اپ دین کی خدمت کے لئے تبول فرمالے اور وہ یمال سے بی۔ اے پاس کر لینے کے بعد بھی دنیا داروں کی بھیڑمیں تم ہوجانے کے لئے آمادہ نہ ہوں۔ دین کاعلم حاصل کرنے اور پھراہے مجمیلانے کا داعیداس شدت سے ان میں ابھر آئے کہ وہ اپنے کیریٹرنے دیں اور اپنی صلاحیتیں الله كے كلے كوبلند كرنے ميں كھيانے كافيعلد كرليں۔ اليابواتو كتنامبارك بوگايه فيعله اور كس قدر اجر كمالے جأميں كے وہ والدين جو اولا اپنے بجوں ميں اس ارادے كے پيدا ہونے كا باعث اور بعد میں ان کے مرومعاون بنیں۔ ہارے ہاں ایسال تواب اور صدقة جاریہ کے بہت سے تصورات رائج ہیں لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اولاد کادین کی خدمت میں معروف ہوناوالدین کے لئے سب سے بڑا صدقہ جاریہ اور تواب کانہ ختم ہونے والاایسال ہے۔ لیکن ظاہرہے کہ ان توقعات میں سے اعلی چموڑ 'ادنی درجے کی توقع کے لئے بھی یہ لازم آ آ ہے کہ اللہ کے دین کے لئے ای اولادیس سے ذہین تراور قابل ترین بچوں کواس رخ پراگایا جائے۔ از کاررفت 'معذور یا کی بھی طرف چلنے میں نا کام رہنےوالے طلبہ کواکر او حربیج ویا عمياتو نتيجه معلوم! - الله تعالى بهم سب كواس ناپنديده طرز عمل سے اجتناب كرنے كى تعنق دے کہ اچھامال توہم دنیا کے لئے سمیٹ رکھیں اور گھٹیا حصہ دین کے کھاتے میں ڈال کر بیر اطمینان محسوس کریں کہ حق اداہو گیا۔ (باقىمىلاير)

## مرائع مباعث مباعث عمل صالح ممل الول في مين وفي رمدكي ممل الول في مين وفي رمدكي محرم المالول مورة الجرات كي روشني مين مورة الجرات كي روشني مين

قارتین کے علم میں ہے کہ آج سے چندسال قبل المصد کی کے عنوان سے فترم واکر مساب کے مرتب کردہ نتخب نصاب کے دروس کا جو بردگرام اسل کا مجتمع میں باکستان کی ویڑن سے مجتمد واکن نشر ہوتا دہا تھا ، ابھی دہ نصاب بقد رنصون کی ہوا تھا کہ بردگرام اج ایک بند کر دیا گیا۔ ٹی وی پرنشر شدہ ان دروس کو کمسٹوں سے خوالیٹ کی اللہ کا کی بات ان دروس کو کمسٹوں سے خوالیٹ کی اللہ کا کہ درس کی اشاعت باتی رہ گئی ہے محترم واکر مساحب کے قلم سے اس سور مداوک کے مضابین کا ایک بھر نور تعادف پوئی اس سے حق میں مساب کے قلم سے اس سور میں اور اور اور اور کی دوشنی میں کے زیر عنواں نجلی قبل مساب کی دوشنی میں کے زیر عنواں نجلی میں میں میں میں میں میں میں میں کے دروس کی اسامن کی دوشنی میں کے زیر عنواں نجلی میں میں کے زیر عنواں نجلی میں میں گئی کے دم نوا اس سور میں مبارکہ کے باصاب طرور سے قبل ممنا سر سی جھا گیا کہ مذکورہ بالا جامع تحریر شامل اشاعت کردی جائے تا کہ سور تھکے مضامین کا بھر نور فاکہ سامنے آجائے۔

المیان کی علی زندگی کے ذیل میں اس نخب نصاب میں چیٹا ادر آخری مقام سورہ محرات کل ہے عظیم سورت اجتاعیات انسانی کے ذیل میں عام ساجی ومعاشرتی معاطات سے بلند ترسط پر زمر ن قری وفتی امر سے بحث کرتی ہے اور یہ باتی ہے کہ طلب اسلامیہ کی تاسیس اور شکیل کن بنیادوں پر ہرتی ہے اور اس میں اتحاد وا آنفاق اور کے جہتی وہم زنگی کیسے برقرار کمی جاسمتی ہے بکد سیاست وریاست کے متعلق امور سے معری بحث کرتی ہے کہ اسلامی ریاست کس بنیاد برقائم ہوتی ہے ، اس کا دشور اساسی کیا ہے اور اس کا دنیا کے دور سے معاشروں یا اس کی دومری ریاسوں سے تعلق کن بنیادوں پر استوار ہوگا۔

اس مورت كولغرض تغبيم من حقول مي منعم مجنا جاسية -

ببلاحته سلانوں کی حیات اجماعی کے مهل الاصول کینی اسلامی ریاست کے دستوراساس اور ملت اسلامیہ کی شیازہ بندی کی کے مهل قوام تعین مرکز ملت سے بجث کراہے۔

ایت کے اخریں اس اطاعت کی اس روح کی جانب مجی اشارہ کر ویاگیا ہے لینی تقوی اللہ اس کے اخریک اللہ اس کے اللہ اس کے اللہ اس کی حیاتِ فی

ال كآبِ المتِ بعناك بهرشرازه بندى سبع يشاخ إشى كرف كوسه بهرك وربيدا

ا من المرازه بندی مونی سے لیمی رسول النصلی النه طلی وظم کا اوب اب کی تعظیم و توقیراآب سے مخت اور آب سے مخت اور آب سے مخت اور آب سے انگاری (وَ اَعْلَمُوْ النّبِ فِينَكُمْ وَسُولَ اللهِ ) اور اُب کے مقام و مرتب سے آگاہی (وَ اَعْلَمُوْ النّبِ مِن اور اُن مِن ور سے میں مجی کمتاخی اُمْتِرُو اُر اُن کا بالو کلما مود ع راوب محام میں میں اور مراس اور مرسس نازک تر ا)

منانوں کی ہتت اجہامی کی ان دو بنیا دول میں سے پہلی چو کم عقیدة توحید فی الا لوہیت کا لاز می الدوہیت کا لاز می ا نبی ہے ادراس اعتبار سے گویا قرآن تحیم کے ہر صفحے پر بطرز علی اس کا ذکر موجود ہے لیڈا اس مقام پر اس کا ذکر صرف ایک آیت می کو واگیا ہے۔ اس کے بالمقابل اس ٹانی پرانتہائی زور دیاگیا۔ ادر میش تعین وافعات پر گرفت اور سرز لٹ کے من میں واضح کر دیاگیا کہ سے

مصطفط رسال خولی را کر دی بمراوست! اگر به اونه رسسیدی تمام بولهبی است!

اس ميل كرحتيت يهدي كرا تضنوصتى التُرعليدو المركى ذات كرامي من المت اسلام رك اس ره *امرکزی شخصیّت ، موجو دہسے جس سے ت*دّن انسانی کی وہ فطری ضروَرت برتمام وکمال اور لغ**تیسے ت**خطف رُری موجاتی ہے جی کے لیے دوسری قوموں کو باقاعدہ تکلف واہتمام کے ساتھ شخصیتوں کے مبت راف الدميرو (HEROES) گون كاكتكير مول لينا برايا سبع مزير آن دنياكي دوسري اقوام وظ ای زاشنه کو ما مروم خدا و ندسه د گریسکه مصداق مجبور مین که مرود رمین ایک نتی شخصتیت کا مُبت تراشین ، لين منت اسلاميك إس ايك دائم وقائم مركز ، موج وسع عراس كفي قافق تسلسل ( CULTURAL ) CONTINUITY) كاضابن ہے، كس اعتبار سے دكھاجات تر" أَنَ فِيتُ حَكُمُ رَسَولُ اللَّهُ ين تطاب صرف صحابه كرام رضوان التعليم المعين مي مصنهين بكرتا قيام قيامت بورى أمّت مسلمه سے ہے) اس دوام اور سل کے ساتھ ساتھ، اُمت سلم کی وسعت اور عبالاً ورجم اُکا اور ہے توریحقیقت سامنے اتی ہے کریا انصفوصلی الله علیہ والم کی مرکزیت ، ہی کا تمروسے کوشرق اصلی سے درمغرب بعیة تک مبلی ہوتی قوم میں نسل دلسان کے مشمید اختلاف اور ارکی وجغرافیا تی عوامل کے انتہائی لبکد کے على الرغم ايك كمرى نقافتى كي رقعي (CULTURAL HOMOGENITY) موجود بعد اوراسى كى فرع كيطور رياسس حتيتت ريمعي بميثه معنبر رمنا جاسية كومخلف ملان ممالك مي عليكده عليكده قيا وتول ادر علاقاتی مشخصیتوں کوئی ایک صدیک ہی انجاز ناچا ہیے، اس سے تجاوز کی صورت میں اس سے اُصدتِ مَّت على طري كزور موسف كالنالية سعة كوالبتول علام العال سه

مینائرین حریم خرب بزار دم برنی جماسه جمین مجلاان سعه داملی این توجیست اکنالهای در این این این این این این این ا روست زمین کی تام سلان اقوام کومعار قیادت ایک بی رکمنا جا جیسے اور مین دات می در این می در این می این در ای

سلانوں کی ہمیت اجماعی کی مذکرہ الادو بنیادوں میں سے ایک زیادہ ترحقی و منطق ہے اور
دوسری نبتاً جذاتی ، پہلی پر وستور و قانون کا دار و مدار سے اور دوسری پر تہذیب و ثقافت کی میرونی
ہادر ان دونوں کا باہمی رشتہ ایک دائر سے اور اس سے مرکز کا ہے مسلمان اجماعیت کے اس
دائر سے میں ، محصور ہے جو خدا اور اس کے رسول کے احکام نے تعیین کا دیا ہے اور اس کے مرکز کی
حیثیت اس کے موراس کے و اور دلنواز شخصیت کو حاصل ہے جن سے اتباع کے جذب سے
دس سمیت اجماعی کو ثقافتی میک رسی نصیب ہوتی ہے اور جن کی مجتب کے دشتے سے اس کے افراد
اس سمیت اجماعی کو ثقافتی میک رسی نصیب ہوتی ہے اور جن کی مجتب کے دشتے سے اس کے افراد

" اب اس معددت محسائد التحريق علما بول كرمقام رسالت محد ذكر مي طول كلام في اواقع ع" لذيذ بروسكايت وراز تركفتم "كمصداق سب)

دوسرابعتدان احکامات برشق ہے جن پر عمل پرابوت سے منت اسلامی کے افراد اور گروہوں اور جاعتوں کے اجمین برشق ہے جن پر عمل پرابوت کے مردر برنے کے اجمین برشت موجات ہیں اور اختلاف وانتثار اور فتند و فعاد کو برصف سے دوکا جاسکتا ہے۔ ان احکامات کو مجمی مزید و عنوانات میں کمیں جا بیا تصادم عنوانات میں کمیں جا بیات تصادم سے بیا سند برگروہوں کے مابیان تصادم سے بیا سند برگروہوں کے مابیان تصادم سے بیات بنیادی احکام جو اسلامی حقیقت نہایت بنیادی احکام جو فاصل نفران اور دوسر سے بیا۔ نفرت اور عداوت کا ستہ بیا۔

مقدم الذكراس مام دويس: ۱- افراس كى روك تعام اورسى تى فيصلے اور على اقدام سے تبل المجھى طرح تعيق وقت من المحمد الم

اسسطیں اکھنوصی الشرعد وسم کے الفاظ بارک متخرد ہنے جا بیس کر کھی بالم و کے ذبا الم کا نے سے ذبا اللہ کا فی ہے کر وہ جم کھے تنے اُل کا فی ہے کر وہ جم کھے تنے اُسے آگے بیان کر نے سے قبل اس کی صن کی تحیق وقعد ہی ذکرے)

الرون بھادے آواز سرفوعدل وقسط پر مبنی ملح کوادی جئیت اجتماعی کوکرنا چا ہسے اورج: جب رور بھادے آواز سرفوعدل وقسط پر مبنی ملح کوادی جائے۔ (اس مقام پر صل اور قسط کا کر رمو کہ زران بھاد سر براس سیصسے کرجب پوری جئیت اجتماعی اس فراتی سے کوائے گی توفطری طور پر اس کا ان مرح دہدے کہ دوبارہ ملح میں اس فراتی پر فصفے اور جمنج ملامٹ کی بنا پر زیادتی ہوجائے!)

مرخ الذکر احکام جو فواجی مرشق میں ہی فرای میں ان جو معامشرتی برائیوں سے منع فرای گیا ہے بن کر اعت بالعوم دوا فراد گا کر وہوں کے امین رہ شرع مجب والفت کر در بڑجا آ ہے اور اس کی جگر ففرت میں اور ایس کی جگر ففرت میں اور ایس کی جگر ففرت میں اور ایس کی جگر ففرت بیا ہو موانی جو میرکسی طرح نہیں کلتی اس سیا

ك اعث العمم دوافراد والروبول ك ابين يرث ترمبت والفت كمزور رام ما است اوراس كى مكر نفرت مارت کے بیج برئے جاتے ہیں اورالی کدورت پدا ہوجاتی ہے جوم کسی طرح نہیں کلتی اس لیے ام مرب التل ك مطابق الوارول ك محاة محرجات بي لكن زبان ك زيم مجي مندل نهيس موته! روچے بری میں استخراس محداب محسلے اس نہایت گری حیتت کی طرف اتارہ کیا گیا الكانسان دوسي انسان كم مرف ظاهر كودكمية استعاد اسى كى وجه مع متخركا مرتحب بوتيعة است مالاً كم صلى جيز إنسان كاباطن بصاور خداكي تكاويس إنسانول كي قدر وهيت أن ك باطن كي بنياور بها، ۱۔ عیب جوتی اور تہمت (اس کے ذیل میں کسس حقیقت کی طرف توم ولائی کرجب مسلمان آگیس میں بهائی بھائی ہیں توکسی دوسر مصلمان کوعیب لکا یا نو پا حود اپنے آپ کوعیب لگایا ہے ، ۱۳ تنا برماالاها -بنی وگوں یاگر وہوں کے توہین آمیز نام رکھ لینا (اسس کے من میں اشارہ فرمایا کہ اسلام لا نے کے بعد رُانی کا نام می نہایت رُاہے، ۷ سوونل (اس ملے کربہت سے فن گنا و کے درجے میں ان کیسس اور او افری اورام ترین فیبت می نناعت کے افلار کے لیے حدور مربیع تبیر افنیار کی بین پرکسی ملان کی غیبت الی سبے جیسے سی مردہ مجانی کا گوشت کھا نا۔ (اس لیے کر جس طرح الب مرده ایسنے سبم کا دفاع نہیں کر سکتا اسی طرح ایک غیر موجود شخص بھی اپنی عزّت کے تحفظ پر قا در نہیں ہوتا)

الغرض ان ائے اوامرونواہی سے سلانوں کی ہمیت اجماعی کا استحکام مطلوب ہے۔ اس سیلے کسی طرح بڑی سے بڑی مسیل میں ہمیت اجماعی کا انوان کے استحکام کا دارو دارجہان انٹوں کی ہوتی ہے اور اس کے استحکام کا دارو دارجہان انٹوں کی ہوڑنے دائے گارے یا ہوئے لیک دیکر سالے انٹوں کی ہوڑنے دائے گارے یا ہوئے ایک دیکر سالے (CEMENT SUBSTANCE) کی بائیداری بریمی ہوتا ہے۔ اس طرح ملت اسلامیہ کے ایک کی کیلئے کی جس قدر مسلمانوں میں سے ہر سرفرو کا سیرت وکر دار کے اعتبار سے پختہ ہونا ضروری ہے۔ اس قدر اُن کے ایک اُنٹوکام کے ایک اُنٹوکام

تيسراجقه دوانتهائي انم مباحث مرشل ها!

یری فی نفته می نهایت ہم ہے اس لیے کہ واقعہ یہ کہ ونیا میں برائمی اور انتفار اور
انسانوں کے ماہین تصادم اور محواؤ کا بہت بڑا سبب نسل اور نسب کا غروری ہے اور یہ قوی گردی
مفاخرت ہی ہے جو ماہین الانسانی منافرت کا اصل سبب بنتی ہے (اس سلسلے میں پیحقیقت مینی نظر
رمنی چا ہینے کہ آنخصو میں الدّ بطلہ وہ لم کے برّرین و تن سلے ہی معترف ہیں کہ آپ نے واقعہ انسانی فرت و
مواشرہ علا قائم فرماویا با المکن عاص طور پر اس مقام پر اس مجت کے ڈور نے لائق توج ہیں۔ ایک
معاشرہ علا قائم فرماویا با المکن عاص طور پر اس مقام پر اس مجت کے ڈور نے لائق توج ہیں۔ ایک
معاشرہ علاقائم فرماویا با المکن عاص طور پر اس مقام پر اس مجت کے ڈور نے لائق توج ہیں۔ ایک
گرابی کار فرما ہے وہ اس میں بنی فرانس وانس کی بنیاد پر تفاخر و تباہی کا جذبہ ہے اور دوسرے ، پر کرائی این میں جنر کی بنیاد پر انسانوں کے ماہین صرف ایک تعاص نظراتی معتبر ہے اور دریاست قائم کرنا چا ہما ہے ساس کے یہاں انسانوں کے ماہین صرف ایک تعیم معتبر ہے اور وہ نے معتبر ہے اور وہ نے تقوی کا معیار با

ال سلط میں خور پر ایک دوسری نہایت اہم حیقت کی طون جی اثنارہ ہوگیا لیمی یہ کا اسلامی معاشرہ اور یاست کا باتی اٹسانی معامشروں اور ریاستوں سے ربطو تعلق ان دو نبیادوں پر قائم ہو کتا ہے جو پڑی نوع انسانی کے ایمی مشترک ہیں مینی ا۔ وصدتِ الا اور ۲۔ وحدتِ ادم۔ اسی اہم حیقت کو اُباکر کرنے کے لیے اس معام پر خاطب اس سورت کے عام اسوب سے مث کر بجائے " باا یک الناس " سے جوا دوائے رہے کہ قرآن جی میں سورة اُلا یک الناس " سے جوا دوائے رہے کہ قرآن جی میں سورة جرات کی اس ایت مبادکہ کا مثنی سورة اُلاء کی بہلی آیٹ ہے جس میں یہ تمام حائق ایک کسی ترتیب بیان ہوتے ہیں)

اد دوری ایم بحث اسلام اورا میان کے ابین فرق و تمیز کی وضاحت مستعلق ہے!

واضح رہے کو قرآن تھے میں امیان واسلام اور موئن و سلم کی اصطلاحات اکٹروبیٹ ہم می اور سراون الفاظ کی تیشیت سے استعال ہوتی ہیں۔ اس یا کے واقعہ سے کہ ایک ہی تصویر کے ڈور نے ہیں۔ اس یا کہ واقعہ سے کہ ایک ہی تصویر کے ڈور نے ہیں۔ اور المفاظ کی تیشیت کا نام ہے کا نام ہے کا نام ہے کہ ایمان و المبین ایمان و دھتین کی دولت رکھتا ہواور مل میں اسلام اورا طاعت کی روش اختیار کر سے اسے آیا من اسکا نے کو ایک الکہ سے میں ایمان اللہ کے ایک انگریزی مقولے کے مصداق جا ہے موئن کہ لیا جائے جا اور ایمان ایک ہے اور ایمان کی نئی کا ل کے علی الرغم اسلام کا اثبات کیا گیا ہے۔

اس مقام براس مجث کے لانے کا اصل مقعدیہ ہے کہ یاہم اور بنیا دی حقیقت واضح ہوجاتے کہ اسلام برہے اسلامی معاشرے می بنیا و ایمان پرنہیں ہے ملک اسلام برہے اس معاشرے میں متولیت اور اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیا و ایمان پرنہیں ہے ملک اسلام برہے اس میں کے دایمان ایک باطی حقیقت ہے جوکسی قانونی مجسف تفیقی اور ناپ تول کا موضوع نہیں بن سے کہ دنیا میں میں الانسانی معاملات کو صرف فارجی رویتے کی بنیا و پر استوار کیا جائے جسمیں ایمان کا زیادہ صرف الحقوار کیا جائے ہیں اللہ میں کا زیادہ صرف الحقوار کیا جائے ہیں کا لیان کا زیادہ صرف الحقوار کی جائے ہیں کہ دیا ہے۔

اس کے علاوہ اس مجٹ سے دومزیخطیم مقائق کی جانب رہنمائی ہوگئی۔ ایک : یہ کہ انسان کی ایک الیبی حانت بھی حمکن ہے کہ اس کے قرامیں نہ تومٹبت وایجا بی طور پرایمان ہم مقتق ہو زمنفی وسلبی طور پر نفاق بلکہ ایک خلاکی سی کیفٹیت ہو کمیکن اس کے عمل میں اللہ اور س کے رسوام کی اطاعت موجود ہو۔ اس حال میں اگر مر اسس قاعدہ کلتے کی رُوسے کہ بغیرا میان انسان کاکوئی عمل بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں ہوسکتا سے چیز بھی مہنی برعدل ہی ہوتی کہ ایسی اطاعت فبول ک

<sup>&</sup>quot;Call the Kose by any name: It will smell as Sweet" 'b

ووس کے ریکھی ایان کی بھی ایک جامع والع تعربیان ہوگئی، اورواضح کر دیا گیا کہ فہقت ایمان نام ہے اللہ اوراس کے رسول الله طلی والملیج ایسے بخت لیمین کاجس میں کوک وشہات کے کمان نام ہے اللہ اوراس کے رسول الله طلی اللہ علیہ والملیج ایسے بخت لیمین کاجس میں کوک وشہات کے کمان طلیج جادئی سبیل اللہ ہے لیمی یہ کا آولین اور فایاں ترمین کی تبلیغ وقعلیم اوراس کے غلبہ وافلہار کے لیے اسانی کی نشروا شاحت اور تل کی شہادت ،اوراللہ کے دین کی تبلیغ وقعلیم اوراس کے غلبہ وافلہار کے لیے جان وال سے کوشش کرسے اوراس مرد جہد میں تن میں میں دوران کر دھے۔ آیت کے آخر میں خوکھول والی کی مرت ایسے جی وگ ایمان میں سیتے ہیں۔

سورة حجرات كى اس أركري وإنسك المؤمنون الدين احمنوا بالله ورسول في المديرة المؤردة المؤردة المؤردة المؤردة المؤردة المؤردة المعرب بيان شده فار منتخب نصاب كاجزة الخرخة اور خزة المنت شروع بوجا است اس يلك مسكورة العصري بيان شده فار وازم خات كواس أيت من دواصطلاحات من حمع كرديا كياسها يك ايان تعيق جعامع مها ايان قرلة على مائح دونون كا در دوسر مرجع ادفى سيل المنزع جامع مدة واسى الحق اور تواسى المصري المناخ يبيل من تواسى المناخ والمناخ يبيل المنزع جامع مدة والى الحق اور تواسى العركا جنائ بيبل من تواسى المن كا غاز بورا سيد كا غاز بورا سيد والموردة المناخ ينائل المنظم والمناخ يسال المنظم والمناخ المناخ الم

الله واضح رہے کر دوسرے ایا نیات ان کے ذیل میں آپ سے آپ مندرج ہو گئے۔

سانخةاريخال ـ

ر چر رئیس می ماہی دا تھا کہ یا انسوساک اطلاع لی کہ جارے قابل استرام بزرگ اوردکن ادارہ تحریم مرشیخ جیل الرحن صاحب کے بڑے صاحب ادر حجیب میاں جمعہ المراقی کو مخصرت کو مخصرت القاس ہے کوروم کی مغفرت کے لیے تر دل سے دعاکری اور شیخ صاحب کے لیے بخصوصی دعاکیں کہ اللہ انہیں اس برائیا کی میں اتنے بڑے صدنے کو روافت کرنے کی مجت اور صبوطا فرائے اور انہیں صحت کا المست فوازے جبر والبتنگان ادارہ اِس فی میں فتح صاحب کے برابر کے شرکیے ہیں۔ (ادارہ)

## امدة بنظيم اسلامي مح لعص فراقي ارضاراتي كوالمت الأكرابية قلم سع إ

اواخر ۲۵ء سےاواخر ۷۵ء تک پانچ سال کاعرصه راقم کی زندگی کامصروف ترین اور شدید ز<sub>ین</sub> مشقت کادور تھا۔ جس کے دوران مختلف ہی نہیں متضاد قتم کی مصروفیات کاشدید دباؤ راقم پر رہا۔

یادش بخیر محنت و مشقت کی شدت کے اعتبار سے ان ایام کامقابلہ اگر کسی درجہ میں کر کئے ہیں تو صرف ۵۰ء تا ۵۳ء کے وہ تین چار سال جو اسلامی جعیت طلبہ کے ساتھ انتہائی نفال وابستگی میں گزرے تھے 'اور جن کے دوران اولامیڈیکل کالج کی نظامت ' پھر لاہور اور بخاب کی دوہری نظامت اور بالآخر پورے پاکتان کی نظامت علیا کابو جھ راقم کے کندھوں پر دہا تھا۔

شدید مشقت کے اس دور ثانی (۲۵ء تا ۲۵ء) کی معروفیات کا کسی قدر اندازہ اسے کیاجا سکتاہے کہ:

ایک جانب مطب کی مصروفیت تھی جس میں میج سے شام تو ہوتی ہی تھی 'اس پر مزید یہ کہ چونکہ رہائش اور اکثر" تجد بالرضی "کی صورت پیش آتی رہتی تھی۔ صورت پیش آتی رہتی تھی۔

دوسری جانب طقہ ہائے مطالعہ قرآن ' تھے جولا ہور کے مختلف کوشوں میں قائم تھے اور جن سے ہفتے کی کوئی شام مشکی نہ تھی۔ ان میں سے جو طلقہ دور دراز کے علاقوں میں قائم تھے وہ قو مریضوں کی پلخار سے محفوظ رہتے تھے 'لیکن جو دو طلقے خود کرشن محر میں قائم تھے ان کے ضمن میں تواکثراییا ہو آتھا کہ ادھر میں درس دے رہا ہو تا تھا اور ادھر دروازے پر مریض یاان کے لواحقین ختظر ہوتے تھے۔ شام کے ان دروس پر مشزاد تھا جمعہ کا خطب و خطاب اور اتوار کی صبح کامرکزی درس قرآن! کو یا ہفتے کا کوئی بورا دن تو کیا' دن کا کوئی حصہ بھی آرام کے لئے مقا!

تیسری جانب تحریر و تسوید کا کام تھا۔ جس میں '' میثاق '' کے ادار یوں کے علاوہ اپ وعوتی مضامین اور کتابچوں کی آلیف بھی شامل تھی۔

اور چوتھی جانب اور ان سب سے بڑھ کر پریشان کن تھا "دار الاشاعت الاسلاميه" كا

انظای که که پیر - جس میں خوشنویس حفرات کا تعاقب کاغذی مارکیث سے رابطہ ، مطابع کے چکر ، وفتری اور جلد ساز حفرات کے ساتھ "سردو گرم" معاملات ، پھر پر چاور کابوں کی تربیل ، واک کی و کھ بھال اور سب سے بڑھ کر حسابات کا اندراج ایسے مشقت طاب اور خالص " فیررومانوی ، فتم کے کام شامل تھے۔

اور واقعہ یہ ہے کہ اب سوچناہوں توجیرت ہوتی ہے کہ اُس وقت یہ تمام کام میں تن تنہا کر ہاتھا ۔ . . اور اس پورے کام میں میرے صرف دو معاون تھے۔ ایک مطب کاؤسپنسراور روسے " وار الاشاعت " کے ایک جزوقتی کارکن!

الغرض....ان پانچ سالوں کے دوران صورت بالکل دہ رہی جس کانقشہ حضرت حسرت نے اپنے اس شعر میں تھینچاہے ۔

ہے مثن نخن جاری کی کی مشقت ہمی اک فرفہ تماثا ہے حسرت کی طبعیت ہمی

برحال ... مورة النجم کی آیات مبار کذایس للانسان الا ما سعی ی وان سعی استان سرحال ... می بیان شده قانون خداوندی کے مطابق اس محنت و مشقت کاید بتیجه تو خرور بر آمد ہوا کہ نہ صرف یہ کہ جماعت اسلامی سے لگ بحک دس برس قبل علیمہ ہونے والے لوگوں میں ہے بہت سول کے باطن میں ولی ہوئی چنگاریاں بحرک انھیں۔ چنا نچہ ۱۷ء میں تنظیم اسلامی 'کی تأسیس کے ضمن میں ایک اہم اجتماع بھی ہوا۔ (اگرچہ یہ کوشش بھی ع ''خوش در خشید ولے شعلہ ستجل ہود " کے معمداق ناکامی ہے دوجار ہوئی) بلکہ ہم خیال لوگوں کا ایک بالکل نیا صلقہ بی وجود میں آگیا اور اس طرح ایک نئی تحریک کی داغ بیل بڑگئی 'لیکن اس کے ساتھ دو بحران بھی پیدا ہو گئے اور وقت ایک نئی تحریک کی داغ بیل بڑگئی 'لیکن اس کے ساتھ دو بحران بھی پیدا ہو گئے اور وقت کرر نے کہنا تاری شدت میں بھی اضافہ ہوتا چلاگیا۔

چنانچ ......ایک جانب صحت متاثر ہونی شروع ہوئی اور اوائل 2ء میں تواس نے گویا بالکل جواب دے دیا۔ متیجۂ مستقل طور پر حرارت رہنے گئی جو شام کے وقت با قاعدہ بخار کی صورت اختیار کرلیتی تھی۔ جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے 'اولامیں نے اس کی جانب توجہ ہی نہ کی 'اور درد اور بخار کو دفع کرنے والی ادویات کے سمارے اپنے معمولات جاری رکھے۔ الین جبایک دوبار تعوک بی خون کی آلائش بھی نظر آئی توسیحیدگی کے ساتھ متوجہونا ہوا۔
متعدد بار ایکسرے کرانے کے بادجود پہیپھڑوں میں توکئی واضح ترابی نظرنہ آئی۔ لیکر
شام کے بخار اور بکلی بلکی کھانی کے پیش نظرا کشر عناصین کا اصرار تعاکہ ٹی بی کاعلان شرور
کر دیا جائے .... وہ تو بھلا ہوڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کا کہ تختی کے ساتھ اڑ گئے کہ جب تکہ
مرت کا ور مثبت بٹوا پہ نہیں ملیس کے میں ٹی بی کی ادویات استعال کرنے کی ہر گزا جازت نہیر
دوں گا۔ انبی دنوں پروفیسریوسف سلیم چشتی (مرجوم و مغفور) علیم سعید احمہ پھلوری
دوں گا۔ انبی دنوں پروفیسریوسف سلیم چشتی (مرجوم و مغفور) علیم سعید احمہ پھلوری
امر رحوم) کو لے آئے۔ انہوں نے آؤ دیکھانہ آؤ پہیپھڑوں کے سرطان کی
امرار پرایک کرم فرماکی وساطت ہے ریلوے کیران ھا سیٹل کے ڈاکٹر ساحب
امرار پرایک کرم فرماکی وساطت ہے ریلوے کیران ھا سیٹل کے ڈاکٹر ساحب
باضابطہ "براکو سکوئی" ( عمر احمد کی کی ان پہیپھڑوں کی تمام نالیاں بالکل شیشے کے مائنہ
موصوف نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ " پہیپھڑوں کی تمام نالیاں بالکل شیشے کے مائنہ
صاف بیں اور بچھے تو کسی بلغم کی آئی مقدار بھی نہیں ملی جے ٹرد بنی معائنے کے لئے نکال
ک کی 'اوراعصاب پر متضاد قتم کے کاموں کے شدید واؤ کا!

دوسری جانب ابتدائی "فارغ البالی" کے کھی عرصے بعد الی مشکلات نے سرا نمانا شروع کر دیا .....اور رفتہ رفتہ اس اختبار ہے بھی صورت حال تشویش ناک ہوتی چلی گئی۔
کرش گر کے مکان کی خرید اور اس کی ابتدائی مرمت وغیرہ کے مصارف کے بعد جو سرمایہ میرے پاس بچاتھا' اس میں سے قدر قلیل کسی ہنگامی صورت حال سے عمدہ بر آ ہونے کے لئے محفوظ رکھ کر باتی گل کا گل میں نے " دار لا شاعت الاسلامیہ " میں کھپادیا تھا۔ لیکن اس سے جو مطبوعات شائع ہو رہی تھیں ' فلاہر ہے کہ وہ نہ تو " نرم و گرم نان " سے جو مطبوعات شائع ہو رہی تھیں ' فلاہر ہے کہ وہ نہ تو " نرم و گرم نان " ماصل کر سکتی تھیں ' لذا جلد ہی محسوس ہوا کہ کل سرمایہ منجمد (محدی کی طرح قبول عام حاصل کر سکتی تھیں ' لذا جلد ہی محسوس ہوا کہ کل سرمایہ منجمد (محدی ) ہوکر رہ گیا ہے۔ حتی کہ " تدبر قرآن " کی جلد دوم کی اشاعت کے لئے مجھے ایک دوست سے کھی رقم حاصل کر نی پڑی۔ (جوانہوں نے قرض کی بجائے شراکت کی اساس پردی 'اور افسوس ہے کہ اس

ت میں بھی اس شراکت کی پیچید گیوں کونہ سمجھ سکا۔ لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ صرف ایک ان میں بھی اس شراکت کی پیچید گیوں کونہ سمجھ سکا۔ لیکن بعد میں نفع و نقصان کی شراکت حساب کتاب کے امتیار سے تا قابل عمل ہے۔ ہذا جیسے بھی بن پڑامیں نے جلد ہی ان کی رقم معذرت کے ساتھ واپس کر دی 'اگر چدوہ اس پر گئی جزیر بھی ہوئے۔ )

جمال تک میڈیکل پریکش کاتعلق ہے ' میں اپناسات آٹھ سال کاتعارف یا پیشہ ورانہ انکے نامی " ( ۱۱۷٪ ( ۵۰۵۹) کاسرمایہ تو منگمری ( ساہوال ) بی میں چھوڑ کر کرا جی چلا گیا تھا۔ پھرلگ بھگ ساڑھ جی سال پریکش سے تقریباً لا تعلق رہا۔ حزید بر آل ان گیارہ سالوں کے دوران بہت ساپانی وقت کے دریا میں بہہ چکا تھا 'اور ایک کثیر تعداد میں نوجوان سالوں کے دوران میں آگئے ہے '۔ یہ چنانچ لاہور میں تو گلی گلی ایم بی بی ایس ڈاکٹروں کے مطب قائم ہو چکے تھے 'ان حالات میں جان تو رمین سال تو رمین سال کی بعدر کفاف کفالت کر سکے جبکہ " دارالا شاعت " بھی مسلسل اور میرے اہل و عیال کی بعدر کفاف کفالت کر سکے جبکہ " دارالا شاعت " بھی مسلسل سان میں تو گئے گئے ایم برماہ اجھے خاصے " خسارے کی ساسل میں سن سن ید " کے نعرے لگار ہاتھا اور " بیٹات " بھی ہرماہ اجھے خاصے " خسارے کی سرمایہ کاری " کامتھا میں تھا!

الغرض وسط 20ء تک صحت کی خرابی اور مالی مشکلات دونوں نے مل جل کر ایک عصبیر مسلے کی صورت اختیار کر تی۔ اور اگر چہ داخلی طور پر توبیہ اطمینان حاصل رہا کہ بھرا للہ اپنے مقصد زندگی کی خاطر وہ صورت تپیدا ہوگئی کہ۔

خيرتيت جال 'راحتِ تن 'صحّتِ دامال سب بھول مُمئيں مصلحتيں اہل ہوس كى!

لیکن خارجی طور پر عالم اسباب و علل میں "دیس چہ باید کر وج او کا سوال پوری شدت کے ساتھ سامنے آگٹر اہوا۔

ان واوں براورم افتدار احدے و مکانی فعل و بعد بنت ریادہ ہو کیاتھا۔ اس کے کہ ان کا کاروباری مرکز جی کر ان کے کہ ان کا کاروباری مرکز جی کر اور کاروباری مرکز میاں بھی زیادہ ترا اندرون سدھ مک حدود تعین یا در قبی جابات جی طاری ہو

سے سے بن میں بیسے لہ چیے عرص لیاجاچکاہے "ان کے کاروبار میں نمایاں کامیابیوں اور تقوی سے بیداشدہ مالی حیثیت کے فرق و تفاوت کی بنار بھی بہت چھے اضافہ ہو کیاتھا۔

بڑے بھائی اظمار احمد صاحب نے اپنار ہائٹی اور کاروباری مرکز جوہر آباد کو بنا یا اور ان کاروبار کا وائرہ پنجاب اور سرحد میں پھیلا اور اُس میں بھی فوری طور پر بہت ترتی اور وست ہوئی۔ لنذاان کی لاہور آمدور فت کاسلسلہ بکڑت جاری رہتاتھا۔ انہوں نے میرے حالات کا اندازہ کر کے پھیروے بھائی ہونے کے ناتے 'پھی نظریاتی اور مقصدی ہم آبنگی کے بس منظر کے باعث 'اور پھیروں کے ہمائی ہونے کے ناتے 'پھیری کے ضمن میں اپنی بعض زیاد تیوں کی تائی کے باعث اُور پھیروں کے تا سے باس مالی تعاون کی صورت پیدا کرنی چاہی کین میں نے کی خاطر ۲۹۔ ۱۹۲۸ء کے آس پاس مالی تعاون کی صورت پیدا کرنی چاہی کین میں نے کہھ طبعی غیرت اور پھیران کی متذکرہ بالازیا تیوں کے شدید روّعمل کے باعث اُن کا کی قتم کی تعاون قبول کر نے سے صاف اُن کار کر دیا۔

اس پرانسوں نے '' زبر دستی کے تعاون ''کی بعض نمایت دلچسپ صور تیں اختیار کیں: مثلاً ایک ٹید کہ '' تدبر قرآن ''کی جلداوّل کے سُونٹخا پنی جیب سے پوری قیمت پر خرید کر بعض اعز ہوا حباب کو ہدید کر دیئے ( حالانکہ ان میں سے اکثر کے بارے میں ہر گز کوئی تو تع شمیں کی جاسکتی تھی کہ دواس کا ایک لفظ بھی پڑھیں گے۔ )

دوسرے یہ کہ میرے ذاتی فون ہے لمبی لمبی کاروباری ٹرنک کالیں شروع کر دیں۔ اور میں ابھی اسی شش دینج میں تھا کہ یا القد! انسیں روکوں تو کیسے؟ اور نہ روکوں توہل کیسے ادا ہو گا؟۔ کہ انسوں نے دفعة کہ دیا کہ اس فون کاپورایل میں ادا کروں گا۔ اور اس پر میں سوائے خاموثی اختیار کرنے اور کچھ نہ کر سکا!

تیسرے یہ کہ ای فون کی سمولت کے چیش نظر میرے مکان کے ایک کمرے میں اپنالا ہور
آفس قائم کر دیا ۔ (واضح ہے کہ ان دنوں ٹیلی فون بہت کمیاب ہی شمیں تقریبانا یاب تھااور
مجھے بھی صرف مطب کی ترجیح کی بنا پر حاصل ہو گیا تھا) ..... اور اس کے پچھ عرصے کے بعد
"حساب دوستال در دل" کے مطابق "کو یااس کے کرائے کے طور پرنہ صرف یہ کہ مکان
کی بعض پوسیدہ چھتوں کو اپنی " تیار چھتوں" سے بدل دیا 'بلکہ اُن کے دفتر کے باعث جو تنگی
پیدا ہو گئی تھی اس کے اذا لے کے لئے دوسری منزل پر پچھ اضافی تقییر بھی کر دی۔ جس سے

## ان کی الیت می لا محاله کر انقدر اضافه مو کیا۔

چوتھ یہ کہ جب میں نے فرا پیکش کو دی کہ اس کاکل خدارہ میرے ذہ رہے بیات ، بی میں کیا واشت ہونے کاذکر بیات ، بی میں کیا وانہوں نے فورا پیکش کر دی کہ اس کاکل خدارہ میرے ذہ رہے ۔ یہ ایک بالکل نئ صورت حال تھی جس سے میں دفعۃ دوچار ہوا۔ اس لئے کہ اوپر کی ذکرہ جملہ صورتیں کچھ درپردہ اور بالواسط تعاون کی تھیں جبکہ یہ پیکش تعلم کھلا اور براہ سے تعاون کی تھیں۔ اور میں اپنی اُس ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کے چیش نظر جس کاذکر اوپر ہو اے اسے معکرانے والای تھا کہ اچات کی میرے اندر بی سے یہ آواز آئی کہ "تم نجات ، میکات ، میکرانے والای تھا کہ اچات میرے اندر بی سے یہ آواز آئی کہ "تم نجات ، میکات ہوئے دین کی خدمت کے لئے شائع کر رہے ہو اب آگریہ مالی اسباب کی بناپر بند ہو گیا تو تم ، کو کیا جواب دو گے آگر اس انڈی جائی ہوئے ویا ؟" بنابریں میں نے خاموشی اور اس طرح ہمائی جان کے " زیر ، تی کے تعاون "کاسلہ حرید در از ہو گیا۔ نیار کرلی اور اس طرح ہمائی جان کے " زیر ، تی کے تعاون "کاسلہ حرید در از ہو گیا۔ نیار کرلی اور اس طرح ہمائی جان کے " زیر ، تی کے تعاون "کاسلہ حرید در از ہو گیا۔ نیار کرلی اور اس طرح ہمائی جان کے " زیر ، تی کے تعاون "کاسلہ حرید در از ہو گیا۔ نیار کی اور اس طرح ہمائی جان کے " زیر ، تی کے تعاون "کاسلہ حرید در از ہو گیا۔ نیار کی اور اس طرح ہمائی جان کے " زیر ، تی کے تعاون "کاسلہ حرید در از ہو گیا۔

احساس خودی پر ہوتی ہے اک بوجھ نگاہِ لطف و کرم جینا وہیں مشکل ہوتا ہے' مشکل جہاں آساں ہوتی ہے نی جان کے اس زبر دستی کے مالی تعاون سے میرے اعصالی دباؤیس کی کی بجائے اضاف ہی

، د تیوں کے اعتراف کے ساتھ معذرت نہیں کی تھی۔

موضوع گفتگوی یحیل کی خاطریہ عرض کر دینامناسب ہوگا کہ برادر م اقتدار احمد اور بھائی ماراحمد صاحب کے علاوہ دونوں چھوٹے بھائی ابھی کسی شار قطار ہی میں نہیں تھے۔ ان میں یہ عزیزم ابصار احمد تو انگستان میں زیر تعلیم تھے اور مالی اعتبار سے خود دوسروں کے زیر الت تھے۔ (اُن کی بیرونی تعلیم کے جملہ مصارف برادرم اقتدار احمد نے اپنے ذینے لے کے تھے۔ ) البند اُن کے خطوط سے گاہ بگاہ ہمت افزائی بھی ہوتی رہتی تھی اور یہ اطمینان بھی صل ہوتار بتاتھا کہ انہیں میں نے جس مقصد کے تحت فلفہ کے رخ پر ڈالا تھا اور جس مقصد و اخ بیل منگمری کے "دار المقامہ" میں بڑی تھی اس کی جانب تسلی بخش پیش رفت ہور ہی داخ بیل منگمری کے "دار المقامہ" میں بڑی تھی اس کی جانب تسلی بخش پیش رفت ہور ہی

ہے۔ خصوصاً بیب انہوں نے اپنے ایک خطیں یہ لکھا کہ: "جب سے یہاں (انگتان)
آیا ہوں "اسلام کی نشاق ٹانیہ" کا مطالعہ چھ مرتبہ کر چکا ہوں اور ہربار مجھے اس سے خ
رہنمائی حاصل ہوئی ہے! " توخوشی بھی ہوئی اور اطبینان بھی ہوا کہ انشاء اللہ دہ اُس مقدر ک
لئے مؤقر خدمات انجام دے سکیں گے جس کا خاکہ اس کتا بچے جس دیا گیا ہے ۔ رہ
عزیزم و قاراح رقود اگر چہ اولا برادرم اقتدار احمد اور بعدازاں بھائی اظمار احمد صاحب کے مات
کاروبار میں بالفعل شریک سے ۔۔۔۔ لیکن کچھ عمر میں کم ہونے 'اور کچھ طبعا کم گواور زم مزار،
ہونے کے باعث کی معاطے میں مضبوط موقف اختیار نہیں کر سکتے ہے ۔۔۔۔ تاہم ان کی بج

وسط ۱۷ء تک ایک جانب تو 'جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے 'متذکرہ بالا دونوں " بحران " اپنی پوری شدت کو پہنچ گئے تھے .....اور دوسٹری جانب ۱۷ء کے عام انتخابات کے حوالے سے ذاتی طور پر میرے لئے دومزید و پجید کمیال پیدا ہو سکئیں :۔

ایک یہ کہ بھائی اظہار احمر صاحب کے دل میں پچھ تو جماعت اسلامی کے ساتھ جذباتی لگاؤ
دوبارہ زور پکڑا ..... اور پچھ ملک اور قوم کی خدمت کے اُس جذبے نے اگرا اُئی لی جو بہت

سے آسودہ حال لوگوں کے دلوں میں پچھ طے جذبات و مخرکات کی بناپر پیدا ہو جا یا گر، ہے ۔... چنا نچہ انہوں نے انتخابات کی منجہ حار میں چھلانگ لگادی۔ اس سے ایک تومیرے اور اُن کے امین زندگی میں پہلی بار نظر یاتی بعد پیدا ہو گیا جس کے نتیج میں وہ تجابات جو پانچ سال کہ مت میں بھٹکل پچھ کم ہونے پر آئے تھے نہ صرف یہ کہ دوبارہ قائم ہو گئے بلکہ پہلے ہے بھی دین تربی ہوگئے بلکہ پہلے ہے بھی کائن گاؤں گاؤں اور آئموں نے وہ اُنعتہ دیوانہ وار دین گاؤں گوں اور آئموں نے وہ اُنعتہ دیوانہ وار دین گاؤں گاؤں اور گلی گلی صدالگائی شروع کی تو غالبًا انہیں شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ میرا ایک بھائی زبان اور گلی مونوں کی صلاحیتوں سے کسی قدر بسرہ ور ہونے کے ناتے میری اس میم میں مؤثر مدد کر سکناتھا 'جووہ نہیں کر دہا! ..... اور واقعہ بھی تھا کہ میں اپنے نظریاتی مونف میں مؤثر مدد کر سکناتھا 'جووہ نہیں کر دہا! ..... اور واقعہ بھی تھا کہ میں اپنے نظریاتی مونف کے ہاتھوں مجبور ہونے کے باعث ان کی اس میم سے قطعاً لا تعلق تھا۔ لذا فطری طور پر ان کی طبیعت میں شدیدر تو عمل بیدا ہوا ..... اور چھواس وجہ سے کہ انکشن کی شدید

مردنیات کے باعث ان کے کاروبار کو بھی بوا دھالگاتا، اُن کی جانب سے " زیر دسی کا تعاون" لیکفت بند ہو گیا۔ (اوراس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک جیب حکمت مضمر تھی جس کا ازارہ بعد میں ہوا گا! اور در حقیقت اسی کی وفاحت کے لئے راقم کو اپنا اور ہوائی جان کے امین معاملات کے اس ناخو شکوار حقے کاذکر وفاحت کے لئے راقم کو اپنا اور ہوائی جان کے امین معاملات کے اس ناخو شکوار حقے کاذکر کر نا پڑا .... ورنہ واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف بڑے ہمائی کی حیثیت ہے " بلکہ تحریک اسلامی کے مائے اور میں اند تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اب جبکہ وہ د نیوی کامیابیوں اور کاروباری اور پیشہ ورانہ کامرانیوں سے حقید وافر حاصل کر چکے ہیں۔ اور "مسنون عمر" کی بھی آخری صدکو چھور ہے کامرانیوں سے حقید وافر حاصل کر چکے ہیں۔ اور "مسنون عمر" کی بھی آخری صدکو چھور ہے بی اُن میں دین کے لئے دوبارہ وی جو اُنی والا جوش و خروش اور جذبہ عمل پیدا ہو جائے ....

ووسرطے یہ کہ جمعیت علاء اسلام نے جو ان دنوں مولانا مفتی محود احمد مرحوم و مغفور کی زیر قیادت خاصی فعال تھی جمعے پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ میں اُن کے کلٹ پر صوبائی اسبنی کا اکیشن لڑوں۔ چنا نچے اس سلسلے میں دو بار مولانا محمد اجمل خال اور علامہ خالد محمود صاحب میرے مطب ( یامکان ) پر تشریف لائے۔ میں نے ان حفزات سے لاکھ عرض کیا کہ میں نے تو پالیسی کے ای اختلاف کی بنیاد پر کہ الکیشن کے ذریعے پاکستان میں اسلامی نظام شمیں تا تا کا کہ بالیادی تا تا کہ کہ اسلامی کی ایک رسما مقتل کی جاعت اسلامی کی ایک رسما مقتل کی جائے اور اور کر اور کرش گر کے طلقے کی جماعت اسلامی کی ایک رسما مقتل کی عمل سرچ جات و کھاتو یہ گمان کرتے ہوئے کہ شاید یہ حفزات اسلامی کی ایک رسما مقتل کی عمل سرچ جات و کھاتو یہ گمان کرتے ہوئے کہ شاید یہ حفزات کی اور امیدوار کے لئے تعاون ( TROPORY) عاصل کرنے کی غرض سے چکر لگار ہے ہیں ' پُر جب میں نے عرض کیا: " حاجی صاحب! وہ تو میرے پاس ای لئے تشریف لائے اس پر جب میں نے عرض کیا: " حاجی صاحب! وہ تو میرے پاس ای لئے تشریف لائے تیں اس پر جب میں کوئی امیدوار کھڑا نسیں کرے گی۔ بلکہ آپ کو کھوں کہ جماعت اسلامی ہی آپ کے مقابلے میں کوئی امیدوار کھڑا نسیں کرے گی۔ بلکہ آپ کو مقابلی کھی آپ کے مقابلے میں کوئی امیدوار کھڑا نسیں کرے گی۔ بلکہ آپ کو معاصوں کہ جماعت اسلامی ہی آپ کے مقابلے میں کوئی امیدوار کھڑا نسیں کرے گی۔ بلکہ آپ کو مقابلی کھی آپ کے مقابلے میں کوئی امیدوار کھڑا نسیں کرے گی۔ بلکہ آپ کو مقابلی کھی ! "

(واضح رب که طلق صاحب موصوف خود تو جماعت اسلامی کے علاقائی "مربرست" تے ہیں۔ ان کے صاحب زادگان بھی اس ڈیمو کر یٹک ہوتھ فورس کے چوٹی کے قائدین میں سے بھے جواس وقت جماعت کی عوامی قوت کے اہم ترین ستون کی حیثیت رکھتی تھی چنا نچے ان کے ایک صاحب زادے "شوکت اسلام" کے جلوس میں مولانا مودودی مرحوم مغور کے محافظ خصوصی کی حیثیت سے ان کے الکل برابر ایستادہ رہے تھے!) اس پر میں نے مفور کے محافظ خصوصی کی حیثیت سے ان کے الکل برابر ایستادہ رہے تھے!) اس پر میں نے ہوئے عرض کیا کہ: " حاجی صاحب! میرے پاس قوشاید صاحت کے پہنے بھی نہ ہوں عرض کیا کہ: " زرضانت بھی میرے ذے رہا!"

اس یر 'میں بیا انتهائی رازی بات بتانے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں سجھتا کہ 'میں نے اپنے اندر واقعة بالكل وہي كيفيت محسوس كى جو كسى اتكريز آنى سى ايس انسر كے بارے ميں بيان كى جاتی ہے کہ جب اے کسی شخص نے رشوت پیش ک تو ابتدارتواس نے اُسے شرافت اور ملائمت کے ساتھ رو کر دیالیکن جبوہ مخص مسلسل اصرار بھی کر آر ہااور رشوت کی رقم بمی برحا آچا گیاتوایک فاص مدتک بہنچ جانے کے بعدائس انگریز افسر نے اُس مخص کو نمایت سختی اور در شتی کے ساتھ حکم دیا کہ "میرے کمرے سے فوراً نکل جاؤ "اس لئے کہ اب تم 'میری قیمت' کے بہت قریب پہنچ گئے ہو!" چنانچہ میں نے بھی یہ اندیشہ شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ اگریہ بات آ گے بڑھی تو کہیں ایسانہ ہو کہ میرے نفس کی محمرائیوں میں مُحتِ جاه کی کوئی د بی ہوئی چنگاری بھڑک اٹھے 'اور میں بھی اجتخابی سیاست کی دلدل میں بھش کر ہمیشہ کے لئے اپنی منزل کھوٹی کر لول بینابریں میں نے ملک سے راہ فرار افتیار کرنے ہی میں عافیت محسوس کی اور برادر عزیز وقار احمد کو کراچی فون کر و یا که میرے لئے عمرے کا بندوبست کریں ہاکدایک تومیں انتخابات کے بنگامے سے الگ تھلگ رہ سکوں۔ اور دوسرے حرمین شریفین کی پرسکون اور روح پرور فضامیں مصندے دل کے ساتھ غور و فکر کر کے اپنا آئندہ لائحہ عمل طے کر سکول۔ عزیزم وقار احمہ نے سوال کیا: "آپ کب جانا جائے ہیں؟ " میں نے کھا: "تم کارروائی شروع تو کرو 'میں آرج بھی جلد بتادوں گا! " \_ مجھے کیا پتہ تھا کہ کراچی میں یہ کام کس آسانی اور عجلت کے ساتھ ہوجاتے ہیں 'انہوں نے ووہارہ كماكه آپ جب بھى جاناچاہيں گے انظام ہو جائے گا!"اس پر میں نے تو كو يااپے طور پر بہت

مشکل ذمد داری آن پر ڈال دی کہ: "میں تو ایک ہفتے کے اندر اندر روانہ ہو جانا چاہتا ہوں!"لیکن انہوں نے نمایت اطمینان سے جواب دیا کہ: "بس آپ تیار ہو کر آ جائیں آپ جملہ انظامات موجود پائیں ہے!" اور دافعۃ جب میں چنددن کے اندراندروہاں پہنچا توجھے نہ صرف عمرے کا ویزا 'اور پی آئی اے کا چار ماہ کارعائتی نکٹ تیار ملا ... بلکہ حفظان سہت کے نیکے بھی " لگے لگائے" مل گئے (لیمنی بغیر ٹیکہ لگوائے مصدقہ سرٹیفکیٹ حاصل ہو گیا!) ... یہ دوسری بات ہے کہ میں لاہور سے متعلقہ نیکے لگوا کر عمیا تھا اور اس سنر میں میرے پاس دو ہیلتو سرٹیفکیٹ تھے۔ ایک جعلی اور دوسراا صلی۔

میرایه سنرجولگ بمک ۱۹/۱۵ر شعبان المعظم سے ۱۸/۱۸ر ذی المج ۴۰ ۱۹ مرتک پورے ایک سوہیں دن (یا تبلیغی بھائیوں کی اصطلاح میں تین چلوں) پر محیط رہا میری ذندگی کاطویل ترین سفر بھی تھا اور ہرا عتبار سے اہم ترین بھی۔ اس کئے کہ اس کے دوران عین جج کے موقع پر 'میں نے اپنی حیات و نبو بی کا اہم ترین فیصلہ کیا۔ یعنی میڈیکل پر پیش کو ہیشہ کے لئے فیریاد 'اور جملہ صلاحیتیں اور توانائیاں 'اور کُل اوقات وقف برائے نشرواشاعت وعوت تریاد سعی اقامت ویں واعلاء کلمتیا للہ!!

بہ فیصلہ جوہس و تت چندالفاظ میں بیان ہو گیاہے 'اُس وقت کی ماہ کے مسلسل غور و فکر اور موج بچار کے بعد ہو سکاتھا' جس کے دوران ایک مرحلہ ایسابھی آیا تھا کہ عقل و فہم کی جملہ سلاصیتیں ماؤف سی ہو گئی تھیں 'حتیٰ کہ عارضی طور پریاد واشت بھی بال کلید زائل ہو گئی تھی! اور چندساعتیں توجھے یرفی الواقع اس حال میں گزری تھیں کہ ۔

نہ ابتداء کی خبر ہے 'نہ انتمامعلوم رہا ہیدہ ہم کہ ہم ہیں 'سویہ بھی کیامعلوم!

لذااس کے ضمن میں کسی قدر تفصیل مناسب ہے ' لیکن اس سے قبل جی چاہتا ہے کہ پچھ گر ہائن دوران اپنی بساط اور گر ہائن دوران اپنی بساط اور گر ہائن دوران اپنی بساط اور طرف کے مطابق بسرہ یاب ہوا۔ مزیر ہر آل پچھ ذکر ان دلچسپ اور اہم حالات و واقعات کا بھی ہو جائے جو ان ایام میں پیش آئے اور جن کی خوشگواریا دیں میری یا د داشت کے محافظ بھی ہو جائے جو ان ایام میں پیش آئے اور جن کی خوشگواریا دیں میری یا د داشت کے محافظ

فائے میں جسیس بڑابوں سے ماتی معنوط میں۔ اس کے کیائی بورسے کے دوران جہاں متعلق کی اس بورسے کے دوران جہاں متعلق کر ذیالا سونی بچار سے معمن میں معنوق ماب را آری اللی کیفیت شدت کے ساتھ طاری ربی وہاں حرمین شریفیت سے بھی بالکل معروی نہیں ربی ۔ اور اگر جدید حالات دواقعات اس تحریر کے مقصد سے براہ راست متعلق معروی نہیں ربی ۔ اور اگر جدید حالات دواقعات اس تحریر کے مقصد سے براہ راست متعلق معروی کا دراید بھی اور کی جدید دفقاء واحباب اور قار کین سے متاق اس معروی کے معلومات افراجی پائیں کے اور کسی قدر سبق آمودی کا دراجی بھی ا

ان چار مینوں کے توران سب سے زیادہ کیف آور اور رقاح پرور "چلد" توبلاشہ وہ تھا عور مینوں کے توران سب سے زیادہ کیف آور اور قرائے کہ میں اوا خراکتوبر اس الے کہ میں اور خراکتوبر اس الے کہ میں اور خراکتوبر اس الے میں میں اور خراکتوبر الی الی تعلقات کی تھیدین می کی شعبان کے آخری الما تاہد اللہ میں اللہ می

ا فيدى مجدشب بدارى كريسى بوادرة أخرى بعرب كوالناي كف كمتراه و كالموادا

باوندد کر دُهائی تین محضے پر مجید "صلوة اللیل" جس می تین سواتین پارے روزاند کے حاب ایک اضافی فتم قر آن ہوا اور جس نے فرا فت کے بعد بھٹکل ماک دوڑ کر کے ی حرب کی جا عتی تھی۔

دن کے اوقات میں بھی فجر اور ظیر کے در میان آفس کا کچے حق اسراحت اوا کرنے کے بعد ظہر اعمرادر عمر آمفرب " رو خسک میں ریاض الجند " یا صفہ کے چوٹر کے بن ہے جہاں بھی جگہ مل جاتی مسلسل طاوت قرآن کی سعادت حاصل رہتی آور اکثر آس بن جہاں بھی ہوئے اوگر میری قرات کو غور اور شوق کے ساتھ سنتے ! .... الغرض کے "مرروز روزعیدتا 'مرشب شب برات! "

طیبہ میں اُس ماہ رمضان کے دوران میرے قلب دنظر کوجو جلا عاصل ہوئی اُس کا کما حقہ بان داخلمار توناممکن ہے ، صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ورڈ ڈور تھ کے ان اشعار کے مطابق

I gazed and gazed but little thought, What wealth the scene to me had brought For, off when on my couch I lie,

In vacant or in pensive mood.

They flash upon my inward eye, Which is the blass of solitude.

And then my heart with pleasure fills, And dances with the daffodils.

مراحال بھی یہ ہے کہ اُس کے بعد جب بھی اس بحری دیا ہیں شائی کا حماس شدت اختیار کر لیا ہے اور ایک انجانی می اواسی اور افسر دگی دل پر طاری ہو چاتی ہے تو کمیں قلب کی گرائیوں سے طیبہ کے اُس رمضان مبارک کی کیفیات کافٹاط انگیز سرور ابحر آئے اور طبیعت میں ایک نیا انباط اور انشراح پر ابوجا آئے ..... حزید بر آن 'یہ بھی میرے قلب پر طبیعہ کے اُسی رمضان مبارک کے محرے نقش کا محرہ ہے کہ جیسے ہی قرآن اکیڈی کی محد تیار ہوئی اس میں اولا رمضان مبارک کے آخری عشرے تک قیام اللیل کا اجتماع ہوا....، اور رفتہ رفتہ یات دورہ ترجمهٔ قرآن مک جائینی ، جس کے دوران بحداللہ معدنوی کی متذکرہ بالا کیفیات کالیہ، نی عکس "جامع القرآن " میں نظر آنے لگتاہے ، فلاد الحمد و المند

قصة مخفرید که اگرچه میرے لئے واضح طور پریہ بناتاتو ممکن نمیں ہے کہ اُس رمضان مبارک کے دوران حرم مدنی کے کیا کیا فیوض مجھے حاصل ہوئے لئین یہ ضرور ہے کہ اس کی حسین یا دیں میرے نمال خانہ قلب میں پھواس طرح پیوست ہوگئی ہیں کہ اگرچہ اس کے بعد ماہ مبارک اشحارہ بار آچکا ہے۔ (بعول تھیم صدیق غیر " اشحارہ سال یو نمی حسرتوں میں بیت کے استفادہ ضرور ہوتا ہے تاہم حضرت جآئی کے الفاظ : غیر " خدا یا آل کرم بار دگر کی استفادہ ضرور ہوتا ہے تاہم حضرت جآئی کے الفاظ : غیر " خدا یا آل کرم بار دگر کن! "اور پیر مبرعلی شاہ "کے الفاظ : غیر " شالا آون وت بھی اوہ گھڑیاں! "کے مصداق بیشہ دل سے آک ہوک می اشختی ہے کہ کاش وہ سعادت آیک بار پھر نصیب ہو جائے آگر چہ بچھا پی مصروفیات کے باعث اور بچھا سے شاہ کے باعث اور کھواس حقیقت کے پیش نظر کہ اب وہاں رش بہا ہو آ ہو کہ ہوتا ہے اس حقیقت کے پیش نظر کہ اب وہاں رش بہا ہوتا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ اب وہاں رش بہا ہوتا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ اب وہاں رش بہا ہوتا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ اب وہاں رش بہا ہوتا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ اب وہاں رش بہا ہوتا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ اب وہاں رش بہا ہوتا ہو ہم کہ کہ وہ کہ وہ کیف اور سرور بھی " باردگر " حاصل ہو سے ا

آخری عشرے میں مولاناسید محربوسف بنّوری بھی اعتکاف کے لئے تشریف لے آئے۔
تھے۔ اُن کافر بمیرے لئے وہے بھی '' نافلنّہ لک '' کے مصداق ایک اضافی سعادت اُ
ذریعہ تھا۔ مزید ہر آل میں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اُن کی خدمت میں اپنا کتا پو
مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق 'پیش کیا کہ '' میں اے برے پیانے پر شائع کرنا چاہ
ہوں 'آپ زحمت فرماکر اس پر ایک نظر ڈال لیں اور کمیں کوئی غلطی نظر آئے قومتنہ فر
دیں '' سیاور میں اے اپناور اپنی قرآنی تحریک پر اللہ تعالیٰ کے فعنل کامظر مجھتا ہوں کہ
مولانار حمداللہ نے اس کتا بچ کامطالعہ بحالتِ اعتکاف فرمایا سیاور صرف ایک جملے بر
لفظی تبدیلی کامشور ہودیا۔ جس کی میں نے آئندہ ایڈیشن میں لقیل کردی۔

مدیند منورہ میں میرامتعقل قیام مولانا عبدالغقار حسن مدخلہ کے مکان پر رہا۔ اور اگر چ میں نے کئی بار در خواست کی کہوہ مجھا جازت دے دیں کہ میں کسی ہوٹل وغیرہ میں منتقل ہ جاؤل لیکن انہوں نے کمالِ شفقت سے اپنے ہی پاس مقیم رکھا۔ اور اس حقیقت کاؤکرنہ کرنا

ان نے صاحب زادے برادرم صبیب حسن بھی جو جامعہ اسلامیہ مینہ منورہ سے زاغت کے بعد آن دنوں سعودی حکومت کی جانب سے مشرقی افریقہ میں "مبعوث" اور قلبی و تبلیغی خدمت میں مشغول تھے "اپی سالانہ تفطیلات پر مینہ منورہ آ گئے تھے۔ (آج فل وہ بھی خدمات انگلتان میں سرانجام دے رہے ہیں) ۔ ان کی رفانت اور معیت بھی اس فل وہ بھی خدمات انگلتان میں سرانجام دے رہے ہیں) ۔ ان کی رفانت اور معیت بھی اس برے عرصے کے دور ان میرے لئے ازبس غنیمت، ثابت ہوئی ۔ بلکہ اُن کی ہمرائی میں ایک دو روزہ یاد گار سفر الریاض کا بھی ہوا۔ جس کے دور ان تجاز اور بعد کے مابین تدن و ثقافت کے دور ان قوت و تقاوت کا علم حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ مولانا عبد الغفار حسن مدخلہ اور برادرم مہیب حسن دونوں کواس میمان نوازی اور خاطر مار ارات کا جر جزیل عطافرات کے

الحمد للدكر راقم ہر كز كسى مغالط ياضط بين مبتلائيں ہاور الچھى طرح جانتا ہے كہ وہ ان نفوس قد سند كا فرائيں اور بشارات تحدیث اللی اور بشارات ربان نفوس قدیث اللی اور بشارات ربان سام ہوئیں ہے۔ دور ان بعض بالواسط بشارتیں راقم كو حاصل ہوئيں جن كا ذكر ہ محض نفحد بناً للنعب الميام ابن :-

## پزرائی مجھ ایے تحف کے لئے بقینا بہت بری بشارت ہے!

ای طرح ایک روز میں اشراق کے بعد سویا ہوا تھا کہ مولانا عبد الغفار حسن صاحب کے ایک ملا قاتی تشریف لے آئے۔ اور چونکہ میراقیام مولانا کے مکان کی بیٹھک ہی میں تھااور مولانانے وہیں ان کا استقبال کیالندامیری بھی آنکہ کل عمی۔ تاہم میں جادر اور سے اس ا تظار میں لیٹا رہا کہ جیسے ہی وہ صاحب رخصت ہوں میں دوبارہ نیند کی آغوش میں جلا جاؤں ... كدا جانك ان كى ايك بات نے مجھے الى جانب متوجركر ليا .. وہ مولانات كه رب تھے کہ "مولانا! دوماہ قبل میں لاہور گیاتھا۔ وہاں میں نے ٢٤ر رجب کی شب کوایک مجد میں معراج النبی ّ کے موضوع برایک تقریر سنی ... " اس کے بعد جو محسین آمیز کلمات انہوں نے کے انہیں بھی نقل کر نامناسب نہیں ہے 'البتہ اس پر بھی اللہ کالا کھ لاکھ شکر ادا کیا کہ " بارا لها! کهان میں اور کهاں میری تقریر کی الیی پذیرا ئی که اُس کا تذکر وان شاندار الفاظ میں مرسيت النبي مين موراك! "كويا عر"اك بنده عاصي كي اوراتني مداراتين! " اور عر "بیرنصیب "الله اکبر 'لوٹنے کے جائے ہے! " ۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ صاحب کراجی کے مشہور ڈینٹل سرجن اور نامور ندہبی و ساجی کار کن ڈاکٹراللی علوی مرحوم کے چھوٹے بھائی تھے 'جن کاخاصابرا کاروبار صدر 'کراچی میں ہے! ... میں نے اپنی اُسی طبعی مجوبیت کی بناپر نہ اس وقت اُن سے تعارف حاصل کیا'نہ ہی مولانا کو بیہ بتایا کہ بیہ میری تقریر کا تذکرہ تھا۔ البتر بعدين أن سے تعارف بھي ہوااوروہ ميرے كراجي كے دروس و خطابات ميں ذوق وشوق کے ساتھ شرکت بھی فرماتے رہے!

ا میرے ساتھ ای فرمیت کا احادث فرم موج اور میں کراچی میں ہمی ہوا تھا کو عب میں اس می جمعیت طلب ایکستان کے سالان اجتماع کے موقع برجمائی مارک میں ڈاکٹر عرف کے در برمدار ت منعقدہ حبار عام میں اس کے سوفوع بر میں گفت اللہ علی منٹ کی تغز برکر کے ڈائس سے اترا تواہ کہ سفہ برائی منٹ کی تغز برکر کے ڈائس سے اترا تواہ کہ سفہ ریش بزرگ نے جوائی جانب کو موجو ہے جمہ اشار سے سے اپنے پاس بالیا ۔ اور نبایت جنباتی انداز میں سے سے لگا کرفرایا ، موجوزیم ایس جنباتی انداز میں سے سے لگا کرفرایا ، موجوزیم ایس جنباتی انداز میں سے کہ کوانا مودودی مرجوم ان وفول متنان جیل میں نظر نبدتھ ) ۔
مودودی کو دیکھناروا ہوں! اور اضح رہے کہ کوانا مودودی مرجوم ان وفول متنان جیل میں نظر نبدتھ ) ۔

اُن دنول کی چنداور ملاقاتول کاؤ کر مجمی مناسب معلوم ہو آہے ،۔

عیدالفطر کے روز سعودی عرب کے مختلف شہروں میں مقیم جماعت اسلامی کے چند البراؤم واخرصاحب كى معيت مي مولاناعبدالغفار حن علاقات كے لئے تشريف ئ توجونكه مين بھي وہن مقيم تعالندا مجھے بھي اس ملاقات ميں شموليت كا "شرف" حاصل وا چونکداس وقت یاکتان کے ( دمبر ٥٥ء کے ) عام انتخابات بالکل سرير تھے المذا فتگوان بی کے بارے میں ہوتی رہی اور سب حضرات اسے اسے تخیفے اور اندازے میان ز تے رہے۔ اکٹرلوگوں کی رائے یہ تھی کہ جماعت اسلامی کو مرکزی اسمبلی کی کماز کم ساٹھ نشتیں ال جائمیں گی۔ زیادہ محاط حضرات بھی کم از کم تمیں چالیس کے بارے میں توبقین کامل ر کھتے تھے۔ او حرمیں جان بوجھ کر خاموثی اختیار کئے ہوئے تھا۔ کدا چانک راؤ صاحب نے (واضحرب كدوه جعيت طلبه ك زمان من بمارب "برخور دارون" مين شامل ته! ) مجمه براه راست سوال كردياكه: " واكثرصاحب آپكى رائك كياهي؟ " ميسن عرض كي كه: "ميرى بات آپ حضرات كو پهند شيس آئ كى الذااصرار نه فرماكس! " .....ليكن جب ان کی جانب سے شدید اصرار ہوا تو میں نے عرض کیا کہ: "میرے نزویک مغربی باكتان مين توآب معزات كوصرف جاريا بي تيسيس ملين كي - البية مشرقي ياكتان مين آخمه ے دین کک کامعاملہ ہوسکتاہے! " باس پرایک زور دار قبقہ بلند ہوا۔ اور سب نے کما کہ " واکٹرصاحب کم از کم تمیں سیٹسو ں کے بارے میں توجمارے وشمنوں کابھی یہ خیال ہے کہ ہمیں بسرصورت فل کر رہیں گی! " جس پر میں بید کمہ کر خاموش ہو گیا کہ: '' آپ مجھے خواہ دوست مجھیں' خواہ دعثمن' بسرحال میری رائے ہی ہے جو میں نے عرض کر

چندی دنوں کے بعد انکیش ہوااور اس کے نتائج وہیں مدینہ منورہ میں مولانا عبد الغفار حسن کی اسی بیٹھک میں سنے توراقم خود حیران وششد ررہ گیا کہ مغربی پاکستان کی حدیک تو میری رائے حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ اس لئے کہ براہ داست جماعت کے مکٹ پر توجار بی امیدوار کامیاب ہوسکے تھے 'پانچویں مولانا ظفراحمد انصاری تصحیح آزاد امیدوار کی حیثیت میں 'مین جماعت اسلامی کی سپورٹ ہی کی جیاد پر کامیاب ہوئے تھے! مشرقی پاکستان میں 'مین جماعت اسلامی کی سپورٹ ہی کی جیاد پر کامیاب ہوئے تھے!

کبارے میں بھی میری رائے میچ بی ثابت ہوئی تھی اس لئے کہ ووٹوں کی تعدادے فاہر ہور ،
تھا کہ وہاں جماعت کامعاملہ مغربی پاکستان کے مقابلے میں کم از کم دوگنا بمتر رہاتھا۔ اگر چہ سائکلو ن کی تباہی سے پیدا شدہ اثرات اور اس کے شمن میں بی بی بی کے گراہ کن برو پیگنڈے نے تائج کوبالکل الث کر رکھ دیاتھا!

۲ - عید کے دوسرے دن بخاری حفرات کی رباط میں مولانا بنوری سے ملاقات کے لئے حاضر ہواتووہاں اچھی خاصی مجلس جمی ہوئی تھی۔ او هرمیں ایک ذاتی مسئلے میں مولانا سے رہنمائی حاصل کر ناچاہتاتھا کافی انظار کے بعد میں نے در خواست کر ہی دی کہ جھے چند منت تخلیہ میں در کار ہیں۔ مولانا کمال شفقت و مروت سے وہاں سے اٹھ کر مجھے ایک علیحدہ کرے میں العراض من المراح من المراح عن المراح نبوی میں تو خوب لگتا ہے ' مسجد حرام میں بالکل نہیں لگتا ' اور ہزار کوشش کے باوجود وبالحجومی عاصل سیس بوتی! " میری بات س كر مولاناير و فعة رقت طارى بو مى اورانسول نے آبديده موكر فرمايا : " دُاكْرُ صاحب! آپ يملے فخص ميں جنبوں نے ايك دين وروحاني معاطے میں رہنمائی جابی ہے۔ ورنہ ہمارے یاس جوبھی آتا ہے دنیابی کے مسائل ومشکلات کارونارونے آیا ہے " ساتھ ہی انہوں نے وعدہ فرمایا کہ وہ میرے لئے اینے خصوصی اوقات میں صمیم قلب سے دعا کریں گے۔ میرے دل پر مولانار حملہ اللہ کے خلوص واخلاص اور سادگی اور صاف گوئی کابہت اثر ہوا۔ اور اس کے بعد میں اپنے کر اچی کے دوروں کے مواقع یر حتی الامکان مولاتا کی ضدمت میں حاضر ہونے اور اُن کی شفقت اور عنایت سے مستنفیدو مستفیض ہونے کی کوشش کر آرہا ۔ اور خود مولانا نے بھی ایک بارائی دور و صدیث کی کلاس سے مجھے دعوت خطاب دے کر اور پھر میری در خواست پر پہلی سالانہ قرآن کانفرنس منعقدہ ۱۲ آ ۱۷ رحمبر ۱۹۷۳ء کے افتتاحی اجلاس میں شرکت فرماکر اور ایک شب میرے ہی غریب خانے برقیام فرماکر میری حوصله افزائی فرمائی۔ فجز ایو الله احسین الجز امر

۳- مولانا عبد الغفار حن مدظله كے مكان پر ایك یادگار طلاقات مولانا محمر على لكموی وران (والد ماجد مولانا محمد) سے ہوئی۔ جس كے دوران الدين لكموى ) سے ہوئی۔ جس كے دوران ایک تو مفصل عقاد علم تغییر پر ہوئی۔ جس سے اندازہ ہوا كہ مولانا تا واللہ امرتسری ہمی الجی

نام زوابیت اور روایت برسی کے باوجود کمی نہ کسی درج میں سرسیداحد خال مرحوم کے خالات سے متأثر تے .... اور دوسرے مامنی قریب کی ماریخ کاایک اہم اور عبرت الكيزواقعہ الم من آیا۔ مولانا مرحوم نے فرمایا کہ وہ علاء ہند کے اُس وفد میں شامل تھے جس نے ملک عدالعزيزابن سعود مرحوم سے جدہ ميں ملاقات كى تھى آكدائيس فتح تجازير مباركباو مي دے ادر ساتھ بی بد درخواست بھی کرے کہ حرمین شریفین کو جملہ مسلماتان عالم کے لئے " کھلے ثہر" قرار دے و یاجائے۔ مولانانے بتایا کہ جب ہم لوگوں نے مبار کباد پیش کی توشاہ مرحوم سرا باجروتواضع بن محياور كيف كك كه: "بي محض الله تعالى كافعنل وكرم ب كه اس فيهم الي باديه نشينون اور "اونث كاپيشاب پينے والون" كو حرمين شريفين كي خدمت سونپ دي ے! " ..... لیکن جب ہم نے اپنا دوسرا معامیان کیاتوبادشاہ کے تورایک دم بدل محے اور ان کا اتھ با اختیار تکوار کے دہتے پر پہنچ کیا اور انہوں نے غیطو غضب کے عالم میں ارشاد فرایا: "كیاكما؟ بم نے حجازى حكومت بزور شمشير حاصل كى ہے! اب اے جمله مسلمانان عالم کے حوالے کیوں کر دیں؟ " .....اس سے اندازہ ہواکہ آل سعود کے مزاج میں آغازی ے نجدی ند ہیت کے ساتھ ساتھ دولت اور حکومت کی محبت کوث کو مری موئی ہے۔ (اس کاایک نمایت تلخ مشابره راقم کواس سے قبل ۱۹۷۲ء میں اپنے پہلے ج کے موقع پر رابطہ عالم اسلامی کے اسیسی اجلاس کے معمن میں بھی ہوچکا تھا۔ لیکن اس کی تفصیل پھر مجمی سی)

اپن ذاتی مسئے میں رہنمائی کے لئے میں نے مکہ کرمہ میں طواف اور سعی کے دوران بھی میں قلب کی گرائیوں سے دعائیں کی تعییں۔ اور پورے ماہ رمضان مبارک کے دوران بھی میں سلسل دعائیمی کر آرہاتھا۔ اور کسی قدر سوچ بچار بھی کر آرہاتھا اور اگر چدر مضان مبارک کی اپنی معروفیات اور خصوصاً دو حائی کیف و سرور نے مسئلے کے حل کی جانب زیادہ متوجّہ ہونے کی مہلت نہیں دی تھی ' تاہم تحت الشعور میں ' پس چہ باید کرد؟ " اور مہلت نہیں دی تھی دھیے انداز "کی او میرین دھیے دھیے انداز "کی او میرین دھیے دھیے انداز

مِن جاري ربي متى!

رمضان مبارک کے افتام ہرایک تو دیے بھی ایک نوع کے۔ Andi- Climax کی ی

کیفیت لازماً پراجو جاتی ہے اور پھی خلا کا سااحساس ہونے لگتا ہے اور ایک گونہ ارای اور ایک سورگی معاملہ بہت ہی نمایاں تھا افسر دگی می طاری ہوجاتی ہے 'اور طیبہ کے رمضان کے بعد توبہ معاملہ بہت ہی نمایاں تھا پھر پاکستان کے عام انتقابات میں تمام نہ ہی جماعتیں جس طرح چاروں شانے دپت ہوئی تھیں اور ہزے ہوئے سابی اور صحافی پنڈتوں کی بیٹیین گو یُوں کے بالکل برعس پاکستان کے مشرقی اور مغربی دونوں خطوں میں خالص سیکولر مزاج کی حامل جماعتوں کو واضح اور مطلق اکثریت حاصل ہوگئ تھی 'اس کا بھی دل و دماغ پر شدید اثر تھا۔ ایسے میں جب زئن نے توجہ کے پورے اور تکاز کے ساتھ ایخ مسئلے پر خور کرنا شروع کیا 'اور ایک جانب معاش اور اہل و عیال ' دوسٹری جانب معاش اور اہل و عیال ' دوسٹری جانب دین اور اس کی دعوت و تحریک ' اور تیسٹری جانب '' عافیت جال ' راحت تن 'صحت دامال '' کے تلح می میماڑ تلے آگیاہوں۔ بالکل ایسے محسوس کیا جسے میں بھاڑ تلے آگیاہوں۔

ایک بات تواس عرصے کے پھے شعوری اور کہیے میں شعوری غور و فکر کے نتیج میں بالکل قطعی اور دو ٹوک انداز میں سامنے آپکی تھی ... یعنی ہید کہ معاش و مطب اور دعوت و تحریک ' دونوں کو میں جس انداز میں گزشتہ پانچ سال کے دور ان ساتھ لے کر آگے بڑھتار ہا تھا وہ اب مزید جاری رہنانا ممکن تھا اور حالات ایک ایسے فیصلہ کن دورا ہے پر آپنچ تھے کہ " یا چناں کن یا چنیں! " کے انداز میں ایک ووٹوک فیصلہ لازی تھا۔

مجھے اپنے سامنے دورائے واضح طور پر نظر آرہے تھے جن میں سے کی ایک فئ ہن وقلب کُ کامل یکسوئی کے ساتھ اختیار کرنااور دوسرے کو واضح شعوری فیصلے کے ساتھ ترک کرنانا گزیر موگماتھا:-

ایک یہ کہ مطب بند کر دوں۔ اور پریمش کو بیشہ کے لئے خیراد کہ کر اپنے آپ کو ہمہ تن اور ہمدوت وعت اور تحریک کے لئے وقف کر دوں۔ اور معاش کے معاطے بیل کُلّیۃ اللہ پر توکل کروں اور اس یقین کا سار الوں کہ۔ " وَ کَا َیّنَ مِنْ دَا بَنَهُ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرُزُقُهَا وَ إِيّا كُمْ وَهُو السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ \* \* (العنكبوت - ٧٠) .....اور

دوسرے یہ کہ دعوت و تحریک کے ضمن میں جتنی پیش رفت ہو چی ہے اس سے بھی کی

زربائی افتیار کر کے اے ایک ملی مخمد ( SEAL ) کردول اور اپنی اصلی توجہ کو مطب اور میں افتیار کر کے انوی درج میں درس و تدریس کا کام جس قدر بھی ہوسکے اُس پر کا نام دس تکو کر کے انوی درج میں درس و تدریس کا کام جس قدر بھی ہوسکے اُس پر کناکر لوں ۔

پلیبات کینے میں جس قدر آسان تھی ' وا تعت اتن ہی مشکل اور کشمن تھی۔ اور اگرچہ ہواللہ میرازاتی رجیان اسی کی جانب تھالیکن یہ تھائتی بھی پوری شدّت کے ساتھ چیش نظر سے کہ مطب کے سوائے معاش کاکوئی ظاہری یامرئی ذریعہ یاوسیلہ سرے سے موجود نہ تھا' پنانچہ نہ کوئی زمین تھی نہ جا کداد ' اور روئے ارضی پر میری کل " مکیت " اس مکان کی صورت میں تھی جس میں اور میرے اہل وعیال رہائش پذیر سے ' لنذاوہ بھی کسی آمنی کا ذریعہ نمیں بن سکا تھاری نقد پونچی تووہ ایک قدر قلیل کے سواسب کی سب " وار الاشاعت " وار الاشاعت " کے اساکس کی صورت میں جامد (۱۹۵۸ء) ہو چھی تھی ' دوسری جانب میں شانہ تھا بلکہ نودس کے اساکس کی صورت میں جامد (۱۹۵۸ء) ہو چھی تھی ' دوسری جانب میں شانہ تھا بلکہ نودس کے اساکس کی صورت میں جامد (۱۹۵۶ء) ہو چھی تھی ' دوسری جانب میں شانہ تھا بلکہ نودس میں جانب سے افراد کے کنج کا واحد کفیل تھا ۔ رہا خاندان ' تو اس کا شیرازہ بھی بالکل منتشر ہو چکا تھا اور مورت بالکل وہ بن چکی تھی کہ خہ " وشت کو دکھ کے گھریاد آیا! " الغرض ' یہ تمام مورت بالکل وہ بن چکی تھی۔ کے مورت بالکل وہ بن چکی تھی۔ کے مورت بالکل وہ بن چکی تھی۔ اور ان سب پر مستذاد ' اور بعض پہلوؤں سے ان سب سے معتق نظر آر ہے تھے۔ اور ان سب پر مستذاد ' اور بعض پہلوؤں سے ان سب سے شکل سوال یہ تھا کہ آگر۔

بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی

کے مصداق ان تمام حقائق دواقعات کونظرانداز کر کے چھلانگ لگادی جائے تو آیا ہے دین اور شریعت کی روہے جائز بھی ہو گایانہیں؟

ربی دوسری صورت تو یہ آسان بھی تھی اور دنیا کے عام دستور اور چلن کے موافق بھی سلین جھے یہ صریحاً "خود کشی" کے مترادف نظر آتی تھی۔ اس کئے کہ میں نے پورے ہیں سال قبل اٹھارہ برس کی عمراور نیم شعوری کے دور میں "فرائض دیٹی" کے ایک خاص تصور کے مطابق اپنی زندگی کاایک رخ متعین کر کے سفر کاعملاً آغاز کر دیا تھا۔ پھر جیسے

ثنا نئیں لوئی تبھی آواز جرس کی خبرتیت جاں' راحتِ تن' صحّتِ داماں سب بحول تکئیں مصلحتیں اہل ہوس کی"

کے معیار پر پورااتراتھا .... بلکہ میں نے اپ تھورات و معقدات اور زندگی کے رخ اور مقصد

کے خاطر "غیروں" کے " ناوک وشنام" کے وار بھی خوشدلی سے سے اور "اپنوں"

کے "طرز ملامت" کی بھی ہراواکو پر داشت کیا تھا۔ اور جہاں اپ موقف کی صحت کے بھین کی بنیاد پر دشمنوں سے جنگیں لڑی تھیں وہاں اپ ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دوستوں اور بزرگوں سے بھی لڑائی مول کی تھی .... لیکن مجھے صاف نظر آ رہاتھا کہ اس سب کے بعد اگر اب 'جبکہ مجھ پر اللہ کا مزید کرم ہیہ ہو گیاتھا کہ اس اللہ نے اپنی کتاب سیمی ساتھ قلبی انس اور ذہنی مناسب عطافر مادی تھی اور نہ صرف ہید کہ اس کے فہم کے لئے میری زبان کو بھی ذہن وقلب کے وروازے کھول دیئے تھے بلکہ اس کی تفہیم و تبلغ کے لئے میری زبان کو بھی

ال کردیاتها محمل پیٹ کے اتھوں مجبور ہوکر یا جسم وجان کی صحت و خیریت کی خاطر میں نے مارہ سے انحراف تو کباس کی ترجیحات ( بعث مدہ مدین میں کوئی ردو بدل بھی کیاتو میں بقینا یا تھی ہوں اپنی شکست کی آواز! " ...... اور خد "وہ بدنھیں جو گر جائے اپنی آنکھوں م!" کا مصدات کا الی بن کر رہ جاؤں گا۔ پھر اس معنوی خود کشی کے بعد محمل حیوانی گئیوں کی خاطر اور ایک جدید طبتی اصطلاح کے مطابق - مطابق - مطابق میں خدود کی اس معنوی خود کشی میں میں زندہ رہنا "چہ ضرور؟" کو یا ہد "نہ ہوم بناتو جینے کا مزو کیا! " سام

الغرض 'یہ تھی وہ او میزئن جس پی پی رمضان مبارک کے بعد شدّت کے ساتھ جہتلاہو

ہاتھا۔ کہ دل پہلی راہ کی جانب کمنچا تھا اور توکل و تغویض کی راہ دکھا تا تھا تو نفس دو سرے

سے کی طرف رہنمائی کر تا تھا اور ساتھ ہی ہے " رشوت " بھی پیش کر تا تھا کہ سعودی عرب کی

زمت افتیار کر لو " تعوٰاہ بھی اچھی ملے گی ' جج اور عمروں کی سولت بھی میسر رہے گی ' اور

مین کی نماز دوں کے ذریعے اجرو ثواب کے انبار بھی جمع کئے جاسکیں گے ' جن سے کسی نہ کسی

زمک دعوت وا قامتِ دین کی راہ سے پہائی افتیار کرنے کی تلانی بھی ہوجائے گی۔ (واضح ہے کہ اس وقت تک سعودی عرب میں پاکتانی ڈاکٹروں کی مانگ بہت تھی!)

میں ای فکرمیں غلطاں و پیچاں تھا 'اور اس مش ویج نے مجھے بالکل اس کیفیت سے دوچار ردیا تھاجو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے جوا کی صدیث ں وار د ہوئے ہیں 'لیخی ۔ '' قد اصر ضعت نی و استقمتنی و احز نتی 'کہ اچا تک رن سے برادر عزیز ابصار احمد کی زور دار دعوت موصول ہوئی کہ آپ کے پاس جے کہ کافی

کے " جس نے مجے بیاد کر دیاہے اور نظر معال کر دیاہے اور غزدہ کر دیاہے"۔ حفرت معاذ ابن جبل کھے بر الفاف ایک اوبل حدیث میں وارد موسک ہیں جے احد " بناز " انسان " ابنِ ماجٌ " اور کرند کاسف وایت کیا ہے اور امام تریذی نے اسے صریت من قرار دیاہے!

وقت ہے کیوں نہ ایک چگر انگستان کالگالیں؟ ..... میرے دل نے بھی صلاح دی کہ زندگ کا اہم ترین اور مشکل ترین فیصله مسلسل ایک ہی فضامیں رہے ہوئے کرنے سے بہترے کہ ایک مختف بلكه مخالف ماحول میں اپنی قوت ارا دی اور ذہن وقلب کی استقامت و مقاومت كو آزماليا جائے کے چنانچہ فورایروگرام بن کیا اور برادع صهیب حن کی معیت میں دو سراعمو ا دا کرتے ہوئے جدہ آناہوا۔ اور وہاں بھی انبی کی رہنمائی میں لندن کے لئے دیڑا کے حصول اور پھرستے ککٹ کی تلاش کے مراحل طے ہوئے 'اور اغلبا ﴿ ١٦ر دممبر ١٩٤٠ و ميري لندن اور اُن کی نیرولی روانگی ہو گئی ۔ اور غالبًا ۱۵ر وتمبر کی سے پسر کو جدہ ہی میں میرے اعصاب پر :وشدید د باذ بچھلے د وہفتوں کے دوران رہاتھا 'اس کانلمور اس طور ہے ہوا کہ جھے و نعتاً این و بین میں ایک مهیب خلامحسوس بوااور میری دوداشت با تکلیله جواب دے گنی۔ چنانچہ بالکل ایسے لگتاتھاجیسے میری نگاہوں کے سامنے کی چیزوں کے سواہر شے اور ہرہات میرے ذہن سے اوجھل اور حافظ ہے محوہو گئی ہے۔ اس روز چند تھنے مجھ پر جس شدید الجھن میں گزرے اس کی یاد ہی ہے مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے ۔ اور میں اللہ کی پناہ ما تکنے لگتا موں۔ میری اس کیفیت پر برا درم صدیب حسن بھی شخت پریشان ہوئے آہم وہ ہرطرت مجھے سکون پنجانے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ کاشکرہے کہ رات کی آمد کے ساتھ ہی یہ کیفیت ختم ہو گئی اور میں گویاد وبارہ دنیامیں آئیا۔

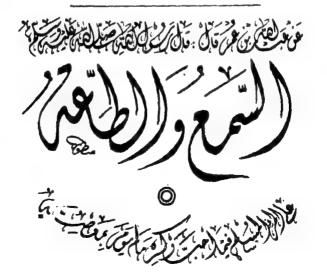

# اسلامين دارهي كامقام

#### --- ازقلم: حافظ فالدمحود خَصَرَ

تنظیم اسلامی یک انقلابی جماعت ہے جواللہ کی زمین پراللہ کا حکم اور اس کاوین غالب و بلند كرك كاعلم لے كر المحى ہے۔ رفقائے تنظيم كى زند كيوں كامقصد اور نصب آلعين إس ہ میں اپنی تمامتر صلاحیتوں اور استعدادات کے ساتھ جدوجہداور کشاکش کے ذریعے رضائے ں کا حصول ہے۔ اس انقلابی تنظیم کے رفقاء لفظ "انقلاب" کے معنی و مغموم سے بھی بخبر نتیں ہیں کہ اس لفظ کا اطلاق اگر ایک طرف اصطلاحاً سمی ملک یا معاشرے کے نای نظام میں کسی نوع کی اساسی نوعیت اور قابل لحاظ مقدار کی حامل تبدیلی بر ہو آہے تو دوسری نِ اس کے لفظی معنی بدل جانے اور لوٹ آنے کے بھی ہیں۔ چنانچہ '' انقلاب اسلامی '' اعلمبردار ایک طرف اعلاے کلمتر اللہ اور غلبدوا قامت دین کے لئے جہدو کوشش کرتے ئاس راہ میں اپنی جانوں کے نذرائے دینے کے لئے تیار رہتے ہیں تودوسری طرف خود اپنی رگوں میں بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق انقلاب بریا کرنے کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ ول نے جس دین کورین حق سمجماہ اور اس کے نظام عدل وقبط کے فیوض وہر کات ہےوہ ے عالم کومشفیض کر ناچاہتے ہیں وہ اپنے قریبی حلقہ اثر 'اپنے گھر اور اپنی ذات کو اس کے رے محروم نمیں رکھتے۔ سیدھی سیات ہے کہ جو مخص اپنے گھر کی چار دیواری میں اسلام ظام نافذ كرنے كى الميت نهيں ركھتااور اپنے پانچ جيد فٹ كے جسم پر حاكم حقیق كاحكم جاري و ری نمیں کر سکتاوہ آگر اس زعم میں مبتلاہے کہ اس کی کوشش و کاوش سے معاشرے میں کوئی ل لحاظ تبدیلی آ سکتی ہے تو پر

اي خيال است ومحال است وجنون!

موجوده دور میں "اقامت دین" کے لئے کام کرنےوالی جماعتوں کے در میان "تنظیر اسلامی" آگرچہ آیک چھوٹے سے قافلے کانام ہے لیکن اس کے لئے یہ مابدالامیازے ک میر کاروال کی حقیقت شناس نگاہوں سے یہ امر پوشیدہ نہیں ہے کہ راہ حق میں صرف انی جانوں کاخون رنگ لا باہے جو تربیت و ترکید کی بھٹی سے گزر کر کندن بن چکی ہوں اور جن کے فابرو باطن مين "اسلامي انقلاب" كاعكس نظر آرم بو ..... چنانچ "كلكه راء و كلكم مسئول عن رعيته "كفران نبئ كيروشي مي رفقائ تنظم كُواتِي نجی زندگیوں اور اینے اپنے دائر و مسئولیت میں اسلامی تعلیمات وا حکامات کے مطابق تبدیلیاں لانے کی مدایات دی جاتی ہیں ... اور اس نعت پر قسّام قسمت کا بعن ابھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی رفقائے تنظیم کو دین کے ایسے احکام پرعمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب ہوئی ہے جومعروف معنوں میں بڑے دیندار اور دین پیند طبقات کے ہاں بھی لائق اعتناء قرار نمیں یاتے۔ مثلا شادی بیاہ کی غیر اسلامی رسومات سے اعلان برائت اور سترو حجاب کے شری احکام برعمل در آ میقینا پیے اقدامات ہیں جن کاحوصلہ وقت کے بڑے بڑے خدام دین میں بھی (الاماشاءاللہ) نہیں یا یاجاتا۔ لیکن انہی اقدامات پراکتفاء کرتے ہوئے تربیت کے مرطے کی تحیل کاکسی بھی درجے میں احساس ایک خطرناک غلطی ہوگی۔ بلکہ ضرورت اس ام كى ب كه رفقائ تنظيم قرآن وسنت كے معيار كے مطابق حقیقی مسلم و مومن بننے كے لئے جبدو کوشش کرتے رہیں۔ اس ضمن میں ظاہراور باطن دونوں کی اصلاح یکسال ضروری ہے۔ باطنی طور پروہ ایمان حقیقی 'تقویٰ ' خداتری اور اسلامی اخلاق کے پیکر موں توان کے ظاہر میں بھی اُس نقشے کاعکس موجود ہوجو نقشہ ہمیں حدیث وسیر کی کتابوں میں رسول اللہ اور صحابہ كرام "كى ظاہرى وضع قطع اور جال دُھال كے متعلق ملتا ہے۔ ظاہرى وضع قطع كے ضمن ميں ایک نمایت اہم چیز سنت نبوی کے مطابق چرے کی تزئین ہے۔ پیش نظر تحریر میں دین میں داڑھی کی اہمیت واضح کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شرعی مقدار کی طرف بھی توجہ ولائی جائے گی آکد اس معاطے میں کو آبی کرنے والے حضرات اینے عمل کی اصلاح کی طرف مأئل ہر

تقاضائے فطرت ..... فطرت انسانی میں بھلے برے کی تمیز فاطرِ فطرت کی طرف سے ودیت شدہ ہاور ایک سلیم الفطرت اور سلیم الطبع انسان اپنور فطرت کی روشنی ہی میں ایس

وضع قطع اختیار کر سکتاہے جواحس الخالفین کے منشاء کے مطابق ہو۔ چنانچہ نی اکرم صلی اللہ علیہ ملک اللہ علیہ وسلم کارشاد کرامی ہے:

عشر من الفطرة - قمّل الثارب واعفاء اللحبيه والشواك والسواك والسنشاق الماء وتعن الابط وعسل البراجم ونتف الابط والتقام الماء ... الخ

زجد۔ " وس چزیں فطرت سے ہیں۔ مونچیں کوانا 'واڑھی بردھانا 'مسواک کرنا 'ناک ہیں پانی ڈال کرناک صاف کرنا 'ناخن کاٹنا 'انگلیوں کے جوڑوں کے اوپر کے جھے کوصاف رکھنا ' بنل کے بال صاف کرنا۔ اور راوی کا کہنا ہنل کے بال صاف کرنا ' پانی سے استنجاء کرنا۔ اور راوی کا کہنا ہے کہ وہ دسویں چز بھول گیا۔ (مسلم باب خصائل الفطرة)

اس صدیث کی تشریح میں محدثین کر ام نے اس تکتہ کی طرف اشارہ کیاہے کہ ان فطری امور کو ترک کر دینے والا شرف انسانیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی کی صورت انسانوں جسی ہی ندر ہی تومسلمانوں جیسی کمال رہے گی!

البیس لعین جبنافوانی و سرکشی کیاعث بارگاہ رب العزت دو متکارا گیاتواس نے بی

آدم کو گمراہ کرنے کی قتم کھائی تھی اور کماتھا: "وَ لَا مُرَبَّهُمْ فَلَیْغَیْرِ مَنْ خَلَقَ اللّٰهِ" (ترجمہ) "اور میں ان کو حکم دول گاجس سے بیہ الله کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں
گے"۔ اس آیت کی تغییر میں مفسرین کرام نے تکھا ہے کہ داڑھی منڈانا بھی اس صورت
بگاڑنے میں شامل ہے۔ گویا آدم کا زلی دشمن شیطان مردود ابن آدم کو راہ ہوایت سے
بھٹکانے اور گمرای کے گڑھوں میں دھکیلنے کے لئے جو ذرائع اور ہتھکنڈ سے اختیار کر آہان
میں سے ایک بیا بھی ہے کہ اسے خوبصورت بننے کا جما نسہ دے کر اسے اس کی فطری زینت
سے محروم کر دیتا ہے۔

#### جمله انبياء كي سنت

انسانوں میں انبیائے کرام (علیم الصب راہ والسلام) وہ ممتاز اور ہر گزیدہ ہمتیاں ہیں جن کانور فطرت درجہ کمال کو پنچاہو آہے 'اوراس کے ساتھ نوروی کااتصال نور علیٰ نور کا مصداق کامل ہے ۔۔۔۔۔ یکی وجہ ہے کہ اکٹر علاء نے مندر جہالا حدیث میں '' فطرت '' سے سنن انبیاء مراد لی ہیں۔ لیعنی ندکورہ دس چیزیں (جن میں سے آولین مونچھوں کا کٹوانا اور واڑھی کا

ترجمه۔ " یہ (انبیاءً) بی ایسے حضرات تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ' تو آپ بھیان بی کے طریقے پر چلئے! "

#### اتباع رسول كاتقاضا

ونیا کاعام دستور ہے کہ لوگ جس شخصیت ہے محبت کرتے میں یاکسی وجہ ہے اس ہے متأثر ہوتے ہیں اس کی وضع قطع اور جال دھال اختیار کرنے کو ہاعث فخر سمجھنے لگتے ہیں۔ چنانچہ زیادہ عرصہ نمیں گزرا جب آنجمانی ماؤزے تنگ کی " ماؤکیپ" سوشلسٹ ونیا کے علاوہ ہمارے یساں کے ماؤ نواز حلقوں میں بھی بہت زیادہ مقبول ہوئی تھی۔ اس طرح بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے انگسار عقیدت کے طور بران کی ٹوبی اور شیروانی نے ہمارے لئے قوی لیاس کا در جدا ختیار کرلیا۔ اس ضمن میں سکھ مذہب کے پیرو کاراس انتہارینچے کہ اپنے گرو موبند سکھ کا تباع میں انہوں نے خلاف فطرت یا بندیوں کو بھی قبول کیا اور اُن کے ہاں مراور وازهی توور کنار ،جسم کے کسی بھی حصے سے بال کاٹنا حرام قرار پایا۔ لیکن ایک ہم ہیں جو دین فطرت کے پیرو کار ہوتے ہوئے اپنے اُس آ قاومولاا ور محسن و مربی کی وضع قطع ترک کرنے کے بمانے ذھوند تے ہیں جس نے انسان کو حیوا نیت کی سطح سے بلند کر کے تہذیب و تدّن کاشعور بخشا۔ بد بمارالل الميد بے كه بمارى زبانيس اين بى محترم (صلى الله عليه وسلم) كى مح ونعت كرت اوران سے عشق و محبت كادم بعرتے شيں بهكتيں اليكن بهم المخضور كى بينداور ناپند اوانی بندونالبند کامعیار شیس بناسکتے۔ ہم صدیون کے مندووں کے ساتھ رہتے رہتے ان کی مع نشرت کے خوار ہو گئے اور ہماری معاشرتی رسومات پر ہندوانہ تر آن کی گری چھاپ برد عی-ربی سبی سرا گریز کے دور غلام نے نکال دی اور ہماری نگامیں مغربی تمذیب کی چکاچوند سے اس طرح خیره بوئیس که ده قوم جودنیا کو تهذیب و ترتن اور آ داب معاشرت سکهانے آئی تھی وہ

آمّتِ مسلمہ آگر محض رسم دنیااور دستور زمانہ ہی کی رعایت کرتی توجعی اپنے قائم حقیق کی ۔ ایک سنت اس قابل تھی کہ اسے حرزِ جال بنایا جاتا 'لیکن اس پر مشزاد بیہ کہ خود خالق بات نے ہمیں آنحضور "کے آتباع کا تھم فرمایا۔ قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہایا اللہ علیہ وسلم عبان الفاظ خطاب فرمایا گیا:

اِنَ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْ بِكُمْ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْ بِكُمْ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْ بِكُمْ الله وَ يَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْ بِكُمْ الله على الله ويجه كداكر تم الله على مجت ركعتے ہوتو ميرى عرود فرائ كرود فرائ كرود فرائ كرود الله على الله على الله على الله على الله على الله على وسلم كى الله كام وسلم كى الله على وسلم كى الله الله عليه وسلم كى الله سنتول سام كى الله سنتول كومنور كيا جائے۔

واڑھی کی ضرورت واہمیت کے بارے میں مندرجہ بالا نکات یعنی اس کاتقاضا نے نوین ہوتا ، جملہ انبیائے کرام علیم العسلاۃ والسلام کابالا جماعاس کوافقیار کرنااور خصوصانی ہوتا ، جملہ انبیائے کرام علیم العسلاۃ والسلام کابالا جماعاس کوافقیار کرنااور خصوصانی اگر مسلی الله علیہ وسلم کاس سنت مبارکہ پر ہمیشہ عمل پیرار ہناا یہ نکات ہیں جن سے داڑھی رکھنے کے وجوب پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ کو یا اگر بالفرض رسول الله صلی الله علیہ وسلم واڑھی رکھنے کا صراحت کے ماتھ واڑھی رکھنے کا صراحت کے ماتھ بارے میں ایک دونہیں ، متعدد احادیث نبوی ملتی ہیں جن میں آنحضور سے صراحت کے ماتھ اور بڑے آکیدی انداز میں صرف واڑھی رکھنے ہی کانہیں ، واڑھی بڑھانے کا تھم و یا ہے 'لانہ شرعاس کے واجب ہوئے میں کسی شرعاس کے واجب ہوئے میں کسی شک وشبہ کی علیائش نہیں رہ جاتی۔ اس سلسلے کی احادیث بخاری ''مسلم'' مالک'' ترزی'' ابو داؤر'' 'نسائی'' اور دیگر ائمہ صدیث نے روایت کی ہیں۔ بخاری'' مسلم'' مالک'' ترزی'' ابو داؤر'' 'نسائی'' اور دیگر ائمہ صدیث نے روایت کی ہیں۔ رحمیہ اللہ علیم اجمعین!

(١) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم:

انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى (يخاري)

(٢) أحفوا الشوارب وأعفوا اللحي

(مسلم 'ترندي موطالهم مالك ابوداؤد انسائي)

دونوں احادیث کامنموم ایک ہی ہے۔ یعنی موقیھوں کو خواب کم کرو' اور داڑھیوں کو خوب بڑھنے دو!

(٣) "خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب"(٪غارى)

وفى رواية - اوفروا اللحى وأحفوا الشوراب (مكلوة - قديمي كتب غانه)

(٣) خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى" (مُنكم) ان دونون احاديث كے معنى يہ بوئ كر مشركين كى مخالفت كرو مو چموں كوخوب باريك كرو

اور دا زهيون كوخوب يزهاو!

(۵) عن ابى هريرة مضعب الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم - جزو الشوارب وأوفوا اللحى شالفو المجوس (مسلم تجواله جامع الاصول)

وورواية: وأرخوا اللحى الخاءالمعجمة

وی روایة اخری- و اُرجوا اللحی بالجیم و اصله ارجنوا (مفرت ابو بریره رضی الله علیه و اصله ارجنوا (مفرت ابو بریره رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مونچوں کو کترنے میں مبالغہ کرو اور واڑھیوں کو خوب زیادہ کرو مجوسیوں کی مخالفت اختیار کرو!)

مندرجدبالااحادیث بین رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف سے داڑھیاں بڑھانے کے ایم امریخ کے چھ صینے نقل ہوئے ہیں۔ انحفو ا'اُو فو ا'اُر خو ا'اُر خو ا'اُر جو ا'و فرو ا و راُو فرو ا .... اور ان چھ میں سے کی ایک کے معنی بھی محض داڑھی رکھنے کے نہیں ہیں سہ داڑھی بڑھانے 'بڑھنے دینے 'فوب زیاوہ کرنے اور اسے اپنے حال پر چھوڑ دینے کے بدار اصول ہیہ ہے کہ ''الامر للوجوب '' یعنی امروجوب کے لئے ہو آ ہے۔ اور خارجی بن کے بغیراس سے اباحت یا استحباب مراو نہیں لیاجا سکتا۔ چنانچہ اس صمن میں اتنی یداور مختلف انداز سے امرکی اس قدر کرار فقہاء کے نزویک اس مسئلے کے واجب شری یے لئے واجب شری کے داخت دیں ہے اور اس سے گریزوا نحاف کی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اتنی کی واضح دلیل ہے اور اس سے گریزوا نحاف کی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اتنی سامر محض اخلاقی تھم کے طور پر آیا ہو تواس کے اس شبہ کا ذالہ مندر جدذیل حدیث سے ہو یا سے۔

عبدالله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر فادالشوارب واعفاء اللحى وفرواية المفام اللحية - (ملم 'تذي)

- عبدالله بن عمررضی الله عنمانی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که فیمور پیت کرنے ہیں کہ فیمور پیت کرفیوں پر حالے کا تھم دیاہے۔ المان میں کا اللہ عالم کا تعم دیاہے۔ المان عند اللہ میں کہ اللہ عند اللہ میں کا تعم کی اللہ عند اللہ میں کا تعم کی کا

جن گاد عوی ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے متعلق صرف یہ جاہت فرمائی ہے کہ رہی جائے۔ حال اللہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض واڑھی رکھنے کا نمیں بلکہ بتکر اروا عاد و داڑھی بڑھانے کا حکم فرمایا ہے 'جس سے ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی محسوف کو خسست کی فرنچ کٹ اور بقول مولانا ظفر علی خال مرحوم "مولوی دیدار علی کی داڑھی" کی قتم کی داڑھی " کی تنمی داڑھی السلام کامطلب پورانمیں کر تیں۔

#### واژهی منڈانے میں کفاریے مشابہت

مندرجدبالااحادیث میں خالفواللشر کین اور خالفوا ابھو س کے الفاظ سے بیہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی منڈانا اور پست کر انامشر کین اور مجوسیوں کاشیوہ تھا 'لبڈاان کی مخالفت میں داڑھیاں خوب بڑھانے کا حکم دیا گیا۔ کفار کی مشاہت اختیار کرنے سے بچتا اور ان کی وضع قطع اور طور طریقوں کی مخالفت دین کی مستقل تعلیم ہے۔ چنا نچہ حدیث نبوی ہے: مدینہ بقوم فیھو سہم (احمد 'ابوداؤد)

میں دسبہ بعوم مھیو سمبہ کا سے مشاہرت اختیاری و (انجام کار) دہ انہی میں ہے ہوگا"۔

د نیامیں سی بھی قوم اور ند بب کا متعقل وجوداس صورت میں قائم ہوسکتا ہے اور باتی رہ سکتا ہے اور باتی رہ سکتا ہے جبکہ وہ وضع قطع اور تمذیب و ثقافت میں اپنی اتمیازی خصوصیات بر قرار رکھے۔ چنانچہ اسلام کی نشأة ثانیہ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ملت اسلام بی ان نظریاتی اور عملی اتمیازات کا دل وجان سے تحفظ کرے جو دین اسلام کو دیگر فدا بب ہے ممتاز کرتے ہیں 'اور جن کی بنائج اللہ تعالیٰ کے فرمانبرداروں کی اس کے باغیوں اور سرکشوں سے تمیزی جا سکتی ہے۔ انہ المتیازات کو شعائر اسلام کما جاتا ہے اور ان میں داڑھی بھی اسلام کا ایک اہم شعار ہے۔

#### داڑھی منڈانے میں عور توں سے مشابہت

داڑھی نہ رکھے میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی صریح نافرمانی کے علاوہ کفارے مشابہت کے گناہ کو رہوں ہے مشابہت کے گناہ کا پہلو بھور ہوں اس عمل فتیع میں گناہ کا ایک مزید پہلو عور ہوں ہمشابہت کا ہے۔ اللہ تعالی نے مردوں اور عور توں کو علیحدہ علیحدہ جسمانی بیئت عطافر مائی باور اسے سخت ناپند کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کریں۔ قاری محمد طیب صاحب "داڑھی کی شری حیثیت " میں تحریر فرماتے ہیں:

"ار وہ تشبه (یعنی تشبه بالکفار) اس وجہ سے گناہ تھا کہ اس سے دو گروہوں کا نسب فرق مث کر حدود اللی تخریب ہو جاتی تھی توب نشبه (یعنی تشبه بالنساء) بھی ای نسبی فرق مث کر حدود خداوندی کی تخریب ہو تا کے گناہ ہو گا کہ اس سے دوصنفول کا خصوصیاتی فرق مث کر حدود خداوندی کی تخریب ہوتی ہوتی ہو۔ اس کئے شریعت نے اس تنسبه کو بھی خواہ مرد عورت سے کر سے یا عورت مرد سے العت قرار دیا ہے کہ بید خداکی بنائی ہوئی حدود کو مثانا ہے " چنا نچے حضرت عبداللہ بن عمر ضی اللہ عنہ مارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد روایت کرتے ہیں:

المن الله المتنبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من الساء بالرجال ترجمه "الله في الساء بالرجال ترجمه "الله في العنت بحيى مع عور تول سے مشابهت اختيار كرنے والے مردول ير اور مردول سے مشابهت اختيار كرنے والى عور تول ير"۔

#### داڑھی منڈا نامشلہ ہے

کی کے ناک کان وغیرہ کاٹ کر شکل بگاڑ دینے کو مثلہ کماجا آئے 'جو شریعت میں حرام ہے' خواہ یہ سلوک کسی دوسرے فرد نوع بشر کے ساتھ کیا جائے یا خود اپنی شکل وصورت کے ساتھ ۔ قاضی محمد شمس الدین صاحب نے اپنی تصنیف "داز حمی کی اسلامی حیثیت " میں طرانی کے حوالے سے حضرت ابن عباس کی یہ روایت نقل کی ہے۔

قال لنبى صلى الله عليه وسلم-من مثل بالشعرفليس له عندالله س خلاق

ترجمد۔ " نبی صلی اللہ علیہ وسلم فے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے ( داڑھی کے ) بالوں کامشلہ کیاس کا اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں " ۔

کتاب مذکور میں مختلف حوالوں سے وضاحت کی گئی ہے کہ اس صدیب کی تشریح میں شار حین صدیث کی تشریح میں شار حین صدیث نے بالوں کے مثلہ سے واڑھی کے بالوں کامونڈتا یا دور کرتاہی مراولیا ہے۔ اور فقاویٰ نج بیر میں اس صدیث کو واڑھی منڈانے کے حرام ہونے میں بطور استدلال پیش کیا گیاہے۔ گیاہے۔

صحابہ کرام بھی داڑھی کے دور کرنے کو مثلہ ہی سیھتے تھے۔ چنا نچہ جنگ جمل کے موقع پہجب بھرہ کے گور نر حضرت عثمان بن صنیف کی داڑھی نوچ ڈالی گئی تواہے مثلہ ہی کہا گیا۔ نقبهاء نے بھی داڑھی کے نوچنے یا مونڈنے کو ناک یا کان کاٹنے کی طرح مثلہ ہی قرار دیا ہاور اِسے قابل آوان جرم محمرا یا ہے۔ چنا نچہ آگر کوئی کسی مخص کی داڑھی ذہر دی مونز والے تو مونڈ نے والے پرناک کان کی دیت کے برابر دیت لازم ہوگی 'کیونکہ اس ایک مخص کا جمال ضائع کر دیا۔ (طاخطہ ہو ہدایہ کتاب الدیات) پس جابت ہوا کہ داڑھی منڈا نے والے حصرات خود اپنامثلہ کرتے ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی شکل وصورت کوبگاڑتے ہیں اور ایسے لوگ حدیث نبوی کی روسے اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔

واضح رہے کہ امام مالک کے نزویک مونچھوں کا استرے سے مونڈنابھی مثلہ ہے کوئلہ اصادیث میں مبالغہ کرنے کا تھم ہے ' احادیث میں مونچیں کرانے 'خوب باریک کرنے اور کاٹنے میں مبالغہ کرنے کا تھم ہے ' کہیں بھی سرے سے مونڈڈا لنے کا تھم نہیں ہے۔

#### دار هي منداناقوم لوط كاعمل

علامہ آلوی ؓ نے ''روح المعانی '' میں ابن عساکر وغیرہ کے حوالے سے حضرت حسن سے مرسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد نقل کیا ہے کہ قوم لوط میں دس خصلتیں سے مرسان ، جن کی وجہ سے وہ ہلاک کی گئی۔ ان دس میں علاوہ دیگر بدخصلتوں کے ' داڑھیاں منڈا نااور مونچھیں بڑھاناہجی روایت کیا ہے۔

#### داڑھی منڈانے والوں سے حضور کااظمار ناپندیدگی

شیخ الحدیث مولانا محر زکر یا کاندهلوی نے اپنے رسالہ "داڑھی کا وجوب" میں اور قاضی مس الدین صاحب نے "داڑھی کی اسلامی حیثیت" میں متند آدریخی حوالوں سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ کسریٰ شاہ ایران کے پاس جبرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمتوب مبارک پنچاتواس نے غصے میں آکر اس کوچاک کر دیااور یمن میں اپنے گور زبازان کو حکم بھیجا مبارک پنچاتواس نے غصے میں آکر اس کوچاک کر دیااور یمن میں اپنے گور زبازان کو حکم بھیجا کہ اس مخص (محمد سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو گر فقار کر کے ہمارے پاس بھیجا جائے۔ چنا نچہ بازان نے اس مقصد کے کئے ایک فوجی وستہ مامور کیا۔ اس دستے کے دوافسر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تور عب نبوت کی وجہ سے ان کی رکھائے کر دن تحر تحراری تعیں۔ بوسیوں کے دستور اور فیشن کے مطابق ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی اور موقیس بڑھی ہوئی محروہ شکل بست تاگوار گزری اور آپ نے اینار نے انور تحقیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی ہی مکروہ شکل بست تاگوار گزری اور آپ نے اینار نے انور

ان سے پھیرلیا۔ اور فرمایا تم پرہلاکت ہو 'کس نے تہیں ایسا حلیہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمارے رب (کسریٰ) نے۔ اس پر پیول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایالیکن میرے رب نے توجھے داز حمی برحانے اور موجھیں کوانے کا حکم دیا ہے۔

جارے گئے خورو فکر کامقام ہے کہ جب غیر مسلم سفیروں کی اس خلاف فطرت شکل و صورت ہے آخضور م کو آئی تکلیف پنجی کہ آپ نے ان سے منہ پھیر لیا ' تو آیامت کے روز اپنے استیوں کی ایسی بی محروہ صور توں ہے آپ کو کتنی تکلیف ہوگ ۔ اور اگر وہ ذات اقد س بی ناگواری اور بیزاری ہے منہ پھیر لے جس کی شفاعت پر ہماری امیدیں وابستہ ہیں تو بید کتنا بڑا خیارہ اور کس قدر محرومی ہوگی !

#### رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ريش مبارك كى كيفيت

آنحضور صلی الله علیه وسلم کی داڑھی کی کیفیت اور مقدار کی مندرجہ ذیل احادیث ہے بخوبی وضاحت ہوجاتی ہے :

تحفرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو پانی کی ایک لپ لے کر اپنی ٹھوڑی کے بنچ واخل کرتے۔ پس اس سے اپنی واڑھی کاخلال فرماتے اور کہتے کہ اس طرح میرے رب نے مجھے تھم دیا ہے۔

(ابو داؤد بحواله مفكلوة)

حضرت عثان رصی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کاخلال فرما یا کرتے تھے۔ (ترمذی وداری جوالہ مفکلوۃ)

ظل کے اصطلاحی معنی وضو کے دوران ہاتھوں کی اٹکلیوں کوداڑھی کے بالوں میں اندر کی جانب سے داخل کر کے باہر کو نکالناہیں۔ نہ کورہ احادیث سے ثابت ہو تاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک دراز تھی 'ورنہ چھوٹی داڑھی میں خلال کی کیاضرورت ہے۔ وہاں تو یانی خود بخود جلد کم پہنچ جاتا ہے۔

اب چھوٹی چھوٹی اور خشخشی داڑھیوں والے حضرات کے لئے لئے قکریہ ہے کہ نہ صرف اُن کی داڑھی کاخلال کرنے صرف اُن کی داڑھی کاخلال کرنے کی سنّت ہے بھی محروم روجاتے ہیں۔

ایک اور مدیث میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی داڑھی کی کیفیت اس طرح بیان کی گئے ہے :

کان رسول الله صلی الله علیه وسلم کث اللَّحیــة تملار صدره (تندیــ بحله داژهی کی اسلامی حیثیت)

" رسول الله صلی الله علیه وسلم تھنی داڑھی رکھتے تھے جو آپ کے سینہ مبارک کو بھر دیتی فی " ۔

حضرت عبداللہ بن سبخبرہ رضی اللہ عنہ کی صدیث میں جے بخاری اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے حضور کی ریش مبارک کے گھنااور دراز ہونے کی سے کیفیت ملتی ہے کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے صحابہ کرام مسمجھ لیا کرتے کھڑے ہوئے کہ آپ تھی کھڑے ہوئے صحابہ کرام مسمجھ لیا کرتے ہے کہ آپ قرات فرمارہ جس۔

ای طرح کی اورا جادیث ہے بھی آپ کی ریش مبارک کاخوب کھنااور دراز ہونا ابت ہو آ ہے۔ چنا نچہ فرمان رسول کی تقیل اورا تباع رسول کا قاضایی ہے کہ اپنی من پندچموٹی چھوٹی واڑھیوں کے جواز کے ولائل ڈھونڈ نے بجائے انتخار سی الدعلیہ ولم کے عمل کو اختیار کر لیا حائے۔

#### داڑھی کی شرعی مقدار

ابرہایہ سوال کہ شری طور پرداڑھی کی کوئی صدیندی بھی ہے یا نہیں توجان اینا چاہئے کہ فی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقا داڑھیاں بڑھانے کا محم دیا ہے اور اس کے لئے کوئی مقدار مقر نہیں فرمائی کہ اس صد تک پینچنے پر داڑھی کا بڑھانا بند کر دیاجائے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شرے عمل ہے ہمیں داڑھی کو معتدل رکھنے کے لئے اسے تر اشنے کی صد ضرور مل جاتی ہے اور شی کے بال اصلاح طلب ہوں توان کی تراش فراش کی جائے ' کیکن مقررہ حدے ذیادہ نہ تراشی جائے۔ تو آئے اس مقررہ حد کے تعیدن کے احادیث کی طرف رجوع کریں۔ عن عمرو بن شدیب عن ابید عن جدہ ان النبی طرف رجوع کریں۔ عن عمرو بن شدیب عن ابید عن جدہ ان النبی صلی الله علیہ و سلم کان یاخذ من لحیته من عرضها و طولها (رو اہ الترمذی) " حضرت عمروین شعیب اپنیاب کواسطے سائے داواسے روایت (رو اہ الترمذی) " حضرت عمروین شعیب اپنیاب کواسطے سائے داواسے روایت

رتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داز می میں ہے ( ایعنی ) اس کے طول دعرض میں ہے بچہ حصہ تراش دیا کرتے تھے " -

یہ تراشناکس صد تک ہوتاتھا؟ احادیث مبارکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک (اس تر اشنے کے باوجود) کم از کم ایک مشت بلکہ اس سے زیادہ ثابت ہوتی ہے جس میں آپ خلال فرماتے ' کتامی سے اس کو درست فرماتے اور اس کے مخبان اور دراز ہونے کا میہ عالم تھا کہ اس نے سیڈ مبارک کے اوپر کے جسے کے طول دعرض کو بھرر کھاتھا۔

حفرات محابہ کرام رضی الله عنم اجمعین رسول الله صلی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا پہم سرمشاہہ کرنے والے سے۔ آپ کے یہ جال شار ساتھی آپ کے اقوال کو اپنے سینول میں اور آپ کے افعال کو اپنی زندگیوں میں محفوظ کرلیتے تھے 'لنداان سے بردھ کر آپ کی سنتوں کاشیدائی اور آپ کی وضع قطع کا اتباع کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام میں سنتوں کاشیدائی اور آپ کی وضع قطع کا اتباع کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام میں تراشتہ تھے۔ اور طاہر ہے کہ ان حفرات کا یہ عمل اتباع سنت ہی کا مظر تھا چنا نچہ یہ ہمار سے لئے معیار عمل ہے۔ صحی بخاری کی صدیث کے مطابق حضرت عبد الله بن عمر (رضی الله سے انکہ کو تراش ویتے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت عمر اور حضرت ابو ہریو و رضی الله عنما) جب جی یا عمرہ سے زائد کو تراش ویتے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت عمر اور حضرت ابو ہریو و رضی الله عنما) بھی ایسانی کیا کرتے تھے۔ عنی شرح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عرش نیا ورائی محض کو بھی ایسانی کیا کرتے تھے۔ عنی شرح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عرش نیا ورائی محض کو خصب واڑھی کی اصلاح کے لئے تینچی مگوائی۔ پھراس کی داڑھی کو مٹی میں لیا ورائی محض کو معلی شری فیصل کی محمل نے تھے کیا تھے کے نیچ نگلتے ہوئے الوں کو کاٹ دیا۔ (بحوالہ واڑھی کے متحال شری فیصلہ)

ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ واڑھی کی اصلاح اور موزونیت کے لئے اسے طول و عرض میں تراشناپندیدہ ہے الیکن بیر تراشنائیک مشت سے زائد مقدار میں درست ہوگا 'اس سے کم میں نہیں! چنانچہ اس مسئلے پر تمام فقہائے امت کا اتفاق ہے کہ واڑھی کا ایک مشت سے کم کر ناجائز نہیں اور اس کا سرے سے صفایا کر دیناسب کے نزدیک حرام ہے۔

بعض حفرات کا کمناہے کہ چونکہ خود شارع علیہ السلام نے داڑھی کی کوئی حد مقرر نہیں بعض حفرات کا کمناہے کہ چونکہ خود شارع علیہ السلام نے داڑھی کی کوئی حد مقرر نہیں

ائی اس لئے مختلف روایات سے نقماءو محدثین نے ایک مشت کی جو مدمقرر کی ہے یہ رحال ان كالتنباط باور كوئي مستنبط تهم وه حيثيت حاصل نيس كر سكا جوايك منعوص می ہوتی ہے۔ ان حضرات کی بیات آگر چداصولی طور پر درست ہے لیکن اس سے ان کار بيه نكال لاناكه دارُهمى كے چھوٹا يابرا ہونے سے كوئى فرق واقع نسيس ہوتا ، كسى طور سے بھى ست معلوم نسی ہوتا۔ کیونکہ یہ تھم مستنبط ایک مشت تک واڑھی بردھانے کولازم ار نہیں دیتا بلکہ تھم منصوص جو مطلق تھا ( بینی مطلقاً داڑھیاں بڑھانے کا ) ہیاس کو مقید کر آ ہاوراس کی تشریح و توضیح کر آ ہے۔ اور ایک مشت سے زائد کو تر اشدر کی مخبائش نکالا ہے۔ چنا نے جو حفرات تعامل سحاب اور تعامل امت کے باوجود داڑھی کی ایک مشت مقدار کے ائل نمیں ہیں منطقی طوریران کے لئے مناسب تر طرزعمل ہو گاکہ وہ ا صادیث کے فلاہری الفاظ عمل كرتے ہوئے داڑھيوں كوعلى حالبابر ھے ديں اوران سے كسى قتم كاتغرض ندكريں! اسلام میں داڑھی کے مقام اور اس کی حیثیت واہمیت برعلائے کر ام کی بہت علمانیف چود ہیں۔ موضوع سے دلچیسی ر کھنےوا لے حضرات ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ مختمر مضمون علاء کی تحریروں سے استفادہ کر کے ان کی روشنی میں تحریر کیا گیا ہے 'اور اس کی ماعت سے تنظیم اسلامی کے رفقاء اور دیگر احباب کی رہنمائی مقعود ہے۔ امیدہے کہ جو نرات اس ضمن ميس تسابل اوركوآبي كاشكارين وواس سنت نبوي على صاحبها الصلوة سلام کی اہمیت ہے آگاہی حاصل کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر سکیں گے! وفقنا الله

اس مضمون کی تیاری میں مندر جدویل کمابول سے مدول مخی ہے۔

۱- صبیح بخاری هی مندر جدویل کمابول سے مدول مخی بخاری اسلام الحمد منی اسلام کی شری حیثیت مید حسین الحمد منی اسلام الترزی می الترزی کی الله مالک هم دارهی کافید و از همی کی شری حیثیت مولانا محمد زکر یا کاند صلوی اسلام الک می الله می میشیت میں الدین الله می میں الدین الله میں مودودی مرحوم الله کی میں الله میں مودودی مرحوم الله کی میں الله کی میں میں مودودی مرحوم

## تحربك نور بيع الزمان معينوسي

تحریک اسلامی کے تسلسل کی پیش کوئی متعدد احادیث میں وار وہوئی ہے۔

(۱) عن عائذبن عمرو المزنى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله و سلم انه قال الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه (افرج الدار قطني) ترجمه ... اسلام غالب آكرر ب كايد مغلوب شين بوگا-

(۲) ان الله عزوجل يبعث لهذه اللامة على راس كل مائة سنة من يجدد لهاد سها (افرچه ابوداؤد - حاكم - طبراني)

ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لئے ہرصدی کے سرے پر مقرر کر آرہے گاجو (افرادیا جماعتیں) اس کے لئے اس کادین آزہ کرتے رہیں گے۔

(٣) عن جابر بن عبدالله قال قال النبي عليه الصلوة والتسليات لاتزال طائفته من امتى بقائلون على الحق ظاهرين الى يوم الفيامة (رواه ملم)

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔میری ام<sup>ات ب</sup>می ایک ایسے گروہ سے خالی نہیں ہوگی جو حق پر لڑ مانہ رہے۔ یہ غالب رہیں گے قیامت کے دن تک۔

(٣) لن يبرح هذالدين قائباً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعته (انرج سلم عن جابرين سمرة رضى الشعنه)

ترجمد قیامت تک ایک جماعت مسلمانوں کی اس دین کو قائم رکھنے کے لئے لاتی رہے گی۔

(٥) عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال

ثلاث من اصل الايمان الكف عمن قال لااله الاالله ولانكفره بزنب ولاغرجه من الاسلام بعمل والجهاد ماض منذبعثني الله الى ان يقاتل آخر هذه الاته الدجال لا يبطله عدل عادل ولاجور جائر والايمان بالاقدار (رواه ايواؤو)

یہ اور الی ہی ویکر بے شار احادیث جنہیں ہم نے طوالت کے خوف سے نقل کرنے
سے گریز کیاہے ' پانچ ہاتوں کی شمادت دہتی ہیں ایک توبہ کہ اسلام اپنی اصلی اور کال شکل میں
ہاتی رہے گادوسرے یہ کہ ہر حال غلب و فتح اسلام کے مقدر میں ہے۔ تیسرے یہ کہ اہل مخل کی معاصت علی و فکری اور عملی و حکومتی سطح پراسے قائم رکھنے کے لئے بر سرپیکارر ہے گی وہ لوگ جو
ہلا قبال کئے اسلام کے غلبہ پر یعین رکھتے ہیں انہیں اپنے مرض کاعلاج اسان نبوی کے ان
شفا بخش الفاظ میں تلاش کرنا چاہئے۔ یہ انہیں اپنے مرض کاعلاج اسان نبوی کے ان
القیا متے گو یابہ غلبہ واظمار مشروط ہے قبال علی الحق سے ای کئے عصابة المسلمین کے قبال
القیا متے گو یابہ غلبہ واظمار مشروط ہے قبال علی الحق سے ای گئے عصابة المسلمین کے قبال
حالات ہوں یاناموافق اور پانچ ہیں اور آخری بات یہ ہو کہ اہل حق کی جماعت کی پہچان یہ ہو اور ان ہو الی جسی اس کی پوری ذندگی دین کی
مورفر ان کے لئے وقف ہوتی ہے۔ یہ احادیث اور این ناریخی شماد توں میں سے دور جدید کی
مورفر مورفر معللب کے بیان پر اکتفاکر تا ہوں اور ان ناریخی شماد توں میں سے دور جدید کی
افغانستان اور مشرق بعید میں حیاے اسلام کے لئے ہونے والی بعض اہم تحریکیں چیش نظر
افغانستان اور مشرق بعید میں احیاے اسلام کے لئے ہونے والی بعض اہم تحریکیں چیش نظر
افغانستان اور مشرق بعید میں حیاے اسلام کے لئے ہونے والی بعض اہم تحریکیں چیش نظر

#### تاني مجدد الف ثاني اورتحريك نوربدلع الزمان سعيد نورسي

حالاتِرْندگی علامہ بدیع الرمان سعید نوری کااصل نام سعید اور نوری گاؤل کی نبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بھی عجیب ہیں۔ چود ہویں صدی بھری میں جس شخصیت کو انبول نے آن وایمان کانور پھیلانے پر سب سے بردھ کر مامور کیا ہے نور کی اتن نبتول سے نواز اکد انسان حیران ہو کر کتا ہے کہ یہ انقاق نہیں ہے چنا نچہ آپ کی والدہ صاحبہ کااسم شریف نور گاؤل کانام نور س قاوری سلسلہ کے شیخ کانام نور الدین نقشبندی سلسلہ کے شیخ کانام نور محد اور قرآن کے استاو کانام حافظ نوری تھا۔ آپ کے مشہور عالم رسائل ارسائل نور تحریک تحریک نور کملاتی ہے۔

آپ ترکی کے صوبہ بنگیس کے ضلع ہیزان میں <u>۱۵۸۳ء مطابق ۱۲۹۰ هیں ایک</u> کرو گرانہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے باپ کانام مرزا تھا۔ مجھے بہن بھائیوں کی صبح تعداد کا علم تو نیں ہوسکا آہم آپ پر تکھی گئی کتب میں طاعبداللہ بڑے بھائی اور عبدالمجید نامی چھوٹے بھائی کاڈکرہ بھراحت ملتا ہے۔

بچپن بی سے آپ میں حت مزاج ' ذہانت ' عزت نفس اور عبریت کی صفات نمایاں تھیں۔ آپ میں حق کو کی اور دین کی حمیت کا بیا عالم تھا کہ بڑے بڑے جابر سلطانی اور ا آتر کی امرا بخو فزدہ ہوجائے تھے۔ بچپن میں آپ بڑھائی کی طرف زفت و شوق سے رجوع کیا۔ حافظہ و خواب میں قیامت کا منظر دکھے کر آپ نے تعلیم کی طرف ذوق و شوق سے رجوع کیا۔ حافظہ و زہانت کا بیام تھا کہ مدارس میں رائج تمام کتب نہ صرف سمجھ کر بڑھ لیں بلکہ از بر بھی کر لیس۔ تھوڑے عرصہ میں ایساہو جانا کیونکہ ناممکن تھا بہ ناعلاء سوئر و نے اکٹھا ہو کر ایک دن ایس کا متحان لیا ور آپ سے ایسے سوالات ہر موضوع سے متعلق پوچھے شروع کر دیے جن کا بواب دینا بڑے بڑے اسا تذہ کے مشکل تھا تمر سعید نورس علیہ الرحمتہ ہر سوال کا تمل بخش بواب دینا بڑے جس برعلاء نے انہیں بدیع الزمان کے خطاب سے نوازا۔ اس وقت آپ کی عمرجودہ سال تھی۔

اس کے بعدات دید الزمان زبدہ نسف اور عبادت وریاضت میں معروف ہو گئے۔ آئم امریالمعروف اور نمی عن المنکو سے بھی غفلت نمیں برتی۔ اس سلسلہ میں ان کے بے شارواقعات نقل کئے گئے ہیں۔ جن میں آپ نے اپنی جان کو چو کھوں میں ڈال کر اعلائے کلئے الحق کافریفہ سرانجام دیا۔ ماروین میں یہ فریفہ سرانجام دینے کی پاواش میں آپ کوائی زنرک کی پہلی جلاو طمنی سے دوچار ہونا پڑا۔ آپ بتلیس چلے آئے اور رشدو ہوا یت کاسلہ جاری کیا۔ آہم زیادہ عرصہ آپ نے یہاں قیام نہ کیا اور دان تشریف لے گئے۔ یہاں آپ نے پندرہ سال قیام کیا اور اپنے دی فرائض کو نمایت جا نفشانی سے اواکیا۔ دان میں استاد سید نیزرہ سال قیام کیا اور اپنے دی فرائض کو نمایت جا نفشانی سے اواکیا۔ دان میں استاد اس نہیں میں از کار رفتہ علوم کو خارج کر کے جدید علوم داخل کئے جانے بیتیں باکہ علماء جدید دور کے فتوں کا حسن طریق سے مقابلہ کر سیس۔ اس خیال کے تحت جا سیس استاد نے ایک یونیورش کا منصوبہ تیار کیا اور ایداد حاصل کرنے کے لئے سلطان کے دربار میں حاضر ہوئے استاد کے استاد کی استاد کے استاد کے استاد کے استاد کے دور استاد کے استاد کے استاد کی استاد کے استاد کی استاد کے استاد کی استاد کی استاد کے استاد کی کو استاد کے است

استاد بدیع الزمان سعید نوری نورالله مرقده کی انقلاب آنگیز دندگی کا آغاز ۱۹۰۹ء سے ہو آ

ہے جب پانچ اپریل کو عید میلاد النبی کے دن آپ نے اتحاد محمدی بنیاد ڈالی۔ یہ جماعت تک میں آزاد دور مشروطیت کو مشروع دور مشروطیت تک لانا چاہتی تھی۔ مختمر عرصہ کے دوران اس کے ارکان پچاس ہزار سے متجاوز ہو گئے۔ استاد سعید اس جماعت کو منظم اور تربیت یافتہ انقلابی جماعت بہنا چاہتے تھے مگر درسی علاء کی اکثریت نے ناعاقبت اندیشانہ انداز میں عوام کو اکسادیا اور انہیں اور ترکی فوج کے بعض دستوں کو لے کر پارلیمینٹ پر دھاوا بول دیا۔ کو بدیج الزمان رحمت اللہ علیہ نے اس بغاوت کو فرو کرنے کی بہت کوشش کی تاہم دارا لکومت پر باغی فوجوں نے قبضہ کر لیا جے سالونیکا سے آکر محمود پاشانے فوجی جنگ کے ذریعہ ختم کیا۔ ہے مرکر دہ علاء اور سلطان کو گر قار کر لیا گیا اور اس کی جگہ محمد رشاد کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ یہ کامیابی دراصل شریعت حقہ کر لیا گیا اور اس کی جگہ محمد رشاد کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ یہ کامیابی دراصل شریعت حقہ کے کر لیا گیا اور اس کی جگہ محمد رشاد کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ یہ کامیابی دراصل شریعت حقہ کے کر لیا گیا اور اس کی جگہ محمد رشاد کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ یہ کامیابی دراصل شریعت حقہ کے کر لیا گیا اور اس کی جگہ محمد رشاد کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ یہ کامیابی دراصل شریعت حقہ کے کر لیا گیا اور اس کی جگہ محمد رشاد کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ یہ کامیابی دراصل شریعت حقہ کا

المردارون کے خلاف اباحیت پندول کی کامیابی تھی۔ مشروطیت سے جواباحیت شروع ہوئی ا فرائس نے اب کمل غلبہ پالیاچنا نچہ ۱۹ ار کان اور ۱۵ علماء کو پھانسی دے دی حمی ۔ اتحاد محمدی ر اللہ کانون قرار دے ویا میااور ابھی استاد نوری کے اوپر عدالت مقدمہ چلارہی تھی اور ا رہت کاففاذ چاہنے کے جرم میں انہیں میانی پر لٹکانا جاہتی تھی کہ عدالت کے باہر ہزاروں الى جع ہو مے اور انہوں نے غیاو غضب كاظهار كياجس سے خوفردہ ہوكر حكومت نے انب چھوڑ دیا تاہم وہ ان پر کوئی الزام طابت بھی نہ کریا ئی تھی۔ عدالت کی تقریران کی مشہور فاریس سے ایک ہے۔ استاد نے اس کے بعد شام کاسفر کیاا در جامعہ اموی میں تقریر کی جو ظنشامير ك نام سے مشہور ہے۔ اس میں انہوں نے عالم اسلام كامراض كنائے ہیں۔ ،امراض آج بھی ہمارے جسد ملی میں ناسور کی طرح سیلے ہوئے ہیں اب بھی ضرورت ہے کہ ان ک تخیص سے فائدہ اٹھا کر علاج کی تدبیر کی جائے۔ یہ امراض استاد کے بقول چھ ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے مستقب سے مایوس۔ اجھاعی اور سیاسی زندگی میں صدافت اور اللاص كافقدان - ومثنى اور عداوت باجمى مين روز افزون ولچيى اور اشماك - الل ايمان كا اللم دمربوط ند ہوتا۔ جبرواستبداد کاغلبہ اور خود غرضی مفاد پر ستی اورا نا نبیت۔ ومثق ہوا ہیں براستاد ہمہ تن ایک اسلامی بوغور شی کے قیام کے لئے جت محے آہم جلد نا بلی بزی جنگ چیم گنی اور بید منصوبه پورانه موسکا- ترکی کی بقاکی آس جنگ میں استاد مجمی بر ابر ئركرر باور فوج ميں داخل ہوكر اعلى افسر كے مقام تك ترقی كى۔ آپ اس جنگ ميں اُروز کے ذریعیہ طرابلس ہینچے اور وہاں اتحادیوں سے جنگ کی اور پھرروس کے خلاف بھی بر سر الارب- اس جنگ میں آپ ی پندلی کی بڑی ٹوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے بالا خرروی آپ کو ألَّار كرنے ميں كامياب مو كئے۔ وهائي سال كے بعد آپ قيد خاند سے بعاگ كئے اور انبول بنج \_ يمال آپ كودارالحكمت اسلاميد كاركن بناديا كياجو آپ كى على صلاحيتول كا

بن پہت ہیں ،پ وورو است مناسیہ فار ن بنادیا جا بو اپ کی محلا یہوں کا استاد کو سات کے سات کا سات کا استاد کا استاد سات کی طرف ہے واضح اعتراف تھا۔ جب اناطولیہ میں تحریک آزادی انھی تواستاد است میں بھر پور شرکت کی استاد کے استاد کے محاسب میں شرکت کی جڑکائی استاد کے استاد کے استاد کے استاد کے استاد کی جڑکائی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی ہے استاد کے استاد کے استاد کے استاد کی ہے استاد کے استاد کی ہے استاد کے استاد کے استاد کی ہے استاد کے استاد کی ہے کی ہے استاد کی ہے استاد کی ہے استاد کی ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کی ہے کہ ہے کی ہے کہ ہے ک

ک ۔ مجلس میں استاد کی تقاریر ہے ایک سوساٹھ ار کان توبہ کر کے شعائر اسلام اور صوم رسا کے یا بند ہو گئے۔ استاد نے جمہوری حکومت کو اسلام کی راہ پر ڈالنے کی بیناہ کوشش کی آ اباهیت پسندوں کاغلبہ اتناقوی تھا کہ استاد مایوس ہو گئے۔ اننی دنوں آپ کی پختہ طور پر ہرا بن منی که مسلمان ایمان واسلام سے دہنی وقلبی سطح پر محروم ہو سکے ہیں اور اب ضرورت اس کی نمیں کہ وعظوتلقین کے ذریعہ انہیں اسلام پر چلنے کا حکم ونصیحت کی جائے بلکہ ضردرت ا امری ہے کہ ان کے سینوں میں از سرنو کشت ایمان کی مختم ریزی کی جائے۔ استاد بدیع الزما سعید نورسی نور الله مرقدہ چود حویں صدی کے دیگر خادمان دین سے اس اعتبار ہے بلندا مختلف نظر آتے ہیں کہ انہوں نے بروقت بالکل صیح تشخیص و تجویز ہی نہیں کی بلکہ ایک انہا مشکل اور نامساعد دور میں کروڑوں بندگان خدا کوار تداد سے محفوظ رکھا۔ آپ کاخیال تھا ایمان کانقدان سب مسائل اسلامیه کی جزاور قرآن سے مضبوط تعلق اس مسکه نقدان کام ہے۔ آپ واحد محض ہیں جس نے چود مویں صدی میں قرآن سے ایمان کے چھار کا لا کھوں سینوں میں زندہ اور روشن کر دیئے۔ آپ کے رسائل نور ایمان کاموجیں مار آسنا ہیں جوانسیں پڑھ لیتا ہےوہ اللہ رسول اور قرآن کا سچامحتِ اور آخرت کاعمدہ کاشت کار، جا آ ہے۔ ۱۹۲۱ء سے آپ نے ایمان کی مختم ریزی کا کام کیااور ۱۹۲۰ء تک اپنی وفات مکا جاری رکھا۔ اس چالیس سالہ جدوجہد میں آپ نے حقیقی آزادی کے بحثیت مجموعی بشکا تمام چاریانچ سال گزارے ہوں گے۔ باقی ساراعرصہ آپ نے قیدو بند جلاو ملنی دربدریا نظربندی وغیرہ میں گزارا۔ ہی صورت حال آپ کی تحریک کے ساتھ بھی ہے۔ ونیامیں س سے زیادہ مقدمات نوریوں اور اخوانیوں پر قائم ہیں۔ آپ کو جیل میں کئی مرتبہ زہر دیے گ کوشش ہوئی۔ دو دفعہ یہ کوشش کامیاب بھی ہوئی تاہم اس وقت آپ جانبر ہو گئے مگر مرا الوفات میں آپ اس زہر کااثر بہت محسوس کرتے تھے۔ آپ نے ۲۳؍ مارچ ۱۲۹ء کوا میں انقال فرما یا اور در گاہ خلیل الرحلٰ میں دفن ہوئے۔ جمال مرسل کے فوجی انقلاب ک بعد آپ کی نعش کو سپار ٹاخفل کر دیا گیا۔ اس وقت آپ کے انقال پر کئی ماہ گزر بھے تھا لاش بالكل ترو مازه تقى - سبنے كهاكه بيدا يك شهيدى نعش ہے۔ ا خلاق و کر دار..... استاد بدیع الزمان سعید نورس رحمته ابلهٔ علیه انتهائی اعلیٰ اور کرما

اخلاق واوصاف کے حامل تھے۔ آپ نے ساری زندگی تجرد میں گزاری کیونکہ بقولِ خور آ

الله آرائی کے مسلحدیس فرصت یا کر تکاح کرتے اور رفیقہ حیات کے حقوق اواکرتے۔ ام آپ کے تعویٰ للہیت اور پاک دامنی کی تمام دنیا گواہ ہے۔ غض بصر اور عور تول سے ن چتنه کرنے کاغیر معمولی اہتمام تھا۔ اکثرروزہ سے رہے اور جس دن روزہ نہ ہو آاس ، بین کیے پارشور پر دوروٹیاں اور ایک گلاس یانی کا محل غذا ہوتی۔ تنهائی نهایت مرغوب مقمی ارمغرب سے لے کر دوسرے دن دوپسرتک کسی سے ملا قات نہ کرتے۔ بہت کم سوتے تھے اررات کابیشتر حصه قرآن حکیم اور نماز شانه کی شکتِ بابر کت میں گزارتے۔ محترمه مریم جد ناکل طلال کی مختی سے متعلق ان کامعمول بیان کرتے ہوئے تکھا ہے کہ اگر مصدقہ مال غذاميسرنه آتي تو گھاس يات تك ير كزاره كر لينة محر مشتبه غذا كو ہاتھ نه لگاتے۔ اينے ما كابكي حصد چيوننيول كو ضرور والتح اور فرات كديدان كى جمهوريت كوخراج ديتابول -نن بت ذیکے کی چوٹ پر کہتے اور کوئی تعلیم مصلحت سے آشنا کرنا چاہتا توشیر کی طرح غضب ا الرواع - آپ کی قیدو بنداور جلاو طنیو ساور نظر بندیوں میں آپ کی اس صفت کا البال باتھ ہے۔ شاکر دوں اور چھوٹوں کی نصیحت کو تخل سے سنتے اور پھر اصلاح کو قبول بھی رت - بول برنمایت شفق تصان کی مفتگوا متمام کے ساتھ سنتے اور ان سے اپنے لئے دعا کی ار خواست کرتے۔ آپ فرماتے بیر سائل نور کی آنے والی اولا دیں ہیں۔ مایوس نہ خود ہوتے غند دوسرول كوموف دية تع سنت كاخصوصى اجتمام فرمات اور ديى معاملات مين فقهى رنظری توسع کے قائل تھے۔

ضرور*ت رکش*نه

تعرفت ونتر تنظيم اسلامي . ١٥- ١٤ علامه أب أرود



### بني أللهُ الجمز النجياء

رَبَنَ لَا تَوْ اَحِدُ فَا اِنْ لَيْسِينَا اَوْ اَحْطَائْنَا اَلَّهُ وَالْمَالُونِ بِهِ الْمِرَانِ اللهِ وَالْمَالُونِ بِهِ اللهِ وَالْمَالُونِ بِهِ اللهِ وَالْمَالُونِ بِهِ اللهِ وَالْمَالُونِ اللهِ اللهِ وَلَا تَعْمِولُ عَلَيْتُ فَا الْمُعَلَّا اَحْمَا حَمَلْتُ فَا وَلَا تَعْمِولُ عَلَيْتُ الْمِعْلَا فَعَالَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

ادراسے ہارسے دَبُ ایسا ہو ہم سے خاص کے اُٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لُکُ اُوارْ حَمْنَا

> ادر بارى خلاف سەرگذرفرا، ادرېم كنش دسادرېم روم فراد انت مولك فانصرى اعلى الْقوم الكفيرين .

ترسى مال كارساز ب- بى كافرول كم مقابله مي مارى دوفرا-

همیں توبہ کی توقیق عطاکر سے

همارى خطاؤ كوابنى يمتون سے دھانب كے

ميان عبّ كالوَاحِدُ سُراه رض منان نادي، لامور عطيارتتكر

## تازه، فالس اور توانانی سے مبدلور میاک مید عمر و® میاک مید مید می میکسی محملی



**بُونَا ثَلِيْتُ دُّ بِيرِي فَارِحِنْ** الْإِيْرِثِ ا**لْمِيثُدُّ** (فَاشَعَ شُسُده ۱۸۸۰) لاهود ۲۲- نياقت على بازک م بيڈن روڈ ـ لامور . پاکستان ، فون : ۸۸ دا۲۲ ـ ۱۲۲۵۳





#### معتد بيقوب مسلمانون كي موجوده حالت اور اسلامي القالب كي بركات اسلامي القالب كي بركات اسك بهريورجائزه...

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خلتم النبيين وسيد المرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

بیویں صدی عیبوی کے نصف آخر میں قربانصف صد مسلمان ممالک بشمول پاکستان مغرب کے براہ راست غلبہ و تسلط سے آزاد ہوئے۔ اگر چہان تمام ممالک میں آزادی کی مغرب کر کیس کم و بیش اس صدی کے شروع سے جاری تھیں لیکن ان کی آزادی ان کی تحریکوں ۔ سے کسی زیادہ مغرب آنوام کی جنگ زرگری کا نتیجہ تھی ' جنگ عظیم دوم نے انہیں وقع طور پر اس قدر کرور کر دیا تھا کہ ان ممالک پر براہ راست سیاسی غلبہ ممکن نہیں رہاتھا۔ اس لئے مغرب نیالوجی کا غلام بنائے رکھا۔ او هر چو تکہ آزادی بھی خون کے عوض نہیں خریدی گئی تھی بلکہ نیالوجی کا غلام بنائے رکھا۔ او هر چو تکہ آزادی بھی خون کے عوض نہیں خریدی گئی تھی بلکہ والوں کی انچی خاصی اکثریت کو تواس کا سرے سے فیم وادراک بی نہیں تھا کہ وہ کس نہت عظلی سے نوازے گئے بیں اور سے کہ اس سلسلہ میں ان پر کیائی اور اہم ذمہ داریاں آن پڑی عظلی سے نوازے گئے بیں اور سے کہ اس سلسلہ میں ان پر کیائی اور اہم ذمہ داریاں آن پڑی میں میں معروف ہو گئے۔ ایک اقل قلیل البت پش جیں) وہ اپنے طبقے کے حراج کے عین مطابق ذاتی منفعتوں 'گروبی مفادات کے حصول اور اس کے لازمی نتیجہ یعنی محلق سازشوں میں معروف ہو گئے۔ ایک اقل قلیل البت حصول اور اس کے لازمی نتیجہ یعنی محلق سازشوں میں معروف ہو گئے۔ ایک اقل قلیل البت حسول اور اس کے لازمی نتیجہ یعنی محلق سازشوں میں معروف ہو گئے۔ ایک اقل قلیل البت بیب اللہ مرروشنی بھیرقد بل ردد کی موجود ہے جو ظلمت کی شب آدیک بیس قد بل ردبانی کے مصداق بعد سے اب تک الل درد کی موجود ہے جو ظلمت کی شب آدیک بیس قد بل ردبانی کے مصداق بیب تک اللہ درد کی موجود ہے جو ظلمت کی شب آدیک بیس قد بل ردبانی کے مصداق بعد سے اب تک الل درد کی موجود ہے جو ظلمت کی شب آدیک بیس قد بل ردبانی کے مصداق بعد سے ساز میں جو درج ہو تھی ہو تو ہے۔ ایک اقل قلیل البت کی مصداق بیب تک اللہ میں دو ایک موجود ہے جو ظلمت کی شب آدر کی بیس قد بل دور ہو گئے۔ ایک اقل قلیل البت کے مصداق بیب کی دور کی مصداق بیب کی دور کی موجود ہے جو ظلمت کی شب آدر کی بیب قدر کی مصداق بیب کی دور کی مصداق بیب کی دور کی موجود ہے جو تاریخ کی دور کی مصداق بیب کو دور کی میب کو تاریخ کی دور کی دور کی دور کی کے دور کی کو تاریخ کی دور کی کی دور کی کو کی دور کی دور کی کی دور کی کی کو تاریخ کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی

آرادی است متع نہیں ہو سے لیکن بہت کم لوگ جانے ہیں کہ پاکستانی عوام آبنوز آزادی کی صحیح برگات ہے۔ متع نہیں ہو سے لیکن بہت کم لوگ جانے ہیں کہ "قومی آزادی " سے مراد کیا ہے۔ زیادہ ترلوگ اسے محض سیاسی آزادی یازیادہ سے آزادی سے مراد مادر پیر آزادی شخصے ہیں حالانکہ اصل آزادی اس سے کہیں آگر کی چیز ہے۔ آزادی سے مراد مادر پیر آزادی نہیں ہے۔ ہر قوم کا ایک نظام حیات اور طرز حیات ہو آ ہے چنانچہ ہر قوم اپنی آزاد مرضی سے اپناس نظام حیات کی تابع ہوتی ہے۔ دوسری قوموں کی سیاسی غلامی کے دور میں کوئی قوم اپناس مخصوص نظام حیات پر عمل نہیں کر سکتی اس کے لئے جدوجمد کرتی ہے اور اس کے حصول کے لئے اپ بہترین فرزندوں کی قربانی چیش کرتی ہے۔ اور جو نئی وہ دوسری قوموں کے سیاسی غلب سے نجات پاتی ہے یعنی معروف معانی ہیں آزادی حاصل کر وہ دوسری قوموں کے سیاسی غلب سے نجات پاتی ہے یعنی معروف معانی ہیں آزادی حاصل کر دو میں معروف ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے ادار سے وجود میں لاتی ہے جواس کے نظام حیات کو پور ی تو میں معروف ہو جاتی ہو تا کہ دور میں لاتی ہے جواس کے نظام حیات کو پور ی توت کے ساتھ اس کے حاصل کر دہ خطؤن میں میں دائے ونافذ کرتے ہیں۔

مثال کے طور پروہ ایباتعلیی نظام (تعلیمی نصاب 'تعلیمی ادار نے اور ماہرین تعلیم) وضع کرتی ہے جواس کے خصوص نظام حیات اور طرز زندگی کو آئندہ نسل کے ذہنول میں نقش کر دے اور آنے والی نسلیں اس نظام حیات کی امین بن جائیں.... اس طرح وہ ایسے معاثی ' معاشرتی اور فرجی ادار ہے ' اس طرح مقننہ ' عدلیہ اور انتظامیہ وجود میں لاتی ہے جوالگ الگ ہونے کے باوجود ایک حیاتیاتی اکائی کی طرح باہم دگر مربوط و معاون ہوتے ہیں۔ اور اس عمل میں وہ کسی وہ جے کسی قوم کی حقیق میں وہ کسی ما اسکا ہے۔

ہماری حالت ..... اباگر ہم اپنے گربان میں جما تکیں اور سای آزادی کے بعد کے اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں تو واقعہ یہ ہے کہ ہم آزادی کی کم از کم تعریف پر بھی پورانہیں از تے ۔.. پاکستان کے کسی بھی مسلمان سے پوچھ ویکھئے کہ ہمارانظام حیات کیا ہے تو فورا نہوا ب طلح گا۔ "اسلام" ... اس لئے کہ اس میں دورائیں ہیں ہیں میں۔ جنگ عظیم دوم کے بعد جس قدر ملک بھی آزاد ہوئے ان سب نے آزادی کی جنگ کسی قومیت (ایک نسل 'ایک جس قدر ملک بھی آزاد ہوئے ان سب نے آزادی کی جنگ کسی قومیت (ایک نسل 'ایک ملک 'ایک زبان اور ایک کلچر کی بنیاد پر لڑی تھی۔ جبکہ تنا پاکستان ہی وہ ملک ہے جو ایک نہیب یعنی اسلام کے نظریہ حیات ) کے نام پر وجود میں آیا۔ لیکن سیاسی آزادی کے بعد ہم

نے کون سے اوارے قائم کے جو جمارے نظام ذندگی کو تقویت دیے ؟ کیا ہم نے مقتند 'عدلیہ اور انتظامیہ کواس نبج پر ڈالا؟ کیا ہم نے ایسانظام تعلیم وضع کیا جو اسلام کونٹی نسل کا اور حمنا بچھوتا بنارتا؟ کیا ہم نے ایسے معاشی واقتصادی اوارے قائم کئے جو ہمیں ایک طرف تواقوام مغرب کا درت گرند ہونے دیتے اور دو سری طرف اندرون ملک کے تمام طبقات میں تقسیم دولت کے مادلانہ نظام کو استوار کرتے ؟ کیا ہم نے ایسے معاشرتی اوارے قائم کئے جو ملک سے غیر ملکی ازات کو ختم کرتے اور اسلامی طرز معاشرت کو رائے و متعارف کراتے ؟ کیا ہم نے الی اثرات کو ختم کرتے اور اسلامی طرز معاشرت کو رائے و متعارف کراتے ؟ کیا ہم نے الی اثرات کو ختم کرتے اور اسلامی طرز معاشرت کو رائے و متعارف کراتے ؟ کیا ہم نے الی طاقتور طبقات مطمئن و خود پند 'اور طبقات ہراساں ومحاط ہوتے ؟

یقینا ایانیں ہوا بلکہ اس ملک کے بانی اور عظیم قائد کے آنکمیں بند کرتے ہی ملک کو کئی ہوئی چنگ کی طرح طالع آزماؤں نے لوٹ کامال سمجھا ملکی ہیاست پروہ '' کھوٹے سکے '' مسلط ہو گئے جو قائد کی جیب میں حالات کی ستم ظریفی نے ڈال دیتے تھے ' بھی بورو کریٹس نے نقب لگائی تو بھی فرجی موقع شناسوں نے .... کمال کا نظریہ حیات اور کدھر کے ادارے ' بقول شاعر کے

ہمارے ملک کی سیاست کا حال مت پوچھو
سیری ہوئی ہے طوائف ہماش بینوں میں
سیری ہوئی ہے طوائف ہماش بینوں میں
سیری ہر شعبہ زندگی میں وہ لوٹ مجی اور وہ ہاہا کار ہوئی کہ الامان! 'ہر کسی نے ملک کی آزادی
اور سالمیت کو توایک طرف رکھا اور بعدر ظرف بہتی گئامیں خوب ہاتھ دھوئے۔ زاتی مفادات
ہردو سری قدر سے بالاتر ہو گئے۔ یہ آ یا دھائی اور افراتفری اگرچہ ہر حساس مخص پر روش ہے
ہم یاد دہائی کے لئے قومی زندگی کے چند گوشوں کی ہلکی ہی جملک دکھ لینے میں کیا حرج ہے۔
نظام تعلیم ..... نظام تعلیم ہی دراصل وہ شاہ کلید ہے جس سے آزادی و سرفرازی کے
ہمام بند دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور آزاد قومیں سب سے زیادہ دھیان اور وسائل ای
شعبہ میں کھیاتی ہیں۔ مشہور انگریز امیر البحر نیلس نے فرانس سے واٹر لوکی بحری جگ جیتنے کے
شعبہ میں کھیاتی ہیں۔ مشہور انگریز امیر البحر نیلس نے فرانس سے واٹر لوکی بحری جگ جیتنے کے
بعد بیان دیتے ہوئے کہاتھا '' ہم نے یہ جنگ کیمرج اور آکسفورڈ کے میدانوں ہی میں جیسی اسی اس بات کی طرف قطبی توجہ نہ دی گئی کہ بچوں کو کیا پڑھانا چاہئے اور کیوں جنوں کو کس سانچے میں ڈھالنا ہے جناور کیوں جنوں کو کیا پڑھانا چاہئے اور کیوں جنوں کو کیا پڑھانا چاہئے اور کیوں جنوں کو کیا فقط
ار بیوں کے ذہنوں کو کس سانچے میں ڈھالنا ہے ؟ تعلیمی اواروں میں حسن انتظام تو کیا فقط
اور بیوں کے ذہنوں کو کس سانچے میں ڈھالنا ہے ؟ تعلیمی اواروں میں حسن انتظام تو کیا فقط

انظام بمی عقابوگیا۔ بچل میں بغیر محنت کئند صرف پاس ہونے بلکدا چھے نمبر لے جانے کا ر جان بدا ہوا۔ ٹوٹن نے وبائی مرض کی طرح بورے نظام کوائی لیٹ میں لے لیا۔ تعلیم اداروں کے اندر سیاست در آئی۔ عجے برجے برحانے سے بدار اور سیای مگامہ آرائی میں مشاق ہو سے طالب علموں کے ہاتھوں میں کتابوں کی بجائے ہتھیار ہونا قابل فخر محمرا۔ ان کی نظروں میں علم کی وقعت ندری توعلم دینے والے کی کیا حیثیت ہوتی ؟ فیل سلم ہے لے کر اعلٰ تعلیی سطح تک اسانڈہ بحرتی کرنے کا کوئی ایبامعیار مقرر نہ کیا گیاجو ہمارے نظریۂ حیات کے مطابق ہوتا۔ فیل سطح پر توبکاڑی انتہا ہو حمی۔ اساتذہ میں سیاسی عناصری ہمہ وقت مداخلت اور ومونس ہے ایسے ایسے "شاہکار" محس آئے کہ جنہیں دیکھ کر تہذیب نے آٹکھیں بند کر لیں اور اخلاق نے سرپیف لیا۔ اعلی تعلیق مع برہمی محض و کریوں پر نظری منی اور معلومات عامہ جانجی متی۔ نظریهٔ حیات ہے اثوث وابیکی اور تعلیم و تعلم سے طبعی میلان وہاں ہمی نظر انداز ہوا۔ ہرقتم کارطب ویابس اس حساس محول میں دھکیل دیا گیا۔ بعض اجنبی نظریہ حیات کے حاملین نے توبا قاعدہ منصوبہ بندی سے تعلیمی اداروں کارخ کیااور طلباء کے نوخیز کیے ذہنوں میں وہ زہر ہلاہل بھراکداس کی زہرنائی قوم کےرگ ویے میں سرایت کر گئے۔ آج حال بدہے کہ قوم کے حساس ترین شعبہ (نظام تعلیم) میں ایسے اساتذہ کی کثرت ہے جو یاتو غیر اسلامی نظریہ ہائے حیات میں بقین رکھتے ہیں یا پھر کسی نظریہ زندگی ہے وابستہ نہیں اور محض اپنی تنخوا ہوں ' نیوشنوں اور دیگر حصول زر کے ذریعوں میں دلچیسی رکھتے ہیں۔

کل بَوْ کھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا کماں سے آئے صدا لا اللہ اللہ

معاشی حالت ..... ہارے ہاں رواج یہ چل نکلاہ کہ جونمی کی نے ملک میں موجود مختلف طبقات کے در میان وسیع معاشی خلیج پر بات کی جصٹ ہاس پر کمیونسٹ اور "مرخا" ہونے کالیبل لگا کر بارہ پھر کر ویا۔ حالانکہ دولت اور وسائل دولت کامنصفانہ اور عادلانہ تقسیم اسلام کامنشاء ہے۔ اسلام ہر گزنمیں چاہتا کہ دولت اغنیاء کے در میان ہی گھومتی رہے۔ امیر امیر تر ہوتے جائیں اور غریب غریب تر۔ ہمارے ہاں جو حالت ہے اظہر من الفتس ہے۔ ایک طرف وہ جا گیردار ابن جا گیردار ہیں جن کے محل ملک کے تمام بوے شہروں میں موجود ان کے قدوم منت لزوم کے انتظار میں سالوں خالی رہے ہیں اور ایک طرف وہ بے گھرو بور لوگ ہیں کہ کڑکڑاتی سردیاں 'برستی پر ساتیں اور جملسادیے والی گرمیاں جن کے جم و جان کے ہیں کہ کڑکڑاتی سردیاں 'برستی پر ساتیں اور جملسادیے والی گرمیاں جن کے جم و جان

ادر ہے گزرتی ہیں۔ ایک طرف عوام الناس خاص طور پر دیماتیوں کے بیج ہیں کہ جن کے لئے اوّل تو سکول موجود ضیں اور اگر ہے تو وہاں ہے سرو سامانی کا وہ عالم ہے کہ محراؤں اور ویرانوں کو ان پر شک آ آ ہے اور دوسری طرف ایجی سن کالج اور اس جیسے سینکروں تعلیم ادارے ہیں کہ رشک جنت و فردوس تگاہ ہیں ۔۔۔ ایک طرف لا کھوں ہوائیں اور ان کے بیج الکموں معذور اور ان کے خاندان 'لا کھوں ہوسیلہ لوگ ' ہزاروں ہوروز گار اور بنور انسان حیوانوں سے بدتر زندگی گزار نے بر مجبور ہیں۔

متوازن غذا کا تو خیر ذکر ہی کیاہے ،محض خوراک اور قیت لایموت کے حصول سے قاصر مخلف جسمانی ونفسیاتی عوارض میں جتابیں 'اور دوسری طرف ایک طبقہ کے کتے بھی برم وگرم بچونوں پر استراحت فرماتے ہیں اور بھرا پہیٹ ہونے کے سبب کوشت کی ران کو محض سو کھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک جانب وہ خواتین ہیں کہ جن کے محض ڈرینک ٹیمل کواپ ٹوڈیٹ ر کھنے پر لا کھوں روپے ماہوار خرچ ہوتے ہیں اور دوسری جانب عورت نمامخلوق ہی عین حالتِ حمل میں بس بيس اينشي الماكر چار چار منزل اوپر چرامتی اتقى بسيدايك طرف يا نج سے پندره سال ك بيج بوث پاكش كرتے ، موثلول ميں برتن د حوتے ، بسول اور ٹركول ك ا وول ير سامان ذعوتے اور مستریوں کے پاس یا چموٹی چموٹی فیکٹریوں میں کمرتوز مشقت کرتے نظر آتے ہیں اور دوسری طرف ای عمر نے بچے زرق برق لباسوں میں چیکتی کاروں پراعلیٰ در سکاہوں کواس ثان سے جاتے ہیں سکول کے گیٹ سے کلاس روم تک بستہ اٹھاکر لے جانے کے لئے ایک مودب نوکر ساتھ ہوتاہے۔ اور تشویش ناک بات سے کہ ان دوطبقات کے در میان سے فرق و تفاوت روز بروز مرااور وسيع مو باجار ہاہے مكى معيشت نام كى كوئى شے اپناوجود نسيس ر كھتى محض غیر مکی قرضوں پر گزارہ ہورہاہے۔ اور قرضوں کے سودگی ادائیگی کے لئے مزید قرضے حاصل كرناي خارجه ياليسي كى كامياني مجماجار باب- جوغير مكى قرضے عاصل ك جاتے بين انسين غير پیداداری منصوبوں میں اثراد یاجا آے۔ ان قرضوں کالیک بہت برداحصہ توقرض دینے والاطک السيخ مشيرون اور ماہر سے كى كران قدر تنخوا ہوں كى صورت ميں واپس لياتا ہے اور جو كچم باتى بچتا ہوہ مکی بیورو کریٹس اور ماہرین کی نذر ہوجا آئے عوام کے حصے میں محض قرضے کابوجھ آیا ہے۔ ملک کاخرانہ اس مدتک خالی ہے کہ شاید چند سالوں تک حکومت کو ملازمین کی تفواہ کی ادائیگی کے لئے بھی اندرونی وہیرونی قرضوں پر انحصار کرنا ہوے۔ ملک دیوالیہ ہوچکا ہے لیکن آپ ذرا ایک نظر پڑے ہڑے افسرول کے دفاتر میں جمانک کر دیکھیں تو آپ وہاں عیش و

مجرت کے وہ وہ سامان پائیں گے کہ آپ کااوپر کاسانس اوپر اورینچ کا پنچ رہ جائے۔ یہ تصن دفتروں کاحال ہے و گیراللے تللے اس پر مشزاد ہیں۔ فیکس دہندگان کی تمام تر ذہانت اور ملاحیت اس کوشش میں صرف ہوتی ہے کہ کسی طرح مکی خزانے میں ایک پیدنہ جانے پائے اور سرکاری ملازمین ان کی اس کوشش میں پوراپوراتعاون کرتے ہیں۔

بوے برے جا گیرداروں اور سرمایہ داروں کو بدریغ قرضے جاری کئے جاتے ہیں اور وہ انسیں شیرمادر کی طرح ڈکار جاتے ہیں اور حکومت کمال فراخدلی سے ان کی معافی کا اعلان بھی کر دیتی ہے اور عوام کے سامنے ان گرمچھوں کے نام تک نہیں آنے دیئے جاتے .....یہ محض ایک ہلکی سی جھلک ہے ' ذہین قار کمین خود اندازہ کر سکتے ہیں۔

معاشرتی حالت ..... جارا معاشره اب کوئی منظم معاشره نهیں رہا۔ دس کروڑ عوام مختلف فتم کے افقی اور راسی طبقات اور گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ پھریہ گروہ بھی منظم نہیں ہیں بلکہ آگے گروہوں اور ٹولیوں میں منتسم ہیں۔ اگر کوئی منظم ہے توبس سرمایہ دار' جا كيردار اور بيوروكريش ويهات ميں توحالت اور زيادہ دكر كوں اور انسانيت كے دامن بر بدنما ُ داغ کی مانند ہے۔ ہندو منوسمرتی کا وہاں تکمل راج ہے۔ دنگی معاشرہ مرہمن کشتری 'ویش اور شودر میں نہ سمی زمیندار اور کی کے نسلی گروہوں میں تقسیم ہے۔ کی کا لفظ بولنااور استعال كرنااكرچه قانوناممنوع بالكن عملاد حرك سے بولامجى جارہا ہے اور برتا بھی .... بے چارے د حوبی ' موجی ' نائی ' مراثی اور دیگر ں پیشدور صدیوں سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ یہ مسئلہ معاشی شیں ہے جیسا کہ زیادہ ترلوگ سجھتے ہیں بلکہ یہ خالصتا ایک معاشرتی روگ ہے۔ ان " کمیوں" میں بےشار ایسے بھی میں جو معاشی خوشحالی میں زمینداروں سے بھی برجے ہوئے ہیں لیکن زمیندار طبقہ اسیں جس حقارت سے ویکتا اور سلوک کر تاہوہ نا قابل برداشت ہوتا ہے۔ یی وجہ سے کدیدلوگ شرول کارخ کرر ہے ہیں اور بول شرول میں مزید معاشرتی اور انظامی مسائل پیدا مورے ہیں۔ انتخابات سے ان لوگوں کو بجائے فائدے کے الثانقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ یونین کونسل کی ممبری ، چیئرمین شپ اور کونسلری سے لے کر صوبائی اور قوی اسمبلی کینشتوں تک ہر جگہ زمیندار طبقہ ہی جھایا ہوتا ہے۔ اپنی تمامترنیکی وانت اور تعلیم کے باوجود بچارے کمیوں کی کیامجال ہے کہ وہ زمیندار کے مقابلے میں کھرا ہو جائے؟ نتیجہ عوامی نمائندگی کے عمدول پر قابض ہونے کے بعد زمیندار طبقداور زیادہ مضبوط ہوکر "کمیول" کے لئے مزیدوحشت اور دہشت کاسبببن

رشوت عبن اور بدعنوانی ..... رشوت سانی ایک قدیم روگ ہا اور ہر ذما نے میں اس کا چلن رہا ہے۔ حتی کہ اگریز کے زمانہ اقتدار میں بھی جو کم از کم انظامی کھاظ ہے ایک مضوط زمانہ تعالوگ رشوت لیتے ویتے تعے کر بہت جمپ چمپا کر اور ڈر ڈراکر ۔ لیکن اب تو اس کاوہ زور ہا اور یوں سینہ ذوری ہے لی جاتی ہے بلکہ اپنا حق سمجھ کر دھڑ ہے ہوں کی جاتی ہے بلکہ اپنا حق سمجھ کر دھڑ ہے ہوں کی اس کو جو اس کی بے شار وجوہات میں ہوتی ہوئی وجہ زمیندار طبقہ کا سرکاری ملاز متیں افتیار کر لینا ہے۔ یہ طبقہ رشوت لینے میں بڑا ایک بڑی وجہ زمیندار طبقہ کا سرکاری ملاز متیں افتیار کر لینا ہے۔ یہ طبقہ رشوت لینے میں بڑا ہوتا ہے اس کی جو اس کی ایسا غم نہیں ہوتا۔ ملاز مت کے کھٹائی میں بڑ جانے کا کوئی ایسا غم نہیں ہوتا۔ ملاز مت نہیں رہوت نہیں اپنی ملاز مت کے کھٹائی میں بڑ جانے کا کوئی ایسا غم نہیں ہوتا۔ ملاز مت نہیں اپنی ملاب اور ایم این اے بھی اپنا۔ سیاں سینے کوتوال اب ڈر کا ہے کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رشوت صرف بھی طبقہ لیتا ہے دو سرے بھی لیتے ہیں لیکن رشوت ' بدعوانی اور غبن میں دیدہ دلیری اسی طبقہ کی پیدا کر دہ ہے۔

رسومات قبیحہ ..... شادی بیاہ پر بے تعاشا خرچ کرنا الزکیوں کے لیے چوڑے جیز '
سینکڑوں افراد پر مشتمل براتیں اور پھران کی پر تکلف دعوتیں ' نمائٹی اور آرائٹی روشنیوں کی
چاچوند ' بینڈیا ہے ' آتش بازی اور اس طرح کی دوسری لغویات اور دولت کی نمائش بھی زیاوہ تر
ایسے طبقے کی طرف سے ہوتی ہے جس کے ہاں مال حرام وافر تعداد میں پنچتا ہے۔ انہیں دیکھ
د کھے کر عام آدمی کے دل دوماغ میں بھی ایسے ہی خواب جنم لیتے ہیں اور جبوہ اپنی حقیر کمائی
سے ایسانہیں کر سکتا توایک طرف جرائم پیگئی اور دوسری طرف نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور
یوں معاشرتی مسائل مزید تھم بیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔

سر کاری محکمے اور اوارے ..... جیسا کہ آپ جان کے ہیں رشوت ' برعنوانی اور غین سرکاری محکمے اور اوارے ..... جیارے غرباء اور ضعفاء ہا تعول میں درخواسیں غین سرکاری محکموں کاعام چلن بن چکاہے۔ بیچارے غرباء اور ضعفاء ہا تعول میں درخواسیں کرنے دفاتر کے چکر پر چکر کا منے رہتے ہیں اور کمیں کوئی فریاد رس نہیں پاتے۔ برب افروں کے دروازے بنداور دور باش کی صداؤں سے کو نجتے ہیں اور ماتحت عملہ بالعوم تن آئان 'نا اہل اور بسااو قات حرام خور ہو تاہے۔ سائل کد هرجائے؟مثال کے طور پر صرف دو مکومتی اداروں کا ہلکا سافا کہ چیش ہے۔

وا پرا .... یہ ایک مک گیرا دارہ ہاس کے پاس بے شار وسائل اور افرادی قوت ہے یہ سستی بخلی پیدا کر تاہے اور منظے داموں مہاکر تاہے۔ پھر بھی یہ سدامقروض اور مسلسل کھانے میں ہے۔ وجہ ؟اس کے طاز مین اسے کھائے چلے جارہے ہیں اور بجائے اس کی روک تھام کے بکل کے زخ کی اعلان وجواز کے بغیر مسلسل بوجائے جارہے ہیں اور اس نرخ بالاکن کاسلسلہ کہیں فتم ہو آنظر نہیں آیا۔

ر ملوے ..... بالکل ہی حال ر ملوے کا ہے۔ گاڑیوں میں رش کاوہ عالم ہو آ ہے کہ آل و حرنے کو جکہ نمیں ملتی اور آ مدن کا پوچھو تو مسلسل خسارہ! وجدوہی کہ باڑ کھیت کو کھائے جارہی ہے۔ اس کے ملاز مین ہی اسے نگلے جارہ ہیں اور قرض پر گزارہ چل رہا ہے۔

میرکے واسط مغوش کسی فغنا ا ورسسہی!!

جاگرداروں کے باس دحوکراب تیزی سے صنعت کارا ورسرماید دار می بنتے جارہے ہیں) وقت اور دولت کی فرادانی سیے ۔ للہذایہ وا دی ان کے سائے فری کشش کھتی ہے ۔ اس لئے کہ قبل پاکستا ان کی جاگیر کی حدو دمیں انسانی سرآن کے آگے سجدہ ریز ہوئے تقے ۔

اب موقع آ یا که بورامک نهیں تو کم از کم بوراصوبه ان کی سلام میں کفرا ے۔ ادھر نظام بھی ایباتھا کہ کوئی انہیں عوامی نمائندہ منتخب ہونے 'وزار تول کے قلدان نما لنے اور ملک کے ساووسپید کا مالک بن جانے سے نمیں روک سکتا تھا۔ چنانچہ وہ اس رائده ملک کے ساسی افتی رکالی ممناوں کی طرح جما گئے۔ اب ان کی "المیت" تومرف بی نی کہ وہ جا کیردار تھے اور مقصد صرف اپنے طبقے کے مفادات کی حفاظت اور مخصی سربلدی فا ملك و قوم كى سربلندى و نظرية حيات كالشحكام ودرس منصوبه بندى وبديد تعليم اور لينالوي كافروغ ، عظيم انساني قدرون كاحياء ' ملك مين موجود صلاحيتون كابحربور استعال ' آئدہ نسلوں کی تیاری کے لئے ایک مضبوط اور خود کار نظام کاقیام وغیرہ سب ان کے لئے ب معنی چزیں تھیں حتی کدروز مرو کے حکومتی امور کی انجام دی کاد ماغ بھی ان کے پاس نہیں تھاچنا نچدانہوں نے زیادہ سے زیادہ بیورو کرنسی پرانحصار کیا۔ وہ بیورو کرنسی جو سالهاسال کی منت سے انگریز بهاور نے غلام قوم پر اینا فکنچہ مغبوط رکھنے کے لئے تیاری تعی ' جے صرف اس بات کی تربیت دی می متنی که نظم و نسق ( ما که که که کاکوئی مسئله پیداند مونے دیں یا دوسرے بفظوں میں رعایا کوچوں چرانہ کرنے دیں۔ چنانچہ بیورو کرکی نے ابتداء میں ہے کام بحسن وخوبی انجام دیا۔ لیکن جب انسول نے دیکھا کہ جارے موجودہ آ قامگریز آ قاول کی طرح آگاہ 'سركرم اور باصلاحيت شيں بي توان كے دلول ميں خود آقابن جانے كاسوداسا يا اوروه في الواقع آقابن بيشم الي حالت من فدج كيول يجيد رجتى ، جرنيلول كومجى حكراني كا شوق چرا یا ورچونکدان کے پاس " قوت " کا ستحقاق بھی تعالنداکون روک سکتاتھا؟

سیاسی جماعتیں .... دنیا کے عام چلن کے مطابق اس برقست ملک میں بھی سیاسی جماعتیں رہی ہیں اور جیں۔ سب سے پہلے تو مسلم لیگ کاذکر کرناچا ہے کہ بلاشبہ پاکستان کے قائد اندرول کو نظرانداز نہیں کیاجاسکا۔ لیکن "مسلم لیگ" قیام میں اس " جماعت " کے قائد اندرول کو نظرانداز نہیں کیاجاسکا۔ لیکن تھے۔ کیونکہ اگر یہ ایک جماعت کی بجائے ایک محض کانام تھا۔ محمد علی جناح ہی مسلم لیگ تھے۔ کیونکہ اگر یہ واقعی کوئی جماعتوں کو افراد کی واقت کے بعد بھی " قائم" رہتی۔ جماعتوں کو افراد کی واقعی کوئی جماعتوں کو قائد کی وقات کے بعد بھی " قائم" (اگر کہیں ہے تو) محض موت سے کوئی گزند نہیں پنچا کر آ۔ اور اب تو "مسلم لیگ" (اگر کہیں ہے تو) محض موت سے کوئی گزند نہیں پنچا کر آ۔ اور اب تو "مسلم لیگ" (اگر کہیں ہے تو) محض موت سے کوئی گزند نہیں پنچا کر آ۔ اور اب تو "مسلم لیگ" (اگر کہیں ہے تو) محض میں تقسیم کیاجاسکا ہے۔

ا۔ فرمبی سیاس محماعتیں ..... ان میں سے صرف جماعت اسلامی ہی قدیم بھی ہے اور غیر فرقہ وارانہ بھی ..... لیکن اب اس کی یہ حالت ہے کہ دین کو تو ٹانوی حیثیت حاصل ہے اور سیاست کو۔ اس طرح اس نے گویا ہے اور وہ بھی انتخابی سیاست کو۔ اس طرح اس نے گویا حصولِ اقتدار کو اپنا نصب العین اور دوسری سیاسی جماعتوں اور اقتدار پیند عناصر کو اپنا حریف بنا لیاہے۔ اس طرح اس کے میدان عمل میں تنگی اور محدودیت پیدا ہوگئی ہے۔

دوسری ذہبی سای جماعتیں خالصتانقتی فرقوں پر مشمل ہیں اور اس طرح کو یا انہوں نے خود ہی ایخ کو محدود کر لیا ہے۔

ب۔ سیکولر سیاسی جماعتیں ..... اس گروپ میں مسلم لیگ کی کتان پیپاز پارٹی بنیشن پیپاز پارٹی بخطی پیپلز پارٹی تحک استقلال دغیرہ اہم ہیں یہ اگرچہ کی خاص طبقے اور فرقے تک محدود نہیں ہیں لیکن اول تو لوگ انہیں آزما کے ہیں۔ دوسرے ان جماعتوں میں وہ جا کیردار مراید دار اور بیورو کریٹس تھے ہوئے ہیں جو ہمارے ملک کی اہتر صورت حال کے اصل ذمہ دار ہیں۔

رہی حالت ..... اگر تو دین محض نماز روزے کا نام ہوآ تو بلاشہ ۱۰ نیمد آبادی کو "بہتی" قرار دیاجاسکاتھا۔ (اس لئے کہ زیادہ سے نیادہ اسے فیصد لوگ بی اس کی پابندی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر شم کے اعدادو شار جمع کئے جاتے ہیں لیکن اس طرف بھی کسی کا خیال ہی نہیں گیا کہ ایک «مسلم ملک " میں بخوقتہ نمازیوں کا شاری کر لیاجائے ) لیکن دین ان شعار اسلامی کے ساتھ ساتھ اجتماعی عدل کانام بھی ہے۔ (لیقوم الناس بالقسط) نمازروزہ کے پابند تواس معاشرے میں ال ہی جاتے ہیں 'عدل اجتماعی کا تونام ونشان تک نہیں ہمار دروزہ کے پابند تواس معاشرے میں ال ہی جاتے ہیں 'عدل اجتماعی کا تونام ونشان تک نہیں حقیقت سے ناوا تف محض ہیں۔ ان کا کام بالعوم اسلام کے نام پراپ اپنے فرقے کا پرچار کرنا ' دوسروں کی تحقیم کرنا ' فقتمی اختلافات کو اچھالنا' بال کی کھال تھینچنا' خالص کلامی مسائل کوان پڑھ عوام کے اتھوں ہیں دے دینا اور اس طرح افتراق و اختشار کو ہوان سائے۔

وی پرس و اسم رسی سات به در که معداق سب بردو که مورها به وه بھی عیاں راچہ بیال کے معداق سب بر کھلا ہے۔ تمذیب الا ظاق اور مکارم ا ظاق جو تصوف کا اصل ہدف تھے ذیب طاق نسیال ہو کھی ہیں۔ زیادہ تر ذور شیخ پرستی ، قبر پرستی ، میلوں ٹھیلوں اور عرسوں پر ہے۔ چند خدا ترس مثالتی کو چھوڑ کر اکثریت دو کا نداری کر رہی ہے عوام کو مختلف توجمات میں جنالکر کے شرک و برعت اور غیر اسلامی شعار کا پر چار ہورہا ہے۔ تعویز گنڈوں ، جما ٹر پھونگ اور شفاعت باطله برعت اور غیر اسلامی شعار کا پر چار ہورہا ہے۔ تعویز گنڈوں ، جما ٹر پھونگ اور شفاعت باطله کے نام پر غریب جابل عوام کا سخصال روز افزوں ہے۔

ملک کے نظم و نسق کا حال ..... پولیس اور عدالتوں کا اصل کام کروروں کو زہر دستوں کے نظم و نیادتی ہے بچاناہوتا ہے۔ پولیس کے ذہ ہے کہ وہ ظلم کواس کے وقوع کے بہلے روکے اور کروروں کے حقوق کی گرانی کرے اور اگر ظلم و زیادتی اور حقوق کی بائیابی وقوع پذیر ہو بی جائے تو ایسا کرنے والوں کو جلد از جلد عدالت کے سامنے پیش کرے۔ یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ فوری طور پر حقد ارکوحی دلائے اور کی قتم کے دباؤیس نہ کرے۔ یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ فوری طور پر حقد ارکوحی دلائے اور کی قتم کے دباؤیس نہ آئے .... اب ذرابولیس کی کار کر دگی پر ایک طائز انہ نظر ڈالئے۔ ہے کوئی کل سید می ؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر تھے کیا ہماری پولیس مظلوموں کی ہمدر دہے ؟ ضعفوں کی بناہ گاہ ہے؟ کئروروں کی آخری امید ہے؟ بلکہ صورت حال اس کے بالکل پر عکس ہے۔ کسی غریب کے ہاں چوری ہو جائے 'ڈاکہ پڑجائے یا فریب دی سے اس کی عمر بحر کی محت شافہ کی کمائی لٹ

جائے 'پولیس کے کان پر جول تک نہیں ریکتی بلکہ پولیس رپورٹ تک درج کرنے محرز رہتی ہے۔ ہاں کی '' پہنچ والے " کا معمولی نقصان بھی ہو جائے تو پورے محلے اور پورے گاؤل کولپیٹ میں لے لیاجا آہے۔ قتل کی صورت میں البنتہ پولیس پہنچت ہے آگہ ایک سید ہے سادے کیس کوا پی دانشندی سے الجھا کر دیجیدہ بناسکے .....اس کا ایک شعبہ ٹریفک پولیس ہوٹریفک کے برعیب بہاؤ میں تو کوئی کر دار ادانہیں کرتی البتتاس کی اپنی جاندی ہوتی رہتی ہے آدھی پولیس تو ہروقت '' مشاہیر قوم "کی آؤ بھگت' ان کی حفاظت و سمولت اور ناز ہر داری میں گی رہتی ہے۔ ہی وجہ ہے کہ قتل 'چوریاں 'ڈاک ' بینک ڈکیتیاں ' دینے فساد' مار پیٹ اور کڑوروں کے حقوق کی پامالی وسیع پیانے پر جاری ہے اور دن دوئی رات چوگئی ترتی کر رہی خوروں کے حقوق کی پامالی وسیع پیانے پر جاری ہے اور دن دوئی رات چوگئی ترتی کر رہی ضفل ایزدی ہے۔ مکی انتظام وانصرام کا یہ حال ہے کہ ع نے ہاتھ باگ پر ہے نے پائے

کی جماعت بھی کامیاب ہو حکومت وڈیروں بی کی ہے گی ۔۔۔۔۔ اور اگر کمیں پانساللتانظر آباتو ارشل لاء کاعفریت مریر سوار! ۔۔۔۔ ایک اور متوثر مغربہ ہے کہ ذرائع ابلاغ اور عوام سے رابطے کے تمام وسائل انہی طبقات کے قبضے میں ہیں لندا معاشرے پر ان کی گرفت مضبوط

کیا کیا جائے؟ .... حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں کسی آئین اور قانونی طریقے ہے کوئی بری تبدیلی لانامکن نمیں ہے۔ اس لئے کہ آئین اور قانونی طریقے ہے صرف حکومت کو تبدیل کر یہ جائیں اور تاہی بھی محر اور بھی بھی ممکن نہیں ہوتا ..... اور پاکستان میں محض حکومت کو تبدیل کر کے کسی بدی تبدیلی کی توقع رکھنا حماقت ہے ..... کوشیں اس سے پہلے بھی تبدیل ہوتی ری ہیں اور ہوتی رہیں گی گر عوام اور ہمارے مخصوص طرف کو میں اس سے پہلے بھی تبدیلی ہوتی ری ہیں اور ہوتی رہیں گی گر عوام اور ہمارے خصوص طرف زندگی میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور نہ ہوگی اس لئے کہ معاشرہ میں ایک طاقتور 'مؤثر اور منظم طبقہ سرے ہے کوئی تبدیلی جاہتای نہیں اور جولوگ تبدیلی جاجے ہیں وہ فی الحال اس اور منظم طبقہ سرے ہے کوئی تبدیلی جاہتای نہیں اور جولوگ تبدیلی جاجے ہیں وہ فی الحال اس قابل نہیں کہ کوئی تبدیلی (آئین کے اندر جے ہوئے) لاکسیں۔

انقلاب باکتان کے مخدوش اور اہتر حالات 'اسلام سے کھلی ہزاری بلکہ بغاوت ' کزور اور ناتواں طبقوں کا استحصال 'امن وامان کی جُرٹی ہوئی صورت حال 'مسلس کر آ ہوا معاشی گراف ' برنظمی 'رشوت ' نا ابلی ' غین اور سرکاری طاز مین کی من مانی ' ہرونی ماضلت کیا خطرہ اور اندرونی فسادیوں کی ریشہ دوانیاں اس بات کی مقتضی ہیں کہ ہماں ہمہ کیر اسلامی انقلاب بر پاکیاجائے ۔۔۔۔ ایک ایبا انقلاب جو پنچ سے اوپر تک سب پچھ بدل کر رکھ و ہے۔ اس لئے کہ یہ آیک کھلی حقیقت ہے کہ جماں عام اور معروف طریقوں سے تبدیلیاں نہ لائی جا اس لئے کہ یہ آیک کھلی حقیقت ہے کہ جماں عام اور معروف طریقوں سے تبدیلیاں نہ لائی جا کتی ہوں اور جماں فرسودہ اور متعفن نظام نے عوام الناس کی زندگی اجیرن کر رکھی ہواور جماں ایک قلیل لیکن کروہ طبقہ کروڑوں لوگوں کی گردنوں پر مسلط ہووہاں انقلاب لازمی اور لا بدی ہو جا یا کر تا ہے۔ پاکستان میں الی ہی صورت حال ہے بلکہ اس سے بھی کی گناخو فناک ۔۔۔۔۔ چنانچہ ہمہ گیرانقلاب کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ گ

جزدار اگر کوئی مفر ہو تو بتاؤ ناچار گناہ گار سوئے دار چلے ہیں مغرب میں انقلاب فرانس نے پورے بورپ میں زندگی کی آیک نئی روح پھونک دی تھی۔ ظلم وجمل کی تاریخ و بین بعظنے والوں نے ایک انقلاب کی بدولت ساری دنیا کی سیاس اور علمی قیادت سنبھال لی ..... مشرق میں روس و چین نے اشتراکی انقلاب کے ذریعے اپنے مردہ اور سرے ہوئے معاشروں کو حیات نوعطاکی اور آ محبورہ کر سپر طاقتوں کی صف میں قدم رکھا۔ اور وہ مسلم اللہ جس نے کئی صدیوں تک دین اور ونیا دونوں جتوں میں اپنی سیادت وقیادت کے مجربے امرائے تھے 'انقلاب سے بد کے اور خوفزدہ ہونے کے باعث آج خشہ و ماندہ سک رہی ہے۔ حالا نکہ عے جس میں ہونہ انقلاب موت ہوہ ذندگی

آئین نو ہے ڈرنا طرز کمن یہ اثنا مزل یی عض ہے قوموں کی زندگی میں

انقلاب کیسے ؟ .... اس مخصر مضمون میں اس عظیم موضوع کو سمینے کی مخبائش نمیں۔
مخصر ایوں سمجھنے کہ ایسے مخلص لوگ جو قلب کی محرائیوں ہے یہ چاہتے ہوں کہ یہاں اسلامی انقلاب آئاور وہ اس پر اپناتن من دھن نجھاور کرنے کے لئے آمادہ و تیار ہوں۔ ہر مصیبت مجسینے اور ہر مشقت اٹھانے میں برباک ہوں 'اپناور اپنے گھر والوں کی حد تک شعاڈ اسلامی کے پابنہ ہوں 'کبائر ہے مجتنب اور صغائر کے ترک میں کوشاں ہوں اور وہ کسی ایک قیادت کے باتھ میں بعت کر کے ایک متحد 'منظم اور ایار پیشہ جماعت میں ڈھل جائیں۔ اطاعت امیر اور نظم و ضبط کے خوگر ہوں 'اپنی مرضی اور رائے کو ترک کرنے والے اور مکمل طور پر امیر کے اشار ہ آبر و کے منظر ہوں 'اپنی مرضی اور رائے کو ترک کرنے والے اور مکمل جب ایک ایک جماعت تیار ہوجائے اور وہ تربیت و آزمائش کی بھٹی میں ہے گزر چکا اور احتجاج جب ایک ایک جماد شروع کر دے۔ پھر اس کے بعد آنے والے حالات خود اس کے لئے عمل کی رامیں اینہ جاد شروع کر دے۔ پھر اس کے بعد آنے والے حالات خود اس کے لئے عمل کی رامیں معاشرہ کی گردنوں پر سوار عمراہ اور ظالم طبقہ سر عکوں ہوجائے ۔ اور جائے الحق ور سے اور جائے الحق فی الباطل ان آلباطل میں ذکھ کو گا کار بانی فیصلہ یور ابوجائے۔

انقلاب کا متیجہ.... یادر ہے کہ انقلاب بھی "پرامن" نمیں ہوتا۔ ہاں حسن تدبیر سے اور اللہ کی تائیدونصرت سے خون خرابے کو کم سے کم کیاجا سکتا ہے۔ لیکن اس کے متیجہ میں بہناہ انسانی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اس طرح جیسے کسی ایٹم کے مرکزے (نوکلس) کو پازا جائے تو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح جب کی نظام کے نیوکل کو چاڑا جائے تو بے خار انسانی توانائی حاصل ہوتی ہے۔ ہونا در اصل یوں ہے کہ اس زوال آمادہ معاشرہ میں بے خار انسانی ملاحیتیں ( عمد علمہ) بے استعال اور بے فاکدہ اور بے سمت موجود ہوتی ہیں۔ اس استعال میں لانے والا انہیں ایک رخ دینے والا اور انہیں ہے تمع ( عمد علا ) کرنے والا نہیں ہونا۔ انقلاب کے نتیج میں یہ سب عمد علی آلیک نے جوش و خروش اور نے ولو لے کے ساتھ ابھر آئے اور قوم کے رگ وریشے میں خون آن ہی طرح دور آئے۔ چنا نچہ وہ منزلیں کے ساتھ ابھر آئے اور قوم کے رگ وریشے میں خون آن ہی طرح دور آئے۔ چنا نچہ وہ منزلیں بو خواب و خیال دکھائی دی تھیں ایک حقیقت واجہ کی طرح قدموں میں آن کرتی ہیں۔ بو خواب و خیال دکھائی دی تھیں ایک حقیقت واجہ کی طرح قدموں میں آن کرتی ہیں۔ سالوں کے کام لحوں میں ہوتے اور محض راہیں بل بحر میں طے ہوتی ہیں ..... ملک میں چونکہ کئی مؤر مخالف اور برجوش ہو جاتی نہیں رہتی اس لئے پوری قوم متحد 'منظم اور برجوش ہو جاتی ہو جو خواب در ندگی کی طرف لوٹ آتی ہے جیسے چھلی پائی میں آجائے۔ غرض انقلاب نام ہے جات اور طرز زندگی کی طرف لوٹ آتی ہے جیسے چھلی پائی میں آجائے۔ غرض انقلاب نام ہے جات اور در ذری گاؤہ کا۔

انقلاب کے شمرات و ہر کات ..... اس میں شک نمیں کہ انقلاب کے لئے پچھ قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ پچھ سرفروشوں کو بنیاد کی اینٹیں بنتا پڑتا ہے لیکن اس سے ایک بیار معاشرہ از سرنوصحت مند 'توانا اور پر جوش ہوجا آ ہے اور انقلاب کا قائدا کر اس جوش وجذبہ اور البتی ہوئی توانا ئی کو مثبت ست میں کامیابی سے ڈھال سکے اور قوم میں سیح اسلامی سپرٹ پیدا کر سکے تواس کی ہر کات ہے نہ صرف آئندہ آنے والی سینکڑوں نسلیں متبع ہوتی ہیں بلکہ ایسا فالص اسلامی انقلاب ملک کی جغرافیائی صدود کا پابند نمیں رہتا اور ایک چشمہ صافی کی طرح ابل فالص اسلامی انقلاب ملک کی جغرافیائی صدود کا پابند نمیں رہتا اور ایک چشمہ صافی کی طرح ابل مالمی کر پوری مسلم ملت کو سیرات کر دیتا ہے۔ پوری امت اس سے حیات نو اور جذبہ آن دہ طاصل کرتی ہے۔

ماصل کرتی ہے۔ انشار اللہ انقلاب کے بعد اسی پاکسانی قوم کوج اب آپ کو از کا رفتہ ارشوت مبرد یانسی اور خود غرضی میں دُوئی ہوئی دکھائی دیتی ہے 'پچان نہیں سکیں گے.... نندگی کے ہر شعبہ میں اور حیات کے ہر کوشہ میں ایس ایس تبدیلیاں آئیں گی کہ قلم انہیں لکھنے سے عاجز اور نطق انہیں بیان کرنے سے قاصر ہے۔ ہے۔

> آگھ جو کچے دیکھتی ہے لب پہ آ سکا نہیں محو جےت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی

ا۔ مثال کے طور پر تمام جا گیریں فتم کر دی جائیں گی اور زمین کی مکیت کی حدمقرر کر ری جائے گی جس سے ایک طرف وہ طبقہ فتم ہو جائے گاجو قوم کی گر دن پر پیر تسمہ پاکی طرح سوار ہے اور دوسری طرف ہزاروں بے زمین ہاریوں کو زمین مل جائے گی جمال وہ جی جان سے محنت کر کے اناج کے ڈھیرلگادیں گے۔

۲- تعلیمی انقلاب..... ملک وقوم کے تمام تروسائل کابداحمہ تعلیم نظام کی تعیر نو اور اس کے پھیلاؤیس صرف کیاجائے گا۔ اور یہ تعلیم بے مقصد ' بے سمت ' با ظات اور یہ بعدی سے چند ہی سال میں سوفیمد شرح بیدی سے چند ہی سال میں سوفیمد شرح تعلیم عاصل کرلی جائے گی۔ اور چونکہ یہ تعلیم علوم جدیدہ کے ساتھ ساتھ محمری دینی سجھ ہو جہ بھی پیدا کرے گی اس لئے وہ جہل اور توجمات جو معاشرہ کو محمیرے ہوئے ہیں ازخود کافور ہو جائیں گے۔

سا۔ معاشی انقلاب سود (جواللدادراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاف اعلان جگہ ) کابلکلید فتم کر دیاجائے گا۔ اس کے ساتھ بی اندرون ملک سرمایہ داری کی جڑک جائے گا اور بیرون ممالک تمام قرضوں کا صرف اصل زراداکیاجائے گا در آئیدہ کسی قوم یا دارے ہے کوئی قرضہ نہیں لیاجائے گا۔ کمل طور پر اپنے دسائل سے کام چلا یاجائے گا۔ کمل طور پر اپنے دسائل سے کام جلا یاجائے گا۔ فیر ضروری اور غیر پیداواری افراجات بیک جنبش قلم ختم کر دیئے جائیں گے۔ سادگی اور سے نیچے کی طرف سفر کرے گی۔ سادگی اور سے نیچے کی طرف سفر کرے گی۔ سرکاری لما زمین کی شخوا ہوں میں بعد المشرقین کو ختم کر دیاجائے گا۔

ہم۔ صنعتی انقلاب ہے بتیج میں جب بناہ ذہانت وصلاحیت موجود ہوں صرف استعال نہیں ہور ہی۔ انقلاب کے بتیج میں جب مختلف صلاحیتوں کو مجتمع کیاجائے گا اور انہیں ضرورت کے مطلق سرمایہ اور وسائل صیا کئے جائیں گے توکوئی وجہ نہیں کہ چندی سالوں میں ہم وہ کچھ خود پیدانہ کرنے کیس جو آج در آ کہ کرتے ہیں۔ ہماری سرز مین میں جو بے شار دھنے ہماری ضرب کلیمی کے منتظر ہیں ان سے انتقاع عام کی فوری اور بحربور کوشش کی جائے گی۔ ایجاد واخراع میں نوجوانوں کی نہ صرف حوصلہ افرائی کی جائے گی بلکہ انہیں و سائل اور پشت بنای بھی مہیا کی جائے گی۔

۵۔ پین اسملام ازم .... جیساکہ آپ جانے ہیں حقیق انقلاب کی جغرافیائی صدود
کا پیر نہیں ہوتا چنا نچہ ایک مجھے اسلامی انقلاب انشاء اللہ آگے برد کر پوری است کو سیراب
کے۔ گا۔ اور پہاس کے قریب مسلم ممالک ایک جد واحد کی صورت متحدوم پوط ہو جاتمیں
کے۔ ایک کے وسائل دوسرے کے اور دوسرے کی افرادی قوت تیسرے کے کام آئے گی۔
سب کاور دایک اور سب کی قوت بھی ایک ہوجائے گی۔ اور بوں ایک عظیم الشان اسلامی قوت وجود میں آجائے گی۔ پھر کوئی بعید نہیں کہ پوری دنیائی قیادت آپ کے ہتے میں ہوگی۔ کمرور قرص میں مددواستعانت کے لئے آپ کی طرف دیکھا کریں گی اور آپ کے اشارہ آبروے اقوام علم کی تقدیر وں کے فیصلے ہوں کے پوری دنیا سے ظلم واستحسال کا خاتمہ ہوگا اور انسانیت کارخ جذبات سفلی سے اخلاق اعلیٰ کی طرف پھر جائے گا۔ پوری دنیا ہو الدیٰ ارسکِ جذبات سفلی سے اخلاق اعلیٰ کی طرف پھر جائے گا۔ پوری دنیا ہو الدیٰ ارسکِ کا منہ کے گئہ حک کھئہ حق سے کوئی المسکِ کی سے دیران باطلہ سر کھوں اور زیر دست ہوں کے و حم صاغرون اور کئن بردوشوں کی منرورت ہے۔ پچھ سرفروشوں اور کئن بردوشوں کی اسکے کی سرفروشوں اور کئن بردوشوں کی منرورت ہے۔ پہلے سرفروشوں اور کئن بردوشوں کی منرورت ہے۔ پچھ سرفروشوں اور کئن بردوشوں کی منہ ہوگی ہوں کی منہ من کی سے ایک کا منہ بر کھوں کی منرورت ہے۔ پچھ سرفروشوں اور کئن بردوشوں کی منرورت ہے۔ پچھ سرفروشوں اور کئن بردوشوں کی منہ ہوگی ہول کے سرفروشوں اور کئن بردوشوں کی سے ایک کا منہ کی سے ایک کی سرفروشوں اور کئن بردوشوں کی منہ ہوگی سرفروشوں کی سرفروشوں کی سرفروشوں کی سے ایک کھی سے دیوں کی سے کھی سرفروشوں کی سرفروشوں ک

اسے ابنائے وطن سے ہنت ہے

فررس اللي كورسي من و مراس المحموض عير المحموض عير المحموض عير المخطاب المخطاب المخطاب المحموض عير المحموض عير المحموض عير المحموض عير المحموض المحموض المحموض المحموض المحموض المحموض المحمورت من شائع كرديا كيا جي المحمورت من شائع كرديا كيا جي المحمورة الم

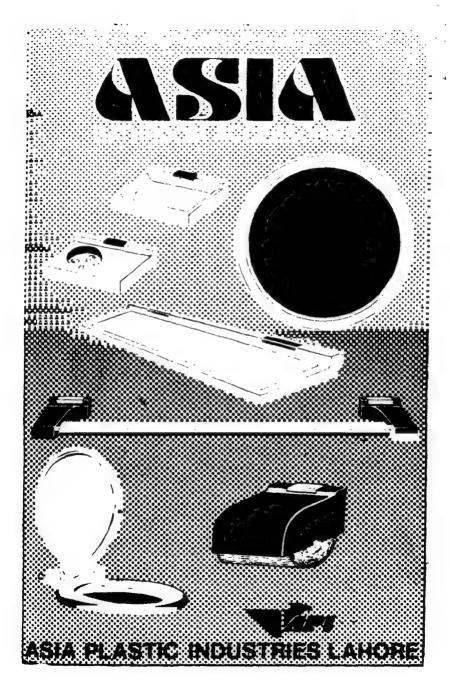

### آداب معاشرت

شيخ رحيم الدين



انسانی شخصیت انفعال پزیر سوتی ہے جوکہ اپنے دوستو کے خلاق دعاد العوار سے غیرشعوری طور پر اثرات تبول کرتی ہے۔ اس کئے ایسے لوگوں کی دوستی اختیار کر بی چاہئے جو کہ زیک اور صالح بول کر جہوں نے اپنی زندگی میں تقولی کی روش کو اختیار کیا بہوا ہو کیونکہ ان کے ساتھ اسمنے بیٹھنے سے خصیت میں کھاریدا ہوتا ہے۔

• مبلس بن أت اور جات وقت سلام كمنا جائي.

مبلس می بینے کے لئے دو آدمیوں کو سٹماکرنہ بیٹے ، جہاں آسانی سے جگامل جائے بیٹے جائے بیٹے جائے ہیں جائے ہیں جائے ہیں جائے ہیں کا رہنے نامین کا رہنے نامین کا رہنے نامین کا رہنے کہ اور دو آدمیوں رہول الاُستی الاُملیدوستم نے فرمایا: کسی آدمی کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوآدمیوں کے درمیان (رہنے بیٹے نے کے لئے ) نغر لتی کرے مگران کی اجازت سے (مامع الرف کا)

اسی طرح کسی کواسطا کراس کی حگرخود مثیمنا معی سخت معیوب ہے ۔

ا المراب مبس میں بربات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ دو آدمی تیسرے معانی سے الگ ہوکر مرکزش مذکریں ۔ موسکت ہے کہ تیسرامعا ئی اسے اپنے خلاف ہونے کا شرکرسے ۔

منت عبدالله رضی الدعنہ سے روایت ہے کہ جناب ریول الدم متی الدمید وستم نے فروایا : حب تم تین موتو دو (آدمی) تمیرے (سامتی) سے الگ ہوکر سرگوئتی مذکریں بہا تک کمتم لوگوں سے ل جا داس سے کہ یہ دفیرے سے الگ ہوکر دو آ دمیول کی سرگوشی ) اسے غزدہ کرے گی۔ دصیے ملم)

مجنس میں بیٹے ہوئے لوگوں میں سے اگر کوئی کسی مزورت کی وجسے اس کی مگر کیا ہوتواس کی عجر پر بیٹنے میں کوئی علی برگیا ہے کہ وہ فایس نہیں آئے گا تو بھراس کی مجر پر بیٹنے میں کوئی

مفائق نہیں ہے ۔

مسلس میں کسی امتیازی حکر پر بیٹیے سے احتیاب کیئے ۔ اسی طرح مجس میں اوب سے بیٹے : بازل میں اکر ما صاحب صدر کی طرف میٹھ کر کے میٹینا اُدام مجلس کے خلاف ہے .

خبلس میں جہال گرکے میٹی حانا چاہتے اوراس طرح بیٹھنا چاہئے کر آنے والے اور جانے والے ور جانے والے ور جانے والے در آئے والے در گروگ ذائد موجائی توسمٹ کر مبیٹے جانا چاہئے اور آئے در اور کوخندہ میٹیانی سے مگددی چاہئے .

مبس می اگر آپ نے کید کہنا ہو تو مدولیس سے اجازت طلب کریں اگر وہ اجازت دیدی آو این دیدی آو این است میں اور اگر وہ اجازت ندی تو معرول میں طال نذائے دیں .

• مبلس میں جو باتیں راز کی ہوں س کو لوگوں سے بیان زکریں جعفوصتی اللہ طلبہ وسلم نے فروایا:
" المحالس بالا مانے لین محلس کی باتیں رانت ہیں۔

مجلس ہیں جس موضوع برگفتگو مورسی موجب کک وہ طے ندم وجائے اس ہیں و وسراموس ندمچیوٹیے اور دوسرول کی بات کاٹ کراپنی بات مشرد ع ندکیجے ۔ اوراگرکیمی الیں کو لکھے مزورت میٹرسی آگئی ہے توبولنے سے پہلے اعازت سے لیجے ۔

مجلس ہیں مرف دنیا کی باتیں کرنا اور مرف دنیا کے کام کرنا اور ذکر اللہ سے محردم رسنا شدیوروی سے جمزوی سے جمزت الجد مرتبی اللہ علیہ وقتی ہے کہ حباب رسول اللہ ملی وقتی ہے کہ جاب سے کہ حباب رسول اللہ ملی وقتی ہے کہ میں گائی ہوئے ہے۔

میٹے اور اس میں اللہ کا ذکر ذکر ہے۔ اس برائلہ کی طرف سے حسرت ہے (لعینی وہ تیا مت کے دن انسوس کرے گا) .

 کوشش کیم کما پی کوئی مجلس فدا اوراً خرت کے ذکر سے خالی نہ رہے۔ اور جب آپیجسوی کویں کہ حافرین دینی مختکو میں دلمیسی نہیں ہے رہے تو گفتگو کا دخ کسی دنیوی مشد کی طرف چھردی ا اور پھر جب مناسب ہوت پائیسی تو تعظو کا رخ حکمت کے ساتھ دہنی موسنوع کی طرف پھر ہے گی کہ کششش کمیں ہے۔

حضرت الوم ررق سے روایت ہے کہ جناب دیول الله صلّی الله طیروسم آخر میں جب مجلس سے اسٹے کا ادا دو کرنے تورہ د ماکرتے ۔

سبعانك اللهم وبحسدك اشمدان لاإل الاانت

### دفسادكاد

# منظم سلای بن وره دوره ساساد

رتب محتديعقوب

گذشتہ اجلاس شوری میں فیصلہ ہواتھا کہ محترم ڈاکٹرصاحب پاکستان میں تنظیمی اعتبار سے تائم مختلف طلقوں کواپے قیمتی وقت میں ہے ہماہ تین دن دیا کریں گے اس سلسلہ کی پہلی کڑی کے طور پر فیصل آباد سے جناب ڈاکٹر عبدالسمع صاحب کا مراسلہ موصول ہوا کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ وہاں ۲۹ ریولائی کے پروگرام میں تشریف لارہے ہیں للذا آپ بھی آسیے اور رفقاء کو بھی ساتھ لائے۔

ہم پانچ رفقاء گوجرانوالہ سے علی المصب فیصل آباد پنچ توہماراخیال ہے تھا کہ فیصل آباد والے بی محدود افرادی قوت (۲۹ رفقاء صرف) اور محدود مالی و سائل کے پیش نظر کوئی بھر پور پروگرام تر تیب نہیں دے سکیس گے ، سکین کوچ جو نمی فیصل آباد کے مضافات میں پنچی ہم نے ایک خوشکوار جرت سے دیکھا کہ ہربڑ ہے چوک میں جمازی سائز کے کپڑے کے بینرز آوریاں بیں جن پر محترم المقام جناب ڈاکٹر صاحب کی آمدی نویداہل شہر کوسائی گئی ہے۔ سفید براق کی بیر جن پر محترم المقام جناب ڈاکٹر صاحب کی آمدی نویداہل شہر کوسائی گئی ہے۔ سفید براق کپڑے کے یہ بینرز صبح کی زم رو محتری ہوا میں پھڑ پھڑار ہے تھے کو یا امیر محترم کی آمدیر خنداں و رفعال ہوں۔ ہم سے دور ایک پر رونق چوک میں رکشہ میں بیٹھے کوئی صاحب لاؤڈ سیکیر کے ذریعہ امیر محترم کی فیصل آباد میں آمد اور خطاب عام کا اعلان بڑے د لید بر لب ولہد میں کر رہے تھے۔ کوچ سے از کر ہم احسان پر منگ پر ایس (جمال استقبالیہ شعبہ تھا) کی طرف بڑھ بی رہے تھے کہ فیصل آباد تیم مودوکی پک اپ ہمیں خوش آمدید کئے کو پہنچ گئی معلوم بوان تین دن کے لئے ہماراقیام جٹاح کالونی میں واقع بی ایم اے کی محارت میں ہوگا۔ وہاں استقبالیہ شعبہ تھا ) کی طرف بڑھ ایک نریان تھیں دن کے لئے ہماراقیام جٹاح کالونی میں واقع بی ایم اے کی محارت میں ہوگا۔ وہاں ایک نریز تعمیر بڑے آئی تو تیور یم میں ہماری عارضی رہائش کا انتظام تھا۔ اتن کوئیک سروس اور ایک نریز تعمیر بڑے آئیور یم میں ہماری عارضی رہائش کا انتظام تھا۔ اتن کوئیک سروس اور است استقبال ا

این سعادت بزور بازو نمیست تاز بخشد فدائے سخست ندہ پی ایم اے کی زیر تقیر محارت میں مختلف شہوں ہے آئے ہوئے رفقاء کافی تعداد میں جمع سے۔ صلقہ وسطی پنجاب جس کا ہیڈ کوارٹر فیصل آباد ہے 'گوجرانوالہ ڈویون کے تمام اصلاع' فیصل آباد ویون کے تمام اصلاع اور سرگود ہا ڈویون کے تمام اصلاع ( ماسوائے جسٹک ) پر مشتمل ہے۔ لنذا مختلف اصلاع ہے ستاون رفقاء وہاں جمع تھے۔ اپنے کام کاج چھوز کر اپنی مشتمل ہے۔ لنذا مختلف اصلاع ہے ستاون رفقاء وہاں جمع تھے۔ اپنے کام کاج چھوز کر اپنی گونا گوں مسرونیتوں ہے نکل کر 'اپنے مزیزوں اور آپ سے جدا ہو کر 'اپ وقت اور آپ پینے کا ایثار کر کے' اپنی محبول اور آپ مشاغل کو ج کر مختلف بیٹوں ' مختلف تعلیم معیار' مختلف ساجی اور معاشی پس منظر کے ساتھ وہاں جمع تھے۔ کس لئے ؟اعلائے کلمة اللہ ک مختلف ساجی اور معاشی پس منظر کے ساتھ وہاں جمع تھے۔ کس لئے ؟اعلائے کلمة اللہ کا لئے ' اللہ کی سرزمین پر اللہ کی حکمرانی کا ڈنکہ بجانے کا سودا لئے ' اُس عظیم اسلامی انقلاب کا تصور دلوں میں بسائے جس سے تمیز آقاد بندہ مٹ جائے گی 'جس ہے۔

مچردلوں کا یاد آجائے گاپیغام ہجود پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہوجائے گی

معلوم ہوا قبلہ ڈاکٹرصاحب جمعہ کی نماز جناب ساح الدین کا کاخیل کی قائم کر دہ معجد

اور دارالعلوم "اشاعت العلوم" لكزمندى ميں پڑھائيں گے۔ اس ادارہ جليلہ كے ناظم جناب عبدالرشيدارشد صاحب ہيں اور مسجد كے خطيب جناب مسلم قاسمی صاحب ہيں جنہوں نائن در مارستان مارستان كے ساتھ معرف المارستان كے تعرف المارستان كے تعرف المارستان كے تعرف المارستان كے تعرف ا

نے ڈاکٹر صاحب قبلہ کا تعارف کراتے ہوئے ہاری معلومات میں یہ بیش قدر اضافہ کیا کہ موصوف '' خان ''بھی ہیں ۔ دونوں جلیل القدر اصحاب علم نے جس خوشدلی اور تعاون علی

البر كامظامرہ فرمایا ہنظیم اسلامی فیصل آبادان كى تبددل سے ممنون ہے۔

یبال بھی فیصل آباد کی تنظیم کے رفقاء 'اُن کے امیر جناب رحمت اللہ بر صاحب اور طقہ کے امیر جناب رحمت اللہ بر صاحب اور طقہ کے امیر جناب ڈاکٹر عبدالسیع صاحب کی محنوں کا ثمر ہمارے سامنے تھا ... اشاعت العلوم کی وسیع مسجد کانوں کان بھری ہوئی تھی اور لوگ غضب کی گر می اور جس میں مسجد کے صدر دروازے تک امیر محرّم کی بچار پر گوش بر آواز تھے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے مخصوص طرز تخاطب اور مردانہ لب ولہہ کے ساتھ سور ۃ القف اور سورۃ الجمعکی روشنی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کامقصر بعثت اور اس سلسلہ میں امت کی ذمہ داریوں پر گفتگو فرمار ہے تھے۔

کی مدلیسیدو می مستوبست در اس مستدین مست کا دستد در پول پر مستور داد است تھی کہ بار بار ایک سحر تھاجو پورے مجمع پر طاری تھاایک اعجاز نطق تھاجو دلوں کو ہر مار ہاتھا' رقت تھی کہ بار بار امنڈی چلی آتی تھی.... اللہ کرے رور خطاب اور زیادہ۔

جمعہ ۲۹ ر جولائی ہی کی شام کو ضلع کونسل کے وسیع سبزہ زار میں محترم ڈاکٹر صاحب کا

خطاب عام تھا۔ فیعل آبادی تنظیم کے رفقاء اپنے امیری سربراہی میں قیمل آباد جیسے وسیع شہر ے کلی موجوں میں منادی لگار ہے تھے۔ مرمی اور جس کی برواہ کئے بغیر جمعکن اور ب آرامی کے باوصف ' وسائل کی کمی کے باوجود ... اور اس کا نتیجہ مغرب کی نماز کے بعد ضلع کونسل کے سبزہ زار پر نکلا' جہاں ہزاروں لوگ کاروں ' سکوٹروں ' سائیکلوں پر اور پیدل جوم کے ہوئے تھے۔ وسیع لان بربچھی دریاں بحر ممئن ان سے پیچیے قطار اندر قطار بڑی کرسیاں کم بڑ تئنیں اور سینکڑوں لوگ یا تو کھڑے رہے یالان کی مختلیں تکھاس پر بیٹھ گئے۔ نماز مغرب کے يجه دير بعد خطاب شروع بوا موضوع تحا " فلفه شمادت " عوام كامجمع اوربيه خالص على موضوع! دل میں خوف پیدا ہوا کہ "عوام " کو کیا چیز بٹھائے رکھے گی؟۔ نہ فرقہ واریت کا جنحاره 'نه سياست كي شيري 'نه دشنام وتكفير كاباره مصالحه 'نه سنرباغ د كمان كامر بر گٹالہ کین ڈاکٹرصاحب نے شمادت کے مروجہ مغموم سے لے کر شمادت علی الناس ك زروة منام تك ك مختلف مراتب ومراحل سے عوام كويوں روشناس كرايا كه ميں نے سینلاوں سروں کو ملتے اور پیروں کو وجد کرتے پایا بہ بہناہ کری تھی اور جس ایا کہ جس کے متعلق سی شاعرنے کہاہے " وہ جس ہے کہ لوک دعاما تکتے ہیں لوگ! " مشرق اور جنوب میں واقع سزکوں پرٹریفک کاشور اس پر مشزاد کلین لوگ یوں جم کر بیٹھے اور بیٹھ کر جھے کہ آخرى لفظادا بونے تك ايك تكاتك شيس بلا۔ ۋاكٹرصاحب في حضور صلى الله عليه وسلم ( نداہ ابی وامی ) کی سنت مطہرہ اور خلفائے راشدین کے عمل کانقشہ ایسے پراٹراور دنسوز الفاظ میں کھینچا کہ عوام تو عوام خواص تک کے دل میچھل میکھل گئے۔ اعلان ہوااس کے دوسرے اور ملی فصے کابیان کل یعنی ۲۰۰ جولائی کی شام کوسیس اس وقت ہو گا گ ذكراس يرى وش كااور پھر بياں اپنا

رات ساز ھے نوبھے پیفل دلید یو اور وعظ دلگدازانقتام کو پہنچا۔ نماز عشاء وہیں اواکی گئی۔
ہمارا خیال تھا۔ ۳۰ جولائی کاپوراون رفقاءا پی شکن اتار نے اورا پی توانائیوں کو مجتمع
کرنے میں گزاریں گے لیکن کماں؟ "اس کوچھٹی نہ فلی جس نے سبق یاد کیا" اب معلوم ہوا
دس بجے ضبح سے ایک بجے دو پسر تک ریکس ہوٹل کا ایئر کنڈیشن ہال بک ہے جمال امیر محترم
فیصل آباد کے اہل علم و دانش سے "اہل علم و دانش کی ذمہ داریوں " کے موضوع پر خطاب
کریں گے۔ 9 بجے ضبح سوزوکی پک اپ اور سفید ویکن پھر حرکت میں آئیں اور ہم لد پھند کر
وہاں پہنچ۔ ساڑھے دس بجے تک ہال اپنی تنگ وامانی پر شکوہ سنج تھا۔

خطاب شروع ہوااب کے رنگ ہی اور تھا۔ اگر چہ مرکزی خیال وہی تھا جس نے ڈاکٹر صاحب قبلہ کی راتوں کی نینداور دن کاچین چھین رکھا ہے بعنی اعلائے کلمۃ اللہ ، کومت اللہ کا قیام اور اسلامی انقلاب لیکن محفل تھی اہل علم ودائش کی 'چٹا نچہ ضروری ہوا کہ بات کسی اور رخ سے سامنے آئے " آک پھول کا مضموں ہو تو سورنگ سے باندھوں " امیر محترم نے "علم کی وحدت " کافلفہ چیش فرماتے ہوئے کہا کہ علم انسان کی مشتر کہ میراث ہے اور اسے خانوں میں تقسیم نمیں کیا جاسکا۔ علم دین کواگر چہ دیگر علوم پر فوقیت وہر تری حاصل ہے لیکن دیگر علوم حواسی قلبی سے صرف نظر نقصان دہ ہے 'اس کی تقسیم کی وجہ سے علمائے دین مدرسوں اور خانقابوں میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں اور ایوانمائے حکومت واقد ار پر سیکولر ڈئن رکھنے والاطقہ قابض ہو گیا ہے نیز آپ نے علماء دین کو خطاب کرتے ہوئے فرما یا کہ آپ دین کی منزل کی طرف ہماری اور عوام الناس کی راہنمائی فرمائیں۔ یہ خطاب کوئی سوابارہ بک دین کر منزل کی طرف ہماری اور عوام الناس کی راہنمائی فرمائیں۔ یہ خطاب کوئی سوابارہ بک حک جاری رہا۔ بعدہ 'سوالات کی دعوت دی گئی جن سے ڈاکٹر صاحب اپنی خدادا د ذہانت سے خواست ہوئی کہ خطر کاوقت قریب تھا۔ باحدن وجوہ عہدہ پر آ ہوئے ہو ہونا ہی تھی سوہوئی اور ایک بجے یہ یاد گار محفل بادل باحدن وجوہ عہدہ پر آ ہوئے ہونا ہی تھی سوہوئی اور ایک بجے یہ یاد گار محفل بادل بخواست ہوئی کہ خطر کاوقت قریب تھا۔

• ٣٠, جولائی کوظمری نماز کے بعد دوسرے مقامات ہے آئے ہوئے رفقاء تورات بھری تعظن آثار تےرہے لیکن آفرین ہے فیصل آباد کے رفقاء پر کہ دہ پھراس وسیع شہر کے گلی کوچوں ہیں پھیل گئے اور بعد از نماز مغرب کے خطاب عام کی منادی کرنے گئے معشد تھا کہ آج کی حاضری قدرے کم ہوگی اس لئے کہ گذشتہ روز جمعۃ المبارک کی تعطیل عام کی وجہ ہے لوگ زیادہ تعداد میں آئے تھے 'اور آج چونکہ یوم کار (WORKING DAY) ہے اس لئے لوگ کم ہوں کے ایکن مغرب کے بعد جو نئی ضلع کونسل کے سبزہ ذار پر آواز ہُ حق بلند ہوا' لوگوں کی تولیاں ضلع کونسل کے ببزہ ذار پر آواز ہُ حق بلند ہوا' لوگوں کی قولیاں ضلع کونسل کے ببزہ ذار پر آواز ہُ حق بلند ہوا' لوگوں کی تولیاں ضلع کونسل کے ببزہ ذار پر آواز ہُ حق بلند ہوا' لوگوں کی تولیاں ضلع کونسل کے باب النور سے داخل ہونا شروع ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے جمع کل ہے بھی قدر سے بڑھ گیا۔ اس میں جمال فیصل آباد کی تنظیم کی محنت شاقہ کا ہاتھ تھا وہاں لوگوں کی اپنی قدر سے بڑھ گیا۔ اس میں جمال فیصل آباد کی تنظیم کی محنت شاقہ کا ہاتھ تھا وہاں لوگوں کی اپنی " اور " تلاش حق " کوبھی د خل تھا۔

امیر محترم نے گذشتہ روز کے خطاب کی تلخیص سے تقریر کا آغاز فرمایا اور پھر بحالی جمہوریت اور عوام کے حقوق کی بازیابی کے موضوع سے ہوتے ہوئے اسٹے اصل موضوع یعنی اسلامی انقلاب کے مراحل ولوازم کو نمایت جوش و خروش اور انشراح صدر سے بیان فرمایا۔

رات ساڑھے دس بجے حب معمول لان میں عشاء کی با جماعت نماز اداکی مخی اور پھر

رگرتمام حضرات توشب بسری کے لئے روانہ ہوئے جبکہ رفقاء تنظیم نے جلسہ گاہ میں پچسی ہوئی

دریاں اور بھری ہوئی کر سیاں سمیٹنا شروع کیں۔ یمال میں مجرات کے رفقاء کاذکر کئے بغیر

نہیں رہ سکتا وہ جس محت 'لگن اور شوق ہے کام کرتے ہیں لائق صد تحسین اور قابل تعلیہ ہے۔

اسر جولائی اتوار کو صبح ناشتے کے بعد محترم ڈاکٹر صاحب پی ایم اے کی عمارت میں رفقاء

ہے ذاتی رابط کے لئے تشریف لائے اور انہوں نے تھکن اور بے آرامی کے باوجود تمام رفقاء کا

ذاتی تعارف حاصل کیا اور ہفید پندو نصائح سے نواز ا آپ نے گفتگو کرتے ہوئے فرما یا

درس فیصل آباد کی تنظیم کو اس بھرگی اور محنت سے اجتماع منعقد کرنے پر خراج تحسین چیش کرآ

بوں اور ان کے جذبے اور تگن کے چیش نظر اس بات پر بھی آ مادہ ہوں کہ ہر ماہ فیصل آباد میں

درس قرآن دینے کے لئے حاضر ہوجاؤل "۔

نیز آپ نے فریا یا کہ ہر مخص اچھی طرح جان لے کہ ہماری جدوجمد کامحور و مرکز قرآن بلنا تیسک بالقرآن اختیار کیجئے اور اسے دل کے اندرا آبار بیٹے۔

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انفرادی نیکی کے ساتھ اجھائی نیکی کی طرف بڑھئے۔ تنظیم ایک مشکل ترین کام ہے اس میں انسان کو '' انا ''کی قربانی دینا پڑتی ہے لیکن تنظیم کے بغیر کسی موثر اور نتیجہ خیز تحریک کا آغاز نمیر کیا جاسکتا۔

دوران گفتگونے مرتب شدہ تنظیمی و تربیخی نصاب کی اجمیت پر زور دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تمام رفقاء بالعموم اور سینئرر فقاء وبالخصوص اس بات کابرانہ مانیں کہ انہیں از سرنو بعض بنیادی کتا بچوں اور کیسٹوں میں ہے گزرنا پڑے گا۔ اسے قد مکرر کے طور پر پڑھیں اور اسے کرنے کا ایک اہم کام جانیں۔

آپ نے رفقاء کو تلقین کی کہ کسی بنگامی سیاست بازی یابنگامی عوامی تحریک کی چکاچوند سے مرعوب نہ ہوں اور پورے صبروسکون کے ساتھ اپنااصل کام یعنی ذاتی تربیت ، تنظیم اور کر دار سازی پر توجه مرکوزر کلیں اپنا ادوں کو بلنداور اپنی ہمتوں کو مجتمع رکھیں۔ گفنٹہ بحرکی اس نشست کے آخر میں آپ نے بعض رفقاء کے سوالات کے جوابات ویئے اور دعار زیشست اختمام پذیر ہوئی۔

محرم ڈاکٹرصاحب کے تشریف لے جانے کے بعد ناظم اعلی تنظیم اسلامی پاکستان جناب میاں محمد نعیم صاحب نے امراؤ نقداء اور ذمہ دار حضرات کو پکڑ بلا یا اور امیر محرم کی رفقاء سے ملا قات کی روشنی میں آئندہ مجوزہ اجتماع رفیقان حلقہ وسطی کی تاریخ اور مقام کے بارے میں مشورہ کیا۔ اب دو پسر کا کھاناتیا رتھا۔ کھانے کے بعد گوجرانوالہ 'سیالکوٹ اور عجرات سے میں مشورہ کیا۔ اب دو پسر کا کھاناتیا رتھا۔ کھانے کے بعد گوجرانوالہ 'سیالکوٹ اور عجراب کی آخری نشاء خوشکوار یا دیں لئے روانہ ہوئے۔ لیکن کچھ رفقاء سوال وجواب کی آخری نشاد صاحب آخری نشاد صاحب آئس کریم ہے گی۔ جزاک اللہ

ا ۱۳ ر جولائی کی چیتی ہوئی سے پسر کو ۳ بجے جب ہم ڈاکٹر صاحب کی معیت میں ڈسٹر کٹ کونسل ہال میں داخل ہوئے تو معدودے چند لوگ ہی ہال میں موجود تھے۔ مایوسی کی ایک محصنڈی لسرمیرے دل کوچھوتی ہوئی گزر گئی بسرحال ڈاکٹر صاحب نے کرسی سنبھالی اور چندایک سوالوں کے جوابات دینا شروع کئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈسٹر کٹ کونسل کاہال بھر گیا۔ سوالات کی پرچیاں آنی شروع ہوئیں توانبارلگ گئے۔

جوابات دینے کے لئے وقت کا تعین پہلے ہے کر لیا گیاتھا۔ یعنی چار آساڑھے پانچ بج شام ۔ اس ڈیڑھ گھنٹ میں اسٹے سارے سوالوں کاجواب ممکن نہ تھا۔ لنذا بہت اصحاب کو اپنے سوالات کے جوابات سے محروم رہنا پڑا۔ انہیں تنظیم اسلای فیصل آباد کے دفتر ہے رجوع کرنے کو کما گیا۔ سوالات میں سے بعض تو محض سوالات تھے جبکہ بعض خاصے تیکے اور پہلودار تھے۔ ان کے جواب بھی امیر محتزم نے بڑے تحل اور بردباری سے دیئے۔ پانچ بجر کم منٹ پر ڈاکٹر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے کہ ساڑھے پانچ بیج نماز عصر اداکر ناتھی۔ جوم مشاقاں آپ کے جلومیں تھا۔ ڈسٹرکٹ کونسل کی عمارت کے اندر واقع مسجد میں نماز عصر مقامی امام کی اقتدامیں اداکی گئی اور وہیں مجد میں نماز کے بعد چار باہمت افراد نے امیر محتزم کے ہاتھ پر بیعت کر کے تنظیم اسلامی کا وست و بازو بنما تیول کیا۔ اللہ تعالی انہیں استقامت عطا فرمائے اور جس راہ پر خار پر انہوں نے چانا پئی آزاد مرضی سے قبول کیا ہے وہ راہیں اُن کے لئے آسان فرمادے۔ آمین تم آمین۔

### بتي: حدف اول

تحرّم ڈاکٹراسرار احمد اپنی جماعت ، تنظیم اسلامی 'اپنی انجمن 'الجمن خدام القرآن اور اپنے مامین کے مستقل صلتے یعنی مجد دار السلام باغ جناح میں یہ آوازہ لگا چکے ہیں کہ قرآن کا لج میں سنئے سال کے آغاز کے لئے اپنے بیٹوں اور اپنے صلقہ احباب میں موجود بجوں کو تیار کریں۔ قارئین '' میثات ''کوہم دعوت دیتے ہیں کہ ع

#### اے خانہ برانداز چمن کچھ تواد هر بھی

رہ بھی اپنے گھر اور آس پاس کا جائزہ لیں اور تندرست و توانا' ذہین اور ہونمار طلبہ کو قرآن
کا کج ہے بی۔ اے پاس کرنے کی ترغیب دیں۔ انجمن کے ذرائع دوسال آگرچہ محدود ہیں تاہم
مناسب خرچ پر ہوسل کابھی معقول انظام کیا گیاہے۔ چنا نچہ لاہور سے باہر کے طلبہ کے لئے
بھی کوئی عذر موجود شمیں۔ دین کی سربلندی و سرفرازی اور اسلام کی نشاۃ ٹائید کی خواہش جن
دلوں میں موجود ہے کم از کم انہیں تو ضرور یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ یہ کام محض دعاؤں سے
نسی ہوگا، کچھ کئے ہی بات ہے گی۔ ہم خود آگر اپنی توانا ئیاں دنیا کے حصول میں لگانے پر مجبور
ہوگئے ہیں توانی اولاد کی ذکوۃ ہی تکالیں۔

اور آخری گزارش اس سلسلے ہیں ہے ، جس کے بغیریات کمل نہ ہوگی ، کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے اعوان و انصار ، سامعین اور قارئین کو بید دعوت دینے سے پہلے خود اپنے بحولی بچوں کواس کام پرنگایا ، اپنے اعزہ اور اقرباء کواس پر آمادہ کیااور اللہ کے دین کے لئے جمولی سب سے پہلے اپنے خاندان کے سامنے ہی پھیلائی تھی۔ رفاقت سکیم میں ان کے دو بیٹے (ایک ایم بی بایس اور دو سراایم اے ) اور دو سالہ نصاب میں ایک چھوٹا بھائی اور تین داماد شریک تھے جن میں سے ایک داماد ہی شہیں ، بھیجا بھی تھا۔



مرب میں بی اے کے داخلوں کا آغاز اہستبریس لاہوربورڈکے فراک کا کا کا خات کا علان کے بعد ہوگا۔دلفلے اعدان روی کا علان کے بعد ہوگا۔دلفلے اعدان روی کی مارکٹ کا علان ان شاراللہ آئدہ اشاعت یس کیا جائے گا۔

## بچول کے لئے ایک خواصورت منفردادرمعیاری الد



- قرآن عليم كى تعليمات كونبايت أمان اور دىجىپ انداز مير ميني كرتا ہے .
- ۔ جنول ، مجد توں اور بربوں کی حجو ٹی کہانیوں سے پاک جفیقی سأنسی اور اسلامی
  - جذب كوبداركرنے والے واقعات .
  - ۔ بخول کی زمنی وسے کری تربیت کے لئے نہایت مفیدرسالہ .
  - سغید کا غذا ور افسط کی نهایت شاندار طباعت کے باوج دیرینی شماره
    - صرف اس روی سالانه زر تعاون ۱۰۰ رویی
- درج ذیل پتر برایک خط لکور کرنونے کا پرچمفت طلب کریں ۔ بیند
  - آئے تو اپنے بچوں کوستقل خسسریدار بنائیں۔

﴿ الرِّنسيم الدين خواجه . ٤٠ عمر دين رود و تن يورد لا تو ١٩-٢٩

## مونامخرطاین کی معرکه الآرا تصنیف مور شرنطام زمینداری اوراسلام

اشاعت مراص مي ب اورعنقريب جيب كرا ماست كاران شاء الله، عدده سفيد كاخذ ديده نيب طباعت عدده سفيد كاخذ ديده نيب طباعت عدده سفيد كاخذ ديده نيب طباعت عدده سفيد كاخذ ديده نيب عدد الماد من الماد كار دولي

شانع كرده المحتبر مركزى أنم في مم القرآن لا الهوا ١٣١ - ك- ما دل اون



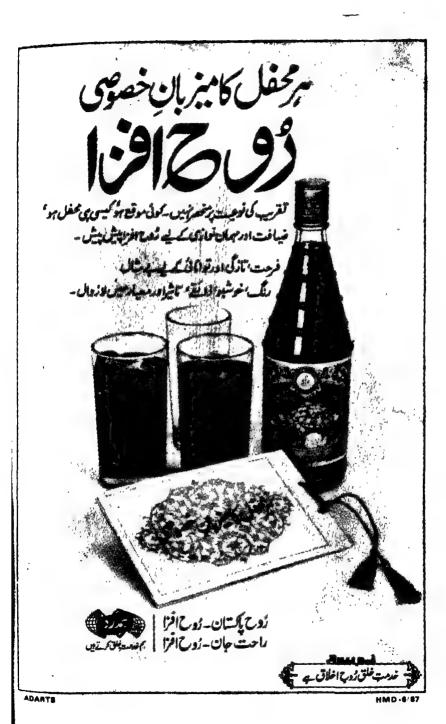



اورسب بل كالترك رتى مضبوط كراء ورميوست دا او

## Seiko

**BRAKE + CLUTCH LINING** 

ميسى فز گوسن زيم الكرادل رُزه جائع الله وليل وير

SEIKO شارق الوز ۱۱- نظام الراكيث بادامي باغ البور ون : ۲۰۰۹۰

## صرفتم كبال بيرت كزكمركز



سندهبر گی اینبی ۲۵۰ ینظورا سوار بازه کوارژز کراچی فون ۲۵۰ منظورا سوار بازه کوارژز کراچی فون ۲۳۳۵۸ در در در این با سال معالی سطوی فی در در در در این با سال معالی سال معالی معالی معالی معالی در در در در این با معالی م

## برون باكستان خريدار حضرات متوجهول

آپ کی سہولت کے لئے مندرج ذیل مقامات پر بھارے نمائندگان موجود ہیں ۔ زرِ تعاون اور تحب ویز وشکایات ان کے پاکس مجوائے جاسکتے ہیں ۔!

MR MUHAMMAD ASGHAR HABIB

CC 720 SAUDIA P.O. BOX 167 INDDAH 21231 K.S.A TEL. OFF. 6513140 RES. 6721490 برائے جدہ (سعودی عرب)

MR. ABDUR RAUF

PO BOX 3691 RIYADH 11481 KSA

TEL. OFF: 4771614 RES: 4771539

برائے سعودی عرب

MR. MOHAMMAD HANEEF DAR

JAMIAT KHUDAMUL OURAN PO BOX 388 ABU DHABI UAE برائ مشرق دسطى وامارات

**MR SYED HASHIM** 

2 FALCON CRESCENT, PONDERS END ENFIELD, MIDDLE ESEX EN 3 4LT UK 1FL 01 - 804 - 1295 برائے لورپ

DR. KHURSHID A, MALIK

SOCIETY OF THE SERVANTS OF AL-QURAN NORTH-AMERICA 810, 73rd STREET, DOWNERS GROVE ILLINOIS 60516 USA TEL: 312, 964-7806, 312-969-6755 براشامركمي

MR, ANWAR-UL-HAQ QURESHI SOCIETY OF THE SEVANTS OF AL-O

SOCIETY OF THE SEVANTS OF AL-QURAN NORTH AMERICA 323, RUSHOLMS ROAD 1809 TORONTO OFFICE TORONTO ONT M6H 2Z2 CANADA برائے کسٹ اڈا

11-1. 416-531-2902, 416-596-0447

MR. HYDER MOHI UD DIN GHAURI ANJUMAN KHUDAM-UL-QURAN 4-1-444 2nd FLOOR BANK STREET HYDERABAD 500001 AP INDIA TEL. 42127

برائے بھارت

والمرابع المرابع المر

## سالانەزرتعادن برائے بیرونی ممالک

سودى حرب، كوت ، دوسى، دوا ، قطر ، مقده حرب المارات - ٢٥ سودى دال يا- ١٥ الديب إكسانى ايران ، تركى ، اهان ، حواق ، بغوله راش ، الجوائر ، معرا اختياء به - امري والرياء ، ١٥٠ روج به إكسانى يورب افريق ، كنونسية نيون عمالك ، جا إن دخيره ما المري والرياء ، ١٥٠ م مه منان وخيره به منان وخيرة بي امري والرياء ، ١٥٠ م مه مه

ترسیل زر: اہنامر حیث لق الاورن اکیٹرڈ بنک بیٹر اوُل ٹاؤن برائخ ۱۳۹ سے اوُل ٹاؤن الاجود ۱۶۲ دیکستان) الاجود

### مكبته مركزى الجمن خيرام القرآت لاهور ۲۲- ك ازل<sup>نا</sup>زن لاتررسما نذ: ۸۲۲۱۸۰ ۱۲۲۱۸۰

إذاوتحرير

اِفت اراممد شخ جمدُ الرِمْن مَا فِظْ عَا كِفْسِعَنْدِ

عا فظر فالدمود تضر

## مشمولاست

| ۳        | عرض الوال مرضیا داد آنی موت براتینظیم اسلای کے تاثرات مرش ، ماکن سعید مرس ، ماکن سعید مرس ، ماکن سعید مرس ، ماکن سعید مرس ، م |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •        | ر من المحرف المحق كي ما يثاني من "براتمنظم السلامي كية أثم ات.<br>حنر المحرف المحق كي ما يثاني من "براتمنظم السلامي كية أثم ات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | بر مرسور المحادث وعربيه المحادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | رب المال عيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14       | امينظيم اسسلاى كيعض ذاتى اورخاندانى كوالف -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | ان کے اُپنے قلم سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| د د      | ال له ما الله ما الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 76       | العيف (نشت ۵۴)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | مسلمانوں کی سیاسی ولی زندگی کے رہنما اصول سورۃ الحوات کی روشن میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | مسلمانوں کی سیاسی دللی زندگی کے رہنما اصول اسورۃ انجرات کی روشنی میں ۔<br>ڈاکٹر اسسدارا حد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 39       | حقیقت جباد<br>داکٹراسرارا تحد کا ایک ایم خطاب<br>تتریق یور مانیا خالیم نخط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ·        | الميان الحريكان المرفوطان<br>الماكيان الحريكان المرفوطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | يهم المراه الده اليب الم صاب ترتيب دتسويد: عانط خالد ممود مُعَرَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>ب</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41       | ا خرت پرایمان میروری مدیقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4        | فالسلة العلاب السلام وم بعدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | قافسسلهٔ انقلاب اسلامی و قدم لقدم مسسسس<br>تحریکی نوربدیع الزماک نورسی ۲۷)<br>قامی نلعز کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10       | آداب معاشرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | رنجوینی کرموا قورین ومیموریدانا مگل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | آ دائے معاشرت<br>رنج وغم کے مواقع بربندہ مؤن کاطرز عمل<br>شخ رمم الدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## مرضیاری کا دادی موت بر منظم اسامی کے مانزان

مدرضیاء الحق مرحم کے حادثاتی شہادت کا داتعہ ، اگست کومٹیے آیا ... ١٩ والمست ك خلاب معدمي ي مالكاه حادثه الميزغيم سلاك والمرار احدكا موضوع تعا خطاب كم نعسف أوّل مين عمره واكثرصاحب في صدرصيا وكحصيو كوشهادت كمصموت قراد دسية بوست المصطغيم ساسخ براسيفا صاسات وجذبات كا المهادكياتها ۔ اور ملک وللت براس مادے كے مكن اثرات اور فودك الميت كے كاموك يرروشن والمصتى اورخطاب كفعف ومي الهوك سفعدرصيا مروم سكسا تواسيف دوالعا وردوارف تعلقات بروضاصت سن گفتگو كرسته بوستُ صدّ صاحب سے اُنسے احسانات کابعورخاصے ذکرکیا تھا جوہ تم ڈاکٹر صاحب کھے تحرکی اورفدست قرائب كركامير أن كحسائة باعث تتويت أبت بوث رخل كربيل معة كالحراد المتعن عرم اقتدار ما حب كالمست مفت روزه اندا کے شمارہ مالا کے اوارتی صفحات میں اور نصف آنی کے تخیص شمارہ سکا میں ، منبروحواب ، کے زیرعنوانے ٹاکع ہو کئے تھے ۔ موجودہ حالات ہیں انٹیلم كايرضاب ويكرخصوص المبيت كاحال سيد للنراافاده عام كسلة اسس مغت درا اندا ، كَ مُركب كساتورية قارين كيا ماراب -

جزل فیاءالحق کے گیارہ سال تک کوس لمن الملک بجاتے ہیں اچات مظرے ہن جانے کو کسی نے کو کسی نے کو کسی نے کو کسی الاقوای طیر قابل ذکر لوگوں کارد عمل اور دائع ابلاغ کے تیمرے شاہد ہیں کہ اس واقعہ کو اور اس کے اثرات کی شدت کو ہر جگہ پوری طرح محسوس کیا گیاہے۔ ملک کے اندر بھی ہرسیاس جماعت اور مسلکی گروہ نے معاشرے کے ہر طبقے اور پیشہ درانہ تنظیم نے اور رائے عامہ کی نمائندگی کرنے والے سب بی چھونے بوے سیاس نہ ہمی اور ساجی را ہنماؤس نے اس پررائز نی کی ہے۔ ملی اخبارات و جرائد کو تو بوے سیاس نہ ہم اسلامی معاطم جس بچھ نہ کو کہ اس معاطم میں بچھ نہ کہ کہ کہ اس معاطم جس بچھ کہ کہ اس معاطم اسلامی بیاکتان 'برادر محترم ڈاکٹر اسرار اور کی کانازہ خطبہ جمعہ ہمیں اپنول و و ماغی مراد محسوس ہوااور ہمائی سے بنا مانی کے جذبات و خیالات کی تر جمائی بربس کر ہیں کہ ہم بھی کہنا ہی بچھ چاہے اس خوبی سے اپنا مانی خیالات کی تر جمائی بربس کر ہیں کہ ہم بھی کہنا ہی بچھ چاہے اس خوبی سے اپنا مانی خیالات کی تر جمائی بربس کر ہیں کہ ہم بھی کہنا ہی بچھ چاہے اس خوبی سے اپنا مانی خیالات کی تر جمائی بربس کر ہیں کہ ہم بھی کہنا ہی بچھ چاہے سے جا ہے اس خوبی سے اپنا مانی خیالات کی تر جمائی بربس کر ہیں کہ ہم بھی کہنا ہی بچھ چاہے جسے چاہے اس خوبی سے اپنا مانی الضمیر بیان نہ کر سکتے سر

وکھنا تقریر کی انہت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ می میرے دل میں تھا

گذشتہ سات سال سے ہمیں جزل صاحب کی پالیسیوں سے شدیداختلاف دہا ہواور ہم نے بلا ججک اس کا اظمار کیا۔ "ندا" کی فائل بھی جے شائع ہوتے ابھی صرف چھ ماہ ہوئے ہیں محواہ ہے کہ ہم نے اس سلسلے میںنہ کسی رورعایت سے کام لیا اور نہ نتائج کی پرواہ کی اور راوں نے اس طرز عمل کو ہمارے احساس کی شدت پر محول کیا ہوتو عجب نہیں۔ لیکن جس یالیس کووہ کے کر چل رہے تھاس کے دونوں پہلووں پر ہم نے بیشدا حقاق حق اور ابطال الل كے جذبے كے ساتھ اوراسيخ اللہ اور ضمير كے سامنے جوالدي كى ذمه دارى كے تحت كل اللي كم بغيرات كي إن كي خارجه إليسي كوجو بحثيت مجموى في الحقيقت بعثوم حوم ي كي باے ہوئے خطوط پر چلتی ری ہے 'ہم فیلک کے مفادین سمجما وراس میں جوایک نیاعال ان کا پندوور میں شال ہو 'اس پران کی حکمت عملی کوخراج تحسین پیش کرنے میں بھی ہم پیچینہ رے۔ ہم فان صفحات میں جماد افغانستان میں ان کی عزیمت اور کردار کی چھٹل کا عراف كرتے موے اس تاريخي جدوجديس كامياني كاسراان كرماء دها۔ افغانيوں نے اگر جال زوش عجاعت اور جذبة الحان كايك روش باب كالضافية آريخ اسلام من كياب وجزل ضیاء نے ان کی پشت پناہی' ان کی مغوں میں اتحاد بر قرار رکھنے' ونیا بھر کی توجہ اس طرف منعطف کرائے اور سیاسی میدان مارنے کے علاوہ ان کے خاندانوں اور مماجرین پر مشمل لا کوں مسلمانوں کوا ہے ملک میں میکانادے کرایک نا قابل فراموش کرداراداکیا تھا۔ ہماری تقید کابدف ان کی اندرون ملک پالیسی تھی جے ہم نے شعوری طور پر اور دلیل و بر ہان کے ساتھ ملک اور اسلام کے لئے مسلک اور سخت نقصان دوسمجار جارے نزدیک سابق وزیر اعظم ي ناكامي بعي دا على محاذير بي الم نشرح بوئي تقي وريد خارجه محكست عملي مين تووه بعي بست تام كمأ من وه عالم اسلام كى آكم كالاراتم مي اورشاه فيمل شهيد جي سجيده اورمندين مكران بلى انس ول نے عزیز رکھے تھے۔ بوں لگاہے جیے بوری دنیا میں مسلم ممالک کے زعماء بین الاقوامی مسائل پررہمائی اور ماہراندرائے کے لئے اُن کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ حمی کی چندخویوں سے متاثر ہو کراس کے بریرے کام پر دھکن رکھ دینا فراط ہے اور چند خامیوں کی وجد سے سب بعلائیوں بر پانی محمردیا تفریط - ہم اس البندیده اور غیر معتدل طرز عمل سے بچے ہوئے جزل ضیاء کی داخلی محکمت عملی پر تیزو تند تنفید کرتے رہے ہیں۔

کین اب وہ ہمارے ورمیان موجود نہیں اور ہمیں نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی اس ہوایت پر عمل کرنا ہے کہ اپ فوت شدگان کاذکر اجھے انداز میں کیا کرو۔ ہمارے لئے اصل رہنمااصول تو ہی ہے آہم ایک شمنی بات یہ بھی ہے کہ ہم جزل ضیاء کے بارے میں یا کسی بھی اور فضم کے متعلق اس کے ظاہر کے مطابق رائے قائم کرنے اور بیان کرنے پر مجبور ہیں۔ ہم ان کے اچھے کاموں اور برے کاموں کی نوعیت اور اثرات وہی تھے پر قادر تھے جو بچھ کہ وہ نظر آتے رہے۔ لین اللہ تعالی کے ہاں معالمہ نیت کے مطابق ہوگا۔ حضور اکرم کاوہ قبل مبارک جس سے مدیث کے ہر مجبوعے کا آغاز ہوتا ہے 'بہت مختصر اور سادہ لیکن حدور جہ

علیمانہ ہے۔۔۔ " بے شک اعمال کا دار نیوں پر ہے " ..... ہم پران کی اور کسی کی جی نیت آشکار نہیں ہو سکی تھی ۔ جب تک وہ ہم میں موجود تھے 'ہم نے ان کے ظاہر پر تقید کی 'کین اب یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ وہ اپنے رب کے حضور پنج چے ہیں جوان کی نیت کا حال ہم جانتا ہے اور یہ بھی کہ اس نے انہیں کیا صلاحیتیں دے کر ونیا بی بھی باقعا اسے معلوم ہے کہ کیا مواقع کن حالات میں انہیں مہیا گئے گئے اور ان سے فاکدوا ٹھانے میں اگر ان سے کو آئی ہوئی تو اس کے اصل اسباب و محرکات کیا تھے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالی علیم و جبیر ذات ہی کے علم میں جی اور دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ انہی کی روشی میں ان کا محاسبہ ہو گا۔ وہاں کے بیانے میں جی یقیبیتا یہ اس کے اندازوں سے مختلف ہیں۔ ہم صمیم قلب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں محاف فرمائے 'ان پر دم کھائے 'انہیں اپنی دعت میں داخل کرے اور حساب کاب انہیں محاف فرمائے 'ان کر دے۔ رب کریم ان کی قبر کوروشن رکھے 'انہیں عزت والے مقام میں شمال فرمائے۔ آئیں۔

ہم اس موت کوان کے لئے اور ان کے سب مسلمان ساتھیوں کے لئے آخرت کے اعتبارے خیر کاموجب مجھتے ہیں اور بالخصوص جزل ضیاء کی ذات کے لئے اسے دنیاوی پہلوے بھی بست اچھی اور خوش آئند قرار دیں گے۔ وہ سب ور دی میں تھے 'اپنے فرائض کی بجا آوری کی غرض سے سفر پر مکھے اور دفاع وطن کے مقدس فرض کی آدائیگی کے لئے ضروری سازوساان اور ممارت کی فراہمی کے بارے میں تسلی کر کے اپنے بال بچوں کے حقوق اوا کرنے واپس آ رے تھے کہ اچاک حادثاتی طور پر قضائے آلیا۔ جارے دین کی تعلیم کے مطابق انہوں نے شروت بائى باورجب تفسيلات سامن آئين اوريه بات يقيني معلوم موف كى كدوه حادث بی کے سس "تخری کارروائی کے بھی شکار موے ہیں توان کی موت زیادہ بی نفع کاسود ابو گئا۔ ہاں ہم ان کے گئے اسے نفع کا سود اقرار دیتے ہیں 'اس کئے کہ ہمارے نزدیک زندگی ' قوت کار 'مواقع اور محت و تندر سی سب کی سب آل کار انسان کے لئے حساب کتاب کی اصطلاح من ذمه داريان ( LIABILITIES ) جي اور افاي يعني ( ASSET ) في الحقيقة مرف وہ ہے جوساتھ جلاجائے جواثاثہ یہ حضرات لے مجتے ہیں وہ انشاء اللہ ان کی ذمہ داریوں کے مقاطع میں بھاری رہے گااور وہ اللہ کے فضل سے قائدہ میں رہیں گے۔ تخریب کاری نے انسیں شہید ہی نمیں 'مفتول بھی بنادیا ہے اور مقتول کو ہائیل و قائیل کے واقعہ کے معمن میں اس نص قرآن سے اضافی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے منابوں کابوجد بھی قاتل اپنے سرلے گا۔ جزل ضیاء کی موت کوہم ان کی دنیا کے لئے قابل رشک کہتے ہیں۔

یوں کہ اس موت نے انہیں جواعز از داکرام دیااور جس دالهانہ محبت و عقیدت کے

المارے ساتھ ہموطنوں نے اسیں سفر آخرت پر دوانہ کیا اس کا عشر حشیر بھی انسیں بعد ش ند ل سکا تھا۔ ان کے خلاف ایک عوامی تحریک اشخے کے واضح امکانات تھے اور ماضی میں عرانوں کے خلاف جب بھی روا بی روعمل کا اظمار شروع ہوا اس میں معقولیت اور شاکنگی نے راہ نہ پائی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری انٹرویو میں خود یہ کما تھا کہ گیارہ سال سے رک میرا چرہ دیکھتے تھک آگئے ہیں۔ نمیں کما جاسکا کہ انہیں کس صورت حال کاسامنا ہوتا اہم بھلائی کی امید بہت کم تھی۔ وہ اس ناخو شکوار انجام سے صاف نیچ گئے۔

وں بر پر ہر رہا۔ است کے مقی ۔ وواس ناخو شکوار انجام سے صاف نج گئے۔ اہم بھلائی کی امید بہت کم مقیل کے حوالے ہے ہم تخریب کاری کے اس سے دھنگ پر نۇيش كاظمار ضرورى يجعة بي - بدواقعداورا كلےروز كرا في من تالى تنصيبات يرحمله جس نِیر کی غمازی کر تا ہے وہ مامنی کے واقعات سے مختلف ہے۔ پہلے دھماکوں سے مقصود خوف و ران بميلاناتما' اب ان كانثانه حساس ترين مقامات بن بلكه ملك كي شدرك بدف ههـ مأف معلوم موتاب كد كسي يدى اور دعمن طاقت نيد سلسله شروع كياب اوراس كامقابله رنے کے لئے اب اتحادو الفاق اور بجبتی کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ ساسی جماعتوں کو بھی پرانی ہاتمیں بھول کر قومی سجبت اور مکنی سلامتی کی بات کرنی جائے۔ ایک باب تھا وبند ہو گیا'اب دلوں سے غبار اور عناد کھرج کر نکال دیاجائے۔ سیای اختلاف کومبالغہ ارائی سے بچانااور زہمی یافرقد واراند اختلافات کو مواد سے سے بازر مناوقت کی ضرورت ہے۔ مط بمی تقی اب کس زیادہ ہے۔ دشمنوں کوید موقع نددیا جائے کدوہ سای اختلافات اور رَدواران کشیدگی کی فضایش چنگاری پھینک کر آگ بھڑ کانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور اب یہ بات بھی فاصے واول سے کمی جا سکتی ہے کہ علامہ عارف حسین حسینی کا قتل بھی تخریب اری کے اس سلسلے کی کڑی تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ کاشکراد اکرتے ہیں کہ جذبات کی شدت پرتیل مرے کاملک دسمن منصوبہ مورزنہ موا۔ اور اس سے اثرات اگر اب بھی کمیں محسوس سے جا ب میں توانسیں حکمت اور دور اندائی سے دور کیاجانا جائے۔ اندیشہ ب کرایے حوادث الده جمیں زیادہ تیزی ہے میرے مل لینے کی کوشش کر بیٹے جس سے نگل سکتے میں ہماری مارى اميدس قوى اتحار ' يجتى ' حب وطن اور الله تعالى كى اعانت سے وابسة بين -

بیامراطمینان بخش ہے کہ حکومت کی سطیراس ناگمانی صورت حال ہیں جو انظام سوچا یادہ دستوری اور آئنی ہے۔ جن حضرات نے بھی یہ فیصلہ کیا 'اچھا کیا اور جمیں اس سے بحث یم کہ فیصلہ کا اختیار انہیں کیسے حاصل ہوا تھا۔ اللہ تعالی نے ملک وطت کی قسمت ان کے توں میں دے دی تھی 'وہ کوئی غلا طرز عمل بھی اختیار کر سکتے تتے اور اس بات کی ہر کر ضانت یں دی جا سکتی کہ ان کے ایکلے سب اقدابات بھی درست اور صائب ہی ہوں سے لیکن ان ہے درخواست ضرور کی جا عتی ہے کہ پاکستان کی مصلحت کو ہرذاتی اور گروی مفاد ہے بالا رکھیں۔ ہم ان کے لئے توفق اور استفامت کی دعاکریں گے۔ ان کابیہ پہلافیملہ درست ہے اللہ چاہے تو آئدہ بھی ایسائی ہو تارہ گا۔ فرج اس موقع پر ایک بوے حادث کی آڈیس مارش لاء لگا سکتی تھی جس کا عوامی روعمل بھی حالات کی نزاکت کے باعث متوقع نہ تھا۔ لیکن الحمد اند کہ انہوں نے بھی ملک کی گاڑی کو دستور کی پشری پر چلانے کے فیصلے میں سول انظامیہ کو مددی دی۔

ہماری فوج کومیہ بات اچھی طرح سجم لنی جاہئے کہ وطن عزیز کے دِفاع کے لئے قوم کوایک فالص پیشدور ( PROFESSIONAL ) فیج در کارے۔ ہماری ضرورت بلکہ مجبوری ہے کہ عوام کوائی فرج سے محبت ہو۔ اشتراک افتدار کی آرزودل میں رکھ کر خدا کے لئے وہ محبت کو نفرت میں بدلنے کاجوازند میا کریں اور ہم سادہ دلیل سے بتائیں کے کدافتدار و حکومت میں شریک بن کروہ آگر آبادی کے ایک صفے کے مفادات کا تحفظ کر کے محبت کے حقدار بنتے ہیں تو دوسرے جصے میں احساس محرومی کی افزائش کا باعث بنتے اور نفرت کی علامت کاروب و حار لیتے ہیں۔ ہم نے پچھلے شارے کے اداریئے میں جزل ضیاء الحق سے بھی ہی عرض کیا تعاادر اب قدرے تعمیل سے کہتے ہیں کہ ملک خداواد کے حالات براور ملک ترکی سے بت مخلف میں وہاں سرحدوں سے ملحقہ تھوڑے سے علاقوں کوچھوڑ کر ملک کے بیشتر اور وسطی رقبہ پر ہر اعتبارے ایک باہم مربوط قوم آباد ہے۔ نسل ایک 'زبان ایک اور دین ایک اور وہال توزہی اورمسلكى اختلاف كاملى ام ونشان نيس- بورى قوم فقد حنفيدكى بابنداور تفوف ك ایک بی سلط سے مسلک ہے۔ سلماد نقشبندید کی جزئیں صرف وہیں بہت محری نہیں' روی ترکستان میں بھی موجود ہیں۔ وہاں کی فوج بھی ملک کی عظیم اکثریت کی نمائندہ ہے' اسی نسل ہے تعلق رحمی ہے۔ وواکر ملک کے انظام پر قابض ہوجائے یا فقدار میں حصہ طلب کرے تو کوئی خطرو نیں۔ اس کے افراد کا تعلق ملک فی عالب آبادی ہے۔ جارے ہاں کا نقشہ تقریبار عش ہے۔ دین کے سواقوم میں گوئی قدر مشترک نیس ۔ ندنسل ایک 'ندزبان ایک 'ند تهذیب و ترن ایک اور نه جغرافیائی مالات یکسال اور اس په قیامت به که فیرج کے اجزائے تركيمي كاعتبارے ملك ميں ايك واضح تقسيم نظر آتى ہے۔ شال بلكه شال كي بحي بالائي صے كو یہ امراز ماصل ہے کہ تقریباً پوری فوج کاتعلق اس خطہ سے ہے جبکہ ملک کے جنوبی صف یعنی سندر اور بلوچستان بلکه ایک مدیک جنوبی بنجاب کی آبادی کابنی افواج پاکستان میں وجود شاذ ك حكم بس آباب ندمون كرارب- استاظرين فيج كافتدار سنبالنا با مكومت بن شریک ہونا شال کی جنوب پر ہالاد سی قرار یا آ ہے۔ قوم کا ایک حصد اپنے آپ کو محکوم سیمنے پر

بجور ہوجا آیا کر دیاجا آہے 'احساس محروی کو کالی زبان مل جاتی ہے۔ برقسمتی ہے ہمارے وہی علاقے حساس ہیں اور دشمنوں کو لقرشر تر نظر آتے ہیں۔ وہاں اگر مقامی آبادی ہے ملک کا دفاع کرنے والوں کو عزت ووقار بلکہ محبت اور ایداد و تعاون نہ لیے تو ہماری ناقص رائے میں کیل کانے ہے لیس اور عددی کی اظ سے مضبوط و مرتب فوج بھی دشمنوں کاراستہ روکنے میں کامیاب نہ ہوگی۔

ہم ایک بار پھر ذمہ داران حکومت اور زعمائے سیاست کی توجہ کے لئے اپنی بات دہراتے ہیں کہ تخری کارروائیوں کاجوسلسلہ اب شروع ہواہے اے معمولی سجھ کر نظراندازنہ کیا جائے۔ دیوجیل سی۔ ۱۳۰ جیسے مغبوط جماز کو گرالیاجس کانام بی ہرکولیس ہے 'آسان نہ تھا۔ اس نوع کی تخری کارروائیاں آگر بیرونی ہاتھوں نے کی ہیں تب افسوس کامقام نہیں محض تثويش اور احتياطي تدابير كاستله ب كداسينانى دشمنون سے جميس خيرى توقعى كب متى ليكن خدا نخواسته اکر بیہ کسی اندرونی طاقت کی کار گزاری ہے یااندرونی ہاتھ بھی اس میں شریک ہیں تو یہ بری سی خوفاک بات ہے۔ ایسے لوگوں کوعوام الناس کی ہدر دی اور آئیدوتعاون سے محروم كر وينا جاري اولين ترجيم مونى جائے۔ اس مولناك عامل كى وجہ سے ياس كے بردے ميں ذمه واران عکومت کی طرف نے کوئی غیر جمهوری کام نه کئے جائیں۔ ہم صاف بات کرنا عامیں کے کہ عام استخابات ار نومبر کو یامکن ہوتواس نے پہلے آزاد آند ، سیاسی اورضائس جماعتی بنیادوں پر کرائے جائیں اور کسی بھی ساہی جماعت کو الکیش میں حصہ لینے سے روکنے کی تدہیر آزمائی نہ جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ ملک کی عظیم اکثریت بالعوم اور برانی نسل بالخصوص آئ بھی محب وطن ہے۔ جمہوریت کو کام کرنے کاموقع دیاجائے اور تحفظات کے بغیر خوش دلی ہے دیاجائے توانتخابی عمل پر بھی سی محت وطن اکثریت اثر انداز ہوگی۔ بصورت دیگر جمهوری راستوں کی بندش توڑ پھوڑ ، بنگاموں اور تخری کارروائی کی رامیں تھولے گی جس کے لئے نوجوان نسل ہوی صد تک تیار کی جاچکی ہے اور بعض علاقوں میں آج بھی و ندنارہی ہے۔ الله تعالی ایسی صورتحال ہے وطن عزیز کوائی بناہ میں رکھے۔

### ---(Y)----

آجیں موقع کی مناسبت سے صدر ضیاء الحق صاحب کے ساتھ اپنے معالمے اور باہمی تعلقات کے ضمن میں وضاحتی نوعیت کی چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں 'اور ان کے چند زاتی احسانات کابطور خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے جھے پر کئے۔ ویسے بھی ہمارے دین

کی تعلیم سے کہ فیت شد گان کاؤ کر بھلے انداز میں کرنا چاہے اور ان کی خوبیوں علی کاؤ کر ہونا عائے اور ساتھ بی حضور صلی الله عليه وسلم كابيه فرمان بھي ميرے سامنے ہے كه "جو هخص انسانوں کاشکرادانمیں کر آوہ اللہ کاشکر بھی ادانمیں کر سکتا"۔ اور چونکہ مخرشتہ کچھ عرصے ے میری جانب سے صدر ضیاء کی پالیمیوں کے بارے میں تقیدی نوعیت کی باتیں ہی آب حعزات کے سامنے آئی ہیں۔ اندامی وابتاہوں کہ آجان کے احسانات کاذکر کر کے اس معاملے کو بیلنس کر دوں۔ ساتھ ہی جھویران کی آیک ذاتی نوعیت کی زیادتی کاذ کر بھی محض اس اعتبارے کرناضروری سمجتنا ہوں کہ اس سے قبل چونکہ میں نے متعدد بارتکنی کے ساتھ اپنے قربی ملتوں میں اس کاؤکر کیاہے 'لنذا آج میں علی رؤوس الاشاد صاف دلی کے ساتھ انہیں معاف کرتے ہوئے اس زیادتی سے اس دنیاتی بیں ان کوہری کرنے کا علان کرنا جا ہتا ہوں۔ ﴿ مَاء الحق صاحب كَ ساته ميرا اولين غائبانه تعارف ١٧ء من بواجب من في "جال "كادارت سنبعال - اس وقت ميرے علم ميں بيات آكى كدوه ابتداءى سے يال کے مستقل قارئین میں شامل تھے۔ اُن دنوں وہ ملتان میں جی اوس تھے۔ گواس زمانے میں ان ے ملا قات کاموقع تونہ ہواتھالیکن " جٹاق " کے ذریعے سے ہمارے ماہین ایک ذہنی رابطہ صویاے ۲۷ء سے موجود تھا۔ پھرانی دنول جب میں نے مولانا مین احسن اصلاحی صاحب کی تفییر " تدر قرآن " کی جلداول شائع کی اور ضیاءالحق صاحب کے بیعیجے برایک فوجی افسرا سے خریدنے کے لئے میرے دفتر میں آئے او مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہماری فوج میں اوپر کی سطح پر دین تعلیم کازوق رکھنےوالے آفیسرز موجود ہیں۔ اس دور کاایک بید معالمہ بعد میں میرے علم میں آیا اور خود ضیاء صاحب نے اپنی بعض تفتگوؤں میں اس کاذکر کیاہے کہ وہ مجمی مجمی مجم خعزاء میں میرے درس میں بھی شریک ہوتے تھے۔ لیکن اُس وقت جو نگہ وہ محض آیک سامع كے طور يرتشريف التے تھے اور ملاقات كى نوبت سيس آئى تھى انداان سے براه راست تعارف مامل ند موسكا- م

ان سے دوسرارابط 'اوریہ بھی براوراست نیس تھا 'نومبرے عین ہماری چوتھی سالانہ قرآن کانفرنس کے موقع پر ہوا۔ اُن دنوں جزل صاحب نے بازہ بازہ اور اقتدار سنبھالا تھا۔ کانفرنس کے افتدا می اجلاس سے قبل رات کو اچاتک جزل صاحب کافین آیا کہ وہ قرآن کانفرنس کے لئے اپنا پیغام بجوانا چاہجے ہیں۔ اور وقت کی کی کے پیش نظر تحریری صورت ہیں کانفرنس کے لئے اپنا پیغام بجوانا چاہجے ہیں۔ چانے وہ ٹبلی فون عی پر اپنا پیغام بجوانے کے بجائے وہ ٹبلی فون عی پر اپنا پیغام بجوانے کے بجائے وہ ٹبلی فون عی پر اپنا پیغام بجوانے کے بجائے وہ ٹبلی فون عی پر اپنا پیغام

جنل صاحب کی ہوایت پر بر مگیڈر صدیق سالک نے 'جواب ان مرحوین کی فرست میں شال مو يك بن جنول في مدر ماء كم سائد شادت يائى اللي فن بر مدر ماحب كاپيام المواياجوا كل ون كانفرنس من برو كرسايا كيا- ميرك لئة مياءالحق صاحب براد راست مختلو کابدیملا موقع تھا۔ بہال میں بد وضاحت کرنا ضروری سجمتا ہوں کہ ہماری كانفرنس مس كسى ابهم سركاري عمديدار كايغام براه كرسنا بإجاناليك غير معمولي بات تقي اس لئے کہ الحمد بلد جارا شروع سے یہ معاملہ رہاہے کہ ہم نے اپنی کسی قرآن کا نفرنس یا جمن کی کسی تقریب میں سی سرکاری عدیدار کور موکیا ہے ندان کے پیغامات حاصل کرنے کی سعی کی ہے چنانچداس پہلوے ہمار اا دارہ اللہ کے فضل ہے ہر قتم کے سر کاری اثرات ہے بالکل یاک رہا ے۔ لیکن میری معلومات کی مدیک میاء الحق صاحب چونکدنہ صرف یہ کہ دیلی و ذہبی حراج ر کھتے تھے بلکدان کی ابتدائی تقاریر میں اسلام کے ساتھ ان کی ممری وابیعی کابحرور اظمار بھی ہوا تمالنذامیں نے قرآن کانفرنس میں ان کاپیغام پڑھ کر سنا یالیکن ساتھ ہی میں نے دوٹوک انداز میں یہ بھی عرض کر دیاتھا 'اور یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ ضیاء الحق صاحب آپ بہت بدی ذمہ داری کے بوجد علے آ محے ہیں اب آپ کے ذہے ہے کہ پاکستان میں اسلام کو نافذ كريں اور بورے اسلام كونافذ كريں 'او حور ااسلام اللہ تعالیٰ كو تھلے كفرے زياوہ ناپسندے۔ مں نے اس موقع پر ذور دے کریہ عرض کیاتھا کہ پورے دین کونافذ سیجے اور تدریج کے چکر میں نه برايئے۔ تدریجاس وقت درست تھی جب شریعت نازل ہوری تھی۔ اب دین ممل ہوچکا " شریعت کی پخیل ہو چی لندا تدرج کی بات کرنااین آپ کو د حوکہ دینے کے مترادف ہے۔ ساتھ بی میں فاس خدشے کا ظمار ہمی کیاتھا کہ اگر آپ یمال کمل اسلام کے نفاذی کوشش كريس كاوراس سليط مي برمكن قدم افعانے كاعزم كريں كے توبيہ معاشرہ آپ كوبر داشت نہیں کرے گااور اٹھا کر پھینک دے گا۔ لیکن یہ بات آپ کے لئے انتہائی خوش آئند اور مبارک موگی کہ آپ اقتدار چھوڑنا گوارا کرلیں لیکن دین وشریعت کے ساتھ اپی وابنگی سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہ ہوں۔ یس نے مثال دی تھی کہ بیسویں صدی یس ایک برطانوی بادشاہ ایک عورت کی محبت میں اگر تخت حکومت کو محوکر مار سکتاہے تواسلام کے ساتھ اپنی وابنتگی کی دجہ سے اگر کوئی حکران حکومت سے دستبردار ہونے کی مثال قائم کر دے توبہ واقعتہ ایک بدی بات ہوگی۔

جزل مبیاء الحق صاحب کے ساتھ براہ راست ملاقات کاموقع اگست ۱۹۸۰ء میں علاء

كونش كے موقع پر طا۔ مجھے كونش ميں شركت كا دعوت نامه طا تو ميں نے شركت معدوری طاہری۔ ایک تواس وجہ سے کہ اس متم کی تقاریب میں شرکت کے ساتھ میری ا مناسبت عی شیں ہے اور دوسرے سے کہ میرے پاس عذر موجود تھا کہ ۲۰ راور ۲۱ راگت در میانی شب جھے اپنے سفرامریکه پرروانه ہوناتھااور ۲۰ر اگست بی کوعلاء کونشن کا آغاز تھا۔ صدر صاحب کی طرف سے پیغام آیا کہ اگر آپ کونش میں شریک نیس ہو کتے آور اگست کے مشاورتی اجلاس میں ضرور شرکت کیجئے ہو کونش بی کے سلیلے میں منعقد ہو گا۔ ا میرے پاس عدم شرکت کے لئے کوئی عذر نہ تھا۔ چنا نچہ اس موقع پر صدر صاحب کے سا سلسل آٹھ مھٹے اجلاس میں شریک ہونے کاموقع ملااور چونکہ معدودے چند افرادی ا مشاورتی اجلاس میں شریک تھے لندا بت قریب سے صدر صاحب کو دیکھنے کاموقع ملا۔ ا اجلاس میں میرالیک مصورہ توانہوں نے صدفی صد قبول کیا ' حالانگ دیگر تمام غیر قوی شر کا كى دائے ميرى دائے سے عملف تقى - مشوره طلب معاملہ بد تھاكد كونش كانىج كيا مو؟ ا کس طور پر conduct کیاجائے۔ تمام لوگوں کی دائے یہ تھی کہ اس میں میاء صاحب مفصل تقاریر کرنی جائیس که لوگ توان ہی کو سننا چاہتے ہیں۔ میرامشورہ یہ تھا کہ کونش میر مدرصاحب كاندازيه موناچاہئے كه اولاوه اس تقليم كا اعتراف كريں كه تين سال كاعرمه مزر جانے کے باوجود ابھی تک شریعت کی جانب کوئی فیصلہ کن قدم اٹھا یا نہیں جاسکا۔ اور ثانیار كه صدر صاحب كواس كونش ميں بطور سامع كے شريك بونا چاہئے كه وہ علاء سے بوچيس او، معلوم کریں کہ امجی تک شریعت کے سلسلے میں جوابتدائی نوعیت کے اقدامات کئے مختے ہیں ان كبارے ميں علماء كى رائے كيا ہے! وہ ان اقدامات كوكس نگاہ سے ديكھتے ہيں! ميں جيران ہو كەصدرصاحب فى مىرى دائے كى تقىوىب كرتے ہوئے فيصله كياكه كۈنش آى طور سے منعقد موگ - بلکہ صدر صاحب نے مجمعے کونش میں شرکت کے لئے مجبور کرتے ہوئے یہ چیکش بھی کی کہ آپ ۲۰ اگست کے اجلاس میں شریک ہوجائیں 'میرافالکن طیارہ آپ کواس ران كراچى پنچادے گا۔ اس پيڪش پران کاشکريه ادا کرتے ہوئے استعمل کھنے ہے تو میں نے معذرت كرلى ليكن ان كاصرار كوديكمة موئيس فايغ يروكرام مين اس طرح تبديلي كى كه ٢٠ ر آريخ كاجلاس مين شركت ك بعد بذرايدني آني ال اسلام آباد ي سيدها كراجي روانه هو کیا۔

دوسرامشورہ میں نے زکوۃ آرڈیننس کے بارے میں دیا تھا کہ خدارااس آرڈیننس کے

زریعناداتف سُنیوں کوشیعت انے کارات نہ کھولئے اس لئے کہ اگر آپ نے اس آر ڈینس ہید حضرات کو منتفیٰ قرار دیا تو یہ چیز بے شار سُنیوں کے شیعہ بن جانے کاباعث ہوگی۔ الذااس شکل میں آر ڈینس نافذ کرنے سے یہ بمتر ہوگا کہ اسے واپس لے لیا جائے۔ جمعے انہوں ہے کہ میرایہ مشورہ انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اپناس فیصلے کی مصلحوں سے وہ خود ہی بمتر طور پر واقف ہوں گے۔ بسر کیف میں نے ان واقعات کا ذکرہ اس اعتبار سے کیا ہے کہ ہا ندازہ ہوجائے کہ ان کے میرے ساتھ معاطمی نوعیت کیا تھی۔

یرجب میں امریکہ میں تھاتو جھے تایا گیا کہ حکومت پاکتان کو میری تلاش ہے۔ معلوم ہوا کہ صدر صاحب کو تواین اومیں تقریر کرناتھی اور وہ اپنے وفد میں جھے شامل کرناچا ہے تھے۔ پنانچہ امریکہ میں جھے سے رابطہ کیا گیا اور صدر صاحب کی خواہش جھے تک پنچائی گئی۔ یہ میرے ماتھ صدر صاحب کے حسن خلن کا بہت بوا مظہر تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے ان کا شکریہ اوا کرتے ہوئے معذرت کرلی کہ میں اپنے آپ کو اس وفد میں شامل ہونے کا اہل نہیں پا آ۔ اس کے بعد صدر صاحب کی جھے پر ذاتی حیثیت میں عنایات کا ایک بوا مظہریہ سامنے آیا کہ جھے مرکزی وزارت کی چھکش کی گئی۔ صدر کے ایک قریبی عزیز کر تل نور اللی صاحب نے بو بہت عمدہ سرجن اور بہت نفیس انسان ہیں 'صدر صاحب کی یہ آفر جھے تک پنچائی۔ میں نے بو بہت عمدہ سرجن اور بہت نفیس انسان ہیں 'صدر صاحب کی یہ آفر جھے تک پنچائی۔ میں نے بولی ہوں۔ ساتھ ہی میں نفررت کی کہ جھے اس میں کی ذمہ دار ہوں کا تجربہ ہے نہ میں اس کا اہل ہوں۔ ساتھ ہی میں انسان اور کا دائرہ کا راور انسیس کر سکتا لیکن فرا بی کا سار االزام افتیار ات اسے محدود ہوتے ہیں کہ وہ کوئی موثر کر دار ادانہ میں کر سکتا لیکن فرا بی کا سار االزام اس کے سر آتا ہے۔

اس کے بعد مرحلہ آیا جلس شوری کا۔ اس پیشکش کونہ قبول کرنے کامیرے پاس کوئی عذر نہیں تھاچنا نچہ میں نے اس آفر کو قبول کیا۔ میری دلیل بیر تھی کہ یہ حکومت میں شمولت کی صورت نہیں ہے بلکہ صرف مشورے کامعالمہ ہے۔ تمام اختیارات مارشل لاء ایر منسریٹر کے ہاتھوں میں ہیں اور تمام ذمہ داری اس کی ہے۔ ہم نے اس ملک کے شہری کی حیثیت سے اگر اس حکومت کو طوعاً یا کر حاقبول کیا ہے یا کم از کم اس کے خلاف عکم بعناوت بلند نہیں کیا توالی حکومت اگر مشورہ طلب کرتی ہے تو خر کامشورہ دینے اور غلط بات پر ٹو کئے میں کوئی چزر کاوٹ نہیں بنی بنتی بلکہ یہ تو ہر شہری کا اخلاقی فریضہ قرار پاتا ہے کہ وہ حکومت کے مشورہ طلب کرنے پر مشورہ دے۔ میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ میں اپنی مجد کے منبریر کھڑا ہو کر صدر صاحب مشورہ دے۔ میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ میں اپنی مجد کے منبریر کھڑا ہو کر صدر صاحب

کی پالیسی پر تقید کر آبول یا انہیں مشورے دیتا ہول تواکر وہ جھے اپنے قریب آکر مشورہ دینے کی پالیسی پر تقید کر آبول یا انہیں مشورے دیتا ہول کور دکرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جس نے جب وہاں مشورے کی فضا کو مفتود پایا اور پارلیمانی انداز کی تھنے آن میں وقت کو ضائع ہوتے دیکھا اور جھے اندازہ ہو گیا کہ صدر صاحب ہمارے مشوروں پر سجیدگی ہے سوچنے پر بھی آمادہ نہیں ہیں توگل دوماہ بعد ہی صدر صاحب کی خدمت میں استعفا پیش کر دیا۔

اب میں صدر صاحب کے اُن چند ذاتی نوعیت کے احسانات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن ے میری تحریب قرآنی کے کام کو آ مے برھنے میں بہت مدد لمی۔ اور ان احسانات کابار میں ذاتی طور براینے کاند صوں پر محسوس کر آبوں۔ ان میں نمایاں ترین معاملہ ٹی وی پروگرام " المدى" كاب بجصيفين ب كهاس ملك مي ايسه خالص دي يروكرام كارتيب وياجانا مر كرمكن نه بو آاكر صدر صاحب اس مين ذاتى دليسي ند ليت مجع خوب معلوم ب كه مارك سرکاری درائع ابلاغ پر جس دہن اور جس مزاج کے لوگوں کا غلبہ ہے 'یہ بروگرام ان کے سینوں برسانب کی طرح لوٹ رہاتھا۔ قرآن کے انتلابی فکر کامسلسل بندرہ ماہ تک ٹی دی پرنشر ہوناان لوگوں کو کیو کر گوارا ہوسکا تھا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ دین کی خدمت کے جس کام کو لے كريس چل رہابوں اس كانتبارے يه صدر صاحب كاجمه يربهت بوااحسان تما۔ اگر چه 22ء کے رمضان المبارک میں ٹیلی ورمن پر "الکتاب" کے نام سے میرے درس قرآن کاجو بروكرام نشر ہوا تعااس میں ضیاءالحق صاحب كاماتھ نہ تعاملكہ فی دی كے ایك سينتر پروڈيوسر كى ذاتی دلچین کی وجہ سے وہ پروگرام ترتیب دیا گیاتھا۔ ۸۰ء کے رمضان کے دوران بھی کی پروگرام ٹی وی پر دوبارہ نشر کیا گیااوراس سے اسلے سال الف لام میم کے عنوان سے پروگرام ریکارڈ کیا گیاجورمضان السبارک کے دوران نشرہوا۔ پھرمرکزی انجمن خدام القرآن کی طرف ے "المدای" پروگرام کی تجویز پیش کی گئ جس سے ضیاء الحق صاحب فے صدفی صداتفاق كرتے ہوئے اس كے اجراكا تھم ويا اور ان كى ذاتى دلچيى كى وجدے مسلسل پندرہ ماہ يہ بروكرام جاری رہا۔ واقعہ بیہ کہ اگر صدر صاحب کاخصوصی تھم نہ ہو آتواس پروگرام کا آغازی نہ ہو پاتا۔ اس لئے کہ بالکل آغازی میں خواتین کی شرکت کے مسئلے پر معالمہ کھٹائی میں پڑتانظر آرہا تھا۔ میں مُصِرتھا کہ اگر خواتین اس پروگرام میں شرکت کرنا جاہیں توانسیں پردے میں ہونا چاہتے 'وہ برقعہ اوڑھ کر پردگرام میں شرکت کریں۔ جبکہ ٹی دی کے کارپر دازان کواس سے

شدیداختلاف تعام بالا فرطے کرنا پڑا کہ خواتین کی شرکت کے معافے کوئی ختم کر دیاجائے۔ بسرکیف "المدلی " پروگرام کے معافے کوئیں اپنے اوپر اور اپنی تحریک پر صدر صاحب کا بت برا احسان سجمتا ہوں اور اس احسان کاعلی رؤوس الاشاد اعتراف کرنا اپنا اغلاقی فریضہ خال کر تاہوں۔

پر میرے ساتھ ان کے حسن ظن اور تعلق خاطر کا ایک مظہریہ بھی سامنے آیا کہ ستار ہ التہ اور اگر چہ وہ شاید اس بات سے المان ہوئے ہوں کی فہرست میں میرا نام بھی شامل کیا گیا۔ اور اگر چہ وہ شاید اس بات سے ناراض ہوئے ہوں کے کہ میں اس تقریب میں شرکت نہ تھاجس میں یہ ایوار ڈ تقسیم کیا گیا۔ لیکن جمعے وہ نکہ بھرا للہ اس حتم کے دنیاوی ایوار ڈزے کوئی دلچپی نہیں ہے اور ویسے بھی اس حتم کی بالس میں شرکت میری طبع اور میرے حراج کے خلاف ہے کہ کسی کے سامنے سرجماکر میڈل وصول کیا جائے کہ اس میں میرے نزدیک سجد اُ تعظیمی سے ایک گونہ مشاہمت موجود ہے 'لنذا مجھے اس تقریب میں نہ جانا تھانہ گیا۔ بسرکیف اے بھی میں نساء الحق صاحب کے اصانات میں شارکر آہوں کہ انہوں نے مجھے اس ایوار ڈے لائق سمجھا۔

ان کاایک بہت برااحسان جھے پر بالواسطہ ہوا'جس کاذکر بار ہا ہیں اپنے قربی رفقاء کی مخفلوں ہیں کر چکاہوں کہ سیرت مطموہ کے از سرنو مطالع اور فلفہ سیرت کو گرائی ہیں بچھنے کی خرکے میرے اندر ائن سیرت کا نفرنسوں کی وجہ ہے ہوئی جن کاا جراء صدر صاحب نے اپنے دور حکومت کی جانب سے دور حکومت کے ابتدائی یرسوں میں کیاتھا۔ چونکہ تمام سرکاری محکموں کو حکومت کی جانب سے سیرت کے جلسوں کے انعقاد کی خصوصی ہوا یات دی گئی تھیں لاندا ہر محکمہ سیرت کے جلسے کا اجتمام کرنے کا پابند تھا۔ اور اُن دنوں چونکہ شایداس وجہ سے کہ " المددی " پروگرام کے والے سے میراتعارف وسیع حلقوں میں تھیل گیاتھا' ان جلسوں میں تقاریر کے لئے ہرجانب سے تقاضے آتے تھے۔ میں اعتراف کر آ ہوں کہ سیرتِ مطمرہ کے بغور مطالعے کی تحریک میں سیرت اندراننی تقاریر کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اس سے قبل میرااصل موضوع صرف قرآن تھا' جونکہ بھی سیرت کے موضوع پر بار بار خطابات کا موقع طااور تقاریر کے معاسلے میں چونکہ بھی میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ بعد کی تقریر میں ہلی تقریر سے زائد مواد سامعین کے سامنے لاؤں تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ بعد کی تقریر میں ہلی تقریر سے زائد مواد سامعین کے سامنے لاؤں تو سیرت کے مطالعہ بھی محلف ذاہوں سے سیرت کے مطالعہ اور اس پر خورو فکر کا موقع طااور اس حوالے سیرت کے مطالعہ ورو نگر کا موقع طااور اس حوالے سے دین کے فلف و حکمت کی گئی تی راہیں میرے افقی ذری پرواہو کیں۔ چنا نچہ میری سے دین کے فلف و حکمت کی گئی تی راہیں میرے افی ذری کی فلاری پرواہو کیں۔ چنا نچہ میری

تحریک اور معن کے اعم ارسے سب سے اہم اور میتی چزجو بھے اس ذریعے سے حاصل ہوئی وہ

یہ کہ انقلابی جدوجہد کے مختلف مراحل اور ان کے باہمی ربط و تعلق کا محرا شعور بچراللہ انہ

قاریر کے ذریعے سے مجھے حاصل ہوا۔ میرے نزدیک اسلامی انقلابی عمل کے فہم میں اصل

رہنمائی سیرت کے مطابعے ہی سے ملتی ہے۔ ہاں سیرت کے مطابع کے ساتھ ساتھ قرآن و

عدیث کا مطابعہ بھی ہو تو نور علی نور! مختراب کہ اسے بھی میں صدر ضیاء الحق کے احسانات میں

ثار کر آ ہوں کہ مجھے سیرت پر تقاریر کے جو مواقع کے 'بالواسط طور پر صدر صاحب ہی اس کا

یمال تک توصدر صاحب کے بلاواسطہ اور بالواسطہ احسانات کا تذکرہ تھا اور اگر چہ دنیا
کے عام دستور کے مطابق تومیری جانب سے بھی جوا باصدر صاحب کی بحرپور آئیدو حمایت ہونی
چاہئے تھی۔ لیکن الحمد اللہ میرا مزاج ہے ہے کہ میں اپنی رائے پر حتی الامکان کسی چیز کو اثرانداز
ہیں ہونے دیتا۔ بڑی سے بڑی عقیدت بھی بحمد اللہ میری رائے اور سوچ پر اثرانداز نہیں ہوتی
ور میں صرف اپنے رب اور اپنے ضمیر کے سامنے اپنے آپ کو جوا بدہ سجھتا ہوں۔ ع «کتا
ہوں وہی بات مجمتا ہوں جے حق "۔ چنا نچہ میں نے ان کی پالیسیوں میں جو بات غلط محسوس کی
سے اختلاف کیا اور اس اختلاف کو پوری شدت سے بیان کیا۔

منتگو کے اختام سے قبل میں اس ذاتی شکایت کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جس کا حوالہ میں نے مختگو کے آغاز میں دیا تھا۔ اس شکایت کا تعلق ای معجد یعنی معجد دارالسلام سے ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہو گا کہ ۸۲ء میں ایک بار صدر صاحب کواس معجد میں جعدادا کرنا تھا۔ چنا نچہ اس کا پہلے سے اعلان بھی کیا گیا اور بھرپور حفاظتی انتظامات بھی۔ خطبے میں ان کے مائے میں نے دوباتیں رکھی تھیں۔ ایک ہیہ کہ آپ کے دور میں پہلی بار خواتین کی ہاکی فیم ملک سامنے میں نے دوباتیں رکھی تھیں۔ ایک ہیہ کہ آپ کے دور میں اس جمارت کا کا جارہ اور خوار اور چار دیواری کے تحفظ کے اعلان کے ساتھ عنانِ محومت سنبھالی تھی اور انتمائی افسو ساک بات ہے کہ آپ کے دور میں اس جمارت کا ارتکاب کیا جارہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ صدر صاحب نے میرے مشورے کو در خور اعتماء میں مورے اس فیطے کا اعلان کیا کہ خواتین کی ہائی فیم غیر ملکی دورے پر شہیں جائے گی۔ اور سری بات میں نے کر کٹ کے کھیل کے بارے میں عرض کی تھی کہ اس کھیل کی وجہ دوسری بات میں نے کر کٹ کے کھیل کے بارے میں عرض کی تھی کہ اس کھیل کی وجہ سے جمعے کا تقدس بری طرح پامال ہور ہا ہے۔ یوں بھی ہمار املک اس شاہانہ کھیل کا تحمل نہیں عرض کی تھی کہ اس کھیل کی وجہ سے جمعے کا تقدس بری طرح پامال ہور ہا ہے۔ یوں بھی ہمار املک اس شاہانہ کھیل کا تحمل نہیں مذاہے ہیں

# امدة خطيبواسلامي المحافظ المح

سدھاریں شیخ کعبے کو 'ہم انگلتان دیکھیں گے وہ دیکھیں گھر خدا کا 'ہم خداکی شان دیکھیں گے

چہ میرے لئے اللہ تعالی کے خصوصی فعنل و کرم سے بیہ صورت پیداہو گئی تھی کہ نہ صرف کہ بید دونوں کام ایک ہی سفر میں ہور ہے تھے' بلکہ مزید یہ کہ انگلتان کی VISIT جاز میں کی دو VISITS کے درمیان آرہی تھی'اس لئے کہ ایک ماہ بعد ہی جھے جج بیت اللہ ملئے دوبارہ حجاز آناتھا' للذادل کو بیہ اطمینان حاصل تھا کہ اگر دیار مغرب میں غیر ارادی پر قلب و نظر کی بچھے آلودگی ہو بھی عمی تو واپسی پر عمرہ اور حج کے ذریعے تصفیہ اور تزکیہ ہو گئی تو واپسی پر عمرہ اور حج کے ذریعے تصفیہ اور تزکیہ ہو

سب جانتے ہیں کہ و مبراور جنوری کے دوران پورے پورپ کی شدید ترین سردی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کاکسی قدر خوف جمحے پر بھی طاری تھا الندا ہیں نے دینہ منورہ سے ایک نمایت بھاری بھر کم اور طویل و عریض اوور کوٹ خرید لیاتھا لیکن میری جیرت کی کوئی انتانہ ری جب جمحے لندن میں پورے ایک ماہ کے قیام کے دوران سردی کی وجہ سے کسی تکلیف کاقطفا دساس نہ ہوا۔ حالا تکہ پاکستان میں میں سردی کے موسم میں بالعوم نہ کام اور نز لے کاشکار رہتا ہوں 'جس میں ناک کی بندش اور مسلسل ریزش پر مستزاد مسلسل چھینکوں کے دوروں سے طبیعت بہت پریشان رہتی ہے۔ لیکن وہاں اس کے باوجود کہ دقفہ وقفہ سے برف باری بھی ہوتی رہی مجھے پورے ایک ماہ کے دوران ایک چھینک بھی نہیں آئی۔ اور نہ صرف یہ کہ جمال بھی جانا ہو نا تھا وہاں '' محمد ایک او کے دوران ایک چھینک بھی نمیں آئی۔ اور نہ صرف یہ کہ جمال بگر ہائیڈ بھی جانا ہو نا تھا وہاں '' معنڈ ایا گر م ؟ '' کے جواب میں ہیشہ آئس کر یم طلب کر تا تھا 'بلکہ بائیڈ بھی جانا ہو نا تھا وہاں ''در کھا تا رہتا تھا ... معلوم ہوا کہ میرے لئے خشک سردی نقصان دہ ہے جبکہ مرطوب سردی میں میں حراج سے پوری مطابقت رکھتی ہے۔

لندن میں براور عزیز ابسار احمد کاقیام اندن یو نیورش کے ایک ہائل "لین پنسن ہال " میں تھا، جو نمایت آرام دہ اور ہر طرح ہے آراستہ اور پیراستہ تھا۔ دراصل بیاس ہو گل ایک اعلی درجہ کا ہوٹل تھا (لاز مافائیو شار رہا ہو گا) اور اس سے برطانیہ کے اس وقت کے وزیر جنگ لارڈ پروفومو اور ایک سوسائی گرل کرشائن کیر کا بدنام زمانہ سکینڈل متعلق تھا (جس کی وجہ سے لارڈ پروفومو کو وزارت سے ہاتھ دھونے پڑے تھے) اور غالبًا اسی بدنای کے باعث ہوٹل بند ہو گیا تھا اور اس ممارت کو لندن یو نیورشی نے طلبہ کی رہائش کے لئے حاصل کر لیا تھا۔ بسرحال اس ہاشل میں ہر طرح کا آرام میسر تھا، ہر کمرے کے ساتھ جدید حاصل کر لیا تھا۔ بسرحال اس ہاشل میں ہر طرح کا آرام میسر تھا، ہر کمرے کے ساتھ جدید ترین آسائٹوں سے میں تھے نمایت صاف ستھرا عسل خانہ خسلک تھا اور سنٹرل میں آرائی ہوئے کی محض رسماً ایک چاور اوڑ ھے کی نوبت آتی تھی، اور گرم کیڑے صرف باہر نکلتے ہوئے کی پہننے پڑتے تھے۔

للین پنسن ہال ' لندن کے عین قلب میں پیڈ تھٹن ( PADDINGTON ) ریلوے شیش سے بالکل متصل اور ہائیڈیارک سے چمل قدی کے فاصلے پر واقع تھا۔ لنذا

ازن کے جملہ مرکزی مقامات کی سیر تو پیدل ہی ہوگئ۔ اس زمانے میں اندازہ ہواہم تمام ہوائیوں میں سب سے بوے یعنی اظمار احمد صاحب اور سب سے چموٹے یعنی البصار احمد کے مزاج میں بعض دو سری مشابہ تول کے علاوہ ایک قدر مشترک سیر بھی ہے کہ دونوں پیدل چلنے کا خصوص شوق رکھتے ہیں۔ چنانچہ بھائی جان جن دنوں میں کلیسکن انجینٹرنگ کالج لا ہور جو اب بینخورشی بن چی ہے) میں ذیر تعلیم سے تو سردیوں کے موسم میں ان کا ایک پندیدہ مفلہ یہ ہوتا تھا کہ اتوار کوعلی الصبح باغبانچورہ سے جی ٹی روڈ پر پیدل چلتے ہوئے امر تسر پہنچ جاتے تھے۔ اس قدر میں نان دنوں عزیز میں ابسار احمد کو پیدل چلنا پڑا اور جمال ابسار احمد کو پیدل چلنا پڑا اور جمال علی باد یز آ ہے خود مجھ یہ بھی میں ان ایام میں بہت پیدل چلنا پڑا اور جمال عمل یاد یز آ ہے خود مجھ یہ بھی ان ایام میں بہت پیدل چلنا پڑا اور جمال عمل یاد یز آ ہے خود مجھ یہ بھی ان ایام میں بہت پیدل چلنا پڑا اور جمال عمل یاد یز آ ہے خود مجھ یہ بھی ان ایام میں بہت پیدل چلنا پڑا اور جمال عمل یاد یز آ ہے خود مجھ یہ بھی ان ایام میں بہت پیدل چلنا پڑا اور جمال عمل یاد یز آ ہے خود مجھ یہ بھی ان ایام میں بہت پیدل چلنا پڑا اور جمال عمل یاد یز آ ہے خود مجھ یہ بھی ان ایام میں بہت پیدل چلنا پڑا اور جمال عمل یاد یز آ ہے خود مجھ یہ بھی کم از کماس وقت یہ شاق نہیں گذر اتھا۔

اندن سے باہر بھی متعدد مقامات پر ریل یا کار کے ذریعے جاتا ہوا۔ ان ہیں سے ایک ایک سنر آکسفورڈ 'ریڈنگ (جہاں کی بوغورش سے عزیزم ابسار احمد نے ایم فل کیاتھا) اور وزاسر (جہاں کاشابی قلعہ پوری دنیا ہیں مشہور ہے ) کا توجھے انجی طرح یاد ہے مزید سیاحتی نوعیت کے اسفار کی یاد اب دھندا گئی ہے۔ البتہ ایک اور سنر کی یاد حافظے میں پوری طرح پر قرار ہے 'جس کی نوعیت بالکل جدائتی۔ یہ سنر میں نے پر متعمم کا کیا تھا اور اس کا مقصد اسلامی جمعیت طلبہ کے دور کے ایک ہم عصر ساتھی پروفیسر خورشیدا حمد صاحب طلاقات کی تجدید تھا۔ چنا نچہ وہاں ہم دونوں جمعیت کے ہم دونوں سے سینئر ناظم اعلیٰ ڈاکٹر محمر سیم صاحب کی قیام گاہ پر تقریباً چوہیں گھنے مسلسل ایک ہی کمرے میں مقیم رہے تھے۔ (اس لئے کہ نمازیں بھی ہم نے وہیں اداکی تھیں!)

اس سیروتفریح کا میری صحت پر بهت اچهااثر مرتب ہوا۔ اور بحراللہ طبیعت کا وہ اضحال بہت حد تک رفع ہو گیاجو پورے ایک سال کے مسلسل شام کے بخار پھر مدینہ منورہ کے رمضان مبارک کی شدید مشقت وریاضت 'اوران سب پر مشزا در مضان کے بعد کے دو ہفتوں کے دوران اس «پس چہ باید کرد » کی نوعیت کے سوچ بچار سے پیدا ہوا تھا 'جس کا مفصل ذکر اس سے قبل ہوچکا ہے اور جس کے ذیر اثر لندن روانہ ہونے سے ایک دن قبل جدہ میں مجھ پر یا د داشت کے عارضی طور پر ماؤف ہونے کا حملہ ہوا تھا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ا

#### ی اس اچانک " لندن یاترا" میں مبھی اللہ تعالیٰ کی عظیم تھمنت اور میرے لئے اہم مصل<sub>حت</sub> تیر

لندن کے اس سفر کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری عظیم تر حکمت و مصلحت کا ہاس دا در اک بھی مجھے جلد ہی ہو گیا۔

جمال تک مغربی فکراور فلنے کاتعلق ہاس سے تو بحد اللہ مجھیں کوئی مر وہیت سر سے موجود نہ تھی میں کوئی مر وہیت سر سے موجود نہ تھی۔ اس لئے کہ اول تومیں بالکل بجیار سے علامہ اقبال کا کلام انتہائی ذوق و ن سے پراھتار ہاتھا جنہوں نے اپنجار سے میں بالکل بجاطور پر فرمایا ہے کہ ۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ

سُرمہ ہے میری آنکھ کاخاک مدینہ و نجف!

مولاناابوالاعلی مودودی اور بعض دو سرے اصحاب قلم کی تحریروں کے ذریعے مغربی فکرو فداور تہذیب و تہدن کی بے راہ روی کا بھرپورا ندازہ ہو گیاتھا۔ مزید بر آس چندہی سال قبل مہ اقبال کے "خطبات" کے گہرے مطالع سے بچرا للہ ایمان باللہ اور توحید کے ضمن کی "رسوخ علمی" وقت کے اعلیٰ ترین فلسفہ و حکمت کی سطح پر بھی حاصل ہو چکاتھا' (اس کی بیب یوں ہوئی تھی کہ جب عزیز م ابسارا حمد کراچی یو نیورٹی میں ایم اے فلسفہ کر رہے تھے نہوں نے "خطبات اقبال" کے فتم کے سلسلے میں مجھ سے مدد طلب کی تھی۔ میں ناس ناس کے قبل ایک دوباز طبات کا مطالعہ کرنا چاہجی تھاتو پہلے ہی خطبے میں وار دشدہ بھاری بھر کم فیانہ اصطلاحات سے شکست مان کر کتاب ہاتھ سے رکھ دینی پڑی تھی اور آگے بڑھنے کی شانتی نہیں آئی تھی۔ لیکن اب جب جھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے " حسن طن "کی بنا مد چاہی تو طبیعت نے ایک چیلنج سامحسوس کیا' چنانچہ جیسے بھی بن پڑا خطبات کا بالا حتیعاب یہ دوچاہی تو طبیعت نے ایک چیلنج سامحسوس کیا' چنانچہ جیسے بھی بن پڑا خطبات کا بالا حتیعاب یہ دوچاہی تو طبیعت نے ایک چیلنج سامحسوس کیا' چنانچہ جیسے بھی بن پڑا خطبات کا بالا حتیعاب یہ دوچاہی تو طبیعت نے ایک چیلنج سامحسوس کیا' چنانچہ جیسے بھی بن پڑا خطبات کا بالا حتیعاب یہ دوچاہی تو طبیعت نے ایک چیلنج سامحسوس کیا' چنانچہ جیسے بھی بن پڑا خطبات کا بالا حتیعاب یہ دوپائی تو طبیعت نے ایک چیلنج سامحسوس کیا' چنانچہ جیسے بھی بن پڑا خطبات کا بالا حتیعاب یہ دوپائی تو طبیعت نے ایک چیلنج سامحسوس کیا' چنانچہ جیسے بھی بن پڑا خطبات کا بالاحتیاب یہ دیوپی تو طبیت نے ایک چیلنج سامحسوس کیا' وراس طرح اپنی تو علیہ میں تو مسلم کیا اور اس طرح اپنی تو علیہ میں تو کیا ہو میں تو کیا ہو میں تو کا بھا کیا ہو میا کی کو میں تو کیا تھا کی کو میں تو میں کیا تو میں تو کیا تو میں تو کیا تو میں کیا تو میں تو کیا تو میں تو کیا تو میں تو کین کیا تو میں تو کیا تھا تو کیا تو میں تو کیا تو میں تو کیا تو میں تو کیا تو میں تو کیا تو کیا تو میں تو کیا تو کی

لنذافکر کی حد تک نومین طمئن تھاالبتہ میرے تحت الشعور میں بیہ اندیشہ ضرور موجود تھا کمیں مغرب کی سائنسی اور ٹیکنیکی ترقی سے قلب و ذہن زیادہ اثر نہ لے لیں۔ لیکن الحمد لللہ مملأصورت بالکل بر عکس رہی۔ چنانچہ مجھے لندن کی تعمیرات میں سے بھی صرف ایک چیز نے متاثر کیا این اس کی دیر دین ریل ( TUBE ) کے نظام نے اور اگریزی ترذیب کی بھی بس ایک ہی بات بھلی کی اور وہ تھی انگریزوں کی کم گوئی اور خاموشی پیندی ... اس کے ملاوہ میں نے بیشہ یمی محسوس کیا کہ یمال بھی عام انسان ہی بہتے ہیں 'جن کے مسائل و معاملات بالكل ويسے بى بیں جیسے كسى دومرى جگه كے انسانوں كے 'چنانچ برا درم ابصار احمر ك دوست اور طفي جلنے والے جب بھی مجھ سے دریافت كرتے كه " آپ نے يمال آكر فاص بات کیامحسوس کی ؟ " تومیراجواب می ہو آقا که "اس کے سوااور کچی شیس کہ یمال کی انسانی مادہ کی ٹائٹیں نتگی ہوتی ہیں! " (یہ غنیمت ہے کہ ان دنوں شدید سردی کے باعث اوپر كاتن اكثرو بيشترلباس ميں ڈھكا ہوانظر آيا تھاورنہ اگر موسم گر مي كاہو آيولاز مامعاملہ مزيد دگر گوں ہوتا ) اور اس اعتبار ہے واقعہ یہ ہے کہ بحمراللہ میں نے مغربی تہذیب سے شدید نفرت اور حقارت کے جذبات اپنے اندر محسوس کئے اور انسانی حربت اور معاشی انصاف کے میدانول میں پورپ نے تمرنی ارتقاء کے جو مراحل شدید محنت ومشقت سے طے کئے ہیں وہ سب میری نظرمیں نمایت حقیراور بے وقعت ہو کر رہ گئے جب میں نے وہاں اپنی آنکھوں ہے سنف تازک اور انسانیت کے "نصف بہتر" کی توہین و تذلیل کی صورت میں شرف انسانیت کو پا مال ہوتے دیکھا! .... میں نے محسوس کیا کہ وہ جنس لطیف جو مشرق میں آج بھی "جنس كرال مايه" كادر جدر كھتى ہے مغرب ميں ايسى "جنس ارزال" بن گئى ہے كه اس ننه صرف يد كم محض ايك كعلون اورول بهلان كذريع كي حيثيت اختيار كرلى بهلك اس اعتبار سے بھی مرد کی شان استغنابے حسی کی حدوں کوچھور ہی ہے اور بے چاری عورت اس کے لئے زیادہ سے زیادہ جاذب نظر بننے کے لئے لباس کی شمت سے مُحلّیتہ میں ہونے كے لئے ب آب ہے! ..... اس سے جمال عورت يرترس آيا اور مغربي تمذيب سے شديد نفرت پیدا ہوئی وہاں دل کی محرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے لئے شکر وحمد کے جذبات بھی ابحرے كراس نے ہمیں امت محمر صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرما کہ کتناعظیم احسان فرمایا ہے اور کیسی كيى پتيول اور گند كيول سے بچالياہ! ..... اور تب مجھے محسوس ہوا كه كيوں علامه اقبال نے "البيس كى مجلس شورى" ميس اسلام كے نظام اجتماعي كى بركتوں كے ضمن ميس حريت انسانى " ادرعدل اقتصادي دونول يرانسانيت كے نصف بمتركے ناموس كى حفاظت كومقدم ركھاہاور

#### البيس لعين كى تر جمانى كرتے موئے فرما ياہے۔

عمر حاضر کے نقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف
ہو نہ جائے آشکار شرع پیغیر کمیں!
الخدر! آئین پیغیر سے سو بار الخدر
حافظ ناموس زن، مرد آزا، مرد آفرس
موت کا پیغام ہر نوع غلای کے لئے
نے کوئی فنفور و خاقال، نے فقیر رہ نشیں
کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف
منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے اہمی
اس سے بڑھ کر اور کیا قکر و عمل کا انقلاب
پادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمیں!
پادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمیں!
پادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمیں!

اس کے ساتھ ہی دل میں اس عظیم اور نازک ذمہ داری کا حساس شدت کے ساتھ ابھراجو شرع و آئین پنجبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حال وامین امت پرعا کہ ہوتا ہے۔ کہ دنیا کواس قعر ذات سے بچانے کی ذمہ داری ہم پر تھی ..... کہ ہم شرع و آئین پنجبر' علیہ الصلو ہ والسلام کی علمی اور عملی شمادت دیتے 'اور بعق علامہ اقبال ۔

ہم توجیتے ہیں کہ دنیا میں ترانام رہے! کمیں ممکن ہے کہ ساتی شدرہ 'جام رہے!

کے مصداق بنتے 'جبکہ فی الواقع مارا حال یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ بالعوم اور اس کے جدید تعلیم یافتہ طبقے کی عظیم اکثریت بالخصوص خود "محروم یقین " ہے۔

اس سلسط میں میراذ بن خود اپنے ذاتی مسئلے کی جانب بھی خطل ہوا کہ کیا اندریں حالات ایک ایسے فخص کے لئے جے خود بھی اس جدید تعلیم یافتہ طبقے سے تعلق رکھنے کے باوصف اللہ تعالی نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے "یقین" کا کچھ سرمایہ اور "شرع واکمن پیغیر" ب

زبن و قلبی اعتادی دولت مطافرادی ہو اور اس سے بھی اہم تربید کہ اپنے کلام پاک اور "نوعانساں راپیام آفریں " کے ساتھ قلبی و ذہنی مناسبت بھی عطافر ادی ہو اور اس کے بیان واظہار کے لئے زبان کی گرہ کو بھی کھول دیا ہو ' جائز ہے کہ وہ اپنی بمتر اور بیشتر مساعی کو محض اپنی اور اس طرح ' الحمد لللہ کف اپنی اور اس طرح ' الحمد للہ کن انگستان کی مخالف دین و فرہب فضائے میرے حق میں " تندی باد مخالف " کاروایتی رول اداکیا۔ اور قیام لندن کے دور ان جسے جسے وقت گذر امیری طبیعت کا خالب رجمان اس جانب بر متاجلا گیا کہ اب وقت آگیا ہے کہ معاش کے معاطے کو بالکید اللہ کے دالے اوراس کے وعدے " و یو زقع من حیث لا بیتسب " پر " اندها " اعتاد کرتے ہوئے اپنی کو جد جس اور احمد وقت دعوت و حکمت قرآنی کی نشروا شاعت اور احیاء اسلام اور غلب دین کی جدوجمد کے لئے وقف کر دیا جائے!

مغرب کی خلاف وین و ندہب نصائے دین و ندہب کے حق میں ردعمل کا ایک اور عموی مشاہدہ بھی مجھے لندن کے قیام کے دور ان ہوا۔

اندن میں جعدی نماز کے لئے اہم ترین جگہ توریجٹ پارکی معجد تھی (جواس وقت تک تو صرف ایک وسیع کوشی کی شکل میں تھی ' اب ماشاء اللہ عظیم الشان معجد اور اہم "اسلامک کلچول سنٹر" کی صورت اعتبار کر چک ہے) لیکن اس کافاصلہ ہماری جائے قیام سے بہت زیادہ تھا۔ ہمارے لئے قریب ترین مقام پاکتانی سفار شخانے کے قریب واقع " پاکتان اسٹوؤنٹس ہاشل " تھاجمال جعدی نماز اواکی جاتی تھی۔ وہاں میں نے ایک جیب معمول دیکھا کہ جعدی نماز کے بعد ہیں چیتیں کے قریب اعلی تعلیم یافتہ نوجوان (بھن نراکڑیٹ کے حصول کے بعد کسی دوسری نراکڑیٹ کے حصول کے بعد کسی دوسری نیزر شیسے " توثیق مزید " کی سعی میں مشغول ) جن کی اکثریت اعلی مغربی لباس میں ملبوس اور جن کے چرے داڑھی سے مبراہوتے تھے 'ایک دائرے کی شکل میں پیٹے کر قرآن مجید کے اور جن کے چرے داڑھی سے مبراہوتے تھے 'ایک دائرے کی شکل میں پیٹے کر قرآن مجید کے ایک رکوع کامطالعہ اس طور سے کرتے تھے کہ پہلے ہر خض اس رکوع کی خلاوت کر آ فا آ کہ ایک رکوع کامطالعہ اس طور سے کرتے تھے کہ پہلے ہر خض اس رکوع کی خلاوت کر آ فا آ آ کہ دور بھی دو مرول سے س کرا پی خلاوت کی قطع کر سکے اور آگر پھر بھی اس کی خلاوت کر آ فا آ آ کہ دور بھی دو مرول سے س کرا پی خلاوت کی قطع کر سکے اور آگر پھر بھی اس کی خلاوت میں کوئی و مرول سے س کرا پی خلاوت کی قطع کر سکے اور آگر پھر بھی اس کی خلاوت میں کوئی و مرول سے س کرا پی خلاوت کی قطع کر سکے اور آگر پھر بھی اس کی خلاوت میں کوئی کوئی دو مرول سے س کر آپی خلاوت کی قشم کر سکے اور آگر پھر بھی اس کی خلاوت میں کوئی

غلطی رہ جائے تو دوسرے اس کی تھیج کر دیں۔ پھرچند شرکاء جواس رکوع کامطالہ بخلف تغییروں سے کر کے آئے ہوتے تھے اپنا اپنا حاصل مطالعہ بیان کرتے.....اوراس طرح اس رکوع کے مضامین جملہ شرکاء محفل کے ذہنوں میں اچھی طرح جاگزیں ہوجاتے تھے۔

· میں نے ول میں سوچا کہ بورے یا کتان میں اس معیار اور اس مزاج کے نوگوں کی کسی الی ہفتدار نشست کاتصور بھی شمیں کیاجاسکتا 'مجریمان اس کے انعقاد کاسب کیا ہے؟ بت غور وفکر کے بعداس کی جو توجیہ میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ دیار مغرب میں حصول تعلیم یا اللاش معاش كے لئے آنے والے نوجوان دوقتم كے موتے ہيں۔ ايك وہ جن كے نہ توايد ذہن و گلرمیں نہ ہب وا خلاق کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں ' نہ ہی ان کے خاندانی پس منظر میں حمرى اور مضبوط ندمى روايات موجود بوتى بين الياكول كى اكثريت توامحريزى زبان ك محاورے" DOWN THE DRAIN " كے معداق مغربي ترذيب كے بدرومن خر وخاشاک کے مانند بہہ جاتے ہیں الیکن دوسری قتم کے نوجوان جن کے اپنے ذہن د قلب میر غهب کی جزیں گری ہوتی ہیں یا کم از کم ان کی خاندانی روایات اور تمذیبی پس منظر میں دین فد ب كواجم مقام حاصل بو تابان كى دينى غيرت وحميت خواه الي طك ميس كى سبب خوا بیدہ ہی رہی ہو یمال کے مخالفانہ ماحول میں را کھ میں دبی ہوئی چنگاری کے مانند بھڑک الحمٰ ہے۔ چنانچہ ان میں اپنے ذہبی و تهذی تشخص كا حساس شدت سے جاگ جا آ ہے اور ا اس کے تحفظ کے لئے سرگرم عمل ہوجاتے ہیں۔ اور بیا گویاوی چیز ہے جے عرف عام م "اقليتي روعمل" ( MINORITY REACTION ) كما جاتا بي بعد مين ا کیفیت ( PHENOMENON) کامشاہرہ مجھے نمایت شدت اور وسعت کے ساتھ امراً میں بھی ہوا۔

بہرحال میں جس ادھیر بن میں کچھ عرصے سے جتلا تھا' اس کے معاملے میں آ؟ جانب فیصلہ کن رجحان کے پیدا ہونے میں ' یہ کما جاسکتا ہے کہ اس " ردعمل " کوجی آ دخل حاصل تھا۔ آگرچہ آج میں محسوس کر تاہوں کہ یہ سب مشیت ایزدی کامظہراور نفا خداوندی کاثمرہ تھا کہ اس نے جھے دین و فیہب کے اعتبار سے ایک مخالفانہ اور متفاد فضا بھیج کر میرے تحرکی د اعلیٰے کی تربیت اور میری قوت ارادی اور خودا عمادی کی تقویت بھیج کر میرے تحرکی د اعلیٰے کی تربیت اور میری قوت ارادی اور خودا عمادی کی تقویت مان فرائم كياتفا- اس لئے كه من و كر سے انگلتان كاقعد كر كے نكائى شيں تھا ، كو يامبرا سزلندن نه معروف معنى من افتيارى وارادى تھا 'نه خالص انقاقى .... بلكه فى الحقيقت اس ميں " خينت على قدر نميو سلى "كااونى عكس موجود تھا! اس لئے كه جارے نزديك تو " فاعل حقيق " سواسے الله كى ذات كاور كوئى ہے بى نميں! (بقول حضرت شيخ عبد القاور جيلائی" لافاعل فى الحقيقت و لا مؤثر الاالله!")

قیام لندن کے دوران ایک اور واقعہ بھی قارئین کی دلچیں کاموجب ہو گا۔ ایک روز ہم دونوں بھائی اس مرکز کے ارادے سے نکلے جو جماعت اسلامی کے صلتے کے لوگوں نے مازہ آزہ قائم کیاتھاآور جمال سے کچھ ہی عرصہ قبل ایک انگریزی جریدے " IMPACT " ی اشاعت شروع ہوئی تھی۔ مجھے خیال تھا کہ شاید وہاں جمعیت یا جماعت کے برانے ساتھیوں میں سے کسی سے ملاقات ہوجائے۔ ہارے پاس اس جگہ کا پدریس تو تھالیکن عزیزم ابصار احمد کے لئے بھی وہ علاقہ نیاتھا۔ لنذاہمیں اس جگہ کی تلاش میں دفت ہورہی تھی۔ اس اثناء میں ہمیں اچانک وہاں ایک ہندوستانی پاکستانی وضع قطع کے فخص نظر آئے توہم نے ان سے رجوع کیا۔ انہوں نے ہم دونوں کوغور سے دیکھنے کے بعد ذرا توقف کیا 'اور پھر کما'' میں خود بھی وہیں جارہا ہوں۔ آپ میرے ساتھ آجائے! " .... چنانچہ ہم تینوں وہاں پہنچ گئے۔ جتنی در ہم وہاں رہے وہ بھی خاموثی کے ساتھ بیٹے رہے۔ جب ہم وہاں سے چلنے لگے تو انہوں نے آہتی سے دریافت کیا کہ ہم کماں جارہے ہیں؟وہ جمعہ کادن تھااور ہمیں نماز جمعہ ك لئے ياكستان باشل جاناتھا۔ جب ہم نے انسيس اپناارادہ بتا ياتوانسوں نے كما ''كياميس بھي آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ " ظاہر ہے کہ ہمارا جواب اس کے سواکیا ہو سکتا تھا کہ "بروچشم!" چنانچه وه جارے ساتھ ہی پاکتان ہاسل گئے۔ وہاں جعہ بھی اس روز مجھے ہی ردهاناتهاجس میں وہ بھی شریک رہے ' پھر '' مطالعہ قرآن ''کی معمول کی نشست کے بجائے بھی میرا ہی درس قرآن رکھا گیا تھا چنا نچہ اس میں بھی انہوں نے شرکت کی ' اس کے بعد کھانے کا اہتمام تھا تواس میں بھی وہ ہمارے ساتھی کی حیثیت سے شریک رہے۔ بعدازاں جب شام کے قریب ہم وہاں سے روانہ ہونے لگے توانہوں نے دوبارہ اس آ ہتھی اور شائتگی

کے ساتھ کما" آپ کو کوئی اعتراض تونہیں ہوگا گریں بھی آپ کے ساتھ آپ کی قیام گاہ پر چلوں! " ...... اب ہمیں بجاطور پر کسی قدر جرت توہوئی آہم تمذیب کا تقاف ہی تھا کہ ہم کتے " فرور چلے! " ...... چنا نچہ وہ ہمارے ساتھ ہی للین پنسسن ہال آگے 'اوروہاں کسی قدر توقف اور پھر روائی فور دونوش کے بعد انہوں نے اپنار از کھولا کہ " میرانام غیاث ہن میر اتعلق سکھر ہے ہو وہاں میں جمعیت کا کار کن تھا'اور آپ سے غائبانہ متعارف بھی تا اور دلی محبت بھی کر تاتھا' جھے جب معلوم ہوا کہ آپ جماعت اسلای سے علیحدہ ہو گئے ہیں تو جھے تجب بھی بہت ہوا تھا اور رنج بھی " آج کل میں انچسٹر میں مقیم ہوں اور وہیں سے میں نے کمیسٹری میں پی ایچ ڈی کیا ہے 'کل ہی جھے کسی ذریعے سے معلوم ہوا کہ آپ ان دنوں لندن کے مسٹری میں پی ایچ ڈی کیا ہے 'کل ہی جھے کسی ذریعے سے معلوم ہوا کہ آپ ان دنوں لندن آپ کی ملا قات کے لئے آیا ہوں اور " IMPACT " کے دفتراس امید میں جارہا تھا کہ رہوع کر لیا ور اس طرح میری مشکل آسان ہوگی۔ میں آپ سے صرف یہ معلوم کرنا چاہتا رہوں کہ آپ کی جماعت اسلائی سے علیمدگی کے اسباب کیا ہیں؟"

حسن انقاق سے اس وقت میرے بریف کیس میں " تحریک جماعت اسلامی ؛ ایک حقیق مطالعہ کاایک نیخ موجود تھاجو ہیں نے انہیں دے دیا۔ جس پر انہوں نے میراشکریہ ادا کیا ورا کیے روز دوبارہ آنے کاوعدہ کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد پورے تمن ون تک جمیں ان کی کوئی خبرنہ ملی جس پر ابتدامیں تو بچھ تشویش ہی رہی لیکن پھر ہم بھی پچھ بعول سے گئے تھے کہ اچانک چو تھے دن وہ تشریف لے آئے۔ اس حال میں کہ نمایت مضحل اور بخطال تھے اور انتمائی اداسی اور افسر دگی ان پر طاری تھی ..... آتی کئے گئے " میں ان تمین بندھال تھے اور انتمائی اداسی اور افسر دگی ان پر طاری تھی ..... آتی کئے گئے " میں ان تمین دنوں کے دور ان بالکل پاگل بن کی کیفیت سے دوچار رہاہوں میں نے آپ کی کتاب جو توزور کے ساتھ دیوار پر دے مارا تھا اور ہے افتیار یہ الفاظ میری زبان سے نکل گئے تھے کہ " مجھے کے ساتھ دیوار پر دے مارا تھا اور ہے افتیار یہ الفاظ میری زبان سے نکل گئے تھے کہ " مجھے

، هو که دیا گیاہے! ایس آج بھی میں بھٹکل بی اپنے آپ کواس قدر سنبھال سکاہوں کہ آپ کی تناب دالیس کرنے آگیاہوں! "۔

میں نےجوا باکتاب توان بی کے پاس رہنے دی اور اسیس سمجمایا کہ " مجھے یا آپ کو کسی نے جان ہو جم کر دمو کہ نہیں دیا 'تحریکوں اور جماعتوں سے نیک نتی کے ساتھ بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور باہمت لوگوں کافرض ہے کہ اپنی غلطیوں کا عتراف کرے آئدہ کے لئے میح لائحة عمل اختيار كرليس اور أكر مقعمد يريقين اور اعتماد برقرار رہے تواز سرنو كمرجمت كوسس ر ع " ہوتا ہے جادہ پیاپھر کاروال ہمارا! " کے سے انداز میں پھررخت سفر ہاندہ لیں۔ بھاصل تشویش اس بات ک ہے کہ ایک جانب تو جماعت اسلامی کی قیادت لگ بھگ ربع صدی کے تجربات کے باوجود بھی این طریق کار پر نظر عانی بر آمادہ سیں ہور ہی 'اور دوسری بانب جو لوگ طریق کارے اختلاف کے باعث جماعت سے علیمدہ ہوئے تھے ان کی كثريت تعطل كاشكار موكر مقصداور نصب العين بى كےبارے ميں ند بذب اور متردّ د ہوتى جل جار ہی ہے۔ اندریں حالات جن لوگول پر موجودہ طریق کار کی غلطی واضح ہوجائے لیکن اصل نصب العین کے ساتھ وابنتگی بر قرار رہان کی ذمہ داری دوچند ہوجاتی ہے! آس کے ساتھ ہی میں نے انہیں دعوت دی کہ واپس پاکتان تشریف لے آئیں اور تحریک کے رخ کو سیح ست میں موڑنے کی جو کوشش بھی کر سکتے ہوں اس سے دریغ نہ کریں۔ انہوں نے اس وتت تومیرے مشورے پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کاوعدہ کیا تھا۔ لیکن افسوس کہ ویار مغرب میں جاذرہ وگانے والوں کی اکثریت وہاں ایس بے بس می ہوجاتی ہے کہ پھرلا کھ خواہش ك باوجود مراجعت وطن تقريباً ناممكن بن جاتى بـ اس كے بعد كھ عرصه تك توان سے رابط رہااور انہوں نے اپناایک مقالہ بھی عالم اسلام کی احیائی تحریکوں کے جائزے برمشمل مجھے ارسال کیا تھاجس میں میری کتاب سے بردے مفصل اقتباسات ورج کئے تھے ..... لیکن پررابط اوث گیا..... اورایک طویل عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کی انقلالی ذہبیت یاذہی انقلابیت نے تکیل بدا ہونی کے اس شعر کے معداق کہ۔

> تو اگر برا نه مانے، تو جمان رنگ ہو ہیں میں سکون دل کی خاطر کوئی ڈھونڈ اوں سارا

افی انقلاب کی تا کیداورو کالت کور یع تسکین کی صورت پیدا کرئی۔ چنا نچہ آن کل، و مرفع صدیقی صاحب کے قائم کردہ "مسلم انٹینیوٹ لندن " میر، ذاکٹر صاحب کے سے راست کے طور پر والمانہ اور ہمہ تن وہمہ وقت انداز میں کام مرر ہے ہیں کات بھی وہ پاکتان واپس آ کر اپنے ملک میں اسلامی انقلاب کے بنیادی تقاضوں بہتی وہ پاکتان واپس آ کر اپنے ملک میں اسلامی انقلاب کے بنیادی تقاضوں بھی وہ پاکتان واپس آ کر اپنے ملک میں اسلامی انقلاب کے بنیادی تقاضوں بھی وہ بادالک المد بعن بدا

اپنیاس پہلی اور طویل ترین لندن " یاترا" کے ذکر کے اختیام سے قبل 'زیادتی ہو اگر اس حقیقت کا ظہار نہ کروں کہ اس ایک ماہ کے عرصے کے دوران عزیزم ابصار احمر نے میری خدمت اور خاطر تواضع کا بحر پور حق ادا کیا اور ایک طالب علم کی حیثیت سے جور تم اندا خراجات کے لئے انہیں براورم افتدار احمد کی جانب سے ملتی تھی اس میں سے انہوں نے گھے کہا انداز کیا ہوا تھا اس میں سے ول کھول کر خرچ کیا۔ فجز اہ اللہ احسس لجز اء

وسط جنوری اے19ء میں لندن سے جدہ واپس جاتے ہوئے میں نے دو دن بلجیم کے ارالحکومت برسلزمیں قیام کیا۔

اس کی تقریب یہ ہوئی کہ تجاز مقد س میں مولانا عبدالغفار حسن مد ظلہ کے ایک رہتے ہوئیا ، سید منظور حسن عرصہ دراز سے مقیم ہتے۔ ان کا پنامکان تو کہ کرمہ میں تعالیان ن کے صاحب زاد سے جدہ میں مقیم ہتے۔ اور وہ خود بھی موسم جج میں اپنا کہ والا مکان حجاج رام کو کرائے پر دے کر جدہ چلے جا یا کرتے ہتے۔ چنا نچہ ۱۹۲۲ء میں اپنے پہلے جج کے موقع پمیں نے بھی اپنے والدین اور منظمری (ساہیوال) کے بعض دو سرے رفقاء کے ساتھ ان ہی کے مکان میں قیام کیا تھا۔ شاہ صاحب حد درجہ نیک دل اور دین دار مسلمان سے 'اور چونکہ معودی عرب کے مخصوص ماحول میں ان کی نیکی اور جذبہ تبلیغہ خدمت دین کو کوئی اور لائحہ ممل معودی عرب کے مخصوص ماحول میں ان کی نیکی اور جذبہ تبلیغہ خدمت دین کو کوئی اور لائحہ ممل معودی عرب کے مخصوص ماحول میں ان کی نیکی اور جذبہ تبلیغہ خدمت دین کو کوئی اور لائحہ ممل میں سے بھی انہیں کی غیر مسلم کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع ملتی تھی 'اس سے جمال کمیں سے بھی انہیں کی غیر مسلم کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع ملتی تھی 'اس سے رابطہ قائم کر کے اس کی مشکلات اور مسائل معلوم کرتے تھے اور پھر حتی الامکان انہیں حل

کرنے کی کوشش کرتے تے ۔۔۔۔۔اس بار اندان رواجی سے قبل جب ان سے جدہ ہیں طاقات
ہوئی توانسوں نے بر سلز کے ایک نوجوان کا ٹیر لیس مجھے دیا ور خواہش ظاہر کی کہ ہیں اس سفر
ہن کی طرح دودن نکال کر وہاں جاؤں اور اس نوجوان سے ملاقات کروں ۔ چنانچہ ہیں نے
اپ قیام لندن کے دوران اس نوجوان سے رابطہ قائم کر لیا تھا اور جب معلوم ہوا کہ دہ شادی
کے خواہشند ہیں تو اس سلسلے میں برا درم ابھار احمہ کے ملنے جلنے والوں میں ایک نمایت
شریف اور نیک ترک مسلمان سے ان کی دختر کے بارے میں بات بھی کی تھی 'جولندن میں
درزی کا کام کرتے تھے۔ اور اب میں ان سے ملاقات کے لئے بر سلز حاضر ہوا تھا۔

ان کی ہدایت پر میں نے بر سلز کے ایک ہوٹل میں قیام کر لیاتھا۔ جمال وہ میرے پینچنے کے کچھ ہی دیر بعد آگئے۔ ان سے جو حالات معلوم ہوئے وہ میرے لئے نمایت سبق آموز بھی تھے اور غیرت وحمیت دینی کی تقویت کاباعث بھی!

ان کاوالدین کار کھاہوا نام وان کنر ( VONCANIER) تھا'اور ان کے والدین رائخ العقیدہ رومن کینہو لک تھے جن کی وہ واحد" اواد " تھے۔ ایک باروہ سروسیاحت کی غرض ہے مراکش گئے تو وہاں کا معاشرہ انہیں اتنا پند آیا کہ وہیں ایک سکول میں ٹیچر کی حثیت ہے ملازمت کرلی۔ اور بالاخروہیں مشرف بہ اسلام ہو گئے اور عبدالعزیز نام افتیار کر لیا۔ واپس آئے اور والدین کے علم میں ان کا اسلام لے آنا آیا تو انہیں صدمہ تو بہت ہوالیکن بالاخرانہوں نے باہم یہ مصالحت کرلی کہ وہ گھر میں ساتھ ہی رہیں گے اور بھی نہ ہب کے معاطے میں گفتگو نہیں کریں گے۔

اس وقت ان کی عمر ۲۵٬۲۵ کیگ بھگ تھی۔ اور سمرخ دسپید چرے پر بھورے رنگ کی داڑھی بہار دے ربی تھی۔ دین کے فلسفہ و حکمت سے توانہیں کوئی خاص ذہنی مناسبت نہ تھی لیکن فقہی معلومات میرے مقابلے میں کم از کم دس گناہ زیادہ تھیں۔ اس لئے کہ انہوں نے جب اصولی طور پر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر تمام ندا بہب فقہ کا تقابلی مطالعہ کرنے کے بعد غرب صنبلی افتیار کیا تھا۔

میں نے ان سے بلاشا مُبِرِ تکلف و تصنع یہ کہا کہ: "جم جب اپنی یعنی قدیم الاسلام قوموں کی حالت کو دیکھتے ہیں تواسلام کے مستقبل کی جانب سے مایوسی سی ہونے لگتی ہے لیکن آپایے لوگوں کو دکھ کرامید بند حتی ہے کہ اسلام میں اتنی قوت تسخیر موجود ہے کہ وہ نے ور زندہ و بیدار لوگوں کو اپنے دامن میں تھینچ لے 'اور کیا عجب کہ اسلام کی نشأة ثانیا ای طور سے ہو! " ...... گویا۔

#### ہے عمال فتنہ آ آر کے افسانے سے ا پاسبال مل گئے کھیے کومنم خانے سے!

انہوں نے جھے برسلزی سربھی خوب کرائی اور ایک بار کھانے کے لئے اپ گو بھی مدعو کیا جہاں ان کے والدین سے بھی ملاقات برسلز جی تھاوہاں بھے دو چر توں سے دوچار ہوتا سے اور ان کا ایک نمایت اعلیٰ بگلہ مضافات برسلز جی تھاوہاں بھے دو چر توں سے دوچار ہوتا پڑا۔ ایک بید کہ ان کے والد اعلیٰ ترین سرکاری افسر ہونے کے باوجو داگریزی سے نابلہ محض سے (اس کا تجربہ جھے برسلز ایئرپورٹ پر بھی ہوچکاتھا 'جمال انگریزی جانے والا محفق صرف اکھائزی آفس جی تھا) اور دوسری اور کمیں زیادہ چران کن بات بید کہ عبدالعزیز وان کنٹر نے جھے ہے کہا کہ۔ " آپ یہاں پورے اطمینان کے ساتھ کھائیں پئیں 'اس گھر میں کنٹر نے جھے کہا کہ۔ " آپ یہاں پورے اطمینان کے ساتھ کھائیں پئیں 'اس گھر میں کوگوں میں ایسے باعمل عیسائی ( PRACTICING CHRISTIANS ) اب بھی موجود جی جو فرمان عیسوئ کے مطابق شریعت موسوئ (علی صاحبہ) الصد باؤ ہ والسلام) کی با بندی کرتے ہیں۔

بسرحال برسلز کابید دوروزه قیام بھی میرے لئے ایمان افروز ابت ہوا۔ اوراس سے بھی میرے مستقبل کے عزائم کو تقویت حاصل ہوئی اور مجھے اپنے دل میں وہی جذبہ ابھر آمحسوس ہوا جسے مسلمانوں کے قلوب میں علامہ اقبال نے اپنے ان الفاظ سے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ع «محرفة چینیاں احرام وکمی خفتہ در بطحا! "

(اگرچہ جدہ پہنچ کر جب میں نے اپنی اس ملاقات کی مفصل رپورٹ سید منظور حسن کو سنائی توبیہ دکھے کر جب میں ہوئی اور کسی قدر رنج بھی پہنچا کہ انہوں نے عبدالعزیز کے مسلک حنبلی افتیار کرنے پر شدید مایوسی اور بددلی کا اظمار فرمایا..... اس لئے کہ وہ خود مسلک کا الل حدیث تھے اس سے اندازہ ہوا کہ ہمارے یہاں انتمائی نیک ول اور مخلص لوگ

### بمى فروى وفقى اختلاقات كے همن ميس كتف حساس اور متشدد واقع موے بي!)

طے ملتے برسلز کاایک لطیفہ بھی من لیجئے۔ می جببر سلزایزبورث سے نیسی پر شرجا را تمانونيكسى دُراسَور ف وفي محوفي الحريزي من محمد الوجها " ياكتاني مو؟ " من في اثبات مي جواب ديا اتواس في دوسراسوال كيا! "اس وقت كمال سه آرب مو؟ " .....اس ير جب میں نے کما۔ "لندن سے!" تواس نے پیٹ کر میری جانب غور سے دیکھااور شدید حرائل کے ساتھ کما۔ "کیا کما؟ لندن سے! میں نے آج تک لندن جانے کے خواہشند یا کتانی ہی دیکھے ہیں۔ لندن سے آنےوالے یا کتانی توتم بیلے نظر آئے ہو! " .....میں اس وتت تواس کی بات نه سمجه سکا - لیکن جب بوٹل میں چند یا کستانی نوجوانوں سے ملا قات موئی تو ان كذر يع سارى بات معلوم مولى ... دراصل برسلز غير قانونى طور برانكستان مي داخل ہونے کی کوشش کرنے والے یا کتانیوں کابہت برا مرکز تھا۔ وہاں سے چونکہ صرف رودبار انگستان یی کوپار کرناہو آنمالندایہ غیر قانونی دھندا زوروں پر تھا کہ کوئی موٹرلانچ بھاری کرائے وصول کر کے رود بار کو کراس کر کے انگلتان کے ساحل بر کسی جگد ایناانسانی کار کو آثار کر والس بعاك آتى تقى - آكوه لوك خود جائيل اوربرطانيدى بوليس ياكوست كاروز! .....يى نیں بلکہ یہ بھی معلوم ہوا کہ چموٹے سائز کے چارٹرڈ ہوائی جماز یا کتانیوں سے لدے ہوتے جاتے ہیں اور کمی جنگ کے زمانے کی پرانی اور متروک الاستعال ایئرسٹرپ پرلوگوں کوا مار کر واليس آجاتے بي إ .... اس سے اندازہ ہوا كہ جارے ياكتاني "رفق" آج كل سعودى عرب میں اپنی " کار مکری" کاجولوہا منوارہے میں توبیہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ چر "سو پشت ہے ہیشہ آباء سید کری! "

واپس سعودی عرب پنچاتوبہ غالباً جنوی اے علی اٹھارہ تاریخ تھی اور اتفاقا جدہ ہی میں راؤ محرا خرصاحب سے ملاقات ہو گئی۔ ان سے مدینہ منورہ کی عید الفطر کے دن والی ملاقات کے بعد پہلی بار ملنا ہوا تھا۔ پاکستان کے عام انتخابات کے نتائج کی بناپر وہ نمایت پڑمروہ اور معتمل تھے' میں نے لوہا گرم سمجھ کر کھا۔ " راؤصاحب! کیااب بھی آپ لوگ اپنے اندازوں اور کہ کرمہ حاضر ہوکر عمرہ اداکیا ..... تو دہاں برادرم زیبر عمر صدیق ہے طاقات ہوئی '
انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس مولانا مودودی کی اس تقریر کاٹیپ پہنچ گیا ہے جو انہوں نے
لاہور کے ایک اجتماع کارکنان میں انتخابات میں جماعت کی بری طرح ناکای پر جماعت ہی
کے صفتے کے بعض صحافیوں کی گئتہ چینیوں کے جواب میں کی تھی۔ (واضح رہے کہ یہ وہی صحانی شخے جو انتخابات ہے قبل جماعت اسلامی کی شاندار متوقع کامیابی کے ضمن میں مبالغہ آمیز اندازے شائع کرتے رہے تھے 'لیکن اب جبکہ نتیجہ برعکس نکل آیا تفاقو جماعت کی بعض عکمت عملیوں اور بالخصوص طریق تنظیم کو صدف تنقید بنارہ ہے تھے!)۔ چنانچہ میں نے ان کے مکان پر حاضر ہوکر اس تقریر کاریکار ڈ سنا ... تو مجھے بالکل ایسے محسوس ہوا کہ جسے مولانا کے مکان پر حاضر ہوکر اس تقریر کاریکار ڈ سنا ... تو مجھے بالکل ایسے محسوس ہوا کہ جسے مولانا اس پر میں اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکا اور میری آئکھوں میں ہے افتیار آنسو آگئے کہ اللہ اور اقامت دین کی جدوجہ دیس صرف کر دی کا دور عالمہ ہے کہ ایک ایسامخص جس نے پوری زندگ اور علامہ اقبال کے اس شعر کے مصداق کہ۔

اور علامہ اقبال کے اس شعر کے مصداق کہ۔

ایک ولولہ آزہ دیامیں نے دلوں کو لاہور سے آخاک بخارا و سرقند!

بلامبالغہ لا کھوں انسانوں کو متاثر کیا ..... اور ہزاروں کی زندگیوں میں انقلاب برپاکر کے انہیر غلبہ دین کی جدوجہد کاسپاہی بنادیا 'عمر کے آخری حصے میں اپنے ہی عقیدت مندوں کے طق سے تعلق رکھنے والے ..... اور اپنے بیٹوں کی عمر کے نوخیزو نومشق صحافیوں کے سامنے اپ بسرحال اواخر جنوری اے ء کی کسی ماری کو مکہ مرمہ میں زبیر عمر صدیقی صاحب کے مکان پرجوچند آنسومیری آنکھوں میں بے اختیار امنڈ آئے تھے انہوں نے میرے دل کے اس غبار کور حوز الاجو ۱۹۲۲ء کے بعد سے مولانامودودی کے ساتھ کدورت کی بناپر جمع ہونا شروع ہو کمیا

تفعیل اس اجمال کی ہے ہے ۔۔۔۔ کہ مولانا مودودی مرحوم کے ساتھ میرا تعلق آبار پڑھاؤ کے متعدد ادوار سے گزرا ہے' اور ان کے بارے میں میرے احساسات اور قلبی کیفیات میں کئی بار تغیرو تبدل ہوا ہے۔ چنانچہ: ۔۔

یہ علی فی بعد بھر بھر بھر بھی بندرہ سے اکیس برس عمر کے دوران ان کے ساتھ ا۔ ۱۹۵۶ء سے ۱۹۵۳ء تک یعنی پندرہ سے اکیس برس عمر کے دوران ان کے ساتھ میرا تعلق غایت درجہ محبت اور احترام ہی کانہیں' انتہائی عقیدت کا بھی تھا۔ اور میں اپنے چھوٹے سے ذہن اور محدود معلومات کی بنا پر انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنم کے بعدامت مسلمہ کاعظیم ترین فرد سجھتارہا۔

س۔ ۵۱ء سے اپریل ۵۷ء تک مولانامرحوم کے بعض اقدامات کی بناپران کے ساتھ دس نظن کوشد دلی تعلق بھی بر قرار رہا .....اور

احسان مندی کے جذبات میں بھی کوئی کی شیس آئی.....اور اپریل ۵۵ء میں جماعت ہے علیدگی کے بعد سے ابریل ۴۲ء تک یہ کیفیت علی حالبہ بر قرار رہی۔ چنانچہ ابتداء میں تومیں ملاقات کے لئے بھی حاضر ہو تار ہااور اگر چہ سے محسوس کر کے کہ مولانا بھی میری آ مدے کچھ زیادہ خوش نہیں ہوتے اور ۵۔ اے ' ذیلد اربارک کی عمومی فضامیں توبہت ہی ناگواری یائی جاتی ہے ' یمال تک کہ بعض لوگوں کے چرے تو ہو بہو " تعرف فی وجو عهم المنكر "كامظر ميش كرن لكت بين ميس في المورفت توبند كروى .... تاجم مولانات کوئی قلبی بعدیدانسیں ہوااور احسان مندی کے جذبات توجوں کے تول قائم رہے ۔ چنانچہ ایریل ۹۲ء میں جے کے لئے روائل سے قبل میں مولاناکی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے عرض كياكه - "مولانا! ميس حج كے لئے جار بابول - آپكى خدمت ميں يہ عرض كرنے آيابول كه أكرچه جماعت كى ياليسى سے ميرااختلاف نه صرف على حالب قائم ب بلكه شديد تربوكيا ہے....لیکن میرے دل میں آپ کی جانب سے کوئی کدورت نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں میری جانب ہے کوئی میل ہوتو آپ بھی اسے صاف فرمالیں! " اس بر مولانانے بوے اطمینان اور انشراح کے ساتھ فرمایا : "آپ بالکل مطمئن رہیں 'میرے ول میں آپ کی جانب ہے ہر گز کوئی میل نسیں ہے! ". .... يى وجہ ہے كہ جب ميرى روائلى کے بعد دفعت مولانا کو سعودی حکومت کی جانب سے "رابطه عالم اسلامی" کے تاسیس اجلاس میں شرکت کادعوت نامه طا۔ اور چندروز بعدوہ بھی حجاز مقدس پہنچ گئے تومیس نے ان ہے متعدد بار مکه مکرمه میں فندق مصرمیں ملاقات کی۔ مجرمنی میں بحالت احرام شرف ملاقات حاصل کیا۔ اور آخری بار میند منورو میں الاقات بھی کی اور جماعت کی یالیسی کے بارے میں کچے مختلومی کرنی جاہی۔ اگر چہاس کاجواب مجھے بہت حوصلہ شکن ملا۔

اس الااء سے ۱۹۷۰ء تک کاعرصہ اس داستان کا آریک ترین باب ہے۔ اس ذمانے میں جماعت اسلامی نے ایک جانب جمہوریت کے عشق میں جس انتہا پندی کا جُبوت و یا کہ نہ صرف یہ کہ خالص سیکولر بلکہ طحد عناصر کے ساتھ گھ جوڑ میں بھی کوئی باک محسوس نہ کی اور مبالغہ آرائی اس حد تک پہنچ گئی کہ صدر ایوب خال بمقابلہ محترمہ فاطمہ جناح کے باب میں یہ الفاظ تک کہ دیے گئے کہ۔ "ایک جانب ایک مرد ہے جس میں اس کے سواکوئی خولی میں یہ الفاظ تک کہ دیے گئے کہ۔ "ایک جانب ایک مرد ہے جس میں اس کے سواکوئی خولی

نیں کہ دہ مردہ 'اور دو سری جانب ایک فورت ہے جس میں اس کے سواکوئی عیب نہیں کہ
، عورت ہے! " ...... اور دو سری طرف فوامی توجہ کامر کز بننے کے لئے دینی اعتبارے اس
، رج پستی افتیار کر لی مٹی کہ "غلاف کعبہ کی رام لیلا" منعقد کرتے میں بھی کوئی جاب
موس نہ کیا ..... وغیر ذالک ..... تو 'جھے اس کے اعتراف میں کوئی باک نہیں کہ 'میرے دل
میں محبت کی جگہ نفرت نے لے لی۔ یمال تک کہ احسان مندی کے جذبات بھی اس منفی
ہذبے کے پیچے دب کررہ گئے ..... یمی سب ہے کہ میری ۲۲ء تا ۲۵ء کی تحریروں میں تاخی کا

۵- اور یمی وه کیفیت تحی جس میں ایک اچانک انقلاب اوا خرجنوری اےء کی اس شام کو كم مرمدين آيا۔ جس كانذكره يسلم وجكا ہاورجس كے نتيج ميں نفرت كى جكه آسف آمير حرت نے لے لی 'اور اگرچہ اختلاف ہوری شدت کے ساتھ قائم رہا۔ ... آہم قلب کی گرائیوں سے ذاتی احسان مندی کاجذبه دوبارہ ابھر آیا۔ جو بحداللہ آج تک بر قرار ہے!۔ ۲۔ لیکن اس کے بعد بھی مولانا سے ملاقات کی نوبت نہیں آسکی۔ اس لئے کہ ایک تو اس طویل عرصے کے دوران بہت ہے اسباب کی بنایر 'اور بالخصوص میری اپنی بعض تحریروں كباعث حابات بهت كرے ہو م ع تے سے دوسرے پالیس كا ختلاف جوں كاتوں برقرار تما ... اور به بات میرے علم میں بہت دیر کے بعد آئی کہ ۱۹۵۰ء کی انتخابی فکست کے بعد مولانا اپی بعداز تقسیم بندیالیس سے مایوس ہو محے تھے اور تهہ دل سے چاہیے تھے کہ اسے تدیل کر دیاجائے۔ لیکن اب کھوائی ضعفی اور علالت 'اور پچھ جماعت کے کار کنوں 'اور بالخصوص اس کی نئی قیادت کے مزاج میں سیاسی رنگ کے پختہ ہو جانے کے باعث وہ بالکل ببس ہو کر رہ محے تھے ..... بسرحال 'جب میرے علم میں بیہ حقائق آئے تو فطری طور برول یں ملاقات کی ایک شدید خواہش پیدا ہوئی لیکن جن ذرائع سے مولانا کے نقطہ نظر کی تبدیلی کا علم حاصل ہوا تھاان ہی کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوا کہ اب ان کے گرد جماعت کا حفاظتی حسار بست سخت ہے اور اول توان سے میری ملا قات ہی محال کی صد تک مشکل ہے ، ٹانیاس ک توقع بهت کم ہے کہ مولانا کھل کر بات کر سکیں۔ للذااس "سعی لاحاصل" کاارا دہ ترک 2۔ 1924ء کے ماہ اگست میں امریکہ سے ایک ذور دار دعوت موصول ہوئی اور میں نے اسے قبول کر لیاتواس خیال کے تحت کہ مولانا بھی آج کل وہیں مقیم ہیں دل میں دب ہوئی خواہش کی چنگاری بھڑک انھی اور پختہ ارادہ کر لیا کہ وہاں ملا قات ضرور کروں گا لیکن افسوس کہ جیسے ہی میں امریکہ پنچا' مولانا شدید علیل ہو گئے 'اور شدید خواہش کے باوجور ان سے زندگی میں ملا قات نہ ہو سکی۔ بلکہ صرف ان کے مردہ جسد خاکی کی زیارت اور نماز جنازہ میں شرکت نصیب ہو سکی۔ بلکہ صرف ان کے مردہ جسد خاکی کی زیارت اور نماز وقت کے میں شرکت نصیب ہو سکی۔ اور اس موقع پر مولانا کے صاحب ذاوے ڈاکٹرا حمد فاروق کے میں شرکت نصیب ہو سکی۔ یاور اس موقع پر مولانا کے صاحب ذاوے ڈاکٹرا حمد فاروق کے بست میں شرکت نصیب ہو سکی۔ یادہ وہ چند کر دیا کہ۔ "ابا جان بھی آپ سے ملاقات کے بست خواہشمند سے 'لیکن ان کے معالجین کی سخت ہوایت تھی کہ ان سے انتمائی قریبی رشتہ دارول کوئی نہ ملنے بائے!"

قصد مختصرید کداس طویل داستان کاایک باب جنوری اے میں اختتام کو پہنچ گیاتھا۔
اس ضمن میں مبادا کوئی یہ کے کہ یہ سب بعد کی مخن سازی ہے 'میں اپنی دو تحریریں اس قسط
کے ساتھ بطور ضمیمہ شامل کر رہا ہوں۔ ایک اللہ ماخوذ از '' تذکرہ و تبعرہ '' میثاق دیمبر ۲۵ ء ادر
دوسری۔ ماخوذ از '' تقدیم ''کتاب '' اسلام اور یا کتان '' شائع شدہ جنوری ۸۳ ء ۔

اس کے بعد جب مکہ کرمہ سے مدینہ منورہ روائگی ہوئی تو میری ذہنی کیفیات اور قلبی احساسات اُس سے بہت مختلف تصح جواُس وفت تصے جب تمین ماہ قبل اوا خرا کتوبر ۲۰۵میں میں اس سفر کے پہلے عمرے کے بعد مدینہ منورہ جارہاتھا۔

اولاً...، میری جسمانی صحت اس وقت کے مقابلے میں بہت بہتر ہو چکی تھی اور ایک سالہ علالت کے آثار تقریباً ختم ہو چکے تھے۔

ٹانیا..... ذہن اس شش و پنج اور ادھ رہن سے تقریبافارغ ہو چکا ہو آئندہ ذندگی کے بار میں اوھ یا اوھ " کے آخری اور حتی فیلے کے ضمن میں قریباً چھ ماہ سے شدت سے جاری تھی اور جس نے مجھے " قد امر ضتنی و احز نتنی و اسقمتنی " کے مصداق مرید مشحل کر دیا تھا .... چنانچہ اس معاطے میں ذہن اس پر تقریباً کم موجو چکا تھا کہ

مطب کو جرباد کمد کر این آپ کو بهمد تن اور بهمدوقت دعوت واقامت دین کی جدد جدکے لئے وقت کر دیاجائے۔ اور اس معاطے میں اب صرف ایک خلش باقی رہ گئی تھی جس کے بارے میں آخری فیصلہ میں نے جج پر ملتوی کر دیا تھا۔ (اس کاذکر بعد میں آئے گا!)

تالتاً ... مولانا مودودی کے بارے میں دل کا غبار دهل جانے ہے بھی طبیعت کو ایک ونہ سکون حاصل ہوا تھا۔

ان سب باتوں کامجموعی اثریہ تھا کہ دل پر انبساط اور انشراح کی کیفیت طاری تھی 'اور جوں جوں جوں طیب کافاصلہ کم ہور ہاتھامیری طبیعت میں دہی کیفیات پیدا ہوتی جارہی تھیں جن کی خرجہ ان علامہ اقبال نے اسپنان اشعار میں کی ہے۔

بایں پیری رہ یٹرب کوفتم نوا خواں از سرور عاشقانہ چو آل مرنے کہ در صحرا سرشام کشاید پہ فکر آشیانہ! لنذا کمینہ منورہ میں حضرت جاتی کے اس شعرے مصداق کہ۔ مشرف گرچہ شد جاتی زلطفنس ضدایا آل کر مبارے دگر کن!

روبارہ تقریباً دو ہفتے میرے ای کیف و سرور 'اور سوزوگدانی کیفیت میں گزرے جن میں ماہ رمضان مبارک گزراتھا جلکہ اس بار ایک نی سعادت یہ نصیب ہوئی کہ چونکہ مولانا مبرالغفار حسن اس وقت مدینہ یونیور شی میں حدیث کے استاد کی حیثیت سے خدمت سرانجام دے رہے تھے اور اس طرح انہیں ایک سرکاری حیثیت و وجاہت حاصل تھی للذا ان کی "سررستی" میں میں نے مسجد نبوی علی صاحبہ العسلوۃ والسلام کے در میانی بر آمدے میں مسلسل پانچ دن مغرب سے عشاء تک "مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق" کے موسوع پر مفصل خطاب کیا۔ اور اس کے بعد بھی کئی دن تک یہ سلسلہ اس طرح جاری رہا کہ پہلے میں مختم خطاب کرتا تھا اور پھر مولانا مذکلہ مسائل و مناسک حج کی وضاحت فرماتے تھے!۔ (گویا میرے اس کتا بچے کا حرم نبوی سے دوہرا تعلق قائم ہوگیا۔۔۔۔ یعنی پہلایہ کہ رمضان

مبارک کے آخری عفرے میں مولانا سید محد یوسف بنوری نے بحالت اعتکاف اس کامطالعہ فرماکر ایک جیلے میں اصلاح تجویز فرمائی اور اب ایام جج میں اس کے جملہ مضامین سلسلہ وار سجد میں بیان ہوئ میں بیان ہوئ ذالک فضل الله دوسه میں بیشاء والله ذو الفضل العظم! ع "بیافیب! الله اکر! اون کی جائے ہے!"

یہ عرض کر ناتخصیل حاصل ہے کہ اس بار بھی میں مولانا عبد الغفار حسن مظلہ کی مہمان نوازی ہے بھرپور متمتع ہوا۔ اس ضمن میں مولانا کی المبیہ صاحبہ محتر ممکاذ کرنہ کرنا بھی ناشکر کہ ہوگا۔ اس لئے کہ انہوں نے واقعی میری خاطر مدارات میں کوئی کسرنہ اٹھار کھی اس کا اصل اجر توانیس آخرے ہی میں ملے گا۔ البتہ ایک چھوٹا سافوری صلہ انہیں اللہ کی جانب اس صورت میں مل کیا کہ وہ ایک عرصے سے علیل تھیں اور کوئی علاج بھی ان کی طبیعت کے موافق طابت نہیں ہور ہاتھا گیا کہ میں قدر بہتر ہوگئ! است نہیں ہور ہاتھا گین میراعلاج انہیں راس آگیا۔ اور ان کی صحت کسی قدر بہتر ہوگئ!

میند منورہ سے فروری اے ع پہلے ہفتے میں جج کے لئے روائی مولانا عبدالغفار مسلم احب اور ان کے صاحب اور ان کے معیت ہی میں ہوئی۔ اور احرام بھی ہم نے ٹھیکا جگہ باندھا جہاں نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ۱۰ھ میں ججۃ الوداع کے موقع پرباندھا تھا! ۔
مولانائی معیت ہی کے طفیل اس بار حرم کی میں بھی عین بیت اللہ کے سامنے رکن شا کے بالتقابل " رملہ " میں (کئریوں والے پلاٹ جواب ختم ہو گئے ہیں!) مغرب اور عظ کے ماہین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر متعدد تقاریری سعادت نصیب ہوؤ کے اہین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر متعدد تقاریری سعادت نصیب ہوؤ کہ اور جھے آج تک ان مبارک لمحات کا کیف و سرور انہی طرح یا دے کہ جب میں کی دور بعض واقعات کو بیان کرتے ہوئے بیت اللہ اور حرم کی سرز مین کی جانب اشارہ کر آتھا اور ایو جسل سے کہتا تھا کہ «ب آنحضور" نماز میں کھڑے۔ اب جہال یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جب آنحضور" نماز میں کھڑے۔ اب جہال نہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جب آتھ کے کہ دن مبارک ورسی کی صورت میں بٹ کر اس کا پھندہ آپ کی گر دن مبارک وال کر اس طرح مروز اتھا کہ آپ کی آئمیس اہل پڑی تھیں! " تو پورے جمع پر شدید وال کی وجائی تھی اور ہر شخص کے دل میں وہی جذبہ موجزن ہو جاتا تھا جس کی تعبیر مجمع اللہ تعرب موجزن ہو جاتا تھا جس کی تعبیر میں تعبیر میں تعبیر کھی کہ مسل دی جو بی دور میں مولانا المین احس اصلامی نے ان الفاظ میں کی تھی کہ ۔..... " بر قسمت ہول تو کی دور میں مولانا المین احس اصلامی نے ان الفاظ میں کی تھی کہ ۔..... " بر قسمت ہول

#### مارے دجود آگر اس راوش ماری ایک بڑی محی ند توٹے!"

ی موقع کے لئے مؤخر کر دیاتھا۔

یمال یہ وضاحت مناسب ہے کہ یہ آیہ مبار کہ اور اس کے حوالے ہے یہ خیال کہ موجود تھا ۔۔۔۔ چنا نی اور شعوری پختلی کی عمر چالیس سال ہے ' بہت عرصہ ہے میرے ذبن میں موجود تھا ۔۔۔ چنا نی نومبر ۱۹۲۵ء میں جب والدصاحب مرحوم کا انتقال ہوا 'اور اس صدے کا غم ہلکا کرنے کے لئے میں نے براور م و قاراحہ کی معیت میں وادی کا غان کارخ کیا (جس میں میں اپنی پرانی ھلمین کار میں وادی کا غان کے در میانی مقام جرید تک پہنچ گیاتھا) تو جاتے یا آتے ایک دن کافیام ایہ ہوا ۔ وہ نومبر کی معان پر ہوا ۔ وہ نومبر کی ہواتے یا آتے ایک دن کاقیام ایہ ہو آیا کہ یہ برے بھائی اظمار احمد صاحب کا یوم پیدائش ہے۔ چنا نی اس کے باوجود کہ ان دنوں میرے تعلقات ان سے خاصے کشیدہ تھے ' میں نے ایب تیا ہوا ہی حالیوی چنانی اس کے باوجود کہ ان دنوں میرے تعلقات ان سے خاصے کشیدہ تھے ' میں نے ایب آبادہ ہی سے انہیں ایک خط تحریر کیا تھا کہ : آج آپ انتالیس سال پورے کر کے چالیوی میں داخل ہو گئے ہیں ' اور بی ازروے قرآن انسان کی پختلی کی عمر ہے ' لنذا آپ ذراا پنی ماضی اور حال پر دوبارہ نظر ڈالیس ۔۔۔ اور خور کریں کہ عنوان شاب میں آپ نے تحریک میں اسلامی کاور من کن جذبات اور احساسات اور کن عزائم اور امتگوں کے ساتھ تھا اتھا اور اب آب بالکذید کن مشاغل و معروفیات میں منہ کہ ہیں! ۔۔۔۔۔ اپناس خطیس بھی میں اب آپ بالکذید کن مشاغل و معروفیات میں منہ کہ ہیں! ۔۔۔۔۔ اپناس خطیس بھی میں اب آپ بالکذید کن مشاغل و معروفیات میں منہ کہ ہیں! ۔۔۔۔۔ اپناس خطیس بھی میں نے بوری آبہ مبار کہ درج کر دی تھی اور پھر لا ہور والی پر '' میثاق '' کے خوشنویس صاحب

ے اس کی خوشہ کا کتابت کرا کے بھی ارسال کر دی تھی۔ اور بعد ازاں اس کا جربہ "میاق " میں بھی شائع کر دیا تھا۔ (اور اب بھی اس کا تکس اس تحریر کے ساتھ بطور ضمیمہ شائع کیا جارہاہے) شائع کیا جارہاہے)

مزید بر آن ای آیہ مبارکہ کے حوالے سے میرے ذہن میں بعض اوقات یہ خیال بھی آنا تھا کہ بعض سابق داعیان و خاد مان دین کی مساعی میں ثبات واستقلال کی کی کاسب بھی شاید بھی تھا کہ انہوں نے اپنی دعوت و شظیم کا آغاز نیم پختہ عمر میں کر دیا تھا۔ چنا نچہ آغاز تو باشبہ طر "دریاؤں کے دل جس سے دہال جائیں وہ طوفان!" اور ظر "آگ تھے اہتدائے عشق میں ہم!" والاتھالیکن افسوس کہ انجام بھی کر "ہو گئے خاک انتہا ہے!" سے مختلف نہ ہوا۔

یی وجہ ہے کہ خود میں نے اس وقت تک ایک " دائی " کی حیثیت سے سامنے آنے کے بارے میں سوچاہی شیں تھا۔ اور میں اپنی حیثیت واقعناقر آن عکیم کے ایک اونی طالب علم یازیادہ سے زیادہ خادم کی جھتاتھا اور اس وقت بھی میرے سامنے اصل مسئلہ کی نئی صورت یا جماعت کے آغاز کا شیں تھا' بلکہ صرف تعلیم و تعلم قرآن کی ہمہ وقت وہمہ تن خدمت کے لئے مطب کو بند کر دینے کا تھا لیکن چو نکہ یہ بھی بجائے خود ایک بڑا فیصلہ تھا گذرت ہے اس میں ترد واور تذبذب تھا کہ آیا جھے چالیس سال کی عمرے قبل اتنا بڑا اقدام کر گزرنا چاہئے یا شیں؟

الذااس وقت آخری فیصله مجی کرلیا ورانتدے عمد مجی بانده لیا که- " برورد گار! میں

سپردم به تومایهٔ خویش را تودانی حسابِ کم دبیس را! (جاری ہے)

## ضميمه وبات

#### اقتباس از تذکره وتبصره <sup>۴</sup> میثاق بابت دسمبر ۲۷ء

وہ قارئین 'میثاق' گواہ ہیں کہ دیمبر 2ء کے عام انتخابات میں جماعت اسلای پاکستان کے چاروں شانے حیت ہو جائے کے بعد ہم نے ان صفحات میں بھی جماعت یا مودودی صاحب کاذکر تک نہیں کیا۔ سوائے اوائل 22ء میں سقوط مشرقی پاکستان پر بحث کے دوران ایک مخترے تذکرے کے جس کی حیثیت بالکل مغنی تنمی!

اس کاسب په نمیس تفاکه جماعت کی پالیسی ہے ہمارااختلاف تختم ہو گیابلکہ صرف په تفاکہ ایک عبر تناک کلست اور ذات آمیز ناکامی کے بعد حرید تغیید "مرے کو ماریں شاہ مدار"
کے مترادف ہوتی چنانچہ اس کے باوجود کہ متعدد حضرات نے شدت کے ساتھ تقاضا کیا کہ جماعت اسلامی کی عبر تناک فکست پر مفصل تبعرہ کیا جائے 'ہماری غیرت نے بیمی گوارانہ کیا کہ چند سطور اس طرح کی لکھ دیتے کہ " دیکھ لو! ساسی معاملات میں ہماری سوجھ ہو جم سیح کابت ہوئی یا تہماری لن ترانی ؟ " یا کم از کم یہ شعر ہی چیش خدمت کر دیتے کہ ۔ ۔

#### ای فاطرو قتل عاشقال سے منع کرتے تھے اکیلے بھررہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر

اس کے بالکل بر عکس ہماری دلی کیفیت 'خدا شاہر ہے ' آٹیف آمیز ہمدردی ہی کی رہی۔ یہاں تک کہ جب کہ معظمہ میں مودودی صاحب کی اس تقریر کاریکارڈ ننے میں آیا ہوانہوں نے انتظابات میں ناکامی کے فور آبعد '' عذر گناہ '' کے طور پر انتہائی معذرت خواہانہ انداز میں کا مقی توواقعہ یہ کہ دل میں شدید ہمدردی کا داعیہ ابھر آیا تھا اور یہاں تک خیال پیدا ہوگیا تھا کہ اوبارہ جماعت میں شامل ہوجانا چاہے۔

آور ہمیں اب اس راز کے افتاء میں بھی کوئی باک نہیں کہ اگر کمیں واقعنا مودودی صاحب کویہ تونق حاصل ہو جاتی کہ دہ بعقل علامہ اقبال مرحوم منطق کی ایج بچے والی دلیلوں میں مہارت و کھانے کے بجائے "اظلامی و مروت" کی روش افقیار کرتے ہوئے صاف صاف اقرار کر لیتے کہ ہماری بعداز قیام یا کتان کی یالیسی غلا طابت ہوگئی ہے اور اب ہم دوبارہ اپنا اقد طریق کاری پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو کم از کم راقم الحروف تواپیخ آپ کو جماعت کی رکنیت کے لئے دوبارہ پیش کر ہی دیتا (چاہے جماعت اسلامی کی " یوروکر لیمی " اس بیکش کو ٹھکرای و چی اس لئے کہ دوسرے جینے بھی معاملات میں راقم کو اختلاف ہی نہیں شدید اختلاف ہی نمیں معاملات میں راقم کو اختلاف ہی نمیں شدید اختلاف ہی نمیں انتظاف ہی سے متعلق ہیں۔ بیاعت کی یالیسی سے نہیں!"

(۲) اقتباس از "اسلام اور پاکستان" شائع شده جنوری ۸۳ء

"اس همن میں مولاناسیدابوالاعلیٰ مودودی مرحوم دمغفور کامعاملہ خصوصی اہمیت کا مال ہے۔ اس لئے کہ ان کے ساتھ میرے ذہنی وقلبی تعلق میں آبار چڑھاؤکی کیفیت شدت کے ساتھ واقع ہوئی ہے۔ چنانچے اس کا آغاز شدید ذہنی وفکری مرعوبیت اور گہری قلبی محبت و عقیدت کے ساتھ ہوا۔ جس میں ذاتی احسان مندی کاعضر بھی شدت کے ساتھ موجود تھا۔

مین محرجب اختلاف پیدا مواتوه مجی اتنای شدید تعااور اس کے نتیج میں طویل عرصے کا مایوی بی نهیں شدید بیزاری کی کیفیت قلب و ذہن پر طاری ربی لیکن آخر کار اس پر افسور جدر دی اور حسرت کارنگ غالب آگیااور قلب کی محرائیوں میں کم از کم احسان مندی \_ احساسات بتمام و کمال عود کر آئے .... میری پیش نظر تحریریں چونکدان تین ادوار میں۔ ور میانی دور سے تعلق رکھتی ہیں لنذاان میں تلخی کارنگ بہت نمایاں ہے جس کے لئے م مولاتامرحوم کے تمام مجبین و معتقدین سے بھی معذرت خواہ ہوں اور مجھے یعین ہے کہ آ ٥٤ ء مي امريك مي مولانات ميري وه طاقات موجاتى جس كي ايك شديد خوابش لئي مو میں وہاں کیا تھاتو میں ان ہے بھی معافی حاصل کر لیتا ..... اس لئے کہ اس ذمانے کے لگ بھگ مجھے ایک اطلاع ایسی ملی تھی جس سے بوراا ندازہ ہو گیاتھا کہ مولانا کے دل میں میری جانب۔ كوئى كمدريار بج نهيں ہے۔ (يه اطلاع جناب عبدالرحيم ، وي چيف مكينيكل انجئير كرا ي يورث رُست في دى تقى كدايك في ملاقات من جس من وه خود موجود تع مولا مرحوم نے میرے بارے میں یہ الفاظ فرمائے تھے کہ۔ "اس فخص کے بارے میں مجھے، اطمینان ہے کہوہ جمال بھی رہے گادین کا کام کر آرہے گا! " ) جس کی آئید مزید مجھے بفلو میں مولاناکی نماز جنازہ میں شرکت کے موقع پر ال مئی جب مولانا کے خلف الرشيد واکثراح فاروق مودودی سے معلوم ہوا کہ میری مولانا سے ملاقات کی خواہش بکطرفہ نہ تھی بلکہ 'الز ك الفاظ من " .... أدهر ابا جان بعي آب سے ملاقات كے بهت خوابال ع ليكن ..... " ..... بسرحال يدميرااور مولانامرحوم كاذاتى معالمه باور مجعيفين ب كه ميدان حشر میں جب میں ان سے اپنی تلخ نوائی کی معانی جاہوں گاتو وہ مجمعے ضرور معاف کر دیر

\_\_\_\_\_(<u>F</u>)\_\_\_\_\_

مورة احقات کی جس آیئر مبارکه کا حواله را تم نے بڑے بھاتی اظہارا حمد صاحب کے نام است کا میں ہے۔ است کا است کا م اجنے ۲۱ رنومبر مصلید کے خطیس دیا تھا۔ بعدیں اس کی خوشنا کی است کر اکے است ان کی فرمت میں میٹر کی گیا تھا اور آخری الفاظ مذت کر کے جالسیویں سائگرہ کے عنوان سے بٹیا ق میری دوبار شائع کیا گیا۔ سامنے کے صفحے پر اصل کت کا عکس دیا جارہ ہے۔ (امرارا حمد)



## اعلان داخله مران کائے—لاہو

المحرار الله المحرار الله المحرار المراب القران الهوك زيرا بهام قرآن كالمج ك نام ك المحدث المي المحدث المي المع المحتر المعنى المحم ك تحت العند المعنى المي كالم كالم كالمحم ك تحت العند المعنى المي كالم كالم كالمحم ك العند المي المعنى المعنى المحمد المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المحمد المعنى المعنى المعنى المعنى المحمد المحم

\* الیف لیے الیف الیں اور آئی کام پاس طلبہ سے درخواتیں مطلوب ایں یوطلبہ تیجہ کے منتظر ہول وہ جی درخواست دے سکتے ہیں۔

پ داخلر کے بیے درخواتیں وصول کرنے کی آخری ماریخ ۲۰ سمبر ۸۸مہے جبکہ دافلٹمیٹ یانٹ ولوانِ تیا راللہ اکتوبر کے مبینے میں ہوگا جس کی معیتنہ تی سے سے درخواست میں میں اللہ اکتوبر کے مبینے میں ہوگا جس کی معیتنہ

\* برون لا مورك طلب ك يليه الطل كي سمولت موجود سعه-

نور المركب كالتي براكك أود اخله فام هال كرنے تحقیل مركزی أبن اُم العران لا بور كے الم بالخ روب كامن الراد باداك بحث يا لوشل الرور روا نرس -

المعلى: قرسعية وليتى، نظم اعلى مركزى أخمن فدم القرآن لا مور ٢٦٠ عمادل الأور المعنى، منظم اعلى مركزى أخمن فدم القرآن لا مور معنون، عمادل الم

باستان ي ويرن بنشر شده داك تواسواد احد كدروس قرآن كاسلسله

مرائی میانشت کام میانی میانی میانی میل اول کی میانی و کلی رندگی میل اول کی میانی میل اول کی میانی

اسسورة مبارككاتعارف اوراس كيمضاين كانتخزير گذمشة اه كم يثاق ميشائع كيا جاچكا هـ- اس شارس سعاس سوره مباركد كدرس كى اتساط مريّ قارئين كى جازي

عسمده ونصلى على رسوله الكربيع - المابعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم - بسع الله الرحن الرحيم من النه الرحن الرحيم وأين يدي الله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله العظيم واتفوا الله والأمت الله سيست عمليت و دحد ق الله العظيم الرجى الدالة كاتقوى افتياد كرموالله الدالة كاتقوى افتياد كرو وليتنيا الترسيم وسنة والا اسب كي والدائة كاتقوى افتياد كرو وليتنيا الترسب كي والذات والا المت الكرو والمناه المراكة والا الله على المناه والا الله والا الله والا المناه والا الله والا الله والمناه والله والله

معزز حاضرين إور محترم ناظرين!

یہ سور قالح ات کی پہلی آیت ہے جس کی تلاوت ابھی آپ نے ساعت فرائی اوراس کا ترجہ بھی سنا۔ مطالعہ قرآن کلیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس ان مجالس میں ہورہا ہے 'اس کا درس نمبر چودہ اس پوری سورہ مبارکہ پر مشتمل ہے ۔۔۔۔۔۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ جواٹھارہ آیات اور دور کوعوں پر مشتمل ہے 'الاویں پارے بیل سورة الفتح کے فور ابعد وار دہوئی ہے ۔۔۔۔۔ اگر اس کے مضابین پر غور کیاجائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ سورة الفتح کی آخری دو آیات میں جو مضابین آئے ہیں 'یہ پوری سورہ مبارکہ ان کی مزید تشریح اور توقیعے پر مشتمل ہے۔

جارے منتخب نصاب میں ربط مضمون کے اعتبارے اس کاجو مقام ہے 'اسے بھی ذہن میں بازہ کرلیناان اء اللہ مفید ہوگا .... اس متخب نصاب کا تبیرا حصہ اعمالِ صالحہ کے مباحث پر مشتل ہے .....اعمال انسانی کے ضمن میں پہلے دودروس میں انفرادی سیرتَ وکر دار ہے متعلق قرآن مجید کی رہنمائی مارے سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد ایک درس میں انفرادیت سے اجتاعیت کی طرف جو پسلاقدم ہے یعنی محریلوزندگی ' خاندان کاادارہ ' عاملی نظام ' اس سے متعلق ہم نے بوری سور و التحریم بردھی تھی .... اجماعی زندگی میں اس سے بلند ترسط پر ہماری معاشرتی یاساجی زندگی کادائرہ ہے۔ اس کے متعلق ہم نے گذشتہ چارنشتوں میں سورہ بی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کامطالعہ کیاتھا....اب جواجماعیت کی بلند ترین سطح ہے' الین قوی ولی اور سیاس ور یاسی زندگی اس سے متعلق نمایت اہم مضامین اس سورہ مبار کہ میں وار دہورہے ہیں ،جس کامطالعہ ہم اللہ کے نام اور اس کی تعنق سے آج شروع کررہے ہیں-یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی ایک موقع پر عرض کی تھی' آج اسے بازہ کر کیجئے کہ قرآن تليم اس طرح كى كتاب نيس ب جيسى عام طور پر انساني تصانيف موتى بين ....انساني تصنیف میں ابواب ہوتے ہیں۔ پھر ہریاب کاایک عنوان ہوتا ہے جواس باب کے مضامین کی نشاندی کر ماہے۔ پھروہ باب ذیلی عنوانات یا فصول میں منظم ہوتا ہے اور ہر فصل میں بحث کا ایک حصہ کمل ہوجاتا ہے 'جبکہ قرآن مجید در حقیقت اس نوع کی کتاب نہیں ہے ....اہے ہم خطبات المليد كے مجموعے تعبير كريكتے بي اور بي تعبير غلط نهيں ہوگى .... نى كريم صلى الله علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران مختلف مواقع اور مراحل پریہ خطباتِ الملید نازل ہوتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی وعوت توحید کوجن حالات موانعات اعتراضات

ار خالفوں سے سابقہ پیش آنا تھا ان کی مناسبت سے حضور کو بدایات دی جاتی رہیں اور علقہ بحثیں نازل ہوتی رہیں .... ان عی کے همن میں وہ دائی وابدی رہنماا صول بھی دے ريے كئے جن يراللد تعالى اس ونيا ميں انسان كى اجماعى زندگى استوار ويكنا جاہتا ہے الكين ان ے لئے قرآن محکیم میں غور و فکر اور تدیر لازم ہے ....ان کو معلوم اور اخذ کرنے کے لئے آیت کے بین السطور جما کلنا رہ آ ہے .... سور توں کے مضامین کا تجزید کر کے یہ چرمعین كرنى يرتى ہے كديمال كون سے دائى اور ابدى رہمااصول جميں ال رہے ہيں ....اس پىلو ے اگر غور کریں تواکر چہ سور و الحجرات کے شان نزول کے معمن میں ہمیں روا یات لمیں گی ' لين تغير قرآن كاليك مستقل اصول بح كه الأعتبار لعموم اللفظ لالخصوص .. یعنی قرآن مجید کے قدم کے همن میں اصل اعتبار الفاظ کے عموم کاہوگا، نه كداس سبب كاجوكمي خاص واقعه كاعتبار سے شان نزول بنائے ..... اگر اس عموم كوپيش نظر کمیں کے تو واقعہ یہ ہے کہ عقل انسانی دیک رہ جاتی ہے کہ ریاست کی سطیراس سورہ ماركه ميس كتني اعلى ترين اور جامع ترين رمنمائي دے دي مي ہے ..... حالاتك تعتبر رياست (CONCEPTOF STATE) انسانی ماریخ کے اعتبارے ایک جدید تصور ہے الیکن قران مجید نريات كى معيران دائى وبنيادى اصولول كى رہنمائى نوع انسانى كوعطافر مادى تقى كەجنىيى اسلامی ریاست میں روبعمل لا یاجائے گا۔ ان سب کے لئے بنیادی واساسی رہنمائی ہمیں اس مورہ مبار کہ میں مل **جاتی ہے۔** 

اس سورت کوہم بخرض تغییم بین حصول بیں تغییم کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ بات جان لیجئے کہ یہ تغلیم تعیین کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ مضامین کی (۵۷۲ هم ۱۸۵۱) ہوگی۔ لیکن کہ یہ تغلیم تعیین کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ مضامین کی (۵۷۲ هم ۱۸۵۱) ہوگی۔ لیکن بخشیت مجموعی یہ بات سامنے آئے گی کہ اس کے تین جصے ہیں جو تقریباً چہ چہ آیات پر مشتمل بیل مصد بین اسلامی ہیئیت اجتماعیہ کے دوسرے حصہ بین مسلمانوں کی قومی و تی زندگی کو انتشار سے بچانے امت کی شیرازہ بندی کو قائم و بر قرار رکھنے کے علمن بین آٹھ احکام ویئے گئے بین 'جن بین ہم دیکھیں گے کہ دو بست اہم اور بنیادی احکام جین اور چھان دو کے مقابلہ میں نبرا جو بھوٹے احکام جیں۔ آئے کہ مسلمانوں کی معاشرتی نرگی میں کی بنیادیں کیا بہت اجتماعی بنیادیں کیا ہے اور ان تعلقات کی بنیادیں کیا بہت اجتماعی بنیادیں کیا ہے اور ان تعلقات کی بنیادیں کیا بہت اجتماعی بنیادیں کیا ہے اور ان تعلقات کی بنیادیں کیا بہت اجتماعیہ کا بوری نوخ انسانی کے ساتھ ربط و تعلق کیا ہے اور ان تعلقات کی بنیادیں کیا بہت اجتماعی بنیادیں کیا ہے اور ان تعلقات کی بنیادیں کیا بہت اجتماعی بنیادیں کیا ہیں سے آہم مسلم بین زیر بحث آتا ہے کہ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں کی

مخص کوشال کرنے کے لئے معیار کیاہے! یازیادہ واضح الفاظیمی ہوں سجھتے کہ اسلای ریاست من فشریت کی بنیاد اور اساس کیاہے .....! پھرای کے همن میں ایک اہم مضمون آئے گاجس پر یہ سورۂ مبار کہ ختم ہو گی کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے.....؟ میں نے بطور تمید ایک ا جمالی اور مخترساجائزہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا کہ یہ بیں وہ اہم مضامین جواس سورہ مبارکہ کے مطالعہ کے متجمیں مارے سامنے آتے ہیں۔

اس تمید کے بعداب آیئے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت برائی نگاہوں کو مُوتَكُوْ كُرِينٌ فَهَا يِهِ كَيْمُهَا الَّذِيْنَ السُّنُوا لَاتُّقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّعَوا اللَّهُ مِإِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ (ترجم) "اعالىال والوا الله اوراس کے رسول (ملی الله علیه وسلم) کے آئے مت برحواوراس کاتفوی افتیار کرو' اور جان رکھو کہ اللہ (مرچز کا) خنے والا عضا والا بے " .....اس کے معنی کیابی! یہ کہ جیے ایک مسلمان فرد 'اپنی انفرادی حیثیت میں الله اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کے احکام کا پا بند ہوتا ہے 'اوراس کے لئے مادر پدر 'آزادی کا کمیں وجود شمیں ہے 'ویسے ہی ایک مسلمان معاشره اور ایک اسلامی ریاست بھی مادر پدر آزاد شیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول كاحكام كى پابندى ... اسلام ميس آزادى كاتصوريە بىكدانلدى بندگى كے لئے برنوع كى دوسری غلامی سے نجات حاصل کرلی حائے۔ علامداقبال سے اے بوں اداکیاہے۔

یہ ایک عدہ جے توکراں مجمتاہے

ہزار تحدول سے دیتاہے آ دمی کو نجات

اس بات کونی اکرم صلی الله علیه وسلم نے اس طور سے تعبیر فرمایا مثل المو من ومثل الايان كيمثل الفرس في الخِيَّيةِ "مومن اور ايمان كي مثال اس محورت کی سے جوایک کو ف سے بند ماہوا ہے " .....بری باری مثل ہے۔ ایک محوراتو وہ ہے جس پر کوئی یا بندی نہیں ہے 'کوئی بندش نہیں ہے 'وہ جد حرچاہے منہ مارے 'جد حر چاہے زقد لگائے "آزادی کے ساتھ جس طرف جاہے اور جمال تک جاہے خوب دوڑ لگائے۔ اس كر عس ايك محور اور بعد وايك كو فيے بند حابوا بي اب آپ فرض سيح كدوس كركى ايك رى بحرس وه كور البي كوف ي بدها بواب لنداوس كر کے دائرہ کے اندر وہ محوم بھر سکتا ہے ....اس محوث کو اتنی آزادی ہے کہ وہ جس طرف عاب یا فی سات مزے فاصلہ پر جاکر بیٹھ جائے ، حرید آ کے جانا جا ہے تو چند قدم اور اٹھا لے

لین دس کرے آھے ہر کرنمیں جاسکتا اس لئے کہ بندها ہوا ہے ۔۔۔۔ بعقول اقبال "۔ صنور ہاغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے انمی پا بندیوں میں صاصل آزادی کو تؤکر لئے

تویہ نمایت بلیخ تعمیل اور تشیبہ ہے جو نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک بندہ مون کی زندگی ایک پابند زندگی ہے۔ وہ اللہ اور رسول کے احکام اور اوامرونوائی کا پابندہ و بندھ ابواہ ہے۔ اب فلاہریات ہے کہ جب مسلمان فرداللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا پابند ہو جائے گی! مسلمانوں کی اجتماعیہ ان سے کیسے آزاد ہو جائے گی! مسلمانوں کی اجتماعیہ کی برسطی ران احکام کی پابندی ضروری ہے جس عرض کر چکاہوں کہ مائی زندگی اجتماعیت کی بہلی ہو ہے ، معاشرتی زندگی اس سے بلند ترسطی اور ساسی زندگی یعنی مائی زندگی اجرائے ہوں کہ مائی زندگی اس سے بلند ترسطی اور اس کے مائی زندگی اجتماعیہ موجود ہے اور ان کی ایک آزاد ریات قائم ہے تواس کے معاشلت میں اس کے دستور و آئین میں اور اس کے جو دختار ریاست قائم ہے تواس کے معاشلت میں اس کے دستور و آئین میں اور اس کے بود ختار مائی ایک آزاد کرد کی بہلی آبت کے اس حصہ کا۔ گائیا الگذین اسکو اللہ اور اس کے معاشد اور سے کہو کہوں کہ کو میں اور اس کے سرو مبار کہ کی بہلی آبت کے اس حصہ کا۔ گائیا الگذین اسکو اللہ اور اس کے برحواللہ اور اس کے کرد حواللہ اور سے کہوں کہوں اللہ و کرد سے تواس کے معاشلت میں اس کا لفظی ترجمہ ہوگا "مت آگے برحواللہ اور اس کے رسول سے آگے لفظ "آنڈ کٹر کو آگے نہ برحاؤ" یا لفظی ترجمہ ہوگا "مت آگے برحواللہ ایک اس کے دستور کا سے تا کے لفظ "آنڈ کٹر کٹر آپ کی آپ کو آگے نہ برحاؤ" یا لفظی رائے کو آگے نہ برحاؤ" یا لفظ (آنگہ کہ "آپ کو آگے نہ برحاؤ" یا لفظ "آنگہ کہ "اپنی رائے کو آگے نہ برحاؤ" یا لفظ (آنگہ کہ "اپنی رائے کو آگے میں کرحاؤ" یا لفظ

نین یکی الله و رسوله "الله او الله اوراس کے رسول سے" ...... آیت کابید هم دونوں معذوف الفاظ کے ساتھ جزارہ گا ..... منہوم یہ ہوگا کہ یہ ایک دائرہ ہے ..... تماری زندگی خواہ انفرادی معاملات سے متعلق ہو 'خواہ اجتماعی زندگی کے مسائل سے تعلق رکھی ہو 'اس دائرے کے اندراندر محدود رہنی جائے۔

اگر آپ فور کریں توبد اسلامی ریاست کی سطی اس کی حیات اجماعی اور دستور اساسی کا امل الاصول ہے ' یابوں کئے کہ اس کی پہلی دفعہ اس آیت ہے معین ہوتی ہے ..... اس لئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریاست کے ضمن میں سب سے پہلی بحث یہ آئے گی کہ حاکمیت کہ آپ جائے ہیں کہ اسلامی ریاست میں حاکمیت مطلقہ (SOVE RE I GNTY) کس کی ہے! ..... آپ جائے ہیں کہ اسلامی ریاست میں حاکمیت مطلقہ

مرف الله ي بين بقول علامداقبال مرحوم

سروری زیا فظ اس ذات ہے ہتا کو ہے مکراں ہے اک وی باقی بتان آزری مل

لحذا مسلّم معاشرتي نظريه ( MUSLIM SOCIAL THOUGHT ) يا مسلم سياى خيال MUSLIM POLITICAL THOUGHT) میں اساسی وبنیاوی اور اہم ترین بات یہ ہے کہ حاکمیت مطلقه صرف الله كے لئے ہے۔ قرآن مجيد ميں اس بات كومتعدد مقامات ير مختلف اساليب بیان کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ معروف الفاظ سورة یوسف کے ہیں۔ اِن الْاکْمُ الله لله تعنی عم دین کا عتیار مطلق الله کے سوااور کسی کونسی ہے ....اسی بات کوسورة الكف مِن منفي انداز من يون فرمايا- و لا يُشُرِكُ فِي مُكِمُم أَحَدًا ` "اوروهات تھم ( کے اختیار ) میں کسی کوشریک کرنے کے لئے تیار نہیں ہے " ..... البتہ یہ ضرور ہے کہ الله كي حاكميت كاصول كانساني معاشره من عملي طور برجونغاذ بوكا 'وه رسول صلى الله عليه وسلم کی اطاعت کے واسطہ سے ہوگا۔ اس لئے کہ انٹد توغیب کے پردوں میں ہے اس کا حکم سب لوگوں کوبراہ راست نمیں پنچا بلکه اس نے اپنا حکام لوگوں تک پنچانے کے لئے اپنی تعکمت بالغدسے نبوت ورسالت كاسلسله جارى فرماياجس كى آخرى كرى جي خاتم النبيين سيد المرسلين جناب محدر سول الله صلى الله عليه وسلم ..... لنذا حاكميت الميد كي جوعملي تفكيل موكَّ وه سورة النساءى اس آيت كروالي عبوكي كما يَطِيْعُوا اللَّهُ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَثْيِرِ مِنْكُمُ "اطاعت كروالله كاوراطاعت كرورسول كاورتم من عجو صاحب امرين ان كى" - اس آية مباركه عن "اَطِيْعُوْ ا" جوميغه امرب وومرتبه آيا ب الله كما ترجى اور سول كما توجى - أطِيعُوا اللهُ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولُ "اطاعت کروانند کی اور اطاعت کرورسول کی (صلی انند علیه وسلم) ...... نیکن آگے جب اس اطاعت ى زنچرى تيسرى كرى آئى توفعل امر" أطيعُو ا" كولونا يانسي كيابلكه فرمايا كيا-وُ اُوبِي الْأَيْرِ مِنْكُمُ "اوران كيجوتم من عصاحب امربول" ....اس اسلوب ے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بالذات اور مطلق ہے۔ جبکہ و اولى الكَنْسِربِنكُم كَا طاعت مشروط موكى كدوه الله اوراس كرسول صلى الله عليه وسلم كا حكام كوائره في اندراندر عم دے سكتے بين اس كيابر نميں۔ اس كے لئے ني اكرم صلى التدعليه وسلم ف وائي طوريريد اصول الاصول معين فرماديا م كدلا طاعة لعلوف

ی معصیة الخالق یعن کی ایسے معالمہ میں گلوق میں سے کی کے تھم کی اطاعت نیس کی جائے گئے ہم کی اطاعت نیس کی جائے گ

پی قرآن مجید میں مختف مقامات پر مختلف اسالیب التداوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جواحکام دیے گئے ہیں 'ان سب کو جمع کیاجائے قواس کا جو حاصل لگاتا ہے اسے بری جامعیت اور بری خوبصورتی کے ساتھ سورة الحجرات کی پہلی آ عت میں بیان فرماد یا گیا ہے اللّٰه یُک ساتھ سورة الحجرات کی پہلی آ عت میں بیان فرماد یا گیا ہے اللّٰه اللّٰه یُک ساتھ سورة الحجرات کی پہلی آ عت میں بیان فرماد گئے ہے الله ایمان! مت آگے بر حواللہ سے اور اس کے رسول کے رسول کے رسول سے دستوری 'آئینی اور اس کے رسول کے رسول الفاظ ہیں اس اصل الاصول کی تعیین کے لئے کہ انفرادی واجتاکی زندگی کے تمام امور و مسائل اور معاطات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے وائرے کے اندر اندر رہیں گ' اس سائل اور معاطات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے وائرے کے اندر اندر رہیں گ' اس موقع اپنی مرضی استعال کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہیں یہ بات اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ اہل لغت و نحو تمام کے تمام اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ " امر " کے مقابلہ ہیں سنی کہ اور دور ( EMPHASI کے ۔ یعنی آ یک ہی کہ خام دیاجائے کہ " اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر و " دوسرے یہ کہ بات یوں کہی جائے کہ " اللہ اور اس کے مت بردھو " ... وسرے یہ کہ بات یوں کہی جائے کہ " اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو " ... وسرے یہ کہ بات یوں کہی جائے کہ " اللہ اور اس کے مت بردھو " ... .. تو یہ جو دو سرا اندازے 'اس میں آ کید کارنگ ذیادہ غالب رسول ہے آ مے مت بردھو " ... .. تو یہ جو دو سرا اندازے 'اس میں آ کید کارنگ ذیادہ غالب رسول ہے آ می مت بردھو " ... .. تو یہ جو دو سرا اندازے 'اس میں آ کید کارنگ ذیادہ غالب رسول ہے آ می مت بردھو " ... .. تو یہ جو دو سرا اندازے 'اس میں آ کید کارنگ کی والوں کی دور کی کارنگ کی کارنگ کی والوں کو مت بردھو " ... .. تو یہ کہ بات یوں کھی کہ کارنگ کی کارنگ کی والوں کی دور کی کارنگ کی کارنگ کی کارنگ کی کارنگ کی دور کی کارنگ کر کیا کی کارنگ کو کی کارنگ کی کورنگ کی کی کی کارنگ کی کی کی کارنگ کی کارنگ کی کی کی کارنگ کو کی کی کورنگ کی کر کی کی ک

 افتیار ہے کہ اپنے ریاتی مملکتی اور انظامی امور اپی صوابدیدسے طے کر سکتے ہو'اپ قوانین بناکتے ہو۔

الكن اس كے لئے بھى ايك اصل الاصول سورة الشوري على بيان كر ديا كيا ہے دے اختیارات کے دائرے میں بسرحال محوظ رکھناہوگا۔ وہ اصل الاصول سے کہ- و اُسْ مُد شُورى كَيْبَهُمْ "اور (الل إيمان) المخمعالمات المن كام بالهمي مثور عص جلات میں " (آبت ۳۸) بعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے دائرے کے اندر بھی کسی فرد واحد 'کسی خاندان ' یاکسی طبقہ یاکسی گروہ کوید اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ قوت نافذہ پر قابض ہو کر اس طرح بیٹے جائے کہ کو یاوہ اصل حکمران ہیں اور بقیہ لوگ مرف ان کی رعیت ہیں کہ جس طرح جاہیں ان پر اپنی مرضی ٹھونس دیں۔ اسلام اس نوع کے ' Authoritaniam و المعلق المع خاندان میں اختیارات کے ار تکاز کی ہر گزا جازت نہیں دیتا۔ اسلامی ریاست کے معاملات کو چلانے کے لئے شورائیت کانظام ازروئے قرآن مجیدلازم ہے۔ سورة الشوریٰ کی اس آیت ميں يداصل الاصول اور اسلامي نظام حيات كى يدخصوصيت بيان كى منى ہے كداس ميں وہ تمام اجماعی امور جن کے متعلق قرآن وسنت میں کوئی صریح تھم یابدایت نہ ہو 'مشورے سے انجام پاتے ہیں۔ البتدیماں شوریٰ کی کوئی خاص شکل متعین نہیں کی مئی ہے اور اس کے بارے میں میں قرآن میں کسی دوسرے مقام رہمی کوئی تفصیلی نقشہ شیں ملتا کہ نظام حکومت کیا ہو!۔ صدارتی ہویا پارلیمانی ہو! وحدانی ہو کہ وفاقی ہو! .....اور آگر عام انتخابات ہوں تواس کے لئے ووث کاحق کے ہے اس ہے۔ یہ تمام معاملات انظامی امور میں۔ تمرن کے ارتقاء كاعتبارے جس مع يرجو معاشره موكا اس كى مناسبت كا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ و رستولیہ کے اصول کے پیش نظر تمام معاملات اس دائرے کے اندر اندر رہیں جو كاب وسنت في تمهار الله تصينج ويا ب- اوربيه معاملات باجمي معور الله النجام یائیں۔ نظام شورائیت کی کوئی معین شکل نہ وینے کی سے حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کے دائمی وابدی اوامرونوای اور احکام ساری دنیا کے لئے ' ہردور اور ہرزمانہ کے لئے اور ہیشے لئے ہیں اندا شوری کاایک خاص طریقہ ہردور ' ہرسوسائٹی اور ہر تدن کے لئے کیسال موزول سي بوسكا البته شوري كاجو قاعدہ آيت كاس حصد ميں بيان كيا كيا ہے كد- أمر هُهُ مُوْرِي اَيَامُومْ " (الل ايمان) النه كام بالهم مشاورت سے جلاتے ميں " توب

الدہ تمن باتوں کامتقاضی ہے آیک ہے کہ معالمہ جن او گوں کے اجماعی کام سے متعلق ہو 'ان ب کو مشورے میں شریک ہونا چاہئے خواہ وہ براہ راست شریک ہوں ' یا اپنے ختب کر رہ نائدوں کے توسط سے شریک ہوں۔ دوسرے یہ کہ مشورہ آزادانہ ' بالاگ اور مخلصانہ ہونا چاہئے۔ دباؤ بالا لیج کے تحت مشورہ لیما مشورہ نہ لینے کے برابر ہے۔ تیسرے یہ کہ جو مشورہ اہل شورہ اہل شورہ کی کے انفاق رائے سے و یاجائے یا جے ان کی اکثریت کی تائید عاصل ہو 'اسے سلم رہ اہل شورہ کی کا مند عاصل ہو 'اسے سلم کیا جاتا ہوا ہے اور اس کے مطابق حکومت اور اجماعیت کے تمام معاملات چلائے جائیں۔ اس آب نور کیجے کہ یہ مملکت خواداد یا کتان ہم نے قائد اعظم م حرم و مغفور کے اب آب آب غور کیجے کہ یہ مملکت خواداد یا کتان ہم نے قائد اعظم م حرم و مغفور کے

الحمدالله ہمارے یمال "قرار وا و مقاصد" میں بیات طیہ و گئی کہ " حاکمیت مطاقد اللہ کہ " - ہم نے ہی باراس اصول سے دنیا کو روشناس اور متعارف کرایا۔ اور بیبات پیش نظر رکھے کہ آریخ انسانی میں پہلی مرتبہ کی آزاد و خود مختار اور ذمہ دار اسمبلی نے (وہ ہماری رستور ساز اسمبلی تعی ) اس طریقہ سے ایک اجتماعی فیصلہ کا اعلان و اظہار کیا کہ ریاست میں ماکمیت مطاقہ اللہ کی ہے۔ اس کے متعلق ہم گویا یہ کہ سے جی پر کہ ریاست کی سطح پر یہ کلمہ شاوت تعا۔ اَشُهد الله کا الله اِللّه وَ اَشْهد الله کی ہے۔ اس کے متعلق ہم گویا یہ کہ سے جی کہ ریاست کی سطح پر یہ کلمہ شاوت تعا۔ اَشُهد اَن کَهُدُد اَن مُعَدد اَن الله وَ اَن الله عَلَى ما منے ہوا۔ اور میں آج بی کا اعلان و اظہار قرار داد مقاصد کے ذریعے سے پوری دنیا کے سامنے ہوا۔ اور میں آج براج تحسین اوا کرنا چاہتا ہوں اس محض یاان اشحاص کو جنوں نے اس دفعہ کے الفاظ معین کراج تحسین اوا کرنا چاہتا ہوں اس محض یاان اشحاص کو جنوں نے اس دفعہ کے الفاظ معین کے ہیں جو بھشہ سے دستور یا کتان کے رہنما اصولوں میں شامل رہی ہے

"كوئى قانون سازى سيس كى جائے كى جو قرآن اور سنت سے متخالف و متعبار اور متصاوم بو"\_

میں نہیں جانا کہ ان کے پیش نظریہ آیہ مبارکہ تھی یانمیں جس کائم آج مطالعہ کر رہے ہیں اس آیہ اس کی نظریہ کا نظریہ کا نظریہ کے اس دفعہ کے الفاظ کامل ترین نمائندگی کرتے ہیں اس آیہ مبارکہ کے الفاظ کی لائقد نو اللہ و رکشوله (ترجمہ) ..... "مت آگے برحواللہ اور اس کے رسول سے " ..... اور قرار داد مقاصد کی ذکورہ دفعہ کے الفاظ ا

اب آج جو کچے عرض کیا گیاہے 'اس کے همن میں اگر آپ حضرات کوئی سوال کرنا؛ کوئی اشکال پیش کرنا چاہیں تواس کے لئے حاضر ہوں۔

### سوال وجواب

کسی جواب اچھاسوال ہے۔ میں نے جوالفاظ استعمال کئے تصوہ یہ تھے کہ تھم دینے اختیار مطلق اللہ کے سواکسی کو حاصل نہیں ہے ' یہ جو VI CE GE RENCY لینی اختیار مطلق کامعاملہ ہے یہ صرف اللہ کے لئے ہے ۔۔۔۔۔ البتہ اللہ تعالی نے اپنی طرف سے انسانوں کی اختیار ات تغویش کئے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے اہم اختیار تورسول کو حاصل ہو ہا۔ وہ بھی تھم دیتے ہیں لیکن وہی تھم جوان کو وہی جلی یاوجی متلویعنی قرآن مجید کے ذریعہ ہے ۔

ے پاجود حی خفی یاوجی فیر ملوسے و یاجا آہے 'جس کوجاری دیمی اصطلاح میں سنن رسول علی مساحبها الصلوق والسلام کماجا آہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بعراحت ارشاد باری تعالی مده ہے۔

وَمَن مُعِطِع الرِّسُولَ فَتَدُ أَطَاعَ اللهُ (ترجمه) .. "جس في رسول كي الله ورده النساء - ٨٠)

پراس سورة النساء میں ہی بات ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر ارشاد فرمائی گئی۔ و ہما ارسکانیا مِن کر سول الله الله (ترجمہ) .... "اور نہیں بھیجاہم نے کوئی رسول کر اس لئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے " (آیت ۱۲) ۔ پھر یہات ذہن میں رکھے کہ جب انسان خلیفہ ہے تو خلیفہ اور حاکم میں ہی تو فرق ہے کہ حاکم کا اختیار مطلق ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے حکم دے .... گر خلیفہ یانائب کا یہ فرض ہے کہ وہ اصل حاکم کی مرضی کو پوراکرے خلافت یا نیابت ( VICER EGE NCY) کا تصور ہی ہے۔ البت ماکم کی مرضی کو پوراکرے خلافت یا نیابت ( VICER EGE NCY) کا تصور کی ہے۔ البت ایک دائرہ ہے کہ شور کی کے مشورے سے جو مناسب سمجھ فیملہ کرے .... اور اسلامی طیفہ کو اختیار ہے کہ شور کی کے مشورے سے جو مناسب سمجھ فیملہ کرے .... اور اسلامی ریاست کے شہریوں کوان فیملوں کی اطاعت کرنی ہوگی۔

مزید بر آن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے وائرے کے اندر اطاعت کے بیار دائرے ہیں۔ اولوالامر کے علاوہ والدین 'اساتذہ اور مرشدین کی اطاعت ہے 'اسی طرح جماعتوں اور جمعیتوں کے امراکی اطاعت ہے ۔۔۔۔۔۔ بیوی کے لئے شوہر کی اطاعت ہے ۔۔۔۔۔ لیکن یہ اور اسی نوع کی دوسری تمام اطاعت مشروط ہیں اطاعت بالمعروف کے ساتھ۔۔۔۔ اللہ اور اس کے رسول کے تھم سے باہر کسی کی اطاعت نہیں ہے۔

استعال کیا ہے۔ اس کا کوئی ترجمہ بین نفوی کا لفظ جوں کا توں استعال کیا ہے ... اس کا کوئی ترجمہ بین نمیں فرمایا..... تقویٰ کی تشریح کیا ہے! اس پر آپ پچھ روشنی ذالیں مے؟۔

ر جواب .... تقویٰ کا تشریحانی جگد ایک اہم موضوع ہے۔ تقویٰ کاعام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرناتو یہ سیجے شیس ہے۔ تقویٰ کے اصل معنی ہیں کسی چیز سے بچنا ..... اللہ تعالیٰ کی ناراضکی تر آن نے اس میں یہ اصطلاحی معنی پیدا کئے "اللہ کی نافر مانی سے بچنا " یہ ہے تقویٰ کے لفظ کا دین کی اصطلاح میں اصل منہوم اور یہ منہوم اس آیت سے بچنا " یہ ہے تقویٰ کے لفظ کا دین کی اصطلاح میں اصل

مبارکہ میں بری خوتھورتی ہے آیا ہے۔ لا تُقدّ موا بین کیدی الله و رکسونہ (ترجمہ) ... "الله اور اس کے رسول ہے آئے مت بر مواوراس کے احکام کو توڑنے ہو" ۔ بی تقویٰ اصل میں وہ جذبہ محرکہ ہے کہ جواللہ اوراس کے رسول کے احکام کی پابندی پر کسی مسلمان فردیا کی مسلمان معاشرے یا کسی اسلامی ریاست کو آمادہ کر آئے۔ حضرات! آج ہم نے سورة الحجرات کی پہلی آیت پر پچھ خور کیا ہے۔ یہ مضمون ابھی کی نشتوں میں چلے گااور اگلی نشست میں مسلمانوں کی ہیت اجتاعیہ کی جواملِ الی ہے یہی نبی اگرم صلی الله علیہ وسلم کی مرکزی مخصیت۔ انشاء الله اس یا تفظوہ وگی۔

اقول قوبی هذا و استغفر الله بی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات

#### డు'*డ*ం ఉం'డం





### اميزطيم اسلامي داكمراسراراحدكاايك ابم نطاب

ترتب وتسويه: حافظ فالدسم ورخضر

حقیقت جماد کے موضوع پر میری آج کی مفتکو در حقیقت تتمہ ہے میری ان تقاریر کاجو نققت ایمان کے موضوع پر ہوئی ہیں۔ اس لئے کدازرو نے قرآن ایمان اور جماد لازم و لزوم ہیں۔ اگر ایمان حقیقی معنوں میں موجود ہو گاتو جماد لاز ماموجود ہو گا۔ ان دونول کے ابن ایا گهرارشته و تعلق ہے کہ ایک کودوسرے سے جدا کر ناممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ایمان ى حقيقت بر منعتكونا كمل رب كى أكر جهادى حقيقت بر منعتكو كوبعى اس ميس شافل نه كياجائ-

جهاد کے بارے میں چند مغالطر

جاد کے بارے میں مسلمانوں کے ذہنوں میں چندور چند قتم کے مغالطے ہیں الندامیں ب سے پہلے اسی مخالطوں کاذکر کر آ ہوں جن کی وجہ سے جماد کے بارے میں ہمار الور انصور منخ ہو کررہ تمیاہے۔

اس ضمن میں سب سے بردااور بنیادی مغالطہ یہ ہے کہ جماد کے معنی جنگ سمجھ لئے كئي ہيں اور لفظ جماد ذہن ميں آتے ہى جنگ كانقشہ نگاہوں كے سامنے آ جاتا ہے۔ جنگ يا قال آگرچہ بلاشبہ جہاد کی آخری اور تھیلی شکل ہے لیکن جہاد کے معنی جنگ نہیں ہیں۔ بلکہ جماد اور قمال کے مابین وی رشتہ و تعلق ہے جو اسلام اور ایمان کے مابین یا نبوت اور رسالت ك ابين ہے۔ يعنى جس طرح اسلام عام ہے "ايمان خاص ہے اور نبوت عام ہے "رسالت فاص ہے ای طرح جماد عام ہے ، قال خاص ہے۔ جنگ کے لئے قرآن مجید کی جو اصل

وَقَاتِلُوْ هُمْ مَنْ يَ لَا تَكُونَ فِئْنَةً ۚ وَ يَكُونَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۞ "جَك كروان سے يهال تك كه فتنه فرو موجائے اور دين كل كاكل الله عى كے لئے موجائے"۔ (الانفال- ٣٩) الله قال ك بارك على فرايا - كَتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ مُو الْكُمْ وَعَلَى اَنْ الْمُعَنَّا وَهُوَ خُيُرُ لَكُمْ وَعَلَى اَنْ الْمُعَنَّا وَهُو خُيُرُ لَكُمْ وَعَلَى اَنْ الْمُعَنَّا وَهُو خُيُرُ لَكُمْ وَعَلَى اَنْ الْمُعَنَّا وَهُو خَيْرُ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَالْمُ يَعْلَمُ وَنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّ

جماداور قبال دونوں کو مترادف اور جم معنی سمجھ کر لازم دطزوم جان لینایہ وہ چزہ کہ جس نے پوری سوچ اور پورے نقط نظر کو بنیادی طور پر غلط کر کے دکھ دیا ہے۔ چو ظکہ ذہن میں جماد کے معنی جنگ ہو گے لنذا اب بنائے فاسد علی الفاسد کے طور پر جب استدلال کی بنیاد ایک خلا تصور پر الشے گی تو مزید غلطی ہوگ ۔ چنا نچہ ہمارے ہاں جس نئی نبوت نے ظہور کیا اس نے تو جماد کو ساقط ہی کر دیا۔ غلام احمد قاد یائی آنجمائی کایہ شعر ہے کہ ۔ ' وین کے لئے حرام ہے اے دوستو قبال ''۔ اور جب ذہنوں میں یہ تصور ہوکہ قبال ہی جماد ہے بوجماد ہی میکر فارج از بہنوں میں ہمارے ایکن یہ نہ جماد کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں بھی ایک سفالط موجود ہے کہ یہ فرش عین نہیں ' فرش کفا یہ ہے۔ یہ دوست ہمی مرف جنگ تبوک ہی ایک مغالط موجود ہے کہ یہ فرش عین نہیں ' فرش کفا یہ ہے۔ یہ دوران ذہنوں میں بھی ایک ہما کہ دو ہمی مرف جنگ تبوک ہی نفیر عام نہیں ہوگی۔ اگر چہ اس کے لئے ترغیب دی گئی ' شوق بھی صرف جنگ تبوک ہی نفیر عام نہیں ہوگی۔ اگر چہ اس کے لئے ترغیب دی گئی ' شوق کلا ۔ اس سے پہلے بھی بھی نفیر عام نہیں ہوئی۔ اگر چہ اس کے لئے ترغیب دی گئی ' شوق کیا۔ اللہ کی راہ میں کر دن کوانے کا جذبہ پیدا کیا گیا گیاں اس کو فرش عین قرار نہیں دیا میا۔ بھی تبیل کیا گیا۔ اللہ کی راہ میں کر دن کوانے کا جذبہ پیدا کیا گیا گیاں اس کو فرش عین قرار نہیں دیا جہا۔ یہ دہ ہے کہ اگر کوئی کی جنگ میں نہیں کیا تواس سے محاسبہ بھی نہیں کیا گیا۔ چنا نچہ مارے ذہنوں میں جماد کے بارے میں بھی نہیں کیا تواس سے محاسبہ بھی نہیں کیا گیا۔ چنا نچہ مارے ذہنوں میں جماد کے بارے میں بھی ہی سے تھیوں قائم ہو گیا کہ یہ بھی فرض کفا ہیہ ہی۔

ز ضِ مین وہ ہو آہے جو ہر حال میں ہر آن فرض ہے۔ نماز فرض مین ہے اندااگر جنگ کی مات میں بھی نماز کا وقت آجا سے تواداکر نی ہوگی۔

قبله رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز أكيا عين **لزائي مِن أكر وقت نماز** ورائر کوئی ایبای شدیدوقت ہے کہ ماری جماعت کے لئے بیک وقت ادائیگی ممکن تنیس تو ملوة الخوف كايوراليك نقشه بيان كرويا كياب كه آدهي فوج محاذ يررب اور آدهي نمازادا رے اور پھر یہ جائیں اور دشمن کاسامتا کریں اور جورہ مجے ہیں وہ نماز اوا کریں۔ اس طرح ارباری کے باعث وضو نمیں کر سکتے تو یتم کر لو۔ کھڑے ہو گر نمیں بڑھ سکتے تو بیٹھ کر بڑھ ا۔ لیٹ کر بڑھ او۔ حتی کہ اشارے سے بڑھ اولیکن بیدوہ فرض عین ہے کہ کسی صورت بھی اس استناء سی ہے۔ تویہ فرمنیت توہم مسلمانوں کے ذہنوں پر بجاطور پر مسلط ہو می لیکن ہم نے اپنے ذہنوں میں جماد کے معنی چونکہ جنگ سمجھے اور جنگ ہر حالت میں فرض نہیں ہے ' للذاجنگ کے متعلق سارے تصورات لفظ جہاد کے ساتھ وابستہ ہوگئے کہ جہاد بھی فرض عین نس بلک فرض کفایہ ہے۔ اصل میں مغالطہ سیس لاحق مواہے ورندیہ بات غلط شیں ہے کہ جنگ فرض مین نسیں۔ نبی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیّبہ کے پورے پندرہ برس کے روران جنگ ممنوع تھی ' بلکہ جنگ تو بہت دور کی بات ہے مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نمیں تھی۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اس وقت کچھ پر جوش لوگ اجازت طلب کرتے تے اور بار بار کتے کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم بھی اینٹ کاجواب پھرسے دیں۔ اس وتتان سے کما کیا کہ اسکی وا اکبد تک انس این این اتھ بندھے رکھوا ماری کھاؤ جملو' برداشت كرو' يهال تك كم حميس د مجتب جوءًا نكارون برنتكي پيندلناد ياجائ توليث جاؤ لكن إني ما نعت مين بهي باته نسي الما يحقه و وجب اقدام كامرطم آياتوم انعت مين باته انھانے اور پھراینٹ کاجواب پھرے دینے کی اجازت لمی۔ چنانچہ جنگ یقینافرض عین شیں ب- وہ توجباس کامرحلہ آئے گاتب بی فرض ہوگی اور فرض کفایہ بی رہے گی۔ نفیرعام کا تكم تومحدر سول الله صلى الله عليه وسلم بي و ع يحقّ تهـ -

جمادایمان کارکن ہے

جنگ اور قال کے تصور کو جماد کے سائندھی کرلینے کا بیجہ یہ ہوا کہ ہمارے دین تصورات میں جماد اپنے اصل مقام و مرتبہ ہے ہٹ کر صرف ایک فرض کا اید کے درج میں رہ گیا۔ مالانکہ اچھی طرح سجے لیجئے کہ جماد ایمان کارکن ہے۔ اس کواب آپ اس حوالے سے سجھے

" یہ بدّو کتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اے نبی ان سے فرماد بیجے کہ تم ایمان ہر گز نہیں لائے ہو بلکہ یوں کمو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں (یعنی ہم فے اسلام قبول کر لیاہے 'ہم فے اطاعت افتیار کرلی ہے 'ہم فے حراحت اور مقابلہ چھوڑ دیاہے ) اور ابھی ایمان تسارے دلوں ہیں داخل نہیں ہوا"۔

ا گلی آیت میں فرمایا گیا کہ اب اگر جاننا جا ہتے ہو کہ ایمان اصل میں کیا ہے اور حقیق ایمان کی سوٹی اور معیار کیا ہے توجان لو کہ۔

بها المؤرِّينونَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ مُحَ مُ يُرْ تَابُوا "مومن تومرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر ' پھرشک میں ہر گزشیں پڑے " ۔ ثُمَّ لَمُ يَرْاً كِذَا نے بات واضح كر دى كه يمال تعديق بالقلب والے ايمان كا ذكر ہے اور تعديق بالقلب ہى ايسى كہ جويفين كى كيفيت اختيار كر چكى ہو' جس ميں شكوك وشبمات كے كانے

چھے ندرہ گئے ہوں۔ وَ جَا هِدُو اَ بِامْوَ الْمِهُ وَ اَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ "اور انہوں نے جماد كيا اپ اموال اور ابني جانوں سے الله كى راہ مِن " - توبيہ وئے ايمانِ حقيق كے دوار كان .....ركز

اول دل مِن يقين اور ركنِ عانى عمل ميں جماد في سيل الله-

اسبات کو سمجھ لینے سے وہ اصل مسئلہ حل ہوجا آئے کہ آیا جماد فرض کفامیہ ہے یا فرخر عین۔ قانونی سطح پرید مانتا پڑے گا کہ جماد فی سبیل الله ارکانِ اسلام میں سے نہیں ہے۔ توج ال کف قانی علی و نیای مسلمان کملوائے جانے پر قائع ہواور اسے آخرت کی کوئی پروانہ ہو

اس کے لئے قومعاملہ بڑا آسان ہے۔ اسے جہاد کا کھیر مول لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

ابنہ ہے یہ تشویش ہو کہ ہیں آگر مسلمان بناہوں قومرف اس دنیا ہیں مسلمان کملوائے کے لئے

ابنی بنابلکہ ججھے قواصل ہیں آخرت در کارہے 'میرامطلوب و مقعود تواللہ تعالی کی رضاا ور جہنم

ابنی بنابلکہ ججھے قواصل ہیں آخرت در کارہے 'میرامطلوب و مقعود تواللہ تعالی کی رضاا ور جہنم

ابنی کے کہارا پانا ہے قودہ جان لے کہ پھر جہاد فی سیل اللہ سے کوئی مفر نہیں ہے۔ اس سے بچاؤ

ابنی کی امکانی صورت اور اس سے کوئی استثناء ( EXEMP TION ) سرے ہے ہی نہیں!

اللہ کہ اس آبیت کے اول و آخر ہیں حصر کا سلوب ہے۔ شروع ہیں اتما کھئے حصر ہے۔

اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ ۔ آخر میں پھر حصر ہے۔ اُو البہ کُ ہُم ہما اللہ کا اللہ کوئی ن بس ہی ہوں اور اپنی جانوں کے ساتھ ۔ آخر میں پھر جمر ہے۔ اُو البہ کُ ہُم ہما وی اللہ کوئی ن بس ہی ہوگ ہیں ہی جہاد کیا اللہ کوئی ن بس میں ہوں وی لوگ ہی جانوں کے ساتھ ۔ آخر میں پھر جمارے۔ اُو البہ کُ ہُم ہما اللہ کوئی ن بس میں لوگ ہیں ہی ۔ یعنی اپنے دعوائے ایمان میں توبس وی لوگ ہی بی جوان دونوں شرطوں کو پورا کریں۔ دل میں یقین اور عمل میں جماد۔

بی جوان دونوں شرطوں کو پورا کریں۔ دل میں یقین اور عمل میں جماد۔

جماد کی ایمیت اور اس کی حیثیت سے آگائی کے بعد اب ہمیں یہ جمعاب کہ جماد ب
کیا سب سے پہلے لفظ جماد کے لغوی معن بجھئے۔ اس کا مادہ ( ۲۵۵۸) جمد (جود)

ہے۔ لفظ جمد ہماری زبان میں بالکل میح منہوم میں مستعمل ہے۔ عربی زبان کے بعض الفاظ الیے ہی ہیں جوار دو میں آگر اپنے اصل منہوم کے بجائے دو سرے معنی میں استعال ہونے گئے ہیں۔ لیکن لفظ "جمد "ار دو میں بھی بالکل ای منہوم میں استعال ہوتا ہے جو منہوم اس کا عربی ہے۔ یعنی کوشش کی کام کے لئے محنت کرنا۔ لیکن جب یہ باب سفاعلہ میں آگر جمد و کوئی میں دو معنی پیدا ہوتے ہیں۔ دو فریقوں کا ایک دو سرے کے مقابلے میں آگر جمد و کوشش کرنا و عربی ناور ایک دو سرے کو ذریر کرنے کی کوشش کرنا۔ عربی زبان میں سفاعلہ کوزن پر بوشس کی ۔ مثل مباحث دو فریقوں کا بھرفہ دو انکل دے رہا ہوتا ہے تواسے بحث کما جاتے ہیں اور دو نوں طرف سے ایک دو سرے کے مؤ قف کو ذریر کرنے کے لئے بحث کرتے ہیں اور دونوں طرف سے ایک دو سرے کے مؤ قف کو فلط اور اپنے اپنے مؤقف کو درست بیں اور دونوں طرف سے ایک دو سرے کے مؤ قف کو فلط اور اپنے اپنے مؤقف کو درست بی اور دونوں طرف سے ایک دو سرے کے مؤ قف کو فلط اور اپنے اپنے مؤقف کو درست بی اور دونوں طرف سے ایک دو سرے کے مؤ قف کو فلط اور اپنے اپنے مؤقف کو درست بی ایک دو سرے کے مؤ قف کو فلط اور اپنے اپنے مؤقف کو درست بی دونوں کا فرق کی مات کے بی تو یہ چیز مباحث کملاتی ہے۔ ای طرح کافرق کل

جهاد كامفهوم

اورمقا تلد مس ہے۔ آل ایک یکھرفہ عمل ہے۔ ایک عنص فےدوسرے کو آل کردیا بنیراس کے کہ دوسرے کا بین اسے قبل کرنے کا کوئی اداوہ تھاتیہ آل ہے۔ البتہ جب دوافراد 'ور کروہ ' دو فوجیں یا دو جماعتیں ایک دوسرے کے معقائل آ جائیں اور دونوں کا ارادہ ایک دوسرے کو قبل کرنے کا بو قواب ہے قبل نمیں رہے گا' مقاتلہ بن جائے گا' مفاعلہ کے دون پر۔ تواسی طور پر جمدے مجاہدہ بنتا ہے۔ جب دوجہدیں ایک دوسرے کے سائے آک باہم کمراری ہوں اور دونوں ایک دوسرے کو زیر کرنے کے دریے ہوں تو یہ مجاہدہ ہے۔ اس کو فعال کے دون پر بھی آتے بیں۔ مثلاً مقاتلہ اور قبال کے دون پر بھی آتے ہیں۔ مثلاً مقاتلہ اور فعال کے دون پر بھی ورن پر بھی آتے ہیں۔ مثلاً مقاتلہ اور فعال کے دون پر بھی۔

جماو کے لئے آگر آپ فاری میں مترادف لفظ طاش کریں تو وہ ہو گا کھٹش ' بلکہ کشاکش۔ جمد جو کی طرفہ گل ہے ' اس کے لئے بھی ہم نے جو لفظ '' کوشش '' طاش کیا تعاوہ بھی اصل میں فاری کا لفظ ہے جوار دو میں بھی مستعمل ہے۔ دو طرفہ جدوجہد میں دو فریقوں کا ایک دوسرے کے ذیر کرنے کی فکر ایک دوسرے کے ذیر کرنے کی فکر ہوتا '' بھٹش '' کہلا آ ہے۔ (ویے اس کے لئے صحیح لفظ '' کشاکش '' ہے۔ لیکن ار دو میں در کھٹش '' زیادہ استعمال کیا جا آ ہے۔ ) توجو فرق کوشش اور کھٹش میں ہوئی جداور مجابدہ میں ہے۔ انگریزی میں اس کا مترادف ( EQUI VALENT ) ہو گا STRUGGLE میں میں جو مقد کی طرف بیش میں جو دو دو احمت ( RESISTENCE ) سے نبرد آزماہو کرا ہے مقصد کی طرف بیش قدی کرنا۔ اور بھی کھٹش اور مجابدہ ہے۔

### مرکونی کسی دکسی راه کامجابدے

دوسری بات اب یہ سجھتے کہ دنیا میں ہر مخص مجابہ ہے۔ جہاد کے مختف درجات (LEVELS) ہیں لیکن کوئی انسان الیاشیں ہے جو مجابہہ نہ کر رہاہو۔ آپ کاروبار میں اپنی کسی قریب کے دو کاندار سے مسابقہ ( COMPETITION ) کر رہے ہیں۔ گاہک کو اپنی طرف راغب کرنے کے لئے دہ بھی ہر ممکن زور لگار ہا ہے اور آپ بھی لگارہے ہیں تو یہ مجابدہ بی تو ہے۔

منظ فرامنام اسلام میں ابنی دعمی کے کو حالات بھی لکھے تھے۔ آخویں جاعت مریس نے یاشعار بڑھے تھے۔ ان میں ایک شعربزا پارالگاتیا۔

جمعے مور سے کتب کی طرف تقدیر نے کمپنیا تازع للبقاء کی آئی زنجیر نے کمپنیا

بنی میری تعلیم کا آغاز تو مجد سے ہوا تعالیکن چروہ جو بازار گرم تعا RUGGLE FOR EXISTENCE كاس كوجد ع يعرج محصد مجدى تعليم كوچموز كرسكول ك طرف آنابرا- بد "نازع للبقاء" ( STRUGGLE FOR EXISTENCE ) ڈارون کے فلندارتقاء کا برانبیادی تکتیے۔ قطع نظراس ہے کہ اس کانظریہ درست ہے یاغلط اس کی رائے میں ارتقاء ( EVOLUTION ) كاسببي ب كدوسائل حيات محدود جي اور ذنده ريخ كي خوابش ر کضوالے LIVING ORGANISMS کواس کے لئے ایک دوسرے سے مسابقت کرتا بَنَّ ہے۔ اور اس مسابقت کے نتیج میں "بقائے اُصلی" ( SURVIVAL OF THE FITTEST) کے اصول کے مطابق جو اپ آپ میں ماحول کے ساتھ جتنی مطابقت 'ساز گاری اور ہم آ بھی بیدا کر نے گا 'اس کے باتی رہنے کے امکانات استے ہی زیاوہ ہوں گے۔ اور جو ماحول سے ساز گاری اور ہم آ بھی اختیار نہ کر سکے گا،ختم ہوجائے گا۔ جس ORGANISM فا بناحول سے ساز کاری کے لئے اپنا ندر تموزی می تبدیلی پیدائی تو چراس ک نسل میں یہ تبدیلی بر متی چلی جائے گی اور بر صفے بر صفے ایک نی نوع ( SPECIES ) د جود میں آ جائے گی۔ توبیہ ہے اس کاارتقاء کافلسفہ جس کی پہلی اینٹ تنازع للبقاء ہے۔ یعنی ونیام باتی رہنے کے لئے مجاہدہ اور تھکش نا گزیر ہے۔ ہی مجاہدہ اور جماد بر مخص کر رہاہے۔ ہر ولی اس بھاگ دوڑ اور مھکش میں ہے کہ وسائل حیات کے حصول میں وہ دوسرے سے بازی لے جائے۔ ای کے لئے محنت 'کوشش اور جدوجمد ہور بی ہے۔ راتوں کاجا گنااور ون محرکی مشقت ای کی خاطر ہے۔ یہ مجاہدہ ہم میں سے ہر فخص کر رہا ہے لیکن سے مجاہدہ فی سبیل النفس

جولوگ اس مطح سے ذرااو پراٹھ جاتے ہیں اور جن کاکوئی نظریہ 'کوئی آئیڈیل 'کوئی فلفہ اور اپنا کوئی نظریہ 'کوئی آئیڈیل 'کوئی فلفہ اور اپنا کوئی خاص نقط نظر بھی ہو تو اشیں پھر اس کے لئے جماد کرنا پڑتا ہے۔ ایک فض جو وطنیت کا تاکل اور وطن کی عظمت کا پچاری ہے وہ وطن کی عزت وعظمت اور سریلندی کے لئے جدو جمد کرے گا۔ اپنے وطن کی سالمیت کے خلاف کوئی دوسراو طن خطرناک عزائم رکھتا

ہوتواں سے اپنیک کے شخط اور بقاء کی خاطر جدد جداور محکم مجاہدہ فی سبیل الوطن ہوگا۔
ایک مخص قومیت کا پرستار ہے ' نیشنلسٹ ہے تو وہ مجاہد فی سبیل القومیہ ہے۔ ایک مخص جو اشتراکیت کا قائل ہے اور اس کی نظر میں ہی اصل نظام ہے 'عدل قائم ہو سکتا ہے تواس ہو تائم سکتا ہے۔ اب آگر وہ مخلص ہے تو جان لڑائے گا' محنت کرے گا' اور مبار کسسر مرکو قائم کرنے گئے ایری چوٹی کا زور لگائے گا۔ یہ مجاہدتی سبیل الاشتراکیہ ہے۔

اسی طرح ایک مخص ہے جوشرک کاعلمبردار ہے 'جیسے کہ کمہ کے لوگ تھے۔ ان کاایک طور طریقہ تھا 'ان کی روا یات اور رسومات تھیں۔ ان کے اپنے عقائدا ور اپنا ایک نظام تھا۔ ان کے اعتبار سے تو حضور ہاغی تھے جوان کی آبائی روا یات کو توڑنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ لنداجو مشرکین آبائی روا یات کے تحفظ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی جاہدتے۔ یعنی مجاہدتی سیبل الشرک یا مجاہدتی سیبل الطاغوت۔ چنانچہ یہ لفظ جماد قرآن مجید میں ایک سے ذائد مقامات پر مشرک والدین کے لئے استعمال ہوا ہے۔

و ان جا هذا ک علی آن تُشرِک بی مالیس کک به علی فلا تُطعیها در اس مرح ساته کسی این بسی در اگر تیرے والدین تحدے جماد کریں اس پر کہ توشریک فعرائے میرے ساتھ کسی این بسی کوجس کے لئے تیرے پاس کوئی دلیل نمیں (نہ کوئی عقلی بنیاد ہے اور نہ کسی آسانی کتاب میں اس کی سند ہے ) توان دونوں کا کمنامت مان۔ "سعدین ابی و قاص رضی اللہ عند جب ایمان لائے توبالکل نوجوان بلکہ نوعر ( AGER) تھے۔ باب بمت پہلے فوت ہوچکاتھا کا سے پالا پوسا۔ اب جو نوجوان اس عمریس سعور کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے آب اس کی سعادت میں کا تصور تو یجئے۔ کتناصال کے اور سلیم الفطرت نوجوان ہو گا۔ اس کے دل میں اپنی والدہ کا کیا مقام ہو گا اور وہ اس کے حقوق کو کتنا پہانے والا ہو گا۔ اس نوجوان کے لئے کتنی بڑی آن آزمائش اور کتنا کشوں مرحلہ ہے کہ ماں نے بھوک بڑیال کر دی ہے کہ اگر سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہ آیاتونہ کچھ کھاؤں گی نہ پول گی اور اپنے آپ کوہلاک کر نول گی۔ تو تر آن مجید میں یہ باتیں یونی کمانوں کے طور پر نہیں آئی ہیں بلکہ حقائق دوا قعات سے اور اس نوعیت میں میں بین کی بین کی مانوں کے طور پر نہیں آئی ہیں بلکہ حقائق دوا قعات سے اور اس نوعیت

وَإِنْ جَاهَا كَ عَلَى اَنْ تَشُرِكَ بِيْ مَالَيْسَ كَكَ بِهِ عِلْ فَكَ تَطِعُهُا مبركرو جيلو عاب ال تماري آمكول كے سامنے دم تورد ك ليك تمس توحيد پر قائم رہنا ہے۔ تو يہ جماد ہے ، كفاش ہے۔ وہ مال جو ہے مجاہدہ في سيل الشرك ہے۔ اس طرح ، جل بھی جاہر تھا ' بلکہ وہ تو مقاتل تھا۔ اس نے اپنی ان روایات کے تحفظ کے لئے جگ اڑی رائی کرون کثادی۔

معلوم ہواکہ جماد ایک القین نمیں ہوگات جماد ایک الاحتماد ہوگا۔ مثلاً ایک الحض مارکسٹ ہونے کا عبد اور کا جماد ہوگا ایک الحض مارکسٹ ہونے کا عبد اربحاک دوڑ نمیں کر رہا کی کی فرم کے لئے قربانیاں نمیں دے رہا نمی ادر بھاک دوڑ نمیں کر رہا بلکہ کی سرمایہ دار ملک کے کسی پر قبیش شرمی آرام ہے پاؤل بلاکر سوتا ہے ' وہاں مراعات حاصل کر رہا ہے ' سرمایہ داروں کے ساتھ اس کے مراسم ہیں رسرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ اس کی موافقت ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کمیں گے؟ مراب دارانہ نظام کے ساتھ اس کی موافقت ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کمیں گے؟ باکہ جمونا اور فرجی ہے۔ اس طرح کے لوگ صرف ذہنی تعیش کے لئے مارکسٹ نمیں ہیں۔ سے اور محلف مارکسٹ تو صرف دی توجماد لان آبوگا۔

ابذرا آیت قرآنی طرف دوباره توجسه تکز تیجئے۔

اُ الْوَكُمِنُونَ اللّذِينَ اسْتُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ مَ الْحَدُونَ وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا وَ الْفَدِقُونَ ۞ اللّهِ الْوَلَئِكَ هُمُ الصَّدَقُونَ ۞ اللّهِ الْوَلَئِكَ هُمُ الصَّدَقُونَ ۞ مومن توصرف وہ بین جوابیان لائے الله پر اور اس کے رسول پر ، پر شک میں ہر گر نہیں ہے۔ اور انہوں نے جہاد کیا بے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللّه کی راہ میں۔ بس سے موف وہ بین ۔ اپنے وعوائے ایمان میں سے صرف وہ بین۔ سیا مارکسسط صرف وہ کی اور میں اور مال کم پائے ' یہاں تک کہ وقت آنے پر جان کی گاجو میا رکسو می کو ایمان اور مال کم پائے ' یہاں تک کہ وقت آنے پر جان کی کی اور مین کو اس کی ایمان اور مال کم پائے ' یہاں کو لکر فائر تک اسکواؤ کے اندو اس کی ایک اگر وقت آئے تو اپنے قوم ووطن کی فاطر سینے پر باندہ کر کسی جمازی چینی کے اندر از جائے۔ اے معلوم ہے کہ جب یہ بم پھٹے گاتواس کی ایک ہوئی تک و ستیاب نہ ہوگی کیکن وہ مطمئن ہے مارک جان کی جان کی جان تیاہ ہو جانے گاور دشمن کا فظیم نقصان ہوگا۔ وہ واقعا سیاتوم میں جان ہوگی ' خلوص ہوگا' جماد لازی طور پر ہوگا۔ وہ واقعا سیاتوم سے ہوگی ہوگی ' خلوص ہوگا' جماد لازی طور پر ہوگا۔

اب ذراای کو آپ اپ اور منظبق کرنے کے لئے تیار ہوجائیں؟ کونکہ لینے اور دینے کے باٹ تیار ہوجائیں؟ کونکہ لینے اور دینے کے باٹ ایک جیسے ہونے چاہئیں 'ورنہ بہت بڑی دعیدہے۔ سورة المطفین قرآن مجید کی بڑی

#### اہم كى سورة بـاس كى ابتدائى آيات يہيں۔

ک اُنُو هُمْ اُوْ وَ زُنُو هُمْ عَیْدُونُ اَدُا ا کَتَالُوْا عَلَی النّاس یَسْتُو فُونُ ۞ واِدَا کَالُو هُمْ اُوْ وَ زُنُو هُمْ عَیْدُونُ ۞ - ہلاکت ہے 'تابی ہے 'بہادی ہے ان لوگوں کے لئے ہو تاپ اور تول میں کی کرتے ہیں کہ جب تاپ اور تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب حید ہے ہیں تو پرالیے میں اور جب دیے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ آپ اس مارکسسٹ پرجوا ہے نظریے ہے گلع نیس ہے برے کھلے دل ہے اور بڑے و حرفے ہو تھم لگاتے ہیں ذراای باٹ میں اپ آپ کو تولئے۔ ہو تھم لگاتے ہیں ذراای باٹ میں اپ آپ کو تولئے۔ ہو تعمٰ لگاتے ہیں ذراای باٹ میں اپ آپ کو اس میں وہ کھکٹ وہ بھاکہ دوڑ 'وہ محت و مشقت اور وہ ایار و ایس کی زندگی جماد ہے فالی ہو 'اس میں وہ کھکٹ 'وہ بھاگہ دوڑ 'وہ محت و مشقت اور وہ ایار وہ لئے نظر نہ آ ہے جو انتقاب اسلامی کے لئے لازی ولا بدی ہے تو ذرااس پر بھی وہی فتوی لگا ہے تو این نظر نہ آ ہے جو انتقاب اسلامی کے لئے لازی ولا بدی ہے تو ذرااس پر بھی وہی فتوی لگا ہے ہیں ' یہ حقیق مومن نمیں ہیں۔ ہیامومن تو صرف وی ہو سکتا ہے جوائی جان اور مال اللہ کے ویں کی سربلندی کے لئے اور اللہ کے اللہ کے حمد کو اونی اصطلاح ہم نے تاد مارا وی کے ایک انتقاب کی دور کو جماد کی نہ کی نصب العین ( CAUSE ) کے اصطلاح ہم نے تو تاد میں تو سرادی ہو کو جماد کی نہ کی نصب العین ( CAUSE ) کے اور اللہ کے لئے جو جماد ہو گاوہ جماد کی نہ کی نصب العین ( CAUSE ) کے اور اللہ کے اور اللہ کے لئے جو جماد ہو گاوہ جماد کی نہ کی نصب العین ( CAUSE ) کے اور اللہ کے

### جماد میں مال وجان کی قربانی لازی ہے

جماد فی سیل اللہ کے مختف مراصل اور مراتب ہیں 'جوبعد میں بیان ہوں گے۔ اب
یال ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس جماد میں 'جمدو کوشش میں 'اس کھکش میں انسان کے پاس
وہی تو چیزیں ہیں جو وہ لگا سکتا ہے۔ ایک اپنا مال اور دو سری اپنی جان۔ چنا نچہ کسی بھی نظریے
کو پھیلانا ہو 'کسی خیال کی اشاعت مطلوب ہو 'کسی پیغام کو دنیا میں عام کر تاہو تو اس کے لئے
اولین چیز تو پیبہ ہے جو صرف ہو تا ہے۔ اس کے ساتھ جسم اور جان کی صلاحیتیں 'تو تیس اور
تو تا نائیاں لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ او قات بھی لگتے ہیں لیکن میں وقت کو تیسری چیز کے طور پ
نمیں سیل کی جو کہ وقت در حقیقت بھید ہی ہے۔ اس لئے قرآن مجید میں اس کی کمیں علیمہ وضاحت نمیں سلے گی۔ اس کو کمیں الگ شار نمیں کیا گیا۔ یہ ایک اہم کانہ ہے اور آج کے دور
میں آگر یہ حقیقت مکشف ہوئی ہے۔ وقت ہی تو پیسہ ہے۔ ( TIME IS MONE )

رت کوجب آپ اپنی جسمانی صلاحیتوں کے ساتھ ضرب دیے ہیں توجیہ بناتے ہیں۔ چنانچہ بنتا ہے ہیں۔ چنانچہ بنتا ہے ہیں۔ دنتاب سرمایہ ( CAPITAL ) ہی کی ایک صورت ہے۔ آپ نے وقت مرف کر کے پیہ بنایہ ۔ اگر پیہ موجود ہے تو کسی مقصد کے بنایہ ۔ اگر پیہ دے دیاتو کو یا کہ وقت مرف کیا۔ اور اگر پیہ موجود ہے تو کسی مقصد کے لئے کسی کی خدمات بھی حاصل کی جا حتی ہیں۔ تو یہ دونوں باہم مباولہ پذیر اجناس کے کسی کی خدمات بھی حاصل کی جا حتی ہیں۔ تو یہ دونوں باہم مباولہ پذیر اجناس کے کسی کی خدمات کو بھی اس کی جناز کی میں۔ لنذا مال میں وقت کو بھی شال مجھ بھے۔

کی جدوجد میں ال کے علاوہ جو چیز در کار ہوتی ہے وہ جسم وجان کی صلاحیتیں ' وانائیاں اور وقتی ہیں۔ قرآن ان سب کو ایک لفظ '' نفس '' میں جمع کر لیتا ہے۔ چنانچہ جا ھِدُو ا فی سبیل الله با هُوالِکُمْ وَانْدِیْ کُمُ اُفْدِی مُو کا کہ جماد کرواللہ کی راہ میں اور اس میں کمپاؤ اپنا الله کی اور اپنی جائیں بھی 'اپنا و قات 'اپن تو نائیاں اپنی صلاحیتیں 'اپن تو تیں 'اور اپنی و نائی ملاحیتیں 'اپن تو تیں 'اور اپنی رہی کہ استعدادات اس راہ میں لگادو یہاں تک کہ جب وقت آجائے تو نقد جان جھیلی پر رکھ کر میدان کارزار میں آجاؤ۔

میں نے عرض کیاتھا کہ اگر ایمان کامقعد معین ہوجائے کہ محض قانونی سطح پر مومن و مسلم کملوانے کے حرض کیاتھا کہ آخرت میں سرخروئی کے لئے مومن بنتا ہے اور جہنم سے چھٹکارا بالے تواس کے لئے جماد سے مغرضیں ہے! س پر سور ۃ القف کی ان آیات کی طرف ذہن کو منجہ کیجئے۔

لِنَهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا هَلُ اَدُّلُكُمْ عَلَىٰ عِبَارَةٍ تُنْجِيْكُمُ سِّنُ عَذَابٍ الذِي

"أن الله اليمان! كيابين تمهاري رجنمائي كرون اس تجارت كي طرف جو تمهيس عذاب اليم عنهار اليم عنهار اليم التيمار الدادك إنه المل اليمان عيد سوال كياكيا - فير آكاس كاجواب ويألد حضور في كيا - قر آن لل اليمان عيد السلوب لليم السلوب بست عام م كه سوال كرك فيراس كاجواب وينا - حضور في السلوب للم التيمار فرما يا منه - مثلاً الدرون من المفلس ؟ " جافت بو مفلس كون بوتا كيا" - سوال كيا في جواب عنايت فرما يا - الى طرح سوال كيا - "كيا تم جافت بوك الله كيا مقوق بين؟ " في مرجواب بين اس كي المات فرمائي - تويد السلوب قرآن وصديف من بهت عام به -

يمال سورة القف مي مجي يي اسلوب - يملي سوال كياكيا-

و کیا میں تماری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف جس کا تطع ہے ہے کہ عذاب الیم سے چھٹارا پاچاؤ؟ " ویکھئے 'انسانی ذہن کے کس قدر قریب آکربات کی گئے ہے۔ کوئی بھی کاروبار ہواوں سے مقصود منفعت ہوتی ہے۔ پھر بر هخض جانباہ کاروبار میں دو چیزیں لکتی ہیں ' پھر سرمایہ اور محنت۔ اس کے بغیر کوئی کاروبار نہیں ہوتا۔ چھوٹی می چھابدی کے لئے بھی سو پہاس کی کوئی چیزا درایک هخض کی صبح سے شام تک کی محنت در کار ہوتی ہے۔ بدے سے بدے کاروبار میں ہوتی ہے۔ بدے سے بدے کاروبار میں ہوتی ہے۔ تو کیا تنہیں دو میں ہمی سرمایہ اور محنت دونوں چیزیں کھتی ہیں تو پھر منفعت حاصل ہوتی ہے۔ تو کیا تنہیں دو کی وبار بتاد یا جائے جس کی منفعت در دناک عذاب سے چھٹکارا پاجانا ہے۔

ذَلِكُمُ خَيْرُ لُكُمُ إِنْ كَنْمُ تَعْلَمُونَ ﴿ "يَى تَسَارَ عَقَ مِن بَعْرِ إِنَّ كَنْمُ اللهُ اللهُ اللهُ ال مجمو " \_ چنانچه اس بحث كاحاصل به بواكه ايمان اور جماد في سيل الله لازم و طزوم بين اور جماديس ال اورجم وجان كي توانائيان محيق بين \_

(جاریہ)

#### ضرودت دشته

ارائیں خاندان کے ایک اعلی تعلیم یافت (ایم اسے اعلی فی دوازقد، وجیمد، دینی مزاج او سوچ کے حال فرجوان کے بلے ج آ بکل صول تعلیم (رجیطرڈ اکا وَخْنَتُ ) کی خلط انگلینڈی سوچ کے حال فرجوان کے بلے ج آ بکل صول تعلیم (رجیطرڈ اکا وَخْنَتُ ) کی خلط انگلینڈی مقیم جی ، جم بلّا ، خونصورت ، دوازقد، گھر لا کام کاج سے کما حق، واقعت ایم اسے تعلیم یافتر لاکی کارشته در کار ہے ۔ صاحت گوئی ، داست محالمگی، رسومات سے اِجْنَاب ، اسلامی ذہن اور سوچ بھری اولین شرائط ہیں ۔ داولبنٹری / اسلام آباد کے رائشی خاندان کابل ترجیح ہونگے ۔ سوچ بھری اولین شرائط ہیں ۔ داولبنٹری / اسلام آباد کے رائشی خاندان کابل ترجیح ہونگے ۔ شادی دفار تعلی طور برزحمت شفرائیں ۔ معرفت اہمام اور بیثات ، ایمور

# اخرت سرامیان

محتد غورى صديقى

دین اسلام کی اساس "ایان" پر ہاور اس ایمان کے تین بنیادی عناصرین-(۱) آیانبالله الله (معناس کی توحیداوراس کی تمام صفات) برایان- ۲) ایمان بالرسالت - انبیاء ورسل برعمو آاور حضرت محرص الأعلیه وسلم کی رسالت بر خصوصاً يمان جس من فرشتول اور كتابول ير خصوصاقر آن يرايمان شام ب-ايمان بالأخرة - مرنے كيعد (عالم برزخ ير) دوباره زنده مونے اور يوم قيامت يا یوم حشررایمان جس میں اعمال کی جزاوسرااور جنت ودوزخ پرایمان شام ہے۔ تمام اعمال کی جراور بنیادی مینون "ایمانیات" بین لیکن انسان کوئیک اعمال بر کار بند مونے کی ترغیب تثویق دلانے اور مجبور کر دینے والی شفیعن جذبه محرکدی آخرت برایمان ہے۔ اگر يوم جزاو سرابريقين حاصل نه موتوا للدكوعالم الغيب اور قاور مطلق اوررسول كوبهترين نمونه زندكي تشليم كرنے كے باوجود انسان ندنيكى كى طرف راغب بوسكتا ہے اور ندبدى سے باز آسكتا ہے۔ تنظیم اسلامی کے رفتاء نے اللہ تعالی کے دین کور سول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ م انقلاب پرس ملند کر فے اور قائم کرنے کاعزم کیاہے لیکن۔ یہ شاوت گرالات میں قدم رکمنا ہے لوگ آساں سیجھتے ہیں مسلماں ہونا الرداه كمصائب وشدا كدجمين اور عابت قدم رب كم لئة أخرت كى بازيرس اور انعامات کایقین ہونالازی ہے۔ اس راہ میں ست روی "سابل پسندی" نیج نیج کر اور کنارے کنارے چنے کاروش اس اخروی زندگی پر تذبذب اور بیلینی کالازی متیجہ۔ ۔ یقیں پیدا کر اے نادال یقیں سے ہاتھ آتی ہے وہ درویش کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فنفوری

انسان کی فطرت میں نفع کی طرف میلان اور نقصان سے اجتناب مضمر ہے۔ اس کی تمام ترسعی و

جدای نفع دنعسان کی شرح اور تاسب سے وجود میں آتی ہے۔ اگر آخرت کے نفی دنتساں ک وسعت وہمہ گیریت 'اوراس کی مقدار سمجھ میں آکریفین کاور جدا فتیار کر لے تو کوئی وجہ نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانار صحابہ کرام سے نعش قدم پر چل کر آج کامسلمان پھر وی آدری نہ دہرائے۔ کہ ۔

> دیں اذانیں جمی یورپ کے کلیساؤں میں جمی افریقہ کے نیتے ہوئے صحراؤں میں

اورے وشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بح ظلمات ہیں دوڑا دیۓ گھوڑے ہم نے

" جَاهَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ" كايه غلظه الني نفوس قديه فبلندكيا تعاجو آج ارز المسلم الحق المراد المسلم ال

حصول عيش وراحت كاصول ..... فطرى قانون جس كابم سب خوداس دغوى زندگی من مشامه کرتے ہیں ہے کہ ہم کی بدی تکلیفے اُسی وقت نے سے ہیں جب اُس کی فاطر چمونی چمونی تکالیف برداشت کریں اور بزی خوشی کواسی وقت ماصل کر سکتے ہیں جب اس کے لئے چھوٹی چھوٹی خوشیال قربان کریں۔ قرآن کریم میں دنیا کو عاجلہ (جلد طنے والی) اور موت کے بعد کی زندگی کو آخرة (بعد مس آفوالی) کما کیا ہے۔ اس دنیا کی زندگی مر بھی کھے چزیں جلد مل جاتی ہیں اور کھے کے لئے انظار اور مبر کرنا برتا ہے۔ بہت خیال اور كم بهت لوگ فورى فائدول كوترجى دے كر دنيا كے ديريا اور بزے فائدول سے محروم رجے بن لیکن بلند مستدعالی حوصلہ لوگوں کا طرزعمل اس کے برخلاف موآ ہے۔ فاتح اور كثوركشاا بى جانيں جو كھوں ميں والے بي ماكر سلطنت أن كے اتھ آئے۔ ماجر اور سوداكر آج ایے سرمایہ کوبازار کے سرو کر دیتے ہیں آک کل کودولت میں تعمیلیں۔ کسان اپنی گندم کانج آج مٹی میں ملادیتا ہے آگہ کل کواس کی کوٹھیاں دانوں سے بھرجائیں۔ ہرندہب وملت کا انسان اپنے نیچ کو ہیں چکینیں سال تک تعلیم و تربیت اور مشق وامتحان کی بھٹی میں خوشی خوشی جمونک ریتا ہے آگہ دنیامیں اس کی آئندہ زندگی راحت مسرت میں بسر ہو۔ یہ انسان اس کئے كر آب كداس كويد دنيايس مو مانظر آ آب اوراس كواس پريفين موچكا ب- اگريمي يفين آخرت پراور جنت و دوزخ پر ہوجائے تو ہم يقينا جنت كے لئے (جو كدر ضائے اللي كالعام ے) اس دنیا کی ہر تکلیف اور ہر نقصان ہر داشت کرنے کے لئے تیار ہوں گے اور دوزخ سے (جوالله کی تارانسکی کی سزاہے ) بچاؤ کی خاطر اس عارضی دنیا کاہر نفع 'لذت اور عیش وراحت قربان کرنے پر آمادہ ہو جائمیں گے۔ لیکن بہ صبرواستقامت سے بی ممکن ہے۔ بفحو ائس قرآن کریم :

وَ جِزَا هُمَّهُ بِمَاصَبَرُ وَ الالرهر) اورالله فان كومبركر في يرمزدوري عطافرمائي- حضور صلى الله عليه وسلم في المائيك

حَمَّت الجِنَة بالمكاره وحفت النَّار بالشُّمهوات

جنت کے گرد دنیاوی تکالیف اور ناگوار چیزوں اور جنم کے گر دلذات دنیا اسمنی کروی گن ہیں۔

و اَتَّنَا مَنُ خَافِّ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهْمَى النَّفْسَ عَنِ الْمُوَّى۞ فَإِنَّ الْجُنَّةَ عِحَالْمُأْوِّلِي۞ (النازعات) اور جواپنے پرور قار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرااور نفس کو ناجائز لذتوں اور خوشیوں سے بازر کھا توجنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔

آ خرت کی صدافت کے برحق ہونے کے دلائل ..... قرآن کیم نے قیامت اور مرنے کے بعد دوسری زندگی پر نفس توامہ کو بطور گواہ پی کیا ہے۔ " وُ لَا اَنْسِیُرُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ

"اور سیس (تساراا نکار قیامت نفط ہے) میں نفس لوامہ کو (قیامت پر) گواہ کے طور پر پش کر آہوں " ۔ نفس لوامہ انسان کی وہ باطنی حقیقت ہے جس کو ضمیر ہے بھی تعبیر کیاجا، ہے۔ جو کہ نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور برائی پر ٹو کتا ہے ۔ انسان کے اندر نیکی اور بدی کی پیچان رکھی گئ ہے ہفت و النے الفاظ قرآئی۔ " فاضّہ کیا گئیٹو زُ تھا و مفودها" اب نیکی اور بدی کا نتیجہ بھی لاز ہا نگلنا جائے ورنہ انسان کو ان کاشعور دینالا حاصل قراریائے گا۔

چونکہ دنیا میں نیک و بدا عمال کے نتائج یاتو نکلتے نہیں یا عمال کے نتا ہے نہیں نکلتے بلکہ اکثراو قات نیک واصول پرستی کا نتیجہ النامصیبتوں ' تکالیف اور تنگی و ترشی کی شکل میں طاہر ہوتا ہے اور ہا صول ' بد کار ' اور جھونے کاروبار میں ملوّث لوگ یساں عیش کرتے اور بظاہر نعمتوں میں تھیلتے نظر آتے ہیں۔ چنا نچہ عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ عدل وانصاف کی خاطر دنیا کی نفر قرندگی ہونی چاہنے جہاں ان اعمال نیک و بد کے تناسب سے ان کے نتا کہ ناک کا تکمیں ۔ اگر آخرت نہ ہوتو نیک و بد برابر ہوجا کمیں کے اور قرآن میں القد تعالی اس کی نفی اس طرح کرتے ہیں۔

اَفُنَجُعَلُ الْسَلِمِينَ كَالْجُحْرِمِينَ مَالَكُمُ كِينَ يَخْتَكُونَ (القلم) كيابم مسلمانوں (فرمانبرداروں) اور مجرموں كوايك جيساكر ديں كے تم كوكيابواہے كيسافيملد كرتے ہو\_\_\_\_\_\_ اوراگراليابولويد پورى كائنات اند جرگمرى 'چوہدراجہ قرار پائے گی۔ قرآن كريم ميں اس كائنات كى تخليق كے مقصد كے متعلق ارشاد ہے۔ اس كائنات ميں توايك ذره بھى بيكار نہيں ہے۔

چنانچہ انسان اور انسانی اعمال کیے بیکار اور بے نتیجہ ہوسکتے ہیں۔ دنیا کے ان بی انسانی اعمال کے نتائج کے ظہور میں آنے کادوسرانام آخرت ہے۔

اب اس دنیا کی ہر چیز محدود ہے۔ اس کی زندگی مختصر 'اس کی لذتیں عارضی 'اس ک کلفتیں اور تکالیف محدود ہیں۔ یہاں کسی کواس کے جرم کے مقدار ومعیار کے مطابق سزادی نیں جائتی۔ ہطر 'چکیزخان جن کی وجہ سے کروڑوں بندگانِ خداخاک وخون میں تڑہے ' مانیت جن کے جرائم واعمال بدکی وجہ سے آج تک سک رہی ہے۔ دنیا میں ان کو کیااور نی سزاری جا سکی تھی۔ آخرت کی لا متابی اور نہ ختم ہونے والی زندگی میں دنیا کے بید عارضی رمدود توانین نہ ہوں گے۔ ازروئے قرآن :

"بِ شَكِ جِن لوگوں نے جاری آیات كاا نكار كیا "عنقریب ہم ان كو آگ میں ڈالیس مے۔ جیسے جیسے ان کی کھالیں جلتی جائیں گی ہم ایک نئی کھال پیدا كر ریں كے ناكہ دوعذاب فكھتے رہیں۔ " (النساء۔ ۵۲)

ی سلسلۂ عذاب مجمی فتم نہ ہو گا۔ دنیامیں کھال جل جانے کے بعد تکلیف کا حساس بوجہ بہوشی یاموت فتم ہوجا آہے۔ لیکن وہال موت بھی نہ ہوگی۔

دوبارہ زندگی کے نامکن ہونے کا عتراض کم عقلی کی نشانی ہے۔ جب اللہ نے انسانوں کو لی مرتبہ پدا کر دیا تو دوسری مرتبہ کیا مشکل ہے۔ ویسے بھی کسی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل اور وسری مرتبہ بنانا آساں ہو آہے۔ اسی واسطے دلیل کے طور پر فرمایا گیا۔

نسينا بِالْخُلُقِ أَلَاقُ لِ (ق) كيابم بهلى بار بيداكر في كبعد عاجر آ مي اي

جماں تک جنت اور دوزخ کا تعلق ہے۔ توجس خدانے چاند 'سورج اور ان سے روزوں گنابوے ان گنت سارے بنائے 'اس کے لئے دوزخ جنت بنانا کیا مشکل ہے۔

پھریہ کہ ''انسان نے اس دنیا کی زندگی ہیں جتے عمل کئے ہیں ان سب کاریکار ڈمخفوظ ہے دروہ حشر کے دن چیش ہوگا''۔ بیدالی بات ہے کہ جس کا قبوت آج ہم کواس دنیا ہیں ہمی مل باہے۔ ہم کیمرہ سے حرکات اور ٹیپ ریکار ڈر سے آوازوں کو محفوظ کر کے جب چاہتے دیکھ درین سکتے ہیں تواللہ کے لئے توبیہ کہیں زیادہ آسان ہوگا۔

ار منین کاصبرو ثبات ..... مومن کوجو کچه دنیای ملتا ہے جب تک اس کو اللہ کے دکام کے مطابق نگا کر کھیانہ دے حقیق مومن شار نہیں ہوسکتا۔

انَّ اللَّهُ الْسَتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيِّينَ اَنْفُسَهُمْ وَالْمُواَلَمْمُ بِاَنَّ كُمُّمُ الْجَنَّةُ (الترب)

بِ الله في متومنين ك جان اور مال خريد لئي بين جنت ك بد ل مين -

سور ق العصريس تمام بني نوع انسان كے خسارے كابيان ہواہے۔ اور اس خسارے سے يج كے لئے جو چار اوصاف بيان ہوئے ہيں ان كے حال انسان دنيا ميں قربانيال ديے اور الغدومماتب بملي مسلي مسلي من الفرش من جي جات بي اور هيل كاميابي سامكنار بر جات بي اور هيل كاميابي سامكنار بر جات بي

، رمانہ تواہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان یقیناتا بی وہلاکت سے دوج ار ہونے والے ہیں۔ سوائے ان لوگوں کے جوابیان لائے نیک اعمال کئے۔ حق وصدافت کی دعوت ال جل کر دی اور مل جل کر صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کی "۔

یقیناً اس سور ق مبارکہ میں موت کے بعد آنے والی زندگی کی کامیابی کی شرط اول "مبرو استقامت" بیان ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی قربانیاں اور مصائب و شدائد جو آپ کی پوری زندگی پر محیط ہیں روزروشن کی طرح میاں ہیں،۔

حضرت سمية ينكو قبول اسلام كى ياداش ميس ابوجهل فالم في نازك مقام برنيزه الر کر شهید کر دیا۔ ونیامی ان کو کیا طا۔ **یقینا اُن کا اجر آخرت میں محفوظ ہے۔** حضرت بلال حبثی ْ غلام تھے اور ان کا آقادین توحید پر ڈٹے رہنے کی پاداش میں انہیں نگھے بدن مکہ ک منگلاخ پتی ہوئی زمین پر محری کے موسم میں رسی باندھ کر اس طرح تھیٹنا تھا جس طرح مرد، جانوروں کو بھی شیں مسیناجا آ۔ لیکن انہوں نے اس دنیای تمام تکالیف کو آخرت کی کامیابی کے پش نظر پر داشت کیا۔ حضرت حباب بن ارت الوسلکتا نگاروں پر تنگی پیٹھ کے بل لاکر اوپرے سل رکھ دی جاتی تھی۔ چربی پکمل کرا نگاروں کو بجمادیتی تھی کیکن انہوں نے دل یں روش نور ایمان کی مقع مجمعی مجھنے نہ دی۔ اس أخرت کی كامياني كی خاطر جو كه رضائے اللي كا پیام ہے۔ حضرت یاس کے چاروں ہاتھ پاؤل چار سانڈھ اونٹول کے ساتھ رسول کے دریے بانده كرمطالبه كياممياكه محمر كاساته چموژ كرآبائي دين ميں واپس آجاؤ تونه صرف جان جنش كر دى جائے گی بلكه عزت و آرام اور آسائش مساكر دى جائيں گى۔ اس مرد مجاہد نے دين حن بر البت قدم رہ کرا سیے جسم کے جار کلاے کروالے انہوں نے دنیا کی زندگی اور عیش ونشاط برکس کوترج دی ؟ یقیناً آخرت کی کامیابی کو۔ حضور نے حضرت حرام کوایک نامیرمبارک دے کر جس من اسلام کی دعوت تھی عامر بن طفیل (جو کسٹی عامر کارئیس تھا) کے پاس بھیجا۔ اس کو اسلام سے سخت عداوت تھی۔ اس نے والانامہ کو پڑھاہی شیں اور ایک نیزہ حضرت حرام " کو الیا اراجو سینے پار اتر گیااس وقت ان کی زبان سے وہ جملہ لکا جو کہ ماریخ میں داستان عزيمت كالكياب رقم كريما كمفزت برت الكعبة "رب كعبى مم عمل كامياب ہو گیا۔ یہ کون سی کامیابی تقی جوان پرروش ہوئی ؟ یقینا آخرت کی کامیابی۔

ی مرقع پر سر کار دو خالم صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

(مزال تم تم لوگ جلد محبرا محتے ہو۔ تم ہے پہلی مسلمان امت میں ایسابھی ہو تارہا کہ کسی

(مزال تم تم لوگ جلد محبرا محتے ہو۔ تم ہے پہلی مسلمان امت میں ایسابھی ہو تارہا کہ کسی

(مزال ایسابھی ہوا کہ گڑھوں میں آگ دیکا کر مومنوں کو زندہ جلاد یا جا تا تھا۔ مومنوں کو لٹا

(مزال ایسابھی ہوا کہ گڑھوں میں آگ دیکا کر مومنوں کو زندہ جلاد یا جا تا تھا۔ مومنوں کو لٹا

(مزال ہے کے تقصول سے زندہ حالت میں بڑیوں پر سے کوشت کھرج لیا جا تا تھا اور وہ دین پر

(مزال میں بھی پر داشت کر جاتے تھے "۔ ان مومنین کا اجر بھی یقینا آخرت کی زندگی

## مولنامخرطاین کی معرکه الآرا بتصنیف موجه برطا رمیبراری اورسال

عده سفيد كاغذاديده زب طباعت عده سفيد كاغذاديده زب طباعت عده سفيد كاغذاديده زبي طباعت عده سفيد كاغذاد يده زبي المناطقة ال

قیمت ۳۵ردویچ

سَانَع رُده محتمر مركزى مجمع مم القرآن لامو، ١٣١ - ك- مادل اون

### يقير: عرض احوال

ہوسکا کہ پانچ پانچ دن تک پوری قوم ہذیانی کیفیت کاشکار دہتی ہے۔ خدارااس کیل کوریس نکالاوے ویں۔ ہرکیف میرایہ مشورہ صدابصحر اعابت ہوااور کر کٹ کے معاطے میں ان کی پالیسی جوں کی توں پر قرار رہی۔ اس حد تک جھے بھی ان سے شکایت نہ تھی۔ لیک بعد میں ایک عرب اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئاس واقعہ کا تذکرہ انہوں نے جس انداز میں کیاوہ خلاف واقعہ ہی نہیں انتہائی توہین آمیز بھی تھا۔ انہوں نے اپنا انٹرویو ہیں اے یوں بیان کیا کہ میں انتہائی توہین آمیز بھی تھا۔ انہوں نے اپنا انٹرویو ہیں اے یوں بیان کیا کہ میں انہوں نے جمع لگالیا ور جھ سے مطالبہ کیا کہ میں کر کٹ پر پابندی لگا دوں۔ خلا ہرات ہے کہ انہوں نے جمع لگالیا ور جھ سے مطالبہ کیا کہ میں کر کٹ پر پابندی لگا دوں۔ خلا ہرات ہے کہ میں اس ایک واقعہ تھا۔ قدرتی طور پر جھے ان کے طرز عمل پر شدیدر کا ہوا۔ لیکن اس ایک واقعہ کے علاوہ میری معلومات کی حد تک انہوں نے پیک میں میرے خلاف اور کوئی بات نہیں گی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ آج اس واقعے کا ذکر میں نے صرف خلاف اور کوئی بات نہیں گی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ آج اس واقعے کا ذکر میں نے مرف اس اعتبار سے کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے یہ اعلان کر تا چاہتا ہوں کہ اس نیاد تی ہوئے یہ اعلان کر تا چاہتا ہوں کہ اس نیاد تی ورش میں انٹہ کے ہی اس ان یاد تی ہوئے یہ اعلان کر تا چاہتا ہوں کہ اس نیاد تی ہوئے یہ اعلان کر تا چاہتا ہوں کہ اس نیاد تی ہوئے یہ اعلان کر تا چاہتا ہوں کہ اس نیاد تی ہوئے یہ اعلان کر تا چاہتا ہوں کہ اس نیاد تی کہاں اس نیاد تی ہوئے کہاں اس نیاد تی ہوئے کہاں اس نیاد تی ہوئی ہیں کہاں اس نیاد تی ہوئی ہوئی گوری گورہ ہوں گا۔

آخریں آپ سے میری استدعاہ کہ ملک وطت کے نازک مسائل پر سنجیدگ سے سوچئے۔ یہ جاری قوی ومہ داری بھی ہاور دبنی بھی۔ اس لئے کہ جارے ملک کی جڑاور بنیاد صرف اور صرف اسلام اور خصوصاً برعظیم مرف اور صرف اسلام کامستعبل پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تعالی جمیں سیجے رخ پر سوچنے اور عمل کرنے کی توفق عطافر مائے۔ (آمین)



(Y)

### تانلهٔ انقلاب اسلامی، قدم بقدم قاضی ظفرالحق

# تحريك نوربيع الزمان معيدوسي

آغازوار تقاع ..... بدیج افزهان سعید نورسی رحمة الله علیه اگرچه ایک سیماب صفت اور ب قرار روح کے حال فرد تھے اور ان کی بچپن سے لے کر وفات تک کی تمام زندگی از حد پہنگام اور شوریدہ تقی۔ تاہم وہ رسائل اور وہ تحریک جس نے انسیں ایک تاریخ ساز شخصیت بنا رہا ان کی زندگی کے آخری پنیتیس سالوں کاثم ہیں۔

١٩٢٢ء ميں جب سعيد نورى عليه الرحمة مجلس كبير للى كى افتتاحى تقريب ميں شريك موسة اور وہاں ترکوں کی کامیانی کے لئے دعالی تو آپ یہ و کھ کر نمایت عملین ہوئے کہ ارکان مجلس میں اسلامی شعائر سے نفور یا یا جاتا ہے۔ آپ نے ایک بیان مجلس کے نام لکھ کر کاظم قرہ بکر باشاكوتهما يااور خودمجلس في تشريف في المسكاد آب كي بيان ميس اخروي تذكيراتي مورهم کہ مجلس کے ایک سوساٹھ ارکان نے وہیں اسلامی زندگی بسر کرنے اور یا بندی سے نماز برجے کا عمد كياً۔ اس واقعہ سے مصطفیٰ كمال كوتو آك لك مئ اور وہ آپ سے الجھ بڑا۔ آپ نے اسے اس کی بداعمالیوں اور آزادروی بر سرزنش کی۔ پھربددل ہو کر انظرو سے خطے آئے اور مشرقی تری کے ایک کوشہ وان میں عزات کزیں ہو گئے۔ عملی اور مکی سیاست سے آپ کو نمایت وحشت ہو چکی تھی چنا نچہ آپ نے خورو فکر کے بعدیہ نتیجہ اخذ کیا کہ اسلام کی بنیاد ایمان ہے اور اسلامی زندگی کے احیاء کے لئے ایمان کاہمہ گیراحیاء ضروری ہے اور اس کاذربعہ قرآن تھیم ى ہے۔ چنا نچدوان میں آپ نے مردونواح کے نوجوانوں کو جمع کیااور اسیس قرآن مکیم کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ آپ کی تعلیم کاانداز اتنامئوٹر تھا کہ جلدی طلباء کی تعداد میں اضافہ ہونے لگااور یہ اضافہ یماں تک بوحا کہ حکومت نے پریشان موکر آپ کو اور آپ کے چند ماتعیوں کو گر فار کرلیا۔ آپ کو آٹھ سال کے لئے برلاجیل بھیج دیا گیا۔ تحریک نور کابوداجو آب وان من لگا بھے تھے 'ابای قائد اور اس کے روح پرور اور ایمان افروز وروس سے مروم ہوچکا تھا۔ مگر جیل کی دیواریں اس مرد عظیم تر کاراستہ نہیں روک سکتی تھیں۔ سعید

اس دوران حکومت چھا ہے ارتی علیہ کو گرفآر کرتی اور مقدمہ پر مقدمہ قائم کرتی رئی دی ہمال تک کہ سعید نور سی علیہ الرحمة کی وفات تک حکومت ان پر تمیں سالہ عرصہ میں ۳۳۳ ہار خفیہ تحریک چلانے ' تختہ النے کی سازش کرنے اصلاحات کی مخالفت کرنے اور دیگر بہرویا الزامات کے تحت مقدے چلا چھی تھی۔ مگر حکومتوں کی یہ ساری تک و دوباد والست کے سے خواروں کی گرمئی ذوق اور نیشِ شوق کے آگے ہار گئی۔ مدوسال کی گروش کے ساتھ ساتھ ساتھ تحریک نور دیسانوں ' شرول ' کارخانوں قدیم مدرسوں جدید و جامعات سرکاری وفات تک وسیع ہوتی چلی گئی۔ ثروت صولت صاحب کے دفات ساتھ کے مطابق یہ تحریک نور سی کی وفات تک دس لاکھ نفوس کو اپنا گرویدہ کر چھی تھی۔

مسہور مقولہ ہے کہ انقلاب دیواروں میں بندسیں رہتا۔ چنا نچہ ایمان کا یہ سیلاب اور
کا یہ پلننے والا یہ انقلاب دیگر اسلامی تحریک سے برعش 'جومسلم معاشروں یا ملکوں میں تھیلیں '
یورپ وامریکہ کی طرف بڑھنے لگا۔ آج یہ تحریک جرمنی میں نور السٹی ٹیوٹ کے نام سے کام کر
رہی ہے 'جمال شروت صولت صاحب کے بیان کے مطابق جمیں دخی مدارس میں رسائل نور
کی باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے۔ امریکہ میں بھی ترک طلبہ نے ایک ماہنامہ انور جاری کیا ہے ' جو
سے ایک اسٹی ٹیوٹ قائم کیا ہے ' جس کے
در اجتمام استاذ محترم کی تصانیف اور رسائل کی یور کی زبانوں میں اشاعت ہوتی ہے۔
در اجتمام استاذ محترم کی تصانیف اور رسائل کی یور کی زبانوں میں اشاعت ہوتی ہے۔

طلبُہ نور کے کام کاطریقہ .... ونیاے اسلام میں اس وقت جتنی ہمی توکیس احیات

املام اور تجدیددین کا کام کروی ہیں ،سب کی سب مخصوص ہیئت علی اور طریق کار رکھتی
ہیں ، سوائے نوری تحریک کے۔ جس کے بانی سیاست سے سخت بخطر ہے اور انجمن سازی کو

یاست ہی کا ایک شاخسانہ سجھتے ہے۔ چنا نچہ تحریک نور کامطالعہ کرنے والے کو یہ چیزور طئ جرت بیل غرق کروی ہے کہ اس کانہ تو کوئی امیر ہے نہ مامورین ،نہ دستورولائحہ عمل ہے اور نی دفار و مراکز ۔ بانی تحریک کے الفاظ میں یہ تحریک دلوں سے خطاب کرتی ہے اور دلول می ماس کاتیام ہے۔ لیکن جرت اس وقت تودوچند ہوجاتی ہے ، جب مختف معاملات میں طلبہ نور ہم آبک ویک سوئے عمل طئے ہیں۔ یہ یقینا استاذ نوری علیہ الرحمة کی مجز نما تربیت کا اثر ہی ہے کہ بلاانجمن کے اس تحریک کی فتوحات نمایت سراج اور شاندار ہیں۔ نور طلبہ ترکی میں نمال کرت کی اس سلم می انہوں نے قدیم نمال کرت کی اس سلم می انہوں نے قدیم نماری کرت ہی ہی نمایت ذوق و شوق سے ہا تعول ہاتھ کی ہیں اور ہر طرح سے ان کی منایت دوق و شوق سے ہا تعول ہاتھ کی ہیں اور ہر طرح سے ان کی پزیائی کی ہے۔ اس طرح کو یا دور جدید کاوہ ذہن جس نے لاشعوری طور پر اسلام سے پہائی نمایش شرک ہوچکا ہے۔
انتیار کر کی تھی 'اب نوری طلبہ کی اس جدوجمد کے نتیجہ میں 'ایک بار پھر رجوع الی اللہ کے انت بخش عمل میں شرک ہوچکا ہے۔

نوری طلبہ و عوت و تبلغ کے تعمن میں جمال کتب اور رسائل کا جدید ہتھیار استعال کر رہے ہیں وہیں وہ اسلامی جذبہ کے فروغ کے لئے مساجد 'امام و خطیب 'انسٹی ٹیوٹ کے قیام اور تبلغ و عوتی مهموں کے اہتمام کابھی بندوبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نور طلبہ با قاعدگی سے اجتماع کرتے 'سالانہ استاذ مرحوم کی برسی مناتے اور مجالس ذکر و فکر دروس قرآن 'وعاشیہ کا جتمام بھی کرتے ہیں۔

استاذ مرحوم کی برئی کے موقع پریہ سب کچے جمع ہوجاتا ہے اور مجمع مجمعی اس اجماع میں تعداد ہیں ہیں ہزار تک پہنچ جاتی ہے۔

کریک نور کاسیاسی مسلک ..... طلبہ نور کے خود غیر سیاسی ہونے سے یہ بھیجا خذ کرلینا کی نور کا کہ دوہ ملک جس ہونے والی سیاسی اکھاڑ کچھاڑ سے بالکل ہی لا تعلق رہتے ہیں 'کیونکہ سیاس تبدیلیوں کا اب تک جس جماعت پر براہِ راست اثر سب سے زیادہ پڑتا ہے وہ نوری ہی سیاست میں امریکہ گردی ہیں۔ ترکی سیاست میں امریکہ گردی اور بہودی اوارے فری میں کی وظل اندازی بہت زیادہ ہے اور نوری طلبہ کمیونزم الحاد' فری

میست بو د اور شرقیت و شمن عناصر کے سخت مخالف بیں چنا نچہ یہ مخاصر بھی ان طلب کی اس کا گورہے بیں اس لئے ہرفری انقلاب بیں نوری شخہ مثل سے بنتے رہے ہیں۔ اس کفکش کے بیش نظر نوری طلبہ بیشہ اس سابی جماعت کو انتقابات بیں ووث والے بیں بو اعتدال پیند ہواور سیکولرزم کی تعریف " ذرہب و شنی "کرنے کے بجائے " ذراہب بیس عدم ما اعتدال پیند ہواور سیکولرزم کی تعریف می نامل مین عدالت پارٹی اور خیبو کر بنک پارٹی ، کر ابان میں ایک زیادہ جائدار اسلای سیاس پارٹی بھی شامل ہو گئی ہے۔ ہماری مراد نجم الدین اربکان کی ملی سلامت پارٹی سے ہے۔ یہ پارٹی واضح طور پر شریعت کی مقرانی کا تصور رکھتی ہے اربکان کی ملی سلامت پارٹی اور تحریک نور بیں اتحاد عمل ہوجائے توہم امید کر ساتھ بیں کہ جلد یا بدیر ترکی میں بھی اسلامی انتقاب کی نوید سننے میں آ کئی ہے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔

مکتب الحبیب بدیدی سندی کشوک کشوک اولیان میشن کشوک کشوک اولیان میشن کشوک کشوک اولیان میشن کشوک کشوک نیم الاتران الاترا





دُونا نَعِیْدُ دُ ہیری فار صَوْرا ہِایُرِٹ، لَمِینَدُّ (فَاشَجَ شُکدہ ۱۸۸۰) لاصور ۲۲- دیافت علی ہارک م بیدُن روڈ۔ وحد، پاکستان ، نون : ۲۸ ۲۱۱۵ ۳۸۱



آدابُالمعامشو<u>ه</u> فيخ رَسيمالتين

## ر سنج وعن مست*حے مواقع پر* بندہ مون کا طرز ممل

دنیا میں کوئی شخص بھی ایں نہیں جوکہ رنج وغم اور تکلیف وصیبت سے بچا ہوا ہو۔
اور یہ تکالیف وصدمات مسلم وغیر سلم سب پر مرابر آتی ہیں تکی ان صدمات وآفات پر
دونوں کا رویہ جدا جدا ہوتا ہے۔ ایک بندہ مؤمن پر جب کوئی آفت ارضی و موادی آتی ہے تو
دہ مرداست مت کا مظام ہو کرتا ہے اور بڑے سے بڑے صدمے پر بھی مبرکا دامن ہاتھ
سے نہیں جھوڑتا۔ وہ یوعقیدہ دکھتا ہے کہ اللہ رب العزی نے جو کھے کیا ہے اس میں کوئی گئت
مضمر ہے۔ اس سے مسلمان کویک گور روحانی سکون حاصل موتا ہے۔ اس کے برعکس کا فر
ایسے مواقع پر سوش وجو اس کھو مشیقا ہے اور مایوی کا شکار موکر نبعن اوقات خودشی کرمیٹی سے اس سے سام اس کے برعکس کا خر

قرَّان عَيْمِ مِي ارشَادِ خوادِ مِي سِهِ: مَّااَصَابِ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِنَ انْفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتْبِ مِّنْ تَبْلِ اَنْ نَبْرَا هَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللهِ لَيسِيْرُ كُلِكَيْدَ لَا تَأْسَوْاعَلَىٰ مَا فَا لَّكُمْ -

(الحسدسيد ۲۲ - ۲۲)

"جوسعائب بن رُوسے زمین میں آتے ہیں اورج آفتیں جی تم براتی ہیں وہ مب اس سے پہلے کہم انہیں دجودیں ائی ایک کتاب میں اکمی ہوئی معفوظ اور مطشدہ ہیں۔
اس میں کوئی شک نہیں کریہ بات ضاکے لئے اُسان سے تاکر تم اپی ناکامی برغم نرکت ہوئی نی اکرم مستی الاُنظیہ وستم کارشاد گرای ہے :

مدون كامعادهى خوسدى بدورهب والميسمي بوقاسي فيرى ميتاسيد -اكروهدك

دردیابیاری وَنگدتی سے دومار بہتاہے وسکون کے ساتھ بدداشت کرتا ہے اوریہ آندائش اس کے تی میں فیڑا بت بولی ہے اور اگراس کوفوشی وفوشی لی تعمیب بولی ہے توشکر کرتا ہے اوریہ فوشی لی اس کے سے فیر کا سبب بنتی ہے !

اسلام نے مسلانوں کو کم دیا ہے کہ مرف ونیاوی لذّات و اموال کومقعود نہ جائیں بگر بہ یعتمین کر کہ اسلام نے مسلانوں کو کم دیا ہے کہ مرف ونیاوی لذّات و اموال کو مقدرے کا م ایفین رکھیں کہ مرحز کا مالک الڈ ہے۔ اگر مال جائے یا کوئی عزیز فوت ہوجائے گی اور اللّہ تعالیٰ ہی اور دیکھیے کہ مال اور عزیز واقا رہ اور اپنی ذندگی مرحز آخر کا رفتم ہوجائے گی اور اللّہ تعالیٰ ہی وارث ومالک ہے۔

اللهرب العرب كارت كارت دكرامى ب:

الِتُ اللَّهُ مَعَ العتَ ابِرِيْنِ بِينَ اللَّهُ مِرَدِ فَ والول كَ اللهُ مَرَدِ فَ والول كَ اللهُ مَرَدِ فَ والول ك

مسلما فول کو حکم دیا گیاسے کر اگر کوئی آفت و پریشانی اُ جائے نومبرو تحتی کے ساتھ کام لیں اُن نماز فر حد کر اللہ سے مدد ملنگے۔

لِيّاً بَهِمَا الَّذِيْنَ المَسْطِلَ سَتَعَنَيْوً " السّايان والومبراور نما ذكه ساتم بِالصَّنَ بُودَ العَسُّ لُوَةِ النَّ اللَّهُ مَده أَمُو سِي شَك اللهمبروالول كَ مَعَ الصَّبِويْنِ والبقو: ١٥٥) ساتم سِي ـ "

مصائب واً لام بيم كرف والول كم الح تين بهت يوسد اجربتا م كفي مي المارت الدي المح المح المح المح المح المح الم

دائے ہیں ۔"

مسلمانو آبر توجعی رخی و برلشانی آنی ہے اس سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صرت الوئر بریق سے روایت ہے کہ جناب ربول اللہ متی اللہ علیہ وہتم نے فرمایا: در ایماندار مرد ادر ایماندار عورت کے جان داولاد اور مال میں مصیب آتی دہتی ہے علی کردہ اللہ سے اس حال میں مثلہ کراس رکوئی گناہ نہیں ہوتا یا ا

عام طورپر مجاً دمی زیاده صالح بوتاسیے اس پر آز مکشیں تھی زیادہ آتی ہیں مگراس کو الڈرپ العزّت مسبر کی مبھی خوب توفیق عنایت فرما ماہیے ۔

حضرت مععب بن سعدا بن والدسے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا:
"اے اللّٰہ کے رول اکو لوگوں بزیادہ اُز اُش اُلّ ہے ! اُجِ نفر مایا: انبیار
علیم السلام بریم النہ سے جمشاب مول میرجوان سے مشاب مول (تعنی جوزیا دہ
تابعدار سول اللّٰہ متی اللّٰہ علیہ وتم مول) ۔ انسان براس کے دین کے معابق ابّل و
اُنّا ہے اگر وہ این دین میں زم ہوتواس بروین کے معابق اُز اُس ہوتی ہے۔ بنہ بہار اُن مُن مال دی جور راہے کہ دہ اسے زمین براس طرح محدود راہے براز دائش جال دی ویتی ہے۔ بہال مک کہ دہ اسے زمین براس طرح محدود راہے کہ اس برکوئی گناہ نہیں موتا ۔ " (حامع النزیدی)

دکه دردی ایک دوسرے کاساتھ دبنا چاہئے۔ دوستوں اورعزیزوں کے رنجوغم میں شرکت کرنی چاہئے؛ اس طرح ان کے غم کو دورکرنے کی مجمکن کوشش کرنی چاہئے۔ نبئ اکرم متی اللہ ملیرونلم کا ارشادگرامی ہے:

سادسے مسلمان ایک جمکی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ بھی وکھے توسارا بدن دکھ میں کرتا ہے اوراگرس میں وردم وقوسارا جم تکلیف یں ہوتا ہے (مسلم) ادر بی صتی الاعلیہ وٹنم سف بھی فرمایا کہ:

ه جن خس سنوکسی معیب ده کی تعزیت کی تواس کومی اتنامی اجرسط گاجتناکه خودمیت زده کوسط گا " (ترندی) مسلمانول كوچىلىنى كەاپنى مسلمان مجاتى كى جىنازىدە يىن شركت كرىي جىغرت ادرر ، م بيان سەكەنى اكرم مىلى الأعلىدونىم نے فرايا :

" خَبْخُصُ جَنَادَ سے مِی شَرِی بُوا اور جنا زسے کی نماز بڑھی تواس کو ایک قراط مرفوا ب مختا اور جو نماز جنازہ کے بعد دفن میں مجی شرک ہوا تواس کو دوقیراط میں میں سے کا دوپیار ول کے بار بار میں کے کسی نے جو بھیا دو تیراط کتنے بڑے ہوں گے ؟ فرایا دوپیار ول کے بار بار کاری دسم کا دیاری دیاری دیاری دیاری کا دیاری دیاری دیاری دیاری دیاری کا دیاری دیاری کا دیاری کاری کا دیاری کاری کا دیاری کار

ریخ وغم کی شترت مصائب کے نزول اور پریشانی واضطراب کے مواقع پریہ دمائی بھی چائیس ۔ صفرت سعدین وقاص کے بیس کونی کے ارشاد فرمایا :

صرت يونس عليه السلام في مجيل مي البينيد وردگار سے جودعا مانگی متى دہ يہ تى: "كَدُ إِلْكُمَا إِلَّا اَنْتَ سُنْجَعَالَكُ إِنْي كُنْتُ مِنَ الطَّلِمِينَ "

پس جمسلمان بھی اپنی کسی تعلیف یا تھی میں ضرائے یہ دعا ما تھتاہے خدا اسے ضرور تبولریت بخٹے گا۔
حضرت الوموئی کا بیان ہے کہ بنی صلّی الدُملیہ وہم نے فرمایا " لاحول و لا قوّۃ اِلّا باللّه ولا ملحبا من اللّه الدیس ، یکمرنا نویس بھاریوں کی دواسے ۔سب سے کم بات بہب کہ اس کا بڑھنے والا رنج وغمسے معنو ظررت ہے۔

اسسلام سے سے مبری دکھانے · بین کرسنے ، ماتم کرسنے اوراسی طرح کے د دسرے کام کرسنے کو چاہلیست کی علاممت قرار دیا ہیے ۔

حضرت عبدالله رضی الله تعالی عندسد دوایت سید کنی اکرم متی الم طلیه و تلم نے فرمایا:
"جس نے کی معیبت و آفت کے وقت اپٹی اور پیقیر مادے اور گریبانوں
کوچاک کرسے اور جاہلیت کی یا بیس کرسے وہ ہمیں سے نہیں (صحیح ابجاری)
البتر اگر صدیم اور فم کی وجبسے آنکھوں سے آنسو جاری ہوجائیں اور زبان سے کوئی
مات اسلامی تعلیمات کے خلاف نو نیکے تواس میں کوئی مغیا گفتہ نہیں ہے ۔
مات اسلامی تعلیمات کے خلاف نو نیکے تواس میں کوئی مغیا گفتہ نہیں ہے ۔

 المالم طاری تھا۔ جناب رسول اللہ متی اللہ علیہ کو تم کی انہ معول سے انسونکل آئے یوغر عبد اللہ علیہ کو تم کی انہ معول سے انسونکل آئے یوغر عبد اللہ علیہ اللہ کے دسول اللہ میں دو نے لگے ؟ حضور نے ذبایا : "اسے ابن عوف! یہ رحمت ہے ۔" معیرزیراً نسونکل بیسے ۔ آپ نے فرایا : "ب نے خرایا اللہ میں آئی ہے اور دل تھکیں ہے اور یم مرف وی کہیں گے جس سے ہمادا رب رامنی ہو یا اور اسے ابراہم میں تیرے فراق میں گلین فرور ہوں " وصح ابخاری ) برمال ایک سلمان کا کام یہ ہے کہ مرمعاطمیں اللہ رب العزت کی محمد ون کرے اور کوئی وقت میں شکر اور صب سے خالی ندر ہے ۔ بلکہ اکثر جا ہے کہ دنیا وا خرت دونوں گیکی میں اللہ دیا ہے کہ دنیا وا خرت دونوں گیکی کے دنیا وا خرت کی دونا کے میں کی دونا کی دونا کی دونا کے دونوں گیکی کے دونا کی دونا کی دونا کے دونا کی دونا کی دونا کے دونا کی دونا کی دونا کر دونا کی دونا کے دونا کی دونا کے دونا کی دونا کے دونا کی دونا کے دونا کر دونا کے دونا کی دونا کی دونا کے دونا کی دونا کی دونا کے دونا کی دونا کی دونا کے دونا کی دونا کے دونا کی دونا کے دونا کی دونا کی دونا کے دونا کی دونا کے دونا کی دونا کی دونا کی دونا کے دونا کے دونا کے دونا کی دونا کے دونا کی دونا کے دونا کی دونا کی دونا کی دونا کے دونا کی دونا کی دونا کی دونا کے دونا کے دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کے دونا کی دونا کی

امیرطیم اسلامی داکم اسرارای کاای ایم خطاب معدد میراند میراند میراند کرد میراند کرد اللی کرد میراند کرد یا گیا ہے میراند کرد یا گیا ہے میراند کی میراند کرد یا گیا ہے میراند کا میراند کرد یا گیا ہے میراند کا میراند کرد کا بین میراند کا میراند کی میراند کا میراند کا میراند کا میراند کا میراند کی م



## برسات میں سب کے لیے موزوں

رُوح افز اكوليمول كاضافى لذّت سے لذير تربنائي

موسم پرلے توانسانی مزاج بھی ڈائقے میں تبدیلی چاہتا ہے۔ برسات سے پوری طرح لطعت اٹھانے اور موسمی اثرات سے محفوظ رہننے کے بیے دُوح افزا میں لیموں کا آذہ رس شامل کیجیے اورا یک نئے ڈائقے کا لطعت اٹھائیے۔

یرُوح افزاسکنجبین آپ کے ذوق اور ذاکنے کوتسکین فراہم کرے گی اور جسم وحان کوسکون اور فرحت بخشکی۔

نسطر معطاق المسلم ا

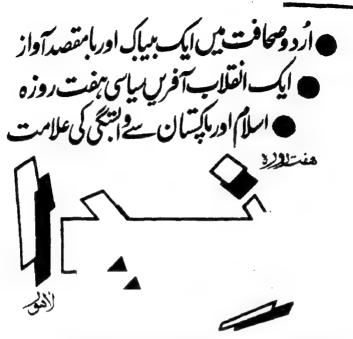

باقاعد فی ساخه هو بده کوشانع هوتا هے تفاہا شاعت ۱۲- افعرف ای روڈ میں آماد-لاہو ۱۷۵۰۰

زرتعاون بلئے سال ۱۵۰روید، برائے بچداہ ۱۳۱۰روید، برائے تین او ۱۵۰ روسید بیرونی ممالک کے لیے:

سعودى عرب اورمتده عرب امارات: -/ ۵۰-امر عي دالر مجارت اور بنگله رسيش: - ۲۰ م - امر عي دالر\_\_\_\_ افريقه واليشيا: -/ ۴۵م- امر عي ثوالر پورپ: -/ ۵۰- امر عي د الر\_\_\_\_ امر كيد كينيدا اور آسريليا: -/۵۵- امر كي دالر وَعَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ عُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

جشخص نے اطاعت ہے بہلوتی کی وہ الله تعالیٰے سے قیامت کے روز اس حال میں طاقات کرمے گا کرانس کے پاس کوئی حبت و دلیل نہیں ہوگی ۔ اور توخض اس حال میں مراکہ اُس کی گردن میں سعیت کا قلاوہ نہیں ہے تو وہ مبابلیت کی موت مزا۔ سے عیاللہ نغیب استحداد : عیاللہ نغیب اسرگودھا

## مردتم كبال بيرن كز كمركز



سنده برجم الحينبي ، ١٥ ينظوا عوار بازه كوارز دراجي، فن: ٢١١٢، ٢٥ منظوا عوار بازه كوارز دراجي، فن: ٢١١٢٠ ما ١١١٢ ما الماري من وركتاب ينشر وولي كواج كالم

بن شارالدالدالزر برست منظیم اسلامی علقهٔ مسر عدکا علاقاتی اجتماع الرستمبر ۸۸ و نامه استمبر جامع مجدبین جاعت رسفید بردی این پرستی مافون شاور می مقد موکا

ااستبركون ٨ بعداجماع كاأفاز بعكار

برون صلفت شركت كفوابشند رفقا ونظيم وتربك ابني شركت كي اللاع مع جناب اشفاق ميمية الما المعناق ميمية الما المعناق الميمية المعناق المعن

عيى نوربلان ، بالمقابل كالمتيكس بيثول كب، يونيع وسنى وقد، يونيووس ماقن بشاور وله ا١٨١١م

المعلى بيردديّازة مسترمحر، نظر حلقه سرحد





نى كى رەز . نجرات ھون 4700 \_4700

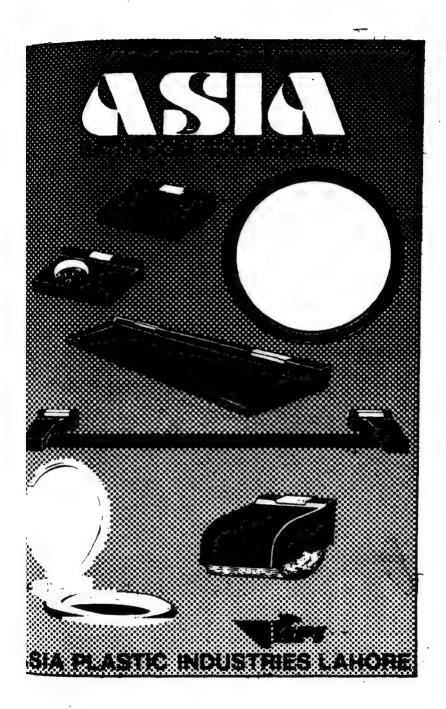

بنيب أللهُ الرَّجْمِزَ الرَّجْمِزَ الرَّجْمِزِ الرَّجْمِزِ الرَّجْمِزِ الرَّجْمِزِ الرَّجْمِزِ الرَّجْمِزِ

رَ اَلَ الْوَالْوَ الْحِلْمُ الْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمُلَامُونَ الْمُلَامُونَ الْمُلَامُ اللهِ المُلَامُ اللهِ اللهُ اللهُ

المالك بالمرام برن بين بين بين ما من المراكب المراكب

ادرا سے جار سے رئب م پرولیا فرجوز وال صیباتو فی اُن توکوں بروالا

عَلَى الَّذِينَ مِنْ مَبْلِنَا

م م سے بطے ہوگزر سے ہیں۔

مِينَا وَلَا تَعَيِّلُ مَا لَا طَافَةً لَنَا يِهِ

اوراسے ہارے رتب الیا برجم سے دامٹراجس کے اُٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرْ لُکُ اُوارْ حَمْدَا

> ادر تاری خلاف سے درگذرفرا ، اور بم کوئش دساور بم پردم فراد اَنْتَ مَنْ لَنَا فَا نَصْمَى نَاعَلَى الْفَوْمِ اِلْكَلْفِرِ آنِيَ \* ترمی به لاكارساز جدبس كافروں كے مقابلے ميں جدى موفراد

همیں توبہ کی توفیق عطاکر سے

همارى خطاؤ لكوابنى رثمتو سع دهانبك

يِّهُ الْمُعْدِدُ الْمُوَاحِدُ مِيَانَ عَبَدُدُ الْمُوارِطِيدِ ، يُدَانَ ادَارَى، لامعد

## واخسك مطلوبي

وين تعليم كاليك ليرين تصاب

قرآن اکیٹری لاہوری ہِس سال مجدالقددین تعلیم کے ایک سال تدلیری نصوبے کا آغاز کیا ما را ہے۔ ایک سال میں دیکے علیم دینیہ سے متعادف کرانے کے ساتھ ساتھ طلب کو قواعد عربی کی نیز بنا در ا رتعلیم کے دریعے عربی زبان کی آئی استعداد ہم بہنجائی جائے گی کرمعولی سی اصافی کوشش اور شن کے بعد قرآن بھیم کوڑ جے کی مدد کے بغیر براہِ راست ہمنا مکن ہوگا۔ انشاراللہ۔

طالبان علم قرآن کے لیے بنصاب ان شاراللہ العزیز ایک مضبوط بنیاد کا کام دے گا۔ مزید برآگ اُن گریجو سے طلب کے لیے جائیم اسے (عربی یا اسلامیات) ہیں واضلے کا ارادہ رکھتے ہوں اور ایمی واطوں کے انتظار ہیں ہوں ، عربی زبان اور دینی علوم سے متعارف ہونے کا یہ بہترین موقع ہوگا۔

اس کورس میں:

﴿ مَرْ كِوِیٹ اور بِسٹ گر تحویث طلب كود افلاد یا جائے گا۔ وہ طلب بھی درخواست د ہے گئے ۔ بیس جوبی اسے یک مساوی انتخال کے نتیجے کے منتظر ہوں ۔

🖈 و بن اور تق طلیب کے لیے اخراجات میں رعایت کی گنجائش ہوگی۔

🖈 برون لامورست علق رکھنے والے طلب کے لیے اسل کی سہولت موجو دہے۔

🖈 دافل کے بیےدرخواسی وصول کرنے کی آخری تاتیخ ۵ ارتمبر ۸۹ء ہے۔

🖈 اوقات تدرئس مع ۸ تا دوبېرايك بوس كي-

تفصيلات خط الكمكرطلب كريي -

المعلى : قرسعيد قرسي علم على مرزى أبن قدم القرآن ٢٠١٤ ادل اون لاهود

1 4 nr 1988 🛭 اکتوبر ۸۸ء بزر 🚳 كے موضوع پرخطاب فرأیں گئے عنوانات کیت پر ولاحظ فرائیں أخروى فوزوفلاح كيست طيرلازم اور اسلام کے نظام عدل اجتماعی کی نظریاتی اساس کے الم وتنورك ليے \_\_\_\_ال موقع كوغنيمت سجير ع " صلاتے عام ہے یاران کے دال کے لیے!

#### ع**نوانات.** مسرموار ۱۰ اڪتوبر ۱۰

★ ایمان کے لفظی معنی ★ ایمان کا اصطلاحی مفہوم
 ★ ایمان کا موضوع \_\_\_\_\_مابعد الطبعیاتی مسائل ★ ایمانیات ثلثه \_\_\_ توجید، معاد 'رسالت \_\_ کا باهمی ربط ★ ایمان مجمل اور ایمان مفضل ★ ایمانیات ثلثه کی تقابلی اهمیت اور

★ ایدان کے دلودر جے ۔۔۔۔ قانونی ایدان اور حقیقی ایدان

منگل 11؍ اکتوبر ٨ء

## امران عنفی یا جیت بنولبی کے داخلی اور خارجی ٹمرات

★ داخلی شرات \_\_\_\_\_ ذهن اطمینان اورقلبی امن وسکون
 ★ خارجی شرات \_\_\_\_ عمل صالح اورجها د فی سبیل الله

# ايان الجزائة كيبي وراس مصول درائع

★ نورُ فطرست اور نورُ وعی

★ ایمان ولقین کااصل منبع وسرچشمه \_\_\_\_\_ فتران حکیم
 ★ ایمان کے اضافی ذرائع \_\_\_\_ تزکیه نفس اور صحبت صالح

إِنْ شُكَاءَ اللَّهُ ٱلْعُسَرَسُ سوره علاقاتي احتماع وار نا ۲۱ راکتوریر<sup>۹۸۸</sup> نه مروز بده ناجمه مقام، دارابومان عفب رانحبل رے تنظیمی اور سربیتی مید گرام کے علادہ 9<sub>ا، اور ۲۰</sub>، اکتوبر کوبعد **نما**زعشاء

مركزى أنجبن خدام العيب من لاركى ديل تنظيم كا آغاز انشاء الله العن بنهت جلدم وجلت كا! جمعرات اکتوبر ۸۸ء کو بعد نماز مغرب رت نوی کا نقلانی بیلو "

عد" مَلاثُ عامِم بالان نكة داك كي الناب

مَلَاكُونَا اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَيْكُوْمَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُونِهِ الدُّفَلْتُ عَرَيْمَا وَلَعْتَ الرَّلَ وَجِرادِدلِهِ الْإِلْمُ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ إِذْ كَارُكُومُ عَلَيْ وجراد دلينه الإنشيف كالعامل في شيئ من إدركوم في عَلَيْمَ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَرْبِي وَعِنْهُ إدرا



### سالانەزرتعاون رائے بیرفنی ممالک

افت اراحمدا

شرحماُ احمان سخ میل احمان

مافظ عاكف عثير

طابی وجوبی ارتی ایندیا، آستری ایندویود قرصیل زو: ابرار حدیثانی ایروری آشید بنک ایند از نادن برایخ ۱۹۹۰ کیستان الاحد

ه نظافالدُمُودُتُ خَرِهِ مَا مَعَ مَا مَعَ مَا مُعَنَّامِ القَرَاتِ الْهُورِ الْمُعَنِّ عَدَّامِ القَرَاتِ الْهُورِ مكبته مرمزى الجمن عثّام القرآت الاهور

سباهن : ۱۱- واقود منزل ، نزداً دام باغ شاهراه لياقت كرامى ون ، ۱۹۵۸ مود من المود پیشین در الفضائد المود مناسبات المود المود مناسبات المود الم

# مثمولات

| ۳          |                                  | عرض احوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| '          | اقتداراحمد                       | <b>O O O O O O O O O O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9          |                                  | تذكره وتبصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| i          | ساسی جماعتوں )                   | قرمي سياست کي تاريخ سکة منا طريس ندم بي و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | رمشورے                           | کے رہناؤں کی خدمت میں چند گزار شات اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بتععا      | داكتراسراراحه كاايك اهمخطام      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ر .<br>_4م | ,                                | طلب كيسائل اوران كاحل _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,          | الكثراسواراحمد                   | 0 10 20 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 34_        | اسلامی انقلاب کی خورت            | ظلبہ تحصال اوران کا تل ۔۔<br>پاکستان کی موجو دھ مور حال میں ا<br>ایک ہر بہادہ آزہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                  | ب عن من مارون عدون مارون<br>ایک برسلومائذہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | نعيع إخترعد نان                  | - 07(g-1 g1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳          |                                  | <b>ہخرت پرایمان</b> ددومری تسط ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • ,        | محتدغورى صدلقي                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4-         | لىتان كىنونىش                    | الرب المرب بدايان ودوروسه المرب الم |
| •          | مرتب: چەھدرى غلام محد            | 40 14.00   1-m;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۵         |                                  | چندبادس، یعند آنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                  | چند بادیس، پیشد آمی<br>مولاناعبدانتی رحرالله تعالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | موادنام متدسعيد الرحل علوى       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11-        | *                                | رفتار کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • •        |                                  | امير خطيم اسلامي كا دورة وإلرى ومها ولبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | وتندن هجر المدجرة ممطر فنظورهمها |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## عرض احوال

ا ڈاکٹرصاحب موصوف اور تنظیم اسلامی سے مسلک افراد مروجہ امتخابی سیاست سے تو کال اجتناب برتے ہیں لیکن سیاست بذات خود ان کے لئے شجر ممنوعہ نہیں۔ انقلابی سیاست تو وہ کر بی رہے ہیں 'مروجہ سیاست کے آبار چڑھاؤ اور ملکی حالات سے باخبر رہنا اور حسب ضرورت لوگوں کوان کے نتائج وعواقب سے آگاہ رکھنا بلکہ خبر دار کرتے رہنا بھی وہ اپنا فرض سیجھتے ہیں۔

ر مروجہ ملکی سیاست پر صرف وہ لوگ ہی اثرانداز شمیں ہوتے جو لنگر لنگوئے کس کر اکھاڑے میں اترے ہوئے ہوں۔ ملک و قوم کے بظاہر غیر متعلق لیکن سوچنے سیجھنے والے خیرخواہ بھی اپنے بروقت معوروں کے ذریعے ان معلمات بیں ایک تقمیری کر دار اداکر سکتے ہیں۔ مثبت انداز میں کماجائے توباشعور اور قلم پرقدرت رکھنےوا نے سحافیوں کے کام کا دالہ و باجاسکت جو بلاواسطہ حصہ لئے بغیر بھرپور سیاست کرتے ہیں اور منفی اسلوب میں بات سمجانی ہوتو ہم قارئین کو یاد دلاتے ہیں کہ امرکی سیاست پر ایک خور دبنی آفلیت پس منظر میں رہ کر بھی محض اس بنا پر تسلط جمائے ہوئے ہے کہ ذرائع ابلاغ پر اس کا قبضہ ہے۔ مغی بھر یہودی بلکہ صیبونی اس سپریاور کی داخلی وخارجی حکمت عملی پر پر تسمہ پاکی طرح سوار ہیں۔

" الدین النصیحة "کی جوتشریح رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمائی اس اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کے مطابق ملک کی کوئی فرد اس دائرے سے باہر شہیں رہ جا آجو تھے و خیر خوا ھی کی کئیرنے معاشرے کے گرداگر دکھینج دیا ہے۔

سی بر موقع محض اصولی باتی که کربس کردین کا نسیں ہوتا۔ اشاروں کنابوں میں بات کی جائے توبر فخص کسی دوسرے کواس کا مخاطب جمعتا ہے اور قائل کا مقصد ہوا میں تحلیل ہو کررہ جاتا ہے۔ بعض صور توں میں اس امر کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے کہ لوگوں کوفردا فردا متوجہ کر کے مشورے اور نصیحت کا حق اوا کیا جائے۔ بان اس کی نوبت آ جائے تو بھر ددی ولسوزی اور دانائی کے عناصر خطاب میں ضرور شامل ہونے چاہئیں اور خطا ہر ہے کہ ان لوازم کا ملقف ہر کہنے والا اس صلاحیت کی حد تک ہی ہوگاجوا نشہ تعالی نے اسے عطافر مائی ہو۔

۵.....ایے مواقع پر جب بات کوصاف صاف کمناقوم اور معاشرے کے حق میں سود مند ہو 'گول مول باتیں وہ کالوگ کرتے ہیں جن میں ہے کچھ کواپنے موقف کے صحت وصواب پر اعتماد نہیں ہو آ ، کچھ مصلحت کامونہ دیکھتے رہتے ہیں اور کچھ کا خیال یہ ہو آ ہے کہ بعد میں اپنی بقراطیت کالوہا منوائیں گے کہ دیکھا ہم نے تواشارہ کر دیا تھا 'تم ہی ایسے کودن تھے جو سمجھ نہ بائے۔

. ان اشارات کے بعد جن عوامل پر ہم قدرے تفصیل سے روشیٰ ڈالتے ہوئے قار کین کو دعوت فکردیں گے 'وہ درج ذیل ہیں۔

ا ...... ہمارے ملک میں بحران کی کیفیت اور حالات کی نزاکت یوں تو ضرب المثل بن چکی ہے 'کوئی دن نہیں گیا جب یہ لفاظ کلیے کلام کے طور پر استعال نہ ہوئے ہوں لیکن آج کل حالات ہمیں جس موڑ پر لے آئے ہیں وہ واقعی بالکل نیا ہے۔ ہمارے وائیں بائیں' آگے پیچے صورت حال اس سے پہلے مہمی یوں بہدوت مخدوش نہیں ہوئی تھی۔ دنیا کی دونوں

پرطاقتی کی بیمال توجہ کے مرکز ہم اس طرح بھی نہ بے تھے۔ مارشل اع کی الی طوالت ماضی میں بیال و کھنے میں نہیں آئی۔ ملک کی سیای توجی اس انداز میں بھی شل نہ ہوئیں۔ ملک کی سیای توجی اس انداز میں بھی شل نہ ہوئیں۔ ملک کی سیای توجی اس قدر واضح اور موثر تقسیم پہلی بار دیکھنے میں آئی ہے۔ آیک ہی شہراور محلے کے بای کلمہ کو مسلمانوں نے آیک دوسرے کے جان ومال اور عزت آبرو پر در ندول کی طرح حملے اس سے پہلے بھی نہ کئے تھے۔ شعائر دینی اور حدود اللہ پال تو پہلے بھی تھیں لیکن ان کامثلہ یوں کب ہوا۔ شریعت پر دو فرقوں کے در میان اختلاف اور الحاد واباحیت زدہ طبقے کی طرف سے اس کا استہز ا ہو آ آیا ہے لیکن خود الل سنت کے بابن اس کی تعبیر اور نفاذ پر مرنے مارنے کے لئے میہ صف آرائی تو بھی نہ ہوئی تھی جو شامت مابن اس کی تعبیر اور نفاذ پر مرنے مارنے کے لئے میہ صف آرائی تو بھی نہ ہوئی تھی جو شامت اندال نے ماضی قریب میں جملی کو کو س آج ہم بحران اور حالات کی نزاکت کی جس کیفیت سے دوچار ہیں وہ روائی نہیں 'بست ہی منفرد اور معکوس معنی میں بری ہی مثالی ہے۔ یہ وقت اشاروں کنایوں میں بات کرنے کا نہیں 'کمل کر کئے کا ہے کہ ہوز طرح

غنيمت بجوهم صورت يهال دوجار بيشح جيل

نہیں کرتے رہے کہ فلاں جماعت کوبیہ کر ناچاہتے ' فلاں کووہ کر ناچاہتے ' فلاں فلاں کوایکہ دوسرے میں مغم ہوجاتا جا ہے ' فلال فلال کوش کر کام کر ناچاہیے ورثہ فلال کاداؤ چل مانے گانظال کاجادوسر چھ کر بولے گا....وغیرہ - تواب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں باتیں سوچنا ور کمنازیب ویتاہے توامیر تنظیم انبی کواس سطح سے بیان کیوں نہ کریں جوان کے لئے موزوں ہے۔ اس فورم کواستعال کرنے میں جمجک کیوں محسوس کریں جوانہیں میسرے۔ ۳ تنظیم اسلامی کی انقلابی سیاست اگر چه ابھی ابتدائی مرحلوں میں ہے لیکن ہم اس بات يرحق اليفين ركفة بي كديمال أسلام كنظام عدل اجماعي كاقيام انقلاني عمل عنى بو كاور یہ کہ پاکستان کی واحد وجہ جواز اور اس کے استحکام کار از حقیق اسلام کے واقعی نفاذ میں ہی مضم ہے جس کے لئے ہم بساط بھر کوشال بھی ہیں۔ آہم ملک کو جالیس سالوں پر محیط سای بدعمل نے افراتفری اور انتشار و خلفشار کی جس شدت میں مبتلا کر دیا اور اس کے وجود تک کو جس خطرے سے دوجار کر دیا ہے اسمیں کی لانے کے لئے ایک فوری تدبیر کے طور بریمال جمہوریت کی عمل داری اور سیای عمل کی روانی سب سے زیادہ مطلوب حیلہ ہے اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے ' نے عام ا بتخابات سرر ہیں جن کے بارے میں توقع ہوئی ہے اور مطالبہ بھی کیاجا آے کہ آزادانه 'منصفانه ادر بوری طرح سیای ( یعنی جماعتی ) بول - بدشمتی سے اس باب میں توم ك تجربات بست تلخين - قيام باكستان ك بعد اب تك دوى عام انتخابات موئ مير -ایک ۱۹۷۰ء میں جن کے بارے میں عمومی اتفاق رائے یا یا جاتا ہے کہ آزادانہ اور خالص سیاس متھاور دوسراے، ۱۹۷ع میں جو بحربورا نداز میں سیاس تھے "آزادانہ ومنصفانہ نہیں۔ پہلے ك نتيج مي ملك دولخت بوااور مسلمانول كوبدترين فكست كي شكل مين تاريخي ذلت ورسوائي كا مونسدد کھنا برا اتود وسرے نے ملک کے طویل ترین مارشل لاء کوجنم دیا۔ کو یاملک میں یانے پر عام انتخابات ممیں راس تو مجمی نہ آئے لیکن ان کے بغیراب چارہ بھی کوئی نہیں رہ گیا۔ ہم آریخ کے جبر کاشکار میں یاستم ظریفی کے ' بسرصورت اس مرصلے سے گذرنا تو ہو گا۔ ایسے نازک موقع پر ہوائی باتیں کر نااور آپ جناب کے تکلف میں پر ناوی لوگ کوار اکر کے ہیں جنیں ملک وقوم سے محض مونہ دیکھے کی محبت ہو 'حقیقی تعلق ننیں۔ سسی کے دل میں قوم کا واقعی در د ہو گاتووہ لوگوں کی خوشی ناخوشی کی بھی پرواہ کئے بغیرا بنی بات بالکل متعین پیرائے میں كنے ير مجبور ہوگا' صرف فار مولے دينے ير اكتفائيس كرے كابلك ايك ايك كانام لے كر درخواست کرے گا'مشورے دے گا۔

مجھلے عام انتخابات کے ذرکورہ مواقع پر ہمارے ان چوٹی کے محافیوں اور سکہ بند انفروں نے جن کی "اسلام پندی" مسلم می "ای "قلم کاری" اور جرب زبانی سے وہ اں باندھااور اسلام کے نام پر الکیشن کے میدان میں اترنے والی جماعتوں کو وہ سنریاغ ر کھائے کہ انسیں " فتح مبین " سامنے بڑی نظر آنے لگی اور ان میں سے ہرایک اس زعم کاشکار بو کی کہ بس اس بار تو یالا مار بی لیا 'اسلام آیا کہ آیا۔ اس تعلی میں ان کاغذی محودے ورزائے والوں اور جوش میں مونیہ ہے جما گ اڑائے والوں نے شاعرانہ کریز کاوہی انداز افنار کیاتھا جو عام لوگ آب ہم ہے بھی چاہتے ہیں کہ بات کہیں ضرور لیکن میہ پہتا نہ چلے کہ ناطب کون ہے۔ لیکن کیے معلوم نہیں کہ ان دونوں مواقع پر اور خاص طور پر • ۱۹۷ء میں سارے اندازے غلط طابت ہوئے۔ امیدول پر پانی پھر گیااور مرے یہ سودرے یول کہ وہی اسلام بیند صحافی اور دانشور این سابقه تحریرول اور تقریرول کے روائتی اسمام کی آژمیس اپنی م<sub>دن جماعتوں کا**زاق اڑانے پراتر آئے اور حد**درجہ ڈھٹائی کے ساتھ ان کی کوشش اور تدبیر</sub> مِن كَيْرَے نكالتے يائے گئے۔ اس كے برعكس ڈاكٹراسرار احمد كاروبيه ريكار ڈپرہے 'سياست و صانت سے دور کا تعلق رکھے بغیرانسوں نے " میثاق" میں ملکی منظروپس منظر کی وہ حقیقت بندانه نقشه كشي كي اور مختلف جماعتول الرومون اور شخصيات كونام بنام وه صاف صاف پيغام ، یے کہ اگر ان پر کان و حراجا آ اق آج ہم ایک مختلف پاکستان میں زندگی گذار رہے ہوتے۔ آجے انھارہ (۱۸) سال پہلے ان کی سای بھیرت کابد عالم تعانوا تناز ماند محزر نے پر جس میں ایک بچہ بھی سن بلوغ کو پہنچ جا آ ہے اور آاریخ وسیاست کے استے آبار چڑھاؤ دیکھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب موصوف کی نظر میں جووسعت پیدا ہو چکی ہوگی 'اس کلاندازہ کیسے قائم کیاجائے۔ بایس بمداكر وه اس ماريخ ساز لمح مين " نك تك ديدم ' دم نه كشيدم " برعمل كريس اورا پي سوچ كومام كرتے ہوئے صاف صاف كينے كى بجائے شرماشرى سے كام ليس توبيد بخل ہو گا ، تھ دولاین ہو گاجس پر آاریخانسیں معاف کرنے پر تیار نہ ہوگی۔

۵ ہماراایک المیدیہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کی روح اور ایک مربوط اسلامی معاشرے کے تقاضوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ہم نے "غیر جانبداری" کا ایک خاص طرز عملی متعلق افتیار کر لیا ہے۔ ہمارے دین کا عزاج توبیہ ہے کہ دو بھائیوں یا مسلمانوں کے دو گروہوں در میان تعمادم پایا جائے تو دونوں جانب کے متعلقہ افراد بالخصوص اور ذمہ داری رکھنے والے اصحاب قیم ودانش بالعوم "معالمے کو بیھنے کی کوشش کریں۔ اختلا

کاتعین کریں۔ ان کے درمیان مصالحت ومفاحت پیدا کرنے کی غرض سے بوری دلی آمادی کے ساتھ بلکہ صورت حال میں خود کو کماحقہ 'جتلا کر کے کوشاں ہوں اور اس کے بعد بھی اگر کوئی ایک فریق اپنے غلط موقف پر ا ژار ہے تواپناوزن دو مرے فریق کے پلڑے میں ڈال کر زیادتی کرنے والی کی ممیک سے مواج بری کریں۔ لیکن اب اس رویے کو دو سروں کے سط میں ٹانک اڑانے کانام ویا جانے لگا ہے۔ چہ خوب! یہ غیر جانبداری کاخول نہیں' منافقت ہے 'دھوکے کی ٹی ہے۔ آج قوی مظریر جو محاذ آرائی نظر آتی ہے اور کسی بھی طور ملک وقوم ک بعلائی میں نہیں اس کی کرم بازاری میں مصلحت کا سیر ہوجانا ورایک فریق کانام لیتے اس لئے ڈرنا کدو سرافریق کیا کے گا 'ہمارے قوی کر داری اس کمزوری کی علامت ہے۔ آخری بات ان خطبات میں ڈاکٹراسرار احمہ نے خود ہی ہم سے بھتر پیرائے میں کہ دی ہے۔ جن لوگوں سے اسمیں کوئی توقع تھی یا کسی درج میں اب بھی باتی ہے ان سے شکایت میں سی کی کھے زیاوہ بی آئی۔ کی بات توویسے بی کڑوی ہوتی ہے 'اپنے پیاروں سے کمی جائے تو اس کی کرواہث میں شدت در آتی ہے۔ لیکن ہم در ددل کتے بی رہیں مے ۔ اِک طرزِ تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک اک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں مگے طک وقوم کودر پیش اس مرسلے پر کوئی ہے جاہے کہ ڈاکٹراسرار احمد موند میں محتکمتنیاں ڈال کر بیٹے رہیں تویہ خام خالی ہے۔ انہیں مروجہ ساست سے لینا دیاتو کھے ہے نہیں۔ محسوس یہ كرتے جي كه حالات جس رخ برجارہ جي اس سے زيوں حالى كے ذمه داروں كو خبردار بھى ند کیاتوخدا نخاستده خطدارضی بی ہم سے نہ چمن جائے جس میں الله کی کبریائی کاخواب ہم ديكمة بين ، جس كبار عين يتمنادلون بين بالرج بين كداسلام كي نشاة فائد الالت آغاز بن جائے۔ ایانہ ہو کہ چر کھے سننے کاموقع بی ندرہے ۔ امیر جمع ہیں احباب وردِ دل کمہ کے پر النفات ول دوستال رہے نہ رہے مورنعه دو اکتوبر ۱۹۸۸ء سے

## قوی سیای ماریخ کے مناظریں مہرو رہائی عنول رہاول کی خدیں مزیمی سیائی عنول رہاول کی خدیں

امیطیم اسلامی ، داکٹراسرارا حمد کا ایک اہم خطاب جمعہ ر ترتیب وتسویہ: حافظ خالد محمد خضو)

پاکتان کے موجودہ حالات میں جو پہلوتٹویش ناک یا ایوس کن ہیں ان کے ضمن میں بارہا آپ حضرات کے سامنے تفصیلی گفتگو کر چکاہوں۔ میں نے بارہا ہیہ بھی عرض کیا ہے کہ میں خراج کے اعتبار سے عالبًا قنوطیت پندانسان ہوں اور حالات کے تاریک پہلوپر پچھے زیادہ نگاہ رکھنے کاعادی ہوں۔ اس کافائدہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو مایوس سے دوجار ہوتا نہیں پڑتا۔ بقل شاعر۔

بین با رک و یکھا چاہے! اگر حالات کے بارے میں آپ کا مطالعہ اور تجزیہ امید بحراشیں بلکہ مایوس کن ہے توجو بھی صورت حال سامنے آئے گی اس کو تبول کرنے کے لئے آپ پہلے ہی ذہنا نتیار ہوں گے۔ لذا میں ان موضوعات پر تفصیلاً گفتگو بھی کر بار ہا ہوں اور لکھتا بھی رہا ہوں بری کتاب ''استحکام پاکتان '' اور اس کے بعد '' استحکام پاکتان اور مسئلہ سندھ '' شائع ہو کر اب خاصی بوی تعداد میں ہمارے معاشرے میں پھیل بھی پھی ہیں۔ میں نے پاکستانی معاشرے کے بارے میں اخلاقی زوال اور اخلاق کے بحران کا تذکرہ بھی بار ہاکیا ہے۔ پھر سے کہ نہ صرف جو اندرونی خلفشار ہے اس کا تذکرہ ہو بار ہا ہے بلکہ بیرونی خطرات جو ہمارے وجود تک کے لئے ایک زبر دست خطرہ میں ان سب کی تذکرہ بھی ہوا ہے۔ لنذا کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ گزشتہ جعد کی گفتگو کے حوالے سے چند نکات میں اس وقت کی صورت حال کا تجربیہ بیش کر ہا جاہتا ہوں۔

امّتِ مسلمه كامقصم وجود ..... امت مسلمه كامقصده جود اوراس كافرض منصى بعثت محمى (على صاحبها الصاف ق والسلام) كے مقصد كى تحميل ہے۔ قرآن مليم ميں اس امت كى غرض وغایت بيان ہوئى :

وَ كَذَالِكَ جُعَلَنَكُمْ أُمَّنَةً وَّسَطَّا لِتَكُونُوا شُهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ وَ كُوْلَ الرَّسُوْلُ عَلَبُكُمْ نَسهِيدًا الح

"اے مسلمانو! ہم نے ہمیس ایک در میانی امت (ایک بھترین امت) بنایا ہی اس لئے ہا آکہ ہم گواہی دوپوری نوع انسانی پر اور ہمارے رسول گواہی دیں ہم پر۔ " (البقرة - ۱۲۳) اب گواہی دیں ہم پر۔ " (البقرة - ۱۲۳) اب گواہی دین ہم پر۔ " (البقرة - ۱۲۳) الناس سے کیا میں اور اصطلاحاً شمادت کے معنی کیا ہیں اور اصطلاحاً شمادت می الناس سے کیا مراد ہے؟ اس وقت اس بحث میں پڑے بغیر صرف یہ سمجھ لیجئے کہ "شمادت می الناس " کارپر ات اور زُرْلَفِنِ نبوت کے لئے جامع ترین اصطلاح ہے۔ یعنی ابلاغ و تبلیغ اور الله الناس کے ذریعے لوگوں رجیت قائم کر دینا اور اجتماعی طح پر دین حق کی الی گواہی دے دینا کہ اللہ کے ہاں جا کہ ذریعے لئے انہیاء بھیج گئے "اس کے لئے خاتم المرسلین آئے اور اب آپ پر ختم نبوت ہے۔ اس کے لئے انہیاء بھیج گئے "اس کے لئے خاتم المرسلین آئے اور اب آپ پر ختم نبوت کے بعد یہ فریف بحثیت مجموعی امت مجموعی امت محمدیہ سے حوالے کر دیا گیا۔ گویا کہ یہ ہمار امقصد وجود اور فرض منصی ہے۔

۲۔ شہاوت حق کا تقاضا ..... ای شادت حق کا ایک تقاضا یہ ہے کہ دین کے اجھاعی نظام کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے چیش کیاجا سکے۔ لنذابعث محمدی کی خصوصی غرض جو قرآن مجید میں تین مقامات پر آئی وہ یہ ہے کہ:

هُوَ الَّذِيْ الْمَدَى وَسُولُهُ بِالْمَدَى وَدِيْنِ الْحَقِي لِيُظْهَرُهُ عَلَى الدِيْنِ كُلَهِ "وَى الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ الل

، بنظام اجماعی بھی اس روئے ارضی پر قائم نہیں ہوا۔ اُس نظام اجماعی کاایک نمونہ دنیا مانے بیش کر مابھی امت کافرض منصبی ہے۔

- امت مسلمه کی موجوده حالت .... الله کاطرف است مسلم بران الفن كى معيين كالمنطقي بتيجديد ہے كەامت أكران فرائض كوا داكرے توالله كونمايت بوکی 'بت چیتی ہوگی آللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے شامل حال ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی بر نفرت اے میسرر ہے گی۔ اور اگر اہل امت یمی کام چھوڑ دیں تو پھر دنیا میں جیسے اور ، آباد ہیںا ہے ہی مسلمان آباد ہیں۔ پھراللہ تعالیٰ کاکوئی خصوصی دعدہ اس امت مسلمہ ماته نه تفرت كاين آئي كا- إنْ تَنصروا الله تَنصر كم - دواور دوجار كاطرح امده ہے کہ اگر تم الله کی مدو کرو کے تواللہ تمہاری مدو کرے گا۔ بلکہ عام وستوریہ ہے کہ جو یے مقصد وجود کو پورانہ کرے اے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں یا کوڑے کر کٹ کے ڈھیر پر نَدريا جاتا ہے۔ وہ قلم جولکھ ندسکے ، اے آپ جیب میں سجائے سیں چرتے۔ لندا ت ملر بھی اینے فرض منصبی کوچھوڑ دینے کے باعث عذاب خداوندی کی ایک کیفیت میں نارے۔ اب یہ بھی دنیای عام قوموں کی طرح ایک قوم بن گئی ہے۔ جس طرح انسیں اپنے وں مفاوات سے بحث ہے 'اس طرح کامعاملدان کا ہے۔ جس طرح ایک عام انسان 'کسی و سکھ ' یارسی یاعیسائی کوساری فکربس اپنی معاش 'اپنے بال بچوں کی پرورش 'اپنے گھر کی والداورات فرنیچراورسازوسامان کی موتی ب ایسے بی ایک مسلمان کے دہن کے اور بھی ال ين فكر سوار ہو گئي تو چر كيافرق ره كياسوائنام كى ؟ متيجه بيه لكلاك آج ہم "مخذول" ہو المين "ائد خداوندى اور رحمت خداوندى جاراساتھ چھوڑ چى بىلكدالله تعالى كىسزا ا پر مسلط ہے۔ چنانچہ پوری دنیا میں ذلت و رسوائی ہمارے لئے ایک علامت SYMBOL ) بن چکی ہے۔ پوری دنیامیں کہیں بھی جارا باو قار اور اپنے یاؤں پر کھڑے ف والاوجود شیں ہے۔ ہم دوسروں کے دست محری بالیسیال کمیں اور بنتی ہیں ، ارے لئے معاشی نظام اور اس کے لئے بنیادی اصول بھی کہیں اور طے ہوتے ہیں۔ ہم یاتوان ا شَنْعِ مِين اس طرح جكر عده وي بي كه جارابال بال قرض مين بندها بواب و يابم في میں اپنی دولت کا مین بنار کھاہے۔ عرب ممالک کے اربہاارب ڈالران کے بنکوں میں رکھے وع بين اورنتيمة ووان كى يالسيول يرجمي اثرانداز موسكة بين بديماراهال ي بحثيت مجوى الذا وه ذلت اور رسوائى جس كے لئے فران مجيد ميں ضربت عليه الذّ و الْمَسْكُنَة و بَالَة و يَعْضَيب تِنَ اللهِ كَ الفاظ بمى سابقه امت ملد ك و المستكنّة و بَالَة و يغضيب تِنَ اللهِ كَ الفاظ بمى سابقه امت ملد بهاى كانته و استعال بوت ملد بهاى كانته و يكون توموجوده امت مسلم بهى اى كانته و يكون كانته و يكون كانته و يكون كون كانته و يكون كانته و يكون

سم - پاکستان کا خصوصی معاملہ..... پوری امت مسلمہ میں پاکستان کامعا طر" خاص بر ترکیب میں قوم رسول ہاشی " کے مصداق خصوصی ابمیت کاحال ہے۔ یہ کاواحد ملک ہے جواسلام کے نام پر قائم ہوا۔ لنذا یمال معاملہ دو جراہے عر" جن کر۔ جی سواان کی سوامشکل ہے "۔ چنا نچہ ہم پر اللہ تعالیٰ کاعذاب بھی دو جراہے۔ ایک تو پہ امت مسلمہ پر ذالت و رسوائی کا جو عذاب مسلط ہے۔ اس میں ہم بھی گر فقار ہیں۔ اس علاوہ ہم پر دواضافی عذاب نازل ہوئے ہیں۔ ان جی سے ایک عذاب وہ ہے جو سور قالانعاء قالت فرم یہ دواضافی عذاب نازل ہوئے ہیں۔ ان جی سے ایک عذاب وہ ہے جو سور قالانعاء آیت نمبر ۲۵ میں بیان فرما یا گیا۔

اُو یکسِسکُ شیعا و یدین بعضکه باس بعض او یکسِسکُ شیعا و یدین سیم کردے گاور آپس میں کرادے گا۔ آب وسرے کی قوش ایک دوسرے پر استعال ہوں گی۔ آج ہماری قوی زندگی جس انتثار۔ دوجارے وہ ہی نقشہ پی کررہی ہے۔ وہ ایک مسلمان قوم جس نے ایک بنیان مرصوص ہو بندو اور اگریز دونوں کی خواہشات کے علی الرغم پاکستان حاصل کیا تھا 'آج وہ قومیتوں! منتقسم ہو چی ہے۔ کمیں سانی قومیتیں ہیں 'کمیں صوبائی اور علا قائی قومیتیں ہی کہیں ایک میں سوبائی اور علا قائی قومیتیں ہی کہیں ایک میں۔ باتی ذہبی فرقہ واریت اور طبقاتی اختشار 'امیراور غریب کے در میان رسم کشی ہوائی جیں۔ باتی ذہبی فرقہ واریت اور طبقاتی اختشار 'امیراور غریب کے در میان رسم کشی ہوائی جیں۔

ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ افتی اور عمودی دونوں سطون پر ماری تقسیم در تقسیم کاعمل جاری ب

يدوه عذاب خداوندى ب كدجس كے لئے قرآن عليم ميں أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَ الدِ

بُعْضَكُمْ بَأْسَ بُعْض كالقاظواروبوكين

دوسرااضانی عذاب جس می جم جتابیں وہ در حقیقت عملی نفاق ہے۔ حضور نے منافق رکھ الم میں بیان فرمانی ہیں۔ اذا حدث کذب و اذا و عدا خلف و اذاا و کمد خان و اذا خلف کرے تو ظاف خان و اذا خاصم فجر ..... یعنی جب بولے جموث بولے ، جب وعدہ کرے تو ظاف ورزی کرے ، جب ایمن بنایا جائے تو خیانت کرے اور جب اختلاف ہوجائے تو آئے ہے با؟

ہر کالی گلوچ پر اتر آئے۔

## موجده صورت حال کے جوسش آند مہلو

اللہ کے فضل و کرم سے ایسیوں کے ان گھٹا ٹوپ اندھیاروں میں اس وقت مکی سطح پر سیای اور قومی اعتبار سے چند پزیر ایسی ہوئی ہیں جو بزی امید افزا ہیں۔ ہماری توجہ ان انجھی چیزوں کی طرف بھی رہنی چاہئے آگہ مایوسی کا پلزا زیادہ جھک جائے تو انسان میں پچھ کرنے کی ہمت نمیں رہتی 'اس کے اعضاء اور اعصاب شل ہوجاتے ہیں اور انسان میں پچھ کرنے کی ہمت نمیں رہتی 'اس کے اعضاء اور اعصاب شل ہوجاتے ہیں اور

نب عمل جواب دے جاتی ہے۔ عدو شرے پر انگیزو کہ خیر مادر ال باشد..... گزشتہ تمیں سال کے عرصے عدماری قومی سیاست اس مسموم دائرہ خبیثہ ( VICIOUS CIRCLE) کے اندر چکر کاٹ ری ہے کہ ہر مرتبہ کوئی آمر حکومت پر مسلط ہوجا تا ہے اور پھر اکمیں اور بائیں بازوکی تمام سای جماعتیں ، خواہ وہ فرہی ہوں یا سیکولرسب جمع ہو کراس کی ٹانگ تھینے کی کوشر ا کرتے ہیں۔ ان کامتحدہ محاذ بنا ہے اور یہ متحدہ محاذ جب تحریک چلا آ ہے تو توڑ پھوڑ انج نیشن 'ہنگامہ آرائی اس کالازمی حصہ ہو آ ہے 'جس کے نتیج میں وہ آمر ہر حال معزول ہو جا آ ہے۔ لیکن چونکہ کوئی اور سای عمل پختہ بنیادوں پر موجود شیں لنذا پچھ عرصہ کے بعد پھر اختلال پیدا ہو آ ہے اور کمکی اور قومی سطح پر پھر کسی آمر کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی آمریت کا تخت جماکر بیٹھ جائے پھروہی چکر چلاہے پھر سب لوگ جمع ہو کر اس کی ٹانگ تھیئے ہیں 'پڑ وی ہنگامہ آرائی اور قوڑ پھوڑ کی صورت حال پیدا ہوتی ہے۔ اس چکر میں بیدا ندیشہ رہتا ہے کہ وہ بیرونی میا ندرونی دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا لے جائے۔ چنا نچہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے باں یہ تشریش بار بار پیدا ہوئی ہے کہ یہ ملک باتی رہے گا یا نہیں!

گزشتہ تمیں سالوں میں جو ساس صور تحال دومرتبہ پیدا ہو چکی تھی 'اب پھر تیسری منہ اس کے لئے فضاتیار ہو چکی تھی۔ اب صدر ضیاء الحق صاحب کے خلاف عوامی سطح پرایک انسانی فلا فرنہ ہیں ولاد بنی سیاسی پارٹیاں ہاہم گئے جوڑ کر رہی تھیں۔ ایم آر ڈی تو خیر جو تھی سوتھی 'لیکن اب بقیہ جماعتیں بھی اسی نبج کے اوپر سوچ رہی تھیں۔ ان سب کا پھرایک متحدہ محاذ وجود میں آتا 'پھروہی رسہ کشی ہوتی 'پھروہی عوامی تحریک چلتی اور وہی توڑ پھوڑ اور ہنگا ہے ہوئے۔ اس میں شدید اندیشہ تھا کہ ہمارے بیرونی دشمن جو اس دفت سب سے زیادہ تاک میں اور دھا کہ میں میں موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ایک طرف روس اور دوسری طرف بھارت ہماری سالمیت کے بدترین دشمن میں اور دونوں کابرا گراہا ہمی گئے جوڑ ہے۔

دونوں کو پاکستان کی طرف ہے بھیشہ سے شدید تشویش لاحق ربی ہے۔ اب مسئلہ
افغانستان ' سے اکلی فکر اور تشویش میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر وہاں پر مجاہدین کی مسخکم
حکومت قائم ہوجائے توروس کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ روی ترکستان میں جو پانچ
سات کر وڑ مسلمان آباد ہیں 'ان کاوہاں پر مسلط روی نظام کے خلاف ایک تحریک بر پاکر دینا
ایک لازمی امر ہے۔ افغانستان میں ایسے عناصر کی حکومت جنہیں بنیاد پرست
ایک لازمی امر ہے۔ افغانستان میں ایسے عناصر کی حکومت جنہیں بنیاد پرست
وہنہ و جنہ ہوجائے توہندوستان کی کماجا آئے اگر مسخکم ہوجائے توہندوستان کا خطرہ بھی دوجند ہو جا آ ہے 'اس لئے کہ وہ نہ تو احمد شاہ ابدالی کو بھولے ہیں ' نہ محمود غرنوی کو اور نہ ہی شماب الدین غوری کو۔ ای طرح چاہے خاندان غلاماں کے حکمران ہوں جانے فائدان غلیکے یالور پی خاندان کا مدین خوری کو۔ ای طرح چاہے خاندان غلاماں کے حکمران ہوں جانے فائدان غلیکے یالور کی خاندان کے ہندواس طویل آدری کو کس طرح خاندان کے ہندواس طویل آدری کو کس طرح

ا<sub>موش</sub> کر مکتے ہیں۔ بیہ خطہ توان کے ذہنوں پر کابوش کی طرح سوار ہے۔ وہاں اگر خالص <sub>ملائ</sub>ی عَدِمت قائم ہو جائے تو بھارت کی تونیندا چاہے ہوجائے۔

سَلَى اَنْ اَنْكُرَهُوْ اَ شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرًاكُمْهُ وَعَسَلَى اَنْ مِحْبُوا شَيْئًا وَهُو نَائِكُهُ

ور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کوناپند کرودرا تخالب کہ اس میں تمهارے لئے خیر ہواور ہو سکتا ، کہ تم کسی چیز کو پیند کرواور اس میں تمهارے لئے شرہو۔ " وَ اللّٰهُ اَیْعَلُمُ وَ أَنْهُمْ اَنْعَلَمُونَ ﴾ "اور الله جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ " فارس کا ایک برا عمدہ مصرع

عدوشرب براتكيزد كه خيرمادران باشد

ر شمن ہمارے لئے شرکا اہتمام کر آہے 'فتنہ و فسادگی آگ بحر کانا جاہتا ہے لیکن اللہ تعالی اللہ تعالی میں خربنا ویا ہے۔ کبڑے کو سی نے زور سے لات کرت کا ملہ ہے کہ وہ اس کو ہمارے حق میں خیر بناویتا ہے۔ کبڑے کو سی نے زور سے لات کی تعلق میں اس کی قدر توں کے مظاہر ہیں۔ اگر چہ رہے سے سے دیا اللہ اللہ میں اس کی افسار کا اظہار کے سے اور جس درجہ میں اس پر افسوس اور آسف کا اظہار

کیا کیا ہے وہ تینیا ایک مثالی شے ہاور پاکستان کی آریخ میں اس کی مثال شاید قائد اعظم انتقال ہے وہ تینیا کی سات کی اسٹر انتقالی ہے وہ شن کے اسٹر انتقالی ہے وہ شن کے اسٹر اندر سے ہمارے گئے خیر بر آمد کر دیا کہ اس دائرہ خیبٹہ (عدم مدرستاس کے بعد خطرناک ترین موڑ لامحالہ آنے والاتھا 'اسے خود بی ختم کر دیا اور جو صورت اس کے بعد ہونی تنتی ہدا ہوگئی۔

#### ضیاء مرحوم کی وفات سے پیداشدہ خلاکے منفی اثرات سے بچر ہنا

ووسرى بدى بى خوش آئند بات يد كديد بھى يقيقا الله كابت برافضل وكرم بىك كە ضیاءالحق صاحب کی اتنی محمبیر شخصیت کے اٹھ جانے سے جوا تنامیب خلاید اہواے 'اس مجی اس ارض پاکستان پر کوئی منفی اثرات مترتب نہیں ہوئے۔ واقعہ میہ ہے کہ قائد اعظم محمہ جناح اور قائد ملت لياقت على خان دونول كوذراايك طرف ركه ديجئے تواتی تهمبير شخم جارے ہاں کوئی اور نسیں آئی۔ یعنی ایک طرف فوج ان کی پشت یر ، فوج ان CONSTITUENCY 'اور آخری دم تک چیف آف آرمی شاف کی وردی ان کے جم موجودتمی - انایا مارے ملک کے سیاسیین کاایک دھڑا بھی ان کے ساتھ تھا۔ اگرچہ انہوں نے سیاس لوگوں کے بارے میں مجمی کوئی کلم عرضی کما' بلکہ وہ توسیاس جماعتوں ساست دانون كاتذكروانتائي تحقير آميزانداز من كرتده- ايكاراني اخبار كوانرويود-موے انہوں نے یہاں تک کماتھا کہ یہ سیاست دان کیاجی ان کی کوئی حیثیت نہیں- ! جب اسمی بلاوں گایہ دم ہلاتے ہوئے میرے پاس آ جائیں گے۔ بسرحال ہمارے سا ساست دانوں کی ایک جنس ہے 'جو کہ ہر صاحب اقتدار کے آھے پیچے رہتے ہیں 'اس کا رد متے ہیں اور اس کا دم بھرتے ہیں۔ ضیاءالحق کے اندر تو پھر بھی ذاتی شخصیت و کر دار۔ اعتبارے بہت ساری باتیں ایس موجود تھیں جو قابل مرح تھیں "لیکن یمال تواکر کوئی فخص ا اوصافے بالکلید فالی ہوتوتب بھی اس کے ملے میں ار ڈالنے والے موجود ہیں۔ بسرحاا ان سیاست دانوں کابھی آیک مضبوط د حراان کے ساتھ تھا۔

پر ہمارے ملک میں فدہب کا نعرہ سیاس اپوزیشن کا ایک بہت بردا ہتھیار رہا ہے۔ ابور خان اور بھٹو کے خلاف جلنی والی تحریکوں میں سب سے موثر نعرہ کی فدہب ہی کا تھا 'لنا ماکستان قومی اتحاد (.۸۰۸ ع) کی تحریک کو بھی تحریک نظام مصطفیٰ بنتا پڑا۔ اس کے بغیر عوائم الل امل نبيس موتى تقى - ليكن بيه متعيار بحى اب مياء الحق صاحب في اين الته ميس ليل فااراے کی اور سام وخرہی جماعت کے ہاتھ میں نمیں رہنے دیا تھا۔ اس طرح انہوں نان كوبالكل نهتاكر كركود ياتعاله للذااتن محمبير شخصيت اس وقت كوئي نهيس مقى اورندى سننل فریب میں کوئی توقع ہے کہ ایس کوئی شخصیت سامنے آسکے۔ اب ان کے یکدم ہث مانے ایک بست برامیب خلاء پیداہو گیا ہے۔ اور واقعی جارے وشمنوں نے مجماتھا کہ اس ے اکتان یکدم مدوبالا موکررہ جائے گا۔ اگرچہ ہم "چدنست خاک را باعالم یاک" کے مدان اس حادثے کو معزت عمر رضی اللہ عنہ کی شادت پر کسی طرح بھی قیاس نمیں کر سکتے ' لین ہم اینے حالات کے لئے روشنی حاصل کرنے کے لئے دور محابہ علی طرف رجوع ارتے ہیں۔ ایرانی مجوسیوں نے میسمجماتھا کہ حضرت عمر کوشسید کر دیا جائے تو یہ تمام ماناباتا عمرجائ كالركين كجم نسيس موا الله كافضل شال حال ربااوروه نظام برقرار ربا- اب كرور برایک کی نبت سے بی اپناس معاملے کو دیکھیں تو یماں بھی اللہ کابوا فضل ہواہے کہ رض یا کتان پراتنے مهیب خلاء کے بعد بھی کوئی منفی اثرات مترتب نہیں ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ ی خصوصی رحمت تھی کہ حالات کادر یا بری روانی اور عمر گی کے ساتھ بہتارہا ، جس برپوری دنیا ن زراج محسین پیش کیا ہے۔ ونیاتوا بے ظاہری اسباب کے حوالے سے مفتلو کرتی ہے الیکن الله "الله " الله عام الحقيقة ولا فاعل الا الله "الله كسوانه كوئي کے دل اللہ کی الکلیوں کے عل حقیق ہے اور نہ ہی کوئی مورد حقیق۔ تمام لوگوں بن بن ، جدهر چاہتا ہے چھیر دیتا ہے۔ لندایہ جو کچھ ہور ہاہے اگر چداس کے ظاہری اسباب پر ل گفتگو ہونی جاہے کہ ہم عالم اسباب میں رہ رہے ہیں اور اسباب ملل کے ایک سلسلے میں ندھے ہوئے ہیں الیکن ان تمام اسباب کے پیھے ستبالاسباب کا ہاتھ کار فرماہے۔ تومیرے دیک سے رحمت خداوندی کابت برامظرے کہ ہم اسے انتائی دار گوں اندرونی حالات اور اسرندہی وسیاسی انتشارات کے باوجود اس مہیب خلاء سے بخیرخوبی گزر گئے ہیں 'بلکہ میج تر غاظ میر ہوں مے کہ اللہ نے ہمیں گزار دیا ہے۔

میں نے اپنی کتاب "استحکام پاکستان" میں تصویر کے کی دو رخ دکھائے ہیں کہ الات دواقعات کود کھا ہوں تو ہستایوی ہوتی ہے الکتان یہ بھی نظر آ تا ہے کہ مشیّت ایردی کا نظار صنی کے ساتھ کوئی طویل المیعاد منصوبہ ( LONG TERM PLAN ) وابستہ ہے رغابۂ اسلام جوعالی سلم پر ہو کر رہے گا'اس کی تحریک کے لئے شاید اللہ تعالی کی نقدیر اور اس

کی مشیت میں اس خطار منی کا احتاب ہو چکاہے۔ چنانچہ حضرت مجدد الف ان سے اللہ اب تک گذشتہ چار سوبرس میں جتنی بھی تجدیدی تحریبی اعلی بیں وہ سب کی سب اس سرز!

سے متعلق ہیں۔ پھر اسلام کے نام پر پاکستان کا مجرانہ قیام اللہ تعالی کی خصوصی مشید کمت کا مظہر ہے۔ اگر چہ اے 19ء میں ہماری پیٹھ پر اللہ کے عذاب کا کوڑا ہر ساتھا اور یہ ما دولخت ہو گیا تھا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اب تک یہ "مغربی پاکستان " بھی قائم ہے تو ہمار۔ دولخت ہو گیا تھا۔ اللہ کی خصوصی رحمت کے سمارے قائم ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس فضل و کرم کے یہ دو بہت بڑے مظاہر جو سامنے آئے ہیں تو اس سے میری امید کو بڑی تقت عاصل ہوئی ہے۔

#### دواهم هخصيتون كالحساس ذمه داري

تیسری خوش آئند بات رہے کہ اس وقت دواہم فخصیتوں نے جن پر بڑی ذمہ دار آبری ہے 'بوامثالی کر دار اواکیاہے۔ ان کے دل میں اگر ذراس بھی افتدار کی خواہش کرور لیتی تو صورت حال مختلف ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے جو حیوانی داعیات ا محر کات ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے۔ بلکہ نفسات میں ایڈ لر کاتو فلسفہ بی ہے کہ انسان ۔ محر کات عمل میں سب ہے قوی محرک غلبہ اور اقتدار کی خواہش اور حتِ تفوق ہے۔ ہم اس ۔ نظریئے کوتودرست تسلیم نہیں کرتے لیکن اس حد تک بات صحیح ہے کہ یہ خواہش نفس کے ان موجود ہوتی ہے۔ نئی پداشدہ صورت حال میں ایک طرف غلام اسحاق خان صاحب کوموقع تھا کہ وہ کوئی ایسی شکل اختیار کرتے 'جس سے اقتدار کو طول دیا جاسکتا۔ لیکن الحمد ملنہ ّ انہوں نے اپنی ذمہ داری کا حساس کیا ہے۔ ان کی اس وقت کی نفسیاتی کیفیت میں ان کی م برس کی عمر کوبھی دخل ہے اور اُن کے ملکی معاملات کے طویل تجربے کوبھی۔ بسرحال اب تک توصورت ہیں ہے ' آئندہ کے لئے ہم یہ دعاکریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کوئی اس طر، کی امنگ پیدانہ کر دے اور وہ اس ملک کو معروف معنوں میں وستوری پشیری کے اوپر ڈال عيس- اى طرح كامعامله مارے چيف آف آرى شاف كاہے۔ الله تعالى انسي جزاد-کہ انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا ہے۔ افواجیں توبہت جیں اور معلوم نہیں کہ میر حد تک سیح بین 'سرحال یہ تواخبارات میں بھی آچکا ہے کہ اسیں با قاعدہ اکسایا کیا ہے 'لکر الحمد للدانهول نے اس وقت تک اس رخ پر نہیں سوچا، بلکہ اس کے پر عکس انہوں نے جوانی

البی بیان کی ہودہ اطمیمان پخش ہے۔ تومیرے نز دیک بی بھی اللہ تعالی کی طرف سے رحمت اوراس ملک کے مستقبل کے بارے میں ایجی امید دلانے والی باتوں میں سے ایک ہے۔
اب تک کی تفکو میں میں نے آپ کے سامنے ایک طرف تو پاکستان کے موجودہ حالات کے منی پہلو کا مختصرا تجزیبہ پیش کیا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے ، قرآن مجید کی روسے اس کی تشخیص کیا ہے؟ اور دوسری طرف حالات کے جوامیدافراء پہلو ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔

## ساسی مرابی مناول کی خدمت میں جیدمشورے

ابان حالات میں میں سیاس اور فرہی رہنماؤں کی خدمت میں کچھ مشورے پیش کرنا عابتاہوں 'جومیرا آج کااصل موضوع ہے۔ اس کے همن میں میں سبسے پہلے عرض کر دوں کہ میرے بارے میں اب تو ہر فخص کو معلوم ہے کہ میرے کوئی سیاسی عزائم نہیں۔ میں بت پہلے یہ طے کر چکاہوں کہ اس انتخابی سیاست کے میدان میں قدم رکھناہی نہیں۔ میں ۲۵ر ۲۲ء میں جب لاہور آیا تھاأس وقت مدر ابوب خان کے خلاف فضاہموار مونی شروع مو گئ تھی۔ اگن ونوں ڈاکٹر مبشرحسن صاحب خود چل کر کئی بار میرے کلینک میں آئے۔ بید حنیف راے صاحب اور عبداللہ ملک صاحب وغیرہ کے ساتھ ایک گروپ بناکر سیاسی تحریک شروع کرنے کی سوچ رہے تھے۔ بعد میں اس گروپ نے بھٹوصاحب کے ساتھ مسلک جو کر پاکتان پلیلز یارٹی کی شکل اختیاری ۔ انہوں نے دعوت دی تواس وقت بھی میں نے اپناایک كُلْكِد "اسلام كي نشأة فاني كرف كاصل كام "ان كي خدمت مين فيش كروياتها كه جناب می تورید کام کرنا جابتا ہوں۔ بھریمال کتنے ہی مور آئے اور سیاست کی بہتی گنگامی کتنے ہی لوگوں نے ہاتھ د حوے لیکن اللہ کاشکر ہے کہ میں نے کسی موڑ پر بھی کسی سیاس تحریک میں حمد نمیں لیا۔ سیاست کے میدان میں ووچنوں کی بڑی قدر وقیت ہوتی ہے ایعنی کھے بو لنے کی صلاحیت اور کچو لکھنے کی صلاحیت الیکن میں نے بفضلد تعالی کیسو ہوکر اپنی ان صلاحیتوں کو قرآن مجيدي وعوت كوعام كرنے من لكايا ہے۔ پيش نظر كياتها؟ دين كا انقلابي تصور سامنے آجائے اور غلبُدین جومقعید بعثت محری ہے 'اس کے لئے تن 'من ' دهن سے جہاد اور صدوجمد کرنے کی آرزواور جذبہ پیدا ہوجائے۔ اور بی قرآن بی سے ہوگا، کسی اور کے اپنے

فلنے سے یاکسی کی تصانیف سے نہیں ہوگا۔ قرآن ہی اس کے لئے منبع اور مرچشمہ۔ توبیہ میرامقعد تھاجس کے لئے منبی اگار ہا۔ پھرجو لوگ عمد کریں کہ اس مقعد کے لئے تن 'من' دھن لگاویں سے وان کو منظم کرنے کے لئے تنظیم اسلامی قائم کی۔ میں آج تک کی سائی میدان میں نہیں آ یا اور آئندہ کے لئے بھی ہی عزم ہے کہ انتخابی سیاست میں توقدم ہی نہیں رکھنا ہے۔

البته جیسا کہ بارہا عرض کیاہے کہ اس ملک کے شہری ہونے کے اعتبار سے جھے اس کی بحلائی مطلوب ہے۔ دنیوی اعتبار سے بھی کہ اس سرزمین پر میرا گھروندہ ہے اور اس سے میری اولاد كامتعتبل وابسة ہاور دین اعتبار سے بھی اس لئے كہ جيساك ميں نے عرض كيا اسلام کے عالمی غلبے کا تعلق بھی مشیت ایزوی میں اس خطار ارضی کے ساتھ ہے اور اس ملک کی جزاور بنیاد اسلام کے سواکوئی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اس ملک کی خیرخواہی میں مشورہ دینامیں نے بیشه اپنافرض سمجھاہے اور اس کے لئے میرے سامنے جواصولی ہدا ہت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کایہ فرمان ہے جس میں دین کی تعلیم کا خلاصہ آگیا ہے۔ آپ نے فرمایا: الدین النصيحة ليني دين تونام ب خيرخواي كا اخلاص كا وفاداري كا وسرول كي بعلائي جائ کا۔ ہمارے ہال لفظ نفیحت صرف ایک معنی میں آ باہے کہ کسی کواچھی بات کمنا الفیحت کرنا ا ليكن عربي مين اس كااصل مغهوم خلوص اور اخلاص ب- آپ كسي كونفيحت بهي كرتي بي تو جب تک آپ کے دل میں اس کی خیر خوابی نہیں ہوگی "آپ کی بات العیحت شار نہیں ہوگی۔ تو حضور" نے فرما یا ہے کہ دین تواصل میں نام ہی نصیحت کا ہے بعنی خلوص واخلاص اور وفاداری و فرخواى كا- قيل لمن يا رسول الله- سوال كياكياكه حضور كس عضوص واخلاص اوروفاداری؟ کس کی خیرخوابی؟ بری پیاری بات ہے جو حضور سفیجواب میں فرمائی۔ یہ پورے وین کا ایک ظامہ ہے۔ آپ نے قرایا : للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمة المسلمين وعامتهم - يوظوم واخلاص اور وفادارى سبس يهل الله ك ساته -مارابددین دین توحیرے- اس کی جریمیادی ایمان باللہ ہے۔ پھراللہ کا کلام ہے جو کویا کہ اس کی صفت ہے۔ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ یہ جارے اور اللہ کے در میان زندہ رابط ہے ' یہ حبل اللہ ہے ' اس کے ساتھ وفاداری۔ پھروہ ستی جس پرید نازل ہوئی ' جس نے جارے لئے ہراعتبار سے اپنااسور حسنہ چھوڑا۔ لینی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ

رفاداری - اس کے بعد فرمایا گیا: و لائمة المسلمین - اور مسلمانول کے جوامام ہول 'جو ان کی قیادت کر رہے ہیں 'جن کی طرف لوگ رہنمائی کے لئے دیکھتے ہول ان کی فیرخواہی - انتہ المسلمین سیاسی بھی ہو تھے ہیں اور دینی بھی - ہر مجد کے اندر ایک امام ہو آہے 'جو آگے ہوآ ہو امت صرف سیاسی امت نہیں ہے بلکہ اس کی پیروی کرتے ہیں ۔ توبید امت صرف سیاسی امت نہیں ہے بلکہ اس کا براوسیع مفہوم ہے - مسلمانوں کے معاشرے ہیں 'ان کی طی زندگی کے اندر 'جو لوگ بھی کی اعتبار سے نمایاں حیثیت کے حامل ہوں اور لوگ ان کی پیروی کرتے ہوں 'اور ان سے رہنمائی اخذ کرتے ہوں وہ ان کے انکم ہیں ۔ و عامیم ہم سے اور مسلمان عوام جو ہیں ان سب کے ساتھ بھی خلوص وہ خلاص اور وفاداری ۔ چنا نچہ بیہ ہم در حقیقت وہ جذبہ جس کے تحت میں ہو ہا ہوں ۔

## مروم بارلیانی نظام سیاست کورقرار کھیے!

سب ہے پہلے میں سیاست کے بارے میں چند باتیں اور اہل سیاست کو پچھ مثورے عرض کر ناچاہوں گا۔ پہلی بات اچھی طرح بچھنے کی ہے کہ مروجہ پارلیمانی سیاست ہماری ماضی کی بارخ کے ساتھ بھی وابستگی رکھتی ہے 'اس کے ذریعے ہے پاکستان وجود میں آیا اور اس کا ہماری قوم کو پچھ تجربہ بھی ہے۔ لذا بحالات موجودہ اس ہے انجاف کی کوئی کوشش انتمائی خوفاک ہو سکتی ہے۔ میں یہ شمیں کہتا کہ اس ہے بہتر کوئی اور نظام شمیں ہے۔ میری اپنی رائے مناسب ترین ہی ہے کہ ملاقت راشدہ کانظام جو ہے صدارتی نظام میں کمیں کوئی بنیادی تبدیلی فوری طور پرنہ لائی مناسب ترین ہی ہے کہ مرقبہ پارلیمانی نظام میں کمیں کوئی بنیادی تبدیلی فوری طور پرنہ لائی جائے ہیا۔ اس کا جائے ہیا۔ اس کا خانہ بیش کر ناہو گا اور اس کے حق میں دلائل دینے ہوں گے۔ برقسمتی ہے ماضی قریب میں فلفہ پیش کر ناہو گا اور اس کے حق میں دلائل دینے ہوں گے۔ برقسمتی ہے ماضی قریب میں بکھولوگوں نے صدر ضیاء الحق صاحب کوہڑی غلط پٹیاں پڑھائیں اور غلط فلف ان کے ذہن میں کانظام پچھا اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی بھی کوئی تعریف 'کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ متجہ یہ لکلا کا کھی چھا اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی بھی کوئی تعریف 'کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ متجہ یہ لکلا کا شدید کا خدی و زن پیراہو گیا۔ تواب جبہ ضیاء الحق صاحب تو منظرے ہی من میں ان میں ہے ایک صاحب کی تہیں ان میں ہے ایک صاحب کو نہیں ان میں ہے ایک صاحب اس بحد کو نہیں ان میں ہے ایک صاحب اس بھی کوئی تعریف کو نہیں ان میں ہے ایک صاحب اس بحث کے جیں از سراف

اس وقت بھی وزارت کے منصب پر فائز ہیں۔ ان کاعجیب نقشہ میرے سامنے آیا کہ ابھی بب
یہ مطالبہ کیا گیا کہ انتخابات سے قبل گران حکومتیں اور وزارتیں ختم کر دی جائیں یا کم سے کم یہ
طے کر دیا جائے کہ جو وزارت پر ہوگا 'وہ الیکٹن میں حصہ نہیں لے گاتوان صاحب نے بہاؤ
دی کہ دنیا میں کمال یہ اصول ہے؟ حالانکہ یہ وہی صاحب ہیں جو دنیا کی کمی بات کو مانے کو تار
نہیں ہیں۔ وہ سیاسی جماعتوں کے قیام کو بھی خلاف اسلام سیجھتے ہیں 'اور جماعتی سیاست کو کفر
قرار دیتے ہیں 'لیکن چونکہ حسن اتفاق یا سوئے اتفاق سے اس وقت وہ وزیر ہیں للذا اب دہاؤ
در سے ہیں کہ دنیا میں تو کمیں اس 'کارواج نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہماری ژولیدہ فکری اور
ہمارے قول وعمل کے تصاد کاعالم! اچھی طرح سجھے لیجئے کہ چونکہ خود پاکستان کاوجو دمیں آنابھی
مروجہ پارلیمانی سیاست ہی کا مرہون منت ہے اور اسی نظام سیاست کو لے کر چلنے کی پھ
صلاحیت اور پچھ تجربہ اس قوم کو حاصل ہوا ہے للذا اس میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوئی

#### جاعتى سياست فلاف اسلام كنيس

دوسری بات یہ کہ میں علی وجہ البھیرت کہ رہا ہوں کہ اس میں ہرگز کوئی شے خلاف اسلام نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکاہوں کہ جب الازہر کے ریمٹریال آئے تھے توای فتم کے بزرجہر جویمال موجود ہیں 'جنہوں نے صدر ضیاء صاحب کو نے فلفے پڑھائے تھے 'انہوں نے ان سے فتوئی لینے کی کوشش کی تھی کہ یہ جماعتی سیاست اور سیاسی جماعتوں کا قیام خلاف اسلام ہے۔ انہیں کچھ لوگوں کی طرف سے فتوے مل بھی گئے تھے اور انہوں نے بڑے پرامید انداز میں چاہاتھا کہ ایک ہزار سالہ علی تاریخ کے حامل' عالم اسلام کے قدیم ترین دار العلوم کے ریمٹر اور شیخ الازہر سے اگر یہ فتوی مل جائے تو کیا گئے ہیں! لیکن اللہ کا شکر میں نے اس وقت بھی اداکیا تھا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی ہاں جس بیل نہیں طائی بلکہ صاف کما تھا کہ سیاسی جماعتوں کا قیام اور جماعتی بنیادوں پرسیاست کا جانا ہم ہوگز خلاف اسلام نہیں ہے۔ میرا یہ انشراح صدر پہلے بھی تھا کہ یہ خلاف اسلام نہیں ہے۔ میرا یہ انشراح صدر پہلے بھی تھا کہ یہ خلاف اسلام نہیں ہے۔ میرا یہ انشراح صدر پہلے بھی تھا کہ یہ خلاف اسلام نہیں ہے۔ میرا یہ انشراح صدر پہلے بھی تھا کہ یہ خلاف اسلام نہیں ہے۔ میرا یہ انشراح صدر پہلے بھی تھا کہ یہ خلاف اسلام نہیں ہے۔ یہ بخت کی موقع نہیں ہے 'اس لئے کہ کوئی بہتر شے لانے کہ کوئی میرے نزدیک اس وقت سے بحث کی موقع نہیں ہے 'اس لئے کہ کوئی بہتر شے لانے کے لئے کی انقلائی عمل کی ضرورے ہو

گ۔ اس کے بغیراس کاذکر کرناخالصتاذ ہنی انتشار پیدا کرناہے 'جوملک وملت کے حق میں ہرس کز مند نہیں ہے۔

ديضبوط اورتعكم مجاعتول كادجود ناكزيب

تیری بات بیہ جان لیجئے کہ اس مروجہ پارلیمانی نظام کی ایک لازی شرط PRE - REQUISITE) بیے ہے کہ دوبڑی بڑی مضبوط اور مطحکم سیاس جماعتیں میدان بى موجود موں - اور اگر ایک ہى جماعت رہ جائے تو پھر آ مریت پیدا ہو جائے گی خواہ كوئى بھى بر ایپزیار فی ہویامسلم لیک - جب انا و لا غیری (میں اور میرے سوا کوئی نہیں) کی یفیت ہوتی ہے 'جب انسان دیکھاہے کہ کوئی اس کے مقابل شیں 'کوئی اس کامحاسبہ کرنے والانس كوئى مضبوط حزب مخالف شيس تواس كاندر آب سے آب مقتدر اور مقتدر مطلق نے کی خواہشات انگزائیاں لینے لگتی ہیں۔ للذاکسی کے اندر اس قتم کے ختاس کو پیدا ہونے ے روکنے کے لئے اور اس پارلیمانی نظام کے بخیرو خوبی چلنے کے لئے دو مضبوط و متحکم ساسی جماعتوں کا وجود نا گزریہ ہے۔ یہ ایسی عوامی قومی جماعتیں ہونی جاہئیں جن کا موقف اور نظر نظر بهت زیاده مختلف نه جو ورنه تووه انقلابی تشکش شروع جو جائے گی۔ ان دونوں جماعتوں کے اندر انتها پیندی نه ہو بلکه ان کے امین فرق اس اعتبار سے ہو کہ جدید اصطلاح میں ایک کو RIGHT OF THE CENTRE اور ایک کو RIGHT OF THE CENTRE کما جاسکے۔ اس کی مثال برطانیہ کے پارلیمانی نظام میں بھی ہے اور امریکہ کے صدارتی نظام میں جی- ادانظام برطانوی پارلیمانی نظام کاچربہ ہے اور آپ کومعلوم ہے کہ وہاں کی دوبری جماعتوں ' کنزرویٹو پارٹی اور لیبرپارٹی کے نظریات وافکار میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ آپ ہد کہ سکتے ہیں کہ کنزرویٹو پارٹی ذراسادائیں طرف ہےاورلیبرپارٹی ذراساہائیں طرف -- باق ان کے مابین نہ قوم پرستی کی بنیاد پر کوئی اختلاف ہے اور نہ بی وہاں کی وستوری ردایات من قطعاً کوئی اختلاف ہے۔ اختلاف ہو گاتو کھے مالی معاملات میں اور کھے امیگریش پالسی وغیرہ کےبارے میں اس کنے کہ گاڑی تھیک طورے تب ہی چل سکتی ہے جب اس کے (دنول سے متوازی ہوں اور قریب قریب ہوں۔ اس طرح آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں اگرچە صدارتى نظام بےليكن ومال بھى دويار شرجين اور كوئى لساچوژافرق واختلاف ان مينسيس -- ایک طرف ری پلکن بن جنمین آپ ' RIGHT OF THE CENTRE 'کس سکتے بیں اور

دوسری طرف ڈیموکریٹس ہیں جنہیں آپ ' LEFT OF THE CENTRE 'کسکتے ہیں اور میں اب جو بات کہنے والا ہوں اس کی شمادت آپ کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اس دعاہ ماگئ ہوگی جو اخبار میں شائع ہوئی ہے کہ کاش امریکہ کے انتخاب میں ڈیموکریٹس جیت جائیں۔ یہ وی ' LEFT OF THE CENTRE 'والی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ جور جحان اپنا ہو گائی کے لئے پندیدگی باہر بھی ہوگی۔

دوران پیپز پارٹی نے ایک سیاس جماعت کی حیثیت سے اپنے کے وران پیپز پارٹی نے ایک سیاس جماعت کی حیثیت سے اپنے کہ کوئی سیاس پارٹی برت متحکم کر لئے ہیں۔ پاکستان ہیں اس سے پہلے ایسی کوئی مثال نہیں تھی کہ کوئی سیاس پارٹی نہ صرف یہ کہ حکومت ہے باہر رہ کر بلکہ وقت کی مضبوط ترین حکومت کی اولین دشمن شار ہوکر اور اس کے خلاف ساری قوت ہروئے کار آنے کے باوجود قائم رہ گئی۔ یہ واقعتا بہت ہزی بات ہے۔ اگر چہ اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے لیکن پھر بھی اس کا قائم رہ جانا میرے نزدیک پاکستان کے مستقبل کے اعتبار سے ایک اس کے متنقبل کے اعتبار سے ایک امید افزابات ہے اس کے ساتھ ایک اور پہلوشا مل کیجئے کہ الحمد لللہ پیپلز پارٹی کا اب وہ جو شیلا اور ہمائی سیاست کی پہلی لازمی شرط کے اعتبار سے ایک امید افزابات ہے اس کے ساتھ وہ انتمائی وابنتی نہ ہنگامہ ہر پاکر نے والا انداز 'وہ پہلی ہی انتمالی نے رفتہ یہاں آئی ہے کہ اب بیکوئی انتمائی وابنتی بازو کی پارٹی نہیں رہی۔ میرے اندازے ہیں یہ در میان میں آپھی ہے 'اگر چہ اس کار جان

بائیں بازوی طرف ہے اور اب آپ زیادہ سے زیادہ اسے LEFT OF THE CENTRE کی بائیں بازوی طرف ہے اور اب آپ زیادہ سے زیادہ سے بارٹی کہ کتے ہیں۔ ان کاوہ انتہا پیندی والار جمان اب ختم ہو چکا ہے اور بے نظیر صاحب نے بری بری یقین دہانیاں کروائی ہیں ' باہر بھی ' اندر بھی ' فوج کو بھی ' سرمایہ داروں کو بھی ' طرح سے اطمینان دلانے کی کوشش کی ہے کہ گھ

میرے اس دور کواب قصۂ ماضی مجھو!

وہ دوراور تھا'اب ہم کچھاور ہیں۔ اور میں یہ مجھتا ہوں کہ یہ یقین دہانیاں نتیجہ خیز ہوں گی اور ان کی پارٹی ہارے ملک میں ایک اور کے دیشیت میں کام کے اس کی پارٹی ہارے ملک میں ایک کے حیثیت میں کام کرے گی۔

دوسراایک عمدہ کلتہ جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کی صفوں میں بھی ایک معجزہ رہنم ہو گیا ہے۔ جو نیجو صاحب جس طرح ذلیل وخوار کر کے کوچۂ اقتدار سے نکالے گئے 'جس طرح دقت کی تھمبیر ترین شخصیت نے ان کے خلاف الزامات لگائے اور جس بڑے پیانے پر ان کی کر دار کشی کی گئی ' اس کے باوجو دان کا کھڑارہ جانا' پھریہ کہ ان کا شریفانہ انداز اختیار کئر کھنااور جواباً کوئی اشتعال آگیزی کا ثبوت نہ دینا' یہ بھی بڑی امیدافز ابات ہے۔

ان کاپسلار دِعمل توری تھاکہ ٹھیک ہان کادستوری حق تھا 'اگر انہوں نے ہر خاست کر دیا تو ہو ایک دستوری اقدام تھا۔ بعد میں اگر چہ انہیں خیال آیا کہ یہ بات میں نے پچھ ذیادہ آگی کہ دی ہے لیکن انہوں نے کوئی گالم گلوچ کی شکل اختیار نہیں کی 'کوئی جذباتی بنگامہ آرائی کرنے کی کوشش نہیں گی۔ اور پھر ایک شخص جو اس طرح ساتھ جڑارہ جانوا تعتابہت بڑی نکال باہر کر دیا گیا ہو 'مسلم لیگ کے پچھ مور عناصر کا اس کے ساتھ جڑارہ جاناوا تعتابہت بڑی بات ہے۔ چاروں صوبائی لیگیں جو حکومت میں ہیں یوابھی اس شیسٹ سے نہیں گزری ہیں۔ ان میں جو لوگ ہیں وہ اگر حکومت میں اپنی المیت ثابت کرئی ہے۔ لیکن چاروں صوبائی انہوں نے اپنے اللہ اللہ کرئی ہے۔ لیکن چاروں صوبائی دی المتعاری متحدہ کوشش کے باوجود جو نیجو صاحب کا اپنی جگہ پر کھڑے رہ جانا اور ان ذی التہ کوشش کے باوجود جو نیجو صاحب کا اپنی جگہ پر کھڑے رہ جانا اور ان خی ہے کہ پہلے کونش کا کامیابی سے منعقد ہو جانامیرے نزویک یہ مسلم لیگ کی صفوں میں ایسام بحزو

له اکرالهٔ بادی مرحم شعردر اصل یوں ہے اس میرسد اسلام کو اب تصدّا می سمجود

ېنس كىدەلدلى كەمچىر محبوكى دامنى كېد!

ہے 'جوایک غرصے کے بعدرونماہوا ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ میں نے یمال دوجہ عوں میں مسلم کیوں کے نظر سے کے بعدرونماہوا ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ میں نے یمال دوجہ عوں میں مسلم کیوں کے لئے دعا کر اللہ تعالی انہ تعالی انہیں متحد ہونے کی توفق عطا کرے۔ کیونکہ میں سجھتا ہوں کہ اگر کمیں بیہ صورت نہ ہوئی اور محراس کوروکئے 'تمامنے والا کوئی نہیں ہو گا۔ چنانچ ملک پاس آگیا تو وہ عبادہ ہو جائیگی اور مجراس کوروکئے 'تمامنے والا کوئی نہیں ہو گا۔ چنانچ ملک سیاست کو متوازن رکھنے اور محیح رخ پر چلانے کے لئے کم سے کم دومضوط جماعتوں کا دردور ضروری ہے۔ اور اس طرح سے پارلیمانی سیاست کا ایک لازمی تقاضا پوراہو سکتا ہے۔

## دائيں اورائيں كى نبادرنى الأنمنط كىسے ہونى جاسب

آب لوگ محسوس کررہے ہوں گے کہ کسی آمرانہ شخصیت کے میدان سے بننے ک بعد ہمارے ہاں جو صورت ہوا کرتی تھی ۔۔۔۔۔۔ اب اس کے آثار دوبارہ یدا <u> ہو چکے ہیں۔</u> ضیاء صاحب کی موجود گی میں جو الائتمنط ہور ہاتھاوہ اب ٹوٹ بھوٹ رہائے۔ وہ کوئی اور صورت حال تھی جس میں پچھ ناعتوں کے در میان مفاہمتوں کی فضاید ابولی تھی۔ اب صورت حال بدل گن ہے۔ اب ہمارے ہاں جو POLARIZATION ہوگی دلمفیق اور رائٹ کی بنیاد پر ہوگی اِن حالات میں سیاسی جماعتوں کے لئے میرامشورہ کیاہے'اس کو سیحصے۔ سب سے پہلی بات سے کہ اللہ تعالیٰ مسلم لیگ کو توفیق دے کہ اس کے چھوٹے چھونے گروپ دغم ہوکر ایک مضبوط سیای جماعت بنائیں۔ ظاہریات ہے کہ مسلم لیگ اسلام کی نام لوا جماعت باور پاکتان اس کی جدوجمد سے وجود میں آ پاتھا 'چنا نچداس طریقے سے باک RIGHT OF THE CENTRE جماعت بن سمح گی۔ ایٹر مارشل اصغرخان صاحب پیلزیارئی نبت زیاده بائیس طرف بین ان کے نظر مات مجھ زیادہ انقلابی بیں کیکن کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔۔۔۔۔ انہوں نے بھی اب تک بدی محنت کی ہے۔ میں ان کی محنت کا قال ہوں ' میں ان کے حب وطن کا قائل ہوں۔ پھریماں کے معاشی نظام کے اندر جو واقعاً بت زياده اونچ نج ہے 'وہ کواہتے ہیں كه اس ميں ايك معتدل صورت پيدا ہو جائے۔ انظال ڈھانچے کے اندر بھی وہ چاہتے ہیں کہ بنیادی تبدیلی لائیں ماکہ زیادہ فطری سطیر عوام کی شرکت ہو۔ ان کی جماعت نے بہت کچھ ہوم ورک بھی کیا ہے۔ میں سجھتا ہوں کہ یہ واحد سال جماعت ہے جس نے ہمارے مختلف معاشی اور سیاسی مسائل کے اوپر گروپ بن، کر کام کیا

ے 'لین یہ ان کااپنی علیحدہ ڈفلی بجانا اور اپنا علیحدہ راگ الاپنا اس نے پہلے جی بہت ہے مراهل بر کافی نقصان بینچا یا تھااور اب بھی یہ طرزعمل مفید ثابت نہیں ہوسکیا۔ انہوں نے اپنا SULO FLIGHT والادور بعی بورا کر لیا ہاور اس سے حاصل کچھ شیں ہوا۔ میں سجھتا ہوں کہ وہ قومی سیاست میں اپنا مثبت کر دار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لئے اصل شے آیادت کا ایار ہے۔ سیاس پارٹیوں میں کوئی قیادت ہمیشہ کے لئے شیس ہوتی۔ اب یمان قائداعظم جبیبی قیادت توکسی کی شیس - کوئی بھی شیس کے جواس طرح کی صلاحیتوں کامالک ہو کہ ان کی موجود گی میں کسی کابھی جراغ نہ جل سکے۔ لنذامیرے نز دیک ان کے لئے بھی بمترین نل یہ ہوگ کہ وہ یاتو پیپلز پارٹی کے ساتھ مدغم ہوجائیں یا سے اشتراک عمل کرلیں۔ ندہبی عناصر کے بارے میں آگر چہ تغصیلاً تو میں بعد میں عرض کروں گالیکن میری خواہش یہ ہے کہ جو بھی ذہبی جماعتیں' زہی محروہ یا زہبی مخصیتیں سیاست کے میدان میں اپنا کر دار ادا کرنا عاہتی ہوں وہ بھی ان دومیں ہے کسی ایک کواسینے رجحان کے مطابق چن لیں۔ میرے سامنے ب سے بری مثال مسلم لیگ کی ہے۔ قائداغظم اس معنی میں کوئی ندہبی آ دمی شیں تھے'' جسمعنی میں ہمارے بال ایک نہ ہی آ دی اتفتور ہے۔ مسلم لیگ کی صف اول کی قیادت بھی کوئی اس طرح کے ذہبی لوگوں پر مشمل نہیں تھی 'لیکن کیسی عظیم شخصیتوں اور کیسے برے برے علاءومشائح نے ان کاساتھ دیا۔ مولاناشبیراحمد عثانی اور مولاناعبدالحامہ بدایونی جيي ملي اورپير جماعت على شاه صاحب جيسي روحاني شخصيتول نان كاساته دياتوه قوي ساست کسی ایک بینچ تک پہنچ سکی۔ اگر سب اپنی علیحدہ علیحدہ گلڑیاں بانٹ کر رکھتے تو مجھی بھی پاکتان کے قیام کاخواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا تھا۔ تواس وقت جو لوگ بھی قومی ساست کے دھارے میں آنا چاہیںان کو بھی اپنا علیحدہ تشخص اور علیحدہ نکڑیاں بناکر رکھنے کی بجائ كوشش كرنى جابيع كدوه أينار جحان ويكصين اور دائمين يابائين جدهر بعى بوان مين شامل ہوں آکہ اس ملک کے اندر دومضبوط سیاسی جماعتیں دجود میں آ جائیں جومروجہ پارلیمانی ساست کی شرط لازم ہے۔

اس نے ذرا آ مے چلئے تو دائیں اور بائیں دونوں طرف انتالبند ( EXTREMISTS) یں دائیں طرف ذہبی جماعتیں ہیں جن میں سے بعض انتالبند ہیں۔ بائیں طرف جو انتالبند یں دہ آپ کو معلوم ہے کہ نیشنلٹ کمیونٹ اور سوشلٹ ہیں۔ پاکستان میں نیشنلذ م کاسب سے بڑا گڑھ صوبہ سرحدہوا کر آتھا 'جمال پر پختون قومیت کا اسرہ تلاقا 'باوچتان می نیشند نم کے علاوہ کمیوزم بھی بڑی سائنقک بنیادوں پر ابھررہا تھالیکن واقعہ یہ ہے کہ اب نیشند نم کاسب سے بڑا گڑھ سندھ بن گیاہے۔ وہاں پر پذیجو اور جام ساتی دغیرہ سندی قوم پر ستی کی آگ کوہوا دے رہ جیں اور قوم پر ستوں کا بادشاہ جی اور آگر قوی سیاست کے ہے۔ چنانچہ وہاں بڑی بی تشویش ناک صورت حال پیدا ہو بھی ہے اور آگر قوی سیاست کے وحارے کے یہ جودوا ہم جھے ہیں یہ مضبوط نہ کئے گئے قوشدیدا نتشار کا خطرہ ہے 'جس سے وحارے کے یہ جودوا ہم حصے ہیں یہ مضبوط نہ کئے گئے قوشدیدا نتشار کا خطرہ ہے 'جس سے فائدہ اٹھائیں کے ہی بائیں بازو کے انتما پہندلوگ جو یہاں پر سار کسسن م 'سائنفک کمیوزم یا فائدہ اٹھائیں کے ہی بائیں بازو کے انتما پہندلوگ جو یہاں پر ساز کو توڑنے کے عزائم کا پر ملا اظہار

#### مرمبى رمنماؤل سيح ينز خصوصي كزارشات

اب میں چند باتیں نہ ہی جماعتوں کے رہنماؤں اور نہ ہی شخصیات کی خدمت میں عرض کرناچاہتاہوں۔ پہلے ہی قدم پر میں عرض کر دوں کہ مجھے بڑا خوف ہے کیونکہ اہلِ سیاست ہوخود مجھی تعلی بات کہتے ہیں اور انہیں تعلی بات سننے کی عادت بھی ہوتی ہے لیکن نہ ہمی رہنماؤں کے ہاں گئے۔

بشدادكه رببردم تغاست قدم را

کے مصداق ہزا خطرناک معاملہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یمال استے کھلے ول کے ساتھ بات سے
کاروایت آئی زیادہ موجود نہیں ہے۔ پھر حقیقت یہ ہے کہ اس میدان میں جو جماعتیں!
شخصیات ہیں ان میں ہے بہت سول سے مجھ کوہوی گری محبت ہے۔ ان کاا دبواحزام آون
ہی 'لیکن اس سے بڑھ کر مجھان سے عقیدت کے درج تک محبت ہے۔ اس کیا دبود کا
ہاتیں بسرحال کہنی ضروری ہیں کہ مجھانیا فریغہ اواکر ناہے۔ میں دعاکر تاہوں کہ اللہ تعالیالا
کے دلوں کو کھول دے اور کم سے کم کھلے دل کھلے ذہن کے ساتھ میری بات پر غور کرنے۔
لئے ہی تیار ہوجائیں۔ یمال وہ بات بھی دوبارہ ذہن میں آزہ کر لیجئے جو میں نے پھیلی سرتہ اگر مضی کہ مجھے جس سے جنتی زیادہ توقع ہوتی ہے 'یہ توقع پوری نہ ہونے پر اس کے بار۔
میں آئی بی ذیادہ شکایت ہوتی ہے اور اس کے بارے میں میری گفتگو میں 'میری تحرید تا

بی آئی ہی زیادہ تخی پیدا ہو جاتی ہے۔ گویا کہ میری تخی کو آپ ان کے ساتھ میری محبت کے است متاسب ( DIRECTLY PROPORTIONAL ) بچھے! چنا نچہ ۔
کید خالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف ج پھر درد مبرے دل میں سوا ہوتا ہے

## لقلابی جدوجبدماانتخابی شمکش ب

نی جاعوں کے لئے میراپہلامشورہ سے کہ وہ خدا کے لئے شعوری طور پر خوب سوچ ہجھ کر

افیصلہ کریں کہ انہیں دین انقلابی رخ پر کام کرنا ہے یاقوی سیاسی رخ پر کام کرنا ہے۔ ہیں

پ نے عرض کر چکاہوں کہ ان دونوں کاموں کے تقاضہ الکل جداادر بالکل مخالف ہیں ہیں

زیچھل مرتبہ تین چزیں تفصیل سے عرض کی تھیں کہ اگر آپ کو خالص دین اور انقلابی کام

زیچھل مرتبہ تین چزیں تفصیل سے عرض کی تھیں کہ اگر آپ کو خالص دین اور انقلابی کام

زام اور اسلام کو غالب کرنا ہے تو پہلاقد م ہو گاتھے عقائد۔ لینی ہوصحابہ کرام کاسادہ ہمچے

راوام وغیرہ سے پاک عقیدہ تعاوہ لوگوں میں پیدا کیجئے۔ اس کے بغیر گاڑی نہیں چلی گ۔

مری شرط لاز م یہ ہے کہ جو اس میدان میں کام کرنے کے لئے آئیں وہ خود دین پر عمل پیرا

ار وہ خود نماز تک نہ پڑھتے ہوں تو وہ دین کو قائم کرنے کا کام کیے کر سیس ہے؟

رسے یہ پھران کی جو جماعت بے وہ بھی چار آنے کی ممبری والی جماعت نہ ہو بلکہ اس

مرن وہ کو گران کی جو جماعت بے وہ بھی چار آنے کی ممبری والی جماعت نہ ہو بلکہ اس

مرن وہ کو گران کی جو جماعت بے وہ جماعت ایک منظم اور سمع وطاعت والی جماعت ان ان اور حرام سے نکے والے ہوں۔ پھریہ جماعت ایک منظم اور سمع وطاعت والی جماعت ان ان کو اور سرم وطاعت والی جماعت ان کہ کہ ان کی ذات براوری مراب یہ کام رنا ہے تو یہ تین چزیں اس کے لواز م نہ کہ ان کی ذات براور وہ بھی انقلابی نج پر دینی کام کرنا ہے تو یہ تین چزیں اس کے لواز م دئیستر کھی ہیں۔

و کو اگر خالص و نی اور وہ بھی انقلابی نج پر دینی کام کرنا ہے تو یہ تین چزیں اس کے لواز م دئیستر کھی ہیں۔

لی سیاست میں مرجب**ی عن صرکا کردار** اس کے برعس اگر آپ کوقوی سیاست میں کوئی مؤثر دول ادا کر ناہے توادلاً یہاں عقائد

کی بحث مت چیز ہے۔ یہ بحث یمال زہر قاتل ہو جائے گی یمال تو صرف اللہ اور اس کے رسول سے ساتھ جذباتی محبت کی بات ہونی چاہئے۔ اس بنیاد پر تومسلم لیک کی تحریف اٹھی تھی۔ وبال عقائدي بحث بالكل نسيس جميزي مئي- النيايمان عمل كوبعي بالكل جموز دييي - بركاراً ملان بع واس بعي مسلمان واجر بعي مسلمان وعناه كبيره كامر تكب بعي كافر سير الممان ے۔ اگر آپ عمل کی بحث کولے آئے تو آپ نے اپنا BASE پیلے بی محدود کردیا۔ اب آپ آمے کیارومیں مے ؟مسلم لیگ کی تحریک میں نعرو تھا کد "مسلم ب تومسلم لیگ میں "" کوئی بھی واسد 'نہ عقیدے سے بحث ہوگی نہ ہی اس کے کردار وعمل سے بحث ہوگ۔ ٹائٹ کیے کہ میدان کھار کھے کہ حوصلہ مندلوگ آئیں اور آپ کی جماعت کووسعت حاصل مواوراس میں سکدرائج الوقت جو ہاس کی بری قدر وقیت ہے اسے اپنی مٹھی میں لیجئے۔ سکہ را بج الوقت كياب ؟ سرمايه دارى ؛ كوئي جا كمرداري اور زمينداري ، كوئي سجاده نشيني ياس ك ساتھ کوئی دابنتگی ' یا کسی قبیلے کی سرداری یا کسی بڑی برا دری کی چود ہراہث! توجس کے پاس یہ سكرائجالونت بالراس آبائي جاعت بن آفدين اورسياست بحى كرناعاين و گویا که آپ تضادات کاشکار ہیں۔ ان کوموقع دیں 'وہ آئیں اور ان میں سے بہتر کا نتخاب کر لیجئے۔ یعنی جوابی حیثیت کے اعتبار سے بھتر ہوں 'نہ کہ کر دار کے اعتبار سے۔ اگر اب بھی یہ دیکناہے کدان میں سے جس کا کر دار بہترہاس کو آگے آناجا بے تو پھراس دادی میں کاب کوقدم رکھناہے کے "جس کوہودین دول عزیزاس کی گلی میں جائے کیوں؟" خوب اچھی طرح سے جان لیج کہ قوی سیاست کے تقاضے کھم اور بیں اور دین ، خصوصاً انقلابی سیاست کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ للذااس میں اول توشعوری طور بربیہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جمیں اِد هرجانا باار هرجانا ب- جب تك يد فيمله نيس موكاكنفيو ژن رے كا وى موكاك کھادھر کھا دھر۔ اور اس کامطلب میہ ہوتا ہے کہ نداد حرند اُدھر۔ اس کیفیت کے ساتھ بعض دین جماعتیں اس وقت بری طرح دوجار ہیں۔ الله تعالی انہیں توفق دے کہ وہ اس معالمه میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ میرے نز دیک سیاست گناہ نہیں ہے اور میر نے بیشہ کما ع كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء بواسرائيل كي سياست توانبياء ك ہاتھ میں تھی ۔ اور اس وقت توبیہ سیاست جارے لئے بہت بدی ضرورت بن سی ہے۔ پاکتان ك بقاك التي شرط لازم ب كسمال مضبوط بمعتكم اور صحتند سياست كى بنيادين قائم بوجائي

ورندوی انتشار اورا معملال کی کیفیت رہے گی اور دسمن کی درا ندازی کاخطرہ موجود رہے گا۔
اس اعتبار سے اس وقت آگر سیاست کے میدان میں کوئی مُوثر دول اواکیاجا سکے توبہ بھی میرے
زدیک کرنے کا ایک کام ہے ' اگر چہ میری ترجیحات میں بید دوسرے نمبر پر ہے۔ میری
زجیات میں آولیت انقلائی نبج پر اسلام کے لئے کام کرنے کہ اور میں اس میں لگاہوا ہوں۔

برمال ذہبی عناصر میں سے جولوگ یہ طے کرلیں کہ انہیں سیاست ہی کے میدان میں

اپارول اواکر ناہے توانمیں حب وطن اور اسلام پندی والا حبت کر دار اواکر نے کے لئے اس

کر قاضے پورے کرنے ہوں گے۔ خاہریات ہے کہ مسلم لیگ بھی اسلام پندسیای جماعت

می اس کانعرہ تھا پاکتان کا مطلب کیالا الد الا اللہ اس میں اگر چہ کچے دو سرے لوگ بھی

ٹال ہو گئے تھے لیکن ان کی حیثیت ٹانوی تھی۔ پہلے نمبر پروہی لوگ تھے جو اسلام کے ساتھ

لیما در جذباتی وابستی رکھتے تھے اور ان میں پچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بظاہر چاہ نہ بہی نظر نہیں

آتے تھے لیکن ان کی تمذیب و تمدن میں اسلامی روا بات موجود تھیں۔ اس اعتبار سے پچھ

ذبی عناصراً کر سیاسی میدان میں اپنا کر دار اداکر ناچا ہیں تو یہ میرے نزدیک کوئی گھٹیا کام نہیں

ہے۔ البت اس کی ایک شرط لازم ہے اور وہ یہ کہ کمی ذہبی سیاسی جماعت کی بنیاد فرقہ بندی پر

کام ادر ہیں۔ ان کے لئے اگر ادارے قائم ہوں ' انجمنیں اور جماعتیں بنیں تو کوئی حرج

نیں 'لین سیاست کا میدان اس کے لئے موزوں نہیں۔ سیاست میں جب اسلام کے نام پر

ذبی عناصر تقسیم ہوجاتے ہیں تواس کا سارافا کہ و سیکولر اور کیونٹ عناصر کو پنچنا ہے۔ ہارا دو

دند کا تجربہ اس پر شاہد ہے۔ چنانچہ جماعت بندی کی بنیاد فرقہ اور مسلک سے بالاتر ہوئی

دند کا تجربہ اس پر شاہد ہے۔ چنانچہ جماعت بندی کی بنیاد فرقہ اور مسلک سے بالاتر ہوئی

## توى سياست كوفرقه بندى سع بإك ركھيے

حزیدیہ لہ سیاسی پلیٹ فارم پر فرتے اور مسلک کی بات سرے سے ہوئی ہی نہیں چاہئے۔ میں نقتی مسالک کی نفی نہیں کر رہا۔ اگر کسی کی ترجیحات میں اولین شے اپنے مسلک کی تبلیغ و اثباعت ہے تووہ تبلیغی میدان میں کام کرے۔ اس کے لئے وار العلوم اور انجمنوں کی سطح پر کام ہو سکتا ہے 'لیکن ان بحثوں کو سیاسی میدان میں ہر گزند لائے۔ جمجھے یاد آرہا ہے کہ ایک ذوانے میں مفتی محم شفیع صاحب "کراچی سے ایک مہم لے کر لگا تھے انہوں نے پور پاکستان کا دورہ کیا اور مختلف شہروں میں جاکر ایک بات کی تقین کی کہ جمیں ہے طے کر این چاہئے کہ فرقے اور مسلک کی بات اور فہ جمی اختلاف کی بحث یا تو صرف اپنے مدر سے میں ہویا اپنی جو مساجد ہیں ان کے منبر سے ہو۔ بھی اجتماع عام میں اور پلک پلیٹ فارم سے ذہی اختلاف کی بات نہیں آئی چاہئے۔ مفتی صاحب " نے یہ کتنی شجع بات کہی تمی جو اگر چہ اختلاف کی بات نہیں آئی چاہئے۔ مفتی صاحب " نے یہ کتنی شجع بات کہی تمی جو اگر چہ صحد ابصد حر اثابت ہوئی 'لیکن آج اس کا تذکرہ کر کے ہمیں ان کے لئے دعائے فیر کرنی چاہئے۔ مفتی صاحب " نے آس وقت پلک پلیٹ فارم کا لفظ استعال کیا تھا۔ میں یماں سای پلیٹ فارم کا لفظ استعال کر رہا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے الی بات نہیں ہونی چاہئے کہ جو پلیٹ فارم کا افظ استعال کر رہا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے الی بات نہیں ہونی چاہئے کہ جو تقسیم کرنے والی ہو۔ قومی سیاست میں ان چیزوں سے بالاتر ہوکر لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔

### جماعت اسلامي كاالمير

میرے ماضی کے اعتبار سے میرے نزدیک اہم ترین دبی جماعت جماعت اسلامی استوار ہوئی۔ کسی اور جماعت کے اندر کنیت کی وہ شرائط نمیں ہیں جواس کے ہاں ہیں۔ بدوہ جماعت ہے جس کے دستور کے اندر عقید کی وہ شرائط نمیں ہیں جواس کے ہاں ہیں۔ بدوہ جماعت ہے جس کے دستور کے اندر عقید کی پوری وضاحت اور کلہ طیبہ لا الدالا اللہ محمدر سول اللہ کی معین تعبیر ہمی درج ہے ۔۔۔ کویا کہ کسی کے پاس اس کے خلاف پھے ہے تووہ اس جماعت میں نمیں آسکا۔ بدوہ جماعت ہے جس نے تقییم ہندہ پہلے مسلمانان ہند کی سیاست سے کوئی سرو کار نمیں رکھاور جماعت ہے جس نقیم ہندے پہلے مسلمانان ہند کی سیاست سے کوئی سرو کار نمیں رکھاور اس نے صرف ہندوستان ہی کے نمیں قلسطینی مسلمانوں کے مسائل کو بھی در خور اعتبانین مسلمانوں کے مسائل کا داود سبب اسلام سے ساتھ عملی وابنگی اور اپنے فرض منصبی کو پھیان کر اے دور رک ہو اور ان کاواحد حل اسلام کے ساتھ عملی وابنگی اور اپنے فرض منصبی کو پھیان کر اے اواکر نے کے لئے اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ پھر ان کا تنظیمی ڈھانچ بھی انقلابی طرز کا تھااں لہ بھی انقلابی خور کی ساخت کے اعتبار سے یہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی۔ اس کا تنظیمی ڈھانچ ابھی تک انقلابی طرز کا ہے اور میرے زدیک سالمی انقلابی جماعت تھی۔ اس کا تنظیمی ڈھانچ ابھی تک انقلابی طرز کا ہے اور میرے زدیک سیاست کے میدان میں ڈال کر خود سیر بہت بردا المیہ ہے کہ اس نے اس تنظیمی ڈھانچ کو انتخابی سیاست کے میدان میں ڈال کر خود سید بہت بردا المیہ ہے کہ اس نے اس تنظیمی ڈھانچ کو انتخابی سیاست کے میدان میں ڈال کر خود سی بہت بردا المیہ ہے کہ اس نے اس تنظیمی ڈھانچ کو انتخابی سیاست کے میدان میں ڈال کر خود

می نتمان اشمایا اور اس ملک کومجی نقصان پنچایا۔ اس پر میں نے بڑے شرح و بسط کے ماتھ انتقال کے ہائی انٹروپو میں جو "ندا" کے ایک پیش نے جھے لیاتھا اور جو "ندا" کے ایک پیش نے جھے لیاتھا اور جو "ندا" کے ایک پیش کے شارے میں شائع ہوا ہے۔ جماعت اسلامی کے اس انتقال موقف کے ہماری قوی اور کی بات پر جو نقصانات متر تب ہوئے ان پر میں نے اپنی کتاب "اسلام اور پاکستان" میں میں انتھا سے بحث کی ہے۔

اس جماعت کے بارے میں میری خواہش 'میری دلی آر زواور تمنا جے میں اس کے عوام و خواص کی خدمت میں درخواست کی صورت میں پیش کر رہا ہوں کہ خدارا اپنی موجودہ پالیسی پر نظر عانی کریں اور اپنے اصل طریق کار ' یعنی انقلابی نبج کواختیار کرتے ہوئے ' انتخابی ساست کے میدان سے دست کش ہوجا میں۔ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی انقلابی مشینری کو انتخابی ساست کے میدان میں استعمال کر کے خود اپنے اور پی فلم ہے اور اس مشینری پر بھی۔ میری دعاہے کہ اللہ تعالی انہیں اپنی پالیسی پر نظر عالی کرنے کی توقی عطافر مائے۔ ان کے لئے پورے خلوص اور جذبہ خیرخواہی کے ساتھ میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ طے کر لیس کہ آئندہ انتخابات میں حصہ نہیں لیس کے۔ اس ایک فیصلے کے دوعظیم فائدے انہیں حاصل ہولئے

## انخابی سیاست سے گنار وکشی کے دوظیم فا تدسے

ایک ہے کہ اس ملک کے عام اسلام پند لوگ المتخابی سیاست کے میدان میں دینی جماعتوں کی باہمی رسم می کے باعث اسلام کے مستقبل کے بارے میں جس درجے شدید ایس کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ ہے سمجھتے ہیں کہ دین و ذرہب کے اعتبار سے ہمارے زوال و المخطاط کا اصل سبب دین دار اور دین پندلوگوں کے دوٹوں کا تقسیم ہوجاتا ہے 'اس آئر میں یک دم نمایاں کی واقع ہوجائے گی اور اس خوشکوار تبدیلی کا سارا کریڈٹ جماعت اسلامی کو بائے گاجو آئندہ کے لئے انقلابی عمل میں ان کے لئے ایک بہت برداسرماید ( ASSET ) بن سکت ہوائی اور سندہ کے ذمہ دار حضرات سے ملاقاتیں کر کے بھی کہ چکاہوں اور سکت بیک بلیٹ فارم پر خطاب عام میں کہ رہا ہوں کہ اس کا جماعت کو داقعۃ بہت بردا فائدہ مامل ہوگا۔

أئنده انتخابات سے كناره كش مونے كے نيفلے كادوسرااہم ترفائدہ جماعت اسلامي كو

یہ پنچ کا کہ سیاست کے میدان میں موجود دیگر ذہبی جماعتیں کوشش کریں گی کہ جماعت اسلامی کے ساتھ اپنے معاملات ورست کریں۔ اس لئے کہ انہیں معلوم ہے کہ جماعت اسلای کے زیر اثر ووٹروں کی ایک اچھی خاصی تعداد جمارے معاشرے میں موجود ہے۔ لنداوہ اینے حق میں بھاعت کے خیرسگالی کے جذبات حاصل کرنے کے لئے کوشال ہوں گی۔ نتیج ہمارے معاشرے میں سرایت شدہ فرقہ واریت کے زہر کی تلخی میں نمایاں کی واقع ہوگی اور جماعت کے لئے موقع ہو گا کہ وہ اس سلسلے میں نیو کلیسی بن کر ایک مؤثر کر دار ادا کر سكے۔ جب جماعت إسلامی انتخابات میں اپنامیدوار كورے نسیں كرے كى توفاہرے ك اس کے دوٹ تواننی لوٹوں کو جائیں محجودین کے علمبردار ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے طے کرر کھاہے کہ تنظیم اسلامی انتخابات میں حصہ نہیں کے گی الیکن ہمارے ساتھی جبود دیں کے توان کے سامنے دومعیارات ہوں گے۔ اولایہ کہ جس مخص کوووث ویناہوہ پابند شریعت ہو۔ آگر کوئی مخض غدا کاوفادار نہیں ہے تووہ ہمارااوراس ملک کاوفادار کہاں ہے ہو جائے گا؟ ہم اس کو اپنا ووٹ دے کر اللہ کے ہاں اس کی بدا عمالیوں میں حصہ دار نہیں بز عاج- صيفين آيام- من مشى مع فاسق ليقو يه غضب الله تعالى و اهتزله العرش- جو مخص کمی فاس کے ساتھ اسے تقویت پنجانے کے لئے چاتا ہے' الله اس براتنا غضب ناك موتام كداس كاعرش تحراا محتام يتووث دينے سے برى تقوت اور کیاہوگی؟۔ ٹانیایہ کہ جس مخص کے حق میں دوٹ دینا ہے اس کا تعلق کسی ایس جماعت ے نہ ہوجس کے منشور میں کوئی شے خلاف اسلام ہو۔ ہوسکتاہے کہ ایک مخص خود تو پابند شريعت بلكن ايساساده لوح ب كه جديد سياست ك بتعكندول كونسيس مجمتا اور کسی ایسی جماعت کے ٹکٹ پر الیکش لڑرہاہے جس کے منشور میں کوئی چیز خلاف اسلام۔ تواسے بھی ہم دوث نسیں دیں مے۔ تواگر جماعت اسلامی بھی یمی موقف اختیار کرے تو صرف سے کدان کےووٹ اسلام ہی کے حق میں استعال ہوں گے ، بلکہ اسلام پندعناصرار ے قریب آنے کی کوشش کریں مے اور بیانہ ہی سطیر لوگوں کے لئے مرجع بن عیس مے۔

ید دونقرفائدے ہیں جواس ایک فیصلے سے جماعت اسلامی کو حاصل ہوتے ہیں جس حوالہ اوپر دیا جاچکا ہے۔ اللہی ہی اللہی ہی حوالہ اوپر دیا جاچکا ہے۔ بصورت دیگر اگر جماعت اسلامی الیکش میں حصہ لینے کی پالیسی ہی عمل پیرار ہتی ہے تواس بار بھی وہی ہوگاجو ہمیشہ ہو تارہا ہے۔ سمنتی کی چند سیٹیں جو انہیں حاصا بق ری چیں معمولی کی بیشی کے ساتھ وہی آئندہ بھی ان کے صفیے بی آئیں گی۔ جی نے مدینہ وَرہ میں بیٹے کر ہے 19ء کے الیکش سے چندروز قبل عیدالفطر کے دن یہ عرض کیاتھا کہ مغربی کتان میں آپ کو چار یا پانچے سیٹیں ملیں گیا ور مشرتی پاکستان میں آٹھ سے دس تک مل سکتی ہے۔ مغربی پاکستان کی حد تک تو میری بات حرف بحرف درست ثابت ہوئی کہ چار امیدوار جماعت کے نمک پر کامیاب ہوئے جبکہ پانچویں مولانا ظفر احمد انصاری صاحب سے جو جماعت کی حمایت سے کامیاب ہوئے تھے۔ مشرتی پاکستان میں ووٹوں کی گفتی کے اعتبار سے جماعت کامعاملہ مغربی پاکستان سے بہترتھا الیکن سائیکلون کی تباہی سے پیدا شدہ اثرات اور سے میمن میں بی پی کے گمراہ کن پر و پیگنڈہ کے طوفان کے باعث صور تحال یکدم بدل کی تھی۔ آئندہ انتخاب میں بھی سے بری گزارش ہے کہ وہ ناپ تول کر فیصلہ کریں کہ ان کے نزدیک بلامی کا کابرین سے میری گزارش ہے کہ وہ ناپ تول کر فیصلہ کریں کہ ان کے نزدیک بندسین نیادہ وقع ہیں یاوہ دو عظیم فائد نے جن کا حوالہ میں دے چکا ہوں۔

## ة مى *رست*يا مى مجعيّة المجديث كامنفى طرزمل

اس کے علاوہ باتی نہ ہی جماعتوں کے بارے میں زیادہ تفصیل ہے جمجے کچھ نہیں کہنا۔

دو جماعتیں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور جمعیت المحدیث اصولاً میری بحث کے دائرے ہے فارج ہیں ان میں سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے بارے میں توخاص طور پر میں اس لئے بھی پچھ نہیں کمنا چاہتا کہ اس میں شیعہ سنی کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ ویسے بھی وہ جماعت نہیں تحریک ہے۔ ان کا انداز انقلابی ہے اور پھر ان کا انیکش میں حصہ لینا بھی ابھی غیر بقینی ہے۔ البتہ جمعیت المحدیث کے بروہ جماعت ہے جو خالص نہ ہی فرقہ واریت کی بنیاد پر سیاست کر رہی ہے لگر چہ جمعیت علیا کے اسلام اور جمعیت علیا کے پاکستان کی بنیادوں میں بھی فرقہ واریت نہیں ہے۔ یہاں تو نام بی بی فرقہ موجود ہے بھی فرقہ واریت نہیں ہے۔ یہاں تو نام بی بی فرقہ موجود ہے دھڑ کے ساتھ المحدیث مسئلہ کی بنیاد پر سیاست کی جارہی ہے۔ میرے نزدیک میہ ایک برنا ہے تو وہ اسپند مسئلہ کی بنیاچ کریں 'اپنے دار العلوم بنا میں 'لیکن مسلک کی بنیاد پر سیاست میں آتا اس ملک کی بخوں کو کھود نے کے متراد ف ہے۔ چو تکہ جمھے ان کے ساتھ دلچہی اور محبت ہے اس کے میں ذراح ف ہے۔ چو تکہ جمھے ان کے ساتھ دلچہی اور محبت ہے اس کے میں ذراح ف ہے۔ چو تکہ جمھے ان کے ساتھ دلچہی اور محبت ہے اس کے میں ذراح ف ہے۔ چو تکہ جمھے ان کے ساتھ دلچہی اور محبت ہے اس کے میں نے تاسی دراح فی دراح ہیں۔ دراح فی ہے۔ چو تکہ جمھے ان کے ساتھ دلچہی اور محبت ہے اس کا میں نام میں ذراح فی ہے۔ چو تکہ جمھے ان کے ساتھ دلچہی اور محبت ہے اس کے میں نام کی جنوں کو کھود نے کے متراد ف ہے۔ چو تکہ جمھے ان کے ساتھ دلچہی اور محبت ہے اس کی جنوب کی دراح ہے۔ دو تکہ جمھے ان کے ساتھ دلچہی اور محبت ہے دو تک میں دراح ہے۔ خو تکہ جمھے ان کے ساتھ دلچہی اور محبت ہے میں دراح ہے۔ جو تکہ جمھے ان کے ساتھ دلچہی اور محبت ہے میں دراح ہے۔ خواطب کیا ہے۔

## جعينت علمات اورمعيت علمات بإكتان كم المعصم راسة

\_\_ جمعیت علمائے اسلام اور جمعیت علمانے پاکستان الحمد ملتہ کہ ان دونوں کے نام میں فرقہ واریت نسیں ہے ، کیکن دونوں کا تعلق دیو بند کا اور بریلوی مسلک ہے ہے۔ یہ دونوں جماعتیں اپنی اپنی جگہ سیاسی اعتبار سے بردامؤر کر دار ا كر على بير - جمار على ديسات مين خاص طور يرعوام من جورواين جذباتي غد جب جلا آراب وہ بریلویت نمیں۔ بریلویت توکل کی شئے ہے۔ جارے ہاں سیال شریف محوارہ شریف ' تونم شریف اور اس طرح کی دوسری گدیوں کی جڑس بڑی پرانی ہیں۔ بریلویت سے ان کاکوئی تعلق سیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ آج کل ان کے درمیان کچھ اشتراک ہو گیا ہے۔ جعیت علائے پاکتان یا جماعت اہل سنت وغیرہ کے لئے عوام کے اندر اپیل موجود ہے لیکن ہےوہ استے مسلک کی بنیادیر۔ اس طرح جمعیت علائے اسلام کے لئے دیو بندیت کی بنیادیر ذہبی اپیل موجود ہے۔ ان میں تھانوی حضرات بھی ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کاساتھ دیاتھا' باتی جن كاقلبى اور ذہنى اور روحانى رشتہ مولانا حسين احمد منى سے ہے۔ وہ تحريك پاكستان كے خالف تھے لیکن عوامی سطح پر ان کا کافی اثرور سوخ ہے۔ یہ دونوں جماعتیں سیاست میں ایک مُوثر کر دار ا داکر سکتی ہیں۔ ان کے لئے سب سے بهتر صورت توبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اتحاد كى توفق دے اور سے كوئى نامكن بات نسيس إس لئے كد حنفيت ان كے ور ميان قدر مشترك ہے۔ ان کی فقد ایک ان کے عقائد ایک ہیں۔ سار افرق مخصیتوں کے عکر او کاہے۔ مولانا احمد رضاخان صاحب بریلوی اور مولانا اشرف علی تھانوی یے درمیان جو تلمی رسم کشی ادر مناظرے ہوئے ہیں بعض مسائل پراس نے ساراتلخی کازہر کھولا ہے اور ان سے ذرا پہلے شاہ اسلعیل شهید" اور مولانافضل حق خیر آبادی ٌ کے امین جو پچومعاملات میں بحث و تمحیص ہوئی تھی وہ اس کے پس منظر میں ہے۔ ورنہ دونوں حنفی ہیں ' دونوں کے عقا ئدوہی ماتریدی عقا ئد ہیں ' امهات كتبايك بي بي-

اگر توبیہ جمع ہوجائیں توواقعہ ہیہ کہ اس ملک کے اندر سیبہت برواسیای کر دار اداکر سکتے ہیں اور میں اس کے کچھے آثار بھی دیکھ رہا ہوں۔ مولانا سمیج الحق صاحب کا کرا چی جانا اور مولانا نورانی میاں سے ملاقات کرنابہت اہم ہے۔ پچھے نہ پچھے ضرورت کا حساس ہورہاہے 'اس کئے کہ جونی سیاسی قوتیں ابھر کر آگئی ہیں علاقائی قومیتوں کی بنیاد پر یالسانی قومیتوں کی بنیاد پر انہوں ناک بہت ہی ، common کو دیا ہے سب کے سامنے۔ مشترک دشمن بھی بسا اوقات ایک عارضی استحاد پیدا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں لیکن میں تو کہ تا ہوں کہ یہ مثبت بنيادوں يرجع ہوں۔ اسلام كے لئے كوئى اسلام ليك بناليس (الله تعالى انسيس تعنق دے) اور پراگر دوسری جماعتیں میدان سے ہٹ جائیں توایک بہت بری قوت وجود میں آ سکتی ہے۔ اگريه ممكن نئيس تو پھريد دائيس بائيس جدهران كار جحان ہے ادھر كے اصل سياسي دھارے ميں یر نم ہو جائیں یا اَیک کمرے تعاون کی شکل اختیار کرلیں جیسا کہ تحریک پاکستان کے دور میں تعاون تھا۔ دیوبندیوں میں سے بھی تھانوی حضرات کا اور تقریباً تمام بریلوی کمتب فکر اور تمام مثائخ كالمسلم ليك كے ساتھ ۔ اگر اس وقت ايباہو سكتا تعابواب كيوں نہيں ہو سكتا ، جتنابردا خطرہ اس وقت تھااس سے بدا خطرہ اب ہے ، جس سے پاکستان آج دوجار ہے۔ اِس وقت ہندوستان ہم سے ہیں گنابوی طاقت بن چکاہے 'روس آیک بہت بڑے خطرے کانشان بن کر المارے سرول پر موجود ہے اس وقت بہت ذیادہ ضرورت ہے۔ اُس وقت اگر ہندو کے مقابلے من مسلمان جمع مو محك يته مسلم ليك كي قيادت مين تو آج كيون سين مو يحقه - اب مين آپ سے اپنے دل کی بات کمد دوں 'جمیت علاء اسلام خاص طور پر مولانا فضل الرحمان گروپ 'بدی محبت ہے جمعے ان لوگوں سے 'انسیں میں انقلابی انتاہوں وہ بھی کاش کہ انقلاب كاراسته اختيار كرليس اس كوازم بورك كريد يا محران من باكين بازوى طرف أيك رحجان موجود ہے۔ بیز یادہ عوامی لوگ ہیں 'ان میں جمعی وؤیرے لوگ شامل نہیں ہوئے 'اسلام کے قانونی نظام کے اندر جتنابھی سوشلزم آسکے اس کے یہ لوگ قائل ہیں۔ جعیت علاء ہند کے برے بڑے علماء میں مجی بدر حجان موجود تھا اور آپ کو یاد ہو گا بھٹو صاحب کے ساتھ الانتمنظ س كى مودئى تقى مولانامفتى محمود كى - باقى تمام علاء توجع مو كئے تھے ، بعثو ك ظاف فتوے بھی انہوں دیئے تھے لیکن مولانامفتی محمود کمال کھڑے تھے۔ وہ ورحقیقت ایک بس مظرب ایک مزاج ہے۔ اس کی مناسبت سے یاوہ انقلابیت کی طرف آئیں۔ الله تعالی انس توفق دے میری ترجی توسی ہے۔ ورنہ یہ کہ بائیں بازو کے ساتھ مل کر قوم کے ساتی دھارے میں اینامثبت کر وارا واکریں۔

مولانانورانی میال کی زهبی فرقه واریت پر مبنی سیاست شهرست بی ناپند ہے لیکن سیاسی معاملات میں ان کی دور اندلیجی ان کی معاملہ فنی کامیں ہے انتها قائل ہوں۔ میرا آثریہ ہے کہ پاکتان میں جتنے لوگ ، جتنی جماعتیں ، جتنی فرہی شخصیتیں سیاست کے میدان میں ہیں ان میں مولانا ٹورانی میاں اپنی بالغ نظری اور وسیج النظری کے سب سی بڑھ کرمیں۔ پوری دنیا میں وہ چکر لگاتے ہیں این کے والد مرحوم نے پورے گلوب کے دب چکر لگائے تعیاں ان کے والد مولی آگر چہ خانوادہ وہ بر بلی سے خمل تح کی کوشیں مانان کا حکم قاکد تح کی خلافت میں شرک میں ہوگئی تا ہوگئی ہے حکم کوشیں مانان کا حکم قاکد تحریک خلافت میں شرک میں ہوگئی ان کے والد مولانا عبدالعلیم صدیقی تحریک خلافت میں شامل ہوئے اور قیدو بندی صعوبتیں برداشت کیں۔ ان کا آیک پس منظر ہے۔ شریعت کا دم میں شرکت کے وقت بھی میں نے واضح کیا تھا کہ اس میں شامل دبی جاعتوں کے سیاس مؤتد میں مرف میں شرکت کے وقت بھی میں نے واضح کیا تھا کہ اس میں شامل دبی جاعتوں کے سیاس مؤتد میں ہوں کہ جیے اختلاف ہے۔ میراسیاس موافقہ " ہے جھے اختلاف ہے۔ میراسیاس موافقہ " ہے جھے انہ ان کا کوئی مصابح مل کر فر ہی بنیادوں پر شامل ہو جائیں یا یہ کہ جھیت علماء اسلام کے ساتھ مل کر فر ہی بنیادوں ہو کئی سیاس جاعت قائم کر لیس تو وہ ایک فرجی صراح کے " قائد اعظم" بنے کی صلاحیت اگر وہ مسلم لیگ میں انڈ کا شکر اواکر آبھوں کہ میں مطمئن ہوں کہ میں ضافی جات کہ دی ہوں کہ میں مواب کہ میں مواب کہ میں انڈ کا شکر اواکر آبھوں کہ میں مطمئن ہوں کہ میں مورت نہیں ہوگ ۔ اور اب جھے اس کاکوئی حصد اگلے جعد پر مؤخر یا لمتوی کر نے کی ضرورت نہیں ہوگ ۔ اور اب جھے اس کاکوئی حصد اگلے جعد پر مؤخر یا لمتوی کر نے کی ضرورت نہیں ہوگ ۔ اور المسلمین و المسلمی و المسلمی و المسلمی و المی و المسلمی و المسلمی و المسلمی و المسلمی و المسلمی و المسلمیں و

المعکدولله کر باط آبادی پاکستان مے تیسرے بڑے شہرا درعظیم منعتی مرکز فیرستان کے تیسرے بڑے شہرا درعظیم منعتی مرکز فیران فران فران فران فران

## طلبمال وران كالل

#### \_\_\_\_\_داكظرامسداراحد

ایر نظیم اسلامی در ابنی ناظم اعلی اسلامی جمعیّت بلبه پاکستان داکمشر اسرادا حد کی اس تقریر کا خلاصه جوموموف نے دو مرسط 1 کی جمعیت باسلامی جمعیت بلله پاکستان کے سالار جمستاع کے موقع پر ایک جلبشام میں کی مقریح جہا نگیر مایک کوام کے پیرے ڈاکٹر عرصیات ملک (مرحم) سابق پرسپل اسلام یک کام کام و دوائس چانسل ایٹیا در میزیر کھی کے زیرصدارت منعقد موانعا ۔

رِ تقریراس ای معیت طلبہ منر تی پاکستان نے تو بنگار نبائے ہیں کا بی مورت بیسے تا کے کے تھے کی کی خربے پاکتان بیسے معیت کی بعد کی قیادت نے اسے لائتے اعتبار نہیں سمجا تھا ۔۔ مسلم نیام اسلامی کے پہلے آلے پاکستان کونٹن کے موقع یراس تقریر کی المامی اور حالے کے مابین ایک ربط قائم کرنے کے کوشش کا منبرہے ۔

( فلسبم الخطيم المامي بكستان)

#### بالله الوحل الرجيم

الله تعالیٰ کی محمد شنا اورنبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر درود وسلام کے بعد ، صاحب صدر! بزرگواور دوستو ..... میری آج کی مفتلو کاموضوع بیہ ہے کہ طلبہ کے اصل مسائل کیا ہیں اور انہیں کس طرح حل کیا جاسکتا ہے۔

طلبہ کے مسائل کا خطرناک تصوّر .... اس سلیے میں سب پہلے میں سب پہلے میں سب پہلے میں سب پہلے میں آپ حفرات کو یہ بتاؤں گا کہ طلبہ کے مسائل کاوہ تک نظرانہ تصور جوعام طور پر رائح بسکت درجہ خطرناک اور ملک ولمت کے حق میں کتنے برے نتائج پیدا کرنے والا ہے۔ پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے اصل اور واقعی مسائل کیا ہیں اور ان کے حل کی صحیحراہ کون تی

آپ کو معلوم ہے کہ طلبہ کے مسائل کے بارے میں عام طور پرجو
باقیں کہی اور سی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ کالج کم ہیں ' ہاسل نہ ہونے
کے برابر ہیں اور جو جیں ان کی حالت نا گفتہ بہ ہے۔ تعلیم بے حد متکی
ہے اور جو چیزایک آزاد ملک میں بے دام ملی چا ہے اس کی ہمارے ملک
میں بہت گر ان قیمت وصول کی جارہی ہے۔ امتحانات کالظم ٹھیک نہیں
ہے۔ سپلیمنٹری امتحانات کو جن پر ایک طالب علم کے ایک سال کے
میاع کامعاملہ مخصر ہوتا ہے بے حد کم ہیں اور جو ہیں ان سے استفادہ کی
شرائط انتمائی کڑی ہیں۔

یہ اور اس طرح کے اور بہت ہے مسائل ہیں جن پر "طلبہ کے مسائل" کالیبل چپال کیا جارہ ہے۔ کا اس معاملات میں ذیارہ سہولتیں حاصل کرنے کو طلبہ کی سعی وجد کا مقصود قرار دیا جا تارہ ہے اس پر ستم ہیہ کہ آگر کوئی اس سے بڑھ کر ملک و ملت کے مسائل کا طرف طلبہ کی توجہ کو منعطف کر انے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لئے بلا تکلف طلبہ کے نصب العین کے دشمن کا خطاب استعال کر دیا جاتا ہے۔

ہاری رائے میں طلبہ کے مسائل کاب محدود تصور انتہائی تک نظرانہ ہے اور ان مسائل لب کانصب العین قرار دے کر اس کے لئے جدوجہد کر تا انتہائی خطر تاک ہے۔ جب ہم ان کا اظہار کرتے ہیں قوسب سے پہلی بات جو پیش نظر رہنی چاہئے۔ دہ یہ ہم خود بھی طلبہ ہیں اور جن مشکلات کا میں نے کر کیا ہے ، ان میں دوسرے طلبہ کی طرح ہم خود بھی ملرح کر فقار ہیں۔ یہ بات اگر حکومت اور نظام تعلیم کے ارباب بست و کشاد کی طرف کی طرف کی جائے تو کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ طالب علم اس پر کان نہ دھریں۔ لیکن جب ان کی جائے کہ وہ کی طالب علم سائقی ہی اس رائے کا اظہار کر رہے ہوں تو دوسرے طلبہ کو چاہئے کہ وہ کے لئے بلا تکلف حکومت کے ایجنٹ کا خطاب استعال کرنے سے قبل ان کی باتوں کو ہادران پر غور کریں۔

جب ہم یہ کتے ہیں کہ طلبہ کے مسائل کا یہ تصور تک نظرانہ ہے تواس سے ہماری یہ ہوتی ہے کہ اگر چہ یہ وہ مشکلات ہیں جن ہیں طلبہ کر فقار ہیں اور ملک و ملت کی فلاح و رکاواقعی تقاضایہ ہے کہ ان کو دور کیا جائے لیکن فی الواقع انہیں طلبہ کے مسائل کا عنوان ، کرائی نگاہوں کو انہی تک محدود کر ناانتہائی تھک نظری ہے۔ ہم طالب علم ایک ملک ہیں ، والے جموعہ افراد کا ایک حصہ اور ایک قوم کی متاع عزیز ہیں۔ ہمارے اصل مسائل وہی بن میں ہمارا املک کر فقار ہے اور جو ہماری قوم کو گھرے ہوئے ہیں ملک کے نصب العین ، بن میں ہماراکوئی نصب العین اور قوم کے مسائل سے علیحہ ہمارے کوئی مسائل نہیں ہیں ، گنانیہ ہماراکوئی نصب العین اور قوم کے مسائل سے علیحہ ہمارے کوئی مسائل نہیں ہیں ، نگاہوں کو اس قدر قبلے ہمیں ہونا چاہئے کہ ان میں بس اپنی چند مشکلات ہی بار پاسکیں انہیں اس قدر وسیع ہونا چاہئے کہ وہ ملک و ملت کے تمام مسائل پر محیط ہوں اور اپنی انہیں اس قدر وسیع ہونا چاہئے کہ وہ ملک و ملت کے تمام مسائل پر محیط ہوں اور اپنی ات کوہی انہی کے فقطہ نظر سے جانچیں اور پر کھیں۔

پرجبہم یہ کتے ہیں کہ اس طرح کی مشکلات کے لئے سٹوڈنٹ کاز ( STUDENT'S) کا نعرہ بلند کر کے کسی جدوجید کا آغاز کرناخطرناک ہے تواس سے ہماری الدیہ کہ یہ طریق کارنہ صرف یہ کہ ان مشکلات کے حل کرنے میں محداور معاون نہیں بہلکہ بہت سے اپنے ناخو شکوار اور تلخ حساسات کوجنم دیتا ہے جو ہمارے کی اور ملکی استحکام کی الدری اندر سے دیمک کی طرح دیث کر کتے ہیں۔

اقل توجب آپ اسٹوؤنٹ کاز کانعرہ بلند کرتے ہیں تو کو یااعلان کرتے ہیں کہ طلبہ بھتہ قوم سے علیحہ ہ ایک طبقہ ہیں اور ان کامغاد دوسرے طبقات سے متعادم ہے۔ طبقات کو احتاس ہواس طرح پیدا ہو تا ہے تی و مکی استحکام کی جڑوں پر ایک تیشہ بن کر کر تا ہے۔ یہی وہ طربق فکر ہے جو قوم میں ایک اور طرح کی تفریق سرمایہ و محنت کی شکل میں کر تا ہے اور وہاں طبقاتی تصادم پیدا کر تا ہے ۔ .... یہی طلبہ کو ایک اور حکومت اور نظام تعلیم کے ارباب بست و کشاد کو دوسراطبقہ بنا کر انہیں لڑا تا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جمال سے طبقاتی تصادم پیدا ہو جائے وہاں بدامنی 'بی گاموں اور جھکڑوں کو پیدا ہونے سے دو کے والی چیز کون ی ہو جائے وہاں بدامنی 'بی گاموں اور جھکڑوں کو پیدا ہونے سے دو کے والی چیز کون ی ہو سکتی ہے اور چھریہ بھی ظاہریات ہے کہ ان چیزوں کو ایک محب وطن اور محب قوم بھی برداشت میں کر سکتا سوائے ان چند لوگوں کے کہ جو اس بدامنی اور بے چینی سے فائدہ اٹھا کر کی اور تھریک کے بنینے کا سامان پیدا کر ناچا ہے ہوں۔

پراس طرح طلبہ اور حکومت اور نظام تعلیم کے اربابِ کار کومقابل کی صفول میں کھڑا کرنے کے بعد مشکلات کے امن پندانہ حل کی توقع رکھناہمی جماقت ہے۔ مشترک مفاداور مشترک مقصد کو در میان سے نکال کر آپ ان کوایک دوسرے کا پرمقابل بنادیتے ہیں اور اس طرح گفت و شغید اور افہام و تغلیم کے تمام راستے بند کر دیتے ہیں۔ پھرایک بی راہ ہ کہ طلبہ اپنی قوت کے اظہار کے لئے بڑتا لیس کر ہیں اور جلوس نکالیں اور حکومت اپ و قار کے بت کی پوجا کرتے ہوئے کولیاں برسائے اور لانھیاں چلائے۔ ایک دوسرے کی مشکلات کو بیش نظر رکھ کر اور ایک دوسرے کی شکایات پر ہمدر دانہ خور کرنے کے رویہ کو ترک کرنے کے بعد اور ایک مشترک مفاد کے بعد ای قور کرنے کے بعد میں ایک مشترک مفاد اور ایک مشترک مفاد کو تو کہ ہوئے کا بیا ہی تا کہ جمال بھی اس طریق کار پرعمل کیا گیا ہی تنا کے نظے اور اب جمال بھی اس طریق کار پرعمل کیا گیا ہی تنا کے نظے اور اب جمال بھی اس طریق کار کو آپنا یا جائے گاؤ ہن چاہتا ہے اور عقل مطالبہ کرتی ہے کہ ٹھیک ہی، ملکہ اس طریق کار کو آپنا یا جائے گاؤ ہن چاہتا ہے اور عقل مطالبہ کرتی ہے کہ ٹھیک ہی، ملکہ اس طریق کار کو آپنا یا جائے گاؤ ہن چاہتا ہے اور عقل مطالبہ کرتی ہے کہ ٹھیک ہی، ملکہ اس طریق کار کو آپنا یا جائے گاؤ ہن چاہتا ہے اور عقل مطالبہ کرتی ہے کہ ٹھیک ہی، ملکہ اس طریق کار کو آپنا یا جائے گاؤ ہن چاہتا ہے اور عقل مطالبہ کرتی ہے کہ ٹھیک ہی، ملکہ اس سے کہیں خراب نتا کج روخماہوں۔

بدوہ حقائق ہیں جونہ صرف دلائل کی بناپر صحیح ہیں بلکدا پی پشت پر تجریات کاوزن بھی گئے ہوئے ہیں جن کی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ طلبہ کے مسائل کا یہ تصور بھی نظرانہ اور اس کے

#### صل کونصب العین بنا کر ایک جدوجهد شروع کرناخطرناک ہے۔

ہاراحقیقی مسلم .....اب میں آپ کویہ بناؤں گاکہ ہمارااصل مسلم کون ساہے۔ اس سلم میں بجائے اس کے کہ میں ایک بات کمہ دول میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سوچ سمجھ رایک نتیجہ پر پنچیں۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے ذرابیہ سوچئے کہ کمی ملک اور کمی قوم کے نوجوان طلبہ اس ملک اور اس قوم کی اجتماعی ذرہ گی میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ مختمر ترین الفاظ میں یہ کما جاسکا ہے کہ ملک اور قوم کا مستقبل ان نوجوان طلبہ ہی کے ہاتھوں میں ہو تا ہے اس کی اچھائی اور برائی کا نام زائحمار طلبہ ہی بر ہو تا ہے۔ انہی کے ہاتھوں میں قوم کے مستقبل کی ہاکیں ہوتی ہیں کہ جرم چاہیں موڑ دیں اور وہی ملک کے مستقبل کے بارے میں اصل فیصلہ کن طاقت ہوتے ہیں۔ چاہیں تواسے عزت و سربلندی کے ساتویں آسان تک پہنچادیں اور چاہیں توذلت اور گائی کے ترے عاروں میں جاگر ائیں۔

چونکہ میری آئندہ گذار شات کا نحصار ای ایک بات کے سجھ لینے پر ہاس لئے میں اسلط میں ذراتفصیل میں جانا پند کروں گا۔

ظلبہ ایک تکرن کے وارث میں ۔ آپ جائے ہیں کہ ہرقوم اپنا ایک ماضی رکھتے ہوں کہ ہرقوم اپنا ایک ماضی رکھتے ہوا سے جواسے جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے جس کے بقا پر اس کے قومی تشخص کے بقا کا انحمار ہوتا ہے۔ وہ علوم میں اپنا ایک نقطہ ونظر ، فنون میں اپنا ایک مزاج اور فلنفے اور عمرانیات میں اپنا ایک ذکر رکھتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کی آئندہ نسلیں نہ صرف میں کہ اس وگر پر چلیں بلکہ اس مزید ترقی کریں ۔ . . . فلاہریات ہے کہ یہ تمام کام اُس قوم کے نوجوان طلبہ ہی کا ہوتا ہے کہ دہ اُس قوم سے جو تمدن جو تمذیب اور جو کلچرور شد میں پائیں اسے زندہ رکھیں اور آنے والی نسلوں کو منطل کریں ۔ . . . . اور پھر سب سے بڑھ کریے کہ ہرقوم اپنی پھراجتا کی خواہشات اور ہمون اراد کا ور شد اس قوم کے نوجوان طلبہ ہی کا کام ہے کہ وہ ان ہمون اراد کا ور مقاصد کی تھیل کے لئے کوشاں ہوں۔

طلبہ ملکی آستیکام کے محافظ ..... ای طرح کی ملک نے استحام اور ہام انحصار بھی استحکام اور ہام انحصار بھی استحکام اور ہام انحصار بھی اس کے نوجوان طلبہ بی پر ہوتا ہے۔ انہی کو آگے بردھ کر ملک کی انظام مشین اللہ ہوتا ہے۔ بی ہوتے ہیں کہ جو ملک کی افراد کا منام من بناہوتا ہے۔ بی ہوتے ہیں کہ جو ملک کی نقدیر لکھی اور ملا دفاعی حصار کے مورچوں کا جارج لیے ہیں۔ انہی کے ہاتھوں سے ملک کی نقدیر لکھی اور ملا جاتی اور چاہیں تو تحت الشری میں با جاتی اور چاہیں تو تحت الشری میں با

ید کی ملک اور کسی قوم کے نوجوان طلبہ کا "اصل مسئلہ" ہوتا ہے کہ جس پران کا موں مسئلہ " ہوتا ہے کہ جس پران کا موں تکوز اور ان کی تمام کو ششول اور قوتوں کو مرکوز ہوتا جائے۔

غور و فکر کامقام .... اب میں جاہتا ہوں کہ جو کچے میں نے عرض کیا ہے اے اُڑ نظرر کھ کر آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کا اصل مسلہ کون ساہے! نظرت مسلم سے تعلق رکھتے ہیں۔

اس امت کے بارے میں کوئی غی ہی ہو گاجو یہ نہ جانتا ہو کہ اس کی بنیاد نہ واللہ کی ہے۔ جس سے مراد وہ نظام زندگی ا بے نہ رنگ پر 'نہ نسل پر ہے نہ زبان پر بلکہ دین پر ہے۔ جس سے مراد وہ نظام زندگی ہے۔ ایک خاص نظریے ( IDEOLOGY ) پر جنی ہے۔ ﴿ فَيَرِيهِ بَعِي آپ اَ جَعِي طُرح جانة بِي كه اس قوم كاليك مخصوص نظرية كائنات و ن ب جو دنيا كے دوسرے تمام نظریات سے مختلف ہے علوم بیں اس كاا پناا يك مخصوص نظر ب جو دوسرے تمام نقط ہائے نظر سے عليحدہ ہے۔ فنون بيں اس كاا پناا يك مزاج اور اور عرانیات بیں اس كی اپنی ایک ڈگر ہے۔ اس كاا پناا یک تمدن ہے۔ یہ اپناا یک مخصوص كت ب اور ان تمام چيزوں بيں ایک غایت در ہے كی انفرادیت كی حامل ہے۔

﴿ پھراس کے جموعی ارا دوں اور اجھاعی مقاصد کے بارے میں بھی کون نہیں جاتا کہ اس ایک قوم کی طرح ان نہیں ہیں ایک قوم کی طرح ان نمام چیزوں کو اپنی ذاتی ملک سمجھ کر خاموش بیٹھنے والی نہیں ۔ بلکہ وہ کہتی ہے کہ بیدا لغد کا دین ہے جس کی میں علمبر دار ہوں۔ جس کو دنیامیں پھیلانا تھید دجود اور جسے دنیامیں قائم کرنامیری زندگی اور ایمان کامین نقاضاہے۔

ان حالات میں سوچے کہ آپ کااصل مسئلہ کیا ہے؟ کیا آپ جھے ذرہ برابر بھی غلط کااٹرام دیں گے۔ اگر میں کموں کہ ہماراا مسل مسئلہ دنیا میں اسلامی فکر کے داعی نظریہ فلا کے علمبردار اور اللہ کے دین کے فوج دارین کر کھڑا ہونا اور عالمگیرا سلامی انقلاب کی ملی فی قوتوں کو صرف کرنا ہے۔ جس آت ہے آپ اپنا تعلق جوڑتے ہیں اور جس قوم آب اپنارشتہ باندھے ہیں اس کا آپ ہے ہی مطالبہ ہاور اگر آپ نے ہی کام نہ کیا تو اپنارشتہ باندھے ہیں اس کا آپ ہے ہی مطالبہ ہاور اگر آپ نے ہی کام نہ کیا تو اپنارشتہ باندھے ہیں اس کا آپ ہوں گے۔

🔾 .... پر ملکی نقطهٔ نگاه ہے بھی سوچ کیجے۔

 ہے۔ جاننے والے پہلے بھی جانتے تھے اور اب تو حالات نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کے سوائے آپ کے اتحاد کی اور کوئی سبیل موجود نہیں ہے۔ اسلام ہی ہے کہ جو آپ مختلف حصوں کو متحد اور مجتمع رکھنے کی صلاحیت اور قوت رکھتا ہے۔ جو آپ کو متحد کر کے ایک قوت بناسکتا ہے جو آپ کو وحدتِ فکر اور اتحادِ عمل کی نعمتوں سے مالا مال کر سکتا ہے۔

توسی ہا ساہے ہو اپ وو صدت سراور الله الله می کے ساتھ وابسۃ ہے۔ اول توالا کی موں سے اللہ وابسۃ ہے۔ اول توالا کے بغیر آپ کا ایک قوم بننا ممکن ہی نہیں ہے تاہم بفرض محال آپ کسی اور طریقے ہے ایک منظم اور متحد قوم بن بھی جائیں تو دنیا ہیں پاکستان کی پوزیش ایک ایسی چھوٹی می قوی ریار سے ذیادہ اور کیا ہو سکتی ہے جوا پنے وجود کے لئے بڑی طاقتوں کی نگاہ کرم پر انحصار رکتی اب دنیا ہیں ان چھوٹی قومی ریاستوں کا دور گذر چکا ہے 'یہ نظریہ ہائے حیات کا دور کی نظریہ اس ہواور وہ اس کا دائی کہاں وہی زندہ رہے گاور پھلے بھولے گاجس کے پاس کوئی نظریہ .... ہواور وہ اس کا دائی کہا کہ سکے کہ بیہ ہو وہ چیز جو دنیا اور نوع انسان کے دکھوں کا مدادا بن کے

اس نقط برنظرے آپ کومحسوس کرناچاہئے کہ آپ وہ خوش قسمت مجموعۂ افرادہیں ج کے پاس اللہ کادین من وعن موجود ہے۔ جن کامقصد وجود ہی ہے شمبرا یا گیاہے کہ دوا ا دین کے داعی اور علمبردار بن کر کھڑے ہوں اور جواگر اپنے اس فرض کوا داکریں تونہ مرف ہے کہ دنیا میں سربلندی اور سرفرازی ان کے قدم چوے گی بلکہ آخرت میں اللہ کا انعام داکرا ان کا استقبال کرے گا۔

چنانچہ مکی نقطہ نگاہ سے بھی سوچنے تو آپ اسی نتیج پر پینچتے ہیں کہ آپ کااصل منا اقامت دین ہے۔ لیتن میہ کہ آپ پہلے پاکستان کوایک مثالی اسلامی ریاست بنائیں اور اجرا کے سامنے اللہ کے دین کے علمبروار بن کر کھڑے ہوں اور نوع انسانی کواس کی دعوت د سکیں۔

جاری نگاہ میں طلبہ کاوہ اصل مسئلہ جس پر ہماری تمام توجمات کو میں اکر ادر تا قوتوں کو مرکوز ہونا چاہئے اور جس کامطالبہ ہم سے ہماری قوم بھی کرتی ہے اور ہمار املک بھیا جس ریادی، نیا کی بہتری کا بھی انجھمار ہے اور آخرت میں اللہ کی خوشنودی کا بھی دہ ہ

#### " ہم اللہ کے دین کو دنیامیں عملاً قائم کریں "

کنے کو یہ بات میں پہلے ہی دوالفاظ میں کمہ سکتا تھائین اس سے میرامطلب اچھی طرح کنے ہویا۔ جب ہم میہ کہتے ہیں کہ ہمار ااصل سکٹہ اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے تو عام طور پر ہماجاتا ہے کہ ہم میہ بات نہ ہم بی جنون اور ملآین کی دیوائلی میں کمہ رہے ہیں حالانکہ ہم اچھی حدلائل سے جانتے ہیں کہ یہی ہماری قوم کاجموعی ارا دہ ہے۔ اس میں ہمارے ملک کی فلاح مادر یہی چیز ہماری عزت و نیک نامی کی ضامن اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتی مادر یہی جیز ہماری عزت و نیک نامی کی ضامن اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتی

جو پچھ میں اس سے قبل عرض کر چکاہوں اس سے یہ بات واضح ہو پچگ ہے کہ ہماری نگاہ اہمارا اصل مسئلہ اللہ کے دین کاقیام ہے۔ اب ظاہریات ہے کہ یہ مسئلہ ملک کے عوام اور اب حکومت کا بھی ہے اور طلبہ تینوں ہی اس کام میں برکے حصہ دار میں لیکن طلبہ اس معاملہ میں پچھ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور سیاس وجہ سے موجودہ نسل اپنی پوری نیک نیمتی کے باوجودان صلاحیتوں اور قوتوں سے عاری ہے جواس کام میں کے لئے در کار ہیں۔ موجودہ نسل دور غلامی کی پیداوار ہے اور اپنے ذہنی و قلری ڈھانچے اور رت و کر دار کے سانچ میں وہ تمام خرابیاں بررجہ اتم لئے ہوئے ہو فلامی سے پیدا ہوتی ہیں۔ توم کی تعمیر نو سے اور دین کی اقامت کا کام وہی لوگ کر سے ہیں جو دور آزادی میں بیت پارہے ہیں۔ ان ہی سے توقع کی جاسمتی ہے کہ وہ ایک شخصے بنیادوں بیت پارہے ہیں۔ ان ہی سے توقع کی جاسمتی ہے کہ وہ ایک شخصے بنیادوں بیت پارہے ہیں۔ ان ہی سے توقع کی جاسمتی ہے کہ وہ ایک شخصے بنیادوں برکر سکیں گے۔ لاڈااگر چہ یہ مسئلہ حکومت کا بھی ہے اور عوام کا بھی۔ لیکن رسمتی ہے۔ دونوں سے زیادہ اہم پارٹ اس کام میں آج کے طلبہ کوادا کرنا ہے۔

وجودہ ماحول کا جا مردہ .... اب آپان حالات پر بھی ایک نظر وال لیجئے جن اس مالات پر بھی ایک نظر وال لیجئے جن اس می کا جن اس میں اور جن سے عمدہ بر آ ہو کر ہمیں اسلامی انقلاب کی راہیں وار کر تاہیں۔

مں اس جائزے کو تین حصول میں تقسیم کر آ ہوں۔

کاروبار کو چلانے وال کو است اور اس کے کاروبار کو چلانے وال کو محاصر کا جائزہ

ہے۔۔۔۔۔ دوسرے اس نظام تعلیم کاجائزہ جواس وقت ہماری تعلیم گاہوں میں رائے ہاور جن میں ان کُلُ پرزوں کوڈ حلنا ہے جو مستقبل کی مشینری کے لئے ہمیں در کار ہیں اور

اور نے کالجوں اور اسکولوں میں ذیر تربیت ہاور نے کالجوں اور اسکولوں میں ذیر تربیت ہاور نے مستقبل میں ملک و ملت کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے اس جائزے کے سلسلے میں جو مسائل مجھے آپ حضرات کے ساتھ ہی میں ان کاوہ حل بھی عرض کر دوں گاہو ہمارے پیش نظرے۔

عوام اور حکومت ..... معاشرے، ریاست اور حکومت کے جائزے میں تین باتک روزروش کی طرح عیاں نظر آتی ہیں۔

ماتھ ہی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے سیاسی رہنمااس صورت حال کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اپنی گدیوں کی حفاظت میں گمن ہیں اور انہیں اپنے سیاسی جوڑ توڑ سے اتن فرصت نہیں ملتی کہ وہ اس ملک کے عوام کی معاشی بد حالی کو دور کرنے کی فکر کر سکیں۔ اس سال اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کے آرگن اسٹوڈنٹس وائس ( STUDENTS VOICE) نے طور پر جو استصواب طلبہ کی معاشی حالت کے سلسلے میں کیا ہے اس کے نتائج استے زیادہ قابل اعتماد نہ بھی سمی جتنے حکومت کے کسی استصواب کے ہو سکتے ہیں۔ آہم ان سے زیادہ قابل اعتماد نہ بھی سمی جتنے حکومت کے کسی استصواب کے ہو سکتے ہیں۔ آہم ان سے پہ چلنا ہے کہ طلبہ کس قدر شدید ہتم کے معاشی بحران میں جتلا ہیں اور کس کس طور پر تعلیم کے اخراجات ہر داشت کر رہے ہیں۔

اس استعواب کے نتائج سے پیتہ چلتاہے کہ ۱۵ فیصد طلبہ = /۲۰۰ روپے سالانہ کے قریب فیس اداکرتے ہیں۔ بیاسی فیصد طلبہ = /۲۰۰ اور = /۲۰۰۰ اداکرتے ہیں اور صرف تین فیصد طالب علم ہیں جنہیں سکالرشپ ملتاہے۔

تعلیم کے کل سالانہ خرچ کے سلسلے میں استصواب بتاتا ہے کہ ۲۵ فیصد طلبہ کو تقریباً = /۲۵۰روپے سالانہ خرچ کرنے پڑتے ہیں ۵۹ فیصد طلبہ تقریباً = /۲۰۰۰روپے سال میں خرچ کرتا پڑتی ہے۔ خرچ کرتے ہیں اور ۱۲ فیصد کواس سے بھی ذا کدر قم خرچ کرتا پڑتی ہے۔

پرای سے پہ چاہے کہ تقریباً ۳ فیصد طلبہ کو تعلیم کے اخراجات پر داشت کرنے کے لئے ملازمت کرنی پرتی ہے۔ ان میں سے ۵ فیصد ہمہ وقتی ملازم بن کر بھی بہت کم کما پاتے ہیں اور ۱۰ فیصد کواپنے گھر کے اخراجات بھی خود بر داشت کرتے ہوتے ہیں۔

اس سے اندازہ ہوسکتاہے کہ طلبہ کو تعلیم کی کس قدر گراں قیت اداکرنی پڑتی ہے اور وہ کن حالات میں رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔

گرانی تعلیم کاعلاج ..... اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس صور تحال کاعلاج کیا ہے۔ اس سلیے پی جمال ہمارایہ مطالبہ کرناغلاہ کہ حکومت فورا ہمارے تمام مسائل کو مل کر دے اور چھم زدن بیں ہماری تمام مالی مشکلات کو آسان بنادے وہاں ارباب کار کاہم سے یہ توقع رکھنا بھی فلا ہے کہ ہم بس جی چاپ انہیں کرسیوں اور گدیوں کی جنگ میں

معروف ویکھتے رہیں اور ان سے اس بات کا مطالبہ نہ کریں کہ وہ اپنی امکانی ور تک صورت حال کی اصلاح کی فکر کریں۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا اپنے مسائل کو مطالبات بناکر اٹھانا ور پھر جلوس نکا لنا ور ہڑتا لیس کر ناقوم اور ملک ووٹوں کے حق ہیں منزے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت بھی اس بات کو محسوس کرے کہ اگر اس نے صورت حال کی اصلاح کی پوری کوشش نہ کی اور ان مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ نہ کی ہو ہے جموبے مسائل اور ذرا ذرا دراس مشکلات ایک اس ملک کے طلبہ کو در پیش ہیں تو پھر ہی چموبے مسائل اور ذرا ذرا دراس مشکلات ایک ایس مال کراچی کے دوقعات سے جو تجربہ ہماری حکومت کو ہوچکا ہے ہیں ہمتا ہوں کہ اس سال کراچی کے واقعات سے جو تجربہ ہماری حکومت کو ہوچکا ہے ہیں ہمتا ہوں کہ اس سال کراچی کے واقعات سے جو تجربہ ہماری حکومت کو ہوچکا ہے ہیں ہمتا ہوں کہ اس کے بعد بھی مزید تجربات کی کوشش کر نااگر حماقت نہیں تو کم فنی ضرور ہے۔

ان مسائل کے حل کی جو صور تیں ہم نے مفید پائی ہیں وہ دوہیں :۔

(۱) ۔ ایک یہ کدان کوپورے محتذے دل سے بیخے اور سمجھانے کے موڈیش ذمہ دار لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ طلبہ کی مشکلات کو خود اپنی مشکلات بیجے ہوئے ان پر ہمدر دانہ غور کریں اور جس صد تک ان کے امکان میں ہوا نہیں دور کریں اس کے لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ طالب علم چوکئے ہوں اور اپنی باگ ڈور ایسے سنجیدہ لوگوں کے ہاتھ میں دیں جو محالمات کو پیچیدہ بناکر اپنی لیڈری کاڈ مونگ نہ رچانا چاہتے ہوں اور نظام تعلیم کے کارپر داز اور حکومت کے ارباب کارپوری سنجیدگی سے معالمات پر غور کریں اور جو پیچھ وہ کر ساتھ ہوں اس میں کوئی دقتے فروگذاشت نہ کریں۔

(۲) .....دوسرے یہ کہ طالب علم "اپنی در آپ" کے اصول پر عمل پیرا ہوں اور اپنی جن مشکلات کا حل خود کر سے ہوں ضرور کریں۔ ہم سیحتے ہیں کہ جنتی قوت طلبہ اپنے سائل کو حکومت کے سامنے رکھنے اور اس کیلئے آواز اٹھانے میں صرف کرتے ہیں اگر اتنی ہی قوت وہ اپنے سائل کوخود حل کرنے میں صرف کریں ہاکہ مسائل کا معتدبہ حصہ آپ آپ حل ہوجائے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے جو کہ آپ واقعی ان مسائل کا حل ہی چاہے ہوں اور انہیں اٹھانے میں کوئی اور غرض آپ کے چیش نظر نہ ہو۔

نظام تعلیم کی خرا بیال ..... عام معاشرے اور ریاست کے اس جائزے کے بعد اب ذرا اس نظام تعلیم پر بھی ایک تکاہ ڈال لیس جس کے تحت ہم تربیت پارہے ہیں۔ موجودہ نظام تعلیم میں دو طرح کی خرا میاں ہیں : ۔

(۱) - آیک فروی قتم کی جنہیں طریق تعلیم کی خرابیاں کماجاسکتا ہے۔ اس سے میری مرادیہ کے دہارے ہاں تعلیم کا بہت پرانا طریقہ رائج ہے اور اس سلسلے میں جو کچھ ترتی ہو چک ہے اس کا بہیں بس اتناعلم ہے کہ دنیا کے کچھ حصوں میں ترقی یافتہ طریقوں سے تعلیم دی جاری ہے یہاں ابھی تک وہ طریقے استعال نہیں کئے جارہے۔ اس سلسلے میں کچھ اور شکایتیں بھی ہیں مثالیہ کہ امتحان کا طریقہ غلط ہے۔ اساتذہ کی تخواہیں کم ہیں 'لا بسریریاں کم ہیں 'کھیلوں کا انظام اجھانہیں ہے وغیرہ و فیرہ

(ب) - کین ہم جن خرابیوں کواصل میں خطرناک اور مملک سیجھتے ہیں وہ دوسری متم کی ہیں استخطار است کی جاند ہوں ہے اور اور اننی کو حقیقت میں نظام تعلیم کی خرابیاں کما جاسکتا ہے اور وہ اس نظام تعلیم کی بنیادوں سے متعلق ہیں۔ متعلق ہیں۔

(۱) - ہمارے نزدیک اس نظام تعلیم کی سب سے بڑی خرابی بیز ہے کہ اب تو یہ بالکل بہتھد ہے لیکن اس نظام تعلیم کی سب سے بڑی خرابی بیز ہے کہ اب تو یہ بالکل بہت مقاصد اور اپنی اغراض کے بین نظراس کامقعد "غلام سازی" رکھا تھا۔ انگریزوں کو ہندوستان بیں اپنے اقتدار کی گاڑی کھوانے کے لئے دلی قلی مطلوب تھے اور ان دلی قلیوں بی کی تربیت کے لئے انہوں نے بینظام تعلیم مرتب کیا تھا ہو ہمیں دور فلامی کی آیک وراثت کے طور پر طاہے۔

(۲) - بمقعدت كے علاوه اس نظام تعليم كى دوسرى بدى خرابى يہ كه اس مى مغرب كى مرتب شده علوم جوں كے توں پر حائے جارہ ہیں۔ فاہر ہے كہ مغرب ميں علوم كار نقا ادران كى ترتيب ايك فاص نقط ونظر سے ہوئى ہے اور يہ نقط نظر سراسر طحدانہ ہے۔ يہ الحادان علوم ميں اسطرح پوست ہے كہ اس كو ان علوم سے عليمه كر كے نہ پر حاجا سكتا ہے اور نه پر حایا جا سكتا ہے اور نہ پر حایا جا سكتا ہے اور نہ بر حایا جا سكتا ہے اور نہ مرف به كه ہمارے كام كے نہيں بلكه براے نقط نظر سے خطر تاك ہیں۔

(٣) - اس نظام تعليم كي تيسري خرابي يه كه اس بس ايك طالب علم كومرف مجوور علوم

#### بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کی سیرت و کر دار کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔

منے نظام تعلیم کی ضرورت .... به نظام تعلیم جوئنزره بالاتین بنیادول پر قائم ہے اور جس میں ان اصولی خرابیول کے ساتھ ساتھ دوسرے فروی نقائص بھی موجود ہیں ہر گز اس لائق نہیں ہے کہ ہم زیادہ دیر تک اسے اپنے ملک میں پر داشت کر سکیس یہ نہ آزادی کی ضرور یات پوری کر تاہاور نہ ہماری توی خواہشات کی تحمیل میں میر ہے۔ اب جو کام ہمارے چیش نظر ہے یعنی پاکستان میں اسلامی یاست کی تھکیل اور پھر دنیا بھر میں اسلامی انقلاب کی علم برداری اس کا تقاضا ہے کہ اس نظام کو جلداز جلد ہماری تعلیم گاہوں سے دخصت کیا جا ہے اور اس کی جگہ ایک سے نظام کو ولائے کیا۔ بے جو ہماری ضروریات کو پورا کر سکتا ہو۔

ہمارے اس نے نظام تعلیم کاواضح اور مثبت مقصد ایسے افراد تیار کرنا ہو جوخود مسلمان ہوں کر ناہو جوخود مسلمان ہوں کر اٹھیں اور دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کر سکیں۔ یہ نظام تعلیم ہماری نسل کو مسلمان ہوں کر اٹھائے اور اِن میں اُن صلاحیتوں اور قوتوں کی نشودنما کا انتظام کرے جو دنیا میں اسلامی انتظاب لانے کے لئے ناگزیم ہیں۔

اس مقعد کے پیش نظر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نظام تعلیم کے لئے علوم وفنون کو خالص خدا پرستانہ نقطہ نظرے مرتب کیا جائے۔ بیس یمال تفصیل میں نہیں جانا چاہتا صرف اختصار سے عرض کروں گا کہ اس سے ہماری مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اسلامیات کے مضمون کو لاز می قرار دیا جائے بلکہ اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ تمام علوم کو از سرنو اسلامی نقطہ نگاہ سے مرتب کیا جائے اور مغرب کے فلفے اور عمرانیات کو یمال صرف تنقیدی نقطہ نگاہ سے پڑھایا جائے گا کہ معلوم ہوسکے کہ اسلام انسانی زندگی کے لئے جو ہدایات دیتا ہے وہ یہ ہیں اور اس چھوڑ کر انسانوں نے جو ٹھوکریں کھائی ہیں وہ ہیں۔

اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ نظام تعلیم طلبہ کی سیرت وکر دارکی تغیر ک ذمہ داری بھی لے .....اسلام کے مفیدِ مطلب لوگ وہی ہو سکتے ہیں اور دنیا میں اسلامی انقلاب کا کام انہی لوگوں کے ہاتھوں سرانجام پاسکتا ہے جو سیرت وکر دار کے اعلیٰ ترین مقامات پر سرفراز ہوں اور ایسے اشخاص کاپیدا کرناہمارے نظام تعلیم کافرض ہونا چاہئے۔ یدوہ بنیادی تبریلیاں ہیں جواس نظام تعلیم میں ہم چاہتے ہیں لیکن حاشاو کلاہماراارادہ سے
ہنیں ہے کہ اس معالمے کوایک سیاسی نعرہ بنائیں ہم انھی طرح جانتے ہیں کہ نظام تعلیم میں انتا
ہزااور ایسابنیاوی انقلاب فوری طور پر نمیں لا یاجاسکتااس کی وجہ یہ ہے کہ اول تواہمی نہ خود طلبہ
میں 'نہ عوام میں اور نہ ارباب حکومت میں ... یہ احساس اور شعور پوری طرح پیدا ہوسکا ہے
کہ نظام تعلیم میں اسطرح کی تبدیلی کی ضرورت ہے اور دوسرے یہ کام واقعی بڑا تحض ہے اور
بڑی محنت چاہتا ہے اور اس بات کا طالب ہے کہ پچھ ہمت والے اہل علم اس کام کو اپنے
زے لیں اور علوم کی از سرِنو تدوین کا کام کریں تا ہم اس معالمے میں جو پچھ کیاجاسکتا ہے اور

(۱) - ایک طرف طلبہ میں عوماً اور عوام میں خصوصاً یہ احساس بیدار کیا جائے کہ یہ نظامِ تعلیم انتہائی ناقص ہے 'اور ان اجتماعی خواہشات اور ارادوں کے پورا کرنے کی کوئی صلاحیّت اپناندر نہیں رکھتا جو ہمارے پیش نظریں -

(۲) ۔ دوسری طرف اہل علم حضرات کواس طرف توجہ دلائی جائے کہ وہ مطلوبہ نظام تعلیم کو کی بنیادوں کو واضح طور پر مرتب کریں اور وہ طریقہ بتائیں کہ جسسے موجودہ نظام تعلیم کو آستہ آستہ نئی ضروریات کے مطابق ایک بالکل نے نظام تعلیم میں تبدیل کیاجا سکے ۔ اور (۳) ۔ تیسری طرف حکومت سے مطالبہ کیاجائے کہ وہ تدریب ایسے اقدامات کرے جن سے نظام تعلیم میں مطلوبہ تبدیلی لائی جاسکے ۔

یہ تینوں کام اس بات کامطالبہ کرتے ہیں کہ جن طلبہ نے اس کام کی اہمیت کو محسوس کیا مووہ مظلم موکر ایک تنظیم بنائیں اور میہ تینوں کام کرنے کی کوشش کریں۔

طلبہ کا جائزہ .... اس جائزے میں تیسرے نمبر پر خود طلبہ ہیں اور انتائی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خرابیاں پورے طور پر خود ان میں بھی نفوذ کئے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اقامتِ دین کے سلسلے میں اصل کام ہم طلبہ ہی کو کرنا ہوگا۔ اس لئے جو بیاریاں ہم اپنے اندر چھپائے بھر دہ ہیں ' ان کی میح تشخیص اور ان کے علاج کی فرجی ضروری ہے اندا اس معالمے میں بچھ طرف داری پر تنا ور سارے کا سارا الزام محومت فرجی ضروری ہے اندا اس معالمے میں بچھ طرف داری پر تنا ور سارے کا سارا الزام محومت

پر ڈال دینامیح نمیں ہے۔ ہمیں اپنی خرابیوں کا جائزہ سکھے زیادہ ہی باریک بنی سے لیزا جائے چنانچہ میں اس معاملہ میں بھی ذراتنعیل سے کام لوں گا۔

(1) گر دو پیش سے بے خبری ..... سب سے پلی بات جو مجھے کھتی اور اس کی ہوگات ہو مجھے کھتی اور اس کی ہوگاتی ہوگی ہوگاتی ہوگی ہوگاتی ہوگی ہوگاتی ہ

اکٹرایے ہیں جنہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ اب ہم آزاد ہیں اور اس حیثیت ہے ہماری حالت اس حالت سے مختلف ہے جو اس سے سائے سال قبل تھی۔ ہم میر سے نانوے فیعد لوگ اس بات سے نادا قف ہیں کہ دنیا میں کیا ہور ہا ہے بلکہ اس بات سے ہم کہ خود ان کے ملک میں کیا ہور ہا ہے ۔۔۔۔۔ اب آپ خود سوچنے کہ اس قدر بے حی اور بے ہوئی کس بات کا شارہ کرتی ہے نقینا س بائے کہ مریض بس دم بحر کامهمان ہے۔

(۲) و بنی اور اخلاقی حالت دوسری بات جے پس نمایت اہم مجمتہ موں یہ ہے کہ ہمارے طلبہ کا دین معار کرتے سخر تک پہنچ رہا ہے۔ دین کاعلم یمال مام کو بھی نہیں ملکا دین کی بنیادی باتوں تک سے وہ لوگ بے خبر ہیں جو عقریب کر بجوایٹ بننے والے ہیں رہے نماز' روزہ اور دوسرے دیمی فرائض توان پر عمل پیرا ہونا تو کجاان کے ذاتہ از اے کہ کواب فیشن کامقام حاصل ہوچکا ہے

عام اخلاقی حالت بھی بے حددگر گوں ہے ..... اور اس کا اندازہ آپ سب حضرات کو اچھی طرح ہے جیں نہیں چاہتا کہ زیادہ تفصیل ہے اس معالمہ پر گفتگو کروں 'ہماراا خلاق جس درجہ گر گیاہے اس کا ہمیں شب وروز مشاہدہ ہو تارہتاہے اس سال کراچی کے طلبہ نے اوروہ بھی کالجوں کے نہیں بلکہ ہائی سکولوں کے طلبہ نے لاہور جاتے ہوئے جو بلز ہازی کی تھی وہ ابھی ایک تازہ واقعہ بی ہے جس سے اندازہ ہو سکتاہے کہ اخلاق کو کس درج گمن لگ چکا ہے۔ اس طرح بہیں یوم استقلال پرجو کچھ ہواتھا سے کون نہیں جات اس دوباتوں سے بھی انہوں اس مطرح بہیں یوم استقلال پرجو کچھ ہواتھا ہے کون نہیں جات اصرف ان دوباتوں سے بھی انہوں

طرح معلوم ہوسکتاہے کہ جماری اخلاقی حالت کس قدر زبوں ہو چکی ہے۔

(س) تعلیمی معیار ..... پرتعلی معیار کے بارے میں آئے دن خریں سنے میں آئی رہتی ہیں کہ وہ دن خریں سنے میں آئی رہتی ہیں کہ وہ دن بدن کر رہا ہے۔ امتحانوں میں کامیابی کافیمد تاسب بت کرچکا ہے جرجو پاس ہوتے ہیں وہ بھی فی الواقع معیار پر پورے نمیں اتر تے۔ اس سے پند چان ہے کہ منت کرنے کا ادہ بالکل فتم ہور ہاہاور محنت سے تی چرائے کی عادت عام ہور ہی ہے۔

كموبش يه عدد حالت كه جس من خود بم طلبه كر فاربي - ظاهر بات ع كداس كى سب بری وجدوہ غلاظام تعلیم ہے جس کے تحت ہم نے برورش پائی ہے اور اس کاواجد علاج ایک میج اسلامی نظام تعلیم ہے لیکن جیسا کہ میں عرض کرچکا ہوں اہمی توجیح اسلامی نظام تعلیم کے بارے میں سوچاہمی شمیں کیا کہا کہ اس کے نفاذ کی امیدیں دابستہ کی جائیں اور اس امید س باتھ پر ہاتھ د حرکر بیٹ رہا جائے۔ یہ صور تعال ایک فوری علاج کامطالبہ کرتی ہے اور جہاں تک عقل **کام کرتی ہے** على صرف يدنظر آناب كدجب تك أيك كمل اسلامي نظام تعليم درس كابون من جلوه آرا نس ہو آوہ طلبہ جنہیں اصلاح کی ضرورت کا حساس ہے اور جو کم از کم اینے بارے میں طے كر كي بي كدانميں اقامتِ دين عي كاكام كرناہے۔ منظم موں اور اس عبوري دور ميں المكانى مدتك زياده سے زياده طلب كو موجوده غلط نظام تعليم كاثرات سے محفوظ ركھنے كى كوشش كريس اوران كے لئے اس على اور اخلاقى تربيت كالبتمام كريس جوائيس ايك اسلامى نظام تعليم مياكر أاور زياده عدزياده طلب تك اسلام كى دعوت بينجائ اوران من اصلاح كى مردرت کا حساس بیدار کرنے کی کوشش کریں پھران لوگوں کوجواس جذبے سے معمور ہو جأس ایک نقم می مسلک کریں اور ای اخلاقی اور علی تربیت کی کوشش کریں..... حفرات ..... میرے نزدیک بہے واطلبہ کے مسائل " کامیج تصور اور بہ ہے ایکے حل کامیج طريق -

أقول قولى هذا واستغفرالله لى ولكم والسلام عليكم و رصة الله

## كارمينا توسيمييد.



كونودية كرجير الارتطاعي الأقراج الكافسانية عنداده فوى يُرك أيرا ورفوس فالقرباد إلياس



ی کارمینانظام بینم کوبیدادگرف معدسها در آنون کرونسال کومنگرد در سد در کومند برخ او کانگرید

S HELDER

محقیق رور فلیق ب

فيم اخترعدنان

# 

#### هاري موجوده حالت اوراس كاجائزه

وطن عزیز مملکت خداداد پاکستان کاساجی و معاشی اور سیاسی ڈھانچہ کھمل طور پر ظالمانہ و استحصالی اور یکسرغیر اسلامی ہے۔ اس لئے اس ملک کے کروڑوں باشندے جنہیں ہم ببس اکثریت بھی کہ سکتے ہیں۔ مسائل کے انبار تلے چیخ ویکار کر رہے ہیں گر کوئی بھی توان کی آواز نمیں سنتا۔ آخر سنے بھی کون اور کیونکر؟

بانی پاکتان جناب قائد اعظم کی رطت کے بعدوہ مٹی بھر سرماید دار اور جا گیردار افتدار کے بانی پاکتان جناب قائد اعظم کی رطت کے بعدوہ مٹی بھر سرماید دار اور جا گیردار افتدار کی وسائل کی بارٹ بن گئے جنہوں نے آزادی کی جدوجہد میں تو کوئی حصہ نہیں لیا تھا البتہ قومی وسائل کی بارٹ بھروٹ ان کا بھیشہ سے مقصد اولین رہاہے۔

آپ پاکتان کی پہلی اسمبلی اور اُس کے بعد آج تک قوی و صوبائی اسمبلیوں کے منتخب
ہونے والے ارکان کی فہرست پر نظر ڈالیس توہر دور میں جا گیر دار طبقات ہی قوم کی گر دن پر سوار
نظر آئیں ہے۔ مسلم لیگ 'ری پبلکن پارٹی کونشن لیگ ' پیپلز پارٹی ' غرض جس ساسی قوت یا
جماعت کے ہاتھ میں اقدار آیا اس طبقے نے اس میں شامل ہونے اور اپنی ساسی وفا داریاں
برلنے میں مجمی کو تاہی کا مظاہرہ ضیں کیا۔ اور ہر حکومت نے ان کانہ صرف تحفظ کیا ہلکہ
بر ان میں مجمی کو تاہی کا مظاہرہ ضیں کیا۔ اور ہر حکومت نے ان کانہ صرف تحفظ کیا ہلکہ
کر در دوں عوام یعنی بربس اکٹریت کے مفادات کو اس مضی بحرطقہ کے مفادات کی چو کھٹ پر
تربان کر دیا۔ حاصل کلام یہ کہ اس ملک کے اقدار پر تقریباً نصف صدی ہے ایک ایساطیقہ
تربان کر دیا۔ حاصل کلام یہ کہ اس ملک کے اقدار پر تقریباً نصف صدی ہے ایک ایساطیقہ
تابض و متعرف ہے جونہ صرف شریعت اللی کاباغی ہے بلکہ انسانی حقوق کو خصب اور پامال

کرنے والا بھی ہے۔ دوسری طرف عوام کی اکثریت کو ضروریات زندگی تک سے محروم کرر کیاہے۔ چتانچہ وسائل رزق کی اس غیر منصفانہ تقلیم نے بیاس اکثریت کو مسائل کے ن<sup>و</sup> ہونے والے سلسلے میں کرفتار کر دیاہے۔

وطن عزیز کے موجودہ حالات کی تصویر کشی کی جائے تواس کے مختلف رنگ کچھ اس طر سے سامنے آتے ہیں۔

#### سود خوری خدا ور سول کے ساتھ جنگ

سود جیسی خبیث شے کو شیر مادر سجھنے والوں اور اس پر جنی نظام معیشت کے عام معاشرے کو خدائے واحد نے بی آخری کتاب میں بہت سخت دھمکی دی ہے:۔"اے وہ لوگو جو ایمان کادعویٰ رکھتے ہواگر تم واقعی ایماندار ہوتواللہ تعالی کی نافر مانی ہے بچواور تمہارا سوری (دوسروں کے ذیبے) باتی ہے اس کو چھوڑ دو۔ پس اگر تم ایسانہ کروتو تمہارے خلاف الا اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے" (البقرة = ۲۷۵٬۲۷۸)

مسلمانان پاکتان ذراغور فرائیس کہ جو قوم سمی سپر پاور سے جنگ لڑرہی ہو وہ راحت آرام کی زندگی کیسے بسر کر سکتی ہے گرافسوس کہ آج ہمیں اس کی حقیقت کی سکینی کا احدار سکت نمیں کہ ہم اس کا کنات کی واحد اور حقیق سپر پاور سے بر سرپیکار ہیں۔ مقام حست افسوس ہے کہ لاالہ الله الله لغتہ کام پر وجود میں آنے والی مملکت آج سودی نظام معیشت کی ظلمتوں میں گر کرا لٹداوراس کے رسول کے ساتھ جنگ کا نتیجہ بھکت رہی ہے۔

#### ٣- ملاوث ودخوكه دبي

آج طاوف اور دھوکہ دی کو دولت سیٹنے کا ایک بہترین ہنر سمجھ لیا گیا ہے۔ اشیائے خوردونوش اور ادویات تک پی طاوف آج ہماری قومی پھپان بن کر رہ گئی ہے اور ہم اپنی بھائیوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر کے اپنے لئے دنیاو آخرت کی رسوائی کاسامان جمع کر رہ ہیں۔ اس فرمان نبوی کی روشنی ہیں کہ '' جس نے طاوف کی اس کاہم سے کوئی تعلق نہیں'' اندازہ لگائے کہ ہم اس انسانیت کش حرکت سے حضور کی امت سے خارج ہونے کا خطرہ مول لے رہے ہیں۔

اے کاش جمیں اینے مقام کا حساس ہوتا۔ یہ وہ مقام بلند ہے جس کی آر زو حفزت موک جیسے صاحب کمال نی ٹے بھی کی تھی۔

#### ۳ ر شوت ستانی

اس میدان میں آج ہم اس مقام پر پہنچ بچے ہیں جمال ہماراسربراہ مملکت بھی یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کر نا کدر شوت کاریٹ پانچ روپ سے بڑھ کر بچاس روپ ہو گیا ہے۔ اور تو اور ذررائے کرام سے لیکرار کان اسمبلی تک اس مرض میں گر فار نظر آتے ہیں۔ جب قوم کے راہنماہ محافظ ہی ڈاکووں اور لیٹروں کا منصب سنبھال لیس تو ہاتی معاشرے کاذکر ہی کیا! مالانکہ جس نبی کے ہم ماننے والے جس اس ذات گرامی کاار شاد ہے۔ "رشوت دینے والا اور لیٹروں جہتمی ہیں"۔ کبھی یہ خیرامت اپنے نبی کے اس فرمان کی صدافت پر خور گرتی تو ہوں سے آج ہراہل وطن پریشان ہے۔

#### ۴ - وعده خلافی اور خیانت

انفرادی سطح سے لیے کر ملی وقوی سطح تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اپنے ہم نہ ہب اور ہم وطن بھائیوں سے بھی وعدہ خلافی کی روش اختیار کئے ہوئے ہیں۔ پچاس سال قبل خالق کائنت سے کیا گیاوعدہ '' پاکستان کا مطلب کیالا الہ الا اللہ '' ہم پس پشت ڈال پچکے ہیں اور یوں قیام پاکستان کے مقاصد سے انحراف ہمارے اس قول و فعل کے تضاد کی منہ بولتی تصویر ہے۔

رہ گنا مانت اور اس کا پاس توبیہ تو کو یا ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کس چڑیا کانام ہے۔ بس ہم تو مرف یہ جانتے ہیں۔'

اے دیانت بر تو احت از تو ریخ یافتم ان تو گرخ یافتم ان خیانت بر تو رحمت از تو گنج یافتم این حثیت اور منصب سے ناجائز مفاوات حاصل کرنااپنا حق سمجماجاتا ہے۔ سرکاری نزانے کامفہوم گھری مرغی ہے جے جب چاہاذی کرکے کھالیا۔ کوئی پوچھ کچھ کرنے والاہوتو کیئر ؟اور یوں ہم آپنے کر وار سے آپ مسلمان ہونے کانا قابل تردید شوت فراہم کر رہے میں حالانکہ نی رحمت نے فرمایا "اس کاکوئی ایمان نسیں جس میں امانت کی پاسداری نسیں اور اس کاکوئی ایمان نسیں جس میں امان نبوی کے باوجود ہمارے اس کاکوئی دین نسیں جس میں وعدہ کی پابندی نسیں " ۔ گمراس فرمان نبوی کے باوجود ہمارے ایمان واسلام کی معبوط عمارت میں کوئی رخنہ پیدائیس ہوتا۔ کیسے مطمئن اور ندر ہیں ہم لوگ!

#### ۵- لینے اور دینے کے مختلف پیانے

ایک معاملہ توناپ اور تول میں کی کا ہے جے ہم سب جانے اور پہچاتے ہیں اور اس ہمارے ہاں کی نہیں۔ گراس سے اہم تر معاملہ حقوق و فرائض میں توازن کا ہے۔ بہار معلوم ہو گاکہ اپنے خود ساختہ حقوق کی فہرست بہت طویل بلکہ لامحدود گر کسی قتم کے ذرائع اور ذمہ، اریاں قبول کرنے کیلئے قطعاتیار نہیں۔ جمال تک دوسروں کے حقوق کا تعلق ان کا ذکر بھی زبان پر نہ آئے گا۔ ان کیلئے فرائض اور ذمہ داریوں کی طویل فہرست تیار کسی ہے۔ ایک جاگیردار سے کسان اور ہاری کی اجرت اور ایک کارخانہ دار سے محت کا ملازم کی اجرت در یافت کیجئے۔ بات کچے چے سواور سات سو کے در میان چکر کھائے گائین اگر اس میں تو جوار مات سو کے در میان چکر کھائے گائین اگر تو اس میں تو جوار میں میں تو جوار ہوں کے بیانے مختلف ہو باری کی اس تو جوار میں اس تا کے بیانے مختلف ہو باری کی اس تا کارو دینے کے پیانے مختلف ہو باری سے بیاں۔

#### ٧\_ ظلم ونا انصافی

جمار کاس طرزعمل کی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ہی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کو فراموش کر دیا کہ '' تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک موجود واستحصالی نظام نے طالم اور مظلوم دونوں کو اپنی پی حالت نے مطمئن رہنا سکھایا ہا موجود واستحصالی نظام نے ظالم اور مظلوم دونوں کو اپنی پی حالت نے مطمئن رہنا سکھایا ہا ہوں کو یا ظلم و تا انصافی ہمارے دل کی آواز بن گئی ہے۔ فلا لموں کا توشیوہ ہی ظلم کرنا ہے مظلوم بھی ظلم کو سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ اور ظلم کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کرنا حالا نکہ خود دین اسلام عطاکر نے والے خالق نے نہ صرف ظلم کے خلاف احتجاج کی اجازہ دی ہیں گئی آیت کا منہ ہے کہ اللہ تعالی بری بات کو اونچی آواز سے بیان کرنے کو تا پند کرتا ہے گر مظلوم اس پابند ہیں آذاد ہے۔ یعنی ظالم اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا مظلوم کا حق ہے 'مگر قرآن کی سے آزاد ہے۔ یعنی ظالم اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا مظلوم کا حق ہے 'مگر قرآن کی انتقابی و آفائی تعلیمات تو ہمارے دین دار طبقے نے عوام الناس سے چھیار کی ہیں اور انتی انتقابی و آفائی تعلیمات تو ہمارے دین دار طبقے نے عوام الناس سے چھیار کی ہیں اور انتی وسلم نے فرایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کروچا ہے وہ ظالم ہویا مظلوم ۔ پوچھا کیا مظلوم کا کا میں اسلم نے فرایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کروچا ہے وہ ظالم ہویا مظلوم ۔ پوچھا کیا مظلوم کا کا صلاح کیا کیا مقدس فرمایا کیا کہ کیا کہ کو مطلوم ۔ پوچھا کیا مظلوم کا کا مقدس فرمایا کیا کہ کیا کہ کو میا کیا کہ کا کھلام کیا کہ کی کو میا کی کی کہ کو کو کو کا کو کیا کیا کہ کا کہ کو کا کھلوم کیا کہ کو کیا کہ کا کہ کو کیا کہ کو کھلوم کیا کہ کی کہ کو کو کہ کو کو کیا کہ کہ کو کو کیا کہ کو کھلوم کیا کہ کو کھلوم کی کو کھلوم کیا کہ کو کی کو کو کھلوم کیا کہ کو کھلوم کیا کہ کو کھلوم کیا کہ کو کھلوم کی کو کھلوم کیا کہ کر کو کھلوم کی کو کھلوم کی کھلوم کیا کہ کو کھلوم کیا کہ کو کھلوم کی کھلوم کو کھلوم کیا کہ کو کھلوم کی کھلوم کو کھلوم کی کھلوم کو کھلوم کی کھلوم کو کھلوم کو کو کھلوم کو کھلوم کو کھلوم کے کھلوم کو کھلوم کھلوم کو کھلوم کو کھلوم کو کھلوم کی کھلوم کو کھلوم کو کھلوم کو کھل

ار الامعلوم ومعروف ہے مکر فالم کی مدد کیے کی جائے ؟ فرما یا فالم کی مدد سہ کہ اسے اس کے افران کے اور کی دیاجائے۔

ر. فاشى وعريانى كاطوفان

واقدیہ ہے کہ آج ہم اس معاملے میں مغربی معاشرے کے دوش بدوش ہی شیں اس سے رہاتھ آگے نظر آتے ہیں کیونکہ ہم اس شعبہ میں اب ترقی پذیر شیں ترقی یافتہ ہیں۔ بدیائی و رہاتھ آگے نظر آتے ہیں کیونکہ ہم اس شعبہ میں اب ترقی پذیر شیں ترقی یافتہ ہیں۔ ٹیلی ویژئ ہویا وی سی آر ' فائیو شار ہو تلوں کے سو شمنگ پول ہوں یا تفریحی پارک ' الجارت ہوں یار سائل وجرا کہ ' فائیو شار ہو تلوں کے سو شمنگ پول ہوں یا تفریحی پارک ' کالجہ یا دفتر' الا مان والحفیظ۔ یوں معلوم ہو آہ کو یاہم انسانیت کی سطے سے کر کر حیوانوں ہے ہی ہازی لے گئے ہیں۔

۸- مسرفانه طرزمعاشرت.

معاشرے کے مختلف طبقات کے اپین طبقاتی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی جاری ہے۔ ایک طرف کی گئا کی پر مشتمل ایوان صدر ' وزیر اعظم ہاؤس ' گور نر ہاؤس اور دیگر سرکاری و نجی از گئا جات ' کمی کی پیکدار کاریں اور عمیاشی و فضول تر چی کے دوسرے لوا زمات کا ندازہ آپ خود لگا سے ہیں۔ ووسری طرف کروڑوں عوام بنیادی افسانی ضرور توں ہے ہی محروم بی اس خور لگا سے ہیں۔ ووسری طرف کروڑوں عوام بنیادی افسانی ضرور توں ہے ہی محروم بی اس سے شری علاقوں میں جا نزو دائع ہوئی تخواہ کا دھا حصہ کرایہ مکان کے طور پر عمر بحراوا کرنا المذافون ہے معلی کرکے کمائی ہوئی تخواہ کا دھا حصہ کرایہ مکان کے طور پر عمر بحراوا کرنا بختاج ۔ تعلیم و علاج کی سمولت کا ذکر ہی کیا' وہ تو گویا بس چند وڈیروں یالیٹروں ہی کی بڑا ہے۔ تعلیم و علاج کی سمولت کا ذکر ہی کیا' وہ تو گویا بس چند وڈیروں یالیٹروں ہی کی بڑا ہے۔ ویسے بھی ہو قائم نہیں رکھا جا کرزت ہے۔ ویسے بھی ہو تا کم نہیں رکھا جا کہ اندایہ بالا دست طبقات کی مجبوری ہے۔ پھر ان طبقات کی بلاے کہ عوام کوٹرانسور بس منا کہ اندایہ بالا دست طبقات کی مجبوری ہے۔ پھر ان طبقات کی بلاے کہ عوام کوٹرانسور بستال جانے کیلئے اربن کی کہ کی سرح سے انہوں کو بھیڑ بحریوں بلکہ گڈز کمپنیوں کی کر کوٹ میں مدرس اور پرائیویٹ بسیس کس طرح انسانوں کو بھیڑ بحریوں بلکہ گڈز کمپنیوں کی کر کوٹ میں میں اور پرائیورٹ کی خوستی ہیں اس سے انہیں کیاغوض۔ ان ذرائع جائے کے خور میں دوسے بی میں دوسے جائے کی طرح خوستی ہیں اس سے انہیں کیاغوض۔ ان ذرائع جائے کی طرح خوستی ہیں اس سے انہیں کیاغوض۔ ان ذرائع جائے کی خور می خود بی نہ ہو تھیں اور سے جائے گئا کہ بارہ چودہ تھنے کی محت و مشقت کے بعد یہ لوگ کی اور طرف متوجہ بی نہ ہو تھیں اور سے جائے گئی کہ کہ دورہ تھنے کی محت و مشقت کے بعد یہ لوگ کی اور طرف متوجہ بی نہ ہو تھیں اور کی محت و مشقت کے بعد یہ لوگ کی اور طرف متوجہ بی نہ ہو تھیں اور

صورت حال کھے ہوں ہوجائے۔

ونیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تھے سے بھی دلغریب ہیں غم روزگار کے

#### موجوده صورتحال کے اسباب اور اس کے ذمہ دار طبقات

مملکت خداواو پاکتان میں نافذ ماجی 'سیاسی اور معاشی نظام استحصالی اور آمرانہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر ناقص اور فرسودہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی بہتری کی توقع عبث ہے۔ جس انتظامی و معاشرتی نظام میں کسی شہری کی عزت و آبر واور جان ومال محفوظ نہ ہو'اور جس عدالتی نظام میں انصاف ملکانہ ہو مُحر خریدا جا سکتا ہو' جمال عظیم اکھرے بنیادی انسانی ضرور یات تک سے محروم ہو' سرچھپانے کیلئے جمونیر'ااور وووقت کا کھانا تک میسرنہ ہو'ایب نظام آخر کس کام کا! النذا ہمارے خیال میں موجودہ مشکلات اور مسائل کاواحد ذمہ داری فرسودہ نظام ہے اور ان مسائل کاواحد حل اس نظام کی بیٹی ہے!

اب ہمیں یہ جائزہ لیناہوگا کہ ظالمانہ اور فرسودہ ہونے کے باوجودیہ نظام رائج ونافذ کیوں ہررائج الوقت نظام کے بچھ محافظ بھی ہوتے ہیں 'جن کے مفادات اس نظام سے وابت ہوتے ہیں۔ ان کی ساری توانائیاں اس ظالمانہ نظام کے تحفظ اور اسے برقرار رکھنے کیلئے صرف ہوتی ہیں۔

انبیاء کرام کی زندگیوں کامطالعہ سیجئے۔ حضرت اور سے لیکر حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم

تک ہرنبی کی تعلیم کے اولین مخالفین قوم کے سردار 'چود هری اور وؤیرے ہی ۔ وتے شے '

جنبیں آپ بالادست طبقات بھی کہ سکتے ہیں۔ ہی مختفر گریا اختیاد طبقہ جس کے ہاتھوں میں

پورے ملک کی معاشی وسیاسی باگ دور ہوتی ہے اس طالمانہ نظام کا پور اپور اور ادفاع کر آہے۔

پیماندہ اور دیے ہوئے طبقات کو معاشی و ساجی جرسے نجات دلانا اسلام کی تعلیمات کے

اہم ترین مقاصد اور ایداف میں بھیشہ سے شامل رہا ہے۔ چتا نچہ انہیں مراعات یافتہ بالادست
طبقات کے پنجو استبدا دے نجات ولانے کیلئے اس طبقاتی او پنج پنج کے بت کو پاش پاش کر ناہو

#### ، جان مذہبیت اور فرقہ واریت کاعلمبر دار طبقہ

اس طقے کی عظیم اکثریت ایسے لوگوں پر مشمل ہے جو دین و ندہب سے عملی دلچیسی رکھتی ۔ چنانجدائنی کے دم قدم سے مساجد تعمیر ہوتی ہیں اور آبادر ہتی ہیں۔ مدارس ومكاتب اور لعلوم قائم ہوتے ہیں اور ان میں قال اللہ اور قال الرسول کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جمعہ اعت کانظام قائم ہے۔ ماہ صیام کے دوران تراور کاور شبینو سیس قرآن کی تلاوت کی رت حاصل ہوتی ہے۔ جج و عمرہ کیلئے آ مدور فٹ کاسلسلہ جاری ہے۔ الغرض عبادات و ات کی حد تک یوراند ہی ڈھانچہ قائم ہے۔ لیکن ذراد قت نظرے جائزہ لیاجائے تومعلوم الداس طبقے کی اکثریت کاتصور دین نہ صرف میہ کہ نہایت محدود ہے بلکدا کثروبیشتر حالتوں سخ شدہ بھی ہے چنا نچیان کے ہاں دین صرف بعض علامات اور رسومات کامجموعہ بن کررہ ہاور اُس کا کوئی تعلق نہ انسان کی انفرادی سیرت و کر دار سے ہے نہ توی و ملی امور اور فى معاملات ، نتيجة وه وين جوائي اصل فطرت كاعتبار سيورى انسانى زندگى كوائي یں لیکراس بر حکمرانی جاہتاہے آن کے یہاں زندگی کے بہت ہی چھوٹے سے دائرے میں دہوکررہ میاہے اوراس کے وسیع ترتفناضوں کاانہیں سرے سے کوئی شعورہی نہیں۔ یہی ے کہ اس طقی ایک غالب اکثریت کاحال بدے کددینداری کے جملہ مظاہر یعنی نماز ' ا 'ردزہ 'اور جج حتی کہ بوری شرعی وضع قطع کے ساتھ ساتھ بلیک مارکیٹنگ بھی چلتی ہے اور واندوزى بھى اسمكانگ بھى جارى رہتى ہے اور كرنى كاغير قانونى لين دين بھى اشيات دونوش اور اوویات تک میں ملاوث جیسی حد درجه کروه حرکت انہیں برائی معلوم نہیں ،- انكم نيلس "كشم" ايكسائز ديوني اور ديكر سركاري محصولات كي چوري كومباح قرار دين انسی کوئی عارضیں۔ رشوت دی بھی جاتی ہادر لی بھی جاتی ہے۔ سودی رقوم سے کاروبار سے ترکرنا وربگلہ جات تغییر کرناتوشیر مادر ہے ہی 'جہاں موقع ملے جوئے اور شے ہے بھی اب سیں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ اس علقے کی اکثریت الاماشا اللہ ذاتی اخلاق اور بین سانی معاملات میں بالعموم بہت محشیاؤ بنیت کامظاہرہ کرتی ہے۔ خشونت ورشتی اور سک العوم ان کی طبیعت تامیرین محتریس انسانی مدر دی اور دل کی نری سے انسیس دور کابھی طرنس (الاماشلانية) به

ان تمام ہاتوں کامجموعی متیجہ ہیہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل ان لوگوں سے بیزار و متنظر ہو کر

سرے سے دین و فدہب ہی سے بد ظن ہوتی چلی جارہی ہے۔ تصور فدہب کی ای محدودیت ہوگا۔

ایک نتیجہ یہ نکلاہ کہ فدہب کے نام پرنت نگی رسومات ایجاد ہور ہی ہیں اور بدعات کابازار گرم سے گرم ترہو آجارہا ہے اور اسلام جوانتهائی سادہ ' دین فطرت ہے 'روز پروزاوہام کے پائے اور بدعات ورسومات کے طومار کی شکل اختیار کر آبا چلا جارہا ہے ' اس کی بنیادی وجہ بالکل واض ہے کہ دین جسے انسان کی پوری انفرادی واجہا گی ذندگی ہیں سرایت کر جانا چاہئے تھا جب سناگر ایک گوشہ میں غیر تمناسب طور پربز مناسما کو ایک گوشہ میں غیر تمناسب طور پربز مناشروع کر دیا۔ چنا نچہ مثال کے طور پر ایک طرف میت کی رسومات کا سلسلہ ہے کہ ربز کی طرب محمولیا جارہا ہے اور دو سری طرف تبواروں اور جلوسوں کا معاملہ ہے کہ ان کی فہرست طویل شروع کر دیا۔ ہوتی جاری ہے اس پر مستزادی کے مساجد جو رشد و ہدایت کے سر چشتے تھے فرقہ پرستی کے گڑھ بین گئے اور یوں می دیگر می و گئے کہ مساجد جو رشد و ہدایت کے سر چشتے تھے فرقہ پرستی کے گڑھ بین گئے اور یوں می دیگر می و گئے کی والا معاملہ نظر آتا ہے۔

مختربہ کہ و بن نربب سے ولچیسی رکھنے والے لوگوں کی اکٹریت کا تصور ندہب نهایت محدود بھی ہے اور مسنح شدہ بھی۔ اس لئے یہ طبقہ بھی وانستہ اور ناوانستہ طور پر موجودہ طالمانہ نظام کی گرفت کو بر قرار رکھنے میں اہم کر دارا داکر رہاہے۔

اب ہمیں اس طالماند نظام کو تبدیل کرنے کے طریق کار پر غور کرناہے۔ کسی بھی نظام کو بدلنے کے دو طریقے مروج ہیں....۔۔۔۔۔۔۔۔ انتخابی طریق کار اور انقلابی طریق کار۔ سب سے پہلے ان دونوں طریق ہائے کار کے فرق کو جھتا ضروری ہے۔

#### انتخابي وانقلابي جتروجمد كافرق

ہمارے نزدیک کسی بھی جماعت کیلئے سب سے پہلے فیصلہ طلب بات یہ ہوتی ہے کہ ا جس ملک میں کام کر رہی ہے یا کر ناچاہتی ہے 'آیا اس کے نزدیک اس ملک کارائج الوتن نظام (ساجی 'سیاسی و معاثی ڈھانچہ) بنیادی طور صبح ہے یا کلی طور پر غلط ہے۔ اگر کہ جماعت کی رائے یہ ہو کہ موجودہ نظام توضیح ہے گر اس کو چلانے والے ہاتھ غلط ہیں' کو جزوی خرابی یا خرابیاں ہیں تووہ میدان سیاست کے راستے استخابات میں قسمت آزمائی کرکے ہاتھوں کو بدلنے کی کوشش کرے گی۔ اور اگر رائے یہ ہو کہ موجودہ نظام ہی غلط ہے توجودہ انقلابی خطوط پر ہوگی اور استخابات کاراستہ اعتمار کرنال بی منزل کھوٹی کرنے کے مترادف ہوگا اب ہمیں بیر واضح کر ٹاہے کہ اس مرحلے پر موجودہ حالات میں '' اقدام ''کی کیاصور ت ے!

وطن عزيز ياكتان ميس غالب اكثريت مسلمانون كى باور ارباب اقتدار بعى مسلمان الذا"الدام" كے لئے حكمت عملى غوروخوض كى متقاضى ہے۔ اگر چەمسلمانوں كامسلم نت کے خلاف ملوار اٹھانا جائز ہے ، لیکن اس کے لئے فقیاء نے پڑی شخت اور کڑی شرائط مرک ہیں۔ ویسے بھی اب تدن میں برنی پیچیدہ تبدیلیاں پیدا ہو چک ہیں۔ مزید یہ کہ ایک ب وآم الناس بالكل نہتے ہوتے ہیں جبکہ دوسری جانب حکومت وقت کے پاس پولیس ہے ، کر مسلحافواج تک ہرفتم کے جدید اسلحہ سے لیس منظم دہمہ وقتی ا دارے موجود ہوتے ہیں جو متدونت کے ایک اشارے پر آن واحد میں سب پھھ تهدوبالا کر سکتے ہیں۔ لنذااب ان ات میں مسلح تصادم عملی طور پر تقریبا ناممکن ہوگیا ہے۔ چنانچہ موجودہ صورت حال کے ابن عمت عملی بد ہوگی کداقدام کے مرطے پر جبکہ دعوت وعظیم اور تربیت کا کام ممل ہوچکا والقلالي جماعت برائي كوطاقت ك ذريع روك كى - وه برطااعلان كرك كريد كام بت کے خلاف ہے ہم اسے نہیں ہونے دیں گے۔ یہ مئرات ہمارے جیتے جی نہیں ہو ة- يه كام جمارى لا شول يربى موسكتا ب- اس ك لئة ايس مكرات كوموف ننا ياجائ كا ، کے بارے میں کسی فقنی کمتب فکر کو اختلاف نہ ہواور سب اس کو منکر (برائی) تسلیم تبول ، چسے سودی نظام یا فحاتی و عریانی ۔ یہ ہے ایک مسلمان ملک میں اسلامی نظام کے اور منکرات کے خاتمے کااصل طریق کار۔ اور یہی نبی عن المنکر لینی برائی کورو کئے اور عمانے کانوی طریق کارہے۔ حضرت ابوسعید ضدری سے روایت ہے کہ رسول الله صلی رملیہ دسلم نے فرمایا۔ '' تم میں ہے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اس پر فرض ہے کہ اسے ہاتھ العنی طاقت ے ) روک دے اور اگر اس کی طاقت ندر کھتا ہو تو زبان ہے ( منع کر ہے ) <sup>اگرا</sup>س کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو ول ہے (براسمجھے) اور بیر ایمان کا کمزور ترین درجہ ﴾- "انقلابی تبدیلی کے لئے اس حدیث نبوی پر اجماعی عمل نا گزیر ہے۔

منرات کے خلاف مظاہروں اور پکٹنگ ( PICKETING) کاراستہ اختیار کیاجائے گا۔ آن لوگ اپنے سیاسی و ساجی اور معاشی حقوق حاصل کرنے کے لئے سے سب پچھے نہیں نے؟ آخر بڑال کیوں ہوتی ہے؟ مظاہرے کس لئے ہوتے ہیں؟ کیابیہ سب پچھے و نیاحاصل نے کے لئے بی باتی رو گیاہے؟ ہرگز نہیں! تمدن کی اس تبدیلی کو یکساں طور پر دین کے لئے بھی استعال کیا جاسکتا ہے ' بلکہ استعال کیا جانا ضروری ہے۔ البتداس کے لئے ایک شرط کا میابی کی ضائت ہے۔ اور وہ یہ کہ جلنے جلوس ' مظاہرے ' بڑا لا گھی اور یہ شرط کا میابی کی ضائت ہے۔ اور وہ یہ کہ جلنے جلوس ' مظاہرے ' بڑا لا گھی اور یہ سب بچھ پر امن ہو کر کیا جائے گا۔ کسی قسم کی قوڑ بھوڑ منزل کو کھوٹا کر نے مترا وف ہوگی۔ ٹریفک کے اشارے اور گاڑیوں کے شیشے قوڑ وینا' سرکاری الملاک اور عور کے زیر انتظام چلنے والی بسول کو آگ لگاری اوغیرہ سب کمیونسٹوں کے ہتک نڑے ہیں۔ انقلابی جدو جمد کی آ اور ترین مثال ہمارے سامنے ایران کی ہے۔ پہلے توشاہ کے عملے رواروں پر مظالم کی حد کر دی لیکن جب انقلابوں کے بیانہ عوام پر گولیس اور فوج نے نہتے عوام پر گولیس اور فوج نے نہتے عوام پر گولیس کی ہو چھاڑ کرنے ہے انکار کر دیا۔ جب یہ صورت حال پیدا ہوئی توشینشاہ ایران جیے جابر کی ہو گھران کوا پی جان بچانے کے لئے ملک سے راہ فرار اختیار کرنا پڑی ہے کہ موقع پر پیدا ہوئی کہ فوج نے عوام پر گولیاں جو حال کار کر دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اسلام کے فیلے واروں کی منافقت آڑے آئے۔ نہیجہ ٹو مارشل لاء دیکھنا پڑا۔

انقلابی جدوجمد کے ذریعے ممکن ہے 'جوانقلاب نبوی کی طرز پر کی جائے۔ انتخابات کے ذ انقلابی جدوجمد کے ذریعے ممکن ہے 'جوانقلاب نبوی کی طرز پر کی جائے۔ انتخابات کے ذ اسلام کانفاذ محال مطلق ہے۔ اس لئے کہ اگر آپ کو عوام سے ووٹ لینے ہیں تو آپ الا غلط عقائد و اعمال پر تنقید نہیں کر سکتے بھر اسلام کے نام پر ووٹ مانگیں سے تو کوئی دا جماعت بھی اسلام ہی کے نام کو استعمال کر سکتی ہے۔ تو کیاہر جماعت کو اپنا اسلام علیما کرناہوگا؟ اور اس طرح کئی اسلام وجود میں نہیں آ جائیں سے جمارے ملک میں فرقہ وار: سب سے بردا اور اہم سب ذہبی جماعتوں کا انتخابی سیاست میں حصہ لیابی ہے۔ ویے پاکستان کی چالیس سالہ تاریخ کواہ ہے کہ موجودہ انتخابی سیاست میں ذہبی جماعتیں 'ج فیصلہ کن اکثریت حاصل نہیں کر سکتیں 'لانڈ اانقلابی طریق کار اختیار کے بغیرچارہ نہیں۔ اب جمیں اس پوری انقلابی جدوجہ کا حاصل بیان کرنا ہے جے ہم نے گزشتہ صفان پیش کیا ہے۔

ا مع واضح رہے کہ یماں انقلاب ایران کی مثال محض انقلابی جدوجہد کی مثال کے ا

#### ٔ اسد مانقلاب کے ثمرات یامنشوراسلام

اسلام کا انقلابی نظریہ توحید ہے 'کمل ترین اور خالص ترین توحید جے آپ " توحید عملی "کمی کہ سکتے ہیں۔ اس توحید عملی کے تین شعبے ہیں۔ سائی طحیت کی اللہ عالمیت کی گلی نفی اور اس کی بجائے خلافت کا تصور۔ معاش تعلی ملکیت کی بجائے امانت کا تصور۔ اب ہم انہی تین سطحوں کو ذرا تنصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ا۔ انسانی حاکمیت کی بجائے خلافت انسانی ..... سائ طحر توحید کے معن بید میں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا اور اس کے سب رہے والوں کانہ صرف پدا کرنے والا اور مالک ہے بلکہ حکومت و فرماز وائی کا اختیار بھی آئی کو حاصل ہے۔ یعن وہ صرف طبی اختیار ہی کامالک نہیں بلکہ سیاسی و آئین اقدار کا بھی الک ہے۔ قرآن نے واضح الفاظ میں اعلان فرما یا۔ اَلاَ لَهُ الْمَالَةُ عُو وَ الْاَهُو ، آگاہ ہو جاؤ کائٹ کا خالق بھی وہی ہے (مالک بھی وہی ہے) اور حکم بھی آئی کا چلا ہے۔ توحید کا اصول انسانی حاکمیت کی کلی نفی کرتا ہے ، خواہ یہ حاکمیت ایک فرو واحد کی ہو یا ایک خالان کا کہ بارٹی ، یاپوری قوم کی (جا کمیت عوام) ہو۔ ایک فرو ایک پارٹی ، یاپوری قوم کی (جا کمیت عوام) ہو۔ ایک فرو ایک پارٹی ، ایک پارٹی ، یاپوری قوم کی (جا کمیت عوام) ہو۔ ایک فرو کر دہ تو نہیں رکھتے کہ وہ خدا کے نازل ایک پارٹی ، ایک پارٹی ، ایک پارٹی مرضی کے مطابق سی قتم کی تبدیلی کر سکیں۔ چنانچے اسلام انسان کے لئے حاکمیت نہیں بلکہ خلافت کا تصور پیش کر تاہے۔

فلافت سے مرادیہ ہے کہ انسان اس دنیا ہیں اپنے خالق ومالک کی مرضی کو پورا کر ہے جو خدا کے نائب ہونے کی حیثیت سے اس پر فرض ہے۔ یہ نیابت و خلافت کسی مخصوص فرد 'گروہ یا توم کو نہیں سونی گئی بلکہ اس کا حق ہروہ مخص کھتا ہے جو توحید 'رسالت اور آخرت کے بنیادی اصولوں کو تسلیم کر کے نیابت و خلافت کی شرائط پوری کرنے پر آمادہ ہو۔ مسلمان ابی آزاد مرضی ہے اپنے ہیں سے خلافت کے لئے موزوں ترین مخص کو خلیفہ منتخب کریں گئے۔ اسے خلافت عامہ کماجا آ ہے اور یہ شمنشا ہیت 'پاپائیت اور لادئی جمہوری تکے بر عکس اسلامی جموری ریگ رکھتی ہے۔ خلافت کے اسلامی تصور اور مغربی جمہوری ت میں فرق ہیہ ہے کہ مؤثر الذکر میں عوام کے نمائندوں کی حاکمیت کو تسلیم کیاجا تا ہے جبکہ اس کے بر عکس اسلام کے مشرد اگر خون میں عوام کے نمائندوں کی حاکمیت کو تسلیم کیاجا تا ہے جبکہ اس کے برعکس اسلام

شلیم کیاجا تا ہے چنا نچہ ایک اسلامی ریاست مغربی ریاست کی طرح مطلق العنان اور مخار کل نہیں ہو سکتی بلکہ اُسے ہر آن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے دائرے کے اندر رہنا ہوتا ہے۔

خلافت کامقصد اسلام نے یہ متعین کیاہے کہ وہ بھلائیوں کوفروغ دے اور برائیوں کا فاتمہ کرے جن کاوجود انسانی زندگی میں خالق کونالپندہے۔ اسلامی ریاست کی یہ قطعی پالیسی ہے کہ اُس کی سیاست بلاگ انصاف ' بلوث سچائی اور کھری ایمانداری پر قائم ہواور وہ کملی ' انتظامی یا قومی مصلحتوں کی خاطر جھوٹ ' فریب اور بے انصافی کو کسی حال میں بھی گوارا کرنے برتیار نہ ہو۔

۲- ملکیت کی بجائے امانت ...... معاشی و اقتصادی شعبہ میں نظریہ توحید کا فطری ہیجہ جے اس دور میں کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے 'وہ انسان کی ملکیت مطلقہ کی کلی نفی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ماکم مطلق نہیں 'اسی طرح اس کے سواکوئی مالک مطلق نہیں۔ گویا ہرشے کا مالک حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

ہادراسے اس میں جائز تصرف کاحق دیا گیاہے۔ اگراس میں نا جائز طریقے سے تھوف کریا گاتو حق مرف بھی ختم ہوجائے گا۔ غور کیجیے معاشی طح پریہ کتناعظیم انقلاب ہے۔ بقول شیخ سعدی آ یں امانت ، چند روزہ نزدِ مااست در حقیقت مالکِ ہر شیخ خدا است در بقول علامہ اقبال مرحوم ۔

ندهٔ مومن امین حق مالک است غیر حق ہر شے کہ بنی ہالک است اسلامی ریاست ہر شمری کی بنیادی انسانی ضروریات کی فراہی کی ذمہ دار ہے۔ بیہ الیادی انسانی ضرور بات رہائش کے لئے مکان ' زندہ رہنے کے لئے غذا ' سردی اور گرمی سے چاؤ کے لئے مناسب لباس وین وونیا کے علم کے لئے تعلیم ،جسم کولاحق پیار بوں سے تجات كے لئے علاج اور انسانی نسل كے سلسلے كو قائم وجارى ركھنے اور جنسى خواہش كوجائز طريقے سے ورا کرنے کے لئے شادی جیسی ضرور یات برمشمل ہیں۔ ان ضرور یات کی فراہمی اسلامی . ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتابھی بھوک سے مرکیاتوقیامت کے دن عمر سے بازیرس ہوگی ۔ گویا معاشی سطح پر دولت کی منصفانہ تفتیم کے بغیراسلامی انقلاب ادھور ااور ناکھل رہتاہے۔ اسی لئے قرآن نے تقوی وئیل کو بھی معاشی کفالت سے مشروط کیا ہے۔ قرآن سورة المدثر میں برے مؤثر پیرائے میں اس حقیقت کوایک انقلابی انداز میں بیان کر تاہے کہ اہل جنت اہل جنم سے پوچیں مے (ترجمہ) " تہیں کون ساجرم دوزخ میں لے کیاتووہ جواب دیں مے کہ ہم نہ تو نماز برجة تصاورنه مسكين كو كمانا كملات تنه- " كوياقر آن مجيد كي نظر مين نمازا دانه كرنااور سی غریب کو ضرور یات زندگی بهم ند پنچانا دونوں مکسال نوعیت کے جرائم ہیں۔ بلکه سورة الماعون ميں بري وضاحت ہيان فرمايا كه "جو فخص تيبيوں (بے سارا) كى توہين كر ماہے ان کواپنہاں سے دھکے دے کر نکال ریتاہے اور غرباءو مساکین کی ضرور بات زندگی کو بہم پنجانے کی ترغیب نہیں دلا آوہ قیامت بریقین ہی نہیں رکھتا۔ "جولوگ الله تعالی کے دیئے ہوئے رزق سے غریبوں کی امداد نہیں کرتے اور ان کی ضروریات کی فراہمی میں اپنافرض اوا نہیں كرتان كبارے من قرآن مجيد كادل المادينة والاار شادسنے - (ترجمه) "اس كو پكرلو، پس اس کی گردن میں طوق ڈال دو۔ پھرائے بھڑ کتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ پھرائے ستر کڑ لمی زنجیر میں جکڑوو۔ یه (بدیخت) خدائے ذوالجلال پرائمان نہیں لا یا تھااور نہ ہی وہ غریبوں ک خوراك مسياكرنى ترغيب ديماتها- " (الحاقه) ان آيات مي جورعب اور جلال بايز

ے دل کانپ اٹھتا ہے آرو تکئے کمڑے ہوجائے ہیں اور ایک منصف مراج انسان پر بیہ حقیقت آشکار اہوجاتی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کی مادی ضرور توں کو انتہائی اہمیت دی ہے۔ اسلام نے صرف اخلاقی وعظ ہی پر اکتفاضیں کیا بلکہ قانونی طور پر ضرورت مندلوگوں کی کفالت کو اسلامی معاشرہ پرلازم قرار دیا ہے۔

توحید کے معافی پہلو کے آخر میں ہمیں پاکتان کی ذرعی اراضی کے متعلق کچے عرض کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی اکثر ذمین مسلمان ناتحین نے برور شمشیر فتح کی ہے۔ اہی مفتوحہ زمین خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے مطابق کی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی بلکہ یہ زمین تمام مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت (یعنی بیت المال کی) ہوتی ہے۔ الذا اسلامی انقلاب کے بعد ملک میں قائم بدترین جاگیرداری نظام کابھی خاتمہ ہو جائے گاجو تمام خرابیوں کا مرچشمہ ہے اوریوں پوراملک ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست کا روپ و حاد کر دنیا کو اسلام کے توانین کی برتری دکھا ور منواسکے گا۔ ملکہ اسلام کے توانین کی برتری دکھا ور منواسکے گا۔ ملکہ

#### گرىيەنىيى توباباسب كمانيان بين

#### كامل انسانی مساوات

ر بذیاں کو توڑ کر توحید کے ماشنے والوں کی ایک عالمی برا دری کو معرض وجود میں لاسکے۔ افرض اسلام انسان کے خلاف انسانی ظلم کومٹانے کا تھم دیتا ہے اور ساجی سطح پر توحید کالقاضایی کا باجی مساوات ہے۔

#### حاصل كلام

ارخ اسلامی کامیہ عجیب المیدہ که اسلام دین حق ہونے کے باوجود آج غالب ونافذ بی ہے۔ وجریہ ہے کہ اس کو اسٹے اعمال کی تصویر میں آثار نے والے لوگ بہت کم ہیں۔ اور ارس اید دلانہ عمبوریت اگرچہ ایک فریب وجموٹ ہے مگریہ اس لئے غالب ونافذہ کہ س کو حقیقت کا جامہ پہنانے والے بے شار افراد موجود ہیں۔

مهار حرم باز به تغیر جهاں خیز از خواب گراں' خواب گراں' خواب مراں خیز! بيني لِللهُ الجَمْزِ الْحِيْرِ

رَبِّ لَا تَوُاخِذُنَا إِنْ نَسِينًا أَوْلَخَطَانُنَا

استهاد درن الرم معول ما مي ايُحِك ما مي توران كن مول به مارى گرفت دفراد رَبَّنَا وَلاَ عَمْمِلْ عَلَيْتَ نَا إِصْرًا كُنْمَا حَمَلْتَ فَ

اورائد مارسدرت مم پردلیا بر حجدز دال جیساتوند اُن توگوں بردالا

عَلَى الَّذِينَ مِنْ مَبْلِنَا ا

جم سے بہلے ہوگزرسے ہیں۔

رَبِّنا وَلَا تُعَمِّلْنَا مَالاً طَافَةً لَنَامِهِ

اوراسے ہارسے رَبُ ایسا برجم ہم سے دامٹراجس کے اُٹھانے کی طاقت ہم ہی نہیں ہے۔ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لُکُ اُوارْحَمْنَا

> ادر بارى خلاك سدرگذرفرا ادرم كوش دسادرم رح فرا-اَنْتَ مَوْلْنَا فَانْصُر نَاعَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِينَ .

توسى بهالاكارساز بعدبي كافرول كعمقا بليس بارى دوفرا-

همیں توبہ کی توقیق عطاکر نے

ھماری خطاؤں کواپنی رخمتوں سے ڈھانپ لے

عظي النقار ميان عَبَدُ الوَاحِدُ ميان عَبَدُ الوَاحِدُ ميان عَبَدُ الوَاحِدُ ميري بَان نادي، لامود

# اخر مرامان

\_\_\_\_محتد غورى صديقي \_\_\_\_

#### رنياو آخرت أيك وحدت بين

آخرت کے یقین نئی (جو کہ اللہ کی توحید اور رسالت پر ایمان ہی کا نتیجہ ہے) محابہ کرام کی نگاہوں میں ونیا کو بھی بنادیا تھا۔ ونیا کی ہرشے کے مقابلے میں ان کو اللہ اور اس کے رسول کی رضاع زیز تھی۔ راو حق میں موت جان سے زیادہ پاری تھی۔ ان کو حضور ہے اس فرانِ مبارک پر کامل یقین تھا کہ الدنیا مز دعة الاخرة کہ " ونیا تو آخرت کی کھیتی فرنانِ مبارک پر کامل یقین تھا کہ الدنیا مز دعة الاخرة کہ " ونیا تو آخرت کی کھیتی ونیاور آخرت میں ہے۔ ونیا بذائة مقصود نہیں ہے۔ یعنی حقیقت میں ونیاور آخرت دوالگ الگ چزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی سلسلہ ہے کہ جس کی ابتداونیا ہو ادر انہا آخرت ہے۔ ان دونوں میں وہی تعلق ہے جو کھیتی اور فصل میں ہوتا ہے۔ آپ زمین میں انہا آخرت ہے۔ ان دونوں میں وہی تعلق ہے جو کھیتی اور فصل میں ہوتا ہے۔ آپ زمین میں کھیتی کا کھیتی کا گھیتی کا گھیتی کا گھیتی کا گھیتی کا گھیتی کا کہی کی حال ہے۔ اس میں کام کرنے کے گھیتی کا گھیتی کے کئی کھیت تھیت تھی کھیل میں ہو کھیت سے خلاف عذابوں کی شکل میں ہو

### حیاتِ د نیوی وسامانِ د نیا کا آخرت سے مواز نہ

قرآن وحدیث کی روشن میں دنیااور اس کے سازوسامان کی چار حیثیتیں سامنے آتی ہیں۔
(۱) دنیادار الامتحان ہے۔ یہ دارالجزاء نہیں ہے۔ یمال اخلاقی اعمال کی جزاوسزااگر

ہمی قیمت محدوداورناقع صورت می ہاورامتان کا پہلوخواس می بھی موجود ہے۔
سورة اسٹی فرما یا الَّذِی خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَیَوْةَ لِیَبْلُوَ عُمْمَ اَیْکُمُ اَحْسَنُ
عَمَلًا ﴿ إِنَّا جَعَلُنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِنْیَنَةٌ مَّا لِنَبْلُو هُمْ اَیُّهُمْ اَحْسَنُ
عَمَلًا ﴿ إِنَّا جَعَلُنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِنْیَنَةٌ مَّا لِنَبْلُو هُمْ اَیُّهُمْ اَحْسَنُ

کہ جس نے موت وزندگی کو بنایا آگ ہم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اجھے عمل کرتا ہے۔ حقیقت میں بیرجو پچھ سروسامان بھی زمین میں ہاس کو ہم نے زمین کی زنیت بنایا آگ اس کے ذریعے لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون اجھے عمل کرنے والا ہے۔

> قلزمِ ہستی سے تو ابحرا ہے ماندرِ حباب اسِ زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی

ای لئے حضور سے فرمایا "الدنیا سِجن المؤمن وجنّة الكافر" "دنیات مومن کے لئے قد خانہ اور كافرى جنت ہے۔ مومن شریعت كاہمہ وقتی قدى ہے كافر آزاد۔

(۲) دنیا کی دو سری حیثیت ..... دنیا کی زندگی انتمانی محدود اور فانی اور حقیره تلیل می جبکه آخرت کی زندگی لا محدود عفیر فانی اور عظیم و کثیر ہے۔ فرمایا

" ثُكُلُّ نَفَيس ذَائِقَةُ الْمُوْتِ" (القرآن)

" ہرنفس (انسان) نے موت کامرہ چکھناہے "۔

كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانِ وَيُبْقَىٰ وَجُهُ ۚ رَبِّكَ ذُوالْجُلَالِ وَالْإِ كُوَامِ ۞ (الرحمٰن)

اس زمین پر جو بھی ہے فانی ہے اور بقاء مرف ترے رب کو ہے جو ذوالجلال والا کرام ہے۔

حضورً نفراي "والله ماالدنيا في الاخرة الا مثل ما يجمل احدكم اصبعة في اليم فلينظر يم يرجع (مكلة كتاب الرقاق)

حضور کے فرمایا۔ "اللہ کی فتم دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں اتن س ہے کہ جیسے نم میں سے کوئی سمندر میں اپنی انگل ڈیوئے توزراد کیمے تو۔ "

حضور کے فرمایا کہ " پوری دنیائی حیثیت اللہ کے نزدیک مجھمر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے در نہ کافر کو پانی کا کھونٹ بھی نہ ملتا"۔ دنیا کایہ سروسامان اللہ کے نزدیک کوڑے کرکٹ کی طرح ہے چنانچہ نافرمانوں اور کافروں کے پاس بیدزیادہ ملتاہے۔ حضرت جابر سے روایت ارس الله صلی الله علیه وسلم إیک بھیٹر کے بچ کے پاس سے گزرے جس کے کان نہ اور مرابراتھا۔ آپ نے فرما یا کہ ہم جس سے کون پیند کرے گا کہ یہ بھیٹر کا بچہ اس کو رم میں اللہ اس کے درم میں اللہ اس کے عرض کیا کہ ہم کو تو یہ مفت میں بھی منظور نہیں ہے۔

ارم میں اللہ کی قسم اللہ کے نزویک ونیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ سور ق المؤمنون اللہ کی قسم اللہ کے نزویک ونیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ سور ق المؤمنون کے دن جب اللہ ونیا میں قیام کی مت کے بارے میں لوگوں سے دریافت کے ترواب ملے گا۔

اً بَشَنَا مُوْمًا اَوْ بَعْضَ كَوْمِ فَسُنَلَ الْعَادَيْنَ ۞ سَاعُ (رَجِ وَنِيامِينِ) لِيك وَن ياونَ كَا بِكُم حصر لِي شَار كرنے والوں سے پوچے لیجے۔

، تیسری حیثیت ..... دنیای زندگی اور اس کاسازو سامان اپنے ظاہر کے ے غافل اور ناکام کرنے والا ہے 'اس لئے حقیر اور دھوکے کاسامان ہے۔ متاع غروز

، چوتھی حیثیت دیای زندگی اور اس کاسازو سامان ہی آخرت بنانے اور اللہ ایک چیز آخرت کے حوالے سے قیمتی افزار میں متاع حسن ہے۔ ا

ز آن مجید کی روسے دنیا کاسامان دوقتم کا ہے۔ ایک وہ جو خدا سے پھرے ہوئے لوگول من ذالنے کے لئے دیا جاتا ہے اور جس سے دھو کا کھا کر ایسے لوگ اپنے آپ کو دنیا در خدافراموشی میں گم کر دیتے ہیں۔ یہ بظاہر نعمت لیکن حقیقت میں خدا کی پھٹکار اور کاپش خیمہ ہے۔ یہ متاع غرور ہے۔

الدنیا کارکیااور آخرت کو جمٹلا یا ورہم نے ان کو موجودہ زندگی میں الحیو و الدنیا کو نیا کارکیااور آخرت کو جمٹلا یا ورہم نے ان کو موجودہ زندگی میں نعت دی۔

اس نے انکارکیااور آخرت کو جمٹلا یا اورہم نے ان کو موجودہ زندگی میں نعت دی۔

اس نے اس میں نافر ہائی کی پھر حق عابت ہوئی ان پر بات اور ہم نے ان کو اکھاڑ پھینکا۔ اور

اس نے اس میں نافر ہائی کی پھر حق عابت ہوئی اور خوشحال ہو کر اپنے خدا کا شکر کر تا ان کو بندوں کے اور خود اپنے نفس کے حقوق اور زیادہ اچھی طرح اواکر آ ہے۔ یہ کار بان میں متاع حسن ہے۔ یعنی ایسا چھاسامانِ زندگی جو محض عیش دنیا پر بی ختم نمیں ہو گربان میں متاع حسن ہے۔ یعنی ایسا چھاسامانِ زندگی جو محض عیش دنیا پر بی ختم نمیں ہو گربان میں متاع حسن ہے۔ یعنی ایسا چھاسامانِ زندگی جو محض عیش دنیا پر بی ختم نمیں ہو گربان میں متاع حسن ہے۔

وَ أَنِ اَسَتَغُفِرُوا رَبَّكُمُ مُ مُ تَوُ بُوا اِلْيَهِ مُيَتَّعِكُمْ مَسَاعًا حُسَنًا اوراكر مَ السَيْعُ مُ مُسَاعًا حُسَنًا اوراكر مَ السِيْدِ السَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

انسان کی حقیقی اور بیشہ بیشہ کی کامیابی کی ایک ہی صورت ہے کہ انسان اپناللہ کے رسول اور اس کے دین کی راہ میں جماد کی محبت کے نقاضوں کو بیشہ ترجے دے اور م رکھے اور دنیا اور اس کی معروفیات کو پیچھے کر دے۔ آخرت کی کامیابی کافیعلہ اس تقدیم کے رویہ پر کیاجائے گا۔ سور ۃ القیامہ میں اس جانب اشارہ کیا گیا ہے۔

"يَنْبَوُ الْانْسَالُ يَوْمَئِذٍ بَمَا قَدَّمَ وَاتَّحْرَ

اس دن انسان کو ہتلاد یاجائے گاکہ وہ ( دنیامیں ) کم کو مقدم اور کس کو مؤخر کیا کر ناتا اگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اس ذمین پر سب سے بہترین جگہمیں مساجد ہیں کہ ا اللہ تعالیٰ کو سجدے کئے جاتے ہیں اور بدترین مقامات بازار ہیں کہ جمال دنیا مختلف رنگا اور دلغریب صور توں میں انسان کو اپنے اندر جم کرنے کے لئے موجود ہوتی ہے۔ اس لئے بازاروں میں کم سے کم جانے کی تلقین فرمائی ہے۔

حعرت ابو ذر سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا "جو فض دنیا سے منہ پھرلیا۔
اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دانائی کی جڑ جمادیتا ہے۔ اس کی زبان سے فقلندی کی باتیں نظامیں۔ اللہ اس پر دنیا کے عیب کو ظاہر کر دیتا ہے"۔ ( المشکوٰ تو کتاب الرقا حضرت عثان ٹی کتے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "آدی کاان چیزوں کسی چیز میں کوئی حق نسیں ہے۔ (۱) رہنے کے لئے گھر۔ (۲) ستر ڈھائنے کو کہڑ۔ (کمانے کے لئے سو کمی روثی۔ (۳) مینے کو یائی۔

حضور نے دنیائی حقیقت اور اس پیم شخی طریقہ زندگی کوذیل کی صدیب بی خوب کر بیان کر دیا اور سمجمادیا کہ دنیا دن کی جانا کا دنیا کی دنیا کی جانا دلیا ہے۔ بہاں سے ایک دن پلے جانا دلیا ہے۔ فرایا دلیا ہے مقصد زندگی سے اور جمال جاکر ہیشہ رہنا ہے اس سے لگانا چاہئے۔ فرایا کن فیالدنیا کا نک غریب او عاہر سبیل و عد نفسک فیا القبو ر (مکالوة کی الب الرقاق)

یعنی " دنیامیں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی ہو یاراہ چلتے مسافر ہواور خود کو قبروالول ۴ ک

#### هزت ابو مريرة" سے روايت ہے كه حضور سنے فرمايا

رل العبد مالی مالی و آن ماله من ماله ثلث ما اکل فافنی او افایل او اعطی فاقنی وما سوی ذالک فهو ذاهب و تارکه اس

المان كتاب كه ميرا الم ميرا ال ميرا ال محر حقيقت مين جس كواس كامال كه سكة بين وه تمن عن المان كتاب كه ميرا الم ميرا الم ميرا الم حقيقة مين الم المين كربوسيده كرديا - اور عزياده كانسي ب حواس في كماكر فتاكر ديا - جواس في مناليا - اس كسواجو باتى رباوه الله كواسط جمور كرخود عل ب كالوروه ال دوسرون كابوجائ كا -

رنای زندگی گزار نے کاطریقہ حضور کے ایک واقعہ سے بخوبی واضح ہوتا ہے۔ حضور الک بحری ذرئے ہوئی۔ حضور کمر سے باہر تشریف لے گئے۔ واپس آکر حضرت عائشہ نے سارا ریافت فرایا۔ "ما بقی منہا " "اس میں سے کیاباتی بچا"۔ حضرت عائشہ نے سارا یہ فرامی بانٹ ویا تھا اور دستی کا گوشت جو حضور کو مرغوب تھا بچالیا تھا۔ بولیں کہ بنی منہا الا لتفھا " " کچھ باتی نہیں بچاسوائے دستی کے (گوشت) " - حضور بالکہ الا لتفھا " " بقی کلھا الا کنفھا " "سب کچھ نے گیاسوائے دستی کے اللہ کا اللہ کنفھا " "سب کچھ نے گیاسوائے دستی کے اللہ کا اللہ کو تشکی راہ میں دیا گیاوہ ورحقیقت بالا لئے کہ خوالتہ کی راہ میں دیا گیاوہ ورحقیقت کرائے) " ۔ اس کو تو ہم کھا کر فضلہ بنادیں گے جواللہ کی راہ میں دیا گیاوہ ورحقیقت کرائے) کی وہ (اللہ ) اس کو اس کے لئے دو گناچ گنابو ہما باہے " ۔ گویاانسان اپنی دال وقت ملاحیت "عزت "اولاد غرض کہ جو پچھ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے اس کے جواللہ کو آخرت میں واپس کے دو اللہ کا دیا ہوا ہے اس کے جواللہ کی راہ میں گرچ کو اللہ تعالی اپنے ومہ قرض حسن قرار دیتے ہیں۔

اللہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کو اللہ تعالی اپنے ومہ قرض حسن قرار دیتے ہیں۔

الاس دی راہ میں خرچ کو اللہ تعالی اپنے ومہ قرض حسن قرار دیتے ہیں۔

الاس " ۔ اپنی راہ میں خرچ کو اللہ تعالی اپنے ومہ قرض حسن قرار دیتے ہیں۔

مدٹ نوی میں آیا ہے کہ قیامت کے دن دنیا ایسی بدشکل بڑھیا کی صورت میں لائی گاکہ لوگ اس کود کھے کر نمیں مے کہ "اس سے اللہ کی بناہ!" تب فرشتے کمیں کے کہ ناہ جس پرتم لٹواور فریفتہ تھے۔ لوگوں کواپسی ندامت ہوگی کہ چاہیں مے ہمیں آگ

د چاری ہے

### صرفتم كبال بدر نكز كمركز



سنده سريجگ اينبى ، ١٥ ينظورا كواتر لازه كوارژز كرامى، فن: ٢٣٣٥٨ ١١١١٢٠ سطوي يون - القابل كه ايم يسى وركثاب يست تر و در كرام



## طلبات عظیم اسلامی کے پہلے ال بارستان تولنن کی دواد

مرتمه: جي بري غلام محر

بيبات معلوم ومعروف بلكدايك مسلمه حقيقت بكه نوجوان مرانقلاني تحريك كروح رداں اور ہراول دستہ ہوتے ہیں۔ وہ طبعًا تھے پٹے مروجہ طریق کار پر آٹکھیں بند کرکے کاربندرہے کی بجائے اولا غور و فکر کے بعداس کی صحت اور حقانیت پر اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگر دل کواہی دے دے اور عقل اس کی در تنگی کونشلیم کرے تودہ ہرمصلحت کو بالاعظاق ركعة موعة اسراه يرجل تكلة بير- بالخصوص ذبين نوجوا فبالراً العام كمنه كالقو باغی اور اس کے حسن دہنچ پر تقیدی نگاہ ڈالنے کے لئے مضطرب ہوتے ہیں۔ ان میں نئی فکر' ئ سوچ كو قبول كرنے كا داعيہ ہو باہ اور اس كے نتيجہ ميں جوعملي تقاضے ابھرتے ہيں ان كى طرف پیش قدی میں بھی وہ پس وہیش نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ وہ معمرلوگول کی طرح اندیشہ بائے دور دراز میں گر فآر اور مزاجاً سودوزیاں اور مصلحوں سے پرستار نہیں بوتے۔ یمی وجہ ہے کہ ہرانقلالی تحریک کولبیک کنے والوں میں العموم نوجوانوں کی اکھیت ہوتی باورانبی کابوش وجذبه اور محنت دپش قدمی تحریک کو کامیانی سے بمکنار کرنے کاسب بنی ے۔ الحدولله تنظیم اسلامی کی بیکار پر لبیک کہنے والوں میں بھی نوجوانوں کی ایک معتدبہ تعداد موجود ہے۔ یہ نوجوان رفقاء دوسرے رفقاء کے دوش بدوش طےشدہ طریق کے مطابق رعوتی وتنظیمی سر الرمیوں میں شریک رہے ہیں آہم ان کی جانب سے بید مطالبہ پیش کیاجا آرہا ہے کہ نوجوان طالب علموں کی اپنی مخصوص افراد طبع اور جدا گانہ دائر و کار کی بنایران کے لئے ایک الگ نظم ہونا چاہے۔ یہ موضوع کچھ عرصہ سے تنظیم اسلامی کی مجلس مشاورت کے زیر غور رہا۔ اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں کاجائزہ لیا گیا۔ اس کی ضرورت واہمیت واضح طور پرسامنے تَى آئم بعض خدشات بھی تھے 'جن سے ماضی قریب کی بعض ملکی وغیر ملکی جماعتوں کو سابقتہ

درپیش آیا۔ علیحدہ نظم کی صورت میں تحریک میں ایک متوازی بلکہ متغاد فکر کے اجمنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں اور ایسے مواقع بھی پیدا ہو سکتے ہیں جبکہ جذبات واحساسات کی جداگانہ سطح کی بناپرایک ہی تحریک کے دوشعبوں کی جداگانہ قیاد توں کے فیصلے مختلف ہوں۔ لذا فیصلہ سطح کی بناپرایک ہی تحریک کے دوشعبوں کی جداگانہ قیاد توں کے فیصلے مختلف ہوں۔ لذا فیصلہ سے کیا گیا کہ ایک الگ تنظیم کی بجائے تنظیم اسلامی کی مرکزی قیادت ہی کے تحت تنظیم اسلامی سے وابستہ طلبا کا ایک حلقہ قائم کیا جائے 'جس کانام '' طلبہ تنظیم اسلامی پاکستان '' ہواور جس کے وابستہ طلبا کا ایک حلقہ قائم کیا جائے گیا کہ اور بروئے کارلانے کے بحربور مواقع فراہم کئے جائیں۔ یہ ان کواپئی صلاحیتیں پروان چڑھانے اور بروئے کارلانے کے بحربور مواقع فراہم کئے جائیں۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ دہ ہنگامی مسائل اور انتخابی سیاست سے علیحدہ رہتے ہوئے انقلابی مشن کے لئے اپنے سیرت وکر دار میں پختمی سیداکریں۔

. طلبہ تنظیم اسلامی پاکتان کے حلقہ کو منظم اور فعال بنانے کے لئے ۱۹ر ۱۵ر عمبر کو قرآن اکیڈی لاہور میں طلبہ تنظیم اسلامی پاکتان کے پہلے سالانہ کونشن کے انعقاد کا فیصلہ ہوا۔ پاکتان کے دور دراز مقامات سے مندوبین ۱۹ رستمبر بدھ کی صبح ہی ہے قرآن اکیڈی لا ہور پہنچنا شروع ہو گئے۔ پروگرام کے مطابق اسی روز شام کو جناح ہال لا ہور میں امیر تنظیم اسلامی کاخطاب عام تھا۔ لیکن بعض انظامی مجبوریوں کی دجہ سے یہ پروگرام ۱۵رستمبر جعرات شام تک ملتوی کرنا پڑا' جس کی وجہ سے بعض شر کاء کو بہت دقت ہوئی۔ ۱۸۴؍ سمبراحباب د ر فقاء نے باہم ملا قات ' تبادلہ خیال اور مشوروں میں صرف کی۔ اور ۱۵ رستمبر کی صبح ساڑھے آئھ بج طلبہ منظم اسلامی پاکتان کے پہلے سالانہ کونشن کے باقاعدہ خصوصی اجلاس کا آغاز ہوا۔ محترم امیر تنظیم اسلامی نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ تلاوت کلام پاک سے آغاز کے بعدمیاں محر نعیم صاحب ناظم اعلی عظیم اسلامی پاکتان نے طلبہ عظیم اسلامی پاکتان کے بارے میں مخضر تعارفی گفتگوی - بعدازاں مختلف مقامات سے آئے ہوئے مندو بین اور احباب ف ابنا بناتعارف پیش کیااور مختر آثرات بیان کئے۔ مختف مقامات کی کیفیات کا ندازہ ہوا' اہم معاملات پر مشورے ہوئے اور امیر محترم نے مناسب ہدایات دیں۔ طلبہ تنظیم اسلامی یا کتان کے ذمہ دار حضرات کے تعین کے بارے میں مشورہ ہوا۔ اور اجلاس کے بعد مزید مثورہ کے بعد طلبہ تنظیم اسلامی پاکتان کے ناظم اعلیٰ کی ذمہ داری الجینیر مگ یو نیورٹی لاہور ك طالب علم منيرالحق حقى كو تفويض كردى عنى - صوب سرحدك ناظم كے طور پر خيبر ميذيكل كالج كے طالب علم حافظ محد مقصود كاتقرر ہوا۔ ئيكشائل انجينترنگ كالج فيعل آباد كے طالب المغلام اصغرصدیقی صاحب کو پنجاب کاناظم مقرر کیا گیا۔ لاہور کے ناظم کی ذمہ داری کے لئے انجیزیک یونیور شی لاہور کے طالب علم عبدالرؤف حیدر صاحب اور کراجی کے ناظم کی حیثیت ہے اردو سائنس کالج کے سیدیونس واجد صاحب کے تقرر کافیصلہ ہوا۔

طلب تنظیم اسلامی کونشن کے اس اجلاس خصوصی کے آخر میں جناب امیر تنظیم اسلامی از اسرار احمد صاحب نے مختصر خطاب فرمایا۔ اقامت دین کی جدوجہد میں نوجوانوں کے موثور اور باندار کر دار کا تذکرہ کرتے ہوئے موصوف نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان طالب علموں کواپئی مار جدوجہد ماہ جین کا بھر بور جائزہ لینے کے بعدا پی ترجیات متعین کرلینی چاہئیں باکہ محت اور جدوجہد میں اس جواور کوششیں بار آور ہو تکیں۔ آپ نے خصوصی طور پر توجہد لائی کہ نوجوانوں کے مضا بنا نظریہ زندگی اور نصب العین پوری طرح واضح ہونا چاہئے۔ دینی اصطلاحات میں ہم من خابی نظریہ زندگی اور نصب العین پوری طرح واضح ہونا چاہئے۔ دینی اصطلاحات میں ہم بن کوایک کا میائی ہمارا ہوف شمیں۔ ہمیں اپنے فرائض دینی سے عمدہ بر آ ہونے کے لئے محت کرنا اس قدر تعلیم ضرور حاصل کرے کہ قرآن مجید کو روانی سے پڑھتے ہوئے ترجمہ دیکھے بغیر اس قدر تعلیم ضرور حاصل کر سے کہ قرآن مجید کو روانی سے پڑھتے ہوئے ترجمہ دیکھے بغیر کرنے بعض حالات میں اس سے اسٹناکی صورت پیدا ہو سکتی ہوئے ترجمہ دیکھے بغیر کے کئے بعض حالات میں اس سے اسٹناکی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن طالب علم اس کو کے لئے فرض عیں سمجھیں۔ قرآن مجید سے خصوصی تعلق ہماری وعوت کا سنگ بنیاد اور اپنے لئے فرض عیں سمجھیں۔ قرآن مجید سے خصوصی تعلق ہماری وعوت کا سنگ بنیاد اور اپنے لئے فرض عین شموری طور پر دین وابحان کاراست اختیار کیا ہاس کو حرز جان بنائیں۔

محترم امیر تنظیم نے طلبہ تنظیم کو نعیجت کرتے ہوئے فرما یا کہ ہمارے پیش نظر کام کے دو شعبی ، جولازم وطروم ہیں۔ اولا علمی سطیرا تھاق حق اور ابطال باطل اور ثانیا عوامی سطیرا بھا گی جدوجہدا ور حرکت۔ اس میں بھی اول الذکر اس پہلوے اولیت کی حامل ہے کہ نظریاتی انقلاب کے بغیر محض عملی جدوجہدا ور حرکت خواہ کس قدر بھرپور انقلابی انداز میں بھی ہو متبہ خیز نسی ہوتی اور اگر کوئی عارضی متبجدیر آ مربھی ہوجائے تووہ دیر پانسیں ہوسکتا۔ کسی انقلابی تحریک کے نتیجہ میں اعلیٰ سیاس سطیر بھی کوئی تبدیلی سود مند ثابت نہ ہوسکتے گی اگر مختلف شعبہ ہائے زندگی میں وہ لوگ موجود نہ ہوں جو علی و جد البصیرة اس انقلابی نظریہ پریفین رکھتے ہیں۔ پانے اسلامی انقلاب کے لئے ایسے لوگوں کی معتدبہ تعداد کا موجود ہونا اشد ضروری

ہے ' جنہوں نے دین وایمان کاراستہ پورے یقین واعماد سے افتیار کیا ہو۔ لنذا علمی سطح ر انقلاب برپاکرنے کی کوشش اہم ترہے 'اس طرح عوامی سطح پر اگر عملی حرکت پیدانہ ہو تو ہی انقلاب کاخواب شرمند ہتعبیر نہیں ہوسکتا۔ محض علمی سطح پر کام کے نتیجہ میں مخصوص نظریات ر کھنے والاالیک گروہ یاایک کمتب فکر ہی وجود میں آسکتاہے۔ امیر سطیم اسلامی نے طالب علموں يرزورويا أموواين اني صلاحيتول اورافت وطبع كاجائزه ليس باصلاحيت ذبين نوجوان جو تحقيقي اور تخلیق کام کر کتے ہوں اپنے آپ کو اس کام کے لئے وقف کریں۔ ... اوب فلسفه لنزیج وغیرہ کے طالب علم اس کے لئے موزوں ہوتے ہیں۔ دینی تحریکوں کی جانب سے لوگ کم متوجہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسیں ان علوم کی مخصیل کے دوران ایمان وعقا کدسے شدید تصادم در پیش ہوتا ہے۔ اس خطرناک وادی ہے گزرتے ہوئے جنہوں نے ایمان ویقین تک اپنار استہ محفوظ رکھاوہ ہمار اقیمتی اٹاٹ ہیں۔ ان پر الله تعالی کا بردا فضل ہوا ہے لنذاان کی ذمہ داری بھی دوچند ہے۔ انسیں اپنی صلاحیتوں کو بروے كارلاتے ہوئے فكر كے دهارے كارخ موثاب- غلط نظريات فالطال وليل ويربان ے كرنا ہے۔ سائنس يافنى علوم كے طلبا كے لئے بالعموم دعوت و تنظيم كاميدان زيادہ موزوں ہوتا ہے اور بیہ بھی ایک مؤثر اور وقع کام ہے 'اس میں خلوص واخلاص کے ساتھ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اخلاص اللہ تعالی نے کہ اس کی رضاجوئی پیش نظر ہے اور خلوص بندگان خداسے کہ اننی کی بھلائی اور بہتری کے لئے انہیں قبول حق کی دعوت ہے۔

اس کے بعد جناب امیر تنظیم اسلامی نے طلبہ تنظیم اسلامی کوعملی سرگر میوں سے متعلق بعض مشورے ویے انہیں ہدایت کی کہ وہ تربیت گاہوں کا کثرت سے اہتمام کریں۔ تبلیلی سفر بھی ان کی تربیت کے لئے بہت مفید ہابت ہوں گے۔ اپ سیرت وکر دار کی تغییر پر خصوص توجہ دیں۔ اپنی تعلیم گاہوں میں حسب سابق خامو شی سے اپنا کام جاری رکھیں۔ ہنگامہ آرائی یاکسی اور تنظیم سے تصادم یا مقابلہ ہمیں مطلوب نہیں۔ یونین کے انتخابات یا طلبا کے نام نماد مسائل ہماراموضوع نہیں اس ملک وقوم کو مسلمان ہونے کے حوالہ سے جو مسائل در پیش بیں مسائل ہمارا کے بیات تیار کریں اور وہی طلبا کے مسائل بیں آپ اپنی توانائیاں وقتی اور بیان مسائل میں ضائع نہ کریں۔

۱۵ رستمبر جعرات بعد نماز مغرب جناح بال لا مور میں اجلاس عام موا۔ جس میں طلبہ تنظیم اور دیگر رفقائے تنظیم کے علاوہ کثیر تعداد میں دوسری طلبہ تنظیموں اور تعلیمی اواروں سے

علق لوگ بھی شریک ہوئے۔ بال ابتداء ہی میں پوری طرح بھر کیا۔ خالی جگہوں پر مزید رساں لگائیں تکئیں اور سینج سے ملحق جگہ بر بھی دریاں بچھائی تکئیں۔ اس کے باوجود بھی لوگوں ر کھڑے ہوکر کارروائی سنمایٹی۔ غالبالوگوں کے لئے یہ بات آیک خوشگوار جرت کاموجب ی تھی کہ ایک نئی طلباتنظیم ایسے وقت میں منظرعام پر آرہی ہے جبکہ تعلیمی اداروں اور ر گاہوں کی فضاعلم و آئمی کے نغموں کی بجائے ہنگامہ آرائی تصادم اور خوزیزی ہے مسموم ے۔ لین اس تنظیم کاب موقف واضح طور پر متعین ہے کہ طلبہ تنظیم انتخابات اور سای ر پھنول سے اجتناب کرتے ہوئے ایمان وشرافت کی فضامیں اپنے سیرت وکر دارکی تعمیر اور عول علم میں منهمک رہیں ہے۔ اجلاس کی صدارت امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹراسرار احمد صاحب نے کی ورشیجے بران کے دائیں بائیں ناظم اعلی تنظیم اسلامی پاکستان میاں محمد نعیم صاحب اور ناظم مل طلبہ تنظیم اسلامی پاکستان جناب منیرالحق حقی متمکن تھے۔ امیر تنظیم اسلامی کے سامنے وال سال رفقائ كاركي ايك كثير تعدا واور دوسرت نوجوان سامعين كاايك جم غفير موجود تقاع ن کے چرب سنت رسول ابلہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین اور اعلائے کلمتر اللہ کے لئے ایکارو ربانی کے عزم سے آبناک تھے۔ عجیب کیف کاعالم اور روح پرور نظارہ تھا۔ محترم امیر تنظیم مرا پاساں نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کی برس ہابرس کی محنت شاقہ اور ا قرریزی کو شرف قبول عطاکیا۔ خون جگر ہے بینچے ہوئے ان بیل بوٹوں پر اب مبار کے آٹار ظرآرے ہیں۔ اللهم زد فذد تلاوت کلام پاک کے بعد طلبہ تنظیم اسلامی کے ذمہ دار تفزات كو مخضر خطاب كى وعوت دى كئى۔ جناب غلام اصغر صديقي صاحب ناظم صوب پنجاب ف واضح طریق سے طلبہ تعظیم اسلامی کے قیام کی غرض وغایت اور طریق کار برروشنی والی ۔ عافظ مح مقصود صاحب ناظم صوبه سرحد في ديس مدلل اور برعزم انداز مين طلبه تنظيم اسلامي کے مقاصداور عزائم کا تذکرہ کیا۔ کراچی ہے جناب نویداحمہ صاحب نے پرچوش انداز میں فانف دین کو جامعیت سے بیان کیا۔ ناظم علقہ لاہور جناب عبدالرؤف حیدر صاحب نے بِشكوه 'روال اور برجسته انداز ميں ديني ذمه داريوں كي تين سطحوں كے بارے ميں كلام كيااور طلب تظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے ان کے لئے محنت و کوشش کے عرم کا ظمار کیا۔ اللہ تعالیان جواں ہمت رفقائے کار کاحامی وناصر ہواور اپنی خصوصی رحت ہے ان کے لئے نیکی ادر سعادت کے داستے کشادہ کرے۔ آخر میں محترم امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹراسرار احمد صاحب ائے صدارتی خطبیم طلبہ کے فرائض وسائل کے موضوع پر مفصل خطاب فرمایا۔ آپ نے معدے کی تسینزابنیت ، بد منعمی اور مجوکس کی کمی کے لیے ق فی روایت ـ معیاری ضمانت

## مولاناعبالي رحمه التدنعالي جذيادي بجنرازات

چېمديا د **ن جناره ار**اث مولانامخرسعيار هماغلوي

بیب خان مرحوم کازلزلہ خیزدور آیاتومری کےعلاقہ کے ایک پیرصاحب نے ونیا کوباور راناشروع کیا که مرحوم میرے مرید ہیں۔ ان پیرصاحب کی عادت سے تھی که راستہ چلتے گاڑی رکاتے 'باہر نکلتے اپنے دویٹہ سمیت سڑک پر نظریں جمکائے کھڑے ہوجاتے اور بعد میں کہتے ر رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كي سواري جار بي تقى يا پُعرشيخ عبد القادر جيلاني كانام ليت کہ دہ گزر رہے تھے .... کو یاوہ ایک نووار د نوجوان علامہ صاحب کے واقعی پیش رو تھے۔ او حر راجي كے ايك بوے مولوي صاحب كے لياقت على خان اور خواجہ ناظم الدين مرحومين سے جو روابط شروع ہوئے انہوں نے ابوب خان کے دور میں مزید شدت اختیار کرلی ..... چنا نچہ پیر ماحب موصوف نے بحق ابوب خان اہل دین کو اکٹھا کرنے کی راہ نکالی تومولوی صاحب نے ندرون سندھ اسنے مدرسہ کے سالانہ جلسہ تقتیم اساد میں ایوب خان کو بلا کر ان سے علماء کو پڑیاں بندھوائیں اور مخصوص حوالوں ہے پیرصاحب والا کام شروع کر دیا.....اس موقعہ پر دیو بند کی علمی تحریک سے وابستہ مدار س کے ارباب حل و عقد انتھے ہوئے اور علاء اور مدارس کو " حومتی اثرات " سے بچانے کی تدبیر سوچی - مدارس کی تعمیر وترقی ان کے تحفظ و بقا اور وقتی ضرور توں سے ان کے نظام دنصاب میں تبدیلیوں کی غرض سے ایک وفاق کی واغ بیل ڈالی ' جس كانام "وفاق المدارس العربية" ركها- اس اجلاس كيميزيان حضرت تعانوي رحمد الله تعالى سے وابست عظيم شخصيت مولانا خير محر جالند هرى تھے ، جوائي وسعت قلبى كے لحاظ سے تھانوی 'منی ہردوطبقوں میں احترام کی نظرہے دیکھیے جاتے۔ احقران دنوں اپنے برا در بزرگ مولاناع بيزالر حلى خورشيد سيت ملتان مين مولانا كمدرسه خير المدارس بين زير تعليم تعا..... اجلاس ہواتواس میں ملک بھر کے سینکروں علماء جمع ہوئے۔ مولانامفتی محمد شفیع کراچی مولانا يد محر بوسف بنوري مولانافضل احد كلفه مولاناعرض محر كوئية مولاناغلام غوث بزاروى مولانا اختشام الحق تعانوي مولانا محمد على جالندهري مولانا مفتى محمد شفيع سركودها مولانا عبدالحنان بزاروي "مولانامفتي سياح الدين كاكافيل "مولانامفتي محود احمد "مولاناسيد شس

الحق افغانی ....ایسے لوگ وہاں تشریف لائے۔ ول کی طرح سفید براق واڑھیاں 'چروں پر سعبدوں کے نشان 'سرا پاعلم و حلم اور اخلاق و شرافت کی چلتی پھرتی تصویریں .... ایا منظراحت نے پہلی بار دیکھا۔ مدرسہ میں ۲۔ ۳ دن بمار کاساں تھا۔ ہماری خوش تسمی سے خدمت کے لئے منتخب طلبہ میں ہمارا بھی نام تھا 'اس لئے ان حضرات کو اور بھی قریب سے دیکھا اللہ تعالی گواہ ہے کہ جن حضرات نے بہت ہی متاثر کیا ان میں مولانا عبدالحق کا اسم گرای سرفہرست تھا۔ یہ معلوم تھا کہ پشاور کے قریب اکوڑہ خٹک کی بستی میں مولانا کاعظیم الثان مرفہرست تھا۔ یہ معلوم تھا کہ پشاور کے قریب اکوڑہ خٹک کی بستی میں مولانا کاعظیم الثان مردسہ ہے۔ جسے قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی " پاکستان کا دیوبند " کہتے ہیں۔ مردسہ ہم ہیں یامولانا۔

انہیں دیوبندی درسگاہ سے حصول علم کی سعادت میسر آئی اور وہ ان خوش قسمت حضرات میں دیوبندی درسگاہ سے حصول علم مولاناسید حسین احمد کابے پناہ اعتاد حاصل تھا۔ مرحوم حصول علم کے بعد دیوبند میں درس بھی رہے۔ مولانا مدنی کے فرزند مولانا اسعد منی 'مولانا احمد علی کے فرزند مولانا عبیداللہ انوراسی دور کے فیض یافتہ تھے اور ان حضرات نے شاکر دی کاحق ادا کیا جبکہ مولاناسید حالہ میاں بھی اس دور کے شاگر دیتے اور بیہ معلوم ہے کہ زندگی کے آخری دور میں استاد شاگر د کاراستہ جدا ہو گیا جبکہ برا در عزیز مولانا فضل الرحمٰن نہ صوف ان کے بلکہ ان کے فرزندگر امی مولانا سمیح الحق کے بھی شاگر دہیں 'لیکن جو صورت حال ہے وہ بسر طور افسو ساک ہے۔

مدرسہ خیرالمدارس کے اس دور کی یادیں ذہن میں تھیں کہ فراغت (۱۹۲۹ء) کے بعد جلدی راولپنڈی کے ایک مدرسہ میں ختم بخاری شریف کی تقریب میں ان کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے بخاری شریف کی آخری حدیث پر نمایت عالمانہ مفتگو کی جس کو احقر نے مرتب کیا اور ہفت روزہ خدام الدین (میری ادارت سے بہت قبل) کی خصوصی اشاعت میں وہ بڑے اہتمام سے چھی جس پر بعض عزیز طلبہ نے بڑی مسرت کا ظمار کیا۔ پھراحقر مولانا غلام خوث کے تھم سے حضود خطیب ہو گیا' اب مولانا کے بہت ہی قریب تھا۔ ان کے اور میرے در میان محض دریا نے ایک حائل تھا کئی مرتبہ حاضری دی۔ استفادہ کیا یہ الگ بات ب میرے در میان محض دریا نے ایک حائل تھا کئی مرتبہ حاضری دی۔ استفادہ کیا یہ الگ بات ب عبد الگریم صاحب آب حیواں سے کماحقہ سیراب نہ ہوسکا۔ میرے عزیز دوست مولانا عبد آئی بالائقی کے سبب آب حیواں سے کماحقہ سیراب نہ ہوسکا۔ میرے عزیز دوست مولانا عبد آئی بالوئی بالے والے میں شرکت کی سعادت میسر آئی۔ مولانا سی میدان کے آدمی نہ شی مولانا کے انتخابی جلسون میں شرکت کی سعادت میسر آئی۔ مولانا سی میدان کے آدمی نہ شی مولانا کے انتخابی جلسون میں کہ تھا کی میں میں میں میں کی سعادت میسر آئی۔ مولانا سی میدان کے آدمی نہ شی

بن مولاناغلام غوث ہزاروی کے اصرار پرانہوں نے ۱۹۵۰ء میں الیکٹن میں حصہ لیا۔ ان کے رمائل خان عبدالغفار خان مرخوم کے دست راست اور خان عبدالولی خان صاحب کے مربت 'اجمل خنگ نے 'جنمیں عبرت ناک شکست ہوئی۔ جس کاصدمہ ولی خان کے لئے مت نخت تھا اور وہ اپنی تمام تر شجیدگی کے باوجود علماء پر ایسے برے کہ توبہ بھلی۔ یہ الگ بات بر کہ جمد میں مفتی محمود صاحب مرحوم کی مصالے نے جمعیت اور نیب کو ہم سفر بناد یا اور مفتی ماحب کافرز نداب تک اس عمد کو نبحار ہا ہے۔ مولانا نے اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے بر میں دفاور کی پارلیمنٹرین حضرات سے بردھ کر کام کیا۔ اسلام 'قوی اور علا قائی مسائل کے برا محفادر کی پارلیمنٹرین حضرات سے بردھ کر کام کیا۔ اسلام 'قوی اور علا قائی مسائل کے دوالہ سے ان کی عظیم الشان کار کر دگی کاریکارڈ محب گرامی مولانا سمیج الحق کی کاوش سے تحری کور بر سامنے آگیا جس کو دکھ کر ایک دنیا دیگ رہ گئی کہ ایک مدرسہ کامہتم اور شخ

2011ء میں مولانا پھر سامنے آئے اب قائد عوام مرحوم کے سرحدی وزیر اعلیٰ نصراللہ فان خلک مولانا کے مدمقابل تھے۔ دوسرے معتبر حضرات کی طرح خلک صاحب کی بھی خواہش تھی کہ بلامقابلہ تاج سر پر سجالیس اس لئے اس پڑھے لکھے وزیر اعلیٰ نے جمالت یہ کی کہ الکشن سے دست پر داری کی ورخواست مولانا کی طرف سے خود ہی الکیشن کمشنر کو بھجوا دی اور دی طرف کے دو ہی الکیشن کمشنر کو بھجوا دی اور دی طرک کے دو مولانا عیدالحق صاحب۔ "

اس حرکت کے خلاف اپل ہوئی تو مسٹر ہروہی مرحوم نے اپنی سعادت خیال کرتے ہوئے مولانا کاو کیل بنتا پند کیا گو کہ انہیں کوئی خاص محنت نہ کرنا پڑی اور بھٹو صاحب کے چیتے چیف الکیش کمشنر .... موجودہ وزیر قانون کے والد گرامی .... جسٹس سجاد جان نے عدالت کی کرسی پر بیٹے کر خودہی مولانا کی وکالت کی ..... کہ وہ متعدد مرتبہ اس درویش سے اس کی کثیا میں مل چکھے تھے۔ اس کے علم 'اس کی شرافت 'اس کے خلوص و تقوی اور اس کی وضع داری ہے واقف تھے۔ انہوں نے ان ہے کئی مرتبہ استفادہ کیا۔ مشکل علمی مسائل میں رہنمائی چاہی اور کہا کہ ایسے و حقط کوئی جائل ہی کر سکت ہے ..... بلکہ شایدوہ بھی نہ کر ہے ..... مولانا چیسے آدمی کے بید و سخط کہ مولانا ورصاحب کلا حقے سابلے ساتھ ؟ بمٹوصاحب مرحوم اس دویش ہے آگاہ تھے۔ ان کی خود سری نے اسے فلست سے دوجوار کرنے کی غرض سے اس درویش سے آگاہ تھے۔ ان کی خود سری نے اسے فلست سے دوجوار کرنے کی غرض سے اسے دزیر اعلیٰ کو حکم دے کریہ حرکت کرائی جس کا خٹک صاحب کو بہت رہے تھا اور افسوس سے کہتے تھے کہ ایک درویش سے جھے لڑانے کی کوشش کی مٹی اور اس طرح عزمت سادات سے باتھ دھونا ہوا۔

اس الیشن چین مولانامطلق کمیں نہ جاسکے۔ حضرت مولاناحفظ الرحمٰن سیوہاروی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرح یہ الیکشن اس طرح لڑا کہ علالت کے سبب بستر پر ہیں۔ خدام مصروف عمل ہیں اور بہت بردی اکثریت سے فتح حاصل کی۔ اسی طرح ۸۵ء کے غیر جماعتی الیکش میں جماعتی بزرگوں اور احباب کی خواہش پر کامیابی سے الیکشن لڑکر ریکار ڈ قائم کیا ......وہ اپنے طقہ کے بی نمیں یورے ملک کے محبوب رہنما تھے۔

مولانا کا مدرسہ ایک ایسی بستی میں واقع ہے جہاں وشمنان دین وانسانیت سے حضرت الامیرسیداحد بریلوی قدس سرہ کی پہلی با قاعدہ جھڑپ ہوئی۔ دریائے کابل کے کنارے اس بتی کے درود بوار سیدصاحب اور ان کے مخلص رفقاء کی مجاہدانہ سرگر میوں کے گواہ ہیں۔ وریای الرول نے اس قافلہ سخت جان کی پذیرائی کے۔ اے کاش خوانین بیٹاورو ہزارہ وفاکر تے تو برعظيم كانقشه مختلف موتابه اكوژه كى بستى ميں مولانا كامدرسه تعاجو بفول مهتم دارالعلوم ديوبند باکستان کادیو بندہاس میں تعلیم و تدریس کی طرح جماد کی تعلیم و تربیت بھی ہوتی ہے کو یا دیو بند کے قدم بہ قدم ..... ہرسال سینکڑوں طلبہ فراغت اصل کرتے ہیں ..... وہ جہاں نعمت علم ہے سرشار ہو کر نکلتے ہیں دہاں جذبات حربت وجهاد سے ان کے قلوب لبریز ہوتے ہیں۔ اس کاعملی مظاہرہ افغانستان کی موجودہ جنگ سے جورہا ہے ، جس کے در جنوں محاذوں پر مولانا کے شاگرد کمان کر رہے ہیں تو ہزاروں مختلف مورچوں پر سرگرم عمل ہیں ..... سینکروں شادت ک سعادت حاصل کر چکے ہیں ' چونکہ خلوص و للھیت ان کا سرمایہ ہے اس لئے بعض بروپیکنٹسٹوں کی طرح کوئی چرچاہے نہ ہنگامہ.... بلکہ فرض کی ادائیگی میں ہر مخص مصروف ہے۔ سرحدوبلوچستان اور افغانستان سے ماشقندو بخارا تک مولانا کے شاگر دوں کی محنت نظر آتی ہےاور معلوم ہوتا ہے کہ وقت کا ابو صنیفہ یا بخاری ( رحمہا اللہ تعالی ) چاروں طرف فیف لٹارہاہ۔ مدرسہ کاجلس تقسیم اساد چندسال کے وقعہ سے ہوتاہے جس میں ملک بھرکے علماء 'مشائخ اور ابل دین شامل ہوتے ہیں۔ امیر شریعت سید عطاء الله شاہ بخاری جب تک سغرو تقریر کے قابل رہے وہ تشریف لے جاتے۔ مولانا احمد علی لا موری کو حضرت مدنی نے دیوبندے خط تکھا کہ میرے لئے سفر یا کتان مشکل ہے مولاناعبدالحق کے مدرسہ میں آپ کا جانا بی ذات کے حوالہ سے ہی ضروری نہیں ، میری نیابت کافرض بھی اوابوگا۔ مولانالا ہوری جوہم عصر ہونے کے باوجود حضرت منی کاب پناہ احترام فرماتے ..... زندگی بحر تشریف لے جائے رہے۔ حضرت فیخ المند کی آخری نشانی مولاناعزیز کل بیشہ سرریتی فرماتے ہیں 'جلسہ عجيب شان سے ہو آ ہے۔ ايك مرتبديس نجى جلسدديكما عالبًا ٢٩ ويا ٥٤ وتما ، چندسال بعد

ملہ ہوا۔ ایک دن ظمری نمازے عمل جلسہ شروع ہوا تو نمازوں کے وقد کے ساتھ ا کے دن ظر کو ختم ہوا۔ رات دن کے ہر مرحلہ میں وقت کے اکابر علماء کی تقریریں..... مثلاً مولانا محمد ادريس كاندهلوي مولانا منس الحق افغاني مولانا اختشام الحق تعانوي مولانا مجر على مالندهری .... وغیره محسی مرحله برتمین جالیس بزارے کم مجمع نه تعار جوانی کے سبب جا محف كى مثق بميں خوب تقى اس لئے اس منظر كوخوب ديكھاا در ايك لطف محسوس ہوا۔ اس مر مطے پر مختف او قات میں کم از کم چالیس ہزار افراد نے کھاناہمی کھایا ..... کھانا یسے جاری رہا کہ جلسہ کی عاضری اور بروگرام ایک لحد کے لئے متاثر نہیں ہوا۔ کھاناایسایا کیزہ اور لذیذ کہ شاہوں کو میسر نه آئے۔ بوے چھوٹے کی تمیزنہ تھی در جنول تندور سے جن میں مخصوص پیثاوری روٹی یک رہی تنی اور سینکزوں ویکیس یک رہی تنمیں۔ علاقہ بھر کے لوگ جلسیمں شریک ہوتے ہیں لیکن خالی ہاتھ نہیں بیل ' کائے ' بحری ' دنبہ ' چاول ' آٹا ' دالیں ' تھی ..... الغرض ہر هخص بقدر ہمت کھند کھھلارہاہے ورجنوں تصاب جانور ذریح کرنے اور گوشت بنانے میں مصروف ہیں۔ اس طرح در جنول باور جی لذیذ گوشت اور پلاو کا نے میں محو ... بیسب مولانا کے خلوص کی برکت تی۔ جبکہ کھانے پینے کی سینکروں و کائیں متزاد .... میں نے یہ مظرزندگی بحرنہ دیکھا۔ رات کے آخری مرحلہ میں موانا امحد علی جالند صری کی ساڑھے تین محفظے تقریر ہوئی۔ پنجابی کا ابوالكلام سنيج يرآ ياتومولاناعبدالحق نے "متكلم اسلام" كے حوالہ سے تعارف كرايا۔ نماز فجر رتقرير ختم موئى گلابي اردواور مثالول ك ذرايعه دلل تقرير كاحال يد تفاكديد فيصله كرنامشكل تفا کدوریائے کابل جو جلسہ گاہ کی پشت بربسہ رہاتھا س کے یانی کی روانی زیادہ ہے یامولاناکی تقریر ک ... مولانا نے علمی ' دینی اور اس نوع کے فتنوں کی نشاندہی کی ' جدید اعتزال اور جدید سائيت بران كأتبمروا تنابحربور تفاكه جليل المرتبت علاء دادد ورب تنصه مولانان بتلاياكه کس طرح بعض لوگ اسلامی نظام کی اجارہ داری ہے پردہ میں اصل اسلام کی جڑیں کھو کھلی کر رے ہیں اور کس طرح اسلاف سے نئی نسل کا عمّاد ختم کر رہے ہیں۔

میں نے چند مرتبہ مولانا عبد الحق کے دولت کدہ پران سے ملاقات کی۔ میری حیرت کی انتانہ رہی جب میں نے دیکھا کہ عظیم الثان مدرسہ کابانی 'کیسے نیم پخشاور پرانے طرز کے مکان میں مقیم ہیں .... بچی بات سے ہے کہ حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور مولانا غلام غوث ہزاروی کے بعد مولانا میرے خیال و مشاہدہ کے مطابق تیسرے بزرگ تھے جن کا مکان اس قدر سادہ 'بوسیدہ اور برائے نام تھا۔ آج کے مہتم حضرات کے ہاتھ رومز میں بجل مکان اس قدر سادہ 'بوسیدہ اور برائے نام تھا۔ آج کے مہتم حضرات کے ہاتھ رومز میں بجل کے بچھے اور قد آدم شیشے نصب ہیں جبکہ دین کے غم میں کھلنے والے بہت سے مدعوں کی زندگی

وین لان والے نی رحمت اور پیغیر معصوم کی زندگی سے کوسوں دور ہے۔ البتہ جو پہندر ندان قدح خوار دیکھے ان میں مولانا کانام اخیازی حیثیت سے شامل ہے۔ جولوگ مولانا سے عمر میں برے سے ان کا احرام تووہ کرتے ہی سے 'اپ ہم عصروں حتی کہ چموٹوں کے لئے ان کارویہ عجیب و غریب تھا.... الیی تواضع اور الیی فروتی کہ میرے جیسا مخص بسااوقات دم بخور رہ جا آ..... الیی مثالیں کتابوں میں نظر آتی ہیں 'اب اللہ تعالیٰ کی زمین پر ان کی حال مشکل جا آ.... الیی مثالیں کتابوں میں نظر آتی ہیں 'اب اللہ تعالیٰ کی زمین پر ان کی حال مرد و غلط مولوی 'صاحب زادہ اور فقر غیوں میراپ جبکہ جا گیردار 'وڈیرہ 'صنعتکار 'بر خود غلط مولوی 'صاحب زادہ اور فقر غیوں سے محروم پیراپ مردور میں مولانا کاوجود روشنی کا بینار تھا فضاو نچاہیں مسال کو جود روشنی کا بینار تھا ہوئی اسور کی سامی عمر قال اللہ اور علم و علم کی ذھلی ہوئی اسور کر سول و صحاب کی چلتی پھرتی تصویر ۔ اخلاق نبوی کا سرا پا اور علم و علم کی ذھلی ہوئی نصویر ۔ اخلاق نبوی کا سرا پا اور علم و علم کی ذھلی ہوئی نصویر ۔ اخلاق نبوی کا سرا پا اور علم و علم کی ذھلی ہوئی فضاو نہا ہوں کو شراف کا میں معروف کتاب ترفیکی کی ناکھل لیکن شاہکار شرح اور دسیوں غلی اور دینی کتابیں 'عظیم الشان عدر سے سامی میں عرف کی شاخیں ' ہزاروں سرا پا علمی خوص شاکر داور صاحب علم و شرافت اولاد ..... جس کا سے ترکہ ہواس پر رشک کیوں نہ کیا علوص شاکر داور صاحب علم و شرافت اولاد ..... جس کا سے ترکہ ہواس پر رشک کیوں نہ کیا حالے۔

کتنی سعاوت ہے کہ اپنے ہی دار العلوم کے اس احاطہ میں دفن ہوئے جمال ہزاروں نبج قرآن حفظ ونا ظرو پڑھ کر جانچے ہیں اور روزانہ سینکڑوں پڑھتے ہیں ..... دھرتی پر اللہ تعالیٰ کانام جب تک لیاجائے گااور قرآن کریم پڑھاجا آرہے گا..... مولانا کی روح کی آسودگی کا سامان رہے گا۔ تلاوت قرآن کے زمزموں سے ان کی مقدس روح سرشار ہوتی رہے گی اور ہر آنے والااس درویش خدامست کی قسمت پر رشک کرے گا۔

#### بقي: طلبات تنظيم اسدهي

سے بتایا کہ فرائض دینی کے بارے میں امت مسلمہ کے ہر فرد کامعالمہ یکسال ہے ' شعور حاصل کر لینے اور بلوغت کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد بلا تخصیص ہر فحض بشمول طلباءان کامکلف ہے۔
امیر تنظیم نے فرائض دینی کی بہت مفصل اور دلید ہو تشرح فرمائی۔ طلبہ کے مسائل کے ضمن میں امیر تنظیم نے بتایا کہ ان کے مسائل معاشرے کے مسائل سے جدا گانہ کوئی وجود نہیں مکتے۔ یہ تقسیم مخصوص مفاوات کے حامل لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے دین کا یہ مزآج نہیں ہے۔ اس اجلاس کی کارروائی کے ساتھ رات دس بیج طلبہ تنظیم اسلامی پاکستان کا بہلا

#### رفتا *دِ*کار

## أنتظم الملامي كادورة والمري ومبهاولبور

مرتبه : مخسعيد بحيد المنظور ين

رفق محترم جناب رانافلام اکبرصاحب کے فرزند سیف الرحمٰن اور رفق محترم محمد یونس جود حری صاحب کی خرنی اختر کا نکاح مسنون ۲۹ر اگست کو وہاڑی میں ہونا طے تھا۔ امیر محترم اور میاں محمد قعیم صاحب (ناظم اعلی) بھی اس میں شرکت کے لئے تشریف لارہے تھے۔ لندار فقائے تنظیم اسلامی وہاڑی نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دعوتی پروگر ام طے کیا وراس کے لئے بھر پور محنت کی۔

امیر محترم کے خطاب عام اور محفل نکاح کے انعقاد کے لئے وہاڑی کی تاریخی جامع مسجد کا انتخاب ہوا۔
انتظامیہ سے رابطہ اور ضروری ا جازت کے مراحل رفقائے وہاڑی نے بہت مستعدی سے سرکئے اور مجلت میں طے
کئے ہوئے اس پروگر ام کے بقیہ انتظامی معاملات کو بھی بحسن وخوبی انجام ویا۔ امیر شظیم اسلامی کے خطاب کا
عوان تھا ''سیرت النبی کا انتظامی پہلو''۔ اصلاح الرسوم پر بھی روشنی ڈالی من اور خطاب عام کے بعداسی مسجد
میں نکاح مسنونہ کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ حاضرین کی تعداد دو ہزار کے لگ بھگ تھی۔ رفقائے شظیم اسلامی
وہاڑی کی جانف نسانی اور حسن تذہیر کے علاوہ اس پروگر ام کی کام پائی میں مرکز حلقہ مامان کے تعاون کو بھی وظل
ہے۔ ہیڈ بلز' وعوقی کارڈز کی تیاری کے علاوہ رابطہ عوام وخواص کے لئے کارکنوں نے بہت محنت کی۔ اللہ تعالی
سب کو جزائے خیر دے اور مزید توثیق خیر کی سعادت سے ہم وہومتہ کرے۔

بدن پرری ہیں جیسی امر جروں بہب روس میں است کے اس اس اللہ است اللہ است ۱۰ میل کے اس اجماع میں امیر محرم واکٹر اسرار احمر صاحب نے بھی شرکت فرمائی۔ بداول پور ملکان سے ۱۰ میل کے فالمبر میں اور خوبصورت شرہے۔ اس شرمیں رفقائے تنظیم اسلامی حلقہ جنوبی وجاب کا بید بہال بار کی فضائیں ووون تک بہا اجماع تھا جو دعوت و بہنے اور تربیت و تنظیم کے نقط نظر سے انتمائی کا میاب رہا۔ بداول پور کی فضائیں ووون تک رائی انقلاب اسلامی کے انقلاب آفریں خطابات سے کو جی جی ہیں۔ اس اجماع کی تیار کی مضوبہ بندی اور تشمیر کے سلم امر سام بیاب میں مناب ہو سلم اخر صاحب کے علاوہ رفیق محرم جناب واکٹر عمر علی خان ' جناب بادیا ور دیگر رفقاء واحباب نے انتقاف محت کی۔ بداول پور شہر کے لوگوں کی طرف سے جو بھر پور وران کی بہترین کار کر دگی اور حسن انتظام کا مظرر تھا۔

ری میں مربی میں مربی ورس کے است ہم ہمیں ہے۔ مہمیر کی خاصورت مجد میں پہنچ گئے۔ مجد کم الکت ۱۹۸۸ء بروز جعرات رفعاء مبر کا ایک کیا۔ نمور انتقابی سرمبزاور پر فضاء تام پرواقع ہے اور کے امام و خطیب مولانا حبیب احمد صاحب نے استقبال کیا۔ ندکورہ مجد انتقابی سرمبزاور پر فضاء تام پرواقع ہے اور

حسن تغییر کا ایک دکتش نمونہ ہے۔ حمیارہ ہے اجھاع کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ حاضری ۵۵ تھی۔ یہ اجلاس سے دون کے ایک ہیں جاری رہا۔ حمیاں محر تعیم صاحب ناظم اعلی سطیم اسلامی پاکستان نے افتتا می اجلاس سے خطاب میں انہوں نے ططاب میں انہوں نے خطاب میں انہوں نے خطاب میں انہوں نے خطاب میں انہوں نے محملی پسلووں کا احاظہ کیا۔ خاص طور پر اس کے تمام پسلووں کا احاظہ کیا۔ خاص طور پر اس کے عملی پسلووں کا احاظہ کیا۔ خاص طور پر اس کے محملی پسلووں کا احاظہ کیا۔ خاص طور پر اس کے عملی پسلووں کا احاظہ کیا۔ خاص طور پر اس کے محملی پسلووں کے دونا کے وابھارا وہاں تربی نظم نے محملی پسلووں اور اشکالات کو رفع کرنے میں مدود وی۔ حمیاں صاحب کی مفصل گفتگو کے بعد جناب محمل حصور نظر کار حمین فار وقی نے رفقاء کو خود احسابی کی طرف توجہ والئی اور رفقاء سے فردا فردا ان کی کار کر دگی ہوار نے ہیں خرد کو ایموں پر شرمندگی کا اظمار کی اور آئندہ کی تابیوں پر شرمندگی کا اظمار فرمایا۔ اور تربی و تنظیمی اجتماع کے انعقاد پر خوشی کا اظمار فرمایا۔ یوں عبد الخالی صاحب نے اپنے آثرات بیان فرمائے اور تربی و تنظیمی اجتماع کے انعقاد پر خوشی کا اظمار فرمایا۔ یوں اجتماع کی پہلی نشست دن کے ایک بجانعتام پر بوری۔

اجماع کی دوسری نشست بعد نماز ععرشروع بوئی اور نماز مغرب سے قبل افتتام پذیر بوئی۔

مغرب کی نماز کے بعد امیر محترم نے مسجد میں مختصر خطاب فرمایا۔ رفقائے سنگیم اسلامی کے علاوہ مقائی نمازیوں سے مسجد کمچا کھی بھری ہوئی تھی۔ امیر محترم نے انفرادی سیرت و کر دار ' زمود تقویٰ اور تزکید نفس کواپنا موضوع محترم محتصلت آیات قرآنی اور احادیث شریفہ کی روشن میں نمایت حکیمانہ باتیں فرہن نشین کر ائیں جس سے زمود تقویٰ کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیاں چھتی چلی تکئیں اور دل احادیث شریفہ کے نورانی اثرات سے منور ہوگئے۔

یماں نے فارغ ہوکر رفقاء کے مختلف قائد اعظم میڈیکل کالج کی طرف روائہ ہونے شروع ہوئے '
جمال بعد نماز عشاء ہوا کرنہا شل فیصل ہال میں '' حقیقت جہاد '' کے موضوع پرامیر محترم کا خطاب ہونے والاق و خطاب کی دعوت وہاں کی اسلامی جمعیت طلبہ نے دی تھی۔ ہاشل کے پیچوں بچ ایک وسیج دع یفن سبزہ زار میں بوٹ خطاب کی دعوت وہاں کی اسلامی جمعیت طلبہ نے دی تھی۔ ہاشل کے پیچوں بچ ایک وسیج دع ریفن سبزہ اس بوٹ پر وقار سیلیقے کے ساتھ صوفے اور کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ سامنے پر وقار سینج نی ہوئی تھی۔ اس تقریب کے حسن انتظام کو دیچ کر منتظمین کے تقریب کے حسن انتظام کا بخوابی اندازہ ہورہ ہاتھا۔ ڈاکٹر صاحب کے منتظر ہے۔ امیر محترم کے تشریف لانے تک پڑال کمچ بھر چکاتھا اور طلباء و حاضرین اشتیاق کے ساتھ خطاب کے منتظر ہے۔ امیر محترم نے جہاد کے لفظی و فضا میں ڈاکٹر صاحب کی پروقار اور انتقاب آ فریں آواز دلوں کو گرمار ہی تھی۔ امیر محترم نے جہاد کے لفظی و فضا میں ڈاکٹر صاحب کی پروقار اور انتقاب آ فریں آواز دلوں کو گرمار ہی تھی۔ امیر محترم نے جہاد کے لفظی و کو بی فرائض لیعنی عبادت دب بہوئے جہاد کے لفظی و اس کے دبی فرائض لیعنی عبادت دب بہوئے جہاد کے مقابل اس اور اقامت دین کے لئے ہر سطح پر جہاد تی سیسل اللہ کے لواز مواضح فرمائے اور جہاد تی سیسل اللہ کے بارے میں پائی جانے والی غلط تغیبوں پر سے پردہ اٹھایا۔ ڈیز ہو گھنٹ کی اس قطر بر کو ان میں من اس طرح کھل مل گئے کہ اجنبیت کا کوئی شائیہ بھی محسوس نہ ہو باتھا۔ یوں گلتا تھا کہ امیر محترم سینے ہی مقصدہ ہم سنرا عوان وانصار میں تشریف فراہیں۔

موال وجواب کی نشست کے بعد طلب و حاضرین نے انتمائی جوش و خروش اور محبت کے ساتھ واکٹر صاحب کو الواع کیا۔ پندال کے باہر تنظیم اسلامی حلقہ ملکان نے مکتب لگا یا ہوا تھا جان بزی رونق تھی اور لوگ بحر ہور و کچھی کا اظہار کر رہے تھے۔ یون رات گئے یہ تقریب سعید انتمائی کامیابی کے ساتھ انتقام پذیر ہوئی۔

عامع مجد کینال کالونی کے خطیب معرت موان احبیب احر صاحب نے رفقائے تنظیم اسلامی کی رہائش و اجاع كے لئے الى مسجد ، حجرو "سٹور اور ہاتھ روم كى جامياں كمال عنايت سے جميں عطافرمائى ہوئى تھيں كہ جم جس طرح عاين ان ساستفاده كري - فجزاه الله احس الجزاء - موصوف كااصرار تماكه داعي حق امير لعظيم اللای جناب ذاکٹر اسرار اجر صاحب آج بعد نماز فجرہاری مجدیں درس قرآن مجید دیں۔ موامیر محتم کے نظابات کاشیڈولِ خاصا شکر می آن کے خلوص کے چیش نظرا نکارند کر سکے۔ امیر محترم نے نماز فجر کے بدسورة الجرات كى آيات ك حوال عان مخصوص اندازاورول نشين بيرايد ش ايمان قانونى اورايمان حقيقى كافرق واضح فرمايا۔ واكثر صاحب في فرماياك تعمديق بالقلب اور جماد في سيل الله ايمان حقيق كے دوركن ركين ہں اور فلاح و نجات اخروی ان دونوں کے ساتھ وابست ہے۔ کویا آج کادرس خود جا کو اور دوسروں کوجا وی بار تھا۔ محفل درس میں اہل علم ودانش کے علاوہ اعلیٰ آفیسرز بھی موجود تھے۔ حاضرین کی تعداد دوسو کے لک بھگ تقی۔ چندخواتین بھی اس درس میں باپردہ شریک ہوئیں۔ درس کے بعدامیر محترم نے بھی دیگر شرکاء کے ساتھ مادہ ناشتہ میں شرکت کی اور پھر قدرے آرام کے لئے اپنے کموہ میں تشریف لے مجنے کیونکہ چند ہی مخمنوں سے بعد ارم ہوٹل میں علاء و دانش وران بماول بورے خطاب کاپروگرام تھا۔ ارم ہوٹل بماول بورے قلب چوک فوارہ ك قريب كملى نضاير واقع ب\_ ارم موثل بين علاء كالتقبال كرفوا في رفقاء جانب موثل رواند موت جبك بقيه رفقاء اللوت كلام مجيد اور باجي تعارف مي معروف رب- موثل بني توعلاء كرام ، پروفيسر صاحبان اور دانثور حفرات تشریف لارب عقد بهم ان ے استقبال اور بال ی طرف رہمائی میں مصروف رہے۔ ملان ضر ادرائم پورشرقید بھی علاء کرام جاری وحوت پرتشریف لاے۔ پروگرام قدرے تا خیرے شروع ہوسکا۔ آغاز رن کرم مافظ محد رفق صاحب کی الاوت قرآن مجیدے ہوا۔ موصوف نے سورة صف کے آخری دکوع کی الدت فرماً كرم وياني اكرم كم مقصد بعث ي طرف اشاره فرما يا ورمن انسارى الى الله كى صدابلندى - جناب عار حسن فاروقی صاحب نے امیر محترم کود عوت خطاب دی۔ امیر محترم کے خطاب کوقت ال تقریبا بحر چاتھا ج کلم منا ال علم ودانش كى تقى لنذاامير محترم كے خطاب كارتك عى زالاتعا۔ داكثر صاحب فيرو عي برا عماوانداز یں اہل علم و دانش کو دوعلم کی توحید "کی جانب توجه ولائی۔ علماء کرام سے بڑے ورو کے ساتھ ایمل کی کہ آپ دین کے محدود تصورے تعلیں اور غلبوا قامت دین اور اعلائے کلت اللہ کی جدوجمدے ہماری سریرسی فرمائیں۔ دانوردل کو مشوره دیاک وه عربی زبان ے واقعیت حاصل کرے علوم درینید ے براہ راست آگاہ بول اور اسلام وا بان کے عملی تقاضوں کو پوراکریں۔ امیر محرم نے حاضرین کے سامنے یہ بات رکمی کہ علم الوحی کو علم الحواس ركى درجه فوقيت حاصل ب- محرجب تك بم جديد مفرين وفلاسف كمراه كن فلفول سے كماحقه آئمی حاصل نمیں کر کینے ان کار دھمکن شیں۔ نوجوانوں کے اذبان میں طحد فلاسفہ نے مشکوک وشیمات اور الحادو ارور کی کے جو کانے چھود یے میں اسمیں جدید علوم اور قرآن وحدیث کے علوم ومعارف سے مسلم موکر بی تکالا باسكانى - امير محترم نے باریخ اسلام كے حوالہ سے امت مسلم كے عروج و زوال پر بھى روشنى والى اور علم كى املات كى ا امدت كے پارہ پارہ ہونے كے اسباب كوائے۔ خطاب كے بعد سوال جواب كى نشست ہوكى۔ اس طرح مد ما شای جامع مبیرالعسادق براول پرش امیر محرم کا خطبه جعد طے تفاجس کی مناسب تشیر بذرید بیزیل میرز کی گئی تھی۔ خطبہ جد نمیک ایک بیج ہونا تھا۔ گذار فقاء و خطبین نماز جوری تیاری کے لئے اپنہ بیز کوارز (جامع مبیر کینال کالونی) کی جانب پلئے جمال رفتی محرم سیف الرحمٰن خان طلف الرشید را ناغلام اکرخان کی وحوت ولیم ان کی فتظر تھی۔ کمانے سے فارغ ہو کر تمام رفقاء شاہی جامع مبیر کی طرف روانہ ہوئے۔ مبیر اسلامی فقافت کا حسین مرقع تو ہے تی لیکن خطیب شاہی مبید حضرت مولانا قاضی رشید اجرم صاحب کی ہمہ گراور وان فواز فخصیت نے بھی اسے مرجع خلائق بنا یا ہوا ہے۔ انہوں نے کمال لطف و کرم سے نہ صرف بیشہ ہماری مربی قوانی بلکہ جب بھی بھی مبیر میں خطاب کے لئے عرض کیا گیا تو مبیر میں خطاب کی اجازت مرحت فران وحدت فرائی بلکہ جب بھی بھی مبیر میں خطاب کے لئے عرض کیا گیا تو تراز تھی۔ امیر محترم نے قبل جو افتتا تی مربی والی انہیں جزائے خیر دے۔ مسید میں حاضری لگ بھگ چار ہزار تھی۔ امیر محترم نے قبل جو افتتا تی خطاب نماز جعد کے بعد ہوا۔ وعوان تھا " پاکستان کے موجودہ ناگفتہ بہ حالات اور شظری میں املای کی بچار " امیر محترم نے قبل وطاب نماز جعد کے بعد ہوا۔ وار اجمال مقعد کی جانب رجوع والتھات پر ذور دیا۔ امیر محترم کے ہردو نے اللہ کا احساس دلا یا۔ اور اجمال کی تو بہ اور اصل مقعد کی جانب رجوع والتھات پر ذور دیا۔ امیر محترم مورد خطرب مورد موان قبل کر گیا گیا اور اصل مقعد کی جانب رجوع والتھات پر ذور دیا۔ امیر محترم مورد مورد خطرب مورد مورد فکر کر میا گیا گیا اور اصل مقعد کی جانب رجوع والتھات پر ذور دیا۔ امیر محترم مورد خطرب مورد مورد فکر کر میں مورد خطرت موان کا میں دعوت دو گر پر بنجیدگی ہے فورد فض کا معدد فرا کا ۔

تماز عمر کیدر فقاء کا تقتای اجلاس ہواجس میں جناب محرفیم صاحب نے اہم ہوا یات دیں۔ بعدازاں امیر تنظیم اسلام علی بغرض تبلیغ تفکیل دیئے گئے امیر تنظیم اسلام علی بغرض تبلیغ تفکیل دیئے گئے امیر تنظیم اسلام علی بغرض تبلیغ تفکیل دیئے گئے دوروزہ تبلیغ کی کے دوروزہ تبلیغ کا معلان کردیا داکیا گیااور اختتام پر دفقاء کی ورفقاء کی جانب میڈول کرائی گئی۔ صاحب حیثیت رفقاء نے اکھو بیشترا خراجات کو جد بماول پور کے جملہ پر داشت کرنے کاوعدہ فرمایا۔ نماز مغرب تے جمل بی اس اجتماع کے اختتام کا اعلان کردیا میں۔ بہاول پور سے باہر کے رفقاء تو دوروزہ ترجیق وتوسیع دعوت کے خوش کوار پردگرام کی سانی یادیں اور اک میڈیکل ایسوی ایشن کی والدی تاق میں۔ خوش کوار پردگرام کی سانی یادیں ایشن کی دیا تھے میں میڈیکل ایسوی ایشن کی تق میں میں خطاب فی خاتھا

صاضری قرباسو تھی جس میں میڈیکل کے اعلی تعلیم یافتہ اساندہ و پردیسرز موجود ہے۔ خطاب کاعوان تھ "اسلام میں خدمت خلق کا تصور" امیر محتم نے محص طبق خدمات پر قانع خادمین خلق کے سامنے اعلیٰ وائمل اسلام میں خدمت خلق کا جامع تصور "لینی بوری انسانیت کو ہلاکت و بربادی ہے بچاکر فلاح و نجابت اخروی کے راست پر گامزن کرنا" چیش کیا۔

مقامی حلقوں کا کہناہے کہ اکثرہ پیشتر پروفیسرز جو بھی بھی اس قتم کے بیکچرز میں شریک نہیں ہوتے ' بطور خاص امیر محترم کے بیکچر میں شریک ہوئے۔ امیر محترم جناب میاں محمد تھیم صاحب کی معیت میں بذر بعد ٹرین رات کے ایک ہے لئا ہور کے لئے روانہ ہوئے۔ اللہ تعالی ہی ہے دعاہے کہ وہ اہل بماول پور کے دلوں کو دا ممی انقلاب اسلامی جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بکار پر سنجیدگی ہے خورہ فکر کرنے اور ان کا ساتھ وسینے کی توثیق عطا

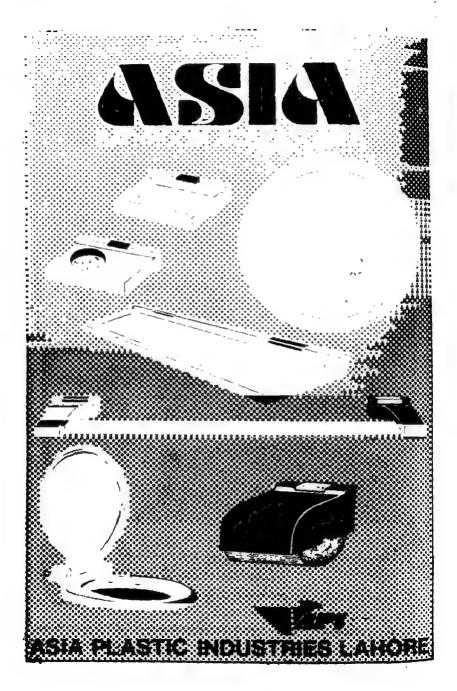

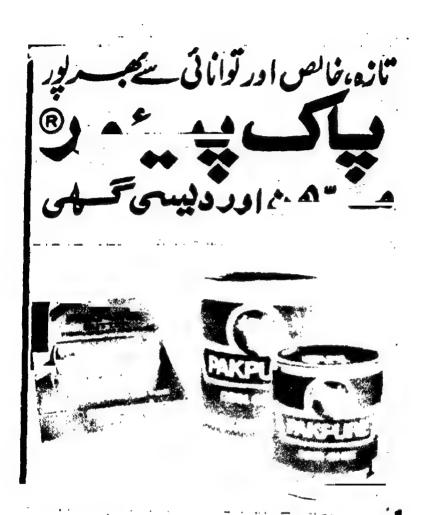





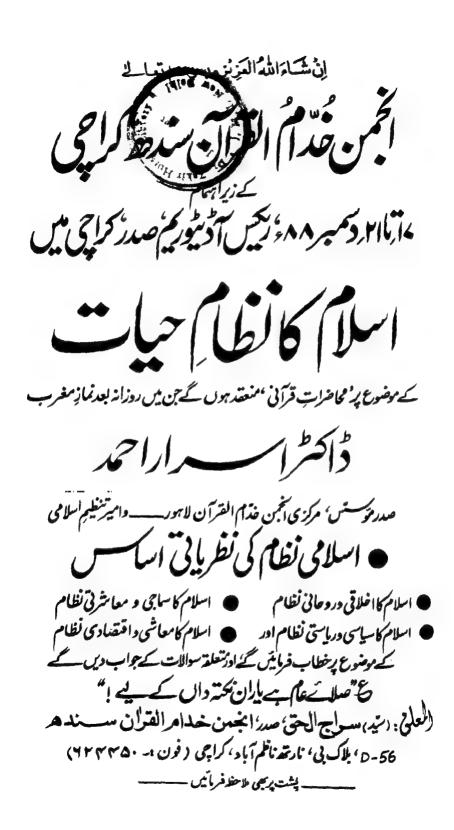

الخمن فترأ القران كي قرآني محاضرات كي الوراء ت د هوگی ، حراست قران تھیم کے دعوتی اور تربیتی نصاب اور \* تزکیرنفس کے احتول ومیادی کے علاوہ \* موجوًده حالات مي اسلامي القلاب كاطريق ومنهاج 'اور \* دعوت تنظیم کی راه کی مشکلات اوران کاحل اليصابم موضوعات پر نداكراست مول محم م اسلامی کے رفقار البھی سے زخصت وغیرہ کا بندولست مشروع کر دیں اورزبادہ سے زیادہ ۱۷ دیمبر۸۸ء کی سرمبرتک ضرور کراچی پہنچ جائیں۔ وال سے والبسي كيديد عبرات ٢٦ ردمبركي بعد دومير كمبنك كرائي مبائد. قيام كاه وغيره کے اندہ شمار سے میں اطلاع میٹاق کے آندہ شمار سے میں شائع کر دی جانے گی۔ المعلى ، رميان، مخدسيم ناظم اللي أنتظيم اسلامي بإكستان ٢٤ - ايئ علاتمه إقبال رولم "كراهي شابو لابور



سبه آهن : ۱۱- واو ومنزل ، نزوارام باغ شاهراه ایافت کرایی و فن ۲۱۹۵۸ پیششرد : لطف الومن فان مفاج اشاعت : ۲۳ کے اول اور کا بور طابع : دست پدا محدی و حری مطبع : مکتب جدید پریس شاع فاطر تال لامور

د لدط رفط ه کا است کر تقده قت اینا خداری نرخ و در تی رفرانیس



### بشبم الله الزعن الرعيم

#### اقتداركمد

# عرض احوال

پیچلی شارے میں امیر تنظیم اسلامی 'واکٹراسرار احمد صاحب کے دو خطبات کے احسل کو یک جا کر کے شائع کیا گیا تھا' جن میں انہوں نے توی سیاست کی موجودہ صورت حال اور الخصوص آئندہ عام انتخابات کے تناظر میں ملک کی سیاس اور ندہی جماعتوں کو پچھ مشور سے باخسوص آئندہ عام انتخابات کے تناظر میں ملک کی سیاس اور ندہی جماعت کی دیا اسلامی کی خدمت میں پیش کی کہ اب بھی وقت ہے کہ وہ اسی اصولی اسلامی انتخابی جماعت کا کروار اداکر نے کا فیعلہ کر لے 'جو اس کے بنیادی اصولوں 'تنظیمی و حائے اور مزاج کی ساخت سے قریب تر ہے۔ گذشتہ اکتالیس سالوں میں اس نے بماں کی انتخابی سیاست میں ماخت سے قریب تر ہے۔ گذشتہ اکتالیس سالوں میں اس نے بماں کی انتخابی سیاست میں خصہ نے کر نہ ملک کے حق میں بمتری کی کوئی شکل پیدا کی اور نہ اسلام کی کسی در ہے میں کوئی خدمت ہو سکی گئی چند سینیں جیت لینے سے بردا کارنامہ انجام مزہ ہے سکی گئی چند سینیں جیت لینے سے بردا کارنامہ انجام مزہ ہے سکی گئی جو نک سالای انتخاب کی راہ ہموار کرنے کے سلط میں تو کسی مثبت پیش رفت کا باعث ہم گزنہ ہو گا البتا اسلام کی منزل ضرور کھوٹی ہوگی۔

افرس کہ آیک درد مند ہی خواہ کے دل سے نگل یہ آواز صدا بصحر ا ثابت ہوئی اور جماعت کی قیادت نے ان چند ہفتوں کے دوران میدان سیاست میں جو کارہائے نمایاں انجام دیئے میں وہ ہمارے روایتی طالع آزماسیاست دانوں کی بازی گری کو بھی پیچے چموڑ گھے ہماعت کی اپنی اب تک کی سب اولتی برلتی انتخابی حکمت عملیاں بھی گرد ہو تکئیں اور المیہ یہ کہ اب وہ ایسے مقام پر آپنی ہے جہاں سے واپسی کی توقع ایک معجزہ ہی قرار دی جاسمتی ہے۔ اس بادوہ اپنے ابتخابی سیاسی عمل کی اس انتخاب کو چھونے کا فیصلہ کر چھی ہے جہ قبل ازیں شایداس کا اپنو ہم و مگل میں نہ تھی۔ طک کے اولین عام انتخاب (پنجاب کے صوبائی الیکش منعقدہ میں دورٹر کے عہد نامہ " اور "اسلامی پنجابت" سے آغاز کر کے جس میں منعقدہ

امیدواری پوری صراحت کے ساتھ حرام تھی اور پارٹی کلف ایک لعنت '۱۹۸۸ء کا تنابت میں اپنے موجودہ مقام تک کافاصلہ طے کرنے میں اسے دوچار شیں 'ان گنت بخت مقامت سے گذرتا پڑاہے ' جن کی تفصیل کا بیان ہمارے لئے دلچیسی کا سامان شیں 'صدے کی بت ہے۔ ہمارے قارئین کو تو کیا' خود جماعت اسلامی کی نئی نسل کو ہماری یہ بات شاید ایک چیستاں معلوم ہواور کیوں نہ ہو' فرق وتقاوت اتناذیادہ ہے کہ تخیل کی حدوں کو پھلانگ جا بات ور مرورا یام نے اس پر استے پردے وال دیے ہیں کہ یاد ماضی کو با قاعدہ کر یدنا پڑتا ہے لیکن جیسا کہ عرض کیا جاچاہے یہ حکایت در از تو ہے 'لذیذ شیں۔ نصف صدی کاقصہ ہے' دو چار برس کی بات شیں۔ اس کے لئے یہ چند صفحات کافی بھی شیں ہوں گے۔ کسی کو فرصت ہو تو برس کی بات شیں۔ اس کے لئے یہ چند صفحات کافی بھی شیں ہوں گے۔ کسی کو فرصت ہو تو اس کی تاریخ پر ایک پوری کتاب کامی جائی چارت کی اور اس راہ عزیمت کی ان کھائیوں کی نشاندہ ہی بھی' بودی نے کہ فلا مزل مراد پانے کے لواز میں شار کی جائے گی۔ اس کے آخری باب کی جن کہ کو کسی جن کے کہ فلاک دیکھنے کے لئے ہی جگر تھا منا پڑتا ہے۔

قاضی حسین احمد صاحب 'امیر جماعت اسلامی نے اپنے ایک اہم وضاحتی بیان میں فرمایا ' جس کا متعلقہ حصہ ہفت روزہ "ایشیا" (۲۷ر اکتوبر ) سے نقل کیا جارہا ہے 'لنذااس کی صحت پر بھروسہ کیاجاسکتاہے کہ

"اس (اسلامی جمهوری) اتحادیم شامل ہونا جماعت کے لئے ایک مشکل فیصلہ تھا۔ لیکن ملکی حالات کے پیش نظر اور قومی انتخابات کو بقینی بنانے کے لئے ہم نے اس اتحادیمیں شامل ہونا ضروری سمجھا اور جماعت کے مشاورتی نظام نے تمام مراحل طے کر کے یہ فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ کرتے وقت ہماری راہ میں اگر چہ کئی مشکلات حائل تھیں لیکن ہم نے منفقہ طور پریہ فیصلہ کیا کہ اس اتحادیمیں شامل ہونا چاہئے کیونکہ ملک کو بحران سے نکالے کے لئے اس کے سواکوئی اور متبادل راستہ نمیں ہے۔

پاکتان عوامی اتحاد کے نام ہے بھی ایک دوسراسیاسی اتحاد بنالیکن مسئلہ افغانستان
کے بارے میں اس کے روس نواز اور بھارت نواز رجمان بالکل واضح ہیں۔ ہم یہ نمیں
کمتے کہ دو ان ممالک کے آلہ کار ہیں لیکن اس مسئلے پر ان کااب تک جورویہ رہا ہے وہ
جماد افغانستان کی روح کے منافی ہے۔ اس اتحاد میں شامل ایک جماعت کے سربراہ تو
افغانستان کاسرکاری دورہ بھی کر چکے ہیں اور انہوں نے اپنی پارٹی منشور میں یہ تک لکھ
دیا ہے کہ یاکستان ایک سیکولرا شیٹ ہوگا۔

اكتان يبلز إرثى كبارك بين جمادا مؤقف بير تفاكه و هاعتين آثمه سال سے س کے ساتھ ہیں وہ ان سے اجتحابی اتحاد نسیں کر سکی تواور کس پارٹی سے اس کا تحاد ہو

اسلامی جمهوری اتحادییں شمولیت مبارک که دواینے ماضی اور اینی بیئت ترکیبی کے اعتبار ہے نہ سی ' نام کاتواسلامی جمهوری ہے الیکن جهاد افغانستان کے دیممن پاکستان عوامی اسحاد ے آن طغیر بھی جماعت کی جبیں پرشکن نہ آئی۔ اس کے دو تمائی جھے کو "عظیم ترا تحاد" ے نکالانسیں کیابلکہ سیٹول کی تقسیم سے غیر مطمئن ہو کر اسی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ حادثہ نہ ہو آبوروس و جعارت نوازی اور جہاد افغانستان کی روح کی نفی کھلے دل سے قبول کر لی مٹنی تھی۔ اور پاکستان پیپلز بارٹی آگر ان جماعتوں کو ساتھ رکھ علی جو آٹھ سال اس کے ساتھ رہیں تو نوس سال جماعت اسلامی کوچھی اس کا تحادی بننے پر اعتراض نہ تھا بلکہ وہ تومفاہمت کی قضا میں اس کے ساتھ اتحاد کے موضوع پر نداکرات شروع بھی کر چکی تھی .... الله الله! ایک امولی الفال بی جماعت کو نظام اسلام کے نفاذکی منزل سرکرنے کے لئے کن دشوار ۔ گھاٹیوں سے گذر نا یور باہے۔

ملک کے دیگر ذہبی عناصر نے بھی اس موقع پر قابل رشک تو کیامعقول طرز عمل کامطاہرہ مین کیا۔ محض ا متخابات میں حصد لینے کے محدور اور خالص دنیاوی ( بمقابلد دین وفد ب مقصد کے لئے قائم ہونےوا لے عارضی اتحادوں اور گروہ بندیوں میں ان کی شمولیت بھی گوارا ك جا سكتي تقى بشرطيكه اس شموليت من اصولول اور نظريات كالبجه توعمل وخل موماليكن اخبارات کے صفحات گواہ میں کہ موقع شنای اور مصلحت بنی کے اس "نیک کام" میں وہ فالص دنیاداروں بربھی سبقت لے محتے۔ اور پھر نکٹوں کی تقسیم برجس انداز کی سودے بازی مولى مطلوبه تعدادين يانتخب مقامات يرسييس ندطفير اتحاديون كوجي سبوشتم كانشاند بنایا گیا' ' نفسی! نفسی! ''کی فریاد جس طرح کانوں کے پردے بھاڑتی رہی اور افراتفری کاجوب عالم دیمے میں آرہا ہے کہ عین بولنگ کے دن ہی معلوم ہو گاکہ کون کس کے ساتھ ہے 'کون کھڑا ہے 'کون بیٹھ گیااور کھڑا ہے تو کس سمارے پر 'بیٹھ گیاتو کیائے دے کر۔ بیرسب کچھ د کچه اور سن کر خدایاد آبائے۔ ہمیں تو پہلے ہی اپن اس رائے پر اطمینان میسر تھا کہ اس باطل نظام کی فاسدا بتخابی سیاست سے دین وز بب کا کھ بھلانہ ہو گا' الله تعالی اپنے دین کی کسی درج میں سرباندی جانے والوں کواس مشاہدے کی اذبت سے گذار کر بھی یکی کچھ سیجنے کی توقق دے توغیمت ہے۔

بایں ہمہ اجھابت کی بیل موارا حد تک امن وامان کی فضایص منڈھے چڑھ جائے' بنائح کو اس دوڑ میں شریک سب طلقے خوش دلی سے نہیں تو مارے باندھے بی قبول کر لیں' ملک کے آئین اور دستور زمانہ کے مطابق خیرو عافیت سے انقال اقتدار کامر حلہ طے پا جائے اور حزب اقتدار و حزب اختلاف دونوں بی بناوہ کر دار استقامت سے نبھانے کا پختدار اور کر لیں جواس طرز جمہوری کی مسلمہ روایات کا نبیادی تقاضا ہے تو ملک جمہوریت کی راہ پر گامزن تو ہو جائے گا۔ آٹار جو انتخابی عمل کے آغاز پر ظاہر ہورہ بیں وہ اگرچہ کسی اجھے انجام کی امید نہیں دلاتے تاہم پاکستان کے ہر حجب وطن مسلمان شہری کو نمایت الحاج وزاری ہے اپندہ انتخاب حضور دعائیں کرنی چاہئیں کہ وہ ہمیں کی اور آزمائش سے دوچار نہ کر ۔ آئندہ انتخاب ملک بھی جمہوریت کو کام کرنے کاموقع ملناچا ہے۔ یہ سلمہ چلار ہاتو ایک دوبار کے تلخ تجربات کے مجموریت کو کام کرنے کاموقع ملناچا ہے۔ یہ سلمہ چلار ہاتو ایک دوبار کے تلخ تجربات کے مولئ کی کے تصور سے آئے ہم کرزہ براندام ہیں۔ طلک کی جغرافیائی وصدت اور قوم میں انقاق و ہوئیں کی فضا کے لئے جو خطرات جمہوری عمل کے تقطل میں مخفی ہیں وہ اب کی دیوہ بینا سامت کے طالب ہیں۔ اس کو اللہ تعالی سلامت کے طالب ہیں۔ اس کو اللہ تعالی سلامت کو میں تو بیاساں اس کے دین کی سربلندی کاخواب بھی دیکھا جاساتہ ہیں۔ اس کو اللہ تعالی سلامت کو طالب ہیں۔ اس کو اللہ تعالی سلامت کے طالب ہیں۔ اس کو اللہ تعالی سلامت کو میں تو بیاساں اس کے دین کی سربلندی کاخواب بھی دیکھا جاساتہا ہے۔

تنظیم اسلا می جمہوریت کی بحالی کی آر زومند ہاور اس کے الیے سی جرخ پر کی جانے والی ہر کوشش کی جمایت کرتی ہاور کرتی رہے گی۔ ہمیں یہ تو یقین ہے کہ یماں جمہوریت وی ہی آئے گی جیسے خود جمہور ہیں 'لیکن یہ اطمینان بھی ہے کہ ملک خداداد سلامت رہ اور جمہوریت عوام میں معرفت نفس ہی پیدا کرنے کا باعث بن جائے تو اللہ اور اس کے دین کی جمہوریت عوام میں معرفت نفس ہی پیدا کرنے کا باعث بن جائے تو اللہ اور اس کے دین کی طرف رجوع کی دعوت دینے میں کوئی امر مانع نہ ہوگا 'کچھ سہولت ہی پیدا ہوگی۔ مسلمانوں کے اس وطن میں کیسی بھی حکومت آجائے ہمیں اپنا کام کرنے سے نہ روکے گی اور نہ روک سکے گی 'بشر طیکہ ذبان وقلم پر پسرے ہی بٹھادیئے جائمیں جو جمہوری چھوڑ ' نیم جمہوری حکومت سے بھی متوقع نہیں۔ '' بیٹات '' کے آئندہ شارے کے آنے ہی بہت پہلے اللہ کو منظور ہواتو ' یہ کھی متوقع نہیں۔ '' بیٹات '' کے آئندہ شارے کے آئے ہی بہت پہلے اللہ کو منظور ہواتو ' یہ انتخار ہو تو است کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی انتخار میں وہ است کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی در سے میں اور اپنی صفوں کو مضبوط کریں۔ استخابات کا جوش و خروش ختم ہونے پر انشاء اللہ لوگ رکھیں اور اپنی صفوں کو مضبوط کریں۔ استخابات کا جوش و خروش ختم ہونے پر انشاء اللہ لوگ رکھیں اور اپنی صفوں کو مضبوط کریں۔ استخابات کا جوش و خروش ختم ہونے پر انشاء اللہ لوگ رکھیں اور اپنی صفوں کو مضبوط کریں۔ استخابات کا جوش و خروش ختم ہونے پر انشاء اللہ لوگ

باستان بي ويزن برنشر شده ل كمثل سوارا حد كدروس قرأن كاسلسله

السلام عليم ..... نحمد و يصلى على رسوله الكربيم أ..... أمّا بعا فاعوذ ما لله من الشيطين الرَّجيم ... بشهر الله الرَّحِيم الرَّحِيم

يَأْيِّهُا الَّذِينَ إِمَنُوْالَا تَرْفِعُوْا أَصُواللَّهُ وَفُوْقَ

صُوْتِ النَّبِي وَلَا تَبْهُرُوْ اللَّهُ بِالْقُوْلِ بَعَضِكُمْ لِبَعْضِ أَنُ ثَعْبُطُ اعْمَالُكُوْ وَانْ تُمُولُا تَشْعُرُوْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَنَ لَا يُعْفُونَ اَصُواتُهُمُ عَنْلَ وَمُعْوِلُ اللّٰهِ وَالنَّهُ وَلَا تَشْعُنَ اللّٰهُ قُلُونِهُ مُ لِلتَّقُوى عِنْلَا مُتَعَنَّ اللّٰهُ قُلُونِهُ مُ لِلتَّقُوى عِنْلَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰلَّالَٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰ اللّٰمُ الللّٰمُ

فَاسِنُ بِنَبَا فَتَبَيّنُوْ آَنَ تَصِيبُوا قَوْمُ الْبِهِ اللّهِ فَتَصْبِعُوا عَلَى الْعَلَمُ فَالِمِ فَلِي مَا فَعَلَمُ فَلِي مِينَ وَ وَاعْلَمُوْ اللّهُ فَوَيُطِيعُكُمُ فَى حَدِيْرٍ فَنِ الْأَمْرِلَعَبَ تَفُرُ وَلَكِنَ اللّهَ حَبّبِ النّهُ كُو الْإِيمَانَ وَزَيّبَهُ فَى حَدِيْرٍ مِنَ الْأَمْرُ وَكُنّهُ وَالْفَسُونَ وَالْعِصْيَانَ أُولِيكَ هُمُ اللّهُ مُلَا مُنْ وَالْفَسُونَ وَالْعِصْيَانَ أُولِيكَ هُمُ اللّهُ مُلِيمً وَالْفَسُونَ وَالْعِصْيَانَ أُولِيكَ هُمُ اللّهُ مَلْ وَلَيْكُمُ وَالْفُسُونَ وَالْعِصْيَانَ أُولِيكَ هُمُ اللّهُ الْعَلِيمُ مَكْ أَولِيكَ هُمُ اللّهُ عَلَيْمُ حَكِيمً فَي اللّهُ عَلَيْمُ حَكِيمً فَي اللّهُ وَنِعْمَةً وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمً فَي اللّهُ عَلَيْمُ حَكِيمً فَي اللّهُ عَلَيْمُ حَكِيمً فَي اللّهُ وَلَعْمَةً وَاللّهُ عَلَيْمُ حَكِيمً فَي اللّهُ الْعَظِيمُ اللّهُ عَلَيْمُ حَكِيمً فَي اللّهُ اللّهُ الْعَظِيمُ اللّهُ عَلَيْمُ حَكَمُ لَيْمُ اللّهُ الْعَظِيمُ اللّهُ الْعَظِيمُ اللّهُ الْعَظِيمُ اللّهُ الْعَظِيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ حَكَمُ لِيكُونَ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَظِيمُ اللّهُ الْعَظِيمُ اللّهُ الْعَظِيمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

"اب ايمان والوامت بلند كروايني آوازوں كونيي كي آوازيه اور مت َ نَشَلُو َ رُوانَ سے بلند آوازی کے ساتھ جیسے تم باہم ایک دوسرے سے مُنتگو كركيتے ہو۔ مباداتهمارے تمام الحمال حبط ہوجائيں اور شہيں اس كاشعور تك نہ ہو ۔ یقیناوہ لوگ جوانی آوازوں کوائلہ کے رسول ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کے سامنے پیت رکھتے ہیں 'وہی ہیں کہ جن کے دلوں کواللہ نے تقویٰ کے لئے جانچ لیا ہے۔ ان کے لئے بخشش بھی ہے اور بہت برااجر بھی ملاشبہ وہ لوگ جواب نی ' (صلی الله علیه وسلم) آپ کو پکارتے ہیں جروں کے باہرے 'ان میں اکثر ناسمجھ ہیں۔ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود اُن کے پاس تشریف لاتے توبیان کے لئے کمیں بمتر تھا۔ اور اللہ بخشے والا 'رحم فرمانے والا ب اے ایمان والو! اگر تسارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خرلے کر آئے تو چھان بین کرلیا کرو۔ مباداتم نادانی میں کسی قوم کے خلاف اقدام کر بیٹھواور پھر تمہیں پچپتانا یڑے ۔ اور جان رکھو کہ تمہارے مابین اللہ کے رسول ہیں ( صلی اللہ علیہ وسلم) اگر وہ تسارا کہناا کثرمعاملات میں مانے لگیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن اللہ نے توالیمان کو تمهارے نز دیک محبوب بنادیا ہے اور اسے تمهارے دلول میں کھبادیا ہے ۔ اور تمہارے نز دیک بہت ناپندیدہ بنادیا ہے کفر کو بھی اور نافرمانی کو بھی اور معصیت کو بھی۔ یمی ہیں وہ لوگ جواصل میں کامیاب ہونے والع بي - يه فضل إلى الله كى طرف ساور مظرباس كى نعمت كار اورالله سب كجوجان والانكمال حكمت والاب "

معزز حاضرین اور محترم ناظرین ... بید سورة الحجرات کی آیات تا ۱۸ بین بجن کی تلاوت بھی آپ نے ساعت فرمائی اور ان کارواں ترجمہ بھی سا۔ ان آیات بین مسلمانوں کی جیئت اجتابیہ یاان کی حیات فی کی شیرازہ بندی کی جو دو سری اہم بنیاد ہے 'اس کاذکر ہے۔ پہلی بنیاد جس کاذکر اس سور هٔ مبارکہ کی پہلی آبت میں ہے ' دستوری اور آئینی نوعیت کی تھی کہ ایک اسلامی ریاست یا ایک اسلامی بیئت اجتابیہ یا ایک اسلامی معاشرہ پابند ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا۔ اللہ اور اس کے رسول سے احکام کادائرہ وہ دائرہ ہے کہ مسلمان خواہ فرد ہو 'خواہ معاشرہ ہو 'خواہ پوری طمت اسلامیہ ہو 'خواہ کوئی اسلامی ریاست ہو رواس دائرے کا ایک مرکز بھی ہے اور مرکزی بھات ہو اس دائرے کا ایک مرکز بھی ہے اور مرکزی بندی میں جمال اس کہا اسلامیہ ہو 'خواہ کوئی اسلامی ریاست ہو رہوں ہو اس دوسری بنیاد مرکزی نقط کی حیثیت کی حامل ہے ' وہ دستوری اور آئینی اصل ہے۔ اور مسلمانوں کی حیات ملی کی شیرازہ وہاں دوسری بنیاد مرکزی نقط کی حیثیت کی حامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے دلی مجت ہو ' حضور " سے عقیدت ہو ' حضور " کا ادب واحترام ہر آن طحوظ رکھا جائے۔ آپ کی مجت ہو ' حضور " سے عقیدت ہو ' حضور" کا ادب واحترام ہر آن طحوظ رکھا جائے۔ آپ کی عبت ہو ' حضور " سے کی تحظیم ہو۔ آپ کی تعظیم ہو آپ کی تعظیم ہو۔ آپ کی تعظیم ہو آپ ہو۔

یہ در حقیقت وہ جذباتی بنیاد ہے جس سے ہمارے تدن اور ہماری تہذیب کا نقشہ بنتا ہے ۔ بیبات ذہن میں رکھے کہ انسان میں صرف عقل و ذہانت (INTELLECT) ہی نہیں ہے بلکہ اس میں جذبات SENT IMENTS بھی ہیں۔ اور کسی بھی معاشرے میں جمال اس کی عقلی اور فلسفیانہ اساسات کو اہمیت حاصل ہے دہاں جذبات کے لئے بھی کوئی مرکز ضروری ہے۔ اگر کسی کے ساتھ وہ جذباتی وابستگی نہیں ہے تو دل پھٹے رہیں گے 'آپس میں بعد رہے گا۔ اور ثقافت میں کوئی کیک رتی پیدا نہیں ہو سے گی مسلمانوں میں کوئی تہذیبی و ثقافتی مطلوبہ ( CULTURAL HOMOGENITY ) ہم آہنگی وجود میں نہیں آ سکے گی۔ یہ مطلوبہ متجانس کیفیت در حقیقت نی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ذریعے سے بی پیدا ہوتی ۔

یماں بیبات بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ ایک ہےاطاعت اور ایک ہےا تباع ..... ان دونوں میں زمین و آسان کافرق ہے۔ اطاعت نام ہے اس روتیہ کا کہ جو تھم ملے اصبے پورا کر دیا جائے ..... اور میہ روتیہ تواصل میں اس دستوری اور آئینی بنیاد کا جزو ہے جس پر ہم چھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں۔ اتباع کادائرہ بہت وسیع ہے۔ جو عمل بھی اُس تحصیت ہے منسوب ہو 'جے اللہ کارسول مانا ہے 'جس پرائیان لا یا گیا ہے 'جس کی اللہ کے نبی درسول کا منسوب ہو 'جے اللہ کارسول مانا ہے 'جس پرائیان لا یا گیا ہے 'جس کی اللہ کے نفتگو گا'اس حقیت کی نشست و برخاست کا 'اس کی گفتگو گا'اس کے رہن سن کا 'اس کی وضع قطع اس کی تہذیب اور اس کی پوری نجی و مجلس زندگ کا جو بھی انداز ہو 'اس پورے نقشے کو اپنے سیرت و کر دار میں جذب کرنا' اِس دوتیا اور اس کیفیت کانام دراصل اتباع ہے ۔۔۔۔۔۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کادائرہ بہت وسیع ہے۔

پھریہ کہ مسلمانوں کی تہذیب اور ان کے تھرن کے جواصل خدوخال ہیں وہ در حقیقت اسی اتباع رسول سے وجود ہیں آئے ہیں .... یہ بات پیش نظرر ہے کہ ہر معاشرے کواس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے ایک خاص پس منظر ہیں کما ہے کہ گ " نوگر پکر محسوس تھی انسان کی نظر " .... تو آپ اسے چاہے انسان کی کمزور یوں ہیں سے ایک کمزور کی محسوس تھی انسان کی نظر " .... تو آپ اسے چاہے انسان کی کمزور کی ہیں اور دلواز شخصیت ایسی ہو کہ اس سے محبت اور قلبی لگاؤ آگر ہے توائس معاشرے ہیں جو لوگ ہیں وہ پھر آپس میں ایک دوسرے سے قریب رہیں گے۔ ان کے دل کی دھڑ کنوں میں ہم آہنگی ہوگ۔ آپس میں ایک دوسرے سے قریب رہیں گے۔ ان کے دل کی دھڑ کنوں میں ہم آہنگی ہوگ۔ انسان کی یہ ضرورت ہے کہ اس کے قبلی لگاؤ کے لئے ایسی دل آویز اور دلواز شخصیت موجود ہوجو معاشرے کی شیرازہ بندی میں نقطہ ماسکہ کا کر دار ادا کرے۔ اسے آپ ہیرو کیس' آپ ایسان کی یہ خصیت تراشنی پڑتی ہیں اس لئے کہ بیان کی ضرورت ہے۔ جذباتی وابتگی کے لئے ایک ایسام کز لازم ہے۔ جذباتی وابتگی کے لئے ایک ایسام کز لازم ہے۔

کتنی بری خوش قتمتی ہے امت محمد کی (علی صاحبہا الصلاف ہ والسلام ....) کہ یمال کوئی مصنوی شخصیت تر اشنے اور گرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جیساابھی عرض کیا کہ دوسروں کو قومصنوی شخصیتیں گرنی برتی بیں اور ان کامعاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہردور میں انہیں ایک نی شخصیت کی ضرورت ہوگا۔ اس بات کی وضاحت کے لئے علامہ اقبال کا یہ مصرع برا بیارا ہے کہ ع

ى تراشد فكرما ہردم خداوندے د لر

لیکن جارے پاس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی محبوب و لؤاز و لآویز من موجنی شخصیت است بات بات به می کمیں کوئی انگل نه معراج انسانیت پر فائز شخصیت ..... جن کی سیرت و کر دار پر کوئی دشمن بھی کمیں کوئی انگل نہ

رکھ کا انسان کامل 'انسانی عظمت کامظیرائم شخصیت موجود ہے۔ یہ ہیں ہماری ملی تیرازہ بندی کے لئے مرکزی شخصیت۔ ان کے ساتھ دلی محبت' ان کا ادب' ان کی تعظیم ' ان کا احرام ' ان سے عقیدت۔ اگر اسلامی معاشرہ میں ان تمام امور کا جذبہ موجود رہے گاتو معاشرہ بنیانِ مرصوص بنارہے گا۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق بالکل صحیح کماہے کسی شاء نے کہ۔

زیرِ آسال از عرش نازک تر نفس هم کرده می آید جنید و بایزید این جا! یہ وہ شخصیت میں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے بالکل درست کماہے کہ۔ مصطفیٰ برسال خویش را که دیں ہمہ اوست اگر به او نه رسیدی تمام بولمبی است اب اگر ہم ان وونوں کو جمع کریں کہ ایک ہے ہماری ہیئت اجماعیہ یاحیات ملی کے لئے رستوری 'آئینی اور قانونی بنیاو .... تووہ ہا الله اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کے احکام ک اطاعت۔ یہ تو محویا ایک دائرہ ہے اور اس دائرے کے در میان ہے ایک انتنائی دلنواز اور دلآویز شخصیت بقول شاعر گے۔ 'ومکمہ بلند سخن ول نواز جاں پر سوز '' .... اس کے لئے اگر " مرکزِ ملت " کی اصطلاح اختیار کی جائے تو مجھے اعتراض نہیں۔ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہمارا یہ مرکز دائم و قائم ہے۔ یہ کسی بھی دور میں بدلنے والا نہیں ہے بلکہ یہ تو ہمیشہ ہمیش کے لے اقام قیامت جناب محدر سول الله صلی الله علیه وسلم بی کی شخصیت ہے جو "مرکزِ ملت" كمقام برفائزر بكى اور حضور بى كومعيار مطلق بنانابوكا ..... مخلف مسلمان معاشرول ادر مختلف مسلمان ملکوں میں یقینا جب رہنمااور مصلح سامنے آتے ہیں توجمیں ان سے محبت عقیدت پیداہوتی ہے۔ اگر ترکوں کے دلوں میں مصطفی کمال کی عظمت ہے تو تھیک ہے وہ ان ك محن تھے۔ اس طرح ياكتاني مسلمانوں كے دلوں ميں اگر قائد اعظم محد على جناح مرحوم كى مبت ب تودرست ہے۔ وہ ہمارے محن ہیں۔ لیکن ہمیشہ کے لئے اور جوابدی معیار قائمُو دائمرے کاوہ شخصیت جناب محمدر سول الله صلی الله علیه وسلم کی ہے۔ اگر ہم نے اس معیار کو مردح کر دیاتویہ جان لیجئے کہ پھر مسلمانوں کی حیاتِ تمی کی ایک اہم اساس منسدم ہوجاتی ہے۔ بر ہارا وہ معیار ہے جو متقل ہے ، وائم و قائم ہے۔ یہ نہ صرف ہاری تمذیبی و ثقافتی ائم اللى (HOMOBENITY) كى ضانت ديتا ہے۔ وضع قطع اور لباس كے صدورو قور اور

نفست و برخاست کے انداز 'یہ تمام چیزیں وہ بیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ دنے کے اتباع سے مسلمان ہوں 'چاہے مغربِ بدید کے مسلمان ہوں 'چاہے مغربِ بدید کے مسلمان ہوں 'واہے مغربِ بدید کے مسلمان ہوں 'ان سب کے درمیان مسلمان ہوں 'ان سب کے درمیان ایک مناسبت 'ایک ہم رکی 'ایک کیمانیت پیدا ہوتی اور وجود میں آتی ہے ..... بلکہ اس ترزی و الله مناسبت 'ایک ہم رکی 'ایک کیمانیت کے ساتھ ترزیب و قافت کا ایک تسلمل و قاتر ہے جو چود و مرکزی شخصیت ہیں ہمیش کے لئے سوسالوں سے جاری و ساری ہے۔ یہ اسی لئے ہے کہ وہ مرکزی شخصیت ہمیش میں کے لئے جناب محمد سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی ہے۔

اس کے بعد آیت نمبراہیں جوبات آئی ہے 'اس پر توانشاء اللہ آئدہ نشست میں گفتگو ہوگی۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ بچیلی نشست میں میں نے اس سور و مبار کہ کے مضامین کو تین موضوعات میں تقسیم اور معین کر کے بتائے تھے۔ توجیشی آیت کاان معین موضوعات میں سے دوسرے موضوع سے تعلق ہے۔ لیکن آئات کاور ۸ میں وواہم ترین مات آئی ہے جو

رِم كَ مُعْتَلُوكُ مَعْلَق مِهِ - فرايا: وَاعْلَمُوْاَ اَنَّ فِيكُمُمُ رَسُولَ اللهِ هـ... ز اچی طرح جان لو که تهمارے ابین بلاشبہ جو محمد (صلی الله علیه وسلم) کی شخصیت ے وہ اللہ کے رسول میں " ... .. اگر چدیہ سیج ہے کہ یہ محر ابن عبدالله ابن عبداللطلب میں ہے۔ یک<sub>ن</sub> نہیں آپ کی جو شمان ہر آن ملحوظ ر کھنی چاہئے وہ بیہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ سلماللہ کے رسول ہیں۔ اب فرض سیجئے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ کر محضور " برے بینے ہیں آپ کے ساتھ اس طرح کامعاملہ کریں جیساایک براایے چھوٹے ہے کر آ ے قریباں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول کی حیثیت کے مجروح ہونے کا ندیشہ تھا۔ لہذا ا راً ياكيا: وَاعْدُمُو اَ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ط- "اور جان لوتمار عامين الله ك بول ہیں۔ "ان کے ساتھ وہ معاملہ کر وجو اُمتی کور سول کے ساتھ کرناچاہے۔ اور وہ ہے غلور کادب 'احترام ' حضور کی تعظیم و توقیر اس کو ہر آن ملحوظ رکھو ساس ضمن میں ى باكرام رضوان الله عليهم كايه نقشه خاص طور برسامنے لا يا كيا كه الله نے تمهارے دلوں ميں الیمان کوراسح کر دیاہے ' جا گزیں کر دیاہے 'اسے تمہارے دلوں میں کھیادیاہے۔ تمہارے لول کوایمان سے مزین کر و یا ہے اور کفرے اور فتق سے اور معصیت سے تہیں طبغانفرت وچی ہے۔ اس اسلوب میں جمال صحابہ کرام ایک مدح ہے ، وہاں یہ ترغیب و تشویق کابھی نداز ہے کہ ذراس احتیاط اور محوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ حضور کی رسول اللہ ہونے کی نثیت سی حال بھی نظرا ندا زنہ ہونے یائے۔

آخری بات یہ سامنے رکھے کہ اس جم پرہم کیے عمل کریں! اس کا تعلق ہم سے یہ ہے لہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنتیں اور حضور کی احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کائم مقام ہیں۔ نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی سعنا ہمارے مابین موجود ہیں 'اس لئے حضور کی سنتیں آج بھی زندہ و پائندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آج بھی نفیہ اس ہے۔ ہمارے سامنے جب بھی کوئی بات نفور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے ہمیں اپنی عقل کو ایک طرف رکھ دینا چاہئے۔ اپنے فلفے نفور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے ہمیں اپنی منطق کو پس پشت ڈال دبی چاہئے۔ اپنے "اقوال" پر آبالا نماز دبنا چاہئے۔ اپنی منطق کو پس پشت ڈال دبی چاہئے۔ اپنے "اقوال" پر آبالا نماز دبنا چاہئے۔ اپنی منطق کو پس پشت ڈال دبنا چاہئے۔ اپنے "اقوال" پر آبالا نماز دبنا چاہئے۔ اپنی منطق کو پس پشت ڈال دبنا چاہئے۔ اپنے "ائو ذبان فورا کی حدیث کے حوالے سے جب بات سامنے آئے تو ذبان فورا کی حدیث کے حوالے سے جب بات سامنے آئے تو ذبان فورا میں دبنا جائے۔ سرفران جماد سے جائیں۔ بعد میں آگر حقیق سے معلوم ہو کہ روایت صحیح نمیں ہے بربات سامنے آئے تو ذبان فورا

توٹھیک ہے اس پراب عمل نہیں ہوگا۔ لیکن اوب کا قاضایہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم کوئی بات اگر سامنے آئے وقور آسر تسلیم نم کر ویا جائے۔ لیکن اگر اس کے بر عکس پر بھی ہم اپنے فلنے چھانٹیں اور اپنی منطق بگھاریں تو یہ وہ طرز عمل ہو جائے گا کہ اُن عَنْظُ اُکھُمْ " وَاَنْتُمْ لَا تَنْشُعُرُونَ ﴾ اُنْ مَنْظُلُ کُمْ اُنْتُمْ لَا تَنْشُعُرُونَ ﴾ آاور اُنْتُمْ لا تَنْشُعُرُونَ ﴾ آاور اُن کا دراک واحساس تک نہ ہو"۔

آج جو کچھ عرض کیا گیا ہے آگر اس کے منتمن میں کوئی سوال یا اشکال ہو تو میں حاضر ہول.....

#### سوال وجواب

سوال نیم اکرم صلی الله علیه وسلم کاتول ہوتے ہوئے کسی اور کی رائے کو مقدم رکھناکیا اتباع کے منافی نہیں ہے؟

جواب .... بہت عمرہ اور متعلق سوال ہے۔ اس کے ضمن میں جوبات جان لینی چاہے وہ یہ ہے کہ نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ثابت شدہ فرمان کے ہوتے ہوئے کسی اور کیبات کو قبول کرنا یا اُسے مقدم رکھنا یقینا اتباع کے منافی ہے۔ بلکہ یہ تواطاعت کے بھی منافی روئیہ ہو جائے گا۔ لیکن اس میں کلام ہوسکتا ہے کہ آیاوہ فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نمیں ہے۔ یابیہ کہ کسی موضوع پر حضور " ہے دو تین اقوال منقول ہیں توان میں کوئی مختلکو اگر ہے تواس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے تو یہ طرز عمل اس فتوے کی زومیں نمیں آئے گا۔

سوال ..... ڈاکٹرصاحب! مختلف قوموں نے اپنے جو ہیروز گھڑے ہیں 'وہ ان کی محبت میں صلح ہیں توحضور کی محبت میں صلح اللہ علیہ وسلم ہیں توحضور کی محبت کی محبت کی محبت کی محبت کی LIMITATION کیاہوگ! اس میں ہم کس حد تک جاسکتے ہیں!

جواب ..... یہ بھی بہت ہی عمرہ اور برداعملی سوال ہے۔ میں اس کے معمن میں آپ کو شخط بن عربی کاایک شعر سنا تاہوں۔ وہ کہتے ہیں۔

الرب رب و ان تنزل و العبد عبد و ان ترق "رب ارب و ان ترق الرب الرب المرب المرب

پہ جوزق ہے کہ ایک مقام ہے اللہ کااور ایک ہے مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں اگر فرق و تفاوت کو صلحو ظ نہ رکھاجائے تواندیشہ ہوسکتاہے کہ کوئی مختص شرک میں اور یہ ہوجائے۔ لیکن الحمد للہ میں پورے اطمینان اور انشراح کے ساتھ بیہات عرض کر دہا ہوں کہ چودہ سوسال گزر جانے کے باوجود بیہ اُسّت اللہ کے فضل و کرم ہے اس طرح کی گران ہے بجیوی بچی ہوئی ہے۔ چنا نچہ اگر ہم محبت و عقیدت کا معاملہ دیکھیں توجھتی بیت محمد سوال اللہ علیہ وسلم کے استیوں کو آنحضور سے ہے۔ شاید اس کا عشر عشیر بین بیام کی اور جگہ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اس اُست نے احتیاط محوظ رکھی ہے۔ گ

کیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوالوہیت کی سطم پر نہ لے جایا جائے۔ الحمد للہ کہ یہ امت بیٹیت مجموعی اس نوع کی عمراہی سے ماحال محفوظ ہے اور انشاء اللہ العزیز ماقیام قیامت محفوظ رےگ۔

حفرات! آج ہم نے مسلمانوں کی حیاتِ تمی کی شیرازہ بندی کا ایک اہم اصول سورۃ الجرات کی چند آیات کے مطالعے کے ذریعہ سے مجالیعی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی مرکزی شخصیت محبت و عقیدت اور آپ کی توقیرہ تعظیم اور آپ کا اوب واحرام اور آپ کے انباع کی ایمیت ہمارے ولوں میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی مجت ہم جبت اور حضور کے اتباع کاجذبہ پیدا فرمادے۔ بقول علامہ اقبال مرحوم بہرکہ عشقی مصطفیٰ سامان اوست ہم کے وہر درگوشہ دامان اوست

#### بقيد: مولانامورا حواكر آبادى كي شخفيت

الموائن بن اورندوة المصنفين كاقائم ربن بنا مبر من فائر آئے۔ موان سيدا مداكر آبادى كمسسعى قريبى ملق سيسعلوم مواكم ولا ناافسۇر كىمسات فراكىكرت تىق كەمىرى اولادىم،

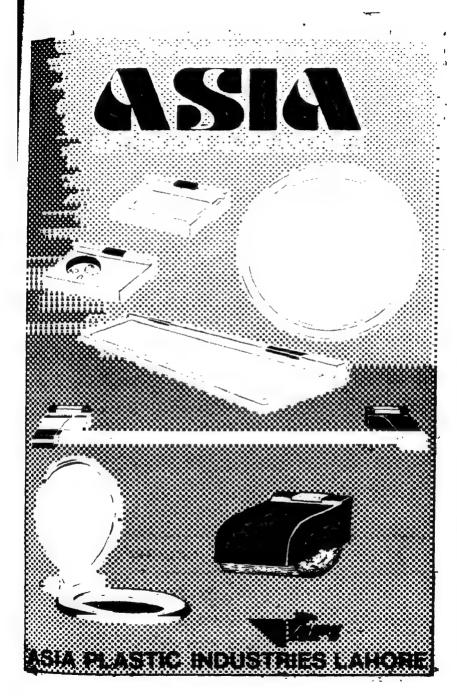

عاب بعر الراحد الماب بده من كاح

#### 

(ا ، تربی طلبات نظیم اسلامی کے پہلے آلے پکتان کونش کے موقعہ با مینظیم اسلامی کا خطاب بعزائے طلبار کے فراتعن اور سائلے جناح بالے لا مورث یہ ہوا۔ اسلامی کا خطاب بعزائے طلبار کے فراتعن اور سائلے جناح بالے لامورث یہ ہوا۔ تعالیم کا کمبلی بیانے مجدد ارالسلام برہے تمدیک خطاب بیرے ہوا،

سب سے پہلے تو یہ اہم بات سمجہ لینی چاہئے کہ جمال تک دین فرائض کا تعلق ہے

الم کے اعتبار سے کسی طالب علم اور غیر طالب علم میں کچھ فرق نہیں ہے۔ دین میں اصل

الم جم جو معتبر ہے وہ ہے شعور اور بے شعوری کی تقسیم۔ جب تک کہ انسان شعور کی عمر تک نہیں

انجاوہ دینی فرائض کا مکلف نہیں ہے لیکن جیسے ہی وہ شعور اور بلوغ کو پہنچ جائے تو تمام دینی

انجاوہ دینی فرائض دینی فرائض شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد پوری طرح سے عائد ہوجاتے

ال ہے اس طرح جملہ دینی فرائض شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد پوری طرح سے عائد ہوجاتے

اللہ و النف دینی کے اعتبار سے ہمارے ہاں تصورات مختلف ہیں پچھ لوگ عبادات کو ہی کل

اللہ و النف دینی کے اعتبار سے ہمارے ہاں تصورات مختلف ہیں پچھ لوگ عبادات کو ہی کل

میں این ایک اصولی بات سب کے نز دیک مسلم ہے کہ جو بھی دینی فرائض ہیں وہ ہراشعور

میں این ایک اصولی بات سب کے نز دیک مسلم ہے کہ جو بھی دینی فرائض ہیں وہ ہراشعور

میں لین ایک اصولی بات سب کے نز دیک مسلم ہے کہ جو بھی دینی فرائض ہیں وہ ہراشعور

میں میں ایس کے کہ وہ عرف اس کے واقع نہیں ہوتا کہ وہ ابھی کسی فن کی

میں میں یاعلم حاصل کر نے میں منہ میں ہوتا کہ وہ عرف عام کے لاظ ہے اپنی عملی ذیدگی کا

میں رہتا ہے۔ خود نی آگر م صلی اللہ علیہ وسلم کو قر آن مجید میں تلقین فرما یا گیا یا " و و و و و ت ت افران رہتا ہے۔ خود نی آگر م صلی اللہ علیہ وسلم کو قر آن مجید میں تلقین فرما یا گیا " اطلبو ا

العم میں المہد الی اللحد "

اس معید مبارکہ میں محد کا ذکر براہی اہم ہے۔ جدید نفیاتی تصور ہے کہ ہوگاہ اور الدین سے کچھ نہ کچھ افذکر آئے بھوڑے میں بھوڑے کہ بھوڑے میں پیکوڑے میں لیٹا ہوا بھی سیکھتا ہے۔ وہ اپنے حالات اور زالدین سے کچھ ہور ہا ہوتا ہے۔ اس کا بھی بچہ آئر (IMPRETION) کے رہا ہوتا ہے۔ ا علم حاصل کر ناتو ممدسے لے کر لحد تک کا ایک مسلسل عمل ہے۔ اور اس طرح دین فرانفر اوائیگی کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہو آگہ کوئی ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے بایہ کہ جیے عرف عام میں کتے ہیں کہ وہ اپنی عملی زندگی کا آغاز کر چکا ہے۔

مخنت ومشقت انسان کا مقدر ہے ..... اس حوالے سے دی فرائض کا تذكره رات كي مجلس مين بوانغا- بدري فرائض مارے اكثر تنظيمي اجتاعات اور خطبات جدر اہم موضوع رہے ہیں اور یہ موضوع مخلف عنوانات کے تحت اور مخلف مباحث کے ضمن یہ زیر بحث آبارہائے۔ آج میں سورة البلدى آیت نبرس کے حوالے سے جو سورة مباركة مرکزی آیت بھی ہے ' ہمارے دینی ' ملی اور قوی فرائض کے موضوع برایک نی ترتیب۔ اظهار خيال كرول كا- سورة البلدكي بهلي تين آيات وه بين جن مين مختلف فتميس كهالي كي بي اور چوتھی آیت میں وہ حقیقت بیان ہوئی ہے جس کے لئے قسمیں کھائی عمی ہیں لینی لله خُلُقْنًا الْإِنْسَانُ رِقْ كَبُدٍ "جم فانسان كومنتومشقت بي من بداكيا -"كبد" الى محنت ومشقت كوكت بي جس مين كيم عضر ELEMENT ركي ومحن كاجم شامل ہو۔ ایک محنت تووہ ہوتی ہے جو کر نے والے پر بار نہیں گزرتی 'بلکہ بسااو قات وہ خوشد ا ے انجام دیتا ہے لیکن ایک وہ ہوتی ہے جس میں مشقت ہی مشقت ہواوروہ اس کو جرا کرنا پڑ مو- لفظ مشقت كاماده "شن ق " باور "شق " كتي بين توردي كو العنى ووانسان كى تو پھوڑ کاسبب بن جاتی ہے اور اس میں رنجوالم کاعضر بھی شامل ہو تواس کامجموعہ بنآ ہے "كبد" - جيسے يملے كى مرتب بتايا كيا ہے كه أہم مضامين قرآن مجيد ميں كم ازكم دومرتب آتے ہیں اُسی اہمیت کے لحاظ سے مید موضوع بھی قرآن مجید میں آخری یارے کی ایک اور سورة كامركزي مضمون -- سورة الانشقاق من فرماياكيا:

یّاآیماً الْانْسَانُ اِنْکَ کارد ع الل رَبِکَ کَدْمًا مُلْاقِیهُم " دُرِی کَدْمًا مُلْاقِیهُم " دُریک کَدْمًا مُلَاقِیهُم " در در در کارج" کیتے ہیں منت دمشقت اور سعی وجد کو۔ بینی اے انسان تیرامقدر بی ہے کہ تجے مشقت پر مشقت جمیلی ہوگی ایساں تک کہ توا ہے در ب کے حضور میں حاضر ہوجائے گا۔
ان دونوں آیات پر خور کرنے ہے ایک تصور سامنے آیاہے کہ ہرانسان کے لئے منت

ورشات ہاوراس کے لئے فرائع اور ذمہ داریوں کا ایک ہو جھ ہاوراس ہو جھ ہے کوئی دورہ بھر ہی مشکی نہیں ہے۔ ایک فریب آدی بہاوقات محسوس کر تاہے کہ شایدام اء کے لئے کوئی سٹفت اور رنج نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سورة البلا کی اس آیت میں استشاد ور تسموں کے ساتھ جو عمومی قاعدہ کلیے بیان ہوا ہے اس کے بعد انسانوں کی کسی قتم کو سٹقتوں سے بری رکھناتا ممکن ہے۔ ہاں فرق کیفیت میں پایاجا تاہے کہ کسی کے لئے جسمانی سنتوں سے بری رکھناتا ممکن ہے۔ ہاں فرق کیفیت میں پایاجا تاہے کہ کسی کے لئے جسمانی سنتوں سے بری رکھناتا ممکن ہے۔ وار کسی کے لئے ذہنی کوفت اور نفسیاتی کر ب زیادہ ہے۔ چنا نچہ ہمارا شاہرہ ہے کہ وہ محض جس نے دن بھر کسی چلائی ہواور اینٹیں ڈھوئی ہوں وہ رات کو پرسکون این مرحن غذائیں کھانے والے اور اگر کنڈ شند کر کروں میں رات گزار نے والوں این ہوں ایس مستقت کا فرق تو ہے لیکن اس مشقت کا کم اور رنج میں ہوں کہ نوعیت کا فرق تو ہے لیکن اس مشقت کا کم اور رنج مسلور کی انسان سے اس حقیقت کو بری خوبصورتی سے الفاظ کے قالب میں ڈھالا ہے:

در شاعر) انسان سے اس حقیقت کو بری خوبصورتی سے الفاظ کے قالب میں ڈھالا ہے:

قیر حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں ؟

 شادی بیاہ تے جمنے میں پڑنے پر مجبور کر تا ہے اور اس کے باوجود کہ انبان کو معلوم ہوا تاری کے بعد قدمد داری کا بوجھ بہت بڑھ جا تا ہے اور پہلے اگر اسے صرف بنا پیٹ پالناتھاتو وہ ممارے کنے کی کفالت کا قدمہ دار ہوگاوہ بر ضاور غبت اس قدمہ داری کا بوجھ اپنے ہے۔ جبلت انبانی کے اس دائیے کو جدید اصطلاح میں بقائے نسل ( IMAL ہے۔ بیکہ تیمراتقا ضاجوانسان میں از خود ابحر آبر آب اور ابحر آبال کے ایک تیمراتقا ضاجوانسان میں از خود ابحر آبال اور ابخر آبال کے ایک تیمراتقا ضاجوانسان میں از خود ابحر آبال اور ابنی آبال کے لئے بھی کی وعظو تھے تی کی ضرور ت نہیں ہوتی 'بیہ ہے کہ ہم انسان اپنااور ابنی آبال کا اہم آمام کرنے پر مجبور ہے۔ اس کے لئے کسی جھونپر دی یا مکان کا اہم آمام کرنے پر مجبور ہے۔ اس کے لئے اس خور ہوگا کہ تاری پڑے کئی تھی تقاضا چونگہ از رہے ابنی تین قدمہ دار یاں ہیں جن کا شدید تقاضا چونگہ از پر معلوم ہوگا کہ ہماری نوے فیصد بھاگ دوڑ اور محنت و مشقت کا ہوف بی تین قدمہ دار پر معلوم ہوگا کہ ہماری نوے فیصد بھاگ دوڑ اور محنت و مشقت کا ہوف بی تین قدمہ دار بیس۔ بلکہ ہم جس قوم کے فرد ہیں اس کی اکثریت کی صد فیصد بھاگ دوڑ صرف ابنی تین فرد دار بول کی بجا آوری تک محدود ہے۔ ان سے ذائد کسی قدمہ داری کے احساس اور شعور۔ بیس ان کی زندگی کیسر خالی نظر آتی ہے۔ ابنی تین طرح کی ضرور توں کے لئے اس دور میں " دو ان کی زیر تھی کہ۔ ان کی زندگی کیسر خالی نظر آتی ہے۔ ابنی تین طرح کی ضرور توں کے لئے اس دور میں " دو کیر ان کی دیر تھی کہ۔

کیا امان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا عتی ہے میری ایک ہو

کے مصداق تمام قوم اس پرٹوٹ پڑی۔ اور اس ایک ہو انے ہمارے ملک کی سیاست کا ہونة بنایاوہ ہم سب کو خوب معلوم ہے۔ اس نعرہ میں بظاہر جنسی نقاضے کا ذکر نہیں ہے لیکن ا کرنے سے ایک عجیب حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں ازواج کو ایک دوسرے کے بمنزلہ لباس قرار دیا گیاہے: مُن کِیا بھی سیکٹ و اُنہم لیاسی کی میں

اوراس طرح یہ نعرہ بعینہ انسان کی بنیادی ضرور توں کا حامل بن جاتا ہے۔ انسان اپنی ان تین طرح کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ایسے ایسے دکھ 'تکلفیں السقتیں جھیلتا ہے کہ جب اس کامشاہدہ کوئی حساس دل انسان کر تاہے تو ترب جاتا ہے۔ کو مخص مئی اور جون کے مینے کی شدید دھوپ میں اور زمین سے تکلتی ہوئی بھڑاس میں دن بھر کا رے اپناور اپنی بچوں کے لئے روٹی میسر کر آہے۔ کوئی ماں اپنی متا کے تقاضے کے تحت لمی لائن میں کھڑی ہو کر اپنے بیار بچے کے لئے دواحاصل کرنے میں جس اذبت سے دوجار ہاں کا حسان وہ کسی پر جمان میں عق۔ یہ سب اذبیتی جمیلنا اللہ تعالی نے انسان کے مقدر میں رکھ دیا ہے۔

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ اورانانان مشقوں كاعادى موجاتا ہے۔ بعول غالب سے

ہن مسوق الدوں اور انہاں تو مٹ جاتا ہے رنج ۔ ربح سے خوگر ہوا انہان تو مٹ جاتا ہو گئیں ۔ مشکلیں اتنی پردیں مجھے پر کہ آسال ہو گئیں ۔

ان ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کا عتبار سے انسان کا معالمہ کولہ کے بمل اور باررداری کے اون ہے ہی طرح کم نہیں ہے بلکہ انسان کامعالمہ زیادہ عمین ہے۔ اس لئے کم جانوروں میں وہ احساسات نہیں پائے جاتے جن کا واسطہ انسان کو پڑتا ہے۔ کوئی بھی جانور اپنے بچے کی پیدائش کے بعد بہت ہی کم عرصے کے لئے اس سے متعلق رہتا ہے اور اس کے بعد ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رہتا۔ لیکن انسانوں میں تو بچوں کامعالمہ سوبان روح بن کر رہ جانہ ہے۔ جس اولاد کے لئے والدین اپنی راتوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں اور جس کے لئے باتہ ہے۔ جس اولاد کے لئے والدین اپنی راتوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں اور جس کے لئے اپنی ہو جانے میں سوبان روح بن کر می ایک تعبید کو تر آن مجید میں اس طرح بیان کیا گیاہے فکر تعجید کی آمو اللہ واللہ کی تعبید کی تعبید کہ آن کو اللہ کی تعبید کہ آن کو عذاب میں رکھے۔ ان کی وجہ سے کیکان کے مال اور اولاد ہے۔ اللہ تو بی چاہتا ہے کہ آن کو عذاب میں رکھے ان کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں ۔۔۔ التو بھ : ۵۵) پھر سب سے بڑھ کر بیاس کے ربیجو غم اس دنیا کی زندگی میں ۔۔۔ التو بھ : ۵۵) پھر سب سے بڑھ کر بیاس کے ربیجو غم اس دنیا کی زندگی میں ۔۔۔ التو بھ : ۵۵) پھر سب سے بڑھ کر بیاس کے ربیجو غم اس دنیا کی زندگی میں ۔۔۔ اللہ مرنے کے بعد رب سے ضور عاضری اور مستولیت بھی ہے اغرض انسان کامعالمہ حیوانات سے کمیں ذیا دہ عقین ہے۔۔

بعض ذمہ داریاں جن کاتعلق انسان کے فہم وشعور سے ہے

ان تین ذمه داریوں کے علاوہ ہرانسان کی تین ہی ذمه داریاں ایسی بین جن کے لئے انسانی

اگر ہمارے غور وَ فِکر اور ہماری بھاگ دوڑ کابدف صرف وہی تین چیزیں ہوں جن کا تعلق انسانی جبلت سے ہے تووطن کی فکر کون کرے گا۔

تن آسانیال چائیس اور آبروبھی وہ قوم آج ذوبے گی مرکل نہ دوبی

واقعہ یہ ہے کہ دنیا کی دوسری اقوام کے لئے اگر کوئی دوسرابلند نصب العین نہیں ہے تھم
کم از کم اپنی قوم سے محبت اور اس سے وفاد اری اور ملک وقوم کے مفاد ات کی خاطر اپنے ذاتی اللہ مفاد قربان کرنے کا جذبہ ان میں موجود ہے اور اس کے باعث ان اقوام کا شار دنیا کی باعزت اور
باو قار قوموں میں ہوتا ہے۔ لیکن ہمار احال یہ ہوچکا ہے کہ نہ قوم سے محبت نہ وطن سے جذباتی
لگاؤ۔ ہماری 49 فیصد آبادی محص اپنے مفاد ات کے بارے میں سوچتی ہے اور اننی کے لئے
بھاگ دور کرتی ہے۔ قومی مسائل کے بارے میں سوچنے کا وقت بھی ان کے پاس نہیں ہے۔
بھاگ دور کرتی ہے۔ قومی مسائل کے بارے میں سوچنے کا وقت بھی ان کے پاس نہیں ہے۔
بوین کی سمریلندی کے لئے جمدو کو مشش

ب اہم دیضہ جس کا تعلق انسان کے فہم وشعور سے ہے 'دین و فد ہب کی جانب سے ہر انس پر عائد ہوتی ہے۔ دین اپنی جگہ خواہ صدفیصد حق ہوازخود غالب نہیں ہوا کر آ۔ دین کیانے دالے بی اسے سربلند کرنے یا پامال کرنے کاباعث بنتے ہیں۔ اگر دین پہلے سربلند فاق صابہ کرام کی جان فروشیوں اور قربانیوں کی وجہ سے سربلند تھا اور آج اگر مغلوب اور سرگوں سے تو ہماری تا ایلی اور ہماری غفلت کی وجہ سے ہے۔ اس صدی کے آغاز میں ایک مانبِ شعور شخص نے اس امت کی زبوں حالی پر ہوا در دناک مرشیہ کما تھا۔

پستی کاکوئی صدے کزرناد کھے! اسلام کاگر کرند ابھرناد کھے ا مانے ند کھی کدھ ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترناد کھے!

اب ظاہریات ہے کہ دین کی عظمت و سطوت کنشتہ کی بازیافت کے لئے پھر محنت در کار ہوگی قربانیاں دینی ہوں گی اور اپنے اوقات اور صلاحیتوں کا ایک قابل ذکر حصہ اس کام میں لگانا ہو گا۔ بصورت دیگر اگر ہم امنی تین جبلی تقاضوں کو پورا کرنے اور اپنی ذاتی اغراض کی تحمیل میں گئے، ہے تودین کی سربلندی اور غلبے کاخواب ہرگزشرمندہ تعبیرنہ ہوگا۔

ہاری سب سے بروی خوش قشمتی ' سب سے بروی بد قشمتی کیو نکر بنی؟

ان تین ذمہ داریوں کو جو انسان کے ملک اس کی قوم اور اس کے دین دخہ بین دخہ داریوں کو جو انسان کے ملک اس کی قوم اور اس کے دین دخہ بین دخہ بین دخہ بین دخہ بین دخہ بین کہ ہم روئ دین کا تعلق انسان کے فہم اور شعور سے ہین دن میں رکھ کر اس تکتے پر غور کر ہیں کہ ہم روئ دین کی وہ خوش قسمت ترین قوم سے 'جن کے لیے یہ تینوں تقاضے ایک وحدت کی صورت اختیار کر گئے تھے ۔ اور بلاشبہ یہ بہت بردی کو اوا نوش بختی کے کسی جنم کے لئے یہ موقع ہو کہ اس کے لئے کسی ایک ذمہ داری کو اوا اس کے ایک تیرسے تین شکار کر ناممکن ہو اس کے ایک تیرسے تین شکار کر ناممکن ہو

اس بات کو ہمیں ذراتفصیل ہے سمجھنا ہوگا سب سے پہلے اس ذمہ داری کا تعین کی جو ہمارے ملک پاکستان کی جانب سے ہم پر عائد ہوتی ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے 'جس کا اظہار میں بار بار کر چکا ہوں اور اپنی کتاب استحکام پاکستان میں محکم دلائل سے یہ ٹابت کر چکا ہوں کہ اسلام ہی ہمارے ملک کی واحد بنیاد اور اساس ہے۔ حضرت سلمان فارسی شکم معاسلے کی مانند جوا بی ولدیت اسلام ہتا یا کرتے تھے پاکستان کی ولدیت بھی صرف اور صرف

اسلام ہے۔ پوری دنیا میں میہ واحد ملک ہے جس کے لئے وجہ جواز سوائے اسلام کے اور ) نہیں ۔ اور اگر چہ میہ ملک پاکستان اپنی جغرافیائی صدود بھی رکھتا ہے اور اس بنیاد پر کوئی کئے بھر سکتا ہے کہ وطنی قومیت اس ملک کو سیار اوے سکتی ہے ، لیکن ہم اسے اس ملک کی اس اس لئے قرار نہیں وے سکتے کہ وطنی قومیت کی پر ذور تروید پر ہم نے میہ ملک حاصل کیا تھا۔ اس دور میں سے اور ہے جام اور ہے جم اور مسلم نے بھی تقمیر کیا اپنا حرم اور مسلم نے بھی تقمیر کیا اپنا حرم اور

ان تازہ خداؤں میں بڑاسب سے وطن ہے جو پیر ہن اس کا ہے وہ ند بہ کا کفن ہے

لنذاوطنی قومیت کو ہرگزاس ملک کی بقاواستیکام کے لئے بنیاد قرار ضیں دیا جاسکا۔ ای طرح تاریخی اور جغرافیائی عوامل بھی اس کی پشت پر نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس ملک کی بقال استحکام آگر مطلوب ہے تواس کاواحد موٹر ذریعہ سے کہ یمال اسلام کی جڑوں کو مضبوط کی جائے اور دین کو بالفعل نافذوغالب کیاجائے۔

آ کے چلئے 'ہماری قومیت کامعالمہ بھی دنیاکی دیگرا قوام سے منفرد ہے۔ بقول اقبال ،

## اپنی منت پر تیاس اقوام مغرب سے ذکر فاص ہے ترکیب میں قوم رسول کمشمی

ہم نی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے ایک عالم گیر قوم کے فرد ہیں۔ یہ درست ہے کہ پاکستان ہمار اوطن ہے الیکن ہماری قومیت صرف اور صرف اسلام ہے۔ مسلمان خواہ مشرق بعید کاہو یا مغرب بعید کا بحثیت مسلمان ایک ملت اور ایک قوم کافرہ ہے۔ چنا نچہ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ جب ہم نے نہ ہی قومیت کے نام کانعرہ لگا یا اور اس کی بنیاد پر ایک الگ خطار ارضی کامطالبہ کیا تو ہری سے بری قوت بھی مسلمانان بر صغیر کے سامنے نہ محمر سکی اور بالکل معجراتی طور پر پاکستان وجود میں آگیا۔

معلوم ہوا کہ ہماری قومیت بھی صرف اور صرف اسلام ہے اور اگر ہم دین اسلام کی سربلندی کے لئے کام کریں تو گویا ہمارے قوی تقاضے بھی ازخود پورے ہوتے ہیں اور ہماں تک تیسری ذمہ داری کا تعلق ہے 'جو دین ونذہب کی جانب سے ہم پر عائد ہوتی ہوتی ہوتی ہمارا دین و ندہب تو ہے ہی اسلام۔ و کچھنے! ہمارے لئے تیول سیدھی سی بات ہے کہ ہمارا دین و ندہب تو ہے ہی اسلام۔ و کچھنے! ہمارے لئے تیول

ندراریال ایک وحدت کی صورت اختیار کر چکی ہیں۔ صرف دین کی جانب سے عائد کر دہ اربوں اور فرائض کی اوائیگی پر ملک ووطن کے فرائض ہے بھی ہم عمدہ بر آ ہو سے جی اور نی دلت کی طرف سے عائد شدہ و مددار یوں کی ادائیگی بھی ہمارے گئے ممکن ہوجاتی ہے .... المرام كومتحكم كرنے سے ملك بھى معتملم ہوتا ہاور ہمارى قوم وملت بھى مضبوط ہوتى ہے۔ كيا ر نے بری خوش قتمتی کاتصور کیاجا سکتاہے! تقابل کے لئے ذراایے ان مسلمان بھائیوں کی ہیٰ کھکش کو تصور میں لائے 'جو ہندوستان میں آباد ہیں۔ ملک ووطن کے تقاضے انہیں ایک باب کھینچے ہیں تو وین وند ہب کے نقاضے دوسری جانب۔ خاص طور پر وہ مسلمان جو ندوستان میں کسی عمدے یامنصب پر فائز ہوتے ہیں وہ اپنے ملک سے وفاد اری کا حلف اٹھاتے اں حلف اور عمد کے تقاضے اور دین دند ہب کے تقاضے بالعموم بالکل متضاد ہوتے ب کین انتائی افسوس اور رنج کے ساتھ عرض کر رہاہوں کہ ہم نے اپنی اس سب سے ری خوش تشمتی کواسلام ہے روگر دانی کے باعث سب سے بڑی بدشتی میں تبدیل کر دیا۔ سلام كے نام ير حاصل كئے محكة ملك ميں چاليس سال سے ذاكد عرصه مزرف كے بعد بھى سلام جس سمیری کے عالم میں ہےوہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس انحراف اور روگر دانی کا نیجہ یہ نکلا کہ ملک بھی کمزور بڑتے بڑتے دولخت ہو عیااور پاکستانی قوم بھی مضبوط ہونے کی بائة وميتول ميں تقسيم ہو کر رہ گئی ' ابھی تک چار قوميتوں كے راگ الاپ جاتے تھا ب یک پانچویں قومیت بھی سرا ٹھا پچل ہے۔ سیدھی ی بات ہے کہ اسلام سے روگر دانی کامنطق نیجہ پی تھا' جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس لئے کہ اگر اسلام اس ملک میں مضبوط ہو آاور مال کے رہنے والوں کی وابنتگی اس کے ساتھ مشحکم ہوتی توملک بھی مضبوط ہو آاور قوم بھی توانا وتی دیگر مسلمان ملک اگر اسلام سے انحواف کرتے ہیں تب بھی اس دنیا میں اپنی بقاء اور تحکام کے لئے ان کے لئے دوسرے سارے موجود ہیں۔ کسی کووطنی قومیت سارادے سکتی ہ تو کسی کے لئے نسانی قومیت سارا بن علی ہے۔ تیکن مسلمانان باکستان کے لئے اسلام ے سواکوئی دوسراسماراموجود نسیس اور سے وہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہر گزرنے والالحماس امداقت كومزيد محكم كررباب-

حاصل کلام یہ کہ آگر پاکستان کی سالمیت اور اس کا سخکام مطلوب ہے تواس کی لازمی الم یہ ہے کہ اس ملک میں اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا جائے اور وین کی جانب سے جو

ذمدداریان مم پرعائد موتی میں ان کی ادائیگی پر بر فض محربسة موجائے۔ ای ہے ملک م معظم ہو گااور پاکستانی قوم بھی ایک مضبوط قوم بن کر اقوام عالم میں ابھرے گی۔

## ہمارے دینی فرائض اور ان کے مدارج

اب ہمیں یہ جائزہ لیٹاہے کہ دین کی جانب ہے ہم پر کیاؤ مدداریاں عائد ہوتی ہیں۔ تم کے ہندے کے حوالے ہے ذہن نشین کر لیجئے کہ ہماری دینی ذمدداریاں بھی تین ہی ہیں۔

(۱) عبادت رب .... یعنی خودالله کابنده بنا الله کامطیع بنااور خوداسلام پر پورک طرح عمل پیراہونا۔ یہ پہلی ذمه داری بھی کچھ آسان نہیں ہے۔ اس کےبارے میں اقبال نے کماہے ۔

چومی محویم مسلمانم به لرزم که وانم مشکلاتِ لا الا ر اس مرحلے پرتئین جماد کرنے پڑتے ہیں۔

ا۔ نفس امارہ سے جماد ...... ہمارے اندر موجود حیوانی داعیات ( ANIMAL ) اندھے ہمرے ہیں اورا پی تسکین چاہتے ہیں۔ انہیں اسے کوئی نوخ انہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ شدید بھوک کی ہوتی پیٹ پیٹا ہے کہ اے بحرا جائے 'خواہ حلال ہے 'خواہ حرام ہے۔ ای طرح جب جنی تقاضا ابحر آ ہے تو وہ اپنی تسکین چاہتا ہے 'خواہ حرام ہے۔ ای طرح جب جنی تقاضا ابحر آ ہے تو وہ اپنی تسکین چاہتا ہے 'خواہ حرام ہے۔ ای طرح جب جنی تقاضا ابحر آ ہوگا ہے تو وہ اپنی تسکیل اپنی اندر ہے کھی کرنی ہوگی اور نفس کو اپنی آباع کرنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الجا هد من جا هد نفسه ۔ "مجام ہوتی ہیں جہار کرے "۔ ایک مدیث کے الفاظ ہیں۔ لیسی الشدید بالصرعة المنا الشدید بالصرعة المنا الشدید الذی تیلک نفسه عند الغضب ۔ "کی کو کشتی میں بچھاڑ دیے والا پہلوان نہیں ہے 'پہلوان تو دراصل وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنی نفس برقاب رکھے "۔ حضور" سے پوچھاگیا۔ ای الجہاد افضل یا رسول اللہ ؟ "اے انتہ کی مطاعه کے رسول اللہ ؟ "اے انتہ کامطیح بناؤ! "۔ کے رسول اللہ ؟ "اے انتہ کامطیح بناؤ! "۔

٢- شيطان لعين سے جماو ..... شيطان لعين نفس انساني ميں پيونكس ار آرہنا

<sub>عادر</sub>اں کے حیوانی د**اعیات کو مفتعل کر قار ہتاہے 'لنذانفس سے جماد کے ساتھ ساتھ ب<sub>طان</sub> لعین ہے جماد <b>بھی ضروری ہے۔** 

ار گرئے ہوئے معاشرے سے جماو ......نفس اور شیطان سے جماد ......نفس اور شیطان سے جماد کے اور اپنے گرئے ہوئے ماحول اور معاشرے کے ساتھ بھی تھکش کرنا ہوگی اس لئے کہ الثرے کارخ اور ہے اس کی اقدار ( VALUEB ) اور ہیں اس کی پند اور ناپند کے بارات اور ہیں۔ چنا نچہ جب تک اس کے ساتھ تھکش نہ ہوگی آپ خود مسلمان نہیں بن پر آپ کو طر" زمانہ باتو نہ سازد تو بازمانہ سیز! "کی روش اختیار کرنا ہوگی۔ اگر چہ بت اور عافیت کاراستہ کلے" زمانہ باتونہ سازد تو بازمانہ بساز! "والا ہے 'لیکن صاحب بمت بساور عافیت کر سے تو وہ خود ساتھ بنے کی بجائے مراحمت کرتے ہیں اور زمانہ ان کی موافقت نہ کرے تو ہیں۔ اس کے ساتھ بنے کی بجائے مراحمت کرتے ہیں اور اس سے جنگ کرتے ہیں۔

د عوت و مبلغ ہے ۔۔۔۔۔ ہماری دوسری دینی ذمہ داری سے ہے کہ دین کی تبلغ اور ت میں بھرپور حصہ لیں اور اسے دوسروں تک اس طرح پنچائیں کہ ابلاغ کاحق ادا ہو کادر جت قائم ہوجائے۔ اس کی بھی تین سطحیں ہیں اور یمال بھی ہر سطح پر مجاہدہ کرنا ہو

معاشرے کے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اور ذہین اقلیت (MINORI کی اور ذہین اقلیت (MINORI کی اور ہوگا۔ یہاں MINORI کی ایک دین کاپیغام پنچانا۔ ان کے لئے تبلغ کا نداز کچھ اور ہوگا۔ یہاں اپیل کی بجائے عقلی دلیل سے کام لینا ہوگا۔ انہیں وعظو نصیحت کی بجائے حکمت سے کرنا ہوگا انہیں اس کے لئے پہلے دنیا کے فلفوں اور ان کی حکمت کو بجھنا ہوگا اور پھر کا اور حکمت قرآنی کو سمجھ کر دلائل و براجین کے ساتھ ان فلفوں کا ابطال کرنا ہوگا۔ لیدن مانے میں احمد ندیم قاسمی صاحب نے ایک شعر کماتھا ۔

زیں' یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے ہوئی صاحب نے ایک برداعمہ شعر کماتھا ۔ ا

میں قلفے زمانے کے آدم نو کو سے نہ پال سے! انامی سے جوفلفے ہیں سے "آدم نو" کو تو وجود میں نہیں لاکتے۔ اُس "آدم نو" کو وجود نے کے لئے قرآن کی حکمت در کارہے۔ اور اس حکمت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لئے پہلے خود اس سے سراب ہونے اور اپنے قلوب وافہان کو اس سے منور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے اپنے وقت 'اپنی صلاحیتوں 'اپنی قوتوں اور اپنی امنگوں کی تربانی دینی ہوگی۔ کچھ باصلاحیت ذہین نوجوان اپنے اعلیٰ ترین کیر پیڑز کو قربان کر کے اس میں لگ جائمیں اور کھنے فیک ویس کہ '' جاایں جااست '' تب بی یہ کام ہو سکتا ہے' از خور تر نہیں ہو سکتا۔

۲- دعوت و تبلیغ کی دوسری سطح عوامی سطح پرامر بالمعروف اور نبی عن المنکر کافریفه سرانجام دینا ہے۔ یعنی معاشرے کے عام افراد کوایک اصلاحی انداز میں مواعظ حند کے ذریعے بھلائی کی طرف بلانا اور انہیں برائیوں سے بازر ہنے کی تلقین کرنا۔

سو دین کی دعوت و اشاعت کی تمیسری سطح ایسے عمراہ فرقوں اور باطل نداہب کے نظریات وافکار کار و ہے جو اسلام کے خلاف نبرد آزماہیں۔ ظاہر بات ہے کہ آپ خلاء میں کام نمین کررہے بلکہ آپ کی دعوت و تبلیخ دین کے مقابلے میں کئی قتم کی قوتیں ہر سرپیکار ہوں گی اور آپ کاراستہ روکنے کی کوشش کریں گی۔ یمال جدید نظریاتی قوتیں بھی ہیں اور قدیم نمی انداز کے فقتے بھی 'جو اسلام کے پورے نظام قلر کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے درپ میں۔ ان قوتوں کامقابلہ علمی میدان میں کرناہو گا اور ان کو مناظروں اور مجادلوں سے شکت میں ویناہوگی۔

وعوت و تبلغ كولى ساده اور بسيط شي نهي بهداس كى مختلف سطعير اور مختلف و عوت و تبلغ كولى ساده اور بسيط شي نهي به بلداس كى مختلف سطعير اور مختلف و درجات بيس في نيان بولى بيل من الله من

ابوگ ، جولوگوں کوظلم واستحصال کانشانہ بتاکر اُن کے حقوق کو غصب کرتی ہیں اور دنیا میں اُن باہوگ ، جولوگوں کو خصب کرتی ہیں۔ اُن باطل نظام وں کی نئے تنی کر کے اُس نظام برحق کو مُونافذ کرنے کی جدو کوشش کرتاجو اللہ تعالی نے ہمیں دین حق کی صورت میں عطافر ما یا ، امارے دین فرائض کا جزولاز م ہے۔ اس عادلانہ نظام کے عطاکر نے والے کی اپنی شان مُن اُنا ما اُن سُلط " ہے اور اس نے ہمیں بھی بایں طور پکار ا ہے۔

ان مَا اُنا ما اُنہ سُلط " ہے اور اس نے ہمیں بھی بایں طور پکار ا ہے۔

مَ فَإِنَّ الْمُنْوَّا كُونُوُّا فَوَّامِينَ بِالْفِسْطِ شُنهَدَاءً لِلَّهِ (النساء) اور مُنَّ الْدِيْنَ الْمُنُوَّا كُونُوُّا فَوَّامِينَ بِالْفِسْطِ شُنهَدَاءً لِلَّهِ (النساء) اور نُونُوْا فَوَّامِبُنَ لِلَّهِ شُهَدَاءً بِالْقِسُطِ (المائمة)

مانچ ہمیں اُس نظامِ عدل اجتماعی کے نفاذ اور اُس دینِ حق کے غلبے کے لئے تن من دھن لگانا اگلیہ

اس مرحلے پر تصادم کی صورت محض نظریاتی نہیں 'بلکہ عملی ہوگی۔ یہاں طاقت طاقت علاقت مرئی ہوگی : وَ اَعِدُو اَ اَلَهُمْ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَى اور اس نکراؤ کے لئے پہلے طاقت فراہم کرنی ہوگی : وَ اَعِدُو اَ اَلَهُمْ اَنْ سَلَطَ عَلَى بتصیاروں کی طاقت سے بھی زیادہ ضروری انسانوں کی اللّٰت ہے۔ عمر انسانم آرزوست!

بال این افرادی قوت کی ضرورت ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ گہری وابنتگی وروفاداری موجود ہو۔ یہ لوگ اپنے وجود سے حق کے حق ہونے کی گواہی دیں۔ گر دے تو جی گر کی صداقت کی گواہی!

> اس طمن میں اقبال کے دواشعار کے بغیریہ بحث تشدر ہے گا۔ مقام سب گی دیگر، مقام عاشقی دیگر زنوری سجدہ میخواہی زخاکی بسیش ازاں خواہی چنان خود را مگر داری کہ با ایں ہے نیازی ا شہادت روج دِ خود زخون دوستاں خواہی

الله جابتا ہے کداس جریم و عالم برابل ایمان اپنے خون سے اس کی توحید کی شادت مبت کریں ' ادراس کے نظام عدل کی موای قوانو عملاقائم کریں۔ اس مرحلے کی بھی تین سطحیں ہیں۔

ا۔ مبرمحض (PABBIVE RESISTANCE) جب تک اسلام سے گرن رابطً ر کھنے والے افراد کی ایسی منقلم جمعیت فراہم نہیں ہو جاتی کہ نظام باطل سے تھلم کھلاتھا، مرمول لیاجا سکے اس وقت تک "صبر محض" کے اصول پر عمل پیرار بناہو گا۔ گویا س دوران تعاب كيطرفه مو گا۔ نظام باطل كے ياسبانوں كى طرف سے بھرپور تشدد كياجائے گا' برطر ت كَى تنى ؟ جائے گی 'کیکن جواب میں ہاتھے اٹھانے کی اجازت نہ ہوگی ' بلکہ ہر طرح کی بخق کا جواب مبر استقامت سے دیا جائے گا۔ کی دور میں نہی '' صبر محض '' کا اصول پیش نظر تھا کہ «عزیة بلال " کو مکہ کی گلیوں میں تھسیٹا جار ہاتھااور حضرت خباب "بن الارت کو دیجتے ہوئے انگاروں ۔ لنا ياجار ما تعاليكن ان كوجسيلنا وربر داشت كرن كيدايت تقى اورسمي جواني اقدام كي اجازت: تمي - حفرت ياسر اور حفرت سمية في "اصبروا باال ياسر فان موعد د الجنة "كى بدايت يركار يتدرج بوع ختيال جميلة جميلة جام شادت نوش كرك الير مسلمانوں كوان كے فوق كانتقام كينے كى اجازت نہ تقى۔

۲- اقدام ( ACTIVE RESISTANCE ) ... اقامت دین کی جدوجہ "صبرمحض" کے کتھن مرطے ہے گزر کر آخر کار "اقدام" کے مرحلے میں واخل ہوگی۔ جب اتَّنی قوت فراہم ہو جائے کہ باطل نظام کو چیلنج کر ناممکن ہو تواس نظام کی کئی د تھتی رگ ً چھیڑ کر اے للکارا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام <sup>ہ</sup> کی جدّوجید '' اُ<sub>دا</sub> لِلَّذِينَ مِقَا تَكُونَ بِأَنَّهُمْ فُلِلمُوا " كفران اللي كسات "اقدام" كمرط يا واخل بو من تقى موجوده دور مين " اقدام " كاندازيه بو كاكه منكرات كوچيلنج كياجائ كا. جو کام شریعت اسلامی میں حرام بیں اُن کے بارے میں دو ٹوک اعلان کیاجائے گا کہ یہ ہار۔ 🛫 جیتے بی نہیں ہو سکیں مے۔ منگرات و فواحش کور کوانے کے لئے مظاہروں 'محمیراؤ اور پکنگ ( PICKETING ) کارات اختیار کیاجائے گا۔ یہ کام وی لوگ کر سکیں مے جوراہ ج میں جان قربان کر دینے کے آر زومند ہوں۔ نظام باطل کوللکارنے سے جس تشدد کاسامناکر پڑے گااس کے مقابلے میں ثابت قدمی کامظاہرہ کرناہو گا۔ لاتھی اور گولی کے باوجود قد آ کے برحانے ہوں گے ، پیچے نمیں ہٹا ہو گا۔ سینوں پر گولیاں کھانی ہوں گی ، کلیوں م بعاضتے ہوئے پیٹوں پر سیں۔ تور پھوڑ اور منگامہ آرائی سے بالکلید اجتناب برتاہوگا سٹر پیٹ لائٹس اور نیون سائنز کو توڑنااور بسوں اور عمار توں کو نذرِ آتش کر نااسلام کاراستہ ہر ّ نسیں۔ اس جدوجہدی مثال ایرانی انقلاب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے کہ لوگوں -

انتقامت کامظاہرہ کرتے ہوئے قربانیاں دیں 'سینوں پر گولیاں کھائیں ' جان کے نذرانے پڑے ' ساوک کے بھیڑیوں نے ان کی بڑیاں توڑ ڈالیں لیکن انہوں نے توڑ پھوڑ کاراستہ انتیار نہیں کیا۔ گولیوں کی ہو چھاڑیں بھی ان کے پائے استقلال کو متزازل نہیں کر سکیں۔ نبجہ یہ ہوا کہ اڑھائی ہزار سالہ عظمت کی بازیافت کاخواب دیکھنے والے شہنشاہ آریہ مہر کواپنا نئے والے چھوڑ کر بھا مجتے بی اور ہے۔

#### دو گززهی مجی مل نه سکی کوئے یار میں!

یکن اس مرحلے کے لئے معیار مطلوب کی حامل منظم جمعیت اور اس راہ بیں جان نچھاور کرنے کی شدید تمناا زبس ضروری ہے۔ بیروہ آر زوہے کہ جس کا ظمار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمایا:

اودد ان اقتل فی سبیل الله مم احیاتم اقتل تم احیا .... "میری شدید آرزو یک کمیل الله کا کیاجاؤل "پر میل کیاجاؤل "پر قل کیاجاؤل "پر میل ارشاد قرایا یم که جو مخص اس حال میں مرجائے که نداس نے کمی الله کی راہ میں جماد کیا ہواور نہ ہی اس کے دل میں اس کی تمناپیدا ہوئی ہوتواس کی موجود نہ ہو ایک نوع کے نفاق پر ہوئی۔ چنا نچداگر دین کے لئے ایمار وقربانی کا شدید دا عید موجود نہ ہو اور اس راہ میں جان نچاور کرنے کی شدید تمنادل میں نہ ہوتو یہ منزل سر نہیں کی جاسکتی۔

س۔ سنے تعادم (ARMED CONFLICT) ...... اقدام کے مرطے کے بعد اقامت دین کی جدوجہد کو "مسلح تصادم" کامرحلہ پیش آسکتاہ۔ بعنی اینٹ کاجواب پھر سے دیاجائے اور قوت وطاقت کے استعال سے باطل کی بیج ٹنی کی جائے۔ آنحضور کی انقلابی جدوجہد میں ہمیں یہ مرحلہ بدرو حنین وغیرہ کے معرکوں کی صورت میں نظر آ تاہے۔ بحالات موجودہ تو یہ مرحلہ کیسرفارج از بحث نظر آ تاہے "تاہم اس کے امکان کو بالکلید نظر انداز شیں کیاجا سکتا۔

بہ سال ہرصاحب شعور مسلمان پردین کی طرف سے یہ تمین ذمہ داریاں عاکمہ ہوتی ہیں بہرطال ہرصاحب شعور مسلمان پردین کی طرف سے یہ تمین ذمہ داریاں عاکمہ ہوتی ہیں جن میں سے ہرایک پھر تمین میں منقسم ہوجاتی ہے۔ اس ضمن میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمارے کوئی الگ مسائل کے مابین کوئی فرق و تفاوت نہیں۔ طالب علم ول کا مسئلہ ہے۔ یہ کمیونسٹ طریق کارہے کہ نہیں ہیں۔ جومسئلہ اس قوم کا ہے وہی طالب علمول کا مسئلہ ہے۔ یہ کمیونسٹ طریق کارہے کہ دیتی ہے۔ اور مسئلہ اس قوم کا ہے وہی طالب علمول کا مسئلہ ہے۔ یہ کمیونسٹ طریق کارہے کہ دیتی ہے۔





(قس*ط:۲)* 

# حقیقت جہاد

امتنظیم اسلامی داکشراسراراحیرکاایک ایم نطاب \_\_\_\_\_ تنیب د تسوید: ما فظافالد مسئود خَشَر \_\_\_\_

اب آیاس کافظام آغاز کیا ہے؟ اس کافظام آغاز کیا ہے؟ کوئی تیسری منزل بھی ہے تو کون سی ہے؟ اور اس کی پہلی منزل کون ہے ؟ دوسری منزل کیا ہے؟ کوئی تیسری منزل بھی ہے تو کون سی ہے؟ اور اس کی چوٹی کیا ہے؟ آگر یہ سارا تصور واضح نہ ہو تو انسان غلط جگہ پر اور غلط طریقے پر اپنی منت صرف کرے گا اور وہ محنت اکارت جائے گی۔ آپ اس راستے ہیں جان اور مال تو کھیا ہے ہیں لیکن اس جدوجہ مدکی تر تیب آپ کے ذہن میں نہیں ہے 'اس کے مراحل میں جو فقد مے اور آخر ملحوظ رکھنی ضروری ہے اس کافہم نہیں ہے 'چیلانگ ار کرچو تھی منزل پر چڑھنے کی وشش ہوری ہے 'قدم بعدم آگے چلئے کاشعور نہیں ہے تو محنی اکارت جائیں گی 'کوششیں اور نہیں ہوں گی۔ البتہ ایک فرق ذہن میں رکھے کہ یہ وہ میدان ہے کہ اس میں آگر کوئی خص کی منا لطے یاغلط فنمی کی بنا پر غلط طریقے پر کام کر رہا ہے 'لیکن وہ اپنی جدوجہ میں خلص ہے اور خالصۃ اللہ اور اس کے دین کے لئے کام کر رہا ہے تو آگر چہ دنیا میں اس کا جر اس کے اس محفوظ ہے۔ نہیں ہوگی اور رائیگاں اور اکارت جائے گی لیکن آخرے میں اس کا جر اس کے بس محفوظ ہے۔

مجابره مع النفس

جہاد کے مراتب کو بھٹے کے لئے ایک تین منزلہ عمارت کی تشبید فرہن میں رکھنے 'جس کی بنیاد زیر زمین ہے اور دکھائی نہیں دیتی۔ نگاہوں کے سامنے تو تین منزلیں ہیں۔ پہلی ' دوسری اور تیسری۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس عمارت کے استحکام کا سارا دارہ علاراس بنیاد پر ہے جس پریہ منزلیں کھڑی ہیں۔ اگر یہ بینیاد ہی کھڑی کر دی گئی ہیں توسیلاب کا معمولی سامیلا جس پریہ منزلیں کھڑی ہیں۔ اگر یہ بینیاد ہی کھڑی کر دی گئی ہیں توسیلاب کا معمولی سامیلا بھی اس کر دے گا۔ اس طرح اگر بنیاد ٹیڑھی یا کمزور ہے تب بھی یہ عمارت معمولی بھی استحدال بھی استحدال سے منزلیں کر دے گا۔ اس طرح اگر بنیاد ٹیڑھی یا کمزور ہے تب بھی یہ عمارت معمولی

رہ کی اور اس کے لئے استحکام سیں ہو گا۔ تو جماد کے مراتب میں پہلی چیز جس کو بنیاد

( FOLMDATION ) کی حیثیت حاصل ہوں مجاہدہ مع النفس ہے۔ اور اس کے باتی تین مراتب کی حیثیت تین منزلوں کی ہے۔ فلاہر ہے کہ ان میں اہم ترین چیز بنیاد ہے لیکن آئ کے وور میں کی سب سے زیادہ نظر انداز ہونے والی چیز ہے۔ اپنے نفس سے محکش کر کے اسے اللہ کا مطبع بنانا جماد کی بنیاد ہے۔ اور جس طرح عمارت کی بنیاد زمین کے اندر ہوتی ہوار نظر سیس آتی اسی طرح جماد کار مرحلہ 'جے میں بنیاد سے تعبیر کر رہا ہوں ' نگا ہوں سے اوجمل ہوتا ہے۔ یہ مجاہدہ اکثر ویشتر تو تنائی میں ہوتا ہے۔ یہ بالمنی جنگ مجاہدہ مع النفس ہے۔ اس کانفس ہے۔ اس کانفس ہوتا ہے۔ یہ بالمنی جنگ مجاہدہ مع النفس ہے۔ اس کانفس ہوتا ہے۔ یہ بالمنی جنگ محاہدہ مع النفس ہے۔ انسان کانفس براخود سر ہے اور فرعون کی طرح خدائی کاندعی اور اللہ کانہ مقابل بنتا ہے۔

### نفس ما ہم کمتر از فرعون نبیست لیک ادراعون میں راعمل نیست

میرانش بحی فرعون سے ہرگز کم نمیں ہے 'لین اس کالاؤ فشکر تھا' میں فقیر آدی
ہول - میرے پاس فوج نمیں ہے - وہ زبان سے بھی کمہ گیااُنا کر بہتم الا تحیا میں زبان
سے تو یہ نمیں کمہ سکالیکن میرانس یک دعویٰ کر تا ہے ۔ نفس کا کوئی نقاضا اجر آ ہے تو وہ یہ
نقاضا پورا کر وانا چاہتا ہے ۔ وہ نمیں جانا کہ کیا طال ہے اور کیا حرام ہے! جدید مائیکا لوئی آپ
لوبتائے گی کہ نفس کی محرائیوں میں جب کوئی خواہش جنم لیتی ہے 'کوئی نقاضا ابحر آ ہے تو
مخصیت کے اندر ایک شدید کھچاؤ ( TENBION ) پیدا ہو جاتا ہے اور اس کھچاؤ کو دور
کرنے کی صورت بھی ہے کہ وہ خواہش پوری کی جائے ۔ فرائیڈ نے اس پر اپنے فلفے کی منزیس
میر کرئی ہیں کہ اگر کسی خارجی دباؤ کی وجہ سے آپ وہ خواہش پوری نمیں کر سے تو وہ آپ کے
میر کرئی ہیں کہ اگر کسی خارجی دباؤ کی وجہ سے آپ وہ خواہش پوری کی ہو ہو۔
میر کرئی ہیں کہ اگر کسی خارجی دباؤ کی وجہ سے آپ وہ خواہش پوری کی ہو ہو۔
میر کرئی ہیں کہ اگر کسی خارجی دباؤ کی وجہ سے آپ کر میں دہ خواہش آپ پر حملہ
میر جملہ کرے گی اور آپ کو خواہوں میں نظر آئے گئی 'کسی وہ تحت الشعور سے بکد میا
میر نہیں سے وعظ کمہ رہ ہموں اور عین اس وقت نفس کے تمہ خانوں سے وہ خواہش آپ پر
میلہ آور ہواور آپ کی نیت کے اندر خلل پیدا کر دے ۔ تو یہ اس کافل غہ ہے۔
میر در اواور آپ کی نیت کے اندر خلل پیدا کر دے ۔ تو یہ اس کافل غہ ہے۔
میں در اور در ایس کی نیت کے اندر خلل پیدا کر دے ۔ تو یہ اس کافل غہ ہے۔

بسرحال اس کوچھوڑئے 'لیکن یہ تو ہمار النا تجربہ ہے کہ جب کوئی خواہش ابحرتی ہے توبہ پی تسکین چاہتی ہے۔ اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے 'میچ کیا ہے اور غلط کیا ہے 'جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے! اللہ نے کون سار استداس کی تسکین کا طلال قراردیا جاور کون سے راستے کو حرام قرار دیا ہے! قریماں ایک کھکش کی ضرورت ہے۔ لائلہ ایک مند زور گھوڑا ہے ، جس کولگام دینے کی ضرورت ہے۔ یہ مجامع اور یہ کھکش جماد کی اصل بنیاد ہے۔ حضور سے ہو چھا گیا۔ ای الجبھاد افضل یا رسول الله آبات الله ایک الله ایک الله ایک رسول سب سے افضل جماد کون ساہے؟ " دیکھئے اصل جوانعظیت ہوہ بنیاد کی ہے اگر چہوہ نظر نہیں آری ہے۔ چنانچہ آپ نے جواب دیا۔ ان جا ھد نفسک می طاعة الله "سب سے افغل جماد یہ ہے کہ تم اپ نفس نے ساتھ کھکش کرواور اسے الله کی اطاعت اور مرک کاخوگر بناؤ"۔ یہ ہے اصل جماد "یہ ہے اس عمارت کی بنیاد۔ اگر ہی نہیں ہواور جماد کی دوسری منزلیں تقیر کرنی شروع کر دی گئیں تو وہ تقیر پو دی رہے گی اور کی طوفان کا مقابلہ کی دوسری منزلیں تقیر کرنی شروع کر دی گئیں تو وہ تقیر پو دی رہے گا۔ اور جان کامقابلہ کی دور میں ہمارے ہاں اس سلسلے میں جو مختیل ہوئیں اور عوای سطح پر ہم نے بوے بوے اس دور میں ہمارے ہاں اس سلسلے میں جو مختیل ہوئیں اور عوای سطح پر ہم نے بوے بوے مور ہوئی جو ہوئی ہا ہے۔

الله کاہم سے پہلاقاضای ہے کہ ہم اس کے بندے بیں۔ ہمیں اس نے پیلی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ و ما خلقت الجن و الانس الآ رایعبدون و ما خلقت الجن و الانس الآ رایعبدون و ما خلقت الجن و الانس الآ رایعبدون و ما خلقت الجن و الله مالکم میں وعوت کولے کر نازل ہوا۔ الله کالم میں الله مالکم الله عیرہ و خود قرآن ای وعوت کولے کر نازل ہوا۔ الله کا محمد الله مالکم میں الله میں گرتے ہم اپنی نماز کی ہررکعت میں کرتے ہیں۔ ایک محمد ایک معبد الله الله الله الله الله میں الله کی موت کے مذہب سے ہما ہی الله کا معبد الله کا میں الله کی موت کے مذہب سے ہما وہ کہ یہ برائی کی اطاعت! حقیقت یہ ہے کہ یہ برائی کی اطاعت! حقیقت یہ ہے کہ یہ برائی کی راست ہے۔ اس میں باہر سے رکاو شواعد میں آئیں گی سب سے پہلی رکاوٹ تواندر سے آئی راست ہے۔ اس داہ کا سب سے پہلاد شمن انسان کے اپنے اندر ہے یعنی نفسِ آثارہ ۔ اندا اس کے ساتھ کھکھ کے بغیر جارہ نہیں ہے۔

اب یہاں بیہ بات ذہن میں رکھے کہ نفس کے ساتھ اس کھکش اور مجاہدہ کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں پھر ہمیں و جاہدہ کے اللہ کرنا ہوگا۔ ہمیں پھر ہمیں فلس کے حملوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہم پر اس نفس کاسب سے ہملاوار نسیان اور ذہول کی شکل میں ہو تا ہے۔ یہ ہمیں اپنے اس کے لئے اس ک

میں اللہ نے جو ہتھیار دیاوہ "نماز" ہے۔ اقیم الصَّلوٰ اَ لِذِ کُری لاس کاس میں اللہ تم نماز کے دریے سے کرو۔ یہ نماز تمہیں یاد ولائی رہے گی کہ تم نے اپنے رب سے ایک عمد استوار کرر کھاہے۔ خفیظ کا ایک برایا راشعرہے۔

سرنتی نے کر دیے وصد کے بیری تازہ کریں!

الاس کادوسراپراہتھیارمال کی محبت ہے ،جس کے ذریعے دہ ہم سے سرکھی کرا تا ہے۔ نفس کا فوسراپراہتھیارمال کی محبت ہے ،جس کے ذریعے دہ ہم سے سرکھی کرا تا ہے۔ نفس کا تقاضا ہے کہ مال آتا چاہئے ، چاہے طلال ذریعے سے ہویا ترام ذریعے سے ، جائز ہویا تا جائز۔

اس کاس دار کوز کو قوصد قات کے ہتھیار سے روکواور اس کی تلوار کو کند کر دو۔ اللہ کی راہ میں خوب انفاق کرونا کہ نفس کا یہ واریحی کاری ندر ہے۔ نفس کا ایک اور دار ہم پر ہوتا ہے خواہشات نفس کی صورت میں جن میں اہم ترین بھوک اور شہوت ہیں۔ بھوک زندگی کے خواہشات نفس کی صورت میں جن میں اہم ترین بھوک اور شہوت ہیں۔ بھوک زندگی کے نشک اور بھوت بقائے ذات ( PRESERVATION OF SPECIES ) کے لئے منروری ہے اور شہوت بقائے دانوں اس رائے سے ذور لگا کر ہمیں بندگی رب سے منحرف کرتا ہے۔ دفور سے نفس کے اس دار سے بچاؤ کے لئے ہمیں جو ہتھیار دیا گیا وہ " روزہ " ہے۔ حضور سے فرمایا: القدوم حفد شہر سے روزہ ڈھال ہے ، نفس کے ان حملوں کو تم اس پر روک سکو خرمایا : القدوم حفد شہر سے دروزہ ڈھال ہے ، نفس کے ان حملوں کو تم اس پر روک سکو خرمایا : القدوم حفد شہر سے دوزہ ڈھال ہے ، نفس کے ان حملوں کو تم اس پر روک سکو خرمایا : القدوم حفد شہر سے دوزہ ڈھال ہے ، نفس کے ان حملوں کو تم اس پر روک سکو خرمایا : القدوم حفد شہر سے دوزہ ڈھال ہے ، نفس کے ان حملوں کو تم اس پر روک سکو خرمایا : القدوم حفد شہر سے دوزہ ڈھال ہے ، نفس کے ان حملوں کو تم اس پر روک سکو خرمایا : القدوم حفور سے بھور سے بھو

نفس کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیں ایک اور جامع ہتھیار "ج" کادیا مجے۔ اس میں جیسہ بھی خرج ہوتا ہے توز کو قاو صد قات سے مناسبت ہوگئی۔ اس میں مشقت بدی جمیلی پرتی ہے ، جسمانی عبادت بھی ہے اور اور اس کے دور ان شوت وغیرہ پر پابندیاں بھی گئی ہیں النذا نماز سے بھی مناسبت ہوگئی۔ اور احرام کے دور ان شوت وغیرہ پر پابندیاں بھی گئی ہیں اس طرح اس کی صوم سے مشاہت ہوگئی۔ چنانچہ عجابدہ مع النفس کے لئے جامع ترین ہتھیا جو ہے وہ جے۔

اب آپ ٹھیک طور سے سمجھ گئے ہوں گے کہ فلسفد دین میں نماز 'روزہ' جج' زگوہ کی ہ حیثیت ہے۔ یہ در حقیقت مجاہرہ مع النفس کے ہتھیار ہیں۔ یہ انسان کی غرض تخلیق عبادت کے نقاضے پورا کرنے کی خاطراس کو تقویت دیئے کے لئے عبادات ہیں 'جوفرض کر دی گئی ہیر 

### ر من تنہا درای مے خاد مست ام جنید و بایزید ہم مست ایں مب

میں ہی نمیں ہوں تنمامیرے وائیں بائیں اور بھی ہیں جواسی مشکش میں اس مجاہرہ مع النفس میں شریک ہیں۔

# نظرماتی اورمحری تصادم

اندری اس محک کے بعداب خارج میں محکش کا آغاذ ہوتا ہے اور مجابرہ مع النش بنیاد پرجو پہلی منزل تعمیر ہوتی ہے اس کے لئے میں عنوان تجویز کر رہا ہوں ''نظریاتی اور فکر اتصادم '' اس لئے کہ جب ہم فرہی اصطلاحات ہو لئے ہیں قو ہمارے ذہنوں میں خوابی نخابہ وی محدود تصورات آجاتے ہیں جو ہم نے ان اصطلاحات کے ساتھ وابستہ کر لئے ہیں۔ اس تصادم میں فکر قلرے 'نظریہ نظریہ سے اور خیال خیال سے فکرائے گا۔ آپ اللہ کہ خیال اور عقیدہ والحمان پوت 'رسالت اور آخرت کیائے والے ہیں تو آپ کو اپنایہ نظریہ خیال اور عقیدہ والحمان پوت کی اور فیا ہم بات کیے آگے ہی گی اور فیا ہم بات کہ آپ خیال اور عقیدہ والحمان پوت ہی کو رہنہ بات کیے آگے ہی گی نظریات ہو جود ہیں۔ پکر نظریات ہیں گیا شریات ہے کہ آپ نظریات ہیں گیا شریات ہیں کہ آپ کے نظریات ہیں گیا ہم کہ نظریات ہیں گیا ہم کہ نظریات ہیں کہ آپ کو کنو و شرک 'الحادہ مادہ پر تی اور سار کسسزم وغیرا نیش سے مقابلے میں نظریہ تو حدید ہیں کرنا ہے۔ آپ اکیلے تو نہیں ہیں کہ آپ نے جو خیال ہیں کہ مقابلے میں نظریات کو باطل اور اپ نظریہ کو حق ثابت کرنا ہو گا اور اس کے لئے ذرائع ابلاغ میں سے محکن ذریعہ استعال کرنا ہو گا

ابطاہرات ہے کہ یہ کام محر بیٹے تونمیں ہوگا۔ آپ اپ دھندے میں لگےرہے اوربس این بروفیشن می کوچکانے کی فکر میں رہے تو کیے ہو گا؟ اور جان لیجئے کہ نبی صلی المدعلیہ وسلم نے بھی یہ کام تن تنانمیں کیاتھا۔ نی کاپیلاشکار چارافراد تھے۔ بہال شکار کالفظ آپ کو کہیں ناگوار محسوس نہ ہو۔ مید لفظ حضرت سیج نے ایک جگہ استعمال کا تھا۔ جب آپ گلیلی جمل پر پنچ اور وہاں پر مجھیرے مجھلیاں کاررہے تھے تو حضرت مسیح نے فرمایا "اومجھلیوں کے كرف والواتة كم من جهيس انسانون كالكرنا سكماؤس " \_ انسان كوقائل كرك بم خيال بنانااور نظریات و مقاصد میں اسے اپنا ساتھی بنالینا ہے انسانوں کا شکار ہے۔ تو حضور کے پہلے شکار جار تنفي ... (١) زوجه محترمه معفرت خدیجة الكبرئ ' (٢) چچازاد بمائي مفرت على جو زير كفالت اور زير تربيت تقے (٣) أيك غلام زيدين حارية جوبعد ميس آزاد كر كے بيٹا بنالتے محتے اور (٣) نمایت مرے دوست معرت ابو بر صدیق - اب ایمان لانے کے بعدیہ معرات رعوت و تبلیغ کی ذمه داری میں آپ کے دست وبازو ہے۔ لیکن اگر ابو بکر اپ سوچتے کہ یہ کام لا نئی کاہے 'میرالونسیں ہے' رسول تووہ ہیں 'میں تونسیں ہوں 'اللہ تعالیٰ " کِلْنَرْ مِنَا الْمُحَدِّ لُ النيك من كريك" كا علم تورسول كود عرباب ابو بكر كوتونس د عربا اوروه افي تجارت من لكي ركي توبيات كوكر مهلتي؟ بلكه آب ممتن مدونت اس كام من لك كي " جس میں محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لکے ہوئے تھے۔ اور الله تعالی نے آپ کو جو دجاہت و حیثیت دی تھی اور مکہ کی سوسائل میں جو مقام و مرتبہ عطا کیا تھا اس کے نتیج میں محمد (ملی الله علیه وسلم) کی جمولی میں چھ ایسے شکار لا کر ڈالے جو ایک سے برد کو ایک تنی تھا۔ عشرہ و بشره میں سے چرمحابہ وہ بیں جو حضرت ابو برائی بلیع سے ایمان لائے ،جن میں عثان غی بحين المعرم وزير بحي بين سعد بن الي وقاص اور عبدالر حمال ابن عوف بحي بين (رضوان الله عيم الجمعين) - ان من الكالك فض الك الك برارك برابر-ان کے علاوہ بہت سے نوجوان میں کدجو آکر حضور کے دامن سے وابستہ مو محاور باتنواه بمتوقت كاركن كى حيثيت اس كام من لك كار ان من خباب بن الارت مين جولوہاری کاپیشہ کرتے تھے۔ ابو جیلی مُنفرستا یا اور و کان وغیرہ منبط کرلی۔ انسوں نے کمااور كاما مع عدم المالد . ! فارغ موسة اوراب مرتن حضور كم سات كله موسة بس- حضرت بلال کو بھی جب حضرت ابو بھڑ نے خرید کر آزاد کر دیا تو وہ بھی آکر لگ کے مصدید اس بن عمیر کو گھرے نکال دیا گیاتوہ بھی رسول اللہ کے قد مول میں بن کے بیس اور آگے کوار بیس کام میں معروف ہیں؟ حضور سے قرآن ہمیکھ رہے ہیں اور آگے کوار بیس اور قرق نازل بوئی 'او هران نوجوانوں نے اسے حضور سے سیکھا' یاد کیا اور گر گر کر ہا کہ میں صاحب ایمان ہیں وہاں جاکر انہیں وہ قرآن سکھایا۔ خباب بین الارت قرآن کو جہاں بھی صاحب ایمان ہیں وہاں جاکر انہیں وہ قرآن سکھایا۔ خباب بین الارت قرآن کو ہوئے وہ سور ہوئے لئازل بوئی تم وہ سکھانے کئے تھے۔ اس وقت حضرت عمر آئی بھیو کا بند ہوئے۔ وہ کوار لے کہ حضور کو قل کرنے کے اراد سے نکلے تھے۔ کسی نے کھا کھاں جار ہوگ ہوا کے جال خرلو 'تمہاری بمن اور بمنوئی ایمان لا بچے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر آئی خطاب کے جال خرلو 'تمہاری بمن اور بمنوئی ایمان لا بچے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر آئی خطاب کے جال کر دروازے پر دستک دی۔ گر والول کہ عمر آگئے ہیں قرار وہ طاری ہو گیا۔ خباب بین الارت کو چھپایا گیا۔ وہ وہ ال کھلوم ہوا کہ عمر آگئے ہیں قرار وہ طاری ہو گیا۔ خباب بین الارت کو چھپایا گیا۔ وہ وہ ال کھلوم ہوا کہ عمر آگئے ہیں قرار وہ طاری ہو گیا۔ خباب بین الارت کو چھپایا گیا۔ وہ وہ ال کھلام ہوا کہ عمر آگئے ہیں قرار وہ طاری ہو گیا۔ خباب بین الارت کو چھپایا گیا۔ وہ وہ اس کھلوم ہوا کہ عمر آگئے ہیں قرار وہ طاری ہو گیا۔ خباب بین الارت کو چھپایا گیا۔ وہ وہ اس کھلوم ہوا کہ قرآن پر ھارے تھے۔ سورۃ طاس کھلوم ہوا کہ عمر آگئے وہاں کو جار کھیں ہو گیا کہ کھا کہ کو بیا کہ کام وہ اس سے براہ تھیار قرآن مجید ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى انقلابي جدوجمدكى نظرياتى اساس بحى قرآن مجيد تما انظرياتى تصادم كے مرحلي آپ كاسب براہتميار بھى كى قرآن بى قا- چنانچ آپ اسكى تبلغ كاظم موا: هَلغُ منا أَنْوَلُ الْكِكُ مِنُ "رَبِّكَ" مِنْ عَالِمُ الله كَا ال

اب اگر آپ اپ ماحول میں چاروں طرف دیکھیں تو کھے چزیں خود بخود عیاں ہو ہا۔
گی۔ کوئی دعوث اگر اس قرآن کو ہائی پاس کر کے ہورہی ہو تو وہ اس نیج پر نہیں ہورہی۔
جس پر محدر سول اللہ رسلی اللہ علیہ وسلم) کر رہے تھے۔ وقت کھپ رہاہے 'صلاحتیں صرف ربی ہیں 'مخنتیں لگ ربی ہیں لیکن اس نیچ پراوراس تر تیب کے ساتھ نہیں لگ ربی ہیں تو ا نہیں لکے گا۔ البتہ اگر نیت میچ ہے تواجر کے گا 'الایہ کہ اس میں کوئی ریا کاری یا ونیا داری دوسری ہورنداکر ظوم ہواج صالع نہیں ہوگائین محت تھے۔ خیز نہیں ہوگا۔

"نظریا آل فکری تصادم" کے اس مرطے اور "دعت و تبلغ" کا اس منزل کے لئے

مع زین عوان قرآن مجید کی ایک اصطلاح "شمادت علی الناس" بے گی جو تبلغ "قعلیم"

من انذار اور تبشیر سب کو محیط ہے۔ یعنی "لوگوں پر کوائی دیتا" ...... وہ بینہ کہ سکیس

ہم تک بیبات پہنچائی ہی نہیں گئی۔ اس اصطلاح میں "علی " مخالفت کا مفہوم اداکر دہا

ہم تک بیبات پہنچائی ہی نہیں گئی۔ اس اصطلاح میں "علی " مخالفت کا مفہوم اداکر دہا

ہم تک بیبات پہنچائی ہی نہیں گئی۔ اس اصطلاح میں "علی کہ اے اللہ ہم نے پہنچادیا

ہم تک بیبات پہنچائی کی آخرت میں لوگوں کے خلاف جائے کی کہ اے اللہ ہم نے پہنچادیا

ہم شلا اُلفّو اُن محمّد آئی آئو عکیت ۔ "قرآن جمت ہے یا تصارے حق میں ہوگ تو

رے خلاف۔ " گوائی کا معالمہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ یہ ایک فریق کے حق میں ہوگ تو

رے خلاف۔ " گوائی کا معالمہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ یہ ایک فریق کے حق میں ہوگ تو

رے خلاف۔ " گوائی کا معالمہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ یہ ایک فریق کے حق میں ہوگ تو

ارٹین بالقی سُط شُکھ کہ آئے لِلْم کو لَو عَلَی اَنفُسِکُمُ اَو اَلُو الِدَیْنِ وَ الْاَلْوَدُنْ وَ الْوَ الْدِیْنِ وَ الْاَلْدِیْنِ وَ الْاَلْدِیْنِ وَ الْاَلْدِیْنِ وَ الْاَدِیْنِ وَ الْاَدِیْنِ وَ الْاَدُنْ اِلْدِیْنِ وَ الْاَلْدِیْنِ وَ الْاَلْدِیْنِ وَ الْاَدِیْنِ وَ الْاَدْ الله وَ کُو تُو عَلَیْ اَنفُسِکُمُ اَو الْو الِدَیْنِ وَ الْاَدْ الله وَ کُو تَ عَلَیْ اَنفُسِکُمُ اَو الْو الْدِیْنِ وَ الْاَدْ الله وَ کُو تَعْ کُونُ وَ عَلَیْ اَنفُسِکُمُ اَو الْو الْدِیْنِ وَ الْاَدْ دُنْ اِلْدُونُ وَ الْاَدِیْنِ وَ الْاَدِیْنِ وَ الْاَدِیْنِ وَ الْوَ الْدِیْنِ وَ الْاَدِیْنِ وَ الْاَدِیْنِ وَ الْاَدِیْنِ وَ الْدُیْنِ وَ الْاَدِیْنِ وَ الْاَدِیْنِ وَ الْاَدِیْنِ وَ الْاَدِیْنِ وَ الْاَدْوَالْدُونُونَ اِسْدُونَا الله وَ الْوَ الْدُیْنَا الْمُونَا الله وَ الْوَالِدُیْنِ وَ الْاَدْ وَ الْوَالِدُیْنِ وَ الْوَالِدُیْنِ وَ الْوَالْدِیْنِ وَ الْوَالْدِیْنَا وَ الْمُولُونِ وَالْوَالْدِیْسِیْمُولُونِ وَالْدُونِ وَالْدُونِ وَالْوَالْدِیْرِیْنِ وَالْوَالْدِیْرِیْرِیْ وَالْوَالْدِیْرِ

۔ اہل ایمان عدل وانعیاف کے علمبر دارین کر کھڑے ہوجاؤ 'اللہ کے حق میں گواہی چاہے وہ گواہی جائے اللہ کے حق میں گواہی چاہے وہ گواہی خلاف ہے خلاف ہے خلاف سے خلاف میں ہویا والدین کے بارشتہ داروں کے خلاف سے العین ہے۔ اللہ علی الناس 'امتِ مسلمہ کا جمّاعی نصب العین ہے۔

ہر سلمان کاافرادی نصب العین "عبادت رب" ہے .....اللہ کابندہ بنا۔ لیکن جب کے بندے بن کراجماعی حقیت میں ایک است بنتے ہیں تواب بحقیت است انکا فرص ہے؟ افرادی سطح پران کا ہوف تھا۔ اُن خُعاَ هِدَ نَفْسَتَکُ فَی طَاعَةِ اللّٰهِ اب اس اجماعی ہان کی قوتوں اور ان کے مجاہدے کا ہوف ہو گا شادت علی الناس ، و کذالیک ہان کی قوتوں اور ان کے مجاہدے کا ہوف ہو گا شادت علی الناس ، و کذالیک ملکہ ہم اُسکہ آگئہ و سکھا لِنکھو نُو اُسھا لِنکھو اُو اُسھا اللّٰہ میں محرین امت (در میانی امت) بنایا آکہ تم ہو لواہ تمام انسانوں پر اور رسول ہوجائیں گواہ تم پر"۔ اور "پر" کا مغموم ذہن میں دکھے کہ لاف "کا ہے۔ لیمن آکہ تم قیامت کون لوگوں کے خلاف گوائی دے سکو کہ اے اللہ اللہ میں خود ذمہ دار ہیں مسئول ہیں اور رسول تمارے خلاف گوائی دیں کہ اللہ میں خود فہ دار ہیں مسئول ہیں اور رسول تمارے خلاف گوائی دیں کہ اللہ میں خود فہ دار ہیں مسئول ہیں اور رسول تمارے خلاف گوائی دیں کہ اللہ میں خان میں پنچادیا تھا۔

سربات درا آسانی سے ملق سے نیچ شیں اترے گی 'اس لئے کہ داقد سے ک آیت کے مفہوم کو سیجنے میں عام طور پر غلطی ہوتی ہے۔ اس میں جولفظ " علی" ، بنا طور یراے بھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خالفت کے لئے آ ماہے حق کے لئے نہیں آیا۔ ار نتشہ نجی قرآن نے تھینچا ہے۔ میں نے اپنے کتابیجے "مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق میں تنصیل سے میدواقعہ نقل کیاہے کہ ایک بار حضور سنے حضرت عبداً للدین مسعود " سے زہا كى كه مجمع قرآن سناؤ۔ انہوں نے كماكه حضور آب كوسناؤں "آب ير قونازل موان آپ نے فرما یاباں ، کیکن دوسروں سے سننے میں اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچوانہوں سورة النساء برمنی شروع کی ۔ چیثم تصور سے دیکھئے کہ وہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ و<sup>سا</sup> ك مجلس مين كرون جمكائ "المحيس بندكي بوئ بره رب بين- جباس آيت برية ُفَكَيْفُ إِذًا جِئْنَا مِنْ كُلِّ ٱمَّةٍ بِشَبِهِيدٍ ۗ وَجَنَّنَا بِكَ عَلَىٰ لَهُوْءً شهيدًا- توضور فرمايا: حسبك كسبك .... "بس كرو! "اوراب عا عبداً للد بن مسعود نظري انهاكر ديكيت جي توحضوراكي الحكمول سے آنسوروال بيں-لئے؟ كونكدىي كواسى امت كے خلاف ديني برے كى كداے الله ميں نے پنچاديا تھا 'ا۔ وْمدواريس- اى لئے كواى لى حضور في حجد الوواعين : الله مَلَ عَلَى عَلَيْتُ ؟ "مِر پنچاد یا که نمیں؟" اور تمام حاضرین نے بیک زبان کما۔ " إنَّا نَشَهَدُ اَنْکَ ظَدُ بَدَّ

"بال حضور ہم گواہ ہیں کہ آپ نے حق تبلیخ اواکر دیا حق المانت اواکر دیا حق فیصت ا دیا..... "اس پر آپ نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرایا۔ اللّٰهُ ہم اللّٰہِ اللّٰہُ 

### بقيه: خطاسبب جمعه

الله طبقات میں ان کے مسائل کا علیمدہ شعور بیدار کیا جائے اور بتدریج

اور (CLASS STRUGGLE) اور

پیداکر کے کمیونسٹ انقلاب کی راہ ہموار کی جائے۔ للذاہمیں اس

علی کو سراٹھانے کاموقع ہی شیں دیتاج ہے۔ انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس قوم اور اس ملک کا

لکی مسلمہ ہے اور وہ ہے اسلام اور اس کاغلبہ بہلے اپنی ذات پر پھر پاکستان پر اور پھر

ارالتہ ہمیں ہمت دے تو پورے کر وارضی پر سے الااسی پر ہماری دنیوی کامیا بی اور عزت و

اللہ تعمالی ہمیں عمل کی توفیق عطافرمائے!



# التداوررسول كى اطاعت

----- مختارهدین فاروقی

یں توہر مسلمان کے لئے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور 
ہر داری دین کا اہم حصہ اور بنیادی اہمیت کی چزہے گر ایک کی انقلابی جماعت کے فرو 
لئے جواللہ کی توقی کے طفیل خود کو دل وجان سے ضد مت واشاعت دین کے کام میں کمپا
غ کامتنی ہوا للہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کی گنابرہ وہ آئی 
پوری زندگی میں اطاعت کا یہ جذبہ ایمان کا حاصل ہمی ہے اور مظر بھی۔ اللہ تعالی اور 
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عجت اور وفاشعاری کے جذبات اگر صرف 
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عجت اور وفاشعاری کے جذبات اگر مرف 
زبان پر ہیں تو اطاعت بھی صرف طبی اور زبانی جمع خرج تک محدود ہوگی اور اگر محبت 
ندی اور عشق رسول کا جذبہ حرز جان بن گیا ہے اور رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے تو 
ہر داری کا یہ جذبہ بھی اتنائی گراہو گا اور زندگی کے تمام گوشوں کو اپنی لیمیٹ میں سے لیا اور 
آسیے دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے کون کون سے گوشے ہیں اور 
کو تقاضے کیا ہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں یہ بات اگر ہمارے ذبین نشین ہوجائے تو 
مراقدم لامحالہ اپنے طرزعمل اور افکارونظریات کا ایک بلاگ تجزیہ ہوگا کہ ہم میں سے 
خوداس وقت کماں کھڑا ہے؟

### نت كامعنى أور مفهوم

اطاعت کالفظ "طوع" بے بنا ہے اور اس کے معنی ہیں "خوشدلی" اور "آزاد )" یاخوشدلی اور اپنی آزاد مرضی ہے کسی کام کاکرنا۔ اس معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں اکرھاکی ترکیب میں متعدد مقامات پر وارد ہوا ہے۔ اس طرح لفظ "تطوع" بھی ع"بی سے بنا ہے اور اس میں بھی ہی مفہوم شامل ہے۔ طوع ہے جب " طاعت" کا ب افعال میں بنتا ہے اس کے معنی ذرا ہے بدل جاتے ہیں یعنی کسی دوسرے انسان ' دوسری ہتی یا کسی دوسری چیزی فرمال برداری کرنا۔ آگرچداس بی بھی خوشدل اور آزار مرضی کا عضر شامل ہے گر ہے ذراحتی مین جراور آکراہ کے ساتھ جو تھم مانا جارہا، وگاور ہم اطاعت بی کملائے گی مگر جیسے کہ آگے بیان ہو گالی اطاعت جزوی ہو سکتی ہے کمل اور ہمہ کیرطریق پرپوری ذندگی میں ممکن شیں ہے۔

### اطاعت اور فطرت انساني

شایدعام آدی یہ مجتاب یا بدین لوگوں کی طرف سے یہ تصور دانستام کیا گیا۔ کہ ہم تو "آزاد" لوگ ہیں جو کسی دوسرے کی اطاعت نہیں کرتے اور یہ لوگ جواللہ تعالیٰ او اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں یہ لوگ پا بند ہیں اور بہت سار۔ قاعدوں اور ضابطوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔

حقیقت میں شاید ایبانسیں ہے۔ اور کلیتہ "آزاد" تو دنیا میں کوئی محلوق نہیں۔
جماوات و نبا آت تو پورے طور بر فطرت کے توانیمی 'حیوان بھی جو زندگ ۔
مقابلہ اونچے در جے بر فائز ہیں کمل طور پر فالق کائنات کے پہلے سے طے شدہ ضابطا
قانون کے مطابق زندگی گزار نے پر مجبور ہیں۔ حیوانات کا کھانا پینا' رہنا سمنا' غرض ہیکہ ہم
فعل ان کی جبلت کے آبع ہوتا ہے ۔۔۔۔ رہاانسان ۔۔۔۔ جواشرف المخلوقات ہے تواسے اللہ ۔
چونکہ اپنا خلیفہ بنایا ہے لہذا جمال آیک طرف حضرت انسان اللہ تعالی کے طے شدہ بہت ۔
چونکہ اپنا خلیفہ بنایا ہے لہذا جمال آیک طرف حضرت انسان اللہ تعالی کے طے شدہ بہت وہاں بیابی آ دم تعوری ہی "آزادی " بھی رکھتا ہے اور آسے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اپنی مر" ازادی " بھی رکھتا ہے اور آسے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اپنی مر" ازادی " بھی رکھتا ہے اور آسے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اپنی مر" کا ذیر گی کی شاہراہ پر ) چاہے تو اسلام اور ایمان کی زندگی اختیار کر لے اور چاہے تو کفرا کو زیدگی روش اختیار کر لے۔۔

اسلام میں داخل ہو کر بندہ تواند تعالی ادراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پابند ہوہی جاتا ہے " کفر" کی زندگی گزارنے والا مخص بھی کلینہ "آزادی" نے زنا نسیں گزار تا بلکہ نظریات وافکار واعمال کی پیروی پراراد تا اور برائی کی طرف میلان کی وجہ۔ دباؤ کے تحت بھی مجبور نظر آتا ہے۔ چنانچہ ایساانسان ساجی دباؤ "معاشرتی رسوم و رواج" اجتماعی قوی حالات کے تحت زندگی گزارنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں پاتا۔

حقیقت توبیہ ہے کہ فطرت انسانی میں اپی مرضی کو دہاکر کئی اور اعلی تر ہتی گ

ر آری کرناشال ہے۔ فرق صرف بدرہ گا کہ مسلمان اپنی آزاد مرمنی کواینے خالق اور رے کند موں اور چر نول میں لا کر ڈال رہتا ہے اور اس کی اطاعت کے جذبے سرشار ہو رُ" إِنَّا لَكُ نَعْبُدُ وُ إِنَّا كَ نَسْتَعِيْنُ " كَافْمُ اللَّهَا المَّا المار كافرومشرك " يُمرى مرتبل نفسانی خوامشوں اور اپنے ہی جیسے بعض دوسرے مجبورو محکوم بندول کی اطاعت الراد اور غلای اختیار کر لیتا ہے۔ کسی ہوشمند اور غیر جانبدار مخص کے لئے فیصلہ زیادہ شكل نهي ہے كد كون حقيقت سے قريب ہے اور كون فطرت انساني كومسخ كرنے كى ياداش نتیجة انسان خوای نخوای کسی نه کسی کی اطاعت کر رہا ہے۔ لیکن اس سوال کا واب اکه آیاده اطاعت صرف دنیاوی زندگی اورسیس کے مفادات تک محدود ہے جے قرآن يُدِ" أُلَّذِيْنَ ضُلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا" كَتَابِ ياس كَ ثَمَرات حيات مدالمات من بھی خوشکوار مول مے 'اس بات پر مخصرہے کدانسان کانصب العین اور مقصد زندگ کیاہے؟ مقصد اگر صرف عظم پروری اور تن پروری ہے یاد نیاوی مفاوات جمع کرناہے اور آرام و آسائش کے ساتھ زندگی مزارنا ہے توانسان ایک مخصوص قتم کے نظام اطاعت کے والے ہوجائے گاجوانی نفسانی خواہشات کے اتباعے شروع ہوگا۔ جے قر آن مجید "اپنے الله كوابنامعبود بنادينا" قرار ويتاب اور درجم وديناري بندگي سے ہو ماجوا شرك يرختم ہو گا، ص من انسان کے لئے باطمینانی 'ب چینی 'کرب والم اور بالآخر "عذاب شدید" کے سوا

اور.....اگر مقصدا پنے خالق دمالک کو پہچاناا دراس کی رضاا در خوشنودی ہے توزندگی میں زبیجات بالکل دوسری ہول کی اور انجام بھی بالکل مختلف۔ یمی راستہ ہمارے دین اسلام کا رائتہ ہے اور اسی راہ کے ہم سب مسافر ہیں۔ یمی راستہ انقلاب آفریں بھی ہے اور حیات بخش بھی لنزااس کی قدرِ تنصیل کی ضرورت ہے جو بعد کے مباحث ہیں آرہی ہے۔

بزوى اطاعت ياكلى اطاعت

قرآن مجید جس اطاعت کامطالبہ اپنے ماننے والوں سے کر تاہے وہ کلی اطاعت ہے نہ کہ بڑوی! سور ۃ البقرہ میں فرمایا گیا ؛

لَّهَائَيُهَا الَّذِيْنَ السُّنُوا ادْخُلُوا فِي السِّيلْمِ كَالَّمَةٌ ۗ

اے ایمان والواسلام میں واحل ہو جاؤ بورے کے بورے ( ایعنی ممل طوریر) رب ذوالجلال کے نزویک بی چیز پندیدہ اور مطلوب ہے کہ بندہ کیسو ہو کر اس کی اطاعت اور بندگی اختیار کرے اور اپنی زندگی کے مختلف کوشوں میں ایک سے زیارہ "مطاع" بنانے کی بجائے مرف اور مرف خدائے واحدی کی اطاعت اور فرماں پر داری کرے۔ چنانچ میربات الله تعالی کو سخت ناپنداوراس کے غضب کو بحر کانے والی ہے کہ آدمی کچھ معالمات مس خداکی بندگی اور اطاعت بھی کرے اور کھے کوشوں میں آسانی کی طلب اور مفادات دنیوی کے حصول کے پیش نظرا منداور اس کے رسول صلی الندعلیہ وملم کے احکام کوپس پشت ڈال کر دومرول کی پیروی بھی کرے۔ کو یا زندگی کی وحدت کو مختلف کوشوں اور خانوں میں تقسیم كرے اور خدااور شيطان كوبيك وقت خوش ركھنے كى پاليسى پر عمل پر انظر آئے۔ يه مورت حال الله تعالى كو سخت نالىند ہے اور الى عبادت اور اطاعت بھى انسان كے منه پر دے مارى جانے والی چیز ہے اور آخرت کی میزان میں نہ صرف بوزن ہے بلکہ الثاموجب موا خذہ و سرا الله تعالی کی بیر نارانسکی بلاسب اور بلاوجه نهیں ہے۔ سب کومعلوم ہے کہ شرک گناہ كبيرو باور قرآن مجيد مي دوجكه الله تعالى نيز بواضح اوروا شكاف الغاظ مين بياعلان فرمايا ہے کہ بوں توسب گناہ اللہ تعالی کوناپندہیں مرشرک توابیا گناہ ہے کہ اس کی معافی کاتوسوال بی پیدائس موآ! ذراغور کرنے یہ آپ بھی ای نتیج پر پنچیں مے کہ جزوی اطاعت یا اللہ تعالی کی اطاعت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مجی الی اطاعت اور پیروی جواللہ تعالیٰ کے احکام کے على الرغم اور خلاف كى جائے يقيينا شرك على كے ذيل ميں آئے گی- قرآن مجيد ميں سورة الكهف ميس فرما يأكياب

وَلَا مُشْرِكُ فِي مُحَكِّمُ أَحُدُا

ترجمد....اوراللہ تعالیٰ اپنے علم (نظامِ اطاعت) میں کسی کوشریک نہیں کر تا۔
اور اصولی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور علوق میں سے کسی اور کی اطاعت کے بارے
میں نبی آکر م صلی اللہ علیہ وسلم کایہ فرمان مرارک بہت واضح ہے۔
لا طَاعَة رَ لَحَلُوْ قِ مِنْ مُعْصِيدةِ الْخَالِق

رجمہ.... خالق (اللہ نغالی) کی نافرہانی کرے کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں کہ جانی چاہئے۔ کویااللہ تعالی کی اطاعت مکے آلح توبت ساری اطاعتین ہو سکتی ہیں اور دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت مکے آلح توبت ساری اطاعت کر کے یاس کی جگہ پر کسی کا طاعت کر نامر کے شرک ہے۔ کی اطاعت کر نامر کے شرک ہے۔

ییں سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ قرآن مجید میں اکثر ول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کوجولازی قرار دیا کیا ہے تو یماں رسول اللہ صلی اللہ یہ دسلم کی اطاعت ور حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے آزاد نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی باعت اور فرماں بر داری ہے بی یواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ سور قالنجم میں فرما یا کیا۔

وَمَا يُنْطِئُقُ عَنِ الْمُؤْى إِنْ هُوَ اِلْاَوَحْنَى تُبُوْحَلَى

ترجمہ ... " اور (ہمارارسول ) وہ اپن خواہش سے نمیں کلام فرماتے بلکہ (ان کی) رات ایک القائے ربانی ہو آہے جوان کی طرف وجی کیاجا آہے۔"

اور سورة النساء من مزيد كمول ديا كيا-

وُمُنْ تَبُطِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ

ترجمه .... "اور جس في رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اطاعت كى اس في الله كالله كالم كالله كالله كالله كالله كالله كالل

 ای میں ہمارے کئے دین و دنیا کی بھلائی ہے وگرنہ اس اطاعت میں شرک کی آمیزش ہماری ساری محنت اور قربانی پریانی پھیردے گی۔

اس تفصیل میں جانے سے بیات بھی سمجھ میں آجائے گی کی اطاعت توحید کا تملی مظر ہے اور اس اطاعت میں دو سروں کو شریک کر ناشرک ہی کی ایک قتم ہوگی خوا ہ اے آپ خفر کیوں نہ شار کریں۔ اس اصول کو ذرا آ کے بڑھائے اور عملی معاطات پر اے منطبق کیجے اصاف طور پر سمجھ میں آئے گا کہ اگر نفس کی اطاعت ہور ہی ہے توبیہ نفس پرسی کملائے گی 'آبا اجداد کی اندھی تقلید کی جارہی ہے توبیہ آباء پرسی ہوگی 'اور انسان اگر دولت کا بچاری بن بیغ اجداد کی اندھی تقلید کی جارہی ہے توبیہ آباء پرسی ہوگی 'اور انسان اگر دولت کا بچاری بن بیغ اگر کوئی ''فیم واحد ''اپنی اطاعت کا طلب گار ہے توبیہ '' خوائی کا دعویٰ '' ہے جو فرعون سے کیا اور اگر کوئی ''فیم کی دوسری قوم کو اپنا غلام بنا کر اس کو حیوانوں کی سطح پر رکھے ہوئے ہو توب استبداد اور استعار کی بدترین شکل ہے جس کی قرآن مجید میں خدمت فرمائی میں۔ اور اس پر بر میں شرک نظر آئے گی او استعار کی بدترین شکل ہے جس کی قرآن مجید میں خدمت فرمائی میں شرک نظر آئے گی او حاکمیت عوام کا نظریہ بھی شرک معلوم ہو گا۔

حاصلِ کلام یہ ہے کہ جزوی اطاعت کی یہ شکلیں جو جدید سیکولر دور میں بہت عام ہو گئ بیں انسان کوا طاعت خداوندی سے منحرف کرنے والی بیں اور ان سب کے ڈانڈے شرک ہو سے ملتے ہیں۔ یہ شرک ہی کے مختلف پر تو ( SHADES ) بیں ان ہر ظامت و گمراہی کی شدت میں توفرق ہو سکتا ہے مگر نوعیت میں کوئی تفاوت شیں۔

## اطاعت کے ساتھ ساتھ محبت بھی ضروری ہے!

الله تعالیٰ کی اطاعت کا اقرار کرنا اور پھر پوری زندگی میں اس "اطاعت کل" کے وعدے کو بھانا بڑا کھن اور مشکل کام ہے گراس کو مزید مشکل بنانے والی چیزانسان کی خودا پ اندر کی کیفیات و احساسات ہیں جو مجمی ایک جیسے نہیں رہتے بلکہ ہمہ وقت "مرغ بادنما" کو طرح بدلتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب کا ذاتی تجربہ ہے کہ مجمی تو آدمی بڑے شوت سے نماز پڑھتا ہے ول کی آمادگی کے ساتھ اطاعت کرتا ہے گربسا وقات الی کیفیت طار کی ہوتی ہے کہ ہم ایٹھ اطاعت کرتا ہے گربسا وقات الی کیفیت طار کی ہوتی ہے کہ انسان کونماز کے لئے بھی ایپ آپ پر جرکرنا پڑتا ہے۔

اگریه کیفیت تمجی تمجی ہواور وقتی وعارضی ہو تو قابل عنو ہے اور اس کی توجیہ کسل

ف اور دیگر اسباب سے کی جاسکتی ہے۔ گرجب یہ کیفیت پھیلنی شروع ہواور شوتی عبادت جذبہ فدویت گفتا چلا جائے توقیقیا خطرے کی بات ہے۔ ایسے بی ایک گروہ کانقشہ قرآن بہن مندرجہ ذیل الفاظ میں کمینچا گیا ہے ہے جواسی شم کے روحانی مرض کے اسکا در ج پہنچ چکے تھے۔

جولوگ روحانی اور باطنی طور پراس درجہ بھٹک جائیں توقر آن مجیدی اصطلاح میں ایسے اگوں کو '' منافق '' کے لفظ سے موسوم کیا گیا ہے اور دل کا بدروگ ایس بیاری ہے جس کا بل ہم میں سے کوئی بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا اور ہے بھی بی صحیح کہ برداشت بھی نہیں کرنا پاہنے کہ منافق وہ ہے کہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی خراب! تگد

" نہ خدا ہی ملانہ وصال صنم ' ! نہ او هر کے رہے نہ او هر کے رہے اور آخرت میں ان کا بر ناک انجام ان الفاظ میں وار دہے۔

إِنَّ الْنَافِقِينَ فِي الدُّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

ترجمد...." "يقينامنافقين آگ كيسب فيلط طبق مين مول مح"-

الذاشعوری طور پر کوشش ہونی چاہئے کہ آدی اس کیفیت کو اولاً تواسے اوپر مستولی نہ ہونے دے اور اگر اس کا دیر پاسابیہ پڑتا ہوا نظر بھی آئے تواس سے جان چھڑانے کی فکر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفاق کے اس مملک مرض سے بچائے۔ آمین۔ اس لئے کہ منافقت کے بالکل بر عکس '' ایمان '' کی نشانی کے طور پر جو باتیں قرآن مجید اور احادیث نبوی منافقت کے بالکل بر عکس '' ایمان '' کی نشانی کے طور پر جو باتیں قرآن مجید اور احادیث نبوی میں نہ کور جی اس سے بندہ مومن کی جو تصویر بنتی ہے وہ بالکل دو سری انتہا ہے۔ چنا نچہ نبی میں نہ کور جی اس سے بندہ مومن کی جو تصویر بنتی ہے وہ بالکل دو سری انتہا ہے۔ چنا نچہ نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے متعلق ہماری رہنمائی اور معیار حقیقت کے طور پر اپنی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے متعلق ہماری رہنمائی اور معیار حقیقت کے طور پر اپنی کیفیت یوں بیان فرمائی۔ ' قرّ ہ عَبْری فی الصّلو ہ '' میری آنکھوں کی معراج ہے۔ المؤ مینین نماز بندہ مومن کی معراج ہے۔ المؤ مینین نماز بندہ مومن کی معراج ہے۔ المؤ مینین نماز بندہ مومن کی معراج ہے۔

مایوں فرما یا کدوین کابلندترین مقام بیہ کہ

اَنْ تَعْبُدُ اللَّهُ كَانَّكَ تُرَاهُ فَإِن ثُمْ ثَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ بِرَاكَ }

ترجمد.... "كدوالله كى بندگى كرے كوياكد واسے ديكھ دہاہے اكر اليانس توروز أ ديكھ عى دہاہے" -

یافرہایا کہ جب تک انسان اپنے بھائی کے لئے وہی چنے پندنہ کرے جواپے لئے کری۔ اس وقت تک موں شیں ہے حرور آل اطاعت مسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لازی حصاور منا تقاضے کے طور پر فرمایا کہ۔

ترجمه..... " تم میں سے کوئی مخص مومن نہیں ہوسکتاجب تک کہ بیں اسے اس اولاد "اس کے والدین اور تمام انسان سے بور کر محبوب نہ ہوجاؤں " ۔

بات بالكل واضح ہے كہ أكر كى كى اطاعت اس طور پر كرنى ہے كہ دل ميں كسل اور ج اكراه كى كيفيت نہ ہوتواس ستى ہے محبت كا ہونا شرط لازم قرار پائے گا۔ اور جيسے جيے اطاعہ كالل اور عمل ہوتى چلے جائے كى محبت كاب جذبہ بھى اپنے كمال كى حدول كو مس كر آ ہوانا آئے گا۔ اطاعت اللہ تعالى كى ہواور چاہے رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كى 'جذبہ فدونة محبت كے بغير ممكن نہيں۔ اگرچہ محبت خداوندى اور محبت رسول صلى اللہ عليہ وسلم كا اپنا ا معت م ہو گا محبت خداوندى برتر اور سب سے اوپر ہوكى اور محبت رسول اور عشق محرك بسرحال اور بسرطور اس كے آلى بى ہوگا۔ چنا نچہ اطاعت كال كے ساتھ جو محبت كالى كادر ، مطلوب ہے ، قرآن ميں اس كاذكر سورة البقو ميں ان الفاظ ميں ہے ؛

وُمِنَ النَّاسِ مَنْ التَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ انْدَادًا عُجِبُوْمَهُمْ كَعُبِ اللهِ وَالَّذِيْنَ النَّاسِ اللهُ مُتَّالِلهِ

ترجمه ..... "اور لوگول بیل ده بھی بیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو اس ک تمرمقابل بناتے بیں اور ان سے الی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہئے۔ اور اللہ ایمان سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں " ۔

معلوم ہوا کہ اہل ایمان کی شدید ترین مجت اللہ تعالی سے ہے اور اس کے برعش کافروں اور شرکوں کانتشہ یہ سامنے آیا کہ '' وہ جن ہستیوں کی خدا کوچھوڑ کر اطاعت کرتے ہیں ان ہستیوں سے ایس بی مجت کرتے ہیں جیسے خدا سے کرنی چاہئے گویا..... حاصل کلام کے طور پر یہ بات ذہن نشین کرتا چاہئے کہ اطاعت اور محبت کاچولی دامن یاجمہوجان کانعل

### اسوؤرسول اوراتباع كاجذبه

اطاعت اور فرمال بر داری میں جو چیز مضمر ہاور پوشیدہ سمجی جاتی ہوہ یہ ہے کہ ہر تھم کی اطاعت ضروری ہے اور ہر تھم بجالا تالازی ہے۔ اور جیسا کہ اوپر ذکر ہوادین میں اطاعت تھی مطلوب ہے نہ کہ جزوی! یعنی کل زندگی میں اور روز مرّہ کے ذاتی اور نجی سے لے کر اجتماعی اور تری معاملات تک میں یہ اطاعت در کارہے۔

الله اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت کایہ راستہ جب انسان عملاً اور جذبہ صادق کے ساتھ افتیار کرتا ہے تواہ محسوس ہوتا ہے کہ الله اور اس کے رسول کے واضح اور لفظاً ( IN BLACK & MHITE) ) احکام یقیناً ذیدگی کے بہت ہے معاملات کا حاط کرتے ہیں لیکن ذیدگی کی بہت ہی دشوار گزار کھاٹیوں میں رہنمائی کے لئے صرف نی کا حاط کرتے ہیں لیکن ذیدگی کی بہت ہی دشوار گزار کھاٹیوں میں رہنمائی کے لئے صرف نی اگر م صلی الله علیہ وسلم کی نیرت اور اسوؤ حنہ کا ایک "سرائی منیر" ہی بندؤ مومن کی رہنمائی کرتا ہے جو دُور صراط منتقیم کے پر لے سرے پر پوری آب و تا ب سے روشن نظر آتا ہے۔ بلکہ یہ کہ نافلانہ ہوگاکہ روز مرہ ذیدگی کے عام معاملات میں نی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی ذیدگی ہی ہمارے لئے مشعل راہ ہا اور اس کا زیادہ حصہ بھی حکماً نہیں " بیانیہ" انداز ہیں ہی ہمارے لئے مشعل راہ ہا اور اس کا زیادہ حصہ بھی حکماً نہیں " بیانیہ" انداز ہیں ہے جنور کے معمولات ذیدگی کا ایک خاکہ نگاہوں کے سامنے آجاتا ہے۔

عبادات اورا دکام خداوندی کے ساتھ اسوہ رسول گلیہ نقشہ جس میں شادی بیاہ ' نکاح ہ طلاق 'رہن سن ' نشست و برخاست اور دیم معاشی و معاشرتی معاملات میں ہماری رہنمائی موجود ہے ہی اسوہ رسول ہے اور حقیقتاً "سنت" کالفظ اسی پوری زندگی کی روش پر بی بوا جانا ہے جو نبی اکرم کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ کہ ایک محض عبد کامل کے مقام ہ

جائے ہو ہی سرم می سیف میں ہیں ہیں گائی۔ فائز ہو کر دین کی جدو جمدا دراس کی تبلیخ و تعلیم میں کس طرح منهمک نظر آتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے واضح احکامات کی تعمیل اور فرمال بر داری تواطاعت کملانے

گی جبکہ غیرواضع اور اشارہ و کنامیہ بلکہ چیٹم ابرو کے اشارے سے دیئے گئے احکام کی بجا آور کا کی جبکہ آور کا کی جلاؤ کے اسلام کی جملاؤ کی جملاؤ کے اسلام کی جملاؤ کی کا طلوب ہے توسر جمکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا مل اطاعت اور اتباع افتتیار کر لے

کامیابی بینی ہے۔ اور کیوں نہ ہوقر آن مجید میں فرما یا کیا ہے۔

فَلْ إِنْ كُنْتُمْ عِبُوْنَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوْنِي عُيْبِتُكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمُ

وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحْمُ ﴿ ( الْمُعران ١٦)

ترجمہ۔ ۔ ۔ ۔ کہ دیجے (اے نبی ) اگر تم اللہ ہے جبت کرنا چاہتے ہوتو سرااتباع کر اللہ عنور درجیم ہے۔
اتباع رسول سے مراد ہے کہ آ دمی پی وضع قطع 'شکل وصورت 'اشخے بیٹے' بو ن التا عنور درجیم ہے۔
جاگنے کے انداز 'آ مدور فت حتی کہ زندگی کے پوشیدہ معاملات تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو افتیار کر لے۔ اور سمجے اور یقین کرے کہ ہر معاملے میں اس لئے ایک طریقہ اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ اس کی تلاش کرے ' طریقہ اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وشش کرے اور جیسے جیسے تفاصیل معلوم ہوتی چلی جائیں ان کو دائر وعمل میں ان کو اگر وعمل میں ان کو دائر وعمل میں ان ان خدا کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمو طلات زندگی ہے ایک گونہ مشاہمت تو پیدا ہوتی ہی ہے ' انسان خدا کا انلہ علیہ وسلم کے معمو طلات زندگی ہے ایک گونہ مشاہمت تو پیدا ہوتی ہی ہے ' انسان خدا کا درجہ جوابن آ دم عاصل کر سکتا ہے!

اتباع رسول کے ذکر میں ایک پہلو عام طور پر نظروں سے او جھل ہو جا آ ہے۔ ہمی ایما بھی ہو آ ہے کہ باریک اور چھوٹے معاطلت میں تو پیروی کامعاملہ انتاکو پہنچ جا آ ہے کر (جیسا کہ انسانی فطرت ہے) اس انتماک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیات طیب کے چند نمایاں ترین اور سورج سے زیادہ روش کوشے ہماری نگاہوں سے او جمل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی مل جائیں گے۔ جنہیں مسنون دعائیں 'اذکار تسبیحات 'قست و پر خاست 'وضع قطع حی کہ کہ استخاء کے لئے مسنون دعائیں 'اذکار تسبیحات 'قست و پر خاست 'وضع قطع حی کہ کہ استخاء کے لئے کہ میلوں کی مطلوبہ تعداد کی توگر دامن گیررہے گی (اور رہنی چاہئے ) گررسول اللہ صلی اللہ علیہ و سام ہی کی ذری کے بعض نمایاں گوشے مثلاً قرآن جمید کا یاد ہونا' رات کی طویل نمازیں' کہنے دین اور اس کے لئے مخت اور اس کے کو کھیاد نے کا جنب جس میں جرت و جماد کے مراحل محسوس و مشہود ہوں 'ان کی زیدگی سے بالکل غائب ہوں جنب جس میں جرت و جماد کے مراحل محسوس و مشہود ہوں 'ان کی زیدگی سے بالکل غائب ہوں اس سے شعود کی طور پر نیچنے کی ضرورت ہے۔ ذاتی اور اجماعی معاملات میں اور جی اور کھر خو اس سے شعود کی طور پر نیچنے کی ضرورت ہے۔ ذاتی اور اجماعی معاملات میں اور جی اور کھر خو مناج اس سے شعود کی طور پر نیچنے کی ضرورت ہے۔ ذاتی اور اجماعی معاملات میں ہر پہلوے اتباع رسول کا کیا جونبہ یکساں طریق پر پروان چڑھتا جا ہے۔ ورنہ شدید

مر توازن بیدا ہو گاجس سے نہ صرف انسان کی اپنی شخصیت بیک رخی ہو جائے گی بلکہ سوچ اور المن كى بدامون كانديشهى بعونمايت خطرناك ب-

ا آخری بات

ا طاعت ' محبت اور انتاع رِسول کی جو وضاحت اوپر بیان ہو چکی ہے اس کو معیار بنا کر ا بي كردويش كاجائزوليس توايك تعناد بمين نظر آئے گا۔ قول اور نعل كاتفناد 'ظاہروباطن كا نفاد 'بلاشبه بم خدار سق اورا تباع رسول کوچموژ کر دنیار سی میں بتلا بو چکے بین اور آخرت کی زری پر دنیای زندگی کو ترجیج وے کراسی "ممتر" نے حصول کے لئے رات ون سرتور کوشنوں میں معروف ہیں۔ ہرطرف یمی دوڑ نظر آئے گی اور آج کے غیرمسلم اور مغربی معاشرے کا توذکر ہی کیا تخود مسلمان معاشروں میں بھی " ۋالر " اور دنیاوی عزت وجاہت کا حصول بي مطمح نظر اورنصب العين موكرره حمياب-

اندری حالات عام مسلمان توخواب غفلت میں ہیں ان سے کیا فکوہ! غنیمت ہیں وہ لوگ جواس غفلت سے بیدار ہو کر ہوش میں آئے ہیں اور خدااور رسول کی طرف سے عائد کردہ زمدداریوں کو پہچان کر ان کی بجا آوری میں مشغول ہیں۔ ایسے خوش بخت لوگوں پر

روهري ذمه واري عائد موتي هي-

اولاخود مجى جامتے رہناہے 'ونیاو افیما کی محبت میں کر فارنہ ہو کر صرف آخرت میں خدا ی رضای کوشش کرناہے۔ اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے نقش قدم برچلتے ہوئے دین پر مل کرناہے اور دوسروں کے لئے بھی نمونہ بنتاہے اور اس کے غلبہ اور نفاذ کے لئے بھی سرتوژ کوشش کرنا ہے حتی کہ جان کی بازی بھی لگانا پڑے تواس سے بھی گریز نسیں کرنا ہے۔ انایا ہے اعز هُوا قارب وطقه احباب اور محلّه اور شهر مين حسب استطاعت دوسرول كومجي اس خواب ففلت سے جگانا ہے۔ دلسوزی اور جمدر دی کے ساتھ النمیں اپنے تقصان کا حساس ولا تاہاو، انس بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لانا ہے ان کے اندر بھی وہی سوز ورول او مدبوعمل بدا کرنا ہے کہ وہ خود مجی ایک داعی بن کر کھڑے ہوں اور دوسرول کے ل مشعل راه <del>ثابت ہو</del>ں۔

تاکتاً اس تمام عرصے میں اور زندگی کے تمام کوشوں میں رخصت کے بجائے عزیمین کاپہلوا فتایار کرناہے اللہ بہت سے دوسرے ضعیف اور کمزور ساتھیوں کونشان راہ مل سے

ا دباقی صلامیمی

معدے کی تب زابیت ، برمنمی اور بموک کی کمی کے لیے

اليكوة الم فال المناه الم فال



# ملام العب احراك المرابا وي كالمحمد من ما المعب المحرار المرابا وي كالمحمد من المرابا وي كالمحمد مولانا الوالكلام أذا و كالمحار المراب المراب

مولانا محدامتی مجٹی کی پتوریا بنا مرقدی کی تجسٹ کے اکتوبہ ۸۸ دیے تعادید میں مرف مولانا سعیدا محدکم آبادی کے عنوان سے شائع ہو گی ہے۔اور اس پرادارہ توی ڈائجسٹ سف مسب ذکل نوٹ درج کیا ہے :

سابق صدر پاکستان جزل محرونیا والحق شهید کے اُستاد مرم برصغیری ایک بند پاریامی شخفیت، کلکت کے ایک دینی مرسے کے پرنسل مسلم لینیورسٹی علی ا گرمو می شخبہ اسلامیات کے وج رواں " نموۃ المستنفین کے بانی، رسالہ" برطان " کے مربراعلی، قرما ایک درجن کتابوں کے صاحب نظر صنت اور منجے بڑے کے مقالہ نگار کی ملی کاوشوں اور واخل وخارجی زندگی کا تقاب کُش تذکرہ جو مبت سے لوگوں کے لیے جیران کُن مجی بڑکا اور معلومات افرامی ! ایک الیے شخص کی دِل کُشا بائیں جس کی زندگی کا اور معلومات افرامی ! ایک الیے شخص

ان كے قريبي دوست محمداسحاق مبنى كے قلم سے

اس تعاد نی نوشسے تو کمان ہوتا ہے کہ اس میں مولانا سعیدا حداکہ زَابادی کی شخصیت اعداً ان سے سوانح وضرمات کا تذکرہ ہوگا تیکن الاصفحات بیسلی ہوگی اس تحرمرسے اصنحات اس تقریریشتی ای جموان موصوف نے ۱۹ مارچ سی ایک کوجن ح الی الاموری مرکزی انجن خدام القرآن الامور کے سالا نرمی افرات کی اس نشست میں کی صحیح برکا حوال تھا " مولانا الوالکام ادّاو کی شخصیت وکردارا ورال کے علی و علی کار ذاہے " \_\_\_\_\_ بی وجہ کہم نے الا الکام ادّاو کی شخصیت وکردارا ورال کے علی موضوع اور شمولات کے مناسب بنا دیا ہے یہ تقریریا ب سے بہت پہلے شیب سے آنادکر انجن کے محت و رائن میں شاقع کردی گئی یقر بریاب سے بہت پہلے شیب سے آنادکر انجن کے محت و رائن میں شاقع کردی گئی الوسیان فی حوالی الله کی المولان اسے محک و قرآن میں شاقع کی المولان الله کی المولان الله کی المولان الله کی المولان الله کی تقامی کے ساتھ نہا ہے اللہ کا مواسلے کی موسوع میں اللہ کا المولان الله کی اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کہ اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کہ اللہ کا اللہ کہ کہ اللہ کا اللہ کہ کہ اللہ کا اللہ کا کہ کہ کہ اللہ کی موجب ہوں گا ہے اللہ کا اللہ کے ساتھ کوری کی موجب ہوں گا ہے اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا

کے سنی کا مدینہ مقا اورون سے وس گیارہ بید کا وقت بھا کہ ایک صماحب اوارہ تُقافت، سلامُ 1949 کے اور ہُن کا فیارہ کی سال سے اس کرے یہ دور ہے۔ کا وقت بھی کے کرسے میں آئے واب کئی سال سے اس کرے یہ دو ترسیدے حرَّن اتفاق سے میں وہیں بیٹھا تھا۔ قام ہور کے مشہور پابٹر شنع کھی اُٹر وف مرحوم ان سے سا تھے۔ شخ صاحب ان کا تعارف ان افاظ میں کرایا ، " یہ ہیں۔ مولانا سعیدا ہے اکبر کوری ۔ "

مولاناصنیف ندوی آیگ و محرف موشف بین مجی جلدی سے اصاور دونوں باتقوں سے مصافی کیا . دفتا سے ادارہ میں سے سینر فرج بخرشاہ محیلوار دی اور دئیس احمد جیٹری کواطلاع دی گئی، وہ مبی آسکنے اور بہ عزات ال باتیں کرتے دستے میری جیٹیست سامع کی تقی ، بکی خاص شربیٹما ان کی آئیں شتار دا .

 عاد ، مند مولانا اکرآیا دی کا اسلیب کلام ان کے مقابے میں نرم بلکہ کمنا جا ہیں۔ مدا فعانہ "منا- وہ نقرباً لیك میں رم بلکہ کمنا جا ہیں ہوجیس اور فقائے اور وہ تفاق اسلیم کی ملی توسیقی مرکز مول کے ارسے میں چند ایس اور فقائے ادارہ تفاق نے ادارہ تفاق ہے اسلیم مندوت الدی اور وہ تعلق اللہ اللہ مندوت اللہ میں مندوت اللہ مندوت

راحد ہمی ان کے ساتھ سے۔ ۱۹۸ ماری کو بیتا ہوں افر میادک اور کی اور سلم او نیورٹی علی گرو کے شعبہ فارسی کے سکتہ
راحد ہمی ان کے ساتھ سے۔ ۱۹۷ ماری کو بیتا ہوں حزات ادارہ ثقافت اسلامیہ تضریف لاستے لیکن اس دن ہری جابیت
فی اور میں دفتر نہیں جاسکا تھا۔ وو مرسے حزات ہی دفترے جا بچے تھے۔ یہ تینوں بزرگ مجلس ترقی اوب کے
اجناب احداد امری صصفے اور میرا ذکر کیا۔ اتفاق سے قاسی ساس سب کہ باس اس وقت جناب میزا اور بسما عب
ارائی میرے کو سے تقریباً دو فرلائک کے فاصلے پران کا مکان ہے، وہ میرسے مربان میں اورایک دوسرے
مربان کی سامہ دور فت کا سلسہ جاور ہے۔ قاسمی صاحب نے برزا اور بسب ساس سب کی موفت مجھ بہنا میں بھا کا کہندوں
ارائی برزگ بنجاب کیسٹ ہاؤس میں شمرے ہوئے میں اور تہ میں منا چا ہے ہیں۔ میں شام کو وہاں بہنجا تو بیت میں اس کے دربیان کو ان دربان کو دربان کے معلوم ہوا کر می میں سے دربیان کو ان دربان کو دربان کی ماری کا میان ہیں۔

قائن اطهر براک پوری به ندوستان کے متاز سکا لرا ورع نی اورار و وونوں زبانوں کی متعدد کتابوں کے مصنف میں اگست ا ۱۰ سی ان کوع نی زبان کی خدمت کے سلط میں صدر بہندوستان کی طوف سے صدارتی ابوار و جھی بل چکا ہے۔ ۱۹۸۸ میں ایر دائ یہ لاہورائے ستے اور مولانا علی الٹر منیعت ( مکتبہ سلفیشیٹ محل روق الاہور) کے بال گفتے تو چھی میں یا وفرایا تھا اور اللہ اللہ میں اور تاحق المدرک ہوتی سے بلا سے اللہ کا تھی۔ واکلو اللہ میں اور اللہ میں اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ میں ا

تا منى اطرمبارک پورى نے اس طاقات ميں عربي زبان كى اپنى تصنيف شده چذك بيں اذراء نوازش ميے عطانوائيں۔
ديا - اس كے بعض معمدى تقيرسى تصنيفى خدات كو سرا با اور المعادف كو (جوميرى ادارت بيں شائع ہوتا ہے) معيارى ديا اس كے بعض معنان كي ہوتا ہے) معيارى ديا اس كے بعض معنان كى ہو بات اس كے بعض اس كى ہو باتى اور خام ہے ان كى ہو باتى اور ہو ميں ميان اور الى اور تسميد كى باعث تقيير مير ہو كى اعتباد سعد اواره نقافت اسائير لى كا در خام ہے ان كى ہر باتى مير سے ليے حوصله افرائى اور شعبہ وہ اُو نيچ مرتبہ كے اہم على اور صاحب و اس كى مدود اور مات كى انہوں نے بست جمیس فرائى - بلا شہر وہ اُو نيچ مرتبہ كے اہم على اور صاحب و الى اس كى بدائت اور اس كى مدود اور اس كى مدود اور اور اس كى مدود اور اس كى مدود اور اس كى دوسات وال مداور اس كى بدائى اور اس كى بدائى اور اسان كى بدائى اور سات والى اسان كے دوسات والى اسان كے دوسات والى اسان كے دوسات والى الى الى بدائى اور ان كى بدائى اور اسان كے دوسات تو اس كى انہوں ہو تا ہو اور اسان كے دوسات تو اس كى انہوں ہو تا ہو تا

بین تام کوسا اسے چربی ان سے الفقائی اروبی کستان کی مجلس میں الم اس اتنا میں بست سی باتیں ہوئیں اور پاکستان دہندر سان سکفتاف اور اور اور اور کی ملی سرگرمیوں کے باسے میں کشکو ہوتی دہی۔ یر نینون حرات کومت و پاکستان کی دموت پر آسف تقاهداسلام آیاد کی ایک مسکودی نفرید بین فرکت که بدواد ا مبو سف تند. پردا شدانه و سف مکومت که مهمان کی حیثیت سند پنجاب گیدسف او س می بسر کی و و مرس دان ۱۱ با کوملی اصبح قامنی المهرمیادک پوری اور و آکاو نذرا حمد توان چند و طن مهندوستان تضریب سف کنفه اسکن مولا تا سیدامی اکرادا است دامله بروفیر محمد اسلم (شعبه تاریخ پنجاب پینورشی) که مکان پرسمن آیاد چله گفته انهول سفراکوامرادام در منع تدکرده محامد است و آن مین شرکت کرنامتی .

۱۹ مری سد ۸۲ مری (۱۹۸۴) یک جناح بال دلایون میں انجن ضام القرآن کی طوف سے ڈاکوار ارائد نداد ا قرآنی کا ابترام کیا۔ اس کی صدارت سے فرائض مولانا سعدا حمد کر آبادی نے انجام صید ۲۰۱۰ ماری کی شب کوفود مولانا آبا کی تقریر جنی . تقریر کامومنوع متنا ، مولانا ابدائکام آزاد کی شمنیست و کردا داوران کے علی وملی کارناسے ، تقریر سیسینی ،

ن عدكما يرًا جيب وغريب موضوح آپ كودياً كياسيد و ومُسكرات ادركما إلا اجها جوفعا كومنظور ال

اَجْنن فدام القرآن كَدار باب انتظام ف تواسع مقركى أوازين شيب كرليا مقاليين مَين اس مهولت سے مورم مقا سيك جيسے جيسے فاصل مقرر كے الفاظ ان كى زيان سنة كل كرير سے پروہ سماع سے عمر استے جائے ہيں انہيں لينے اور ذہن ميں محفوظ كرتا جاتا ہى محرف دوز لجد استقار وقرطاس كى گوٹ ميں ہے كا مقار تمكن ہے اس ميں روابت منظ كى زياد يا بذى دري ہوكسي كمين روايت بالمعنى كى كم يوش ميں ہوئى ہو ، اور ايسا ہوتا قدرتى بات ہے۔ كياب مولانا كر آبادى كى تقرير يُستفيد انهوں ف مولانا كذا و كم متعدد واقعات بيان كيد و مَين في مواقع بكل وائد

انبركاديدس

مولاناسیدا حراکهٔ إدی نے تغریر تروع کرتے ہوئے کیا : مولانا ابو کلام اُزاد کے ذکرسے چھے عَرَید کھنوی کا ریاد آرہ اسب -

غزل اس نے چیزی مجھے ساڑ دینا ذراعم۔۔ رفت۔ کو کاواز دینا

و مولانا آزاد کے ارسے میں کھر بائیں تووہ کیں جومیرے سلسفے ہوئیں اور کی است سنیں اور کھروہ بی ج

ندررگوں اوراکا برطلسنے معلوم ہوئیں۔ ۱۹۳۷ میں میری ان سے پہلی طاقات ہوئی اور بھرکسی رکسی صورت میں یہ اللہ ان کی وفات ہوئی اور تالبذ شخصیت سف د بانت وفعانت اللہ ان کی وفات ۱۹۳۸ فرودی ۱۹۹۸ کا کسی الم اور البذشخصیت سف د بانت وفعانت المنظار وہ انتہا اور علم و اور علم و اور اللہ میں کوئی ان کا انی من تھا ۔ منظور انتیاں اور علم و اور اللہ میں اس قدر عبور واست مناز تاکہ وہ مرسوں میں جات کے ایس کا کھر تاہمی میں گئے۔ باس کا کھر تاہمی میں است میں ہوچھنے کی مزورت ممسوں کی ۔ اس کا کھر تاہمی میں کے ایس کا ومناص حافرانی اور مرکبی کسی است میں کی ۔ فواندوں نے اس کا ومناص حافرانی اور مرکبی کسی است میں کے دورت میں کی ۔

ان کے والد موادی فیرالدین کلکترا وراس کے قرب وجواد کے بہت بڑے ہیراور صاحب طریقت سفت ہے ۔ بنے دگ ان کے ملقہ اداوت میں شامل سفے جن یرسیٹراور دولت مندلوگ میں سفا ورقدیم وجد بدکے ام علماً بمی ? ان والے مودی فیرالدین مرحم سفانتی ہیں سے جوجس مل کا امراقا، اسے بیٹے کی تعلیم پیقر کردیا تھا۔

مولاناکوشروع بی سف پیری مریدی که اس انگازست جوان که گفری دائی مقا، نفرت بقی اور وه اس ست در کافله در آنی مقا، نفرت بقی اور وه اس ست در کافله در ست و الدکی وفاح کے بعد اس و است کوختر کر دیا بھا۔ کیان چونکه وه پیرزا دوا ورصاحب اول اوران کافر روحانی فیم ست میں حاصل کرنے والوں کا مرجع مقا اس لیے لوگ ان کی فدرست میں حاصر بوت سے الی کہ ایک ایک در دون ایک کافر روحانی میں برسسد عادی رکھنے پر سبت نیادہ امرار کیا تو انہوں نے دایا کہ دو وان دیا کرون گا اور سائل بتا یا کرون گا جمین دوس فران دیا کرون گا اور سائل بتا یا کرون گا جمین دوس فران دیا کرون گا اور سائل بتا یا کرون گا جمین دوس فران دیا کرون گا دوسائل بتا یا کرون گا جمین دوسائل بتا یا کرون گا جمین کرون گا دیا دوسائل بتا یا کرون گا جمین کرون گا دیا دوسائل بتا یا کرون گا جمین کرون گا دیا کرون گا دوسائل بتا یا کرون گا جمین کرون گا دیا کرون گا دیا کرون گا دوسائل بتا یا کرون گا دوسائل بتا یا کرون گا جمین کرون گا دیا کرون گا دوسائل بتا یا کرون گا دوسائل بتا کرون گا دوسائل بتا کرون گا دوسائل با کرون گا کرون گا دوسائل با کرون گا دوسائ

ا مولان مبت نیادہ ذہبین اونچے مرتبہ کے عالم اور طبنہ بایہ مصنّف ومقرصے ، اگراسینے باپ کاسلسائٹ مینست کا رکھتے تواس میں نہایت کامیاب مسبتے ، مگریہ ان کی افراد طبع کے فعلاف متنا،

الراحة المراحة والمن مع المسلمان و المواجدة المراحة الموسولانا آذاد في والكر والرحين المولانا المعن المعن الموسائة الموسولة المراحة والموسولة المراحة والمراحة والمرحة والمراحة والمراحة والمرحة والم

ايك يدكر مم قيام باكتان كم مخالف غفر اور به اركزديك نيك في سه يم بندوسان كرس كور مسلال كالم المرافئ الكادران كي شكار من المرافي المسلال المرافق المرا

دوسری بات بیکناچ بین بهوس کرمیرسنزدیک بهندوستان کے موجوده حالات کا تقاصا بیسب کرمسلانوں کوانی کوئی علی ا لیم نمین بنائی چاہیے، برا دران وطن کے ساتھ مل کرکام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی انهوں نے زور وسے کرکیا ، لیکن بی سکے کراپنے فرم ب اور ترمذیب و ثقافت کی حفاظت جارا بنیادی مسئلہ مولانا آزاد نے اس موقعے پروائیں ہا محقہ برکت دیتے مجد کہ اور میں کہ دی کم یہ دائونا میں الفاظر بیان کرتے دیا وی کے مولانا آناد کی زبان سے یہ الفاظر بیان کرتے دیا وی مولانا آناد کی زبان سے یہ الفاظر بیان کرتے دیا دی کو کرات دی اور کہا ، مولانا شف ہوں کیا ، ا ون المرب بھے مدرسہ حالیہ کاکٹ کا رئیل بنا آگی۔ ( اس نسب پہان کومولا تا اکا وسف فائز کیا تھا) تو نے الدیر مند جمعیت علیائے برند کے شہور حالم مولا مورا المعلیم صدیتی عربی کے سپروجو تی اس کے لیے ان سے بین سال الاما ا المقا۔ یہ مذرت فتر ہوئی تو بیس نے ان کو منحدہ کر وہا مولا تا جدا فعیم صدیتی عربی کے سبت بھیے اور سرے زدیک مو ہزیدہ وہارت نہیں رکھتے تھے۔ بیس علم مدیث کے کسی امر عالم کو اس منصب پر لانا چاہتا تھا اور سرے زدیک مو یب ارتحن اعظی اس کے لیے زیادہ موزوں تھے۔ اس اثن میں بیس و لمی یا۔ مولانا کو بتا جلا تو ایک ون اپنے برانویں مرشی اعمل ماں صاحب سے مجھے ٹی فون کرایا کو بیس کو رہے پار ایمینٹ اوس میں مولانا سے طول بی وہا ب

م محصور مواب، آب ني ووي عبدالعليم مديقي كوملازمت عدالك كرديا ب.

مَين في الماء حي إلى - إ

فرمايا ببڪيوں ۽"

عرض کیا : "وه طرقی او بیات اور د گرواد میں توورک رکھتے ہیں بیکن علم حدیث میں انہیں مدارت حاصل نیں ہے کوریٹ کا منصب مبت بڑامنصب ہے ہیں اس منصب پکسی ایستی نصل کولانا چا بتا ہوں جو حدیث کا ماہر ہو : " کر کا ! " علم حدیث میں مدارت سے آپ کی کیا مراوہ ہے ؟ "

عرض یا : عار مدیت کربست سے شعبہ ہیں علم رجال ، اقسام مدیف، را ویوں کے باسے میں معلومات وفیرہ ...
مطانا نے میری بات کئی تو طر مدیث اور اس کے متعلقات پر تقریر شروع کردی . رمضان کا مدید تھا، گرسیوں کے دن مداور مولانا روز سے سے تھے۔ حدیث ، رجال مدیث ، رحالات حدیث ، اقسام حدیث ، کتب حدیث ، تروج عدیث ، مریب رمین اور مہندوستان میں ملم حدیث کی آمدا ور ترویج واشاعت پر دو گھنے تقریر کی اور ایسے تکامت بمان کے جو نرمیب میں سے اور در کہی کئے تقریر تقریر تھے ہوئی تو فرایا ، معمولوی عبد العلیم کا اپنی گھر پر دہنے دریجے ، اس آپ کوکون الورشاء کے انسان ، انسی کو شیخ الحدیث بانیا اور انسی سے کام لینا ہوگا ، "

سى امازت كراّ في الوفرالي "ميرى بات اليكو اورسه كي إ"

ئيس في كا إن صاحب إلى بين أب الرفان بمبول كراب سنة وتمنى كرول كا " بهر فا و دفوفراي " التراك وجزائ فيرد ! التراك وجزائ فيرد ا!"

ک مولانا اکبرآبادی نے مولانا آزاد کی بے بناہ ذبانت اور کمآبوں برعبور واستعناد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ام میں مجلس خلافت کی برکا نفر کس مولانا آزاد کے ذرجہ ملاست ہوئی تھی ، میں اس میں شرک نہیں تھا مولانا نے اور محتداناتا محتداناتا مورک اور محتداناتات اور باتا مورک اور محتدانات و مدار المحتداناتات کی مجاد توں محتدانات محتداناتات کے محدد المحتدانات کی مجاد توں محتدانات کے محدد المحدد ال

ا بارون بار

ال يهم يورا -

ای دوران ایک ون سوان است طاقات کے لیے گاندی کی اور پنٹنت جوا ہوال نہروان کے گورائے موانا کا کا یک بی را اخا ہو وہ پینٹے تھے۔ کھدر کی قبیص مونی قبیص کو ان خا ہو وہ پینٹے تھے۔ کھدر کی قبیص مونی قبیص کو بیانے کے لیے اور جا دراوار ہوئی قبیص موالت میں بیٹے ان سے باتیں کرتے رہے ۔ انہیں صلوم محاکم موانا انگلس دی کے بیر ہیں۔ انہوں نے اس کا کی اشارہ کیا تو فرایا ہو نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ۔

ول مولاناکسی کے فلاف کوئی بات نیکت سے ان کا ایک خاص نوقف تعاجی کا وہ کھٹل کواٹلمار کرتے سکتے میں کوئی کا فاسل کرنے سکتے کئی کی مخالفت کرنا یا کسی کے بارے میں حوث شکا یہ نبان پلانا وہ جانت ہی خت (مولانا اکبر آبا وی سنے بتلا) ما ایم در گرسے دہائی سے کی عرصر لبدوہ دہلی ہے الا آباد جارہ سے الدا آباد جارہ سے الدا آباد جارہ کے الدا اللہ کے میں ان کی قیام میں ان کے خلاف در بولانا ہے الدا کے دوراس حادث پرا تلما رافسوس کیا مولانا سے شکر کو اوراس کی بات نہیں ہے۔ طلباً جارہ سے بی جی میں در بی والدین سے کھر کمیں تواندیں اس کا حق بہتی اس کا حق بات میں ان کی جا ہیں۔ ان کی جا ہیں تا اور مواشت در بی جا میں ان کی جا ہیں۔ اس کی جا ہیں ان کی جا ہیں ان کی جا ہیں ان کی جا ہیں ان کی جا ہیں ہیں۔ ان کی جا ہیں اور مواشت اربی جا ہیں۔

مولاناسيدا حداكر أبا دى في جب يه واقد بيان كيا توايك باست مجه جي يا دائى كئي سال بوئ مندوستان كه يكه ماهب بوسسه المدان بي التعامل المديم تشريب والمسته الام بورك المديم وفت الله يعمى تشريب ومن وست الله يعمى تشريب المديم تشريب المديم والمسته المديم والمسته والمسته والمسته والمسته والمسته والمسته والمسته والمسته المسته المسته المسته والمسته والمسته والمسته والمسته المسته المسته المسته والمسته والمسته والمسته المسته المسته المسته والمسته والمس

ن بص بیجان ایا تقا کیمن به بات مولانات رسین تم کردی ادر برس ان میش شندت کایرتا و کرت در به -۱۱ مولانا کر آبادی نظرا کا کرازادی کے بدرمولانا آزاد نے مبندوستان کے تعلیم، تُقافَی ، سندی اوز تعنی ادامال م مفاطعت کے سید معربی کوسٹسٹیر کس اور مکوست کی جارت سعد نسیس گراں قدر مالی اعداد دلائی۔ مثلاً کوائرة المعارف جدراً ردکن ،سلمریزیورتی علی گڑھ، دارالمصنّفین اعظم گڑھ مدیسہ عالیہ کلکتہ اور نیعن دیگراداروں کا جوہندوت نے سہ زرا علمی ہورتا فتی مراکز ہیں ، حفظ و لِقا مولانا آزاد ہی کی کوششوں کا تیجیہ ہے مولانا کے ایک الکموں دیے کہ اہانا سالا نا اعاد منظور کرائی جوان اداروں کو یا قاعد محکوم معیم ہندگی ارضہ سے مل دہی ہے۔

ا مولانا آذا وسي شيخ المندمولانا فمود حسن كتملي خاطر كم باست مين مولانا أكراً بادى في بنايا أشيخ الن كريسة المؤلفة ال

سس مسیرکانپورک سیسا میں مولاً ناآزاد نے المطال میں مقبل اور نورداد مقالے کیسے جن سے اگرزیاً کے خلاف بہندہ ستان کے خلاف بہندہ ستان کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک ناص جوش اور جذبہ پیدا ہوگیا تھا۔ انہی دفول او بی کا اگرزگو، جیسم مشن دا العلوم داو بندگیا مولانا آزاد بھی دہاں بہنے سے انسان مولانا کو دروان العلوم کے اندر وہاں کے علما اوراض کے باشقام سے گفتگو کر رہا ہتا اور مولانا ہا ہمرائے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا گورزوالعلوم کے اندر وہاں کے علما اوراض کے باشقام سے گفتگو کر رہا ہتا اور مولانا ہا ہمرائے انسان دفول بیمارت کے اور العلوم بیرگورز کی آمدے خلاف ستے انسان مولانا آزاد کی تنزیب آون کی دعوت دی جائے ہے انسان کی دعوت دی جائے ہے انسان کی دعوت کی دفول کی دوران کی تعربی کی دعوت دی جائے ہے انسان کی دوران کی تعربیت کی دفول کی دوران کی تعربیت کی دوران کی کوران کی دوران کی کوران کی دوران ک

دوران گفتگویس مولانا آزاد سفی شیخ المندسه پوچها : آپ میری اوراللال کی اتنی تع لیت کیوں کرتے ہیں ؟ فرایا اس سیے کر آپ نے بہیں معبولا ہوا سبق اور ولا یا ہے اور المطال میں جرائت مندی کے ساتھ وہ موقعت افتیار کیا ہے جواورک نمیس کر ساتا تھا۔

سولانا اكراً وى في مولانا آزادى بيت اوران كولام الهند بناف كاوا قويمى بيان كيا. انهول في كماكريَّ كماكريَّ كماكريَّ كماكريَّ كماكريَّ المرابان المرابان المرابان المرابان المرابان المرابان المربي ال

ا کے یہ کہ مولانا آزاد آگرچے مبت بڑے عالم، ذہین اور تحریر و تقریب سے مثال ہیں، نیکن کسی دارالعلوم کے باقا مند یافتہ نہیں ہیں۔

دوسری یدکه نیجان بی اوران کے مقابعے میں بست سے بزرگ علماس مک میں موجود ہیں.
تیسری یہ کرموان اہلہ وضل کے باوجود اتفا اور پہیزگاری ہیں اس مقام پنیس میں جس کا یہ منصب تفامناً اُ چوشی وجودہ حضرات یہ بیان کرتے سے کرجن اموسے نفاذ کے لیے بیعت کرنے اورا مام الهند بنانے کا منصوب: گیا ہے ۔ انہیں اس ملک میں نافذکون کرے گا ؟ اس کے لیے قرت بنفیند کی پایا مانا مزوری ہے جوموجودہ دور نظا کیر جس نہیں ہیں۔

مولان سعیداحداکرآبادی نے کہاکہ مولانا آزاد کسی شنے کوئر پر بیٹ لاتے تواس کے تمام گوشوں کی وضاحہ کرتے ہوں اس کے تمام گوشوں کی وضاحہ کرتے اور اپنے موقت کی تاثید میں ایسے ایسے وائل بیاں فرم نے کہ کوئی اس کا جواب نہ دے سکتا تھا۔ انہوں نے اس کے موال ان اور مولوی عبدالرزاق ملے آبادی کا مولانا آزاد سکے بال مبت آناد

ی بوش نداوندیں اسف ملے (اوربتول مولانا کرآبادی کے) معدالرزاق طع آبادی بھی اس سلید میں ان سے کم درج کے دیتے در ا کے دیتے ایک دن ہے دونوں مولانا آزاد کے مکان پلان کے پاس بیٹے سے کم مولانا نے ان سے کہا ہمرا آپ سے بہت مولانات میں آپ سے دیک بات کمناچا مہتا تھا ہوا ہے تک نہیں گئی۔ یہ زیر کی کاآخری دورجہ بیس جا ہتا ہما میں اب یہ خوض اداکروں ب

انهوں نے پوچھا ؛ الیبی کون سی باسے ؟

(الما عن الما كو وجود كم السعيل آب مع التكرا جاستامون كل وس بجيهال آجائية .

مولانا آبادی نے کہا کہ مجھے مولانا محرمیاں نے بنایا کرموں نا آزد نے تقریبے۔ وع کی اور وجود باری پر مام وائل قرآن سے دیائیس نے کہ میں قرآن کا نام لیا ، یکوئی آیت پڑھی اور یکسی مدیث کا حوالد دیا ۔ تمام دلائل اس طرح عقلی انداز میں پٹی نے کہ دل میں اُرتے نے اور اپنی جگر بنا تے جاتے ہے ہے ہم مولان کے اثر آفرین اسلوب کام اور طرز بیان پر حیران سقے ان میں نہ میں سو میں تقییں اور ذکم بی تقییں مولانا آفرینی کر کھے توفرایا ، میرسے بھائی ۔ باس اپنا فرض اواکر پہلا اب کے کہ ناچا ہے موتو کہ و۔ ا

مولوى بدلارزاق في كر بمولانا- إين ب كي سائة تُوج كرّا جول اورا فرار رّا بول كرمير مهر نظا فطر فعلوتها

يں الله كوماني مبول اورا بينے **بجيد گ**نام بول كى النہ معانى ما كمت مول-

بوشر ملیح آبادی نے کما بمولانا ، میس آپ سے دلائل کا ہواب تونییں و سے سکا ایکن میرادل نہیں مانیا کھا ہے۔
یہ توسی مولانا سیدا صاکر آبادی کی روایت جوانسوں نے مولانا محرسیاں سراد آبادی کے حوالے سے مولانا عبدالرزاق ملی آبادی کے بات میں بیان کی سے مولانا عبدالرزاق میں اس میں مولانا عبدالرزاق کے بات میں بیان کی سے مولانا میں مولانا میں مولانا میں اس میں مولانا میں مولانا میں مولانا میں میں اس میں مولانا میں مولانا میں میں اس میں مولانا میں میں ہوئے کہ ایک میں ہے کہ بیش نے مولانا سے کہ اکمائی آب سے خواکے وجود کے بارے میں بات کروں گا ۔ یا الفاظ بھی نہیں متے کہ بیش نے مولانا سے کہ اکر کئیں آب سے مولاد کے دونہ میں و سسکا، کیکن میرا دل نہیں مائد کو دونا ہے۔
دلائل کا جواب تو نہیں دے سکا، کیکن میرا دل نہیں مائد کو دونا ہے۔

"امم " مشہور شاعر" سے مولاد

ہو ترسم آبادی ہیں۔ اب مولانا حیلازاق طبع آبادی کے بارست میں سکینے۔ ان کا شمار مولانا آزاد کے قدیم رفقا اور معتقدین میں ہو اسے بھگا مسنف اور مترجم تھے۔ امام ابن عبدالبری شخطم انہی کو بنا یا گیا تھا۔ عربی سے آدمی سختے اور بست باخیرعالم تھے بھی کا بور ک مسنف اور مترجم تھے۔ امام ابن عبدالبری مشہور عربی کہ بست والعلی اس کا ترجی بھی انہوں کے کیا اور امام ابن جمع کی کا بست کا بول کو اردو کے قالب میں ڈھالا۔ سے ۱۹۹۲ میں سولانا آزاد نے کلکتے سے الجامع، سے نام سے جو مہمنت موز عربی رسالم جاری کیا تقال سے ایم طربی عبدالرزاق طبح آبادی کیا تھا واس کے المید علیم کی الوث نے مناورت توسیم کی الوث الدند و سے نام سے عربی جی جانے درسالم والی کیا تھا واس کے المید علیمی تھے۔ اب اس رسالے کے انداز الدند و سے نام سے عربی جی بھی تھے۔ اب اس رسالے کے

ايديير واكز نتارا حمظاوتي بي جودلي يزيويشي بي شعبه عربي كي جيريين بي اورمير يخفص دوستون ي يربيل كى دفات كى بعدسولا ناعبدالرزاق فى موالا ناك ماللسف ير دوين كى بى بى كىمىي ميرس خيل مي مولانا عبدالرزاق طيح إدى كمناب ميستنق مولانا سعيدا حداكر آرادي إمولانا محرسيال وسوراً مكر خداده نهيس سف كوفي اورصاصب موسك آ مطانا اكبرآبادى ف تقريركرة ميد فريسي كماكر بنات مندواس ف مي بناياكه كاندم مي فايك وان سے كماكر مولاتا الودست برے عالم وفاصل ميں اور ميں ان برفزے مم ان كے مشود و كرميان رہة بر ملى معاملات بي ان كي دائے كوآخرى دائے معام است اور كا تمري سك اكثر فيصل مولانا أزاد كى دائے معانی بر میں ایکن میں فے چکیعاکران میں دومانیت نہیں ہے۔اس سے بیکس مودی تعین احمد مجے ملے ہی توئی ان برا ایک دومانی کشششر محیوی کراموں (مولاً) اگر آودی نے سمولوی سین احمد که اما) پنشیت سندرواس کی یہ باست بیان کرنے کے بعد صولاتا سعید احمدا کم آبادی نے کہاکہ صولاتا آزاد کا ظاہراور بال ایک کا انهول في معى لهذا ب كوهيايانهيل مشلا ومكزيث جية تق توسب كرما صف بيتي مقد الداندين معادول جلے کے بعد یا ادھ اُوھ میٹ چیک کرچنیں (مولانا) برآبادی سے یہ الفاظاس انڈ ڈسے کے کہ سامعین کے لہوں پرکام پسیل گئی یتودم خریمی سکوائے) مولاً الكردَّاوى مفعرًا! بهى وهوَّل مِيرِ جن مح بارسے ميں قرآن مجيد ميں فرماياً كياسے، اُوكَيْنَلْتَ يُسِدَ لُ اللهُ ميت تهب استانت ال يس كونى برائيان بول والقدان كى بانيون وكيون بي بعل ديا ب ن سودن سعید احمد کر آبادی سفی پنشست جواسرال انسرو سے سابق سیکرٹری متعاتی کی کتاب کاذکر بھی کیا ، انہوں نے کا ممانى ف اس كاب بس مولانا وربيعن الزامات ما تركيب تقديمانى كمنيا فرمنيت كاماك بتا الدمكما داعبار سبت بُرئ شرت ركمتا مقا-اس كى تاب شانع بونى تومندوستان كسنيده دَمِن كَ تُوكول كما سعكونى امتيت نيل دى ا وراس كے مندرمات كوقابل اعتبانه يى گروانا سولانا كەسياسى مخالغوں نے بھى سىسى لائق توجة وارنسيں ديا -امهم ز معزات في اس كاجواب ويا اورمولان ك دفاع كم سائترسائتر ومتماني ك والتي كرواري ومناحت كي اوراس ك فارت تجزيكا - بواب ويض والون مين مندويمي شامل بي اورسلان مي. مولاتا کراً إدى نے کما مجھے تاجلا ہے کہ اکستان سے بسی م<mark>ما ب سمانی کما بسسے مثاقر ہ</mark>وئے اوراس کے اس كوخوس أعيالا جب كاتعنق مولانا أذاوس عما ميرس خيال بس وه لوك خود متعاني محمل وكرواد سعواقف نهبري ا گرانىيى اسسىمقودى مېست واقىنىت مامىل بوتى تواسى قىلماكابل التغايت دىمشراستى. غالباكومولاناكى ان خدات سے مبی آگاہ نہیں ہیں چوانہوں نے اُدادی کے بعد مندوستان کے مُسانوں کے لیے مرانخام دیں انہیں ملام اُدا چا جيد كرمندوستان كم متعدوم شهر تعليها و تصنيعي اوارس معن موانا أزاد كى كوش شورس معنوزار ب مولانا اکبراً با دی کی تعریرڈ ٹیر**وگمنشرہا**ری دہی ا ور**لوگوں نے ن**ہابیت اطمیٹان وسکون سعیشنی سان کی بیہلی اورآخرہ تک تقريقي ومجع ستنف كاموقع اللاورس سعيس انتهائي مخليظ اورمتا زموار مولانا اكبرأبادي زصوب مبندوستان ميس كمكري رس بجسفيرش على اعتبارست ابناكيب مقام د كمحترق تصنيف واليذ ا در تعلیم و ندریس میں ان کوخاص شهرت مامسل متی اوراس سیلسط میں ان کا تجرب سبت وسیع متعاً . قدیم ومیدیہ مران کی نظر تی بلکر مرار كها چاسنىي كاس دُودىس وە قدىم ومدىدكاسىم سنة مىي ويرسىي كازادى سىي كوم رسىلىدمولايا أبواسكام آزادىنى ك

يدى الدككة كارتبال موركره بالتعااه درين ويست انهول فيضن وفوني كسامة انجام دى مسلم يينويشي في كروس وه روال تعدر دنیات سماستاد میسی در میسی داده اس که ادباب انتظام نے میں ان کواس فقر والان منصل بر از کا درده ان کی توقعات میلیدا آنریست اسیف کی در شدوستان) سے باسر کی بعض این پرسشیوں کے اصماب بست و النادني تعليم وتدرس كم ليسان كن فعا صماصل كم باورو بال كما وطلباً فين ساستفاده كيا-أزادى كيم ومرقبل وه و في كرمينت مشيف كالي من في حات تق اس ذاكيس صدر إكستان جزل منيا الحق می اس کا لی سیم ماصل کرتے سے اومان کے علقہ شاگردی میں شامل سے صولانا اکر آبادی نے ایک مرتبہ خوداس کا وکر كباه فراياك دب جزاله نسيا التي إكستان كصعب بني تود لل سيع معزست التاكار يسك شاكر وي التاكم التي التاكم ين ان كوصد علاقات موتى تعديد كماآب كاعروب كالمراح في بعد ككروب كفدوخال وي يو تعنيف والسف اورنشروا شاعرت كم يحتين اصماب عِلم ف ولي ك قطل إغ مين موة المعنفين الك الس ١٩٢٨ بي ايك اداره قانمي تقااوراس كى طرف سداك درباله بران مارى يكي مقاجس كفرانعس اوارك مولا البيد اتمد اكبراً إوى كنتيرو بهو ي مقد أن امع اب الله شكر اسا ي كرامي بي ! مولا ناحفظ الرمن سيواردي مفتى منن الص عماني اورمولاتا سيدواحمد اكبروادي -١٩٢٠ مين جب دلى پرخون كي كمن جي ائي اوقبل وغارت اورادك مسوث كا بازار كرم بوا توقول باخ كا علاقه جي ال كردس أكيا اورندوة المصنفين كي طبوعات كتب خاذ ، عماست اورتمام سلمان ضادى عناص في ننداتش كرويا ال كربدهالات يس كجدتبدي آفي توندوة المستغين كوانيوس في دلي كى جامع مسير كقريب أردو والديس السراؤكام كأفازكاا ومحنت وسي سعداس تعسنيني وإشاعتياوا مسكوش زندكى سعدوشناس كإياا ودكام كى رفراً لك أمير يوملاً باشر يميول بزيك ميدان مروقتيق وشهسوار عقداورانهوا فيانتهانى امساعد مالات بيس بعد لكن اوركوش سے اس سلسلے وجاری دکھلہ ان میں سے مولانا صغل الرحن ۴ اگست ١٩٦١ء کو عازم فرودس ہوئے بمغتی عثیق الرحن نے « ئى ١٩٨٧ كوسفر أخرت اختيادكيا اوراس سے مثيك أكيب سال باره دن لعدم ٢ منى ٥٩ واسكولول اسعيدا حمس الهرادي ني بسست بريكوا پنائمكاد بنايا- نهايت افسوس جهم ان كى دفات سے تعربيا سواتين سال لعدندوة السننين ك بانيول كي آخرى نشانى مول اسيدا مدكر آبادى كاصعنوا أم بجياد سيدام واصاحب بظرمص تعت اورميني مهد عمان تكاريح سوى محراظ المنت ودي ممده اسلوب مصفات ولاال كوابث انكار وتعتقلات معيم وتن كرية ماسة وان كي تعديفات ان كى الميابت فكركى أنيندوارا ورتعيق وكا وش كي فمازين بران میں ان کے مطبوع مقالات ان سے علم وادراک اور دقت نظری عکاسی رتے میں ال کی تصنیفات ا- فنم وَآلَ : اس كتاب كايك صدوران سينعلق اورايك حدودي رول كي من وتدوين ك مندرج ذبل ہیں۔ عيربيد . فاليس من سعن الموحد مواكسب سيهط مكن في الله كالمبي كتاب في من بعر كافتش الرابيك ١- دكيالى ، الخدومى سدامي كاب ب 

، بيان كي كياسي-

٧- فعالنت اسلام : اس يران فلامون كا فركوكياكيا بجنهي يول الفرسلي الفرطيرة والدن بسيما عند المرابع بسيما عن الموجوب المرابعة والمرابعة و

٥- مدانيسيكمر : يكاسب عليف اول صوع البركم مداني بنى الترمز كمالات وسواخ برشمل در

4 - عمّالنے فوالنورینے واس می فلیف الدہ صنوت عمال غی میں اللہ عند کی حیات لا بِنسبل۔ بیان کی تی ہے .

، مسلى فون كاعرون وزوال : الضمونوع سي تعلق به لائق مطالعرك بسيد.

٨ - خطيعت إقبال راك نظر واس ي علامراقال كخطبات كاوني نقط الكه عماره ليكيت

۹ نفشته العسدوراد برندوت الاست كمي ترقي حيثيت: يركآب ان محد دومقا مول پشتل به بود بران برنا موسي سق اوربعد كواشيري في في كل دست در گئي اس مي اس مشك پرخصل محت كي كي سب كر بندوستان كائر و بينيد كياسيد مولان ممدوع منه كلماسيد كرمندوستان ندوا واكفر ب ندوا الحرب جهاور ندوا والامن سهد به وارالقوم به برين ا غام بسب كي سبت ي قوس آبوي.

١٠- جارعلم مع مقالات : يه بران ين ال ك شائع شده جارعلى وتحقيقي مقالات كالمجوع - ا

-۱۰ عاد معم سعالات : به بران بین ان عاما عنده پروسه به مندوستان بوسه به بران بین معلومت بوسه به بران بین معمولات کو بران بین می مندوستان کے سیاسی معاولات کو مولانا اکر آبادی این سیاسی معاولات کو بران بین کفیل کر زیر بحبث لا ت او لینزیس جمیم ادر روز عایمت کے ان پراغلب اس کے لیے بران سے ادارید دیمیے جاسے جی واسی تشهادت دیں گئی ان کے اس کو بین ان کا قلم بالفت کی برم ملم کے متازدی و بستان دیو بندے مولانا احداث اور ان کا فتر تھا ملی گرده میں گورشا اور ان شخص الدین ان کا وفتر تھا ملی گرده میں گورشا اور ان شخص اور مدر کی میشیت سے دیو بندے مجمع علی میں ان کا وفتر تھا ملی گرده میں گورشا اور ان الدین اور ان کا مقد تھا ور اس دین بین بین می گرده میں گورشا اور اس دین میں ان کا وفتر تھا میں کو میں سیالت می کرده میں سیالت میں کو وصن سے مولانا افر رشاه صاحب کا شمیری کے فیش اور اس دندیا میں میں موجود نا کی میں موجود نا کو میں سیالت سے دیو بندی کو بین ان کا وفتر کیا گردا س دندیا سے خالی میں موجود نا کو میں سیالت سے دیو بندی کے خواندی میں موجود نا کو دین میں کوجود افراک کو میں سیالت سے دیو بندی کے خواندی میں میں میں میں میں موجود نا میں میں میں کوجود افراک کو میں میں میں سیالت سے دیو بندی کے خواندی میں سیالت میں کوجود افراک کو میالت کو میں سیالت سے دیو بندی کی میں کوجود کو افراک کو میکن کو میکن کو میالت کا دیو بین کوجود کو افراک کو میکن کو میکن کو میکن کے میالت کو میکن کو میکن کو میں سیالت کو میکن کے میالت کو میکن کو میکن کو میکن کے میالت کو میکن کو میکن

اورقدہ ہیں توجر اواسط مون ملک میں سب بھی ودئ آت میں مقتب ارسم میں اور اس سے بھی ودئ آت میں مولانا سب اس سے بھی ودئ آت مولانا سب ما محد کا میں من میں اور اس سے بھی وہ اس سے دو اور اس سے میں مدان کے جس سے داس المید سے بھی وہ بست مند اس کی اس سے دو اس سے دو

قراردین مصنعے۔ بیٹے کی وفات سے مجدوصر لبداگست ۱۹۸۳ میں ان کوعلی گڑھ میں گئے نے کا شدایات و اکٹروں نے ان کے پیٹی شیکے لگائے۔ چند روز لبدروہ مجرج ان شیکے لگائے گئے سے ، ستن م ہوگئی اور انہیں بنی رائے لگا۔ واکٹروں کی شنیعس سیسانز وہ طبر پا بخاد تنا اور انہیں کوئین کی کولیاں کھلانا شروع کردی گئیں۔ کوئین کے نیادہ استعمال نے ان سے مجرکوس تاثریا اور توان ابونابذہوگی عبر کی فوانی نے مقان کی شکل افتیادکر فی اورانہیں بغرض ملک عبی گر رسسر بونیورشی سے مہتال میں واشل اورائیا۔ ڈاکٹروں نے مبت توج سے ملک کیا محرکی افاقہ نہوا ۔ ان کی صاحبزادی کوجو (کرامی رسی ہیں) باپ کی بیادی کا اپواؤی کرد بہنیں اور مبتر ملاج سے لیے انہیں کرامی ہے آئیں۔ معالجوں سے دجوم کیا گیا تو معلق مبوا مشانے میں بچنری ابواؤی ہے اور بیٹ میں جہاں نیکے لگ نے محق تھے مسؤل نمودا مہوکیا ہے۔ ڈاکٹروں کی اے کے مطابق اس کا علاج

رِشْنَ مَا رَكِينَ الْمَرَ مَن وَ مَكَ بَرِ عَلَى مِن وَ وَ الْمِينَ مِن مَكَمَ الْمَ مُوسِكَة تَعَ.

مولا) الرَّالِ وَقَدَ الأَرْ وَقَدَ الأَرْ مِن مَن مُن مَن وَلُومِ رَبِيتَ تَعَ. بَا جِلا ہے كرمالت مِن مِن مِن الحالِ عِنْ الْمَانِ الْمِن الله وَ مَن الله وَالله وَ مَن الله وَالله وَاللّه وَ مَن الله وَاللّه وَال

مولان سعدا تداکد اکراکرا پادی ۸۰ ه او کو آگره او بی ایس پدل بوف تنے - اس صاب سے وہ آگریم عرفیمی کو بہنے گئے تھے

ادر کر وہن زندگی کی شقر سباری دکھو بچکے تھے ایک ان کا شاہ بہاسے نویک آن شفید تول سی ہوا تھا جن کے استان کو گئی الم ناک فرنسنے کو کی نہیں جاہت وہ بین کسی سمر کی کئی منزل میں واضل ہو جا ہیں ، خیال ہیں رہتا ہے کہ ایمی اس کو نیا میں ان کی فرورت ہے اوران کا وائرہ فیمن رسانی اورو سیح ہونا جا جہتے اور دوگر کو وان سے تعذید ہونے کے مزید ہوا تھا میر آن کی فرورت ہے اس کے مزید ہوا تھا میر آن منڈلا دیا ہے ، کسی کو بیان ہیں ۔ ۔ کسی سے ہماری ایسی خوا ہم و یا بڑا، عالم ہو یا جا بر اوال ہو یا بڑا، عالم ہو یا جا رہا ہوا کی جرورت کی وادی میں دھیا تا جا گئے ہی کہ وجیا ت پر بالآخر فرشون اور کسی سے موزا میں اور کسی سے موزا کی اوری میں دھیا تا جا گئے ۔ کسی کو دوشا ہو یا دار ہو جا ہی جا کہ ہو تھا وہ ہو گئی ہو ہو ہی ہی میں دھیا تا کا میر کے دوشا ہو گئی ہے گئی ہے اس بر موزا رہے کہ میرے دوارے کی موزا کی میں دھیا تا کا ایک کی گئی ہے گئی ہے اس بر موزا رہے گئی ہو گئی ہو گئی ہے اس بر موزا رہے گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہے گئی ہو اس بھو نگی اور کسی ہو گئی ہے گئی ہے گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہے گئی ہو گ

#### بقية: الله اور رسول كي الماعت

اور شاید آپ کی سے عزیمت بت سے دوسروں کے لئے ممیز کا کام دے کر آباد و عمل کر سے۔ کے سے۔ سے۔ سے۔

اور رابعاً اس راستے پر بوجتے ہوئے اللہ تعالی سے مددو تھرت کا طلب گار رہنا ہے اور جمال کمیں غلطی ہویا گناہ سرز د ہوجائے اور اطاعت اور انتباع میں کو آئی ہوجائے وہاں جلد از جلد توبہ واستعفار اور ندامت وافسوس سے اس کی تلاقی کرنا ہے۔

الله تعالی جھے بھی اور آپ سب کو بھی حق کو سجھنے اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پنچانے کی توفق بخشے اور آدم آخردین اسلام پر قائم رکھے۔ آمین۔







سيرشبيرحيين شاه زام

ختم نبوت اساسات دین میں سے وہ اہم عقیدہ ہے ، جو دوسرے تمام بنیادی عقائد پر ایک مسلمان کومتحکم کر آے، جبکداس عقیدہ کی عدم موجودگی میں دوسرے تمام عقائد کاہونا بھی ایک مسلمان کو کفریس گرنے سے نہیں بچاسکتا۔ دینی عقائد میں سے بھی وہ عقیدہ ہے ، جس پر تولی وعملی ایمان افرادِ امت کے در میان اخوت واتحاد اور ہمہ گیری کے جذبات پیدا کر تاہے۔ یہ عقيكه مرف قرآن مجيدى آمية فتم نبوت مَا كَانَ مُحَمَّدُهُ أَبَّا أَحَدِ بِمِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنُ رَسُولَ اللهِ وَ خَامَ النَّبِينَ (مورة الاحراب- ٢٠٠) عَ صَرْبِحَاور آيا تحيلِ دَينَ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ ۚ دِينَكُمْ وَٱلنَّمْتُ عَلَيْكُمُ نِعْمِتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِ سُلَامَ دِيْنًا (مورة الماكده-٣) ع وضاحتًا البت ب- بكد قرآن پاک کی ایک سودوسری آیات اے اشارة و کنایة واضح کرتی ہیں۔ دوسوسے زیادہ احادیث نبوی سے یہ عقیدہ تفسیر "تمثیلا" آکیدا اور حکما معتدق کیا کیا ہے۔ آغاز اسلام ے لے کر آج تک ِتمام ادوار کے علاء 'فقها'اولیاء 'اصغیاء 'اتقیاء اور اہل علم حکمرانوں کے نزدیک سے عقیدہ مسلم چلا اورائے۔ اس کے محرین کے ارتداد وقتل کی حلّت برا جماع محابہ اسلامی تاریخ سے ند صرف روز روشن کی طرح عیال ہے۔ بلکداس عقیدہ کی حفاظت و میانت اورتشیرے مقاصدی فاطر اڑنے مرنے والوں کوبا جماع محابہ بیشد غازی و شہید سمجما کیا ہے۔ شاعر مشرق مصور پاکستان داکٹر سرعلامہ محداقبال دنیائے اسلام کے عموما اور مسلمانان بند كے بالخصوص وہ رجل كبيريں - جن كى شاعرانه عظمت وشهرت اور اسلامي فكر وفلسفه كافسرو چار دانگ عالم میں مشہور ہے۔ ۹ر نومبر ۱۸۷۷ء کوسیالکوٹ میں نور محمد صاحب کے ہاں پیدا ہونے والی بیاعظیم ستی ند صرف دیلی عقا کدواسلامی علوم پر گهری نظرر کھتی تقی ۔ بلکه اسلامی تاريخ ميس آنواك تغيرات وانقلاب (مشركانه ومخالف اسلام تحريكون) برأن كي فلسفيانه و عالمانه نظر تقی ۔ دوسرے دینی عقائد کے علاوہ تحریب سے تعمن میں ختم نبوت کے بارے میں آپ کے نظریات اور منگرینِ ختم نبوت یعنی احمد یوں کا محاسبہ وی کہ بھی منظرِ عام پر آیا۔ مرز اغلام احمد قادیانی اور قادیا نیت کے حوالے سے علامہ صاحب نے ہندوستان کی سیاسی فضاء میں مسلمانان ہند کے الگ ملی تشخص اور امتیازی دبنی حیثیت کے حوالے سے جو کو سیسی کیسے وہ آپ کے عقیدہ ختم نبوت پر عملی ایمان کے سلسلے میں شاہد ہیں۔ جن سے انکار ممکن نہیں۔

علامه اقبال نے ختم نبوت کی تشریح و تعبیراور منکرین (فرقیاحمیت) کے محاسبہ کے سلسلے میں تین طرح کے اقدامات کئے۔ اولا عقیدہ ختم نبوت کو اپنے شاعرانہ کلام کے ذریعے عام کیا اور منکرین کی موشگافیوں کا ابطال کیا۔ ٹانیا منکرین ختم نبوت کے محفی و جماعتی نظریات و عقائد پر گرفت کی اور ان کا سیاسی محاسبہ کیا۔ ٹانٹ منگرین ختم نبوت کے نام نماد حیا یہ بیت و سے مکروہ حیا بیت و سیاسی کی مروہ حیا بیت کے مکروہ نظریات و باطل عوائم سے متأثر ہونے سے بچایا۔ ختم نبوت کے سلسلے میں آپ نے رہوار شخیل کویوں عازم منزل کیا۔

بِس فلابر ما شريت خم كرو بريوب ، رسالت خم كرد رون اذ ما محفل ايام را الله اورس را فتم و ما اقوام را في ميت بالكذاشة واد ما را آخري جائ كرداشة المنت بيدة أناموس ديمي في است قم راسسرائ قت اذه حفو مير وصب قت اذه المعنى المست حق تعالى فقش بردو في كلت المعنى المست المؤل في المست المؤل في المسل والميران المسل والميران المسال والميران الميران الم

(مثنوی اسرار در موزص ۱۱۸) آ کے دواشعار نیادن دخاص معاصر سر حدار سزان ختم نید سر کامفیدم سر

ار دو کلام میں آپ کے دواشعار زبان زدِ خاص دعام ہیں جواپنے اندر خیم نبوت کامفہوم لئے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

وہ دانائے مبل' ختمِ رسل' مولائے کل' جس نے غبار راہ کو بخش فروغ وادی مینا

نگاهِ عشق و مستی میں وہی ُ آول وہی آخر وہی قرآں' وہی فرقاں' وہی کیلیس' وہی مال

نتم نبوت کی تشریح و تعبیراور منکرین کے عقائد کاموازنہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ ...

(۱) "رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتم رسالت پر ایمان ہی وہ حقیقت ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے در میان وجہ اتنیاز ہے۔ اور اس امرکے لئے فیصلہ کن ہے کہ فردیا گروہ ملتب اسلامیہ میں شامل ہے کہ نمیں میری رائے میں قادیا نیول کے سامنے دور اہیں ہیں۔ میری رائے میں قادیا نیول کے سامنے دور اہیں ہیں۔ یا فتم نبوت کی آویلیں چھوڑ کر اسے پورے مفہوم کے ساتھ قبول کریں۔ " (حرف اقبال)

(۲) "اسلام لاز فاکی دین جماعت ہے۔ جس کی حدود مقرر ہیں یعنی وحدت والوہیت پرایمان انبیاء پرایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت پرایمان - دراصل بیر یقین ہی وہ حقیقت ہے۔ جو مسلم اور غیر مسلم کے در میان وجی اتمیاز ہے اور اس امر کے لئے فیصلہ کن ہے۔ کہ فردیا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے یا نہیں۔ مثلاً برہموساج خدا پریفین فیصلہ کن ہے۔ کہ فردیا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے بیا لیکن انہیں ملت اسلامیہ میں شار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئکہ قادیا نوں کی طرح وہ وحی کے تسلسل پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کریم کی ختم میت کونسیں مانتے۔ " (حرف اقبال)

(٣) محمدرسول الله صلى الله عليه وسلم ناپ پيروؤل كوايا قانون عطاكر ك ، جو ضمير انسانى كى گرائيول سے ظهور پذير ہوتا ہے۔ آزادى كاراسته و كھايا ہے۔ كسى اور انسانى ہتى كة آگر و حانى حيثيت سے سرنياز خم نه كياجائے۔ دينياتى نقط و نظر كويول بيان كر سكتے ہيں۔ كه وہ اجتماعى اور سياسى تنظيم ، جے اسلام كتے ہيں ، كمل اور ابدى ہے۔ محمر صلى الله عليه وسلم كبيد كسى ايساله كا فكار كفر كومتلزم ہو۔ جو شخص ايسے الهام كا كار كفر كومتلزم ہو۔ جو شخص ايسے الهام كا ، عوى كر تا ہو وہ اسلام سے غذارى كرتا ہے۔ " (حرف اقبال)

رون رہ ہوہ من ہے معنی یہ ہیں کہ کوئی فخص بعد اسلام اگر یہ دعویٰ کرے کہ جھے المام ہوتا ہے اور میری جماعت میں داخل نہ ہونے والا کافر ہے تووہ فخص کاذب ہواور دالمام ہوتا ہے اور میری جماعت میں داخل نہ ہونے والا کافر ہے تووہ فخص کاذب ہوادر دالم المام ہوتا ہے مسلمہ کذاب کو اس بناء پر قتل کیا گیا حالاتکہ جیسا کہ طبری لکھتا ہے وہ حضور اگر م کی رسالت بہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل تھا۔ اور اس کی اذان میں حضور اگر م کی نبوت کا قائل تھا۔ اور اس کی اذان میں حضور اگر م کی نبوت کی تفدیق کی جاتی تھی۔ " (انوار اقبال)

علامہ اقبال کی رائے میں اگر مرزا اقادیانی نبوت کا دعویٰ نہ بھی کر تا اور صرف جماد کی مخالفت پراکتفاکر آ۔ توتب بھی وہ امتِ محمدیہ میں شامل شیں رہ سکتاتھا۔ کیونکہ فرضیتِ جماد کا حکم قرآن حکیم میں موجود کے قرآن کریم کی کئی نعت کا نکاری دائرہ اسلام سے خارج کر وتا ہے۔ علامہ کے نزدیک ایسی نبوت "برگ حشیش "کی مانند ہے۔ جس کے عناصر میں توت وشوکت (یعنی جماد) کا پیغام نہ ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ

وہ نبوت ہے مسلماں کے لئے برگ حشیش

جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام (مرب کلیم)

مرزاغلام احمد قادیانی کے عقیدہ باطلد متعلقہ تنیخ جماد کافلسفیانہ تجربیہ فرہاتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"مسلمان عوام کوجن میں ذہبی جذبہ بہت شدید ہے۔ صرف ایک چیز قطعی طور پر متاثر کر سکتی ہے۔ یعنی وحی کی سند 'رائخ عقائد کو مٹوٹر طریق پر جزبنیاد ہے اکھیڑنے اور خدکورہ بالا سوالات میں جود بنی نظریات مضم جیں ان کی ایک ایسی تغییر و تعبیر کرنے کے لئے جو ساہی طور پر مفید طلب ہو۔ یہ ضروری سمجھاگیا کہ اس (تعنیخ جماد) کی بنیاد وحی پر رکھی جائے۔ یہ بنیاد احمد بہت نے فراہم کر دی۔ خود احمد یوں کادعوئی ہے کہ برطانوی شمنشا ہیت کی یہ سب سے احمد بہت خوانموں نے سرانجام دی ہے۔ " (یعنی عقیدہ جماد کو ختم کرنے کے لئے بڑی خدمت ہے جو انہوں نے سرانجام دی ہے۔ " (یعنی عقیدہ جماد کو ختم کرنے کے لئے کوشش کی ہے) (احمد بیت اور اسلام ص ۱۲۱)

علامہ اقبال نے منگرین ختم نبوت کے سرخیل مرزاغلام احمد قادیانی کے عقائد وافکار کی روشنی میں اس کے کر دار پر بھی لکھا ہے۔ شاید آپ پہلے محض ہیں جنہوں نے اس باطل تحریک (قادیا نبیت) کے چرے سے نقاب اٹھایا۔ اور بانی تحریک کے "الهامات" کی باطنیاط نفسی تحلیل کی فرماتے ہیں۔

دومسلمانوں کے ذہبی افکار کی تاریخ میں احمدیوں نے جو کارِنمایاں سرانجام دیا۔ وہ سی کے کہ (تعلیماتِ اطاعت برطانوی حکومت کے ذریعے) ہندوستان کی موجودہ غلامی کے لئے وہ کی سند متیا کر دی جائے۔ (احمدیت اور اسلام انگریزی ایڈیشن ص ۱۲۷) مرزا قادیانی کے اسی عقیدہ اطاعتِ برطانیہ پریوں اظہارِ خیال فرماتے ہیں۔ فست نہ طب بیضا ہے امامت اس کی فست نہ طب بیضا ہے امامت اس کی جو مسلال کو سلاطیں کا پرسار کرسے (ضرب کلیم)

وحدت انکار اور بانی قادیانی تحریک کے مفیدانہ عقیدہ کاذکر کرتے ہوئے یوں کو یاہیں-ب زنده نقط وصدت افكارس ملت وحدت ہو فناجس سے وہ الہام نجی الحاد محکوم کے الہام سے اللہ بچائے! (ضرب کلیم) فارت گر اقوام ہے دہ مورت میسگر مرزاا قادیانی کے اپنے کوحق 'اپنے ماننے والوں کوناجی ومسلمان اور نہ ماننے والوں کو کافر قرار دینے کاؤ کر کرتے ہوئے لکھتے ہیں

پنجاب کے ارباب نبوت کی شریعت (ضرب کلیم) کہتی ہے کہ یہ مومن پارینہ ہے کافر مرزاغلام احمد قادیانی کی ملت اسلامیہ سے نداری اور حکومتِ برطانیہ سے دفاداری کو کس جگر سوزی ہے بیان کرتے ہیں۔

> تصرے من پنیبرے ہم آفرید آن که در قرآن جز خود را ندید ازدم او وحدتِ قومے دو نیم

س حر النسب الميت جز چوب كليم (ضب كليم) معرت علامه اقبال في تحريك مكر فتم نبوت (احمديت) كاساسي ميدان ميس بهي ويجها کیا۔ اوران کے سابی اغراض و مقاصد کھول کھول کر مسلمانابن ہند کے سامنے پیش کر دیئے۔ المت اسلامیہ اور ہندوستانی مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ان کے عزائم کی قلعی کھولی - فرماتے

" بمیں قاد یا نیوں کی حکمتِ عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق اُن کے رویہ کوفراموش نمیں كرناجائي - جب قادياني ندمي اور معاشرتي معاملات مي عليحدگي كي ياليسي اختيار كرتي مي تو پھر سیاسی طور پر مسلمانوں میں شامل ہونے کے لئے کیوں مضطرب ہیں۔ ؟ طت اسلامیہ کو اس مطالبه کاپور ابوراحق حاصل ہے کہ قادیا نیوں کوعلیحدہ کر دیاجائے۔ اگر حکومت نے سے مطالبه سلیم نه کیاتومسلمانوں کوشک گزرے گا که حکومت اس نے ندہب کی علیحد گی میں در کررہی ہے کونکہ ابھی قادیانی اس قابل نہیں کہ چوتھی جماعت کی حیثیت ہے مسلمانوں کی ر آئے نام اکثریت کو ضرب پینجا تکیں ۔ اگر حکومت کے لئے یہ گروہ مفیدے ۔ تووہ اس کی

فدمات کاصلہ دینے کی پوری طرح مجاز ہے۔ لیکن اس ملت کے لئے آمیے نظرانداز کرنامشکل ہے جس کا بھتا میں وجود اس کے باعث خطرے میں ہے" (خط علامہ اقبال بنام سٹیٹس مین)
قادیا نیوں کے خدشات اور ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی بیداری کاذکر کرتے ہوئے لکھتے۔
ہیں کہ

" بیبات بھی اتن ہی درست ہے کہ قادیانی بھی ہندی مسلمانوں کی سیاسی بیداری پر پریشان ہورہے ہیں۔ کیونکہ وہ (قادیانی) محسوس کرتے ہیں کہ ہندی مسلمانوں کے سیاسی وقاریر اضافہ اُن کے اس ارادے کو کہ وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتمت میں سے ہندو ستانی نج کی امت تراش لیس و یقینانا کام بنادے گا۔ "

کھر قاد یا نیوں کے اس سیاس مسللے کا آئینی حل تجویز فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

" ہندوستان کے حکمرانوں کے لئے بہترین طریق کار میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ قادیانیوں کوایک علیحدہ قوم قرار دے دیں۔ یہ بات خود قادیانیوں کے اپنے طریق کار کے عین مطابق ہوگی۔ اور ہندوستانی مسلمان اُن کوویسے ہی ہر داشت کرلیں گے جیسا کہ وہ باتی فہروں کے پیرووں کوبر داشت کرتے ہیں۔ "

اگرچہ علامہ اقبال قادیا نیت سے متعلق بھی خوش رائے نہ تھے۔ لیکن اس کے مضرات کامطالعہ انہوں نے آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے تجرباتی دور ۱۳۲۔ ۱۹۳۱ء میں کیا۔ اس کشمیر کمیٹی کے صدر مرزا بشیرالدین محمود تھے۔ علامہ اقبال نے یہ محسوس کر کے کہ کمیٹی کی آڈ میں قادیا نیت کے عزائم پورے کئے جارہے ہیں۔ سید محسن شاہ ایڈووکیٹ اور خان بمادر حاجی رحیم بخش کو ہم خیال بنایا (یہ کمیٹی کے ممبر تھے) اور لکھ دیا کہ آئندہ کمیٹی کا صدر غیم قادیا فی ہو۔ کار مئی ۱۹۳۳ء میں مرزابشرالدین محمود مستعفی ہوگیا۔ علامہ اقبال صدر منتخب کئے۔ لیکن علامہ نے محسوس کیا کہ مرزائیوں نے ایک ایساجال بچھار کھا ہے جس سے کشمیر کیا گاہ دیا۔ اور ایک پریس بیان میں کہا کہ دیا۔ اور ایک پریس بیان میں کہا کہ

"برتستی سے تمیٹی میں پچھوالیے لوگ بھی ہیں جوا پند ہی فرقے (قادیا نیت) کے امیہ کے سواکسی دوسرے کا تباع کرناسرے سے گناہ بچھتے ہیں مجھے ایسے فخص سے ہمدر دی ہے جو کسی روحانی سمارے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کسی مقبرے کا مجاور یا کسی زندہ نام نماد پیر کامرید ہوئے۔ " (تحریک ختم نبوت صے ۹)

کشیر کمینی کے بارے بھی علامہ اقبال کادو سراییان ۲ راکتوبر ۱۹۳۳ء کو جاری ہوا۔ جس بیں صدارت ہے اپنی د ستکشی کاسب بیان کرتے ہوئے قادیائی امت کے پوشیدہ اغراض و مقاصد پر اشارے کئے کہ تحریک کشیر کی آڑ بھی کس طرح یہ فرقہ اپنا دام تزویر بچھا کر مسلمانوں کو شکار کر رہا ہے۔ سیاسی اختلاف کے اس واقعہ کے بعد علامہ اقبال نے اس تحریک اس کے مقاصد 'عقاکد و نظریات اور دو سرے پہلوؤں کا بالاستیعاب مطالعہ شروع کیا۔ نہبی حیثیت کے معاملہ میں سید ملیمان ندوی ' علامہ انور شاہ محدث کشمیری اور سید پیر مبر علی نہبی حیثیت کے معاملہ میں سید ملیمان ندوی ' علامہ انور شاہ محدث کشمیری اور سید پیر مبر علی ناہ ہے۔ مل فلسفیانہ اور نہ ہی مطالعہ کے بعد احمیت کے بارے بھی علم میں مطالعہ کے بعد احمیت کے بارے بھی گریز سب سے زیادہ مضارب ہوئے۔ اس لئے کہ '' مرزا قادیائی اگریزوں کائی خود کاشتہ میں گریز سب سے زیادہ مضارب ہوئے۔ اس لئے کہ '' مرزا قادیائی اگریزوں کائی خود کاشتہ میں ناؤان سے نیادہ تو اس لئے کہ '' مرزا قادیائی اگریزوں کائی خود کاشتہ میں ناؤان سے ایک معسد کہ الآراء مقالہ لکھا۔ پندت جوام لال نیرو تو اس سے خاموش ہو کوان سے ایک معسد کہ الآراء مقالہ لکھا۔ پندت جوام لال نیرو تو اس سے خاموش ہو سوالات کے جواب میں نود قادیائی علماء و فضلاء بھی علامہ اقبال کے فلفیانہ تجزیہ 'علی نکات اور واضح کے سوالات کے جواب میں دور قادیائی علماء و فضلاء بھی علامہ اقبال کے فلفیانہ تجزیہ 'علی نکات اور واضح کی سیادہ تجام لال نیرو کویہ لکھ کر قادیائیوں کی سیای قسمت اور نہ ہی حیثیت کافیصلہ کر دیا کہ بی کور کائی کھیا۔

"میرے ذہن میں اس سے متعلق کوئی اہمام نہیں کہ احمدی اسلام اور ہندوستان دونوں کے غذار ہیں "

پندت جواہر لال منہرو کے نام اپنے ذاتی خط میں قادیا نیت اور اسلام کے بارے میں متعدد شہمات کلازالہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

(۱) وہ (مرزانلام احمد قادیانی) کتاہے کہ میں اسلام کے مقدّ س بیغمبر کا روز ہون روز ہوں اس طرح وہ ثابت کرناچاہتاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروز ہونے میں صورت میں اس کی خاتمیت حقیقتہ تن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت سے گویا معاسلے کو اس نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے۔ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی خاتمیت کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ دونوں خاتمیتوں کو (اس کی اپنی اور

ك مردافل اهمقاديانى في دفع است مجنول مغين في بهادين اب فاكساد فل احد مند يقبل إرسالت حليم ما اس ليف

رسول التد صلی الله علیه وسلم کی خاتمیت ) آیک قرار دے کروہ تفتور خاتمیت کے زمالی مفهوم سے آکھیں بند کر لیتا ہے۔

را) یہ بھی کماجاتا ہے اور اس سلسلے میں ہپانیہ کے عظیم القدر مسلمان صونی کی الدین ابن عربی کی سند پیش کی جاتی ہے کہ ایک مسلمان ولی کیلئے بھی دونانی ارتفاء کے دوران میں ایسے تجربات ممکن ہیں۔ جنہیں صرف شعور نبوّت سے مختص مانا جاتا ہے۔ میں جھتا ہوں کہ شیخ محی الدین ابن عربی کایہ نظریہ نفسیات کے نقطہ نگاہ سے نامحکم ہے۔ لیکن اگر اسے درست مان بھی لیاجائے تو قاد یا نبول کا سندلال شخ محی الدین ابن عربی کے شح موقف سے متعلق کا ملا غلافتنی پر منی ہے۔ شیخ اسے خال می قرار نہیں دے سکتا۔ جواس بر مسکی بناء پر کوئی اِن لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دے سکتا۔ جواس بر اعتقاد نہ رکھیں۔ اور ایسا صلاً ہوئی نہیں سکتا۔ در اصل شیخ کے نقطہ نگاہ کے مطابق ایک عمد یا ایک ملک میں ایک سے زیادہ ولی ہو سکتے ہیں۔ جو شعور نبوّت تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن قابل غور نکتہ یہ ہے کہ اگر مان بھی لیاجائے۔ ایک ولی کیلیے نفسیاتی اعتبار سے عرفان نہوت حاصل کر لیناممکن ہے تواس عرفان کی عمرانی وسیاسی اہمیت کوئی نمیں کیونکہ وہ کو نشیم کا مرکز نہیں بن سکتا۔ اور اس اعلان کا حق دار نہیں ہو سکتا۔ کہ وہی شظیم کا مرکز نہیں بن سکتا۔ اور اس اعلان کا حق دار نہیں ہو سکتا۔ کہ وہی شظیم کا مرکز نہیں بن سکتا۔ اور اس اعلان کا حق دار نہیں ہو سکتا۔ کہ وہی شظیم کا مرکز نہیں بن سکتا۔ اور اس اعلان کا حق دار نہیں ہو سکتا۔ کہ وہی شظیم کا سرگز نہیں بن سکتا۔ اور اس اعلان کا حق دار نہیں ہو سکتا۔ کہ وہی شظیم کا سرگز نہیں بن سکتا۔ اور اس اعلان کا حق دار نہیں ہو سکتا۔ کہ وہی شظیم کا سرگز نہیں بن سکتا۔ اور اس اعلان کا حق دار نہیں ہو سکتا۔ کہ وہی شظیم کا سرگز نہیں بین سکتا۔ اور اس اعلان کا حق دار نہیں ہو

شیخ محی الدین ابن عربی کی صوفیاند نفیات سے قطع نظر کرتے ہوئے میر "فقوعات بہکید" سے متعلقہ عبار تول کا مطالعہ غور واحتیاط سے کر چکاہوں اور مجھ یقین ہوچکا ہے کہ یہ عظیم القدر ہپانوی صوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتمیت کو دیائی پختہ متعقد ہے جیسا کوئی رائخ العقیدہ مسلمان ہوسکتا ہے۔ اگر اسے صوفیانہ کشفہ میں معلوم ہو جاتا کہ آگے چل کر مشرق میں تعتوف کے بعض ہندوستانی عطائی اس کو صوفیانہ نفیات کے پردے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر زد لگا۔

کیلئے تیار ہو جاتیں گے۔ تووہ علی کے ہندہ بھی پہلے دنیا کے مسلمانوں کوغدار ان اسلام

(۳) جس مد تک ہندوستان کاتعلق ہے۔ میں پورے وثوق سے کہ سکتا ہوا کہ یماں کے مسلمان کسی ایسے سیاسی نظریئے (تخریک احمدیت کی طرف اشارہ ہے کے روبر وسرتشلیم خم نہ کریں گے۔ جوان کی مستقل تمذیبی حیثیت کو تباہ کر دے۔ متفل ترزی حیثیت کے متعلق اسمینان ہوجائے توز بب اور محبِّد طن کے تقاضوں میں ہم آ بنگی کرنے کیلئے ان پر بحروسہ کیا جاسکتاہے۔

میں بربائی نس آغافان (آغافان سوم محمد شاہ کی طرف اشارہ ہے) کے متعلق بھی بربائی نس آغافان (آغافان سوم محمد شاہ کی طرف اشارہ ہے) کے متعلق بھی بات کمناچاہتا ہوں میرے لئے یہ معلوم کرناد شوار ہے کہ پنڈت جوابرلال نہرو نے آغافال کو کیوں حملے کانشانہ بنایا۔ شایدوہ سجھتے ہیں کہ قادیانی اور اسہاعیلیوں کی فقتی ہی تھیلی کے چنے بنے ہیں۔ وہ بظاہراس حقیقت سے آگاہ نہیں کہ اساعیلیوں کی فقتی تاویلات کتنی ہی غلط کیوں نہ ہوں 'اسلام کے بنیادی اصول پران کا ایمان ہے۔ بلاشبہ وہ دائمی امامت پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن اُن کے نزدیک امام ربانی الهام کا حامل نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف شریعت کاشارح ہوتا ہے۔ (جبکہ قادیا نیوں کے یہاں یہ بات نہیں ہے)

(۳) یمال یہ بھی بتارینا چاہئے کہ تحریک احمد یت دوگر ہوں میں بٹی ہوئی ہے۔
ایک گروہ قادیا نیوں کا ہے اور دوسرالا ہوریوں کا۔ قادیا نی گروہ بانی تحریک کو کھمل نی
سلیم کرتا ہے۔ لیکن لا ہوریوں نے اعتقاداً یا مصلحتا ہی مناسب سمجھا کہ قادیا نیت کو
مدھم شروں میں چیش کیاجائے۔ تاہم یہ مسئلہ کہ بانی احمدیت ایسانی تھا۔ جس کی بعثت کا
انکار مسئلزم کفر ہو دونوں گروہوں کے در میان محل نزاع ہے۔ احمدیوں کی اس
داخلی کھکش کے سلیلے میں یہ فیصلہ کہ ناکہ کون حق بجانب ہے۔ میرے چیش نظر مقصد
کیلئے غیر ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور اس کے دجوہ ابھی پیش کروں گا کہ ایسے نبی کا
خیال جس کا انکار ملت سے خارج ہونے کو مشلزم ہو احمدیت کی اصل واساس ہے اور
قادیا نیوں کا موجودہ امام لا ہوری امام کے مقابلے میں دوح تحریک سے زیادہ مطابقت
رکھتا ہے۔ (یعنی حاملین عقیدہ ختم نبوت کو کافر قرار دینے میں تیز ہے)

چونکہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ بانی احمدیت الهام کا حامل تھا۔ للذاوہ پوری دنیا ہے اسلام کو کافر قرار دیتے ہیں۔ خود بانی تحریک کا استدلال جو صرف قرونِ وسطی کے علم الکلام کے لئے زبا مجھاجا سکتا ہے۔ یہ ہے کہ اگر اسلام کے مقدس پنجبر مکی روحانیت دوسرے نبی کی تخلیق نہ کرے تواس روحانیت کونا کام سمجھاجائے گا۔ وہ اپنج نبوت کو اسلام کے مقدس پنجبر کی نبوت پرور روحانی قوت کی شمادت قرار دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوال کریں کہ آیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ایک سے زماد

تیمبروں کی تربیت بھی فرما سکتی ہے۔ تواس کا جواب نغی میں دیاجا آہے۔ اس کامطاب صاف الفاظ میں یہ ہوا کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم (معاذ اللہ) آخری نبی نہ تھے۔ آخری نبی میں (مرزاقادیانی) ہوں۔

ڈاکٹرعلامہ اقبال نے تحریک احمدیت اور فتنه قادیا نیت پر تبعرہ کرتے ہوئے حرف اقبال

سی ہے ۔ کیابیہ مناسب ہے کہ اصل جماعت (جمہور مسلمانان ہندوستان) کورواداری َ تلقین کی جائے۔ حالانکہ اس کی وحدت خطرہ میں ہواور باغی گروہ کو تبلیغ کی پوری اجازت ہو۔ اگرچہ وہ تبلیغ دشنام سے لبرین ہو۔

میں سمجھتاہوں کہ قاد بانیوں کی تفریق کی پالیسی کے پیش نظر جوانہوں نے نہ ہی اور معاشرتی معاطلت میں ایک نئی نبوت کا اعلان کر کے اختیار کی ہے خود حکومت کا فرض ہے کہ وہ قاد بانیوں اور مسلمانوں کے بنیادی اختلافات کا لحاظ رکھتے ہوئے آئین اقدام اٹھائے اور اس کا انتظار نہ کرے کہ مسلمان کب (اُن کی علیحدگ کا) مطالبہ کرتے ہیں۔

آپ چاہے ہیں کہ میں واضح کر دول کہ حکومت جب کی جماعت کے ذہبی اختلافات کو تسلیم کرتی ہے تو میں اُسے کس حد تک گوارا کر سکتاہوں۔ سوعرض ہے کہ اولاً اسلام لاز مالیک دینی جماعت ہے۔ جس کے حدود مقرر ہیں۔ لیعنی وحد تب الوہیت پر ایمان ، انبیاء پر ایمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت پر ایمان۔ دراصل یہ آخری یقین ہی وہ حقیقت ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے در میان وجہ امتیاز ہے۔ ٹانیا ہمیں قادیا نیول کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق اُن کے رویئے کو فراموش نہیں کرنا چاہئے۔ بانی تحریک (مرزاقادیانی) نے ملت اسلامیہ کو سزے ہوئے دودھ سے تعبیہ دی تھی اور اپنی جماعت کو آزہ دودھ سے اور اپنے مقلدین کو ملت اسلامیہ سے میل جول رکھنے سے اجتناب کا حکم دیا تھا۔ علاوہ ہر میں ان کا بنیادی اصولوں سے انکار 'اپنی جماعت کا نیانام (احمدی) 'مسلمانوں کی قیام نماز سے قطع نعلق نکاح وغیرہ کے معاملات میں مسلمانوں سے بائیکاٹ اور ان سب سے بڑھ کر یہ اعلان کہ دنیائے اسلام کافر ہے۔ یہ تمام امور قادیا نیول کی علیم گی پردال ہیں۔ ثا لٹا '

خرجی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی افتیار کرتے ہیں تو پھروہ سیاسی طور پر مسلمانوں میں شامل رہنے کیلئے کیوں مضطرب ہیں؟ علاوہ سرکاری ملاز متوں کے فوائدہ سے کے ان کی موجووہ آبادی جو چھیں ہزار ہے۔ انہیں کی اسمبلی میں ایک نشست بھی نہیں ولا سکتی اور اس طرح انہیں سیاسی اقلیت کی حیثیت بھی نہیں مل سکتی۔ بید واقعہ اس امر کا ثبوت ہے کہ قادیا نیوں نے اپنی جدا گانہ سیاسی حیثیت کامطالبہ نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مجالس قانون ساز میں (علیحہ گی کی صورت میں) ان کی نمائندگی نہیں ہو سکتی (خط علامہ اقبال بنام اسٹیٹس مین (دبلی) منقول از حرف اقبال)

علامداقبال کی بی دینی وسیای قهم و فراست تھی۔ جس کی بناء پر آپ نے نہ صرف منکرین ختم نبوت (قادیانیوں) کے عقائد و نظریات اور اسلام پر اس کے منفی اثرات کو محسوس کیا۔ بلکہ سیاسی میدان میں ان کے مفاد پر ستانہ و منافقانہ مقاصد کو بھی سمجھ لیا۔ اور پھر نہ صرف اپنے تجزیات اور رائے ہے مسلمانان بندوستان کو باخبر رکھا بلکہ غلط فنمیوں کا شکار اور شکوک پھیلانے والے غیر مسلم جایتیوں پر بھی احدیوں کی اصلی تصویر ظاہر کی۔ بید علامہ اقبال کا عشق رسول ہی تھا۔ جس نے ان کو حاکمان وقت کی پرورد و جماعت کی مخالفت و معاسبے پر ابھارا۔ ورنہ اس دور میں بندوستانی سیاست دان مصلحوں کی جھیٹ چڑھ گئے تھا اور حکومت وقت کی مخالفت مول لینے کو تیار نہ تھے۔ جو کہ قادیا نیت کی پشت پر تھی۔ سے اور حکومت وقت کی خالفت مول لینے کو تیار نہ تھے۔ جو کہ قادیا نیت کی پشت پر تھی۔

قادیانی خطرات علامه موصوف کی ایک تقریر "طبت بیضا پر ایک عمرانی نظر" کے ایک جملے کو بہت اچھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں که علامه مرحوم "قادیانی تحریک کو شعیٹے اسلامی تمذیب کا خمونہ سجھتے تھے۔ حالا نکہ اس جملے کے بارے میں خود حضرت علامہ "کی وضاحت موجود ہے۔

فرماتے ہیں۔

<sup>1-</sup> مفادات کے سلسلہ میں بڑے بڑے امور کوچھوڑئے۔ صرف سرکاری ملاز متوں کے شعبہ
کو لیجئے۔ ہندوستان میں جب سرکاری ملاز متوں میں تناسب مقرر ہواتو ہندووں کیلئے 474 فیصد ،
مسلمانوں کیلئے 26فیصد اور بقایا لیے ہفیصد" دیگر اقلیتوں "کیلئے طے ہوا تھا۔ دیگر اقلیتوں میں
سکھ 'پاری 'ہر بجن 'بدھ 'جین ' بمائی سب شامل تھے۔ فلا ہرہے کہ اگر احمدی بھی اپنے آپ
کو مسلمانوں سے الگ شار کر واتے۔ توبید اپنی دیگر اقلیتوں کے زمرے میں شامل ہوجاتے۔
اس سے ان کو جس قدر ملاز متیں مل سکتی تھیں۔ وہ فلا ہرہے۔ ( ٹم نبوت اور تحریک احمد عنت صرف مبر کا )

جمال تک جھے یاد ہے۔ تقریر میں نے ۱۹۱۱ء یا سے قبل کی تھی اور جھے یہ تنایم کرنے میں کوئی باک نہیں کہ اب سے رابع صدی پیشتر جھے اس تحریک سے اچھے تا بھی امید تھی .... لیکن سمی فد ہیں تحریک کی اصل روح ایک دن میں نمایاں نہیں ہوتی۔ ابھی طرح ظاہر ہونے کیلئے برسوں چاہئیں ........ ذاتی طور پر میں اس تحریک سے اس وقت بیزار ہواتھا۔ جب ایک نئی نبوت سے اعلیٰ تر نبوت 'کادعویٰ کیا بیزار ہواتھا۔ جب ایک نئی نبوت سے اعلیٰ تر نبوت 'کادعوں کی کہ تابعہ گئی۔ میااور تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا گیا۔ بعد میں یہ بیزاری بعناوت کی مد تک پہنچ گئی۔ جب میں نے تحریک کے ایک رکن کو اپنے کانوں سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ناز باکلمات کتے سا۔ در خت جڑ سے نہیں پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ (حرف اقبال کے ا

مرزاغلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت سے قبل بعض مسلمان اسے اسلام کامخلص اور سلمانوں کا بہی خواہ خیال کرتے تھے۔ خود حضرت علامہ کے بعض رشتہ دار حتی کہ اُن کے لدشیخ نور محمد اور بڑے بھائی شیخ عطامحر بھی مرزاغلام احمد سے متاثر تھے اور عیسائیوں سے مناظرہ نے کیلئے اس کی مالی امداد بھی کیا کرتے تھے۔ گرجب مرزا کے مخفی عزائم و دعاوی بے نقاب نے اور مسلمان کا سوا دِ اعظم اس نئی بدحواس اور عالم بے علم سے الگ ہو گیا تو علامہ کے والد روسرے رشتہ داروں نے بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔ اس کا شوت خودمزائیوں کی بیوں میں موجود ہے۔ مثلاً

( ڈالٹرسر محرافبال جوسیاللوٹ کے رہنے والے تھے۔ آن کوالد کانام شیخ نور محرفا ۔ شیخ نور محروف بنے نور محرف الله اور سید حالہ شاہ صاحب مرحوم کی تحریک پر حضرت میں مولوی عبدالسلام (نقل کفر کفر نباشد ) کی بیعت کی تھی۔ ان دنول سر محمداقبال اسکول میں پڑھتے تھے اور اپنے باپ کی بیعت کے بعدوہ بھی اپنے آپ کو احمد سے میں شار کرتے تھے اور حضرت میں موعود کے معقد تھے۔ چونکہ سراقبال کو بجبین سے شعروشاعری کاشوق تھا۔ اس لئے ان ونول میں انہوں نے سعداللہ لدھیانوی کے خلاف حضرت میں موعود کی آئید میں ایک نظم بھی کہی میں ۔ مگر اس کے چند سال بعد جب سراقبال کا لج میں پنچے۔ تو آن کے خیالات میں تبدیلی آئی اور انہوں نے اپنیاپ کو سمجھا بھا کر احمد سے مخرف کر دیا۔ چنا نچ شیخ نور محمد میں ایک خطاکھا۔ جس میں تحریر کیا کہ نور محمد میں ایک خطاکھا۔ جس میں تحریر کیا کہ نور محمد میں ایک خطاکھا۔ جس میں تحریر کیا کہ نور محمد میں ایک خطاکھا۔ جس میں تحریر کیا کہ نور محمد میں ایک خطاکھا۔ جس میں تحریر کیا کہ نور محمد میں ایک خطاکھا۔ جس میں تحریر کیا کہ میں بیا

"میرانام اس جماعت سے الگ رکھیں" اس پر حضرت صاحب کا جواب میر حامد شاہ صاحب مرحوم کے نام گیا۔ جس میں لکھاتھا کہ " شخ نور محمد کو کہ دیویں کہ وہ جماعت سے بھی الگ بیں" (کافر قرار دے دیئے گئے) ..... ڈاکٹر سر محمد اقبال اپنی زندگی کے آخری ایام میں (احمدت کے) شدید طور پر مخالف سر محمد اقبال اپنی زندگی کے آخری ایام میں (احمدت کے) شدید طور پر مخالف رہے اور ملک کے نوتعلیم یافتہ طبقہ میں احمدیت کے خلاف جو زمر پھیلا ہوا ہے ' اُس کی بری وجہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کا مخالفانہ پر وپیگنڈ اتھا"۔ (سیرت المهدی جلد ۲ سے مرز ابشیراحمد) مرز ابشیراحمد)

مرزاغلام احمد قادیانی کے ایک بیٹے کی تحریر آپ پڑھ چکے نیں اب دوسرے بیٹے کابیان ہیں پڑھ لیجئے۔ آک معلوم ہوجائے کہ علامہ اقبال قادیا نیوں کی مخالفت کی وجہ سے اُنہیں کس تھے۔ تدر " ناپند" میں ہے۔ بلکہ مبغوض تھے۔

"الله تعالی اپی مشیت کے تت جماعت احمریہ کے معلصین کے اخلاص کو اور مسی زیادہ ظاہر کرنے کے ارادے سے نئے نئے لوگوں کو جمارے مخالفوں کی صف میں الا کھڑا کر رہا ہے۔ پہلے احراری اٹھے پھر امراء 'پھر پیروں 'کدی نشینوں اور اخبار نویسوں کی ایک جماعت۔ ہندوستان کے سیاسی لیڈر ابھی تک خاموش تھے۔ اس طرح اعلی کی ایک جماعت۔ ہندوستان کے سیاسی لیڈر ابھی تک خاموش تھے۔ اس طرح اعلی عمد یدار خاموش تھے۔ یا کم از کم ظاہر میں خاموش تھے۔ لیکن جب انهوں نے کہا کہ ہم یہ طوفان مخالفت فروہونے میں نمیں آتا اور بوھتا ہی چلاجا آئے تو انهوں نے کہا کہ ہم پیچھے کیوں رہیں۔ اس خیال کا آناتھا کہ ظفر علی خان صاحب نے ایک بیان جاری کر دیا۔ پھر ڈاکٹر سراقبال کو خیال آئیا کہ میں پیچھے کیوں رہوں (اور وہ بھی احمدیت کی دیا۔ پھر ڈاکٹر سراقبال کو خیال آئیا کہ میں پیچھے کیوں رہوں (اور وہ بھی احمدیت کی دیا۔ پھر ڈاکٹر سراقبال کو خیال آئیا کہ میں پیچھے کیوں رہوں (اور وہ بھی احمدیت کی فائن سامید میں میدان میں کود بڑے) " (تقریر مرزا بشیرالدین محمود مطبوعہ الفضل مخالفت میں میدان میں کود بڑے) " (تقریر مرزا بشیرالدین محمود مطبوعہ الفضل مخالفت میں میدان میں کود بڑے) " (تقریر مرزا بشیرالدین محمود مطبوعہ الفضل مخالفت میں میدان میں کود بڑے) "

قادیان ۳۰ می ۱۹۳۵ء)

الندااب عوام الناس کے دھوکہ کیلئے علامہ اقبال کی تحریروں اور تقریروں کو تو رمروز کر
الندااب عوام الناس کے دھوکہ کیلئے علامہ اقبال کی تحریروں اور تقریروں اسلام اور
یا سیاق وسیاق سے الگ کر کے پیش کرنے ہے احمدی کسی صورت میں بھی اسلام اور
مسلمانوں کی نظر میں مقبول دیسندیوہ نہیں ہو گئے۔ بلکہ علامہ اقبال کی قادیاتی تحریک کے
سے اختلاف تمام خاص وعام کی نظروں میں آئی ہے۔ وہ تو تو علامہ اقبال کی قادیاتی تحریک کے
جھنے چولئے ہے پہلے ہی (۱۹۳۸ء میں) فوت ہو گئے۔ ورنہ اگر آپ زندہ رہتے تو قادیا نول
کامحاسبہ کرتے رہتے اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری موان نظفر علی خان اور تحفظ فتم نبوت کے
کامحاسبہ کرتے رہتے اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری موان نظفر علی خان اور تحفظ فتم نبوت کے

دوسرے پیرہ کاروں کو آپ کی ذات سے دہ استحکام نصیب ہو آگہ یہ تحریک قیام پاکستان سے قبل ہی دم توڑد ہیں۔ اور وہ روح فرسااور حوصلہ شکن واقعات ظہور میں نہ آتے۔ جن کاظہور پی کار آت ہوں ہوں نہائے خطرناک ثابت ہوا۔ بلکہ کی واقعات ظہور میں نہ آسی کے استحکام کو مجروح کرتے رہیں گے۔ مثلاً تقییم ہند کے وقت قادیا نیوں کا جدامحضرنامہ پیش کر نااور ضلع گور داسپور کو " ویٹی کن سٹیٹ شی "کی شکل دیئے جانے کامطالبہ کرنا۔ جس پراتھ کر وی نے سے خوام کر دیا۔ اگر علامہ اقبال "چند سال اور زندہ رہتے تو یہ سلم ہور کر کے انہیں حق خودار ادیت سے محروم کر دیا۔ اگر علامہ اقبال "چند سال اور زندہ رہتے تو شاید قادیا نیوں کو آخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی ختم نبوت پرایمان نہ رکھنے اور اجرائے نبوت کا عقیدہ رکھنے کی بناء پر بہت پہلے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جاتا۔ جس کامطالبہ علامہ مرحوم عقیدہ رکھنے کی بناء پر بہت پہلے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جاتا۔ جس کامطالبہ علامہ مرحوم کے تعدیدہ رکھنے کی بناء پر بہت پہلے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جاتا۔ جس کامطالبہ علامہ مرحوم کے تعدیدہ رکھنے کی بناء پر بہت پہلے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جاتا۔ جس کامطالبہ علامہ مرحوم کے تعدیدہ کی کہناء پر بہت پہلے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جاتا۔ جس کامطالبہ علامہ مرحوم کے تعدیدہ کی کہناء پر بہت پہلے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جاتا۔ جس کامطالبہ علامہ مرحوم کے تعدیدہ کی کھنا کے بیانات میں کر دیا تھا کہ کانتھا کہ کہناء پر بہت پہلے خور کانتھا کہ کھنا کے دیا تھا کہ کھنا کہ کانتھا کہ کو کہنا کیا کہنا کے بیانات میں کر دیا تھا کہ کانتھا کہ کہنا کے بیانات میں کر دیا تھا کہ کانتھا کہ کو کہنا کہ کو کہنا کے بیانات میں کر دیا تھا کہ کو کہنا کہ کر دیا تھا کہ کو کہنا کے کہنا کہ کہنا کے دیا تھا کہ کو کہنا کے کہنا کے کانتھا کہ کو کہنا کے کہنا کہ کیا کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کو کہنا کے کو کہنا کے ک

" قاد بانیوں کومسلمانوں سے علیحدو کر دیاجائے"

#### صردتم كبال بير نتكز كمركز



مسنده بریگ اینبی ، ۱۵ ینظوا کواتر بازه کوارژز کرایی ، فن: ۲۲۳۵۸ خالد مطوی لیزن - بانتابل کے ایم سی ورکتاب پرشتر روژ کرایی ،

#### بتي، عرض احوال

ان کی بات زیادہ توجہ سے سنیں گے۔ اس دوران میں وہ لوگوں تک پہنچنے کے ذرائع حلاش کریں۔ انہیں اپنے دوٹ کا حق بھی استعمال کرناچاہئے لیکن اس کے لئے وہ کسی اثرور سوخ سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ان کے دوٹ کا سخق صرف وہ امیدوار ہو گاجس کی اپنی زندگی میں املام بعنی اللہ کی فرمانبرداری کا عکس نمایاں طور پر موجود ہواور اگر وہ کسی جماعت یا بیاس روزے کی نمائندگی کر رہا ہے تواس کے منشور میں خلاف دین کوئی پردگرام شامل نہ ہو۔ ان دو شرائط کے ساتھ اگر دوٹ دینے کا موقع موجود ہے تواس کے استعمال کو فرض جانیں بصورت شرائط کے ساتھ اگر دوٹ دینے کا موقع موجود ہے تواس کے استعمال کو فرض جانیں بصورت دین کوئی بود شیس کے جانے ہے۔ سوفیصد دوٹ تو کسی بھی الیکٹن میں کاسٹ نہیں ہوتے۔ دوٹ دینا ایک شخص مخصوص کی المیت پر گوائی کے مشراد ف ہے اور جھوٹی گوائی دینے سے خاموشی دینا ایک شخص مخصوص کی المیت پر گوائی کے مشراد ف ہے اور جھوٹی گوائی دینے سے خاموشی دینا ایک شخص مخصوص کی المیت پر گوائی کے مشراد ف ہے اور جھوٹی گوائی دینے سے خاموشی

## انخابات بارسيم فنظيم للاى كى إيدى

مالیدانخابات کے تمن بی تنظیم اسل کے پلیسے کود ان شکل دسنے کے گذشتہ اور انتخابات کے تمن کا ہور میں موجودا داکھنے مجلس مثاورت کا ایک بھا ہے اجا سے طلب کیا جمع بیں اسلام آبادے مجرم داہمنے مہاسے مناصر مصل کو معرد فاص وحوت و سے گفت تھے کہ دو اس سلط بیں اپنے ذات میں کچر معین تجاویز رکھتے تھے۔ اس مثاورت میں انتخابات کے بارے میں تنظیم کے اس سابقہ بایسم کو برقرادر کھنے کا فیصل مواجع کا ذکر اس سے قبل ابریلے ۱۹۸۸ کے و میشاقے اسی مواجت کے ساتھ آپ کے اسے اس ایم فیصل کو کر قرادر کھنے کا فیصل مواجع کے اس مواجع کے انتخاب ابریلے ۱۹۸۸ کے و میشاقے اسی مواجع کے ساتھ آپ کے اس مواجع کے اس مواجع کے انتخاب مواجع کے انتخاب مواجع کے انتخاب مواجع کے انتخاب کے انتخاب مواجع کے انتخاب کے انتخاب مواجع کے ان

(الف) تنظیم اسلام مجیشیت و تنظیم انتخابات میں مقدنہیں کے دنمی کسی السس الفی السس المحدوار وار المحدوار المحدوار المحدوار المحدوار المحدوار المحدوار المحدود ا

مراحتين:

ا ۔ مندرجبالا امول ومبادی میں انتخابات مسام ادقوی اورصوبائی المبلیول کے دوانتخابات میں انتخابات مسام ادر توی اورصوبائی المبلیول کے دوانتخابات بین است میں استخابات ادر کوئتیں استخابات ادر کوئتیں استخابات اور کوئتیں اندو تھا استخابات کی دوام کارم آب ہے ۔
کی زمام کارم و تی ہے ۔

4۔ البقدان " انتخابات میک دیل مین مرکاری ( ۔۔۔ SEMI-GOVERNA MENT) ادارے بھی شامل میں جیسے ملدیاتی اورکونسلول کے انتخابات وخیرہ ۔

م - تنظیم اسلای بحیثیت بنظیم الیے کسی انتخاب میں معتدنہیں لے گی دید بات مندرجہ اسلامی بحیثیت بنظیم الیے کسی انتخاب میں ذاتی الم المول دمبادی میں بعراصت موجود ہے تنظیم کا کوئی فیتی مجاب کا اس کی خلاف دمذی فیتی بعیت انفرادی شخصی حیث بیت سے میں معتدنہیں سلے سکے گا ۔ اس کی خلاف دمذی فیتی بعیت ادرا خراج من انتظیم کی مستوحیب ہوگی .

الم من المجول المن يور شيول كي فير ما عن المعنول كانتابات مي رفعاً من تنظيم الفرادى يشيت معلى المولات المي رفعاً من المنتاب المعلى المولات المي المنتاب المعلى المولات المي المولات المين الماسك المين الماسك المين الماسك المين الماسك المين المان المنتاب المنتاب المان المنتاب المنتاب

222

#### کاروان توسنی بردن پاکستان دنقار تنظیم کی سرگرمیساں مرتب: محیندا حدد خاں

دور جدید کی ایجادات میں نیسس (CASSETTES) کو ذرائع ابلاغ کے میدان میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس ایجاد کے ذریعے جمال شربت سرعت سے پھیلا ہے دہاں فلیبلغ الشا هد الغائب کے عاطبین کوجی اپنے کام میں قدرے آسانی ہو گئی ہو گئی ہے۔ تصور شیس کیا جاسکا کداس کے ذریعے دنیا کے س س کونے میں کلام اللی کاعلم وفعم اور اس کی دعوت پہنچ چکا ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے عطاکر دو اجتماعی نظام کے مطابق ایک اجتماعی مواثر تھکیل دیا جائے اور نوع انسانی کے سامنے علی نمونہ پیش کیا جائے اگل کے سامنے علی نمونہ پیش کیا جائے اگر اور ان ہوئے اس کے مطابق ایک ہوئے ہیں کیا رواں ہے جو کلام اللی کی خوشبو پھیلانے کا بیرااٹھا کے ہوئے میدان عمل میں رواں دواں ہی کارواں ہے جو کلام اللی کی خوشبو پھیلانے کا بیرااٹھا کے ہوئے میدان عمل میں رواں دواں ہے۔ اس کے رفقاء جمال وطن عزیز میں مسلمانوں کو بھولے ہوئے سبق کی یا دوبانی کروانے میں مشغول ہیں ، وہاں دیار غیر میں بھی ان کی سرگر میاں مثال پیش کرتی ہیں۔ آسے آج میں مشغول ہیں ، وہاں دیار غیر میں بھی ان کی سرگر میاں مثال پیش کرتی ہیں۔ آسے آج اپنے بیرون وطن مقیم رفقاء کی سرگر میوں کا جائزہ لیس جو ہزار ہا مشکلات کے باوجود قوت ایمانی کی سے بیوب وہ نو تو تو ایمانی سے کہ دو ان کے عزم کو جواں رکھے اور انہیں دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی دو ان کے عزم کو جواں رکھے اور انہیں دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی تو تینی عطافرہائے۔

امیر محترم ۱۹۷۸ء میں پہلی بار بعض احباب کی دعوت پر قرآن کی انقلابی دعوت کو متعارف کر این کا انقلابی دعوت کو متعارف کر این اسلیفی سرگرمیوں متعارف کر این این انتظامی متعیدین گیا۔ اسکے پرس ٹور نؤاور شکا کو میں مقامی تنظیموں کا قیام عمل میں آیا۔۔۔ جمال مرکزی انجمن خدام القرآن کی ذیلی انجمنیس کا قیام عمل میں آیا۔۔۔ جمال مرکزی انجمن خدام القرآن کی ذیلی انجمنیس کا قیام عمل میں آیا۔۔۔ جمال مرکزی انجمن خدام القرآن کی ذیلی انجمنیس

ایک نمایاں حیثیت آس اعتبار سے رکھتی ہے کہ وہاں کے رفقاء کا ایک مخصوص طریق کار وعوت پھیلانے کے همن میں سامنے آیا ہے۔ وہ لوگ اپنے مقامی امیر تنظیم ڈاکٹر عبدالفتاح صاحب کی قیادت میں اجماعی طور پر مختف مقامات کے ٹور کرتے ہیں اور قرآن کی انقلال دعوت پیش کرتے ہیں۔ اس فتم کی سعی وجمد کے بتیجہ میں بفضلم تلعالی مشی کن میں تعظیم کاقیام عمل میں آیااور آج کل محرّم ڈاکٹر عبدالفتاح صاحب اور ان کے رفقاء کابدن سینٹ لونس اور واشنکن ہیں۔ آئندہ برس لینی ۱۹۸۹ء میں ایک دس روزہ سر کیب (SUMMER CAMP) کی تیاری پورے ذور شور سے ہوری ہے۔ جمال امیر محرم خود شرکت فرمائیں گے۔ امید ہے کہ یہ تیمپ امریکہ و کناوامیں قرآن کی انقلابی دعوت کے حوالے سے اپی نوع كاليك منفرد اجتماع مو كا- انساني صلاحيت كاليك عظيم سرماييه شالي امريكه مين موجود ہے۔ کیا عجب کہ دیار فرنگ ہی ہے قرآن کی انقلابی دعوت اٹھے اور دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں کے لے۔ امریکہ کی ریاست فیکساس میں بھی ہمارے چند نوجوان ساتھی وعوت قرآنی کو چھیلانے کیلئے مقدور بھر جدوجمد میں مصروف ہیں اور نجانے کماں کہاں اور کون کون اس مبارک فریضہ کو ادا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہم وعاکو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے جانے پچانے ساتھیوں اور انجانے دوستوں سب پر اپنی رحمتیں دیر تمتیں نازل فرمائیں۔ سیسی امین مشرق وسطی میں ایک کثیر تعدا د پاکتانیوں کی محنت و مزدوری میں معروف ہے۔ دلچیپ

ات بیہ ہے کہ وہاں بھی تنظیم اسلامی کی دعوت اکروبیشتر امریکہ و کناؤا ہے ہی پہنچ کر متعارف وئی ہے۔ امیر محترم اکثراس کاذکر فرما یا کرتے ہیں کہ پاکستان کے شہروں میں توہماری دعوت تعارف ہوہی بھی تھی محکم دیماتوں میں ہماری دعوت مشرق وسطی ہے بہتی ہے۔ وہ اس طرح مدولان مقیم رفقاء کی اکثریت دیمات سے تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے جب اپ ویماتوں میں جا کر کام کیاتو آج ہمارے رفقاء میں ایک کثیر تعداد دیماتی بھائیوں کی ہے۔ بعض عرب مالک میں مخصوص حالات و پالیسی کے باعث رفقاء کھل کر باقاعدہ عوامی سطح پر دعوت پیش مالک میں محصوص حالات و پالیسی کے باعث رفقاء کھل کر باقاعدہ عوامی سطح پر دعوت پیش میں کرستے اکمین کھر بھی وہاں لڑیچراور کیسٹسی جس تیزی کے ساتھ جھیلا تے جارہے ہیں۔ بی کا ندازہ کر نامشکل ہے۔ ہاں یہ کماجا سکتا ہے کہ ناسازگار حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے رہوں کے دیمات کا دورہ و جذبہ ایمانی عطافر مار کھا ہے کہ جمیں بھی ان پر رشک آتا ہے۔

مشرة ، وسطى كى سب سے برى مقامى تنظيم ابوظهبى ميں قائم ہے۔ يمال رفقاء كى تعداد دقت مركزى ريكار دُكے مطابق ٨٠ ہے اور يمال جمعیت خدام القرآن كے نام سے ذیلی

می قائم ہے۔ حال بی میں پاکتان مرکز کے قریب بی ایک وسیع فلیت میں وفتر الطالدة ائم كيا كياميا ہے۔ كوشش كى جاتى بے كه بريرس امير محترم كايروكرام عوامي سطير الماع مارے ابوظہی کے رفقاء کی سعی وجمد کے نتیج میں ابتمام عرب ارات میں طرر رابطے قائم ہورہے ہیں۔ دوئی میں مقامی دفتر کا قیام عمل میں آچکا ہے۔ المسداور كويت من بهي اس نبجر كام مورباب- اميدب انشاء الله جلدى وبال بمي روريس آجائيس ك\_ بيرون پاكتان جهال دعوتى كام يرزور دياجاتا جومال الحمد للد کام رہمی ای قدر توجہ وی جاتی ہے۔ ان علاقوں مرحت ملاقت با قاعد گی کے ساتھ ایک روزہ الى منعقد كئے جاتے ہيں اور تنظيمي لٹريچر كا جتماعي مطالعہ پھراس كے مختلف بہلوؤں پر الران بروگراموں كامستقل حصد موتے بين- يه وي طريق كار بع ويزرگ رفيق محترم. جالحق سید صاحب نے متعارف کروایا تھا اور بہت مقبول ہوا۔ بیرون پاکستان تنظیمی ات میں حاضری بھی پاکستان میں اجھاعات کے مقابلہ میں حیران کن حد تک زیادہ ہوتی ہے ٨٠ ، ٩٠ نصد تک غير حاضر رفقاء ميں سے اکثريت يا توجھڻي ريا کستان آئي ہوئي ہوتي ہے يا ا کادت ہونے کے باعث وہ اجتماعات میں حاضر ہونے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یہ تحریر انجمن القرآن انڈیا حیدر آباد کاذکر کے بغیرنا کمل ہی رہےگی۔ جمال انجمن ہذا کے روح رواں ویدر محی الدین غوری نے احباب کے تعاون سے خطو کتابت کورس کا آغاز مقامی طور پر يب اور قر آني وعوت كاكام بهي نهايت تيزي سي جيل ربائ - ميثاق اور حكمت قرآن انے کیلئے جس لگن سے وہاں کام ہورہاہے۔ اس کے نتائج بھی بڑے ہی حوصلہ افزاء ظاہر ہیں۔ آیے آج پر عزم مازہ کریں اور قرآن کے انقلالی فکر کو پھیلانے اور تن من ن ہے دین کی خدمت اور سربلندی کیلئے مربسة ہوجائیں۔

توتيه مي ايمان كي مهار

النظسيم اسلامي كے دوروزہ دورے كى رُوداد

امیر تنظیم اسلام کا حالیہ دورہ اُن کے پیچلے دورہ جون میں بی طے پا کیا تھا جس میں مورا در مقام بھی خود امیر محترم طے کر چکے تھے۔ اس سے قبل کوئٹ میں امیر محترم کے اکثر کر دخلابات شرکی مختلف مساجد میں ہوا کرتے تھے۔ کیچلی مرتبہ تجرباتی طور پر ڈاکٹر صاحب

کالیک خطاب مور نمنٹ سائنس کالج کوئٹ کے آٹیوریم میں رکھا گیا۔ امیر محتم نے مقام کو کافی پند فرمایا 'چنانچہ طے کر لیا گیا کہ آئندہ سے امیر تنظیم کے تمام رروس بروگرام ای مقام پر منعقد کئے جایا کریں گے کیونکہ یہاں ہر مکتبہ گکر کے لوگ ا<sub>س انقلا</sub> وعوت سے بلا کسی روک ٹوک کے فیض یاب ہوسکتے ہیں۔ امیر محترم کے حالیہ ، ورہ کوئے یا ووران دوروزہ خطاب جو کہ ''حقیقت ایمان '' کے موضوع پر تھاندگورہ بالا آڈیڈریم میں ر عمیا۔ آڈیٹوریم کی وستیابی کے لئے ہمارے ایک بزرگ رفیق جناب چوہدری محمد یوسف ما<sup>ح</sup>ہ کاذ کر خفرنه کرنابزی نا انصافی ہو گی موصوف سابق ایم بی آراورا یڈود کیٹ جنرل بلوچتان یا عمدول پر فائز رہ چکے ہیں۔ رہائر منٹ کے بعد اب بھی پر کیٹس جاری رکھے ہوئے ہیں موصوف نے ذاتی دلچیں لے کر مقامی امیر کی حسب ہدایت سیکرٹری تعلیم بلوچتان ۔ ملاقات کر کاس آؤیٹوریم کویروگرام کے لئے بغیر کسی معاوضے کے حاصل کرلیا۔ امیر محترم کے حالیہ دورہ کوئٹ کے لئے تین بڑے بڑے بیٹرز بنوائے گئے جو کہ شرکا یر بچوم جگهول بر آویزال کئے گئے ' مزید بر آل دورے سے تین روز قبل روزنامہ" جنگ' کوئٹہ میں پروگرام کاشتمار دیا گیا۔ اس کےعلاوہ دس ہزار ہینڈ بلز چھپوائے گئے جن کودورے ے مالمل جمعے کے بعد شمر کے مختلف علاقوں اور جامع مساجد میں تقسیم کیا گیا۔ الغرض دور۔ کی پلٹی کے لئے ساتھیوں نے ہر ممکن کوشش کی۔ مرکز سے ناظم اعلیٰ تنظیم اسلامی جناب مم تعیم صاحب دورے ہے ایک روز قبل ہی تشریف لا چکے تھے جنہوں نے ہمیں دورے ۔ <sup>تم لئ</sup>ے مفید مدایات سے نوازا۔ امیر محترم مورخد ۱۰ر اکتورکوبوقت بونے دو بیج دو پسر کوئٹ پنج-ایر پورٹ پران کے استقبال کے لئے مقامی امیر جناب اکر ام انحق صاحب ، جناب میاں محمد تعم صاحب اور جناب خاور قیوم صاحب موجود تھے۔ امیر محرّم کی رہائش کا انظام اس مرتبا ہارے بزرگ رفق جناب چوہری محربوسف صاحب کے مربر تعا۔ تمام رفقاء کوہدایت تم کہ عصری نمازچوہدری صاحب کی رہائٹ گاڑی ادا کریں گے نا کہ امیر محرّم کے ساتھ تمام رفتاء کی ملا قات ہوجائے۔ نماز عصرامیر محترم کی اقتداء میں پڑھنے اور اُن کے ساتھ ملا قات کرنے ك بعدر فقاء درس ك سلسليم من الى الى ديونون يرروانه موكات -

نمازِ مغرب کے ساتھ ہی وہ لحہ آخمیاتھا کہ جب ایمانیات کے موضوع پر سیر حاصل مُنظَّو ہونی تھی۔ پروگرام کا آغاز راقم الحروف کی تلاوت سے ہوا۔ ٹھیک بونے سات بجے امیر محترم نے درس کا آغاز فرمایا۔ حاضری تقریباً چار صد کے لگ بھگ تھی پہلے دن امیر محترم نے ایات کے ذیل میں بنیادی مباحث کا آغاز فرمایاجن میں ایمان کے لفظی معنی ایمان کا مطابی منہوم ایمان کاموضوع مابعد الطبیعاتی مسائل ایمانیات اللہ ویر معاد اور ایمان کاموضوع مابعد الطبیعاتی مسائل ایمانیات اللہ ویر ایمان کے رات کابہی ربط ایمان مجمل اور ایمان مفصل ایمانیات اللہ کی تقابلی اہمیت اور ایمان کے ورج قانونی ایمان اور حقیق ایمان بڑے تی دلنشین انداز میں بیان فرمائے۔ اگر چہ اس انگر کاہر ہر موضوع اپنی جگہ بڑی اہمیت کا صامل تھا۔ لیکن اس سلطی سب سے اہم بحث ابنات تلاث کابہی ربط اور ان کی تقابلی اہمیت اور ایمان کے دودر ہے جس میں قانونی ایمان ارضی ایمان اپنی افادیت کے لحاظ ہے بڑی ہی موثر محسوس ہوئی۔ جس شعنہ صرف آج کل اور تقی ایمان اپنی افادیت کے لحاظ ہے بڑی ہی موثر محسوس ہوئی۔ جس شعنہ صرف آج کل ایمان کے سلط کی رہنمائی ملتی ہے بلکہ سلف ان جدید اسلامی ریاست کے بڑے بڑے مقد سے حل کرنے کی رہنمائی ملتی ہے بلکہ سلف ان الیمن ہوجاتی ہے۔

امیر محرم نے قرآن وصدیث کی روشن میں فرمایا کہ فکری ونظری اعتبار سے اصل اہمیت المان بالله كي مي جبكه ايمان بالرسالت اور ايمان بالمعاد اس كي دوشاخيس بير - قانوني وفقهي البارا اصل المميت ايمان بالرسالت كى بجبك عمل كاعتبار ساصل الميت ايمان بالمعاد کواصل ہے۔ بندہ مومن کی سوچ و فکر کے دھارے کو بدلنے اور اس کے عمل کی در سکتی کے لے ایمان بالمعاد مرکزی کر دارا دا کر تاہے۔ اسی طرح قانونی اور حقیقی ایمان کے همن میں امیر كترم نے فرما يا كداس ونياميس كسي فخص كے مسلمان ہونے كے لئے صرف اتنا كافي ہو كاكدوه نبان على الدالا الله محمد رسول الله كالقرار كرے اور كوئي الياعقيده ندر كھتا ہو ، جواسلام كى بنيادى عقائدے متصادم ہو۔ اس اسلام كے قانونِ وراثت اور اسلامى رياست ميں ایک کال شہری کی حیثیت سے جتنے فوا کد ہیں وہ اس کو حاصل ہوں مے کیونکہ قانونی طور بروہ ملمان ہے چاہے فاس ہو یافا جر ہو جبکہ آخرت کے اعتبارے صرف زبان سے اقرار کافی نمیں ہو گابلہ اٹس کادارومدارائس کے حقیقی ایمان پر مخصر ہو گا۔ امیر محترم نے سلف صالحین میں وو معتربررگوں امام ابوحنیفہ اور امام بخاری کی ایمان کے بارے میں مختلف آراء کو تطبیق اتتہوئے فرمایا کہ اصل میں امام ابو حنیف فیر بنیادی طور پر ایک فقیم تصحبحن کی نظر ایمان کے قانونی پهلووس پرزیاده محمی جبکه امام بخاری ایک محدث تصحبن کی نظرایمان کے حقیقی پهلووس پر می - اس طرح ان دونوں بزرگوں کی ایمان کے بارے میں مختلف آراء کو برے ہی فرانسورت ایداز می تطبیق دی گئی۔ پہلے دن کی نشست جو کہ تقریباً اڑھائی محفظ جاری رہی۔ بڑے ہی دلنشین انداز میں ایمانیات کی بنیادی مباحث کا حاطہ کیا گیا۔ دعا کے بعد نماز عنا کی گئی جس کا نظام کالج کے لان میں کیا گیاتھا۔ حسبِ پروگرام رفقاء کا کھانا اور رات کا مقامی آمیر رسب اکر ام المحق صاحب کے گھر پرتھا۔ رفقاء نے رات کا کھانا امیر محترم کے م مقامی امیر کے گھر پر تناول فرمایا۔ رات کو شب بسری کے سلسلہ میں تمام رفقاء کا اگر ام الحق صاحب کے گھر ہی میں رہا۔

اکل سے نماز فجر کے بعد میاں مجر تھی صاحب نے نظیی نوعیت کے پھے پردگرام زیادے شخے۔ جس میں نماز فجر کے بعد ہمارے ایک رفیق خاور قیوم صاحب کا آدھ گونہ درس قر آن تھاجوانہوں نے بڑی عمر گی کے ساتھ دیا۔ ہمارے دوسرے سینئر فق سیر رفیق سیر کی صاحب نے تنظیم اسلامی کوئے کی مختصر آریخ اور اس کاجائزہ بڑے ہی خوبصورت پیرائے ہمان فرمایا۔ بعد ازاں اجماعی ناشتہ کے بعد رفقاء کے اندر اجماعی شعور بیدار کرنے کا اظہار خیال کا ایک پروگرام ہوا۔ جس میں ہر رفیق نے بڑے ہی سلیقے سے مقامی تنظیم اظہار خیال کا ایک پروگرام ہوا۔ جس میں ہر رفیق نے بڑے ہی سلیقے سے مقامی تنظیم رفتار کار کا جائزہ اپنے انداز میں پیش کیا۔ جس میں انفرادی اور اجماعی سطیح پر فامین مناندہ بی کی گائیا۔ بعد میں سناندہ بی کئی اور تحدیث نفست کے طور پر بھیست مجموعی خوبیوں کاذکر بھی کیا گیا۔ بعد میں سائدہ بی کئی اور تحدیث نفست کے مروجہ ترجمی نفساب کے خسمن میں کوئٹہ کے رفقاء کا گذشتہ دوماہ کافرواؤ جائزہ چیش کیا۔ تقریبا ساڑھ می گیارہ بیج دن امیر محترم تشریف لے آئے۔ رفقاء نے اسیم محترم نے تفصیلی انداز میں دیئے۔ ٹھیک سواایک بیج اجماعی دو پر کا کھانا چن دیا گیا۔ نم ظری ادائیگی اور آرام کیلئے امیر محترم جناب چود حری صاحب کی رہائش گاہ پرواپس تشریف طری ادائیگی اور آرام کیلئے امیر محترم جناب چود حری صاحب کی رہائش گاہ پرواپس تشریف کے۔ دیگرر دفتاء بھی شام چار بیج تک اپنی پی معروف ہو گئے۔ دیگرر دفتاء بھی شام چار بیج تک اپنی پی معروف سے دیگر دفتاء بھی شام چار بیج تک اپنی پی معروف ہو گئے۔ دیگر دفتاء بھی شام چار بیج تک اپنی پی معروف ہو گئے۔ دیگر دفتاء بھی شام چار بیج تک اپنی پی معروف ہو گئے۔ دیگر دفتاء کی درس کیلئے تاریوں میں معروف ہو گئے۔

ایمان کی اس دوروزہ مبار کابیہ دوسرادن تھاجس میں حاضری گذشتہ روزہے زائد تھی۔
امیر محترم نے ایمان حقیقی یایفین قلبی کے داخلی اور خارجی ثمرات اور ایمان کے اجزائے ترکیج
اور اس کے حصول کے ذرائع بڑے ہی دلنشین اور خوبصورت انداز میں بیان فرمائے۔ اج
محترم نے فرما یا کہ اگر بندؤ مومن کو ایمان حقیقی کی دولت حاصل ہوجائے تواش کے تین شمرات
محترم نے فرما یا کہ اگر بندؤ مومن کو ایمان حقیقی کی دولت حاصل ہوجائے تواش کے تین شمرات
اس کی شخصیت میں خاہر ہوتے ہیں۔ پہلا تو داخلی شمرہ ہے جس میں بندؤ مومن کو ذہنی اطمینان
اور قلبی امن دسکون ملا ہے اس کے علاوہ دو خارجی شمرات ہیں جس کے لئے امیر محترم

ز آن دوریث کے پیشتر حوالہ جات سے ثابت کیا کہ خارج میں ایک تواش کا عمل درست ہو جا با اور دوسرااش کا الذی تھے۔ ہو آب کہ صاحب ایمان فخص جماد فی سیسل اللہ کی تھی منزل پر ال وجان سے گامزن ہو جا با ہے۔ ایمان کے اجزائے ترکیبی اور حصول کے ذرائع کی وضاحت کر حقیق ایمان کی موجود پائی میں مومن کرتے ہوئے جو ایمان اللہ اور موری میں مومن کا ایمان اللہ اور ساتھ ہی اپنے مال اور کا ایمان اللہ اور رسول پر پختہ ہو تا ہے اور پھر دہ شک میں نہیں پڑتا اور ساتھ ہی اپنے مال اور جان کو جماد فی سیسل اللہ میں ایک اللہ اور سول پر پختہ ہو تا ہے۔ لینی ایمان کے اجزائے ترکیبی دو ہیں ایک اللہ اور سول پر پختہ بھین اور دو سراجماد فی سیسل اللہ۔

آخر میں امیر محترم نے انجمن خدام القرآن کوئٹ کے قیام کے سلسلے میں اس کا تعارفی ہائزہ پیش کیا۔ جس کے لئے فوری طور پر جناب چود حری محمد پوسف صاحب کواس کا *کنوبیز* مقرر کیا حمیا اور ساتھ ہی لوگوں کو اس کے دستور کے مطالبہ اور اس میں شرکت کی ترغیب وتثويق دلائي - انشاءالله جلدي كوئه ميس بهي أجمن خدام القرآن كي ايك باقاعده ذيلي شاخ كا انتاح ہوجائے گا۔ دعا کے بعد جن لوگوں نے جلد بی جانا تعاان کیلئے ایک علیحدہ نماز عشاء کی جماعت منعقد کی منی - جبکه آؤیوریم بال میں پروگرام کے مطابق سوال وجواب کی نشست کا روگرام جاری رہا۔ جس میں امیر محترم نے درس سے متعلق اور دیگر تنظیمی نوعیت کے سوالات ك تسلى بخش جوابات ديار آخريس دعا كي بعد نماز عشاءاداي مئي \_ روحفرات جنهول في تقريباً پندره بين روز قبل بيعت نامه فارم ركئے تھے ، باقاعده طور برامير محترم كباتھ بربيت ک- اس کے علاوہ ایک نے صاحب نے اعظے روز چود هری محریوسف صاحب کے گر بر جاکر تع وطاعت نی المعروف کی بیعت کی۔ دورے کے تیسرے روزیعنی ۱۲ر اکتور کو مبیح کیارہ بیج امیر محترم کو بلوچتان ہائیکورث بار کونسل سے خطاب فرماناتھا۔ الحمد تلد امیر محترم نےاستحکام پاکتان اور موجوده سیاسی صور تحال بریزی سیرهاصل گفتگوی - جس ہے جاری و کلاء برا دری كانى مطمئن نظر آتى تھى - بعدازال كچھ سوال وجواب اور ملكى پھلكى چائے كے بعديه بروگرام بھى اختام پذیر ہوا۔ اس کے بعد امیر محرم چود هری صاحب کے ساتھ مارے رفیق خاور قوم صاحب کے ماں دو پسر کا کھانا کھانے کے لئے تشریف لے گئے۔ کھانے اور نمازے فراغت ك بعد جناب ميال محرفيم عقامي امير جناب اكرام الحق صاحب عناب خاور قيوم صاحب اور راقم الحروف نے امیر محرم کو رخصت کیا۔ اس طرح ایمان کی بمار کے اس سدروزہ پروگرام نے ایک مرتبہ پھر کوئٹہ کے شربوں کو بالعموم اور مقامی رفقاء کو بالخصوص ایمان کی "له جرسر شباط اسلام سط

### بيني لِلْهُ الْحَمْزِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ مِنْ الْحَيْنِ مِ

رَسَّ لَا تَوْ اَحِذْ فَا إِنْ فَسِينَا اَوْلَحْطَانَ اللهِ السَّيْنَا اَوْلَحْطَانْ اللهِ اللهُ الله

عَلَى الْذِينَ مِنْ مَثْلِثَا

جهم سے پہلے ہوگزرے ہیں۔ دَبَسُنا وَلَائْتَحَمِّلْنَا مَالاَ طَافَحَةَ لَسُنَا ہِدِ

اوراسے ہارسے رَبُ ایسا برجم سے دامٹواجس کے اُٹھانے کی طاقت ہم میں ہیں ہے۔ واعْف عَنا وَاغْفِرْ لِکُنا وَادْحَدْنَا

> ادر جارى خلاك سے درگذرفرا ادريم كرنش دساوريم بردم فرا-اَنْتَ مَوْلِنَا فَانْصُرْ فَاعَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ .

ترسى مالكارسا زمعدبى كافرول كعمقا بطيس مدى دوفرا-

همیں توبہ کی توفیق عطاکر سے

هماری خطاؤں کواپنی رخمتوں سے ڈھانپ ہے

عطيار لنتلر

هيكان عبّن ك الوَاحِدُ مُون طريع ، بُان ادري، لامور. افر می می می افران سرم افران افران سرم افران افران سرم افران افران افران سرم افرانی افران سرم افرانی افران سرم افران افران سرم افران افران افران سرم افران افران

### ڈاکٹراسسراراحمد

در قران تحیم کے دعوتی اور تربیتی نصاب اور تزكيه نفس كے احتول ومبادي كے علاوہ موجُوده حالات مي اسلامي القلاب كاطرلق ومنهاج اور \* دعوت تنظیم کی راه کی شکلات اوران کاحل يسے اہم موضوعات پر نداكراست موں سمے تنظيم اسلامى كرفقار المجى سيه زمست وغيره كابندولست مثروع كردين اووزیادہ سے زیادہ ۱۷ دمبر۸۸ء کی سربیرتک ضرور کراچی پہنچ جائیں۔ وہاں سے والبي كميد في المراح المركي بعددوبر كمباك كراني مات قيام كاه وغيره مضمن الفصيلي اطلاع وميثاق محائنده شمارسيمي شائع كردى عالية كى-المعلى ورميان مخدسيم ناظم على أنتظيم اسلامي باكستان ١٤- اسك علاتمه اقيال روطه محره عي شام و الابور (فرك : سه ۱۱۰ ۵۳۰)



#### SUBSCRIPTION RATES OVERSEAS

USA US \$ 12/= c/o Dr. khursid A. Malik 890 810 73rd street Downers Grove It 60516 Tel: 312 969 6755

CANADA US # 12/= 50 11/2 C/O Hr. Anwar H. Gurmehi 580 327 Rusholme Rd # 1809 Toronto Ont M6H 222 Tell 416 531 2902

MID-EAST DR 25/= E/O Mr. M. A. Javed JKG P.O.Box 4699 Tel: 457 112

K S A SR 25/= C/O Mr. H. Rashid Umar P.O.Sox 251 Riyadh 11411 Tell 476 8177

INDIA US \$ 67= E/o Mr. Hyder M. D. Ghauri AKGI 4-1-444 2nd Floor c'o Mr. Rashid A. Lodhi SSG 14461 Maisano Drive Sterling Hgts HI 48077 Tel: 313 977 8081

UK & EUROPE US . c/o Mr. Zahur ul Hasan 18 Garfield Rd Enfield Middlesex EN 34 RP Tel: 01 805 8732

ABU DHADI DR 25/= C/o.Hr. M. Ashraf Faruq JKG P.O. BON 27628 Abu Dhabi Tel: 479 192

JEDDAH 9R 25/= C/o Mr. M. A , Hebib JEDDAH CC 720 Baudia P.O.box 167 Jeddah 21231 Tel: 451 3140

إذا وتحزيه

ما فطاخا للجمو وتض

To, Maktaba Merkazi Anjuman Khudam ul Guran Lahore. Bank St Hyderabad 500 001 U B L Model Town Ferozpur Rd Lahore.

مركزى الجمن عثرام القرآن لأهور

٣٧- ك ما ول الأول الأيور-١١٠ فون: ١٨٥٩٠٠

سب آهند : ١١- واوّ دمنزل، نزواً رام باغ شاهراه لياقت كراجي ون ١١٦٥٨٢ ببيشرز الطف الوحن فان مقام اشاعت: ٣٦ كم اول اون الامور طابع ، رست يدا محد مود مرى مطبع ، كتبه جديد ليس شائع فالمرخل لابور

A VÝ

# مثمولات

| ۵   | عرضِ اسوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| -   | t a m th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 19- | الحت دادا حد د<br>مذکره وتهمره<br>مالیه الیکش کرچند خوکش آئند میلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|     | أحماد تنفطيهم إسبادهي مجالات عرور شروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| M-  | میروسید به |   |
| ۴٩. | تحسن أنتخاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * |
| 44  | مباہد کاجواب مولانامحتدیوسف لدھیانوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 41- | رقمت رکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * |
|     | امیر نظیم اسلامی کا وَوَرَهُ بِحِنْگ<br>انجنیز نگ بونبورٹ لاہور میں امیر نظیم اسلامی کا خطاب<br>نشا کہ لی ترجی میں کن کی کرنے دیوں میں میں میں اسلامی کا خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|     | - الله المن الحسيسان البليتر (مسيسيس) إو ديس رفعان عليم أسلا في كي دعو في مركز مهاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|     | علاقاتي اجباع خلقه وشطى بنياب كي ربورط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| ٨   | اخرت پرایمان (قسطنبر۱) محمد غوری صدیقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 91  | ايك خطرا وراس كابواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ¥ |
|     | اقتيداراحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |

# موراولك

ان صفحات میں جماعت اسلامی کاؤکر اگرچہ موقع و محل کی مناسبت سے ہی آیاہے ' الم جب بھی ایسا ہوا ' ہمارے بعض قارئین نے ناک بھوں چڑھائی کہ ہم مثبت انداز میں اپی بت كنے يربس كيول شيس كرتے ، خوبال سے چھٹر كيول چلائے ركھتے ہيں۔ پھر جماعت سے معلق کی موضوع بر گفتگویس ماری تقریر و تحریر میں جوذراتلخی در آتی ہے اے بھی ہمارے ورات ا آشالوگ چشمک و قابت بلکه بعض او قات حمد تک سے تعبیر کرتے رہے والانکہ سنوں میں جھے بھید جانے والے کو خبرہ کہ ہمارے دل میں وابستگان جماعت کے لئے جذبہ خرخوای کے علاوہ جو ہے وہ محبت ہی محبت ہے۔ ان میں اگرچہ آوسحر گاہی سے وضو کرنے والے اب خال خال بی رہ گئے میں " آہم اکثریت کے ذہنوں میں وین کاوہ ہمہ کیر تصور آج بھی موجود ہے ' زہبیت کے گنبد میں بندلو گوں کو جس تک رسائی حاصل نہیں۔ جماعت قیام پاُ سَان کے بعدایک غلط موڑ مڑ کر اب اپنی منزل ہے بہت دور ہو گئی ہے 'کیکن اس کانقطہ آغاز بھی درست تھااور مدف کے تعین میں بھی ترجیحات کی ذراسی او نچ نچ کے سواکوئی غلطی نہ یائی باتی تھی۔ وہ آج سرے یاوں تک ایک خالص قوی سیاسی جماعت نظر آتی ہے تو کیا ہوا 'اس ک اٹھان ایک اصولی انقلانی تنظیم کی سی تھی اور اس گئے گذرے زمانے میں بھی اس کے کار کنوں یں مقصد سے لگن ' خلوص اور ایثار کا اتنا سرمایہ یا یا جاتا ہے جو چراغ لے کر ڈھونڈے بھی ١٥ مرك لوكول من بقدر قليل بي ملع كار ان كاذكر چرف يرسيني مين ايك تيرسا آكر بوست بوجاتا ہے ، نالہ وشیون میں تلخ می آی جاتی ہے۔

ہم جماعت اسلامی کے بارے میں بات کرنے اور اس کے وابستگان سے خطاب کا اپنے تئیں مستق بھی بیجھتے ہیں۔ کوئی لاکھ ہمارے کام کی تحقیر کرے 'اس حقیقت سے انکار نہ کر سکے گاکہ ہماری سعی وجمعہ کامر کرو تحور بھی دین ہے 'ہم اسی منزل کے راہی ہیں جس کی طرف از آلیس سال قبل جماعت نے سفر شروع کیا 'رجوع الی اللہ کی اسی دعوت کے نقیب ہیں جس کی مہم پڑتی آواز کو مولانا مودودی مرحوم و منفور نے ایک نیا آئیگ دیا تھا اور ہماری صفوں میں آج بھی وہ لوگ موجود جیں بلکہ رہنمائی کے مناصب پر فائز ہیں جنہیں شوق جادہ پیائی ہی

جماعت سے ملائے نہیں بھول جو جماعت نے دیااور جس کی قربمیں ہے جہیں تجدید دادیائے ،
کاوہ سبق بھلائے نہیں بھول جو جماعت نے دیااور جس کی قربمیں ہے جین کے بھتی ہے کہ وہی لوٹ سب پچھ بھول بھال کاب خود فراموشی کی راحت تک کے ہور کیا اس جہنجو رکز جگانے کی کوششین بچ کو سر جہنہوں نے ہمارا خواب وخور حرام کیا۔ انہیں جمنجو رکز جگانے کی کوششین بچ کریں تو سوامشکل ہے۔ آج انہیں ایک بے مقیقت اور وقتی ہم مرکز تے ہوئے ہگار آر کی لوٹ انواز اپناتے ، ووٹروں کے شکار کے لئے رواتی ہا نکاکرتے ، شربال میں نو ۔
کے رائے الوقت انداز اپناتے ، ووٹرون کو ہاتھ ہلا ہلا کر بڑھاوا دیتے ، استعبال کرنے والوں ۔
لگاتے ، شائقین کے جوش و خروش کو ہاتھ ہلا ہلا کر بڑھاوا دیتے ، استعبال کرنے والوں ۔
کندھوں پر سواری کرتے ، ہاروں سے لدے پھولوں اور پہتیوں کی ہارش ہیں نماتے ، میدا سیاست کے حریفوں کو دعوت مبارزت دیتے ہوئے متانت و شائنگی کادامن چھوڑے ، زا سیاست کے حریفوں کو دعوت مبارزت دیتے ہوئے متانت و شائنگی کادامن چھوڑے ، زا بیر رہوں اور سیاس شعبہ ہازوں کی رفاقت و ہمنوائی تی کرتے اور خودامیر جماعت کواپناپورائی بٹیروں اور سیاس شعبہ ہازوں کی رفاقت و ہمنوائی کرتے اور خودامیر جماعت کواپناپورائی وقت ، پوری توانائی اس نیک کام میں جھو نکتے دیکھتے ہیں تواک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے ، کم نشیں! میں بھی کوئی گل ہوا در جگرمیں ہوتا ہے ۔ فریاد لب پہ آنے کے لئے مجلتی ہے۔ ہم نشیں! میں بھی کوئی گل ہوا در موش رہوں ۔ ایسے میں چھمک ، رقابت یا حمد کاکیا گذر ، دل ودماغ پر تو حسرت کاتو غاصانہ ہے۔

تازہ داردانِ بساطِ ہوائے دل اور جماعت کی نوجوان نسل نے وہ مناظر نہیں دیکھے جواا کنٹھار آنکھوں کے سامنے آج بھی پھرتے ہیں۔ یہ لوگ ذراہمارے ساتھ آئمیں ہگر دش ایا کو چھھے کی طرف دوڑاتے ہیں۔ یہ ازمند قدیم کا نہیں ، قیام پاکستان کے بعداسی شہرلا ہور کا اسیری گذار کر ایک ذور دار مہم اور مجلس دستور ساز کی بے جواز معظلی سے پیدا ہونے وا۔ اسیری گذار کر ایک ذور دار مہم اور مجلس دستور ساز کی بے جواز معظلی سے پیدا ہونے وا۔ دستوری ظانی کے نتیج میں رہا ہوئے اور ریل کے ذریعے لا ہور مراجعت فرمار ہے ہیں۔ ریلوں سیشن پر جماعت کے زعماء 'اراکین اور ہمر داسلامی جمعیت طلبہ کے نو جیز جوانوں اور مولا کے احباب سمیت استقبال کے لئے جمع ہیں۔ پلیٹ فارم کے جموم میں ہی گروہ اپنی متانت سیدگی اور پروقار حرکات و سکنات کے باعث بالکل الگ تعلک نظر آ تا ہے۔ نوجوانوں کے ایک تیجہ میں ، جن کے چمرے خوبصورت داڑھیوں سے مزین ہیں ' کھسر پھسر ہوئی اور ایک تیکھوں ہیں ، جن کے چمرے دوبصورت داڑھیوں سے مزین ہیں ' کھسر پھسر ہوئی اور ایک تیکھوں ہیں ، جن کے چمرے دوبصورت داڑھیوں سے مزین ہیں ' کھسر پھسر ہوئی اور ایک تیکھوں ہیں ، جن کے چمرے دوبصورت داڑھیوں سے مزین ہیں ' کھسر پھسر ہوئی اور ایک توری ہوئی دوران قائم مقام امیر ایک توری ہوئی دوران قائم مقام امیر آئیک کی بیں بی آئکھوں میں بیم دگر اشاروں کے بعد 'ایک کمیائز نگا کوراچنانو جوان قائم مقام امیر آئیک کی بیر بی آئکھوں میں بیم دگر اشاروں کے بعد 'ایک کمیائز نگا کوراچنانو جوان تھائم مقام امیر

جاعت اسلامی پاکستان کے قریب آ ماہے۔ روئے روش گرمئی شوق اور جوش دروں سے تهاربا ہے 'جے معالی جسارت کا حہاس اور بھی گلنار کئے ہوئے تھا.... "مُولانا! بمیں نر لگانے کی اجازت مل علی ہے؟ " اور جواب ماتا ہے۔ " ہر گز نہیں۔ یہ ہمارا طریقہ نیں" امیر جماعت کے قریمی دفقاء بھی متوجہ ہوجاتے ہیں ان کے چروں پر تمہم کی ایک اردوز جاتی ہے جس میں نوجوان کے جذباتِ عقیدت کا حرام 'اس کی خواہش کی معصومیت کا اعتراف اور محبت وشفقت کارنگ فایان تعاد ان کی سفارش پر امیر جماعت بھی موم ہوجاتے میں 'موقع ہی ایساتھا مخودان کےدل میں لاو چھوٹ رہے ہوں گے کدامارت کے بار گرال سے سُلِّه وش ہونے والے تھے چنانچہ صرف ایک نعرہ محض ایک بار لگانے کی اجازت مرحت کر دى جاتى ہے۔ نعرة تكبير الله اكبر - نوجوان نمال موجا آب اور اين ساتھيوں كويد خوش خبرى انے کے لئے لیا ہے۔ گاڑی کی آمد آمد بالندااب صف بندی کرلی گئی ہے ، سلانمبرقائم مقام امیر جماعت کااور اکابرواصاغر حسب مرتبه ومقام - مولانامودودی سی سمارے کے بنیر بل کے ڈبے سے اترے اور اپنے پیروں چل کر تشریف لائے اور ظاہر ہے کہ چھر مصافحه ومعانقه ميس مجى مرم جوشى كاير خلوص اظبا ربهى سليقه سع بوابو كالكين يادر كحف كى بات یے کے نعرو ایک اور صرف ایک بار ہی لگا۔ وائم مقام امیر جماعت مولانا عبدالغفار حس مذ ظلاً تصاور نوجوان يوسف خان - دونول بحمرا لله بالترتيب فيصل آباد اور لا بهور ميس مقيم بين-مولانااب جماعت کے ساتھ نہیں 'شایدان کی گواہی معتبرند مھرے 'لیکن جناب یو سف خال تو آج بھی جماعت اسلامی کے عوامی سیاستدانوں میں متاز حیثیت کے حامل ہیں۔ ۸۵ء کے الكشيس جماعت كى طرف سے صوبائي نشست پر مقابلہ كر كے ہار گئے تھے۔

ایک ہی واقعہ کی منظر کشی میں آئی سطریں کھپ گئیں لذیذ ہو و حکایت دراز ترگفہ ۔
ان گذر ہے واقعات کے مناظر اور اساطیر الاولین کی جھلکیاں و کھانے پر آئیں تو و کھنے والوں کی آئیمیں تھک جائیں گی 'چھراجائیں گی۔ اور ۱۹۵۱ء کی پہلی انتخابی مہم کاذکر کرنے کی تو باب ہی نہیں جس میں ہم نے خود اس انتماک سے کام کیا اور خیریت جاں 'راحت تن 'صحت والماں کو یہیں تج ویا تھا کہ سب بھول گئیں مصلحتیں اہل ہوس کی۔ تقابل میں زمین و آسمان ' خوب وزشت اور حرام وطال کافرق واقع ہوجائے گا 'لذا پھر سہی۔ ایک جھل جو ہم و کھائے ہیں اس سے قیاس کر کے نقشہ پوراکر لیاجائے اور اپنی سرگر میوں کے نقش و نگار سے مواز ہیں اس سے قیاس کر کے نقشہ پوراکر لیاجائے اور اپنی سرگر میوں کے نقش و نگار سے مواز ہیں۔ جماعت کے خدصین کو جاری و حت بس آئی ہے کہ اپنے اس لٹر پیر کا ایک بار پھر غ

ہے مطالعہ کر ہیں ' جن کے خطوط پر مولانا مودودی مرحوم ومغفور نے اپنی تحریک اسلاں کر استوار کیاتھااور اُس زمائے پر نگاہ بازگشت ڈال دیکھیں جو ۱۹۵۰ء کے بھی دو تین سال بعد تک حلاتھا۔

پی میں ہے۔ ہوئے اپنے اس کر دار کو نبھانے کی فکر کریں جو ایک اصولی 'اسلامی' انقلابی جماعت کی فلا عرب ہوئے اپنے اس کر دار کو نبھانے کی فکر کریں جو ایک اصولی 'اسلامی' انقلابی جماعت کر زیب دیتا ہے تواس کئے نہیں کہ ان کی ''سیٹوں '' پہم خود ہاتھ صاف کر ناچا ہے تھے۔ عالیہ انکیش میں اپنے سب اصول 'اپنے طریق کار 'اپنا طرہ احمیاز اور اپنے طور اطوار قربان کر کے انہوں نے جو کچھ حاصل کیا اس کے نفع نقصان کا میزانیہ توینا کر دیکھیں۔ کیا کھویا کیا پایا؟۔ ہمیں انہیں اپنی قیادت ہے برگشتہ کر کے کچھنہ ملے گا 'لیکن ذراغور تو کریں راہبرانہیں کہ ان ہمیں انہیں اپنی قیادت ہو بھی مال سے زیادہ چاہنے والی چھاچھا کٹنیوں نے شیشے میں آبارا۔ سے کہ ان کی قیادت کو بھی مال سے زیادہ چاہنے والی چھاچھا کٹنیوں نے شیشے میں آبارا۔ وانشوروں کے مفت مشوروں اور صحافیوں کے ندرت خیال کی لڑیوں میں پروے گئے چنگتے مگئے مشافر اور اس سے معلوم ہو جائے گا کہ کن ناز ک مراحل میں کون کون نابغۂ مصردانشور اور صحافی غول در غول اپنے قیتی مشوروں کی سوغات لاتے رہے اور میدوہ لوگ ہیں جو جماعت کے نظم کی پا بندی قبول ضعی سے زیادہ اسلام کاورو ول میں رکھتے ہوئے بھی جماعت کے نظم کی پا بندی قبول نہیں کرتے۔

وست ہر نااہل بیارت کند سوئے مادر آکہ تیارت کند
اللہ تعالیٰ ہمیں اس شقاوتِ قلبی سے بچائے رکھے کہ ہم اپنے ویٹی بھائیوں کے آزہ
زخوں پر نمک پاشی سے حفاظائیں۔ ہمیں توبہ یقین خامہ فرسائی پر مجبور کر آہے کہ جماعت
اسلامی میں ابھی وہ سعیدروحیں موجود ہیں 'ان رجال رشید سے آحال اس کی صفیں خالی نہیں
ہوئی جواس موقع کو دروں بنی اور خود احسابی کے کام لائیں گے۔ حاسبو ا قبل ان
سام اور اس موقع کو دروں بخاب کے تو خیال سے ہی مسلمان لرز آ ہے ' محاسبہ رائے عامہ بھی
کرے گی۔ حالیہ استخابات میں ہزیمت پرشایہ اعدادو شار کے گور کھ دھندے کا پردہ ڈالنے کی
کوشش کی جائے 'لیکن ہمارے سب کے سب بھائی تو خیالتان کے باسی نہیں۔ خدا کے لئے
تنقیجات د توجیمات کے سحرسے نکل آینے اور حقائق سے آئکھیں چار کرنے کی ہمت اپنے

اندر پیدا بیجے۔ اپناصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اور اپنی قدروں کے نازک شیشے کو محفوظ رکھ کر جماعت کو آیک بھی سیٹ نہ ملتی تب بھی وہ کامیاب کملاتی 'اس مجڑے ہوئے معاشرے میں اپنے کر دار سے کچھ شمعیں توروش کر جاتی۔ لیکن اب کیا جمیجہ لکلاہے 'ہم نہیں کہتے 'وہ فردی غور فرما میں۔ اس عاشقی میں کیاع تب سادات بھی چلی نہیں مگئی ؟

ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ دین سے خلوص واخلاص کارشتہ رکھنے والے 'غلبْہ دین کا واضح تصور رکھتے ہوئے اس کی آرزو میں جینے والے اور نجات وفلاح آخروی کے خواہشمند وابتگان جماعت اسلامی اپنی جماعت کوچھوڑ کر ہم سے آملیں۔ ہمیں خود "الجماعت" اور "الحق" یا عقبل کل ہونے کادعویٰ نہیں۔ تمناہے توبس آئی کہ دین کے اس زیاں کا احساس ہوجًا کے جواس منظم قوت کوایک خالص عوامی سیاسی جماعت کے قالب میں ڈھالئے ہوا ہے ہوا ہے حالانکہ حقیقی صورت حال کے اعتبار سے ابھی ایک "انقلابی جماعت" کی می جدو جُمدور کارتھی۔ عوامی سیاسی جماعت تو کم ترشے ہے 'سیاسی جماعت اور انقلابی جماعت کے طریق کار اور طرز عمل میں بھی جو "باریک سافرق" ہوتا ہے 'اس کے بارے میں خلاش کے طریق کار اور طرز عمل میں بھی جو "باریک سافرق" ہوتا ہے 'اس کے بارے میں ضرور مل

"ابایک جماعت تووہ ہوتی ہے کہ جس کے پیش نظرایک قوم یا ملک کے مخصوص حالات کے لحاظ ہے سیای تدبیر کے طور پر ایک خاص نظریہ اور پروگرام ہوتا ہے۔ اس قتم کی جماعت محض ایک سیای جماعت ہوتی ہے ".........."
"دوسری جماعت وہ ہوتی ہے جو ایک کلی نظر یہ اور جمانی تصور ( WORLD ) کے رائمتی ہے جس کے سامنے تمام نوع انسانی کے لئے بلا لحاظ قوم ووطن ایک عالمگیر مسلک ہوتا ہے جو پوری زندگی کی تفکیل و تقیر ایک نئے ڈھنگ پر کرنا چاہتی ہے۔ جس کا نظریہ و مسلک ، عقا کہ وافکار اور اصول اخلاق سے لے کر انفرادی بر آؤ اور اجتماعی نظام کی تفصیلات تک ہر چیز کو اپنے سانچ میں ڈھالنا چاہتا

اس باریک سے فرق سے ہروونوع کی جماعتوں کے رنگ ڈھنگ اور کار کنوں کے نقطہ ا نظر میں زمین آسان کافرق واقع ہوجا آ ہے۔ اور زمین آسان کافرق واقع ہوچکا ہے۔ جس پر اب آگشت نمائی کی حاجت نہیں۔ آفماب آ یہ دلیلِ آفماب۔ صورت حال کملی کماب کی طرح سامنے پڑی ہے۔ جماعت اسلامی کے مخلص وابستگان نوشتہ دیوار پڑھنے پر آبادہ ہو جائیں اور اپنی اجھامیت کو صبغت اللہ کے اس رنگ میں رنگنے کا پیراا ٹھالیس کہ بی رنگ اس فاک میں بختاہے جو جماعت کی آسیس کے موقعہ پر مرتب کیا گیاتھا، توبہ "من عزم الامور" بقینا ہے لیکن اللہ تعالی کی آئیدا نہیں میسر ہوگی اور ہم ان کے قافے میں چھوٹے بن کر شام ہونے کو اپنی سعاوت شار کریں گے۔ اس کے لئے اپنے رب سے توثیق طلب کی جانی چاہئے۔ عزبیت کے اس مقام تک پنچنا میسر نہ ہوتب بھی اس کی طرف مراجعت کا سفر تو جاری رہنا چاہئے جس کے دوران انہیں از خود محسوس ہوگا کہ ان کی واپسی میں دین حق کی مربلندی اور ملک و ملت کی سرفرازی کے آثار پیدا ہوتے جارہے ہیں۔ یہ سنگ ہائے میل مہمیز کا کم دیں گے اور لیوں پر شاعر مشرق کی یہ حدی ہوگی۔

تیز ترک و گامزن منزل ما دور نیست

خلاصہ کلام بید کہ حالیہ انتخابات میں اپنی جماعت کی حکمت عملی کواس منطقی انتما تک پنچا ہوا دیکھ کر جس کی ابتداء ۱۹۵۱ء میں خلوص ونیک نیتی ہے انتخابی مہم کو دین کی منشاء اور اپنے اصولوں کے ممکن حد تک آبع رکھ کر لیکن ایک غلط مفروضے کی بناء پر کی حمی تھی ' نتائج کا موازنہ کر کے اور نفع نقصان کامیزانیہ مرتب کرنے کے بعد جماعت اسلامی کے وابستگان ممت نہ ہاریں بلکہ اللہ کانام لے کر خود احتسابی کاڈول ڈالیس کہ یہی تقاضائے وقت ہے۔

صورتِ شمشیر ہے دستِ قضا میں وہ قوم کرتی ہے جوہر زماں اپنے عمل کا حساب احتساب کابیہ عمل اب بھی ان کی جماعت کو نام کی نہیں' حقیقی تحریک اسلامی ہنا سکتاہے کہ ذرانم ہوتو یہ مٹمی بدی زرخیزہے ساقی۔

> <u>نبخ ایکر فرسور پی و ت</u> همار لعالم کرمریا رخ همار لعالم کرمریا و کرمریا همار مینوری میروی میروی میروی همار میروی کرمریات میروی

### يأكستان ليلي ويزن رنشر شده واكتواسسول احد كددس قرآن كاسلسله درس علانشست ١٩٨ هباحث عمل صالح کیاری وقی رندگی محرب الم رورة الجرات كى روتشنى ميں

. تحمده ونصلي على رسوله الكريم- اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم - بسم الله الرحمل الرحيم- يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا إِنْ جَآءٌ كُمْ فَاسِنَى بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِعُوا عَلَى مَا فَعُلَّهُمُ نَدِيثِينَ 🔾

وقال تبارك وتعالى

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ أَلْؤُمِنِينَ أَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنُهُمَاجٍ فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَا مِهُمَا عَلَىٰ الْأَخُرَى كَفَاتِلُوا الَّتِيمُ تَبْنِينَ حِتَّى تُنِعَىٰ ءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِج فَإِنْ فَأَةً ثُ فَا صَيِفَتُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَمْلِ وَٱلشَّطُوا وَإِنَّ اللَّهُ نَيِعَتُ الْمُتَسِيطِينَ 🕜 رِائْمًا ٱلْمُؤْمِنُونَ رَاخُونُ ۚ فَاصُلِحُوا َ بَيْنَ اَخَوْ يُكُمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ كَعَلَّكُمُ 

مچھان بین کر لیا کرو۔ مباداتم نادانی میں کسی قوم کے خلاف اقدام کر بیٹھواور پھر حمیس پچھتانا پڑے " .....

اس تے بعد فرمایا..... "اور اگر اہل ایمان میں سے دوگروہ آپس میں لڑ
پڑیں توان کے مابین صلح کر اوواور اگر ان میں سے ایک دوسرے پر ذیاد تی کرنے
پر مصررہ ہواں سے لڑویمال تک کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے۔
پر مصررہ توان دونوں کے مابین انصاف
پر اگر وہ اللہ کے حکم کو تسلیم کر لے تو پر صلح کر اووان دونوں کے مابین انصاف
کے ساتھ 'اور عدل سے کام لو۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کر تا
ہے۔ یقینا تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پس تم اپنے بھائیوں کے مابین صلح کر اویا کو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو (اس کی نافر مائی سے بچو) تاکہ تم پر حم کیا جائے "۔

محترم حاضرين ومعزز ناظرين!

ابھی آپ نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبرچھ اور اس کے بعد آیات نمبر نواور دس کی اللہ سلمانوں کی حیات ملی اللہ علی اس سے قبل عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کی حیات ملی وارد کی شیرزاہ بندی کو متحکم رکھنے کیلئے چند نمایت اہم احکام ہیں جو سورۃ الحجرات میں وارد ہوئے ہیں۔ پچھلے دو دروس میں مسلمانوں کی حیات ملی یا ہیئت اجتماعیہ کی جو دو بنیادیں ہیں ان کی نشاندہی ہوگئی تھی۔ ایک دستوری 'آئیٹی و قانونی بنیاد جس پر نظام محکومت قائم ہوتا ہے۔ کی نشاندہی ہوگئی تھی۔ ایک دستوری 'آئیٹی و قانونی بنیاد جس پر نظام محکومت قائم ہوتا ہے۔ دوسری وہ جذباتی بنیاد جس سے تدن اور تہذیب و ثقافت وجود میں آتی ہے ۔۔۔۔ اب اس ہیئت اجتماعیہ کی شیراز جبندی کو مضبوط رکھنے کیلئے دواحکام ان آیات میں وارد ہوئے جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہیں اور بید دونوں احکام نمایت اہم ہیں۔

پہلا تھم ہے کہ محض افواہ پر کوئی اقدام نہ کیاجائے۔ اگر کمیں سے کوئی خبر آئی اور خبر بھی اہم قتم کی ہو (عربی میں نباہم خبر کو کہتے ہیں) تواس کے شمن میں سب سے پہلے یہ دیکھناہو گاکہ میہ خبرلانے والا کون ہے! اگر وہ کوئی انتائی معتبر شخصیت ہو مثلاً حضرت ابو بکر صدیق "عمر فاروق" 'عثمان غین " یاعلی مجتبی جی جلیل القدر صحابہ میں سے کوئی خبردے رہا ہو تو کسی تحقیق ' کسی تعیین اور کسی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے 'لیکن اگر اس خبر کالانے والا کوئی ایسا شخص ہے کسی تعیین اور کسی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے 'لیکن اگر اس خبر پر اس طور پر کاربند نہیں ہے جس طور پر ایک مومن صادق کو ہونا چاہئے توالیہ شخص کی لائی ہوئی خبر پر کوئی اقدام کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے' للذا اس کی تحقیق ' نہین

رتفیق ضروری ہے اوراس سے بیات ازخود سامنے آتی ہے اگروہ فخص ایبا ہے کہ جس کے رہے میں معلوم نہیں ہے کہ بید فخص متی ہے یافات اوسب سے پہلے اس فخص کے بارے متحقق کرتی ہوگی کہ اس کا کر دار کیبا ہے! اس کا خلاق کیبا ہے! دین کے ساتھ اس کے ویت اور طرزعبل کا معاملہ کیبا ہے! ..... توبید دونوں چزیں سائے رکئے کہ خبرلا نے والے کے بارے میں بھی تحقیق وتفقیش ..... اور پھر جو " خبر" لائی گئی ہے اس کے بارے میں بھی ہری ہوں مرحلوں سے اس کے بارے میں بھی ہری ہوں مرحلوں سے اس کے بارے میں بھی ہری ہوں مرحلوں سے اس کے مطابق پھر کوئی اقدام ہو .....

واقعه ب كداكران معاملات مسلا نگارى سى كام لياجائ اوران احتياطول كو وظندر كهاجائ توبوسكتام كمناداني من ناد انستكي من جمالت من سي غلط اطلاع كى نیاد پر کوئی اہم اقدام ہوجائے اور بعد میں معلوم ہو کہ بیا اطلاع ہی سرے سے غلط تھی۔ بیہ معاملہ عام طور پر خود مارے معاشرے میں نظر آیا ہے کہ ایک افواہ کہیں سے چلی اور پھروہ رد حتی طلی جاتی ہے۔ ایک کی زبان سے نکلی اور دوسرے کے کان تک پینی۔ اب جب اس کی زبان سے تکلتی ہے تواس میں اضافے ہوتے ہیں اور پھرید افواہ اضافوں کے ساتھ معاشرے میں جنگ کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ اوگ آس پر یقین کر لیتے ہیں۔ لنذاب بات بردی اہم ہے كم تحقيق وتغيش كي ذريع سي صحيح معلومات حاصل كرنے كے بعد كوئى اقدام ہو۔ اس سكسلے میں نی آگرم صلی الله علیه وسلم كاایك فرمان بهت می پارا ہے۔ آپ نے ایك اليامعيار ہارے سامنے رکھاہے کہ واقعہ اگراس پرانسان کسی درج میں بھی عمل پیراہوجائے تواس طرح کے تمام اندیثوں کاسترباب ہوجائے گا۔ حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔ كَنْفِي بِالْرَوْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ "كَي فَض كِ جَوْنا و ف ك لَتَهِ بات كَانْي م كدوه جو كه ف است آكي بيان كرد " .... اب ديكه كديوى عجيب 'بدى پیاری بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک فخص نے کسی سے پچھ سنا' اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں کیا' وہی بات جوں کی توں آگے بیان کر دی توبیہ طرزعمل ہی اس كے جھوٹا ہونے كيلنے كافى ہے۔ غور يجيئے كہ بات كيا ہے! اسے بير چاہئے تھا كہ اس بات كوا بني زبان سے نکالنے سے پہلے خود اس کی تحقیق کر لے۔ بالغرض وہ بات غلط ب تواس غلط بات کے پھیلانے میں وہ بھی ایک واسطہ بن گیا۔ اس کے ذریعے سے وہ جھوٹ کتنی دور تک پھیل سكتاب أس كاندازه برفخص خود كرسكتاب-

اباس کے همین میں ایک بات مزید نوٹ کرلیں۔ یہ آیت نمبرچہ ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں جو آیت نمبر سات پڑھی تھی اس میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم مقام کو بڑی وضاحت سے سامنے لایا گیا ہے کہ ..... وَ اعْلَمُوْ اَ اَنَّ فِیْکُمْ وَسُول اللهٰ اللهٰ

یہ ہو وہ اہم بات جس کے تحت ہمارے محدثین کرام ' نے احادیث کی تحقیق و تغییش میں اپنی پوری کی پوری زندگیاں لگادیں۔ اللہ تعالی انہیں اجرِ عظیم عطافر مائے کہ انہوں نے حضور اس احادیث ہیان کرنے والے راویوں کے حالات کی بھی پوری چھان بین کی اور جرح و تعدیل کے اصول معین کئے۔ اس طرح اساء الرجال کا ایک بست برااعلم ' ایک بست براافن وجود میں آیا۔ ہزاروں راویانِ احادیث کی زندگیوں کے بارے میں تحقیق ہوئی۔ پھران کے حالات مقون کر کے صبط تحریم میں لائے گئے ' پھران کے حالات مقون کر کے صبط تحریم میں لائے گئے ' پھران کی درجہ بندی کی گئی۔ اگر کسی شخص نے نبی اکر م صلی اللہ کے میدوسلم کی طرف سے منسوب کر کے کوئی بات کمی تواسے محض اس بنیاد پر قبول اور تسلیم نہیں کر لیاجائے گا کہ بیہ بات '' قال قال رسولُ اللّٰه صلّی اللٰه علیہ و سلّم '' کے ہوگی اور درایتا بھی ہوگی۔ ان راویوں کے حالات پر بھی جرح ہوگی جواس کو بیان کرنے والے ہوگی اور درایتا بھی ہوگی۔ ان راویوں کے حالات پر بھی جرح ہوگی جواس کو بیان کرنے والے ہیں۔ حدیث بیں جنٹے بھی واسطے اور ۱۸۸۶ بیں 'ان کی نقابت اور ان کے قدین کی بھی تحقیق ہیں۔ جدیث بیں جنٹے بھی واسطے اور ۱۸۶۶ بیں 'ان کی نقابت اور ان کے قدین کی بھی تحقیق مورکی ہوگی۔ پھر حدیث کے متن پر درایتا بھی خور کیاجائے گا۔ یہ سارے کا سار انظام ور حقیقت ای جو کھی بیاں کوئی فاس شخص کوئی اہم خبر لے کر میں تو تحقیق اور تفیش کر لیا کرو ''۔ ۔

اب آیے اس دوسرے بڑے تھم کی طرف جو آیات نمبرنواور دس میں ہمارے سامنے

ت ا ا ا اس ساری احتیاط کے باوجود مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین کوئی نزاع بریا ہونائے 'کوئی جھڑا ہوجائے 'کسی نوع کااختلاف رونماہو جائے اور بیاس شدت کو پہنچ جائے كه وه بابم ايك دومرے سے اور برس توايك مسلم معاشرے كاكياروتيہ ہو! فرمايا..... وَ انْ طَائِفَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَيْنَ أَقْتَتُلُوا - "اور أكر مسلمانول ك دو كروه آيس من لا یزیں "کسی اس کے معنی پیر ہیں کہ مسلمان بھی آخرانسان ہیں۔ خطااور نسیان کاار تکاب ہر انیان سے ہوسکتا ہے 'لندامسلمانوں کے مابین اگر کوئی جھڑا کھڑا ہوجائے 'وہ باہم لڑنے اور جھڑنے لگ بڑیں ' توبیہ کوئی انسونی بات نہیں ہے 'ابیا ہو سکتا ہے۔ بوری نیک بیتی کے ساتھ جى اختلاف ہو سكتا ہے۔ پر حالات اليي صورت بھي اختيار كر سكتے بيں كه دونوں فريق أكرچه نیک نیت بی الیکن پر بھی مسلد الحتاجا اج آہے۔ خاص طور پراس صورت میں کہ پچھ خارجی عناصر بھی موجود میں اور کوئی سازشی عضرا ندر بھی موجود ہے کہ جودونوں فریقوں کو بھڑ کارہا ہے تو ہو سکتاہے کہ خلوص اور نیک نیتی ہے باوصف وہ جھکڑا باہمی قبال اور جنگ کی صورت اختیار کر جائ۔ اس صور تحال کامطلب یہ نسیں ہو گاکہ ان میں ہے کی ایک فریق کودائرہ اسلام سے فارج قراروے دیاجائے یاان کے ایمان کی نفی کروی جائے... جیسا کہ عرض کیا جاچاہے کہ اس آیت کے آغاز میں دونوں لڑنے جھڑنے والے گروہوں کے متعلق فرما یا کمیاہے کہو اِنْ طَائِفَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْتُتَلُول - "اور أكر الل ايمان ك دو كروه آيس مي لا رس " .... چنانچ بيبات نوث كرنى ب كدان ميس سے كى كى بھى ايمان كى نفى شيس كى

آ مے چلئے۔ اس سور و مبارکہ کی آیات ذیر مطالعہ میں ایک پورایہ قانون بیان ہواہے '
جس کی کئی دفعات ہیں۔ پہلی دفعہ یہ ہے کہ فاصَلِعُو ا کیہ ہے۔ " یہ تہمارا فرض ہے کہ
ان کے بابین صلح کرا دو " ۔ یعنی بے نقلق کارویہ ضحے نہیں ہے کہ جمیں مداخلت کی کیا
ضرورت ہے! یہ ان کا آپس کامعالمہ ہے جس سے دہ خود نمیں۔ یہ روش چھوٹی سطح پر بھی غلط
ہے اور بردی سطح پر توانتائی غلط ہے۔ اگر دو بھائیوں کے بابین اختلاف ہو گیا ہواور بقیہ بھائی یا
تریماع و یہ سوچیں کہ یہ اپنا اختلاف آپس ہی میں طے کریں۔ ہم اگر ایک کے حق میں بات
تریم کے تو خواہ دو سرے کی خفل اور ناراضگی مول لیس کے اور اس کے حق میں بات
کریں گے تو خواہ دو سرے کی خفل اور ناراضگی مول لیس کے اور اس کے حق میں بات
کریں گے تو پہلا خفا اور ناراض ہو جائے گا تو یہ بے نقلقی کارویہ بہت غلط ہے۔ اس کیلئے
اگریزی محاور ہے۔ اس اسکیلئے
میں محاور ہے۔ اس اسکیلئے
انگریزی محاور ہے۔ اس اسکیلئے
میں کا مورد کی محاور ہے۔ اس اسکیلئے میں مورد ہے۔ اس کیلئے میں میں مورد ہے۔ اس کیلئے میں مورد ہوں میں مورد ہے۔ اس کیلئے میں مورد ہوں میں مورد ہوں مورد ہوں مورد ہوں مورد ہوں میں مورد ہوں میں مورد ہوں مورد ہوں میں مورد ہوں میں مورد ہوں مورد ہوں میں میں مورد ہوں میں مورد ہوں ہوں ہوں مورد ہور

کے مطابق عمل ہونا چاہئے۔ چنا نچ پر ائی نے جہاں بھی ظبور کیاہے 'وہ ایک رفنہ ہے 'جر مسلمانوں کی ہیں جا چھیں رونما ہوا ہے 'اس فسیل جس ایک دراڑ پڑھی ہے 'اگرید دراڑ جھی تو می ہوائیں ہونے گا۔ دخمن اندر تھس آئے گا'لذا پہل فرمت میں اس دراڑ کو بند کر داور اس رفنے کو ختم کرو۔ چنا نچہ تھم دیا کیا فائش لیٹو ا بیٹ ہے ۔ یہ پہلی دفعہ ہے اور چونکہ اُسیافٹو ا نعل امرہ اور فقہ جس عام طور پرید اصول مانا جاتا ہے کہ الاسر للو جو ب ۔ پس معلوم ہوا کہ یمال مسلمانوں پر داجب اور فرض کیا جارہ ہے کہ دو مصالحت کرائمں۔

اباس کے بعد دو سری دفعہ ہے۔ اُوان ، بَغَتْ اِحْدَا مُهَا عَلَی اَلا خُوٰی "اگر مصالحت اور صلح کی کوشش کے باوجود ایک کروہ دو سرے گروہ پر ذیاد تی کر آ جارہا ہے "
اس زیاد تی کی دوشکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بید کہ وہ گروہ مسلمانوں کی جو مجموعی طاقت اور توت ہے اس نیار تی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بید کہ وہ گروہ مسلمانوں کی جو مجموعی طاقت اور توت پر معرہے۔ دو سری بید کہ جو صلح اور مصالحت کر ائی گئی تھی "اس کی شرائط پر وہ کاربند نہیں رہا۔ اس نے از سرنو کوئی زیاد تی ہے۔ ان دونوں حالتوں کے بارے میں تھم مل رہا ہے۔ فقا تِلُو ا آلَتِی تَبُغی ۔ "اب تم اس گروہ سے لاوجو زیاد تی کر رہا ہے " ..... یعنی اب بی جھکڑا دو فریقوں کے بایدن نہیں رہا ، بلکہ ملت کا بحثیت مجموعی جو مقام و مرتبہ ہے "اس گروہ نے جھکڑا دو فریقوں کے بایدن نہیں رہا ، بلکہ ملت کا بحثیت بجوعی جو مقام و مرتبہ ہے "الدا اب امت کی مجموعی طاقت پر دی کار آ کے اور دوہ لڑے اور فقصان پنچانے نے کے در ہے ہے "للذا اب امت کی مجموعی طاقت پر دی کار آ کے اور دوہ لڑے اور دوہ زیاد تی کرنے والے گروہ کو مجبور کرے کہ دوہ اس زیادتی ہے باز آ جائے۔ چنانچہ فرمایا۔ کو بی تنبی تنہ اجماعیہ نے ان دونوں فریقوں دیقوں فریقوں مرتبہ ہے ان دونوں فریقوں کے بابین طے کر ائی تعیں۔ وی شرائط در حقیقت امراللہ ہیں۔

نساف کادامن ہاتھ سے چھوٹے نہ پائے "۔ یہ کھرار کیوں ہوئی ؟اس لئے کہ جب ہمت ہے ۔ یہ کھرار کیوں ہوئی ؟اس لئے کہ جب ہمت پر جوی ایک فریق کو صلح پر مجود کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جذبات میں آگر اس فریق پر کوئ ناروازیا دتی ہوجائے اور اسے زیادہ سے زیادہ دبانے کار بحان پر اہوجائے 'لندا یہ خاص احتیاط کا مقام ہے کہ کمیں ایسانہ ہو کہ اب بطور سزا اس پر ایسی شرائط عائد کر دی جائیں جو نامناس و ناروا ہوں اور جو زیادتی کے ذمرے میں آتی ہوں 'چنانچہ متنبہ کر دیا گیا ہے کہ زیادتی کرنے والافریق بھی آخر مسلمان ہی ہے 'المل ایمان ہی میں سے ہے 'لندا اب کمیں اس پرزیادتی نہ ہوجائے اور عدل وقسط کا دامن ہاتھ سے نہ جھوٹ جائے۔ آیت کے آخر میں فرایا۔ رات اللّٰه مجھوبُ اللّٰد تعالی انصاف فرایا۔ رات اللّٰه مجھوبُ اللّٰد تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کر تاہے ''۔

آج کے سبق میں جواحکام آئے ہیں 'اب انہیں ذہن میں مستحضر کر لیجئد پہلے عظم میں کسی بھی جھڑے یا تازع کے وجود میں آنے کوروکنے کی تدبیر بتائی گئی کہ افواہوں پر کوئی

اقدام نہ ہو۔ خفیق و تعنیش کے بعد کوئی فیعلہ کیاجائے۔ دوسرے ہیں رہنمائی دی گئی کہ اگر پر بھی کوئی جھکڑا ہو بھی جائے قاس کے طمن میں تفصیل احکام دے دیے گئے ، جنہیں ہیں نے تین بھی کوئی جھکڑا ہو بھی جائے قاس کے طمن میں تفصیل احکام دے دیئے گئے ، جنہیں ہیں نے تین وفعات کی شکل میں 'آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ہمیں ان کوائی گھریلو طحی 'برادری کی طرف بھا ہے کہ اللہ بھاز و اللہ بھار وہ دن بھی لائے کہ پوری امت مسلمہ 'پوری امت محمد علی صاحبها الصلو ، والسلام ایک وحدت کی شکل اختیار کرلے 'ان کے آپس کے جھڑے 'تنازعات 'اختلافات فتی ادر کرلے کہ ۔

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے نظر نظر نظر نظر شغر نظر کے ساحل سے لے کر آبخاک کا شغر

یا جیسے علامہ اقبال مرحوم نے اپنے لیکچرز میں کما ہے کہ مسلمان قوموں کی ایک دولت مشترکہ (CommonWeaith) ہی وجود میں آ جائے 'چر عجیب بات ہے کہ علامہ اطران کا تذکرہ کیاتھا کہ ۔

طران ہو اگر عالمِ مشرق کا جنیوا شاید کرہ ارض کی تقدیر بدلِ جائے!

الله تعالی اگر جمیں عالم اسلام کاایک کامن ولمیقہ قائم کرنے کی توفق عطافرہائو ہم اس بلند سطح پر بھی ان احکام قرآنیہ پر عمل کرنے کے قابل ہوجائیں گے جو آج کے سبق میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔

آج جو کچھ عرض کیا گیاہے اب آگر اس کے بارے میں کوئی وضاحت مطلوب ہو تو میں حاضر ہوں۔

#### سوال وجواب

سوال..... ڈاکٹرصاحب! ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان آپس میں متحد نہیں۔ کیاان میں اتحاداوراشتراک ممکن ہے؟اگر ممکن ہے توکیعے؟

جواب ..... یہ موجودہ دور کابرااہم مسلہ ہے۔ واقعہ یی ہے کہ اس وقت ہم شدید انتشار کاشکار ہیں۔ اس کااصل سبب یہ ہے کہ ہمارے اتحاد کی جواصل بنیاد ہے 'ہمار اربط وتعلق اس سے کمزور ہو گیاہے۔ مثلاً آپ کے سامنے پیابات آئی کہ مرکزی شخصیت جناب (وقی مکلار)

#### تذكره وتبصره

# عالبه المن كے جيدول ائن بهلو

نی صور حال میں سیاستدانوں اور کاربر دازان کومت کی فدمت می صام شورے امیر تنظیم اسلامی داکت اسدال حد کا ایک اهم خطاب جمعه استادیخ ۱۸ فومبر ۸۸ء

\_\_\_\_\_(بشكويه: مفت روزه مندا الهور)\_\_\_\_\_

حضرات! ان اجماعات میں آگر چہ ہم چند سور توں کا مطالعہ کر رہے تھے جن میں سے سورة الليل میں آج آگے بوھناتھاليكن ظاہر ہے کہ آپ حضرات بہ جاناچاہتے ہوں گے کہ توئی اسمبلی کے الیکن کے بعد کی صور تحال میں میر نے زدیک ملک و ملت کے لئے اور خاص طور پراس ملک میں اسلام کے مستقبل کے اعتبار سے جو سب سے سیح صورت ہووہ میں آپ کے سامنے رکھوں ۔ کسی بھی شخص کی سوچ کامل نہیں ہو عتی 'کوئی شخص بھی بید و عوی نہیں کر سکتا کہ اس کی بات صد فیصد درست ہوگی لیکن ہر شخص جو بھی رائے و یا تنار کھتا ہے اس کو چیش کر تا کہ اس کی بات صد فیصد درست ہوگی لیکن ہر شخص جو بھی رائے و یا تنار کھتا ہے اس کو چیش کر تا ہوں گر ہو بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ میں اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے اس کو میں دیا تنا آپ کے سامنے رکھوں ۔ کے ہاتھوں مجبور یا تاہوں کہ جو بھی میری دائے ہے اس کو میں دیا تنا آپ کے سامنے رکھوں ۔

## تقامش كرب

سب یہلے تو تہدول سے اللہ تعالی کاشکر اداکر ناچاہے کہ انتخابات کاسب سے اہم '
ہلااور مخص مرحلہ طے پاگیا۔ یہ اللہ کابت برافضل ہے۔ اس کے همن میں آج میں سوج رہا
تحات و مکد میری فکر کا آنابا ناقر آن مجید ہی سے بنا ہے اور میں اس پر اللہ کاشکر اداکر آبول 'تومیس
ناس وقت کی صور تحال اور ملک و ملت پر شدید قتم کے خطات کے سائے کے بارے میں
مورة الفتح اور سورة الانعام کی چند آیات سے روشنی پائی۔ صلح حدیدیہ سے متصلاً قبل جو

صورت بن چکی تقی وه انتهائی خوفتاک تقی اور آثار انتهائی مخدوش تتھے۔ اد هرمکه میں مشرکین عرب اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے اوریہ بات صرف محاورے میں نمیں ہے بلکہ عالم واقعہ میں ہوتی کہ خون کی ندیاں بہہ جاتیں۔ صحابہ کرائ کا جو حال تقاوہ بعد میں اس واقعہ ہے طاہر ہو ہی گیا کہ حضور نے جب صلح فرمالی تولو گوں کے دل یڑ مردہ تھے۔ تین مرتبہ حضور ؓ نے فرمایا کہ اب اٹھواور احرام یہیں کھول دواور قربانی کے جو . جانور ساتھ لائے ہیں انہیں ہیں پر ذرج کر دو توایک ہخص بھی نہ اٹھا۔ حضرت عمرٌ کا تومشہور واقعه ہے کہ سخت ہے چین اور پریشان تھاور نیت میں گنتاخی کاشائبہ بھی نہ ہونے کے ہاوجور ظاہری انداز گستاخانہ ساتھا جس پروہ ساری عمر پچھتا ہے رہے اور نہی کیفیت حضرت علی کی ہوئی ' زندگی میں مجھی انہوں نے خضور کی حکم عدولی نہ کی لیکن وہاں بیہ حرکت سرز دہو گئی۔ نیت سے نہیں تھی لیکن جذباتی فضاالی تھی کہ حضور اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ من دینے کا حکم دیتے ہیں تو کما کہ میں اپنا تھ سے تونسیں مٹاسکتا۔ یہ ساری کیفیت ظاہر کر رہی ہے کہوہ کس در تبے جذباتی بیجان کاعالم تھا۔ اس مرحلے پراللہ نے بچایاتواس پر اپناا حسان جریا ہے۔ "اور وہی ہے جس نے روک رکھاان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کوان ے" - (الفتح- ۲۴) ایک عام انسان اور مسلمان میں فرق یبی ہے کہ جو شخص یقین اور ایمان سے عاری ہے وہ صرف ظاہری اور مادی اسباب تک اپنی نگاہ محدود رکھتاہے جبکہ مومن بھی سوچتا تو ضرور ہے کہ بیہ کیوں ہو گیا 'کیسے ہو گیا لیکن وہ ان تمام اسباب کے پردے میں مثیت ایزدی کامشابده کرتا ہے جومسبالا سباب ہاور مدر ہے۔ " تدری کامشابده کرتا ہے جومسبالا سباب مادر مدر ہے۔ آسان سے زمین تک پھر چڑھتا ہے وہ کام اس کی طرف ایک دن میں جس کا پیانہ ہزار ہرس کا ہے تمهاری منتی میں" - (السجدة - ۵) الله کے اپنے نقشے بیں لیکن اگر چه کسی آن اور کسی لحظه مشیت ایزدی اورا ذن رب کے بغیر کوئی بتا بھی جنبش نمیں کر تالیکن بند و مومن بھی اسباب ہے مستغنی نہیں 'اے تھم ہے کہ اسباب کوبروئے کارلائے استعال کرے تاہم اس کا تکبیہ اور دارومدار اور توکل ان اسباب پر نهیں ہوتا۔ تومیں اس کاحوالہ دے رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہور با ہواقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کابرانصل ہے۔ سورة الفیحی آیت نمبر ۲۵ میں فرمایا کہ اللہ کاکوئی کام بھی حکت سے خالی نہیں ہے۔ تمہیں توبیہ محسوس ہور ہاتھا کہ تم نے دب کر صلح کی ہے لیکن اللہ نے تمہیں فتح دی ہے۔ مکہ میں ایسے کمزور صاحبِ ایمان مرد بھی تھے اور صاحبِ ایمان عورتیں بھی جو ہجرت نہیں کر سکے 'جن کے پاس وسائل وذرائع نہیں تھے۔ اگر جنگ کی

ر ہمنی ریک جاتی تو پھروہ بھی نہ نچ کئتے۔ وہ می*ں کر مک*د دیشعباتے لینی گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس ... ها الله تعالیٰ کواییخان کمزوراور ضعیف مومن مرداور مومن عورتوں کی بھی مصلحت منظور تفی ۔ اً روہ یمال پر پس کررہ جاتے تو تم پر ایک حرف آ آاور بعد میں تم پچھتا تے بھی کہ تم نے ان بی ساتھیوں کو قتل کرادیا۔ جنگ جمل میں کیا ہوا تھاصلی آخری درجے کو پہنچ چکی تھی ر حضرت عائشہؓ کے نمائندے حضرت علیؓ کے ساتھ ٹفتگو نر رہے تھے ،صلح ہو گئی اور معاملہ تقریبا طے ہو گیا تھا لیکن مثافقوں اور سبائیوں کاجو عضر حضرت ملی کی فوج میں موجود تھا 'اسے محبوس بواکہ آگر ان کی صلح ہو گئی تو ہمارا ٹھکانہ شیں رہے گا 'ہم توبر باد ہو کر رہ جائیں گے پنانچانوں نے فورا جاکر رات کی آرکی میں حضرت عائشہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اب کیے تحقیق ہو کہ حملہ آور کون میں اور بدکہ آیاانسوں نے حضرت ملی کے تھم پر حملہ کیا ہے یاخوہ ئیا۔ رات کی تاریجی میں پھرجو جنگ ہوئی توالیک ہی رات میں دس ہزار مسلمان کام آئے۔ اس پہلو ہے غور سیجئے کہ اس وقت خدا نخواستہ کوئی بنگامہ پافساد اگر ہو جا آ تواس کے جو بَهُ نَجُ نَظَتِهِ وَانتهَا بَي خُوفَاك بوتے۔ نه معلوم کتنے ہے گناہ لوگ اس کے اندر نتم ہوجاتے۔ تو اللہ کابوافضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس صور تحال ہے بچایا ہے۔ میں نے جب اس معاملے بر مزید غور کیاتوسور وَانعام کی دو آیات میں مجھے اور روشی نظر آئی۔ "اور وہی غالب ب ایند توایخ بندول پر اور بھیجا ہے تم پر تکسبان " (الانعام - ۱۱) اللہ توایخ بندول پر پورے طور پر مستولی 'مقدر ہے اور قابو یافتہ ہے۔ اس کے اذن کے بغیر کوئی بیّا تک جنبش نمیں کھا آ۔ یہ کائنات بورے طور پر اللہ تعالی کے کنٹرول میں ہے اور انسانوں میں ہے بھی کسی کا خواه کوئی اراوه ہواللہ کااذن ہو گاتووہ اپنے ارادے پر عمل پیراہو سکے گا۔ "وہ اپنے تمام بندول پر پورے طور پر قابو یافتہ ہے"۔ اس کے قابو سے باہر کوئی نہیں ہے۔ سب کے ول اس کی الگلیوں کے مامین میں آج آپ سخت دشمنی کے ارادے سے کسی کے لئے نکلے ہول رائے بی میں اللہ آپ کے ول میں اس کے لئے محت پیدا کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمام انسانوں کے دل رحمٰن کی دوانگلیوں کے مابین میں جدھر چاہتا ہے' ادھر کر دیتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تم برایخ جمہ ان بھیجار ہتا ہے۔ یہ یونمی نہیں ہوجا آ۔ فرشتے اللہ کے حكم سے حفاظت كرتے رہتے ہيں۔ ہر شخص كواس كا تجربہ ہے۔ بسااوقات آوى محسوس كر ما ب كدزنانے كے ساتھ كوئى گاڑى اس كا سے قريب نے گزرى بے كدوہ يديقين كرنے ير مجور ہوجا آہے کہ کسی نے ہاتھ دے کراہے بچایا ہے۔ ورنداس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں

تھا۔ اگرچہوہ ہاتھ نظر نہیں آ تالیکن ور حقیقت وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی فرت ہے کے جس نے اس کو بچایا۔ جس نے اس کو بچایا۔

ای سور و مبارکہ کی آیت نمبر ۲۵ میں ارشاد ہوتا ہے۔ '' کئے کہ اس کو قدرت ہاں پر کہ بیٹیجے تم پر عذاب اوپر سے یا تہارہ یا وال کے بیٹیج سے یا تہیں بعزاوے مختلف فر آبی میں تقسیم کر کے اور چکھا وے ایک کو لڑائی ایک کی ''۔ (الانعام ۔ ۲۵) بدترین مذاب کی صورت وہ تمیسری ہے جواس وقت ہم پر آ سمتی تھی کیکن اللہ نے اپنے فعنل و کرم ہے ہمیں بیایا ہے۔

### اقتدار لسفك كالبحى تنحربيه

ان چند حوالہ جات سے آپ سب حفزات سے استدعا کروں گا کہ بورے شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کاتبہ دل ہے شکر اوا کریں۔ اس وقت اس بات کابوراامکان موجود تھ کہ ہمارے لئے بہت سی تباہی وبرباوی کاسامان خود ہمارے کر توتوں کی وجہ سے ہو جاتا۔ اللہ ا اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں اس سے بچایا۔ یمال ایک حدیث نبوی کاحوالہ بھی ب محل نہ ہو گا۔ کہ جمال اللہ کاشکر ہے وہاں بندوں کاشکریہ بھی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ " جولوگوں کاشکریہ ادانسیں کر آبادہ اللہ کاشکر بھی ادانسیں کر ٹا " ۔ اور سور **ہ** لقمان میں فرہ ب کیا "که کر شکر میرااور اپنے والدین کا"۔ (لقمان۔ ۱۴) اس لئے ہمیں شعوری طور ب شكريه اداكر ناہے سب سے بيلے ياكستان كى مسلح افواج كااور بالخصوص جزل مرزامجراسلم بيگ صاحب کاجواس وقت ہمارے چیف آف دی آرمی شاف اور کمانڈر انچیف ہیں۔ تمام مسلم افواج نے بالعموم اور انہوں نے بالخصوص اس ملک و ملت پر جواحسان کیا ہے تو پوری قوم ک ذہے ہے کہ ان کاشکریہ اوا کرے۔ بلکہ میں یماں یہ کہنے میں بھی کوئی باک محسوس نہیں کر تا ، کہ افواج پاکتان کے ذیتے ایک بہت برا قرض تفاجوانہوں نے ادا کر دیاہے۔مسلسل مارشل لاء جويهان حليتر بيه بي اليلياليوب خان كامارشل لاء تقااور پيريكي خان كامارشل لاء اور آخر میں ضیاء الحق صاحب كاطويل ترین مارشل اء۔ تواگر چدواقعديہ ہے كدبورى فوج اس میں ماوث ( INVOLIVE ) نمیں ہوا کرتی ، صرف اوپر کی سنط کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف جگهوں پر مارشل لاء کی ڈیوٹی اداکرتے رہے ہیں ' بدنامی پوری فوج کے ذیتے آتی ہے۔ چنانچہ لوگوں میں جو نفرت پیدا ہو گئی تھی وہ پوری فوج کے بارے میں تھی اور ملک وملت کے

منتب کے احتبار سے یہ معاملہ انتمائی خوفناک تھا۔ اللہ تعالیٰ افواج پاکتان کے مربر آوردہ حضرات کواس کا اجروثواب عطافرہائے کہ انہوں نے قوم کا ایک بہت براقرض اوا کر رہا جیسا کہ جیس اکثر مصری افواج کا حوالہ دیا کرتا ہوں کہ ۲۵ء جیس انہیں ببودیوں کے ہاتھوں جو نمایت ذات آمیز کلکست ہوئی تھی 'واقعہ یہ ہے کہ ۲۵ء کی رمضان کی جنگ جیس انہوں نے قرض چکا ویا اور اپنے ماتھے پرے کانک کا ٹیکہ دھو ڈالا۔ اس وقت امریکہ کوبالکل مریل ہو کر سامنے آتا پڑاورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس وقت وہ اسرائیل کو اس طریقے پر کولا ایس ہوت وہ اسرائیل کو اس طریقے پر کولا ایس میں نہیں نہیں نہیں ہوا۔ گولا ایشراس وقت اس در جے الوس ہو چکی تھی کہ اس نے خود لکھا ہے کہ جیس خود کشی کے اس حقود الکھا ہے کہ جیس خود کشی کے برے جس میں سوچنے گئی تھی۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے اس وقت افواج پاکتان کا اور خصوصاً جزل اسلم بیک صاحب کا کہ واقع تا برست بردا دھ جہ تھا افواج پاکتان کے ماتھے پر جس کو انہوں نے دھودیا' بہت بردا قرض تھا ملک و ملت کا جو انہوں نے اداکر دیا۔

اس کے بعد ہم اپنے موجودہ صدر جناب غلام اسحاق خان صاحب کے بھی مشکور و ممنون ہیں کہ یہ مرحلہ طے کرنے میں انہوں نے اپنے صغے کا کام کر دیا ہے پھر ہماری بالا ترعدلیہ بھی بجاطور پر شکریئے کی ستحق ہے کہ اس نے بھی اپنافرض بحسن وخوبی اداکیا ہے۔ پھر الیکٹن کمیشن نے جس طریقے ہے اپنی ذمہ داریوں کو اداکیا ہے دہ بھی قابل شسین ہے اور اس کے بعد میں ہمتا ہوں کہ ہمیں شکر فرزار ہونا چا ہئے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں کا کہ اگر ان کے اندر بھی میچے صور تحال کا شعور نہ ہوتا آگر یہ لوگ ہنگامہ آرائی پر تل بی گئے ہوتے تو فرند و فساد کی بوی گرم ہازاری ہوتی۔ پھر پاکستان کے تمام عوام کو بھی ایک دو سرے کا شکریہ ادا کرنا چا ہے کہ اس موقع پر صور تحال کو پرامن رکھنے میں جس جس کا جتنا بھی حصہ ہے وہ اسی قدر شکریے کا ستحق ہے۔

اس پوری صور تحال کا گر بلاگ تجربید کیاجائے تواللہ تعالیٰ کی حمد کے کچھ اور پہلو بھی سامنے آتے ہیں۔ جو نتائج سامنے آئے ہیں فطری طور پر بعض حضرات ان پر ملول و عمکیین ہوں کے جس کسی بھی بہت گری سابئی وابستگی کسی جماعت یا فرد کے ساتھ تھی ہو سکتاہے کہ وہ اس جماعت یا فرد کے ساتھ تھی ہو سکتاہے کہ وہ اس جماعت یا فرد کے ساتھ تھی ہو سکتاہے کہ وہ اس جماعت پر دل گرفتہ اور رنجیدہ فاطر ہو۔ لیکن صور تحال کا بنظر غائر جائزہ لیاجائے تو میرے سامنے اس وقت چار پہلوا ہے ہیں کہ جو ملک وقوم کے مستقبل کے اعتبارے نیاجائے تو میرے سامنے اس وقت جار پہلوا ہے ہیں کہ جو ملک وقوم سے مستقبل کے اعتبارے نمایت فوش آئند ہیں اور انہیں بجاطور پر ایک اچھا شکون قرار دیا جاسکتا ہے۔ ان مثبت اور نمایت فوش آئند ہیں اور انہیں بجاطور پر ایک انہا شکاون قرار دیا جاسکتا ہے۔ ان مثبت اور

خوش آئند پہلوؤں میں سے اہم ترین یہ ہے کہ جو تھلم کھلا خالف پاکستان قوت تھی دوان انتخابات کے نتیج میں بالکل سر تکول ہوگئی۔ جے شدھ کی جس طرح ناک رگڑی می دوراتھ یہ سے کہ یہ معاملہ پاکتانی مسلمانوں ہی کے لئے شیس بوری ونیا کے مسلمانوں کے لئے نمایت خوش آئد ہے۔ اس لئے کہ میں پاکتان کو صرف پاکتانیوں ہی کے لئے اہمیت کی نے نیر معتابلك ميرك نزديك تويد بورك عالم اسلام كااثاث بيس في باربايد كما ي كم يرا پاکستان کےمعاملے کواوراس کےاب تک کےبقاء کواسلام کےاحیاء اوراس کے مالی نلخ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی طویل المیعاد سمیم کا ایک جزو سمجھتا ہوں۔ اس اعتبار ہے اس جماعت یااس فرد کی شکست نمایت خوش آئند ہے کہ جوبر ملایہ کمہ رہاتھا کہ اس ملک کوتوڑ ن چاہنے 'جس کی سرگر میاں مخالف پاکستان ہی ضمیں مخالف اسلام تھیں 'جس نے اپنی کتابوں کے ذریعے سے اسلام کی جڑیں کھودی ہیں اور وہاں کے تعلیم یافتہ ذہنوں میں بیہ زہر ری طرح سرایت کر رباتھا یہ سمجھنابھی غلط ہو گا کہ دہ زہراب ختم ہو گیا ہے۔ اس کے اثرات ابھی موجود میں لیکن داقعہ میہ ہے کہ اس گروہ کی ناک بری طرح رگڑی گئی ہے اور ثابت ہو گیاہے کہ سای سطحیران کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہو گامیں نے بار ہا کہاہے کہ خداراسیای عمل کو جاری رہنے دواور الکشن کی راہ کی رکاوٹ مت بنواس کئے کہ مارشل لاء کی چھتری تلے مخالف یا کتان قوتیں پھلتی پھولتی ہیں اور انسیں فروغ حاصل ہو آ ہے۔ جیسے کہ مشرقی یا کتان کے بارے میں میں نے کماتھاوباں پاکستان کے مخالفین کی اکثریت بھی بھی شیں رہی لیکن یہ ہماری ا نی غلط پالیسیاں اور غلط اقدامات تھے جن کی وجہ ہے طاقت ان لوگوں کے ہاتھ میں آگئی اور ہم نے اپنی غلطیوں سے ان لوگوں کو دلیل فراہم کر وی جو پاکستان کے وشمن تھے۔ بالکل ہی کچھ سندھ میں ہور ہاتھااور بیہ حقیقت ہے کہ اس دور میں تودشمنوں کو دورھ پلاپلا کریا لا کمیاہے۔

# باكستان ك وشنول كى سركوبى

آپ کوشایداس کا حساس نہ ہو جھے خوب اندازہ ہے کہ کس قدر شدید خطرات اس وقت سندھ میں پاکستان کولاحق ہے۔ میں نے پوری کتاب اس موضوع پر لکھی ہے حالانکہ میں سیاست کے میدان کا کھلاڑی شیں ہول۔ میں "استخام پاکستان" کے بعد "اسلای انقلاب" کے موضوع پر کتاب لکھنا پڑتی مسئلہ سندھ پر۔ انقلاب" کے موضوع پر کتاب لکھنا چاہتا تھا لیکن مجھے پوری کتاب لکھنا پڑتی مسئلہ سندھ پر۔ جس کے آغاز میں میں نے خدشہ ظاہر کیا تھا اور جلی حروف میں تکھا تھا کہ وہ آیک ہی سن جمری لیعنی

۹۹ء اور ۱۲ء جس من اسلام داخل ہوا تھا پورپ من اپین کے رائے اور ہندوستان میں مده كرات- آج يا في سورس مون كوآئ كمايين اسلام كافاتمه موجكا كمين وه رت ونس آئیا کہ بورے برعظیم پاک وہندے اسلام کاخاتمہ ای سندھ کےرائے ہو جاں ہے اسلام واخل ہواتھا۔ اس لئے کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کو پچھ ہو ی کامطلب صرف یا کتان بی کانقصان سی ب بلکه میرے نزویک بید چیز بورے برعظیم یاک وہند سے اسلام کے خاتمے کی تمہید بن جائے گی۔ میں وجہ ہے کہ آپ کے ول میں شاید اللہ کے لئے اس حمر و شکر کے وہ جذبات موجزان نہ ہوں جو میرے قلب کی گرائیوں ہے اس وتت نکل رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیااس پر مطمئن ہو کر بیٹے رہنا بھی درست نہ بو گا۔ وہ زہراہمی وہاں سرایت کئے ہوئے ہے۔ ہمارے طرز عمل میں پھراگر کوئی غلطی ہوئی تو جیا کہ قر آن مجید میں بھی آیا ہے " بعید نہیں تمهارے رب سے کہ تم یر رحم کرے اور اگر تم پھردی کرو گے توہم پھروہی کریں گے ''۔ ( بنی اسرائیل۔ ۸ ) تم نے دکھے لیا کہ تسمارار ب تم پر حمت فرمانا جاہتا ہے لیکن تم نے وہی طرز عمل اختیار کیاتو ہم بھی پھروہی طرز عمل اختیار کریں ئے توابھی ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے طرز عمل کو سیح رکھیں اور اپناپورا جائزہ کیتے رہیں۔ لیکن بهرحال اس وقت لمحة شكر ہے اور موجودہ صور تحال كايد ببلوتو بت بى خوش أئند ہے كه تعلم کھلا نخالف یا کتان اور مخالف اسلام قوت کو بہت ہی شرمناک ہزئیت ہوئی ہے۔ انہیں تو جرات ہی نہیں ہوسکی کہ میدان میں آئیں اور ان کا کوئی بھی سپورٹران انتخابات میں کامیاب

روسراخوش آئند پہلوحالیہ اجتابات میں یہ سامنے آیا ہے کہ نظریم پاکستان کی مخالف ہوتوں کو بھی اس موقع پر منہ کی کھانی پڑی۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ جمارے ملک میں نظریہ پاکستان کو خطرہ دو جماعتوں سے ہے۔ ایک کا تعلق جنوب مشرق سے اور دوسرے کا شال مخرب سے ہے۔ دونوں کا عنوان ایک بی ہے یعنی عوامی نیشنل پارٹی۔ جنوب مشرقی گوشے سے جوعوای نیشنل پارٹی ابحرر بی تھی اس کے دوح روال رسول بخش پلیجو اور جام ساتی وغیرہ بیں۔ یہ لوگ کی سوشلسٹ بلکہ مار کے سسی جیں اور بڑی تیزی سے ابھرتی ہوئی آئد معی کی مائنداس کوشے سے ابحرر ہے ہیں۔ دوسری جانب ادھردوس کے زیر اثر ولی خان جیں جو بھی مسلم لیک اور قائدا تھا کی شخصیت میں کیڑے نکا لئے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ ان کی ساری مسلم لیک اور قائدان ایک بی جاوروہ سے کہ کسی طور تحریک پاکستان اور اس کے زیما کو بدنام کیا تحقیق وجبتی کام ف ایک بی ہواوروہ سے کہ کسی طور تحریک پاکستان اور اس کے زیما کو بدنام کیا

جائے۔ توا للہ کاشکر ہے کہ ان دونوں قونوں کی بھی ریڑھ کی بٹری ٹوٹ کر رہ گئی ہے۔ سر میں تو خیران کالیک آ دی بھی کامیاب نہیں ہوالیکن جس شرمتاک فکست کاسامنا نہیں مر سرحد میں کرنا پڑا ہے وہ بھی میرے نز دیک پاکستان کے مستقبل کے اعتبار سے بہت خوش ہم ہے۔

#### منده، بلوجيتان اورسيب بلزارني

ابھی تک جودوباتیں میں نے کہیں وہ توسب لوگوں کواسپنے دل کی آواز معلوم ہوئی ہو گی الیکن تیسری بات جومیس کنے والا ہوں وہ شاید آپ سب کو پندنہ آئے۔ اے تجف کئے ذہن وقلب کو ذراوسعت دینی ہوگی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی اس بھرپور ہمہ جست کام کومیں پاکستان کے حق میں ووٹ تصور کر آہوں۔ اس کئے کہ اندرون سندھ پاکستان کا لینے والے جونیجواور پیریکاڑہ کی طرح کے دوجارا فراد ہی تھے جن کی سیاسی حیثیت کھل کر سا۔ آ چکی ہے۔ یہ لوگ سندھ میں مخالف یا کتان طوفان کا مقابلہ سیں کر کتے تھے۔ مق كرف والإياكتان كاحامى عضر ( \_PRO\_PAKISTAN ELEM ) أكروبال موجود تعانة صرف. یارٹی کی شکل میں۔ میرے احباب جانتے ہیں کہ میں کتارہا ہوں کہ فیڈریشن کی علام اندرون سندھ صرف پیپلز یارٹی بن کر رہ گئی ہے تو در حقیقت پیپلز یارٹی کے لئے یہ وا اندرون سندھ پاکستان کے حق میں تھا۔ اصل میں یہ ہماری بدقستی ہے کہ مختلف علاقے لوگوں کی سوچ مختلف ہے۔ ایک دوسرے کے علاقوں کے حالات سے لوگ واقف نسیس آ ی اکثریت کومعلوم نیں ہے کہ سندھ کے حالات کیابیں۔ ہم لوگ اپنی این کلھیوں اندر گڑ چھوڑتے رہتے ہیں 'اینے اپنے علاقے کے لوگوں کے خیالات واحساسات ہی کوہور ملک کے لئے پیانہ قرار وے کر بحث ومباحثہ کرتے ہیں۔ ذرا چل پھر کر دیکھتے کون کولز قوتیں دہاں کار فرماہیں! لوگوں کے احساسات اور خیالات کیامیں! تب آپ کواندازہ ہواً وہاں پیپلز پارٹی کی یہ بھربور کامیابی کیامعنی رکھتی ہے۔ اس طرح اگر آپ کے مشاہدے وسعت ہو گی تبھی یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کوایک آ دھ سیٹ ا واکوئی نمایاں کامیابی حاصل کیوں نہ ہوسکی۔ اس لئے کہ وہاں کے لوگوں کو بیا حساس کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں ان پر آرمی ایکشن ہواتھااور ان کے ساتھ زیادتی کر تھی۔ ظاہریات ہے کہ پیپلز یارٹی کےبارے میں بلوچتان کےلوگوں کےجواحساسات ب

آپ نے نہیں ہو سکتے ..... تو مختلف علاقے کے لوگوں کے احساسات مختلف ہوتے ہیں جنہیں ہ ظفر کھنا ضروری ہو آ ہے۔ سرکیف حالیہ انتخابات کے خوش آئند پہلوؤں میں سے تیسرا

میرے نزویک یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کوجو متفقہ دوٹ ملاہے اسے میں پاکستان کے حق
میں ودٹ قرار دیتا ہوں اور ساب بلاشیہ نمایت خوش آئند ہے۔

## ايك اورخوس أمندعلامت

چوتھی خوش آئند چیزوہ خوشخبری ہے جوابھی اخبارات کے ذریعے سے آپ تک سیس بنی - میرے ایک ساتھی نے کرا جی سے ٹیلی فون پراس کی خبر مجھے دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے كرا جي من ايم كوايم في جوب مثال كامياني (- عسم على المعتان عاصل كى بي كتان م الكِفْن كى تاريخ ميں اس كى كوئى نظير موجود منس بنجه ليكن شايد آپ كوياد ہوكدايم كيوايم كاتناز برانوفناك تفار مين "التحكام بإكتان" كالكلف "اسلامي انقلاب كياكيون اورکیے؟ "كى آلف كے خيال سے حجاز مقدس كے سفرير روانه بور ہاتھا۔ كرا چى ميں چند كھنے بھے ٹھرنا بڑا۔ اس مختصرونت میں کراچی کی فضامیں مجھے شدید تناؤمحسوس ہوا۔ ان ونوں ایم کیوائم توت پکڑر ہی تھی اور تشد داور خون ریزی کے واقعات عام ہو چکے تھے۔ میرے اعصاب پر كراجي كان حالات كالتاشديد دباؤيراك حجاز مقدس مين وس ون تك كويامين اسينه حواس مِن سَين تعار ايك سكت كي كيفيت مجه برطاري ري - بجرمين فلم انها ياتو" اسلام انقلاب" ى بجائے "مسلام سده" برايك بورى كتاب وجود من آئى۔ اس لئے كدايم كوايم كاطوفان جب اٹھا تو اس میں تین چیزیں بہت نمایاں تھیں۔ ندبب اور ندہی مخصیتوں کا شدید السميراءاس كى بنياديس شامل تعالى بحرياكتان اور نظرية ياكتان سے نفرت كى آميزش بمي موجود تھی۔ خاص طور پر علامہ اقبال سے شدید نفرت کا ظہار کیاجار ہاتھا اور تیسری تثویش ناک بات یہ کہ ایک مخصوص نر ہی کمتب فکر کی روح اس میں سرایت کے ہوئے تھی جس کا کروار الرى بورى اسلامى ماريخيس منفى رما ہے۔ يد تين چيزين ايي تفيس كدجن كامجھے شديد صدمه بواتھا اور میں پاکتان کے متعقبل کے اعتبار سے بہت ہی اندیثوں میں جتلا ہو گیا تھا کہ میدوہ اوگ ہیں کہ جن کے آباؤاجداد کا تحریب پاکستان میں سب سے بڑھ کر حصہ تھا۔ مسلم لیگ کی پوری قیادت ان لوگوں کے بزر گوں پر مشمل منی الیکن آج اننی کی اولاد کاحال سے ہو گیاہے کہ اسلام اور پاکستان سے نفرت ان کے رگ و بے میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ لیکن اب الحمد مللہ مجھے یہ خرطی ہے کہ ایم کیوا یم کامعاملہ اس پہلوہ نمایاں طور پر بھتر ( IMPROVE) ہوا ہے۔

اکیشن میں بے مثال کامیابی حاصل کرنے کے بعدان کی طرف ہے کراچی میں بڑے بیانے پر
اکیٹن میں بے مثال کامیابی حاصل کرنے کے بعدان کی طرف ہے کراچی میں بڑے بیانے
ایک بوسٹر لگوا یا گیا ہے جس میں انہوں نے پاکستان اور اسلام کے ساتھ اپنی بوری وابش (COMMITMENT)

مضرات ہے میری اس موضوع پر گفتگو ہو چکی تھی الکین اب اس پران کی طرف ہے پوئر کا تانمایت خوش آئند ہے۔ اس طرح وہ منفی نہ ہی مکتبہ فکر جواس میں سرایت کر گیاتا اس ہے بھی الحمد لنہ انہوں نے بست صد تک اپنا دامن چھڑالیا ہے۔ ایم کیوا یم کے سلط میں یہ شمن چزیں پاکستان اور اسلام کے مستقبل کے اعتبار سے نمایت خوش آئند میں۔ مختم ایک میں میں ہوتے ہیں۔ وہ چار ہو انتشاں آپ کو گنوا دیئے ہیں جواس الیکٹن کے نتیج میں خوش آئند معلوم ہوتے ہیں۔

#### انتقال اقتدار كامرحله

اب تیری بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ انقالِ اقدار کے مرحلے پہی جن کامیں نے پہلے شکرید اداکیا ہے دوبارہ انمی ہے درخواست کرنی ہوگ کہ اس معالمے میں بھی کسی چھے بیسے میں بہتالنہ ہوں۔ سیاست دان چکر دینے کی کوشش کریں گے 'ان کواس کام میں بڑی مہارت حاصل ہے لیکن ہماری سب سے بی درخواست ہوگی کہ اس چکر میں نہ پڑیں۔ عوام کو بھی نمونڈ ر دل سے سوچنا چا ہے اور سیاسی جماعتوں کو بھی ان امور پر شجیدگ سے غور کرنا چاہئے۔ یہ کوئی آخری مقابلہ تو ہے شیں۔ الیکشن کی پشری پریہ گاڑی اگر چل پڑی تومیرااندازہ ہے کہ اول تو دوڑھائی سال کے اندر اندرور نہ پانچ سال کے بعد توالیکشن ضردر ہوں گئے۔ لندا اس معالمے و دوڑھائی سال کے اندر اندرور نہ پانچ سال کے بعد توالیکشن ضردر ابدی فکست یا بدی فتح کامعاملہ نہیں ہے۔ سیاسی افتی پر بڑے پر نے زعماء نمودار ہوتے ہیں۔ اورٹج پنچ ہوتی ہی رہتی ہے۔ لندا اسے زندگی اور اور تاریخ کے اوراق میں گم ہوجاتے ہیں۔ اورٹج پنچ ہوتی ہی رہتی ہے۔ لندا اسے زندگی اور موت کامسلہ بنا نے کی بجائے جو بھی مطابق اس میں کوئی گڑیؤ ہوئی تواس سارے کے معاملہ کو لے کر چلنا چاہئے۔ ورنہ شدیدا ندیشہ ہے اس میں کوئی گڑیؤ ہوئی تواس سارے کے دھرے پر پانی پھر جات گا۔ یہ ساری محت اور اربوں روپے کا صرف اکارت جائے گا۔ یہ ساری محت اور اربوں روپے کا صرف اکارت جائے گا۔ چنا نچہ موجودہ صور تحال کے بوجھی منطقی تقاضے ہیں 'ان کوپورا کرنا چاہئے۔ اس میں نہ توکی چنا نچہ موجودہ صور تحال کے بوجھی منطقی تقاضے ہیں 'ان کوپورا کرنا چاہئے۔ اس میں نہ توکی چنا نچہ موجودہ صور تحال کے بوجھی منطقی تقاضے ہیں 'ان کوپورا کرنا چاہئے۔ اس میں نہ توکی

ی دواہ وہ کننی ہی بوی مخصیت ہو' آڑے آنا جائے نہ ساسی جماعتوں کو کسی غلط رخیر ں مروس کو ڈالنا چاہیے۔ سب کافرض ہے کہ مل جل کر جو بھی اس وقت جمہوریت چل ے اس کے تقاضوں کو بورا کریں۔ ایک جمہوریت وہ ہے جس کانکس ہمارے ذہنول اسلامی جمہوریت کی شکل میں محفوظ ہے۔ وہ جمہوریت توبالفعل موجود ہی نمیں۔ توجو بھی وت بالفعل ( DE FACTO) صور تحال ہے اس کے مطابق اس معاملے کو طے کیاجانا ہے۔ میرے نزدیک اس میں کوئی قطعائک وشبہ کی منجائش شیں ہے کہ بیاب پیپلزیار ٹی کا لاحق ہے کہ اسے بلا آخر حکومت بنانے کی دعوت دی جائے۔ وہ کسی اتحاد میں شریک ہوئے نیر سنگل پارٹی کی حیثیت سے اتنی بڑی تعداد میں سیٹیں لے گئی ہے جس کاخود مجھے بھی اندازہ نہ فا۔ میں یہ تو توقع کر ہاتھااور اس کااظمار گذشتہ پانچ چھ برس سے میں اپنے ساتھیوں کے سائے کر نا رہا ہوں کہ بھٹو کا ایک بلینک چیک (BLANK CHEQUE) پیلڑ یارٹی کے یاس رود ہے۔ آپائیش کو کتنے ہی التواء میں ڈال دیں اور مؤخر کر دیں لیکن جب بھی الیکشن سنقد كرا ياجائ كاوه چيك ايك بار ضرور كيش مو كااور پيپلز پارني واحد اكثري جماعت ( SINGLE MAJORITY GROUP) کی حثیت ہے ابھر کر آئے گی الیکن جس نوع کی كامياني حاليه المتخابات ميں پيپلزيار في كو حاصل ہوئى ہےوہ ميرے اندازوں سے بيرے كرہے۔ الكشن سے متصلّا قبل جو صور تعال تھی اس میں بیہ چیز میں واضح طور پر د مکھے رہاتھا كہ ہر گزرنے والے دن میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن شدھ میں بہتری کی طرف اور پنجاب میں تنزلی کی جانب ماکل تھی۔ اس لئے کہ پنجاب میں واقعثانواز شریف صاحب کی صورت میں ایک قیادت ابھری ہے۔ اس قیادت نے کام کر کے دکھایا ہے۔ بڑی محنت ومشقت کی ہے۔ جو بھی وقت ملا باس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپی جواں ہمتی اور قوت کار کامظامرہ کیا ہے اور پھر سے ك سوسائي كے مخلف طبقات كے مسائل كو حل كرنے كى كوشش كى ہے تو واقعہ يہ ہے كه انبوں نے پنجاب میں بہت کچھ حاصل ( GAIN) کیا ہے اور جیسا کہ میں نے متعدد بار عرض كياب كداب يدند سجي كداس ملك كي حكومت بعولول كي يجب- يد كانول بعرابسرب-اب جو بھی حکومت میں آئے گااے کام کرناہو گا۔ اس لئے کداب فضا بدل چک ہے اوگ جاگ مکے ہیں۔ کچھ علاقے ہیں جمال لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں لیکن اکثر وبیشتر علاقوں میں لوگوں کوانے حقوق کا حساس ہو گیاہے۔ اب ان کے اندر تھومت اور ساسی قیاوت کے اضاب کامادہ پداہوچکاہے۔ لنداجویماں آئے گاسے کام کرنا بڑے گا۔ اس کے کداسے

نظر آئے گا گہ چند سالوں کے بعدا ہے پھراضاب کے کشرے کے اندر لھڑا ہونا ہو گا۔ اور یمی جہوریت کاسب سے بوافا کدہ ہے۔

# بیب بلزباری کائ تسلیم کیا جائے

حاصل کلام بیہ کہ پیپلزیارٹی کوجوان انتخابات میں واحدا کثری جماعت کی شکل میں ابر كر آئى ہے اس كاحق ملناچاہے اور جمهورى سياست كمروجداصولوں كوبور اكياجاناچائے۔ سسی بھی دلیل یا جال بازی کے ذَریعے آگر اس سے جائز حق کو غصب کرنے کی کوشش کی گئی تو سب کئے کرائے یر بانی پھر جائے گااور تباہی کو با پھر آپ کے سروں کے اور مسلط موجائ گی۔ خاص طور پر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ بزے وحرفے کے ساتھ یکتے رہے ہیں کہ بعثونے پاکستان کو توڑا۔ اگر وہ ۲۰ء کے الکین کے نتیجے تسلیم کر آاور شخ مجیب الر حمان کی عوامی لیگ کو جو سب سے بردی پارٹی کے طور بر سامنے آئی تھی ' حکومت بنانے کی دعوت دی جاتی توبیہ ملک نہ ٹوٹنا۔ اس منطق کوموجودہ صور تحال برمنطبق کر کے غور کیجئے کہ اگر اس موقع پر پیپلزیار ٹی کے حق کونظرا نداز کر دیا گیانڈ کیایہ اسی نوع کامعاملہ نہیں ہو گاجو • ےء میں عوامی لیگ کے ساتھ روار کھا گیاتھااور جس کے نتیج میں ملک دولخت ہوا تھا۔ میری دانست میں بیاس وقت کی غلطی ہے دس گناہوی غلطی ہوگی۔ اس لئے کہ عوامی لیگ کا توسوائے مشرقی پاکستان کے ' دیگر کسی صوبے میں وجود ہی نہیں تھا۔ وہ ایک خالص علا قائی بار فی تھی؛ جبکہ پیپلزیار فی نے ملک کے اہم ترین صوبے بعنی سندھ میں نہ صرف یہ کہ مکمل ترین المريت حاصل كى بى بلكد پنجاب مى بھى اسے اسلام جمهورى اتحاد پربرترى حاصل ہے۔ اس طرح صوبه سرحدين بحياس كاثاربدي جماعتول مين بوتاج اوربلوچستان مين بحي ايك سيث کی شکل میں ان کی نمائندگی موجود ہے۔ صوبہ سندھ میں تواس نے اس طور سے برتری حاصل کی ہے کہ دہاں کسی اور سیاسی جماعت کا سوائے ایک محدود علاقائی جماعت کے 'وجودہ ہی نہیں۔ اس اعتبار سے کسی جوڑ توڑ کے ذریعے اور بعض آزا دامیدواروں کی قیمتیں لگوا کریا کسی بھی ہتھکنڈے سے اگر ان کے حق کو غصب کرنے کی کوشش کی گئی توبیہ بہت بردی نا انصافی ہی نهیں بہت بری غلطی ہوگی اور جمہوریت کی بحالی کیلئے کی گئی تمام کوششیں .....اور یقینان كو ششول مين تمام سياس جماعتول كاحصد بي .... ضائع بوجائي كي -

## عورت کی سرمراہی کامنطر

 و کھے چھپے نہیں ہیں۔ لیکن عورت کی سربرائی کے مسئلے کو میں ذرا وضاحت ہے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میری وہ رائے آئی جا سرا قطعی مؤقف بھی ہے اسلام کا اپالیہ حزاج ہے۔ اسلام عورت کا یہ مقام نہیں بھتا اور اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالٹ کی معاطلات اس کے ہاتھ میں ہوں اور اس حاکم وقت کا مقام ویا جائے۔ یہ چزیں اسلام کے معاطلات اس کے ہاتھ میں ہوں اور اس حاکم وقت کا مقام ویا جائے۔ یہ چزیں اسلام کے منافی ہیں 'لیکن میں آپ کو یاد دلا آبوں کہ ڈھائی تین سال پہلے جنگ فورم کرا جی میں یہ سوال مجھ سے کیا گیا تھا کہ کسی عورت کا سربرا و حکومت بنا اسلام کے مطابق نہیں ہے 'اسلام کی روح کے منافی ہے۔ نہیں جیسے 'اسلام کی روح کے منافی ہے۔

انہوں نے سوال کیا آگر بے نظیر وزیر اعظم بن محکی تو آپ کیا کریں سے؟ یس نے جواب دیابر داشت کریں گے۔ اور کتنے ہی منکرات ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جنہیں ہم برواشت کر رہے ہیں۔ مارشل لاء کو برواشت کرتے ہوئے ہمیں آٹھ سال بیت گئے ہیں۔ منکرات کے خلاف جدوجہد کرنے کابھی ایک طریقہ ہمیں محمر صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیاہے۔ بیر نمیں ہے کہ کوئی کھڑا موجائے 'نعرے مارے اورای وقت جاکر ہنگامہ کھڑا کر دے۔ محمصلی الله علیه وسلم بھی یہ کر سکتے تھے کہ ابتدائی کی دور ہی میں بتوں کو تروادیتے۔ جار چەا فرا دى جانىس پېش كرنى يۇتنى - سترجانوں كابدىيە تۇغۇۋۇ احدىمى بىجى دىيتا پۇاتھا- كى دور يىر بھی ایسے فدائین موجود تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھم واہرو کے اشارے ہر گردئیں كۋانے كوب آب تھے۔ وہ سارے بتوں كو توزوا لتے ، ليكن آب سفيد طريقه اختيار نيس فرمایا۔ وحی کے آغاز کے تیرہ سال بعد تک حضور اس گھر کاطواف کرتے رہے جس میں ب رکھے ہوئے تھے۔ ہاں جبابی انقلابی عمل سے گزر کر اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فاتح کی حیثیت سے تھے میں داخل ہوئے توپسلا کام یہ کیا کنہ ایک ایک بت کو توڑ ڈالا۔ بھر ان بتوں کاوجووایک لحفطر کیلیے گوارانہ فرمایا۔ یہ ہے طریق کار منکرات کے خلاف جماد کا۔ غور يج كداكر آغازوى كوقت يسار بت توردي جات تواس وقت الجي آب كوزين میں وہ غلبہ عطانمیں ہوا تھا کہ مشر کین کو قوت کے بل پربت گری سے روک سکتے۔ چند دنوں ك اندر اندر وه چر دو چار سوبت اين ماتحول سے تراش كر كعب ميں ركه ديت- ليكن ١٠ رمضان المبارك ٨ و كوفتحكم ك موقع يرجب آب في تول كونور الواس دن سي آج تك كيے بركسى بت كابر چمانواں نہيں برا۔ يہ ہے توازن اس انقلابي عمل كاجو محدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے عطافرہا یا۔ توبہ جان لیجئے کہ آگرچہ عورت کی سریراہی کامحالمہ اسلام ک

روح کے منافی ہے لیکن منکرات کے خلاف ہمیں اس انداز سے عمل کرنا ہو گا ہو ہمیں سیرت نبوی میں نظر آتا ہے۔

اب میں آپ ہے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کا معاشرہ اسلام کے مکرات ہے بالا پاک اور صاف ہے؟ یہاں کوئی اور مکر تو نمیں ہے جے آپ ہر واشت کر رہے ہوں!
مقام شرم ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی سربرای کے معالمے ہے ہزار گنا ہزے مکرات موجود ہیں جنہیں ہم بلا کھنے ہر واشت کر رہے ہیں لیکن اس منظے پر ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنا آلوسیدھاکر نے کیلئے اسلام کی آڑلے کر لوگوں کے جذبات مضغل کرنے کے در پے ہیں۔ فرراسود ہے اس معالمے کامواز نہ کیجئے جواس سے ہزار گنا ہوا مکر ہے۔ نیہ رست ہے کہ عورت کی سربرای کے خلاف احادث میں اشارے ملتے ہیں۔ لیکن سود کی حرمت کا معالمہ تو قرآن میں اس انداز میں آئے جا اللہ اور صدیث میں سود کی حرمت اور شناعت کافر کر اس قدر رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اور صدیث میں سود کی حرمت اور شناعت کافر کر اس قدر کے سرحے ہیں جو سود کے گناہ برے۔ مواز نہ سیجئے اس کو بھی تول میج میں مود کے گناہ کر سے ہوئے ہیں۔ یو سے بی ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں۔ یو سے بی ہوئے ہیں۔ یو سے بی اور نمازی اور ہڑے ہوئی ہیں ہوئے ہیں۔ یو سے ایکن مسئلہ کولے کر گھڑ اگر وینا اور اس کوا ہے اعصاب پر سوار کر وینا جبلہ سے جمام میں نگے ہیں۔ ایک مسئلہ کولے کر گھڑ اگر وینا اور اس کوا ہے اعصاب پر سوار کر وینا جبلہ سے جمام میں نگے ہیں۔ ایک مسئلہ کولے کر گھڑ اگر وینا اور اس کوا ہے اعصاب پر سوار کر وینا جبلہ سے جمام میں نگے ہیں۔ ایک مسئلہ کولے کر گھڑ اگر وینا اور اس کوا ہے اعصاب پر سوار کر وینا جبلہ سے جمام میں نگے ہیں۔ ایک مسئلہ کولے کر گھڑ اگر وینا اور اس کوا ہے اعصاب پر سوار کر وینا جبلہ سے جمام میں نگے ہیں۔ ایک مسئلہ کولے کر گھڑ اگر وینا اور اس کوا ہے اعصاب پر سوار کر وینا جبلہ کر سے ہزار گنا جرم کوسب نظراندا زکر رہ جبوں ' ور حقیقت کم فتی کا مظہرے۔

# اینے گھروں می ببی جھانیجے

اللہ تعالیٰ زندگی میں جھ پروہ دن نہ لائے کہ میں دین کے سی منکر کو معروف کا درجہ
دے دوں 'لیکن بھی ذرا اپنے گریبانوں میں جھا تک کر دیکھئے کہ جس تہذیب کی نمائندہ
( SYMBOL) بنظیر ہے آپ میں سے کتنے ہیں جن کے گھر میں وہ تہذیب شمیں ہے!
کتوں کے گھر کے اندر شرعی پروہ موجود ہے؟ بڑے برے حاتی اور نمازی لوگوں کو میں نے
دیکھا ہے کمی لمبی داڑھیاں لے کر اپنی بے پروہ بہو' بیٹیوں اور بیویوں کو اپنے برابر کار میں بلکہ
سکوٹروں پراپنے چھے بٹھاکر لے کر جاتے ہیں۔ گریبان میں جھا تکئے کون ہے جوابے گھر میں
شرعی پردہ نافذکر آہے! میں آئر پردے کی بات کر آبوں تو الحمد للہ کے میں بنے اپنے گھر میں

شرعی پروہ نافذ کیاہے "کین یہ لوگ جو آج اسلام کے علمبردار بینے ہوئے ہیں "ان کی اپنی تہذیب اور تیرن ویلی دلنوں کے ساتھ فؤنو شدی ہوا تا تہ فؤنو شدی ہے۔ ضیاء الحق صاحب جاکر نی نو بلی دلنوں کے ساتھ فؤنو شیس کھنچواتے رہے؟ وہ ان سب خواتین اور دلنوں کے محرم تھے؟ اور یہ شادی بیاہ کے مواقع پرجو فؤنو کر افر کے سامنے آپ کی بھی ہوئی دلنیس آتی ہیں اور جو وڈیو فلمیں بنتی ہیں توکیا یہ سب اسلام کے مطابق ہے!

ورااي كريانون مي جما تك جارى تنديب كياب اس وقت بم كمال چلے كياب! حضور کافران ہے۔ "تمارے اسے اعمال تم روائم بن جاتے بس" بار ہامیں آب کو یہ مدیث سناچکاہوں۔ " جیسے تم خور ہو گے ' ویسائی تمہارے اوپر سربراہ آ جائے گا"۔ الذا ملامت اگر کرنی ہے تواہیے آپ کو ملامت سیجئے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے یہ ایک انڈس ہے کہ جارامعاشرہ اسلام ہے کس قدر دور چلا گیا ہے۔ امریکہ میں آج تک عورت سربراہ مملکت شیس بن مسی کوخیال تک نه آیا که وه بھی الیکش لڑ سکے۔ لیکن یمال ہندوستان میں سربراہ بن محمی اور اب یا کستان میں بھی کوئی دیر کی بات رہ حی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ پیپزیارٹی والے اگر اینے طور پر فیصلہ کر لیس کہ بے نظیر صاحبہ حکومت سے باہر بیٹھ کر پارٹی کو آر گنائز کریں اور سربراہ کے طور پر کسی مرد کوسامنے لے آئیں توکیای کہنے ہیں! لیکن آپ کے معاشرے نے ثابت کر دیا ہے کہ دین کی اقدار کے ساتھ اس کا کتناتعلق ہے۔ نام نماد اسلامی جمهوری ا تحاد نے جب عفیفه مروث کوانا پارٹی مکث دے دیاہے تو کم از کم ان کے منہ پراب میہ بات بجتی نمیں کہ ایک عورت سربراہ مملکت نمیں بن سکتی۔ اچھی طرح سجھتے کہ بیہ معاملہ میرے نز دیک آج بھی منکر ہو گا الیکن معاشرے میں بے شار منکرات ہیں جواس سے كى كنابوے بير- بال الله تعالى مجھاور آپ كونونتى دے كەمكر كاستىمال كاجوطريقه محدرسول الله من الماياب اس كوافتيار كرين - انقلاب لائين معاشر ي اقدار كوتبديل كريں - الله كرے كه جماري كوششيں كامياب جوں الكن اس سے يہلے صرف ايك مسئلے كو ندہی جذبات کے حوالے کر کے اور اس کی آ ٹیس گاڑی کو غلط رخ پر موڑنے کی کوشش انتمائی

## اسلام ادرعصرِحاصر

اسمعاملے میں میں ایک بات اور عرض کر دوں کداس وقت جو ہماری سیاسی ، قومی ادر

ری تھی۔ "ندا" کے پیچھلے شارے میں شائع بھی ہوئی تھی میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ میری ام زین تحریدول میں سے باس میں میں مغربی تندیب کا تجزید کیاہے کہ یہ بھی ملیتہ مد فعد غلط نسي ہے۔ اس ميں بھی حق اور باطل ملے جلے ہيں۔ غالب عضراس ميں باطل كا ہے۔ بعض او قات کسی در خت پر آگاس بیل اس طرح چھاجاتی ہے کہ در خت نظر ہی نہیں آناً، لین وه بیل خود کمری نهیں ہو سکتی جب تک کہ پنچوه تناموجود نه ہو۔ باطل کمراہی نهیں ہوسکا حق کے بغیر۔ حق کا کوئی نہ کوئی جزوہ لیتاہے تب اس کے سریر سوار ہو جا آ ہے۔ میں مالمه بمغربی تنذیب کا۔ اس دور میں جمهوریت اور سوشلزم یایوں کیئے کہ عوام کے سیاس حقن اورمعافى عدل وانصاف كاليك وحاراايك خاص ست مين جوبسدر باعد تويدايك ماريخي الله عدم المح تك وه وحارالاوينيت كساته بمدرباع - اكر آباس كارخوين ک طرف موڑ دیں توبہت بردا کمال ہو گااور یمی در حقیقت کرنے کا کام ہے۔ لیکن یہ کوتی آسان کام شیں ہے۔ آپ اس دھارے کے آگے بندلگانا چاہیں مے توخود بہہ جائیں مے آپ ك بندبد جائي كے - يہ آريخ كالك بداؤ ہے ۔ ادھر آپ كوجانا برے گا۔ اب كوئى اردا حد توموں کی قسمتوں کافیصلہ کرنے والابن کر شیں بیٹھ سکتا۔ اب ار لکازِ دولت اور معاشی نانسانی کادور بھی ختم ہورہاہے۔ اب خوابی نخوابی اس نظامِ عدلِ اجتماعی کی طرف جانا ہو گاجو الداسلام نے عطاکیاتھااوراس کانمونہ قائم کر کے وکھا یاتھا۔ ساجی سطیر کامل مساوات کامید تعور کہ کوئی پیدائش طور پرا دنی یااعلی نہیں 'کوئی محشیا نہیں کوئی بڑھیا نہیں 'سب برابر ہیں' الاست كرداراور اخلاق عاويني بوجاؤ ، پدائش طور يركوني اونچا ياني نسس من اسلام بي كاعطاكرده ب- عد "تميز بنده و آقافساد آدميت " - اور نظام معاشي مي اركاز (ولت کے خلاف بیاصول کہ '' آکہ (سرمایہ) تم میں سے دولت مندول کے درمیان بی كردش مين ندري" - (الحشر - 2) اسلام بى فنوع انسانى كوعطاكيا ب- بسركف مين انیاس تحریر میں واضح کیاہے کہ تمذیب مغرب کا ندر کار فرابعض بنیادی اصول اسلام گردر سے مطابقت رکھتے ہیں لیکن اس کے اوپر خلاف اسلام چیزوں کاایک دہیر غلاف ہے في بناكراس كے اصل باطن كو تكھار ناوقت كى اہم ضرورت ہے۔ ١٤ عيس ميں في ايك تحرير اللهى تقى "اسلام كى نشاةً على "اس كے ساتھ أكر آپ ندكورہ بالا تحرير كوملاكر برحيس تو يرى سوچ اور ميرے قكر كابورا ما تاباناواضح طور پر آپ كے سامنے آجائے گا۔ ميں نے كماتھا كم

اسلام میں جمہوریت اور سوشلزم کی بحث خواہ مخواہ جھیروی می ہے۔ اگر اسلام میں جمہوریت ہے تواسلام میں سوشلزم بھی ہے لیکن اصل بات میہ ہے کہ

اسلام کااپنائیک نظام حیات ہے 'کائل۔ اس میں جمہوری بھی ہے ' موشارہ بی ۔ گائی یہ دونوں چزیں بہت ہی ہوں کے ساتھ ہیں اور کمالی توازن اس سے سوا 'اور اسلام آئے گا توا پی جزیر ہی آئے گا ' کسی اور کی جڑیر شمیں آ سکا۔ میں نے بار ہا کہا ہے کہ اس دت بھی جہوریت کی تحریک چلے گی تواس کے نتیج میں سیکولر ڈیماکر یہ ہی آئے گی۔ اس لئے کہ آپ کا معاشرہ سیکولر ڈیماکر یہ تو برانہ مائے ' اندرے بیکولر اور ایک معاشرہ سیکولر ہے۔ خریب کاتو تھوڑا سائم ہے۔ ذراساد کردیں تو برانہ مائے ' اندرے بیکولر اور ایک مائے مائے۔ ہوئی ہی سوچ چھے کے گرد کھومتی ہے۔ خالص مادی سوچ اور ایک فالص مادہ پر ستانہ نقطہ نظر ہے ' جو جم سب کم و پیش اپنا ہے ہوئی ہیں۔ سیکولر اور ہمارے اندر سیال سیاس تھی سوریت کا سب سے بڑا حالی ہونے کے بوجود یہ سرایت کے ہوئے ہی میں ہونے کے بوجود یہ سی سی تھی ہی تھی۔ ایک مقدس عنوان کے تحت خالص سیاس تھی۔ ایک مقدس عنوان کے تحت خالص سیاس تھی۔ ایک مقدس عنوان کے تحت خالص سیاس تھی۔ ایک خداداد موقع کی نیست ' یا ہے گدائک نیست ' اللہ تعالیٰ جمال بھی موقع ویں گے وہاں دین کی خدمت کر تار ہوں گا۔ ئی۔ وی پر اگر پندرہ مسیخ تک الحدیٰ کا پروگرام چلا تودہ ایک خداداد موقع تھی بینکر دیا گیاتو کیا بھے توانیا کام کرنا ہے۔ ذرائع اور مواقع میتر ہوں اور میں انہیں استعال نہ کر دیا گیاتو کیا بھے توانیا کام کرنا ہے۔ ذرائع اور مواقع میتر ہوں اور میں انہیں استعال نہ کروں تو میں مجرم ہوں۔

# مذهبی جماعتوں کی حیثیت

سیبات آچی طرح سجو لیجے 'جوالیکٹن کے نتائج سے اور زیادہ منکشف ہوکر سامنے آئے کہ ہمارا معاشرہ حقیقتا اور واقعتا سیکولر معاشرہ ہے۔ افراد کو چھوڑ دیجئے 'افراد بڑے اور کے ہمی ہوتے ہیں 'بات اکثریت کی ہوری ہے کہ اکثر کا تھم ہی گُل کے اوپر لگا یاجائے گا۔
میں نے اپنی آزہ تقریروں میں وضاحت سے کما کہ ذہبی جماعتوں کی حیثیت مخض ضمیوں کی حیثیت مخض ضمیوں کی حیثیت مخت سے اور وہ ثابت ہوگئی۔ ان ضمیموں کا ہو حشر ہواوہ آپ کے سامنے ہے۔ یاد ہو گاہیں نے کہ تھا کہ دوبی گروہ اپنی جڑیں رکھتے ہیں۔ ایک جمعیت علیائے اسلام فضل الرحمان گروپ اور دوسرا جماعت اسلامی۔ فضل الرحمان گروپ اور میں نے دوسرا جماعت اسلامی۔ فضل الرحمان گروپ کا ذراسا جماکا دیا ہمیں بازد کی طرف ہے اور میں نے

ے نوش آئند قرار دیاتھا کہ ساری اسلامی جماعتیں دائمی بازدکی بی بحرتی میں تواجعا ہے الكرارود LEFT OF THE CENTRE مى ب بوكىن كى درجين عوام كى بات بعى رائے اور اسلام کی بھی۔ ایسانہ ہو کدایک طوفان آئے تواس اسلام کو بھی بماکر لے جائے ؟ جے سرایہ داری کا چوکیدار بناکر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ سب کے سب فتوے زمینداری ا ما یرداری اور سرمایید داری کو تحفظ دے رہے تھے اور بید اسلام کے مستقبل کے اعتبار ہے رے خطرے کی بات تھی۔ اس جماعت نے ثابت کیا ہے کہ اس کا پھوا ٹرور سوخ ہے۔ اردے توایک بھک می میں جو بلوچتان کے بختون علاقے سے چل کر سرحد کے ساتھ مل جاتا ب لَيْن ايك حيثيت ركمتا ب- كيحواثر سنده من بهي تعاليكن ثابت موكيا كه وه ايخ آب كو موانے کے قابل نمیں تھی۔ وہاں براس کی کوئی سیاسی حیثیت ند نکل۔ رہایہ جاب تو سال سرے ے اسے کوئی عمل وظل ہی ضیں۔ جمال تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے تو میرے نزدیک برشتی سے وہ "الرا رامشے" بن عنی " کویاسرمایہ داری اور جا گیرداری کی سب سے بری محافظ میں ہے۔ کچھ تعوری سی روشنی پچھلے دنوں ان دعووں میں نظر آئی تھی کہ ہم جا گیرداردں اور سموالیہ داروں کے خلاف جدّوجہد کریں گے 'بیزے غرق کر دیں گے 'لیکن پر ہو کھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے ' میں کھ کمنا نمیں چاہتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام جا گیرداروں کے حق میں قطعانسیں اور میں تواس بات کا دحرلے کے ساتھ قائل ہوں اور اعلان كرتابول كدامام اعظم ابو صنيفة "امام دار الهجرت امام مالك" اورامام شافعي تيول ك زدیک مزارعت مطلقاً حرام ہے۔ زمین خود کاشت کرواگر کر سکتے ہوورنہ دے دو کسی اور کو۔ کوئی اور بھائی خون پسسیند ایک کرے اور تم مالک ہونے کی حیثیت سے اس کا ( Liow's SHARE ) وہال سے لے جاواور اینے بنگلوں کے اندر بیٹھے ربوتویہ کمال کی شرافت ہے۔ یہ کی در ہے میں بھی مروت ہے؟ کوئی شریف انسان اے گوار انہیں کرے گانواسلام کیے واراكر لے۔ يه توبعد كے دوركى بات ب كداس كے جواز من كجم شرطين لكاكر فتوے ديئے كئ الكن دورْية نا يحيى كى طرف! أكر آب جائية بي كدوين كواب اسلاف ي يكسي تو طاہریات ہے کہ متأخرین پر معقد مین کی رائے کو فوقیت وی جائے گی۔

واقدیہ ہے کہ مجھے جماعت اسلام ہے دلچیں ہے کوئکداس میں پڑھے لکھے نوجوانوں ک بت بدی تعداد آئی ہے لکین میرے نزدیک جماعت کا دائیں بازو کی اثنا پر چلے جانا در حقیقت اسلام کے متعتبل کے اعتبار ہے میچ شیں۔ میں نے بار ہا کما ہے کہ سیاست ' قانون و ستودا اور اسلامی ریاست کے موضوعات پر مولانامودودی کی فدهات بهت و بین اس ایک میدان میں بوتسمتی سے ان کی سوچ ان کا مطالعہ بہت بیجے رہ گیا۔ انوں نے اسلام کے معاشی نظام کو سیح طور پر نہیں سمجا۔ جمعیت علائے پاکتان کا بوحشر ہوا آپ کے معاشی نظام کو سیح طور پر نہیں سمجا۔ جمعیت علائے پاکتان کا بوحشر ہوا آپ کے معاشی سے بیجی توادیا۔ مولانا نورانی میں سے میری بری انجی توقعات وابستہ تعمیل لیکن افسوس کہ دو سب کی سب ختم ہو کر رہ گئی ہیں۔ آب میری بری انجی توقعات وابستہ تعمیل لیکن افسوس کہ دو سب کی سب ختم ہو کر رہ گئی ہیں۔ مولانا عبدالتاریازی کی الله کا شکر ہے کہ ان کی دویوی قیمتی اسمبلی میں بہنچ گئی ہیں۔ مولانا عبدالتاریازی کی پاکتان کے ساتھ محمری کے مد منت ہے۔ ان کا ایوان میں بہنچ جانا ہو مان کے مان کے ساتھ محمری کے مد سین افساری صاحب ، بو عافظ جانا ہوں جنوں نے اپنے ہیں اور جنوں نے اپنے جرے کو بھی سنت رسول سے حرین کیا ہے۔ انساری صاحب بھی آب ہی ہیں اور جنوں نے اپنے ہیں کی میراا ہو بھی مشورہ بھی ہوں گیا ہے۔ انساری مان کے اندر ہی ایک اعتمام سلم لیک کے اندر ہی ایک اعتمام سلم لیک کے اندر ہی ایک اندر ہی ایک اعتمام سلم لیک کا اندر ہی ہی ایک اندر ہی باہر شیں۔

تحریک پاکستان میں بر یلوی مکتبہ فکر کے علاء کا جو مقام تھاانہیں اپنے اسی مقام کو افتیار
کرنا چاہئے۔ علاء کا مذل گروپ تحریک پاکستان کے ساتھ نہیں تھا، جماعت اسلای بھی
تحریک پاکستان کے ساتھ نہیں تھی، وہ اپنا علیحدہ تشخص بر قرار رکھیں تور کھیں لیکن جا بت ہو گیا
کہ جبادی کا علیحدہ کوئی سیاسی تشخص ہے ہی نہیں۔ انہیں تو مسلم لیک میں ضم ہونا چاہئے۔
میرااب بھی تکی مشورہ ہو گا۔ اللہ تعالی ان حضرات کو یہ کڑوی گوئی تعلیٰ دیا نہا ہو کہ جبال علاقے کے میرااب بھی تکی مشورہ ہو گا۔ اللہ تعالی ان حضرات کو یہ کڑوی گوئی الدین تکھوی اس پورے
جمعیت اہل صدے کے مولانا تکھوی کی کوئی حثیث کی جعیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ علاقے کے
اندراپنے ذاتی اثرور سوخ کی بنا پر تھی۔ ان کے بوے بھائی مولانا کی الدین تکھوی اس پورے
علاقے کے روحانی چیوا تھے اور پیر کا در جدر کھتے تھے لیکن آج وہ اتحاد میں شامل ہو کر گم ہو گئے
اور جمال تک درخوا تی گروپ کا تعلق ہے 'ان کی کوئی آزاد حیثیت نہیں اور الیکش کے نتائے
گاکہ اپنی اصل جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ انمل بوجوڑ قسم کے گئے جوڑ جو مرف
وقتی مصلحوں کے تحت اتحاد ہے 'ور حقیقت کسی صحت مند انداز کی علامت نہیں۔ انہیں
وقتی مصلحوں کے تحت اتحاد ہے 'ور دھیقت کسی صحت مند انداز کی علامت نہیں۔ انہیں
ان دھڑے بندیوں میں تقیم ہو کر انہوں نے اپنے اثرور سوخ کو بہت ہی کم کر لیا ہے۔
ان دھڑے بندیوں میں تقیم ہو کر انہوں نے اپنے اثرور سوخ کو بہت ہی کم کر لیا ہے۔

سلم ليك اور بسر مكافرا

پند مشور اورو الاول جواگر قبول کے جائیں توطک وقوم کے حق میں نیک فال ہو

اللہ میرے نزدیک مسلم لیگ نے اتحاد کر کے بہت نقصان افعایا ہے۔ انہوں نے مسلم لیگ کے تشخص کا پیڑو خرق کر کے رکھ دیا ہے۔ فاکدہ پجھے نہیں ہوالیکن تشخص فتم ہو گیا۔ میں بہتاہوں کہ اب اس کی بھی تلافی کرنے کے لئے ایک سنہری موقع آیا ہے۔ مسلم لیگ کے انہاء کے لئے اس سے زیادہ مناسب موقع اور کوئی نہ ہو گا۔ اتحاد کوایک طرف رکھ کر مسلم ادیاء کے لئے اس سے زیادہ مناسب موقع اور کوئی نہ ہو گا۔ اتحاد کوایک طرف رکھ کر مسلم لیگ سامنے آئے اور یہ جماعت ایک عوامی قوت کے طور پر ابھرنے کا چیلنے قبول کرے۔ جس لیگ سامنے آئے اور کہ جماعت کور نمنٹ سے باہرری ہو اور وقت کے مقدر اعلیٰ کا سب سے برا برس تک ایک جماعت کور نمنٹ سے باہرری ہو اور وقت کے مقدر اعلیٰ کا سب سے برا برا گرار رہ جائے تو اس کابر قرار رہ جانای ایک بہت بڑا کارنامہ ہو اور ایس چیلنج ہی تو ہو تی جس جو جماعتوں اور تحریکوں کے سامنے آجائیں توان کے ابھرنے کے اور ایس کے انہوں کو براقع ہو جی جو جماعتوں اور تحریکوں کے سامنے آجائیں توان کے ابھرنے کے مواقع ہاتھ آئے جیں۔ ۔

تندیء بار مخالف ہے نہ گمبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے مجھے اونچا ازانے کے لئے

میں آپ کو یہ بھی بنادوں کہ میری بنیاد مسلم لیگی ہے۔ میں مولانام فی کا نتائی عقید تمند ہول مخصی اعتبار سے لیکن ان کی پالیسی کو آج بھی میجے نہیں جمتا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو بیبویں صدی کا پہلا داعی الی القرآن جمتا ہوں اور جس ۱۹۱۲ء سے ۱۹۲۰ء کے دوران انہی کی چلائی میر کے زدیک سیاسی اعتبار ہوئی تحریک کو لے کر چل رہا ہوں۔ لیکن ابوالکلام کی سیاسی پالیسی میر نے زدیک سیاسی اعتبار سے خلط تھی۔ میری رائے مسلم لیگ کے ساتھ تھی اور جس آج بھی پاکستانی ہوں۔ جو لوگ پاکستان کے فیملیدار اور بست کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو جھے سے زیادہ پاکستانی ہوں۔ جو لوگ پاکستان کے فیملیدار اور مسلم لیگ کے لئے رکھتا ہوں۔

میں نے طالب علمی کادور تحریک پاکستان پراگا یا تھااور میں پاکستان پر ایمان رکھتا ہوں۔ وقع طور پر بعض او قات مایوسی طاری ہوجاتی ہے جیسا کہ میں نے "استحکام پاکستان" کے دیماچہ میں لکھا 'کنین میرے خوابوں کی تعبیر پاکستان سے وابستہ ہے۔ اگر چہ میں مسلم لیگ میں نہیں موں اور ایک انقلآئی جد جد کے لئے این دوڑا یانوں کئے کہ گھو نسبلا بنانے کے لئے تئے اللہ شکر آپھر آبوں کین چاہتاہوں کہ مسلم لیک ایک سیای قوت کے طور پر بر قرار رے استخار مواور یہ کہ مسلم لیک کی تحریک کے احیاء کے لئے یہ بہت سی سنری موقع ہے۔ آزمائش کا دور کسی بھی عوامی تحریک کے لئے لازم ہو آب ۔ قائد اعظم اور قائد ملت جیسے بزرگوں کے برے کسی بھی عوامی تحریک کے لئے لازم ہو آب ۔ قائد اعظم اور قائد ملت جیسے بزرگوں کے برے میں پھی شمیل کتا لیکن اصولا یہ بات غلط ہے کہ پارٹی اور حکومت کے عمدے ایک جگہ ہوں۔ یہ محری اور ہے۔ محراد نہ ہے۔ محراد نہ ہے۔

اب ایک فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے کہ مسلم لیگ کے صدر بھی آؤٹ اور جنرل سکرین کی صاحب بھی آؤٹ۔ اب کوئی مقباول ان کے سامنے ہے ہی نہیں۔ لذاوہ فراغت کے ساتھ باہر آئیں اور مسلم لیگ کو منظم کرنے کا پڑوا ٹھائیں اور اس کے لئے کمرہمت کس لیں۔ اس کے لئے انہیں ذرامحنت تو کرنی پڑے گی لیکن نوٹ کر لیجئے میں شروع میں کمہ چکاہوں کہ آپ سندھ کے دوٹ کو اپنی پاکستان یا اپنی مسلم لیگ ہر گزنہ سمجھ لیں۔ اصل میں اس وقت سندھ میں پیپلز پارٹی ہی مسلم لیگ ہے۔ پاکستان کے نام پر پیچانی جائے دوالی جماعت ایک ہی رہ گئ ہے۔ پاکستان کے خوجی مطلب لیا جائے لیکن یہ واقعہ ہے عوام کا دوٹ پاکستان کے حق میں آیا ہے۔ یہ سنری موقع ہے اور جیسا کہ اقبال نے کہا کہ

موسم اچھا' پانی وافر' مٹی بھی زرخیر جس نے پھر بھی کھیت نہ سینجا وہ کیما دبھان

اس موقع سے فائدہ اٹھاکر مسلم لیگ کو منظم کیاجاناچاہے۔ پیریگاڑاصاحب کے لئے بھی موقع ہے کہ آئیں اور کوشش کریں۔ وہ میدان میں نظے توہیں اور اگرچہ بہلا تجربہ انہیں برا تلخ ہوا۔ بعض اخبارات میں آپ نے بھی پڑھا ہو گاکہ ان کے مرید بھی یہ کتے ہیں کہ ''سر سائیں جا' دوٹ بھٹوجا'' لیکن بہر حال یہ بھی لوگوں کے اندر سیاسی شعور کی علامت ہے۔ اس کو بھی آپ نیک شکون سمجھنے۔ اللہ نے انہیں فارغ کر ویا ہے وہ بادشاہ گری کا فن چھوڑ دیں اور عملی سیاست کے میدان میں آئیں۔ ان کی ذات اور شخصیت ایک علیمہ ہے لیکن ان کا خاندان پاکستان کے عظیم ترین خاندانوں میں سے ہے۔ ان کے والدات خردے روحانی رہنما اور مجامیر حریت سے کہ انگریزوں نے ان کی لاش تک نہیں دی۔ یہ بھی پید نہیں کہ بھانی دی یا اور مجامیر حریت سے کہ انگریزوں نے ان کی لاش تک نہیں دی۔ یہ بھی پید نہیں کہ بھانی دی یا

اَفری تسان

امتنظیم اسلامی داکٹراسراراحد کا ایک ہم نطاب \_\_\_\_ ترتیب وتسویہ: عافظ خالد میٹ وڈیخر \_\_\_\_

عملى تصاوم

نظریاتی و فکری تصادم کے بعد عملی تصادم کامر طلہ آتا ہے۔ اس مرسطے پر عمل کا کمراؤ ہوتا ہے۔ قریمی باہم متصادم ہوتی ہیں 'اس لئے کہ دین کی صرف تبلیغ ہیں نہیں کرنی ہے بلکہ اے عملاً قائم کرنا ہے۔ اسلام کا معاملہ دنیا کے کسی بھی ند بہ یا کسی بھی دیگر نظام سے قطعی طور پر مختلف ہے۔ مثال کے طور پر عیسائیت اور مار کسس مرک کو لیجے اعیسائیت نام ہے ایک عقیدے ( DOGMA) اور پچھ اظافی تعلیم کا۔ عیسائیت کے پاس کوئی قانونی نظام نہیں 'فام حیات کا کوئی وصانح نہیں 'کوئی شریعت بی نہیں چنا نچہ طال دحرام کی کوئی قیود نہیں '

انجل میں شریعت ہی شمیں بلکہ حضرت سے (علیہ السلام) نے شریعت موسوی (علی صاحبہ الصب القس الله و السلام) کور قرار کھاتھا اور یہ فرما یا تھا کہ یہ نہ جمتا کہ میں شریعت کو ساحبہ القس الله و السلام) کور قرار کھاتھا اور یہ فرما یا تھا کہ یہ نہ جمتا کہ میں شریعت کو ساحت کر دیا۔ اب سائیت کی تبلیغ صرف ایک عقیدے کی تبلیغ ہے۔ یعنی بسم می کو مان او اسک عمل کی ضرورت بس سرت میں جو بھی گناہ کرو گے ان کا کفارہ وہ پہلے بی دے چکے ہیں۔ عیسائیت نے بس سرت کا کام آغا خاندوں نے بیدوستان میں کیا۔ ان کی تبلیغ بید تھی کہ نو (۹) او آروں کو مانے کے ساتھ ساتھ دسواں او آر حضرت علی کو مان او۔ کسی شریعت دغیرہ پر عمل کی ضرورت بی سیں۔ البتہ جو پرانے اساعیل ھنزہ وغیرہ میں آباد ہیں ان کے ہاں شریعت موجود ہے اس سیں۔ البتہ جو پرانے اساعیل ھنزہ وغیرہ میں آباد ہیں ان کے ہاں شریعت موجود ہے اگل پر عکس اندر کے میں تبلیغ عیسائیت کی تبلیغ کے الکل پر عکس اگر چہ امام ان کے بھی آغان ہیں۔ مار کسیزم کی تبلیغ عیسائیت کی تبلیغ کے الکل پر عکس ہے۔ وہ ایک نظریاتی اور انتقالی تبلیغ ہے 'جس کامقعد ایک نظام کو قائم کرنا ہے۔

صرف عقیدے کی تبلیخ اور کس نظام کو بدلنے کی تبلیغ میں فرق سے کہ مقدم الذكر تبا الی بیل کے اند ہے جو زمین پریٹیج پینچ کا کیا جاتی ہے ' اور متو فرالڈ کر تبلیغ کی مثال آیا ورخت کی سے جواور افعالہ - اسلام کی تبلیغیں بدونوں چن سبع موجاتی ہیں۔ اس ایمان کی تبلغ بھی ہے اور اسلام کو قائم کرنابھی ہے۔ یہ قائم کرنے کاجو مرحلہ ہے اس کو یہ "اقامت دين" سے تعبير كر رہا ہوں - جميں دين كو قائم كرنے كا تھم ديا كيا ب : أن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيْدِ ....اورجب دين كوتام كرن كالتَ كُوشُ مول تواس میں عملی تصادم کامر حلہ آکر رہے گا۔ اس لئے کہ جونظام پہلے سے موجود ہار کے ساتھ لوگوں کےمفادات وابستہیں۔ جب آپاس کوا کھاڑ تا باہیں محد توان کی چود حراموں یر ضرب بڑے گی اور وہ اسے ہر واشت ضیں کر سکیں گے۔ چنا نچہ وہ اپ مفاوات کے دفاع كك أب مقابله كريس عي أب انقام ليس عي- "اقامت وين كاس مط يرعز يمتين كمرائيس كى - اب صرف نظريات كاتصادم نيس المكد قونول كاتصادم موكا-كوني تجى انقلابي جماعت جب كسى انقلابي نظرية كول كراشتى بوتوسلادوريه مواب کہ جب احل انتامی کارروائی کرے تواہے جمیلیں اور پر داشت کریں۔ شدید ترین تشدد کے اوجود مبرواستقامت ا کام لیس اور مدافعت می می با تھ ندا محائیں۔ مسلمانوں کو ابتدامیں کی عَم تَعَا- كُفُواً اَيُدَيَكُمُ .... "اين باتل بندهے ركو!" يه مبر محل ( PASSIVE RESISTANCE ) كامر مله بوتا ہے۔ ليكن جب اللہ تعالى طالت عطافرا وے تو ہاتھ کول دیے جاتے ہیں اور این کاجواب پھرے دینے کی اجازت ہوتی ہے۔ چنانچاس مرطفيرية عم نازل بوا- أذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِاللَّهُمْ خُلِلْمُو اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نُصْرِهِمُ لَقَدِيْرُ ﴿ اللَّهِ مِعْلَ كَا دور فَحْمَ مُوا أور الدَّام ACTIVE RESISTANCE) كامر حله شروع موا- اس مرسطير جماد مجابيه مع النفس اور وحوت وتبلیغ کے مراحل سے گزر کر اور نظریاتی تصادم کی سطے سے ابحر کر اب بالغطل قوتوں کے کراؤی صورت اختیار کر آہے۔

اب یماں خور کیجئے کہ اس مرطع پر سب سے بواہتھیار کیا ہے؟ اللہ نے اگر ہمیں اس محکی میں ڈالا ہے تونیتانسیں ڈالا ہے 'بلکہ ہر مرطع کے لئے ہتھیار دیتے ہیں۔ اس مرسطے پر اصل ہتھیار ہوگا ایک مشکم جماعت!

ویے توہرسطی بی ہم متعد او کول کی موجود کی مفید جاہت ہوتی ہے۔ پہلی سطی برجی ہم

خال او کوں کائک ملقہ ہوتو مجلبہ ت س آسان کم ہے۔ دوسرے مرسلے پر دعوت و تلفي كام كي لي محمد الريح لوك جع موكرا في صلا عمر على كارلائي اوزياده بمعرسانج كل كي بين اليك اس مع راصل بتعياد قرآن -- الخفر باني فتح ماصل موك اى ے داوں میں ایمان پر امو گاور اس سے مغروا لحاد اور مادہ پر مرک کی جزیں تشیں گی-البداس تيرے مرطعي جامق قوت اگزير باور سياس مراس بتعيار ب- اور مان لیج کہ یہ محررسول الشرسلی الله علیہ وسلم کا کمال ہے کہ الرف اُمن کی ایسی منظم ماعت قائم کی جس کی نظیر مجمی و حویث ہے نہیں ملتی- جنگرنے میں اس مقدس بماعت برشديد ترين تشدّه مور باتعااور انهيل مقابلي هل باتد انحا كراجازت نهيل تعي اُس دور کالیک واقعہ روسے میں آنا ہے کہ ایک بار ابوجمل نے مطرت راند بن مسعود کو تعبر ماراتوانسوں نے مجی جوایاتھ پررسید کر دیا۔ اس کئے کہ دہ مجی قرقی کورانی سے توہین ر داشت ند کر سکے۔ لیکن اس پر حضور سے شدید نارانسٹی کا ظمار فرا یا اور کون کی خلاف درزی رانس کھ عرصہ کے لئے کہ سے باہر لکل جانے کا تھم دیا۔ بی عالم تعالم ور کی قائم كرده جاحت من القموضيط كالانقلب بر باكرنے كے لئے دافعة الك مظلم اور مركم جماعت ك ضرورت موتى ب جوالي افراد يرمشمل موجواس كے مقصد سے محرى وابيكي الحفادارى ك حال مول - جن كى كيفيت بيد موكد ع "برجه بإدا بإدما كشتى در آب الماليم مرف مشغطے کے طور پر کسی جماعت میں شامل ہونے والے 'جن کی کیفیت "سر فکم فر ے انتظام (MOB) کی انتظاب نہیں لاکتے۔ محض بچوم (MOB) ے انتظام نبیں آی*ا کر*ہا۔ المحضور صلى الدعليه وسلم في الترام جماعت كالحكم ديائي- "عليكم بالجاعة لا اسلام الا با بلجاعة ".....اور جماعت يمي "سمع وطاعت" والي.....وركارب وصيده النظموالي جاحت سي اس جاعي نظم كي بنياد كبار عي بدايت بعي مين نى اكرم صلى الدعليه وسلم كى سيرت طيب ملى بهيان سينيان "بيعت" برمونى عليد آپ قوالله كنى اوررسول تصاور آپ كولوكول سى بعت لينے كى ضرورت نه تمی۔ جو بھی ایمان لے آیا کہ آپ اللہ کے رسول میں اس کی توجہ وقت بیعت ہو گئی۔ اب اس کے پاس کوئی افتیار کمال رو میاکدوہ آپ سے بداشفسار کرے کہ آپ ایما کیوں کر رہے ہیں؟اوراگر آپ کی کسی بات کو مائے ہے ا تکار کر دے تو ختم ہوااس کا ایمان - یکی

اب حائے بعد کوئی ٹی تو نہیں آئے گا۔ جو بھی اس کام کو لے کر اٹھے گائی اس ہوگا عام ان ہوگا کین جماعت کی بنیاد حضور کی سنت کے مطابق بیعت پر ہوگا۔ آئا طاعت فی روف کی بیعت کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے وائرے کے اندرا:
سنوں ، اور اطاعت کروں گا۔ معصیت بیں اطاعت نہیں ہوگی۔ بچون و چاا فیر مشداطاعت صرف رسول کی ہو عتی ہے۔ آپ کے بعد ہرامیر کی اطاعت مشروط ہو گئے اللہ اور اس کے رسول کے کسی تھم کے خلاف کوئی تھم ہو تو نہیں مائیں گے۔ لیکن اور کئے اندراندر سرتیلیم فی ہے۔ سمجھ میں آئے گا تب بھی مائیں گے ، سمجھ میں نبی گا تب بھی مائیں گے ، سمجھ میں نبی گا تب بھی مائیں گے ، سمجھ میں نبی گا تب بھی مائیں گے ، سمجھ میں نبی گا تب بھی مائیں گے ، سمجھ میں نبی گا تب بھی مائیں گے ، اچھانیں گے گا تب بھی اللہ صلی الا کے۔ اس طرح بیسے ہمیں صحابہ کرام کا گا کی المحمد و المطاعة و المحبرة و المجھاد فی سبیل الا مسلی الا مسلی و النسسر و النسسر و المنشط و المکرہ۔

ایک اور صدیث میں الفاظ آتے ہیں۔ و علی اثرة علینا .....یعنی ایس ہم یہ محسوس کریں کہ ہم پر دوسرے کو ترج دی جاری ہے۔ یہ امارت ہو کی اور کودے ی گئے ہاس کامیں زیادہ حقد ارتفاد اُس کی باوجود سنیں گے اور مائیں گے۔ یاس ر جزیہ حرک حوالے سے سمجھ لیجے جو اس وقت صحابہ کرام کی زبانوں پر تھا جب غزوة خندق کے وقع پر کدالیں چل رہی تھیں اور خندق کھودی جاری تھی۔ عن الذین با یعو اسمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا (ہم بی وہ لوگ جنوں نے بعث کی ہے محمد سے جماد ایس ہی ہم باتی ہے محمد سے جماد جاری رہے گئی ۔

#### تال في سبيل الله

جہاد کا آخری اور علی مرحلہ جودر حقیقت اس عمارت کی بلند ترین منزل ہے کال فی سیل اللہ ہے۔ یہ ایک طرح سے تیسرے مرطے کا تمہ ہے۔ یہ اس مطااح کو واضع کر دنا چاہتا ہوں تاکہ جماد اور فخال میں خلط مبحث ( CONFUSION) باتی نہ رہے۔ جہاد اس مرطے پر آکر فخال کی صورت افتیار کر آئے۔ اس لئے کہ انتقاب برپاکر دینا اور نظام بطل کو بڑنے اکھاڈ کر اللہ کے دین کو الفعل قائم کر دینا قبال کے بغیر ممکن ہی شیس۔ بیہ وہ بات جس پر سخت محموکر کھائی ہے خلام احمد قادیائی آنجہائی نے۔ وہ بیہ جھاکہ آج کی دنیا بوی منقل ہوگئی۔ وہ بیہ بلے اجد اور کوار لوگ تھے کو وہ بات مائے نہیں تھے اُن میں سمجھ نہیں تھی کا سے مناقل ہوگئی۔ آج کی دنیا بوی اس کے طاقت کے ساتھ منوانا پر تاقعا۔ آج تو بوامتدن اور معذب دور ہے۔ آج عقل ہوگئی موائی جا سے وہ وہ اس کو قائل کیا جا سکتا ہے کہ دور میں قال کا کوئی سوال نہیں ہے تا

دیں کے لئے حرام ہاب دوستو آل ا

یہ اس کی بہت بری ٹھوکر اور بہت بری محمرای تھی۔ یہ جان لیج کہ قال یا مواحمت ( و میں اس کی بہت بری ٹھوکر اور بہت بری محمرای تھی۔ یہ جان لیج کہ قال یا مواحمت ( EES:STANCE) جو بھی کسی معاشرے کی طرف سے ہوتی ہوں کو توں ہیں۔ وہ مفادات کے تحفظ کی خاطر ہوتی ہے۔ وہ مفادات آج بھی جوں کے توں ہیں۔ وہ "لات ومنات" جو بیں وہ آج بھی اس طرح جواں ہیں۔ آپ تبلیج کرتے چلے جائے۔ مسانی مشرر کے طرفے بر کوئی میں۔

سبن ال کی سکول کول د سیخ اور کی لوگول کے نام چیکے سے بدلواد بیخ اور بات ہے۔
اس سے بھی کوئی نظام تبدیل نمیں ہوگا۔ نظام کی تبدیلی کے لئے برطیر جماد کر ناہوگا ،جس کی است بھی کوئی نظام تبدیل نمیں ہوگا۔ نظام کی تبدیلی کے لئے برطیر جماد کر ناہوگا ،جس کی جائے ،
افری منزل قال ہے۔ اس لئے ،کہ اللہ کا تحقیم نافذ ہو العالم اللہ اور اقبال کے الفاظ میں بی سیجیم مسلسل یا وسعتِ افلاک میں تجیم مسلسل یا وسعتِ افلاک میں تجیم مسلسل یا خاک کی آخوش میں تجیم مسلسل یا خاک کی آخوش میں تجیم مردان خود آگاہ خدا مست یہ مردان خود آگاہ خدا مست یہ مردان خود آگاہ خدا مست یہ جسلے والی تبلیغ کاتعیم نہیں ہے ،بلکہ جاروانگ عالم میں اللہ کی کبریائی کانفاز اسلام میں بیچ میں اللہ کی کبریائی کانفاز اسلام میں بیچ میں اللہ کی کبریائی کانفاز ا

متعودے۔

آئی ہا اُلد آوں قم فائدر ور رہک فکیس اے بی کہ کہ کے مثن کانظاء آفاز ہا ازار آخرت ورانا خروار کرناوراس کی حول کیا ہے؟ بدف کیا ہے وہ کہ بر رب ہے! اللہ بداہو اللہ کی بدائی مانی جائے اللہ کی کبریائی کانفاذ ہواور یہ قال کے بغیر بھی مہیں ہوگا۔

و کھے شل بیہات ایک قاعدہ کلّیہ کے طور پر بیان کر رہاہوں کہ اگر کوئی افتااب بغیر قال کے آسکا۔ توجیر رسول اللہ کا افتااب ہوتا۔ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ..... خوزیزی کس کو افتی ہے ' فطرت انسانی اس سے اباء کرتی ہے ' لیکن واقعہ بیہ ہے کہ افتالب اس کے بغیر دسیں آسکا۔ اگر آسکا تو وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کا افتالب ہوتا۔ لیکن حضور کو تو یہ حم دیا سمیا۔ وَ قَا يَدُو هُمَ مَدَّى لَا تُدَّكُونَ فَا فَدُو ہُو جائے اور دین کل کاکل صرف اللہ کے قال جاری رکھوان سے بہاں تک کہ فتنہ الکل فروہ وجائے اور دین کل کاکل صرف اللہ کے لئے ہوجائے۔ اگر دین کی بیہ تفریق رکھئی ہے توبات اور ہے کہ نماز اللہ کے لئے پر حیس کے کاروبار دواج کے مطابق کریں گے اور باتی جو دنیا کا وحد دا جل رہا ہے وہ اپنے طور پر چال رہے کا روبار دواج کے مطابق کریں گے اور باتی جو دنیا کا وحد دا چل رہا ہے وہ اپنے طور پر چال اللہ کے لئے کہ اس کے ماتھ مفاہت کئے رہیں گے تو تھی ہے۔ لیکن آگر دین کل کاکل اللہ کے لئے کرنا ہے وہ اپنے علی ایکن اللہ کے لئے کرنا ہے وہ اپنے علی کاکل اللہ کے لئے کرنا ہے وہ اپنے علی کاکل اللہ کے لئے کرنا ہے وہ اپنے علی کا کائل اللہ کے لئے کرنا ہے وہ اپنا ہو تو ہے گئی آگر دین کل کاکل اللہ کے لئے کرنا ہے وہ اپنے علی کائل اللہ کے لئے کہ وہ بیا ہے وہ اپنا ہے وہ اپنے علی کائل اللہ کے لئے کرنا ہے وہ اپنا ہے وہ اپنے کرنا ہے وہ اپنے میں گئی گئی ہو ہے ۔

خلاصة كلام

کزرید سے بڑے ہوئے احمل اور محاشرے کی اصلاح کی کوشش اور فریفتے شہادت الله الله کی کوشش اور فریفتے شہادت الله الله کے ذریعے لوگوں پر اتمام ججت قائم کر دینا۔ اس مرحلے کاسب سے بردا ہتھیار زائن ہے۔ (۳) اس سے انگلام معلی تصادم کا ہے بینی دین کو بالفعل قائم کرنے اور اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لئے قوت کا استعال مجملی تصادم کا مرحلہ بالتر تیب مبر محض اقدام اور سلح تصادم کے مراحل طے کرتا ہے۔ اس مرحلے پر اصل ہتھیار ایک منظم ( DISCIPLINED) بھاحت ہے جوالیے افراد پر مشتمل ہو جو اقامت دین کی جدوجد کے لئے اپنی جان کا ال اور سب بھی قربان کر دینے کا عن موح وصلہ لے کر آئے ہوں۔ (س) جدار کی بائد و بالا محارت کی بلند ترین منزل قال فی بینل اللہ ہے جس کے اخیر انتقاب اسلامی کا خاب شرمند تا تعبیر شیں ہو سکا !

#### بتر، خطاب جمعه

آئیا یااور ور اع کولاش تک ند وی گئی۔ کیس ان کی قبرند بن جائے جو شدھ کے حریت پندول کے لئے ایک بہت بردا مرکز بن جائی۔ انہوں نے ان دونوں بھائیوں کو یورپ کی فضاؤک میں پروان چڑھا یا کہ وہاں کے رنگ وصنگ و کھے کر اپنا ماضی فراموش کر دیں۔ اگر واقعثا انہیں شعور ہو جائے کہ وہ کس گدی پر بیٹھے ہیں تو کیا ہی بات ہے۔ اس گدی سے سیداحمہ شمید بریلی "اور شاہ اسلمعیل شہید "کے قافلے پزیرائی ملی تھی جو بھی تعمرانوں کو بھی نہ ملی۔ گریک شہیدین کے ساتھ طے ہواتھا کہ رائے بریلی سے چل کر آدری کے طویل ترین "لانگ ارق "کے بعدیہ مجاہرین شال سے سکھوں پر ضرب لگائیں گے اور ادھرسے پیر جو کو ٹھ کالشکر ابنی "کریس کہ شدھ ہی واحد صوبہ تھا جس کی صوبائی انہا ہے اس کی سندھ ہی واحد صوبہ تھا جس کی صوبائی اور مسلم لیگ ایک واقعی حقیقی اور عوامی جماعت کی حیثیت سے سندھ ہی سے دوبارہ ابھرے۔ اور مسلم لیگ ایک واقعی حقیقی اور عوامی جماعت کی حیثیت سے سندھ ہی سے دوبارہ ابھرے۔ اور مسلم لیگ ایک واقعی حقیقی اور عوامی جماعت کی حیثیت سے سندھ ہی سے دوبارہ ابھرے۔

قرائ تحیم کی مقدس آیات اور احادیث نبوی آپ کی دینی معلوات میں اضافے اور تبلین کے لیے اللہ علاق میں سان کا احترام آپ پر فرص ہے۔ المذاح صفیات پریہ آیات درج میں ان المسیح اسلامی طریقے کے مطابق بد مرمی سے محفوظ کھیں۔

## نزله نرکام کا جله کهانسی کا زور سردیان بیاایس میبست ای

موم مرما صد وقد ود ق کویتر بیا فی کاموم به اگر فرد و کام اعد که انتخاب ترای که اداره و که این می که اداره و که از ام موم کود و یکی معنی بهادی فقلت به شفت اختیاد که یک تابید در که این مودد د گرکابر فرواگرس و بین که آزادی میدنا سب احتیال می که این می که این که ایک موادد در این که ایک مودد در این مودد د

عمالین عیادقرص تیزگرم یا ن میں محمول بھی، جوشاندہ تیارے جونزار از کام اور کمانس کے بلے بدرج امنیدے۔ ایسی ایک خوراک میج وشعب دیجے۔



## مباسطے کاہواہ

جناب مزاطا براحد صاحب سلام على من آبع الهدى. عز مشة دانس آپ كى طرف سے مبابله كاچيليغ شائع برا، ميں اسے شايد لائق الشفات مر مجمة. مُرطويل سفر سے واپسى پر ذاك ميں اس كى ايك كا بي موجود پائى جس ميں بطور خاص جھے محا كي گيا تھا. جس كا جواب بطور خاص مجد برلازم بوا۔ اس ليے جوا آ چند نكات عرض كر تا بول ا اسب سب سے پہلے اس برآپ كا فتكريہ اواكر نا صرورى سجمة بول كاس نا كا واكا نام و و محاصر كاميل كذاب مرزا خلام احد قاويانى كے خالفول كى فہرست ميں درج فرايا ريد داصل بہت بڑا اعزائے ہے

اے ایمان والو جوشخص تم میں سے اپنے
دین سے بھر جادے تراشد تعالیٰ بہت جلدایی
قرم کو بدا کرنے گاجنے اشتعالیٰ کوجت برگی
اوران کواشد تعالی سے مجت برگی مربان بول عے
دیسلانوں پڑتے ہوں کے کا فروں پڑ جاد کرتے
موسلانوں پڑتے ہوں کے کا فروں پڑ جاد کرتے
موسلانے اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ کسی طامت کرنے
دلے کی طامت کا اندیشر نرکری کے داشد تعالیٰ کا
فعنل ہے جس کو جا ہیں مطافر ایمیں اوراشد تعالیٰ
بڑی وسعت والے ہیں بڑے ملے ویں ر

جِهِ دَآن كُرِم خُهِ النَّاظَ مِن وَكُرَ فَهِ اِسِهِ الْكَلَّةُ الْكَذِيْنَ الْمَنْظُ مَنْ سَيَّسُ لَكَذَّ مِن الْمَنْظُ مَنْ سَيَّسُ لَكَذَّ مِن اللَّهُ الْمَنْ مِن الْمَنْظُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ مِن اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْم

اس آيت كريديس مرتدين سيمقابد كرف والعصرات كيجها وصاف ماليديان فرما كيي -

اس آیت کریم کو اولین معداق حفرت ابو کرصدین اوران کرد فقار می الله منهم سے جنہوں نے مسلم کر کرات اورد گرم ترین استاری اور کی مسلم کر کرات اور کی مسلم کر کرات اور کی اور کرات اور کرات اور کرات اور کرات کا مقابل کرات ہیں۔ پس آپ کا اس ناکارہ کو مرزا فلام احمد قادیا نی مرکز اور اس کی ذریت کا مقابل کرات ہیں۔ پس آپ کا اس ناکارہ کر کرام کا معداق ہے احمد قادیا نی کر کرات کا معداق ہے کا میں اور کر کرات کا معداق ہے کا میں کا اور کر کرات کر کر کر کرات کر کر کرات کر کر کرات کر کر کر کر کرات کر

ية ناكا و آنخفرت فاتم النين وسيد المسلين على الله وسلم كا دنى ترين احد نالائق ترين أق ب اورايي روسيا مي و تالائق مي لورى المت عميد وعلى حاجب العند العنصلوة وسلام عمل شايد سي من المدر المرائد و الما يعمد بها المعام العصر مولانا محد الورشاه كثيرى نول الله و تعمل :

کس نیست دریں امّست تو آنی چوں احقر باردشے سسیاہ آمدہ و موسے زرمری

ایسے نالائق دناکا و اُمّتی کے بیاس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہوسکتہ ہے کہ اُسے یک جبھٹر کہ کے جبی سن ناکا و کو توج ہوگئ سے کر انشارات کا تفضرت صلی اللہ ملہ و اللہ ملائق بناکا و کو توج ہوگئ سے کر انشارات کا تفضرت صلی اللہ ملہ و کو سے اس ناکا و دنالائق اُ ارویے سے ایک کا مدر سے میں شوریدگان و مشتق کا ہوتا ہے ذکر

اے زہے تمت کران کو یاد آ جاتا ہوں میں بہوال آپ نے مزاقادیان کے خالاول میں اس نیز کا نام شامل کرکے مجھے بڑا اعزانہ بخشاہے۔انشاراللہ آپ کی یہ توریجے فردائے قیامت میں سنوشفا حت کا کام ہے گی اس ہے آپ کے ثمن میں کھی شکر۔

۲ \_\_\_\_ مرزا خلام احدقادیانی نے لینے رسالا نجام آئتم میں لینے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ آئندہ دہ ملک کوفا طب نہیں کرے گار مرزا کے الفاظ یہ بیں :

ہاں مذہ جہلنے فرض متی آئ ہم نے اس کا حق اداکر دیا۔ اور اب ہمارا قصد یہ ہے کران قریجات کے بعد ہم مل کو کا کلی نہیں کرنی مجے اور ہماری طرف سے خاکم آ

اليوم تعنينا ماكان علينا مست التبليغات ..... واز معنا الانخاطب العلماء بعد هذه التوفيعات .... وهذه مستا عاتقةالمخاطبات (ص ٢٨٢) كافاترب.

جب مرزا قادیانی ۱۸۹۰ میں وصدہ کرچکا تھاکہ آئندہ ہم ملاء کو خطاب نہیں کری ہے تو کیا انسان کے بعد یہ وصدہ سے جوآپ کے مقیدے میں وما ینطق من البوئ ان موالا وی اوی "
الا مصداق تھا سے منسون موگیا یا آپ کے نزدیک مرزا کے وحدسے وحید اور قول وفعل ایسے نہیں جوکر انتقات کرتام ذاکی فدیت کے لیے فنروری ہو ہ

س آپ نے ملا سے احت کو مباہلہ کا پہلے دیاہے۔ مباہلہ کو دونیقوں کے درمیان حق وبا لمل ادر صدق و گذب سے جانچنے کا آخری معیار ہے۔ کیا آپ کے نزدیک ایک صدی کا عرصہ گرجانے کے باوجود مرزا فلام احمد قادیان کا صدق و گذب اب تک من شبہ ہے کہ آپ ہی کے لیے مباہلہ کرنے چلے ہیں ؟ آپ کو یا آپ کی جامت کو اب تک اس معاملہ میں ، شبہ ہو تو ہوئیں الحمد شد اممت اسلام کو اور احت کے اس نالائق ترین فرد کو مرزا قادیان کے جوٹا ہونے میں ادنی سے اونی سے مرزا تادیان کے جوٹا ہونے میں ادنی سے اونی سے کہ آ تخصرت میں ادنی سے اونی مضیر بہیں ، احت اسلام کا قطعی و اجماعی عقیدہ وا بھان ہرت اور زندین ہے اور مسل مسل الله اسلام کے بعد نبوت کا وعوی کرنے والا باؤشک وسٹ جوٹا امر دا ور زندین ہے اور و آ تخصرت میں اسلام احد تا دیانی معن مسلم بنا مل ہے ۔۔۔ سی تقائی شاز نے اپنی تدریت کا طرا ور حکمت بالف سے مرزا فلام احد تا دیانی مسلم بنجاب کے جوٹا ہوئے پر ایسے بے شمار قطبی والا کی وشوا ہدجی کر دیتے ہیں جن سے مرزا مسلم بنا ہوئے کہ ایس ہوچکا ہے۔ ان والائل کی دوشتی ہیں مرزا کا گذاب مسلم بنا سے دور کھی بند مربوک ہیں وزایمان کی معمولی روشنی باتی ہوا ورجی کو دل میں وزایمان کی معمولی روشنی باتی ہوا ورجی کی دل کی دن کھیں بی بخر بند مربوک کی ہوں۔ اس بوشنے میں ارشاد ضا و زندی ،

وَمَنْ كَانَ فِي مَلْفِهِ آخْلَى فَهُوَ اور بَرَخْص دَيَاس اندها يه كَانُووه آخَتُ فِي الْاَحْدَةِ آخْلُ سَبِيلاه بيكانوه بوكا - فِي الْاَحْدَةِ آخْلُى وَاحْدَل سَبِيلاه بيكانه بيكانه الماجكا ورزياده أو مُرك بوكا -

کامعداق ہواس کے لیے سیاہ وسفیدا ورصدق وکذب سے درمیان امتیاز مکن نہیں۔ مرزا کے جموش کے لیے بی کانی ہے کہ اس نے اپنی نام نہاد وہ کے ذریعہ اطلان کیا تھا کہ محرم محدی بیگم کا آسمان پراس سے نکاح ہوچکاہے اور وہ ۱۸۸۸ء سے سے کری ۱۹۰۰ء تک اس نکاح کی مناوی کرتا رہا۔ اور اس نکاح کی پیان تک سے دیا :

"یادر کموکر اگراس پیشگرئی کی دوسری جز پوری ناموئی (یعنی عمدی بیتم یوه بوکر مرزا کے نکاح میں ندآئی) تو میں ہرایک بدسے بدتر شہروں گا۔ اے احتقواید انسان کا افرانہیں۔ یہ کسی فہیت مفری کا کاروبار نہیں۔ یقیناً سمجو کہ یہ خدا کا پچا دورہ ہے۔ دی فواجس کی باتیں مہیں ٹلتیں، وہی رب ذوا کجال جسس کے ادادوں کو کوئی موک نہیں سکا۔" بمارا بی ایمان ہے کہ فعالی باتیں نہیں ٹلتیں۔ اس کے سب وعدسے ہے ہوتے ہیں۔ ان ہی کمی تخلف نہیں ہوسکتا احداس کے ارادوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیشگر ٹی لی دومری جز پوری نہیں ہوئی احداث تعالیٰ کے فغنل دکرم سے محدی بیٹم کا سایہ دیکھتا ہی مزار فعیب نہ ہوا جس سے محدی بیٹم کا سایہ دیکھتا ہی مزار فعیب نہ ہوا جس سے محدی مزا فلام احد قاویا نی کا انزاتما ار وہ لیے اقرار کے بموجب ہریدسے بدتر ہے۔ یہ اس خدائی نیصلے اور جرارے جار ہی فیر سلم بین مرب ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں اس خدائی فیصلے اور مزاکی اپن تحریر کے بعد ہی مرزا کے جوٹا احدم زاکی اپن تحریر ہونے میں کوئی شک دہ جاتا ہے ؟ یہ میں نے من بعد بی مرزا کہ جوٹا اور دوسیاہ کرنے کے لیے سیکڑوں ہیں بیراروں ہیں بزاروں دوائل جمع کر دیہے۔

مرود میں میں میں میں ہے معاوہ مرزا فلام احد قادیانی نے لوگوں سے مباہلے ہمی کئے جن کے میں کے میں کے جن کے میں ا میتجدمیں اللہ تعالیٰ نے مرزا کا میسے کذا کہ مونا کھلے طور پر واضح فرمادیا ، مثلاً:

المف : مزا تا دیائی نے ایک مسائی پادری ڈپٹی آئتم سے پندرہ دن تک مناظرہ کیا جب مزا لیف : برزا تا دیائی نے ایک مسائی پادری ڈپٹی آئتم سے پندرہ دن تک مناظرہ کیا ۔ بہتول اس کے ندا نے مغبوط حریف سے عہدہ برآ نہ ہوسکا تو جناب الجی سے جو جموٹ پرہے وہ آج کی تا ہی (۵ رجون ۱۸۹۳ء) سے پندرہ میں برایا کا اندر اور میں گرایا جائے گا۔

اس مبابل کی پیشکوئی کا ا ملان کرتے ہوئے مرزانے بھا :

"مين اس وقت اقراركرتا بول كر أكريه پيشكوئ جموثى نكل ايعى وه فريق جو ضدا تعالى

ے نزدیک جوٹ پرہے۔ پندہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تائ سے برائے موت باویہ میں نہ پڑسے تومیں ہرایک سزا اُنھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجد کو ذلیل کیا جاھے ' رُوسسیاہ کیا جائے ، میرے محلے میں رشہ ڈال دیا جاھے ، مجد کو پھائنی دیا جاھے ، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں ''

میعادگزرتی گئی اورقاویاتی امتست کویتین متناک ان سے میسے کڈا ب کی پیش گوئی کے مطابق آ متم پندرہ مہینے سے اندرمزودم جائے گا۔ کیوبچ مرزانے یہ ہمی متحا تھا :

اً ورمیں اشدکیل شان کی شسستم کھاکرکہنا ہوں کروہ صرورایسا ہی کریگا' صرورکریگا' حرورکریگا' زمین واسمان ٹل جائیں گئے ہراس کی باتیں ندخلیں گی ''

لیکن جب میعادیں حرف ایک رات باتی رہ گئ توقادیان میں ہوری رات شورتیامت برپارا ۔ اورسب مردوزن چوئے بڑے اللہ آمنی کے سلھنے ناک دگڑتے ، رہتے یہ بین کردہے سے کے یا اللہ آمتم م جلنے پاللہ استم مرجائے اورسب کویتین محاکراتے سوسے طلوع مہیں جوگا کہ ، متم مرجائے گا۔ مرزا خلام احد تا دیا ن ن استم کو مار نے سکے سیلے اوسنے او شیکے بھی سکتے اور پہنے پڑھوا کر اندھے کویں میں ڈلوائے لیکن ان تمام تربروں وماؤں شوروخوفا سکے باوجود اللہ تعالیٰ نے استم کو مرسنے نہیں دیا ۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ضل ہے ثابت کردیا کہ :

، مرزا قادیان کی یوسی فن فدا کی طرف سے نہیں تنی بلد مرزا کا ایتا افراً تنا۔

مرزا قادیان اور ڈپٹی آئتم دونوں جوٹے توستے ہی گرمزا استمسے بڑا جوالا تھا۔

الله تعالى كانظريس مرزا قادياني اس مزاكامتن تها جواس في خود اليفة فلمست تجويزي على يعين ا

اس كو ذليل كيا جلسته.

رُوسياه كيا جائة.

اس كے محلے ميں رست ڈالا جائے .

اس کو بھائنی پراٹٹا یا جائے۔

ادر جرمنزا مكن بوسكة بعاس كودى جلث.

کااس فدائی فیصلے کے بعد بھی مرزا کوجوٹا ٹابت کرنے کے لیے کس مبابلے کی عزورت رہ جاتی ہے ؟ ب: ار فریقعدہ ۱۳۱۰ء کو امرتسر کی حیدگاہ کے میدان میں مرزا قادیا نی نے مطرت مولانا حیدائتی خزوی مروم وشغویسے دکہ وررکہ مباہلہ کیا۔ اس کا فیصلہ میں اسٹہ تعالیٰ نے ہے دیا کہ مرزا کا دیانی ' حضرت مولاما کھتا کے سامنے ایڑیاں رگڑ دھوگر کرم گیا۔ اور مولانا موصوف مرزا کے مربے کے بعد میں سلامت باکرامت ہے

کیاس کے بعد ہی مزا کو جوٹا ٹابت کرنے کے لیے کسی آسمانی شہادت کی مزورت ہے؟ ج: دار ایریل ، ۱۹۰ و کومزا قادیان نے حضرت مولانا ثناءاللہ امرتسری فاتح قادیان کے ملاف مبا الاشتبار شائع کی جسس کا موان تنا: مولوی ثناءاللہ معاصب امرتسری کے ساتھ آخری فیصلہ ۔

اس میں مرزانے احد تعالیٰ سے نہایت تفرع وابتہال کے ساتھ والزاکر کردسرکر بدوا والج میں کہ ہم دونوں میں سے جو جوٹلہ وہ ہے کی زندگی میں باک ہم جائے ۔ گر زانسانی ہا تھوں سے بکہ طاحون دمیعند وخیرہ امراض مبلک سے ۔ اوراس اشتار میں مولانا مرحم کو محاطب کر کے مرزانسانی ہا ملاحون دمیعند وخیرہ امراض مبلک سے ۔ اوراس اشتار میں مولانا مرحم کو محاطب کر کے مرزانسانی ہی تارکر نے ہی تو میں آپ کی زندگی میں ہی بلاک ہوجاؤں گا۔ کیونی میں جانتا ہوں کے مضافود کرا ہے کہ اوراس کا بلاک مونا ہی مہتر ہوتا ہے تا وہ فعالے زندگی میں ہی ناکام بلاک ہوجائے اوراس کا بلاک مونا ہی مہتر ہوتا ہے تا وہ فعالے

بندول کوتباہ دکرسے۔ اورآگریس کڈاب اورمفری مہیں ہوں اورفدا کے مکالم اور فاطمہ سے مشرف ہول اور میچ موجود موں تومیس فدا کے نعشل سے امیدر کھآ ہول کرسٹست اللہ کے مطابق آپ مگذیبن کی مزاسے نہیں بچیں گئے۔ پی اگروہ سزا جوانسان کے امتوں سے نہیں بلکھن فداکے استول سے ہے 'جے ماحن میندوفرہ مبلک بھاریاں آپ برمیری زندگی میں بی وارد دہوتی تومیں فدائ طرف سے نہیں۔

ركسى الهام يا وى كى بنا پر پيشگوئى نهيم وعن دواكه طور پرميس في فلاست فيعلوالهائه اوراس اشتبار كے تحريس مرزا قاديانى نے محا :

مرزا قا دیانی نے نہایت آہ دزاری کے ساتھ مواکن اگر اشد تعانی سے جو فیصلہ طلب کیا تھا اس کا نتیج سب کے سامت آگیا کوم زاح ہرمی ۱۹۰۸ء کورات دس بنے تک چنگا بعلا تھا۔ شام کا کھایا اور دات دس بنے بعد اچانک مرزا ہ ہرمی ۱۹۰۸ء کو دات دس بنے بعد اچانک مواز کی مذاب بینی وہائی ہمینہ میں مہتلا ہوا 'اور دولؤں راستوں سے فلیظ مواد خاسی ہمونا مردوع موا ، چذر ہی گھنٹوں سے اندو ۲ ہرمی ۱۹۰۸ء کو بلاک ہوگیا جبر صفرت مولان شادا مشدام تسری مرحوم ومنفور مرزای بلاکت سے بعد اکا لیس سال تک ما شاما مشدزندہ وسلات

رہے اور تیام پاکستان کے بعد ۱۹۲۹ء میں مرگودھا میں واصل بی ہوئے رحمالت رجمة واسعت

اس فَدائی فیصلے اورمرداک مُدُ ما بھی موت سنے ثابت کردیا کہ وہ مغرّی اورکذّاب تھا جمیع مومود نہیں بھا اور یک وہ فعالی طرف سے نہیں' بلکرشیطان کی طرف سے تھا۔

مرزا طاہرصا حب! کی اس خوائی فیصلہ کے بعد میں کسی سابلہ کی صرورت باتی رہ جاتی ہے ؟ ۵۔۔۔۔۔ آج آپ علما کے احت کو مبا بلہ کے لیے بلاتے ہیں ۔ کیاآپ کو یا ونہیں رہا کہ نصف صدی اس آپ کے اباً مرزا محمدد کو مبابلہ کے مسلسل چیلنج ہیئے جاتے سہے۔ اور مرزا محدوث ان میں سے کی سکا سامنا کرنے کی جراً ت مہیں کی۔ اس کی مجی چند مثالیں مشن کیلیے :

ف : مولانا عبدا بحریم مبا بلہ نے مزامحود پر برکاری کا الزام لنگایا' لیسے بار بارمبا بلہ کا چیلنے دیا' اس کے پلے 'مبا بل' نامی ا فبارجاری کیا ۔مزا محوصے مبابلہ کا چیلنے قبول کرنے ہے بجائے مولانا واپیم ظلم دستم کا نشانہ بنایا۔ ان کا مکان جلا دیا گیا 'ان پرقا گانہ حلہ کرایا گیا اور بالا خران کو قادیان چھوٹے نے پرکردیا۔

بد دور المورد مين حق دهدا قت كى كوئى رمق تمى تواس في مولانا عبدالكريم مبابد كا چيلغ كيدا قبل المرابع مواند عبد الكريم مرحوم كى بهن سكيد جوم زا محود كه كناه كا تخد مشق بني دشايد آج بهي

: وبدار حن معری مزا محود کا ایسا و فادار اور مقرب مُرید تفاکه مزا محود کی غیر ما فنری میں وہ ن میں قائم مقام فلید " کک بنایا گیا۔ فالباً ۲ م ۱۹ ویس مزا محود نے اس کے نڑکے کو ایک بوسس کا : بنایا۔ عبدالرحن معری نے مزا محود سے اس معالمہ کی تحقیقات کے لیے جماعت کے چند سرکودہ زاد پرمشتن کمیشی مقردگرسف کامطالب کیا ، جس کے ساھنے وہ کپنے انزامات ثابت کرستے رمزا محدد نے س مطالب کتیا ہے۔ مرزا محدد نے س مطالب کتیا کہ کہ بھلے مجالب کے مسامتی فخزالدین طآنی کوفلم وجر کافشان بنیا ، طآنی کوئنٹ کردیا گیا اعدم حمری پرنعتی امن کے تحت مقدمات دائر کریے ہے گئے۔ عبدالرحن معری نے مدات مالیہ الا بود میں بیان ویتے ہوئے کہا ،

موجودہ خلیف سخت بدجین سے یہ تقدس کے پردہ میں حورتوں کا شکار کھیلا ہے۔اس کام کے ہے۔ اس کام کے اس نے دریعہ یہ معسوم لڑکوں اور بعض مردوں اور بعض حورتوں کو بطور ایجنٹ رکھا ہوا ہے۔ اس نے ذریعہ یہ معسوم لڑکوں اور اس میں مرد اور حورتیں شامل ہیں، اوراس مرمائی میں زنا ہو کہ ہے۔ "

وبدا فرحن معرى في مرزا محود ك نام ايك خطيس يديى تعماسما:

" مِن آپ کے بیٹچے نماز نہیں پڑھ سکاً۔ کیوبوجھے مخالف فرائع سے یہ علم ہوچکا ہے کا ّپ جنبی مونے کی حالمت میں ہی بعض دفعہ نماز پڑھانے آجائے ہیں "

ان تمام فلیظ الزامات کے باوجود مرزا محود کو فہدا لرحل معری کا سامنا کرنے کی جراً ت نہ ہوئی اوراسے معری کی دفوت کو جراً ت نہ ہوئی اوراسے معری کی دفوت کو قبول کرنا موت سے بدتر نظل آیا سے کیا اس سے کھلے طور پریز نیجر نہیں نکلیا کاس کا انگ انگ انگ اور بند بند بخس تھا۔ اور کیا اس کے بعد بھی کمی مقلمند کو اس کے جموٹا اور بخس ہونے میں کوئی سٹسید رہ سکتا ہیں۔

ج: معرآپ ہی کی جاحت کے ایک مخوف کروھنے حقیقت پسند پارٹی کشکیل دی کا جس نے مزا محمودیت نامی کہ آب نعی کہ جس نے مزا محمودیت نامی کہ آب نعی کہ جس سے مزا محمودی برکاریوں پر ۲۸ قادیانی مردوں اور حورتوں کی مؤکد بعذاب ملفیہ شہادتوں ملی مردوں اور حورتوں کی مؤکد بعذاب ملفیہ شہادتوں ملی مردوں کے کمیں اور ان ملفیہ شہادتوں سے بدکاری کو آپ بیٹیوں کی محمدت وری کرا ہے ہودیت میں مزا محمد کو اور یک کا بیٹا کے سامنے اپنی بیوی سے بدکاری کو آ ہے سامنے مودیت میں مزا محمد کو اسلامی اور ان مؤکد بعذاب ملف مبالے کا چیلئی دیا گیا۔ اور ان مؤکد بعذاب ملفیہ شہادتوں سے مقابلہ میں اس سے مؤکد بعذاب ملف المسالیہ کیا گیا۔

پھر پہی معنیوں واحت ملک کی گاب "ربوہ کا خربی آمر" میں شین مرزا کی گاب شہر سدوم " میں اور مرزا فرحیین ہی کام کی کہ آب "منگرین ختم نبوت کا انجام " میں دہرایا گیا۔ اور مرزا محدود سے طف مؤکد بھذاب کے ساتھ ان واقعات کی تردید کرنے کا مطالب کیا گیا۔ لیکن مرزا مجود نے ان میں سے کسی جیلنے کا جواب ددیا اور اس پرسکوت و مرگ طاری رہا۔ البتہ لینے ہوئے بھائے خوش مقیدہ مربید ہل کو ان کا بول کے دیڑھے کا نمرکاری فہان واری کر دیا۔ کیا اہل عقل اس سے یہ نتیجا فرنیس کریں مجے کر مرزا فود کے افلاتی خطاو فال وہی ہے جو اِن کہ بوں میں صلفہ شہاد توں کے ذریعہ بار بار وہرائے کے میں۔ مرزا طاہر صاحب ای اسی فاندانی تقدس کے بل بوتے پر آپ ملائے امت کو مباہل کی دھوت

### بادہ معیاں سے دامن تربر ترہے یوخ کا اس پہ دعویٰ ہے کہ اصلاح دو عالم ہم سے

مرزا طاہرصا حب! اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کے باپ پڑ حقیقت بسند پارٹی "کے الزا ات فلاہیٰ تو آپ نے ان کے مطالب کے مطابق ملعث مؤکد بعذاب اضاکر ان الزا بات کی تمدید کرنے اوربالم کرنے کی جرات آج کے کیوں نہیں کی ?

د: آپ کی جامعت میں کمی اور کومعلوم ہویان ہولیکن آپ کو تویقیناً معلوم ہوگا کہ آپ کے آبائ ہوت کن عہرت کی جائد ہوت کے ابائ ہوت کن عبرت ناک حالات میں ہوئی 'اوروہ اپنی زندگی کے آخری گیارہ سالوں میں ایک طویل عمرت کرتے ہوت عبرت بنار با نصوصاً اس کے آخری وور آیام میں اس کی کیفیت کیا متی اور اس کی موت کیسی عبر تناک ہوئی۔

اور پھریاد ہوگا کہ آپ کے بڑے ہمائی مزا ناحری ناگہانی موت کس طرح واقع ہوئی۔ آپ کے اسلام آباد کے قعرِ فعا فت کے سلیمنے ہونے ولے جلس شیرختم نبوت دفیق محرم جناب مولانا اللہ وسایا ندولیا ندولیا خود کے ایس کا کیام منہون تھا جس کوس کر مرزا ناحر صدور کی تاب دلاسکا اور یکا یک اس کی حرکت قلب بند ہوگئ ۔ مرزا طاہر صاحب! کیا لین بھائی اپنے بھائی اپنے بائی اپنے بھائی اپنے واوا کی عبرت ناک موتوں کو پھشم خود دیکھنے اور شیننے کے بعد بھی آپ کے لیے کسی مزید ملا عبرت کی مزودت ہے ہے کسی مزید ملا عبرت کی مزودت ہے ہے کہ آپ ملا کے احت سے مبا ہل کرنے چلے ہیں ؟ کیا آپ یہ دعاکر نے کہ جات کریں گے کہ احد تھائی آپ کو آپ کے باپ اور واوا کی سی موت نعیب کرسے ؟

اسسد رفیق می میناب مولانا منظورا حدصا حب چنیونی مدخلد العالی آپ کے آبا مرزا محود کواس کا زندگی میں ہرسال مباہلہ کا دعوت فیتے سہداس کی عبرت ناک موت کے بعد آپ کے بعائی مزائا کو ہرسال مباہلہ کا چیلغ فیتے رہے۔ اوراس کی ناگہائی موت کے بعد خوداک کو بھی التزام کے ساتھ ہرسال مباہلہ کی کھی دعوت فیتے رہے۔ ایہوں نے میتعدد بارویسے بال لندن میں بھی آپ کو دعوت دی۔ لیکن آپ کے باپ کو اورخود آپ کو آج سکے اس چیلنے کا سامنا کرنے کی جرات نامی ہوئی۔ کیا اس کا صاف صاف مطلب یہ مہیں کہ آپ کو لینے اور لینے باپ وا والے جو نا کی جرات میں ہوئی۔ کیا اس کا صاف صاف صاف مطلب یہ مہیں کہ آپ کو لینے اور لینے باپ وا والے دور کے جو نا میں متعا کہ آپ یہ تمام قرف اوا کے حوال اور ایس کے باپ وا والے ذور واجب الا دا ہیں ؟ کی میں تمام کر ایس نے اس فیم کو مہاہلہ کی دعوت دی ہے کہ وہ بی کا وہ طرف ہو اور جس کی آپ نے ملائے است کو دعوت دی ہے کہ وہ بی کا وہ طرف ہوئی گائے بازی کرتے کو میں اور درسالوں میں احدت کی بینگ بازی کرتے ہوری آپ کی طرف کو کو کا مشخل ہے اور کی اور خوالوں اور درسالوں میں احدت کی بینگ بازی کرتے ہوری آپ کے طرف کا موری کا مشخل ہے اور کا خذی پنتگ بازی کرتے ہوری کا میں احدت کی بینگ بازی کرتے ہوری کا میری گائے کو دی کا کھیل ہے۔

حبابك كاطريق وهسبص جوقرآن كريم نسفآ يست مبابلهم بيان فرايا سبتك دونول فريق اپنى عودتول پل

ادراپ متعلقین کوسے کرمیدان چی تعلیم و چا بخراس آیت کی تعمیل چی آنخعزرت صلی اشدهای و تعمید ایستانی نوان کے مقابلے میں تطلب اوران کو نتھلنے کی وحوت دی۔ اورخود آپ کا واوا مرزا فلام احد قاویا ن حضرت برل ورائی مزنزی مرحوم ومنفور کے مقابلے میں وید کام امرتسر کے میدلن میں نکا۔

اگرآپ اس فیرکومبا بلرکی دموت دینے میں شہیدہ ہیں توہم اللہ ؛ آیئے مردمیدان بن کرمیدان مبالایں قدم رکتے : ایک ، وقت اصرفکر کا اعلان کر دیجئے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت فلاں جگمبابل برگا۔ ہر لینے بوی بچوں اور مسلفین کو ساتھ ہے کرمقررہ وقت پرمیدان مبابلر میں آئیے۔ یہ فیقر بھی انشاراللہ لینے بوی بچیں اور مسلفین کو ساتھ ہے کروقت مقرّرہ ہر بہنے وائے گا۔

اور بنده كخيال مي مبابل كه يله درج فريل تأييخ وقت اورمگرسب سے زياده موندن

تاریخ: ۲۲رمایی ۱۹۸۹ و

دن : جمعرات

وقت: دو نج بعداز نمازظم

مِكْ : مينار پاکستان لابور

س نے اس کو بہترین آیئے ، وقت اور حگراس لیے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے دادا مسیل پنجاب مزاخل احدقادیا نی نے ۱۹۸۳ کو لدھیانہ میں اپنی دقبالی پیعست کا سلسلہ سڑھے کیا تھا گویا ما کا بھا تھا اور اس نے لدھیانہ میں سلسلہ میں اور اس نے لدھیانہ میں سلسلہ بیت کا آفاذ کیا تھا ، حدوث مباہلہ میں آپ کا مقابلہ میں لدھیانوی سیسیم وگا ۔ اس طرح باب کمتر بر مقال کیا جائے گا ، طهر کے بعد کا وقت میں نے اس لیے تجریز کیا کہ حدیث نبری کے مطابق اس وقت نے وفاعرت کی موادی میں اور جگہ کے لیے مینار پاکستان کا تعین اس لیے کیا ہے کہا گئا ہے میں اور جگہ کے لیے مینار پاکستان کی تعین اس لیے کیا ہے کہا گئا ہے مینار پاکستان میں ہے روم پاکستان کومینار پاکستان میں اور جگہ کے تعین کو آپ کی موادید پر چھوڑتا ہوں آپ در جگہ کے تعین کو آپ کی موادید پر چھوڑتا ہوں آپ در تست اور جگہ کی تعین کو آپ کی موادید پر چھوڑتا ہوں آپ در تست اور جگہ کی تعین کو آپ کی موادید پر چھوڑتا ہوں آپ در تست اور جگہ کی تعین کو آپ کی موادید پر چھوڑتا ہوں آپ در تست اور جگہ کی تعین کو آپ کی موادید پر چھوڑتا ہوں آپ بر تاریخ ، وقت اور جگہ کی تعین کو آپ کی موادید پر چھوڑتا ہوں آپ بر تاریخ ، وقت اور جگہ کی تعین کو آپ کی موادید پر چھوڑتا ہوں آپ بر تاریخ ، وقت اور جگہ کی تعین کو آپ کی موادید پر چھوڑتا ہوں آپ بر تاریخ ، وقت اور چگہ کی تعین کو آپ کی موادید پر چھوڑتا ہوں آپ بر تاریخ ، وقت اور چگہ کی تعین کو آپ کی موادید پر چھوڑتا ہوں آپ بر تاریخ ، وقت اور چگہ کی تعین کو آپ کی موادید پر چھوڑتا ہوں آپ بر تاریخ ، وقت اور چگہ کی تعین کو آپ کی تعین کو تاریخ کی تعین کو تاریخ کی تعین کو تاریخ کی تعین کو تاریخ کی تعین کی تعین کو تعین کی تعین کی کی کو تاریخ کی تعین کو تاریخ کی تعین کی کو تاریخ کی تعین کی تعین کو تاریخ کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کو تاریخ کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تاریخ کی تعین کی تع

یا نیراست عمدیگر کا اوئی ترین خادم ہے اور آپ چشم بدوگر آمام جا حت احدیہ بیں اِس نیرکو لینے ضعف وتصور کا حراف ہے اور آپ کو اپنی امامت و زمامت اور تقدس پر نازہے۔ لین الحداث ثم الحدث یہ فیرآ تضرب مل اللہ ملیہ وسلم کے فلاموں کا اوئی فلام ہے۔ اور آپ جمور ٹے میں کے جانشین میں ریفقیر سیدود مالم مل اللہ ملیہ والمی کے دامن رحمۃ بلحالین سے وابستہ ہے اور آپ دور ماحر کے مسیلہ کذاب کے دم چھا ہیں۔ یہ فیر اپنی ٹالائتی کا احتراف تعقیرے کرمیدان مباہد ہیں تھا رکھ کا ۔ آپ اپنی امامت و زمامت اور تقدس پر ناز کرتے ہوئے آئے۔ میں حضرت وائم النیمن صلیات ملیدستم کی ختم نبوت کا مکم اس مٹائے ہوئے آئں گا۔ آپ مزا فلام احد قادیان کی فراہز ویریت کا سسیاہ مجنز اے کر آئیے۔

این اس فقر کے مقابلہ میں میدان مباہلہ میں قدم رکھے اور پھر میر سے مولائے کریم کی غیرت وجلال اور قہری مجلی کا کھی انکھول تماشا دیکھئے۔ آنخفٹرت ملی اللہ جیلئے نکل اسے تو المحلی اللہ جیلئے نکل اسے تو المحلی ان کے درختوں پر ایک پر ندہ بھی زندہ نہ بچا۔

ان کے درختوں پر ایک پر ندہ بھی زندہ نہ بچا۔

ان کے درختوں پر ایک پر ندہ بھی زندہ نہ بچا۔

مقابلہ میں میدان مباہلہ میں نکل کرانخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی مقابلہ میں میدان مباہلہ میں ناکس کرانخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعجاز ایک بار بھر دیچھے لیجئے۔

اس ناکارہ کا خیال ہے کہ آپ آگسکے اس سمندرمی کوُدناکسی حال میں قبول بنیں کریں گے النے باپ واوا کی طرح ذکت کی موت مرنا پسند کریں گے ایکن آنخفرت ملی امٹر ملیدوسلم کے اس نالائق اتق کے قابل میں میدان مباہلہ ہیں اگر سنے کی جراکت بنہیں کریں گئے۔

"خبردار! كونى تم كو كمراه دكرف كونك ببتير مرس نام يرا يش سكا الحيي

ا ۔۔۔۔ آپ نے بھرسے خواکش کی ہے کہ میں اپنا جواب اخباروں اور رسالوں میں شائع کردوں۔ جہاں تک برے امکان میں ہے میں نے اشاعت کی کوسٹس کی ہے۔ آپ اگرچا میں تو لینے اخبارات ورسائل میں براجواب شائع کو اسکتے ہیں۔ براجواب شائع کو اسکتے ہیں۔

٠ ۔۔۔۔ میں نے آپ کو میدان مبابل میں اتر نے کی جو دفوت دی ہے چار جینے تک اس کے جواب کی مہلت رہا ہوں ۔ ویا ہوں ۔ ویا ہوں ۔

اا ۔۔۔۔ میرا نیال ہے کہ آپ نے دیگر اکا برملارے نام مبی حبابلہ کا چیلغ ہیجا ہوگا۔اس ہے پیومن کرنا خزدری مجتا ہوں کہ علیائے امّت کے اس خادم کا جواب سب کی طرف سے تعور فرما میُں۔ ہرایک کوفوا فواً زئرت اُ شانے کی مزورت نہیں ۔

سبحانك اللهمروبحمدك اشهدان لاالله الآ انت استغفرك والوب اليك واتعردهوانا ان الجديلة رب العالمين ر

قارئين ميتاق توجه وزمائيس

ایک مال مے شار سے مونوار کھنے کے یہ گئے کا مفہود کھود تیا دکیا گیا ہے۔

قىمىند فى كى دراعى ، مرمهرو بيا







# ساده د امیر میم اسلامی کے وراجھ کا ترات امیر میم

مرّتب: منارحین فاروتی

زاکٹراسرار احمد صاحب لاہور سے ۲ ر تومبر کوسٹرک کے سفر کے ذریعے صبح ۲۰۰ - ۱۰ بج ورننٹ کا لج تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے دست داست جناب قمر سعید قریثی مارب بھی تشریف لائے تھے۔ دوسری اہم شخصیت جناب حافظ احمد یار صاحب کی تھی ،جواسی ررمن جھنگ کے موضع باغ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ پنجاب یو نیورشی میں شعبۂ اسلامیات کے چیزمین رہ مچکے ہیں اور کالج ہزامیں بھی تدریبی فرائض انجام دے مچکے ہیں۔ آج کل زبرسی سے رٹیار مرت کے بعدالحد للرفیرا وقعت ڈاکٹرصاحب کے اہم تعلیمی ادارے قرآن اکٹیدمی ں تربسی شاغل میں گزرتاہے۔

برنیل کالج نزاجناب سمیجالله قریش صاحب نے دیگراساتذہ کے ہمراہ معمانان گرامی کا شقبال کیا۔

گور نمنٹ کالج جھنگ کے دروبام اور فضائیں ڈاکٹراسرار احمد صاحب اور اُن کے انقلابی الرك لئے نئی نمیں ہیں۔ انہوں نے سال وعوتِ قرآنی كا بج فرورى ١٨ء اور ١٩ء ك نظابات کے دوران بو یا تھا۔ اور اس کی آبیاری کی تھی۔ اس دعوت سے کا لیے کی فضاتو معظر ے ی اہل دل حضرات اور خود برنسل صاحب کے قلب وذہن میں بھی۔

بلی بھی سی یاد باتی ہے تم طے تھے کہ خواب آیا تھا اں وقت کے خطابات کے نقوش باتی ہیں۔

٢ رنومبر٨٨ء كاسيرت النبي صلى الله عليه وسلم كے موضوع پر خطاب كويا أيك معنوى

للل بجوالله تعالى فيهم بينجاديا-آپ نے اپنے خطاب میں دلوں کو گر ما یا اور سامعین کو ایک ولولہ تازہ عطافرہا یا۔ معا يرے ذہن ميں بيد خيال كوند كياكه كاش كه داكٹراسرارا حدصاحب اس سرزيين ميں تھوڑا وقت

صرف فرماً مِن توجب نبیں کریمال کی در فیزد مین نم جوکر ایسی شاندار فصل دے کرار م نشاہ نامیہ کے لئے براول دستے کا کام دے سکے۔ وُ مُا فَالِکَ عَلَی الله رِ عَبِرْ لَيْرِ

قرآن مجید میں خالق کا نتا تے آسان 'زمین' دریا' ندی ' نالوں اور فسلوں کوریا'
آیات اور نشانیاں قرار دیا ہے اور الی مثالیں بیان فرائی ہیں کہ دلوں کی دنیا کی برباری دوریا
اور سر سبزی و شاوا بی کے لئے بارش اور فسلوں کی روئیدگی کو بطور نشانی ذکر کیا ہے۔ آبریہ اللہ بی ہے تو یقینائیک دائل حق اور ذہبی مصلح کا کام ایک کسان کے کام سے مشاہمت رکھتا ہے'
دلوں کے موسموں اور دلوں کی زمینوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ان میں تاری کے
بعد جع ڈالی ہے اور پھر اس جج کو موسمی تجینروں سے بچاتے ہوئے اپنی فصل کو لہلماتی کھتی ہے
بعد جع ڈالی ہے اور پھر اس جج کو موسمی تجینروں سے بچاتے ہوئے اپنی فصل کو لہلماتی کھتی ہوئی اللہ خوری کوری کا میاب ہوجاتا ہے۔ میدان ذراعت کاتی ایک سلوگن ہے جشنی گوؤی آئے
دوری ' زمین میں جنتی محنت کرو گے اتن ہی اچھی فصل پاؤ کے اور پھل پھول تکیں گیس گے۔ وائا
خوت کے لئے میہ گوڈی کا ممل مذکیرو یا دوبائی ہے آب کہ دلوں میں اگر پھو خودرو خیالات و باظر
خوت کے لئے میہ گوڈی کا ممل مذکیرو یا دوبائی ہے آب کہ دلوں میں اگر پھو خودرو خیالات و باظر
خوت کے لئے میہ گوڈی کا ممل مذکیرو یا دوبائی ہے جائیں اور دو بارگاہ خق میں مجدہ درین ہوئر آئی

امن تک ( FOOT OF THE HILLS) پنچ تھے۔ اگر ایا ہے اور یقینا ہے تو سرز مین ملک اور آبعین کے عربی شا هسو اووں کی قدم ہوی کا شرف عاصل کرناایک طرف ماندے۔

جہاں تک اس بات کے تاریخی شواہ کا تعلق ہے تو موجودہ ضلع جھنگ کی صدود میں (جو رشتہ ایک صدی ہے مسلسل سکڑ رہا ہے ضلع فیمل آباد کے نہری علاقے کی آبادی ہے پہلے ملک کی صدود ضلع شیخورہ پورہ ہے ملتی تھیں ) بھی ایک ہے ذا کد جگہ ایسی قبریں ملتی ہیں جو صحابہ مالک کی صدود ضلع شیخورہ پورہ ہے ملتی تھیں چو نکہ ان کے نام اور دیگر کو ائف معلوم نہیں اس لئے ہو وائے ہو وائی ہوائے گا' جب تک کی اور ذریع ہے اس کی تصدیق نہ ہوجائے ۔ جبول گواہی تھو ایک طویل فہرست ہے اہل علم و فضل کی جو ایک سلسل کے ساتھ اس فطے مرجود رہے ہیں اور شمال مغرب ہے ہر صغیر میں اسلام کے ورود ثانی کے وقت ہے (جو شرح بخوا بغداد کے لگ بھگ ہوا) یہاں مسلمان صوفیائے کرام کا وسیع حلقہ موجود رہا ہے۔ بنانجواس کا مختمر تذکرہ حسب ذمل ہے۔

(١) معرت غازي پير (اصل نام - حضرت جلال الدين محمر)

وفات ١٣٢هـ مدفن شور كوث شر

(٢) ... حضرت مخدوم آج الدين افعاره بزاري

ولادت ۱۳۷۳ ه وفات ۲۸ ۴ مرفن افعاره بزاری

- (٣) ..... حفزت ميال چنول وفات ٦٣٥ هدفن قصبه ميال چنول
  - (۴) .... حفرت مخدوم نورتك جمانيان

ولاوت ١٩٥٥ وفات ٢٦٩ هد فن شور كوث

(۵) يعترت الجمي سلطان

ولادت ٥٦ عدوفات ٨٣٢ حد فن - قصبه الجمي سلطان

(٢) ..... حضرت شاه اساعيل بخاري

ولادت ٧٤٢ ه وفات ٨٥٠ هد فن تصمعي چنيوث شهر

(4) ..... فيخ جو هرالمعروف فيخ جو هرر

وفات م ٨٠ هدفن - فينخ جوبر مخصيل جملك

(A) ..... حضرت كبير نكوكاره ولادت ٨٣٢ه وفات ٩٢٧ه

اس کے علاوہ بھی بہت ہے بزرگان دین کے دفن ہیں جن کا ڈکرہ طوالت کے سب نمیں دیاجادہاہے جو ماری کی کمایوں میں دیکھاجا سکتاہے (واضح رہے کہ حضرت تدعی جوری (المعروف دا مائم نج بخش) کاورود لاہور اس مدھ کاہے)۔

· 1/2 · 4/2/

اب قارئین کو دوبارہ گور نمنٹ کالج کی جلسہ گاہ کے پنڈال لے چلتے ہیں جو سائیر بلاک کے سامنے وسیع گراؤنڈ میں سجایا گیاتھا۔ شامیانے قطار اندر قطار ایستادہ تھے۔ ممانارِ گرای اور سامین کے لئے کرسیاں آراستہ کی گئی تھیں اور طلبہ کے لئے بھی نشستوں کا نظام کیا گماتھا۔

کارروائی کا آغاز تاہوت کلام پاک ہے ہوا۔ بعدازاں کالج ہزا کے ایک طالب علم نے بریڈ نعت پیش کیا۔ بریڈ نعت پیش کیا۔ واکٹر صاحب موصوف کے مختصر تعارف کے بعد آپ کو خطاب کی وعت دی گئی۔ خطاب کاعنوان تھا و عصر حاضر میں باطل نظریات سے متاثر احباب کے اشکالات کو واضح کر نااور اسلامی انقلاب کے لئے فکری وعملی رہنمائی ۔ واضح کر نااور اسلامی انقلاب کے لئے فکری وعملی رہنمائی ۔

ڈاکٹرصاحب موصوف سٹیج پرتشریف لائے آپ نے سورہ حدید کی آیت نمبر ۲۵ اور سورہ صف کی آیت نمبر ۲۵ اور سورہ صف کی آیت میں تعلق مایا۔

اساتذہ معمانانِ گرای اور طلباء کی تعداد جو پنڈال میں موجود محتی ایک ہزارے متجاوز تھی۔ آس پاس روشوں ' درختوں کے سائے اور بر آمدوں میں ایستادہ احباب الگ تھے۔ دھوپ میں بھی کیٹر تعداد میں طلبا اور اساتذہ دھوپ کی تمازت کے باوصف سحر بیان سے متأثر کھڑے نظر آرے تھے۔

سیرت النبی صلی الله علیه وسلم کے حوالے سے انقلاب کاموضوع اور ڈاکٹر صاحب کا اندازِ خطاب کو یاسونے پرسما کہ۔ چر

ذکر اس پری وش کالور بھر بیان اپنا ڈیزھ کھننے کے اس خطاب میں الی سلاست روانی اور مرجنتی تھی کی مقت سکاھ یا ہے ہیں ۔ بوار دخرت میج علید السلام کے متعلق ان کے ایک شاگرد متی ( SAINT ) برار دخرت میج علید السلام کے متعلق ان کے ایک شاگرد متی ( MATHEW ) نے کما ہے آپ جب خطاب فرائے تھے تو ایسے لگا تھا جیے آپ میں کم متال بہتم سر دیکھنے کو لمی کہ آل مراس میں کہ میں کم متال بہتم سر دیکھنے کو لمی کہ آل موسوف انتائی برجت اور حتی لیج میں گفتگو فرمارے تھے۔ خطاب ایسارلل تھا کہ فصاحت و بلاغت کا حق ادا ہوگیا۔

### آپ نے علاوت کردہ آیات کی وضاحت کرتے ہوئے واضح فرمایا کہ انقلاب انسانی

مُوَالَّذِيُّ اَرْسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْلِهِ رَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ-عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ-

لَقَدُ أَرْسَلْنَا دُسُلَنَا إِللَّهِ أَتِ وَانْزَلْنَا مَعَهُ مُ الْكِتْبَ وَالْمِينُونَ لِيَعْوُمُ النَّاسُ إِلْقِسْطِ \* وَانْزَلْنَا الْحَدِيّدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيدُ دُوّمَسَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهُ حَوِى حَيِنُ يُنَّ -

اجماعت متعلق کی گوشے میں کمی اہم تبریلی کانام ہاور اسلام نے سیاست المعیشت اور معاشرت میں این BASK اور PROFOUND تبدیلیاں کی بیں کہ اس کی نظیر آریخ انسانی سلامال ہے۔ آپ نے "الفضل ما شهدت به الاعداء" کے مصداق متعدد غیر مسلموں کے انقلاب محمی کی ہمہ گریت اور عظمت کے اعتراف کے حوالوں سے متعدد غیر مسلموں کے انقلاب محمی کی ہمہ گریت اور عظمت کے اعتراف کے حوالوں سے اپنے خطابات کو مزین فرمایا تا آنکہ بات ول سے نگی اور ولوں میں اترتی چکی گئی۔

آپ نے معیشت کے میدان میں سرمایہ داری کے خاتے اور زمینداری وجا گیرداری
( ABSENTEE LANDLORDISM ) کا صریحاً خلاف اسلام ہونا داخت فرمایا۔ اور اس کے
نتیج میں تمام انسانوں پر ہونے والے مظالم 'تعدی اور استبداد کے خاتے پر بی اسلام کی حقیق
پر کات کے عام ہونے کومشر دط فرمایا۔

معاشرتی مع پر نسل آدم میں تمیز بندہ و آقا کو ختم کرنااسلام کی تعلیمات کا بنیادی پھر

ہے۔ چنانچہ کا لے اور گورے لوگول میں رنگ ، نسل 'زبان اور چھے کی بنیاد پر تمام نفیاتیں ہو برقستی سے غیر تسلمول سے متعدی ہوکر ہمارے اندر مجھی راو پاچگ ہیں اسلام کے منافی ہیں۔ آپ نے واضح فرمایا کہ شرف انسانیت میں تمام انسان حتی کہ عورت اور مرد میں ہمی برابری ہے۔ ہمارے اندر بھی عزت کے بید غلط معیار ہندو معاشرے کے ذیر اثر آگئے ہیں ورند دشمن گواہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم کو ختم کر کے عملاً الی لعنتوں سے پاک مواثرہ قائم فرمایاتھا۔

سیای سطی یہ توای خلافت "اسلام کا تصور کومت ہاس کے کہ اصل حاکیت

( Soverspare (Souty) اللہ تعالیٰ کی ہاور انسان کو صرف احکام خداد ندی کی تفید کرنا
ہواور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر اندر باہمی مشور سے معاملات دنیا کو چانا
ہوسے حکم انی کا حق تمام انسانوں کو مساوی طور پر حاصل ہے لندا کوئی خاندان یا گروہ یا توم کی
دوسرے انسان گروہ یا توم یا خطہ پر اپنے ذاتی حسب ونسب یا جاہد حشمت کی دجہ سے حکم انی کا
حق نمیں رکھتا ہی وجہ سے اسلام نے سربراہ حکومت کا تصور خلافت راشدہ کے دور میں
"درویش حکم ان" کا دیا ہے 'جو قیمرہ کرئی سے بڑی سلطنوں کے فرال روا ہونے کے
باوصف نہ خدام دشم رکھتے تھے نہ باذی گارڈ نہ قلعہ اور محل بناتے تھے 'نہ تحت و آج اِس کی
مثال تاریخ انسانی میں تلاش کرنا ہے سود ہے۔

آپ نے وضاحت فرمائی کہ اسلام نے یہ انقلائی تصورات دیئے ہیں گر جب تک ان کو عملان نیا سی نافذ نہیں کیاجا آ۔ اس کا پچھ حاصل نہیں ہے قرآن مجید میں ندکورہ آبت واقعی دنیا کے انقلابی لٹریچر میں عریاں اور کھلی عبارت ہے کہ ان تصورات کوجو اسلام کے عدل اجتماعی کا نمونہ ہیں اس کو عملانا فذکر نے کے لئے لوہے کی طاقت کوہا تھ میں لو۔ لوہے کو خالق کا کتات نے بتایا اور انارااسی لئے ہے اگر چہ اس میں لوگوں کے لئے اور بھی منفعت کا سامان ہے مگر چاہئے کہ اہل ایمان اخیں اور اللہ کے دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر کے دم لیں۔ یمی مشن تھا تمام رسولوں کا اور یمی مقصد تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمیج جانے کا جو برآن مجید میں واضح طور پر ندکور ہے۔

جديددور من انساني علوم وفنون سےجو بيداري پيدا موئي ہے توانسان فقد يم جا كيرواري

نظام اور شہنشائیت بغاوت کاعلم بلند کر کے اس سے نجات حاصل کر لی مگر اس کے لئے ہوا خون خرابہ کر نا پڑا۔ اس '' آزادی کی نیلم پری '' کی کو کھ سے جلد ہی آزاد معیشت کے پہلے ثمر کے طور پر سرمایید داری کی لعنت نے جنم لیا اور انسان کو سرمایہ وار بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس کار دعمل تھا جو کمیونزم کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مگر جلد ہی انسان کو احساس ہوا کہ اس طرن تو پہلے سے موجود تھوڑی ہی آزادی بھی پیٹ کے دوزخ کے جھینٹ چڑھ گئی اور انسان سرشلزم کے سرخ جنت میں بس ایک معاشی حیوان بن کررہ گیا۔

انسان ای افراطو تغریط میں اپنے تجربات سے فائدہ اٹھا کر ایک بہترین نظام کی طرف پیٹی قدی کر رہا ہے۔ وہ تصورات کی حد تک آج اس مقام تک آپنچا ہے جے ( SOCIAL DEMOCRACY ) سوشل ڈیموکریسی کما جارہا ہے۔ در حقیقت انسان علوم نبوت سے آٹکھیں بند کر کے یہ سب سے اونچامقام ہے جو حاصل کر سکتا ہے اس سے آگو فور مصطفق ہی اس کی آٹکھ کا سرمہ بن سکتا ہے۔ آج کا انسان خواہی نخواہی اسلام کے تصورات ہی کی طرف آر با ہے اور نقشہ وہی جم رہا ہے جو علامہ اقبال نے پون صدی قبل چیم باطن سے ملاحظہ فرمایا تھا۔ ۔

جر کجا بینی جمانِ رنگ و بو زاں کہ از خاکش بروید آرزو یا زنورِ مصطفیٰ او را بماست یا بنوز اندر تلاشِ مصطفیٰ ست

آج سے چودہ سوبرس قبل جومعاشرہ محمہ رسول اللہ نے اپنی کثیر جماعت کے ساتھ مل کر قائم فرما یا تھاوہ کوئی دو جار افراد پر مشمل نسیں تھا بلکہ ایک عظیم ضطے پر لا کھوں انسانوں کی زندگیوں میں عظیم انقلاب آجمیا تھااور آج بھی جواسلامی انقلاب کے بعد معاشرہ وجود میں آئے م

🖈 .. .. سوداور سرمایه داری کاکمل استیصال کرے گا۔

المراجو كالم مساوات كالمبردار موكال مساوات كالمبردار موكا-

🖈 ... زمینداری اور جا گیرداری ( جو سود ہی کی ایک شکل ہے ) اس کا قلع قمع کر۔

-6

(۱) .... تمام شرول کی بنیادی ضروریات کی کفالت کرے گا۔

(۲) ۔۔۔ تعلیم اور علاج کے میدانوں میں معاشرے میں موجود تمام ناہمواریوں کوختم کر وے گااور ایک نظام نافذ کرے گا۔

سے عناصرو جود میں آئیں مے تواسلام کی بر کات عام مسلمان تک پہنچ سکتی ہیں درنہ بیارہ جیارہ جیسے صدیوں سے محروم ہے اب بھی محروم ہی ہے گا۔

یہ متوقع عالمی اسلامی انقلاب کب اور کیسے آئے گایہ غور طلب بات ہے۔ پہلی بات ہر بڑی سادہ اور حتمی ہے کہ ہماراایمان ہے کہ

(۱) محدر سول الله صلى الله عليه وسلم تمام روئ ارضى كانسانوں كے لئے آتا مت ال وررسول بناكر بھيج گئے ہيں -

(۲) اور آپ پر نبوت ورسالت کادروازه بند کر دیا گیا ہے لندااس بات کامنطقی نتیجہ ہے کہ

محرصلی الله علیه وسلم کالا یا ہوا یہ نظام جیسے عرب میں قائم ہواایا ہی تمام روئ ارضی پر س کاقیام اور غلب ایک لا بدی اور منطقی امر ہے ختم نبوت کا ۔ اور دومری جانب خبردی ہے خود آپ نے کہ وہ وقت آکر رہے گا کہ اسلام اس روئ ارضی پر جر گھر میں داخل ہوکر رہے گا پہنے کوئی عزت کے ساتھ اس کو قبول کرے یا چھوٹا بن کر جزید دے اور اجتماعی قانون کا نون کے ساتھ اس کو قبول کرے یا چھوٹا بن کر جزید دے اور اجتماعی قانون کا کہ سلام کاقبول کرے۔

لنذا پہلی بات تو طے ہوئی کہ یہ کام ہوتا ہے۔ رہی دو سری بات کہ کون کرے گاوہ ہمی ہجھے کہ یہ کام اب اس الامت محر "کو کرنا ہے۔ اللہ نے اس امت کو بنا یا اس لئے ہے اور اس کے ذعے کام بجزاس کے اور کوئی شیں ہے۔ اس امت کے ہر فردیعنی مسلمان کے نہے کہ اس اسلامی انقلاب کے لئے سرد ھڑکی بازی لگادے اور محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کھل کر سے جو دیکر آپ کو بھیجا گیا تھا۔ یہ اللہ کی بھی مدد ہے کہ دین اس کا ہے اور محمر کی بھی مدد ہے کہ دین اس کا ہے اور محمر کی بھی مدد ہے کہ دین اس کا ہم ابنا خون کی بھی مدون سے کہ مقصد اور مشن ان کا ہے اللہ تعالی ہمیں اس مقدس کام میں ابنا خون کی بیسیدنہ لگانے کی توقی عطافر مائے۔ آمین۔

جمال تک عملی رہنمائی کاسوال ہے تواس کوڈاکٹر صاحب نے وقت زیادہ ہوجانے کے عث مختصرالفاظ میں داضح فرمایا کہ اس کے لئے جمیں سیرت النبی کی طرف پلٹمناہو گااور اس کی

ورق الرواني كرناموكي-

ناہ اسلام کا کام جیسے دور اول میں ہواویے ہی اب بھی ہوگا۔ سیرت کامطالعہ کریں تو انقلاب کے ضمن میں چھادوار ہیں جو ہمیں واضح طور پر نظر آتے ہیں جو مختصراً یہ ہیں۔

(۱) د عوت ..... آپ نے توجیدور سالت و معاد پر ایمان کی دعوت دی اور لوگول کو

" تنظیم ..... جولوگ اس وعوت کو قبول کر کے آپ کے گر د جمع ہوئے آپ نے ان کی تنظیم فرمایا اور سمع وطاعت کی تربیت دی۔

(سو) تربیت ..... دعوت و تنظیم کے بعد آپ نے اس خاص اسلامی انقلاب کی مناسبت ے اصحاب کی تربیت فرمائی۔ صاف ظاہر ہے جیسا کسی سے کام لینا ہوو لی بی تربیت در کار ہے اس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ ان تین مرطول دعوت منظیم تربیت کے بتیج میں ایک مضبوط پارٹی ... حزب اللہ وجود میں آئی۔

(۲) صبر محض .... چوتھام حلہ صبراور برداشت کرنے کا ہے کہ جومشکل اور تکلیف آئے اے خندہ پیشانی سے برداشت کر واور جواب مت دو۔ ماریں کھاؤ 'ہاتھ مت اٹھاؤ وجہ یہ ہوتی ہے آگر وہ اسی ابتدائی سنج پرجوابی کارروائی کرنا یہ ہے کہ شروع میں انقلابیوں کی تعداد کم ہوتی ہے آگر وہ اسی ابتدائی سنج پرجوابی کارروائی کرنا شروع کر دیں توظالم نظام باطل کوا خلاقی جواز مل جائے گاوہ انہیں کچل کرر کھ دے گااس لئے صروع کر دیں توظالم نظام باطل کوا خلاقی جواز بل جائے گاوہ انہیں کچل کرر کھ دے گااس لئے صرف میں دو سے شام آئیدیکھی آئیدیکھی آئیدیکھی آئیدیکھی شنے والے اندر بھی اندر مسلمانوں سے متاثر ہوتے چلے جارہے میں اور خاموش اکثریت رکھنے سنے والے اندر بھی اندر مسلمانوں سے متاثر ہوتے چلے جارہے میں اور خاموش اکٹریت (SILENT MATORITY) جو خاموش ہوتی ہے اندھی بسری نہیں ہوتی آئر قبول کے بغیر نہیں رہ

(۵) اقدام .....جب معقول قوت فراہم ہوجائے توباطل نظام کی کسی دکھتی زگ کوچھیڑو جس کے نتیج میں باطل اپنی پوری قوت اور شان و شوکت سے دار کرے گا۔ اور اس کے ایک مرحلے کے طور پر

(۲) مسلح تصاوم ..... مسلح تصادم ہو گاجیے بدرے لے کر خندق تک ہوااور بالآ خرکل ۲ سال کے اس مسلح تصادم کے بیتیج میں اسلام غالب ہو گیا۔ اصلاً اس چھے مرحلے کے بعد ساتواں مرحلہ ہے تخت یا تختہ چونکہ محمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے 'رسول تھے اللہ مالیہ چوتھامرطہ شروع کرتے وقت اللہ تعالی سے کمل رہنمائی کے نتیج میں کوئی غلطی کا اُرکان نیں تھاس کے کامیابی بیٹینی تھی۔ گراب جب کہ کوئی نی نمیں رسول نمیں تمام غیرنی ہیں جن کا اللہ سے ہم کلای اور وحی کا کوئی دعویٰ نمیں ہے۔ الندائے تمام تر خلوص اور تقویٰ کے ہاوجود غلطی کا امکان موجود رہے گا۔ تاہم اگر صحح اور بروقت فیصلہ کرلیا گیاتو کامیابی کا وعدہ انتد کی طرف سے موجود ہے۔ فضر مین الله و فن نمی فیر فنیم

تقریر کے اختتام پر پرنسپل صاحب شکریہ کے کلمات اوا فرمارہ بنے اور اس بایر کت محفل کے برخاست ہونے کااعلان کر چکے تو طلبا کے لئے بقیہ کلاسوں کی چھٹی کااعلان کر دیا مما۔

ت چاہئے سے فراغت کے بعد شاف روم میں موجود اساتذہ کے ساتھ ایک نشست میں ڈاکٹر صاحب نے سوالات کے جوابات دیئے۔ وقت زیادہ ہو چکا تھالنڈ ایہ محفل بہت مخضر رہی۔ اختیام پر پرنسپل صاحب اور دیگر شاف ممبران نے مہمانان گرامی کو پرجوش الوداع کہا اگر چہ ماحول کی کیفیت پجواس سے مختلف نہ تھی۔ ب

حیف درچیم زدن صحبت یار آخر شد روئے گل سیر نه دیدم که بهار آخر شد بعدازاں ڈاکٹرصاحب حسب پروگرام رفقاء کی معیت میں جھٹک شی میں واقع جناب آفاب اقبال صاحب کے ہاں تشریف لے گئے جمال سب احباب نے دوپسر کا کھانا تناول فرما یا احباب کے سوالوں کے جواب دیئے اور بالاً خر ۳۰ - ۲ بجے دوپسر جھٹک میں مخضر قیام کے بعد یہ قافلہ واپس عازم لا ہور ہوگیا۔

ڈاکٹر صاحب کے اس پروگرام کو کالج کے شاف اور پرلیل صاحب نے تو پوری ولجمعی اور تندی سے کامیاب کرایا۔ دیگر احباب میں جناب رحیم صدیقی صاحب اور آقاب اقبال صاحب نے قابل قدر محنت کی۔ جھنگ کے علاوہ ملتان سے بھی جناب سعید ساحب 'چود هری شفیح صاحب 'جناب اقبال صاحب اس پروگرام میں شرکت کے لئے تشریف لائے۔ ان تمام حضرات کاجنہوں نے دامے درمے شخناس کار خیر میں حصہ لیاان سب کاشکریہ اوانہ کرنا حسان فراموشی ہوگ۔

## الجنير كك لوسوس لابورم المنظيم اسلاى كانطاب

"انجینرنگ بونورش لاہور" طلبہ تنظیم اسلامی کے مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں رفقاء کی تعداد افعاکی سے دوا تقلامی اسلامی کے مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں مفردت کے تعدا تقلامی مندر کے بعدا تقلامی مردرت کے تحت مزید چار حلقوں جی منقسم کیا گیا ہے۔ یہاں تنظیم کے لڑیجراور کیٹوں پر مفتل دولا برریاں قائم جیں۔ الحد للد بوندرش میں تنظیم کی دعوت کانی تیزی سے پہیل دی ہے۔ بینکروں طلبہ تک اسلام کی انقلالی دعوت پہنچ چکی ہے۔

طلبہ تنظیم اسلامی کے ذیر اہتمام یونیورش کے مختلف ھو سٹلز میں چار ہفتدار درویں قرآن عرصہ ایک سال سے باقاعدگی کے ساتھ منعقد ہور ہے ہیں۔ (جبکہ یہ اعزاز کسی دوسری تنظیم کو حاصل نہیں) نار مل حالات میں دروس میں طلبہ کی حاضری تمیں سے پینیٹس تک ہوتی

کانی عرصہ سے بوغور شی رفقاء کی خواہش تھی کہ امیر محترم سے ملا قات کی جائے 'بالآخر میں نعیم صاحب ( ناظم اعلی تنظیم اسلامی ) کی وساطت ہے ' ۱۳ کتوبر کاون ڈاکٹر صاحب سے ملا قات بری خوش کن رہی۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رفقاء نے ڈاکٹر صاحب کو بوغور شی ہیں خطاب کرنے کا دیرینہ مطالبہ واغ ویا۔ ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو بوغور شی ہیں خطاب کرنے کا دیرینہ مطالبہ واغ ویا۔ ڈاکٹر صاحب نے کمال شفقت کے ساتھ اس وعوت کو قبول فرمایا۔ تاریخ انومبر (بعد نماز عشاء) طے پائی۔ خطاب کی وعوت وانتظامات کیلئے ہمارے پاس تقریباً دو دن تھے ' جبکہ پندرہ ھو سٹلز میں مقیم تقریباً پانچ ہزار طلبہ ہمارے پیش نظر تھے۔ گویاوقت کم اور مقابلہ سخت تھا' کیکن تمام رفقاء نے اپنی ذمہ دارانہ رویوں کی وجہ سے بوغور شی انتظامیہ کافی مختاط ہو کھیادیا۔ دوسری تظیموں کے فیر ذمہ دارانہ رویوں کی وجہ سے بوغور شی انتظامیہ کافی مختاط ہو بھی ہے ' لنذاقدم قدم پر مشکلات کا سامنا تھا۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہر کام خوش اسلوبی کا سامنا تھا۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہر کام خوش اسلوبی کا سامنا تھا۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہر کام خوش اسلوبی کا سامنا تھا۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہر کام خوش اسلوبی کا سامنا تھا۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہر کام خوش اسلوبی کا سامنا تھا۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہر کام خوش اسلوبی کا سامنا تھا۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہر کام خوش اسلوبی کا سامنا تھا۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہر کام خوش اسلوبی کا سامنا تھا۔ لیکن اللہ کے فیل ہو گیا ہے۔ ان کا سامنا تھا۔ لیکن اللہ کے فیل ہو گیا ہے۔ ان کی انداز کی سامنا تھا۔ لیکن اللہ کے فیل ہے ہا گیا۔

مروفق "فاستَبقوا الْمَاسَرَاتِ "كَ قرآنى بدايت يرعمل بيرانظر آناتها- اليه عالات من جبكه فلا تعليم اور ذرائع ابلاغ كے غلط استعال نے نوجوانوں كواسية دين وغرب

قائد تنظیم ڈاکٹراسرار اجربروقت ہال میں تشریف لے آئے۔ تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا آغاز ہوا۔ اس کے بعدراقم (ناظم طلبہ تنظیم اسلای انجینٹرنگ یونیورٹی) نے ڈاکٹر صاحب اور طلبہ تنظیم کا مختصر تعارف کروایا۔ پروفیسر عبدالحفیظ صاحب نے اپنے مختصر خطاب میں طلبہ کی توجہ قرآن مجید کے حقوق کی طرف مبذول کرائی۔ ہال میں موجود تمام کر سیاں مجمعیں اور بچی خالی جگہیں کھڑے ہوئے طلبہ سے پرہوری تھیں۔

وُاکرُ صاحب تقریباً دوسال کے عرصے کے بعد یونیورٹی میں تشریف لائے تھے۔ اپ خطاب کے آغاز میں فرمایا کہ جولمحات نوجوانوں کے ساتھ گزار نے کاموقع ملتاہے۔ وہ میرے لئے نمایت مسرت بخش اور خوش کن ہوتے ہیں۔ آج کی نشست کاموضوع "قرآن۔ خدا کا آخری پیغام" در حقیقت علامہ اقبال مرحوم کے ایک شعر ۔

نوع إنسان رابيام آخرين المعالمين!

سے مستعار لیا گیاہے۔ موضوع سامنے آتیں کچھ بنیادی نوعیت کے سوالات زہن میں اٹھنا نروع ہوجاتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالی کے پیغام سے کیامراد ہے؟ اور یہ آخری پیغام کیوں ہے؟ ڈاکٹرصاحب نے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرما یا کہ اللہ تعالی نے انسان کو دو رح کے علوم سے سرفراز فرما یا ہے۔ ان میں سے ایک علم کو ہم " تجرباتی علوم" کانام دے کتے ہیں۔ اس علم کی بنیاد انسان کے حواس پر ہے۔ یہ دہ علم ہے جس کے حصول کیلئے بنیادی متعداد انسان کے اندر بیدائش طور پرود بعت کردی میں ہے۔ یہ علم بندری آگے بڑھ رہاہے۔ مطرح آم کی مخطی میں سیت مشاخیں اور پھول بالقو موجود ہوتے ہیں۔ بالکل ہی مثال اس کے ہے۔ اس علم کے بارے میں قرآن میں فرما یا گیا۔ وَعَلَمُ اُدَمَ الْأَسَمَ اَنْ سُکَلَهَا وَ عَلَمُ الدَمَ الْأَسَمَ اَنْ سُکَلَهَا ( ترجمہ .... اور علم وے دیا اللہ نے معنزت آدم کوکل چیزوں کے اساء کا )

روسری قسم کے علم کا تعلق انسان کی اپنی ذات اور اس کا نتات سے متعلق ہے۔ انسان سی کا نتات کی کلی حقیقت جانتا جاہتا ہے۔ میں کون ہوں۔ کہاں سے آیا ہوں وغیرہ جیسے وال ہردور میں انسان کے ذہمن میں المحقق ہے جیں۔ اس غور وفکر کے نتیج میں فلسفیانہ علوم بدابوئے۔ کو یا نسان محض " تجرباتی علوم" می کامختاج نہ تھا۔ نظری وفکری علوم بھی آغازی سازہ ہے۔ کو یا نسان محض " تجرباتی علوم" می محقیقت کا بیان سوؤ المبقرة کے چوتھ رکوع میں ہے۔ جب معزت آدم گو کر گئنا کا آج بہنادیا گیا توساتھ ہی ہدایت کردی گئی۔

ُ فَإِنَّا يُأْتِئِنَكُمُ مِّ مِنْكُى هُدَّى هُنَّ تِبَعَ هُدَاىَ ۚ فَلَا خَوُفَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُوَ يُعَلِّمُ

(ترجمد- مجراگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قتم کی ہدایت۔ بوجو فخض پیردی کرے گامیری ہدایت کی توان پرنہ کچھ اندیشہ ہو گااور نہ ایسے لوگ عمکین ہوں گے)

طلب کوغالبًا پہلی مرتبہ آریخ فلفہ کے حوالے سے قرآن کو سیجھنے کاموقع میسر آیا تھا۔
النداسب حاضرین ہمہ تن گوش ہو کر تقریر سن رہے تھے۔ ڈاکٹرصاحب نے موضوع کے ایک
ادر گوشے پردوشنی ڈالتے ہوئے فرما یا کہ حضرت آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی دو قافلوں نے بیک
وقت سفر شروع کیا۔ ایک " قافلہ نبوت " اور دوسرا" قافلہ انسانیت " قافلہ نبوت کے
ذریعے انسان کو اللہ کی جانب سے وقا فوقا ہوایت پہنچی رہی۔ یہاں تک کہ یہ نبی کو پیم
صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر آئی تھیلی شان حاصل کر گیا۔ گویا ہوایت آپ پر پہنچ کر
سلی اللہ علیہ دسلم پر پہنچ کر آئی تھیلی شان حاصل کر گیا۔ گویا ہوایت آپ پر پہنچ کر
" الهدای " بن گئی۔ اللہ نے اس ہوایت کو کامل ' دائی پناکر اس کی حفاظت کا ذمہ شلے
لیا۔ تمام اساتذہ اور طلبہ ڈاکٹر صاحب کے مدلق اور مربوط خطاب میں اپنی ذہنی الجھنیں دور
ہوتی ہوئی محسوس کر رہے تھے۔

موضوع کے آخری جھے کی طرف آتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ "قرآن کا آخری پیغام" ہونار تقاء انسانی کے حوالے سے آسانی سجھ میں آسکت بنیادی طور پر نوتع انسانی کا ارتقاء تین گوشوں میں ہوا۔ پہلا ارتقاء سائنس و نیکنالوجی کے میدان میں ہوا۔ آپ

ارتفاء آج اسین عودج برہ۔ اس ارتفاء کے حوالے ہے قرآن کے "پیغام آخ" ہون کا ایک پہلو قابل توجہ ہے۔ علوم طبیعید کی وسعت وترقی کے ساتھ ذرائع ابلاغ الله الله پہلو قابل توجہ ہے۔ علوم طبیعید کی وسعت وترقی کے ساتھ ذرائع ابلاغ الله الله میں معام تک پہنچ کا (MEANS OF COMMUNICA) کارتفاء ہوا۔ اس پہلو ہانسان اب اس مقام تک کارانیاء کی تفاکد انہاء کی تفاکد انہاء کی فاص قوم کی طرف مبعوث کے جاتے تھے۔ ان کا خطاب "اے میری قوم" سے شروع ہوا تھا۔ ان کا خطاب "اے میری قوم" سے شروع ہوا تھا۔ اس دور میں فاصلے سکر محتے ہیں اور اب ایک نہی کو تا ہوا تا ہے کہ ان کا ملائم کن ہے۔ اس دور میں فاصلے سکر محتے ہیں اور اب ایک نہی کو تا ہوا تھا۔ کہ بہنچانا عملاً ممکن ہے۔

دوسراار تقاء فلسفیانہ سوج کے میدان میں ہوا۔ تاریخ فلف کے اکثر ہاہرین یہ بات تعلیم
کرتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے بارہ سوسال (چھ سو قبل از سیح اور چھ سوبعد از میح) فلسفیانہ فورو فکر کے اعتبار ہے بہت اہم اور تخلیقی (۱۹۳۵ میں ۱۹۳۹) ہتے۔ اس دور میں افلاطون ارسطو 'زر تشت اور گوئم بدھ جیسے عظیم فلاسفر پیدا ہوئے اور آج بھی ان کے نظریات کو فکر انسانی میں بہت اہم ہدھ جیسے عظیم فلاسفر پیدا ہوئے اور تمام نظریات در حقیقت نی انسانی میں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ موجودہ دور کے تمام فلنے اور تمام نظریات در حقیقت نی بوتکوں میں پرانی شراب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ تمام فلنے ان بارہ سوسالوں کے دوران منتہ شہود پر آچکے تھے ، جن کاحوالہ اوپر دیا گیا ہے۔ گویاانسان جو کچھ سوچ سکاتھاوہ بدت محمدی سے قبل سوچ چکاتھا۔ اور اب ضرورت تھی کہ انسان کو ایک ہوا ہے کئی (قرآن) سے مرفراز کر دیا جائے اور کمل ہوا ہے۔ مصور کی کھی سلطنوں اور شمنشا ہیت کی جائے ہوا ہے۔ اس اور ریاستوں سے ہو تا ہوا بالآخر قیمر و کر کی کھی سلطنوں اور شمنشا ہیت تک جائی جائی الذا اس اور ریاستوں سے ہو تا ہوا بالآخر قیمر و کر کی کھی سلطنوں اور شمنشا ہیت تک جائی ہوا۔ اس میدان میں بھی انسانی سوچ حضور کی بھی سے قبل بلوغت کی حد کو چھو رہی تھی۔ لذا اس میدان میں بھی اصولی ہوایات دینے کے بعد سلسلہ پیغام خداوندی کوقر آن کے ساتھ ختم کر دیا میدان میں بھی اصولی ہوایات دینے کے بعد سلسلہ پیغام خداوندی کوقر آن کے ساتھ ختم کر دیا

رات کافی گذر چی تھی لیکن ڈاکٹرصاحب کاخطاب دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر رہاتھا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اب ضرورت ہے کہ ہم اس کامل ترین پیغام، قرآن کو تمام دنیا کے سامنے عملی صورت میں پیش کریں اور اسلام کے ابدی اصولوں کی بنیاد پر ایک معاشرہ بالغعل قائم کر کے دکھائیں 'لیکن اس کیلئے شدید محنت در کار ہوگی۔ ضرورت اس یں ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے دردمندی

یمائھ فرمایا کہ جن طلبہ کوناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آبادہ جلدان جلداس کی طرف متوجہ ہوں

جنیں پڑھنا آباہ، وہ قرآن پڑھے تواس کا براہ راست مفہوم سجھتا جائے اور اس کے

زات کواپنے کہ جب وہ قرآن پڑھے تواس کا براہ راست مفہوم سجھتا جائے اور اس کے

زات کواپنے قلب پر محسوس کر سکے۔

د ڈاکٹر صاحب نے

زای کو اپنے سے عربی سکھانے کیلئے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ دعا کے ساتھ یہ

زیر ہوئی اور طلبہ وحاضرین قرآن کی عظمت کانقش دلوں میں لئے وہاں

مدتب: اکرام اللہ

(ناظم طلبه تنظیم اسلای - انجینترنگ یونیورشی لا بور)

(m)----

المین کا بسر ملاح من کا بیسی کو اور مین رفتان طیم المادی کی عوتی سرگرمیال مارے کالج میں طلباء کی کل تعداد دوسو ک لگ بھک ہاور راقم کے علاوہ چند دیگر فائے تنظیم بھی اس کالج میں طلباء کی کل تعداد دوسو ک لگ بھک ہاور راقم کے علاوہ چند دیگر فائے تنظیم بھی اس کالج سے طالب علم بین۔ جناب بھائی غلام اصغر صفر یقی (سال چہارم) نے تریاد وسال قبل بہاں پر تنماد عوت و تبلغ دین کا کام شروع کیا تھا۔ الحمد بلغداب ان کے دور پیش رفقائے تنظیم اور معاونین کا ایک معقول صلقہ موجود ہاور الله تعالی کے فضل و کرم سے تعریباً ان نوجوانوں کو بیشہ حق کاداعی بنائے رکھے اور ثابت کے معاور عبل میں مرکر میوں میں گرم رکھے۔ ہمارے دفقاء میں سے تعریباً ان فیصد فعال طور پر دعوتی اور تنظیمی سرکر میوں میں گرم رکھے۔ ہمارے دفقاء میں سے تعریباً ان فیصد فعال طور پر دعوتی اور تنظیمی سرکر میوں میں

تھہ لے رہے ہیں۔ یوں توایک بندۂ مومن ہر ہل ہی اپنے قول یا عمل سے دوسروں کو دعوتِ حق دیتا ہے' لین دعوت دین کے لئے ہا قاعدہ منظم جدوجہد کرنابھی ہرمسلمان کافرض ہے۔ چنانچہ ہم بھی مخلف طریقوں اور پروگر اموں کے ذریعے لوگوں کو حق کی جانب چیش قدمی کی دعوت دیتے

یں ہمنے یماں ہفتہ وار درس قرآن کاسلمہ شروع کرر کھاہے۔ جس میں ڈاکٹر عبدانسیع مادب مہفتہ کو نماز مصر کے بعد "فتخب نصاب" سے اپنے مخصوص علی و فکری انداز میں

ورس قرآن وسیت ہیں۔ حاضری اسے 10 تک دہتی ہے۔ درس کی حاضری بر بنان اور میں ان حاضری بر بنان اور میں ان انوالہ کے علاوہ سیم اسین اور میں گئی کے دوستوں کے لئے ہم نے ایک ہنڈیل چیوا کر اپنی قربی بہتی مانا نوالہ کے علاوہ سیم کے اسین اور می تقسیم کیاہے۔ ہیڈیل تقسیم کی میں بچھ دوستوں نے ہم سے جس طرح ہجر یور تعاون کیا ور خود تعارب ساتھ مختلف ساہد ہمیں بچھ میں ان کاشکرید اواکر ناہمی ضروری جمتا ہوں۔ انڈ تعالی انہیں جرائے فیر عطافہ ان کا بھی خوب استعال کیا ہے اور اصغر صدیقی بھائی (ناظم بخوب) اکثران پر آیات قرآنی مع ترجمہ اور علام اقبال کیا اشعار کھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کام ہائل کے فرش بورڈ سے بھی لیاجا تا ہے۔ مثال کے اشعار کھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کام ہائل کے فرش بورڈ سے بھی لیاجا تا ہے۔ مثال کے واب کی ویہ جو بر آباد اور کرا ہی کی قیامت صغری تک "کی سرخی کے تحت طلباء کو ان کی واب کے واب کی ویہ سیال میں ویہ کی ہوئے کی کوشش کی گئے۔

گرمیوں کی چینیوں میں ہم نے ایک سوطلباء کو "میناق" کے برسچ بزرید ذاکر ارسال کروائے اور چینیوں کے بعدایک سروے رپورٹ تیاری - سروے رپورٹ بی مندر، ذیل سوالات بوجھے گئے:

١ - كياآب كوچشيول كدوران "جثاق" باقاعد كى الماريا؟

٢ - كياآب نبرياق ك تقريباً والس فعد صفات كامطالع كيا؟

سو - کیا آئدہ بھی آپ خود او مثاق " کے خریدار رہنا جا جے میں یادوستوں سے لے آ

مطالعه كرناجا جيهي؟

۳ - کیا آپ نے رعایتی قیت کے حساب سے "میثاق" کی اوائیگی کر دی ہے؟۔
اس رپورٹ کے بدے حوصلہ افزاء نتائج بر آمہ ہوئے۔ اور اب بھی ہر اہ کالح شر
"میثاق" کے تقریباً ساٹھ پر ہے آرہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ہفتے " ندا" کے تقریباً پندرو
پر ہے بھی آرہے ہیں جس سے طلباء ہیں دین کی طرف رغبت کے علاوہ سیای شعور بھی پیدا ہو
رہا ہے۔ " ندا" کی خریداری کے لئے ہم نے تمن تعن طلباء کے گروپ بنائے ہوئے ہیں آگہ
ان پر ذیادہ معاشی یو جو بھی نہ ہو۔ اس طرح ۱۵ پرچوں سے تقریباً ۴۵ طلباء استفادہ کر رہے
د اس کی درجود ہونا کہ ایک کی جو سے دور سے تقریباً ۴۵ طلباء استفادہ کر رہے

ہیں اور ایک دو حطرات قاکیلے ہی خریدرہے ہیں۔ نمازِ عشاء کے بعد مذکر بالقرآن کے حوالے سے ہم نے ایک بروگرام شروع کر رکھا ہے۔ جس بیں اصغرصد بقی بھائی دس منٹ کے لئے درس قرآن دیتے ہیں۔ اس بیں اکثر تین ارتفاء شرکت کرتے ہیں اور بھی کیمار کوئی دو سراساتھی بھی ہمارے ساتھ بیٹے جاتا ہے۔ '
کیم اکوبر کو نماز عصرتے بعد ڈاکٹر عبد السیع صاحب کا ہفتہ وار درس قرآن تھا۔ اس روز از مغرب کے بعد رفتی محترم محمد شریف حثانی صاحب کا درس قرآن رکھا گیا تھا۔ اگر چہ وہ از مغرب کے بعد رفتی محترم محمد شائی صاحب نے سورة النور کا درس دینا اور سورة النور سال چہارم کے کورس جی شامل تھی جس کا احتجان چندروز بعد ہونے والاتھا '
اور سورة النور سال چہارم کے کورس جی شامل تھی جس کا احتجان چندروز بعد ہونے والاتھا '
کے خصوص فکفتہ لیج جیں درس دیتے جارہے تھے اور طلباء سننے کے ساتھ ساتھ نوٹ بھی ریکار ڈکر رہے تھے۔ اس سورة کے حتمن بی خصوص فکفتہ لیج جیں درس دیتے جارہے تھے اور طلباء سننے کے ساتھ ساتھ نوٹ بھی سیر حاصل مختکو کی۔ یہ پروگر ام ۱۳۰۰ سے سے کر رہے تکے۔ اس سورة کے حتمن ساتھی قباقات کے بعض فعنی مسائل پر بھی سیر حاصل مختکو کی۔ یہ پروگر ام ۱۳۰۰ سے سے کر رہے تکے۔ اس سورة کے حتمن ساتھی تعبی صرائی ہو تھی سیر حاصل مختکو کی۔ یہ پروگر ام ۱۳۰۰ سے سے کر کر بے تک و ساتھ مسائل پر بھی سیر حاصل مختکو کی۔ یہ پروگر ام ۱۳۰۰ سے سے کر کر بے تک و اس کے تک جاری رہا۔

۲- اکتوبر کورات نو بیج "اسلام کامعاثی نظام" کے موضوع پر امیر حلقہ وسطی بابذاکر عبدالسیع صاحب کا خطاب تھا۔ یہ عنوان بھی سال چہارم کے سلیبس بیں سے اوراگے روزاس کا بیپر بھی تھا اس لئے حاضری بہت اچھی رہی۔ اس خطاب بیس چونکہ بعض بے دھزات بھی شرکت کر رہے تھے جو ہمارے ہفتہ وار درس قر آن بیس پہلے شریک شیس نے دھزات بھی شرکت کر رہے تھے جو ہمارے ہفتہ وار درس قر آن بیس پہلے شریک شیس نے دھزات کرانا اس کے اصغر صدیق بھائی نے پہلے ڈاکٹر عبدالسیع صاحب کا تفصیل تعارف کرانا اس سے جدراقم نے "ابلیس کی مجلس شوریٰ" بیس سے چنداشعار پڑھ کر اس سے جدراقم نے وضاحت محترم ڈاکٹر صاحب نے فرمائی۔ یہ پروگرام بھی ایک ایک ایک زیارڈ کیا ور تقریباً ۱۰ بیجرات یہ محفل اختیام پذیر ہوئی۔

امتانات کے سلسلے میں ہم نے سال چمارم کے سلیبس میں شامل احادیث پر بھی کار کھا ہوا تھا۔ یہ درس چندروز کے بعد امیر سنظیم اسلامی فیصل آباد چوہدری رحت اللہ بٹر دب کے دیا۔ احادیث ''امارت'' کے موضوع پر تھیں۔ اس میں بھی حاضری اچھی خاصی اداورے محمد غوری صدیقی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ درس کے بعد کھانے ادوران آپ نے نظم کی اہمیت کے متعلق رفقاء سے بڑی مورش گفتگوگی۔

اروں اپ کے متحانات کے بعد ۱۸ راکتورے سال سوم کے امتحانات کا آغاز ہورہا سال چمارم کے امتحانات کے بعد ۱۸ راکتورے سال سوم کے امتحانات کا آغاز ہورہا ۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھرا سے بی پروگرام ترتیب دیئے گئے۔ اس سلسلے میں محد شریف عثمانی صاحب نے سور قالنساء کی آیات پر مشمل ورست ویا۔ اکتور کے دوسرے ہفتے م<sub>س ڈا</sub>ر عبد السمع صاحب نے "حقیقت جماد" کے موضوع پر خطاب کیااور چوہدی رئست اللہ بر صاحب نے سال سوم کے سلیسسی میں شامل احاد یہ پر ورس ویا۔ ان سب پردگر امور میں حاضری ۲۰ سے ۲۰۰۰ تک ہوتی تھی۔

۳۳ را کتور کو ہاشل میں "فلف شادت" کے موضوع پر امیر محترم ڈاکٹراسرار ان میں صاحب کا خطاب بقریعہ ویڈیو دکھایا گیا۔ حاضری ۱ تقی سے خطاب فیصل آبادی میں تقیم اسلامی حلقد وسطی پنجاب کے علاقائی اجتماع منعقدہ جولائی میں ہواتھا۔ یکی خطاب محترم دوست منیراحمہ صاحب نے ایپنے گاؤں " با گیوالہ" میں بھی دکھایا تھا۔ منیر بھائی اسلامی جمیت طلب کے سرگرم کارکن ہیں۔

الم التوركو" طلبائے تنظیم اسلامی " كے پہلے آل پاکستان كنونشن كى كارروائى بذريد ويْديو و كھائى گئى۔ اس پروگرام میں تقریباٰ ۱۵ طلباء نے شركت كى۔ چونكه ان ونوں سال سوم كامتخانات ہور ہے تھے "اس لئے بيد كارروائى چھروز كے بعددوبارہ و كھائى گئی جس میں الطلباء شرك ہوئے۔ طلباء شرك ہوئے۔

جمعہ ۲۸ راکتور کو ڈسٹرکٹ کونسل ہال ہیں امیر محترم ڈاکٹراسرار احمہ صاحب کا ماہانیا درس قرآن تھا۔ ٹیکٹائل کالج سے ہم نے سوزوکی کاانتظام کر رکھا سخمالیکن طلباء زیادہ تعداد کے باعث ایک سوزوکی ہیں نہ ساسکے اور ہاتی حصرات کو دوسرے ذرائع سے ڈسٹرکٹ کونسل ہال پنچنا بڑا۔ کالج سے شرکت کرنےوالوں کی کل تعداد ۲۳ تھی۔

امیر محترم نے سور و لقمان کی روشنی میں تعمتِ قرآنی کی اساسات کو واضح کیا۔ آپ نے بنا یا کہ کس طرح سے ایک سلیم الفطرت انسان عقل صحح کی رہنمائی میں حقیقت کو پاسکتا ہا اور عقل ارتقاء کی منازل طے کرتی ہوئی وحی کے بغیر بھی توحید تک پہنچ سکتی ہے 'بشر طیکہ فطرت سند ہوئی ہو۔ فطرت سلیمہ کامنطق بتیجہ شکر ہے۔ اور عقل سلیم منعم حقیق کو پہچانتی ہے اور اصل شکرای کا داکرتی ہے۔ عقل ناقص کی بدولت انسان مجھی سورج 'مجھی آگ 'اور مجھی پائی کو چتا ہے۔ سکن عقل سلیم رکھنے والاانسان اپنے محسن حقیق اور سبب الا سباب تک رسائی حاصل کرتا ہے اور ان در میانی اسباب میں بی بھکتا نہیں رہتا۔

 بہ عمتِ دین کی بات ہوگی تواللہ کے بعدوالدین کے حقوق کاؤکر آئے گا۔ کیونکہ آگر چہ امل رہے ہوں کا است ہوگی تواللہ ین اور الدین اور الدین اور اللہ ہی ہے اللہ ین انسان کی پرورش میں کار فرما دندی عناصر میں ہے والدین اور ضورادالدہ کے احسانات سبسے ذیاوہ ہیں۔ اس لئے یماں پراللہ کے شکر کے بعدوالدین کے شکر کاذکر ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہیں ہوائلہ کے شکر کاذکر ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہیں ہوائلہ کے شکر کاذکر ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہیں ہوائلہ کے شکر کا ذکر ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہیں ہوائلہ کے شکر کاذکر ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہیں ہوائلہ کے شکر کاذکر ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہیں ہوائلہ کا دیا ہوتو اطاعت الذم نہیں۔

اُلکڑ صاحب نے مزید فرمایا کہ انسان میں نیکی اور بدی کا شعور ود بعت شدہ ہے۔ اب عقل اس کے نتیج میں آخرت تک رہنمائی کرتی ہے۔ عقل کا تقاضا ہے کہ اس نیکی اور بدی کے بدلے میں جڑاء اور سزاہمی تاگزیر ہے جب کہ اس دنیا میں نہ کی کواس کی نیکی کا تھل صلہ مائے اور نہ بی برائی کے برابر سزاہمی ممکن ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ کوئی جمان اور بھی ہو جاں رہنے کا ور نہ بی کی کھل جڑا اور سزائل سکے۔

امیر محترم کے درس کے بعد ہم نے طلباء میں کتابچہ "طلبہ کے مسائل اور ان کاحل" اور طلبائے تنظیم اسلامی کامنشور تقتیم کیا۔ اور ان سے گذارش کی کہ ہمیں اپنے ایڈریس ریخ جائیں آکہ بعد میں رابطہ ممکن ہوسکے۔ یماں پر ۹۰ کتا بچ تقیم ہوئے اور ہمیں تقریباً ۵۵ طلباء کے ایڈریس موصول ہوئے۔

درس کے بعد ڈسٹرکٹ کونسل ہال کی مجد میں سوال وجواب کی نشست ہوئی جس میں ایر محرم نے لوگوں کے سوالات کے جوابات دیئے۔ اس نشست کے بعد امیر محرم اپنے چوٹ بھائی ڈاکٹر ابسار احمد صاحب کے ہمراہ لاہور کے لئے روانہ ہوئے۔ میں اور ذاہد بھائی ایر محرم اور ایر محرم اور کالج کیٹ کے ساتھ بی اپنے کالج تک آئے اور کالج کیٹ کے سامنے ہم نے امیر محرم اور کھڑم ذاکٹر ابسار احمد صاحب کو الوداع کہا۔

\_\_\_\_(**f**)\_\_\_\_\_

### علاقائي اجماع حلقه وسطى بنجاب كى ركورك

گذشتہ جولائی کی ۲۹ر تاریخ کوفیعل آباد کے علاقائی اجتماع میں جب سے مواکد اکتوبر کی انیس آاکیس کو مجرات میں ایک بار پھر ملقہ وسطی ہنجاب کے دفتاء اکشے ہوں کے توکس کے سان مگمان میں بھی نہ تھا کہ پلوں کے بیچے سے اس قدر پانی برے چکا ہو گا اور اکتوبر کی سے تاریخیں آ انتخابی محمام میں اور کھینچا آنی سے مملو ہوں گی۔ جانچہ ار اکتور بدھ کی شام کو جب راقم الحروف مجرات پہنچاتو شر بحر میں سارت کو الل رہی تھی۔
اہل رہی تھی۔
ہاؤس میں مسلم لیک والوں کا جلسہ تھا ور وسیج محارت او گوں سے پٹی پڑی تھی۔ اُدھر شرک کی دو سرے کو نے میں بیٹیلز پارٹی کے جیالے بھی جمع ہور ہے تھے کارول میں نصب رواں دواں لاؤڈ تا یکروں سے بلند آ ہنگ اعلانات ہور ہے تھے۔ پورا شہرا نتخانی بینروں اور جہازی سائز اشتماروں سے کمی نمائش گاہ کا سال چیش کر باتھا۔ اپنی جہازی سائز اشتماروں میں تنظیم سائز اشتمار وی بیاں دہاں چھمک ذئی کر رہے تھے اور لیے چوڑے ا تخابی اسلامی کے نتھے منے اشتمار بھی یہاں دہاں چھمک ذئی کر رہے تھے اور لیے چوڑے ا تخابی وعدوں کے نتار خانے میں سنظیم اسلامی کا طوعی بھی صدالگر ہاتھا کہ آج رات بعد نماز عشاء منظر اسلام جناب ڈاکٹر اسرار احمد عوام سے سیرۃ النبی کے انتقابی پہلو کے موضوع پر خطاب ذبائیں۔

دراصل بیسروزه تربتی اجتماع ۱۹ اکتور کودس بج قبل دوپهری جناب واکنرعبرالسیه صاحب کے پرلطف درس قرآن سے شروع ہو چکا تھا اور مجرات کے ناظم جناب مشرالی اعوان رفقاء کو نظم و منبط اور اجتماع کی باریکیوں پر لیکچر پلاچکے شے اور اب عشاء کی نماز کے بعد امیر محترم عوام سے خطاب فرمانے والے شے۔ دارہ بلوچاں میں واقع شظیم اسلامی کے دفتر کے عین سامنے کشادہ شاہراہ پر ایک تک ساداستہ گزرگاہ کے طور پر چھوڑ کر شامیانے لگے تھے۔ در یاں بچمی تھیں۔ نعاسا شج ہماتھا۔ یہ تعاوہ پنڈال جمال وائی افغارب اسلامی اہالیان کجرات کو علام کرنے والے تھے۔

عشاء کی نماز کے بعدر فقاء پنڈال میں جمع ہوئے اکاد کالوگ بھی آنے شروع ہوئے۔ گجرات جیسے پراز سیاست قہر پرانتھائی محمامہی مزید براں قبر میں انتھائی جلسے ۔۔۔۔ ایسے میں سیرۃ النبی کے انقلائی پہلو پردائ انقلاب کی تقریر سننے کون آتا ؟ لیکن نہیں ''ابھی پچھے لوگ ہاتی میں جمال میں '' ابھی اس مٹی میں کسی قدر نمی موجود ہے۔ چند صد لوگ انتھائی و موم و حراک کے بعنور سے مثل حباب ابھرے اور شنظیم اسلامی کا پنڈال بھر حمیا۔

کوئی ساڑھے آٹھ بجے امیر محترم کا خطاب شروع ہوا فصاحت و بلاغت کا چشمہ صانی چوٹ بہا ۔.. موضوع سیرتہ مطہرہ تعالیکن ڈاکٹر صاحب محترم نے بات استخابات کے انعقاد سے شروع کی اور فرما یا کہ آگر چہ میں نے اور میری جماعت نے احتیابی سیاست کونہ اپنانے کا تہیہ کر رکھا ہے لیکن استخابات ہوتے رہنے چاہئیں کہ اس کے دوفا کدے ہیں ایک منفی بینی ہے کہ

رواسای انقلاب کی داہ پر جل تھیں۔

ام را اس بھر جعرات کو فجر کی نماز کے بعد سوال وجواب کی نشست تھی لیکن اس ایک محمند میں کوئی "متعلق اور مربوط" سوال سامنے نہیں آسکا۔ تاہم بعض سوالوں کے سلسلہ جل امیر میں کوئی "متعلق اور مربوط" سوال سامنے نہیں۔ ناشتہ کے بعد رفقاء نو بج پھر جمع ہوئے اور محر کی طرف سے مفید ہاتھی سامنے آئیں۔ ناشتہ کے بعد رفقاء نو بج پھر جمع ہوئے اور ظمر کی سازھ دس بچے تک ناخم اعلی تعظیم اسلامی جناب میاں محمد فیم تشریف لائے اور ظمر کی سازھ دس بچے تک اعلم اطلاع تعلی کیارہ بج محرم ڈاکٹر صاحب پھر تشریف لائے اور ظمر کی از ان تک رفقاء سے اللهم زو فرو نیماز ظمر کے بعد دو پر کے کھائے اور از بیت کی جن میں سے تمین نے رفقاء سے اللهم زو فرو نیماز ظمر کے بعد دو پر کے کھائے اور جاک آرام کا وقلہ تھا۔ نماز عمر کے بعد مسجد وارہ بلوچاں میں باقاعدہ کا اس کی۔ شختہ سیاہ پو کھنچا کیا اور جاب واکٹر عبد السمی صاحب نے "دی فرائض کا جامع تصور" کے موضوع پر لیکچ موجود تھے جناب ڈاکٹر میں منزلہ شملی محمار ب کے نور جناب رحمت اللہ برضاحب نے بیان کا سرا پکڑا اور میان سے در سے نماز مغرب تک مید کا س جاری رہی اور جناب رحمت اللہ برضاحب نے دبی میدان مغرب کے دیور کا میں جواب کی اس جاری رہی اور جناب برضاحب نے دبی میدان مغرب کے دیور کا میں جاری رہی اور جناب برضاحب نے دبی میدان مغرب کے دیور کی اس جاری رہی اور جناب برضاحب نے دبی میدان مغرب کے دیور کا میں خور کی جناب کی اس جاری رہی اور جناب برضاحب نے دبی میدان مغرب کے دیور کیا کی میور کا دور نے دیاں کا می کے دور کے دیور کیا کہ کیا کی میور کیا کی کھنا کے دیور کیا کہ کیا کیا کہ کو کھنا کے دیور کیا کہ کو کھنا کے دور کے دیا کہ کو کھنا کیا کو کھنا کے دور کے دیا کہ کو کھنا کو کو کھنا کے دور کے دیا کہ کو کھنا کے دور کے دور کے دیا کہ کو کھنا کے دور کے دین کی کھنا کے دور کے دیا کہ کو کھنا کے دور کے دیا کے دور کے دور کے دیا کھنا کے دور کھنا کے دور کھنا کے دور کے دیا کو کھنا کے دور کھنا کے دور کے دیا کے دور کے دور کے دور کے دیا کیا کو کھنا کے دور کے دور

ابشام ہوچکی تھی اور رفقاء نے رات کے کھانے کا اہتمام کیا کہ انہیں جامع معبد فیصا میٹ کونچے کی جلدی تھی۔ اس لئے کہ وہاں امیر محرّم کا خطابِ عام تھا۔ یا در ہے کہ بیہ مس میٹ کونچے کی جلدی تھی۔ اس لئے کہ وہاں امیر محرّم کا خطابِ عام کی اجازت مرح ر منفیر کے معروف علامہ جناب سید عنابت اللہ شاہ صاحب بخاری کی ہے اور انہوں نے تنا اسلامی کی در خواست پر نمایت خوش دلی سے ڈاکٹر صاحب کے خطابِ عام کی اجازت مرح اسلامی کی در خواست پر نمایت خوش دلی سے ڈرائے خیر عطافر مائے اور ان کاسابیہ آدیر قائم رکھے کہ ا اليه كنظ لوك اس زوال بذير معاشره مسره معين

یہ بیں اکتور کی رات کا آغاز تھاجبہم مشاہ کی نماز کے لئے مقامی رفتاہ کی رہنائی میں جامع میر فیمل کیٹ بہنے۔ اللہ اکبر کیا عالیشان میر ہے۔ وسیع ، فراخ اور دیرہ زیب سیم میر کی سیر میں جامع میر کی سیر میاں چرد رہے تھے کہ امیر محترم داخل ہوئے۔ جس نے بڑھ کر جو تے سنبحالنا چاہئے تو مزاط فرایا۔ "تم پر احماد نہیں تم زیادہ تی انقلابی ہو"۔ اللہ اللہ اللہ میں نہادہ انقلابی کیوں نہ ہوں جبکہ ہیں ایسے ماحول جس متابوں جمل کمیوں کی مزت نفس دن میں کی بار پامال ہوتی ہے۔ جہاں انسان کی عربے کا بیام مام ہر آن ہر کمڑی ہوتا ہوت انسان می عربے کا بیام عام ہر آن ہر کمڑی ہوتا ہوت انسان کی عرب نفس کا تحفظ نہ ہواور میرے لئے ایا میں جس جس انسان کی عرب نفس کا تحفظ نہ ہواور میرے لئے ایا انتقاب کا نظار اشد من الموت ہے لیکن جس اس انتقاب کا نظار قبر جس جی کروں گا۔ جس میر کا نواز شاب کا نظار اشد من الموت ہے لیکن جس اس انتقاب کا نظار قبر جس جی کروں گا۔ جس میر کا نواز شاب آگیا ہوتا ہوں جس جس حل قات اور میرے استراحت کے لئے تربی جن جن ہو اس میر کا زیب وزائز صاحب حل قات اور میرے استراحت کے لئے تربی جن ہو کے اور ہم میر کی ذیب وزینت پر سرد جن کے اور ہم میر کی ذیب وزینت پر سرد جننے گا۔

ٹھیک ہونے آئے بج سطیم اسلام کے امیراور جماعت توحیدوسنت کے سرراہ جموب ہر آ مد ہوئے۔ جناب سید عنابت اللہ شاہ بخاری کی امامت میں نمازِ عشاء اداکی گئی۔ محراب کے سامنے سلیقہ سے بنے ہوئے کشادہ سنجے سے جناب میں المحق اعوان نے صدارت کے لئے جناب سید صاحب سے درخواست کی جوانہوں نے کمال مربانی سے منظور فرمالی۔ بعدہ محری واکڑ صاحب سے درخواست کی گئی کہ وہ اس دن کے موضوع " توحید عملی" پراپنے خیالاتِ عالیہ کا ظمار فرمائیں ملاوت کلام اللہ سے آغاز پہلے ہی ہوچکاتھا۔

امیر محترم کی تقریر کا آغاز ساڑھے آٹھ بنج شب بی ممکن ہوسکا۔ اس دوران ہد کشادہ مجد دور دور تک سامعین سے بحر پھی تقی۔ ڈاکٹر صاحب نے ابتدا میں توحید عملی کے موضوع کو اس طرح پھیلایا کہ جھے خطرہ ہوا کہ دہ اسے نصف شب سے قبل سمیٹ نہ سکیں کے لیکن لف و نشر کے نشیب و فراز سے آگاہ اس مردح تن نے ذھائی محشہ میں موضوع کو ہوں سمیٹا کہ نہ کوئی گوشہ تضدر ہا ورنہ کمیں بے جاطوالت نظر آئی۔

واکٹرصاحب فرمایا" تعرف الاشیاء باضداد ها" شرک کو بھی لیج توتودید سجویں آجائےگ۔ تودید کاعرفان حاصل کر لیج توشرک کی حقیقت جان لیجے۔ آپ نے بدین است میں ملک میں اس تقریم دلیدیو کے دوران آیات قرآنی اور احادیث نبوی اس کور حال محدد کی اس تقریم دلیدیو کی اس کور حال کار میں کہ اس کے تجریم ایسے عامی تورہ ایک طور پر آئیس کہ واکٹر صاحب کے تجریم کی علام تک وجد میں آگے اور اس بات کا ظہار جناب سید عنایت الله شاه صاحب نائی مدارتی میں اور محصر تقریم میں برطافر مایا۔ اللهم ذوفرد-

ترباكياره بجة واكرماحب يرماحب اجازت طلب فرالى اورأسى وقت عازم

لابوربوك



محدرسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ اگر دلی مجت کارشتہ قائم ہواور اگر ہم حضور کے ابتاع کی روش اعتبار کریں توبقینا ہم ایک دوسرے سے بھی قریب ترہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے ایک وائرے کے اندر آپ جتنا بھی مرکزی نقط کی طرف آئیں مجا اتنای آئیں کافاصلہ بھی کہ ہوگا۔ اور جیسے جیسے اس مرکز سے دور ہوتے چلے جائیں گے 'ویسے ویسے ایک دوسرے سے بھی فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے همن جل اصلی ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر دہ جذبہ ایمان ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ وہ یقین والا ایمان 'الله بر' اس کے رسول معلی الله علیه وسلم پر'الله کی نازل کر دہ آخری کتاب ہدائے۔ قرآن مجید پر اور ساتھ ساتھ الله اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اجاع کاجذب ابحر آئی تو اس کے رسول کے احکام کی اطاعت اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اجاع کاجذب ابحر آئی تو اس کے سول کے احکام کی اطاعت اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اجاع کاجذب ابحر جمن کے جن میں آئی بنا لیس موافق ابن شعار اب بھی چمن میں آئی ہا گیس کی جن سے روشی بھار اب بھی چمن میں آئی ہے گیٹ کر چمن سے روشی بھار اب بھی واکٹر صاحب سے اسلامی معاشرے میں افواہ پھیلانا کیا قابل تعربہ جرم ہے؟

جواب .... بقیناس کے همن میں سزائیں معین کی جاستی ہیں اور جیسا کہ آپ نے لفظ تعریر استعال کیا ہے تو تعریرات اصل میں انہی اسلامی سزاؤں کو کہتے ہیں جن کو باہمی مشور سے حالات کے نقاضوں کے تحت ایک اسلامی ریاست خود طے کر لے 'اگرچہ بعض قسم کی شمت لگائے میں و شریعت میں حد بھی مقرر ہے۔ جیسے اگر کسی پر بد کاری کی شمت لگائے میں ہو تو شمت لگائے والے فرد کو اس کو ڑے لگائے کی سزادی جائے گی۔ اس طرح اگر جموفہ کو ابی دی بی ہو تو شمت ان اصولوں پر قیار کر اس مقرر ہے۔ اس طریقہ سے ان اصولوں پر قیار کر تے ہوئے خلط خبر گوڑ تا یا غلط خبر کو پھیلانا' ان کے بارے میں بھی ہم اپنے قانون میں کی سزائیں شجویز کر سکتے ہیں۔

حفرات! آج ہمارے سامنے مسلمانوں کی حیات ملی کی شیرازہ بندی کو محکم رکھنے کے مصرات! آج ہمارے سامنے مسلمانوں کی حیات اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کر مصرف میں ان پر عمل کرنے کر مطافر مائے۔ آمین۔ توقی عطافر مائے۔ آمین۔

# اخرس امان تطنبه

\_\_\_\_\_محتد غورى صديقى \_\_\_\_\_

نیاکی چوتھی حیثیت ..... چونکہ انسان نے جو بنااور بنانا ہے اسی دنیا میں اور ایسی مختصر کرگ میں بنااور بنانا ہے۔ لندااس کھا ظ سے دنیاکی زندگی کا ایک ایک لحد انتمائی فیمتی ہے اور ایک ہے بہتر تو شرم آخرت ہے۔ نبی اگر م صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کہ دین کی فکر میں ایک گھڑی کا اور فکر سر سال کی بے دیا عباوت ہے بردھ کر ہے۔ ہم کو دنیا کے وقت کی قیمت کا ندازہ لگانا شوار ہو جا آہے دنیا کی اس حیثیت کو پیش نظرر کھا جائے تو مومن در حقیقت وقت کا سب سے اقدر دان ہو تا ہے۔ جیسا سورۃ مؤمنون میں مومن کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ وقت کے ساب سے اور مال کی ضمن میں۔

الَّذِنَ هُمْ عُنِ اللَّغُو المَعْرِضُونَ ﴿ وَ الَّذِينَ هُمْ لِلَّذَ لُوهِ فَاعِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَ اور وہ (مومن) لغو كامول سے بچنے والے ہوتے ہيں اور وہ لوگ تزكيہ (كرواركى عالى) پر بيشہ كاربندر جي بين يُ آخرت اور ونياكى زندگى اور اسكى كوششوں كے بارے ميں اللہ تعالى كا قانون يہ ہے كہ ۔

نَ كَانَ يُو يُدُ الْعَاجِلَةَ عُجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَسَاءُ لِنَ نُو يُدُ ثُمْ جُعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَسَاءُ لِنَ نُو يُدُو آلَ جُعَلَنَا لَهُ جَعَلَنَا لَهُ جَعَمَّمُ الْحَرَةَ وَسَعَى لَهَ جُعَمَّمُ اللَّخِيمَ اللَّخِيمَ اللَّخِيمَ اللَّخِيمَ اللَّخِيمَ اللَّخِيمَ اللَّخِيمَ اللَّخِيمَ اللَّخِيمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

یعنی دنیا کے طالبوں کو ضروری نبیں ہے کہ ان کی محنت کے مطابق اور ہرایک کو دنیا کے

فائدے مل جائیں۔ یہ اللہ نے اپنے اختیار میں و کھاہے کہ جس کو چاہیں گے اور جما جائی کے مطا کر ویں کے لیکن پھران کے لئے جنم میں می رہامقد دہوگا۔ البتہ موسی جرازر کے لئے رات دن خون پسیند لیک کر آئے اس کواس کی محفول اور قربانیوں کا بحرور پر

ری ن بارت ہے۔ ونیا کی زندگی آخرت کے لحاظ سے جتنی اہم ہے جیتی ہے حضور کی احادیث سے بھی وام ہے۔ '' اُلڈ نیا کمرڈ رُنے گُھ اللا بحر قو" ونیا آخرت کی تھیتی ہے میں جو یہ اس بو یاوی کا ثنا ہے۔ ونیا کی زندگی کو آخرت کے بنانے او سنوار نے کے لئے استعمال کیا جائے توانسان اپنے خول سے نکل کر اللہ کی تھوت کی فلاج و بہ

دنیامیں مومنین کاطرزعمل.....

برصاحب ایمان کو عمواً اور اسلامی انقلاب کی راہ جس جدوجد کرنے والے اسحاب عزیمت کے لئے خصوصا دنیا کی حبت دل ہے نکا لنا اور آخرت کی عبت پیدا کرنی ہوگ - دنیا آخرت کے لئے سعی و حنت کا تناسب بھی تقریباً وی رکھناہو گاہو کہ ان دونوں جس ہے - دنیا کہ حبت اور اس کے متعلقات ہے دل لگانای در اصل گرای کی سب سے بڑی اور اصل وجب اسلامی انقلاب کے مجاہدوں کو سب سے پہلے اپنی سوچ جس بید انتقلاب پیدا کر کے اور آخرت کو پیش نظر رکھ کر اپنی خضصیت جس انقلاب پیدا کر تاہو گاور اس بات کو بردم مدنظر رکھ کر کہ پیش نظر رکھ کر اپنی خضصیت جس انقلاب پیدا کر تاہو گاور اس بات کو بردم مدنظر رکھ کر کہ پیش نظر رکھ کر اپنی خضصیت جس انقلاب پیدا کر تاہو گاور اس بات کو بردم مدنظر رکھ کر کہ پیش نظر رکھ کر آپی خوشماری اصل عمرای ہیہ ہے کہ ) صاحبلة (دنیا) سے مرکز نمیں (اے لوگو تماری اصل عمرای ہیہ ہے کہ ) صاحبلة (دنیا) سے مجت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دسے ہو۔ بیل شور شرون المکیار میں اللہ نیس کر اور قالاعلی )

بَلْ ثُوْثِرُوْنَ الْحَيْوَةَ الدَّنَيَا وَالْأَخِرَةُ خَيْرُوَّ ابقى (سورة الاعل) بلكه اصل بات (محراى كى) يد ب كه تم دنيا كى زندگى كوتر بچود يت بوحالا نكه آخرت بهتر بحل بهادر باتى رہنے والى بھى -

کافر کی میہ پھپان کہ آفاق میں مم ہے مومن کی میہ پھپان کہ مم اس میں ہیں آفاق جولوگ دنیا کی محبت میں کم ہو کر اللہ اس کے رسول اور اس کے دین کی راہ میں جماد ک دنیااوراس کی یہ آٹھ محبتیں ایک طرف اور دوسری طرف اللہ اس کے رسول اس کے دین سے جمادی محبت در میان میں ہرانسان کو المتحان میں جتا ہے کہ ۔

يه مال و دولتِ دنيا بيه رشحته و پيوند بتان وجم و ممان لااله الاالله

#### آخرت کی کیفیت یامراحل.....

آخرت کے لفظ میں عالم برزخ (یاقبر) ، قیامت ، حشر نشر ، حساب کتاب اور جنت و دوزخ (اوران میں دافلہ) سب مرحلے داخل ہیں۔ ایک حدیث میں تصریح ہے کہ قبر (یعنی عالم برزخ) آخرت کی منزلوں میں ہے پہلی منزل ہے۔ آنحضور ای تعلیم نے اس آئندہ زندگی کو دوادوار میں تقتیم کیا ہے۔ ایک موت سے قیامت تک دو سراقیامت سے ابد تک کہ جس میں پھر موت اور فنانسی ہے۔ پہلے دور کانام برزخ اور دو سرے کانام بعث (جی افحنا) یا حشر نشر (اکھٹے کے جانا) اور قیامت (کھڑا ہونا) ہے۔ لیکن ان سب سے مقصود ایک بی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ موجودہ زندگی کے خاتے کے بعد دو سری دنیا یعنی آخرت کی حضور کی باری موجودہ زندگی کے اصلی اور دائی نتائج اس دو سری زندگی میں لگلیں گے۔ حضور کی ایک بہت بیاری مدے کا کھڑا اس حصن میں حرف آخر ہے۔

والله لتموتن كم تنامون ثم لتبعثن كما تستيقلون ثم لتحاسبن عاتعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسّوء سوءً وأنّها

لجئة ابدا اولنار ابدا

VANCOUS.

عالم برزخ میں ارواح انسانی کامقام اور مسکن .....

سور ڈاعراف میں نہ کورہے کہ فرشتے جب منکرین حق سے بیوال وجواب کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو حکم دیں گے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عذاب کی آگ میں دا علی ہوجائیں۔

سورة اعراف كي أيت ١٨٠ يب

"بِ شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جمثلایا اور ان کومانے سے غرور کیاان کے لئے آسان کے دروازے نہ کوور کیان کے لئے آسان کے دروازے نہ کوور کے جتی کہ اونٹ سوئی کے دروازے نہ کو لین کمی شیں) ناکے میں تھس جائے (لیعن کمی شیں)

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے تافرانوں 'وین کے دشمنوں اور جھٹلانے والوں کی ارواح مرنے کے بعد آسانی بادشاہی کی صدود میں قدم نہ رکھ سیس گی۔ حضور کی صدیث مبارک ہے اس قبریا توجنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنادی جاتی ہے ('نیو کاروں اور مجاہروں کے لئے ) اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنادی جاتی ہے" ( نافر بانوں اور منکرین کے لئے ) اس کے برخلاف پاکباز مومن روح کا بیہ حال ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہی رحمت اللی کا فرشتہ بلکہ خود میزبان رحمت اس کے کانوں میں بیہ مردہ وا خفر اساتی ہے اور رس کھولتی ہے۔ موردہ الفجر میں ہے

اے نفس مطمئند (اے نیکو کارانسان) (جود نیامی اللہ کی محبت میں گمن رہا) لوث آاپ رب کی طرف اس حال میں کہ تواس سے رامنی اور وہ تھے سے رامنی۔ واطل ہو جامیرے بندوں میں اور داخل ہوجامیری جنت میں "۔

ان سے بھی بدھ کر وہ پاکباز ارواح ہیں جنہوں نے اپنے خاکی جسموں 'فائی زند کیول' بادی خوشیوں اور عارضی راحتوں کو خداکی راہ ہیں 'اس کے دین کی سرباندی اور اقامست دین کے لئے قربان کیا۔ باطل قرق اور باطل نظام سے کر اکمیں آکہ اللہ کی دھن پر اللہ کے قانون
کی عربانی ہو جائے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مثالی جم 'غیر فائی زندگی اور روحائی
عیش و سرت کی لازوال دولت اسی وقت عمایت کر دی جاتی ہے۔ فربا یا وَ لا تَقُو لُوْا رِلَنَ

یُشِیلُ فی سَبیدِ اللّٰهِ اَسُو اَتَّ بَلْ اَحْیاءً وَ لَکِنَ لَا تَشْعُرُ وَ نَ اور جواللہ
کی راہ میں لاتے ہوئے آل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کموہ زندہ میں لیکن تم شعور نہیں رکھے ہا
کی راہ میں لاتے ہوئے آل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کموہ و زندہ میں لیکن تم شعور نہیں رکھے ہا
یہ پر سرت زندگی جو اسلام اور اقامت وین کے مجاہدوں کو ملے گی جنوں نے کھائی میں مید میں ہوگی اس کی تفسین صور تو ان عراف میں مید میں ہوگر جان کا نذرانہ چی کر دیا کہی ہوگی اس کی تفسین صور تو آل عراف آیٹ ہے۔ سکا ترجہ ہے:

"اورتم نظم میں ان لوگوں کو مردہ جواللہ کی راہ میں مارے مجے بلکہ دوا ہے رب کے پاس ذیدہ میں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جواللہ نے ان کواپنے فعنل سے دیا اور خوشی حاصل کرتے ہیں ان کی طرف سے جوابھی تک ان تک نہیں پنچ ان کے پیچھے ہے۔ اس واسطے کہ نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ان کو کوئی غم ہے۔ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعم تول اور فضل سے اور اس بات سے کہ اللہ ایمان والوں کا جرضائع نہیں کرتا۔ "

یہ پر سرت زندگی شداء کو ملے گی۔ اس زندگی کامقام "رب کے پاس" بتایا گیاہے۔
امادیث صحیحہ میں ہے کہ ان شہیدوں کی روحیں تفس عضری (جم) سے پرواز کر
کے جب اثرتی ہیں تو وہ سبز پر ندوں کی صورت میں جنت کی سیر کرتی ہیں۔ اور عرش اللی کی
قنر ملیں ان کا نشیمی بتی ہیں۔ (بعض وہ سعیداور خوش نصیب روحیں ہیں جو یمال سے نکل
کر فرشتوں کی صف میں وافل ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت جعفر طیار "کے متعلق احادیث میں
آیا ہے کہ وہ شمادت کے بعد اپنے دونوں بازدؤں سے فرشتوں کے ساتھ عالم ملکوت میں اثر
رہے تھے۔ عالم برزخ کے بید دواڑ نے والے بازودر حقیقت ان کے ان دونوں جسمانی بازدؤل کی مثال ہیں جو میدان جماد میں ان کے جسم سے کٹ کر کر گئے تنے اور اس حالت میں بھی
کی مثال ہیں جو میدان جماد میں ان کے جسم سے کٹ کر کر گئے تنے اور اس حالت میں بھی انہوں نے اسلام کے علم (جمنڈے) کو اپنے بقیہ کئے ہوئے بازدوک اور کردن کے سمارے بندا اور قائم رکھاتھا حتی کہ شہید ہو گئے) حضور کی صدیث مبار کہ ہے کہ "شہید کاخون ذھن بندا ورکر نے سے پہلے اس کو اس کی جنت دکھادی جاتی ہے۔

قیامت اور حشر نشر قامه ۱۵۰۰ من حشر تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کھڑا کیاجائے گا۔ نفسی نفسی کا عالم طاری ہو گا۔ میر مخص اینے گناہوں کے بعدر بینے میں دویاہو گا۔ حضور نے فرایا کہ تام انسان مردوزن نظے ہوں کے لیکن کسی کو کسی کاہوش نہ ہو گا۔ اس دن تمام زمنی رشتے ختم ہو جائیں گے۔

سورة موارج أيت المام إسع مرا رجري:

"كوئى جگرى دوست ند بوجے كادوست كو طالا تكدايك دوسرے كوديكميں كے۔ اس دن برم جاہے كاكداس دن كے عذاب سے نكينے كى خاطر فديہ بيس دے دے اسپنے بينے "اپنى بورى اپ بھائى كواپنے خاندان كوجواس كوناه ديتا تھا در جتنے بھى زيمن پر بيس سب كواور پھر خود كو بچالے"

سورة المرقل مي فرما يا يَوْ شَا تَعْفِعُلُ الْوِلْدَانَ شِشْبِنَا ﴿ اللهِ وَوَ وَنَ جَوْبَهِ لَوَ اللهِ وَاللهِ وَكَا اللهِ وَكَا اللهُ وَكَا اللهُ وَكَا اللهُ وَكَا اللهُ وَكُلُولُ وَلَا اللهُ وَكَا اللهُ وَكُلُولُ وَلَا اللهُ وَكُلُولُ وَلَا اللهُ وَكُلُولُ وَلَا اللهُ وَكُلُولُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

سورة قيامه آيت ٢٢ با٢٣

" کچھ چرے اس دن ترویا زہ ہوں گے آپ رب کی طرف امید بھری نگاہوں ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور پچھے ہوئے ہوں گے کہ آج اس دن اداس اور بجھے ہوئے ہوں گے کہ آج ان کے ساتھ کر توڑد سے والاسلوک ہونے والاہے "۔

" بَقُوْلُ الْكَافِرُ يَالَيْتِنِي كُنْتُ تُراباً ۞

اسون کافریکارا فیس کے کہ اے ماری کمبختی کاش ہم مرکر مٹی میں ال کر مٹی ہو لئے ہوئے کہ اللہ مثل ہو کے میں اللہ کے اللہ کا لیکنوٹی فکڈنٹ کے الحکیاتی

ب عمل ' غافل انسان حسرت سے کمیں ہے۔ کہ ہائے ہماری بدیختی کاش ہم نے اپنی زندگی کے لئے کچے (نیک اعمال) آ کے بیمیج ہوتے "

سروانشقاق آیت آهی بے۔

" پس جس کواعمال نامہ طا دائے ہاتھ جس تواس کا حساب ہو گا آسان اور وہ لوئے گااپ لوگوں کے پاس خوش خوش ۔ اور جس کو طابائیں ہاتھ جس اس کانامہ اعمال پیٹھ کے پیچے ہے تو موت موت پکارے گااور کرے گا آگ جس لا معرت ابو بکر صدیق اُس ون بختی کے خیال سے کانپاکر تے تھے کہاکر تے تھے کہ کاش جس کھاس کا تنکایا چڑیا ہو آیا کہ محاسبہ سے بیج جاتا ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یاروز حشراین آدم کے قدم کھے ندد سے جاتیں تھے جب الماده بانج الول كايوابندو عدد كا-

(١) عركن كامول اور مشطول على الكل-

(٢) خصوصا جواني كاحصد كيد كذارا

(٣) ال كن طريقون ب كما ياحلال ياحرام

(~) مال كن راستو*ل برخرج كي*ا

(۵) علم (دين كا) كتناهاصل كيااور آم كتنائي يا

سورہ طدید میں ذکور ہے کہ ایک سخت مرطے (ہو سکتاہے کہ بل مراط) سے گزرتے ہوئے موشین کے ایمان اور اعمال کانور ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ اور کامیابی تک پنچادے م

سورة مديد آيت نمبر١١١ور١١ بل ب

"اس دن تو کھے گا کہ مومن مردوں اور عور توں کے آگے اور دا ہے طرف ان کانور دوڑ آہو گا۔ خوش خبری ہے آج کے دن تم کو (کماجائے گا) آج تسارے لئے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بتی ہیں۔ یہ خظیم کامیابی ہے۔ اس دن منافق مردو عور تیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذراہم کو بھی اپنے نور کی روشنی سے فائدہ اٹھا لینے دو کماجائے گا کہ (ہو سکے تو) والیس لوث جاؤ (دنیامیس) اور وہاں یہ روشنی ڈھو تڈوان کے در میان ایک فصیل کمڑی کر دی جائے جس میں ہو گادروازہ اس کے افدر رحمت ہوگی اور اس کے اہر مذاب ہوگا ہے کہ دی جائے گ

#### بتي ايك خطاوراس كاجواب

میرے بیان سے آپ کو طور کے تیم نگلتے نظر آئے تو پکی غلط نہیں۔ خدار اانعماف کیجے! جو لوگ غلط پٹیاں بڑھاکر اور بڑھاوے دے کر بھلے انس لوگوں کو غلط فنی کی دلدل میں پھنسا آئے ' انہیں طور کے نشر سے بھی واسطہ نہ بڑے ؟ کیا نہیں تمنے دیئے جائیں گے ؟ ..... بایں ہمہ آپ میرے لئے دعاکر تے رہیئے اور گاہے گاہے دہنمائی بھی فرمائے ۔ سوز دروں میں کی آئی تو ۔ میرے لئے دعاکر تے رہیئے بھی کم ہو آئی چلاجائے گا۔

ڈاکٹراسراراجرصاحب کے ارے میں آپ نے کو کھولمہ حق شنای ہے ،لیکناس کا معلق تفاضل ہی والسلام معالا کرام معلق تفاضل ہی قدیم معبوط کے جائیں۔ والسلام معالا کرام

فاكسارا فتبارا حرعني عند







4 10



asia plastic industries lahore

### ايك نطاور اسس كابواب

محترم وكرم جناب افتذار احرصاحب

تر انگر انگوٹ کس کر 'مثله۔ ڈاکٹر اسرار احمد خود تواس "چکر" میں بڑے ہی نہ تھے۔ یا داکٹر اسرار احد مندمیں مختصفیاں ڈال کر بیٹے رہیں۔ مثل (پیرانمبر) کی تحریر طنزو تشغ کے تیروں سے چھلنی کرنے والی ہے۔ دھوکے کی ٹی۔ دوسروں کے پیٹے میں ٹانگ اڑانا۔

ہم توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ آپ کی تحریریں ایسے ولازار الفاظ ومحاورات سے پاک ہوں گی۔ امیدہے آپ ایک ناویدہ مخلص متعلم کی صاف کوئی کابرانہ مانیں گے۔

جناب ڈاکٹراسرار احمد نے قومی وسیاسی آریخ کے تناظر میں نہ ہی وسیاس جماعتوں کے رہنماؤں کوروقت صائب مشورے ویے ہیں۔ صاحب موصوف بجاطور پر نہ ہی جماعتوں کی فرقہ وارانہ سیاست کے خلاف قلمی جماد کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت جس مقام پر ہیں۔ اس کا تقاضا ہے کہ قوم ان کی باتیں گوش ہوش سے سنے اور ان پر کان دھرے بلاشبہ ڈاکٹر صاحب یا کتان کے بزرگ نہ ہی رسیاسی شیش میں ہیں۔

مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ محترم پروفیسر غازی احمد آب ڈاکٹر صاحب کے دست دبازو بن کھے ہیں۔ السلام محمد اکرم طاہر

ڈائر یکٹر اوارہ تربیت اساتذہ و حقیق میرپور

عرّم باب مراكرم طابرصاحب!

السلام عليم ورخمة الندوير كاته

قرائن سے اندازہ ہوا کہ آپ میرے بزرگ ہیں لنذا میرا جواب بست مؤوبانہ ہوتا

مائية - مائم كس كوان موجائة ومواف فرماد يج كا-

میری تحریوں کا آپ کی توجہ کا ہف بنتا میرے گئے آیک اعراز ہے اور ان می اکر علومی اور چوٹی وجذبہ آپ نے یا یاتیہ داد بھی میرے دہواں کا کام دے گی۔ البت کا معللہ الله اور بڑے کے درمیان ہے۔ لکمتا تو اس امید پر ہوں کہ میرے تلم کی کاوش شرف تولیت یائے گی وعافرائے کہ یہ کاوش میرے لکس کو جب کی ہاکت میں والے توث تا ترت فراہم کرے۔

آپ خود ما شاء اللہ صاحب وق اور قلم کے دھنی ہیں لیکن شایداس طرف آپ کی توجہ مبذول نہیں ہوئی کہ " بیٹات " میں میری تحریر کا عنوان ہی " عرض احوال " ہوتا ہے۔ اور کوئی دکی دل اپنا حال بیان کر رہا ہو تو اے زبان وبیان کے قواعد وضوابط کی بار یکوں اور محاورات وروز مرہ کے استعال میں ضرورت ہے بھی زیادہ احتیاط کا پابٹر بناتا آہ وفغال ہے مرآل کی اطافت کے تقاضے کے مترادف ہے۔ مس العلماء مولوی نذیر احمد محاورات اور روز مرہ کے استعال میں احتیاط کا دامن کیے باتھ ہے چھوڑتے تھے 'اس وقت ذہن میں مستحضر نہیں لین مجروان کے ساتھ نبست ہی میرے لئے تعجب کا باحث ہوئی۔ کمال مولوی نذیر احمد جھے لوگوں کی تحریریں جن کا شار اردوزبان وا دب کے مرتبول میں ہوتا ہے اور مولوی نذیر احمد جھے لوگوں کی تحریریں جن کا شار اردوزبان وا دب کے مرتبول میں ہوتا ہے اور پایا جہا تھے ہیں اور یہ میں انتقار حین کا ایک کالم چھیا تھا کہ بچو لکھنے والے صحافت میں اوب بھارتے ہیں اور تیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا شار بھارتے ہیں اور تیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا شار بھارتے ہیں اور اس مقافت میں اوب بھارتے ہیں اور اس مقافت میں انتقار حین کا ایک کالم چھیا تھا کہ بچو لکھنے والے صحافت میں اوب بھارتے ہیں اور تیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا شار بھارت کی میں ہوتا ہے کہ ان کا شار سے میں اور اس میں ہوتا ہے کہ ان کا شارت میں اور اس میں ہوتا ہوتا کہ در اور دیا کا اسے اور اس میں ہوتا ہے کہ ان کا شارت کا جھے ضرور خیال رکھنا چاہے کہ مارے دین کا مزاج کی ہے۔ میں انتاز تو نقابات کا جھے ضرور خیال رکھنا چاہے کہ مارے دین کا مزاج کی ہے۔

آپ کے توجہ دلائے کے باوجود مجھے ان محاوروں اور روز مرو کے استعال میں ابتذال یا دلازاری کا کوئی پہلونظرنہ آیا جو اس تحریر میں آئے ہیں۔ یعین مانیئر میں نے اسی ڈھویڈ وہا تا کالانہ تھا 'روانی میں ازخود نوک قلم پہ چلے آئے۔ حالات وواقعات کے تیزی سے محروش کرتے ہوئے بہتے کاذکر کر کے اگر میں نے یہ کھا کہ '' ڈاکٹر اسرارا جہ خود تواس چکو میں پڑے ہی نہ تھے '' تو پہتے اور چکر میں افظی و معنوی مناسبت کھا ہرہے۔ (ویسے میں نے کہا کو اور ین میں نہ رکھا تھا جیسا کہ آپ نے کیا اور اس سے برافرق واقع ہوجا آئے )۔ ویسے مام انتظابات کے قسمن میں اسلام پند محافیوں اور دانشوروں کے کردار پردوشنی ڈالتے ہوئے والے ہوئے۔



هردنتم كبال بدرنكز عمركذ



۱۵۰ منظور کوار فرائد کرامی، فون: ۲۵۰ منظور ایجواتر بازه کوار فراز کرامی، فون: ۲۱۱۲۶ منطور کیاری القابل کے ایم سی ورکشاپ بنشتر دور کرامی خالد مضور کی در القابل کے ایم سی ورکشاپ بنشتر دور کرامی





We are manufacturing and exporting ready m ments (of all kinds including shirts, trousers, blouses, ic uniforms, hospital clothing; kitchen aprons), beauton bags, textile piece goods etc.

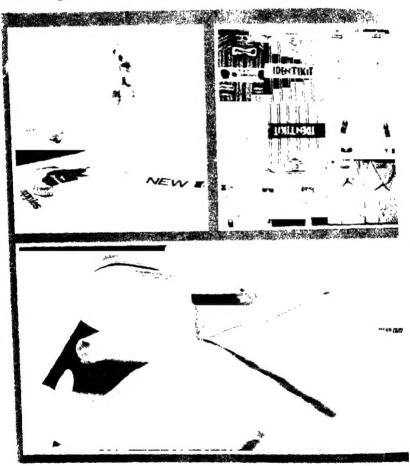

For furtner details write to

M/s. Associated Industries (Garments) Pakistan (Private) Ltd.,

IV/C/3-A (Commercial Area),

Nazimabad,

Karachi - 18

Tele: 610220/616018/625594

## leesaq

Regd. L. No. 7360 VOL. 37 No. 12

LECEMBER 1988



